

علامه كمال الدين الدميري رحمية عليه (متوفى 808هـ) كي شهره آفاق كتاب \_\_ مولا ناعبدالرشيد شجاع آبادي \_ مولا ناسيرخليق ساجد بخاري 33 حق سٹریٹ،اردوبازار،لا ہور فون: 042-7241355

ess.com

# جمله حقوق تجق ناشر محفوظ میں

نام كتاب: \_\_\_\_\_ حَيالِ لَيْجُوالْنَّ عَلَى مَلَى الدِين الدِمِيرِى رحمته الله عليه مؤلف: \_\_\_\_\_ علامه محمد بن موكى بن عيسى كمال الدين الدميرى رحمته الله عليه مترجم: \_\_\_\_ مولا ناعبد الرشيد شجاع آبادى ( فاضل خير المدارس ملتان ) نظر ثانى: \_\_\_\_ مولا ناسيد خليق ساجد بخارى ( فاضل و فاق المدارس ) تعداد: \_\_\_\_ مولا ناسيد خليق ساجد بخارى ( فاضل و فاق المدارس ) تعداد: \_\_\_\_ منابر 2006 ء كانتها أحين خليم المناعت: \_\_\_\_ مكتبه الحين عبد القديم عبد القديم عبد القديم عبد القديم عبد القديم مطبع: \_\_\_\_ عبد القديم مطبع: \_\_\_\_ عمل مدنى يرنظر ز، لا مور

قارئین سے درخواست ہے کہ تمام ترکوشش کے باوجوداس بات کاامکان ہے کہ کہیں کوئی غلطی یا کوئی خامی رہ گئی ہوتو ہمیں آگاہ کریں تا کہآئیدہ اس غلطی کودور کیا جائے۔ (ادارہ)



bestur

# فهرست عنوانات حیات الحیو ان مترجم حصیدوم

| 48 | الخلفة         | 31 |   | الخشاف          |    | باب الخاء |           |
|----|----------------|----|---|-----------------|----|-----------|-----------|
| 52 | الخمل          | 32 |   | الخشرم          | 23 |           | الخاذ باذ |
| 52 | الخنتعة        | 32 |   | الخشف           | 24 |           | امثال     |
| 52 | الخندع         | 33 |   | الخضارى         | 24 | 4         | خاطف ظل   |
| 52 | الخنزير البرى  | 33 |   | الخضوم          | 24 |           | الخبهقعى  |
| 56 | عکم            | 33 |   | الخضيرا         | 24 |           | الخشق     |
| 58 | امثال          | 33 |   | الخطاف          | 25 |           | الخدرنق   |
| 59 | خواص           | 35 |   | ابابيل كى اقسام | 25 |           | الخواطين  |
| 59 | تعبير          | 37 |   | شرعي تحكم       | 25 |           | خواص      |
| 60 | الخنزير البحرى | 37 |   | خواص            | 25 |           | الخرب     |
| 60 | الخنفاء        | 38 |   | تعبير           | 27 |           | الخرشة    |
| 61 | شرعي تحكم      | 38 |   | الخضاش          | 27 | ,         | الخرشقلا  |
| 62 | امثال          | 40 |   | شرعي حكم        | 27 |           | الخرشنة   |
| 62 | خواص           | 41 | * | خواص            | 27 |           | الخرق     |
| 62 | تعبير          | 42 |   | تعبير           | 27 |           | الخرنق    |
| 63 | الخنوص         | 42 |   | الخنان          | 29 |           | الخدارية  |
| 63 | خواص           | 42 |   | الخلنبوص        | 29 | ,         | الخروف    |
| 63 | الخبتعور       | 42 |   | الخلا           | 30 |           | امثال     |
| 63 | الخيدع         | 47 |   | شرعى تقلم       | 30 |           | تعبير     |
| 63 | الاخيل         | 47 |   | خواص            | 30 |           | الخرز     |
| 64 | الخيل          | 47 |   | تعبير           | 30 |           | الخشاش    |
|    | II.            |    |   | - 1             |    |           |           |

|   | ١ |   | r |  |
|---|---|---|---|--|
| ú | ı | ı | г |  |
| 4 | Ľ | 1 | L |  |

| حيات الحيوان             |         | 4                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ess.com                          | ملد دوم |
|--------------------------|---------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|
| علم كاادب                | 71      | تعبير                          | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الدخس (مچلی کی ماند جیر جانور)   | 113     |
| شرعى تقم                 | 75      | الدبدب (گورخر)                 | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  | 113     |
| احثال                    | 76      | الدبر (شهدى كميون كى جماعت)    | 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الدراج (تيتر)                    | ~ 65113 |
| تعبير                    | 76      | الدبسى (ايك چهوڻا پرنده)       | 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الحكم                            | 114     |
| ام خنور                  | 77      | حدیث مین "الدبی" کا تذکره      | 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الامثال                          | 114     |
| باب الدال                |         | "دبسى كخصوصيات                 | 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تعبير                            | 114     |
| الدَّابة (چوپايه)        | 77      | "دبسی"کاشری کم                 | 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الدراج (سيم)                     | 114     |
| ايك عجيب وغريب واقعه     | 79      | خواص                           | 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الدرباب (باز)                    | 115     |
| <i>کایت</i>              | 80      | تعبير                          | 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الدرحرج (ايك چهوڻا پرنده)        | 115     |
| مستله                    | 85      | ''الدجاج''(مرغی)               | 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | شرع حقم                          | 115     |
| فاكده                    | 86      | انڈے کے اندر بچے کی جنس        | 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الدرص                            | 116     |
| مستله                    | 87      | معلوم کرنے کاطریقہ             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | امثال                            | 116     |
| بيت المقدس كالغمير       | 89      | نراور ماده کی شناخت کا طریقه   | 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الدرة                            | 116     |
| قرب قيامت كى نشانى       | 90      | حدیث میں مرغی کا ذکر           | 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الدساسة (سانپ)                   | 116     |
| مستله                    | 93      | شيخ عبدالقادر جيلاني" کي کرامت | 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الدعموص (ايك آبي جانور)          | 116     |
| مسكله                    | 93      | <i>حکایت</i>                   | 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حدیث میں الدعموص کا تذکرہ        | 117     |
| الداجن                   | 94      | فقهى مسائل                     | 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | امثال                            | 118     |
| حديث مين" داجنة" كاتذكره | 94      | امثال                          | 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الدغفل (بالتحى كابچه)            | 118     |
| تتمته                    | 95      | مرغی کے طبی خواص               | 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الدغناش (چيوڻارنده)              | 118     |
| الدارم (سيم)             | 96      | تعبير                          | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الدقيش (چيوڻارنده)               | 118     |
| الدباء ( ٹڈی)            | 96      | "الدجاجة الحبشية"              | 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الدلدل (سيه)                     | 119     |
| الدب                     | 97      | (حبثی مرغی)                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الحكم                            | 119     |
| ريجه كاشرعي تحكم         | 98      | الدج (كبوترك برابرچھوٹا        | 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الامثال                          | 119     |
| فاكده                    | 99      | . بحری پرنده)                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | خواص اورتعبير                    | 119     |
| امثال                    | 99      | الدحرج (ايك چهوٹا جانور)       | 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الدلفين (مچلى كمشابدريائى جانور) | 120     |
| خواص                     | 99      | الدخاس (ايك چيوڻا جانور)       | 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الخلم                            | 120     |
|                          | * · · · |                                | The state of the s | 10                               |         |

| 0 ):                             |       |                                |     |                                 | 1200              |
|----------------------------------|-------|--------------------------------|-----|---------------------------------|-------------------|
| خواص                             | 120   | حدیث میں مرغ کا تذکرہ          | 130 | تعبير                           | 25turdub00KS. 161 |
| تعبير                            | 120   | نكته                           | 132 | حفرت عمر بن عبدالعزيز كي عدل    | 161               |
| الدلق (نیولے کے مشابدایک جانور)  | 121   | شرعي تقلم                      | 132 | ک تا <del>ث</del> یر            | estul             |
| خواص                             | 121   | امثال                          | 132 | الحكم                           | 162               |
| الدلم (چيريون كاكتم)             | 121   | خواص                           | 135 | امثال                           | 162               |
| الدلهاما (ايك جانور)             | 121   | تعبير                          | 136 | خواص                            | 163               |
| الدم (سنور)                      | 122   | ديك الجن (ايك جانور)           | 136 | بھیڑیوں کواکٹھا کرنے کاطلسم     | 164               |
| الدنة (چيوني كےمشابدا يك جانور   | 122 ( | الديلم (تير)                   | 137 | بھیٹر یوں کو بھگانے کاطلسم      | 164               |
| الدنيلس (يپي مين بخوالاايك جانور | 122   | ابن داية (سياه سفيدداغداركوا)  | 137 | تعبير                           | 164               |
| شرعي حكم                         | 122   | فائده                          | 137 | الذيخ ( بجو )                   | 164               |
| الدهانج (دوكومان والااونث)       | 123   | الدئل (نولے كے مثابا يك جانور) | 138 | حدیث میں بحو کا تذکرہ           | 165               |
| الدوبل (حچوڻا گدھا)              | 123   | علم نحو کی وجه تشمیه           | 139 | باب الراء                       |                   |
| الدود (كير)                      | 123   | ابوجهم عدوى كاقصه              | 140 | الرحلة (ايك تتم كى اونثنى)      | 166               |
| حدیث شریف میں کیڑے               | 123   | باب الذال                      |     | حدیث میں راحلہ کا تذکرہ)        | 166               |
| كا تذكره                         |       | ذوالة (بھیڑیا)                 | 141 | الوال (شترمرغ كابچه)            | 167               |
| ریشم کا کیژا                     | 125   | حدیث میں بھیڑئے کا تذکرہ       | 141 | الواعى (ايك قتم كاپرنده)        | 167               |
| مثال                             | 126   | الذلاح (مکھی)                  | 141 | الوبئ (ایک فتم کی بکری)         | 168               |
| ریشم کے کیڑے اور مکڑی کا مکالم   | 127   | حدیث شریف میں مکھی کا تذکرہ    | 143 | الوباح (بلی کے مثابہ ایک جانور) | 168               |
| الحكم                            | 128   | امام بوسف بن ابوب بمدردي       | 146 | الوباح (زيندر)                  | 169               |
| خواص                             | 128   | کی کرامت                       |     | الربح (اوْمْنى يا گائے كا بچه)  | 169               |
| تعبير                            | 128   | خليفدا بومنصور عباس كاقصه      | 146 | الربية (چوباورگرگث ك            | 169               |
| دوالة (لومړي)                    | 128   | الحكم                          | 146 | درمیان کاجانور)                 |                   |
| الدو دمسى (سانپكاايك تم)         | 128   | الامثال                        | 147 | الوتوت (نرفزر)                  | 169               |
| الدوسر (ايك تتم كااونث)          | 129   | خواص                           | 148 | الوئيل (ايكزهريلاجانور)         | 169               |
| الديسم (ريچه كا يچه)             | 129   | تعبير                          | 149 | خواص                            | 169               |
| الديک (مرغ)                      | 129   | الذر (چيوني سرخ چيوني)         | 149 | تعبير                           | 170               |

| الزماج (مينمنوره كاليكرينده) 188    | عجيب واقعه                         | الوخل (بھیڑکامادہ بچہ) 170          |
|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| الزمج (ايك تم كابرنده) ملكم المرابع | الحكم 180                          | الوخ (ايک پرنده) 170                |
| الگم 189                            | خواص                               | تعير 171                            |
| خواص خواص                           | تعبير 180                          | الوخمة (گدھ ك مثاباك پرنده) 171     |
| زمج الماء (ايك فتم كايرنده) 189     | الزاقى (مرغ) 180                   | الحكم 172                           |
| الحم 189                            | الزامور (چھوٹے جسم والی مچھلی) 180 | الامثال 172                         |
| الزنبور (بحر) 189                   | الزبابة (جنگل چوم)) 181            | خواص خواص                           |
| الحم 192                            | امثال 181                          | تعير 172                            |
| خواص 192                            | الزيذب (بلی کے مشابہ جانور) 181    | الوشا (برن كابچه) 173               |
| تعبير 192                           | الزرزور (چریا کی مثل پرنده) 182    | الرشک (بچھو) 174                    |
| الزندبيل (برااتحى) 192              | الحكم 183                          | الرفواف (ايك پرنده) 175             |
| الذهدم (بازك ايك قتم) 192           | خواص خواص                          | الوق (دريائی جانور) 175             |
| ابوزريق (پڑيا کي شل ايک پرنده) 193  | تعبير 183                          | الوكاب (سوارى كے اونث) 175          |
| الحكم 193                           | الزرق (شكارى پرنده) 183            | ركاب كاحديث من تذكره 175            |
| ابوزیدان (پرندے کی ایک قتم) 193     | الحكم 184                          | الركن (چوم) 175                     |
| ابوزیاد (گدھا) 193                  | الزرافة (ايك شم كاچوپايه) 184      | الرمكة (تركي گھوڑى) 175             |
| باب السين                           | الحكم 184                          | فقهی مسئلہ ۔ 175                    |
| سابوط (ایک دریائی جانور) 194        | خواص خواص                          | الرهدون (ايك پرنده) 176             |
| ساق حو (نرقمری) 194                 | تعبير 185                          | الروبيان (څپموئی مچھلی) 176         |
| السالخ (ساهماني) 195                | الزرياب (ايك قتم كارينده) 186      | خواص فواص                           |
| سام البوص (بوی شم کاگرمٹ) 195       | الزغبة (ايك قتم كاكيرًا) 186       | الريم (برن كابچه) 176               |
| خواص خواص                           | الزغلول (كبوتركابچه) 186           | ام رباح (باز كمثابة كارى پرنده) 177 |
| تعبير 195                           | الزغيم (ايك تتم كاپرنده) 186       | ابو رياح (ايک پرنده) 177            |
| السانح (برن يارنده) 196             | الزقة (ايك دريائي پرنده) 187       | فورميح (چوب كمثابايك جانور) 177     |
| السبد (زياده بال والا يرنده) 196    | الزلال (ايك كيرًا) 187             |                                     |
| السبع (ایک تم کے پرندے) 196         | الحكم 188                          | الزاع (كوكى ايك قتم) 177            |
|                                     |                                    |                                     |

|                               |     |                                |      | 10                              |              |
|-------------------------------|-----|--------------------------------|------|---------------------------------|--------------|
| حدیث شریف میں السبع کا تذکر   | 197 | السعدانة (كورى)                | 211  | السمع (بھیڑیےکا بچہ)            | 222          |
| فاكده                         | 197 | السعلاة (غول بياباني)          | 211  | الحكم                           | , duboon 223 |
| کایت<br>دکایت                 | 198 | السفنج (ايك شمكارنده)          | 215  | امثال                           | bestuli 223  |
| الحكم                         | 203 | السقب (اونمنى كابچه)           | 215  | السمائم (ابابيل كيمثل پرنده     | 223          |
| السبنتي والسبندي (چيا)        | 203 | السقو (شابين)                  | 215  | السمسم (لومرري)                 | 223          |
| السبيطو (ايك شمكارپنده)       | 204 | السقنقور (ايك شمكاجانور)       | 215  | السمسمة (سرخي چيونځ)            | 223          |
| اسحلة (خركوش كا چھوٹا بچه)    | 204 | الحكم                          | 216  | المسك (مچهل)                    | 224          |
| السحلية (چچكل)                | 204 | خواص                           | 216  | عجيب حكايت                      | 226          |
| السحا (جيگاوڙ)                | 204 | تعبير                          | 216  | الحكم                           | 228          |
| سحنون (ایک شم کاپرنده)        | 205 | السلحفاة البرية (خشكى كا كچوا) | 217  | مستله                           | 228          |
| السخلة ( برى كابچه)           | 205 | الحكم                          | 217  | مستله                           | 228          |
| السوحان (بھیڑیا)              | 208 | امثال                          | 218  | منك                             | 228          |
| امثال                         | 208 | خواص                           | 218  | مستكب                           | 228          |
| السرطان (کیگڑا)               | 209 | تعبير                          | 218  | مشكه                            | 229          |
| الحكم                         | 210 | السلحفاة البحرية (بحرى يَهُوا  | 218  | مستكه                           | 229          |
| خواص                          | 210 | فائده                          | 219  | تعبير                           | 230          |
| تعبير                         | 210 | السلفان ( چكوركا يچه)          | 219  | السمندل (ايك فتم كايرنده)       | 232          |
| السرعوب (نيولا)               | 210 | السلق (بھیڑیا)                 | 219  | خواص                            | 232          |
| السرفوت (ايك تم كاكيرًا)      | 210 | السلک (قطاکے بچ)               | 219  | السمور (بلی کے مثابہ ایک جانور) | 233          |
| السوفة (كاليروالاكيرا)        | 211 | السلكوت (ايك فتم كاپرنده)      | 219  | الحكم                           | 233          |
| حديث شريف ميں السرفة كا تذكره | 211 | السلوى (بٹیر)                  | 219  | تعبير                           | 233          |
| الحكم                         | 211 | خواص                           | 220  | السميطو (لمي كردن والارتده      | 233          |
| الامثال                       | 211 | السماني (بير)                  | 221  | السمندر والسميدر (ايك           | 233          |
| السومان (کیڑکی ایک فتم)       | 211 | الحكم                          | 221  | معروف چوپایه)                   |              |
| السروة (ماده تذى)             | 211 | خواص                           | 221  | سناد (گینڈا)                    | 234          |
| السوماح (زئڈی)                | 211 | السمحج (لبي پشت والي گدهي)     | 2220 | الحكم                           | 234          |
|                               | 5   |                                | II.  | 100                             |              |

| جلد دوم |                           |     | 8                         |     | حيات الحيوان                 |
|---------|---------------------------|-----|---------------------------|-----|------------------------------|
| 262     | اشبل (شیرکابچه) اشبل      | 244 | الشادن (نربرن)            | 234 | السنجاب (ايك فتم كاحيوان)    |
| 262     | الشبوة (كچيو)             | 244 | شادهوار (ایک قتم کاجانور) | 234 | الحكم                        |
| 262     | الشبوط (مچھلى كى ايك قتم) | 244 | الشارف (بورهى اونثني)     | 235 | خواص                         |
| 263     | اشجاع (عظیم سانپ)         | 245 | الشاة ( بكرى)             | 235 | السنداوة السنة (ماده بحيريا) |
| 263     | ایک قصہ                   | 245 | لقمان حکیم کی وصیت        | 235 | السندل (آگ کاجانور)          |
| 265     | تعبير                     | 247 | ايك عجيب واقعه            | 235 | السنور (ايك متواضع جانور)    |
| 265     | الشحوور (ساەرتگكاپرندە)   | 255 | الحكم                     | 236 | حدیث میں بلی کا تذکرہ        |
| 266     | الخكم                     | 256 | قربانی کے مسائل           | 236 | ا يک عجيب واقعه              |
| 266     | تعبير                     | 257 | متله                      | 238 | الحكم                        |
| 266(    | شحمة الارض (ايك تم كاكير  | 257 | متله                      | 238 | امثال                        |
| 266     | خواص                      | 257 | متله                      | 239 | خواص                         |
| 267     | الشذا (كتے كى كھى)        | 257 | متله                      | 240 | النسونو (ابابيل ايك فتم)     |
| 267     | الشوان (مچھرے مشابہ ایک   | 258 | مستله                     | 240 | خواص                         |
|         | حيوان)                    | 258 | خواص                      | 240 | السودانيه والسوادية (ايك     |
| ر 267   | اشرشق، الشقراق، الشرشو    | 258 | الشاموك (ايك فتم كامرغ)   |     | قتم کاپرنده)                 |
| 267     | الشرغ (چھوٹی مینڈک)       | 259 | الشاهين (باز)             | 240 | خواص                         |
| 267 (   | الشربني (ايكمعروف پرنده   | 259 | شابین کی صفات             | 241 | السوذنيق (باز)               |
| 267     | الشصر (برنی کابچه)        | 260 | الحكم                     | 241 | السوس (ایک قتم کا کیڑا)      |
| 267     | الشعواء (نيكياسرخ رنگ     | 260 | علامه دميري كاخط          | 242 | عجيب وغريب فائده             |
|         | کی مکھی)                  | 261 | تعبير                     | 243 | الحكم                        |
| 267     | الشعواء (عقاب)            | 261 | الشبب (بوژهابيل)          | 243 | امثال                        |
| 270     | الشفدع (چھوٹی مینڈک)      | 261 | الشبث (كمڙى)              | 243 | السيد (بھيرية كانام)         |
| 270     | الشفنين (ايك فتم كاپرنده) | 261 | الحكم                     | 243 | السيدة (بهيرياك ماده)        |
| 270     | الخكم                     | 261 | الشبشان (ايك جانور)       | 243 | سفينة (ايك شم كاريده)        |
| 271     | خواص                      | 262 | الشيدع (بچھو)             | 244 | ابو سیراس (ایک تشم کاجانور)  |
| 271     | الشق (شيطان كي ايك قتم)   | 262 | الشبربص (حچوٹااونث)       |     | باب الشين                    |

| جلد دوم         | ess.com                         |     | 9                            |       | حيات الحيوان                 |
|-----------------|---------------------------------|-----|------------------------------|-------|------------------------------|
| 2900            | الصوصو (ٹڈی کے مشابدایک         | 278 | الشيهم (زيم)                 | 274   | الشقحطب (ميندها)             |
| 1-00/F3         | جانور)                          | 279 | ابو شبقونة (ايك تتم كايرنده) | 274   | الشقذان (گرگث)               |
| besturdulos 290 | الحكم                           |     | باب الصاد                    | 275   | الشقواق (منحوس يرنده)        |
| 290             | خواص                            | 279 | الصؤابة (جول كاندر)          | 275   | الحكم                        |
| 290 (           | الصوصوان (ايكمعروف مچلى         | 280 | حدیث میں صوابہ کا تذکرہ      | 275   | امثال                        |
| 290             | الصعب (ايك چهوٹا پرنده)         | 280 | الحكم                        | 275   | خواص                         |
| 290             | الصعوة (ايك تتم كارنده)         | 280 | امثال                        | 275   | تعبير                        |
| 292             | امثال                           | 280 | الصارخ (مرغ)                 | 276   | الشمسية (ايك تتم كاسانپ)     |
| 292             | الصفارية (ايك تم كارنده)        | 280 | حدیث میں مرغ کا تذکرہ        | 276   | الشنقب (ايكمشهور پرنده)      |
| 292             | المصفر                          | 281 | الصافو (ايك معروف پرنده)     | 276   | شه (شاہین کے مشابدایک پرندہ) |
| 293             | الصفود (ايك فتم كارنده)         | 281 | امثال                        | 276   | الشهام (غول بياباني)         |
| 293             | الصقر (شكره)                    | 281 | تعبير                        | 276   | الشهرمان (پاِئي کاپرنده)     |
| 293             | حدیث میں صقر کا تذکرہ           | 281 | الصدف (ایک بحری جانور)       | 276   | الشوحة (چيل)                 |
| 294             | فائده                           | 281 | موتی کےخواص                  | 276   | الشوف (سيمى)                 |
| 295             | شكارى پرندوں كى قشميں           | 282 | تعبير                        | 276   | الشوط (ايك قتم كى مچھلى)     |
| 295             | يؤيؤ سے شكار كرنے والا پہلا فخص | 282 | خواص                         | 277   | شوط براح (گیدژ)              |
| 296             | فائدهادبيه                      | 282 | تعبير                        | 277   | الشول (ايك شم كى اونٹنياں)   |
| 298             | فاكده                           | 282 | الصدى (ايكمعروف پرنده)       | 277   | امثال                        |
| 299             | الحكم                           | 285 | الصواخ (مور)                 | 277   | شوالة .                      |
| 299             | امثال                           | 285 | صوار الليل (حجيتگر)          | 277 ( | الشيخ اليهودي (ايك جانور     |
| 301             | خواص                            | 285 | الصواح (ايكمشهور پرنده)      | 277   | الحكم                        |
| 301             | تعبير                           | 285 | الصود (لورا)                 | 278   | خواص                         |
| 301             | ايك خواب                        | 287 | ا یک موضوع روایت             | 278   | اشيذمان (بھيريا)             |
| 301             | الصل (ایک قتم کاسانپ)           | 289 | الحكم                        | 278   | الشبصان (نرچيونځ)            |
| 301             | الصلب (ايكمشهور يرنده)          | 289 | ایک عجیب واقعه<br>تعبیر      | 278   | الشيع (شيركا بچه)            |
| 302             | الصلنباج (ايك كمبي اوريتلي      | 290 | تعبير                        | 278   | الشيم (مچھل کی ایک قتم)      |

| 40 |  |
|----|--|
| 40 |  |
|    |  |
|    |  |
|    |  |
|    |  |

| جلد دوم      | ess.com                           |     | 10                               |     | حيات الحيوان                |
|--------------|-----------------------------------|-----|----------------------------------|-----|-----------------------------|
| 335(49)      | طامر بن طامر (پواوررزير           | 321 | امثال                            |     | مچھلی)                      |
| Desturdu 340 | الطائوس (مور)                     | 321 | خواص                             | 302 | الصلصل (فاخته)              |
| Desturo 340  | الخلم                             | 322 | تعبير                            | 302 | الصناجة (ايك طويل الجسم     |
| 340          | الامثال                           | 322 | الضبع (بجو)                      |     | جانور)                      |
| 341          | خواص                              | 324 | الحم                             | 303 | الصوار (گائےکاریوڑ)         |
| 341          | تعبير                             | 325 | الامثال                          | 303 | الصومعة (عقاب)              |
| 342          | الطائر (پرنده)                    | 326 | خواص                             | 303 | الصيبان                     |
| 342          | حدیث میں طائر کا تذکرہ            | 326 | تعبير                            | 304 | الصيد (شكار)                |
| 342          | شيخ عارف بالله كاقصه              | 328 | ابوضبة (سيمي)                    | 306 | تنبيهات                     |
| 344          | مختلف مسائل                       | 328 | الضوغام (ببرشير)                 | 307 | مستكد                       |
| 345          | تعبير                             | 330 | الضويس (چكورجىيا پرنده)          | 309 | غاتمه                       |
| 349 (,       | الطبطاب (ايك تتم كابرند           | 330 | الضعبوس (لومڑیکا بچہ)            | 310 | فاكده                       |
| 349          | الطبوع (چیچڑی)                    | 330 | الضفدع (مينڈک)                   | 311 | الصيدح (ايك تتم كأ كھوڑا)   |
| 349          | الطشرج (چيونځ)                    | 331 | مینڈک کے متعلق فقہی مسائل        | 312 | الصيدن (لومرى)              |
| 350          | الطحن (ايك شم كاجانور)            | 332 | امثال                            | 312 | الصيدناني (ايك فتم كاكيرًا) |
| لی) 350      | الطرسوح (ایک بحری مچھ             | 332 | خواص                             | 312 | الصير (چھوٹی محھلیاں)       |
| 350 Z        | طوغلودس (چکورکی طرر               | 333 | مینڈکول کے شورے حفاظت            | 312 | حديث من العير كاتذكره       |
|              | کاایک پرنده)                      |     | کی ترکیب                         | 312 | خواص                        |
| 350 (1)      | الطوف (شريف النسل كهو             | 333 | تعبير                            |     | باب الضاد                   |
| 350          | الطفام (رذيل قتم كايرنده          | 333 | الضوع (نرالو)                    | 313 | الضان (بهير، دنبه وغيره)    |
|              | اوردرنده)                         | 333 | الحكم                            | 314 | بھیڑاور بکری کی خصوصیات     |
| 351          | الطفل ( بچه )                     | 334 | الضيب (كتے كى شكل كا بحرى جانور) | 314 | امثال                       |
| بيث 351      | ذوالطفيتين (ايك فتمكاغ            | 334 | الضيئلة (ايك پالاسانپ)           | 315 | خواص                        |
|              | سانپ)                             | 334 | الضيون (نربلا)                   | 316 | الضؤضؤ (ايك قتم كاپرنده)    |
| ين 352       | مدیث شریف میں ذواطفیج<br>کا تذکرہ | 334 | غاتمه                            | 316 | الضب (گوه)                  |
|              | كاتذكره                           |     | باب الطاء                        | 319 | الحكم                       |

|                                |     |                           |     | COM                           | 2-         |
|--------------------------------|-----|---------------------------|-----|-------------------------------|------------|
| حيات الحيوان                   |     | 11                        |     | Joress.                       | جلد دوم    |
| الطلح (چيري)                   | 352 | الطيهوج (ايك تتم كارنده)  | 364 | العاتق (پرندےکا بچہ)          | 379        |
| الطلا ( كروالي جانورول         | 353 | الخلم                     | 364 | العاتك (كورًا)                | -00        |
| کابچہ)                         |     | بنت طبق وام طبق ( كچموا)  | 364 | فائده                         | 379<br>379 |
| الطلی ( بکری کے چھوٹے بچے)     | 353 | امثال                     | 365 | عناق الطير (شكارى پرندے       | 380(       |
| الطمروق (چگاۋر)                | 353 | باب الظاء                 |     | العتلة (ايك قتم كى اونثني)    | 380        |
| الطمل (بھيريا)                 | 353 | الظبي (لومړي)             | 365 | العاضه والعاضهة (سانپ         | 380        |
| الطنبور (ایک تشم کی بھڑ)       | 353 | حضرت جعفر كاسلسله نسب     | 366 | ک ایک قتم)                    |            |
| الطوراني (كبوتركى ايك قتم)     | 353 | حجرت جعفرصادق کی وصیت     | 367 | العاسل (بھیڑیا)               | 380        |
| الطوبالة (بحير)                | 353 | حدیث شریف میں ہرن کا تذکر | 368 | العاطوس (ایک چوپایه)          | 380        |
| الطول (ایک پرنده)              | 353 | حكايت                     | 368 | العافية                       | 381        |
| الطوطى (طوطا)                  | 354 | فصل                       | 370 | العائذ (ايك قتم كى اونثني)    | 381        |
| الطير (پرندے)                  | 354 | مشك كاشرعي حكم            | 370 | حديث شريف مين العائذ كاتذكره  | 381        |
| حضرت عمر بن عبدالعزيرٌ كاتو كل | 357 | الحكم                     | 372 | العبقص والعبقوص (ايده پايـ    | 382(       |
| جعفربن ليحيى برمكى كاقصه       | 357 | امثال                     | 373 | العتوفان (مرغ)                | 382        |
| ضروری تنبیه                    | 358 | خواص                      | 374 | العنود ( بری کے بچے)          | 382        |
| تعبير                          | 361 | فصل                       | 374 | حدیث شریف میں عتو د کا تذکرہ  | 382        |
| تتمه                           | 361 | فاكده                     | 374 | العثه (ایک شم کا کیرا)        | 382        |
| طبرالعراقيب (څگوني پرنده)      | 362 | تعير                      | 374 | الخلم                         | 383        |
| 161                            | 362 | غاتمه                     | 375 | امثال                         | 383        |
| طيرالماء (پاني کاپرنده)        | 362 | باب الظاء                 | - 1 |                               | 383        |
| الخلم                          | 362 | الظربان (ايك جانور)       | 375 | العجل ( بچھڑا)                | 383        |
| امثال                          | 363 | الحكم                     | 376 | گائے کے ایک سالہ پچھڑے کی     | 384        |
| طیطوی (ایک شم کاپرنده)         | 363 | امثال                     | 376 | عبادت كاسبب                   |            |
| پرندول کا کلام                 | 363 | الظليم (نرشرمرغ)          | 377 | قاضى ابن قريعه كے متعلق حكايت | 385        |
| تعبير                          | 364 | غاتمه                     | 377 | بعض خلفاء کے واقعات           | 385        |
| خواص                           | 364 | باب العين                 |     | خواص                          | 389        |
|                                |     |                           |     |                               |            |

|     |         | ess.com                           |     | 12                             |     | حيات الحيوان                   |
|-----|---------|-----------------------------------|-----|--------------------------------|-----|--------------------------------|
|     | لمد دوم |                                   |     |                                |     |                                |
|     | 410     | ارشاونبوی ارشاونبوی               | 400 | شرعي حكم                       | 390 | تعبير                          |
| 57, | 410     | تذنيب                             | 400 | امثال                          | 390 | خاتمه                          |
|     | 410     | حمام کے نقصانات                   | 401 | خواص                           | 390 | المجمجمة (طاقتوراومتى)         |
|     | 410     | حمام کے اوقات                     | 401 | فائده                          | 390 | ام عجلان (معروف پرنده)         |
|     | 410     | نوره                              | 402 | تعير                           | 390 | المجوز                         |
|     | 411     | غاتمه                             | 403 | العضل (نرچوم)                  | 390 | عدس (خچر)                      |
|     | 411     | العفر                             | 403 | العرفوط (ايك قتم كاكيرًا)      | 391 | عواد (ایک شم کی گائے)          |
|     | 412     | العقاب (ايكمشهور پرنده)           | 403 | العويقطة (ايك تتم كالمباكيرًا) | 391 | العوبد (ايك تتم كاسان)         |
|     | 415     | جعفر کے قبل کا سبب                | 403 | العضمجة (لومري)                | 391 | العربض والعرباض                |
|     | 415     | حكايت اول                         | 403 | العضرفوط (نرچیکلی)             | 391 | العوس (شیرنی)                  |
|     | 415     | حكايت دوم                         | 403 | بخار کودور کرنے کاعمل          | 391 | العويقصة (ايك لمباكيرًا)       |
|     | 416     | حکایت سوم                         | 403 | عطار (ایک قتم کا کیڑا)         | 391 | العريقطة و العريقطان           |
|     | 416     | حکایت چہارم                       | 404 | خواص                           | 391 | العسا (ماده ٹڑی)               |
|     | 416     | حكايت پنجم                        | 404 | العطاط (شير)                   | 392 | العساعس (يۇيسىيە)              |
|     | 417     | حكايت ششم                         | 404 | العطرف (افعي سانپ)             | 392 | العسبار                        |
|     | 419     | فائده                             | 404 | العظاءة (ايك شم كاكيرًا)       | 392 | العشراء                        |
|     | 420     | عقاب كاشرعي حكم                   | 405 | شرعى حكم                       | 392 | فاكده                          |
|     | 420     | امثال                             | 405 | خواص                           | 393 | العصارى (ٹڈی کی ایک قتم)       |
|     | 424     | عجيبه                             | 405 | تعبير                          | 393 | شرعى تحكم                      |
|     | 424     | خواص                              | 405 | العفريت (طاقتورجن)             | 393 | العصفور                        |
|     | 424     | تعبير                             | 405 | تخت بلقيس كيهاتها؟             | 394 | متوكل كاقصه                    |
|     | 424     | العقرب (بچھو)                     | 407 | اسم اعظم                       | 394 | ايوب جمال كاقصه                |
|     | 426     | حدیث شریف میں بچھوکا تذکرہ        | 408 | حمام اور پاؤ ڈرکی ابتداء       | 395 | ایک چڑے کا قصہ                 |
|     | 427     | ا حادیث میں بچھو کے کاشنے کا علاج | 409 | بلقيس كانسب                    | 396 | لقمان کی اپنے بیٹے کونصیحت     |
|     | 427     | عجيب وغريب حكايت                  | 409 | بلقيس كي حكومت كا آغاز         | 398 | حضرت موی علیهالسلام کا قصه     |
|     | 429     | مجرب جماز پھونک                   | 410 | عورت کی حکمرانی کے متعلق       | 399 | واقعه خصرومویٰ میںمویٰ کون تھے |
|     |         |                                   |     |                                |     |                                |

| Fig.             | ماروچ <sup>55,00</sup> جلد هوم |                              |     | 13                                                | حيات الحيوان |                                     |  |
|------------------|--------------------------------|------------------------------|-----|---------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--|
|                  | 459                            | العيثوم (بجو)                | 447 | عنبر کے طبی خواص                                  | 430          | صفت خاتم                            |  |
| (b <sub>II</sub> | 459                            | العير (وحثى اوراهلى گدها)    | 447 | العندليب (بلبل)                                   | 430          | بخاروالے کے لئے ایک عمل             |  |
| besitu           | 460                            | فائده                        | 447 | بلبل كاشرع حكم                                    | 433          | فائده                               |  |
|                  | 460                            | ابن عرس (نيولا)              | 447 | تعبير                                             | 434          | بجهوكا شرعى حكم                     |  |
|                  | 461                            | الحكم                        | 447 | العندل (بڑے سروالا اونٹ)                          | 434          | خواص                                |  |
|                  | 462                            | خواص                         | 447 | العنز (كبرى)                                      | 435          | تعبير                               |  |
|                  | 462                            | تعبير                        | 447 | حديث شريف مين 'العز'' كا تذكره                    | 436          | العقف (لومرى)                       |  |
| 90               | 462                            | ام عجلان (ایک شم کاپرنده)    | 450 | فائده                                             | 436          | العقق (ایک شم کاپرنده)              |  |
|                  | 462                            | ام عزة (ماده برن)            | 450 | العننز كاشرعى كلم                                 | 436          | فائده                               |  |
|                  | 462                            | ام عویف (ایک شم کاچوپایه)    | 451 | خواص                                              | 436          | شرعي حكم                            |  |
|                  | 462                            | ام العيزار (لمبامرو)         | 451 | العنظب (ندكرندى)                                  | 437          | امثال                               |  |
| 23               |                                | باب الغين                    | 451 | العنظوانة (مؤنث تدى)                              | 437          | خواص                                |  |
| 10               | 463                            | الغراب (كوا)                 | 451 | عنقاء مغرب و مغربة                                | 437          | تعبير                               |  |
| 5.0              | 463                            | غراب الاعصم كاحديث مين تذكره | 455 | تعبير                                             | 437          | العكرمة (كبوترى)                    |  |
|                  | 465                            | فائده                        | 455 | العنكبوت (كمرى)                                   | 438          | العلامات (محڥلياں)                  |  |
|                  | 468                            | ایک عجیب حکایت               | 458 | تمزي كاشرعي حكم                                   | 438          | العلق (جونک)                        |  |
|                  | 468                            | ایک دوسری حکایت              | 458 | امثال                                             | 440          | فائده                               |  |
|                  | 469                            | الحكم                        | 458 | خواص                                              | 441          | فائده                               |  |
|                  | 470                            | امثال                        | 458 | تعبير                                             | 441          | فائده                               |  |
| 76               | 471                            | ایک عجیب حکایت               | 458 | العود (بوژهااونث)                                 | 442          | جونك كاشرعى حكم                     |  |
| -                | 472                            | خواص                         | 459 | العواساء (ایک کیرا)                               | 442          | امثال                               |  |
|                  | 472                            | تعبير .                      | 459 |                                                   | 442          | جونک کے طبی خواص                    |  |
|                  | 472                            | الغرنيق (كونج)               | 459 | العومة (ايك شم كاچوپايه)                          | 443          | تعبير                               |  |
|                  | 477                            | خواص                         | 459 | العوهق (پہاڑی آبائیل)                             | 443          | العناق ( بكرى كاماده بچه)           |  |
| =                | 477                            | الحكم                        | 459 | العلا (ایک معروف پرنده)<br>العلام (بازگی ایک قتم) | 444          | مکری کے مادہ بچے کا شرعی حکم<br>میں |  |
|                  | 477                            | الغوغو (جنگلیمرغی)           | 459 | العلام (بازك ايك قسم)                             | 446          | العنبو (سمندری بوی چھلی)            |  |
|                  | 37                             |                              |     |                                                   |              | F-1                                 |  |

| 0            | COM                        |     |                           |          |                            |
|--------------|----------------------------|-----|---------------------------|----------|----------------------------|
| ملد دوم      | * 1055.                    |     | 14                        |          | حيات الحيوان               |
| 510          | ایک عجیب وغریب واقعه       | 491 | تعبير                     | 477      | شرعي تحكم                  |
| 510          | گھوڑے کو پالناباعث ثواب    | 492 | الفار (چوم)               | 477      | الغزال (برن كانچ)          |
| best 510     | مجامد کی فضیلت             | 494 | الحكم                     | 478      | الغضارة (ايک پرنده)        |
| 510          | مھوڑ ہے کی عادات           | 495 | امثال                     | 478      | الغضب (بيل اورشير)         |
| 516          | سفيان ومنصور كاواقعه       | 495 | خواص                      | 478      | الغضوف                     |
| 517          | الحكم                      | 496 | تعبير                     | 478      | الغضيض (جنگلي گائے كا بچه) |
| 517          | تعبير                      | 496 | الفاشية (موليثي)          | 478      | الغطرب (افعى سانپ)         |
| 518          | فرس البحر (دريائي گھوڑا)   | 497 | الفاعوس (سانپ)            | 478      | الغطريف                    |
| 519          | شرعى تقكم                  | 497 | افحل (سائڈ)               | 478      | الغطلس (بحيريا)            |
| 519          | تعبير                      | 498 | حرمت ورضاعت کےمسائل       | 478      | الغفو (پیاڑی پکری)         |
| 519          | الفرش (اونٹ كا چھوٹا بچہ)  | 499 | امثال                     | 479      | الغماسة (ايك پرنده)        |
| 520          | الفوفو (ایک پرنده)         | 499 | تذنيب                     | 479      | الغنافر (نربج)             |
| 520          | الفوع (چوپاؤل كاپېلابچه)   | 500 | الفوا (جنگلی گدھا)        | 479      | الغنم                      |
| 520          | شرعى تحكم                  | 501 | الفراش (پروانه)           | 484      | تعبير                      |
| 520          | آلفرعل (بجوكابچه)          | 501 | فائده                     | 485      | الغواص (ایک پرنده)         |
| 521          | الفرقد (گائے کا بچہ)       | 503 | الحكم                     | 485      | الغوغاء (ئڈي)              |
| 521          | الفرنب (چوم)               | 503 | امثال                     | 485      | الغول (جنات)               |
| 521          | الفرهود (ورندےکا بچہ)      | 503 | تعبير                     | 488      | الغيداق (گوه كابچه)        |
| 521          | الفروج (نوجوان مرغى)       | 504 | الفواصفة (شير)            | 488      | الغيطلة (جنگلیگائے)        |
| 521          | الفريروالفرار (كيرىاور     | 504 | الفوح (پرندے کا بچہ)      | 488      | الغيلم ( خشكى كا كچھوا)    |
| 5            | گائے کا چھوٹا بچہ)         | 505 | صدقه مصيبتول كودوركرنے كا | 488      | الغيهب (شترمرغ)            |
| <b>521</b> ( | فسافس (چیزی کی ش ایک جانور |     | <b>ۋرىچ</b> ە             |          | باب الفاء                  |
| 521          | الفصيل (اونمني كابچه)      | 506 | احصنت فرجها كأتفير        | 488      | الفاختة (فاخته)            |
| 522          | تعبير                      | 507 | مستله                     | 489      | فاكده                      |
| 522          | الفلحس                     | 507 | تعبير                     | 491      | الحكم                      |
| 522          | الفلو (پچيرا)              | 507 | الفوس (گھوڑا)             | 491      | خواص                       |
|              |                            | 8   |                           | <u> </u> |                            |

| ¥ 55                           | The MAZINITIA |                           |     | COM                                                 | Tal.  |           |
|--------------------------------|---------------|---------------------------|-----|-----------------------------------------------------|-------|-----------|
| حيات الحيوان                   | 8             | 15                        |     | مراض جلد دوم مراض مراض مراض مراض مراض مراض مراض مرا |       |           |
| الفناة (گائے)                  | 522           | القدان (پپو)              | 541 | القوه (مینڈک)                                       | 551   | besturdur |
| لفهد (تيندوا)                  | 522           | القراد (چیچری)            | 541 | القسورة (ثير)                                       | 551   | "I'gny    |
| الفويسقة (چوم)                 | 524           | امثال                     | 541 | القصيرى                                             | 551   | hesitu    |
| الفيل (ہاتھی)                  | 525           | تعبير                     | 542 | القط (بلي)                                          | 552   | -         |
| يكقصه                          | 526           | القود (بندر)              | 542 | القطا (ایک معروف پرنده)                             | 552   |           |
| دوسراقصه                       | 527           | فائده                     | 545 | الحكم                                               | 552   | (8        |
| الحكم                          | 528           | الحكم                     | 546 | خواص                                                | 552   |           |
| امثال                          | 530           | خواص                      | 546 | تعبير                                               | 553   |           |
| خواص                           | 530           | تعبير                     | 546 | القطا (ایک بری مچھلی)                               | 553   |           |
| تعبير                          | 530           | القردوح (چیچری)           | 547 | القطامي (شكرا)                                      | 553   |           |
| الفينة (عقاب كمشابه أيك ربنده) | 532           | القرش (بحرى جانور)        | 547 | قطوب (ایک قتم کاپرنده)                              | 553   | 5         |
| ابوفواس (شیرکیکنیت)            | 532           | الحكم                     | 549 | القشعبان (ايك فتم كاكيرًا)                          | 554   | 8         |
| باب القاف                      | 3.0           | القرقس (مُجِمر)           | 549 | اقعود (ایک قتم کااونث)                              | 554   |           |
| القادحة (ايك شم كاكثرا)        | 532           | اقرشام والقرشوم والقراش   | 549 | القعيد (ئڈى)                                        | 554   |           |
| القارة (چوپايہ)                | 532           | (موٹی چیچڑی)              |     | القعقع (آني پرنده)                                  | 554   |           |
| القارية (ايك شم كاپرنده)       | 532           | القوعبلانة (لمباكيرًا)    | 549 | القلو (ايك فتم كا كدها)                             | 554   |           |
| القاق (آني پرنده)              | 533           | القرعوش (گندی چیچڑی)      | 549 | القلوص (شرمرغ كاماده يچه                            | 555 ( | =         |
| القاقم (چوہے سے براجانور)      | 533           | القرقف (ايك چھوٹا پرندہ)  | 549 | القليب (بهيريا)                                     | 555   |           |
| القبع (چكور)                   | 534           | القولى (ايك آلي پرنده)    | 550 | القمرى (ايكمشهور پرنده)                             | 555   |           |
| چکور کا شرعی حکم               | 535           | القرمل (بختی اونٹ کا بچہ) | 550 | قمرى كاشرع حكم                                      | 557   |           |
| القبرة ( گوریا کی شم کی چڑیا)  | 535           | القوميد (پېاژى بکرى)      | 550 | تعبير                                               | 557   |           |
| چنڈول کا شرعی حکم              | 540           | القومود (پېاژي بکرا)      | 550 | القمعة (ايك قتم كى كمحى)                            | 557   |           |
| القبعة (ايك شم كاپرنده)        | 540           | القرنبي (ايك شمكاكيرًا)   | 550 | القمعوط والقمعوطة (ايك                              | 557   |           |
| القبيط (ايكمشهور پرنده)        | 540           | القرهب (بوژهابيل)         | 550 | کیڑا)                                               |       |           |
| القتع (ایک کیڑا)               | 540           | القزر (ایک قتم کادرنده)   | 550 | القمل (جور)                                         | 557   |           |
| ابن قنرة (ايك تتم كاسانپ)      | 541           | القوم (نراونث)            | 551 | فائده                                               | 558   |           |
|                                |               |                           |     | - 4.                                                |       |           |

| خواص         562         ام فيس (غاس الكاف         569         الكلب (الكاف)         563         الكلب (الكلب الكاف)         563         التحيير الله المحاد (إلى كالمال)         563         التحيير الله المحاد (إلى كالمال)         563         التحديل المحاد (إلى كالمال)         563         التحديد (التحديل المحديد (إلى كالمال)         563         التحديد (التحديد (إلى كالمال)         563         التحديد (إلى كالمال)         563         التحديد (إلى كالمال)         563         التحديد (إلى كالمال)         563         التحديد (إلى كالمال)         603         صديد شمل المنتخط كالمذاكر (إلى كالمال)         564         التحديد (إلى كالمال)         565         التحديد (إلى كالمال)         565         التحديد (إلى كالمال)         565         التحديد (إلى كالمال)         565         التحديد (إلى كالمال)         105         التحديد (إلى كالمال)         565         التحديد (إلى كالمال)         106         التحديد (إلى كالمال)         106         التحديد (إلى كالمال)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ت د دور ن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                           | فلد دوم |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|---------|
| الكلم 562 الكلب (آيا فيو (آيا كم كاي نده) 569 الكلب (آيا) 569 الكلب (آيا) 569 الكلب (آيا) 569 الم قيس (غارا كل الكلف) 569 الكلب (آيا) 569 الكلب (آيا) 569 الكلب (آيا) 569 الكلب (آيا) 563 الكلب (آيا) 564 الكلب (آيا) 566 الكلب (آيا) 568 الك | فائده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 561       | ام تشعم 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 569 | امثال امثال               | 579     |
| ق81         باب الكاف         مديث شيش شي كاذكر 150           603         باب الكاف         569         باب الكاف           القدمة الم المحتاد المحت                                                                                                                          | الخلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 562       | ابو قير (ايك تم كاپرنده) 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 569 |                           | 579     |
| القمقام ( التي و التي التي التي التي التي التي التي التي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | خواص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 562       | ام قیس (بن اسرائیل کی گائے) 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 569 | الكلب (٦٦)                | 579     |
| قندر ( التي التي التي التي التي التي التي التي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تعبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 563       | باب الكاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | مدیث شریف میں کتے کاذکر   | 581     |
| القنداس (يان كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 563       | الكبش (مينڈھا) 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 569 | كلب الماء (ياني كاكتا)    | 603     |
| القنعاب (اكي تم كا بانور) 564 : خ ك تعلق الما كم كا اختلاف 571 الكدوم (باتحى) 564 ( الكدوم (باتحى) 564 القنفذ ( ته كل) 564 الكدوم ( ته كل) 566 الكدوم ( ته كل) 567 الكدوم ( كل) كل) 567 الكدوم ( كل) كل) 567 الكدوم ( ته كل) 567 الكدوم ( ته كل) كل) 568 الكروم ( ته كل) 569 الكروم ( ته كل) كل) 569 الكوم ( ته كل) كل) 569 الكرك ( كل)                                                               | قندر (خشكى كاايك جانور)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 563       | حدیث میں مینڈھے کا تذکرہ 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 570 | الحكم                     | 603     |
| القنفذ ( الكلام الم الكلام ال |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 564       | The second secon |     | طبی خواص                  | 603     |
| الفلم فواع (المحكون المحكون ا | • 1 •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 564       | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | 571 | الكثوم (بأتقى)            | 604     |
| فواص         560         الكنعبة (برى اونمن)         560         الكنعبة (برى اونمن)         560         الكنعبة (برى اونمن)         560         أواص         567         الكنيبة (برى اونمن)         567         567         أواص         560         أواص         أواص         560         أواص         أوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | القنفذ (سيمي)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 564       | يهلى دليل 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 571 |                           |         |
| القنفلذ البحرى (سندري بي 567 چو تي دليل 571 الكنعد و الكعند (ايك تي بي الم 604 (ايك تي بي الم 572 الكندش (سرخ رباك كاوا) 604 (المقنفلذ البحرى (سندري بي الم 567 ثري كام 605 الكندش (سرخ رباك كاوا) 567 الكندش (سرخ رباك كاوا) 567 ألكوندن (الدها) 567 الكندش (المي مورف كيراً) 567 أواص 573 الكودن (الدها) 560 ألكوندن (الدها) 574 الكوندن (الدها) 560 ألكوندن (الم كلوندن (الدها) 560 ألكوندن (الدها) 570 ألكوندن (الدها) 560 ألكوندن (الكني الم 570 ألكوندن (الدها) 560 ألكوندن (الكني الم 570 ألكوندن (الكني المورف الكني الكني المورف ألكوندن (الكني المورف الكني الكني الكني ألكون (الكني المورف الكني الكني ألكون (الكني المورف الكني الكني الكني ألكون (الكني الكني الكني الكني ألكون (الكني الكني الكني ألكون والله إلكوندن (الكني الكني ألكون والله ألكوندن (الكني الكني الكني الكني ألكون والله ألكوندن ألكوندن (الكني الكني الكني الكني الكني ألكون (الكني الكني الكني الكني الكني الكني ألكوندن ألكوندن ألكوندن ألك الكني ألكوندن أل | الحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 566       | دوسری دلیل 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 571 | الكميت (سرخ رنگ كا گھوڑا) | 604     |
| القنفذ البحرى (سندرى بي) 567 فائده 572 الكندش (سرخ ربي كاكوا) 604 القنفشة (ايك معروف كيرا) 567 شرئ هم 567 الكهف (يورشي بينس) 567 القنفشة (ايك معروف كيرا) 567 شرئ هم 567 الكودن (گدما) 560 قواش 573 الكودن (گدما) 560 قواش 573 الكوسج (سندري بي كل قال 560 كاپذه) الكوكند (گينزا) 574 الكم 605 الكوسج (سندري بي كل قال 574 الكم 605 الكوسج (سندري بي كاپذه) 567 الكم 605 الكوسج (سينزك) 567 الكم القواع (زخرگوش) 567 خواش 575 باب الام القواع (زخرگوش) 568 خواش 576 الكوكي (يزي كل 576 الكوكي (يزي كل 576 الكوكي (يزي كل 576 الكوكي (يزي كل 576 اللباد (ايك مم كاپذه) 606 الكوكي (يزي كل 576 اللباد (ايك مم كاپذه) 568 الكوكي (يزي كل 576 اللباد (ايك مم كاپذه) 568 الكوكي (يزي كل 576 اللباد (ايك مم كاپذه) 568 قائده 577 تعيير 568 الكوكي (يوري كل 578 تعيير 568 الكوكي (يوري 578 تعيير 568 الكم 578 اللبواء (يكوا) 568 قواش 606 قواش 578 اللبواء (يكوا) 568 قواش 578 الكوكي (يوري 578 الكوكي 578 الكوكي 578 الكوكي 578 الكوكي (يوري 578 الكوكي 578 الكوك | خواص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 566       | تيسرى دليل 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 571 |                           |         |
| القيفشة (اكم معروف كيرا) 567 شرع هم 573 الكودن (اكدها) 567 القيم القيم (كري الله القيم ال | تعبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 567       | چوتھی دلیل 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 571 | الكنعد والكعند (ايكمچهلي) | 604     |
| القهبي (كرن الربيل المرك المر | القنفذ البحوى (سمندري يمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 567       | 1977 Sp. 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 572 | الكندش (سرخ رتك كاكوا)    | 604     |
| القهيبة (سفيداورسبزريگ 567 تعيير 573 الكوسج (سمندري مجمل) 605 الكوسج (سمندري مجمل) 605 الكم 605 الكم 605 الكوركند (كيندا) 574 الكوركند (كيندا) 575 الكهول (كري الله و القوافر (ميندك) 567 خواص 575 الكهول (كري الله و الله |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 567       | شرعی حکم 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 573 | الكهف (بورهى بهينس)       | 605     |
| الكوكنده)     الكوكند (گيندا)     الكوكند (گيندا)     الكهول (كرش)       القوافي (ميندك)     567     خواص     575     باب الام       القواع (نرثرگوش)     567     باب الام       القواع (نرثرگوش)     568     خاتم     576     باب الام       القوبع (سياه رنگ كاپرنده)     568     تعيير     568     اللباد (ايك قيم كاپرنده)       القوق (بحي گردن والا آبي پرنده)     568     الكركى (بري ليخ)     الكركى (بري ليخ)       القوق (بي گردن والا آبي پرنده)     568     الكركى (بري ليخ)       قوقي (ايك عيب وغريب تجيل)     568     خواص     578       قوقي (ايك عيب وغريب تجيل)     569     الكول ابد (عمده گورد)     569     الكركى (بري ليخ)       قيد الاو ابد (عمده گورد)     569     تعيير     578     تعيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | القهبي (مکڑی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 567       | 100 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 573 | 10.0                      | 605     |
| القوافي (الكهول (كري الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | القهيبة (سفيداورسبررنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 567       | تعبير 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 573 | الكوسج (سمندري محچل)      | 605     |
| القواع (نرثر كوش) 567 خاتم 575 القواع (نرثر كوش) 156 باب الام القواع (نرثر كوش) 568 تعبير 568 لأى (جنگلى بيل) 568 القواع (نرشتر مرغ) 568 الكركى (برى لطخ) 576 اللباد (ايك تم كاپرنده) 568 الكركى (برى لطخ) 577 اللبؤة (شيرني) 568 الكركى وفيس (ايك قتم كاپرنده) 568 الكم 577 تعبير 568 الكم 568 الكم 578 اللجاء (پكوا) 606 قوقى (ايك بجيب وغريب تجيلي) 568 خواص 578 اللجاء (پكوا) 568 الكم 578 الكم 578 الكم 568 الكم 578 الكم 578 الكم 578 الكم 568 الكم 578                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | الكركند (گينڈا) 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 574 | الحكم                     | 605     |
| القوبع (سياه رنگ كاپرنده) 568 تعبير 576 اللباد (ايك قتم كاپرنده) 606 الكوكى (بزى بطخ) 576 اللباد (ايك قتم كاپرنده) 568 الكوكى (بزى بطخ) 577 اللبؤة (شيرنى) 606 الكوكى (بزى بطخ) 577 اللبؤة (شيرنى) 606 قائده 577 تعبير 568 الكم 568 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 567       | خواص خواص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 575 | الكهول (كرى)              | 605     |
| القوقع (نرشرمرغ) 568 الكوكى (بزى بطخ) 576 اللباد (ايك قتم كاپرنده) 606 القوق (بي برني) 577 اللبؤة (شيرني) 568 الكوكى (بزى بطخ) 577 اللبؤة (شيرني) 606 الكم قوقيس (ايك قتم كاپرنده) 568 الكم 577 تعبير 606 الكم قوقى (ايك عجيب وغريب مجملي) 568 خواص 578 اللجاء (كي حوا) 606 ألحم 578 الكم 578 الكم 569 الكم 578 الكم |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 567       | خاتمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 575 | (4) (4) (4)               |         |
| القوق (لبئ رون والا آبى ربنده) 568 فائده 577 اللبؤة (شيرنی) 568 قائده قوقيس (ايک قتم کاپرنده) 568 الحکم قوقيس (ايک قتم کاپرنده) 568 الحکم قوقيس (ايک قيم ورثريب مجلي) 568 خواص 578 اللجاء (کچوا) 568 فواص قيد الاوابد (عمره گھوڑا) 569 تعبير 578 الحکم 578 الحکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 568       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 576 |                           | 606     |
| قوقيس (ايك قتم كايرنده) 568 الحكم<br>قوقي (ايك عجيب وغريب مجيلي) 568 خواص<br>قوقي (ايك عجيب وغريب مجيلي) 568 خواص<br>قيد الاوابد (عمره گھوڑا) 569 تعبير<br>قيد الاوابد (عمره گھوڑا) 569 تعبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 568       | الكوكى (بۇي كىلغ) 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 576 | اللباد (ايك فتم كاربنده)  | 606     |
| قوقى (ايك بجيب وغريب مجيل) 568 خواص 578 اللجاء (كيموا) 606<br>فيد الاوابد (عمره كهورا) 569 تعبير 578 الحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | The second secon | 568       | فائده 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 577 | 100,000                   | 606     |
| فيد الاوابد (عمره كهورا) 569 تعبير 578 الحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 153561550 | الحم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 577 | تعبير                     | 606     |
| الحكم الاوابد (عمره گھوڑا) 569 تعبير 578 الحكم الحكم الكروان (بطخ كے مشابہ جانور) 578 طبی خواص 606 قيني (أيك فتم كاپرنده) 569 الكروان (بطخ كے مشابہ جانور) 578 طبی خواص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 568       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 578 | اللجاء (كيكھوا)           | 606     |
| قيني (أيك قتم كايرنده) 569 الكروان (لطخ كے مثابہ جانور) 578 طبی خواص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 569       | تعبير 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 578 | 1                         | 606     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | قيني (أيك تتم كايرنده)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 569       | الكروان (بطخ كے مثابہ جانور) 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 578 | طبی خواص                  | 606     |

|     | جلد دوم    | ess.com                     |     | 17                         |       | حيات الحيوان                 |
|-----|------------|-----------------------------|-----|----------------------------|-------|------------------------------|
|     | <b>618</b> | المهو (گوڑےکا بچہ)          | 611 | المتردية                   | 607   | تعبير                        |
| 000 | 619        | ابن ماء (ياني كايرنده)      | 611 | شرعي تقلم                  | 607   | اللحكاء (ايك جانور)          |
|     |            | باب النون                   | 612 | المجشمة                    | 607   | الحكم                        |
|     | 620        | الناب (بورهى اومثنى)        | 612 | المربع (بشكل آبى يرنده)    | 607   | اللخم (ايكمچيل)              |
| 1   | 620        | الناس (انسان)               | 612 | الموء (آوى)                | 607   | الحكم                        |
|     | 620        | الناضح (ايك فتم كااونث)     | 612 | الموزم (آني پرنده)         | 607   | اللعوس (بھیڑیا)              |
|     | 621        | الناقة (اونثني)             | 612 | الموعة (ايك تم ايك پرنده). | 607   | اللعوة (كتيا)                |
|     | 622        | فائده                       | 613 | مسهر (ایک پرنده)           | 607   | اللقحة (ايك تتم كى اونثني)   |
|     | 624        | شرعي حكم                    | 613 | المطية (ايك قتم كى اونثني) | 608   | اللفوة                       |
|     | 624        | تعبير                       | 613 | المعراج (بجو)              | 608   | اللقاط (ايكمشهور يرنده)      |
|     | 625        | الناموس (مچمر)              | 613 | المعز ( بكرى كى ايك تتم)   | 608   | اللقلق (سارس)                |
|     | 625        | النجيب                      | 614 | خواص                       | 608   | الحكم                        |
|     | 626        | النحام (بطخ كےمشابرايك      | 614 | المقوقس (فاخته)            | 608   | خواص                         |
|     |            | پرنده)                      | 615 | المكاء (ايك تتم كارنده)    | 609   | تعبير                        |
|     | 626        | الحكم                       | 616 | المكلفة (ايك پرنده)        | 609   | اللوب والنوب (شهيدكي         |
|     | 626        | النحل (شهدكی کمی)           | 616 | الملكة (ايكمان)            |       | مکھیوں کا گروہ)              |
|     | 630        | خواص                        | 616 | خواص                       | 609   | اللياء (ايك سمندري مجھلي)    |
|     | 634        | تعبير                       | 616 | المنادة (سمندري مجهل)      | 609   | الليث (شير)                  |
|     | 635        | النحوص (بانجھ گدھی)         | 617 | المخنقة                    | 609   | الليل (ايك قتم كاپرنده)      |
|     | 635        | النسر ( <i>گده</i> )        | 617 | المنشار (ایکمچیلی)         |       | باب الميم                    |
|     | 637        | نمرود كاقصه                 | 617 | الموقوذة                   | 610   | المارية (بحث تيتر)           |
|     | 638        | الحكم                       | 618 | الموق (ايك تتم كي چيونڅ)   | 610   | الماشية (موليي)              |
|     | 639        | امثال                       | 618 | المول (چھوٹی کمری)         | 610   | مستك                         |
|     | 640        | خواص                        | 618 | المها (نیل گائے)           | 611 ( | مالك الخزين (ايك آ لي پرنده) |
|     | 640        | تعبير                       | 618 | خواص                       | 611   | شرعي حكم                     |
|     | 641(       | النساف (برى چونچ والا پرنده | 618 | تعبير                      | 611   | خواص                         |
|     |            |                             |     | ,                          |       |                              |

| جلد دوم               | es.com                         | 18  | 18                       |     | حيات الحيوان               |
|-----------------------|--------------------------------|-----|--------------------------|-----|----------------------------|
| 692                   | wordbree                       | 659 | تعبير                    | 641 | النسناس (انبانی شکل کی ایک |
| <b>692</b> 0          | الهرنصانة (اكتم كاكيرًا)       | 659 | النمل (چيونځ)            |     | مخلوق)                     |
| est <sup>10</sup> 692 | هو ثمة (شيركاايك نام)          | 666 | الحكم                    | 642 | الحكم                      |
| 693                   | الهرهير (مچهل)                 | 667 | خواص                     | 642 | تعبير                      |
| 693 (                 | الهرزون والهرزان (زئترمرغ      | 667 | تعبير                    | 649 | النعثل (نربجو)             |
| 693                   | الهزاد (بلبل)                  | 668 | النهار (سرفابکابچہ)      | 649 | النعجة (ماده بحير)         |
| 693                   | الهزير (ثير)                   | 668 | النهام (ایک فتم کاپرنده) | 650 | خواص                       |
| 693                   | الهرعة (جول)                   | 669 | النورس (آ بی پرنده)      | 650 | تعبير                      |
| 696                   | الهوذن (ایک پرنده)             | 669 | النون (مچھلی)            | 651 | النعبول (ایک پرنده)        |
| 697                   | الهلابع (بحيريا)               | 670 | فاكده                    | 651 | النعرة (موثى چيونئ)        |
| 697                   | الهلال (سانپ)                  |     | باب الهاء                | 651 | الحكم                      |
| 697                   | الهيشم (سرفاب كابچه)           | 673 | الهالع (ميزرفآرشرمرغ)    | 651 | النعم                      |
| 697                   | الهيكل (لمبااور فربه محورًا)   | 673 | الهامة (راتكايرنده)      | 654 | النغو (بلبل)               |
| 698                   | ابوهرون (ایک شمکاپرنده)        | 678 | تعبير                    | 655 | النفار (ایک فتم کا کیڑا)   |
| 9                     | باب الواو                      | 678 | الحكم                    | 655 | النقاز                     |
| 698                   | الواذع (كثا)                   | 678 | الهيع (اونى كا آخرى بچه) | 655 | النقاقة                    |
| 698 (                 | الواق واق (ایک قتم کی مخلوق)   | 680 | الهدهد (بربر)            | 655 | النقد                      |
| 698                   | الوبو (ایک فتم کاجانور)        | 684 | الحكم                    | 655 | النكل                      |
| 698                   | فائده                          | 684 | امثال                    | 655 | النمر (چيّا)               |
| 699                   | وبركا شرعي حكم                 | 684 | خواص                     | 657 | الحكم                      |
| 699                   | الوحوة (سرخ كيرًا)             | 685 | تعبير                    | 657 | امثال                      |
| 700                   | الوحش                          | 686 | الهدى                    | 657 | خواص                       |
| 703                   | الودع (ايك تتم كاحيوان جو      | 686 | مستلب                    | 658 | تعبير                      |
|                       | سمندرمیں رہتاہے)               | 687 | الهو (لجي)               | 658 | النمس (ايك جانور)          |
| 703                   | الوراء ( بچمرا)                | 690 | الحكم                    | 659 | شرعى تظم                   |
| 703                   | الوراء ( بچھڑا)<br>الورد (شیر) | 692 | ایک واقعه                | 659 | خواص                       |
|                       | 50                             |     | 50% J                    |     |                            |

|   |     | پنده)                       | 7 |
|---|-----|-----------------------------|---|
|   | 726 | اليربوع (ايك تتم كاجانور)   | 7 |
|   | 727 | الحكم                       | 7 |
|   | 727 | خواص                        | 7 |
|   | 727 | تعبير                       | 7 |
|   | 727 | اليوقان (ايك فتم كاكيرًا)   | 7 |
|   | 727 | اليسف (مکھی)                | 7 |
| - | 727 | اليعو ( بكرى كا بچه جوشيركى | 7 |
|   |     | کھارے پاس باندھ جائے)       | 7 |
|   | 728 | اليوفور (ہرن يا نيل گائے    | 7 |
|   | -   | کابچہ)                      | 7 |
|   | 728 | اليعقوب (نرچكور)            | 7 |
|   | 728 | اليعملة (كام كرنے والا      | 7 |
|   |     | اونٹ یااونٹنی)              | 7 |
|   | 728 | اليمام (جنگلي كبوتر)        | 7 |
|   | 729 | فائده                       | 7 |
|   | 730 | اليوصى (ايك تتم كاپرنده)    |   |
|   | 730 | اليعسوب (راني مكهى)         | 7 |
|   |     |                             | 7 |
|   |     |                             |   |
|   |     | 9 2                         | ' |
|   |     |                             | 7 |
|   |     | 8 E                         | 7 |
|   | 4   |                             | 7 |
|   |     |                             | 7 |

الورداني (ايك قتم كايرنده) الورشان (قمری) الوعل كاشرعي تقكم الوقواق (ايك تتم كاپرنده) بنات وردان (ایک فتم کا کیڑا) 719 شرعى حكم باب الياء ياجوج و ماجوج (ايک تتم 720 اليامور (پېاژى بمروں كالكفتم) اليؤيؤ (ايک پرنده) 

# حالات زندگی علامه دمیری طلیتی

آپ کااسم گرامی کمال الدین محمر' کنیت ابوالبقاء'والد کانام موسیٰ بن عیسی ہے۔ان کانام پہلے کمال دین تھا بعد میں کمال الدین محمد رکھا تا کہ حضور ملٹی ہے نام کے ساتھ بطور تبرک نسبت ہوجائے۔

سے مطابق سے سائے کے اوائل میں قاہرہ میں ولادت ہوئی۔جس کا ذکر خودانہوں نے اپنی کتابوں میں کیا ہے آپ نے قاہرہ میں تربیت حاصل کی اور یہیں پرورش یائی۔

یوں تو آپ قاہرہ میں پیدا ہوئے لیکن دمیرۃ کی طرف منسوب ہو کرمشہور ہوئے ( دمیرۃ مصر میں ایک بستی کا نام ہے ) دمیرۃ کوبعض لوگ دال اورمیم دونوں پر کسرہ پڑھتے ہیں اس طرح دمیری پڑھا جائے گا اور بعض لوگ دال پر فٹخ اور میم پر کسرہ پڑھتے ہیں اس طرح دمیری پڑھا جائے گا۔

متندعلاء نے ای آخری قول کوتر جیح دی ہے۔

جب من شعور کو پہنچ تو خیاط (درزی) کا کام شروع کر دیا۔ چند دنوں کے بعد پیشغل ترک کر دیا اورعلم وفن کی اہمیت معلوم ہونے پر جامعۃ الاز ہر میں تخصیل علم شروع کر دی۔ پھرا یسے مشغول ومتوجہ ہوئے کہ اپنے وقت کے قابل احترام اور جلیل القدر علماء میں آپ کا شار ہونے لگا۔ یہاں تک کہ عہدہ قضاء کی پیشکش بھی کی گئی لیکن آپ نے اس عہدہ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ عقائد میں اہلسنت اور فقہ میں شافعی مذہب سے وابستہ تھے اور تصوف میں کافی وسترس وادراک رکھتے تھے عابد وزاہد تھے آخری عمر میں تسلسل کے ساتھ روزے رکھنے گئے تھے۔

اہل علم وفن کہتے ہیں کہ استاذ کے اخلاق اور اس کے علوم کا اثر اس کے شاگر دوں میں ضرور ظاہر ہوتا ہے۔ چنانچہ امام اعظم البوحنیفیہ کی شخصیت، رفعت علمی ،علومر تبت کا اندازہ لگانا ہوتو اس کے شاگر داما م ابو یوسف ہ ،امام محمد اور عبداللہ بن مبارک وغیرہ کا جائزہ لے ۔ اسی طرح علامہ ابن تیمیہ کے علوم اور ان کے شان علمی سے واقف ہونا ہوتو ان کے شاگر دحافظ ابن قیم کی تصانیف کا مطالعہ کیا جائے۔

ای طرح آپ نے علامہ دمیری رحمتہ اللہ علیہ کی وسعت معلومات ،ان کی شان علمی وشخصیت کا مشاہدہ کرنا ہوتو آپ کی تصانیف میں خصوصی طور پر'' حیات الحیوان' اوران کے اساتذہ کرام کی علمی رفعت و بلندی کود کیھئے۔ آپ نے اپنے وقت کے جیدو میکنائے روزگار علماء وفقہاء سے علوم حاصل کئے۔

علم فقد شیخ بہاءالدین بکی، جمال الدین اسنوی ، کمال الدین نوبری مالکی وغیرہ سے پڑھنے کا شرف حاصل کیا اورعلم ادب

شخ بر ہان الدین قیراطیؓ اور بہاء بن عقیل سے حاصل کیا۔اورعلم حدیث میں شخ علی المظفر عطار مصریؓ الجامع للا م التر نوی ابوالفرج بن القاریؓ اورمحد بن علی حراویؓ وغیرہ کے سامنے زانوائے تلمذ تہہ کیا۔

علوم معرونت، وظائف وعملیات امام یافعیؓ ہے بھی سیکھے۔ آپ نے علم حاصل کرنے کے بعد متعدد مقامات پرتدریس کا کام انجام دیا۔

آپ مکہ میں دوسال تک تعلیم و تدریس میں مشغول رہے۔القبہ ، جامعہ الازہر، جامعہ الظاہر میں درس حدیث کی خدمات انجام دیں۔حافظ سخاویؓ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان کے درس حدیث میں شریک رہااور سبق سے محفوظ ہوا اسی طرح مدرسہ ابن البقری باب النصر میں بروز جمعہ بعد نمازعصر وعظ و تبلیغ فرماتے۔

زیادہ تر مکہ مکرمہ اور قاہرہ میں تدریس وافتاء کا سلسلہ جاری رکھا۔ چنانچہ شیخ صلاح الدین اقفہی نے مکہ میں اور شیخ تقی الدین الفاس نے قاہرہ میں آپ سے شاگر دی کا شرف حاصل کیا۔

علامہ دمیریؓ علم وعمل دونوں کے نمونہ تھے۔عبادت دریاضت کے پیکر ٔ تلاوت قرآن کی بیش بہانعت سے مالا مال تھے۔ جج بیت اللّٰداور کثرت صیام کے دلدادہ تواضع و خاکساری کے مجسمہ تھے اور ذکر اللّٰد کے وقت غلبہ خوف وخشیت سے آپ پرگریہ طاری ہوجاتا۔

میں سے تختی ایرترش روئی سے گفتگونہیں فرماتے تھے۔اور نہ بھی فخر بیلباس زیب تن کیا۔ آپ ان مبارک ہستیوں میں سے تھے جن کواللہ جل شانہ نے حربین شریفین کی مجاورت کا اعز از بخشا تھا۔اگر آپ سے خرق عادت کے طور پر بھی کشف وکرامت کا ظہور ہوتا تو اس کو چھیانے کی کوشش کرتے۔

شخ مقریز گاتح ریرفرماتے ہیں کہ میں امام دمیریؓ کی خدمت میں غالبًا دوسال کاعرصہ رہا۔ مجھے ان کی مجلس پہند آئی، شفقت ومحبت سے پیش آتے اور مجھے ان سے عشق ہو گیا تھا۔ ان کے عالی مرتبت بلند پایہ شخصیت شہرت'اخلاق وکردار'عبادت وریاضت میں مستقل طور پر یا بندی کرنے کی وجہ سے میں ان پرفریضۃ تھا۔

آپ نے ۲۲ کے میں حسب عادت کج کا فریضہ ادا فرمایا پھرمصرتشریف لے گئے پھر آپ سے کے میں مکہ تشریف لائے اور ای سال آپ کے شخ بہاؤ الدین سبکی کا انقال ہو گیا۔ علامہ دمیری مطاقہ نے ۲۷ کے میں مکہ مکرمہ میں آکر سکونت اختیار کرلی پھرسکونت ترک کر کے قاہرہ چلے گئے۔ پھر جب بھی مکہ میں تشریف لاتے تو جج بیت اللہ کا فریضہ ضرور ادا کرتے۔

مکہ مکرمہ کی رہائش وسکونت کے زمانہ میں فاطمہ بنت بھی بن عیا دالصنہا جی مکیۃ سے نکاح کیاان سے تین بچیاں پیدا ہوئیں۔ علامہ دمیری نے جہاں علوم سے طلباء کومستفید اور خلق خدا کوفیض یاب کیا و ہیں آپ نے قلم و کاغذ سے کام لے کر آئندہ آنے والوں کو کتابی شاگر دبننے کا موقع مرحمت فر مایا۔ آپ کی تصانیف کا دائر ہ وسیع ہے جن میں سے پچھ تو شائع ہوسکیں اور پچھ طباعت سے رہ گئیں اور مخطوطات سے آگے نہ بڑھ سکیں۔

ان میں سے آپ کی کتاب حیات الحیو ان الکبریٰ نے خاصی شہرت حاصل کی ہے کتاب کی ترتیب 773ھے میں مکمل ہوئی۔اس میں حروف جبحی کی ترتیب کے لحاظ سے حسب معلومات اکثر جانوروں کے خصائص وعادات کا تفصیلی طور پرذکر کیا گیا ہے۔

جانوروں سے متعلق معلومات اس طرح جمع کی ہیں کہ پہلے لغوی حل، جانوروں کے نام اور کنیت،خصوصیات و عادات، احادیث میں ان کا تذکرہ، شرعی حلت وحرمت، ضرب الامثال، طبی خاصیتیں،خواب میں دکھائی وینے والے جانور کی تعبیر اور ان سے متعلقہ تاریخی واقعات، اشعار، گاہے بگاہے اور ادوو ظائف تعویذات وعملیات وغیرہ درج کیے ہیں اور اس میں ہرفن کا مظاہرہ کیا گیاہے۔

علامہ کمال الدین دمیری نے کتاب حیوۃ الحیوان اس غرض سے لکھی ہے کہ عربی کے مغلق ومشکل الفاظ کی شرح اور پیچیدہ لفظوں کی تھیجے ہوجائے اس لئے کہ بعض عبارتیں بہت دشوار ہوتی ہیں اور اس بات کی تائید میں مصنف کتاب علامہ دمیری کی عبارت پیش خدمت ہے جوانہوں نے کتاب کے مقدمہ میں تحریر فر مائی ہے۔

هـذا كتـاب لـم يسالني احد تصنيفه و لا كلفت القريحة تاليفه و انما دعاني الى ذلك انه وقع في بعضِ الدروس اللتي لا مِخباً فيها لعطر بعدِ عروس.

''اس کتاب کی تصنیف کے لیے کسی کا تقاضانہیں تھا اور نہ ریکسی دوست کی فرمائش پر لکھی گئی بلکہ بعض اسباق کی پیچید گی اس کا باعث ہوئی اور بیرتقاضا اتنا بڑھا کہ اسے قابومیں رکھنامشکل ہوگیا۔

عجیب وغریب معلومات کے بیش بہا مجموعہ کے باوجوداس میں ربط ویا بسی کی بھر مار ہے،خصوصی طبی خواص پڑمل کرنا کسی پریشانی کا سبب بن سکتا ہے، بعض دیگر معلومات بھی پایہ ثبوت کوئہیں پہنچتی اور آج کے سائنسی دور میں تحقیقات کے ذریعہ ناقص ٹابت ہوچکی ہیں۔

علامہ دمیری مطنعہ کا انتقال قاہرہ میں جمادی الاول ۸۰۸ھ ہر بطابق ۱۳۰۵ء میں ہوا۔اللہ تعالیٰ ان کوغریق رحمت فرمائے اوران کے درجات بلند فرمائے۔ آمین

# بإبالخاء

#### الخاذباذ

مگس، کھی۔المنحاذ باز: ۔ایک لغت اس میں المنحز باذ بھی ہے۔جو ہری کہتے ہیں کہ بید دونوں الگ الگ اسم ہیں'' خاذ اور باز'' دونوں اسموں سے مرکب ہوکرایک لفظ بن گیا ہے جس کے معنی کھی کے ہیں بیے سرہ پرمنی ہے جو بحالت رفع نصب وجریکساں رہتا ہے۔ ابن احمرنے کہا ہے ۔

کلما جادت الظنون بوعد عنک جادت یداک بالانجاز المحدوج جیل بیات تیرے ہاتھ اس وعدہ کو پورا کردیتے ہیں۔ "
مدی حدد جیل کی منشد القریض لدیم یہ منشد القریض لدیم منشد القریض لدیم کی بین کے منشد القریض لدیم کی بین کے منشد القریض کرنے کو براز کے ہاتھ میں رکھ دے۔ "وہ ایسا بادشاہ ہے کہ اس کے سامنے شعر پڑھنے والا ایسا ہے جیسے کہ کوئی شخص کیڑے کو براز کے ہاتھ میں رکھ دے۔ "
وَلَا نَا الْسَقُولُ وَهُو ادری بفحوا وَاهدای فیسم اِلْسَی الاعتجاز "ہم تو صرف شعر کہتے ہیں، لیکن وہ اس کا مطلب سمجھ لیتا ہے اور شعر کی گہرائیوں تک پہنچ جاتا ہے۔ "

ومن السناس من تبجوز عليه شعراء كانها المخازبان اور كهمآ دمى ايس بين كه شاعران كاو پرايس فوٹ پرتے بين جيسا كه كھياں۔"
ويسرى انه البصير بهذا وهوف العمى ضائع العكاز ان كے متعلق بيگمان كياجا تا ہے كه وہ شعر كے پر كھنے والے بين حالانكہ بهمنايہ چاہي كہ بين بجائى جارتى ہے۔"
ان كے متعلق بيگمان كياجا تا ہے كه وہ شعر كے پر كھنے والے بين حالانكہ بهمنايہ چاہي كہ بين بجائى جارتى ہے۔"
اصمعى نے كہا كه الخاذ باز كم كى آ واز كى نقل ہے كين بعد ميں كم كى كانام ركھ ديا گيا اور ابن اعرابی نے" الخاذ باز "ايك قتم كى گھاس كو كہا ہے۔ چنانچ ابن نصير نے ابن اعرابی كے ول كى تائيد ميں بيشعر پڑھے۔

ضرب الامثال اوركهاوتيس:

اہل عرب بولتے ہیں المحاذباذ الحصب لیعنی کھیاں چوسنے والی ہیں۔میدانی نے کہا ہے کہ بیا یک کھی ہے جوموسم رہیج میں اڑتی ہیں اور سال کی خوشحالی پر دلالت کرتی ہے۔

#### خاطف ظله

(ایک تنم کی چڑیا) کمیت بن زیدنے ایک شعرکہا ہے۔

وريطة فتيان كخاطف ظلم جعلت لهم منها خباء ممددا

''اورنو جوانوں کی زلفیں ایسی باریک ہیں جیسا کہ اڑتی ہوئی چڑیاں ہیں، میں نے ان سے خیمے تیار کئے ہیں، کمی سلسلے والے۔'' ابن سلمہ کہتے ہیں کہ خاطف ظلہ ایک پرندہ ہے جے الرفراف بھی کہا جاتا ہے اس جب یہ پرندہ پانی میں اپنے سائے کو دیکھتا ہے تو اسے پکڑنے کے لئے چھپٹتا ہے اور ملاعب ایک پرندہ ہے اس کی بھی یہی خصوصیت ہے عنقریب انشاء اللہ اس کا تذکرہ باب آمیم میں آئے گا۔۔

#### الخبهقعي

النحبهقعى: خاءاورباء پرفتى عين مقصوره وممروده دونول پرُ هاجاتا ہے۔ بدايے كتے كا بچه بس نے بھيڑ يئے سے جفتى كى مواوراس ماده بھيڑ سئے سے بدبچه پيدا موامواور بن تميم كايك ديهاتى كانام اس سے المحققى تفار

#### الخثق

المحثق: خاءاور ثاء مثلثه پرفتحه ،ارسطاطالیس نے ''نعوت' میں کہاہے کہ ایک بڑا پرندہ ہے ملک چین اور بابل کے شہروں میں پایا جاتا ہے اور آج تک کسی نے بھی اس کوزندہ نہیں دیکھا۔

جب یہ پرندہ کی زہرکوسو گھتا ہے تو س ہوجاتا ہے اور اس وقت اس کو تیزی سے پسینہ آجاتا ہے اور اس کے بعد اس کی حس ختم ہوجاتی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ موسم سر مااور موسم گر ما میں یہ پرندہ جس راستے سے گزرتا ہے اس پرکافی تعداد میں زہر پڑا ہوا ہوتا ہے۔ پس بیز ہرکی بوسو گھتا ہے تو س ہوجاتا ہے اور مردہ ہوکر گرجاتا ہے۔ پھر لوگ اس کے مردہ جسم کواٹھا لیتے ہیں اور اس سے برتن اور چھری چاقو وغیرہ کے وستے بناتے ہیں۔ اس کی ہڈی میں بھی بیتا ثیر (مرنے کے بعد) رہتی ہے کہ اگر اس کو بھی زہر کے نزدیک لایاجائے تو اس ہڈی سے پسینہ ٹیکنے لگتا ہے اور اکثر لوگ شبہ ہونے پر زہر آلود کھانے کا اس سے تجربہ کرتے ہیں۔ اس پرندے کی ہڈی کامغزتمام جانداروں کے لئے زہر قاتل ہے اور سانپ اس کی ہڈی ہے ایسا بھا گتا ہے کہ بھی پھراس جگہنیں آتا۔

#### الخدرنق

(عنكبوت \_مكڑى) الخدرنق: مكڑى، دال وذ ال دونوں كے ساتھ لكھاہے\_( درة الغواص)

#### الخراطين

المحواطین: کینچوے۔کہا گیاہے کہ بیاسار لیع لینخ کینچوے ہیں جن کا بیانِ باب الف میں گزر چکاہے مگرعلامہ ومیری فرماتے ہیں کہ صحیح بیہ ہے کہ بیٹھمۃ الارض یعنی سانپ کی چھتری ہے جس کا بیان انشاءاللہ باب الشین میں آئے گا۔بعض لوگوں نے کہاہے کہ بیا یک بڑی جو تک ہے جومرطوب مقامات میں یائی جاتی ہے۔

#### طبی خواص:

اگرخراطین کوتیل میں بریاں ( حل کر ) کر کے باریک پیس لیاجائے اور پھر بواسیر پرلگایاجائے تو بہت فا کدہ ہوگا۔اگرخراطین کوتیل میں ڈال کروہ برتن زیرز مین دفن کردیا جائے اور سات دن کے بعداس کونکال کرخراطین اس میں سے نکال کر بچینک دیئے جا کمیں تا کہ تیل میں ان کی بوباقی نہ رہے۔ پھر اس شیشی میں بند کر کے اس میں گل لالہ تیل کے وزن سے نصف ملا کر پھر اس شیشی کوسات دن تک زمین میں وبا دیا جائے ۔ پھر اس تیل کو نکال کر بطور خضاب بالوں میں استعمال کیا جائے تو بال بالکل سیاہ ہوجا کمیں گے اور پھر بردھا ہے تک بال سفید نہ ہوں گے۔

#### الخرب

(نرسرخاب)الخرب(خائے معجمہ اور راء مہملہ پرفتہ اور باء موحدہ) نرسرخاب اس کی جمع خراب اخراب اورخربان آتی ہے۔ لطفہ:

ابوجعفراحمہ بن جعفر بلخی نے ذکر کیا ہے کہ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید نے ابوالحن کسائی اورابومحمہ یزیدی کومناظرہ کے لئے جمع کیا۔ چنانچہ یزیدی نے کسائی کے سامنے کسی شاعر کا پیشعر پڑھااور پوچھا کہ اس کے سچے اعراب کیا ہیں۔

نــقــر عــنــه البيـض صـقــر

مسيا رأيسنسيا قسط خسربسيا لا يسكسون السمسعيسر مهسرا

لا يسكسون السمهسر مهسرا

یہ ن کر کسائی بولے کہ دوسری بیت کے دوسرے مصرعہ میں مہر منصوب ہونا چاہیے تھا یعنی بجائے مھوڑ کے مہر اُہونا چاہیے تھا کیونک ہیہ کان کی خبر ہے۔لہٰذاشعر میں ایک قتم کانقص آگیا۔

ل عمان میں کینچوؤں کودعمس کہتے ہیں۔

ع ریت میں پائے جانے والے سفید کیڑے جن کا سرسرخ ہوتا ہے۔

یزیدی نے بین کرکہا کہ شعرتو بالکل صحیح ہاں میں کسی قتم کا نقص نہیں ہے کیونکہ لایسکون پرجو کہ دوسر ہے مفرعہ کے بھر ہوگا مختم ہوگیا۔اس کے بعداز سرنو کلام شروع ہوا۔ یہ کہہ کر یزیدی نے اپنی ٹوپی زمین پر ماری اور بطور فخر کہنے لگا کہ میں ابوجھ ہوگ ہوں میں کر یجی بن خالد (وزیر ہارون) نے کہا کہ تم امیر المومنین کے حضور میں اپنی کنیت بیان کر کے شخ کی آبروریزی کرتے ہو۔ یہ می کر ہارون رشید نے کہا کہ کہا گئی گر حسن ادب وطوظ رکھا۔ میر بیز دیک بیاس سے زیادہ محبوب ہے کہ تو نے شعر کی تصویب کی مرساتھ ساتھ بے ادبی کا مرتکب ہوا۔ یزیدی نے عرض کیا کہ امیر المومنین کا میابی کی حلاوت نے مجھے بے خود کر دیا تھا اس لئے حفظ اوب میر بیرے ہاتھ سے جاتا رہا۔ چنا نچے خلیفہ نے ناراض ہوکر یزیدی کو اپنے دربار سے نکلوا دیا۔ شعر کا ترجمہ ہیہ ہے۔
میرے ہاتھ سے جاتا رہا۔ چنا نچے خلیفہ نے ناراض ہوکر یزیدی کو اپنے دربار سے نکلوا دیا۔ شعر کا ترجمہ ہیہ ہے۔
مر نے کبھی نرمرخاب ایسانہیں و یکھا کہ اس کے انڈوں میں صقر (شکرا) شونگ مارتا ہو یعنی ہم نے سرخاب کے انڈے سے صقر (شکرا) کا کھی لگتا ہوانہیں و یکھا۔

۲\_گدھا بچھیرانہیں ہوسکتا، پھرکہتا ہوں کہبیں ہوسکتا، پچھیرا، پچھیرای ہے، یعنی گھوڑے کا بی بچے ہوتا ہے گدھے کانہیں۔

ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید کی مجلس میں امام محر ین حسن حنی اور کسانی امام نحوج عہوئے تو کسائی کہنے لگے کہ کون ایسا ہے جو جملہ علوم کے اندر مہمارت رکھتا ہو۔ اس پر امام محمر نے کسائی سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص نماز میں سجدہ سہوکر تا بھول جائے تو کیا وہ اس کو دوسری بار (دوسری نماز میں) ادا کرسکتا ہے۔ کسائی نے جواب دیا کہ نہیں۔ امام محمد بن سن نے پوچھا کہ کیوں؟ کسائی نے جواب دیا کہ علما نحو کا قول ہے کہ اسم تصغیر کی دوبارہ تصغیر نہیں ہوسکتی۔ اس کے بعد امام صاحب نے بیسوال کیا کہ اگر کوئی شخص عتق (آزادی غلام) کو ملک پر معلق کردے تو اس کا کیا تھم ہے؟ کسائی نے کہا کہ سے نہیں ہے ادروجہ پوچھے جانے پر جواب دیا کہ بیل (سیلاب) مطر (بارش) سے پہلے منہیں آسکتا۔ یعنی یانی کا بہا واسی وقت ہوگا جب بارش برسے گی اس سے پہلے نہیں۔

کسائی نے علم نحو کہرتی میں حاصل کیا اور اس کامحرک بیدواقع ہوا کہ آیک دن کسائی پیدل چلتے چلتے تھک کر بیٹھ گئے اور کہنے گئے کہ میں تھک گیا اور عربی میں بیالفاظ استعال کئے۔''قدعییت''اس پر کسی سننے والے نے یہ کلام من کراعتر اض کیا اور کہا کہ آپ غلط زبان بولتے ہیں۔کسائی نے پوچھا کہ کیوں کیا غلطی ہے؟ معترض نے جواب دیا کہ اگر اس سے تمہارا مطلب اظہار تھکان تھا تو تم کو کہنا چاہیہ تھے''اعییست''اورا گرانقطاع حیلہ کا ظہار مطلوب تھا تو عییست کہنا مناسب تھا۔معترض کی زبان سے بین کر کسائی شرمندہ ہوئے اور پھر آپ علم نحو کی تحصیل میں مشغول ہوگئے اور یہاں تک پڑھے کہ اس میں ماہر کامل ہوگئے اور اپنے امل علم نحو کے امام کہلائے۔ امام کھر" بن امام کسائی امین و مامون فرزندان رشید کے اتا لیق تھے اور خلفیہ رشید اور ان کے دونوں لڑکوں کے نزد کی آپ کا بڑا مرتبہ تھا۔امام محمد" بن حین حین مسائی کی ایک ہی دن ۹ ماھیں و فات ہوئی اور ایک ہی جگہ دفن ہوئے۔خلیفہ ہارون رشید نے مدفن پر کھڑے۔ آپ کا برام جگر آپ کا بھام اور ادب دفن ہوگئے۔

ضربالامثال

''ماد ایسناصقرایوصدہ خوب''یعنی ہم نے کسی شکرے کونہیں دیکھا کہاس کی گھات میں کوئی سرخاب بیٹھا ہوا ہو۔اہل عرب اس مثال کواس وفت استعال کرتے ہیں جبکہ کسی شریف آ دمی پر کوئی کمپینہ آ دمی غالب آ جائے۔ الخرشة

( کھی) النحوشہ: جو ہری نے کہا ہے کہ اس سے مختلف اشخاص کے نام رکھے گئے ہیں مثلاً:۔ (۱) ساک بن خرشتہ الا حباری اور اسی طرح آپ کی والدہ کا نام اس کھی کے نام پرخرشتہ رکھا گیا اور (۲) اس سے ابوخراشتہ اسلمی جن کا نام عباس بن مرداس کے اس شعر میں مذکور ہے۔

اب خسراشة امسا انست ذانىفسر فسان قسومسى لىم تساكىلهم المىضبع السابع السابع السابع السابع السابع السابع المسابع المسابع المستاقي "السابوخراشته كياتو قابل نفرت نهين علم بالتحقيق ميرى قوم اليي ہے كه اس كوقط سالى نهيں ستاتى ۔" اوراسى سے خرشته بن حرفزارى كوفى كانام ہے جن كى وفات سم كھيں ہوئى اور بيديتم تھے ان كى پرورش حضرت عمر بن الحطاب رضى الله تعالى عنه نے كى تھى ۔ الله تعالى عنه نے كى تھى ۔

الخرشقلا

الحوشقلا: بلطی مچھلی کو کہتے ہیں۔حدیث میں ہے:۔ ''کہا گربلطی مچھلی نہ ہوتی تو جنت کے پتے دریائے نیل کے پانی میں پائے جاتے''۔

#### الخرشنة

(الخوشنة) كبوتر سے بواايك پرنده جس كابيان باب الكاف ميں آئے گا۔انشاءاللد۔

# الخُوُق

(ایک شم کی چڑیا)المحوق: ۔خاءاوررائےمہملہ پرضمہ ہےاورآ خرمیں قاف ہے۔جاحظ نے بھی ایسے ہی بیان کیا ہے۔

# ٱلُخِرُ نَقُ

(ولدالارنب فرگوش کا بچه )المنحونق: فائے مجمد پر کسرۂ المنحونق ایک شاعر کا تام بھی تھا جو کہ تابعین کے زمانہ میں تھا اوراس سے 
''ارض مخرنقة''(زیادہ خرگوش والی زمین) یعنی جس جگہ زیادہ تعداد میں خرگوش رہتے ہوں، اہل عرب ہولتے ہیں ۔''الین من خرنق''(وہ 
خرگوش سے زیادہ نرم ہے) آنخصور سے کے کا ایک زرہ کا تام (بوجہ اس کی ملائمیت کے ) خرنق تھا۔ کیونکہ عرب میں وستورتھا کہ جب وہ 
کسی چیز کی ملائمیت کو بیان کرتا چاہتے تو خرنق سے تشبید دیتے ۔ آپ سے ایک دوسری زرہ تھی جس کو بوجہ چھوٹی ہونے کے 
بمتیر ا کہتے تھے اورا یک تیسری زرہ اور تھی جس کو'' ذات الفضول'' کہتے تھے۔ کیونکہ بیطول (لمبائی) میں دوسری زرہوں سے بردی تھی۔
س زرہ کو حضرت سعد بن عبادہ بن تھی نے جنگ بدر کے موقع پر آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا اور یہی وہ زرہ تھی جس کو بوقت وفات آپ 
س زرہ کو حضرت سعد بن عبادہ بن اور تھیں جس میں اس کے علاوہ چارزر ہیں اور تھیں جس میں ا

چوتھی زرہ کا نام ذات الوشاح ، پانچویں کا نام ذات الحواشی اور چھٹی کا نام فضہ اور ساتویں کا نام سغدیہ تھا۔

حافظ دمیاطی کا قول ہے کہ سغد سے حفرت داؤد علیما کی زرہ تھی جس کو پہن کرا آپ نے جالوت کوتل کیا تھا اور بیزرہ خود حفرت داؤد علیما کا قاعدہ تھا کہ آپ صرف اپنے ہاتھ کی کمائی کی روٹی کھاتے تھے اور اللہ کی تعلیم السلام نے اپنے ہاتھ ہی کمائی کی روٹی کھاتے تھے اور اللہ کی تعلیم کے اس قول' وَ عَلَم مَا فَی کی روٹی کھاتے تھے اور اللہ کی تعلیم کے اس قول' وَ عَلَم مَا فَی کہ اس سے مراوز رہوں وغیرہ کا بنانا ہے جو آپ سے تھے ہیں کر نے تھے اور بعض مفسرین نے اس آیت سے مراد منطق الطیر والبہائم لیمی پرندوں اور دیگر جانوروں کی بولی کا سمجھنا، لیا ہے اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے خوش الحانی (اچھی آواز) مراد ہے کے کوئلہ جی تعالی نے آپ جیسی جانوروں کی بولی کا سمجھنا، لیا ہے اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے خوش الحانی (اچھی آواز) مراد ہے کے کوئلہ جن تھالی نے آپ جیسی آواز (خوش الحانی) کی کوعط نہیں فرمائی تھی۔ اس لئے جب آپ زبور پڑھتے تو جنگلی جانور آپ کے اس قدر قریب آجاتے کہ آپ ان کی گردنیں کیڑ لیتے تھے اور بہتا ہوا پانی اور چلتی ہوئی ہوائیں آپ کی آواز من کررک

ضحاک نے حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت واؤد علیہ السلام کوایک زنجیر عطافر مائی تھی جو آمد ورفت کے راستہ پرلئکی ہوئی تھی اور اس کا ایک سرا آپ کے عبادت خانہ سے لگا ہوا تھا۔ اس زنجیر میں لو ہے کی قوت رکھی گئی تھی اور اس کا رنگ آگ کے رنگ کی طرح تھا۔ اس کے حلقے گول اور ہر دوحلقوں کے درمیان میں جواہرات جڑے ہوئے تھے اور ان کے اردگر دموتوں کی لڑیاں لئکی ہوئی تھیں۔ ہوا میں جو بھی حرکت بیدا ہوتی زنجیر اس سے جھنجھنا نے لگتی اور اس سے آپ کو ہرایک حادثہ کا علم ہوجا تا۔ جو کوئی آفت رسیدہ یا مریض اس زنجیر کو چھولیتا تو فور أاچھا ہوجا تا۔ حضرت واؤد علیا تاکی وفات کے بعد بنی اس ایک اس زنجیر کے ذریعہ اللہ تعالی سے دادخوا ہی کیا کرتے تھے۔ چنا نچہ جب بھی کسی دوسرے برظلم وزیادتی کرتا یا کوئی کسی کاحق مار لیتا تو مدعی اس زنجیر کو آکر پیڑ لیتا۔ اگر وہ ایپ دعویٰ میں سیا ہوتا تو زنجیراس کے ہاتھ میں آجاتی اور آگر جھوٹا ہوتا تو ہاتھ میں نہ آتی اور پیسلسلہ بنی اسرائیل میں اس وقت تک چلار ہا جب تک وہ مکر وفریب سے دور ہے۔

مختف ذرائع سے بیروایت ہے کہ بن اسرائیل کے ایک زمیندار نے کسی شخص کے پاس ایک فیمتی گوہرامانت رکھا۔ پھر کچھ عرصہ بعد زمیندار نے اپنی امانت نہیں رکھی اور اپنی خیانت زمیندار نے اپنی امانت نہیں رکھی اور اپنی خیانت چھپانے کے لئے بیتر کیب کی کہ ایک لاٹھی لے کراس میں سوراخ کرکے گوہر کا دانداس کے اندرر کھ دیا۔ پھروہ دونوں زنجیر کے پاس آئے تو زمیندار نے اپنے دعوے کا اظہار کیا اور زنجیر پکڑنے کو ہاتھ بڑھایا۔ چنانچہ زنجیراس کے ہاتھ میں آگئی۔ پھراس مدعا علیہ (امانت رکھنے والے) سے کہا کہ ابتم پکڑوتواس نے جواب دیا کہ اچھالومیری بیلاٹھی پکڑلوتا کہ میں زنجیر پکڑسکوں۔

چنانچے زمینداراس کی لاٹھی پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔اس کے بعد مدعاعلیہ نے قتم کھا کربیان کیا کہ وہ امانت میرے پاس نہیں ہے بلکہ خود اس کے مالک (زمیندار) کے پاس ہی ہے اور یہ کہہ کراس نے اپنے ہاتھ ذنجیر کی طرف بڑھائے تو زنجیراس کے ہاتھ میں آگئی اور چونکہ وہ اس وقت اپنے قول میں سچا تھا کیونکہ وہ گو ہراس وقت لاٹھی کے اندر تھا اور وہ لاٹھی اس دھو کے باز نے زمیندار کو پکڑا دی تھی اس لئے زنجیراس کے ہاتھ میں آگئی۔گر جولوگ زمیندار کی سچائی سے واقف تھے اس وقت وہاں موجود تھے اور ان کے دلوں میں زنجیر کی طرف سے شک پیدا ہو گیا اور وہ اس سے بداعتقاد ہونے گئے۔ چنانچہ جب لوگ آگئی سے سوکرا ٹھے تو دیکھا کہ زنجیر غائب ہے۔اس طرح بی اسرائیل کے مکروفریب کے باعث اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان پراٹھا لیا۔

ضحاک اور کلبی گابیان ہے کہ جالوت کو تل کرنے کے بعد حضرت داؤد علیلا نے ستر سال تک حکومت کی اور حضرت داؤد علیلا کے علاوہ کسی بعد علی ہے علاوہ کسی بعد علی ہے تھے اور اللہ تعالی نے آپ کو سی بادشاہت اور نبوت دونوں عطافر مائی تھیں جو کہ اس سے پہلے کی کونہیں ملی تھی۔ کیونکہ آپ سے پہلے بہ قاعدہ تھا کہ ایک خاندان میں نبوت اور دوسرے خاندان میں بادشاہت ہوتی تھی۔ حضرت داؤد علیلا کی عمر شریف سوسال کی ہوئی۔

حافظ ٌدمیاطی کہتے ہیں کہ آنحضور سلی کے دوزر ہیں بن قدیقاع کے مال غنیمت سے حاصل ہوئی تھیں اوران دوزرہوں کو ملاکر آپ کی زرہوں کی تعدادنو ہوگئی تھی اور آپ نے جنگ احد میں فضہ اور ذات الفضول اور جنگ حنین میں ذات الفضول اور سغدیپے زرہیں پہنی تھیں۔واللّٰداعلم

ٱلُخُدَارِيَة

السخداریة: فاکضمه کے ساتھ عقاب کا نام ہاور سیاہ رنگ کی وجہ سے بینام رکھا گیا ہے کیونکہ خدار بیر کے اصل معنی سیای کے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں 'بعیس خداری 'بعیس خداری 'بعیس خداری کہتے ہیں لیون خداری میدانی نے اپنی کتاب مجمع الامثال کے جیس نفظ' خداری' سیابی کے معنی میں استعال کیا ہے۔ لکھتے ہیں:۔

"بہترین آ دمی بھی اپنی جدوجہد کوترک نہیں کرتے اس لئے ان کے زندہ کارنا مے فنانہیں ہوتے یہاں تک کہ زمانہ خود ہی فنا ہو جوجہ کوترک نہیں کرتے اس لئے ان کے زندہ کارنا مے فنانہیں ہوتے یہاں تک کہ زمانہ خود ہی فنا ہوجائے۔ میں اس کتاب کے قاری سے معذرت طلب ہول کہ اگر کتاب میں کوئی غلطی نظر آئے یا میری کسی تعبیر سے کسی کوا تفاق نہ ہو کیونکہ ہم سب اپنی ان کیفیات کا افکار کرتے ہیں جونفس پر طاری ہوتی ہیں حالا نکہ زمانہ ان کی سیا ہی کے درمیان حائل ہو گیا اور پر ندے اپنی آشیانوں سے اڑگئے ، شباب جاتار ہا اور ضعف کا پنجہ قوی پر غالب آگیا اور صحرائے محبت میں تفریح بازی کا دور ختم ہوگیا۔ چنانچہ ایک شاعر کے اشعار ہیں۔

وهنت عزماتک عند المشیب "اے مجوبہ تیرے ارادوں نے بردھا ہے میں مجھے کمزور کردیا حالانکہ بیددوران باتوں کانہیں تھا"۔

وانسكسوت نفسك لما كبرت فسك لما كبرت فسلاهسى انست و لا انست هسى "ابتواجنبى محسوس موتى ہے اورايمامحسوس موتا ہے كہ سابق ميں توجو كچھى ابنيس ہے"۔

وان ذکسرت شھوات السفوس ''اگراس زمانہ کو یا دکیا جائے جبکہ ہماری محبتیں ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہوئیں تو لا حاصل ہے کیونکہ تو نہ وہ ہے جو پہلے تھی اور نہ میں وہ ہوں جو ماضی میں تھا''۔

### الخروف

(حمل \_ بکری کا بچه)المحووف: \_اصمعی نے کہاہے کہ بھیڑیا گھوڑی کا بچہ جب چھمہینہ کا ہوجا تا ہے توعر بی میں اس کوخروف کہتے ہیں \_ ابن لہیعہ نے مویٰ بن ور دان سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہؓ سے بیروایت کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے فر مایا کہ ایک بھیڑنی علیلنا کے پاس سے گزری تو آپ نے فرمایا کہ'' بیدہ ہے جس میں برکت دی گئ''۔ابوحاتم نے کہا ہے کہ بیرحدیث موضوع کھیے۔ ضرب الامثال

اہل عرب کہتے ہیں'' تکالُن حرُوُفِ یَعَدَ قَدَّبُ عَلَی الْصُوُفِ ''خروف لوٹ پوٹ ہوتا ہےاون پر'' بیمثال (اس مخص کے لگے ''خی استعال کرتے ہیں۔جس نے کسی کی ذمہ داری لے رکھی ہو۔

خروف كى خواب ميں تعبير:

بحری کے بچہ کوخواب میں دیکھنا ایسے لڑکی طرف اشارہ ہے جو والدین کا مطیح اور فرمانبر دارہو۔ لہذا اگر کسی مخض کی بیوی حاملہ ہو اور وہ خواب میں دیکھنے کہ کسی نے اس کو بحری کا بچہ بہد کیا ہے یا دیا ہے تو وہ مخص فرزندصالح کی پیدائش کی تو قع رکھے۔ خواب میں حیوانوں کے چھوٹے بچوں کو دیکھناتش اٹھانی پڑتی ہیں اور یہ تعبیراس وقت تک ہے جب تک کہ وہ جوان نہ ہوجا نمیں اور اگر کوئی آ دمی کسی امر (کام) کے لئے کوشاں ہے اور اس نے خواب میں خروف کو دیکھا تو بیاس کے لئے خیر کی دلیل ہے کیونکہ بحری کے بچافتا ہوا بچہ ذئ کے لئے خیر کی دلیل ہے کیونکہ بحری کے بچافتان سے جلد مانوس ہوجاتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص بلاضر ورت خواب میں بحری کا بچہ ذئ کو سے تک کہ حقول کی موت ہے اور خواب میں موٹا بھنا ہوا بچہ کو دیکھنا مال کثیر کی طرف اشارہ ہے جبکہ لاغر کرے تو اس کی تعبیر نہ ہے کہ وہ مخص اپنے لڑکے کی موت ہوئے خروف کا بچھ حصہ کھایا تو اس کی تعبیر رہ ہے کہ وہ مخص اپنے لڑکے کی کھائے گا۔ واللہ اعلم۔

# ٱڶڿؗڗؘۯؙ

( زخر گوش ) المحوز ( خائے معجمہ پرضمہ اور پہلی زیرفتہ ) اس کی جمع خزان آتی ہے جیسے کہ صرد کی جمع صردان آتی ہے۔

## الخشاش

(کیڑے مکوڑے)المحشان : (خائے معجمہ پرفتہ) قاضی عیاض نے خاپر نتیوں اعراب نقل کئے ہیں اورا بوعلی فاری نے خاپر ضمہ کہا جبکہ زبیدی نے خاپر فتحہ کہا ہے۔اور زبیدی نے خاپر ضمہ کوخش غلطی میں شار کیا ہے لیکن صحیح بات بیہ ہے کہ خاء پرفتہ ہی ہے اور مشہو ومعروف بھی یہی قول ہے۔خشاش کا واحد خشاشتہ آتا ہے۔

لفظ خثاش کےمعانی میں کافی اختلاف ہے کیونکہ اس کے بارے میں کئی اقوال ہیں جودرج ذیل ہیں:۔

ا۔خشاش:۔هوام وحشرات الارض یعنی زمین کے کیڑے مکوڑے۔

۲۔ خشان :۔ وہ کیڑا جس کے بدن پر سفیدوسیاہ نقطے ہوتے ہیں اور بیسانپوں کے ساتھ ان کے بلوں میں رہتا ہے۔

٣- خشاش: \_ سے مراد بعض نے ''اَلْشُعبَانُ الْعَظِیُم ''یعنی بڑا سانپ بھی لیا ہے اور بعض نے ارقم کی ایک قتم بتایا ہے جس کو چت کوریا سانپ بھی کہتے ہیں اور بعض نے خثاش سے مرادا یک چھوٹے سر کا سانپ لیا ہے۔

مدیث میں خثاش کا تذکرہ:۔مدیث سے میں ہے:

"اكك عورت اى وجه عيجهم مين داخل كى جائے گى كه اس نے ايك بلى كو بائد ه ليا تقااور نه تو خوداس كو پچھ كھانے كے لئے ديا اور نه

ى اس كوچھوڑا تا كەوەخشاش الارض سے اپنا پىيە بھرتى ''۔

(اس مديث مين خثاش الارض عمراد موام اورحشرات الارض بين)

حسن بن عبداللہ بن سعد عسری نے کتاب التحریف والصحیف میں خشاش کے بارے میں لکھا ہے کہ خشاش خاء کے فتہ کے ساتھ ہر چیز کے تعمد چھوٹے حصہ کو کہتے ہیں۔مثلاً پرندوں میں مردارخور پرندہ یاوہ پرندہ جن کا شکارنہیں کیا جاتا خشاش کہلاتے ہیں اوراس معنی کی تائید میں انہوں نے پیشعر ککھا ہے۔

خَشَاشُ الْارُضِ اَكُفَرَ افَرَاخًا وامُ الصَّقر مُقَلاةً نَزُورُ

"خثاش الارض بہت بچو ہے ہیں مگرام صقر (چرخ) تیزنگاہ والی اور کم اولا دوالی ہوتی ہے۔

ابن الى الدنيانے اپنى كتاب مكا كدالشيطان ميں حضرت ابودر داء سے ايك حديث روايت كى ہے: \_

''نی کریم طبی نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے جن کو تین قسموں میں پیدا فرمایا ہے۔ایک تو سانپ، پچھوا در کیڑے مکوڑوں کی شکل میں، دوسری قتم بالکل ہوائی ہے جو ہوا میں اڑتے رہتے ہیں اور تیسری قتم وہ ہے جن پر حساب و کتاب اور عذاب و ثواب ہوگا۔اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی بھی تین قسمیں رکھی ہیں ایک وہ جو بالکل جانوروں کی طرح ہیں ان کے دل ہیں مگر وہ ہجھتے نہیں،ان کی آئکھیں ہیں مگر وہ ان سے دینے نہیں۔دوسری قتم وہ ہے جن کے جسم تو آدمیوں جیسے ہیں مگر ان کی روحیں شیاطین کی روحوں جیسی ہیں اور ان کے کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں۔دوسری قتم وہ ہے جن کے جسم تو آدمیوں جیسے ہیں مگر ان کی روحیں شیاطین کی روحوں جیسی ہیں اور تیسری قسم فرشتوں کے مانند ہے اور بیوہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے خصوصی سائے میں ہوں گے جس دن کہ اس کے سائے کے سواکوئی اور سامینہ ہوگا''۔

وہب بن الورد نے روایت ہے کہ ایک مرتبہ البیس صورت بدل کر حضرت یکی بن ذکر یاعلیہا السلام کے سامنے آیا اور کہنے لگا کہ بیل آپ کو پھھیسے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے جواب دیا کہ جھے تمہاری تھیسے کی ضرورت نہیں۔ البتہ یہ بتاؤکہ بی آ دم کے بارے بیل تی آ اسلام ہے؟ ابلیس نے جواب دیا کہ ہمارے یہاں بی آ دم تین قسموں بیل ہے (یعنی ہم نے بی آ دم کو تین درجوں بیل تقسیم کررکھا ہے) پہلی قسم میں وہ لوگ ہیں جو ہمارے لئے بہت خت ہیں۔ کیونکہ ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور کافی محت کرنے کے بعداس کو بہلا کراپنے قابو بیس کر لیلتے ہیں اور اس کو دین کے راستہ سے روک دیتے ہیں۔ گرید (قشم) فوراً گھراکر تو بدواستعفار کر لیلتے ہیں اور ان کی مربح دوبارہ جاکر اس کو بہکانے اور اپنا ہم خیال بنانے بیس کا میاب ہوجاتے ہیں۔ گر پھر وہ تو بدواستعفار کی بناہ لے لیتا ہے۔ پھر ہم دوبارہ جاکر اس کو بہکانے اور اپنا ہم خیال بنانے بیس کا میاب ہوجاتے ہیں۔ مربح میں دوبارہ جاکر اس کو بہکانے اور اپنا ہم میاں بنا کے ہم اس سے اپنی کوئی عوب اور کی نہیں کر سکتے ہا تا کہ اس قسم سے ہم بہت مشقت ہیں پڑجاتے ہیں اور بی آ دم کی دوسری قسم میں وہ لوگ ہیں جو آسانی سے محسوم لوگ ہیں جن میں اور وہ کی تارو کی تا ہوئیں چا اس خوبیں ہیں۔ ہو جاتے ہیں اور وہ ہارے کی تارے دور کی تارہ کی تارو کی تارو کی تارو کی تارے کی جاراں کوئی قانونہیں چا ۔ اس فی سے محسوم لوگ ہیں جن پر ہمارا کوئی قانونہیں چا ۔ اس فی تی ہم بی آ ہوتی ہیں آ ہو جیسے محسوم لوگ ہیں جن پر ہمارا کوئی قانونہیں چا ۔

#### الخشاف

( حِيكًا ورُ ) المحشاف: \_ حِيكًا ورُكوكت بي تفصيلي بيان لفظ " خفاش" كي تحت آئ كارانشاء الله!

الخشرم

( بعز وں کی جماعت )المنحشوم: \_ بھڑ وں کو کہتے ہیں مگراس کااس لفظ ہے کوئی واحد نہیں آتا۔

#### الخشف

(ہرن کا نوزائیدہ بچہ یا سبزمکھی)السخشف: ۔خاپر کسرہ اورشین معجمہ کے سکون کے ساتھ ،اس کے معنی ہرن کے بچہ کے یااس کے نوزائیدہ بچہ کے ہیں اورخاوشین معجمہ پرضمہ کے ساتھ اس کے معنی سبز کھی ہیں ۔اس کی جمع خشفۃ ہے۔ حضرت عیسلی عَالِیسًّلاً ا کے ایک واقعہ میں حشف کا تذکرہ:

سین کروہ محض بولا کہ یاروح اللہ! وہ تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی۔ چنا نچاہ پنے رفیق سے تیسری روٹی کا اعتراف کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ بیسب سونا میں نے تھھکوہی دیا اور بیہ کہہ کرآپ وہاں سے چل دیئے۔ وہ محض تنہا بیشا ہوااس مال کی حفاظت کرتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد دوخض وہاں آئے اور سونا دیکھ کرانہوں نے اس کو مار نے اور سونا لینے کا قصد کیا۔ اس محض نے کہا کہ مجھے مارونہیں بلکہ بیکرو کہاں سونے کو تین حصوں میں تقلیم کرلو۔ ایک ایک حصہ تم دونوں کا اور ایک حصہ میرا ہوجائے گا۔ چنا نچاس تقلیم پروہ دونوں راضی ہو گئے۔ اب رفیق حضرت عیسی علیما نے کہا کہ ایسا کروکہ فی الحال تم دونوں میں سے کوئی ایک شہر جاکر کھانا گھانے کے بعد اطمینان سے اس سونے کی تقلیم کی جاسکے۔ چنا نچان میں سے ایک شہر کی طرف کھانالانے کے لئے چلا گیا۔ لیکن راستہ میں اس کھانالانے والے حض نے سوچا کہ اگر میں کھانے میں زہر ملادوں تو یہ سب سونا میرا ہوجائے گا۔ چنا نچاس نے کھانے میں زہر ملادیا اور کھانا کے راپ پہنچا۔ لیکن یہ دونوں شخص نے سوچا کہ اگر میں کھانے میں زہر ملادوں تو یہ سب سونا میرا ہوجائے گا۔ چنا نچاس نے کھانے میں زہر ملادیا ورکھانا کے ران کے پاس پہنچا۔ لیکن یہ دونوں شخص نے سے کہانالانے والے کوآتے ہی اور کھانا کے کاس پہنچا۔ لیکن یہ دونوں شخص اس کی آئے سے پہلے ہی آئیں میں مشورہ کرچکے تھے کہ کھانالانے والے کوآتے ہی اور کھانا کے کران کے پاس پہنچا۔ لیکن یہ دونوں شخص کے لیکن یہ دونوں شخص کے اس کی تھے کہ کھانالانے والے کوآتے ہی

مارڈ الا جائے تا کہ بیسونا ہم آپس میں تقسیم کرلیں۔ چنانچہ جیسے ہی بی تیسرافخص کھانا لے کر پہنچا تو دونوں نے مل کراس کو مارڈ الا اور اس کو مارڈ الا اور اس کو کہ کہ بینے تا کہ کھانا کھانے کے بعد سونا آ دھا آ دھاتھ سے کرلیا جائے لیکن کھانا زہر آ لود تھا جس کی وجب سے دونوں کھانا کھاتے ہی مرگئے اور مال جوں کا توں رکھار ہا۔ اتفا قا حضرت عیسی علیقا کا پھراس جگہ سے گزر ہوا۔ جب آپ نے بی منظر دیکھا تو اپنے حوار بین سے مخاطب ہوکر فر مایا کہ بید نیا ہے اور دنیا داروں کے ساتھ بیا ایسا ہی معاملہ کرتی ہے۔ لہذاتم اس سے بچو۔

# اَلُخَضَارِئ

(اخیل)السخصادی: \_ایک شم کاپرنده جس کارنگ سبزی مائل زرد ہوتا ہے اوراس کواخیل بھی کہتے ہیں \_اس کابیان باب الالف میں گزر چکا۔

# الخضوم

(گوه کابچه)

# الخضيرا

الخضيراء: اللعرب كنزويك ايكمشهور برنده

#### الخطاف

(ابابیل) المخطاف: ۔ (بضم الخاء المجمعة) اس کی جمع خطاطیف ہے۔ اس کوز وارالہند بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا پرندہ ہے جوتمام جگہوں کوچھوڑ کر دور دراز سے انسانی آبادی کی طرف آتا ہے کیونکہ یہ انسانوں کے قریب رہنا پسند کرتا ہے اور ایسے او نچے مقامات پر اپنا گھونسلہ بناتا ہے کہ جہاں کوئی آسانی سے بہنچ نہ سکے لوگوں میں میصفور الجنتہ (جنت کی چڑیا) کے تام سے بھی مشہور ہے اور بیاس وجہ سے کہ یہ تمام چیزوں سے جوانسانی غذا میں شامل ہیں بالکل بے رغبت ہوتی ہیں۔ کیونکہ اس کی غذاصر ف کھیاں اور مچھر ہوتے ہیں یعنی یہ انسانی غذا بالکل نہیں کھاتے سوائے کھیوں اور مچھروں کے ، اس وجہ سے یہ انسانی نظ ابالکل نہیں کھاتے سوائے کھیوں اور مچھروں کے ، اس وجہ سے یہ انسانوں کی نگاہ میں مجبوب ہے۔

ایک حدیث جس کوابن ماجه وغیره نے حضرت مهل بن سعد الساعدی سے روایت کیا ہے:۔

''آیک فخض آنحضور طیخ کیم خدمت میں حاضر ہوا اور کہا آپ مجھے ایساعمل بتلائے جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے مجھ سے محبت کرنے لگیں تو آپ نے فر مایا کہ دنیا سے منہ موڑلواللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور جولوگوں کے قبضہ میں ہے (لوگوں کے پاس کی چیزیں) اس سے بھی موڑلوتولوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے''۔

علامہ دمیریؓ فرماتے ہیں کہ دنیا سے بے رغبت ہوجانا ،اللہ تعالیٰ کی محبت کا سبب اس لئے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے فرما نبر دار بندہ سے محبت اور نا فرمان سے ناراض رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت دنیا کی محبت کے ساتھ جمع نہیں ہوسکتی ۔اورلوگوں کے قبضہ کی چیزوں سے منہ موڑ لینے سے ان کی محبت کا سبب بن جانا اس وجہ سے ہے کہ دنیا دارلوگ اپنی دنیوی مرغوبات میں اس طرح منہمک رہتے ہیں جیسا کہ کتام دارکھانے میں۔لہٰذااگرکوئی شخص ان سے اس معاملہ میں مزاحت کرتا ہے تو وہ اس کے دشمن ہوجاتے ہیں اوراگروہ ان کی باتوں سے منہ موڑ لے گااوران سے کنارہ کش ہوجائے گا تو وہ اس سے محبت کرنے لگیں گے۔امام شافعی علیہ الرحمة و نیااور دنیا داروں گی نئے مت میں فرماتے ہیں:۔

وَمَساهِمَ اِلْاَ جِیسُفَةٌ مُسُتَحِیُسَلَةٌ عَسَلَمِهِمَا کَلابٌ همهن اجتها ابها '' دنیاسوائے ایک مردار کے جس کو کہ دنیانے حلال تمجھ رکھا ہے اور پچھ نیں اور دنیا دارش کتوں کے ہیں جومردار کو کھانے کے لئے لیے بڑے ہیں''۔

فَانِ تَجْتَنِبُهَا سُلَّماً لِاَ هُلِهَا ''اگرتواس مردار دنیا سے احتراز کرے گاتواہل دنیا کے لئے سیڑھی یعنی نظرین جائے گااورا گرتواس کو کھانے کاارادہ کرے گاتو دنیا کے کتے تجھے سے لڑیں گے''۔

اورخطاف کی تعریف میں کسی نے بہت ہی اچھے اشعار کہے ہیں ہے

کُنُ زَاهِدُا فِيما حوته يدالورىَ تَصصحى الله كل الانام حَبِيبًا
"الله ونياجوكماتے بيں اور جمع كرتے بينتم ان كے اس مال كى طرف نظرا تھا كربھى ندد يكھوا گرتم نے بيطرز اپناليا تو پھرسبتم سے محبت كريں گے"۔

اومیا تسویٰ المخطیاف حسوم زادھم ''کیاتم نہیں و یکھتے کہابا بیل نے تمام انسانوں کارزق اپنے لئے حرام کررکھا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ لوگوں کے گھروں میں رہتی ہے 'گرکوئی بھی اس سے چھیڑچھاڑنہیں کرتا''۔

اس پرندے کور بیب بھی گہتے ہیں (ربیب یعنی سوتیلالڑکا) کیونکہ بیآ بادشدہ مکانات سے انس کرتا ہے۔ ویران جگہوں کو پہندنہیں کرتا اور لوگوں کے قریب رہتا ہے۔ ابا بیل کے اندرا یک عجیب بات بیہ ہے کہا گراس کی آئکھ نکل جاتی ہے تو دوبارہ سے پیدا ہوجاتی ہے۔ نیز کسی نے اس کو کسی ایسی چیز پر تھہرا ہوانہیں دیکھا جس کووہ ہمیشہ کھاتا ہوا ور نہ کسی نے اسے اپنی مادہ سے جفتی کرتے ہوئے دیکھا۔ ابا بیل کی حیرت انگیز ذبانت:

ابا بیل کی سب سے زیادہ ویمن چھادڑ ہے۔ لہذا چھادڑ اکٹر اس کے بچوں کی گھات میں لگار ہتا ہے۔ اس لئے ابا بیل جب بچ

زکالتی ہے تو اپنے گھونسلے میں اجوائن کے بود سے کی کٹڑیاں لاکرر کھ دیتی ہے۔ ان کٹڑیوں کی خوشبو سے چیگادڑ گھونسلہ کے قریب بھی نہیں

آتی اور اس کے بچے چیگادڑ وں سے محفوظ رہتے ہیں۔ ابا بیل پرانے گھونسلوں میں تب تک بچے نہیں نکالتی جب تک کہ نئی مٹی سے گھونسلہ کو لیپ نہ لے اور رہا اگر بچکے ملی ہوئی مٹی اس کو کہیں سے دستیاب نہ ہوتو یہ پانی میں غوطہ مارکرز مین پرلوٹ لگاتی ہے اور جب اس کے جسم اور باز ووں میں مٹی خوب کھس جاتی ہے تو یہ گھونسلہ میں مٹی خوب کھس جاتی ہے تو یہ گھونسلہ میں سے گھونسلہ کو بناتی ہے یعنی تکوں کی جگہ پروں کومٹی میں ملاکراس مٹی سے گھونسلہ بناتی ہے اور جب اس کے بی وبائی ہے کہ ابا بیل بھی بھی اپنے گھونسلہ میں بیٹ نہیں کرتی بلکہ گھونسلہ سے باہر آ کرکرتی ہے اور جب اس کے بیچ بڑے ہوجاتے ہیں تو یہ ان کوبھی بہی تعلیم و بتی ہے۔

ابا بیل کی حکمت:

آبابیل کی ایک عادت بیہ ہے کہ بی آسانی بجلی کی آواز (کڑک) سے بہت ڈرتی ہے یہاں تک کہ بعض دفعہ کڑک سے قریب المرگ ہوجاتی ہے۔ حکیم ارسطونے کتاب''النعوت المحطاطیف'' میں لکھا ہے کہ جب ابابیل اندھی ہوجاتی ہے توبیا یک درخت (جس کو 'عین الشمس'' کہتے ہیں) کے پاس جا کراس کا بتا کھا لیتی ہے۔ اس کے کھانے سے اس کی بینائی واپس آجاتی ہے۔ میں شمس کے درخت میں آئکھوں کے لئے شفاء ہے۔

رسالہ قشری کے باب السمع جنہ کے آخر میں لکھا ہے کہ حفرت سلیمان علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کے ل پرایک مرتبہ ابا بیل اپنی مادہ ہے جفتی کی خواہش کررہا تھا۔ مگروہ مادہ کسی بھی طرح تیار نہیں تھی۔ جب کافی دیر ہوتی کی خواہش کررہا تھا۔ مگروہ مادہ کسی بھی طرح تیار نہیں تھی۔ جب کافی دیر ہوگئ تو ابا بیل غصہ میں آ کر بولا کہ تو میرا کہنا نہیں مانتی حالانکہ مجھ میں اتنی طاقت ہے کہا گر میں چاہوں تو میکی حضرت سلیمان پرالٹ دول۔ انفا قاس کی میں تفتلو حضرت سلیمان بلیل سن رہے تھے۔ چنا نچہ آ پ نے نرابا بیل کو حاضر ہونے کا تھم دیا۔ جب وہ آیا تو آپ نے اس سے دریا فت فرمایا کہ بتاؤیم نے ایس بات کیوں زبان سے نکالی۔ اس نے کہایا نبی اللہ! عشاق کی باتوں پر گرفت نہیں کی جاتی ۔ یہ جواب آپ نے سن کرفر مایا کہ بچے ہے۔

فائده:

ن خلبی وغیرہ نے سور ونمل کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب حضرت آ دم علیہ السلام کواللہ تعالیٰ نے دنیا کی طرف منتقل کر دیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے وحشت کا فشکوہ کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کوابا بیل سے مانوس فر مادیا۔لہٰذاابا بیل اسی انسیت کی وجہ سے بنی آ دم کے گھروں سے جدانہیں ہوتیں۔

تَعْلَى لَكُ مِن كَامِا بَيْلَ كُورْ آن پاك كَى جَارِ آيتِ بِين اوروه بيهِ بِين 'لَـوُ أَنُـزَلُـنَاهـٰـذَالُـقُر آنَ عَلَى جَبَل لُّوَ أَيُتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّ عَامِنُ خَشْيَةَ اللَّهِ ''الحافره (سوره حشر پاره ٢٨) اور جب ابا بَيل 'الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ '' پِرَ آتَى ہے وَ آواز بلند كرليتى ہے۔ ابا بيل كى اقسام:

ابا بیل کی بہت ی قشمیں ہیں لیکن چارمشہوراقسام یہ ہیں:۔

(۱) جوساحل پررہتی ہیں اور وہیں زمین کھود کر گھونسلہ بناتی ہیں۔ یہ مصغیرالجنثہ اور عصفوراالجنتہ سے قدرے چھوٹی ہوتی ہے۔اس کا

رنگ خاکستری ہوتا ہےاور بیسنونو (سین مہملہ کے ضمہ کے ساتھ اس کا بیان باب انسین میں آئے گا) کے نام سے مشہور کی ہے (۲) بیدہ فتم ہے جس کا رنگ ہرااور پشت پر قدر سے سرخی ہوتی ہے۔اہل مصراس کواس کے سبزرنگ کی وجہ سے خفیر می کہتے ہیں اس کی غذا کھیاں اور پروانے وغیرہ ہیں۔

(۳) تیسری قتم وہ ہے جس کے باز و لمبےاور پتلے ہوتے ہیں۔ یہ پہاڑوں میں رہتی ہیں اور چیونٹیاں ان کی غذا ہیں اوراس قتم کو سائم کہتے ہیں اوراس کامفرد سامتہ آتا ہے۔

(۷) چوتھی قتم وہ ہے جس کوسنونو کہتے ہیں اس کا واحد سنونو ۃ ۃ تا ہے۔ یہ (ابا بیل) مسجد حرام میں بکثر ت رہتی ہیں۔اور باب ابراہیم اور باب بی شیبہ کی چھتوں پران کے گھونسلے ہے ہوئے ہوتے ہیں۔بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سنونو ہی وہ پرندہ ہے جن کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے اصحاب فیل یعنی ابر ہماوراس کی لشکر کو تباہ کیا تھا۔

تعیم بن حماد نے حضرت امام حسن ہو ہے ہے۔ اپ کے جا پیل کہ ہم ابن مسعود ہو ہے ہے۔ اپ کے بہاں پہنچ۔ آپ کے بیاس چند کر کے بیٹھے ہوئے سے اور وہ خوبصورتی میں ایسے معلوم ہور ہے سے جیسے کہ چاند یا دینار۔ ہم ان کے اس غیر معمولی حسن خداداد (پر تعجب کرنے لگے تو حضرت ابن مسعود ہو ہو کا نے ہمارا تعجب دکھ کر فر مایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ لوگ ان لڑکوں پر رشک کررہے ہیں۔ ہم نے جواب دیا کہ بخداایک مرد مسلمان کوان جیسے لڑکوں سے ضرور رشک ہوسکتا ہے۔ اس پر حضرت ابن مسعود ہو ہو نے اپنے نے اپ کررہے ہیں۔ ہم نے جواب دیا کہ بخداایک مرد مسلمان کوان جیسے لڑکوں سے ضرور رشک ہوسکتا ہے۔ اس پر حضرت ابن اس معود ہو تو نے خرہ کی جس کے قبضہ میں میر کی جان ہے کہ اگر میں ان لڑکوں کو زیر زمین وفن کر کے اپنے ہاتھوں سے ان کی قبروں کی مٹری جھاڑ نے لگوں تو یہ بچھکو اس چیز سے زیادہ محبوب ہے کہ ان ابا بیلوں کے گھو نسلے جو اس جھت میں گے ہوئے ہیں ابڑ جا کیں اور ان کے انڈے ٹوٹ جا کیں۔ ابن المبارک کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ مسعود ہو گئی ہوئے۔ الفاظ اس وجہ سے کہ سے کہ ہیں ان لڑکوں کونظر نہ لگ جائے۔

ابواسحاق صابی نے ابابیل کے بارے میں بیاشعار کم ہیں۔

مَسَوَقَّةُ الْاَلُوَانِ مَحْمَلَهُ الْحَدَقِ

وَهِـنُـدِيَّةُ الْاَوُطَانِ زنجيَّةُ الْخَـلُقِ

''باعتباروطن ہندی اور باعتبار پیدائش زنگی۔رنگ میں سیاہ اور آئکھ میں سرخی''۔ اِذَا صَــرُصَــرَتُ بِــاخــرِ صَـوُتِهَـا حَــدُاهُ فَاذَرُتُ مِـنُ مَـدَامِعَهَا الْعَلُقِ

"جبوه بولتی ہے تو آخر میں آ وازکو تیز کرد یتی ہے اوراس کے آنسوؤں سے خون بستہ جھڑنے لگتاہے"۔

کے ان بھک مخروا وقد لبست کے ۔ ''میں اس کود کھنے کے لئے رک گیا تو ایسامعلوم ہوا کہ وہ مغموم ہاس کی آ واز میں ایسی چیخ تھی جیسے کمان کی ککڑی رس کھولتے وقت چیخ تی جے''۔ ہے''۔

ٹیصِیُفُ لَدَیُنَا کُمُ مَشَتَوُ ہِاَدُضِهَا فَیْ کُلِّ عَامِ نیلتقی کُمٌ نَفُتَہِ ق ''گرمیوں میں ہمارے پاس رہتی ہیں اور جاڑوں میں اپنے وطن میں بسیرا کرتی ہے۔اس طرح ہرسال ہم اس سے ملاقات بھی کرتے ہیں اور جدا بھی ہوتے ہیں''۔

ابا بيل كاشرعي حكم:

اس کا کھانا حرام ہے اس حدیث کی وجہ ہے جس کوابوالحویرث عبدالرحمٰنؓ بن معاویہ جوتا بعین سے ہیں روایت کیا ہے کہ نبی کریم سی الم النہا نے خطاطیف کے مارنے سے منع فر مایا کہ:۔

''ان پناہ حاصل کرنے والوں کومت مارو۔ کیونکہ یہ تہہاری پناہ میں دوسروں سے نیج کرآئی ہے''۔ (رواہ البیبتی انہ منقطع)

ایک دوسری روایت میں جس کو' عبادہ بن اسحاق نے اپنے باپ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ طبیجی نے خطاطیف کے مار نے سے منع فر مایا ہے جو کہ گھروں میں پناہ لیتے ہیں۔ یہ دونوں باعتبار سند کمزور ہیں۔ گرایک اور روایت حضرت ابن عمر براتھی سے مروی ہے اور اس میں ہے کہ مینڈک کومت مارو کیونکہ جب بیت المقدس کو اجاز آگیا تھا تو ابا بیل نے خدا تعالی سے التجاکی تھی کہ اے اللہ مجھے سمندر پر مسلط کرد ہے تاکہ میں بیت المقدس کو تباہ کرنے والوں کوغرق کردوں۔ اس لئے آئے مخصور طبیعی نے ابا بیل کے مارنے کی مخالفت کردی۔ کیونکہ اسے خدا کے عبادت کدہ کی بربادی کا صدمہ تھا۔

حدیث میں یہ بھی ہے کہ آنحضور طاق کے اس جانور کے استعال ہے دوک دیا ہے جوغلاظت خود ہویا جس کو ہاندھ کر دورہے مارا
گیا ہواوراس طرح خطفہ ''ا چک لیا جانے والا جانور'' ہے بھی منع فر مایا ہے۔ حدیث میں خطفہ کا لفظ آیا ہے جو طاکے سکون کے ساتھ
ہے۔علماء نے اس کے دومعنی لکھے ہیں۔ایک تو یہ کہ خطفہ سے مرادوہ جانور ہے جے کسی پرندے نے اچک لیا ہواور پھر ماردیا ہو۔اس
مرے ہوئے جانور کا کھانا حرام ہے اور ابن قتیبہ نے دوسرے معنی یہ بتائے ہیں کہ خطفہ ہراس جانور کو کہتے ہیں جو تیزی سے کوئی چیزا چک
کر لے جائے اور چونکہ ابا بیل کی بھی یہ عادت ہے لہذا اس کا گوشت بھی حرام ہے۔ نیزیہ فضا میں شکار کرنے والا جانور ہے اس لئے ممکن
ہے کہ ان کے شکار حرام چیزیں ہوں اس لئے بھی ان کا گوشت حرام ہے۔اگر چہ تھر بن حسن گا خیال میہ ہے کہ ابا بیل حلال ہے اوروہ کہتے
ہیں کہ بیطال خور بی ہے اورا کثر انکہ شوافع '' کا بھی بہی خیال ہے۔

طبی خواص:

کیم ارسطونے لکھا ہے کہ اگراہا بیل کی آئی ذکال کرا کے کپڑے میں لپیٹ کر کسی تخت یا چار پائی میں با ندھ دی جائے تو جو مختص اس تخت یا چار پائی پرسونے کے لئے لیے گاس کو ہرگر نیند نہ آئے گی اورا گراہا بیل کی آئی کو سکھا کر کسی عمد ہتم کے تیل میں گھس کر بیتیل کی عمد ہتم کے تیل میں گھس کر بیتیل کے تو وہ عورت تیل پلانے والے شد یہ مجت کرنے گئے گا اورا گراہا بیل کی سو کھی ہوئی آئی چنیل کے تیل میں گھس کر زچہ کی ناف پر ملا جائے تو وردکو بہت جلد فائدہ ہوگا اورا گراہا بیل کا دل سکھا کر پائی میں گھس کر بیاجائے تو تو ت باہ کے لئے بہت مجرب ہوا ورا گراہا بیل کا خون پلادیا جائے (چند قطرے) تو اس عورت کی شہوت جماع زائل ہوجائے گی اورا گراہا بیل کا خون کا تالو (سر) پر لیپ کر دیاجائے تو اس دردکو بہت فائدہ ہوگا جو بوجہ فسادا ختلاط ہوا ہو، بیدردا کثر نومولود بچوں کو ہوتا ہے۔ کے خون کا تالو (سر) پر لیپ کر دیاجائے تو اس دردکو بہت فائدہ ہوگا جو بوجہ فسادا ختلاط ہوا ہو، بیدردا کثر نومولود بچوں کو ہوتا ہے۔ کے خون کا تالو (سر) پر لیپ کر دیاجائے تو اس دردکو بہت فائدہ ہوگا جو بوجہ فسادا ختلاط ہوا ہو، بیدردا کشر نومولود بچوں کو ہوتا ہے۔ کہت بحرب ہوبائے بیل کا مرازہ (پھری) ہوئی ہوئی کے اس کے موجہ نے ہیں میں سوراخ (ناسور) ہوں، ان کے بہت بحرب ہے۔ ابا بیل کا مرازہ (پھری) ہوئی ہے۔ اس کی کری ہوجہ کی ہوجہ کے بہت سے فوائد ہیں۔ ہرابا بیل اس پھری کو گل لیتی ہے لہذا اس کے موجہ تا ہے۔ ابا بیل کے سر میں ایک کئری (پھری) ہوئی ہے۔ اس کشری کے بہت سے فوائد ہیں۔ ہرابا بیل اس پھری کو گل لیتی ہے لہذا ہیں۔ ہرابا بیل اس کی کا موجہ تو دو ہرائی سے مخفوظ رہے گا اور جس سے بھی پھری رکھی کو الام جب کرے گا ہیاں کے اس کے کا موجہ کے کے اس کے کا دورہ اس کے کا دورہ کا مرف لاحق کے بہت سے فوائد ہیں۔ ہرابا بیل اس کے دورہ کی کو گل ہو تو وہ ہرائی سے مخفوظ رہے گا اور جس سے بھی پھری رکھی والام جب کی کو گا ہوں کی کہو گا ہو بھو کی کو گا ہو جس سے بھی پھری رکھی کو الام جب کی کو گا ہو جس سے بھی پھری رکھی کو گا ہو جس کے گا ہو کو گا ہو کو گا ہو کہ کو گا ہو جس سے بھی پھری کر کے والام جب کر گا ہو کو گا ہو کو گا ہو کہ کو گا ہو جس سے بھی پھری کر کر کے والام جب کر گا گا ہو کہ کو گا ہو کہ کو گا ہو کہ کو گا کو کو گا کو گا کو کو گا گو گا گا کو کو گا کو گا کو گا کو گا کی کو گا کو کو گا کو گا کی کو گا

معاون ثابت ہوگی اورمحبوب کواس کی محبت ٹھکرانے کی ہمت نہ ہوگی۔

سکندرنے کہا ہے کہ جب ابا بیل پہلی بارانڈے دیتی ہےتو اس کے گھونسلہ میں اول چیز جو ظاہر ہوتی ہے وہ دو پھریاں جی جو یا تو دونوں سفید ہوتی ہیں یا ایک سفیداور دوسری سرخ ہوتی ہے۔ان کی خواص یہ ہیں کہا گر سفید پھری کسی مرگی والے مریض پرر کھ دی جائے تو کھی اس کوفور اُہوش ہوجا تا ہےاورا گرمعقو د ( جس کی زبان میں گرہ ہو گونگا ) اس پھری کواپنے پاس رکھے تو ان کی زبان کی گرہ کھل جا تا ہےاور وہ بولنے پر قادر ہوجائے گا۔اورسرخ پتھری کی تا ثیر ہے کے عسر بول کا مریض اس کواپنی گردن میں ڈال لے تو بہت جلداس مرض ہے شفاء ہوجائے گی بسااوقات یہ دونوں پھریاں مختلف صورتوں میں پائی جاتی ہیں۔ایک لانبی ہوتی ہے اور دوسری گول ۔اگریہ دونوں پھریاں گائے کے بچھڑے کی کھال میں تک کرا ہے چھس کے گلے میں ڈال دیں۔جس کووسوسہاور خیالات ستاتے ہیں تو اس کو بہت فائدہ ہوگا۔دیگریہ کہ یہ پھریاں صرف انہی گھونسلوں میں پائی جاتی ہیں جو جانب شرق ہوں۔اس کے علاوہ کسی دوسری سمت والے تھونسلوں میں نہیں پائی جاتیں اوران پھریوں کے تمام خواص مجرب اور آ زمودہ ہیں۔ابن الدقاق کا قول ہے کہا گراہا بیل کے گھونسلہ ک مٹی پانی میں گھول کر پی لی جائے تو ادرار بول (سلسل البول) کے لئے مجرب ہے۔ بیعلاج آ زمودہ ہے۔

ابا بيل کی خواب میں تعبیر:

ابا بیل کی خواب میں تعبیر بھی مرد سے یاعورت ہے اور بھی مال ہے دیتے ہیں اور بھی اس کی تعبیر مالِ مغصوب (چھینے ہوئے مال ) سے بھی کی جاتی ہے اور اگر کسی نے خواب میں خطاف(اہا بیل) کو پکڑا تواس کی تعبیر مال حرام ہے جوصا حب خواب کو ملے گا۔ کیونکہ خطاف (ابابیل) کے معنی '' چکنے والا'' کے ہیں اور اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے گھر میں بہت سے خطاف (ابابیل) تھس گئے ہیں تو اس کی تعبیر مال حلال ہے۔ کیونکہ اس نے ان کو پکڑانہیں بلکہ ازخود اس کے گھر میں آئے ہیں اور بعض نے ریجی کہا ہے کہ خطاف سے مراد ایک محبت کرنے والا پر ہیز گار محض ہے۔عیسائیوں کے نزدیک خطاف کا گوشت خواب میں کھاناکسی بڑے جھکڑے میں ملوث ہونے کی طرف اشارہ ہے۔خواب میں خطاف کی آوازسننا کسی نیک کام کی طرف تنبیہ ہے کیونکہ اس کی آوازمثل تبیج کے ہےاورا گرکسی نے خواب میں دیکھا کہاس کے گھرسے خطاف(اہا بیل) نکل رہے ہیں تو اس کے رشتہ دارسفر کی وجہ سے جدا ہوں گےاور خطاف کی اکثر تعبیر کام کی مشغولیت ہوتی ہے۔ کیونکہ بیہ ہے کاری کے زمانے میں ظاہر ہوتا ہے۔ جاما سب نے لکھا ہے کہ ابا بیل کوخواب میں شکار کرنا اس بات بردال ہے کہ صاحب خواب کے گھر میں چور داخل ہوں گے۔واللہ اعلم

(سمندری مچھلی)الے حطاف: \_( خاء پرفتہ اور طاء پرتشدید )سبتہ ،سمندر کی مچھلی جس کی پشت پر دو پر ہوتے ہیں جو کالے رنگ کے ہوتے ہیں اور بیمچھلی پانی سے نکل کر ہوا میں اڑتی ہے اور پھر پانی میں واپس آ جاتی ہے۔ ابوحامدا ندلسی نے ایسا ہی لکھا ہے۔

# الخفاش

( چپگا دڑ)المخفاش: \_ ( خاپر ضمه اور فاپرتشدید )''خفافیش''اس کی جمع ہے۔ بیدہ پرندہ ہے جورات کواڑتا ہے اور عجیب وغریب فنکل کا ہوتا ہے۔

فائده:

چگا دڑکو خفاش اس وجہ سے کہتے ہیں کہ بیلفظ'' انتفش' سے مشتق ہے۔جس کے معنی ضعف البصر کے ہیں۔ یعنی کمزور نگاہ۔ انتفش عربی میں اس شخص کو کہتے ہیں جو پیدائش ضعیف البصر ہو یعنی'' کمزور نگاہ والا'' یا بعد پیدائش کسی وجہ سے اس کی بینائی کمزور ہوگئی ہولہذا لغت عامہ میں اخفش (چوندھا) اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کورات میں تو دکھائی دے مگر دن میں کچھنظر نہ آئے یا جس دن باول ہوں اس دن دکھائی دے اور سورج کی روشنی میں کچھنظر نہ آئے اور چونکہ چھگا دڑ میں بھی یہی اوصاف پائے جاتے ہیں۔ اس لئے اس کو بھی خفاش کہنے گئے۔ بطلیموی نے کہا ہے کہ خفاش کا نام رات کے تمام کہنے گئے۔ بطلیموی نے کہا ہے خفاش کا نام رات کے تمام پرندوں پر بولا جاتا ہے اور وطواط بیو ہی خفاش کا نام ہے جس کا ذکر این قتیہ وابو جاتم نے بڑے پرندے کے نام سے کیا ہے اور بطلیموی نے خفاش کو خطاف اور وطوا نے بھی کہا ہے تو اس میں صاحب کتا ہوا ختلاف ہے کونکہ تھے جات ہے کہ بیا لگ الگ قتمیں ہیں۔ پچھلوگوں نے کہا نے خفاش کوخطاف کوخطاف اور وطواط بڑا پرندہ اور وطواط بڑا پرندہ ہے اور بید دنوں نہ تو جا ندگی روشنی میں دیکھ سے جا کہ بیا لگ الگ قتمیں ہیں۔ پچھلوگوں نے کہا ہے کہ خفاش چھوٹا پرندہ اور وطواط بڑا پرندہ ہے اور بید دنوں نہ تو جا ندگی روشنی میں دیکھ سے جی سے اور ندینی دن کی روشنی میں۔

شاعرنے بھی اسی مفہوم کواپنے شعر میں کہاہے۔

مِعُلُ النَّهَارِ يَنِينُدُ آبُصَارُ الوِّرِي فَي نُورًا ويُعمِى آعُيُنَ الخُفَّاشِ

'' دو پہر کے وقت مخلوق کی بینائی مزید بڑھ جاتی ہے لیکن جبگا دڑ کی آئکھیں اس وقت اور بینائی کھوبیٹھتی ہیں''۔

چونکہ چگادڑی آئھیں دن کی روشی میں چندھیاجاتی ہیں لہذاوہ باہر نکلنے کے لئے ایساوقت تلاش کرتی ہے کہ جس میں نہ بالکل اندھیرا ہواور نہ اجالا۔ چنانچہ اس کے نکلنے کا وقت غروب آفتاب کے فوراً بعد کا وقت ہے اور یہی وقت اس کی غذا کا ہے۔ کیونکہ مچھراسی وقت اپنے رزق یعنی انسانی اور حیوانی خون کو سنے نکلتے ہیں۔ چنانچہ چگادڑ ان مچھروں کی تلاش میں اور مچھر حیوانی خون کی تلاش میں ایک ساتھ نکلتے ہیں۔ چنانچہ جگادڑ ان مجھروں کی تلاش میں اور مجھر حیوانی خون کی تلاش میں ایک ہے وہ ذات جس کا کوئی بھی کام حکمت سے ایک ساتھ نکلتے ہیں۔ لہذا ایک طالب غذا دوسرے طالب غذا کی غذا بن جاتا ہے۔ پس پاک ہے وہ ذات جس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں۔

چگادڑ کو کسی بھی اعتبارے پرندہ نہیں کہا جاسکتا۔ بجز اس کے کہوہ ایک اڑنے والا جانور ہے اس لئے کہ اس کے دو ظاہری کان، دانت اور دوخصیے ہوتے ہیں۔اس کی مادہ کو چین بھی آتا ہے اور چین سے پاک بھی ہوتی ہے۔انسان کی طرح ہنستی بھی ہے اور چو پایوں کی طرح پیٹاب بھی کرتے ہیں اور انٹروں کے بجائے بچے دیتی ہے اور بچوں کو دودھ بھی پلاتی ہے اور اس کے جسم پر بال بھی نہیں ہوتے۔

بعض مفسرین کا قول ہے کہ چیگا دڑوہ جانور ہے جس کو حضرت عیسیٰ علیا اسے اللہ تعالیٰ کے حکم ہے) پیدا فر مایا تھا۔اس لئے بیاللہ تعالیٰ کو پیدا کردہ دیگر مخلوق سے مختلف ہے اور یہی وجہ ہے کہ تمام پرندے اس سے بغض رکھتے ہیں اور اس پر غالب رہتے ہیں۔ چنا نچہ جو پرندے گوشت خور ہیں وہ اس کو کھا جاتے ہیں اور جو گوشت خور نہیں ہیں وہ اس کو مارڈ التے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بیصرف رات کو اپنے مورا خول سے نگلتی ہے۔ وہ ب بن مدبہ نے کہا ہے کہ جب تک لوگوں کی نظر حیگا دڑ پر رہتی ہے وہ اڑتا رہتا ہے اور جب لوگوں کی نظروں سے نکلتی ہوجا تا ہے تو گر کر مرجا تا ہے تا کہ مخلوق کے نعل سے خالتی کا نعل ممتاز ہوجائے اور بینظا ہر ہوجائے کہ کمال تو صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ہی خاص ہے۔

چگادڑ میں قوت پرواز بہت زیادہ ہے اور اڑتے ہوئے جس طرف چاہتی ہے تیزی سے مڑجاتی ہے۔اس کی غذا مچھر مکھیاں

اوربعض درختوں کے پھل ہیں جیسے بیر،اورامروداور گولروغیرہ، جیگا دڑ کی عمر بھی کافی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہاس کی عمر گدھ اور گورخرے بھی زیادہ ہوتی ہے۔اس کی مادہ تین سےسات تک بجے دیتی اور بیہوا میں اڑتے ہوئے بھی جفتی کر لیتے ہیں سوائے چیگا دڑ، بندراور انہان کے کوئی حیوان ایسانہیں جواپنے بچوں کواٹھائے پھرتے ہوں۔ چپگا دڑا پنے بچوں کر پروں کے بنچے چھیائے رہتی ہےاوربعض دفعہ منہ میں بھی دبا کراڑتی ہےاورابیا بھی دیکھا گیاہے کہاڑتے ہوئے ہی بچوں کودودھ بھی پلادیتی ہے۔ چیگا دڑ کی ایک خاص عادت یہ ہے کہا گر ان کے بدن سے چنار کے درخت کا پتایا شاخ وغیرہ مس ہوجاتی ہے تو یہ بن ہوجاتی ہے اورفوراز مین پر گرجاتی ہے۔ چیگا در کولوگ جمافت سے منسوب کرتے ہیں اور بیاس وجہ سے کہ اگر اس کو کہا جائے '' اطرق کری'' کو بیز مین سے لگ جاتی ہے۔

مسائل

ہرآ نکھ کو پھوڑ دینے کی دیت آ دھی ہوگی اگر چہ کسی بھینگے کی پھوڑی ہویا چوندھے کی یا کانے کی یا اندھے کی ۔ کیونکہ ان تمام عیوب کے باوجودان کی بینائی کچھ نہ کچھ کام کررہی تھی۔ بینی وہ اس سے کچھ نہ کچھ منفعت اٹھار ہے تھے اس لئے ایک آ نکھ کی نصف دیت اور دونوں آئھوں کی پوری دیت واجب ہوگی اور رہایہ سوال کہ کانے یا جھینگے کواپنی بینائی سے کتنا فائدہ تھاتو یہ مسئلہ زیر بحث نہیں آئے گا۔ کیونکہ پکڑنے والے کی قوت گرفت اور چلنے والے کی تیز رفتاری اور ست رفتاری ہے بھی فیصلے نہیں ہوتے۔مطلب یہ ہے کہ ایسے معاملوں میں نفس بینائی پرنظرر کھی جائے گی اور اس کے ضعف اور قوت پرنہیں اور اگر کسی کی آئکھ میں سفیدی ہو بشر طیکہ اس سفیدی کی وجہ ہے دیکھنے میں کوئی رکاوٹ نہ پیدا ہوتی ہوتو یہ بالکل ایسا ہے جیسے کہ کسی کے جسم پرمسہ یا تل ہواور چونکہ مسہ وغیرہ کا کوئی اعتبار نہیں اس لئے اس سفیدی کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے اس لئے اب جا ہے بیسفیدی خاص پوٹے میں ہویا تیلی میں ہو،اورا گر بالکل قوت بینائی پر سفیدی ہے مگراتنی ہی ہلکی ہے کہ بینائی میں کوئی فتور پیدانہیں ہوتا اورالی آئکھ کوکسی نے پھوڑ دیا تو جب بھی نصف دیت واجب ہوگی۔ امام شافعیؓ ودیگرائمہ کا یہی مسلک ہے۔ بیرحضرات اس فرق کوبھی کوئی حیثیت نہیں دیتے کہ بینائی کا بیفقصان کسی بیاری کی وجہ سے پیدا ہوایا کسی کے اقد ام سے۔اگر سفیدی بہت تھوڑی ہے ہوراتن ہے کہ ہم اسے تاپ سیس تو اس کے حساب سے دیت کھٹے اور بڑھے گی ۔ لیکن اگر نقصان کا نداز ہ مشکل ہے تو چند تجر بہ کارلوگوں سے فیصلہ کرایا جائے گا۔

چوندھے پن میں پیدائشی روشنی کم ہوجاتی ہے۔ بیفرق اس وقت سمجھ میں آئے گا جبکہ چوندھا پن اپنے کسی تساہل کی وجہ ہے ہوا ہو۔ مثلاً کوئی بھول سے منہبیں دھوتایا آئکھیں صاف نہیں کرتا تو بید دسری چیز ہےاور قدرتی چوندھا پن کچھاور ہے۔

کانے کی آئکھ میں اگر نقصان پہنچایا تو اس کی نصف دیت واجب آئے گی۔اگر چہ حضرت عمر مٹاٹھۂ اور حضرت عثمان مٹاٹھۂ دونوں کے متعلق میہ ہے کہ وہ دونوں پوری دیت دلواتے تھے اور یہی خیال عبدالملک بن مروان ، زہری ، قنادہ ، مالک ، لیٹ ، امام احمد اور اسحاق "بن را ہو پیکا ہے۔

شرعی حکم:

چگاوڑ کا کھانا حرام ہے اس روایت کی وجہ ہے جس کوابوالحوریث نے مرسلا روایت کیا ہے کہ نبی علیشا نے اس کے تل کرنے سے منع

ل "اطرق كرى"ايك منتر بجوكرى كروان (جومرغاني كي قتم كاايك پرنده ب) كوجال ميں پھاننے كے لئے عرب كے شكارى پڑھا كرتے تھے۔ پورامنتر یہ ہے:''اطرق کری اُطرق کری ان النعامة فی القریٰ''اے کری (کروان) اتر آ۔اتر آشتر مرغ شہروں میں پہنچ گئے۔

فرمایا ہے اور ریبھی فرمایا کہ جب بیت المقدس ویران ہو گیا تو چیگا دڑنے کہا تھا کہ اے پروردگار دریا کومیرے قبضہ میں دیدے تا کہے میں اس کے ویران کرنے والوں کوغرق کردوں۔

امام احمد مطلقہ سے کسی جیگا دڑ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فر مایا اس کوکون کھا تا ہے؟ نخعی نے کہا ہے کہ جیگا دڑ کے علاوہ تمام پرندے حلال ہیں اور''روض' کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قطعاً حرام ہے۔ حالا نکہ کتاب الحج میں لکھا ہے کہ اگر محرم نے اسے ماردیا تو جزاوا جب ہوگی اور پوری قبت دینا پڑے گی۔ حالا نکہ یہ وضاحت کی گئی ہے کہ جن جانوروں کا گوشت نہیں کھایا جا تا بحالت احرام ان کو مراد سے سے فدیہ بھی نہیں آتا ہے المی نے لکھا ہے کہ جنگلی چو ہے کا کھانا جا تر نہیں حالا نکہ اس میں جزا ہے۔ چنا نچے بی تمام اقوام مختلف ہیں اس لئے کوئی خاص فیصلہ ابا بیل کے حلال یا حرام ہونے کا نہیں کیا جا سکتا۔

تتميه

امام شافعیؒ نے کتاب الام میں لکھا ہے کہ وطواط پڑیا ہے تو بڑا ہے مگر مدمدہ ہے چھوٹا ہے اوراس کا گوشت کھایا جاتا ہے۔اگر کوئی محرم اس کو مارد ہے تو قیمت دینا پڑے گی اوراس سلسلہ میں عطاء کا خیال ہے کہ تین درہم دینے پڑیں گے اس لئے اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ امام شافعیؒ اس کے کھانے اور نہ کھانے کا کوئی فیصلہ ہیں فر ماسکتے۔البتہ اتنا لکھا ہی کہا گر کھاتے ہیں تو پھر سزا کا وجوب ہوگا۔

عطاء نے جوتفصیل کھی ہے اس میں ہے کہ تین درہم واجب ہوں گے۔اصمعیؓ کہتے ہیں کہ وطواط خفاش ہی ہے اور ابوعبیدہ کا خیال ہے کہ بیخطاف کچھ بھی ہولیکن کسی طرح بھی اس کا گوشت حلال نہیں۔

### طبی فوائد:

اگر چیگا دڑکا سرتکیہ کے اندرر کا دیا جائے تو جو خص اس تکیہ کوا پے سر کے پنچر کھے گا اس کو نیند نہیں آئے گی۔اگر چیگا دڑکا سرچنیلی کے تیل میں ڈال کر کسی تا نے یالو ہے کے برتن میں اس طرح پکایا جائے کہ تیل میں بار باراس کوالٹتے پلٹے رہیں یہاں تک کہ (سر) جل کر کوئلہ ہو جائے ۔ پھر اس تیل کوصاف کر کے کسی شیشی میں رکھ لیا جائے اور پھر اس تیل کواگر صاحب نقرش یا فالج کا مریض یا وہ خص جس کورعشتہ ہوبطور مالش استعمال کریں تو بہت جلد فائدہ ہوگا۔ یہ علاج عجیب اور آ زمودہ ہے۔اگر چیگا دڑکو گھر میں ذرج کر کے اس کے دل کی دھونی دے دی جائے تو اس گھر میں سانپ اور پچھو داخل نہیں ہوں گے اوراگر کوئی شخص بوقت ہیجان (شہوت) چیگا دڑکا دل اپنے بدن کی دھونی دے دی جائے تو اس گھر میں سانپ اور پچھو داخل نہیں ہوں گے اوراگر کوئی شخص بوقت ہیجان (شہوت) چیگا دڑکا دل اپنے بدن پرلٹکا لے تو اس سے قوت باہ میں اضافہ ہوگا اوراگر اس کی گردن کوئی شخص باندھ لے تو بچھو سے محفوظ رہے گا۔اگر چیگا دڑکا پیتا ای عورت کی اندام نہانی میں مل دیا جائے جو عمر الولا دت میں مبتلا ہوتو فور آولا دت ہو جائے گی۔

اگرکوئی عورت چیگا دڑکی چر بی رفع دم کے لئے استعال کرنے و جلد ہی خون بند ہوجائے گا۔اگر چیگا دڑکو ہلکی آنچ پراس قدر
پکایا جائے کہ وہ جل کرسوختہ ہوجائے اور پھراس کو قطرہ بیٹناب کرنے والے کے ذکر کے سوراخ میں ڈال دیا جائے یامل دیا جائے تو
اس کو اس مرض سے شفاء ہوگی۔اگر چیگا دڑکا شور با بنا کر کسی بڑے برتن میں ڈال کر اس میں فالج کے مریض کو بٹھا یا جائے تو فالج سے
چھٹکا رامل جائے گا۔ چیگا رڑکی بیٹ اگر داد پر ملی جائے تو داد جا تا رہتا ہے۔اگر کوئی شخص بغنل کے بال اکھاڑکر اور چیگا دڑکے خون میں ہم
وزن دود ھلاکر بغنل میں مل لے تو پھر بھی بال نہ اگے گا اوراگر بلوغ سے پہلے بچوں کے زیرِ تاف چیگا دڑکا خون مل دیا جائے تو اس جگہ بال
نہیں آئیں گے۔

خواب میں تعبیر:

خواب میں چپگادڑ کی تعبیر عابدوزاہد مرد سے کی جاتی ہے۔ارطامیدورس نے کہا ہے کہ چپگادڑ کوخواب میں دیکھنا بہادری اور فوف کے ختم ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ رات کے پرندہ میں سے ہے۔ حاملہ عورت اگرخواب میں چپگادڑ کودیکھے توبیولا دت میں تھے۔ آسانی کی طرف اشارہ ہے۔

مسافر (خواہ خشکی کاسفر کرنے والا ہویا دریائی) دونوں کے لئے چپگا دڑ کوخواب میں دیکھناا چھانہیں ہےاور بھی چپگا دڑ کو گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھنے سے گھر کی ویرانی کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ خواب میں چپگا دڑ کو دیکھنا ساحرہ عورت کی طرف اشارہ ہے۔

### الخنان

(چھکلی)السخسنان:مثل زبان کے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی حدیث میں ہے کہ آپ نے ایک فیصلہ کیا جس پربعض آزادلوگوں نے اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا که 'اے حنان خاموش رہ''۔ ہروی وغیرہ نے ایسے ہی نقل کیا ہے۔

# الخلنبوص

(ایک پرندہ)المنحسلنبوص (خاء مجمداورلام پرفتہ ،نون پرسکون اور بائے موہدہ پرضمہ) چڑیا سے چھوٹا مگراس کے ہم رنگ ایک پرندہ۔

### آلُخُلُد

اُلُخُلد: ۔ اِ جَسِجِھوندر(خاء پرضمہ) کفابیہ میں خلیل بن احمہ ہے خاء پرفتہ اور کسرہ بھی نقل کیا گیا ہے۔جاحظ نے کہا ہے کہ بیا یک اندھا، بہرا چھوٹا ساجانور ہے جوا پنے سامنے کی چیزوں کو محض سو تکھنے ہے بہچان لینتا ہے۔ باوجود یکہ چھچھوندراندھی ہوتی ہے مگر پھر بھی اپنے بل سے باہرآتی ہے اور منہ کھول کربل کے باہر بیٹھ جاتی ہے۔کھیاں اس کے منہ کے اردگر دبیٹھ جاتی ہیں تو بیان کو پکڑ کرنگل لیتی ہے اور بیکھیوں پرحملہ اس وقت کرتی ہے جبکہ کافی تعداد میں کھیاں اس کے منہ کے قریب جمع ہوجاتی ہیں۔

بعض خفرات نے کہا ہے کہ چھوندراصل میں اندھا چوہا ہے جس کوصرف قوتِ شامہ (سونگھنے کے ذریعہ) کی وجہ سے چیزوں کا ادراک ہوجا تا ہے۔ارسطوا پی'' کتاب النعوث' میں لکھتے ہیں کہ چھچھوندر کے علاوہ تمام حیوانات کی دوآ تکھیں ہوتی ہیں۔اورچھچھوندر کو اندھا اس لئے پیدا کیا گیا ہے کہ بیز مین کے اندرہ ہے والا جانور ہے اور اللہ تعالی نے زمین کواس کے لئے ابیابنا دیا جیسا کہ چھلی کے لئے بانی ۔اوراس کی غذا اس کو زمین کے اندرہی مہیا کردی گئی ہے اس لئے نہ زمین پراسے قوت حاصل ہے اور نہ نشاط ۔ آ تھوں کے بدلے میں اللہ تعالی نے اسے سنے اورسو تھنے کی قوت بہت زیادہ دی ہے اور بیدورہی سے خفیف کی آ ہٹ کو بھی س لیتی ہے اور فورا کودکر زمین کے اندر گھس جاتی ہے اوراس کو پیڑنے کی ترکیب ہے کہ اس کے سوراخ کے باہر پچھ جو ئیں رکھ دی جائیں ۔ بیان کو بو یا کران کو کھانے

لے مغربی فلسطین میں Spalex Tykhlus مصرمیں اے ابواعمیٰ کہتے ہیں۔

حيات الحيوان

كے لئے باہرتكل آئے گى۔

کہا گیا ہے کہ چپچھوندر کی قوتِ سامعہ دوسرے جانوروں کے قوتِ بھر کے برابر ہے۔ بینی دوسرے جانور جتنی دورتک دیکھے سکتے ہیں۔ چپچھوندر اتنی دورکی آ وازس سکتی ہے۔ چپچھوندر کو اچھی خوشبوؤں سے نفرت ہے اور بد بودار چیزوں سے رغبت ہے۔ چنانچہ وہ خوشبودار چیزوں سے بھا گئی ہے اور گندتا ، بیاز وغیرہ کی خوشبو پر فریفتہ ہے اور بعض اوقات انہی دو چیزوں سے اس کو پکڑا جاتا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ''سد مارب'' کوچپچھوندرنے ہی ہر بادکیا تھا۔

### سد مارب كاسبق آموز واقعه:

قوم سبا کے دائیں اور بائیں (بعنی اس علاقہ کے دائیں اور بائیں جس میں بیقوم آبادتھی) دو باغ تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا تھا کہ کُلُو ا مِنُ دِرْقِ دَبِیکُمُ وَاشُکُرُو اللَهُ (بعنی اپ رب کے دیئے ہوئے رزق کو کھا وَاوراس کاشکر بجالا وَ) اور قوم سبا کے اس شہر پر اللہ تعالیٰ کی اس قدر عنایات تھیں کہ اس علاقہ میں مچھر، پسو، سانپ اور بچھو وغیرہ ایذ ارساں جانوروں کا نام ونشان تک نہ تھا اور بید انتہائی پاک وصاف شہر تھا اور اس علاقہ کے لئے اللہ تعالیٰ کی خاص عنایات اس سے ظاہر تھیں کہ اگر کوئی دوسر المحفص کسی دوسر سے علاقہ کا اس شہر میں آتے ہی سب کی سب مرجا تیں۔
شہر میں آتا ور اس کے کپڑوں وغیرہ میں جو ئیں وغیرہ ہوتیں تو اس علاقے میں آتے ہی سب کی سب مرجا تیں۔

قوم سبا کے باغات میں پھلوں کی کثرت کا بیر عالم تھا کہ اگر کوئی شخص باغ میں خالی ٹوکرا لےکر داخل ہوتا تو واپسی پران کا ٹوکرامختلف فتم کے پھلوں سے بھرا ہوا ہوتا اور بیپ پھل ہاتھ سے تو ڑے ہوئے نہ ہوتے بلکہ (پیک پیک کر گرنے والے) درختوں کے بینچے پڑے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے داللہ تعالیٰ میں اسلام نے اس قوم کی طرف تیرہ انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فر مایا اور ان تمام انبیاء علیہم السلام نے اس قوم کو اللہ تعالیٰ کی عطا کر دہ نعمتوں کو یا دولا یا اور اس کے عذاب سے ڈرایا۔ مگر اس قوم نے ایک نہ مانی اور کہنے لگے کہ ''ہم کو تو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کوکوئی نعمت دی ہے'۔

قوم سبا کے شہر میں ایک بند ( ڈیم ) تھا جوملکہ بلقیس نے اپنے عہد حکومت میں بنوایا تھا اور اس بند کے قریب ہی ایک بڑا تالا ب تھا۔
اس تالا ب میں پانی کی نکاسی کے لئے اسنے ہی پر تا لے رکھے گئے تھے جتنی ان کے یہاں نہریں تھیں اور ان پر تالوں کے ذریعہ ان نہروں میں پانی تقسیم ہوتا تھا اور یہ نہریں تعداد میں بارہ تھیں ۔ ملکہ بلقیس سے حضرت سلیمان علینا کا رشتہ ہوجانے کے بعد اہل سبامدتوں تک صراط متنقیم پرگامزن رہے۔ مگر بعد میں انہوں نے بغاوت اور سرکشی پر کمر باندھ لی اور کفر کو اپنے لئے اختیار کیا۔ پس اس جرم کی پاواش میں اللہ تعالی نے ان پرایک اندھے چھے موندرکو مسلط کردیا۔ جس نے ان کے بندکو نیچے سے کھودڈ الا اور سوراخ کردیئے۔ نتیجہ بیہ ہوا کہ ان کے بندکو نیچے سے کھودڈ الا اور سوراخ کردیئے۔ نتیجہ بیہ ہوا کہ ان

اہل سبا کواپے علم اور کچھ دیگر ذرائع ہے اس کاعلم تھا کہ ان کے اس بند کوایک چو ہا بربا دکر دےگا۔ چنانچہ جب انہوں نے اس بند کو بنایا تھا تو ہر دو پھروں کے درمیان کوئی سوراخ ایسانہیں چھوڑا تھا جہاں پرایک بلی نہ بندھی ہولیکن جب وہ کافی ہوگئے اور اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو ایک سرخ چو ہانمودار ہوااوراس نے ان بلیوں میں ہے ایک بلی پر جست لگائی۔ چنانچہ بلی چو ہے کو پکڑنے کے لئے اپنی جگہ ہے گئی۔ اس بل وہ چو ہا (چھچھوندر) اس سوراخ میں جا گھسااور بند کو کھود کر اس میں جا بجاسوراخ کردیئے۔ لہذا جب پانی کا ریلہ آیا تو اس کو چو ہے کے ذریعے بنائے گئے سوراخوں (دراڑوں) سے نگلنے کا موقع مل گیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بند ٹوٹ گیا اور پانی بہہ کر آیا تو اس کو چو ہے کے ذریعے بنائے گئے سوراخوں (دراڑوں) سے نگلنے کا موقع مل گیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بند ٹوٹ گیا اور پانی بہہ کر پوری ہتی ہوگئے ۔ حتی کہ مکانات بھی زیرز مین دفن

ہو گئے۔

حضرت ابن عباس ووہب وغیرہ سے مروی ہے کہ اس سد (بند) کو ملکہ بلقیس نے بنوایا اور اس کی تغییر کی وجہ یہ تھی کہ اہل سبا آگئیں میں اپنی اپنی وادیوں کے لئے پانی پرلڑا کرتے تھے۔ چنانچہ ملکہ نے سب وادیوں کے پانی کے بہاؤ کورو کئے کے لئے دو پہاڑوں کے درمیان بڑے بڑے ویان کو بندے تھے۔اس بند کے تین درجے تھے درمیان بڑے بڑے ویک ایک دیوار بنوادی جس کولغت جمیر میں عُرم کہتے تھے۔اس بند کے تین درجے تھے اور ان سے پانی کے نگلنے کے لئے بارہ راستے بنائے گئے تھے۔ کیونکہ ان کی بارہ نہریں تھیں۔ چنانچہ جب پانی کی ضرورت پڑتی تو ان بارہ (نکاس) کے راستوں کو کھول دیا جاتا۔

امام ابوالفرج ابن الجوزی نے ضحاک سے نقل کیا ہے کہ سبا میں سے سب سے پہلے جس شخص کو بند کی شکتنگی کاعلم ہوا وہ ان کا سردار عمر و بن عامرالاز دی تھا اس نے رات کوخواب میں دیکھا کہ بند میں سوراخ ہو گئے ہیں اور وہ ٹوٹ کراس کے اوپر گر پڑا ہے اور وادی میں سیلاب آگیا ہے۔ صبح کو بیاس خواب کی وجہ سے بہت ہے چین ہوا اور فور آبند کی طرف گیا تو دیکھا کہ واقعی ایک بڑا چو ہا ہے لو ہے جیسے آئی وائتوں سے بند کو کھود رہا ہے۔ لیس یو فور آ اپ گھروا لیس آیا اور بیوی کو خبر کرنے کے بعدا پنے بیٹوں کو دیکھنے کے لئے بھیجا۔ جب اس کے لڑکے واپس آئے تو اس نے کہا کہ آیا جو پچھ میں نے کہا تھا وہ بچے ہے یائہیں؟ لڑکوں نے اثبات میں جواب دیا تو اس نے کہا کہ دیا یک ایسا حادثہ ہے جس کے ختم کرنے کی ہمارے پاس کوئی تدبیر نہیں اور یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کیونکہ اس نے اب اہل سبا کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرایا ہے۔

چنانچہا گلے دن جب سب لوگ نشست گاہ میں جمع ہوئے تو لڑکوں نے باپ کی ہدایت کے مطابق ویبا ہی کیا اوراہلِ مجلس بھی خاموش رہے۔اس پرابن عامرا تھا اوراہلِ مجلس کو مخاطب کر کے بولا کہ میرالڑ کا میر ے طمانچے مارے اورتم سب خاموش بیٹھے رہے۔ یہ مجھ کو ہرگز ہرگز ہرداشت نہیں ۔لہٰذا میں قتم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اب ہرگزتم لوگوں میں نہ رہوں گا اور کسی دوسرے جگہ چلا جا وَاں گا۔ یہن کر اہل مجلس عذر ومعذرت کر کے اٹھ گئے اور کہنے لگے ہمیں معلوم نہیں تھا کہ آپ کی اولا داس قدر بے غیرت اور نافر مان ہوگئ ہے گئے ہندہ ہم ان کوابیا نہ کرنے دیں گے۔ابن عامر نے جواب دیا کہ جو ہونا تھا ہو چکا اب تو مجھے یہاں سے جانا ہی پڑے گا کیونکہ میں فتم کھا چگا <sub>سی</sub> ہوں۔

اس کے بعد ابن عامر نے اپنا مال واسباب فروخت کرنا شروع کردیا۔اہل شہر جواس کی ٹروت پر حسدر کھتے تھے اس کا ہاتھوں ہاتھ خرید لیا اور ہاتی جو ضروری اسباب تھے وہ اس نے ساتھ لے لیا اور اپنے سباڑکوں کو لے کروہاں سے چل دیا۔ ابن عامر کے چلے جانے کے بعد ایک رات کو جب کہ لوگ پڑے ہوئے نیند کے مزے لے رہے تھے۔ دفعتاً بندٹو ٹا اور پانی کے ریلے میں اہل سبا کا مال واسباب اور مولیثی اور تمام اہل سبا ہتے ہوئے گئے اور دم بھر میں وہ بستی اجا ڈنگری ہوگئے۔ چنا نچھ اللہ تعالیٰ کے اس قول ف ارسلنا علیہ مسیل العرم (ہم نے ان پر بند کا سیلا بہے بھی کا کا بھی مفہوم ہے۔

عرم ي محقيق:

لفظ عرم کے معنی میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ چنانچے قیادہ نے کہا ہے کہ عرم اس بند کا نام ہے جب کہ بیلی کے مطابق عرم اس وادی کا نام ہے جس میں یہ بند بنایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک قول یہ ہے کہ عرم اس وادی کا نام تھا جس نے بند کو کا ٹا تھااور بعض نے کہا ہے کہ عرم سے مراد سیلاب ہے۔

مارب کی شخفیق:

'' مارب' ہمزہ کے سکون کے ساتھ ،لفظ مارب میں بھی اختلاف ہے۔ چنانچے بعض نے کہا ہے کہ مارب اہل سبا کے شاہی محل کا نام تھا۔ لیکن مسعودی نے کہا ہے کہ مارب اصل میں ایک لقب ہے اور ملک سبا کے ہر بادشاہ کا لقب مارب تھا جیسا کہ یمن کا ہر حکمران تبع کہلاتا تھا۔

سیملی کہتے ہیں کہ یہ بندسابن یٹجب نے تعمیر کرایااوراس نے ستر وادیوں کا پانی اس بند کی طرف پھیرا تھا مگرسابن یٹجب اس بند کو ممل ہونے سے پہلے ہی مرگیا۔اس کے بعداس بند کوحمیر کے بادشاہوں نے مکمل کرایا تھا۔سیا کا نام عبدشمس بن یٹجب بن یعر ب بن قطان تھا۔ یہ پہلا شخص تھا جس نے کہ تازیانہ کی سزا جاری کی اس وجہ سے اس کا نام سبا پڑگیا۔ کیونکہ سبتہ عربی میں تازیانہ مارنے کو کہتے ہیں اور یہ بھی کہا گیا کہ ملوک یمن میں یہ پہلا بادشاہ تھا جس نے سر پرتاج رکھا۔

مسعودی نے کہا ہے کہ اس بند کا بانی لقمان بن عاد تھا اور اس نے ہرا یک میل کے رقبہ میں ایک پرنالہ (پانی کی نکاسی کے لئے چھوٹی نہر) بنایا تھا اور اس طرح کل تمیں پرنالے تمیں میل کے رقبہ میں بنائے گئے تھے۔ جن سے تمام وادیوں کوعلیحدہ علیحدہ پانی کی سپلائی ہوتی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بند کا سیلا ب بھیجا اور وہ جدا جدا ہوگئے۔ یعنی ایک وادی دوسری وادی سے کٹ گئی تھی تب ہی سے بی ضرب المثل بن گئی ' تفر قوا ایدی سبا''یعنی وہ منتشر ہوگئے۔

تعلی کہتے ہیں کہ جب سیلاب سے سباء کے سب شہر غرقاب ہو گئے تو بچے کھیے لوگ ادھرادھر بھاگ گئے۔ چنانچے قبیلہ غان ملک شام میں چلا گیااوراز دعمان کی طرف چلے گئے اور خزاعہ نے تہامہ اور خزیمہ نے عراق کی راہ لی لیکن قبیلہ اوس اور خزرج نے بیڑب میں اقامت اختیار کی ۔ان قبیلوں میں پہلا شخص جس نے بیڑب (مدینہ) میں قدم رکھادہ عمرو بن عامر تھااور یہی اوس وخزرج کا جداعلیٰ تھا۔ ابو سبر پخفی نے فروہ ابن مسیک قطیفی سے راویت کی ہے :۔ ''ایک آ دمی نے کہا کہ یارسول اللہ مجھے سبا کے متعلق بتائے کہ وہ مرد تھایاعورت یا یہ کسی خطہ زمین کا نام ہے؟ آپ عرب کے ایک مرد کا نام تھا، اس کے دس لڑکے تھے، ان میں سے چھ خوش نصیب اور چار بدنصیب ہوگئے ۔خوش نصیب اولا دعی کندہ، اشعر یون ، از د، مذجج ، انمار اور حمیر ہیں ۔ سائل نے پوچھا کہ انمارکون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن میں جمعم اور بجیلہ ہیں ہیں۔ اوروہ اولا وجو بدنصیب ہوئی وہ خم ، جذام ، عاملہ اور غسان ہیں''۔

### مجرب عمل:

حلد: ایک بیاری کابھی نام ہے جو چو پاؤں اور خاص طور سے گھوڑوں وغیرہ کوہوجاتی ہے۔اس بیاری کے لئے بیتعویذ لکھ کرجانور کے بائیس کان میں لٹکانے سے انشاء اللہ فائدہ ہوگا۔

''باخلدسليمان بن داود ذكر عزرائيل على وسطك وذكر جبرائيل على رأسك وذكر اسرافيل على فلا المحار بقدرة ظهرك وذكر ميكائيل على بطنك لا تدب ولا تسعى الا ايبس كما يلبس لبن الدجاج وقرن الحمار بقدرة العزيز القهارهذا قول عزرائيل وجبرائيل واسرافيل وميكائيل وملائكة الله المقربين الذين لا ياكلون ولا يشربون بذكر الله هم يعيشون اصباوتاال شداى ايبس ايها الخلد من دابة فلان بن فلانة اومن هذه الدابة بقدرة من يرى ولا يرى وَيَسْنَلُونَكَ عَن البِجالِ فَقُلُ يَنْسِفُهَا رَبِّيُ نَسُفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفَصَفًا لا تَرى فِيهُاعِوجًا وَلا آمُتًا اللهُمُ اللهُمُ اللهُ مُوتُوا فَماتواكذلك يموت الخلدمن دابة فلان بن فلانة اومن هذه الدابة. (فلال بن فلانة ك عَبَد الله الدابة ك عَبَد الدابة ك عَبَد الدابة ك عَبَد الدابة لله مُوتُولًا الله الدابة لكود ين الدابة لله الدابة لكود ين الراس ك والده كانا م الما المناس ك العدية الداب ك الدابة لكود ين الراس ك العدية الدابة الدابة لكود ين الراس ك العدية الدابة الدابة لكود ين الراس ك العدية الدابة لكود ين الدابة لكود ين الراس ك الدابة لكود ين الراس ك الدابة لكود ين الدابة للدابة لكود ين الدابة لكود ين الدابة للدابة لكود ين الدابة للدان الدابة لكود ين الدابة للدان الدابة لكود ين الدابة للدابة للدابة الدابة للدابة للداب

ت ۱۲۱۸۱۱۱ کل طط ۱۲۱۱۲ ده ۱۲۱ برکا

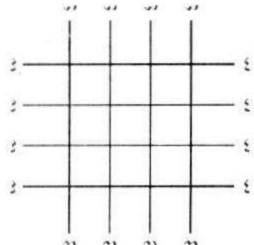

# دوسراعمل:

ایک پرچہ پرلکھ کرمخلو د جانور (جس جانور کوخلد کی بیاری ہو) کے گلے میں ڈال دیں۔

 حم حم حم حم حم حم حم حم توكلت ل ادهى ل ل ا اعلى الله اللهم احفظ حامله و دابته بحرمة الرب العظيم والقرآن العظيم و لا حول و لاقوة الابالله العلى العظيم.

شرعي حكم

اس کا کھانا حرام ہے۔ کیونکہ یہ چو ہے کی ایک تتم ہے لیکن مالک نے کہا ہے کہ خلداور سانپ کے کھانے میں کوئی حرج نہیں جبکہ ان کوذ بح کر کے صاف کرلیا گیا ہو۔

ضرب الامثال:

الل عرب كتيت بين أسُمَعُ من مُحلدو اَفْسَدمِنُ مُحلد كه فلان خلد ( چيچهوندر ) سے زیادہ سننے والا اوراس سے زیادہ فسادی ہے۔ طبی خواص

اس کے خون کا سرمدلگانا آئھوں کے لئے فائدہ مند ہے اوراگراس کی دم کا خون (کنٹھ مالا والے مریض کے) کنٹھ مالا پرلیپ کردیا جائے تو اس سے چھٹکارامل جائے گا اوراگراس کا اوپر والا ہونٹ موسی بخار والے مریض کے گلے میں ڈال دیا جائے تو اس سے چھٹکارامل جائے گا اوراگراس کا گوشت طلوع تمس سے پہلے بھون کر کھایا جائے تو کھانے والا ہر چیز کو جان لے گا اوراگراس کے گوشت کو گلاب کے تیل کے ساتھ ملاکر کسی شیشی میں رکھا جائے تو یہ تیل واد، کھجلی اور ہر جلد کی بیاری کے لئے مفید ہوگا۔

جاحظ کا قول ہے کہ لوگوں کا گمان ہے کہ اگر وہ مٹی جوچھچھوندرا پنے بل سے نکالتا ہے اگراس مٹی کو پانی میں ملا کرنقرس پرملا جائے تو قریس کوفورا آرمام ہوگا۔

عیم ارسطو نے لکھا ہے کہ اگرچیچھوندر کو تین رطل پانی میں ڈبودیا جائے اور پھر کوئی انسان اس کو پی لے تو اگر اس پینے والے سے کسی بھی چیز کے متعلق کوئی بات پوچھی جائے تو بیخص اڑتیس دن تک بطور ہذیان (بیغی پاگلوں کی طرح) وہ باتیں بتا تارہے گا۔

آئیکی بن ذکر یانے کہا ہے کہ اگر چھے چھوندر کو تین رطل پانی میں ڈبوکر چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ وہ پھول کراس پانی میں پھٹ جائے۔
پھراس کو پانی سے نکال کراس کی ہڈیوں کو پھینک دیا جائے اوراس پانی کو پھر کسی تا ہنے کے برتن میں پکایا جائے اوراس میں چار درہم اور
اسی قدرافیون اور گندھک اور نوشا در کوٹ کر ملا دیں۔اس کے بعداس میں چار رطل شہد ڈال دیں۔ پھراس کواس قدر پکایا جائے کہ مثل
طلاء کے ہوجائے۔اس کے بعداس کو کسی شیشی میں رکھ لیں اور جب سورج برج حمل میں ہوتو برج حمل سے برج اسد میں داخل ہونے
تک اس کواگر کوئی چائے اور چائے والا اس کے ساتھ کوئی اور چیز نہ کھائے۔ یعنی بظا ہرروزے سے رہے تو اس ممل کے کرنے والے کواللہ
تعالی اپنی قدرت سے بہت کے چھلم سکھا دیں گے۔

خواب میں تعبیر:

خسلہ۔ چپچھوندرکوخواب میں دیکھنے کی تعبیراندھے پن، جیرانی، پریشانی پوشیدگی اور راستہ کی تنگی ہے دیے ہیں اور کبھی کان کے مریض کے خواب میں چپچھوندر آنے ہے اس کی قوت ساعت کی زیادتی پر دلالت کرتا ہے اور اگر خلد میت کے ساتھ دیکھا تو العیاذ باللہ اس میت کے دوزخی ہونے کی نشانی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی نے فر مایا ہے: و ذو قو اعذاب المحلد بدما کنتم تعملون. اس کے برخلاف اس میت کے جنتی ہونے کی بھی علامت ہو سکتی ہے کیونکہ جنت الخلد بھی کلام پاک میں آیا ہے۔

### الخلفة

(حامله اونٹنی) النحلفة: حامله اونٹنی کو کہتے ہیں ،اس کی جمع خلفات ہے۔

مديث مين خلفه كاذكر: <u>\_</u>

امام ملكم نے حضرت ابو ہر رہ ہے۔۔

''رسول الله طان کیا کے خرمایا کیاتم میں کسی کو بیہ بات مجبوب ہے کہ جب وہ اپنے گھر لوٹ کر جائے تو تنین گا بھن اونٹنیاں بردی بردی اور فربدا پنے گھر میں بندھی ہوئی پائے ۔صحابہ ٹنے عرض کیا ہاں ، بین کر آ پ نے فرمایا کہ قر آن پاک کی تنین آ بیتیں جوتم میں سے کوئی نماز میں پڑھتا ہے وہ اس کے حق میں ان جیسی تنین اونٹنیوں سے بہتر ہیں''۔

امام مسلم نے حضرت ابو ہر رہے ہے بیروایت بھی کی ہے کہ:

'' نبی اکرم مٹائیکیا نے فرمایا کہ انبیاء علیلا میں سے ایک نبی ؓ نے جہاد کا ارادہ کیا تو اپنی قوم سے فرمایا کہ میرے ساتھ وہ لوگ جن کو مندرجہ ذیل عذر ہوں نہ جائیں:۔

(۱) ایک وہ مخص جوکسی عورت کی شرمگاہ کا بذر بعیہ نکاح یا بذر بعیہ شراء ما لک ہوااوراس ہے ہم بستری کا خواہاں ہے مگرا بھی تک کی نہیں۔(۲) ایک وہ مخص جس نے کوئی عمارت بنوائی مگرا بھی اس کی حصت نہیں بنوائی اور (۳) ایک وہ مخص جس نے گا بھن بکریاں یا اونٹنیاں خریدی ہوں اوراس سے اولا دحاصل کرنے کا منتظر ہو''۔

" آپ نے ان لوگوں کو جہاد سے اس وجہ سے روک دیاتھا کہ اگر یہ جہاد میں گئے تو ان کا دل ان چیز وں کی طرف مائل رہے گا اور یہ بے فکری سے جہاد میں حصہ نہ لے کئیں گئے اور جب اس شہر میں پہنچے جہاں سے جہاد کرنا تھا تو عصر کی نماز کا وقت قریب آگیا تو آپ نے سورج کو مخاطب کر کے فر مایا کہ تو بھی اور میں بھی اللہ کی طرف سے مامور ہیں اور پھر یہ دعا ما نگی یا اللہ تو اس سورج کو میری فاطر غروب ہونے سے روک دے۔ چنانچے جب تک آپ نے اس شہرکو فتح نہ کر لیا۔ سورج بھی خدا غروب ہونے سے رکارہا۔
میری فاطر غروب ہونے جباد کیا اور سورج کے غروب نہ ہونے کی دعا ما نگی حضرت پوشع بن نون علیقات ہے۔
یہ بی جنہوں نے جہاد کیا اور سورج کے غروب نہ ہونے کی دعا ما نگی حضرت پوشع بن نون علیقات ہے۔

#### فائده:

نبی اکرم ملٹی کیا کے لئے بھی دومر تبہ سورج غروب ہونے سے روک دیا گیا تھا۔ پہلی بارمعراج کی صبح کو جبکہ معراج سے واپسی کے بعد آپ نے قریش کوسورج نکلتے ہی ایک قافلہ کے مکۃ المکرّ مہ میں داخل ہونے کی خبر دی تھی اور وہ قافلہ اس وقت تک داخل نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورج کولوٹا دیا تھا۔ (پیطحاوی وغیرہ کی روایت ہے)

متدرک کے اخیر میں حضرت ابو ہریرہ پڑھی کی روایت کردہ ایک حدیث ہے۔ جس کوشیخ الاسلام امام ذہبیؒ نے صحیح الاسناو بتایا ہے۔ ''رسول اکرم طبیج لیے نے فرمایا کہ اگر سات گا بھن اونٹنیاں جوخوب موٹی ہوں جہنم میں ڈال دی جا کمیں تو ان کودوزخ کی گہرائی (تلی) تک پہنچنے میں ستر سال لگیس گے (امام ذہبیؒ نے فرمایا ہے کہ سات اونٹیوں کی تمثیل میں حکمت یہ ہے کہ جہنم کے سات دروازے ہیں''۔

حضرت ابن عمر کی حدیث ہے:۔

میں سے جالیس اونٹنیاں ایسی ہوں گی جو گا بھن ہوں''۔

شیخ الاسلام امام نو وی علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ اس حدیث میں ایک خاص بات یہ ہے کہ جب خلفہ کے معنی حاملہ اونٹنی کے ہیں یعنی کی جس کے پیٹ میں بچہ ہوتو پھر آپ سیجھ نے آگے یہ کیوں فر مایا کہ'' ان کے پیٹ میں بچے ہوں''۔اس کی کیا حکمت ہے؟ اس کے جواب میں امام نو ویؓ نے ہی یہ چار حکمتیں لکھی ہیں :۔

(۱) یکھن تاکیدووضاحت کے لئے ہے۔ (۲) ''فسی بطونھا او لادھا ''اصل میں خلفہ کی تغییر ہے۔ (۳) اوراس تغییر کو بیان کرنے کا مقصداس وہم کو بھی دور کرنا ہے کہ کوئی بینہ بچھ لے کہ دیت میں ایسی خلفہ کا دینا کافی ہوگا جو بھی حاملہ ہوئی ہو۔ مطلب بیہ کہ اونٹنی کا دیت میں دینے کے وقت حاملہ ہونا ضروری ہے اوراس کو ظاہر کرنے کے لئے آپ نے فسی بسط و نھا او لادھا کی قید بڑھادی ہے۔ (۴) اور چوتھی حکمت بیہ ہے کہ اونٹنی کانفس الا مرمیں حاملہ ہونا شرط ہے۔ یہ بیس کہ وہ حاملہ ظاہر ہور ہی ہو بلکہ اونٹنی کے حاملہ ہونے میں کے ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ''فی بطونھا او لادھا ''کا ایک جواب رافعی نے بیدیا ہے کہ خلفہ اس اونٹنی کو بھی کہتے ہیں جس نے بچہ جن دیا ہواور بچاس کے علاوہ ''فی بطونھا او لادھا ''کا ایک جواب رافعی نے بیدیا ہے کہ خلفہ اس اونٹنی کو بھی کہتے ہیں جس نے بچہ جن دیا ہواور بچاس کے بیچھے لگ رہا ہو۔

فائدہ:۔خطائے محض کا مطلب سے ہے کہ مارنے کا ارادہ کسی دوسری چیز کا ہو مگر اس کی جگہ کوئی انسان مرجائے تو اس میں قصاص نہیں ہے بلکہ دیت مخففہ ( ہلکی دیت ) اس کے رشتہ داروں پرواجب ہے جو کہ تین سال میں ادا کی جائے گی اور کفارہ اس کے مال کا تمام قسموں میں واجب ہے۔

شبہ عمد: ۔ یہ ہے کہ ایسی چیز سے مارنے کا ارادہ کیا جس سے عام طور پر انسان نہ مرتے ہوں جیسے کسی نے لاٹھی سے ہلکا سا مارایا چھوٹے پھر سے ایک دود فعہ مارااوراس سے انسان مرجائے تو اس میں بھی قصاص نہیں ہے بلکہ دیت مغلظہ (بھاری دیت) قاتل کے رشتہ داروں پر واجب ہے جس کو تین سال میں ادا کیا جائے گا۔

عمر تھن۔ یہ ہے کہ انسان کے قل کا ارادہ ایسی چیز ہے کیا جائے جس سے عموماً انسان مرجاتے ہیں۔ جیسے تلوار، چھری وغیرہ اس میں کفو کے پائے جانے کے وقت قصاص ہے یا پھر دیت مغلظہ ہوگی جو کہ فورا قاتل کے مال سے دی جائے گی۔

امام ابوحنیفہؒ کے نز دیک فل عمر میں کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ گناہ کبیرہ ہاور گناہ کبیرہ میں کفارہ واجب نہیں اس لئے اس میں بھی کفارہ نہیں ہوگا۔

آ زاد مسلم کی دیت سواونٹ ہے۔اگر دیت عدمحض میں ہویا شبہ عدمیں ہوتو اس کو سالوں سے مغلظہ کہا جائے گا۔ پس تین حقہ الرچار سالہ اونٹ) اور تمیں جذعت اور چالیس ایسی اونٹنیاں جن کے پیٹ میں بچے ہوں۔ بیٹمرو بن زید بن ثابت کا قول ہے اور ابن عمر کی گذشتہ صدیث کی وجہ سے امام شافعی میں تھے ہیں ای طرف گئے ہیں اور ایک قوم کا کہنا ہے کہ دیت مغلظہ چار حصوں پر ہوگی۔ (1) پچپس بنت عاض (۲) پچپس بنت عاض (۲) پچپس جذعہ۔ بیز ہری وربیعہ کا قول ہے اور اس کو امام مالک امام احمد اور امام الوصنیفہ نے اختیار کیا ہے۔ ابوصنیفہ نے اختیار کیا ہے۔

اور دیت خطاجو دبیت مخففہ ہے وہ پانچ حصول پر ہوگی بالا تفاق یعنی ہیں بنت مخاض، ہیں بنت لبون ہیں <sup>هے</sup> ابن لبون، ہیں حقہ، ہیں ' جذعہ، یہ عمر بن عبدالعزیزؓ ،سلیمانؓ بن بیاراور رہیے ؓ کا قول ہےاورامام ابو حنیفہؓ نے ابن لبون کی جگہ ابن مخاض کہا ہےاوراس کوابن مسعودؓ

ا حقنہ:وہ اونمنی جوتیسراسال ختم کرکے چوتھے میں داخل ہوگئی ہو۔ سے جذعہ:وہ اونمنی جواپنے پانچویں سال میں ہو۔ سے بنت مخاض:وہ اونمنی جو اپنے دوسرے سال میں ہو۔ سے بنت لیون:وہ اونمنی جوتیسرے سال میں داخل ہوگئی ہو۔ سے ابن لیون وہ اونٹ جوتیسرے سال میں لگا ہو۔

سے روایت کیا ہے اور قبل خطاوشہ عمر میں دیت عاقلہ (رشتہ دار) پر ہوگی۔اگر اونٹ نہ ہوں تو اس کے مقدار در ہموں گادیناروں سے قیمت اداکر نی ہوگی اورایک دوسرے قول کے مطابق ایک ہزار دیناریا بارہ ہزار درہم واجب ہوں گے۔ کیونکہ حضرت عمرؓ نے سو کے والوں پر ایک ہزار درہم مقرر کئے تھے۔ یہی امام مالک عمروہ بن زبیرؓ اور حسن بھریؓ نے کہا ہے۔امام ابو حلیقگ پر ایک ہزار دیناریا دس ہزار درہم ،سفیان ثوریؓ سے بھی یہی منقول ہے۔

مسئلہ: عورت کی دیت مرد کی دیت کا نصف ہے۔ ذمی اور عہد والے کی دیت مسلم کی دیت کا ایک تہائی حصہ ہے اور اگر ذمی یا عہد والے کا بیا مجوی ہوں تو تلف کا پانچواں حصہ ہے۔ حضرت عمر سے روایت کیا گیا ہے کہ آپ نے فر مایا کہ یہودی ونصرانی کی دیت چار ہزار درہم اور مجوی کی دیت آٹھ ہزار درہم ہیں۔ ای کو ابن مسیّب اور حسن بھری نے اختیار کیا ہے اور اسی طرف امام شافعی بھی گئے ہیں اور الل علم کی ایک جماعت کا بی قول ہے کہ ذمی اور معاہد کی دیت مسلم کی دیت کے مثل ہے۔ بیابن مسعودٌ اور سفیان تُوری کا قول ہے۔ عمر بن عبد العزیر نے کہا ہے کہ ذمی کی دیت مسلم کی دیت کا دھا حصہ ہے اور یہی امام مالک اور امام احمدُ کا قول ہے۔

اس آیت کے حکم میں اختلاف ہے۔ بغویؓ وغیرہ نے ابن عباس ہولائی سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مومن کوعمدا فتل کرنے والے کی توبہ قبول نہیں ہے۔

جب سورہ فرقان کی ہے آیت 'وَالَّـذِینَ لاَ یَدُعُونَ مَعَ اللهِ اِلهَا آخَوَ نازل ہوئی توزید بن ثابت بڑا تھے سے فرمایا تھا کہم کواس آیت کی نرمی پرتعجب ہے۔ چنانچہ اس کے بعد سات مہینے بھی نہ گزرے تھے کہ سخت احکام والی آیت نازل ہوئی اوراس سخت احکام والی آیت سے نرم احکام والی آیت سے مرادسورہ نساء کی آیت ہے اور نرم احکام والی آیت سے مرادسورہ فرقان کی آیت ہے۔ ابن عباس بڑا تھے نے فرمایا ہے کہ سورہ فرقان کی آیت کی ہے اور سوہ نساء کی آیت مدنی ہے اور اس کو کسی نے بھی

منسوخ نہیں کیا ہے۔

جمہور مقسر بن اور اہلِ سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے کہ مسلم کوعدا قتل کرنے والے کی توبہ مقبول ہے کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے: 'اِنَّ اللّٰهَ لَا یَعُفِو اُن یُشَوکَ بِهِ وَیَعُفِو مَا دُونَ ذَلِکَ لِمَنَ یَشَاء ''کہ اللہ تعالیٰ شرک کومعا فنہیں کرےگا۔اس کے علاوہ جس کی چاہے گامغفرت فرمائے گا اور جو اس سلسلہ میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے وہ قتل سے زجرو تنبیہ پریختی ومبالغہ ہے۔جیسا کہ سفیان بن عینیہ سے مروی ہے کہ مومن جب تک قتل نہ کر ہے تو اس کو کہا جائے کہ تیری تو بہ مقبول نہیں اور اگر اس نے قبل کر دیا تو پھر کہا جائے کہ تیری تو بہ مقبول نہیں اور اگر اس نے قبل کر دیا تو پھر کہا جائے کہ تیری تو بہ مقبول ہو سکتی ہے۔

مطلب بیہ ہے کہ اگر کوئی مومن کے مقل کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے قتل سے بازر کھنے کے لئے کہا جائے گا کہ اس قتل یعنی اس گناہ کی وجہ سے تیری تو بہ بھی مقبول نہیں ہوگی اور بیہ کہنا صرف اس کواس گناہ سے رو کنے اور بازر کھنے کے لئے ہے نہ کہ حقیقت میں اس کی تو بہ قبول نہ ہوگی ۔ لیکن اگر کوئی اس تندید کے باوجود بھی قتل کر بیٹھے تو پھر اس کواس گناہ سے نجات حاصل کرنے کے لئے صرف تو بہ بی ہے اورا یسے وقت میں اس کوتو بہ کی تلقین ہی کی جائے گی کہ تیری تو بہ مقبول ہو سکتی ہے ۔ اگر اللہ چا ہیں تو ورنہ نہیں ۔ یعنی جمہور علماء کے نز دیک مومن کوعمدا قتل کرنے والے کی تو بہ قبول ہو سکتی ہے۔ ایس گناہ کی وجہ سے وہ مخلد فی النار ہوجائے۔

اور جولوگ مومن کے قبل عمر پرتخلید کا تھم لگاتے ہیں ان نے پاس اس آیت میں کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ بیر آیت ایک کا فرمقیس ابن صبابہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بیر آیت اس مخص کے بارے میں ہے جومومن کے قبل کواس کے ایمان کی وجہ سے حلال سمجھے وہ کا فرہے اور مخلد فی النارہے۔

روایت ہے کہ عمروبن عبید نے ابوعمروبن علاء سے کہا، کیاحق تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف کریں گے؟ تو ابوعمرو نے جواب دیا کہ نہیں۔ اس پرعمرو بن عبید نے کہا کہ کیااللہ تعالیٰ نے نہیں کہا:' وَ منُ یَقُتُلُ مُوْمِنَا مُتَّعَمِدًا فَجَوَا ءُ ہُ جَهَنَّمُ خَالدًا فِیُهَا. اس پرابوعمرو نہیں۔ اس پرابوعمرو نے کہا کہا کہا کہا ہے عمرو بن عبید! کیا تو عجمیوں میں سے ہے؟ بچھ کومعلوم نہیں کہ عرب لوگ وعید میں خلاف کوخلاف اور برا شار نہیں کرتے۔ البتہ وعدہ میں خلاف کو براسجھتے ہیں۔ اور بیشعر پڑھلے۔

وانى وَإِنُ أَوعدتُه أَوْ وعدتُه لمخلف ايعادى ومنجز موعدى

''میں نے اس کے ساتھ وعدہ کیااوراس سے وعدہ لیا تو اس نے مجھ سے کرایا ہواوعدہ تو پورا کرایا مگراپناوعدہ کبھی پورانہیں کیا''۔ اوراس کی دلیل کہ شرک کے علاوہ کوئی اور گناہ دوزخ میں ہیشگی کو واجب نہیں کرتا بخاریؒ کی بیرروایت ہے جس کوعبادہؓ ابن صامت نے روایت کیا ہے جو بدر میں شریک تھےاور عقبہ کی رات سر داروں میں سے ایک سر دار تھے۔

"رسول الله طن کے فرمایا جب کہ آپ کے اردگر دصحابہ گرام جمع تھے، مجھے اس پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، نہ زوری کرنا، نہ اولا دکونل کرنا، نہ بہتان باندھنا اور نہ کسی اچھے کام میں نافر مانی کرنا، تم میں سے جس کسی نے اس کو پورا کیا تو اس کی جزاء اللہ عنایت فرما کمیں گے اور جس نے ان چیزوں میں سے کسی کا ارتکاب کیا اور وہ دنیا میں کسی سزا میں مبتلا ہو گیا تو بیاس کے لئے کفارہ ہے اور اگر کسی نے ایسا کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی عیب پوشی فرمائی (یعنی دنیا میں کوئی سزانہ دی) تو اللہ کو اختیار ہے خواہ معاف کردے یا اس کو عذاب دے، عبادة بن صامت فرمائی (یعنی دنیا میں کوئی سزانہ دی) تو اللہ کو اختیار ہے خواہ معاف کردے یا اس کو عذاب دے، عبادة بن صامت (منافی کے کہا کہ ہم نے آپ سے اس پر بیعت کی'۔

حدیث میں ایک اور روایت ہے:

''آپ سان کیا نے فرمایا،جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشریک نہیں کٹہرایا وہ جنت میں داخل ہوگا''۔

besturdubooks.wordk

# **الخمل** ابن سیدہ نے کہاہے کہ اس سے مرادمچھلی کی ایک قتم ہے!

### الخنتعة

الخنتعة: ماده لومرى \_ از ہرى نے يہى لكھا ہے۔

الخندع

المحندع: حِيوثَى ثدْى \_ جندب كے وزن پر ہے اور محكم نے كہاہے كہ بعض لغت ميں اس كو جيگا در بھى كہا گيا ہے۔

الخنزير البرى

(خشکی کاسور، خنزیر) المنحنزیو: خامعجمہ کے کسرہ کے ساتھ، اس کی جمع خنازیر ہے اورا کشر لغویین کے نزدیک بید باعل ہے۔ ابن سیدہ نے بعض صاحب لغت سے نقل کیا ہے کہ بیہ حسنزیو العین (سیکھوں سے دیکھنا) سے مشتق ہے۔ کیونکہ بیاسی طرح دیکھتا ہے۔ لہذا اس قول کے اعتبار سے بیٹلا ٹی ہوگا۔ کہا جاتا ہے تنحاز دالر جل یعنی جب آدمی نگاہ تیز کرنے کے لئے پلکوں کوسمیٹتا ہے جبیا کہ لفظ تعامیٰ و تجاهل ہیں۔

عمرو بن العاص بناتين نے جنگ صفین کے دن کہا تھا۔

آخیمِ لُ مَا حَمَلُت مِن خَیْرٍ وشرِ اور بِعلائی کو دراب میں اس محبت میں برائی اور بِعلائی کو دراب میں اس محبت میں برائی اور بِعلائی کو دراب میں اس محبت میں برائی اور بِعلائی کو دراب میں اس محبت میں برائی اور بِعلائی کو دراب میں اس محبت میں برائی اور بِعلائی کو دراب میں اس محبت میں برائی اور بِعلائی کو دراب میں اس محبت میں برائی اور بِعلائی کو دراب میں اس محبت میں برائی اور بِعلائی کو دراب میں اس محبت میں برائی اور بِعلائی کو دراب میں اس محبت میں برائی اور بِعلائی کو دراب میں اس محبت میں برائی اور بِعلائی کو دراب میں اس محبت میں برائی اور بِعلائی کو دراب میں اس محبت میں برائی اور بِعلائی کو دراب میں اس محبت میں برائی اور بِعلائی کو دراب میں اس محبت میں برائی اور بِعلائی کو دراب میں اس محبت میں برائی اور بِعلائی کو دراب میں اس محبت میں برائی اور بِعلائی کو دراب میں برائی اور بی دراب میں برائی اور بی درائی اور بی درائی کو دراب میں برائی اور بی درائی کو درائی

خزیر کی کنیت کے لئے ،ابوجهم ،ابوزرعه،ابودلف،ابوعلیهاورابوتام کےالفاظ مستعمل ہیں۔

خنز بر کی خصوصیت:

خزیر درندہ اور چوپایہ دونوں میں مشترک ہے یعنی اس کا شار مواثی میں بھی ہے اور درندوں میں بھی ،مواثی میں اس کا شار اس وجہ سے ہے کہ مواثی کی طرح اس کے پیروں میں کھریاں ہیں اور یہ گھا س بھی کھا تا ہے اور درندگی کی اس میں یہ صفت ہے کہ درندوں کی طرح اس کے مند میں دو دانت ہیں جن سے وہ پھاڑتا چرتا ہے۔ خشکی کا خزیرا نتہائی شہوت پرست ہوتا ہے اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ چرنے کی صالت میں وہ اپنی مادہ پر چڑھ جاتا ہے اور بھن اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کی مادہ چرتے چرتے میلوں چلی جاتی ہے اور یہ اس دوران

متنقل مادہ سے جفتی کرتار ہتا ہے دور ہے دیکھنے سے ایسے موقعوں پرنراور مادہ چھ پاؤں کا ایک ہی جانور دکھائی دیتے ہیں اوراس گائما پئی مادہ سے دوسر بے نروں کو لگنے نہیں دیتا حتی کہ بعض اوقات ایک نر دوسر بے نرکو صرف اس وجہ سے مارڈ التا ہے کہ اس نے اس کی مادہ گی در طرف رغبت کی تھی اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سب اس لڑائی میں شامل ہوجاتے ہیں اورا یک دوسر بے کو ہلاک کردیتے ہیں۔ جب خزیر کی شہوت بھڑ کتی ہے تو یہ اپناسر جھکالیتا ہے اور دم کوخوب ہلانے لگتا ہے ساتھ ساتھ اس کی آ واز بھی بدل جاتی ہے ۔ نرآ ٹھ ماہ اور مادہ چھ ماہ میں بچہ دلوانے اور دیئے کے قابل ہوجاتے ہیں۔ اور بعض ملکوں میں نرصرف چار ماہ میں بی اس قابل ہوجاتا ہے کہ بچ جونا بند ہوجاتے ہیں۔ حیوانوں میں بیجتی اور جب مادہ پندرہ سال کی ہوجاتی ہے تو اس کے بیچ ہونا بند ہوجاتے ہیں۔ حیوانوں میں بیجتی بی سال افزاہوتی ہے اوراس کے زمیس زبر دست قوت جفتی اور قوت امساک ہوتی ہے۔

کہاجاتا ہے کہ دانت اوردم والے جانوروں میں کوئی جانورا بیانہیں جس کے دانتوں میں اس قد رقوت ہوجتنی کہ خزیر کے دانتوں میں ہوتی ہے۔ بیا نے اسلام ہوتا ہے ہیں۔ بعض دفعہ ایہ ہوتا ہے کہ اس کے الحلاد و دانت بڑھ کرا یک دوسرے سے لی جاتے ہیں۔ جس کی وجہ سے پیکھانے سے معذور ہوجاتا ہے اور آخر کار پچھ دن کے بعد مرجاتا ہے۔ اگر خودانت بڑھ کرا یک دوسرے سے لی جاتے ہیں۔ جس کی وجہ سے پیکھانے نے معذور ہوجاتا ہے اور آخر کار پچھ دن کے بعد مرجاتا ہے۔ اگر خزیر کے کوکاٹ لیتا ہے تو کتے ہمام بال جسٹر جاتے ہیں اور اگر جنگلی خزیر کو کپڑ کر آبادی میں لا یا جائے اور اس کی تادیب کی جائے۔ یعنی پالا جائے تو وہ تادیب قبول نہیں کرتا اور وحق بی کھالیتا ہے اور اس کا زہر اس کو پچھ بھی نقصان نہیں پہنچا تا اور بیلومڑی سے زیادہ چالباز ہوتا ہے اور اگر خزیر کو گئی دن تک بھوکا رکھا جائے اور پھر کھانے کو دیا جائے تو یہ دودن میں ہی فریہ ہوجاتا ہے۔ چنا نچہ دوم کے نصار کی جب اس کو کھانا چا ہے تو اس کو گئی دن تک بھوکا رکھا جائے اور بھر کھانے کو دیا جائے تو یہ دودن کے بعداس کو مار کرکھا لیتے اور جب بھی خزیر بیار ہوجاتا ہے جاتو اس کو گئی دن تک بھوکا رکھا جائے اور بھر گھانے کو دیا جائے تو بیر دودن کے بعداس کو مار کرکھا لیتے اور جب بھی خزیر بیار ہوجاتا ہے اور اس کے اندرایک بجیب بات بیہ کہ اگر اس کو گلہ ھے سے تو بیر طان ( کیکڑ ا) کو پکڑ کرکھالیت ہے جس سے اس کی ایک آئین کی جائے تو بھر بیز ندہ نہیں رہ سکتا۔ انسان میں اور خزیر میں میں دور باندھتے ہیں اور اگر کھی جہ سے اس کی ایک آئینکل جائے تو بھر بیز ندہ نہیں رہ سکتا۔ انسان میں اور خزیر میں میں دور باندھتے ہیں اور اگر کھی جہ سے اس کی ایک آئینکل جائے تو بھر بیز ندہ نہیں رہ سکتا۔ انسان کی طرح اس کی ایک آئینکل وہ جائے تو بھر بیز ندہ نہیں رہ سکتا۔ انسان میں اور خزیر میں میں تو بیا کہ دور باندھتے ہیں اور اگر کھی اس کی ایک آئین کی جائے تو بھر بیز ندہ نہیں رہ سکتا۔ انسان کی طرح اس کی ایک آئینکی جائے تو بھر بیز ندہ نہیں رہ سکتا۔ انسان کی طرح اس کی ایک آئین دور باندھتے ہیں اور بیا ندھ میں اور خرائی کی اس کی ایک آئین کی تو دور باند سے کہ کی انسان کی طرح اس کی کی تو اس کو بیا تو بود کی میں کو بیا تو بیا کو بیا کی خود کیا ہو تو بھر کی کی کی کو ب

حدیث میں تذکرہ:

بخاری ومسلم اور دیگرمحد ثین رحمهم الله اجمعین نے حضرت ابو ہر براہ سے روایت کی ہے:۔

''نبی اکرم سین نے فرمایا کوشم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ عنقریب تم میں ابن مریم میں اکرم سین کے ۔ اورخنز پرکوسا قط کریں گے۔ آپ کے زمانہ میں مال کی اس قد ر فراوانی ہوگی کہ کوئی اس کوقبول نہیں کرے گا (یعنی صدقات وغیرہ کی شکل میں ) اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ کے زمانہ میں جملہ ادیان نیست و تا بود ہوجا کیں گے اور صرف و بین اسلام باقی رہے گا'۔ اور جب دجال ہلاک ہوگا آپ چالیس سال تک زندہ رہیں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کووفات دیں گے اور مسلمان آپ کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ یہ صدیث ابوداؤد نے قتل کی ہے۔

خطابی نے اس قول سے کہ'' وہ خنز ہر کو ماریں گے'' یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ سور کا مار نا واجب ہے اور بیر کہ وہ نجس العین ہے اور حضرت

عیسیٰ علیلا کانزول آخرز مانہ میں ہوگا اوراس وفت سوائے وین محمدی کے اور کوئی وین نہ ہوگا اور وَیَه ضِعُ الْبِجِزُیَةُ ﴿ وَهُ جَزِیهِ ساقط کریں گے ) اس کا مطلب بیہ ہے کہ آپ بہودونصاریٰ کے جزییہ ساقط کردیں گے اوران کو اسلام پر آمادہ کریں گے۔ موطا کے اخیر میں بچیٰ بن سعید سے مروی ہے کہ عیسیٰ علیلا کوراستہ میں ایک خزیر ملاتو آپ نے اس سے کہا کہ سلامتی کے ساتھیں گزرجا وَ تو آپ سے کہا گیا کہ کیا خزیر کوبھی اس طرح مخاطب کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیلا نے فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ ہیں میری

ز بان بری گفتگو کی عادی نہ ہوجائے۔

فائدہ: مضرین اورموزمین نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیا کا گزریہودی ایک قوم کے پاس ہے ہوا۔ چنانچہ یہودیوں نے جب آپ کو دیکھا تو کہنے گئے کہ دیکھوجادوگر فی کا بیٹا جادوگر جارہا ہے۔ یعنی اس طرح انہوں نے آپ پراور آپ کی والدہ پر تہمت لگائی۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیا نے ان کے بدالفاظان کران پر بددعا اور لعنت فر مائی۔ چنانچہ اس بددعا اور لعنت کا اثر بیہ ہوا کہ اللہ تعالی نے ان کوخنزیر کی صورتوں میں منے فرمادیا۔ اس واقعہ کی اطلاع جب ان کے سروار بہوذاکو ہوئی تو وہ گھرا گیا اور اس کو گمان ہوا کہ کہیں حضرت عیسیٰ علیا اس کے لئے جمعی بددعا نہ فرمادیں۔ چنانچہ اس نے فوراً یہودیوں کومشورہ کرنے کے لئے جمع کیا۔ چنانچہ تمام یہودیوں خضرت عیسیٰ علیا اور آپ کوسولی نے ایک زبان ہوکر آپ کے آل کا مشورہ دیا اور اس تجویز کو مملی جامہ پہنا نے کی غرض سے یہود آپ کی گھات میں بیٹھ گئے اور آپ کوسولی دینے ایک زبان ہوکر آپ کی گھات میں بیٹھ گئے اور آپ کوسولی دینے کے لئے صلیب بھی گاڑ دی۔ اس کے بعد زمین پر اندھرا چھا گیا اور اللہ تعالی نے آسان سے فر مایا اور ان کو وصیت فر مائی اور رہی ہی گئا اور یہوں کو خون میں چنانچہ اس رات حضرت عیسیٰ علیا تھا نے اپنے حوار بین کو جمع فر مایا اور ان کو وصیت فر مائی اور رہی ہی کو فر مایا کہ مرغ کی اذان سے پہلے تم میں سے ایک شخص میرے ساتھ غداری کرے گا اور چند در ہم کے عوض مجھے نے ڈالے گا۔

اس کے بعد آپ کے تمام حواریین اٹھ کر چلے گئے اور ان حواریین میں سے ایک شخص ایک طرف سے گزرا جدھریہود آپ کی گھات میں بیٹھے تھے اور وہ ان سے کہنے لگا کہ اگر میں تم کو حضرت عیسی علیقا کا پنة بتا دوں تو تم مجھے کیا انعام دو گے؟ چنا نچہ یہود یوں نے فور آئیں درہم دے دیئے جنہیں لے کروہ راضی ہو گیا اور ان کو حضرت عیسی علیه السلام کا پنة بتا دیا۔ چنا نچہ جب وہ حواری آپ کے گھر میں داخل ہوا تو اللہ تعالی نے اس کی صورت حضرت عیسی علیقا کی صورت میں بدل دی اور آپ کو آسان پراٹھالیا۔ چنا نچہ جب یہود آپ کے گھر میں داخل ہو کا موٹ تو اس حواری کو حضرت عیسی علیقا سمجھ کر گرفتار کرلیا۔ اس حواری نے کافی واویلا کیا اور ہر طریقہ سے یہود یوں کو یقین دلایا کہ میں فلاں ہوں جس نے ابھی تم کو حضرت عیسی علیقا کا پنة بتایا تھا اور تم لوگوں کو غلط نہی ہوئی ہو اور اس لئے مجھے چھوڑ دواور (حضرت) عیسیٰ کو تلاش کرو۔ گریہود یوں نے اس کی ایک نہ تنی اور اس کو لے جا کر تختہ دار پر چڑھا کر سولی دے دی۔

ہوئی تھی اور آ پ کے ساتھ حضرت سیجیٰ علیظ بھی تھے۔

مؤ رخین کا بیان ہے کہ حضرت مریم علیظا تیرہ سال کی عمر میں حاملہ ہوگئ تھیں اور آپ کی ولا دت بیت اللحم میں بابل پر سکندر کے ح ہے ۹۵ سال بعد ہوئی اور پھرتمیں سال کی عمر میں آپ پر وحی نازل ہونی شروع ہوئی اور ماہ رمضان کی شب قدر کو بیت المقدس ہے بعمر ٣٣ سال آپ کوآسان پراٹھالیا گیا۔ آپ کے رفع الی السماء کے چھسال بعد آپ کی والدہ حضرت مریم " کا بھی انتقال ہو گیا۔ ابن ابی الدنیا نے سعید بن عبدالعزیز سے روایت ہے کہ اُسید فزاری ہے کسی نے کہا کہ آپ روزی کہاں سے حاصل کرتے ہیں تو ابواسید نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ کتوں اور خنزیروں کورزق دیتا ہے کیا ابواُسید کو نہ دےگا۔ "انس بن ما لک ہے مروی ہے کہ نبی کریم ملی کے فرمایا کہ علم کا طلب کرنا ہرمسلمان پر فرض ہے اورعلم کواس کے غیرا مل کے پاس رکھنےوالاخزیروں کوجواہرات موتی اورسونا پہنانے والے کے مانندہے'۔ احیاء میں ہے کہ ایک شخص ابن سیرینؓ کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں خزیر کی گردن میں موتیوں کا ہار

پہنار ہاہوں۔ابن سیرینؓ نے اس کی پیعبیر دی کہ توا یسے مخص کو حکمت (علم) سکھا تا ہے جواس کا اہل نہیں ہے۔ أيك سبق آموز واقعه:

علامہ دمیری دایشتہ علاء کے بارے میں احیاء ہے ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت موسیٰ علیطاں کی خدمت کیا کرتا تھا اور ہروقت آپ کی خدمت میں موجودر ہتا۔ کچھدن بعداس نے لوگوں کے سامنے پیکہنا شروع کردیا کہ 'حدثنی موسی صفی الله ،، مجھ ہے موی صفی اللہ نے بیربیان کیا'' حدثنی موسی نجی الله ،،مجھ ہے موی نجی اللہ نے بیربیان کیا''حدثنی موسی کلیم الله '' مجھ ہے موی کلیم اللہ نے یہ بیان کیا اور اس کا لوگوں کے سامنے طرح طرح سے حضرت موی علیظ اسے حوالے سے بیان کرنے کا مقصد لوگوں کی توجہا پنی طرف مبذول کرانا تھا تا کہلوگ اس کی طرف متوجہ ہوجا ئیں اوراس کوتھا ئف ونذرانے دیے لکیں جس سے کہوہ مالدار ہوجائے۔ چنانچیاس طریقہ سے اس نے کافی مال جمع کرلیا اورخوب دولت مندہوگیا۔ مگر پھراجا نک وہ غائب ہو گیا اورحضرت موی علیلا کی خدمت میں بھی نہ آیا تو حضرت موی علیات نے اس کے بارے میں کافی تفتیش کی مگراس کا بچھ پتہ نہ چلا۔ پچھون کے بعدایک مختص آ پ کے پاس آیا جس کے ہاتھ میں ایک سیاہ رس میں بندھا ہوا خزریتھا۔اس محض نے حضرت موی علیا سے آ کرعرض کیا کہ کیا آپ فلال مخص کوجانتے ہیں؟ آپ نے جواب میں فرمایا کہ ہاں جا نتا ہوں مگر کافی دنوں سے وہ مجھے نہیں ملاحالا نکہ میں نے اس کی بہت تفتیش

یہ جواب س کراس شخص نے کہا کہ بیمبرے ہاتھ میں جو کالی رس سے بندھا ہوا خزیر ہے بیرو ہی شخص ہے جس کی آپ کو تلاش ہے۔ یہ تن کرآپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہا ہے اللہ اس کواس کی پہلی حالت پرلوٹا دے تا کہ میں اس سے دریا فت کروں کہ بیآ دمی کس وجہ سے خزیرین گیا۔اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی حضرت مولیٰ علیا اللہ کواطلاع دی کہ بیدعا تو میں آپ کی قبول نہیں کروں گا۔البتہ اتنا آپ کو بتلا دیتا ہوں کہ ہم نے اس کواس وجہ سے خنز ر کی صورت میں سنح کر دیا کیونکہ بید ین کے ذریعہ سے دنیا کا طالب تھا۔ ای طرح ایک روایت امام ابوطالب کمی نے قوت القلوب میں اور متدرک میں حضرت ابوا مامہ ہنا ہے۔ سے روایت کی ہے کہ: '' نبی کریم طلی نے فرمایا کہاس امت میں ایک گروہ ایسا ہوگا جوطعام وشراب اورلہوولعب میں رات گز ارے گالیکن جب وہ صبح کواتھیں گے تو ان کی صورتوں کوخنز پر کی صورتوں میں سنح کیا جاچکا ہوگا اوراللہ تعالیٰ ان میں ہے کچھ قبائل کواور

کچھ گھروں کوزمین میں دھنسادیں گے۔ یہاں تک کہلوگ عبح کوئہیں گےرات فلاں گھر دھنس گیااوراللہ تعالی الکھیں پھر برسائیں گے جیسے قوم لوط میر برسائے گئے تھے اوران پرایک تندہوا بھیجیں گے،ان کے شراب پینے ،سود کھانے اوران گانے والی عورتوں کور کھنےاور قطع رحمی کی وجہ ہے'۔ (راوی کا قول ہے کہ بیصدیث صحیح الاسناد ہے)

خزرهم:

خنز برنجس العین ہےاوراس کا کھانا حرام ہےاوراس کی خرید وفر وخت بھی جائز نہیں۔ حدیث میں ہے: ''حضرت ابو ہریر ؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب اوراس کی قیمت مرداراوراس کی قیمت خنز براوراس کی قیمت کوحرام کیا ہے''۔

اس سے جواز انتفاع میں اختلاف ہے۔ کیونکہ ایک جماعت نے اس سے انتفاع کومکر وہ قرار دیا ہے اور جن لوگوں نے اس سے انتفاع کومنع کیا ہےوہ یہ ہیں:۔

ابن سیرینؓ، حکمؓ، حمادؓ، شافعیؓ ،احمدؓ واسحاق ؓ ۔اورایک گروہ نے اس سےانقاع کےسلسلہ میں رخصت دی ہے۔وہ یہ ہیں ۔حسنؓ، اورزاعیؓ اوراصحاب رائے۔

خزریے کی طرح نجس العین ہے۔اس لئے اس کے کسی بھی حصہ سے کوئی چیز مس ہوجانے سے وہ چیز نجس ہوجاتی ہے۔ چنانچیاس چیز کوسات مرتبہ دھویا جائے گا اور ان سات مرتبہ دھونے میں ایک مرتبہ مٹی سے دھونا بھی شامل ہے اور خنز ریکا کھانا حرام ہے اس آیت کی وجہ ہے:

قُلُ لاَّ اَجِدُ فِيُ مَا أُوْحَىِ إِلَىَّ مُحَرَّماً عَلَىٰ طَاعِمٍ نَيطُعَمُهَ إِلَّا اَنُ يَّكُونَ مَيْتَةً اَوُرَماً مَّسُفُوحًا اَوُ لَحُمَّ خِنُزِيْرٍ فَإِنَّهَ رِجُسٌ

"اے نبی اُن سے کہوکہ جو وحی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں ایسی کوئی چیز نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پرحرام ہومگریہ کہ وہ مردار ہویا بہتا ہواخون ہویا سور کا گوشت ہو کہ وہ نا پاک ہے۔(الانعام آیت نمبر ۱۴۵)

فائده

علامة قاضی القصناة ماور دی نے کہا ہے کہ 'فانه رجس ''میں ضمیر خنزیر کی طرف لوٹ رہی ہے۔ یعنی مضاف الیہ کی طرف، کیونکہ وہ اقرب ہے اور اس کی نظیرید دوسری ایک آیت ہے 'و الشکٹر وُ این عُسمة اللّهِ اِنْ کُنتُمُ اِیّّاہُ تَعُبُدُونَ ''لیکن ﷺ ابوحیانؓ نے اس میں اختلاف کیا ہے اور کہا ہے کہ ضمیر لیم کی طرف کوٹ رہی ہے۔ کیونکہ جب کلام میں مضاف اور مضافہ الیہ دونوں ہوں توضمیر مضاف کی طرف لوٹی ہے نہ کہ مضاف الیہ کی طرف کے طریقہ پر لوٹی ہے نہ کہ مضاف اور مضافہ الیہ کا ذکر عرض کے طریقہ پر ہوتا ہے تا کہ مضاف معرف اور مخصص ہوجائے۔

علامہ دمیریؒ کہتے ہیں کہ ہمارے الشیخ السوی نے فر مایا کہ علامہ ماور دی نے جوذ کر کیا ہے وہ معنی کے اعتبارے اولی ہے اس لئے کہتے ہیں کہ خزیرے سمجھ میں آ رہا ہے۔ پس اگر ضمیر کوای طرف لوٹا یا جائے تو کلام کا بنیا دی فائدے سے خالی ہونالا زم آئے گا۔ اس وجہ سے خنزیر کی طرف ضمیر کالوٹا نا واجب ہے۔ نیز اس وجہ سے بھی تا کہ گوشت جگر، تلی اور اس کے تمام اجزاء کا حرام ہونا معلوم ہوجا کئے۔

قرطبی نے سورہ بقرہ کی تفییر میں لکھا ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ علاوہ بالوں کے پوراخز برحرام ہے۔ کیونکہ بالوں سے چڑا وغیرہ بینا جائز ہے۔ اس کی نجاست پراجماع نقل کیا ہے۔ حالا نکہ اس کے اجماع کے دعوی میں اشکال ہے۔ کیونکہ آگام مالک اس میں اختلاف کرتے ہیں۔البتہ خزیر کتے سے بدتر ہے کیونکہ اس کا قبل مستحب ہے اور اس سے انتقاع کسی بھی حالت میں جائز منہیں۔ نہیں۔

شیخ الاسلام نوری مطلتے نے کہا ہے کہ ہمارے پاس اس کے نجس ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ مذہب کامقتضی اس کی پاکی ہے جیسے شیر، بھیٹر یااور چو ہاوغیرہ۔

"مروی ہے کہ کسی نے نبی سیجی سے اس کے بالوں (خزر کے بالوں سے) چڑاوغیرہ سینے کے متعلق پوچھاتو آپ نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں'۔

ابن خویز مندادٌ نے کہا ہے کہ اس کے بالوں سے چڑا سینے کا رواح نبی اکرم سی کے زمانے میں تھا اور آپ کے بعد موجود ہونا ظاہر ہے اور اس کاعلم نہیں کہ آپ سی کی نے اس پر نکیر فر مایا تھا اور نہ آپ کے بعد کی امام سے ثابت ہے۔ شیخ نصر المقدی نے کہا ہے کہ ایسے موزہ پر جس کو خزیر کے بالوں سے سیا گیا ہو کے جائز نہیں ہے اگر چہ اس کو سات مرتبہ اس طرح دھویا گیا ہو کہ اس میں ایک مرتبہ مٹی سے بھی دھونا شامل ہو۔ تب بھی مسح نا جائز ہوگا۔ کیونکہ مٹی اور پانی ان جگہوں تک نہیں پہنچتی جہاں پر نجس بالوں سے سیا گیا ہو۔ اور قفال نے تنخیص کی شرح میں لکھا ہے کہ میں نے شیخ ابوزید سے اس کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ معاملہ جب تنگ ہوجائے تو گنجائش ہے۔ یعنی لوگوں کو بحت ضرورت کی بناء پر اس سے نماز پڑھنا جائز ہے۔

خنز بریکا جمع کرنا جائز نہیں ہے خواہ وہ لوگوں پر تملہ کرتا ہو یا نہیں۔اورا گر تملہ کرتا ہوتو اس کاقتل کرنا قطعی طور پر واجب ہے ور نہ پھر دوصور تیں جیں۔ایک بیہ کہ اس کاقتل واجب اور دوسرے اس کاقتل جائز ہے اور اس کو چھوڑنا بھی جائز ہے۔امام شافعی کی تشریح کے مطابق \_ پس اس کے قبل کے وجوب کی دوصور تیں ہوئیں اور رہااس کا جمع کرنا تو بیکی حال میں بھی جائز نہیں جیسا کہ شرح مہذب میں تشریح کی گئی ہے۔

سنن ابودا ؤ دمیں عکرمہ کی حدیث ہے:۔

'' حضرت ابن عباس بڑاتھ سے مروی ہے کہ آپ ساتھ لیا کے جبتم میں سے کوئی بغیرسترہ کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز کو کتا، گدھا، خزیر، یہودی، مجوی اور جا کھنے عورت توڑ دیتی ہے اور کافی ہوگا کہ اگر وہ نمازی کے سامنے سے ایک پھر کے کنارے سے گزریں (یعنی نمازی کوسترہ کرنا چاہئے خواہ وہ کتنا ہی مخضر ہووہ بھی اس کے لئے کافی ہوگا''۔ اوراسی میں مغیرہ بن شعبہ کی بیرحدیث بھی ہے:۔

'' بے شک نبی کریم سن کیا نے فرمایا کہ جو شخص شراب بیچ تو اس کوخنزیر کا گوشت بھی کاٹ کرتقسیم کرنا چاہیے''۔ خطائی'' نے کہا ہے کہ اس کے معنی میہ ہیں کہ اس کوخنزیر کا گوشت کھانا بھی حلال سمجھنا چاہئے۔ نہا میہ میں اس کا مطلب میہ بیان کیا گیا ہے کہ ایسے شخص کوخنزیر کا گوشت کا ٹنا چاہیے اور اس کے اعضاء کوالگ الگ کرنا چاہیے۔جبیبا کہ جب بکری کا گوشت فروخت کیا جاتا ہے اس کے اعضاء کاٹ کر علیحدہ کرتے ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ جس نے شراب کی بیچ کو حلال سمجھا تو اس کوخنز بر کی بیچ بھی حلال سمجھنی چاہیے۔ کیونکہ بید دونوں حرام ہونے میں برابر

ہیں۔اس مدیث کےالفاظ امر کے ہیں لیکن اس کے معنی نہی کے ہیں۔یعنی جس نے شراب بیجی تو اس کوخنز ریکا بھی قصاب ہوتا جا ہے۔ ضرب الامثال:

اہل عرب بولتے ہیں:اَطُیسُ مِنُ عَفَر یعنی وہ خزیر کے بچہ سے زیادہ ہم ارہے۔عفر خزیر کے بچہ کو کہتے ہیں اوراس کے ایک معنی شیطان کے بھی ہیں اورعفر بچھوکو بھی کہتے ہیں۔ نیز ای طرح اہل عرب بولتے ہیں اقبح من حنزیو یعنی وہ خزیر سے زیادہ بدترین ہے اور ای طرح کہتے ہیں اکسرح کہتے ہیں اکسر کہتے ہیں اکسرے کھی زیادہ نا پہندیدہ ہے۔ اس مثال کی اصل یہ ہے کہ نصاری جب خزیر کو کھانا چاہتے ہیں تو پانی کو اہال کراس میں زندہ خزیر کوڈال کر بھونے ہیں اوراس کو ایغار کہتے ہیں۔ ابوعبیدہ نے کہا ہے:

وَلَقَدُ رَانَیتُ مَکَانَهُمُ فکرِ هَتُهُمُ ''میں نے ان کامقام دیکھاتو مجھےاییا تا پندیدہ لگا جیسا کہ خزیراس کھولتے ہوئے پانی کوتا پند کرتا ہے جس میں انہیں زندہ ڈالا جائے''۔ ابن دریدنے کہاہے کہ ایغار کا مطلب بیہے کہ پانی کوابالا جائے اور پھراس میں زندہ خزیر کو بھوتا جائے۔

این در ید:

آپکاپورانا م جمہ بن الحسن بن درید ابو بکراز دی بھری ہے۔ آپ لغت ،ادب و شعر میں اپنے وقت کے امام تھے۔ آپکاسب سے عمدہ شعر مقصورہ ہے۔ جس کی تعریف شاہ بن کھیال اور اس کے لڑکے اساعیل نے کی تھی اور اس مقصورہ کے۔ جس کی تعریف شاہ بن کھیال اور اس کے لڑکے اساعیل نے کی تھی اور اس مقصورہ کے ابن درید اعلم الشعراء اور اشعرا اعلماء تھے اخیر عمر میں آپ کو فالج ہو گیا تھا۔ چنا نچہ جب کوئی ان کے پاس آتا تو یہ آنے کو دکھ کر شور مچاتے تھے اور اس کے آنے کی وجہ سے رنجیدہ ہوجائے تھے۔ آخر کا ران کو تریاتی پلایا گیا تو آپ تندرست ہو گئے اور پھر اپنے شاگر دوں کو سبق دینے لگے۔ لیکن ایک سال کے بعد آپ پر دوبارہ فالح کا حملہ ہو گیا ور آپ کا تمام جسم معطل ہو گیا۔ صرف ہاتھوں میں تھوڑی ہی حرکت باقی رہ گئی۔ آپ کے ایک شاگر دابو بھی نے کہا ہے کہ ابن درید کو معطل دیکھ کر اکثر اپنے دل میں سوچنا تھا کہ ہونہ ہو یہ سرز اللہ تعالیٰ نے ان کو ان خیالات کی دی ہے جن کا ذکر انہوں نے اپنے مقصورہ کے اس شعر میں زمانے سے متعلق کیا ہے۔ مساسک مارست من لوھوت الاف لاک

'' میں نے اتن محنت کی کہ آسان جھک گیا تو اس محنت کے برابزہیں پہنچے آپ کا آخری شعریہ ہے۔

فواحزنی ان لاحیاة لذیذة ولاعمل برضی به الله صالح " ولاعمل برضی به الله صالح " الله صالح " الله تعالی راضی مول " \_ دوباره فالح کے حملہ کے بعد آپ دوسال زندہ رہے۔

ابن دریدنے کہاہے کہ ایک رات میں نے خواب میں ایک آ دمی کودیکھا جومیرے کمرے کے دروازہ کے دونوں دروں کو پکڑے ہوئے کھڑاہے اور مجھے سے کہدرہاہے کہ ابن دریدتم نے جوشراب کے متعلق سب سے عمدہ شعر کہاہے وہ مجھے سناؤ میں نے جواب دیا کہ ابو نواس نے سب پچھے بیان کر دیا ہے اور اس نے کسی کے لئے پچھ نہیں چھوڑا (یعنی ابونواس سے اچھے اشعار شراب پرکسی نے نہیں کہے ) اس پراس شخص نے کہا کہ میں ابونا جیہ شام کا رہے پراس شخص نے کہا کہ میں ابونا جیہ شام کا رہے والا ہوں۔ پھراس نے جواب دیا کہ میں ابونا جیہ شام کا رہے والا ہوں۔ پھراس نے بیا شعار پڑھے۔

و حسواء قبل السزج صفراء بعدہ اتت بین ٹیوبی نیوجس و شفائق ہے۔ ''شراب کارنگ ملاوٹ سے پہلے سرخ تھاجب مل گئاتو زرد ہوگئی آئی وہ میرے پاس دو پوشاک میں ایک تو نرگس (زرد)اور دوسر لالہ (سرخ) ہیں''۔

حکت و جنبة المعشوق صوفا فسلطوا علیها مزاجا فاکتست لون عاشق "محبوب کے رخسار کا تذکرہ چلاتو اس میں کچھ عاشق کی پریٹاینوں کی بھی آ میزش کی گئی۔ پس رخسارِ دوست جوا نگارے کی طرح تھے اچا نک عاشق کے رنگ میں منتقل ہو گئے (یعنی زرویڑ گئے)

میں نے بیشعرس کراس سے کہا کہتم نے غلطی کی ہے۔اس نے کہاوہ کیے؟ میں نے کہاتم نے حمراء کہہ کرسرخی کومقدم کردیا ہے اور پھڑ' بین تو بی نرجس وشقا کُق'' کہہ کرزردی کومقدم کردیا ہے تو اس نے جواب دیا کہ اوحاسداس وفت استقصاء مقصود نہیں ۔ یہ بھی کہاجا تا ہے کہ ابن درید شراب بہت پیتا تھا اوراس کی عمر نو ہے سال سے تجاوز کر چک تھی مگر پھر بھی اس نے شراب ترکنہیں کی تھی۔ جب اس کوفالج ہوا تو اس کی عقل وفہم درست تھی اس سے جو بھی سوال کیا جاتا وہ اس کا صحیح جواب دیتا۔ ابن درید کی وفات ماہ شعبان ۳۲۱ ھے میں بغداد میں ہوئی۔ درید، ادرد کی تصغیر ہے اور ادرد کے معنی ہیں وہ آ دی جس کے دانت نہ ہوں۔ ابن خلکان دوسر ہے ملاء کی بہی تحقیق ہے۔

خزیر کے طبی خواص

خزریے طبی خواص پریکا ہے۔

خزیر کی کیجی اگر کسی انسان کو کھلا دی جائے یا کسی چیز میں ملا کر بلا دی جائے تو حشرات الارض بالحضوص سانب واژ دہااس مخص کونہیں ستائیں گے اوراگر اس کو سکھا کر کسی چیز میں ملا کرصاحب قولنج یا فالج کو بلا دی جائے تو فوراً آرام ہوگا اوراگر کسی شخص کے تاک کے دونوں نصخے بند ہو گئے ہوں تو اس کے بیتے کے تین تین قطرے دونوں نصنوں میں ٹرکا دیئے جائیں تو فوراً کھل جائیں گے۔خزیر کی ہڈی کو جلانے کے بعد پیس کر کسی بواسیر کے مریض کو بلادیے سے بواسیر کی شکایت جاتی رہے گی اوراگر اس کی ہڈی کو چوتھیا بخاروا لے مریض کے بدن پر لئکا دی جائے تو چوتھیا بخار جاتا رہے گا اوراگر ہڈی کی را کھ کوکسی کے تاسور میں بھر دیا جائے تو تاسور بہت جلدا چھا ہو جائے گا۔

عیم یونی نے لکھا ہے کہ ہڈی کو کپڑے میں لپیٹ کرائکا ناچا ہے اوراگراس کے پتے کوسکھا کر بواسیر کی جگہ پرر کھ دیا جائے تو بواسیر کو بالکل ختم کردےگا۔اگر خنزیر کا پاخانہ ترش انار کے درخت کی جڑ میں لیپ دیا جائے تو انار ترش سے شیریں آنے لگیں گے۔اگر کوئی شخص فواق (پیکی) میں مبتلا ہوتو وہ خنزیر کا فضلہ اپنے پاس رکھے تو اس کوفائدہ ہوگا اوراگراس کو ایک مثقال کے برابر پی لیا جائے تو مثانہ کے پیچر کوتو ڈڈالے گا اور اس طرح ایک مثقال کے برابر لے کر پچھٹہد کے ساتھ پی لینے سے پیچش، در دسدہ اور آنتوں کے مروڑ کے لئے انتہائی مفید ہے۔

تعبير

خزیرکوخواب میں دیکھنے کی تعبیر شر، تنگدی، افلاس اور مال حرام ہے اور اس کی مادہ کوخواب میں دیکھنا کثرت نسل کی علامت ہے اور اگر کسی کوخواب میں اسے نقصان پہنچا تو اس کی تعبیر ہیہے کہ صاحب خواب کو کسی نفر انی سے تنگی پنچے گی اور رہی تھی کہا گیا ہے کہ خواب میں اگر کسی کوخواب میں اس سے نقصان پہنچا تو اس کی تعبیر ہیہے کہ صاحب خزیر بھی بھی طافت وردشمن مصیبت کے وقت غداری کرنے والا ملعون کی صورت میں دکھائی دیتا ہے اور اگر کسی نے دیکھا کہ وہ خزیر پر سام میں مسلم کی اور جس شخص نے خزیر کا پکا ہوا گوشت کھایا تو اس کی تعبیر ہیہے کہ صاحب خواب کو تجارت سے تا جائز مال حاصل ہوگا اور اگر کسی نے دیکھا کہ وہ خزیر بن گیا ہے تو اس کوذلت کے ساتھ مال ملے گا اور اس کے دین

میں کوئی کمی واقع ہو جائے گی۔

# الخنزيرالبحرى

(دریائی سور)امام مالک ؓ ہے کسی نے دریائی خنز رر کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہتم لوگ کہتے ہو کہ خنز رر بحری بھی کوئی جانور ہے۔ مگر عرب لوگوں کے نز دیک اس نام کا کوئی جانور دریا میں نہیں ہے۔ البتدان کے یہاں ایک دریائی جانور دفیین ہے (اس کا ذکر انشاءاللہ باب الدال میں آئے گا) جس کوسوں مجھلی بھی کہتے ہیں۔

رہے نے امام شافع ہے پائی کے خزیر کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ کھایا جاتا ہے۔ روایت کی گئی ہے کہ جب آپ (امام شافع ٹی عراق گئے تو آپ نے اس کے حلال ہونے کا فتوی دیا۔ امام ابو صنیفہ ؓ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ ابن ابی لیلی نے حلال کہا ہے اور یہ قول عرِّ ، عثان ؓ ، ابن عباس ؓ اور ابو ابوب ؓ انصاری اور ابو ہریرہ جات ہے۔ منقول ہے۔ حسن ؓ بھری ، اوزاع ؓ ، لیٹ اور ابو ابوب ؓ انصاری اور ابو ہریرہ جان حضرات نے اس سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ ابو مالک وغیرہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس میں کلام ہاور دوسری مرتبدان حضرات نے اس سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ ابن ابی ہریرہ ٹے ابن فیران سے قبل کیا ہے کہ اکار نے پانی کے خزیر کو اپنے لئے شکار کیا اور پکا کر کھایا اور کہا کہ اس کا ذا تقد بالکل میں جیسا تھا۔ ابن وجب ؓ نے کہا ہے کہ بیس نے لیٹ بن سعد سے اس کے بارے بیس سوال کیا تو آپ نے جواب دیا کہ اگر لوگ اس کو خزیر کہتے ہیں تو یہ کھایا نہیں جا سکتا۔ کیونکہ اللہ تعالی نے خزیر کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے (چنا نچ خزیر بحری کے بارے میں علاء کی مختلف خزیر کہتے ہیں تو یہ کھایا نہیں جا سکتا۔ کیونکہ اللہ تعالی نے خزیر کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے (چنا نچ خزیر بحری کے بارے میں علاء کی مختلف ہونا ہو ہونے کے جیسا کہ آپ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کو حرام قرار دیا ہے جیسا کہ آپ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔

### الخنفساء

( گبریلہ) المحنفساء بھریلہ۔ حق تو بیتھا کہ اس جانور کا پہلے ذکر کیا جاتا کیونکہ اس میں نون زائد ہے اور فاء پرفتھ ہے۔ اس کا مونث حفساء ق ہے۔ ابن سیدہ نے کہا ہے حفساء ایک کا لے رنگ کا بد بودار کیڑا ہے جوجعل سے چھوٹا ہوتا ہے اور زمین کی گندگی سے بیدا ہوتا ہے اور اس کا مونث حفسہ اور حفساء بھی ہے اور فاء پرضمہ بھی ایک لغت میں آیا ہے۔ اصمعی نے کہا ہے کہ حفساء ہاء کے ساتھ نہیں بولا

حقیر سے حقیر مخلوق بھی دوا کا کام دیت ہے

### كايت:

م مریلاکوکھا تا بوجہاس کی گندگی کے حرام ہے۔اصحاب نے کہا ہے کہ جس میں نفع ونقصان ظاہر نہ ہواس کا قتل احرام با ندھنے والے کے لئے اور غیرمحرم کے لئے مکروہ ہے۔جیسے گبریلا ، کیڑے ،جعلان ، کیڑے نعاث (گدھ سے چھوٹا ایک جانور) اوران جیسے دیگر جانور ، مطلب بیہ ہے کہا یہے جانور جن سے نہ تو کسی قتم کا نقصان پہنچتا ہے اور نہ نفع تو ایسے جانور کا قتل مکروہ ہے اور کراہت کی دلیل بیہ ہے کہ بہد بغیر ضرورت کے ایک فضول کام ہوگا۔مسلم بن شداد بن اوس سے مروی ہے کہ:۔

"حضورا کرم ملٹی لیے نے فرمایا کہ فت تعالی نے ہر چیز پراحسان کوفرض کیا ہے۔ جبتم کسی کوٹل کرو( مارو) تو اس میں بھی احسان کرواور بیاحسان نہیں ہے کہ کسی چیز کو بریار فل کردؤ'۔

بیمی نے ایک صحابی قطبہ ٹے روایت کی ہے کہ وہ اس بات کونا پسند کرتے تھے کہ آ دمی نقصان نہ دینے والے جانور کو مارڈ الے۔ الامثال:

اہلِعرب کہتے ہیں''افسنی من المحنفساء ''یعنی وہ گہریلائے بھی زیادہ گوزکرنے والا ہے اورائی طرح کہتے ہیں''المحنفساء اذا مست نتنت ''یعنی کبریلا جب بھی آئے گا ہے ساتھ گندگی لائے گا۔ یہ مثال ایسے موقع پر کہتے ہیں جب کوئی کسی برے آ دمی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہے۔ یعنی بدترین آ دمیوں کا تذکرہ بھی نہ کرو۔ کیونکہ ان کے تذکرے میں برائیوں کے سوااور کیا ہے۔ تذکرہ کرنا چاہتا ہے۔ کیفیٹ کہ السخے سُوا و کیا ہے۔ کیفیٹ کے السخے کا السخے السخ کا فیاب کے تناہے کے السخے کے السخے کے السخے کے السخے کے السخے کا السخے واب

'' ہمارے یہاں ایک ایسے صاحب ہیں جَنہیں اختلاف کا بڑا شوق ہے حالا نکہ ہمیشہ غلطیاں کرتے ہیں، درنتگی کا تو ان کے یہاں نام ونشام نہیں''۔

اَک جُ لَے کے اَجَامِنَّ النسخنفساء و اَذُهَبِ إِذَا مَا مَشی مَن غُرابِ ''۔ ''وہ حفہ سے بھی زیادہ ضدی ہے اور جب چاتا ہے تو کوے سے بھی زیادہ اکر تا ہیں''۔

### طبىخواص

مجر میلوں کے سروں کوکاٹ کراگر کسی برج میں رکھ دیئے جائیں تو وہاں کبوتر جمع ہونے لگیں گے۔اس کے پیٹ کی رطوبت آنکھوں میں لگانے سے بینائی تیز ہوجاتی ہے۔اور آنکھ کی سفیدی زائل ہوجاتی ہے اور خاص طور سے آنکھوں سے پانی بہنے کے لئے بہت مفید ہے۔ یہ پانی کوروک کرآنکھ کے برد ہے وبالکل صاف و شفاف کردیتی ہے۔اگر کسی گھر میں بہت زیادہ گبر ملے ہوں تو چنار کے پول کی دھونی دینے سے بھاگ جائیں گے۔اگر گبر ملے کو تبل کے تبل میں پکا کراور پھراس تیل کوصاف کرکے کان میں ڈالا جائے تو کان کے بردے کے دردوں میں مفید ہے۔

مجر یلاکاسرعلیحدہ کرکے اگر بچھو کے ڈینے کی جگہ پر باندھ دیا جائے تو بہت فائدہ ہوگا اورا گراس کو جلا کراس کی را کھ زخم میں بھر دی جائے تو زخم بہت جلدا چھا ہوجائے گا۔اگر کوئی شخص بے خبری میں گہریلا کوزندہ کھالے تو اس کی فورا موت ہوجائے گی۔ تعبیر ·

مجر ملیے کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر نفاس والی عورت ( یعنی زچہ ) کی موت ہے اوراس کے نرکا خواب میں دیکھناا پیے شخص کی طرف اشار ہے جوشر پرلوگوں کی خدمت کرتا ہواورا کثر اس کی خواب میں تعبیر غصہ وردشمن کی ہوتی ہے۔ الخِنُّوص

(خزریکا بچه)السخسوص: غاء کے کسرہ اورنون کے تشدید کے ساتھ،اس کی جمع خنانیص آتی ہے۔انطل نے بشر بن مروان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے۔

فهل في الخنانيص مخمز

اكلت الدجاج فافنيتها

'' تونے مرغی کھالی اور کچھ بھی باقی نہ چھوڑی تو کیااب خزیر کے بچوں کو بھی چٹ کرنے کاارادہ ہے'۔

شرعی حیثیت:

اس کاشرعی حکم اور تعبیر خزریے ہی مانند ہے۔

خنوص کے طبی خواص

اس کا پیتة ام یابیہ کو تحلیل کرتا ہے اورا گراس کو شہد میں ملا کراحلیل پر ملا جائے تو باہ میں اضافہ ہو کرشہوت میں زیادتی ہوتی ہے۔اس کی چربی اگر کسی ترش انار کے درخت کی جڑمیں لیپ دی جائے تو وہ انار میٹھا ہو جائے گا۔

### الخيتعور

(بھیٹریا)المنحیت عور:اورکہا گیا ہے کہ یہ بھوت بھی ہےاوریااس میں زائد ہے۔حدیث میں 'ذاک ازب المعقبة یقال لمه المحیت عور ''سے مرادشیطان کا وسوسہ ہے گویا کہ ختی تعورشیطان کا بھی نام ہےاور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہروہ چیز جو کمزور ہواورا یک کیفیت پر ندر ہےاس کو بھی ختی تعور کہتے ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ بھیٹر ہے کانام ہے جیسا کہ شاعر نے کہلے

ترجمہ:'' جب تم کسی بھی عورت کا گہرائی سے جائز ہ لو گے تو اس میں محبت کا نام ونشان نہ پاؤ گے اس کا اظہار محبت بالکل بھیٹر بئے جبیبا دھو کہ ہے''۔

ایک قول میہ ہے کہ بیا لیک جھوٹا ساجانور ہے جو پانی کے اوپر رہتا ہے اور کس ایک جگہ نہیں تھہرتا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ خیتعوروہ شک ہے جوشل دھاگے کے سفید چیز فضامیں اڑتی ہے یا مکڑی کے جالے کی طرح جس کوتر مرے کہتے ہیں۔ایک قول میہ ہے کہ بیہ فانی دنیا کا نام ے۔

# الخيدع

( بلی )الاخیدع: بلی۔اس کاؤکرانشاءاللہ بابالسین میں آئے گا۔

# الاخيل

الا خیل: سنر ہد ہد۔ بیا یک سنر رنگ کا پرندہ ہے اس کے بازوؤں پراس رنگ کے علاوہ بھی رنگ نظر آتا ہے جو بہت خوشمامعلوم ہوتا ہے۔ مگر قریب سے دیکھنے پراس کے بازوؤں کا رنگ بھی سنر ہی ہوتا ہے۔ الخیل نام اس وجہ سے رکھا گیا ہے کیونکہ اصل میں اخیل تل

والے آ دمی کو کہتے ہیں اور چونکہ اس کی چمک بھی تل کی طرح ہوتی ہے اس لئے اسے بھی اخیل کا نام دے دیا گیا۔ کہا جا کا بھے کہ یہا یک منحوں پرندہ ہے، جس کی نحوست بھی نہ بھی ضرور ظاہر ہوتی ہے۔ اگر لفظ اخیل نکرہ کی حالت میں کسی کا نام رکھ دیا جائے تو کیے تھے ن پڑھا جائے گا۔ مگر بعض نحویین نے اس کوغیر منصرف پڑھا ہے۔ معرفہ ونکرہ دونوں حالتوں میں کیونکہ بیلوگ اس کواصل میں نخیل کی صفت سی خیل قرار دیتے ہیں اور حضرت حیان جائے ہے اس شعر کو دلیل بناتے ہیں۔

> فریسنی و علم می بالامور و شیمتی فیما طائری فیها علیک باخیلا "بمجھے چھوڑ دواور میرے علم کوبھی اور میری عادت کوبھی کیونکہ ایسا پرندہ نہیں ہے کہ جس کے رنگ مختلف ہوں'۔

> > الخيل

(گھوڑے)المحیل: (جسماعۃ الافراس) یمن غیرلفظہ جمع ہے۔ یعنی لفظی طور پراس کا کوئی واحد نہیں ہے۔ جیسے لفظ قوم اور رہط کا کوئی لفظی واحد نہیں ہے اور کہا گیا ہے کہ اس کا مفرد خائل ہے۔ ابوعبیدہ نے کہا ہے کہ یہ مونث ہے اور اس کی جمع خیول آتی ہے۔ بحتانی نے کہا ہے کہ اس کی تصغیر خیول آتی ہے۔ بحتانی نے کہا ہے کہ اس کی تصغیر خییل آتی ہے اور خیل کے معنی اکڑ کرچلنے کے ہیں اور چونکہ گھوڑے کی چال میں بھی اکڑتا پایا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے گھوڑے کوخیل نام دیا گیا ہے اور سیبویہ کے نزد کیک فیل اسم جمع ہے اور ابوالحن کے نزد کیک بیرجمع ہے۔ گھوڑ وں کا شرف:

گھوڑوں کے شرف کے لئے صرف یہی دلیل کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اس کی قبم کھائی ہے۔ چنانچہ فرماتے میں:و السعنادیںَات صَبُحُا (قسم ہےان گھوڑوں کی جو ہانپ کردوڑتے میں)ان گھوڑوں سے مراد غازی یعنی جہاد کے گھوڑے میں جو دوڑتے دوڑتے ہانپنے لگتے ہیں۔

حدیث میں گھوڑے کا تذکرہ:

تھیجے بخاری میں حضرت جریر بن عبداللہ بن تھی سے روایت ہے کہ:۔

''میں نے رسول اللہ ﷺ کودیکھا کہانی انگلیاں اپنے گھوڑے کی ببیثانی کے بالوں میں پھیررہے ہیں اور فر مارہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک خیر کو گھوڑوں کی ببیثانی میں گرہ دے کر باندھ دیاہے یعنی لازم کردیا ہے''۔

ال حدیث میں ناصیتہ (بیشانی) سے مرادوہ بال ہیں جو پیشانی پر کنکے رہتے ہیں۔خطابی نے کہا ہے کہ ناصیتہ (بیشانی) سے مراد گھوڑے کی پوری ذات ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے' فُلان مُبَارَکُ النَّاصِيَةِ و مَيْمُونُ الْغُرَّه ''کہ فلاں آ دمی مبارک پیشانی والا ہے یعنی مبارک ذات والا ہے۔

صحیح مسلم میں حضرت اابو ہریرہ بناتیں سے روایت ہے کہ:

"رسول الله طلق في السلام على تشريف لے گئا ورآپ نے ان الفاظ كے ساتھ فاتحہ پڑھى: السلام عليہ كم دار قوم مومنين و انا انشاء الله تعالى بكم الاحقون اور پھراس كے بعد آپ طلق نے فر مايا كہ مجھكويہ اشتياق ہے كہم اپنے بھائيوں كود يكھتے صحابہ نے عرض كيا كہ يارسول الله! كيا ہم آپ كے بھائى نہيں ہے؟ آپ نے فر مايا كہ تم لوگ تو ميرے اصحاب ہو، ميرے بھائى وہ لوگ ہيں جو ابھى تك نہيں آئے ۔ صحابہ نے بوچھا كہ يارسول الله! جولوگ

besturdubook

ابھی تک د نیا میں نہیں آئے ان کو آپ کیے پہچان لیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں۔ آپ نے جواب میں ارشاد فر مایا کہ فرض کروکہ کی شخص کے پاس گھوڑ وں کی جماعت میں ملے جلے کھڑے ہیں تو کیا وہ شخص اپنے گھوڑ وں کی جماعت میں ملے جلے کھڑے ہیں تو کیا وہ شخص اپنے گھوڑ کو نہیں پہچانے گا۔ صحابہ ٹنے عرض کیا کہ یارسول اللہ تضرور پہچان کے گا۔ پھر آپ نے فر مایا کہ قیامت کے دن میری امت کے لوگ اس طرح آ کیں گے کہ ان کی پیشا نیاں وضواور و سجدہ کے اثر سے جگمگاتی ہوئی ہوں گی اور میں حوض کو ٹر پر ان کا پیش روہوں گا۔ ہیم تی کی روایت میں ہے کہ میری امت میں متحدہ کے اثر سے جگمگاتی ہوئی ہوں گی کہ ان کے اعضاء ہجود سفید ہوں گے اور اعضاء وضو چپکتے ہوئے ہوں گے۔ یہ حالت اس امت کے علاوہ اور کی امت کی نہیں ہوگئی۔

مسلم، نسائی، این ملجه اور ابوداؤد نے حضرت ابویر ہر ہ سے روایت ہے کہ:

حضور طلی مگوڑوں کے اندر شکال کونا پہندفر ماتے تھے'۔

شکال کا مطلب میہ ہے کہ گھوڑے کے دا ہے پچھلے پیر میں اورا گلے پیروں کے بائیں پیر میں سفیدی ہویا دا ہے اگلے پیر میں اور بائیں پچھلے پیر میں سفیدی ہو۔ شکال کا مطلب میہ ہے کہ گھوڑے کے بائیں پچھلے پیر میں سفیدی ہو۔ شکال کا مطلب میہ ہے کہ گھوڑے کے تین پیر سفید ہوں اور چوتھا پیر سفید نہ ہوا ور ابوعبیدہ نے کہا ہے کہ بھی شکال ایسے ہوتا ہے کہ گھوڑے کے تین پاؤں مطلق ہوں اور ایک پیر میں اور اگر اس کے خلاف ہوتو اس پاؤں سفید اور ابن درید نے کہا ہے کہ شکال ایک ہی شوتا ہے ۔ یعنی ایک ہاتھ اور ایک پیر میں اور اگر اس کے خلاف ہوتو اس کو شکال نانے کہا جاتا ہے۔

اور بعض حفرات نے کہا ہے کہ شکال دونوں ہاتھوں (اگلے پیروں) کی سفیدی کا نام ہے جبکہ بعض نے کہا ہے کہ شکال دونوں پیروں کی سفیدی کا نام ہے۔ بعض علماء کا قول ہے کہا گر ہاتھ پاؤں کی سفیدی کے ساتھ پیشانی پربھی سفیدی ہوتو کراہت جاتی رہتی ہے۔
ابن رشیق اپنی کتاب عمدہ میں باب'' منافع الشحر ومضارہ'' کے زیرعنوان تحریفر ماتے ہیں کہ ابوطبیب متنتی (مشہور شاعر عرب) جب بلا دفارس گیا اور عضد الدولہ سے حاصل کر کے جب بلا دفارس گیا اور عضد الدولہ بن بویہ الدیلی کی مدح میں قصیدہ پڑھ کر سنایا تو بہت سا انعام واکرام عضد الدولہ سے حاصل کر کے بغداد کی طرف چلا۔ اس سفر میں اس کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ تھے۔ چنانچہ جب بغداد قریب آگیا تو رہزنوں نے قافلہ والوں پر حملہ کر دیا۔ متنتی شاعر کے غلام نے حملہ کر دیا۔ متنتی شاعر کے غلام نے جب سے حال دیکھاتو اس نے متنتی سے کہا کہ لوگ ہمیشہ کے لئے آپ کو بز دل اور بھگوڑا کہہ کرمطعون کریں گے۔ کیونکہ آپ اپنے ایک شعر میں اپنی مردائی کی بڑی تعریف کر چکے ہیں اور آپ کا پیغل آپ ہی قول کے بالکل منافی ہوگا۔

الْنَعْيُلُ وَاللَّيْلُ وَالِبِيدَاء تَعُرَفُنِي وَ الْحَرِبُ وَالْقِرُطَاسُ وَالْقَلَمُ وَالْعَلَمُ

'' گھوڑے، رات کی تاریکیاں اورلق ودق صحرا مجھ کواچھی طرح جانتے ہیں اور حرب (جنگ)شمشیرونیز ہ اور کاغذوقلم بھی مجھ سے بخو بی واقف ہیں ( یعنی مردِمیدان بھی ہوں اور صاحبِ قلم وقرطاس بھی )''۔

غلام کی زبان سے بیالفاظ اور اپنے شعر کا حوالہ س کرمتنتی کو جوش آیا اور وہ رہزنوں کے مقابلہ پر دوبارہ آگیا اور بڑی بے جگری سے جنگ کی یہاں تک کہ لڑتے لڑتے مارا گیا۔ چنانچیاس کا یہی شعراس کے تل کا باعث ہوا۔ متنبی کے تل کا واقعہ ما وِرمضان ۳۴۵ ھا ہے۔ ابوسلیمان خطابی نے عزلت اور انفراد (گوشہ شینی و تنہائی) کی تعریف میں کیا خوب کہا ہے حالانکہ اس کی ذات کو ان اوصاف سے ابوسلیمان خطابی نے عزلت اور انفراد (گوشہ شینی و تنہائی) کی تعریف میں کیا خوب کہا ہے حالانکہ اس کی ذات کو ان اوصاف سے

دوركا بهى تعلق نهيس تقل

واَدَّبَنِی السزمانُ فلا اُبَالِی هَا جَسِرُتُ فلا اُزارِ ولا ازورُ اندمیرے لئے بہترین معلم ثابت ہوا۔ چنانچاب مجھاس کی کوئی پرواہ بیں کہ کوئی مجھے ملے یا میں کسی سے ملول'۔ وَلَسُتُ بِسَائِلِ مَا دُمُتُ حَیا اُلَامِیسُ اَسَارَ السَحَیْسُ اُ اَمُ رَکِسَ اللَامِیسُ اللَّمِیسُ اِسْلَا وَل گاخواہ میرے سامنے سے ختیوں کے شکر گزریں یا خودا میر سوار ہوکر نکائے'۔ ایک صرفی نحوی نکتہ

ابن خلکان نے اپنی تاریخ بیل لکھا ہے کہ کی شخص نے متنبی شاعر سے اس کے مصرعہ ذیل کے بارے بیل سوال کیا ہے در ھواک
صبَرت ام لَم تصبوا (خواہ تو صبر کرے یا نہ کرے گراپی خواہش کوجلدی سے پوراکرے) کہ اس مصرعہ میں لفظ تصر المیں الف کیے
باقی رہا جبکہ اس سے پہلے جازمہ لم موجود ہے۔ چا ہے تو بیتھا کہ آپ اس طرح کہتے ''ام لم تصبو ''یعنی جازمہ لم کے ہوتے ہوئے
تصر کہنا چا ہے تھا نہ کہ تصبوا بیاعتراض می کوشنی نے کہا کہا گرابوالفتے بن جنی یہاں موجود ہوتا تو وہ تھے کواس اعتراض کا جواب دیتا گر
اب اس کا جواب میں بی دوں گا اور وہ بیہ کہ یہاں جوالف آیا ہو ہونون ساکنہ کے بدلے میں ہے۔ کیونکہ اصل میں بیلم تصبون
تھا اور قاعدہ یہ ہے کہ جب کوئی انسان نون تاکید خفیفہ کو وقف دینا چا ہے تو اس کو الف سے بدل دے۔ چنا نچہ آشی کا قول
ہے: وَ لَاتَ عُبُدِ الشَّیُ طَانِ وَ اللّٰهَ فَاعُبُدا '' (شیطان کی عبادت نہ کرو بلکہ معبود خدا ہی ہے) آشی کے اس قول میں اصل لفظ
''فاعبدن' 'تھا۔ لیکن وقف کے سبب نون کو الف سے بدل دیا گیا ہے۔
''فاعبدن' 'تھا۔ لیکن وقف کے سبب نون کو الف سے بدل دیا گیا ہے۔

علامہ دمیری رایتے فرماتے ہیں: کہ ابوالفتح ہے متنبی کی مرادعثان بن جنی ہے جو کہ ایک مشہور نحوی ہیں۔ انہوں نے ابوعلی فارس سے علم حاصل کیا تھا اور اس کے بعد موصل آ کرخود پڑھانے کا سلسلہ شروع کردیا۔ چنا نچہ ایک دن حسب معمول بیدرس و سے رہے تھے کہ ان کے استادا بوعلی فارس کا ادھر سے گزر ہوا۔ ابوعلی فارس نے ابن جنی کود کھے کہا" ذہبت و انست حسوم "پینی تو درازریش ہو کر بخیل ہوگیا۔ مطلب بیہ ہے کہ ہم سے ملنا چھوڑ دیا۔ ابن جنی نے اپنے استاد کا بیہ جملہ من کراسی وقت اپنا درس چھوڑ دیا اور فور آ استاد کے پیچھے پیچھے چلے جل دیے اور پھراس کے بعد برابر ابوعلی فارس کے درس میں حاضری دینے گئے یہاں تک کی علم نحویمیں ماہر ہوگئے۔

ابن جنی کے والدایک رومی غلام تھے۔ ابن جنی کے تمام اشعار اعلیٰ ہیں اور یہ ایک آئھ سے اعور یعنی کانے تھے۔ چنانچہاس کے متعلق خودان کے اشعار ہیں:۔

صدودک عنے ولا ذنب لی یدل علی نیة فاسدة "
"میرے کی قصور کے بغیر تیرا مجھ سے کنارہ کئی کرنا تیری بدنیتی کی علامت ہے"۔

فسف وحیساتک مسمابسکیت خشیست عسلسی عینسی المواحدہ ''تیری جان کی قتم تیری جدائی میں رونے سے مجھ کواپنی ایک آئھ کے ضائع ہونے کا بھی اندیشہ ہو گیا کہ کہیں وہ بھی نہ جاتی رہے''۔ لماكان في تركها فائده

ولىو لا مسخىافة ان اراك

''اور سن! مجھے اپنی اس ایک آئکھ رکھنے کی کوئی آرز ونہیں تھی ،اس کا وجو د تو صرف اس لئے گوارہ ہے کہ مجھے دیکھلوں''۔

ابن جنی کی بہت مفید تصانیف ہیں جن میں دیوان متنبی کی شرح بھی ہے اس لئے متنبی نے اعتراض کرنے والے کو جواب دیے وقت ابن جنی کا حوالہ دیا تھا۔ ابن جنی کا وفات ۲۲ سے ماہ صفر میں بمقام بغداد ہوئی۔ سنن نسائی میں سلمی بن نفیل اسکونی کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ سلنے کیا ہے نہ اللہ علیہ اسکونی کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ سلنے کیا ہے نے اور کہ ایا۔ اذلہ السندیال کیا جائے یعنی ان کو بار برداری کے لئے استعمال کیا جائے۔ چنانچہ ابوع مربی عبد البرنے حضرت ابن عباس کی تمہید میں یہ اشعمار کہے ہیں۔

فان العز فيها والجمالا

احبوا الخيل واصطبروا عليها

" تم گھوڑوں سے محبت رکھواوراس محبت پر قائم بھی رہو۔ کیونکدان کے پالنے میں عزت اورزینت ہے'۔

ربطناها فاشركت العيالا

اذا ما الخيل ضيعها الناس

"جبلوگوں نے ان کو (بار برداری میں استعال کر کے ) ضائع کردیا تو ہم نے ان کو باندھ کر کھڑا کردیا اور ان کی اس طرح خبر گیری کی جیسا کہا ہے بال بچوں کی'۔

ونكسوها البراق والجلاله

نقاسمها المعيشة كليوم

" ہم ان کوروزانہ گھاس ودانہ دیتے ہیں اوران کو برقع یعنی منہ کی جالی اور جھولیں پہناتے ہیں "۔

علامہ دمیریؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حاکم ابوعبداللہ کی تاریخ نیٹا پور میں ابوجعفر حسن بن محمد بن جعفر کے حالات میں لکھا ہوا دیکھا ہے کہ انہوں نے حضرت علی کرم اللہ و جہہ سے روایت کی ہے:۔

''کررسول اللہ سی تھے نے فرمایا کہ جب اللہ سجانہ وتعالی نے گھوڑے کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو بادجنوبی ہے کہا کہ میں تھے سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جومیرے دوستوں کے لئے عزت اور دشمنوں کے لئے ذلت کا ذریعہ بن اور جومیر نے مانبردار بندے ہیں ان کے لئے زیب وزینت ہو، تو ہوانے جواب دیا کہ اے میرے رب! آپ شوق سے ایساجانور پیدا کریں۔ چنا نچا اللہ تعالی نے ہوا میں سے ایک مٹھی لی اور اس سے گھوڑ اپیدا کردیا۔ چنا نچا اللہ تعالی نے کھوڑ سے سے ایساجانور پیدا کر دیا۔ چنا نچا اللہ تعالی نے گھوڑ سے فرمایا کہ میں نے تھھ کوعربی النسل پیدا کیا اور خیر کو تیری پیشانی کے بالوں میں گرہ دے کر با ندھ دیا۔ تیری گھوڑ سے سے فرمایا کہ میں نے تھھ کوعربی النسل پیدا کیا اور خیر کو تیری فراخی رزق کا خود میں کفیل رہوں گا اور زمین پر چلنے والے دوسرے جانوروں کے مقابلہ میں تیری مدد کروں گا۔ تیرے مالک کو تیری ضرورت اپنی حاجت روائی اور میں عنقریب تیری پشت پر ایسے لوگوں کوسوار کراؤں گا جومیری شیجے وہلیل اور میں حقیر و تھی کے تیری کرائی کریں گے۔

پھرآپ طین کے خرمایا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی جہلیل ، تکبیر اور تخمید کرتا ہے تو فرشتہ ان کوس کرانہی الفاظ میں اس کا جواب دیتے ہیں۔ آپ نے بیجی فرمایا کہ جب فرشتوں کو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑ اپیدا کیا ہے تو انہوں نے جناب باری تعالیٰ میں عرض کیا کہ اے ہمارے دب ہم تیرے فرشتے تیری حمد وثناء کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے لئے بھی آپ کا پچھانعام ہے؟ فرشتوں کی بیعرضد اشت س کر اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ایسے گھوڑے بیدا کردیے جن کی

گردنیں بختی اونٹوں کی گردنوں کے مشابہ تھیں۔ان کے ذریعہ سے اللہ تعالی اپنے پیغیبروں میں ہے جس کی چاہیے گاہدہ کرےگا۔ آپ نے فرمایا کہ جب گھوڑے کے قدم زمین پرجم گئے تواللہ تعالی نے اس سے فرمایا کہ میں تیری ہنہنا ہے ہے۔ مشرکوں کو ذکیل کروں گا اوران کے کانوں کو اس سے بھردوں گا اوراس سے ان کے دلوں کو مرعوب کر کے ان کی گردنوں کو بیت کردوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے اپنی تمام چو پایوں کی مخلوق کو حضرت آ دم علیلا کے روبرو پیش کرنے کا حکم فرمایا تو ان سے کہا کہ میری اس مخلوق میں جس کو چاہو پہند کرلو۔ چنانچہ حضرت آ دم علیلا نے گھوڑے کو پہند کیا۔ اس پر اللہ تعالی نے فرمایا کہ 'اے آ دم' ! تو نے اپنے اورا بنی اولا دکے لئے ابدا لآ باد تک عزت کو اختیار کیا۔ جب تک وہ زندہ رہیں گئوت ہمیشہ رہے گئی۔

یمی مدیث شفاءالصدور میں حضرت ابن عباس بڑتی سے دوسر ہے الفاظ کے ساتھ مروی ہے اور وہ یہ ہے کہ:

'' حضورا کرم سین کے فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے گھوڑا پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو جنوب کی ہوا کو دی بھی تجھ سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں اس کے لئے تو جمع ہوجا، تو وہ اس کے لئے جمع ہوگئی۔ اس کے بعد جبرئیل ملیلا آئے اور اس میں سے ایک مٹھی بھرلی۔ پھر اللہ تعالی نے اس سے فرمایا کہ بیمیری مٹھی ہے۔ اس کے بعد اس سے ایک کمیت گھوڑا پیدا کیا اور اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تجھ کوفرس پیدا کیا اور عربی بنایا اور مجھے تمام چو پایوں پر کمشادگی رزق میں فضیلت دی۔ مال غنیمت تیری پشت پر لے جایا جائے گا اور خیر تیری بیشانی سے وابستہ ہوگی۔ پھر اللہ تعالی نے اس کو بھجا تو وہ ہنہنایا۔ اس پرحق تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے کمیت تیری ہنہنا ہٹ سے مشرکین کوڈراؤں گا اور ان کے کانوں کو بھر دوں گا اور ان کے قدموں کولڑ کھڑا دوں گا۔ پھر اس کی بیشانی کوسفیدی سے داغا اور یاؤں کوسفید

پس جب اللہ تعالیٰ نے آ دمؓ کو پیدا کیا تو فر مایا کہ اے آ دمؓ ان چو پاؤں میں سے جوتم کو پسند ہے اے اختیار کرلے یعن گھوڑے اور براق میں سے ، براق خچر کی صورت پر ہے نہ مذکر ہے نہ مونث بتو آ دمؓ نے کہا کہ اے جبرائیل میں نے ان دونوں میں سے خوب صورت چبرے والے کو اپنے گئے پسند کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اے آ دمؓ ! تونے اپنی عزت اور اپنی اولا دکی عزبت کو اختیار کیا اور وہ ان میں باقی رہے گی جب تک کہ وہ باقی رہیں گئے'۔

شفاءالصدور میں حضرت علیؓ سے بیروایت بھی مذکورہ ہے کہ:۔

" نبی کریم سائیلے نے فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کے اوپر کے حصہ سے گھوڑے نکلتے ہیں اور نیچے کے حصہ س

اوران گھوڑوں کے نگام یا قوت ومروارید کے ہوں گے نہ وہ لید کریں گے نہ پیٹا بان کے باز وہوں گے اوران کے قدم حدِ نگاہ پر پڑیں گے۔ جنتی ان پرسوار ہوکر جہاں چاہیں گے اڑتے پھریں گے، ان کواڑتا دیکھ کران کے نیچے کے طبقہ کے لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے رب! تیرے ان بندوں کو بیا نعام واکرام کس وجہ سے حاصل ہوا۔ اللہ تعالی ارشاد فر ما نمیں گے کہ بیلوگ شب بیداری کرتے تھے اورتم لوگ سوتے رہتے تھے۔ بیلوگ دن میں روزے سے ہوتے اورتم کھانا کھایا کرتے تھے۔ بیلوگ رتے تھے۔ بیلوگ وی گال کرتے اورتم بزدلی کا

ا ظہار کیا کرتے تھے۔ پھراللہ تعالیٰ ان غبطہ کرنے والوں کے دلوں میں رضا مندی ڈال دیں گے۔ چنانچہوہ اپنی قسمت کال پر راضی ہوجا ئیں گے اور ان کی آئکھیں ٹھنڈی ہوجا ئیں گی'۔

سب سے پہلاگھوڑ اسوار

جوفت سب سے پہلے گوڑے پرسوارہوئے وہ حضرت اساعیل علیا ہیں۔ای وجہ سے گھوڑے کو گراب کہتے ہیں۔اس سے پہلے وہ دوسرے جانورں کی طرح وحتی تھا۔ چنا نچہ جس وقت اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیا اور حضرت اساعیل علیا کو خانہ کعبہ کی بنیادیں الله الله الله الله الله الله الله کو خانہ کعبہ کی بنیادیں الله الله الله الله الله الله کو خانہ ہیں تم کو ایک ایسا خزانہ دوں گا جس کو میں نے خاص تہمارے لئے ہی رکھ چھوڑا ہے۔اس کے بعد اللہ تعالی نے حضرت اساعیل علیا کو بذر بعد وجی عظم بھیجا کہ باہر جاؤ اور اس خزانہ کے حصول کے لئے دعا ماتلو۔ چنا نچہ آپ اجیاد ( مکہ المكر مدكا ایک پہاڑ) پرتشریف لے گئے حالا نکہ آپ دعا کے الفاظ ہے بھی ناواقف شے اور اس خزانہ ہے جس کا وعدہ اللہ تعالی کی طرف سے دعا کا الہمام ہوا۔ جب آپ دعا ما نگ چھے تو سرز مین عرب کے جتنے وحتی اللہ تعالی نے کیا تھا۔ چنا نچہ آپ کو اللہ تعالی کی طرف سے دعا کا الہمام ہوا۔ جب آپ دعا ما نگ چھے تو سرز مین عرب کے جانے وحتی گھوڑے تھے وہ سب کے سب حضرت اساعیل علیا آ کرجمع ہو گئے اور سب نے گردن اطاعت آپ کے سامنے جھکا دی۔ای گھوڑے تھے وہ سب کے سب حضرت اساعیل علیا آگ کی جم اور کھوڑے پرسوار ہوا کرو کھونکہ بیتمہارے باپ حضرت اساعیل علیا آگ کی میں میراث ہے۔نمائی نے حضرت اساعیل علیا آگ کے حدے۔

''نبی اکرم سلی نے فرمایا کہ مجھے ازواج (طاہرات) کے بعد گھوڑوں سے زیادہ کی سے محبت نہیں ہے (علامہ دمیری کے جی اس حدیث کی اسناد جید ہیں) لٹابی نے اپنی اسناد سے نبی کریم سلی ہے سے روایت کی ہے کہ کوئی گھوڑا ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہرضح اللہ تعالی کی طرف سے بید عاما تکنے کی اجازت نہ دی جاتی ہو کہ اے اللہ بنی آ دم سے جس کوتو نے میراما لک بنایا ہے اور مجھ کواس کامملوک بنایا ہے تو مجھ کواس کے نزد یک اس کے اہل و مال سے زیادہ محبوب بناد ہے۔ حضورا کرم سلی نے فرمایا کہ (باعتبار انتفاع) گھوڑ سے تین فتم کے ہیں (۱) وہ گھوڑا جو رحمٰن کے لئے ہو (۲) وہ جو انسان کے لئے ہو۔ (۳) اور وہ جو شیطان کے لئے ہو، رحمٰن کے لئے وہ گھوڑا ہے جو فی سبیل اللہ اس کے دشمنوں سے قال کرنے کی غرض سے پالا جائے۔ انسان کے لئے وہ گھوڑا جس پر مسافت طے کی جائے اور شیطان کے لئے وہ گھوڑا اس کے دوگھوڑا

طبقات ابن سعد میں قریب الملکی ہے ایک روایت منقول ہے کہ نبی کریم سی کے سالٹیل وَالنّھادِ سِرًّا وَعَلائِیا ہُو ھُمُ اَجُو ھُمُ اَجُو ھُمُ اِلَیٰ کی اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا کہ جولوگ اس میں ندکور ہیں وہ کون ہیں؟ الَّہٰ فِینُ یُننفِ قُلُونَ اَمُوالَّهُم بِاللَّیْلِ وَالنّھادِ سِرًّا وَعَلائِیا قَلَهُمُ اَجُو ھُمُ اَجُو ھُمُ اَلَٰ ہِنَا ہُو ہُو گا گا ہُو ہُو گا ہُو ہُو گا ہُو ہُو گا اللہ ہُو وَلا عَلیْ ہِنَا ہُو ہُو گا اللہ ہُو ہُو گا اللہ ہُو ہُو گا اور نہ وہ مُلکین ہوں گے'۔اس کے جواب میں آپ سی کے فرمایا کی کے لئے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے نہ ان پرخوف ہوگا اور نہ وہ مُلکین ہوں گے'۔اس کے جواب میں آپ سی کے ہم کے ہاتھ کہ یہ لوگ اصحاب خیل یعنی گھوڑے والے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ گھوڑے پرخرج کرنے والا اس شخص کی طرح ہے کہ جس کے ہاتھ محدقہ با نٹنے کے لئے ہروقت کھے رہیں اور کسی بھی وقت بندنہ ہوں ، قیامت کے دن ان گھوڑ وں کی لیداور پیشا ب سے مشک جیسی خوشبو

شیخین نے حضرت ابن عمرؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ساتھ نے پہلے دیلے (حچرریے) گھوڑوں کی دوڑ کرائی اوران کو هیاء

شیخ الاسلام حافظ ذہی ؓ نے طبقات الحفاظ میں اپنے شیخ " شرف الدین دمیاطی سے بسند حضرت ابی ایوب انصاریؓ سے روایت کی جی ہے کہ:

''حضوراکرم طنگیلم نے فرمایا کہ ملائکہ تین کھیل کےعلاوہ کسی کھیل میں شریک نہیں ہوتے۔ایک تو مرد کا اپنی عورت سے کھیلنا (ہنسی نداق کرنا) دوسرے گھوڑے دوڑا نا اور تیسرے تیر بازی کرنا''۔

اور ترندی شف صعیف اسناد کے ساتھ اہل جنت کی صفت میں بیر وایت نقل کی ہے:۔

"حضرت ابوابوب انصاری ہے منقول ہے کہ ایک اعرابی آنحضور طبی کی خدمت میں پہنچا اورعرض کیا کہ مجھ کو گھوڑوں سے محبت ہے تو کیا جنت میں بھی گھوڑے ہیں؟حضور طبی نے فرمایا کہ اگر تو جنت میں واخل ہوا تو تجھ کو وہاں پرداریا قوت کے گھوڑے ملیں گےتوان پرسوارہوکر جنت میں جہاں جا ہے گااڑتا پھرے گا'۔

معجم ابن قانع میں ہے کہان اعرابی کا نام عبدالرخمٰنَّ بن ساعدہ الانصاری تھا۔ دینوری نے بھی کتاب المجالسہ کے شروع میں ان کا لیا ہے۔

ابن عدیؓ نے اسی اسنادضعیف کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ حضورا کرم طلق کیا ہے نے فر مایا جنتی سفیداور شریف النسل اور نٹنیوں پر (جو کہ شل یا قوت کے ہوں گی ) سوار ہوکرا یک دوسر ہے کی زیارت کو جایا کریں گے اور جنت میں سوائے اونٹوں اور پرندوں کے اور کوئی جانور نہیں ہوگا۔

خیل السباق: \_یعن کھوڑ دوڑ کے لئے استعال ہوں ان دس قسموں کورافعی وغیرہ نے ذکر کیا ہے ان کے نام یہ ہیں: \_ (۱)محل(۲)مصل(۳) تال(۴) بارع(۵) مرتاح(۲) حظی (۷)عاطف(۸) مؤمل(۹) سکیت (۱۰) فسکل مندرجہ ذیل اشعار میں انہی قسموں کی طرف اشارہ ہے: \_

فى الشرح دون الروضة المعتبرة والبارح المرتاح بالتوالى ثم السكيت والاخير الفسكل مهمة خيل السباق عشرة وهي منجل ومصل تبالى ثم حنظي عناطف مومل

آ نحضور سلن کے گھوڑے اوران کے نام:

سہیکی نے 'التعریف والاعلام' میں آنحضور طاق کے گھوڑوں کے نام یہ لکھے ہیں:۔ (۱) سکب۔ بینام اس وجہ سے رکھا گیا تھا کہ وہ ( گھوڑا) پانی کی روکی طرح تیز چلتا تھااور''سکب'' کے معنی ( گل لالہ ) کے بھی

-0127

(۲) آپ کے ایک گھوڑے کا نام مرتجز تھا اور بینام اس کے خوش آ واز ہونے کی بناء پرتھا۔

(۳) آپ کے ایک دوسرے گھوڑے کا نام کحیف تھا۔لحیف کے معنی لیٹنے اور ڈھا نکنے کے آتے ہیں۔ چنانچہ یہ گھوڑاا پی تیزی کے سبب راستہ کو لپیٹتا جاتا تھا۔بعض حضرات نے اس کو کیف کے بجائے خائے معجمہ کے ساتھ کنجیف بھی لکھا ہے۔ (س) امام بخاریؓ نے اپنی جامع میں آنحضور سی کے ایک گھوڑے کا نام لزاز ذکر کیا ہے۔

(۵) آپ کے ایک گھوڑے کا نام جلاوح تھا۔

(١) اوراى طرح ايك محور كانام فرس تفار

(2) آپ کے ایک گھوڑے کا نام ور دتھا۔اس گھوڑے کوآپ نے حضرت عمرا بن خطاب بڑٹیٹن کو ہبہ فر مادیا تھااوراس گھوڑے پر حضرت عمرٌ بوقت جہاد سوار ہوا کرتے تھے اور بیروہ گھوڑا تھا جو بہت سے داموں بکتا ہوا ملاتھا۔

علم كاادب:

حضرت ابان فرّ ماتے ہیں کہ جب حضرت انس کی وفات کا وفت قریب آیا تو آپٹے بھے کو بلایا۔ چنانچہ میں آپٹی خدمت میں حاضر ہوا تو آپٹے نے مجھ سے فر مایا کہ اے ابا احمد آج بیتمہارا میرے پاس آنا آخری ہے اور یہ کہ تمہارااحتر ام مجھ پرواجب ہے۔ میں تم کو وہ دعا جو مجھ کورسول اللہ سلتھیلے نے سکھائی تھی بتلار ہا ہوں اور تم کو تنبیہ کرتا ہوں کہ بید عاکسی ایسے فتص کونہ بتانا جو خدا سے نہ ڈرتا ہو۔ وہ دعا

يه الله اكبر الله اكبر الله اكبر بسم الله علي نفسي وديني بسم الله على اهلى ومالى بسم الله على كل شئى اعطانيه ربى بسم الله خير الاسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء بسم الله الذي لا يضرمع اسمه

شئى فى الارض ولا فى السماء وهو السميع العليم. بسم الله افتتحت وعلى الله توكلت الله الله ربى لا اشـرك بـه شيئا اسئالك. اللهم بخيرك من خيرك الذي لايعطيه احد غيرك عز جارك وجل ثناء ک و لا الله غیرک اجعلنی فی عبادک و احفظنی من شرکل ذی شر خلقته و احترزبک من الشیطان الرجین الله الرحیم قبل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولدولم یکن له کفواً احد و من خلفی مثل ذلک و عن یمینی مثل ذلک و عن یمینی مثل ذلک و عن یساری مثل ذلک و من فوقی مثل ذلک و من تحتی مثل ذلک.

#### مستله

شیخ الاسلام تقی الدین السبکیؓ فرماتے ہیں کہ خیل ( گھوڑوں ) کے بارے میں چندسوالات پیدا ہو سکتے ہیں اوروہ یہ ہیں:۔

- (۱) الله تعالى نے پہلے آ وم علیا كو پيداكيايا گھوڑےكو؟
  - (۲) میلے گھوڑے کو پیدا کیایا اس کی مادہ (گھوڑی) کو؟
- (m) پہلے عربیات یعنی عربی گھوڑے پیدا کئے یابراذین یعنی غیر عربی گھوڑے۔

ان متنوں سوالات کے بارے میں کسی حدیث یا اثر کی نص موجود ہے یا تحض سیراورا خبار سے استدلال کیا گیا ہے۔ جواب: ۔(۱) حضرت آ دم ملینا اُس کی پیدائش ہے تقریباً دودن پہلے اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کو پیدا کیا۔

- (۲) نرکو مادہ سے پہلے پیدا کیا۔
- (m)عربی گھوڑوں کوغیر گھوڑوں سے پہلے پیدا کیا۔

اس بارہ میں کہ گھوڑا حضرت آ دم جھٹا سے پہلے پیدا کیا گیا۔ہم اس پر آیاتِ قر آنی اوراحادیث سے استدلال کرتے ہیں۔ نیز اس کےعلاوہ عقلی دلیل بھی ہے۔

عام طور پردستوریہ ہے کہ جب کوئی معزز فیخص کسی سے یہاں آنے کا قصد کرتا ہے یااس کو مذکو کیا جاتا ہے تواس کے آنے سے پہلے
اس کی ضرورت اور آسائش کی چیزیں فراہم کی جاتی ہیں۔ چنانچے حضرت آدم علیا اس کی و نیا میں تشریف آوری کے سلسلہ میں یہی اہتمام کیا
گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیا اور بنی آدم کی ضرورت کی جملہ اشیاء پہلے ہی سے مہیا کردی تھیں۔ جیسا کہ کلام پاک کی اس آیت
شریفہ سے متر شح ہوتا ہے۔ 'وَ حَسَلَقَ لَسُکُمُ مَّافِی الْاَر ضِ جَمِیعًا ''یعنی زمین میں جتبی چیزیں ہیں وہ سبتمہارے لئے مہیا کردی سے مہیا کہ دی۔
گئیں۔

اس آیت کریمہ کا مطلب یہی تو ہوسکتا ہے کہ خود زمین اور زمین میں جو پچھ چیزیں ہیں۔ان کوحضرت آ دم ، بنی آ دم کے لئے اللہ تعالیٰ نے اکراما بیدا کررکھی تھی اور کمال اکرام اسی وقت محقق ہوسکتا ہے جبکہ مکرم کی جملہ ضروریات پہلے سے موجود ہوں۔

علاوہ ازیں حضرت آ دم اور آپ کی اولا داشرف المخلوقات بنائی گئی۔للہذا آپ کا ظہور سب مخلوقات ( زمین اور جو کچھ زمین میں ہے ) کے بعد میں ہوا جیسا کہاشرف الانبیاء سلتی کاظہور سب انبیاء سے آخر میں ہوا۔

نیسری دلیل عقلی یہ ہے کہ ابھی آپ کو معلوم ہو چکا کہ حق تعالی نے حضرت آ دم علیلا کے اعزاز کی بناء پر حضرت آ دم علیلا سے قبل ما فی الارض کی تخلیق کی اور مافی الارض میں حیوانات ، نباتات ، جمادات وغیرہ سب شامل ہیں نیز اس کا بھی آپ کوعلم ہے نباتات وجمادات سے افضل حیوانات ہیں اور حیوانات میں علاوہ انسان کے افضل واشرف گھوڑا ہے تو افضل مہمان کے لئے افضل چیز سب سے پہلے تیار کی جاتی ہے۔ لہذا گھوڑے کی پیدائش آ دم کی پیدائش سے قبل ہے۔

ولیل عقلی کے بعداب ساعت سیجئے دلیل نقلی ، دلیل نقلی میں اگر چہ بکثر تقرآنی آیات پیش خدمت ہوسکتی ہے مگر ہم یہال مختصرا خیار آیوں سے استدلال کریں گے۔

(١) خَلَقَ لَكُمُ مَافِي ٱلْارضِ جَمِيْعاً ثُمَّ اسْتَواى إِلَى السَّمَاء فَسَوٌّ هُنَّ سَبَعُ سَمُوات.

ترجمہ:''حق تعالٰی نے پیدا کیا تمہارے فائدے کے لئے جو کچھ بھی زمین میں موجود ہے پھر توجہ فر مائی آسان کی طرف تو درست کے بنادیئے سات آسان''۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ تسویہ ساء (یعنی تخلیق آسان) سے پہلے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا ہوا اور زمین کی تمام چیزوں میں سے ایک چیز گھوڑا ہے تو گھوڑے کی پیدائش تسویۃ ساء سے قبل ہوئی اور اس تسویۃ ساء کے بعد حضرت آدم علیا ہی پیدائش ہوئی۔ دلیل اس کی بیہ ہے کہ تسویۃ ساء چھ دنوں کے اندر ہوا تھا۔ جبیبا کہ اس آیت شریفہ آسے متر شح ہوتا ہے۔ دَ فَعَ سَمُ کَهَا فَسَوْها وَاغْطَشَ لَیْلُهَا وَاخْرَ جَ ضُحْهَا وَالْاَرُضَ اور اللہ تعالی کابیار شاد بَعُدَذیلکَ دَحَاهَا.

صدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت آ دم ملیک کی پیدائش جعہ کے دن کے تمام مخلوقات کے ممل ہونے کے بعد ہوئی معلوم ہوا تسویہ اوراس کے بعد جعہ کے دن حضرت آ دم ملیک کی پیدائش ہوئی۔ چھ دنوں کا آخری دن جعہ اس وقت بھی تھے ہوسکتا ہے جبکہ مخلوق کی ابتداء اتوار کے دن سے ہوئی ہو۔خلاص کہ اور کے دن سے ہوئی ہو۔خلاص کا م یہ ہے کہ حضرت آ دم ملیک کی پیدائش موخر ہے اور گھوڑ اتمام مخلوقات سے پہلے چھ دنوں کے اندر ہی پیدا ہوا ہے۔

(۲) دوسري آيت شريفه بير ب: ـ

وَعَلَّمَ آدَمَ الْاَسُمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِنُونِيُ بِأَسُمَآءِ هَلَوُلاَ ءِ إِنْ كُنْتُمُ صَادِقِيْنَ قَالُوُا سُبُحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إلَّا مُاعَلَّمُ مَا الْعَكَيْمُ الْحَكِيْمِ قَالَ يَاادَمُ أَنْبِنُهِمْ بِأَسُمَآءِ هِمْ فَلَمَّاأَنُهَا لَهُمُ سُبُحَانَكَ لاَ عِلْمَ أَقُلُ لَكُمْ إِنِي اَعْلَمُ عَيْبَ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ وَاعْلَمُ مَاتُبُدُونَ وَمَا كُنْتُمُ تَكُتُمُونَ " بِالسُمَآفِهِمْ قَالَ اللهُ اَقُلُ لَكُمُ إِنِي اَعْلَمُ عَيْبَ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ وَاعْلَمُ مَاتُبُدُونَ وَمَا كُنْتُم تَكُتُمُونَ " بِالسُمَآفِهِمْ قَالَ اللهُ اللهُ لَكُمُ إِنِي اَعْلَمُ عَيْبَ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ وَاعْلَمُ مَاتُبُدُونَ وَمَا كُنْتُمُ تَكُتُمُونَ " بِالسُمَآفِهِمْ قَالَ اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى فَي السَّمُ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ مُ قَالَ اللهُ عَلَيْ اللهُ ال

اس آیت سے استدلال اس طرح پر ہے کہ تمام اساء سے یا تونفس اساء مرادیں یا مسمیات کی صفات اوران کے منافع مرادیں۔
ہر حال دونوں صورتوں میں مسمیات کا وجوداس وقت ضرورتھا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہولاء سے اشار کیا ہے۔ اگر مشار الیہ موجود نہ ہوتا تو
ہلے قالاء سے اشارہ کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی اور مجملہ مسمیات کے گھوڑا ہے تو وہ بھی اس وقت ضرور موجود ہوگا اور الاساء سے مرادتمام
اساءیں کیونکہ الف لام بھی ہے اور پھر کے لھے اس کی تاکید بھی آئی ہے تو عموم کواس میں زیادہ تقویت حاصل ہوگئ اوراس مل مرحد من اور باسمانہ میں اس چین ان چیزوں کو پیش کیا اور آدم نے ان کے نام بتلادیے۔ یہ تمام امور دلائل قطعیہ میں سے ہیں اور اساء کا عام

ہونا گھوڑے کوشامل ہے۔

(۳) تیسری آیت شریفه بیرے: ر

الله الَّذِي السَّمْوَاتِ وَالْارُضَ وَمَابَيْنَهُمَافِي سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرُشِ

ترجمہ:۔''اللّٰدوہ ہے جس نے آسان اورز مین کواور جو کچھاس کے درمیان ہے چھدن میں پیدا کیا، پھرعرش پراستویٰ فرمایا''۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آسان زمین کے درمیان جو کچھ ہے وہ چھ دن میں پیدا کیا گیا ہےاور یہ ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ آ دم ملیئلا کی پیدائش یا تو چھ دنوں سے خارج ہو یعنی بعد میں ہو یا پھر چھ دنوں کے آخر میں ہو۔

(۴)چوتھی آیت شریفہ ہیہے:۔

وَلَقَدُ خَلَقُنَا السَّمُواتِ وَالْارُضَ وَمَابَيْنَهُمَا فَيُ سِتَّةِ أَيَّامٍ وَّمَامَسَّنَامِنُ لُغُوبِ"

ترجمہ:۔''اورہم نے آسانوں کواورز مین کواور جو کچھان کے درمیان ہے اس سب کو چھودن میں پیدا کیااورہم کو تکان نے چھوا تک نہیں''۔

اس آیت ہے بھی یہی ثابت ہوتا ہے۔اس طرح کل ملاکر میہ چار آیتیں ہیں۔جن سے میمعلوم ہوتا ہے کہ گھوڑے کی پیدائش پہلے ہوئی ہے۔

وہٹ ابن مدبہ ہے روایت ہے (جو کہ اسرائیلیات میں ہے ہے) کہ جب گھوڑا جنوب کی ہوا ہے بیدا کیا گیا تو یہ بھی ہمارے قول کے منافی نہیں ہے اور نہ ہی ہم پر اس کی صحت کا الترام ہے۔ کیونکہ ہم اس کو صحیح قرار دیں گے جس کو تن تعالی نے صحیح قرار دیا ہے اور اس کے رسول سے جو بات منقول ہے اور جو ابن عباس سے منقول ہے کہ گھوڑ ہے پہلے وحثی تھے اور اللہ تعالی نے ان کو حضر ہ اساعیل علیا اسکے رسول سے جو بات منقول ہے اور جو ابن عباس ہے کیونکہ وہ آ دم سے پہلے پیدا ہوا اور اس کے بعد اساعیل علیا اس کے رمانے تک وحشی کے لئے تابع بنایا۔ یہ بھی ہمارے قول کے منافی نہیں ہے کیونکہ وہ آ دم سے پہلے پیدا ہوا اور اس کے بعد اللہ تعالی نے اس کو مطبع بنا دیا ہوا ور اس کے معد اللہ تعالی نے اس کو مطبع بنا دیا ہوا ور اس کے معد وہر اقول ہے کہ سب سے پہلے گھوڑ ہے پر حضر ہ اساعیل علیا سوار ہوئے تو یہ بات بہت مشہور ہے لیکن اس کی اسنا وصحیح نہیں عملاوہ دوسرا قول ہے کہ سب سے پہلے گھوڑ ہے پر حضر ہ اساعیل علیا اعتماد ہے کیونکہ وہ قرآنی استدلال ہے۔

پہلے یہ جمی بیان ہو چکا کہ اللہ تعالی نے مذکر گھوڑے کومؤنٹ سے پہلے پیدا کیا تواس کی دووجہ ہیں۔ایک تو یہ کہ مذکر مونٹ پرشرف رکھتا ہے اوردوسری یہ کہ اس کی (یعنی مذکر کی) حرارت مونٹ سے زیادہ ہے کیونکہ اگر دو چیز ایک ہی جنس سے اورا یک ہی مزاج سے ہوں تو ان میں سے ایک کی حرارت دوسر سے سے زیادہ ہوگی۔اور عادت اللہ بیہ ہے کہ جس کی حرارت زیادہ قو کی ہواس کو پہلے پیدا کیا جا تا ہے اور چونکہ مذکر کی حرارت قو کی ہواس وجہ سے مناسب تھا کہ اس کا وجود بھی پہلے ہوا ور اس وجہ سے بھی کہ آدم بلینا ہواء بلینا سے پہلے پیدا ہوئے تو یہاں بھی مذکر کو پہلے پیدا کیا گیا۔ نیز اس لئے بھی کہ گھوڑے کا سب سے بڑا مقصد جہا داور مذکر گھوڑ امونٹ (گھوڑ کی) سے جہاد کے لئے بہتر ہے۔کیونکہ گھوڑ ازیادہ قو کی اور زیادہ دوڑ نے والا ہے اور گھوڑ کی سے زیادہ جری بھی ہوتا ہے اورا پنی سواری کے ساتھ گھوڑ کی کے مقابلہ میں ذیادہ قبل کرسکتا ہے جبکہ گھوڑ کی ہر طرح سے گھوڑ سے کے مقابلہ میں کمتر ہے۔

عربی گھوڑوں کاتر کی گھوڑوں ہے پہلے پہلے ہونے کی دلیل ہے ہے کہ عربی گھوڑا اشرف اوراصل ہے۔ کیونکہ عربی گھوڑا نہ ہونا یہ سی عارض کی وجہ سے ہوتا ہے وہ عارض یا تو اس گھوڑے کے باپ میں ہوتا ہے یا ماں میں یا خود اس گھوڑے میں ہوتا ہے اور ایک دلیل ہے بھی ہے کہ گذشتہ زمانے میں حضرت اساعیل وحضرت سلیمان کے قصوں میں کہیں بھی ترکی گھوڑوں کا تذکر ہنییں ملتا۔ ترکی گھوڑے اصل میں گھوڑوں کی خوڑوں اسلیمان کے سہام (حصہ) متعین کرنے میں مختلف ہیں۔اورایک مرسل حدیث میں کہیں کھوڑوں کی خوڑوں کی خوڑوں کی خوڑوں کی خوڑوں کی خوڑوں کی خوڑوں کی کھوڑے خراب نسل خورس کی کھوڑے خراب نسل میں سے جیں اور جین (ترکی گھوڑے خراب نسل کی پیدا کرے۔

احادیث نبوی میں اور مضبوط آثار میں گھوڑوں کی فضیلت، گھوڑ دوڑ کا تذکرہ اوران کے پالنے کی فضیلت، ان کی برکات، گھوڑوں پرخرج کرنے کی فضیلت اوران کی خدمت، ان کی پیشانی پر بشفقت ہاتھ پھیرنا، عمدہ نسل کے گھوڑوں کی تلاش، بہترین نسل کی گلہداشت وغیرہ وغیرہ کی بکثرت ہدایات ملتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی تذکرہ ہے کہ گھوڑوں کوضی نہ کرایا جائے اور ندان کی پیشانی ودموں کے بال کاٹے جائیں۔ گھوڑے اور ان کے مالکوں کو مال غنیمت سے کتنے حصلیں گے؟ اس سلسلہ میں علاء کا سخت اختلاف ہے۔ اس کے علاوہ گھوڑوں پرز کو قواجب ہوگی یا نہیں؟ ان مباحث کی جانب بھی احادیث میں اشارات ہیں لیکن ہم نے اختصار کی وجہ سے انہیں چھوڑ دیا ہے۔ یہ جن کو بعجلت لکھ لیا گیا تھاور نہ گھوڑوں سے متعلق عنوان پر مستقل تصنیف کسی جا سے ۔ گھوڑے کا شرعی تھی ا

متدرک وسنن ابوداؤدابن ملجه کی روایت ہے:

" حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم طافی کیا نے ارشاد فر مایا کہ جس نے ایک گھوڑا دو گھوڑوں کے درمیان ڈال دیا حالا نکہ وہ اس بات سے مطمئن نہیں ہے کہ وہ سبقت کر جائے گاتو یہ قمار نہیں ہے اور جس نے دو گھوڑوں کے درمیان ا یک گھوڑ ااس حالت میں ڈالا کہاس کو یقین تھا کہ وہ سبقت لے جائے گاتو یہ قمار ہے''۔

درست بات بیہ کو دی لوگوں کو گھوڑ ہے کی سواری سے منع کیا جائے گا۔ کیونکہ حق تعالیٰ کاار شاد ہے: وَ مِسنُ دِ بِساطِ الْمُسَخْدِ لَى تُوهِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللّٰه وَ عَدُو تُحُمُ ''اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کواپنے دشمنوں کے گھوڑ وں کی تیاری کا تھم دیا ہے اور ذمی خدا کے دشمن ہیں۔ اس کے علاوہ ایک دوسری وجہ بیہ ہے کہ گھوڑ وں کی پشت ان کی عزت ہے اور ذمی لوگوں پر ذلت طاری کی گئی ہے۔ اسلئے اگران کو گھوڑ وں کی سواری کی اجازت دے دی گئی تو گویاان کوعزت دے دی گئی اور جوذلت ان پرطاری کی گئی تھی وہ ختم کر دی گئی۔ اگران کو گھوڑ وں کی سواری کی اجازت وے دی گئی تو گویاان کوعمر تابیں کیا جائے گا۔ شیخ ابو محمد جو بڑی کا قول ہے کہ ان کو عمرہ گھوڑ وں کی سواری سے منع نہیں کیا جائے گا جیسے کہ ترکی گھوڑ ہے اور امام سواری سے منع نہیں کیا جائے گا جیسے کہ ترکی گھوڑ ہے اور امام غزالی " نے فر مایا ہے کہ عمرہ گھوڑ وں میں عمرہ خچر بھی شامل ہے۔

آئمہ جمہور کے نزدیک گھوڑوں میں زکو قانہیں ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ لَیْسَ عَلَى الْمُسْلِم فِي عَبُدِهٖ وَلاَ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ (مسلم اس کے غلام اور اس کے گھوڑے پرکوئی صدقہ نہیں ہے'۔

امام ابوحنیفہ ؓ نے تنہا گھوڑیوں پر یا گھوڑوں کے ساتھ گھوڑیاں ہوں تو ان میں زکو ۃ کوواجب قرار دیا جائے اوران کے نز دیک مالک کا ختیار ہے کہ خواہ ہر گھوڑے کی طرف سے ایک دینار دے یا اس کی قیمت لگا کر دیدے اور قیمت میں اس حساب سے دے کہ ہر دوسو در ہموں پر پاپنچ در ہم دے۔ یعنی اڑھائی فیصداورا گرتنہا گھوڑے ہوں تو ان پر پچھنہیں۔

#### ضرب الامثال:

اہلِ عرب کہتے ہیں' اَلنحیٰلُ مَیَامِینِ ''یعنی گھوڑے مبارک ہیں۔ ایسے ہی کہتے ہیں' اَلْمُخیْلُ اَعْلَمُ بِفُرُسَانِهَا ''کہ گھوڑااپ سوارکوزیادہ پہانتا ہے۔ یہ مثال ایسے آدمی کے لئے بولی جاتی ہے جس کولوگ مالدار سمجھیں لیکن حقیقت میں وہ مالدار نہ ہو۔

اَ شخصور ﷺ کاارشاد ہے کہ' یا حیل اللّٰہ اُر کبی ''(یعنی اے خدا کے گھوڑ وسوار ہوجا وَ) جو کہ آپ نے حتین کی جنگ میں فر مایا تھا اور یہ حدیث مسلم میں موجود ہے، تو آپ ﷺ کے اس قول میں مضاف محذوف مانا جائے گا۔ کیونکہ گھوڑ ہے کیا سوار ہوتے یا کہیں گھوڑ ہے بھی سوار ہوا کرتے ہیں اس لئے اس قول میں اصل مخاطب گھوڑ وں کے سوار ہیں اصل میں یوں تھا یافو سان حیل اللہ ادر کبی گھوڑ ہوں اور اس طرح حذف مضاف کلام عرب میں (یعنی اے سوارو! اللہ کے گھوڑ وں پر سوار ہو جاو ) یعنی اصل مخاطب گھوڑ وں کے سوار ہے اور اس طرح حذف مضاف کلام عرب میں معمولاً ہوتا رہتا ہے۔ لیکن جاحظ کی اس تحقیق کا مطلب یہ ہوگا کہ کلام عرب میں اس طرح کی مثال (یعنی حذف مضاف کی مثال) نہیں ملتی۔ انکار کر دیا ہے۔ چنانچہ جاحظ کی اس تحقیق کا مطلب یہ ہوگا کہ کلام عرب میں اس طرح کی مثال (یعنی حذف مضاف کی مثال) نہیں ملتی۔ انکار کر دیا ہے۔ چنانچہ جاحظ کی اس تحقیق کا مطلب یہ ہوگا کہ کلام عرب میں اس طرح کی مثال (یعنی حذف مضاف کی مثال) نہیں ملتی۔

مگریہ بات بھی ذہن میں رہے کہ آنخصور لاہتے ہے تو بہت بڑے تھیج و بلیغ ہیں اور آپ کا کلام دوسروں کے لئے معیار ہے۔ گھوڑے کے طبی خواص:

اگر گھوڑے کوسرخ ہڑتال(زریخ احمر) کھلا دی جائے تو وہ فورا مرجائے گابا قی تفصیل باب الفاء میں فرس کے بیان میں آئے گی۔ خواب میں تعبیر:

خواب میں گھوڑا قوت ،عزت اور زینت کی شکل میں آتا ہے۔ کیونکہ بیسواریوں میں سب سے عمدہ سواری ہے اس لئے جس نے اسے جس قدرخواب میں دیکھاای کے بقدراس کوعزت وقوت حاصل ہوگی اورا کثر گھوڑے کی تعبیر مال کی زیادتی ، وسعت رزق اور دشمن

پر فتح حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:۔

وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرُثِ. وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرُثِ.

اورایک دوسری جگدارشاد ہے:

وَمِنُ رِّبَاطِ الْخَيلِ تُرهِبُونَ بِهِ عَدُواللَّهِ وَعَدُوٌّ كُمُ"

اورا گرکسی نے گھوڑ کے کوہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا تو اس کی تعبیر فتنہ ہے اور گھوڑ ہے کی سواری غیر کل میں دیکھنا جیسا کہ چھت یا دیوار پراپنے گھوڑ ہے پرسواردیکھا تو اس کی تعبیر میں کوئی خبر نہیں ہے اورا گرکسی نے خواب میں اپنے آپ کوڈاک کے گھوڑ ہے پرسواردیکھا تو اس کی تعبیر سے متعلق مزید تفصیل باب الفاء میں لفظ فرس کے بیان میں آئے گی۔ انشاء اللہ

#### مجربات:

گھوڑےاور دیگر جانوروں کے در دِشکم کے لئے ان کے چاروں کھروں پریکھیں:۔

بِسمِ اللّٰه الرَّحمٰن الرحيم فَاصَابَهَا اِعُصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحُتَرَقَتُ عجفون عجفون عجفون شاشيك شاشيك شاشيك. (انثاءاللدوروجاتارےگا۔

گھوڑے کی سرخی (ایک بیماری) اور دوسر ئے جانوروں کی سرخی کے لئے یہ لکھ کران کے گلے میں لٹکادیں۔(پیدونوں عمل تجربہ شدہ ہیں)

ولا طلهه هو هو هو رهست هر هرهرهرهرهر و هوهوهوهوهوه ه ه ه ه امهاهيا لولوس ردروبرحفرب ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم.

### ام خنور

( بحو ) ام خنور : يتنوركوزن برب-اس كابيان باب الضاويس آئ كا-انشاء الله

# بإبالدال

### ٱلدَّابَّةُ

ُ (زمین پر چلنے والے جانور)السدابة: جوحیوانات زمین پر چلتے ہیں ان کوعر بی میں دابہ کہتے ہیں۔ بعض حضرات نے پرندوں کولفظ دابہ کی شہولیت سے خارج کردیا ہے اوراس خروج کی تائید میں قرآن شریف کی ہے آیت پیش کی ہے: وَمَسامِنُ دَابَّةٍ فِسی الْاَرُضِ وَلَا طَائرِ یطِیُرُبِجَنَا حَیْدِ اِلَّا اُمَمَّ اَمُثَالُکُمُ'۔

ترجمہ:''کوئی جانورز مین پر چلنے والا اورکوئی پرندہ اپنے پروں سے اڑنے والانہیں ہے جس کیتم جیسی جماعتیں نہ ہوں''۔ لیکن اس مثال کی تر دیوقر آن پاک کی اس دوسری آیت ہے ہوتی ہے:۔

"وَمَامِنُ دَابَّةٍفِي الْاَرُضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعُلَمُ مُستَقَرهًا مُسْتَوُدَعَهَاكُلٌ فِي كِتَابٍ مُّبِيُنِ".

ترجمہ:۔اورز مین پرکوئی دابداییانہیں ہے کہ جس کارزق اللہ تعالی کے ذمہ نہ ہو'۔اورجس کے متعلق ہونہ جانتا ہو کہ وہ کہاں رہتا ہے اور کہاں وہ سونیا جا تا ہے سب کچھ صاف وفر تیں موجود ہے۔ چونکہ اللہ تعالی پرندوں کے رزق کا بھی کفیل ہے۔اس لئے وہ بھی دابہ کے میں آگئے ۔مولف نے بیتشر تی نہیں فرمائی کہ پہلی آیت میں دابہ کے بعد لفظ طائر کا کیوں اضافہ کیا گیا ہے۔لیکن مترجم کی رائے نققص میں اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ طیور کے اندر دابہ ہونے کے علاوہ ایک دوسری صفت طیران کی بھی ہے جو دیگر دواب میں نہیں پائی جاتی البذالفظ طائر کا اضافہ کرنے سے بیآیت جملہ اقسام دابہ کی جامع ہوگئی اور بیاضافی اجماعی ہا تھواب) جاتی اللہ تا بی بن عطاء نے فرمایا ہے کہ اس دوسری آیت میں اس امرکی تصریح ہے کہ حق سجانہ تعالی اپنی کل جاندار مخلوق کورزق بینی جو رساوس اور خطرات رونما ہوتے ہیں وہ دفعہ ہوجاتے ہیں اوراگر بالفرض کی وقت یہ خطرات ان کے دلوں میں پیدا ہو بھی جا ئیں تو ایمان بالٹد کا لشکر ان پر جملہ کر کے ان کو فکست دے دیتا ہے۔ ہیں اوراگر بالفرض کی وقت یہ خطرات ان کے دلوں میں پیدا ہو بھی جا ئیں تو ایمان بالٹد کا لشکر ان پر جملہ کر کے ان کو فکست دے دیتا ہے۔

الله تعالی کاارشادہ:۔

وَكَايِّنُ مِّنُ دَآبَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزُقَهَا اللَّهُ يَرُزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَالَّمِيْحُ الْعَلِمُ

''اور کتنے جانورا پسے ہیں جوا پنارز قنہیں اٹھاتے ۔اللّٰد تعالیٰ ان کواورتم کورز ق دیتا ہے۔ وہی سننے والا اور جانے والا ہے''۔ ایک دوسری جگہارشاد ہے:

إِنَّ شَرَّ الدُّوابِ عِنداللهِ الضُّمُّ البُّكُمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

'' بے شک اللہ تعالیٰ کے نز دیک بدترین جانوروہ ہیں جو بہرے اور گوئگے ہیں اور عقل نہیں رکھتے''۔

ابن عطیہ قرماتے ہیں کہاس آیت کا مقصد کفار کی سرکش جماعت کو بیان کرنا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نز دیک بدترین خلائق سے ہیں اور ذلیل سے ذلیل طبقہ میں اس کا شار ہوتا ہے۔ کفار کو دواب سے اس لئے تشبیہ دی گئی ہے تا کہان کی برائی ثابت ہوجائے اور کتے ،خزیر اور فواس خسیہ (سانپ، بچھو، کواوغیرہ) کوان پرفضیلت حاصل ہوجائے۔

"حضوراكرم طفی كے سامنے سے ایک جنازه گزرا۔ آپ نے اس كود كيوفر مايامستر ح (آرام پانے والا) اورمستراح مندكيا چيز ہے؟ مند (اپنے سے آرام دينے والا) صحابة نے آپ سے دريافت كيا كه يارسول الله! مستر ح اورمستراح مندكيا چيز ہے؟ آپ طفي نے ارشاد فر مايا كه بنده مومن دنيا كى كلفتوں سے چھوٹ كر الله تعالى كے جوار رحمت ميں پہنچ جاتا ہے وہ مستر ح ہے (ایعنی آرام پانے والا) اور جو فاجر ہے اس كے مرنے سے دوسرے بندے، شہر درخت اور چو پايد آرام

یاتے ہیں اس لئے وہ مستراح منہ (اپنے سے آرام دینے والا) ہے''۔ سنن ابوداؤداورتر مذى ميس ب:

besturdubooks.wor "حضرت ابو ہرریرہ سل اللہ سے منقول ہے کہ آنحضور طاق کیا نے فرمایا کہ زمین پر چلنے والا کوئی جانور ایسانہیں ہے کہوہ جمعہ کے دن خاموش طریقہ سے متوجہ نہ ہوتا ہواس بات سے ڈرکر کہ کہیں قیامت قائم نہ ہوجائے''۔

حليه مين حضرت ابولبابه وخاففة جواصحاب صفه مين سے تصان كے حالات ميں لكھا ہے كه:\_

'' نبی کریم طبی ہے فرمایا کہ جمعہ کا دن سیدالا یام ہے( یعنی سب دنوں میں بزرگ ترین دن ہے) اور اللہ تعالیٰ کے نزد یک عیدالفطراورعیدالصحیٰ ہے اس کابر امر تبہ ہے اور کوئی فرشتہ، آسان ، زمین ، پہاڑ ، ہوااور دریا میں ایسانہیں ہے کہ جوجمعہ کے دن اس بات سے نہ ڈرتا ہو کہ کہیں قیامت قائم نہ ہوجائے''۔

معجیح مسلم میں حضرت ابو ہر ری ہے روایت ہے کہ:

" نبی علیما نے میراہاتھ پکڑااورارشادفر مایا کہاللہ تعالیٰ نے مٹی کو ہفتہ کے دن پیدافر مایا اوراس میں بہاڑ کواتو ار کے دن اور درخت کو پیر کے دن تا پندیدہ چیزوں کومنگل کے دن اور نور کو بدھ کے دن پیدا فر مایا اور اس میں جانور جمعرات کے دن پھیلائے۔ آوم علیظ کو جمعہ کے دن عصر کے بعد جمعہ کی آخری گھڑیوں میں عصراور مغرب کے مابین پیدافر مایا"۔ بے شک اللہ تعالیٰ بغیر کسی کلفت اور محنت کے جو چاہتے ہیں پیدا کردیتے ہیں اور بغیر کسی سبب ومرتبہ کے جس کو چاہتے ہیں منتخب کرتے ہیں اوراپی ربوبیت کاعلم دینے کے لئے جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں اوراپی وحدانیت پر دلالت کرنے کے لئے جو چاہتے ہیں منتخب کرتے ہیں۔ظالم اور جابرلوگ ( کفار ) جواس کے بارے میں نسبت کرتے ہیں وہ اس سے بہت بلندو بالا ہے۔ کامل ابن اثیر میں لکھاہے کہ کسریٰ شاہ فارس کے یہاں پچاس ہزار دابداور تین ہزارعور تیں تھیں۔

تاریخ ابن خلکان میں رکن الدولہ بن بویہ کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اس کی کسی دشمن سے لڑائی ہوئی اور فریقین میں خوراک کی اس قدر تنگی ہوئی کہ دونوں نے اپنے اپنے دواب یعنی جانوروں کوذیج کرنا شروع کردیااوررکن الدولہ کی حالت توبیہ ہوگئی کہ اگر اس کا بس چلتا تو محکست قبول کرلیتا۔ چنانچہ اس نے اپنے وزیر ابوالفضل بن العمید سے مشورہ کیا کہ آیا جنگ جاری رکھی جائے یا گریز کیاجائے؟ وزیرنے جواب دیا کہ آپ کے لئے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے اور کوئی جائے پناہ نہیں۔لہذا آپ مسلمانوں کے لئے خیر کی نیت رکھیں اور حسن سیرت اورا حسان کرنے کا پختہ ارادہ فر مالیں اور بیاس لئے ضروری ہے کہ فتح حاصل کرنے کی جملہ تد اہیر جوایک انسان کے قبضہ قدرت میں تھیں وہ سب منقطع ہو چکیں ۔لہٰذااگر ہم لڑائی سے جان بچا کر بھا گئے پر کمر باندھ لیں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وشمن ہمارا تعاقب کر کے ہم کوفل کردیں گے۔ کیونکہ ان کی تعدادہم ہے بہت زیادہ ہے۔ بادشاہ نے وزیر کی بیتقریرین کرفر مایا کہا۔ابو الفضل میں توبیرائے تم سے پہلے ہی قائم کر چکا تھا۔

ابوالفضل وزیر کا بیان ہے کہ میں اس کے بعدر کن الدولہ کے پاس سے اٹھ کرا پے ٹھکا نہ پرآ گیا۔لیکن جب تہائی رات باقی رہ گئ تورکن الدولہ نے مجھے بلا بھیجااور کہا کہ ابھی میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور وہ یہ ہے کہ گویا میں اپنے دابہ ( گھوڑے ) فیروز نامی پرسوار ہوں اور ہمارے دشمن کو شکست ہو چکی ہے اورتم میرے پہلومیں چل رہے ہو۔ اور ہم کوالی جگہ سے کشادگی پینچی کہ جہاں ہماراوہم و گمان بھی نہ تھا۔ چلتے چلتے میں نے نگاہ نیجی کر کے زمین کی طرف دیکھا تو مجھے ایک انگشتری پڑی ہوئی نظر آئی۔ چنانچہ میں نے اس کواٹھالیا اور دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس میں فیروزہ کا تگینہ لگا ہوا ہے۔ میں نے اس کوتبرک سمجھ کراپی انگلی میں پہن لیا اور اس کے بعد فور آمیری آئی کھل گئی۔میری رائے میں اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ہم کوانشاءاللہ فتح ہوگی۔ کیونکہ فیروز اور فتح دومتر ادف الفاظ ہیں اورمیرے گھوڑے کا نام میں خیری فیروزہی ہے۔ بھی فیروز ہی ہے۔

وزیرابوالفضل کابیان ہے کہ ابھی پھے ہی دیرہوئی تھی کہ ہم کو یہ خوشخری پپنی کہ دشمن فرار ہو گئے اور اپنے ڈیرے خیے سب چھوڑ کر بھاگ گئے۔ چنا نچہ جب متواتر یہ ٹبریں آئی رہیں تو ہم کو دشمن کی ہزیمت کا لیقین ہوگیا۔ بہر حال ہم کو دشمن کی شکست کے اسباب کی کوئی خبر نہ تھی۔ اس لئے ہم آ گے بود ھے مگر اس خیال ہے کہ ہمارے ساتھ کہیں کی نے کوئی دھو کہ نہ کیا ہواس لئے ہم نے احتیاط کا پہلو ہاتھ سے نہ چھوڑ ااور میں احتیا طاباد شاہ کے ایک جانب ہوگیا۔ بادشاہ اپنے گھوڑ ہے فیروز پرسوار تھے۔ ہم ابھی پچھ ہی قدم آ گے بود ھے تھے کہ بادشاہ رکن الدولہ نے اللہ اللہ ولہ نے ایک غلام نے وہ انگشتری بادشاہ کر بادشاہ کو دیدی۔ اس انگشتری میں ایک فیروزہ جڑا ہوا تھا۔ رکن الدولہ نے فورا وہ انگشتری پہن کی اور کہنے لگا کہ میر ہے خواب کی تعبیر پوری ہوگئے۔ یہ باجینہ وہی انگشتری میں ایک فیروزہ جڑا ہوا تھا۔ رکن الدولہ کا نام حسن ابوعلی تھا ، یہا کے میل القدر اور بارعب بادشاہ کوری ہوگئے۔ یہ بیجینہ وہی انگشتری ہے جو میں نے خواب میں دیکھی تھی۔ رکن الدولہ کا نام حسن ابوعلی تھا ، یہا کے میل القدر اور بارعب بادشاہ کر زرا ہے۔ اصفہان ، رے ، ہمدان ، آذر بائیجان اور پوراع راق وجم اس کی مملکت میں داخل تھے اس کے علاوہ اور بہت سے ممالک اس نے نے فتح کر کے اپنی زیر حکومت کی اور ماہ محرم ۲۷ سے میں بعمر 9 سال وفات پائی۔

ابن سبع اسبتی کی کتاب شفاءالصدور میں حضرت ابوسعید خدریؓ سے بیروایت منقول ہے: ۔ ''حضورا کرم ملٹی کیم نے فرمایا کہ دواب (چو پاؤں) کے چیروں پرمت مارو کیونکہ ہر چیز اللّٰہ تعالیٰ کی حمہ وتنبیج خوانی کرتی '''

احیاء میں باب کسرالشہو تین کے تحت لکھا ہے کہ روٹی تیار کر کے اس وقت تک تیرے سامنے نہیں رکھی جاتی تاوقتیکہ اس میں تین سو ساٹھ کاریگر کام نہ کرلیں۔ان کام کرنے والوں میں سب سے اول حضرت میکائیل علیلہ ہیں جواللہ تعالی کی رحمت کے خزانوں سے پانی ناپ کردیتے ہیں ان کے بعد دوسر فرشتے ہیں جو بادلوں کو ہنکاتے ہیں اور پھران کے بعد چاند، سورج اور افلاک ہیں اور ان کے بعد ہوا کے فرشتے ہیں اور زمین کے جانور ہیں اور سب آخر میں نان بائی کا نمبر آتا ہے۔مقصد یہ ہے کہ آپ کے سامنے پی ہوئی روٹی جب آتی ہوتا س میں حضرت میکائیل علیہ سے لے کرنان بائی تک تین سوساٹھ ہاتھوں کی کاریگری ہوتی ہے تب جاکر وہ آپ کو کھانے کے واسط ملتی ہے 'وَ اِن تَعُدُّوُ اِنِعُمَةَ اللَّهِ لَا تُحُصُّوهُ هَا' بعنی اگرتم اللہ کی نعتوں کو شار کرنا چا ہوتو نہیں کر سکتے۔

#### كايت:

امام احمد اور بیہی تے محمد بن سے روایت کیا ہے کہ ایک دفعہ ایک دابہ نمودار ہوا جولوگوں کو ہلاک کر دیتا تھا۔ چنانچہ جو بھی اس دابہ کے قریب جاتا اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ ایک دن ایک کا نا آ دمی آیا اس نے لوگوں سے کہا کہ تم اس جانور کی فکر نہ کر و میں اس کو دکھے لوں گا۔ چنانچہ جب وہ کا نافحض اس جانور کے پاس پہنچا تو اس جانور نے اس کو پھھایڈ اند دی بلکہ گر دنِ اطاعت اس کے سامنے جھکا دی اور اس فحض نے اس کونل کر دیا۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ آپ کا معاملہ عجیب ہے۔ ہمیں پھھا ہے بارے میں بتا ہے۔ اس فحض

نے جواب دیا کہ میں نے زندگی میں بھی کوئی گناہ نہیں کیا صرف ایک مرتبہ میری اس آئکھ نے ایک خطاء (گناہ) کیا تھا۔ چنانچہ بھی نے اس کو بیسز ادی کہ تیرسے اس کو نکال کر پھینک دیا اور اس لئے اب میں کا ناہوں۔

آمام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ تو بہ کا پیطریقہ بنی اسرائیل یا ہم سے پہلے کسی اور شریعت میں جائز ہوگا مگر شریعت محمد بیمیں اگر کسی نامحرم عورت پر قصداً نگاہ ڈالی جائے تو اس آئھ کا نکال دینا ہر گز جائز نہیں بلکہ سپے دل سے تو بہ کرلینا کافی ہے۔

ابن خلکان نے رہے الجیزی کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ ایک باردابہ (گھوڑے) پرسوار ہوکر مصر کی کس کر کے سے گزررہے تھ کہ اچا تک کسی نے ایک مکان کی حجوت سے راکھ سے بھرا ہوا ایک ٹوکرا آپ پرالٹ دیا۔ آپ اپنی سواری سے اتر کر کپڑے جھاڑنے لگے۔لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ اس گھروالے کو بلاکرڈ انٹتے کیوں نہیں؟ آپ نے فر مایا کہ جوشخص آگ (بینی دوزخ) کا مستحق ہو اوراس کے سر پرداکھ پڑنے سے اگر جہنم کی آگ سے اس کا پیچھا مچھوٹ جائے تو اس پرغصہ کرنا جائز نہیں۔

ر پیج ابن سلیمان شافعی تھے اور شافعی کے جدید قول کے راویوں میں سے تھے۔ ان کی ۲۰۵ میں وفات ہوئی۔ ان کوجیزی اس وجہ سے
کہتے ہیں کہ بیجیزہ کے رہنے والے تھے۔ جیزہ قاہرہ سے چندمیل کے فاصلے پر دریا پارا یک بستی ہے یہاں کے احرام مشہور ہیں اوران کا
شار دنیا کے بجا ئبات میں ہوتا ہے۔ اصل میں بیا ہرام مصری بادشا ہوں کے مقبرے ہیں اوران عالی شان مقبروں کو تعمیر کرانے سے ان کا
مقصد میے تھا کہ جس طرح ہم اپنی زندگی میں ویگر بادشا ہوں سے ممتازر ہے۔ اس طرح مرنے کے بعد بھی ہمار اانتیاز باقی رہے۔

کہتے ہیں کہ جب مامون رشید خلیفہ عباسی مصر پہنچا تو اس نے ایک اھرام کوتو ڑنے کا تھم دیا تا کہ اس کے اندرونی حالات کاعلم ہوسکے۔ چنا نچہ اس کوتو ڑنے میں بہت محنت اور جانفشانی اٹھانی پڑی اور کافی رو پیپٹرچ ہوا۔ اس کوتو ڑنے کے بعد جب اس کے اندر گئے تو چند بیکار چیز یں ٹاٹ کے ریشے اور گلی ہوئی رسیاں پڑی ہوئی پائی گئیں۔ اس کی اندرونی زبین پر اس قدر سیلا بی اور نمی وغیرہ جمی ہوئی تھی کہ اس پر چلنا دشوار تھا۔ عمارت کے بالائی حصہ میں ایک چوکور ججرہ تھا جس کے ہرضلع کا طول آٹھ ہاتھ تھا اور اس کے وسط میں ایک حوض تھا۔ چنا نچے سب کچھ د مکھنے کے بعد مامون رشید نے دیگر اہر اموں کوتو ڑنے سے روک دیا۔

بیجی کہاجا تا ہے کہ ہرمساول بعنی اختوع نے (اور بیاور لیس ملیئلا ہیں) ستاروں کے حالات دیکھی کرایک طوفان کی اطلاع دی تھی اور اس طوفان سے محفوظ رہنے کے لئے اھراموں کی تغمیرا کرائی تھی اوران ادھراموں کی تغمیر میں چھے ماہ کا عرصہ لگا تھا اوران اہراموں پر عبارت کندہ کرائی تھی کہ:۔

"جوفض ہمارے بعد آئے اس سے کہد دیا جائے کہ ان اھراموں کومنہد کرنے میں چھسوسال کیس کے حالانکہ عمارت کا منہدم کرانا اس کے تغییر کرنے سے زیادہ آسان ہے۔ہم نے ان کو دیباج کا لباس پہنایا ہے اور اگر وہ جا ہے تو ان کو ٹاٹ پہنا دے حالانکہ ٹاٹ دیباج سے ارزاں ہے'۔

امام ابوالفرج بن الجوزیؒ نے اپنی کتاب 'سلوۃ الاحزان ''میں لکھا ہے کہ ان اہرام میں یہ بات عجیب ہے کہ ہراہرام کی بلندی چارسوذ راع ہےاوران کی ساخت سنگ رخام اور سنگ مرمر کی ہےاوران پھروں پر بیعبارت کندہ ہے:۔

''میں نے اس عمارت کواپی حسن تذبیر سے بنایا ہے۔اگر کوئی شخص قوت کا دعویدار ہے تو اس کو منہدم کردے کیونکہ انہدام تغییر سے زیادہ آسان ہے'۔

ابن المنادي كہتے ہیں كہم كواس عبارت كابيمطلب معلوم ہوا كما گركوئي شخص دنیا بھر كاخراج مكرروصول كر كےان كے

انهدام میں خرچ کرے تو بھی ان کومنہدم نہیں کرسکتا"۔

قرآن پاک کی سورہ بروج میں جوبیآیت شریفہ ہے کہ' قُتِلَ اَصْحلبُ الاخُداُوُدِ النَّادِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ اِذُهُمْ عَلَیْهَا فَعُوُدٌ وَهُمُ عَلَى مَا يَفُعَلُونَ بِالْمُؤُمِنِيُنَ شُهُوُدٌ '' کہ خندق والے یعنی بہت سے ایندھن کی آگ والے ملعون ہوئ جس وقت وہ لوگ اس کے آس پاس بیٹے ہوئے تھے اور وہ جو کچھ سلمانوں کے ساتھ ظلم وستم کررہے تھے اس کود کھے کررہے تھے''۔

اس آیت کی تفیر میں رسول اللہ سان کے ایک حدیث جو کھی مسلم ودیگر کتب حدیث میں منقول ہے مفسرین بیان کرتے ہیں اس حدیث کو حضرت صہیب نے نے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ سان کے بہاں ایک کا بن اور برودایت دیگر ساح تھا، ایک دن اس نے بادشاہ سے بہا کہ چونکہ میں اب بوڑھا ہوگیا ہوں اور مجھ کو اندیشہ ہے کہ اگر میں مرگیا تو یہ میر اعلم تم سے منقطع ہوجائے گا۔ لہٰذاتم میر بے لئے کوئی ذہین اور سرلیح الفہم لڑکا تلاش کروتا کہ اس کو میں اپنا پیلم سکھا دوں۔ چنا نچہ بادشاہ نے اس کی منشاء کے مطابق ایک لڑکا تلاش کرادیا اور اس کو تھم دیا کہ وہ شاہی ساح کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لئے آیا کر ہے۔ چنا نچہ وہ لڑکا منشاء کے مطابق ایک لڑکا تلاش کرادیا اور اس کو تھم دیا کہ وہ شاہی ساح کے پاس آتا اس راستے میں کی راہب کی ایک خانقاہ بھی میں جن نی ہو ہو کہ کہ ہو بات ہوں کہ ہو ہو کے پاس آتا تا تا تو راستہ میں اس راہب کے پاس بھیجا کہ تہارے لڑکے سے کہا گہ جیت کرتا۔ چنا نچہ اس کو ساح کے پاس آتا ہوں تا کہ بہت کہ کردیا ہے۔ لڑکے نے ساح کی پاس آتا جاتا تو راستہ میں اس راہب کے پاس بھیجا کہ تہارے لڑکے نے میرے پاس آتا بہت کم کردیا ہے۔ لڑکے نے ساح کی باس شکھ کردیا ہے۔ لڑکے نے ساح کی اس شکھ کو ساح کے پاس آتا بہت کم کردیا ہے۔ لڑکے نے ساح کی باس شکھ کو دو الدین سے کہلا بھیجا کہ تہارے لڑکے نے میرے پاس آتا بہت کم کردیا ہے۔ لڑکے نے ساح کی باس شکھ کو کھ کو والوں نے روک لیا تھا اور جب گھروالے دیر سے چہنچنے پر تجھ سے باز پرس کریں تو کہددیا کرنا کہ جھے کو ساح نے دیر سے چھوڑا

چنا نچیلاکا پچھ دن ایبا ہی کرتا رہا ایک دن وہ چلا آ رہا تھا کہ ایک دابہ عظیمہ (بڑا جانور) نمودار ہوا اورلوگ اس کے ڈرسے راستہ چلئے سے رک گئے۔ لڑکے نے جب بینظارہ دیکھا تو دل میں سوچنے لگا کہ آج ساحراور راہب کا عقدہ کھل جائے گا۔ کہ آ یا ساحر سچا ہے یا راہب۔ چنا نچہ اس نے ایک پھراٹھایا اور یہ کہہ کر کہ''یا اللہ!اگر تیرے نزویک راہب کاعمل ساحر کے عمل سے مجبوب ہے تو اس داہہ کو ہلاک کردے''۔ اس نے ماردیا۔ خداکی قدرت کہ پھر لگتے ہی وہ جانور ہلاک ہوگیا۔ بیدد کیھر کوگ آپس میں کہنے گئے کہ اس لڑکے کوکوئی ایساعلم حاصل ہے جودوسروں کونہیں۔ انفاق سے بادشاہ کا ایک مصاحب نا بینا تھا، جب اس کواس واقعہ کاعلم ہوا تو وہ لڑک کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ اگر کو میری بینائی واپس لا دے تو میں جھے کو اتنا انعام دوں گا۔ لڑک نے جواب دیا کہ جھے کو انعام کی قطعی حاجت نہیں۔ البتہ میری آپ سے بیشرط ہے کہ اگر آپ اچھے ہوگئے (یعنی آپ کی بینائی واپس آگئی) تو کیا اس ذات پاک پرجس کے تھم سے آپ اچھے میری آپ سے بیشرط ہے کہ اگر آپ اچھے ہوگئے (یعنی آپ کی بینائی واپس آگئی) تو کیا اس ذات پاک پرجس کے تھم سے آپ اچھے موں گئی۔ دعاختم ہوتے ہی تا بینا بینا بینا بوار اور کہا کہ میں ضرورا سیاکروں گا۔ چنا نچپلا کے نے اللہ تعالی سے اس کے لئے دعامائی۔ دعامائی۔ دعاختم ہوتے ہی تا بینا بینا بینا بوار اور اس نے دین حق قبول کرلیا۔

اس کے بعد بیخص حسب معمول بادشاہ کی مجلس میں آ کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے اس کو بینا دیکھ کر پوچھا کہ بیہ تیری بینائی کس نے لوٹا دی؟اس نے جواب دیا کہ میرے رب نے بادشاہ نے جیرت سے پوچھا کہ کیا میرے سوا تیرااور بھی کوئی رب ہے؟اس نے جواب دیا کہ میرااور تیرارب اللہ ہے۔ بیہ جواب من کر بادشاہ نے ایک آ رہ منگوایا اوراس کے سر پرچلوا کر دوٹکڑے کراد ہیئے۔ امام ترمذیؒ کی روایت کے مطابق بیدوا بہ (جس کولڑ کے نے پھر سے ہلاک کیا تھا) شیرتھااور جب اس لڑکے نے را ہب کوشیر کے ساتھ اپنے اس واقعہ کی اطلاع دی تو را ہب نے کہا کہ تیری ایک خاص شان ہےاورتو اس کی وجہ سے آز مائش میں مبتلا ہوگا مگر خبر دار میرا سے کھھ تذکرہ نہ کرنا۔ کسی سے پچھ تذکرہ نہ کرنا۔

امام ترفدیؒ فرماتے ہیں کہ جب بادشاہ کوان تینوں شخصوں کا حال معلوم ہوا تو اس نے ان کوطلب کرلیا اور را ہب و تابینا کو آرہ سے چہ وادیا اور لڑکے کے بارے میں سے تھم دیا کہ اس کوفلاں پہاڑ پر لیجا کرسر کے بل گرادو۔ چنا نچہ بادشاہ کے فرستادگان اس کو پہاڑ پر لے گئے اور جب انہوں نے اس کوگرانے کا قصد کیا تو لڑکے نے یہ دعا ما نگی کہ''یا اللہ! تو جس طرح چا ہے ان کومیری طرف سے بھگت لے'' چنا نچہ یہ وہ لوگ بہاڑ سے لڑھکنے لگے اور صرف لڑکا باقی رہ گیا۔ اور وہ لڑکا واپس بادشاہ کے پاس پہنچا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ میرے آدمی کہاں گئے۔ لڑکے نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف سے ان کا بھگتان کردیا۔ اس پر بادشاہ نے تھم دیا کہ اس لڑکے کو لے جا کرسمندر میں ڈبودو۔

چنا نچاس کے آ دمیوں نے اس کے تھم کی تھیل کی اوراس کو لے جاکر سمندر میں دھکا دے دیا۔ لیکن اللہ تعالی نے لڑے کے بجائے ان لوگوں کو ہی ڈبود یا اوروہ لڑکا پانی پر چلنا ہوا تھے وسالم باہر نکل آیا۔ اور بادشاہ کے پاس آ کھڑا ہوگیا۔ بادشاہ لڑکو د کھ کر بہت متحر ہوا۔ آخر کارلڑکا خود ہی بادشاہ سے خاطب ہوکر بولا کیا واقعی آپ کا ارادہ میری جان لینے کا ہے؟ بادشاہ نے اثبات میں جواب دیا۔ اس پرلڑکے نے کہا کہ تم جھکو ہر گرنہیں مار سکتے۔ البتہ اگر جھکو مارتا ہی ہے تواس کی ترکیب ہے کہ جھکوا کہ تختہ سے بائدھ کرایک تیر یہ کہمار 'نہشہ اللّہ دَبِّ ھذا الْفُلام '' مگر مار نے سے پہلے تمام لوگوں کو ایک میدان میں جمع کر لینا۔ چنا نچہ بادشاہ نے سب لوگوں کو جمع کر کے لڑکے کے ترش سے ایک تیرنکال کر وہی الفاظ کہہ کر تیراس کے مارا۔ تیرسیدھالڑکے کی کپٹی پر جالگا اوراس کو تم کر دیا۔ لڑکے نے اپنا ہا تھ شہید کے ترش سے ایک تیرنکال کر وہی الفاظ کہہ کر تیراس کے مارا۔ تیرسیدھالڑکے کی کپٹی پر جالگا اوراس کو تم کر دیا۔ لڑکے نے اپنا ہا تھ شہید کو تو وقت اپنی کپٹی پر کھ چھوڑا تھا۔ یہ سارا معاملہ دیکھ کر جمع نے بیک زبان ہو کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ باوشاہ کے مصاحبین نے باوشاہ سے کہا کہ پہلے تو آپ سے صرف تین ہی شخصوں کے مسلمان ہونے سے گھرار ہے تھے مگراب یہ سارا عالم مسلمان ہونے سے گھرار ہے تھے مگراب یہ سارا عالم مسلمان ہوئے دیاں بھر دی دندیس) کھودی جا کیں اوران میں آگ اور کر کھیا اور آپ کی تالف بھی ہوگیا اب آپ کیا کریں گے بیمن کر باوشاہ نے تھم دیا کہا ضدود ( خندیس) کھودی جا کیں اصران میں آگ

امام مسلمؓ نے اپنی روایت میں بیاضا فہ بھی کیا ہے کہ جب خندقیں کھود کراوران میں آ گ جلا کراہل اسلام کواس میں جھو نکا جارہا تھا تو بادشاہ کے فرستادگان ایک عورت کو جس کی گود میں ایک شیرخوار بچہ تھا آ گ میں ڈالنے کے لئے لائے۔ چنانچہ وہ عورت بچہ کی وجہ سے پچھضمحل سی ہوگئی۔ ماں کی بیرحالت دیکھ کروہ شیرخوار بچہ بول اٹھا اور کہا کہ اماں جان گھبرائے نہیں کیونکہ آپ تق پر ہیں۔ابن قتیبہ تنے کہا ہے کہ اس بچہ کی عمرصرف سات ماہ کی تھی۔

امام ترفدیؒ فرماتے ہیں کہ وہ لڑکا جوشہید کر دیا گیا تھا (جس کو بادشاہ نے ایک تیر کے ذریعہ شہید کیا تھا) حضرت عمرؓ کے عہد خلافت میں قبرے برآ مدہوا تھااوراس کا ہاتھ بدستوراس کی کنپٹی پررکھا ہوا تھا۔

محر بن اسحاق صاحب سیرت نے لکھا ہے کہ اس لڑکے کا نام عبداللہ بن التام تھا۔ حَفرت عمر کے عہد میں نجران کے کسی شخص نے اپنی کسی ضرورت سے ایک ویرانہ کھودا تو وہاں سے لڑکے کی لاش برآ مدہوئی جوایک دیوار کے بنچ گڑی ہوئی تھی ۔ لڑکے کا ہاتھ تیر لگنے کی جگہ پیٹی پررکھا ہواا تھااوراس کی انگلی میں ایک انگوشی تھی جس پر'' د ہی اللّٰہ لکھا ہوا تھا۔اس واقعہ کی جب حضرت عمرٌ کو بذر کے پیراطلاع دی گئی تو آپ نے لکھ بھیجا کہلاش کواس کے حال پر چھوڑ دو۔ چنانچہلوگوں نے ایسا ہی کیا۔

سېلى فرماتے بيں كەلاش كا پى اصلى عالت ميں قائم رہے كى تقىد آت اس تيت كريمه ميں ہوتى ہے۔وَ لا تَحسَبَنَّ الَّلَهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اَمُوَاتًا الايه (جولوگ الله كى راہ ميں مارے گئے ان كومر دہ مت سمجھؤ')

اس كے علاوہ آنخضور ملتي كاس حديث سے بھى تقىدىق ہوتى ہاوروہ يہ ہے:۔

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْآرُضِ أَنُ تَاكُلَ اَجُسَادَ الْآنُبِياءِ.

"الله تعالی نے زمین پرحرام کردیا ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کے جسموں کو کھائے"۔

یہ حدیث ابوداؤڈ نے روایت کی ہے اور ابوجعفر الداوڈی نے بھی اس کوروایت کیا ہے مگران کی روایت میں شہداءعلماءاورموذن لوگ بھی شامل ہیں لیکن وہ فرماتے ہیں کہان لوگوں کا اضافہ غریبہ ہے لیکن اس کے باوجودا بوداؤ دی تقہ اور معتمد ہیں ۔

ابن بشکوال کا قول ہے کہ جس بادشاہ کے عہد میں اخدودالنار کا واقعہ ہوااس کا نام''یوسف ذوانواس''تھااور بیجمیراورمضافات جمیر کا حکمراں تھااور نجران اس کا پابی تخت تھااور بقول دیگراس بادشاہ کا نام'' ذرعہ ذونواس' تھااور بقول سمر قندی بید ین یہودی کا معتقد تھااور بید واقعہ (اخدودالنار) رسول اللہ سنجیلیم کی بعثت سے ستر سال قبل پیش آیااورواقعہ میں مذکوررا ہب کا نام قیتمون تھا۔

حكيم ترندي ن زير بن اسلم سے روايت كى ہے:

''جب ابوموی وابو ما لک وابو عامر " نے اشعریین کی ایک جماعت کے ساتھ ہجرت فر مائی اور رسول اللہ طبیع کی خدمت میں آنے کا قصد کیا تو ان لوگوں کی زاوراہ ختم ہوگی انہوں نے اپنا ایک قاصد کھا تا لا نے کے لئے رسول اللہ طبیع کی خدمت میں روانہ کیا۔ جب بیقاصد آپ کے قریب پہنچاتو آپ کو بیآ بیت پڑھے ہوئے سا'' وَ مَساهِنُ دَابَّةٍ فِی الْاَرْضِ اِلَّاعلَی اللّٰهِ دِرْ فَھُھا'' (یعنی زمین پرکوئی ایسادا بنہیں ہے جس کا رزق اللہ تعالیٰ ذمہ نہ ہو ) بیآ بیت سن کر قصد نے اپنا ایک ہوجا کہ جس رسول اللہ طبیع کے پاس نہیں مطلب براری ہوگی۔ انہوں نے سمجھا کہ گیا والیس ہوگیا اورا پے ساتھوں کے پاس آ کر کہا کہ نوش ہوجا کہ تہاری مطلب براری ہوگی۔ انہوں نے سمجھا کہ قاصد ہمارے حال کی اطلاع رسول اللہ سی کے اپن نہیں وہ ہوجا کہ تہاری مطلب براری ہوگی۔ انہوں نے سمجھا کہ قاصد ہمارے حال کی اطلاع رسول اللہ سی کھی ہوجا کہ تیں۔ وہ اس حالت میں سے کہ دوآ دمی آئے ، وہ ایک عالیہ دوسرے سے ہو اور کہا کہ بیارسول اللہ سی بینچا دو۔ چنا نچہ انہوں نے بھیجا تھا اس سے زیادہ کھی آپ سی بینچا دو۔ چنا نچہ انہوں نے بھیجا تھا اس سے زیادہ مزے دار کھا تا اور کیر کھا تا ہم نے اور کہا کہ یارسول اللہ انہوں نے ہمارے پاس بھیجا تھا اس سے زیادہ مزے دار کھا تا اور کیر کھا تا ہم نے اور کہا کہ یارسول اللہ الیے کہ میں نے تو کوئی چر تمہارے پاس بھیجا تھا اس سے زیادہ مزے دار کھا تا اور کیر کھر ہوں دیا تھا ہم نے اس کی تعد ہوں بھیجا تھا۔ جب آپ نے قاصد میں کھا تا لائے کہ بیجا تھا۔ جب آپ نے قاصد سے اس کی تعد ہو تی جہ ان کیا۔ یہن کر آپ نے نے قاصد سے اس کی تعد ہوں نے ہوں نے تو کوئی چر تمہارے لئے جہا تھا۔ جب آپ نے قاصد سے اس کی تعد ہوں کہا دوس نے تھی تھا تھا۔

ابن السني في حضرت عبدالله ابن مسعود سے روایت كى ہے:

''نبی کریم طفی این نے فرمایا کہ اگر تمہارا کوئی دابہ (جانور) کھل کر کسی بیابان میں پہنچ جائے تو اس بیابان میں جا کراس کسی سے طرح پکارنا چاہیے' نیا عباداللہ احبسوا''(بعنی اے اللہ کے بندوروکو) کیونکہ زمین پراللہ تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی رو کئے والا (فرشتہ )اس کوروک دیتا ہے''۔

امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے کسی ذی علم شیخ نے بیان کیاان کا ایک دابہ (غالبانچر کہیں بھاگ گیاتھا۔ چنانچہ انہوں نے بیہ دعاکی یعنی ''یاعباد اللّٰہ احبسوا'' پڑھی۔ چنانچہ وہ جانور بحکم خدارک گیا۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ میں ایک مرتبہ کسی قافلہ کے ساتھ میں تھا کہ اتفا قان قافلہ والوں میں سے کسی کا ایک جانور کہیں بھاگ گیا۔ لوگ اس کی تلاش کرتے کرتے تھک گئے مگروہ ہاتھ نہ آیا چنانچہ میں نے کھڑے ہوکروہ ہی دعا پڑھی ۔ تھوڑی دیر کے بعدوہ جانور خود بخو داپنی جگہ پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی واپسی کی سوائے اس دعا کے اور کوئی وجہ بیں تھی۔

ابن السنی نے امام ابوعبداللہ یونس بن عبید بن دینار مصری تا بعی ہے روایت کی ہے کہا گر کوئی شخص ایسے دابہ (جانور) پرسوار ہوجو رکتانہ ہوتو اس کوجا ہے کہاس کے کان میں بیآیت شریفہ پڑھے:

" أَفَغَيُرَ دِيْنِ اللّهِ يَبُغُونَ وَلَهُ اَسُلَمَ مَنُ فِي السَّمُواتِ و الْآرضِ طَوْعًا وَكَرُها وَ اللهِ يُرُجَعُونَ. " انشاء الله وه رك جائك الله عَلَى السَّمُواتِ و الآرضِ طَوْعًا وَكَرُها وَ اللهِ يُرُجَعُونَ. "

طبرانی نے مجم الا وسط میں حضرت انس سے روایت کی ہے کہ:

"رسول الله طلى إلى من الرحم الماكوني غلام ياكوني جانورياكوني لاكابد طلى موتواس كان مين بيآيت پڑھے: "أَفَغَيُرَ دَيُنِ اللهِ يَبُغُونَ وَلَهُ اَسُلَمَ مَنُ فِي الشَّماوَاتِ وَالْلاَرُضِ طَوْعَاوَ كَرُهَا وَإِلَيْهِ يُرُجَعُونَ."

باءالموحدہ کے باب میں لفظ بغلہ کے تخت گزر چکاہے کہ رسول اللہ طلق کیے نے اپنے نچر کے کان میں قُل اعو ذہر ب الفلق پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ کیو کہ اس خچرنے آپ کے سوار ہونے پر پچھ شوخی کی تھی۔

حنابلہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کسی جانور سے ایسا کام لینا جس کے لئے وہ مخلوق نہیں کیا گیا ہے جائز ہے۔مثلاً گائے سے بار برداری یا سواری کا کام لینااونٹ اور گدھے سے کھیتی کا کام لینااوررسول اللہ سان کیا ہے حدیث جو کہ منفق علیہ ہے:

"ایک شخص ایک گائے ہائے لئے جار ہاتھا، جب اس نے اس پرسوار ہونے کا ارادہ کیا تو وہ بولی کہ ہم سواری کے لئے نہیں پیدا کئے گئے ہیں'۔

کیکن مراداس سے بیہ ہے کہ گائے کا سب سے بڑا نفع تو دودھ ہے اور بیاس امر کے منافی نہیں کہ اس سے کوئی دوسرا کام نہ پاجائے۔

۔۔۔ امام احمدؒ فرماتے ہیں کہا گر کوئی شخص کسی جانور کو دشنام (گالی) دے تو اس کی شہادت مقبول نہیں ہے۔ جبیبا کہاس حدیث میں آیا ہے۔جس میں ایک عورت نے اپنی اونٹنی پرلعنت کی تھی اور دوسری دلیل مسلم کی بیرحدیث ہے:

"حضرت ابودرداع سے منقول ہے کہ لعانون (کثرت سے لعنت کرنے والے) قیامت کے دن نہ شیع ہوں گے اور نہ گواہ ہوں گے'۔

مسکلہ:۔دابہ کے مالک پراس کو چارہ چرانا اور اس کوسیراب کرنا واجب ہے کیونکہ اس کی جان کا تحفظ ضروری ہے۔ چنانچہ حدیث صحیح میں

آیا ہے کہ ایک عورت بلی کے رو کنے اور اس کو بھو کار کھنے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوئی تھی۔لہذا دابہ اس صورت میں عبد (غلام) کے مشابہ ہو گیا۔

اگر جانور کو جنگل میں نہ چرائے تو اس کو گھر پراتنا چارہ اور پانی دے کہ وہ پیٹے بھرنے کے اور پانی سے سیراب ہونے کے اول مرحکہ ہیں آ جائے۔ان کی انتہا مطلوب نہیں۔اوراگر اس کو جنگل میں چرنے کے لئے چھوڑ اتو اس کو تب تک چھوڑ ہے رکھے تا وقتتیکہ وہ پیٹ بھر کر کھالے اور پانی سے سیراب ہولے لیکن اس کو جنگل میں چھوڑ نے کے لئے بیشرط ہے کہ اس جنگل میں کوئی درندہ نہ ہواور پانی موجود ہو۔اوراگر دونوں صورتیں ہوں یعنی جنگل میں بھی چرائے کے لئے وقت ہواورگھر پر بھی چارہ موجود ہوتو پھراختیارہے کہ چاہے جوصورت اختیار کرے۔اوراگر جانور کے لئے دونوں چیزیں ضروری ہوں یعنی جنگل میں چراٹا اورگھر پر بھی کھلاٹا تو پھر دونوں کا انتظام کرتا ضروری ہوں ہے۔

اوراگر جانور پیاسا ہےاور مالک کے پاس تھوڑا پانی ہےاور طہارت کی بھی ضرورت ہے کیکن اگروہ طہارت حاصل کرتا ہے تو جانور پیاسارہ جاتا ہے تو اس صورت میں آ دمی کو چاہیے کہ وہ پانی جانور کو پلا دے اور خود تیم کر لے۔

اگر مالک جانورکوچارہ نہ دے تو اس پر چارہ کھلانے کے لئے زور دیاجائے گا کہ یا تو اس کوفروخت کردے یا چارہ دے۔ کیونکہ ہلاکت سے جانور کا بچانا ضروری ہے اور اگر اس نے ایبانہیں کیا تو حاکم کو اختیار ہے کہ وہ جومصلحت سمجھے وہ کرے اور اگر اس کا کوئی ظاہری مال ہوتو وہ نفقہ میں فروخت کر دیا جائے گا۔ ورنہ بیت المال سے نفقہ دیا جائے گا۔

#### فائده:

مستحب ہے کہ جانور پرسوار ہوتے وفت وہ دعا پڑھی جائے جس کو حاکم وتر مذی نے علیؒ ابن ربیعہ سے روایت کی ہے۔ علیؒ ابن ربیعہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں موجود تھا تو آپ کی سواری کے لئے ایک جانور ( دابہ ) لایا گیا جب آپ نے رکاب میں پاؤں رکھا تو بسم اللہ کہا۔ پھر جب آپ اس کی پشت پر بیٹھ گئے تو الحمد للہ کہااوراس کے بعدیہ آیت پڑھی:۔

"سُبُحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَلَا وَمَا كُنَّالَهُ مُقُرِنِيُنَ وَإِنَّا إِلَى رَبَّنَالَمُنْقَلِبَوُنَ. ا

اس کے بعد تین تین مرتبہ الحمد للداور الله اکبر کہااور اخیر میں بیدعا پڑھی:

سُبُحَانَكَ اللَّهُمَّ إِنِي ظَلَمُتُ نَفُسِي فَاغُفِرُ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغُفِرُ الذُّنُوبَ الْآانُت.

اس کے بعد آپ بنے۔حاضرین نے پوچھا۔یا امیر المؤمنین! آپ بنے کیوں؟ آپ نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ سلطی کے کہی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔آپ نے خرمایا کہ اللہ تعالی کو پہی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی کو اپنا وہ بندہ اچھا لگتا ہے جو کہتا ہے 'دَبِ اغْدِر لِی دُنُونِی ''اور ساتھ ہی ہے جی کہتا ہے 'وَلا یَغُفِرُ اللّٰذُنُوبَ اَلّٰا اَنْتَ ''کیونکہ یہ کہنے سے بندے کواس بات کا یقین ہوتا ہے کہ بجز اللہ سجانہ و تعالی کے کوئی گناہ معاف نہیں کرسکتا۔

ابوالقاسم طبرانی نے کتاب الدعوات میں عطا ہے اور انہوں نے حضرت ابن عباس بڑا تھے۔ ہے روایت کی ہے کہ:۔
''رسول الله سلن کیا نے فر مایا کہ جوشخص گھوڑے وغیرہ پر سوار ہواور اللہ کا نام نہ لے (بعنی بسم اللہ نہ پڑھے) تو اس کے پیچھے شیطان سوار ہوجا تا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ گاؤ۔ اگر اس کو گانا اچھی طرح نہیں آتا تو سوار کے دل میں طرح کی آرزو کیں ڈالٹار ہتا ہے اور ایر سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک کہ سوار ، سواری سے نہاترے'۔

اسی کتاب میں حضرت ابوالدر داء سے بیروایت بھی ہے:۔

کامل این عدی میں ہے:۔

''ابن عمر بن القینہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم سلتی کے فر مایا کہ جانوروں کواڑنے پر مارو پھسلنے پرمت مارو''۔ ابن ابی الد نیانے محمہ بن ادر لیس سے انہوں نے ابونضر ومشقی سے انہوں نے اساعیل بن عیاش سے اور انہوں نے عمرو بن قیس ملائی سے روایت کی ہے کہ جب کوئی شخص کسی وابہ (جانور) پرسوار ہوتا ہے تو جانور کہتا ہے کہ یا اللہ تو اس کو میرا دوست اور رحم کرنے والا بنا اور جب سوار اس پرلعنت کرنے لگتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہم میں سے جوزیا دہ نا فر مان ہواس پر لعنت پڑے'۔

مستله:

کسی بھی جانور پر دوسر ہے خفس کواپنے پیچھے بٹھالیٹا جائز ہے۔بشر طیکہاس جانور میں دوسوار یوں کا بو جھ سنجالنے کی طاقت ہواوراگر طاقت نہ ہوتو جائز نہیں۔

صحیحین میں حضرت اسامہ بناتنین سے روایت ہے کہ:۔

جب بھی مالک دابر کسی دوسر کے شخص کواپنے ساتھ اپنی سواری پر بٹھائے تو صدر میں بیٹھنے کامستحق سواری کا مالک ہےاورر دیف کو پیچھے یا بائیں جانب بٹھانا چاہیے اور بیاور بات ہے کہ ردیف کے اکرام وغیرہ کی وجہ سے مالک اس کواپنی رضا مندی سے آگے یا دائیں جانب بٹھائے۔

حافظ این مندہ کی تحقیق ہے کہ رسول اللہ ساتھ لیے جن لوگوں کوسواری پراپنے پیچے بٹھایا (ردیف بنایا) ان کی تعداد ۳۳ ہے۔ کیکن عقبہ ابن عامر جہنی کا ان میں ذکر نہیں ہے اور نہ ہی علاء حدیث وسیر میں سے کسی نے بیان کیا کہ آپ نے ان کور دیف بنایا ہو۔
''طبرانی نے حضرت جابر بڑا تھے سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ساتھ کیا ہے جانور پر تین آ دمی کے سوار ہونے کو منع فرمایا ہے'۔

زمین کاوہ کیڑا جس کا ذکراللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورۂ سبامیں کیا ہے۔اس سے مرادوہ کیڑا ہے جولکڑی کو کھا تا ہے اوراس کو گھن کہتے ہیں۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:۔

" فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَادَ لَّهُمُ عَلَى مَوتة إلَّادَابَّةُ الْارُض تَأْكُلُ مِنسَاتَهُ "\_

(جب ہم نے ان پرموت کا حکم جاری کردیا تو کئی چیز نے ان کے مرنے کا پیتہ نہ بتلایا مگر گھن کے کیڑے نے کہ وہ سلیمان کے عصاء کو کھا تا تھا''۔

آپ کی وفات اس سے بہت پہلے ہو چکی تھی محض لاٹھی کے سہارے آپ کا جسم بلاروح کھڑا تھا۔للہذا جن آپس میں پچھتا کر کہنے لگے کہ اگر ہم کوغیب کاعلم ہوتا تو ہم اس ذلت کے عذاب میں کیوں مبتلار ہتے ۔ یعنی معماری کا کام نہ کرتے ۔اس سے پہلے جنات غیب دانی کے

مدعی تھے۔

ایک دوسری روایت ہے ہے کہ ملک الموت نے آپ کواطلاع دے دی تھی کہ آپ کی موت میں ایک گھڑی باتی ہے۔ اس پر آپ نے جنوں کوطلب فر مایا اوران سے کل تغییر کرایا۔ جب وہ تیار ہوگیا تو آپ لاٹھی (عصا) کے سہار نے نماز پڑھنے کھڑے ہوئے اورای حالت میں آپ کی وفات ہوگئی۔ جنوں کا دستورتھا کہ وہ آپ کی محراب کے گر دجمع ہوجاتے گر کسی کو بیر بجال نہ ہوتی کہ نماز پڑھتے ہوئے وہ آپ کو دیکھ سکتے ۔ کیونکہ جیسے ہی کوئی جن آپ کی طرف دیکھا فوراً جل جاتا۔ اتفاق سے ایک جن آپ کے پاس سے گزراتو اس کوآپ کے بولے نے پڑھے کو بایر ھنے کی کوئی آ واز سنائی نہیں دی۔ وہ چلا گیا اور واپسی پر آپ کوسلام کیا۔ گرسلام کا جواب بھی نہیں سنا تو اس نے غور سے آپ کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ آپ کا جسد بے روح ہے یعنی آپ کی وفات ہو چکی ہے۔ چنانچہ آپ کے عصاء کو گھن نے کھا کر کھو کھلا کر دیا اور آپ عصاء کے ٹوٹ جانے کی وجہ ہے گر پڑے۔ جنات کو جب اس چیز کاعلم ہوا تو وہ آپس میں بچھتاوا کرنے گے اور کہنے گے کہا گر عصاء کو ٹوٹ جانے کی وجہ ہے گر پڑے۔ جنات کو جب اس چیز کاعلم ہوا تو وہ آپس میں بچھتاوا کرنے گے اور کہنے گے کہا گر حضرت سلیمان علیک کا مورت سلیمان علیک کا عصاء چو ب خروب (خروب کی کھڑی) کا تھا۔ اس کا واقعہ بیہوا تھا کہ جب آپ بیت المقدس میں عبادت

حضرت سلیمان طلیمان ایک درخت اگرا تھا۔ آپ اس سے پوچھتے کہ تیرا نام کیا ہے اور کس چیز کے لئے تو کارآ مد ہے۔ درخت چوب وجواب دیتا کہ میرافلاں نام ہے اور میں فلال کام کے لئے پیدا کیا گیا ہوں۔ چنانچہ اگر وہ درخت پھل دار ہونے کے قابل ہوتا تو اس کوا کھڑ وا دیتے۔ چنانچہ ایک دن آپ حسب معمول بیٹھے ہوئے تھے کہ اچا تک آپ کوایک درخت اپنے سامنے اگا ہوا دکھائی

دیا۔آپ نے اس سے پوچھا تو کون سا درخت ہے؟ اس نے جواب دیا میرا نام خروبہ ہے۔اور میں آپ کا ملک ویران کرنے تھے لئے پیدا کیا گیاہوں۔درخت کے اس جواب ہے آ پہمھ گئے کہ اب میراوقت (وفات) قریب اُ گیا ہے۔ چنانچہ آ پ اس کے لئے تیار ک ہو گئے اوراس درخت کا عصاء یعنی (لاٹھی) بنوالیا اورایک سال کے خور دونوش کا سامان جمع کرلیا۔ جنوں کو بیرخیال رہا کہ آپ رات کو کھانا کھاتے ہوں گےلیکن جواللہ کا حکم تھاوہ ہوکررہا۔

حضرت ابن عباس سلاف سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم طبقیم نے ارشادفر مایا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوة والسلام جس جگه نماز پڑھا کرتے تھے وہاں درخت اگا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ اس درخت سے سوال کرتے تھے کہ تیرا کیانام ہے اورتو کس چیز میں کام آتا ہے؟ درخت جواب دیتا کہ میرافلاں تام ہے اور میں فلاں کام میں کام آتا ہوں۔ چنانچدا گروہ درخت کسی بیاری کی دواہوتو تو حضرت سلیمان علیطاً اس کوقلمبند کر لیتے اورا گروہ کوئی بھلدار درخت ہوتا تو آپ اس کودوسری جگہ لگوادیتے۔حسب معمول ایک دن آپ نے ایک درخت دیکھااوراس سے دریافت کیا کہ تیرانام کیا ہے اور کس چیز کے لئے کار آمد ہے؟ درخت نے جواب میں کہا کہ مجھے خروب کہتے ہیں اور میں اس ملک کو بربا دوہلاک کرنے کے لئے پیدا کیا گیا ہوں۔ درخت کے اس جواب سے آپ نے اندازہ کرلیا کہ رب کریم سے میری ملاقات کاوفت آپہنچا۔ چنانچہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہا ہے اللہ میری موت کو جنات پرمخفی کرنا تا کہانسانوں کومعلوم ہوجائے کہ جنات کوغیب کاعلم نہیں ہے اور بیت المقدس کی تغمیر کا کام بھی بدستور چلتا رہا۔ حق تعالیٰ نے ارشا دفر مایا کہ اےسلیمان اگرتم میہ عاہتے ہوکہتمہاری موت کا جنات کوعلم نہ ہوتو خروب کے درخت کا ایک عصاء بنا وَاوراس پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوجا وَ(چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیااوراس حالت میں اپنے رب سے جاملے اور جنات کو جو کام آپ نے سپر دکیا تھاوہ بھی بدستور چلتا رہا۔ جنات سیجھتے رہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں) جنات کو آپ کی وفات کاعلم اس وقت ہوا جب کھن نے اس عصا کو کھالیا جس پر آپ فیک لگائے ہوئے تھے اوروہ عصاء ٹوٹ گیااور آپ گریڑے۔ تب جنات بچھتا کر کہنے لگے کہ اگر ہم کوغیب کاعلم ہوتا تو ہم کیوں ایک مدت تک اس ذلت کے عذاب کوبرداشت کرتے بلکہ جس وقت آپ کی روح قبض کی گئی اسی وقت پیکام چھوڑ دیتے۔

### بيت المقدس كالعمير:

حيات الحيوان

سب سے پہلے بیت المقدس کی تعمیر کا کام حضرت داؤد علیا نے شروع کیا تھا مگر صرف ایک آ دمی کے قد کے برابراس کی بنیادیں اٹھنے پائی تھیں کہ آپ کی وفات ہوگئی۔ آپ کے بعد آپ کے بیٹے سلیمان علیمان ایکٹا آپ کے جانشین ہوئے تو آپ کواس کی تغییر کی جمیل کی فکر ہوئی۔ چنانچہ آپ نے جنات اور شیاطین کو جمع کیا اور ان کو کام تقلیم کردیئے۔ ہر جماعت کو اس کام کے لئے خاص کیا گیا جس کووہ اچھی طرح کرسکتے تھے۔ چنانچہ جنات اور شیاطین کوسنگ رخام اور سنگ مرمرجمع کرنے کے لئے تعینات کر دیا اور شہر کے بارے میں حکم دیا كه شركوستك رخام اور براے (چوكور) پھرول سے تعمير كيا جائے اوراس ميں بارہ آبادياں ركھی جائيں اور ہر آبادی ميں ايک ايک خاندان رہے۔ چنانچہ جب شہرتعمیر ہوگیا تو بیت المقدس کی تعمیر کا حکم دیا۔ چنانچہ اس کام کے لئے بھی شیاطین کی بعض جماعتوں کو، کا نوں سے سونا، عاندی اور یا قوت نکالنے کے لئے تعینات کیا اور ایک جماعت کوسمندر سے موتی نکالنے پر مقرر کیا اور ایک جماعت کوسنگ مرمر نکالنے کا تحكم دیا۔اس کے بعدایک جماعت کومشک وعنرودیگرخوشبوؤں کی تمام اشیاء کے حصول کے لئے روانہ کیا۔

چنانچہ جب سیتمام چیزیں اس قدر جمع ہو تنئیں کہ ان کی تعداد صرف اللہ ہی جانتا ہے۔اس کے بعد کاریگروں کو طلب کیا گیا اور ان کے سپر دیدیام کیا گیا کہ وہ بلند پھروں کوتر اش کرتختیاں بنائیں ، یا قوت اور موتیوں میں سوراخ کریں اور جواہرات درست کریں۔ چنانچہ جب بیکام عمل ہوگیا تو مسجد کی تعمیر شروع ہوئی اس کی دیواریں سفید، زرداور سبز سنگ مرمر سے بنائی گئیں اور اس کے ستون ہور کے رکھے گئے اور اس کی حجیت فیمتی جوا ہرات کی تختیوں سے پاٹ دی گئی۔ چھتوں، دیواروں اور ستونوں میں مروارید، یا قوت اور دیگرفتم کے یاقوت جڑ دیئے گئے۔ مسجد کے حن (فرش) میں فیروزہ کی تختیاں نصب کردی گئیں۔ چنا نچہ جب بیہ سجد مکمل ہوگئی تو دنیا کی کوئی بھی ممارت اس کی سختی خوبصورتی اور چیک دمک کوئیس پہنچتی تھی۔ رات کووہ چود ہویں کے چائد کی طرح جگمگاتی تھی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیلی نے علماء خوبصورتی اور چیک دمک کوئیس پہنچتی تھی۔ رات کووہ چود ہویں کے چائد کی طرح جگمگاتی تھی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیلیں نے علماء میں اسرائیل کوجمع فرمایا اور ان کے سامنے تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے بیہ سجد خالص اللہ کے لئے تعمیر کرائی ہے اور وہ تعمیر کے دن کو یوم عید بنایا ہے۔

بعض علاء کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو حضرت سلیمان علیلا کے تابع بنادیا تھااوران کو آپ کی اطاعت کا حکم دیا تھااوران کو احکام کا پابندر کھنے کے لئے ان پرا بک فرشتہ مقرر کر دیا تھا جس کے ہاتھ میں آ گ کا ایک کوڑار ہتا تھا۔لہذا جنوں میں سے جوکوئی بھی آپ کے حکم کی نافر مانی کرتاوہ فرشتہ اس کوکوڑے ہے مارتا جس سے وہ جل جاتا۔

مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان عیشا کے لئے تا نے کا ایک چشمہ پیدا کردیا تھا جو تین دن اور تین رات برابرپانی کی طرح بہتارہا تھا اور یہ چشمہ ملک یمن میں تھا۔ چنانچہ اس چشمہ سے جتنا تا نبا اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت سلیمان عیشا کے لئے نکالا تھا ای کی بدولت ہم آج تک تا نبے سے مستفیض ہور ہے ہیں۔

### قرب قيامت كى ايك نشانى:

وه دابہ جو قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور جس کا ذکر قرآن پاک کی اس آیت میں آیا ہے: ''وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَـلَيُهِـهُ اَخُوَجُنَالَهُمُ دَآبَّةٌ مِنَ الْآرُضِ تُكَلِّمُهُمُ ''۔اس آیت کے بارے میں حضرت ابن عمر کا قول ہے کہ اس دابه کا خروج اس وقت ہوگا جب کہ لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المئر کرنا چھوڑ دیں گے۔

اس جانور کی لمبائی ساٹھ ہاتھ ہوگی۔اس کے ہاتھ پاؤں ہوں گے اور بدن پر بال بھی ہوں گے اور متعدد جانوروں کے مشابہ ہوگا۔ کوہ صفا بچٹ جائے گا اور اس میں سے بید ابد نکلے گا۔اس دابہ کا خروج جمعہ کی رات کو ہوگا جب کہ تمام لوگ منیٰ میں جانے کے لئے جمع ہوں گے۔

اس کے مخرج کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔کوئی کہتا ہے کہ پھرسے نکلے گا اور کوئی کہتا ہے کہ اس کا خروج طائف کی سرز مین سے ہوگا اور بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کے پاس عصاء موئ "اور سلیمان علیشا کی انگوشی ہوگی اورا گرکوئی شخص اس کو پکڑتا جا ہے گا تو نہیں پکڑ سکے گا اورا گرکوئی اس سے فرار حاصل کرنا جا ہے گا تو یہ بھی ناممکن ہوگا۔مومن کی پیشانی پرعصاء سے مومن لکھ دیا جائے گا اور کا فرکی پیشانی پرمہر لگا کر کا فرکا لفظ شبت کردے گا۔

عاكم في متدرك كاخير مين حفرت ابو بريرة سے روايت كى ہے:

'' حضورا کرم طفی کیا ہے منقول ہے کہ دنیا میں دابہ (جانور) کاخر دج تین مرتبہ ہوگا ،اول مرتبہ اقصائے یمن سے نکلےگا جس کا چرچا جنگل میں پھیل جائے گا اور اس کا تذکرہ بستی یعنی مکہ میں کوئی نہ ہوگا۔ ایک زمانہ گزرنے پر دوسری مرتبہ مکہ کے قریب سے نکلے گا جس کا تذکرہ جنگل کے ساتھ ساتھ بستی یعنی مکہ میں بھی ہوگا۔ پھر ایک زمانہ گزرجائے گا تو ایک دن لوگ اس مسجد میں ہوں گے جوعند اللہ باعزت اور مجبوب ہے یعنی مسجد حرام میں ، تو وہ دابہ ان کے پاس رجوع نہیں کرے گا مگراس حالت میں کہ وہ مجد کے ایک کونے میں رکن اسود اور بن مخزوم کے دروازے کے درمیان ہوگا جس کے کہ وہ اللہ سے لوگ متفرق ہوجا ئیں گے اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس کے پاس تھہری رہے گی وہ جان لیس گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھاگ کرعا ہز نہیں کر سکتے ۔ وہ اپنے اپنے چہروں سے گر دجھاڑیں گے جس سے ان کے چہرے چک کرا سے ہوجا کیس گے جیسے چیکتے ہوئے ستارے ہوں ، اس کے بعد وہ دا آبرز مین پر اس طرح چلے گا کہ نہ کوئی پانے والا اس کو پاسکے گا اور نہ کوئی اس سے بناہ ما مگنا ہوگا تو بیاس کو پاسکے گا اور نہ کوئی اس سے بناہ ما مگنا ہوگا تو بیاس تک کہ ایک مردنماز کے ذریعہ اس سے بناہ ما مگنا ہوگا تو بیاس کے پاس چیچے سے آ کر کہے گا کہ اے فلاں تو ابنماز پڑھتا ہے ، وہ اس کی طرف متوجہ ہوگا تو وہ اس کے چہرہ پر داغ لگا کر چلا جائے گا اور لوگ اپنے شہروں میں ایک دوسرے کی ہم نشینی میں رہیں گے۔ اپنے سفر میں ایک دوسرے کے ساتھ اور مالوں میں ایک دوسرے کے شرکے ہوئی کا فر سے ممتاز ہوگا۔ چنا نچہ کا فر کہ گا کہ اے مومن میر افیصلہ کر اور مومن کہ کے گا کہ اے کا فر میر افیصلہ کر اور مومن کہے گا کہ اے کا فر میر افیصلہ کر اور مومن کے گا کہ اے کا فر میر افیصلہ کر اور مومن کے گا کہ اے کا فر میر افیصلہ کر اور مومن کہے گا کہ اے کا فر میر افیصلہ کر ''۔

سہیلیؓ ہے روایت ہے کہ حضرت موی علیلا نے حق تعالی سے درخواست کی کہ مجھکو وہ جانور دکھلا کیں جولوگوں سے کلام کرےگا۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے اس کوزمین سے نکالاتو موی علیلا نے دہشت ناک منظرد کیھ کرکہاا ہے پروردگار!اس کوواپس کردے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے پھراس کوواپس کردیا۔

وہ دا بہ جو قیامت کے قریب ظاہر ہوگا اس کا نام''اقصد'' ہے جیسا کہ محمد ؓ بن حسن المقری نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے۔ ایک روایت بیہ ہے کہ اس کا خروج اس وقت ہوگا جب کہ خیر منقطع ہو جائے گی اور لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ ویں گے اور نہ کوئی مذیب ہوگا اور نہ تائب۔

حدیث میں ہے کہ اس جانور کا نکلنا اور مغرب سے سورج کا طلوع ہوتا ہے قیامت کی پہلی شرطوں میں سے ہیں لیکن می متعین نہیں کہ
ان میں سے کس چیز کا پہلے ظہور ہوگا۔لیکن ظاہر حدیث سے رہ بات معلوم ہوتی ہے کہ طلوع سمس بعد میں ہوگا اور یہ کہ جوجانور نکلے گاوہ
ایک ہوگا۔لیکن بیروایت کہ وہ ہر شہر میں نکلے گا۔ اس سے مراداس کی نوع ہے جوز مین میں پھیلی ہوئی ہے اور وہ ایک نہیں ہے۔ چنانچہاس
تشریح کے مطابق حق تعالیٰ کا ارشا دلفظ دابہ اسم جنس ہوگا۔

حضرت ابن عباس بڑا تھے سے منقول ہے کہ بیہ جانور وہ سانپ ہے جو خانہ کعبہ کے اندرتھا جس وفت قریش نے خانہ کعبہ کی تغمیر کا ارا دہ کیا تھا تو عقاب پرندہ نے اس سانپ کو خانہ کعبہ ہے اچک کراٹھالیا اور اس کو لے جاکر قبون کے اندرڈال دیا تھا اور وہاں کی زمین نے اس سانپ کونگل لیا تھا۔ چنانچہ یہی جانور قیامت کے قریب صفائے پاس سے نکلے گا اور لوگوں سے ہم کلام ہوگا۔

قرطبیؒ نے فرمایا ہے کہ قیامت میں نکلنے والا جانور حضرت صالح علیقا کی اونٹنی کا بچہ ہے۔ کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے 'فَخُورُ جَ وَلَهَارُ غَاءٌ کہوہ نَکِے گااس کے رغا (بلبلانا) ہوگا اور رغاء اونٹ کے ہی ہوتا ہے۔ یعنی لفظ رغاء (بلبلانا) صرف اونٹ کے لئے خاص

امام ذہبی کی میزان میں ہے کہ جابر جعفی کہا کرتا تھا کہ دابۃ الارض حضرت علی بناٹین ہیں۔ جابر جعفی شیعہ تھااور رجعت کا قائل تھااور اس کا کہنا تھا کہ حضرت علی بناٹین و نیا میں واپس آئیں گے۔امام ابو حنیفہ سے منقول ہے کہ میں نے جابر جعفی سے زیادہ ججوٹا اور عطاء بن ابی رباح سے زیادہ افضل کسی کونہیں دیکھا۔

امام شافعیؒ نے فرمایا ہے کہ مجھ کوسفیان بن عیینہ نے خبر دی ہے کہ ہم جابر جعفی کے گھر میں تھے۔اس نے مجھ سے بات کی توہم جلدی سے اس اندیشہ کی وجہ سے اس کے گھر سے نکل گئے کہ کہیں مکان کی حصت ہم پر نہ آگرے۔علاء کے درمیان اس بارے میں سخت اختلاف ہے کہ اس اندیشہ کی وجہ سے اس بارے میں سخت ہیں کہ اختلاف ہے کہ اس جانور کی کیفیت اور اس کے حالات کیے ہوں گے؟ بعض کا قول ہے کہ وہ انسانی خلقت پر ہوگا اور بعض کہتے ہیں کہ اس میں تمام مخلوق کی صفات جمع ہوں گی۔

مفسرین کااس میں بھی اختلاف ہے کہ وہ دابہ کیا کلام کرے گا۔ چنانچہ سدی کا قول ہے کہ وہ دین اسلام کے علاوہ تمام ادیان کو باطل کردے گا اورا بک قول کے مطابق وہ ایک سے کہے گا کہ یہ مومن ہے دوسرے سے کہے گا کا فر ہے اور بعض نے کہا ہے کہاس کا کلام بیہ وگا:''اِنَّ النَّاسَ کَانُو ْابِایْتَنَا لاَ یُوُقِنُونَ''اوروہ عربی زبان میں بات چیت کرے گا۔

حضرت علی کرم اللہ و جہہ سے روایت ہے کہ وہ دا بنہیں ہوگا تا آ نکہ اس کے سانپ جیسی دم ہو، گویا کہ آپ ارشاد فر مار ہے ہیں کہ دا بدانسانی شکل میں نمودار ہوگا۔لیکن اکثر کا خیال ہیہ ہے کہ وہ جو پایہ کی شکل میں ہوگا۔

#### صورت دابه:

ابن جرتج "نے ابوز بیر" سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے دابہ (جانور) کے بیہ وصف بیان کئے ہیں کہ اس کا سربیل کا، آئکھیں خزیر کی اور کان ہاتھی کے کانوں جیسے ہوں گے اور اس کے سینگ بھی ہوں گے جو ہارہ سنگھے کے مشابہ ہوں گے اور اس کا سینہ شیر کی طرح، رنگ چیتے جیسا اور کو کھ بلی جیسی ہوگی اور اس کی دم مینڈ ھے جیسی اور پاؤں اونٹ جیسے ہوں گے اور ہر جوڑ کے درمیان کا فاصلہ ہارہ ہاتھ کا ہوگا۔

'' حضرت حذیفہ بن الیمان سے مروی ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ رسول اللہ سٹی کیا نے ارشاد فر مایا کہ دابہ اس مسجد سے فریب نیکے گا جس کا رتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا ہے۔ جس وقت حضرت عیسیٰ علیا مسجد کا طواف کررہ ہول گا این آپ کے ساتھ ہول گے قریب سے صفا پہاؤشق ہول گے اور سلے این آپ کے ساتھ ہول گے قریب سے صفا پہاؤشق ہوکر دابہ اس بی سے نکلے گا۔ سب سے پہلے جو چیز اس کی ظاہر ہوگی وہ اس کا اون و پر والا چمکنا ہوا سر ہوگا۔ نہ تو کوئی علامت تلاش کرنے والا اس کو پاسکے گا اور نہ بی کوئی بھا گئے والا اس سے محفوظ رہ سکے گا۔ لوگوں پر مومن و کا فر ہونے کی علامت لگائے گا۔ مومن کے چرہ کو ایسا کردے گا جیسا کہ چمکنا ہوا ستارہ اور اس کی دونوں آئے مول کے در میان لفظ مومن لکھ دے گا۔ کا فرکے چرہ پر ایک کالا نکتہ لگا کراس کی دونوں آئے مول کے در میان کا فرکھ دے گا۔''

حفزت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے حالت احرام میں اپنے عصا سے صفا پہاڑ کو کھٹکھٹایا اور ارشادفر مایا کہ یقیناً دا بہمیرے اس کھٹکھٹانے کوئن رہاہے۔

حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ آ پ نے ارشاد فر مایا کہ دابہ ابولتیس کی گھاٹی سے نکلے گااس کا سربادل میں ہوگا اور اس کے پیرز مین پر ہوں گے۔ پیرز مین پر ہوں گے۔

حضرت ابوہریرہ بڑٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیلا نے فر مایا کہ شعب (گھاٹی)ا جیاد بہت بری ہے۔ آپ سے دریافت کیا گیا کہ یارسول اللہ ایسا کیوں؟ آپ نے جواب میں ارشاد فر مایا کیونکہ اس سے ایک جانور نکلے گااوروہ تین مرتبہ ایسی چیخ مارے گا کہ اس کو پورب اور پچچم میں ہر مختص سے گا۔ بعض حضرات نے اس کی ہئیت اورصورت کے بارے میں کہا ہے کہ اس کا چبرہ آ دمی جیسا ہوگا اور باقی تمام جسم پرند کھے کی مانند ہوگا۔جو محض بھی اس کود کیھے گابیاس سے کہے گا کہ'' مکہوا لے محمد ملتھ کیا اور قر آن پریقین نہیں رکھتے تھے۔

مستله

اگر کسی آ دمی کے لئے دابہ کی وصیت کی گئی تو وصیت کرنے والے کا بیقول گھوڑے، گدھے اور نچر پرمجمول ہوگا۔ کیونکہ دابہ لغت میں ہراس چیز کو کہتے ہیں جوز مین پرچلتی ہو لیکن عرف عام میں بیلفظ جو پاؤں کے لئے بولا جانے لگا۔اس لئے وصیت پرعمل عرف کے اعتبار سے ہوگا اور جب ایک شہر میں عرف ٹابت ہوگیا تو یہی عرف تمام شہروں میں مانا جائے گا۔ جیسا کہ کسی نے قتم کھائی کہ وہ وابہ پرسوار نہیں ہوگا۔ حالانکہ تن تعالی نے کا فرکوبھی اپنے کلام میں دابہ کہا ہے۔اس کے برعکس اگر کسی نے تم کھائی کہ وہ دو خانث نہیں ہوگا۔ حال کی برقس اگر کسی کے برعکس اگر کسی کے تعالی نے کا فرکوبھی اپنے کلام میں دابہ کہا ہے۔اس کے برعکس اگر کسی کے قتم کھائی کہ وہ دو وہ دو خانث ہوجائے گا۔

ابن سرتے نے کہا ہے کہ امام شافعیؓ نے اس کو اہل مصر کے عرف پرمجمول کیا ہے کہ اگر وہ سواری سے تمام جانور مراد لیتے ہوں تو وہی مراد ہوگا۔ ہاں البتۃ اگر اس کا استعمال صرف گھوڑ ہے میں ہی ہوتا ہے تو گھوڑ اہی دیا جائے گا جیسا کہ عراق میں ہے۔ ان دیاں کتے یہ حصر طابعان کے مدن میں احراجہ استھیں اخل میں س

لفظ دابہ کے تحت چھوٹا بڑا مذکر ومونث ،اچھا وخراب سبھی داخل ہوں گے۔

اس سلسلہ میں کہ دابہ کی وصیت میں کیسا جانور (گھوڑا، گدھا، خچر) دیا جائے تو متولی کا قول معتبر ہے کہ وہی چیز (گھوڑا، گدھا، خچر) دی جائے گی جس پرسواری ممکن ہو۔

مسكله:

سواری پر بغیر کسی ضرورت کے لمباوقوف (دیر تک کھہرنا) اور کسی ضرورت کی وجہ ہے بھی نداتر نا مکروہ ہے اوراس کی دلیل میر حدیث ہے:۔

'' حضرت ابو ہریرہ ٹٹاٹیئے سے مروی ہے کہ رسول اللہ طاق کیا نے ارشاد فر مایا کہ اپنے جانوروں کی پشتوں کومنبر بنانے سے بچو۔ کیونکہ تن تعالیٰ نے وہ اس لئے تمہارے تا بع کئے تا کہ وہ تم کو ایسے مقام تک پہنچادیں جہاں تم بغیر مشقت نفس کے پہنچنے والے نہ تھے اور تمہارے لئے زمین میں مستقر بنایا تو تم ان سے انہی ضرور توں کو پورا کرو''۔ جانوروں کی پشت پرضرورت کی وجہ سے تھہر نا جائز ہے جب تک کہ ضرورت اس کی مقتضی ہو۔ دلیل مسلم وابوداؤد کی بیر حدیث

"خضرت ام حمین احمسیہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول الله طاقی کے ساتھ ججۃ الوداع کیا اور میں نے اسامہ و بلال رضی اللہ عنہما کودیکھا کہ ان میں سے ایک آپ طاقی کے کا ونٹنی کی نگیل پکڑے ہوئے اور دوسرا کپڑے کو بلند کر کے آپ کی گری سے حفاظت کر رہا ہے یہاں تک کہ آپ نے جمرہ عقبہ کی رمی فرمائی'۔

شیخ عزالدین بن عبدالسلام نے فناوی موصلیہ میں لکھا ہے کہ چو پایوں پرسواری کی ممانعت اس وقت کے لئے کی گئی ہے جبکہ سواری کرنے کا کوئی خاص مقصد نہ ہو بلکہ صرف بطور تفریح ہو لیکن اگر مقاصد سیحے ہوں تو ممانعت تو در کنار بلکہ بعض صورتوں میں مستحب ہوگا جیسا کہ عرفات کے میدان میں سواری روک کراس پر کھڑے رہنا کیونکہ عرفات میں وقوف ہی ہے۔اس کے علاوہ بعض صورتوں میں واجب ہوگا۔جیسا کہ محافیہ جنگ پرمشرکین کے مقابل اپنی سواریوں پرسوارر ہنا۔اسی طرح ہراس قبال میں جو واجب ہوسوار ہی پرسوارر ہنا

واجب ہے۔اس کے علاوہ جہاد میں جبکہ دشمنوں کی طرف سے چڑھائی کا اندیشہ ہوتو سواریوں پرسوار ہوکر سرحدوں کی حفاظت میں کھڑے رہناوا جب ہےاوران مسائل کا بھی اختلاف نہیں ہے۔

ام حمین کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ محرم جب اترے یا سوار ہوتو اس وقفہ میں چھاؤں حاصل کرسکتا ہے اوراس بات کی اکٹر کئی المل ملم نے اجازت بھی دی ہے۔ لیکن امام مالک واحمد نے ان اوقات میں بھی ممانعت کی ہے اور امام احمد نے حضرت ابن عمر سے ایک روایت کی ہے کہ انہوں نے ایک صاحب کو دیکھا جس نے اپنے کجاوے پرایک الیک ککڑی رکھی تھی جیسا کے خلیل کا چھنگہ اور اس نے اس کو ایک کرئی پر کپڑ او ال رکھا تھا حالا نکہ وہ محرم تھا چنا نچہ حضرت ابن عمر نے اس کو منع کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محرم سایہ گیر قطعاً نہیں ہوسکتا اور رہی وہ حدیث جس میں آپ ساتھ کیا نے ارشاد فر مایا کہ جانوروں کی پشت کو منبر نہ بنا وَ ، تو اس سے مرادیہ ہے کہ جانوروں کی پشت کو بغیر کی ضرورت کے مسکن نہ بنا ؤ۔

ریاشی " کہتے ہیں کہ میں نے احمدٌ بن معزل کوشدیدگرمی کے موسم میں دیکھا کہ آپ دھوپ میں کھڑے ہیں، میں نے ان سے کہا کہا ہے ابوالفصل اس مسئلہ میں تو اختلاف ہے کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ گنجائش پڑمل کرتے۔ ریاشی کہتے ہیں کہ میری بات س کراحمہ بن معزل نے بیا شعار پڑھے

ضَعُنُتُ لَه اَسُتَظِلُّ بِظِلِّهِ إِذَا الظِّلُّ اَصَٰحٰى فِى الْقِيَامَةِ قَالِصاً الْحَالَ الْطِّلُ اَصَٰحٰى فِى الْقِيَامَةِ قَالِصاً الْحَالَ الْطِّلُ اَصَٰحٰى فِى الْقِيَامَةِ قَالِصاً الْحَالَ حَجُحَكَ نَاقِصاً اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

''افسوس کیاس کے باوجود کوششیں نا کام ہوجا ئیں اورکیسی حسرت ہوگی اگر حج ناقص رہ جائے''۔

احمدٌ بن معزل بھرہ کے رہنے والے تھے اور بھرہ کے زاہدوں میں ان کا شار ہوتا ہے۔ بیہ مالکی المذہب تھے ان کے بھائی عبدالھمد بن معزل ایک قادرالکلام شاعر تھے۔

### الداجن

المداجن: داجن وہ بکری ہے جس کولوگ پالتے ہیں۔ویسے عربی میں داجن ہراس جانور کو کہتے ہیں جن کو گھروں میں ر کھ کر دانہ و چار وغیرہ کھلا یا جائے۔لہٰذا اس میں سب قتم کے پالتوں جانورخواہ وہ چرندے ہوں یا پرندے ، شامل ہیں۔ چنانچہ داجن اونٹنی اور گھریلو کبوتر وں کو بھی کہاجا تا ہے۔اس کا مونث' داجنہ' اور جمع'' دواجن'' آتی ہے۔

اہلِ لغت نے کہا ہے کہ'' دواجن البیوت''ان پرندول یا بکری وغیرہ کو کہاجا تا ہے جو مانوس ہوجا ئیں۔ابن السکیت نے کہا ہے کہ'' شاۃ داجن ''یا''شاۃ راجن ''وہ بکری ہے جو گھرسے مالوف و مانوس ہوجائے بعض عرب لفظ داجن کو''با'' کے ساتھ کی''داجند'' بولتے ہیں۔بکری کے علاوہ دوسرے جانوروں پرجیسے شکار کتاوغیرہ پربھی اس کا اطلاق آتا ہے۔

#### حديث مين داجنه كاتذكره:

صحیح مسلم میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے:۔

"حضرت ابن عباس والتي سے مروى ہے كدام المومنين حضرت ميمونة نے ان كوخردى ،كدرسول الله التيليم كى بعض

از واج مطہرات کے پاس ایک بکری تھی اور وہ مرگئ تو آپ نے ارشاد فر مایا کہ اس کی کھال کیوں نہ نکالی کہتم اس کو گام میں لے آتے''۔

''سنن اربعہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ آپٹر ماتی ہیں، رجم اور رضاعۃ الکبیر کے بارے میں دس آپتیں نازل ہوئی تھیں اور وہ ایک پر چہ پر لکھی ہوئی میر ہے بستر کے نیچے رکھی تھیں۔ چنانچہ جب آنحضور طلق کیا کا وصال ہوااور ہم آپ کی تجہیز و تکفین میں مشغول ہوئے تو ایک بکری ( داجن ) آکران کو کھا گئ'۔

حضرت عائشہرضی اللہ عنہاہے بیجھی مروی ہے کہ ہمارے یہاں ایک داجن ( بکری)تھی۔ جب رسول اللہ طاقی کی محرمیں موجود ہوتے تو وہ بکری بھی بیٹھی رہتی اور جب آپ ہا ہرتشریف لے جاتے تو وہ بکری بھی چلی جاتی۔

ا یک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑخص پر لعنت کرتا ہے جوا پنے دواجن کا مثلہ کرے۔(اس حدیث میں دواجن سے مراد سب قتم کے جانور ہیں۔

ایک حدیث میں آیا ہے کہ 'فَتَدُخُلُ الدَّاجِنُ فَتَاکُلُ مِنُ عَجِینِهَا ''یعنی بکری گھر میں آتی اور آپ کے (حضرت عائش کے)
گوند ھے ہوئے آئے کو کھا جاتی (بیمقولہ حضرت بریرہ غادمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہے جب ان سے حضرت صدیقہ کے بارے
میں تفتیش کی گئی تو حضرت بریرہ نے حضرت عائشہ صدیقہ گئی تعریف کی اور کہا، لڑکی ہے دنیا کے چھل بل نہیں جانتی، آٹا گوندھ کررکھ دیتی
ہے اور بکری آگر بخبری میں کھا جاتی ہے۔

تتميه:

دجین بن ثابت ابوالغصن پر بوعی البصر ی نے اسلم مولی عمرو بن ہشام بن عروۃ ابن الزبیر سے حدیث راویت کی ہے۔ چنانچہان کے بارے میں محدثین کرام کا جوخیال ہے وہ بیہے:۔

(۱) ابن معینؓ نے کہا ہے کہ ان کی حدیث کسی کام کی نہیں ہے اور ابوحاتم ؓ وابوز عدؓ نے کہا ہے کہ بیضعیف الحدیث ہیں اور امام نسائی " نے فر مایا ہے کہ وہ ثقیمیں ہیں۔ دار قطنی وغیرہ نے کہا ہے کہ بیقو ی الحدیث نہیں ہیں۔

(۲) ابن عدی فرماتے ہیں کہ ہم کوابن معین سے روایت پیٹی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ دجین ، تحاکانام ہے۔لیکن امام بخاری فرماتے ہیں کہ دجین بن ثابت الغصن ہیں جنہوں نے کہ سلمہ اورابن المبارک سے حدیث نی ہے اوران سے وکیٹے نے روایت کی ہے۔
عبدالرحمٰن بن مہدی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دجین یعنی ، تحانے ہم سے بیان کیا کہ 'حد شنبی مَو لَی لِعُمُوبِنُ عَبُدالعوزیوٰ ''ہم نے بین کران سے کہا کہ مولی عمر بن الخطاب تھے۔
نے بین کران سے کہا کہ مولی لعمر بن عبدالعزیز نے نبی سی کے اوران کہا ہوا کہ آپ رسول الله سی کے کہ وہ تو اسلم مولی عمر بن الخطاب تھے۔
کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر سے بوچھا گیا کہ آپ کو کیا ہوا کہ آپ رسول الله سی کی احادیث بیان نہیں فرماتے ۔ آپ نے جواب دیا کہ جھو کو یہ ڈر ہے کہ ہیں بیان کرنے میں کی زیادتی نہ کرجاؤں ۔ کیونکہ میں نے رسول الله سی کی ویڈر ماتے ہوئے سام :
د' جس نے جھ پرجان ہو جھ کرجھوٹ بالا تو وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنا گے'۔

حزہ اور میدانی نے امثال میں کہا ہے کہ جحابی فزارہ میں ایک شخص تھااس کی کنیت ابوالغصن تھی۔ پیمخص نہایت ہی بے وقوف تھا۔

چنانچاس کی حماقت کی چندمثالیں یہ ہیں:۔

(۱) موی بن عیسی الہاشمی کہتے ہیں کہ ایک دن جماسے پوچھا کہ اے اباالغصن زمین کیوں کھودرہے ہو؟ اس نے جواب کہ میں نے بہاں چند درہم گاڑ دیئے تھے ان کو تلاش کر رہا ہوں مگراب مجھےوہ جگہ یا دنہیں رہی۔ میں نے کہا کہ آپ کو چاہیے تھا کہ گاڑنے کی جگئیں۔ بہاں چند درہم گاڑ دیئے تھے ان کو تلاش کر رہا ہوں مگراب اس نشانی کا بھی پہتنہیں لگ رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ آپ نے کیا کہ نشان لگا دیا ہے۔ میں نے پوچھا کہ آپ نے کیا کشانی بنائی تھی؟ جواب دیا کہ اس وقت ایک بادل کا مگڑا اس پرسایہ کئے ہوئے تھے لیکن اب وہ مگڑا بھی نداردہے۔

(۲) ایک مرتبہ جمارات کے وقت اپنے گھر سے نکلا۔ اتفا قااس کے دروازے کی دہلیز پرکسی مقتول کی لاش پڑی تھی۔ اندھرا ہونے کی وجہ سے اس کولاش دکھائی نہ دی اور وہ اس سے کلرا کر گر پڑا۔ جب اس کومعلوم ہوا کہ بیدالش ہے تو اس نے اس کواٹھا کر کنو کیس میں ڈال دیا۔ جب اس کے باپ کواس کی حرکت کاعلم ہوا تو اس نے فوراً لاش کو کنو کیس سے نکلوا کر کہیں دفن کرا دیا اور ایک مینڈھے کا گلہ گھونٹ کر کنو کیس میں ڈال دیا۔ جب کومقتول کے گھر والے مقتول کو تلاش کرتے ہوئے کوفہ کی گلیوں میں اور سڑکوں پر پھررہے تھے۔ جماکو جب معلوم ہوا تو وہ ان کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ ہمارے گھر کے کنو کیس میں ایک لاش پڑی ہوئی ہے چل کر اس کو دکھ لو ہوسکتا ہے وہی تمہارا مطلوب عزیز ہو۔ چنا نچہ وہ لوگ اس کے ساتھ چل دیے اور اس کے گھر پہنچ کر انہوں نے بجا کو ہی کنو کیس میں اتارا تا کہ وہی اس لاش کو کال کرلائے۔ جماج ب کنو کیس میں اتر اتو دیکھا کہ وہاں ایک سینگوں والا مینڈ ھا پڑا ہوا ہے۔ چنا نچہ اس نے کنو کیس کے اندر ہی ہو آ واز دے کر یو چھا کہ تہارا عزیز کے سینگ بھی تھے۔ یہن کر سب لوگ قبقہہ مار کر ہنس پڑے اور والی چلے گئے۔

(۳) ابومسلم خراسانی صاحب الدعوۃ جب کوفہ پہنچے تو آپ نے اپنے حاضرین مجلس سے پوچھا کہتم میں سے کوئی شخص جحا کوجانتا ہے۔ چنانچہ حاضرین میں سے ایک شخص جس کا نام یقطین تھا اس نے کہا کہ میں اس کوجانتا ہوں۔ آپ نے یقطین سے کہا کہ اس سے جاکر کہوکہ ابومسلم تم کو بلارہے ہیں اور یہ کہہ کرواپس آگئے ۔ تھوڑی دیر کے جاکر کہوکہ ابومسلم تم کو بلارہے ہیں اور یہ کہہ کرواپس آگئے ۔ تھوڑی دیر کے بعد ابومسلم کے پاس پہنچا اور یعنا میں سے سب حضرات اٹھ کر چلے گئے اور صرف یقطین اور ابومسلم بیٹھے رہے۔ اسٹنے میں ججا ابومسلم کے پاس پہنچا اور یقطین سے خاطب ہوکر بولا کہ تم دونوں میں سے ابومسلم کون ہے؟

لفظ جحاا ورنحوى تحقيق:

جحاغیر منصرف ہے کیونکہ اس میں عدل ہے اور بیہ جاع سے معدول ہوکر آیا ہے۔ جیسے عمر ، عامر سے معدول ہوکر آیا ہے۔ چنانچہ جب تیر پھینک دیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے۔ جسحا یج حو جسو ا۔

الدارم

الدارم بسيمي كوكت بين اس كامفصل بيان باب القاف مين قنفذ ك تحت آئ كار

#### الدباء

(ٹڈی)الذہاء(دبادالمہملہاور بائے موحدہ بلاتشدید)اڑنے والے سے پہلے والی ٹڈی کو کہتے ہیں یعنی جوٹڈی اڑنے کے قابل نہ ہوئی ہواس پراس کا اطلاق ہوتا ہے۔اس کا واحد دبا ۃ ہے۔راجزنے کہا ہے۔ على دباة او على يسوب

كان خوق قرطها المعقوب

'' جیسا کہ ہدہد کہ تیراندازنے اس کے بازوتو ڑوئیے ہوں اور اب وہ راستہ کے پیچوں پہچ پھڑ پھڑ ارہا ہواور اپڑنے پر قاور نہ ہو۔ ارض مدبیة :زیاوہ ٹڈی والی زمین کو کہا جاتا ہے اور مثال میں کہتے ہیں''اکشر ھے من الدب اء'' یعنی وہ ٹڈی سے بھی زیادہ ہیں۔

*حدیث میں د*با کا ذکر:\_

'' حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول! لوگ اس کے بعد کیسے کیسے ہوں گے؟ ہوں گے؟ آپ نے ارشاد فر مایا کہ ٹو ی کی مانند جس کا طاقت در کمز در کو کھائے گا۔ قیامت قائم ہونے تک'۔ ٹڈی پر کھمل بحث لفظ جراد کے تحت گزر چکی ہے۔

#### الذب

الدب خرس، بھالو، ریچھ، بیا یک مشہور در ندہ ہے اس کا مونث دبۃ ہے اوراس کی کنیت ابوجہینہ ہے، ابوالحلاج ، ابوسمیة ، ابوجمید، ابوقی دہ ابوقی ہے۔ تو بیا بی مقامات میں بنا تا ہے ) داخل ہوجا تا ہے اور جب تک کہ ہوا میں اعتدال پیدائمیں ہوجا تا ہیا بی قیام گاہ سے باہر نہیں آتا۔ چنا نچہ اس دوران اس کو بھوک گئی ہے تو بیا ہے باتھ باؤں کو چائے لیتا ہے جس سے اس کی بھوک رفع ہوجاتی ہے۔ جب موسم رفع آتا ہے تو بیا بی تا ہے تو بیا میں گاہ سے نکلتا ہے اور اس وقت بیا نتہائی فربہ ہوجاتا ہے۔

ریچھ مختلف طبیعتوں کا حامل درندہ ہے کیونکہ اس کی غذامیں وہ چیزیں بھی شامل ہیں جو درندے کھاتے ہیں اوروہ چیزیں بھی جومواثی کھاتے ہیں۔ نیزیدان چیز وں کوبھی کھاتا ہے جوانسان کی غذامیں مثلاً کچل اور شہدوغیرہ۔

ر پچھ کی فطرت میں یہ بات بھی داخل ہے کہ جب موسم وطی آتا ہے تو یہ اپنی مادہ کو لے کر کسی تنہائی کی جگہ پر پہنچ جاتا ہے اور مادہ کو چت لٹا کر جفتی کرتا ہے۔ مادہ جب بچے جنتی ہے تو ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ محض گوشت کا لوتھڑا معلوم ہوتا ہے۔ لیعنی ان کے جوارح (ہاتھ، پاؤں اوردم وغیرہ) کی شناخت نہیں ہو سکتی۔ریج چن بچوں کو چیونٹیوں کے ڈرسے جا بجالئے پھرتی ہے اوران کو چاہتی رہتی ہے یہاں تک کہ ان کے اعضاء نمودار ہوجاتے ہیں اور وہ سانس لینے لگتے ہیں۔ مادہ کو بچوں کی ولا دت کے وقت بہت بختی جھیلنی پڑتی ہے حتی کہ بعض او قات اس کی جان کے لا لے پڑجاتے ہیں۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ منہ کی طُرف سے بچے جنتی ہے اور ان کا یہ بھی خیال ہے کہ مادہ بچوں کو د مکھنے کے شوق میں جلد ہی ادھورا جن دیتی ہے اور بعض لوگوں کا بیہ کہنا ہے کہ چونکہ مادہ کو وطی کا شوق حد سے زیادہ ہوتا ہے۔لہٰذا وہ اس شوق کو پورا کرنے کے لئے بچوں کو قبل از وقت جن دیتی ہے۔ چنانچے بعض دفعہ مادہ فرطِ شہوت کے سبب انسان کی طلب گار ہوتی ہے۔(معاملہ اس کے برعکس بھی ہے کیونکہ دیچھ کا نربعض اوقات عورت سے مباشرت کا خوا ہاں ہوتا ہے اور سیامر باور مشاہدہ میں آچکا ہے۔از مترجم)

ریچھ کی ایک خاص صفت میہ ہے کہ بیموسم سرما میں بہت فربہ ہوجا تا ہے اور اس فربہی کی وجہ سے اس کو چلنے میں بار معلوم ہونے لگتا ہے۔ چنانچہ اس حالت میں جب وہ ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے تو جب تک چودہ دن نہیں گزرجاتے وہ اس جگہ سے جنبش نہیں کرتا۔اس کے بعد بتدرت اس میں حرکت پیدا ہوتی ہےاور یہی وقت مادہ کے وضع حمل کا بھی ہوتا ہے۔ جب مادہ بچے جن کرشکتہ حال ہو جاتی ہے تو وہ بچوں کو سامنے رکھ کر بھی بہلاتی رہتی ہےاورا گرکوئی خطرہ پیش آتا ہے تو فوراً بچوں کولے کر کسی درخت پر چڑھ جاتی ہے۔ رپچھ میں قبول تا ویب کی عجیب ذہانت ہوتی ہے مگر ساتھ ہی بیا ہے معلم کی اطاعت بغیر مختی اور ضرب کے نہیں کرتا۔ رپچھ کا شرعی تھم :

اس کا کھانا حرام ہے اس لئے کہ بیدا یک ایسا درندہ ہے جواپنے ناب (سامنے کے دانتوں) سے غذا حاصل کرتا ہے۔امام احمدٌ فرماتے ہیں کداگراس کے ناب نہ ہوتے تو بیرحلال ہوتا۔ کیونکہ اباحت ہی اصل ہےاور حرمت کا وجود نہیں ہے۔

فائده

امام ابوالفرج بن الجوزی نے کتاب الاذکیا ء کے اخیر میں لکھا ہے کہ ایک شخص شیر کے خوف سے بھاگ کر ایک کو کیں میں کو پڑا (غالبًا یہ کنواں خشک ہوگا) چنا نچہ وہ شیر بھی اس شخص کے تعاقب میں کنو کیں میں کود پڑا ۔ ان سے پہلے ایک اور دیچھ بھی اس کنو کیں میں گرا ہوا تھا۔ چنا نچہ جب شیر نے ریچھ کود یکھا تو پوچھا کہتم یہاں کب سے ہو؟ ریچھ نے جواب دیا کہ جھو کوتو اس میں گرے ہوئے گی من کرا ہوا تھا۔ چنا نچہ جب شیر نے ریچھ کود یکھا تو پوچھا کہتم یہاں کب سے ہو؟ ریچھ نے جواب دیا کہ جھو کوتو اس میں گرے ہوئے گی ان انسان سے اپنا پیٹ بھر کیں ۔ اس پر ریچھ نے جواب دیا کہ آگر بالفرض آج ہم نے اس انسان سے اپنا پیٹ بھر بھی لیا تو پھر کل کیا ہوگا انسان سے اپنا پیٹ بھر بھی لیا تو پھر کل کیا ہوگا کیونکہ ہم یہاں سے نکل سکتے نہیں ۔ اس لئے میری رائے بہ ہے کہ ہم اس انسان سے معاہدہ کر لیں اور اس کو یقین دلا دیں کہ ہم اس کوکوئی تکیف نہیں پہنچا کیں گا ور پھر اس سے کہیں کہ وہ ہم تینوں کو اس کنو کیں سے خلاصی کی کوئی تدبیر نکا لے کیونکہ وہ ہمارے مقابلے میں زیادہ تھکنداور اہل ہے ۔ چنا نچہ شیر نے ریچھ کا مشورہ مان لیا اور پھر ان دونوں نے قسمیں کھا کر اس آدمی کو مطمئن کر دیا۔ چنا نچہ اس مخض نے اس کو چوڑا کرنا شروع کر دیا اور جب وہ چوڑا ہوگیا تو اس میں سے سرنکال کر باہر آگیا اور پھر شیر در پچھ کو بھی باہر نکال لیا۔

اس حکایت کا ماحصل میہ ہے کے تقلمند کو چاہیے کہ وہ اپنے جملہ معاملات میں احتیاط کا پہلو ہر گز ہاتھ سے نہ جانے دےاورا پنی نفسانی خواہشات کا تابع نہ ہواورخصوصاً جب کہ اس کو میر بھی علم ہو کہ نفس کی پیروی میں اس کی ہلاکت ہے اس لئے ہر کام کےانجام پرغور کرنے کے بعداحتیاط سے قدم اٹھائے۔

قزوینی نے عجائب المخلوقات میں لکھا ہے کہ ایک شیر نے کسی انسان پرحملہ کرنا چاہا تو وہ انسان خوف سے بھاگ کرایک درخت پر چڑھ گیا۔اس درخت کی ایک شاخ پر پہلے سے ایک ریچھ بیٹھا ہوااس کے پھل تو ڑتو ڑکر کھار ہاتھا۔شیر نے جب دیکھا کہ آ دمی درخت پر چڑھ گیا ہے تو وہ بھی اس درخت کے بنچے آ کر بیٹھ گیا اوراس فخص کا انتظار کرنے لگا۔ چنا نچہاں شخص کی نگاہ جب ریچھ پر پڑی تو دیکھا کہ ریچھا پئی انگلی اپنے منہ کی طرف لے جاکرا شارہ کرر ہاہے کہ شیر کو بی خبر نہ ہونے یائے کہ میں بھی یہاں بیٹھا ہوا ہوں۔

اس آدمی کابیان ہے کہ میں شیر اور ریچھ کے معاملہ میں جیران تھا کہ س طرح ان دونوں موذیوں سے پیچھا چھڑا یا جائے۔اتفا قا میری جیب میں ایک چھوٹا ساحیا قو پڑا ہوا تھا۔ میں نے اس کو زکال کراس سے اس شاخ کوجس پر ریچھ بیٹھا ہوا تھا کا ٹنا شروع کر دیا۔ جب کٹتے کٹتے وہ شاخ تھوڑی ہی رہ گئی تو ریچھ کے وزن سے خود بخو دٹوٹ گئی اور شاخ کے ساتھ ریچھ بھی زمین پر گر گیا۔اس کے گرتے ہی شیر ریچھ کی طرف لیکا۔ چنانچے بچھ دیر دونوں لڑتے رہے اور پھر شیر ریچھ پر غالب آگیا اور اس کو پھاڑ ڈالا اور پچھ حصہ کھا کروہاں سے چلا گیا۔ (اس حکایت ہے بھی بہی نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان خطرہ کے وقت اپنے اوسان خطانہ ہونے دے اوراللہ نتعالیٰ پر بھروسہ کر گلے جو تہ بیر اپنے بچاؤ کی کرسکتا ہواس سے غافل نہ ہو۔

ضرب الامثال:

گذشته صفحات میں گزر چکا کہ اہلِ عرب کہتے ہیں 'احسق من جھبر '' کہ وہ جہر سے زیادہ احمق ہے (جہر مونث ریجھ کو کہتے ہیں ) ایسے ہی اہلِ عرب کہتے ہیں 'السوط سے من دُب ''یعنی ریجھ سے زیادہ لواطت کرنے والا۔اور عرب کا بیقول 'السوط مِن وَ اهِب ''کینی را ہب سے زیادہ لواطت کرنے والا شاعر کے اس شعر سے لیا گیا ہے۔

وَٱلْـوَطُمِـنُ رَاهِـبِ يَـدَّعِـى بَـانَ النِّسَاءَ عَلَيْـ هِ حَرَامٌ

"اوراس براهب سے زیادہ لوطی جو بیدعویٰ کرتا ہے کہ عورتیں اس پرحرام ہیں"۔

طبی خواص:

اگردیچھ کے ناب (سامنے کے چاردانتوں کے برابروالے دودانت) عورت اپنے دودھ میں ڈال کر بچکو بلاد ہے تواس کے دانت آسانی ہے نگل جا کیں جا کیں جا کہ ہے گا دوائت کے بازو کی جا کہ ہے تو اس تحص کو درندوں کا خوف نہ ہوگا اورا گریمی آئھ کہ بخاروالے مریض کے بدن پر لئکا دی جائے تو وائی بخارا الے مائے تو اس شخص کو درندوں کا خوف نہ ہوگا اورا گریمی آئھ میں بطورسر مدلگا یا جائے تو آئھ کی دھند جاتی رہے گی اورا گر جا تا رہے گا۔ دیچھ کا پیہ شہداورع ق بادیان (سونف) میں حل کر کے اگر آئھ میں بطورسر مدلگا یا جائے تو آئھ کی دھند جاتی رہے گی اورا گر اس دواء کو'' دارا التعلب لین برطا جائے تو بال اگرنے گئے ہیں۔ دیچھ کے پیہ کو دودانت کے برابرگرم پانی اور شہد میں ملاکر پینے سے بواسر اور درج وغیرہ کی بیاری ختم ہوجاتی تو بال اگرنے گئے ہیں۔ دیچھ کے پیہ کو دودانت کے برابرگرم پانی اور شہد میں ملاکر پینے سے کوائی ضرر نہیں کہنچ گا۔ بچہ پر بریچھ کی چربی طفے سے بچہ ہر برائی سے محفوظ رہے گا۔ دیچھ کی چربی اگر ناسور میں بھردی جائے تو ناسور ہالکل ختم ہوجاتے گا اورا گرکسی بختے گا۔ بیک کی برخاتی دورہوجائے گی اورا گر رہے جائے تو اس بچہ کی برخاتی دورہوجائے گی اورا گردیجھ کا خون آئھ میں لگا دیا جائے تو آئھ کے پوٹوں پر بال کی سے اس کی کھال کا گلڑا بہنا دیا جائے تو اس بچہ کی برخاتی دورہوجائے گی اورا گردیا جائے تو بال پھر نہ آئیں گے۔ دیچھ کی دوئی کی برخاتی ہوجائے تو اس کی جوسوتے میں ڈرتا ہوتو اس کا ڈرنا ختم ہوجائے گا۔

خواب میں تعبیر:

ریچھ کوخواب میں دیکھناشر بختی ،فتنہ ،اوربعض اوقات مکروفریب کی علامت ہے اور بھی اس کا خواب میں دیکھنا کسی بھاری جسم کی عورت کی علامت ہے۔ جس کے دیکھنے ہے دل میں دہشت پیدا ہواوراس کا پیشہ گانا بچانا ہو۔ بھی خواب میں ریچھ دیکھنے کی تعبیر قیداور قید خانہ کی یا کسی ایسے دشمن کی علامت ہے جو مکار ، چوراور ساتھ ساتھ مخنث بھی ہو۔ اگر کوئی شخص خودکور پچھ پر سوارد کیلھے تو اس کو ولایت حاصل ہوگی۔ بشر طیکہ وہ اس کا اہل ہو۔ ورنہ اس سے مرادغم اور خوف ہوگا۔ جس سے بعد میں نجات مل جائے گی اور بھی اس کی تعبیر سفر کرنے اور پھر گھروا پس آنے سے دیتے ہیں۔

ا داراتعلب:بیایک بیاری کانام ہاس میں سرکے بال جھڑنے لگتے ہیں۔

### ٱلدَّبُدَبُ

الدبدب: گورخر۔اس كاتفصيلى بيان باب الحاء ميں گزر چكا ہے۔

## ٱلدَّبَرُ

د بر: (دال پرزبر) شہد کی تھیوں کی جماعت،اور بقول سہلی " د بر بھڑوں کو کہتے ہیں۔اور د بر(دال پر کسرہ) کے ساتھ چھوٹی ،ٹڈیوں کو کہتے ہیں۔اصمعی نے کہا ہے کہاس لفظ کا کوئی واحد نہیں آتا۔گرواحد کے لئے ''خشسے میہ ''استعمال ہوتا ہے۔اس کی جمع د بور آتی ہے۔ چنانچے لفظ د برشہد کی تھیوں کے معنی میں ہذلی شاعر کے مصرعہ ذیل میں عسال کے وصف میں استعمال ہوا ہے۔

# ع. إِذَالَسَعَتُهُ الدَّبُرُلَمُ يَرَجُ لَسُعَهَا

ترجمہ: جب شہدگی کھیاں اس کو یعنی عسال کوکاٹ لیتی ہیں تو ان کے کاشنے سے وہ ڈرتانہیں۔ علامہ دمیریؓ فرماتے ہیں کہ اس مصرعہ میں 'کم یوج'' کم یعض کے معنی میں استعال ہوا ہے یعنی' دنہیں ڈرتا''۔ اورای بنا پرقرآن پاک کی ان آیات کی تفسیر میں (۱) فَمَنُ کَانَ یَوُجُوُا لِقَاءَ رَبِّهِ (۲) مَنُ کَانَ یَوُجُوُا لِقَاءَ اللَّهِ فَاِنَّ اَجَلَ اللَّهِ آلاتِ''علامہ دمیریؓ فرماتے ہیں کہ بقول نحاس جملہ اہل تفسیر کا اس پراجماع ہے کہ ان دونوں آیتوں میں لفظ رجاء خوف کے معنی میں آیا

شہد کی تھیوں کے معنی کے اعتبار سے حضرت عاصم بن ثابت انساری کو حصی الدب کہاجاتا ہے۔ آپ کا قصہ یہ ہوا کہ شرکین نے جب آپ کوشہید کر دیا تو انہوں نے آپ کی لاش کا مثلہ کرنا چاہا۔ چنا نچہ اللہ تعالی نے کا فروں کے اس نا پاک ارادہ سے آپ کوشہد کی محصوں کے ذریعہ بچالیا۔ چنا نچہ کفار محصوں کے ڈریعے آپ کی لاش کو چھوڑ کر چلے گئے اور مسلمانوں نے آپ کو فن کردیا۔ حضرت عاصم میں گئی کہ نہ میں کی مشرک کو ہاتھ لگا وَں اور نہ کوئی مشرک مجھے ہاتھ لگائے۔ چنا نچہ اللہ تعالی نے موت کے بعد مشرکین سے شہد کی محصوں کے ذریعے آپ کی حفاظت فرمائی۔

ايك رافضي كاعبرتناك انجام:

عاکم کی تاریخ نیٹا پور کے شرّوع میں تمامہ بن عبداللہ کی آیک روایت فہ کور ہے جوانہوں نے حضرت انس بن مالک ہے نقل کی ہے '' محضرت انس فر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم خراسان ہے آرہے تھے اور ہمارے ساتھ ایک محضر شالبًا وہ رافعنی ہوگا) جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر الور نعوذ باللہ) برے الفاظ سے یاد کرتا تھا۔ چنا نچہ ہم نے اس کو ہر چند منع کیا مگر وہ باز نہ آیا۔ پس ایک دن صبح کے ناشتہ کے بعد وہ محض قضاء حاجت کے لئے چلا گیا۔ ہم نے پچھ دیراس کا انتظار کیا کین جب کافی دیر ہوگئی اور واپس نہ آیا تو ہم نے اپنا ایک قاصد اس کو بلانے کے لئے بھیجا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ قاصد دوڑتا ہوا آیا اور کہنے در اچل کرا ہے رفیق کی خبر تو لو۔ یہن کر ہم دوڑتے ہوئے وہاں پنچ تو دیکھا کہ وہ ایک سوراخ پر قضاء حاجت کے لئے بیٹھا ہوا ہے اور اس کو شہد کی کھیاں کا پوراا یک چھتے چمٹا ہوا ہے اور اس کو شہد کی کھیاں کا پوراا یک چھتے چمٹا ہوا ہے اور اس کو شہد کی کھیاں کا پوراا یک چھتے چمٹا ہوا ہے اور اس کو شہد کی کھیاں کا پوراا یک چھتے چمٹا ہوا ہے اور اس کو شہد کی کھیاں کا پوراا یک چھتے چمٹا ہوا ہور ان کھیوں نے کا شاک کر اس کے بدن کے جوڑ و بند جدا کردیئے ہیں۔ چنا نچہ

ہم نے اس کے بدن کی ہڈیاں جمع کیں لیکن کھیوں نے ہم کوچھوا تک نہیں بلکہاس کوچمٹی رہیں۔حدیث شریف میں آیا ہے:۔ '' ''البتہ تم چلو گےراستوں پران لوگوں کے جوتم سے پہلے تھے دست بدست یہاں تک کہا گروہ شہد کی کھیوں کے چھتہ پر '''گلا بھی پہنچ جائیں تو تم بھی وہیں پہنچو گے''۔

فائق میں مذکور ہے کہ حضرت سکینڈ ، بنت حضرت امام حسینؓ جبکہ وہ کمس تھیں اپنی والدہ ام رباب کے پاس روتی ہوئی آئیں والدہ نے پوچھا کیوں رور ہی ہو؟ حضرت سکینڈ نے کہا کہ مَوَّتُ بِی دُہِیْرَۃٌ فَلَسَعَتُنِی بَابِیْرَۃٌ لِعِنی میرے پاس سے ایک شہد کی کھی گزری اور میرے ڈنک مارگئ''۔اس میں دبیرہ اور ابیرہ بصیغہ تصغیراستعال ہوئے ہیں۔

الدَبُسِي

الدبسی: بفتح الدال و کسرالسین و بقول دیگر بضم الدال: پیایک شم کا جنگلی کوتر ہے جس کارنگ سیاہ مائل بہسرخی ہوتا ہے اس کی چند قسمیں ہیں جومصری، حجازی اور عراقی کہلاتی ہیں۔ جاحظ کہتے ہیں کہ صاحب منطق الطیر کا بیان ہے کہ ' الدبسی'' جنگلی کبوتر، قمری اور فاختہ کے لئے بولا جاتا ہے۔ جب بیآ واز نکالتا ہے تو اس کو ھدل سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور جب گاتا ہے تو تغرید سے تعبیر کرتے ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ ھدیل کبوتر کا نام ہے۔ ھدیل کا تذکرہ باب الھاء میں آنے والا ہے۔ راجزنے کہا ہے۔

کھداھدکسر الرماۃ جناحه یدعبوبقارعۃ الطریق ھدیلا "تیراندازوں نے بازوتوڑدیا جس سے اب پھڑ پھڑ اہٹ پیدا ہوتی ہے ای لئے رائے کے غاروں کوہدیل کہا جاتا ہے۔ حدیث میں دہبی کا تذکرہ:۔

اما م احرّطبرانی اوردیگر محدثین نے بیجی "بن عمارہ سے اورانہوں نے اپنے داداحنش سے روایت کی ہے:

''فرماتے ہیں کہ میں اسواف (سخت اور ریتیلی زمین کے درمیان کا حصہ) میں داخل ہوا بس میں نے و وجنگلی کوتر پکڑ لئے درانحالیلہان کی ماں ان پر پھڑ پھڑ ارہی تھی، میں ان کوذ نج کرنا چاہتا تھا، راوی کہتے ہیں میرے پاس ابو صنش آئے اور مجور کی جڑ لے کر مجھے مارنے لگے اور فر مایا کہ مجھے معلوم نہیں کہ نبی کریم طبی ہے نے حرام فرمادیا ہے ان متباحد مجور کے درخت کی جڑ کو کہتے ہیں۔

موطا میں عبداللہ ابن بی بکڑ سے مروی ہے:
موطا میں عبداللہ ابن بی بکڑ سے مروی ہے:

''ابوطلحانصاریؓ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک جنگلی کبوتر اڑا پس آپ کواچھالگا اور وہ کبوتر درخت میں اڑتا ہوا نگلنے کا راستہ تلاش کرر ہاتھا۔ ابوطلحہؓ کی نگاہ دورانِ صلوٰ ۃ ایک لمحہ کے لئے اس پر پڑی۔ پس آپ بیہ بھول گئے کتنی نماز پڑھی ، ابوطلحہؓ نے نبی کریم طبی ہے اس فتنہ کا جوان کو پیش آیا تھا تذکرہ فر مایا اور کہایا رسول اللہ! (طبی ہے) بیہ پاغ صدقہ۔ ہے آپ جہاں چاہیں اس کوصرف فرمادیں''۔

عبداللدابن ابی بکرا ہے ریجھی روایت ہے:۔

''إيك انصاری شخص وادی قف ميں اپنے باغ ميں نماز پڑھ رہے تھے۔موسم فصل تھجور ميں جبكہ تھجورَ کے خوشہ لٹکے ہوئے تھے، پس ديکھا كہ ايك كنٹھے دار جنگلى كبوتر كچلوں پر ببيٹا ہوا ہے۔ پس اس شخص نے بيہ منظر ديکھا جوان كواچھالگا پھر جب وہ اپنی نماز کی جانب متوجہ ہوا تو بھول گیا کہ کتنی نماز پڑھی ہے، تو اس نے کہا کہ مجھے میرے اس مال نے فتنہ میں پتلا کردیا۔ پس حضرت عثمان غنی ٹس کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ (آپ اس وفت منصب خلافت پر فائز ستھے) اور واقعہ سی کردیا۔ ذکر کیا اور فر مایا یہ باغ صدقہ ہے آپ اس کو کار خیر میں لگادیں۔حضرت عثمان ٹے اس باغ کو پچپاس ہزار میں فروخت فرما دیا۔ پس اس باغ کا نام ہی خمسون (۵۰) پڑھیا''۔

قف مدینه منوره کی ایک دادی کانام ہے:۔

حفرت عبداللہ بن عرض قاعدہ تھا کہ آپ کو اپنے مال میں ہے کوئی چیز اچھی معلوم ہوتی تھی تو آپ اس چیز کوئی سبیل اللہ خیرات کردیا کرتے تھے۔ چنا نچہ آپ کے غلام آپ کی اس عادت ہے واقف تھے۔ لہذا ان غلاموں میں ہے اگر کوئی آزاد ہونا چاہتا تو بہ ترکیب کرتا کہ ہروفت مجد میں حاضر رہتا۔ آپ اس کی بید بنداری و کھے کراس کو آزاد کردیتے۔ اس پر آپ کے مصاحبین کہا کرتے تھے کہ یہ لوگ (غلام) آپ کوفر یب دیتے ہیں تو آپ جو اب میں فرماتے ہیں کہ جو محض ہم کواللہ کے معاملہ میں دھو کہ دیتو ہم اس کے دھو کہ میں آجاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ابن عامر نے آپ کے ایک غلام کو ہزار درہم میں خرید نا چاہا تو آپ نے فرمایا کہ یہ بوسکتا ہے بید دراہم مجھے فتنہ میں ڈال و یں اس لئے میں اس غلام کو (جس کے عض مجھے ابن عامر ہزار درہم و بنا چاہتا ہے ) آزاد کرتا ہوں۔ بہی سب ہے کہ حضر ت ابن عامر ہزار درہم و بنا چاہتا ہے ) آزاد کرتا ہوں۔ بہی سب ہے کہ حضر ت ابن عامر ہزار درہم و بنا چاہتا ہے ) آزاد کرتا ہوں۔ بہی سب ہے کہ حضر ت ابن عامر ہزار درہم و بنا چاہتا ہے ) آزاد کرتا ہوں۔ بہی سب ہے کہ حضر ت ابن عامر ہزار درہم و بنا چاہتا ہے کہ خواب کوئی ایسانہیں ہے۔ جس کو دنیا نے اپنی طرف مائل نہ کیا ہو۔ حضر ت ابن عرض نے بنی پوری عمر میں ایک ہزار ہے بھی زائد غلاموں کو آزاد کیا۔ آپ کے فضائل و منا قب اس قدر ہیں کہ کوئی ان کو شار نہیں۔ کرستا ۔

ججۃ الاسلام امام غزالی ملاقتہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام مادہ فکر کوجڑ ہے اکھاڑنے اور نماز میں کمی (نماز میں ہوئے قصور کے کفارہ کے طور پر) پوری کرنے کے اس منتم کے کام لیا کرتے تھے (جواد پر مذکور ہوئے) اور کسی علت کے مادہ کومنقطع کرنے کا صرف یہی علاج ہے اور سوائے اس کے اور کوئی دوا مفیز نہیں ہو سکتی۔

دبی کی خاصیت بیہ ہے کہ آج تک بیکسی کوزمین پر پڑا ہوانہیں ملااور جاڑوں اور گرمیوں میں بیا لگ الگ مقام پر رہتا ہےاور خاص بات بیہ ہے کہ آج تک کسی نے اس کا گھونسلہ نہیں دیکھا۔

دبى كاشرعى حكم:

اس کا کھانا بالا تفاق جائز اور حلال ہے۔ سنن بیہتی میں ابنؓ ابی کیلی عطا سے اور وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ خضری ،قمری ، دبسی ،عطاءاور چکورا گران جانو روں کومحرم قبل کردیے قوضان میں بکری واجب ہوگی ۔

دبسی جنگلی پرندوں سے زیادہ بہتر ہے

صاحب المنہاج الطب کا قول ہے کہ جنگلی پرندوں میں سب سے افضل دہبی پھر شحر ور (ایک کالے رنگ کا خوش آ واز پرندہ) گائمبّر ہے۔اس کے بعد چکوراور درشان کانمبر ہے اور آخر میں کبور کے بچوں کا نمبر ہے۔ دہبی کا گوشت گرم اور خشک ہوتا ہے۔ خواب میں تعبیر:

خواب میں اس کی تعبیر وہی ہے جوسائی بیٹر کی ہے۔ بیٹر کا تذکرہ انشاء اللہ باب السین میں آئے گا۔

الدجاج

(مرغی)الدجاج: (دال پر تینوں اعراب پڑھ سکتے ہیں) واحد کے لئے دجاجہ آتا ہے۔ مونث اور مذکر دونوں کے لئے ایک ہی افظ مستعمل ہے۔ ابن سیدہ کہتے ہیں کہ اس کو دجاجہ آہتہ چلنے کی وجہ سے کہتے ہیں۔ مرغی کی کنیت ام الولید، ام هفصه، ام جعفر، ام عقبہ، ام افظ مستعمل ہے۔ ابن سیدہ کہتے ہیں۔ مرغی جب بوڑھی ہوجاتی ہے تو اس کے انڈوں میں مادہ تولید ختم ہوجاتا ہے اور اس کے انڈوں میں مادہ تولید ختم ہوجاتا ہے اور اس کے انڈوں میں میدا ہوتے۔

مرغی کی عاوت

مرغی کی ایک عجیب و غریب عادت یہ ہے کہ اگر اس کے پاس سے کوئی در ندہ گررتا ہے تو بالکل نہیں ڈرتی ۔ البتہ گیرڈ (ابن اوٹی)
اگر اس کے پاس سے گزرجائے یا وہ گیرڈ کو آتا ہواد کھے لے تو فوراً خود بخو د آکر اس کے سامنے گرجاتی ہے خواہ اس وقت وہ کسی مکان کی ججت یا دیوار پر بی کیوں نہیٹھی ہو (ممکن ہے یہ خاصہ ان مرغیوں میں ہوجود یہات یا جنگلوں میں پلی ہوں، تو شہر میں مرغیوں میں ایس بات دیکھنے میں نہیں آتی ۔ البتہ اثناء ہے کہ شہر کی مرغیاں بلی سے بہت زیادہ ڈرتی ہیں اور جب وہ بلی کود کھے لیتی ہیں تو کافی شور بچاتی ہیں اور کافی دیر کے بعد ان کوسکون ملتا ہے ۔ مرغی میں ایک وصف یہ ہے کہ بہت کم سوتی ہے اور اگر سوتی بھی ہوتی ہوتہ جلد جاگ جاتی ہے۔ اس کے پاس اپنی اس کا سونا اور جاگنا ایسا ہے جیسا کہ سانس کا آٹا اور جانا کہتے ہیں ۔ اس کی قلت نوم کی وجہ اس کو اپنی جان کا ڈر ہے ۔ اس کے پاس اپنی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ بہت کم بالا خانے یا دیوار یا کنڑی یاان جیسی کسی چیز پر بیٹھ جاتی ہو اور جب آتی بالا خانے یا دیوار یا کنڑی یاان جیسی کسی چیز پر بیٹھ جاتی ہو اور جب آتی بالا خانے یا دیوار یا کنڑی یاان جیسی کسی چیز پر بیٹھ جاتی ہو اور جب آتی ہو اس ہو جاتا ہے تو حسب عادات گھرانا اور ڈرنا شروع کردیتی ہے۔

مرغی کے بچے جب انڈوں سے نکلتے ہیں تو پروبال لے کر نکلتے ہیں اور نکلتے ہی چلنے پھرنے لگتے ہیں۔ابتداء میں اس کے بچ نہایت مقبول صورت اور بھلےمعلوم ہوتے ہیں۔ بلانے سے پاس آ جاتے ہیں۔لیکن جوں جوں وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں ان کی خوشنمائی کم ہوتی جاتی ہے اور رفتہ رفتہ اس حالت کو پہنچ جاتے ہیں کہ سوائے ذرئے کرنے اور انڈے حاصل کرنے کے اور کسی مصرف کے نہیں رہتے۔

> مرغی فطرتامشترک الطبیعت واقع ہوئی ہے کیونکہ یہ گوشت بھی کھاتی ہے کھیاں اور روٹی دانہ وغیرہ بھی چگتی ہے۔ انڈے کے اندر بچہ کی جنس معلوم کرنے کا طریقہ:

اگرکوئی شخص بیجانتا چاہے کہ انٹرے میں مرفی ہے یا مرغا تو اس کی شناخت کا طریقہ بیہ ہے کہ انٹرے کوغور سے دیکھا جائے۔اگرانٹرہ مستطیل اور محدود اطراف ہے بینی اس کی لمبائی چوڑائی سے زیادہ اور کنارے دہے ہوئے ہیں تو اس کے اندر مرفی ہے اور اگرانٹرا گول ہے اور اس کے کنارے ابھرے ہوئے ہیں۔ اول بید کہ مرفی خود ہے اور اس کے کنارے ابھرے ہوئے ہیں۔ اول بید کہ مرفی خود انٹرے سیوے۔ دوم بید کہ انٹروں کوکوڑے یا گھاس جیسی چیز میں دبادیا جائے۔ (اگر کبوتروں کے بینچ مرفی کے انٹرے رکھ دیئے جاتے ہیں۔ ہیں تو بھی بیچنکل آتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج کل مشین کے ذریعے گرئی پہنچا کر بھی مرفی کے بیچ نکالے جاتے ہیں۔ عام طور پر مرفی سال بھر میں دس ماہ انٹرے دیتے ہے اور دو ماہ موسم سرما میں نہیں دیتے۔ انٹرے کی پیدائش دس دن میں مکمل ہوجاتی عام طور پر مرفی سال بھر میں دس ماہ انٹرے دیتے ہے اور دو ماہ موسم سرما میں نہیں دیتے۔ انٹرے کی پیدائش دس دن میں مکمل ہوجاتی

ہے۔بعض مرغیاں روزانہ دوانڈے بھی دیتی ہیںانڈ اجس وقت مرغی کے پیٹ سے نکلتا ہےتو بہت ہی زم ہوتا ہے۔لیکن نکلنے کے بعد چند

من میں ہی ہواسے بخت ہوجات اے۔انڈے کے اندرزردی اور سفیدی ہوتی ہے اور اس سفیدی پرایک باریک جھکی ہوتی ہے اور اس جھلی ہوتی ہے اور اس جھلی ہوتی ہے جو جھلی ہوتی ہے۔ زردی ایک نرم بستہ رطوبت کا خلاصہ ہو جھلی پرایک بخت چھلی ہوتا ہے سفیدی ایک قتم کی چمک دار رطوبت بمنز لہ نمی کے ہوتی ہے۔زردی ایک نرم بستہ رطوبت کا خلاصہ ہو کہ کئی قدرے جے ہوئے خون سے مشابہ ہوتی ہے۔ اس سے انڈے کے اندر سلے کوغذا پہنچی ہے کوغذا پہنچی ہے کہ اندر سے کوغذا پہنچی ہے کہ بنی کر اور جھلی بن کر برینے ہیں۔ باقی مادر میں حیض کے خون سے بذریعہ ناف غذا بہنچی ہے۔ اس کے ذریعہ بچے کوغذا پہنچی ہے جیسے کہ جنین (انسانی بچہ) کوشکم مادر میں حیض کے خون سے بذریعہ ناف غذا بہنچی ہے۔

بعض اوقات ایک انڈے میں دوزردیاں ہوتی ہیں اور اس کے سینے پردو بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اس کا مشاہدہ بھی ہوا ہے کہ انڈوں
میں سب سے زیادہ لطیف اور غذائیت رکھنے والا وہ انڈہ ہوتا ہے۔ جس میں زردی زیادہ ہوتی ہواور جو انڈ ابغیر مرغ کے ( لیعنی مرغ کی
جفتی کے بغیر) یعنی خاکی پیدا ہوتا ہے اس میں غذائیت بہت کم ہوتی ہے اور ایسے انڈے سے بچ بھی پیدا نہیں ہوتا۔ عام قاعدہ کے مطابق
بچاس انڈے سے نکاتا ہے جو چاند کے گھنے کی مدت میں مرغی دیتی ہے۔ اس کے برخلاف جو انڈ اچاند کے ہلال ہونے سے بدر ہونے
کی ( یعنی اوائل ماہ میں دیا گیا انڈ ا) مدت کے اندر پیدا ہوتا ہے پورے طور پر بھر جاتا ہے اور مرطوب ہوجاتا ہے اس میں بچے پیدا کرنے کی
صلاحیت نہیں رہتی۔

### نراور ماده کی شناخت کاطریقه:

بچہ نکلنے کے دس دن کے بعد بیمعلوم ہوسکتا ہے کہ وہ نرہے یا مادہ۔ چنانچہاس کی شناخت کا طریقہ یہ ہے کہ جب بچہ دس دن کا ہوجائے تو بچہ کی چونچ بکڑ کرائٹکا یاجائے۔اگراس حالت میں وہ حرکت کرتا ہے تو وہ نر (مرغا) ہے اورا گرسا کت رہے تو مادہ۔

#### كايات:

حافظ ابن عساکرنے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ خلیفہ سلیمان بن عبدالملک بن مروان کھانے کا بہت حریص تھا۔ چنانچہ اس ک بارے میں عجیب وغریب واقعات منقول ہیں۔ان میں سے بعض کو یہاں نقل کیا جاتا ہے۔

(۱) بعض دن وہ صبح کونا شتہ میں جالیس تلی ہوئی مرغیاں ، جالیس انڈے ، چورا س کلیجیاں معدان کی چر بی کےاورا سی گردے کھا جا تا اور پھراس کے بعد بھی عام دسترخوان پربیٹھ کرلوگوں کے ساتھ بھی کھا تا تھا۔

(۲) ایک مرتبہ خلیفہ اپنی باغ میں گیا اور باغ کے داروغہ کو تکم ویا کہ عمد ہتم کے ذاکقہ دار پھل تو ٹر کر پیش کئے جائیں۔ چنانچہ داروغہ کے پھل پیش کردیئے تو خلیفہ اور اس کے مصاحب کھانے گئے۔ کچھ دیر کے بعد خلیفہ کے تمام مصاحب کھا کر سیر ہوگئے۔ گرخلیفہ برابر کھاتا رہا۔ اس کے بعد اس نے ایک تلی ہوئی بحری طلب کی اور تمام کی تمام اکیلا کھا گیا۔ اس کے بعد پھل مزگائے اور کھانے شروع کردیئے۔ جب تمام پھل ختم کردیئے تو اس کے سامنے ایک قاب لائی گئی جو اتنی بڑی تھی کہ اس کے اندرایک آدی بیٹھ سکتا تھا۔ اس قاب میں گھی اور ستووغیزہ بحرا ہوا تھا۔ چنانچہ وہ پوری قاب بھی خلیفہ نے کھا کرختم کردی۔ اس کے بعد اٹھا اور دارالخلافہ بینچ گیا۔ وہاں پہنچ تی دستر خوان بھی دو ایس کے بعد اٹھا اور دارالخلافہ بینچ گیا۔ وہاں پہنچ تی دستر خوان بھی دو ایس کے بعد اٹھا اور دارالخلافہ بینچ گیا۔ وہاں پہنچ تی دستر خوان بھی دو خلیفہ نے بہاں بھی بعض چیزیں کھائیں۔

(۳) ایک مرتبہ خلیفہ جج کرنے گیااور جج کرنے کے بعد طائف پہنچاوہاں اس نے سات سوانار، مرغی کے چوڑے اورابیک ٹوکرا تشمش کا کھایا۔ کہتے ہیں کہ سلیمان کے پاس ایک شخص آیا اور سلیمان کے باغ کی فصل خریدنے کا ارادہ ظاہر کیا اور پچھ پیقگی رقم سلیمان کو دی۔ سلیمان باغ کے معائنہ کے لئے گیا اور باغ میں جا کر پھل کھا نا شروع کردیئے یہاں تک کہ شام ہوگئی۔ پھرفصل خریدنے والے کو بلاگر مزیدرقم کا مطالبہ کیا تو اس مخص نے کہا کہ آپ کی مطلوبہ رقم آپ کو باغ میں داخل ہونے سے پہلے مل سحق تھی اب باغ میں کیا رکھا ہے جو میں مزیدرقم دوں۔

کہتے ہیں کہاس کی موت کا سبب میہواتھا کہ ایک دن اس نے چارسوائڈے اور آٹھ سودانے انجیراور چارسوعدد کلچیاں معدان کی چر بی کے اور بیس عدد مرغیاں کھالی تھیں۔ چنانچہاس کو ہیضہ ہو گیااوراس بیاری میں بمقام مرج دابق اس کا انتقال ہو گیا۔

اگرہ چنہ ہوجائے:

علامہدمیری علیتی فرماتے ہیں کہ بعض علماء سے منقول ہے کہ جس شخص نے بہت زیادہ کھالیا ہواوراس کو ہیضہ ہونے کا ڈر ہوتواس کو ع بيك رات بيك راته بهرتار ماوريكمات راك الليلة ليلة عيدى يا كرشى ورضى الله عن سيدى ابى عبدالله

یہ کلمات تین بار پڑھےاور ہر بار پیٹ پر ہاتھ پھیرتار ہے۔ بیمل عجیب اور مجرب ہے۔

مديث ميس مرفى كاتذكره:

ابن ماجبہ نے حضرت ابو ہر رائے سے روایت کی ہے:

'' نبی کریم سلی است اغنیاء کو بکریاں اور فقراء کومرغیاں پالنے کا حکم دیا تھا اور فرمایا تھا کہ جب اغنیاء مرغیاں **پالنے لکتے** ہیں تو اللہ تعالیٰ آبادی کی ہلاکی کا حکم فرما تاہے'۔

علامہ دمیریؓ فرماتے ہیں کہاس حدیث کی اسنا دمیں علی ابن عروہ الدمشقی ہیں اور ابن حبان نے کہاہے کہ بیا حادیث وضع کیا کرتے

عبداللطیف بغدادی فرماتے ہیں کہ اغنیاء کو بکریاں اور فقراء کو مرغیاں پالنے کا حکم دینے کی وجہ بیہ ہے کہ ہرقوم کا معاملہ اس کی مقدرت کے مطابق ہے اور اس کے مطابق اس کی روزی کا معاملہ ہے اور اس حکم سے مقصود بیتھا کہ لوگ کسب یعنی کمائی کرنی نہ چھوڑویں اوراسباب یعنی تدبیر سے کنارہ کشی نہ کرلیں کیونکہ کسب تعفف یعنی پا کبازی اور قناعت کا سبب ہےاور بسااو قات ا**س سے غناءاور ثروت** عاصل ہوجاتی ہے۔اورکسب کوترک کردینااوراس سے روگر دانی کرنا حاجت کا موجب ہوکرلوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پرمجبور کردیتا ہاور بیشرعاً فدموم ہے۔اور قری لیعنی آباد یوں کی ہلاکت جوحدیث کے دوسرے جزمیں فدکور ہے اس کی توجید بیہ ہوسکتی ہے کہ جب اغنیاءمرغیاں پال کر (جوفقراء کاذر بعیمعاش ہے)ان کے مکاسب میں تنگی پیدا کردیں گےاور فقراء کا کام خود کرنے لکیں **گے تو فقراء** کے اسباب معیشت معطل ہوکران کی ہلاکت کا سبب بن جائیں گے اور فقراء کی ہلاکت بوار یعنی عام ہلاکت ہے جو باعث ہے آ بادیوں کی

ا مام العلام ابوالفرج بن الجوزي نے كتاب الا ذكياء ميں احد ابن طولون سلطان مصركے متعلق لكھاہے كه ايك دن وه كسي ويران مقام پراپنے مصاحبین کے ہمراہ کھانا کھارہے تھے کہ اچا تک ان کی نگاہ ایک سائل پر پڑی جو میلے کپڑے پہنے ہوئے کھڑا تھا۔سلطان نے ایک روثی ،ایک تلی ہوئی مرغی اورایک گوشت کا کلزااور فالودہ لے کراپنے ایک غلام کودیا اور کہا کہ بیاس سائل کودے آؤ۔ چنانچے غلام وہ کھانا

لے کردے آیا اور کہنے لگا حضور وہ کھا نالے کر پچھ خوش نہیں ہوا۔

یہ من کرسلطان نے کہا کہ اس کو بلاکر لاؤ۔ چنانچہ غلام اس سائل کو بلالا یا۔سلطان نے اس سے پچھسوالات کے جن کے جوابات اس نے بڑی خوش اسلو بی سے دیئے اور شاہی رعب اور دبد بہ کا اس پر پچھاٹر نہ ہوا۔ چنانچ سلطان نے اس سے پھر کہا کہ جو کاغذات تہمارے پاس بیں وہ پیش کر دواور پچ بچ بتاؤکہ تم کو یہاں کس نے بھیجا ہے جھے کو معلوم ہوتا ہے کہ تم مخبر ہو۔ یہ کہہ کرسلطان نے سیاط یعنی کوڑے مارنے والے کوطلب کیا۔ چنانچہ کوڑے مارنے والے کود کھے کرسائل نے فوراً اعتراف کرلیا کہ وہ ایک مخبر ہے۔

یہ ماجراد کی کرسلطان کے کسی مصاحب نے کہا کہ حضورا آپ نے تو جادوکردیا۔سلطان نے جواب دیا کہ کوئی جادونہیں بلکہ قیافہ اور فراست ہے کیونکہ جب میں نے اس کی ظاہری بدحالی دیکھی تو میں نے اس کے پاس ایسا کھانا بھیجا کہ شکم سیر بھی اس کود کی کرخوش ہوجا تا مگریہ بالکل خوش نہ ہوا اور نہ اس نے اس کو لینے کے لئے ہاتھ بڑھایا۔اس پر میں نے اس کو طلب کرلیا تو اس نے میرے سوالات کے مگریہ بالکل خوش نہ ہوا اور نہ اس کے لیے با کی سے نہیں و سے سکتا تھا۔لہذا میں نے اس کی بدحالی اور اس پر ایسی حاضر جوالی د کی کریہ بیجہ نکالا کہ ضرور کچھ دال میں کالا ہے اور پہنے مسائل نہیں بلکہ مجرے۔

ابن خلکان نے ابوالعباس احمد ابن طولون کے حالات میں لکھا ہے کہ بید دیار مصربیہ، شامیداور اس کے سرحدی ممالک پرحکمران تھا۔

بیا یک عادل، شجاع ، متواضع ، خوش خلق ، علم دوست اور تخی بادشاہ تھا۔ اس کے دستر خوان پرخواص وعام کھانا کھاتے تھے اور خیرات ، بہت کرتا تھا۔ چنا نچہ ایک مرتبہ اس کے وکیل نے اس سے پوچھا۔ بعض اوقات ایک ایس عورت ما نگنے کے لئے آتی ہے کہ وہ بڑے پائچ کا پاجامہ اورسونے کی انگشتری پہنے ہوئے ہوتی ہے تو کیا ایس عورت کو خیرات دوں؟ ابن طولون نے جواب دیا کہ جوکوئی بھی تمہار سے سامنے ہاتھ کھیلائے اس کو ضرور دو۔ ابن طولون حافظ قرآن تھا اور بہت خوش الحائی کے ساتھ تلاوت کیا کرتا تھا مگر باوجود ان تمام خوبیوں کے وہ سفاک بھی اول در ہے کا تھا۔ اس کی تلوار خون ریزی کے لئے ہروقت میان سے باہر رہتی تھی۔ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو اس نے قبل کیا اور جواس کی قید میں مرے ان کی تعدادا تھارہ ہزارتھی۔ کہتے ہیں کہ طولون کے کوئی فرزند نہیں تھا اس لئے اس نے ابن طولون کو گود لے لیا۔ ابن طولون کی وفات • ۲۷ء میں ہوئی۔

روایت ہے کہ ابن طولون کی قبر پرکوئی شخص روزانہ قر آن خوانی کیا کرتا تھا۔ایک دن وہ اس شخص کوخواب میں نظر آیا اور کہنے لگا کہ تم میری قبر پر قر آن نہ پڑھا کرو۔اس شخص نے پوچھا کیوں؟ ابن طولون نے جواب دیا کہ جب کوئی آیت میری طرف سے گزرتی ہے تو میراس ٹھونک کر پوچھاجا تا ہے کہ کیا تونے یہ بیس ن تھی یا تجھ تک ہے آیت نہیں پنچی تھی۔

شخ عبدالقاور جيلاني كرامت:

علامہ دمیری کی تھے ہیں کہ جھے کو مختلف اور مستند ذرائع سے بیروایت پنچی ہے کہ ایک عورت اپ لڑکے کو لے کوشنے عبدالقادر جیلانی "
کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میں اپ اس لڑکے کو آپ کی جانب بہت زیادہ مائل دیکھتی ہوں۔ لہذا میں نے اس کو اللہ کے لئے اپ حق سے خارج کر دیا اور بیر آج سے آپ کا ہوگیا آپ اس کو قبول فر مالیا اور سلوک وطریقت اور مجاہدہ کا تھم دیا۔ پچھ دن کے بعداس کی والدہ اس کو دیکھنے کے لئے آئی۔ دیکھا کہ وہ بہت لاغر ہوگیا ہے اور شب بیداری اور شدت بھوک کی وجہ سے اس کارنگ زردہوگیا ہے۔ والدہ کے سامنے ہی اس کے لئے جو کھا نالایا گیا اس میں صرف جو کی ایک روٹی تھی ہوئی مرغی کی بیرحال دیکھ کروہ شیخ کی خدمت میں پنجی اس حال میں کہ آپ کے سامنے ایک برتن رکھا ہوا تھا اور اس میں ایک تی ہوئی مرغی کی

ہُمیاں جوآپ نے کھائی تھی پڑی ہوئی تھیں۔ بید مکھ کراس لڑ کے کی والدہ نے عرض کیا کہ حضرت آپ تو مرغی کا تلا ہوا گوشت کھا تھیں اور میرانورنظر جو کی معمولی کوروٹی۔ بیس کر شخ کو جلال آیا اوران ہٹریوں پر ہاتھ پھیر کرفر مایا:''قسر مسی بساذن السلّب قسعالی الذی یعنی السعظام و ھی دمیم "(اے مرغی اللہ کے تھم سے اٹھ کھڑی ہو جو کھو کھلی ہٹریوں کو زندہ کر دیتا ہے) چنانچے مرغی وصحح وسالم اٹھ کھڑی ہوئی اور کر کرانے گئی۔ پھر شخ نے عورت کو مخاطب کر کے کہا کہ جب تیرالڑ کا اس مرتبہ کو پہنچ جائے گاتو جو اس کی مرضی ہوگی وہ کھائے گا۔ ایک سبق آموز واقعہ:

مورخ ابن خلکان نے ہشیم بن عدی کے حالات میں لکھا ہے کہ پہلے زمانے کے لوگوں میں سے ایک شخص کھانا کھار ہا تھا اوراس کے سامنے ایک تلی ہوئی مرغی مرغی ہوئی تھی۔اتنے میں اس کے دروازے پر ایک سائل آیا اور کھانے کا سوال کیا۔ مگر صاحب خانہ نے اس کو محروم واپس کردیا۔حالا نکہ وہ ایک کھا تا پتیا شخص تھا۔اتفا قان صاحب خانہ کا کاروبار خراب ہو گیا اوراس کے پاس جو پچھا ٹا شرتھا وہ بھی ضائع ہو گیا اورنوبت یہاں تک پینچی کہ میاں بیوی میں جدائی ہوگئی اورعورت نے دوسرا نکاح کرلیا۔

ایک دن اس عورت کا دوسرا خاوندگھریں بیٹھا ہوا کھانا کھار ہاتھا اوراس کے سامنے دستر خوان پر بھی ایک تلی ہوئی مرغی تھی۔ کھانے کے درمیان میں ہی ایک سائل نے دروازے پر دستک دی۔ صاحب خانہ نے بیوی سے کہا کہ بیمرغی اٹھا کر سائل کو دے دو۔ چنانچیہ عورت نے وہ مرغی اٹھا کر سائل کو دے دی۔ عورت نے وہ مرغی اٹھا کر سائل کو دے دی۔ عورت نے جب اس سائل کوغور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ سائل اس کا پہلا شو ہر ہے۔ اس کے بعد عورت نے اپنے نئے شو ہر سے کہا کہ بیر سائل تو میرا پہلا شو ہر تھا۔ بین کر اس کے نئے شو ہر نے کہا کہ میں بھی تو وہی سائل ہوں بھین کو اس نے اپنے درواز سے سے جو کہ اس کی بیوی اس سے چھین کر جھے مرحمت فرمادی۔

#### حکایت:

فربداونٹنی تھی۔اس نے مجھ سے کہا کہ بیآ پ کی ناقہ کے عوض میں ہے۔ پھراس نے باقی ماندہ گوشت اور ماحضر راستہ کھی لئے میرے ساتھ کر دیا۔ میں نے اس سے رخصت ہوکراپنی راہ لی۔

ہشیم کہتے ہیں بیہ منظر دیکھ کرمیں کھل کھلا کر ہننے لگا۔ ہنسی کی آ واز اندر بھی پہنچی۔ آ وازس کراعرابی باہر آیا اور مجھ ہے ہنسی کا سبب دریافت کرنے لگا۔ میں نے اس کو پچھلے اعرابی اوراس کی بیوی کا قصہ سنایا۔ یہ سن کروہ کہنے لگا کہ بید میری بیوی اس اعرابی کی بہن ہے جس کے یہاں آپ رہ آئے ہیں اوراس کی عورت جس سے آپ کونا گواری ہوئی تھی وہ میری بہن ہے۔ ہشیم کہتے ہیں کہ بیرات میں نے حیرانی سے گزاری اور میج ہوتے ہی وہاں سے چل دیا۔

مرغی کاشرعی حکم:

مرغی حلال اور طیب ہے جیسا کہ شیخین سے مروی ہے۔ نیز تر مذگ اور نسائی سے بھی مروی ہے۔
''زید بن معنرب الجرمی کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابومویٰ اشعری ٹاٹٹ کے یہاں بیٹے ہوئے تھے۔ آپ نے کھانے کے
لئے دسترخوان لگایا جس پر مرغی کا گوشت بھی موجود تھا۔ پس قبیلہ بنی تیم اللہ کا ایک مرد آیا جس کو آپ نے اپنے
دسترخوان پر مدعوکیا۔ پس وہ کتر انے کی کوشش کرنے لگا، آپ نے ارشاد فر مایا کہ بلاخوف وخطر آجا ہے اس لئے کہ نبی
کریم طافی مرغی کا گوشت تناول فرماتے تھے''۔

ایک روایت کے بیالفاظ ہیں کہ میں نے خود نبی کریم طبی ہا کومرغی تناول فرماتے ہوئے دیکھاہے''۔علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ
اس آنے والے مرد کے تامل وتر ددکرنے کی وجہ غالبًا بیہوگی کہ عام طور پر مرغیاں گندی جگہوں میں پھرتی ہیں یا پھر مرغی کے سلسلہ میں اس
کو حکم معلوم نہ ہوگا۔ اسی بناء پراس کوتر دولاحق ہوا کہ آیا اس کا گوشت حلال ہے یا حرام ۔ کیونکہ آنحضور طبی ہے جلالہ کے گوشت اور اس
کے دودھاور اس کے انڈے سے منع فرمایا۔ جلالہ اس جانور کو کہتے ہیں جو کہ گندگی استعمال کرتا ہے اور تا پاک جگہوں میں رہتا ہے۔
حضرت عبداللہ ابن عمر خلافی فرماتے ہیں آنخضرت طبی ہے ارشاد فرمایا کہ جب کو کی صفحض مرغی کے کھانے کا ارادہ کر بے وہا ہے۔
کہ اس کو چند دن محبوں کیا جائے۔ پھر اس کے بعد اس مرغی کو استعمال میں لا یا جائے۔

مسائل:

(۱) فناویٰ قاضی حسین میں منقول ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہے کہ اگر تو نے ان مرغیوں کوفروخت نہ کیا تو تو مطلقہ ہے۔

اب اگرعورت ان مرغیوں میں سے کسی ایک مرغی کو ذرئے کرد ہے تو اس پرطلاق پڑجائے گی۔ ہاں اگر معمولی سازخم لگا کرفروخت کردگئے تو طلاق نہیں ہوگی اور اگرا تناشد بدزخم لگادے کہ حلال کرنے کی گنجائش نہ رہے تو قتم پوری نہیں ہوگی اور طلاق واقع ہوجائے گی۔ (۲) الیمی مرغی جس کے پیٹ میں انڈے ہوں اس کو انڈوں کے بدلے میں فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ جس طرح سے الیمی بکری ، کی بڑج جس کے تھنوں میں دودھ ہواس کو دودھ کے بدلہ میں فروخت کرنا جائز نہیں۔

(۳) مردہ پرندے کے پیٹ میں پائے جانے والے انڈوں کے بارے میں فقہاء کے تین ندہب میں پہلا ندہب جس کو الماوردی، رویانی اور ابوالقطان ، ابوالفیاض وغیرہ نے نقل کیا ہے، یہ ہے کہ اگر وہ انڈاسخت ہوتو پاک ہے ورنہ ناپاک دوسرا مسلک امام ابوصنیفہ کا ہے کہ وہ مطلقاً پاک ہے اس لئے کہ وہ پیٹ سے جدا ہے۔ لہذا مشابہ ہوگا بچہ کے ۔تیسرا مسلک بیہ ہے کہ وہ انڈا مطلقاً ناپاک ہے۔ امام مالک بیہ ہے کہ وہ انڈا مطلقاً ناپاک ہے۔ امام مالک نے اس کو اختیار کیا ہے کہ وہ بیٹ سے خارج ہونے سے قبل وہ انڈا پیٹ کا ایک جز ہے یہی امام شافعی گا قول ہے۔ صاحب حاوی نے فرماتے ہیں کہ اگر مرغی کے انڈے کو کسی پرندے کے نیچے رکھا جس کی وجہ سے بچہ پیدا ہوگیا تو وہ بچہ پاک ہوگا اللہ جماع ۔ جس طرح تمام حیوانات کے بچے طاہروپاک ہوتے ہیں۔ نیز اس مسئلہ میں بھی کوئی اختلا ف نہیں ہے کہ بیضہ کا ظاہری حصہ بالا جماع ۔جس طرح تمام حیوانات کے بیٹ سے نگلے اس کا بھی ظاہری حصہ بحق کیا اس کی نجاست کا حکم ویا جائے گا۔ اس پر

ہے کہ عورت کی شرمگاہ کی رطوبت طاہر ہے یا بحس ہے؟ بعض نے بحس اور بعض نے طاہر کہا ہے۔الماور دی فرماتے ہیں کہ امام شافعی نیاینی

بعض کتابول میں اس مے پاک ہونے کی تصریح کی ہے۔امام نوویؒ نے کہا ہے کہ شرمگاہ کی رطوبت مطلقاً پاک ہے خواہ وہ چو پائے کی ہو یاعورت کی ، یہی قول زیادہ سجیح ہے کیونکہ بچہ کو پیدا ہونے کے بعد عسل دینا ضروری نہیں ہے۔

امام نوویؒ نے شرح مہذب اب الآنیة کے آخر میں تحریر کیا ہے اگر برتن میں رطوبت گرجائے توپانی ناپاک نہیں ہوتا ہے کہ
پیعلت ہو کہ وہ رطوبت قلیل ہوتی ہے جومعفو عنہ کے درجہ میں ہوتی ہے اور رہی وہ تری جو بچہ کے اوپر لگی ہوئی ہوتی ہے تو وہ نجس ہے جیسا
کہ امام نوویؒ نے شڑح مہذب میں اور امام رافعؒ نے شرح صغیر میں ذکر کیا ہے اور وہ رطوبت جوشر مگاہ کی اندرونی حصہ سے نگلتی ہے وہ نجس
ہے جیسا کہ ماقبل میں بیان ہو چکا ہے ۔ عورت کی شرمگاہ کی رطوبت اور مردکی شرمگاہ کی اندرونی رطوبت میں بیفر ق ہے کہ مردکی اندرونی
رطوبت چکنی ہوتی ہے اس لئے وہ بدن کی رطوبت سے مجلوط نہیں ہوتی ۔ لہذا اس کو اس تھم میں شامل نہیں کیا جائے گا۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ عورت کی شرم گاہ کی رطوبت مذی اور پیپنہ کے درمیان کی سفید پانی کی طرح ہوتی ہے جیسا کہ امام نووی آ نے اپنی کتاب شرح مہذب میں اس کی تعریف بیان کی ہے۔ گند گیوں میں پھرنے والی مرغیوں کے سلسلہ میں مفصل کلام جلالہ کے بیان میں آئے گا۔انشاءاللہ تعالیٰ۔

#### ضرب الانتثال:

الل عرب بولتے ہیں: اعطف من ام احدی وعشرون کے فلال آدم اُم آجدی وعشرون سے بعنی مرغی سے بھی زیادہ مہربان ہے۔

#### مرغی کے طبی خواص:

مرغی کا گوشت معتدل اورعمدہ ہوتا ہے۔نو جوان مرغی کا گوشت عقل میں اور منی میں اضافہ کرتا ہے اور آ واز کوصاف کرتا ہے لیکن معدے کے لئے قدرے مفتر ہے۔خاص طور پیران لوگوں کے لئے مفتر ہے جوریاضت کے عادی ہیں۔اس مفترت کا دفعیہ اس طرح ہوسکتا ہے کہ اس کو کھانے کے بعد پچھ شہد کا شربت نی لیا جائے۔اس سے غذا میں اعتدال پیدا ہوجا تا ہے جومعتدل مزاج الی کوموافق ہے۔نو جوان لوگوں کے لئے اس کا گوشت موسم رہی میں موافق ہوتا ہے مرغی کا گوشت ندا تنا گرم ہے کہ جس سے صفراء میں اضافہ ہوا ہونہ اتنا شنڈا ہے بغتم پیدا کرے بلکہ معتدل ہوتا ہے۔علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ جھوکو جرت ہے کہ جوام اورا طباء کسے اس بات پر شفق ہوگئے کہ مرغی کا گوشت نقر س پیدا کرتا ہے۔لوگ الی بات صرف بغیر تجربہ کے کہہ دیتے ہیں حالا تکہ اس سے انسان کا رنگ تھرتا ہے اوراس کا دماغ اورعقل میں زیادتی پیدا کرتا ہے۔اصل میں بیآ سودہ حال لوگوں کی غذا ہے بالحضوص جبکہ انٹرے دینے سے پہلے کھا لی جائے۔ مرغی کے انٹرے گرم اور مائل بدرطوبت و بیس ہیں۔لیکن بیاروتی کا قول ہے کہ مرغی کا انٹر اس درتر ہے اوراس کی زردی جگر کے لئے مرفی کا انٹر اس درتر ہے اوراس کی زردی جگر کے لئے سبت گرم ہے مگر تو ت باہ کو بہت نافع ہے۔اگر مرغی کے انٹر کی استعال روزانہ بلانا غہ کیا جائے اس کی اس مفترت سے بیچنے کے لئے صرف زردی استعال کی جائے۔سب سے اچھا انٹر امرغی اور تیتر کی ہوتا ہے اس کی اس مفترت سے بیچنے کے لئے صرف زردی استعال کی جائے۔سب سے اچھا انٹر امرغی اور تیتر کی ہوتا ہے۔ بشرطیکہ تازہ اور نف کہ روزت ہو ہو ہے تو میں بسکی پیدا کرتا ہے۔سادہ انٹر امعدہ اور مثانہ کی حرارت اور نفٹ الدم کوفا کہ و دیتا ہے۔اگر انٹر امود کی خوادرت اور نفٹ الدم کوفا کہ و دیتا ہے۔اگر انٹر اور فاکدہ دینے والا انٹر اابلا ابواہو تا ہے جس کوسوم شہرا بال دے کر نکال لیا جائے۔

علامہ قزوی کی لکھتے ہیں کہ اگر مرغی کو دس عدد پیاز ڈال کر پکایا جائے اور اس میں ایک مٹھی چھلے ہوئے تل ڈال دیئے جا کیں اور پھراس کو اس قدر پکایا جائے کہ پتیلی چھن چھن ہون ہولئے گئے۔ پھراس کو کھایا جائے اور اس کا شور بہ پیا جائے تو اس سے باہ میں بہت زیادہ ترتی ہوجائے گی اور شہوت میں اضافہ ہوگا۔ قزویٰ مزید لکھتے ہیں کہ مرغی کی آنتوں میں ایک پھری ہوتی ہے۔ اگر اس پھری کو مرگی والے مریض کے بدن پر ملا جائے اور پھر گلے میں پہنادی جائے تو مرگی کو بہت فائدہ ہوگا اور اگر تندرست آدمی کے گلے میں پہنادی جائے تو قوت باہ میں زبر دست اضافہ ہوگا اور نظر بدسے محفوظ رہے گا اور اگر اس پھری کو کس بچر کے سرکے نیچر کھ دیا جائے۔ تو وہ سوتے وقت نہیں ڈرے گا اور اگر اس پھری کو کس کے بحرے سرکے نیچر کھ دیا جائے۔ تو وہ سوتے وقت نہیں ڈرے گا اور اگر کالی مرغی کی بیٹ کس کے دروازے میں مل دی جائے تو مکان والے آپس میں لڑنے لگیں گے۔ اگر سیاہ مرغی کا پتا عضو تناسل پرمل کر کسی عورت سے صحبت کی جائے تو وہ سوائے اس کے کسی دوسرے مردکو قبول نہ کرے۔

اگر سیاہ مرغی کا سرکسی نئے برتن میں رکھ کرکسی ایسے مرد کے پانگ کے بنچے دفن کردیا جائے جواپی عورت سے لڑتا ہوتو وہ اس سے نوراً صلح کر سے گا۔اگر کوئی مرد سیاہ مرغی کی چکنائی (جربی) بقدر جاردرہم اپنے پاس رکھے تو باہ میں بیجان پیدا ہوگا۔

اگر بالکل سیاہ مرغی کی اور سیاہ بلی کی دونوں آئٹھیں سکھا کر پیس ٹی جائیں اور پھران کوبطور سرمہ آئکھ میں لگایا جائے تو لگانے والافخص روحانیوں کودیکھنے لگے گا اوران سے جو بات بوچھے گا وہ اس کو بتائیں گے۔ابن وشیہ لکھتے ہیں کہا گرسانپ کے کاٹے ہوئے پر مرغی کامغزر کھ دیا جائے تو زہرختم ہوجا تا ہے۔(واللہ اعلم)

عملیات: به

## (۱) اگر کسی کی قوت مردمی با نده دی گئی هو:

جس شخص کی شہوت بند کردی گئی ہو یا خود بخو دہوگئی ہواس کے لئے مندرجہ ذیل عمل مفید ہے۔عمل یہ ہے کہ مندرجہ ذیل کلمات کوتلوار کی دونوں طرف لکھ کرتلوار سے ایک سیاہ مرغی کا ابلا ہوااور صاف انڈ ابرابر دوحصوں میں کا ٹاجائے اور پھرایک حصہ بیوی کو کھلائے اور ایک خود کھالے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔کلمات یہ ہیں:۔

بكهم لا لاوم ماما لا لالا ٥٥٥

(٢) دوسراعمل:

آیت ذیل کوایک کاغذ پرلکھ کرمرد کے گلے میں بطور تعویذ ڈال دیا جائے۔ آیت سے۔

"فقتحنا ابواب السماء بماء منهمرو فجرناالارض عيونا فالتقى الماء على امرقد قدرو حملناه على ذات الواح ودسر تجرى باعيننا جزاء لمن كان كفر.

#### (٣) يمل مجرب ب:

سورة فاتخى سورة فاتخى سورة فاتخى سورة في اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ويستلونك عن الجبال فقل ينسفها ربى نسفًا فيذرها قاعا صفصفالاترى فيها عوجا ولا امتااولم يرالذين كفروا ان السموات والارض كانتا رتقاً ففتقنا هما وجعلنا من الماء كل شئى حيى افلا يومنون وننزل من القرأن ما هو شفاء ورحمة للمومنين. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاو خر موسى صعقا. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لايبغيان. فقلنا اضرب بعصاك البحرفانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وهوالذى خلق من الماء بشرًا فجعله نسباوصهراوكان ربك قديرا. وعنت الوجوه للحى القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شئى قدرا.

ندکورہَ بالاسورتوں اور آیتوں کو کاغذ پرلکھ کر آخر میں مرداورعورت کے نام لکھے جا کیں اور درج ذیل دعا پڑھ کر لکھے ہوئے کاغذیر دم کر کے بیتعویذ مرد کے گلے میں ڈال دیں۔دعا کے کلمات بیہ ہیں:

اللهم انى اسألك ان تجتمع بين فلان بن فلانة. (يهان مرداوراس كى مان كانام لى) وبين فلانة بنت فلانة (يهان على كان كانام لى) وبين فلانة بنت فلانة (يهان على كل شئى قدير. باهياشواهيااصباوت آل شدى و لاحول و لاقوة الابالله العلى العظيم فى فى فى فى فى (تم و كمل)\_

تعبير:

مرغیوں کوخواب میں دیکھناذلیل وخوارعورتوں کی طرف اشارہ ہے اوراس کے بچوں سے اولا دزنا مراد ہیں۔بعض اوقات مرغی کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر بہت زیادہ اولا دوالی عورت سے دیتے ہیں۔مریض کوخواب میں مرغی کا نظر آناصحت کی علامت ہے اور بھی مصائب اورغم سے نجات کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ بھی مرغی کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر حسین مگر بے وقوف عورت سے دی جاتی ہے۔اگر کوئی خواب میں بید کیھے کہ مرغیوں کو ادھرسے ادھر بھاگایا جارہا ہے تو اس سے مراد قیدی ہوتے ہیں۔

اگرکوئی خفس خواب میں بیدد کیھے کہ اس کے گھر میں مرغا کراہ رہا ہے توبیاس بات کی علامت ہے کہ وہ فاجروفاس ہے۔ مرغ کے پر
کی تعبیر مال سے دی جاتی ہے اور مرغی کے انٹروں کی تعبیر عورتوں سے دی جاتی ہے جبیبا کہ اللہ تعالیٰ کے قول کے انھے مبیض مہکنون میں
عورتوں کو انٹروں سے تشبید دی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ کچا انٹرا کھار ہا ہے تو اس کی تعبیر حرام مال سے کی جاتی ہے۔ اگر عالم عورت خواب میں بید کھے کہ اس کوصاف کیا ہوا انٹرادیا گیا ہے تو اس کی تعبیر بیہ ہے کہ اس کے لڑکی پیدا ہوگی۔ اگر کوئی شخص خواب میں
یددیکھے کہ وہ انٹرا چھیل کرسفیدی کھار ہا ہے اورزردی کو پھینک رہا ہے تو اس کی تعبیر بیہ ہے کہ وہ کفن چور ہے۔ جبیبا کہ ام المعمر میں محمد میں

سیرین سے مروی ہے کہ ایک محف نے آپ کی خدمت میں حاضر ہوکرع ض کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں انڈ انچھیلی ہم ہوں اور زردی پھینک کرسفیدی کھار ہا ہوں۔تو محمدٌ بن سیرین نے فر مانیا کہ تو کفن چور ہے۔ جب لوگوں نے آپ سے دریا فت کیا کہ آپ نے یہ تعبیر کیسے اخذ کی تو آپ نے فر مایا کہ انڈ اقبر ہے اورزردی جسم ہے اور سفید بمنز لہ گفن کے ہے بس بیمردہ کو پھینک دیتا ہے اور کفن کی قیمت کے استعمال کرتا ہے۔سفیدی سے کفن مراد ہے۔

روایت ہے کہ کی عورت نے محر بن سیرین کے سامنے اپنا بیخواب ذکر کیا کہ وہ لکڑیوں کے بنچانڈ ے رکھ رہی ہے اور پھران
انڈوں سے بیچنکل آئے ہیں۔ محر بن سیرین نے بیخواب من کر فر مایا کہ کم بخت اللہ سے ڈر! تو ایسے فعل ہیں مبتلا ہے۔ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے ( یعنی زنا ) اس پرہم نشینوں نے عرض کیا کہ آپ اس عورت پر تہمت لگارہے ہیں۔ آپ نے بیتجیر کسے لی ہے؟ تو آپ نے جواب دیا اللہ تعالیٰ کے قول کے آنہ نہ بیٹ میک میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بیض سے دھیہ دی ہے۔ ایک دوسری جگہ منافقین کو مشب سے تشبید ویے ہوئے فر مایا ہے کہ انٹھ کے خشب میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بیض سے دھیہ دی ہے۔ ایک دوسری جگہ منافقین کو مشب سے تشبید ویے ہوئے فر مایا ہے کہ انٹھ کے خشب میں منافقین کو مشب سے مرادعور تیں اور حشب سے مرادمفیدین اور بیل سے مراداولا دزنا ہیں۔ واللہ اعلم۔

#### الدجاجة الجشية

(چینی مرغی) امام شافعی مطانتہ فرماتے ہیں کہ محرم کے لئے وجاجہ جشیۃ کا شکار حرام ہے اس لئے کہ اصل میں بیہ وحثی ہے مگر بعض اوقات مانویں ہوجاتی ہے۔

قاضی تھیں گہتے ہیں کہ دجاجہ جشیہ تیتر کے ما نند ہوتی ہے اور اہل عراق اس کو دجساجہ السندیہ کہتے ہیں۔اگر محرم اس کو ہلاک کرد**ی توضان دینا پڑے گا**لیکن امام مالک کے نز دیک اس میں ضان نہیں ہے کیونکہ بیر آبادی سے مانوس ہوجاتی ہے۔

خلاصته کلام بیہ ہے کہ امام شافعیؓ کے نزدیک ہراس جانور میں ضان واجب ہے جواصلاً وحثی ہواورا تفاقاً مانوس ہوجائے۔امام مالک کا مسلک اس کے خلاف ہے۔ بید جانور پالتو مرغی کے مشابہ ہوتا ہے اور اکثر ساحلی علاقوں میں رہتا ہے۔ بلاد مغرب میں کثرت سے پایا جاتا ہے۔اس کے خلاف ہے۔ بیدون کے بچوں کی طرح انڈوں سے نکلتے ہی دانہ وغیرہ چگئے لگتے ہیں۔اس پر مزید بحث انشاء اللہ باب الغین میں لفظ ' غرغر کے تحت آئے گا۔

الدج

(جنگلی کورے برابرایک بحری پرندہ)السد ج: اس کا گوشت عمدہ ہوتا ہےاور بیاسکندر بیاوراس جیسے ساحلی علاقوں میں پایاجا تا ہے۔جیسا کدابن سیدہ کا قول ہے۔

## الدحرج

الدخاس

الدخاس ك: (نحاس كے وزن پر) يدايك چھوٹا ساجانور ہوتا ہے جومٹی ميں غائب ہوجاتا ہے۔اس كى جمع وخاسيس آتى ہے۔

# الدئحس

(ایک بحری جانور)السد خسس سے: (دال کے ضمہ اور خاکی تشدید کے ساتھ)اس کو دفین بھی کہتے ہیں جیسا کہ ابن سیدہ نے لکھا ہے۔لیکن جو ہری نے کہا ہے کہ اس کو صرد بھی کہتے ہیں۔ بیہ جانور سمندر میں ڈو بنے والوں کواپٹی پشت سے سہارا دے کرتیرنے میں ان کو مدد دیتا ہے۔

# الدخُّل

(خاکسری رنگ کا چھوٹا پرندہ)المد خل: (خاء کے تشدید کے ساتھ) یہ پرندہ درختوں پر رہتا ہے۔خاص طور سے تھجور کے درخت پر رہتا ہے۔اس کی جمع دخاخیل آتی ہے۔

### الدراج

(تیتر)الدراج: دال کے ضمہ اور رائے فتہ کے ساتھ) اس کی کنیت ابو تجاج ، ابو خطار اور ابو خستہ ہیں۔ یہ ایک مبارک پرندہ ہے جو بچے بہت دیتا ہے۔ یہ پرندہ موسم رہتے (بہار) کی بشارت دینے والا ہے۔ یہ اپنی بولی میں کہتا ہے 'ب المشکو تندو م النعم ''یعنی اللہ تعالیٰ کاشکر بجالا نے سے نعمتوں میں دوام آتا ہے۔ یہ الفاظ مقطع عبارت میں اس کی زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ صاف اور شالی ہواتیتر کے من کو بھاتی ہے کیکن جنو بی ہواسے یہ بدحال ہوجاتا ہے جی کہ اڑان سے بھی لا چار ہوجاتا ہے۔ تیتر کے پراندر سے سیاہ اور باہر کی طرف ان میں قطاء کی مانند پیلا پن ہوتا ہے مگر قطاء سے اس کا گوشت عمرہ اور یا کیزہ ہوتا ہے۔

لفظ دراج نرتیتر اور مادہ دونوں کے لئے آتا ہے۔ جب حیقطان بولتے ہیں تو اس سے خاص طور پرنرتیتر مراد ہوتا ہے۔ جس زمین میں کثرت سے تیتر رہتے ہوں اس کوارض مدرجة (تیتر والی زمین کہتے ہیں) سیبو بیفر ماتے ہیں دراج جمع کے لئے بولا جاتا ہے۔اس کا واہد درجوج آتا ہے اور تیتر کے لئے دیلم بولا جاتا ہے۔

ابن سیدہ کہتے ہیں دراج حیقطان (تیتر) کے مانندا یک پرندہ ہےاور عراق میں پایا جاتا ہے۔ جاحظ کہتے ہیں کہ دراج (تیتر) کبوتر کی اقسام میں سے ہےاس لئے کہ جس طرح کبوتر اپنے بازوؤں میں انڈے سیتا ہے۔ اس کی عادت یہ ہے کہ بیا پنے انڈوں کوایک جگہ نہیں رہنے دیتا بلکہ ان کوایک جگہ سے دوسری جگہ نتقل کرتا رہتا تا ہے تا کہ کی کواس کے رہنے کی جگہ کاعلم نہ ہوسکے۔ اس کی یہ بھی عادت ہے کہ بیا پنی مادہ کے ساتھ جفتی اپنے مکان میں نہیں کرتا بلکہ باغات میں اس کوانجام دیتا ہے۔

ا وخاس: غالبايدوى نام ب جے الدخاى كہتے ہيں۔

ع الدخس: مصنف نے خ پرتشدید کے ساتھ تلفظ کیا ہے۔ بظاہریہ 'انخس''ہی کابدلا ہواکوئی مقامی نام ہے۔ انخس مصنف نے ت میں ذکر کیا ہے۔

ابوطیب مامونی نے تیتر کی تعریف کرتے ہوئے مندرجہ ذیل اشعار کے ہیں۔

كَنبَساتِ الرَّبِيعُ بَلُ هِى ٱحُسَنُ

قَــدُ بَـعُشِـنَــا بِـذَاتِ حُسُنِ بَـدِيُـعِ

" ہم پیدا کئے گئے ہیں ایک انو کھے حسن کے ساتھ جیسا کہ بہار کاسبزہ بلکہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت"۔

وقيسميس من يساسمين وسوسن

فى رداء من جلنا روآس

''اورآ بنوس کی جا دروں میں چنبیلی اورسوس کے پھولوں کی قمیض پہنے ہوئے''۔

تيتر كاشرعي حكم:

تیتر حلال ہے اس لئے کہ یا تو یہ کبوتر کی نسل سے ہے یا قطاء کی نسل سے اور بید دونوں حلال ہیں۔

ضرب الامثال:

اہل عرب کہتے ہیں فسلان یسطلب الدراج من خیس الاسد (وہ شیر کی جھاڑی سے تیتر تلاش کرتا ہے۔ بیمثال اہل عرب اس شخص کے لئے استعمال کرتے ہیں جوکسی ایس شکی کا مطالبہ کرے جس کا وجود دشوار ہو۔

طبی خواص:

تیتر کی چر بی کو کیوڑہ میں بچھلا کراگر در دہوتے ہوئے کان میں تین قطرے ڈال دیئے جائیں تو انشاءاللہ در دفوراً بند ہوجائے گا۔ ابن سینانے لکھاہے کہ تیتر کا گوشت نہایت عمدہ اورلطیف ہوتا ہے۔اس کا گوشت عقل ونہم اور منی میں اضافہ کرتا ہے۔

تيتر ڪي خواب ميں تعبير:

خواب میں تیتر سے مرادیا تو مال یاعورت یامملوک ہے۔اگر کو کی صحف خواب میں تیتر کا مالک بن جائے یا اس کواپنے قریب دیکھے تو اس کی تعبیریا تو مالداری ہوگی یا کسی عورت سے شادی ۔ واللہ اعلم

### الدراج

(سیم)السدراج: دال اوررا کے فتہ کے ساتھ) دراج کی وجہ تسمیدیہ ہے کہ بیتمام رات چلتی رہتی ہے جیسا کہ ابن سیدہ نے لکھا

استدراج کیاہے؟

استدراج ( یعنی الله تعالیٰ کی جانب سے بندہ کوچھوٹ ملنا) یہ ہے کہ بندہ جب کوئی غلطی کرتا ہے تو الله تعالیٰ اس کی نعمت میں اضافہ فرماتے ہیں اوراس کواستغفار سے عافل کردیتے ہیں اور پھر آ ہتہ آ ہتہ پکڑ کرتے ہیں ،اچا تک نہیں۔

امام احد زبد میں عقبہ بن عامرے روایت کرتے ہیں:۔

"نی کریم طفی کے کارشادگرامی ہے کہ جبتم دیکھوکہ اللہ رب العزت کسی انسان کواس کی نافر مانی کے باوجوداس کی من پندونیا کی نعمتوں سے نواز تا ہے توسمجھو کہ بیاستدراج ہے (اتمام جحت کے لئے ڈھیل دینا) اس کے بعد آپ نے آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ بیہے:۔ '' پھر جب وہ ان چیز وں کو بھولے رہے جن کی ان کونفیحت کی جاتی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشادہ کھی کردیئے۔ یہاں تک کہ جب ان چیز وں پر جو ان کو ملی تھیں خوب اتر اگئے ہم نے ان کو دفعتا کپڑلیا، پھرتو وہ بالکل حیرت زدہ ہو گئے''۔(بیان القرآن)

ابن عطية قرمات بين كبعض علماء يم منقول م كمالله تعالى السي ضخص بررتم كرے جواس آيت پرغوركرے: حَتّى إِذَا فَرِحُو ابِمَآ أُوتُوا اَخَذُنَا بَغُتَةً فَإِذَا هُمُ مُبُلِسُونَ۔

''یہاں تک کہوہ مغرور ہو گئے اس چیز پر جوان کو دی گئی تو ہم نے ان کو پکڑ لیاا جا تک تو وہ پھر مایوی میں مبتلا ہو گئے''۔

محد ابن نضر نے کہا ہے اس قوم کواللہ نے بیں سال تک مہلت دی تھی۔

حسن کتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اگر کسی محف کو دنیا عطافر مائی اور وہ بھی یہ نہ سوچے کہ یہ دنیا کی وسعت میرے لئے ایک جال ہے تو اس محف کاعمل ناقص رہتا ہے اور اس کی رائے غلط ہو جاتی ہے۔ اور جس سے اللہ تعالی نے دنیا کوروک لیا ہواور وہ یہ خیال کرتا ہو کہ اس کے لئے بہی بہتر ہے تو اس کا بھی عمل اور رائے دونوں عمدہ ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالی نے موکی علیلا پر وہی بھیجی کہ جبتم دیکھو کہ غربت تہاری طرف بڑھ رہی ہے تو یوں کہنا ''خوش آ مدید شعار صالحین'' اور جب دیکھو کہ مال ودولت کے دروازے تم پر کھل رہے ہیں تو سمجھ لینا کہ کوئی ایسا گناہ سرز دہوا ہے جس کی سز ابتجلت دی جارہی ہے۔

### الدرباب

(باز \_ کبوتر کے برابرایک جانور) پیرجانورکو ہے اور شقر اق کی مشتر کہ نسل ہے۔ارسطاطالیس نے'' نعوت'' میں لکھا ہے کہ بیہ پرندہ انسانوں سے الفت رکھتا ہے اور تا دیب کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔اس کی آ واز عجیب اور مختلف انداز کی ہوتی ہے۔ کبھی قمری کے مانند آ واز نکالتا ہے اور کبھی گھوڑے کی طرح ہنہنا تا ہے اور کبھی بلبل کی طرح سیٹی بجاتا ہے۔اس کی غذا بودے، پھل اور گوشت وغیرہ ہیں۔ بیا کثر جھاڑیوں اور چھوٹے درختوں پر رہتا ہے۔

علامہ دمیری ملاتے اور کہ نہ کورہ بالا صفات ابوزرق نامی پرندہ کی ہیں اور اس صفت کے پرندہ کو قیق بھی کہا جاتا ہے۔ قیق پر مزید بحث انشاء اللہ باب القاف میں آئے گی۔

### الدرحرج

(ایک چھوٹا پرندہ)المدر حوج: قزویٹی نے لکھا ہے کہ اس کے پرسیاہ اور سرخ ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ نہایت زہر یلا جانور ہوتا ہے۔ اگر کوئی اس کو کھالے تو اس کا مثانہ پھٹ جاتا ہے اور بیثا ب کا بندلگ جاتا ہے اور ساتھ ساتھ تو ت بینائی ختم ہوجاتی ہے اور عقل مبہوت ہوجاتی ہے۔

درحرج كاشرعي حكم:

اس کا کھانا حرام ہے۔ کیونکہ رہے جسم اور عقل دونوں کے لئے مصر ہے۔

الدرص

الــــدد ص: دال پر کسره بیبی ،خرگوش ، چوہے ،جنگلی چوہے ، بلی اور بھیڑیے کا بچہ۔اس کی جمع ادراص اور درصة آتی ہیں۔ سیمگی کئی۔ "''التعریف والاعلام'' میں لکھتے ہیں کہ اہل عرب احمق صحف کوابو دراص کہتے ہیں اور جنگلی چوہے کی کنیت''ام دراص'' آتی ہے۔ درص کی ضرب الامثال

اہل عرب کہتے ہیں 'صل دریص نفقہ ''بوقوف نے اپنی روزی گنوادی۔ بیمثال اس شخص کے لئے استعال کرتے ہیں جو اپنے معاملہ میں لا پرواہ ہو۔

فسسا ام درص بسار ض مضلة بساخدر من قیس اذا اللیل اظلما "ام دراص تیروتارز مین میں اس سے بھی زیادہ گئ گزری ہوئی ہے جو حال قیس کا ہوتا تھا جبکہ رات اندھیری ہو۔

#### الدرة

(طوطا)الددة: دال کے ضمہ کے ساتھ)اس کا مفصل بیان باب الباء میں لفظ بغاء کے تحت گزر چکا ہے۔ شیخ کمال الدین بعفر ادفوی نے اپنی کتاب 'السطالع السعید ''میں محدث محد ''بن محدث محد ''میں محدث محد ''بن محدث کر بیان کیا کہ میں نے بھرادی کی مجلس میں حاضر ہوئے جہاں بہت سے روساء، فضلاء اور ادیب موجود سے لیس شیخ علی الحریری نے آ کر بیان کیا کہ میں نے طوطے کوسورہ یسلین پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ بیس کر تھی نے بیان کیا کہ کواسورہ سجدہ کی تلاوت کرتا ہے اور آ بہت سجدہ پر سجدہ تلاوت بھی کرتا ہے اور بیر کہتا ہے سجدہ کے سوادی و اطمان بھی فوادی میری بیشانی نے سجدہ کیا اور میراول تیری وجہ سے مطمئن ہوگیا۔

#### الدساسة

(سانپ)الدساسة (دال کے فتہ کے ساتھ) بیز مین کے اندر چھپار ہتا ہے۔بعض حضرات کا قول ہے کہ 'دساسة'' کچھوے کو کہتے ہیں۔انشاءاللہ باب الشین میں اس پر کلام ہوگا۔

#### الدعسوقة

السدعسسوقة: دال كفته كساته) كبريلا كمشابها يك جانوركوكهتم بين يبهي پسة قدعورت اور بكي كواس سے تشبيه ديتے ہوئے دعسوقة كہتے ہيں۔

### الدعموص

(اپنی کاسیاہ کیڑا)الدعموص دال کے ضمہ کے ساتھ۔اس کی جمع دعامیص آتی ہے۔ سیلی سی کیتے ہیں کہ دعموص اس چھوٹی مچھلی کو کہتے ہیں جو پانی کے سانپ کی مانند ہوتی ہے۔ وعمیص نام کاایک شخص بھی گزراہے جو بہت چالاک تھا۔اس کاذکرکہاوتوں میں آ رہاہے۔ نیز کہاجا تا ہے 'ھلذا دعہ میں کھی ہذا الامو ''بعنی بیاس کام کاماہر ہے۔

حدیث میں دعموص کا ذکر:\_

''امام سلم نے ابوحسان سے روایت کی ہے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ میرے دو بچے مرگئے تو کیا آپ مجھ سے حضورا کرم سیجھ کی کوئی الی حدیث بیان کریں گے جوان کی موت کے متعلق ہمارے قلوب کے لئے باعث تسلی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ہاں تمہارے یہ چھوٹے بچے جنت میں دعموص کی طرح ہوں گے جن پر کسی بھی جگہ آنے جانے پر پابندی نہ ہوگ ۔ پس ملے گا ان میں سے کوئی اپنے والدیا والدین سے ۔ پس اس کا کپڑ ااپنے ہاتھ میں بکڑے گا جیسے میں نے تیرا یہ کپڑ رکھا ہے۔ پھر کہے گا یہ فلال ہے پس وہ نہیں، رکے گا یہاں تک کہ وہ اوراس کا والد جنت میں داخل ہوجا کمیں گئے'۔

دوسرى حديث ميس ب

"ایک شخص نے زنا کیا تواللہ تعالیٰ نے اس کوسنح کر کے دعموص کی شکل بنادی"۔

بعض علماء کا خیال ہے کہ دعموص با دشاہ کے در بانوں کو کہتے ہیں جیسا کہ امیدا بن ابی الصلت نے کہا ہے۔

وحساجسب للخلق فساتح

دعهوص ابواب السملوك

"بادشاہوں کے دروازوں کے دربان اور مخلوق کے لئے رو کنے والے اور کھو لنے والے"۔

حافظ منذری''ترغیب وتر ہیب' میں اس حدیث پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ( دعامیص دال کے فتحہ کے ساتھ دعموص کی جع ) دعموص ایک چھوٹا سا جانور ہے جس کا رنگ سیا ہی مائل ہوتا ہے۔ جنت میں چھوٹے بچوں کواس سے تشبیہ اس کے صغراور تیزرفآری کے باعث دی گئی ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ دعموص ایک شخص کا نام تھا جو بادشاہوں کے پاس کثرت سے آتا جاتا تھا اوراس کو پہرے داروں کی اجازت کی حاجت نتھی بلکہ وہ جب اور جہاں ان کےمحلوں میں جانا چاہتا چلا جاتا۔اس کے لئے کسی تسم کی کوئی رکاوٹ نتھی۔لہذا جنت میں چھوٹے بچوں کواس سے تشبید دی گئی ہے کہ بچوں پر جنت میں کوئی پابندی نہیں ہے وہ جس جگہ چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں۔

علامہ جا حظ قرماتے ہیں کہ جب دعموص بڑا ہوجا تا ہے تو دعامیص بن جا تا ہے اور اس کی پیدائش کھہرے ہوئے پانی میں ہوتی ہے اور سیہ بحری ٹڈی سے عمدہ ہوتا ہے۔ دعموص اس مخلوق میں سے جوابتداء پانی میں زندگی بسر کرتی ہے۔

#### مستلد

فقاوی قاضی حسین میں فدکور ہے کہ پانی کے کیڑے بھٹ جائیں یا دب کر مرجائیں اوران میں سے پانی برآ مد ہوتو اس پانی سے وضو وغیرہ کرنا جائز ہے۔اس مسئلہ کی علت یہ بیان کی ہے کہ پانی کے کیڑے کوئی جانور نہیں ہوتے بلکہ پانی سے اٹھنے والے بخارات جم کر کیڑوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں چنانچہ اس سے یہ بھی صراحنا ثابت ہوتا ہے کہ دعامیص کو پانی کے ساتھ پیا جاسکتا ہے۔لیکن علماء کے درمیان مشہوراس کے برخلاف ہے۔یعنی دعامیص حرام ہیں کیونکہ بیحشر ات الارض ہیں سے ہیں۔

ضربالامثال

اہل عرب کہتے ہیں۔''اہدی من دعـ میص الومل'' کہ''ریگ زار کے عمیص سے بھی زیادہ دینے والا'' کہتے ہیں کہ جا کہ عبثی غلام تھا جو بے پناہ خوفناک تھااور شہری آبادی میں بھی نہیں آتا تھا۔اس نے موسم بہار میں کھڑے ہوکراعلان کیا:

مسجسانسا وادمسا اهدهسا لوبسار

فمن يعطني تسعا وتسعين بقرة

'' کہکون مجھکونتا نے گائیں دیتا ہے مفت سیاہ رنگ کی جودی گئی ہوں بغیر کسی معاوضہ کے''۔

#### الدغفل

الدغفل (جعفر کے وزن پر) ہاتھی کے بچہ کو کہتے ہیں۔ بعض نے دغفل سے مرادلومڑی کا بچہ بھی لیا ہے۔ دغفل بن حظلہ شیبانی کا تام بھی اسی دغفل سے ہے۔

حضرت حسن بھریؓ نے دغفلؓ بن حظلہ ہے آ پ کے کچھا قوال روایت کئے ہیں۔اگر چہاس کے متعلق ان کی مخالفت کی گئی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دغفل کوحضورا کرم طاق کے کے صحبت مبار کہ نصیب ہوئی ہے حالا نکہ رہیجے نہیں ہے۔

حضرت حسن بھریؒ نے دغفلؒ سے یہ بات نقل کی ہے، کہ نصار کی پراولا ایک ماہ کے روز نے فرض تھے۔ایک دفعہ ان کا بادشاہ بیار ہوا تو اس نے نذر مانی کہ اگر اللہ نے مجھکوشفایا بر کر دیا تو دس دن کے مزید روز نے رکھوں گا۔ پھر نصار کی کا دوسرا بادشاہ جو گوشت کا شوقین تھا بیار ہوا تو اس نے نذر مانی کہ اگر میں شفایا ب ہو گیا تو گوشت کھا ناتر ک کر دیں گے اور مزید آٹھ یوم کے روز نے رکھا کریں گے۔اس کے بعد نصار کی کا ایک تیسرا بادشاہ بیار ہوا تو اس نے بھی نذر مانی کہ اگر مجھکو صحت ہوگئی تو پھر روز وں کی تعداد مکمل بچپاس کر دیں گے اور ان روز وں کوموسم رہیج میں رکھا کریں گے۔اس طرح نصار کی پر بچپاس روز نے فرض ہوگئے۔

محمرٌ بن سيرين كہتے ہيں كەدغفل ايك عالم خف تھا مگر ساتھ ساتھ شہوت پرست بھی تھا۔

حضرت امیرمعاویہ نے اس سے انساب عرب، نجوم ،عربیت اور قریش کے انساب کے متعلق سوال کیا تو دغفل نے ان کا جواب دیا۔اس پرامیرمعاویہ نے دریافت کیا کہتم نے بیسب کہاں سے سیکھا ہے۔ دغفل نے جواب دیا کہ بہت سوال کرنے والی زبان اور سیجھنے والے دل سے۔ بین کرامیرمعاویہ نے دغفل کواپنے لڑکے کو تعلیم دینے پر مامور کر دیا۔

#### الدغناش

الدغناش (لٹورے کے برابرایک پرندہ ہوتا ہے۔اس کی پشت پرسرخ دھاریاں اور گلے میں سیاہ وسفید دھاریاں ہوتی ہیں۔اس کی طبیعت شوخ ہوتی ہے اوراس کی چونچ بہت سخت ہوتی ہے۔ یہ پرندہ ساحلی علاقوں میں کثرت سے پایا جاتا ہے۔ یہ حلال وطیب ہے جیسا کہ دیگر چڑیاں۔

## الدُقَيش

(ایک قتم کی چڑیا)الدقیش: (دال کے ضمہ اور قاف کے فتہ کے ساتھ) لٹورے سے ملتا جلتا ایک پرندہ ہوتا ہے۔ عام لوگ اس کو

دقناس بھی کہتے ہیں۔اس کا شرعی تھم وغناش کے مثل ہےاور شاید وغناش کا ہی دوسرانام دقیش ہے۔ بھی اس کو دغناش اور بھی دقیمی سے تعبیر کرتے ہیں۔

صحاح میں مذکور ہے کہ لوگوں نے ابود قیش شاعر سے دقیش کے بارے میں سوال کیا تو اس نے جواب دیا کہ میں اصل حقیقت سے ناوا قف ہوں ،لوگول کی زبان سے اس کوسنا ہے۔اس بنیاد پر ہم دقیش نام رکھتے ہیں۔

## ٱلدُّلدُل

المدلدل: لفظ' دلدال' کااصلی مطلب اضطراب و پریشانی ہے۔ای وجہ سے بادل کوبھی دلدل کہتے ہیں جبکہ وہ مسلسل حرکت میں ہوں۔آ نخصور طبق کیا کے جومقوش نے خچر دیا تھااس کوبھی اس کی تیز رفتاری کی بناء پر دلدل کہا جاتا تھا۔جس کی تفصیل حدیث ابومر ثد میں آئے گی۔عناق نے کہا ہے کہا ہے خیمہ والویہ دلدل ہے جوتہ ہارے سر دار کوخو د پرسوار کرتی ہے۔

اس کوقنفذ سے اس وجہ سے تشبیہ دی جاتی ہے کیونکہ بیا کشررات میں نکلتی ہے اور اپنے سرکو بالوں سے چھپائے رہتی ہے۔

جاحظ کہتے ہیں کہ دلدل اور قنفذ کے درمیان ویبائی فرق ہے جیبا کہ بقر اور جوامیس کے درمیان فرق ہے۔ یہ جانور شام ، عراق اور مغربی شہروں میں کثر ت سے بایا جاتا ہے۔ رافعی کہتے ہیں کہ دلدل بکری کے بچہ کے برابر ایک جانور ہوتا ہے۔ جس کی عادت یہ ہے کہ کھڑے ہوکر مونث سے اختلاط کرتا ہے اور اپنی پشت کو مونث کی پشت سے ملالیتا ہے؟ اس کی مونٹ پانچ انڈے دیتی ہے اس کے انڈ سے حقیقت میں انڈ نے نہیں ہوتے بلکہ بشکل بیضہ گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے اور اس جانور کی ایک مخصوص عادت یہ ہے کہ یہ اپنے مکان میں دو درواز ہے ہوئی بین تا ہے ایک جنوب میں ایک شال میں ، جس جانب سے ہوا تیز چلتی ہے وقتی طور پر اسی طرف کے درواز ہے و بند کر لیتا ہے اور اس کی ایک خاص عادت یہ ہے کہ جب یہ اپنی طبیعت کے خلاف کوئی بات دیکھتا ہے تو انقباض کے باعث اس کی پشت پر ایک کا نتا نمودار ہوجا تا ہے۔ یہ کا خات ہوجا ہوجا ہے۔ یہ کا خات ہوجا ہا ہوجا ہے۔ یہ کا خات ہوجا ہا ہوجا ہے۔ یہ کا خات ہوجا ہا ہوجا ہے۔ یہ کا خات ہوجا ہے۔ یہ کا خات ہوجا ہے۔ یہ کا خات ہوجا ہا ہوجا ہے۔ یہ کہ کے دیا ہوجا ہا ہوجا ہا ہے۔ یہ کی کو یہ کا خات گا گھرو کر کردیتا ہے۔ یہ کا خات ہوجا ہا ہوجا ہا ہے۔ چنا نجے جس کی کو یہ کا خات گا گھرو کر کردیتا ہے۔ یہ کا خات ہوجا ہا ہوجا ہا ہے۔ یہ کہ جس کی کو یہ کا خات کی کو کو تک کا خات ہوجا ہا ہوجا ہا ہے۔ یہ کی کو کو کو کا خات ہے ہوجا ہا ہے۔ یہ کا خات ہوجا ہا ہے۔ یہ کو کو کی کا خات ہو کو کی کو کہ کا خات ہو کیا خات ہو کا خات ہو کہ کو کی کو کر ان کی کو کے در کر کے کہ کردیتا ہے۔ یہ کہ خوت ہوگی کے در کا خات ہو کہ کو کر کر کی کو کر کر کر کو کو کر کر کو کیا خوات ہو کر کر کر کو کر کی کو کر کر کر کا خات ہوگا ہوگا کے کو کر کر کو کر کر کر کو کر کر کو کر کر کو کر کر کو کر کر کر کے کر کو کر کر کر کے کر کر کو کر کر کو کر کر کو کر کر کر کر کو کر کر کر کو کر کر کر کو کر کر کر کو کر کر کو کر کر کو کر کر کر کو کر کر کر کو کر کر کو کر کر کر کو کر کر کر کر کو کر کر کو کر کر کر کر کو کر کر کر کر کو

بعض ماہرین طبعیات کا خیال ہے کہ بیرکا ٹنااصل میں کا ٹنانہیں ہوتا بلکہ بیہ بال ہیں جو بخار کی شدت اور غلظت کے باعث مسام سے نکلتے وقت خشکی سے مغلوب ہوکر کا نئے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔

دلدل كاشرى حكم:

ابن ماجہ وغیرہ نے امام شافعی ملائٹیہ سے اس کی حلت کی صراحت نقل کی ہے۔ مگر رافعیؓ نے اس کوحرام قرار دیا ہے۔ وسیط میں مذکور ہے کہ رافعیؓ اس کوخبائث میں شار کرتے ہیں۔ ابن صلاحؓ نے اس قول کومر جوح اور غیر سیح تحق اردیتے ہوئے کھا ہے کہ گویا رافعیؓ نے دلدل کی حقیقت کو ہی نہیں پہچانا اور شیخ ابوا حمد اشہنی کے اس قول کہ ' دلدل بڑے کچھوے کو کہتے ہیں'' کو بنیا دبنا کراس کی حرمت کے قائل ہو گئے حالانکہ یہ غلط ہے۔ سیح کے دلدل مذکر سیمی کو کہتے ہیں۔ ماور دی اور دویا نی وغیرہ نے بھی اس کی حرمت کا فتو کی دیا ہے۔ کہاوتیں

اہل عرب کی کی قوتِ سامعہ کی تیزی کوظاہر کرنے کے لئے بولتے ہیں۔''اسمع من دلدل''سیمی سے زیادہ سننے والا سیمی کے طبی فوائداورخواب میں تعبیرانشاءاللہ باب القاف میں قنفذ کے بیان میں آئے گی۔ الدلفين

السدلسفيسن: سوس مچھلى ـ بيايك دريائى جانور ہے جوڈ و ہے ہوئے كو بچاتى ہے اوراس كواپنى كمر كاسہارادے كرتيرنے ميں اس كى اعانت کرتی ہے۔مصر کے دریائے نیل میں (جس جگہ وہ سمندر میں گرتا ہے) مکثر ت ملتی ہے کیونکہ جب دریا میں موج پیدا ہوتا ہے تو پیہ اس وقت یانی کے سہارے نیل میں آ جاتی ہے۔اس کی ہیئت اس مشک کے ما نند ہوتی ہے جو ہوا کے ذریعہ پھیلا دی گئی ہو۔اس کا سربہت چھوٹا ہوتا ہے۔ بحری جانوروں میں کوئی جانوراس کے علاوہ ایبانہیں جس کے پھیپھر<sup>د</sup>ے ہوں۔ای وجہ سے اس کے اندر شفس کی آواز مسموع ہوتی ہے۔

اگر کوئی ڈو بنے والاشخص خوش قشمتی سے اس کومل جاتا ہے تو اس ڈو بنے والے کی نجات کے لئے اس سے زیادہ قوی اور کوئی ذریعہ نہیں کیونکہ بیاس کودھکیلتی ہوئی کنارہ کی طرف لے جاتی ہے یہاں تک کہاس کوڈ و بنے سے بچالیتی ہے۔ بیکسی کواذیت نہیں پہنچاتی \_اس کی غذاصرف محچلیاں ہیں۔بعض اوقات بیہ پانی کی سطح پرایک مردہ کی طرح ظاہر ہوتی ہے۔ بیاسیخ بچوں کودودھ پلاتی ہے اور جہاں بھی جاتی ہے بیجاس کے ساتھ رہتے ہیں۔ بیصرف گرمیوں میں بیچ دیتی ہے۔اس کوطبعًا انسان اور بالخصوص بچوں سے انسیت ہوتی ہے۔ اگر کوئی شکاری اسے پکڑلیتا ہے تو اس کی ہم جنس تمام محجلیاں شکاری سے قال کرنے کے لئے آجاتی ہیں۔اگریہ پانی کی تہد میں کچھ عرصہ تک تھہر جاتی ہے تواس کا سانس رکنے لگتا ہے۔ پھر نہایت تیز سے سانس لینے کے لئے او پر آ جاتی ہے۔ اگراس وقت اس کے سامنے کوئی کشتی آجاتی ہے توبیاس قدرزورہے کودتی ہے کہ کشتی کے اوپر آجاتی ہے۔اس کا نرجھی بھی اس سے جدانہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ اس کے

ركفين كاشرعي حكم:

عام مجھلیوں کی طرح بیجھی حلال اور طیب ہے۔

د فین کے طبی خواص:

اس کی چربی کوابلوے میں بچھلا کر کان میں ڈالنا بہرے بن کے لئے مفید ہے۔اس کا گوشت ٹھنڈااور دیرہضم ہوتا ہے۔اگراس کے دانت بچوں کے گلے میں ڈال دیئے جائیں تو بچوں کا ڈر متا بند ہوجا تا ہے۔اس کی چر بی کا استعمال جوڑوں کے درد کے لئے مفید ہے۔ اس جربی اور بارہ کوآ گ سے بچھلا کرا گرکسی عورت کے چہرہ پر ملاجائے تو اس کا شوہراس سے محبت کرنے لگے گا اوراس کامطیع ہوجائے گا۔اگراس کے داہنے کلے کوسات روز تک عرق گلاب میں ڈال کر کسی شخص کے چہرے ہے مس کر دیا جائے تو تمام لوگ اس ہے مجت كرنے لكيس كے \_اس كاباياں كلهاس كے برخلاف تا ثيرر كھتا ہے \_

دلفین کی خواب میں تعبیر:

اس کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر وہی ہے جومگر مچھ کی ہے۔بعض اوقات اس کی رویت کثرت بارش پر دلالت کرتی ہے اور بھی اس کے خواب میں دیکھنے کی تعبیر مکر وفریب، چوری، غیبت وغیرہ سے دی جاتی ہے۔اور بقول قدسی اگر کوئی خا نف شخص اس کوخواب میں دیکھیے تو اس خواب کی تعبیر میہ ہے کہ اس مخف کا خوف جاتا رہے گا اور بی تعبیر اس وجہ سے ہے کہ بیدڈ و بتے ہوئے کوسہارا دے کر اس کا خوف وہراس دفع کرتی ہے۔جس جانورکو بیداری میں دیکھنے سے خوف طاری ہوتا ہوجیسا کہ گرمچھ،اس لئے ایسے جانورکو یانی سے باہرخواب میں دیکھنے کی تعبیرا یے شخص سے کی جاتی ہے جوکوئی نقصان پہنچانے کی قدرت ندر کھتا ہو، کیونکہ اس کی پکڑیانی کے اندر ہے اور جھب وہ پانی سے باہرآ گیا تو اس کی وہ پکڑ بھی زائل ہوگئی۔(واللہ اعلم بالصواب)

### الدلق

(نیولے کے ماندایک جانور)الدلق فاری ہے معرب ہے۔اس کے متعلق عبداللطیف بغدادی کہتے ہیں کہ بیجانورکو پھاڑ کراس کا خون چوستا ہے۔ابن فارس نے مجمل میں ذکر کیا ہے کہ دلق نمس (نمس چھوٹی ٹاگوں والا، کمی دم کا بلی کے مشابدایک جانور ہے جو چو ہاور سانپ کا شکار کرتا ہے ) کو کہتے ہیں۔رافعی نے کہا ہے کہ دلق ابن مقرص کو کہتے ہیں جو کہا یک وحثی جانور ہے اور کہوتروں کا سخت دشمن ہوتا ہے۔ جس برج میں پہنچ جا تا ہے کہوتروں کا صفایا کر دیتا ہے۔سانپ اس کی آوازس کرخوفز دہ ہوجاتے ہیں۔باب المیم میں انشاء اللہ اس کا مفصل ذکراوراس کے بارے میں نووی اور رافعی کا اختلاف بھی بیان کریں گے۔

ابن صلاح کے سفر نامہ میں ان سے منقول ہے کہ فنک ، سنجاب ، دلق اور حوصل کا کھانا جائز ہے لیکن ابن صلاح نے جو پچھ لکھا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی دلق کوحلال سمجھتے ہیں۔

دلق کے طبی خواص:

چوتھیا بخاروالے کے گلے میں اس کی دائن آئھ ڈالنے سے بخار بتدریج ختم ہوجا تا ہے۔جس برج میں کبوتر رہتے ہیں اس میں اس کی چربی کی دھونی کوڑھ کے لئے بہت مفید ہے اورانسان کا کوڑھ بہت کی چربی کی دھونی کوڑھ کے لئے بہت مفید ہے اورانسان کا کوڑھ بہت جلد ختم ہوجا تا ہے۔جس شخص کومرگی ہواس کی تاک میں نصف دانق (ایک خاص مقدار) اس کا خون ٹرکانے سے مرگی ختم ہوجاتی ہے۔ قولنج اور بواسیر کے مریضوں کے لئے اس کی کھال پر بیٹھنا مفید ہے۔

الدلم

الدلم: چیچر یوں کی ایک فتم کو کہتے ہیں۔ اہلِ عرب کہتے ہیں فیلان اشد من الدلم. فلاں چیچر کی سے زیادہ سخت ہے۔ بیمثال کی کی تی کو بیان کرنے کے لئے دی جاتی ہے کہ جس طرح چیچر کی جب بدن سے چہٹ جاتی ہے تو اس کا چیز اناد شوار ہوجا تا ہے۔

#### الدلهاما

الدلھاھا: قزویٰی کھتے ہیں کہ بیجانور جزائر سمندر میں شتر مرغ پرسوارانسان کی شکل میں پایاجا تا ہے۔ بیان لوگوں کا **گوشت کھا تا** ہے جوسمندر میں ڈوب جاتے ہیں۔

، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سمندر میں یہ ایک کشتی کے سامنے آ گیا اس نے کشتی والوں سے اور کشتی والوں نے اس سے جنگ کی لیکن آخر میں اس نے ایک ایسی چنگھاڑ ماری کہ بھی کشتی والے آوی ہے ہوش ہو گئے تب اس نے بے ہوش انسانوں کو پکڑلیا۔ الدم

(سنور)الدم: (دال كره كساته)سنوركوكت بين-

#### الدنة

الدنة: نون كے تشديد كے ساتھ ) ابن سيدہ نے كہا ہے كہ يہ چيونی سے ملتا جلتا ايك جانور ہے۔

#### الدنيلس

(سیبی میں رہنے والا ایک جانور)البدنیلس: جریل بن بخیتھوع نے کہا ہے کہ دنیلس کا استعمال رطوبت معدہ اور استیقاء کے لئے میں میں ہے والا ایک جانور)البدنیلس: جریل بن بخیتھوع نے کہا ہے کہ دنیلس کا استعمال رطوبت معدہ اور استیقاء کے لئے

نیلس کا شرعی حکم:

اس کا کھانا جائز ہے اس لئے کہ طعام بحر میں ہے اور اس میں زندگی گرارتا ہے اور اس کی حرمت پرکوئی دلیل نہیں آتی ہے۔ شخص میں الدین بن عدلان اور ان کے جمع عرعلاء نے بھی بہی فتوئی دیا ہے۔ شخ عزیز الذین سے اس کی حرمت منقول ہے لیکن میں جے الدین بن عدلان اور ان کے جمع عرعلاء نے بھی بہی فتوئی دیا ہے۔ شخ عزیز الذین سے اس کی حرمت منقول ہے لیکن میں جوں سب امام شافعی مالیت نے اس کی صراحت فر مائی ہے کہ سمندر کے رہنے والے وہ تمام جانور جو پانی کے بغیر زندہ فدرہ سکتے ہوں سب طال ہیں۔ آیت شریف کے عوم اور حدیث 'فسو المطھورُ وُ مَاءُ ہَ اَلْحِقُ مُنینَّتُهُ کی روشنی میں ۔ اس سللسہ میں دوقول ہیں ۔ پہلاقول یہ ہے کہ حرام ہونے کو چھلی کے لئے خاص کیا گیا ہے اور دوسری رائے یہ ہے کہ جن سمندری جانوروں کا مشابہ یا ہم مشابہ یا ہم جنس خشکی کا جانور حلال اور ماکول ہے۔ جیسے بکری اور گائے وغیرہ ، ان کا کھانا حلال ہے اور جن سمندری جائوروں کا مشابہ یا ہم شکل غیر ماکول اور حرام ہے بھی جزیر وغیرہ ، تو ان کا کھانا حرام ہے۔ ایسے ہی پانی کا کتا اور سمندری گدھا بھی حرام ہے اگر چہ خشکی میں گور خرطال ہے۔

شیخ عمادالدین اقفهسی اپنی کتاب' التبیان فیما یحل و یحوم من الحیوان ''میں فرماتے ہیں کہ شیخ عزیز الدین ابن عبدالسلام دنیلس کے حرام ہونے کافتویٰ دیا کرتے تھے۔اور بیابیا مسئلہ ہے کہ اس میں کوئی سلیم الطبع شخص اختلاف نہیں کرسکتا۔

علامہ دمیریؓ فرماتے ہیں کہ ارسطونے اپنی کتاب ''نعوت الحیوان' میں ذکر کیا ہے اور کیٹر اتولید آپیدانہیں ہوتا۔ بلکہ بیبی میں بنآ ہے اور پھر کمل ہونے کے بعد بیبی سے نکل جاتا ہے۔ یعنی جس طرح مجھر پانی کے میل کچیل سے پیدا ہوتے ہیں۔ پس ہم نے ارسطوک کلام سے بیا خذکیا ہے کہ جو کچھ دنیلس اور دیگر سیپوں کے اندر ہوتا ہے وہ کیٹر ہے بن جاتے ہیں اور قاعدہ بیہ ہے کہ جس جانور کا کھا تا حرام ہے اس کی اصل کا کھا تا بھی حرام ہے۔ اور بعض مفتیوں سے دنیلس کے طال ہونے کا فتو کی دیتے ہوئے سنا گیا ہے اور بیلوگ علماء کے اس کی اصل کی کھا نور ملال ہے اور بیلوگ علماء کے اس کی فظیر خشکی قول سے کہ 'خشکی کا جانور حلال ہے اس کا مشابہ بحری جانور بھی حلال ہوتا ہے' سے استدلال کرتے ہیں۔ اس لئے کہ دنیلس کی نظیر خشکی میں پشہ موجود ہے۔ لیکن بیاستدلال ان کے بحی الذہن ہونے کی علامت ہاس لئے کہ فدکورہ بالاقول میں دووج ہیں ہیں کہ پھران بحری جانوروں سے تشہید دی جائے۔

چنانچہ جن لوگوں نے دنیکس کی حلت کا قول کرتے ہوئے بیاستدلال کیا ہے گویاانہوں نے خبیث کوطبیب پر قیاس کیا ہے۔ سی ک نیز اس سے یہ بھی لازم آئے گا کہ تمام صدف اور سپیاں حلال ہوں اس لئے کہ دنیکس چھوٹی سپی ہے اور بعد میں بوی ہوجاتی ہے۔ پس مناسب یہی ہے کہ دنیکس کی حرمت کا قول کیا جائے۔اس لئے کہ دنیکس بھی از قبیل اصداف ہے۔اوراصداف خبائث میں سے ہے جیسے کچھوااور سنگھے۔

جاحظ فرماتے ہیں کہ ملاح لوگ بیپی میں پائے جانے والے جانور کو کھاتے ہیں۔ جاحظ کا بیقول اس بات پر ولالت کرتا ہے کہ ونیلس حلال طیب نہیں ہے ور نہ اس کے کھانے کو ملاحوں کے ساتھ خاص نہ کرتے مصری لوگ اہل شام کوسرطان کھانے کی وجہ سے طعن کرتے ہیں اور دونوں ہی خرابی میں مبتلا ہیں گویا دونوں ، شاعر کے اس قول کے مصداق ہیں ۔

ومن العجائب والعجائب جمة ان يلهج الاعملى بعيب الاعمش "اور كائب من انتها أن عجيب بات يه من كما ندها چند هے كي عيب متحرب و" ـ

## الدهانج

الدهانج: دوكومان والے اونث كو كہتے ہيں۔

### الدوبل

الدوبل: چھوٹے گدھے کو کہتے ہیں۔انطل کالقب بھی ای سے ہاورای سے جریر کا قول ہے۔ بکٹی دوب ل لایسر قبیء اللّٰه دمعه الا انسمای بیکی من اللہ لا ووبل "دوبل (چھوٹا گدھا) رویا اور مسلسل روتا ہے کیونکہ اسے خودا پی حقارت پر روٹا آتا ہے۔

#### الدود

(کیڑے) کیڑوں کی بہت می اقسام ہیں۔ان میں سے مشہور ومعروف یہ ہیں۔ کیچوا،سرکہ کا کیڑا، پھولوں کا کیڑا، ریٹم کا کیڑا، صنوبر کے درخت میں پیدا ہونے والا کیڑا۔اورانسان کے پیٹ میں پیدا ہونے والا کیڑا۔

صديث ميس كير عكاذكر:

انسان کے پیٹ میں بھی کیڑے پیدا ہوتے ہیں۔ چٹانچہ حضرت ابن عباس بڑھن کی ایک روایت کے حوالہ سے قتل کیا ہے کہ آپ مطابی کا یہ فرمان موجود ہے:۔

''آپ طافی نے فرمایا کہ مجور کونہار منہ کھایا کرواس لئے کہ یہ پیٹ کے کیڑوں کومارتی ہے''۔ حکماء سے منقول ہے کہ وحشیر ق پینے سے پیٹ کے کیڑے خارج ہوجاتے ہیں اور اسی طرح ورق الخوخ (شفتالو) کے پتوں کا ناف پرلیپ کرنے سے پیٹ کے کیڑے مرجاتے ہیں۔ بیہتی نے اپنی کتاب شعب میں صدقہ بن بیار سے روایت کی ہے کہ حضرت داؤد علیلا ایک دن اپنے عبادت خاتہ میں داخل ہوئے وہاں آپ کی نظرایک چھوٹے سے کیڑے پر پڑی۔اس کود مکھر آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹ ہے کیڑے کے کر میں خیال پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹ ہے کیڑے کو کس کئے پیدا فر مایا ہے؟ چنا نچ بحکم الٰہی وہ کیڑا گویا ہوا اور کہنے لگا کہ اے داؤد کیا آپ کواپنی جان پیاری گئی ہے۔ حالا نکہ میں مسلمی اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ نا چیز ہستی کے باوجود آپ سے زیادہ اس کا ذاکروشا کر ہوں۔ چنا نچہ میرے اس دعویٰ کی تصدیق اللہ تعالیٰ کے اس قول سے ہوتی ہے۔

وَإِن مِّنُ شَئِي إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمُدِهِ.

لعنی کوئی چیزالی نہیں ہے جو باری تعالیٰ کی شبیج وتحمید نہ کرتی ہو۔

#### دودالفا كهه:

کھلوں کے کیڑے، کے ذیل میں علامہ زخشر گ نے قرآن پاک کی آیت وَاتِنی مُسرُسِلَةٌ اِلَیُهِمْ بِهَدِیَّةِ ''(اور میں ان کے پاس ایک ہدیہ جیجنے والی ہوں) کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ بلقیس ملکہ سباء نے حضرت سلیمان علیسًا کی خدمت میں مندرجہ ذیل ہدایا روانہ کئے تھے:

(۱) یا نج سوغلام جوکنیزوں کےلباس وزیورات سے آ راستہ تھے۔

(۲) پانچ سوکنیز یں غلاموں کے لباس میں ، یہ سب کنیزیں شریف النسل گھوڑوں پر سوارتھیں جن کی زین سونے کی تھیں۔

(۳) سونے اور جا ندی کی ایک ہزارا پنٹیں۔

(۴) ایک تاج جس میں زردیا قوت جڑے ہوئے تھے۔

(۵)مثک وعنر

(٢) ايك ۋېه جس ميں ايك دريتيم اورايك مهره تھا جس كوميڑ ھابا ندھا گيا تھا۔

بیسب تحا نف دو مخصوں کے ذریعے جواپی قوم میں سب سے ممتاز تھے، بھیجے گئے تھے۔

ان میں منذر بنعمر وتھااور دوسراایک ذی رائے مخص تھا۔ چلتے وقت ملکہ نے ان سے کہد دیا تھا کہا گروہ نبی ہوں گے تو غلاموں اور کنیزوں کو پہچان لیں گےاور دربیتیم میں سیدھا سوراخ بنادیں گےاورمہرہ میں دھا گہ پرودیں گے۔

اس کے بعد منذر سے کہا کہ اگروہ (بعنی حضرت سلیمان علیلا) غصہ کی طرح سے دیکھیں تو تم سمجھ لینا کہ وہ بادشاہ ہیں ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں اوراگر کوئی لطف وکرم کی بات ان کی جانب سے مشاہدہ میں آئے توسمجھ لینا کہ وہ نبی ہیں۔ است اللہ مناسب

الله تعالی نے ان سب باتوں کی حضرت سلیمان علیظ کوبذر بعہ وحی اطلاع وے دی تھی۔

چنانچہ جنات نے حضرت سلیمان ملیکا کے حکم سے سامنے کے ایک میدان میں جس کا طول سات فرتخ تھااس پرسونے اور چاندی کی اینٹوں سے سڑک بنادی اور اس میدان کے چاروں طرف ایک دیوار تھینچ دی اور اس دیوار پرسونے اور چاندی کے کنگرے بنادیئے۔
سمندراور خشکی کے جتنے بھی عمدہ تتم کے جانور تھے ان کو منگا کر اس میدان کے دائیں اور بائیں سونے چاندی کی اینٹوں پر باندھ دیئے اور جنوں کی اولا وجو بکٹر تھی بلاکر اس سڑک کے دونوں جانب کھڑا کردیا۔

پھر حضرت سلیمان ﷺ ایک کرئی پر بیٹھ گئے۔ آپ کے دائیں بائیں دیگر کرسیاں بچھی ہوئی تھیں اور شیاطین و جنات اور انسان

میلوں تک صفیں باندھ کر کھڑے ہو گئے۔

اسی طرح مواثی ، درندوں اور پرندوں کی قطاریں بن گئیں۔ جب قوم سباء کا وفد قریب پہنچا تو دیکھا کہ جانورسونے اور چاندگی گئی۔ اینٹوں پرلیداور گوبرکررہے ہیں۔

یہ منظرد مکھے کرقوم سباء کے وفد نے سونے اور چاندی کی اینٹیں جو وہ تخفہ میں لائے تھے شرمندہ ہوکر پھینک دیں۔ جب وفد سباء حضرت سلیمان علیظا کے روبرو پیش ہوا تو آپ نے ان کو نگاہِ لطف سے دیکھا۔ پھرآپ نے ان سے دریا فت کیا کہ وہ ڈبہ کہاں ہے؟ جس میں فلاں فلاں چیز ہے۔ چنانچہ وفد نے وہ ڈبہ پیش کردیا۔

آ پ نے زمین کے کیڑے کو تھم دیا تو اس کیڑے نے ایک بال لے کراس دُریکتا میں سوراخ کر دیا۔اس کے صلہ میں آ پ نے اس کارزق درختوں میں مقرر کر دیا۔

پھرسفید کیڑے نے اپنے منہ میں ڈورالے کراس مہرہ میں جوٹیڑ ھا بندھا ہوا تھا ڈال دیا۔ چنانچہاس کیڑے کے لئے رزق میوہ تجویز ہوا۔

اس کے بعد آپ نے ان کا مند دھونے کے لئے پانی طلب کیا۔ چنانچہ پانی لایا گیااور جب ان سب نے مند دھونا شروع کیا (یعنی وفد سبا میں شامل کنیزوں اور غلاموں نے ) تو ان میں جولونڈیاں تھیں انہوں نے اس طرح مند دھویا کہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں پانی انڈیل کرمنہ پر چھپکا مارتی تھیں اور جوغلام تھے انہوں نے اس طرح مند دھویا کہ جس ہاتھ میں پانی لیتے اس سے مند دھوتے۔اس طریقہ سے مرداور عورت میں شنا خت ہوگئی۔

اس کے بعد آپ نے ہدیہ واپس کردیا اور منذر سے واپس جانے کوکہا۔ جب وفد واپس ہوکر سباء پہنچا اور منذر نے ملکہ کو جملہ مشاہدات سنائے تو ملکہ بلقیس نے کہا کہ وہ فی الحقیقت نبی ہیں ان سے مقابلہ کی آپ لوگ تاب نہیں لا سکتے۔ اس کے بعد ملکہ بارہ ہزار سردار لے کرآپ کی خدمت میں روانہ ہوگئی اور ہر سردار کی ماتحتی میں بارہ ہزار سیا ہی تھے۔ (انتہیٰ)

### دودالقز

(ریشم کا کیڑا) اعجب المخلوقات میں سے ہے یعنی اس کی نشو ونما عجیب طور پر ہوتی ہے۔ اس کو دودالہند یہ بھی کہتے ہیں۔ شروع میں اس کا نیج دانہ کے برابر ہوتا ہے۔ جب فصل رہج میں کیڑے کے پیٹ سے خارج ہوتا ہے تو سرخ چیونی سے چھوٹا اوراسی کے رنگ کا ہوتا ہے۔ یہ گرم مقامات میں بلا آغوش ما درایک گھل میں پیدا ہوتا ہے۔ بعض اوقات اس کو نکلنے میں دریگتی ہے تو عور تیں اس گھل کو اپنی چھا تیوں کے بینے دبا کر گرمی پہنچاتی ہیں۔ چنا نچہ یہ چھا تیوں کی گرمی پا کرجلدی نکل آتا ہے۔ نکلنے کے بعد اس کوسفید تو جا کے پیٹر کھلائے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے انگل کے برابر ہوجا تا ہے۔ یہ اولا سیاہ ہوتا ہے لیکن اس کے بعد سفید ہوجا تا ہے۔ رنگ کی تبدیلی زیادہ سے زیادہ آٹھ یوم میں مکمل ہوجا تی ہے۔ اس کے بعد رہا سے نمندگی ریزش سے اپنے او پر جالا بنتا شروع کرتا ہے۔ اور ہفتہ جس قدر بھی اس کے شکم میں یہ مادہ ہوتا ہے سب نکال دیتا ہے اور جب اس کا بنتا کھمل ہوجا تا ہے تو یہ اخرہ دے۔ اس کے بعد اس خول میں سوراخ کر کے باہر آجا تا ہے۔

اس وقت بیا یک سفید پروانہ کی شکل کا ہوتا ہے اور اس کے دوباز وہوتے ہیں۔خول سے باہر نکلنے کے بعداس پرمستی سوار ہوجاتی

ہاور نرائی مادہ کی دم سے دم جوڑ لیتا ہے اور عرصہ تک ایک دوسرے سے چیکے رہتے ہیں۔اس کے بعد مادہ کے بطن سے چھ تکایا ہے جس کا ذکر شروع میں ہو چکا۔اگراس سے محض بچ لینامقصود ہوتا ہے تو اس کے نیچے کوئی کپڑا وغیرہ بچھادیا جاتا ہے تا کہ تمام بیج نکل آئیں۔ مچروہ دونوں مرجاتے ہیں اوراگرریشم لینامقصود ہوتا ہے تو جب وہ بن چکتا ہے تو اس کو دس یوم تک دھوپ میں رکھتے ہیں۔ پھروہ مرجا تا

اس کیڑے کی طبیعت میں ایک عجیب بات رہے کہ وہ بجلی کی کڑک، طشت بجانے اور اوکھلی کی آ واز، سرکہ کی بوسونگھ کراور حائضہ وجنبی کے چھونے سے مرجاتا ہے۔ چوہے، چڑیا اور شدت کی گرمی وسردی اور چیونٹی وچھکلی وغیرہ سے اس کی جان کا خطرہ رہتا ہے۔ بعض شعراء نے اس کے بارے میں پیچیدہ اشعار کیے ہیں۔جیسے بیاشعار

حتى اذا دبت على رجلين

وبينضه تسحنضن فى يومين

واستدلت بلو نها لونين

"اوروها پنا تاروں کوسیتی ہے دودن اور جب چلنے لگتی ہے اپنے پیروں پر،ایک رنگ کی جگہ دوسرارنگ آتا ہے"۔ حاكت لها خيساً بلانيرين بلاسماء وبلا بابين ونقبته بعد ليلتين

"تواس کے لئے ایک ایسی قباء نبی جاتی ہے جس پرتاروں کا نام ونشان نہیں ہوتا۔ نہ آسان ہوتا اور نہاس کے دروازے دوراتوں کے بعد چروہ اس میں سوراخ پیدا کرتی ہے۔

قد صبغت بالنقش حاجبين فخرجت مكحولة العينين قصيرة ضئيلة الجنبين "سوراخ سے باہرآتی ہے سرمگیں آ مکھوں کے ساتھ ،اس کے بھوؤں کانقش بھی ہوتا ہے، کیکن پر بہت مختصراور غیر کشادہ"۔ كانهاقد قطعت نصفين مانبتا الالقرب الحين لها جناح سابغ البردين ''ابیامحسوں ہوتا ہے جیسے دو برابرحصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔اس کے باوز بھی ہوتے ہیں جو نیچے تک پہنچ جاتے ہیں''۔

ان الردي كحل كل عين

" بہ پیدا ہوئے ہیں مختصر وقت کے لئے جس نے ہرآ نکھ میں کثافت کو پہنچادیا ہے"۔

انسان کی مثال:

امام ابوطالب مکی نے اپنی کتاب'' قوت القلوب''میں نقل کیا ہے کہ بعض حکماءانسان کی مثال ریشم کے کیڑے سے دیتے ہیں۔یعنی جس طرح ریشم کا کیڑاا ہے اوپر جہالت کے باعث بنتار ہتاہے یہاں تک کہاس کے لئے چھٹکارایانے کا کوئی طریقہ نہیں رہتااور بالآخر وہ اپنے سنے ہوئے خول کے اندر ہی مرجا تا ہے اور اس طرح دوسروں کے لئے ریشم بن جاتا ہے۔بس یہی صورت اس جامال مخفس کی ہے جواہنے مال اور اہل کی فکر میں رہتا ہے اور وارثین کو مالدار کرجاتا ہے۔ پس اگر اس کے وارثین اس کے مال کو کار خیر میں لگائیں تو اس کا اجروار ثین کو ملے گااوراس سے مال کا حساب ہو گااورا گروار ثین اس مال کے ذریعے معصیت میں مبتلا ہوجا ئیں تو اس معصیت میں برابر كاشريك رہتا ہے اس لئے كداى نے مال كماكران كے لئے چھوڑا ہے۔

پی نہیں کہا جاسکتا کہ کون می حسرت اس پرزیادہ شاق ہوگی ،اپنی عمر کودوسروں کے لئے ضائع کردینایا اپنا مال دوسروں کی تر از وہیں

د کیھنے کی۔ای جانب ابوالفتح بہتی نے اپنے اشعار میں اشارہ کیا ہے۔

السم تسوان السمسوء طؤل حيساتسه

'' دیکھوآ دمی اپنی پوری زندگی میں مصروف جدو جہد میں رہتا ہے''۔

ويهلك غما وسطما هوناسجه

معنى بامر لايزال يعالحه

كدود كدود القنرينسج دائماً

"جبیا کہ ریشم کا کیڑا کہ ہمیشہ اپنے او پر جال بنتا ہے، لیکن انجام کارا پنے ہی ہوئے میں گھر کررہ جاتا ہے۔

لایسغسرنگ التسی لیسن السلمسس فسعسزمسی اذا انتسضیست حسام "اس دھوکہ میں مت رہنا کہ میں نرم ونا زک جسم والا ہوں کیونکہ جب میں کسی کام کی تیاری کرتا ہوں تو میراارادہ تلوار کی سی کاٹ دکھا تا سے"

انا كالورده فيه راحة قوم ثه فيه لاخرين زكام

"میں اس گلاب کی مانتر نہیں ہوں جس میں ایک قوم کے لئے راحت ہے، پھراسی میں دوسروں کے لئے زکام ہے"۔

يفنى الحريص يجمع المال مدته وللوارث مايبقى ومايدع

"حریص مال جمع کرنے میں اپنی زندگی ختم کردیتا ہے اور جو مال چھوڑتا ہے وہ باتی رہ جاتا ہے اور وارث کا ہوتا ہے"۔

کدودہ القز ماتبنیہ یھلکھا وغیسر ھا باللذی تبنیہ بنتفع "
''ریشم کے کیڑے کی مانند کہ وہ جس چیز کو بناتا ہے وہ اس کو ہلاک کردیتی ہے اور دوسرے اس کی بنائی ہوئی چیز سے نفع حاصل کرتے ہیں''۔

مکڑی اور ریشم کے کیڑے کا مکالمہ:

ایک بارایک کڑی نے اپنے آپ کوریٹم کے کیڑے سے تثبیہ دیتے ہوئے کہا کہ تچھ میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ، تو بھی بنتا ہے اور میں بھی۔ریٹم کے کیڑے نے بین کر جواب دیا کہ میں بادشاہوں کا لباس بنتا ہوں اور تو مکھیوں کا لباس ۔اس ایک فرق سے تیرے، میرے درمیان ایک عظیم فرق واضح ہوجا تا ہے۔اس لئے کہا گیا ہے۔

اذاشت کت دموع فی خدور تباکی

"جب آنسورخساروں پر ہتے ہیں تو حقیقتارونے والے اور بتکلف رونے والے میں امتیاز ہوجا تاہے'۔

تندہ: صنوبرکا درخت ہرتمیں سال کے بعدا یک مرتبہ پھلتا ہے اور کدوکا درخت دوہی ہفتہ میں آسان سے باتیں کرنے لگتا ہے۔ چنانچہ کدو
کے درخت نے طنز آایک دفعہ صنوبر کے درخت سے کہا، کیا تو بھی درخت کہلاتا ہے اور میں بھی درخت ہوں مگر جومسافت تو تمیں سال میں
طے کرتا ہے میں اس کو دوہی ہفتہ میں طے کر لیتا ہوں۔ صنوبر کے درخت نے یہ سن کرکہا کہ ذرائھہر۔ اور با دِخزاں کے جھو تکے چلنے دے،
تیرا یہ غرور کہ میں بھی تیری طرح ایک درخت ہوں اس وقت تجھ کو معلوم ہوجائے گا۔

مسعودی نے رازی کے حالات میں بیان کیا ہے کہ طبرستان میں ایک کیڑا ہوتا ہے۔جس کا وزن ایک مثقال سے تین مثقال تک ہوتا ہے۔اس کی کیفیت بیہ ہے کہ بیرات کوشمع کی مانند چمکتا ہے اور دن میں اڑتار ہتا ہے۔اس کارنگ سبز ہوتا ہے چھونے سے اس کے پر معلوم ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں اس کے پرنہیں ہوتے۔اس کی غذامٹی ہے لیکن بیاس خوف سے بھی پیٹ بھر کرمٹی نہیں کھا تا کہ کہیں مٹی

besturdub<sup>c</sup>

ختم ہوجائے اور پھر بھوکا مربا پڑے۔اس کیڑے کے بہت منافع اورخواص ہیں جوعنقریب آئیں گے۔

علامہ دمیریؒ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قول رَبَّٹَامَا خَلَقُتَ هنڈا بَاطِلا اُکی روشیٰ میں اس دنیا کی کسی بھی چیز کو بریکارٹہیں بھینا عاجیے اور یہ یقین رکھنا جا ہیے کہ چیونٹی اور چیونٹی سے بھی جھوٹے جاندار سے لے کر ہاتھی جیسے عظیم الجث جانور تک ہرایک میں کچھنہ کچھ منفعت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اور یہی ہماراعقیدہ ہے۔

كيژوں كاشرى حكم:

کیڑوں کی تمام اقسام کا کھانا حرام ہے سوائے ان کیڑوں کے جو ماکولات میں پیدا ہوجاتے ہیں۔ان کیڑوں کے بارے میں شوافع کے بہاں تین صورتیں ہیں۔اول یہ کہ جس چیز میں وہ پیدا ہوا ہے اس چیز کے ساتھ اسے کھانا جائز نہیں۔ یہی صورت سیح تح ترین ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ان کو کئی بھی صورت میں کھا سکتے ہیں جس چیز میں وہ پیدا ہوا ہے اس میں بھی اوراس سے علیحدہ بھی۔نیز کیڑوں کی تیج بھی نا جائز ہے سوائے اس سرخ کیڑے کے جو بعض شہروں میں بلوط کے درخت میں پایا جاتا ہے۔جس سے لوگ رزگائی کا کام لیتے ہیں۔ریشم کے کیڑے کی تیج بھی جائز ہے اوراس کو تو سے منفعت حاصل کے پتے کھلانا واجب ہے اوراس کو دھوپ میں ڈالنا بھی جائز ہے جا ہوں اس سے ہلاک ہوجائے اس لئے کہ اس سے منفعت حاصل ہوتی ہے۔

كيرُ ول كطبي خواص:

اگرریٹم کے کیڑے کوزیتون میں ملاکر کسی ایسے خص کے بدن پر ملاجائے۔جس کو کسی زہر ملے جانورنے ڈس لیا ہوتو انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا۔اگرریٹم کا کیڑا مرغی کو کھلا یا جائے تو وہ مرغی بہت موٹی ہوجائے گی۔اگر زبل اصغرکے کیڑے کو پرانے زیتون کے تیل میں ملاکر صنجے سرکی مستقل مالش کی جائے تو گنجا پن ختم ہوجا تا ہے۔ بیسنے مجرب ہے۔

خواب میں تعبیر:

خواب میں کیڑوں کود کیھنے کی تعبیر آپس کے دشمنوں سے کی جاتی ہے۔ریشم کے کیڑے تا جرکے لئے خریداروں کی اور ہادشاہ کے لئے رعبت کی علامت ہے۔اگرکوئی شخص خواب میں ریشم کا کیڑا کیڑ لے تو اس کونفع حاصل ہوگا۔بعض اوقات مطلق کیڑوں کوخواب میں وکھنا مال حرام یا ضرر کی نشانی ہے۔لہٰدااگرخواب میں کسی شخص کے ہاتھ سے کیڑا چھوٹ جائے تو گویا اس سے وہ ضرر زائل ہوگیا۔بھی کیڑوں کی تعبیر موت کا قرب اور عمر کاختم ہوجا تا ہوتی ہے۔والٹداعلم

### دو الة

دوالة (اومرى كوكيتے بيں اور لومرى كابينام اس كے نشاط كے باعث ركھا گيا ہے۔ اس لئے كدوائلان كے معنی نشاط كى جال ك آتے ہیں۔

#### الدودمس

الدودهس سانيكوكت بين -ابن سيده نے كہا ہے كہ بيسانپ اس قدرز ہريلا ہوتا ہے كہ جہال تك اس كى پينكار پہنچتى ہے

وہاں تک آگ لگ جاتی ہے۔اس کی جمع دومسات اور دوامیس آتی ہے۔

### الدوسر

الدوسر:موٹے اونٹ کو کہتے ہیں۔

الديسم

السدیسم: ریچھ کا بچہ۔بعض حفزات نے اس کولومڑی کا بچہاوربعض نے بھیڑ ہے اور کتیا کے مشتر کہ بچہ کو بھی کہا ہے۔لیکن صحیح یہی ہے کہ ریچھ کا بچہ ہے۔البتہ ایک بات تو طے ہے کہ چا ہے بیر بچھ کا بچہ ہویا دیگر کسی درندے کا اس کا کھانا حرام ہے۔

#### الديك

الدیک: مرغ کو کہتے ہیں اس کی جمع دیو ک اور دیکہ آتی ہیں اور اس کی تصفیر دویک آتی ہے۔ مرغ کی کنیت ابوحسان، ابو مادہ ابوسلیمان، ابوعقبہ، ابو مدنی ، ابومنذر، ابو نبھان، ابویقطان، ابویرائل آتی ہیں۔ مرغ کی خاصیت یہ ہے کہ بنداس کو اپنے بچے سے انسیت ہوتی ہے اور نہ کسی ایک جورو (مرغی) ہے، یہ طبعاً احمق ہوتا ہے۔ اس کی جماقت کی دلیل ہیہ ہے کہ جب کسی دیوار ہے گرجا تا ہے تو اس میں اتنی سو جھنہیں رہتی کہ اپنے گھر چلا جائے۔ لیکن احمق کے ساتھ ساتھ اس میں بعض خصائل حمیدہ بھی پائے جاتے ہیں۔ چنا نچہ وہ اپنی ماتخت تمام مرغیوں میں برابری رکھتا ہے۔ کسی ایک کو دوسری مرغیوں پر ترجیح نہیں دیتا ہے۔ مرغ میں سب سے بردی خوبی ہیہ ہے کہ اس کورات کے اوقات معلوم ہوتے ہیں۔ چنا نچہ جب اس کے بولنے کا وقت آتا ہے تو عین وقت پر بولتا ہے بھی اس میں خطا نہیں کرتا ہے۔ کہ بہار اور شبح کے بعد برابر بولتار ہتا ہے۔ (فسیحان من ہداہ لذالک) اس وجہ سے قاضی حسین ؓ، متولی اور رافعیؓ وغیرہ نے تر بہار مرغ کی آو از سے نماز کے اوقات کی تعین کے جواز کا فتو کی دیا ہے۔ مرغ کی ایک عجیب عادت یہ ہے کہ جب یہ کسی ایک جگہ جاتا ہے جہاں مرغیاں ہوں تو یہ سب سے جفتی کرتا ہے۔ ابو بکر صنو ہری نے مرغ کی مدح میں مندرجہ ذیل اشعار کیے ہیں:

مغرد الليل ما يالوك تغريدًا هل الكوى فهو يدعو الصبح مجهودًا مغرد الليل ما يالوك تغريدًا هل الكوى فهو يدعو الصبح مجهودًا المرورديّا الله على الله ع

لما تطرب هز لعطف من طرب ومد الصوت لما مده الجيدا

"عالم سرور میں حرکت کرتا ہے اور بوقت با نگ اپنی آ واز کوخوب کھینچتا ہے"۔

كلابسس مطرف امرخ ذوائبه تضاحك البيض من اطرافه السواد

''اس نے پہن رکھا ہے عباء کوجس کی گھنڈیاں لئکی ہوئی ہیں اور اس کے سیاہ بالوں کے ساتھ کا نوں کی جگہ دوسفید حصے نظر آتے ہیں''۔

حالى المقلد لوقيست فلائده بالودد قصر عنها الورد توريدا

"اس کے گلے میں ہار ہے لیکن ہار کو پھول کے ہار پر قیاس نہیں کیا جاسکتا"۔

تاریخ ابن خلکان میں محمد بن معن محمد بن صمادح معتصم کے حالات میں ابوالقاسم اسعد ابن بلیط کے قصید نے تھے اور جواس نے اس کی تعریف میں کہے تھے ) میں مرغ کی صفات مذکور ہیں۔

وناط عليه كف مارية القرطا

كان انو شروان اعطاه تاجه

ولم يكفيه حتى سبى المشية البطاء

سبى حلة الطاوس حسن لباسه

"مورکی پوشاک گویااس نے حاصل کر لی مگرمورکی پوشاک میں جونقص تھااس سے خودکو بچالیا"۔

جاحظ نے لکھا ہے کہ ہندوستانی مرغ کے جکم میں ہی چلای ببطی ،سندھی اور حبثی مرغ بھی آتے ہیں اور اہل تجربہ لکھتے ہیں کہ سفید مرغا پالنے کے فوائد میں سے ایک فائدہ گھر کی حفاظت بھی ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ سفید مرغ کو گھر میں ذرج کیا جائے تو گھر میں بے برکتی پیدا ہوتی ہے۔

حدیث میں مرغ کا ذکر:۔

آنحضور سلی کا پیقول بعض حضرات نے نقل کیا ہے کہ''سفید مرغ مجھے محبوب ہے'' لیکن پیقول (حدیث) ٹابت نہیں ہے بلکہ ایک دوسری روایت میں پیالفاظ ہیں کہ''سفید مرغ مجھے پسند ہے''۔شیطان اسے ناپسند کرتا ہے کیونکہ بیا پنے مالک کو بروقت جگا تا بھی ہے اوراس کے گھر کی حفاظت بھی کرتا ہے اورایک قول پی بھی ہے کہ آنحضور سلی کھر اور مساجد میں مرغوں کو پالنے کے لئے فرماتے تھے۔

تہذیب میں حضرت انس سے راویت ہے:

'' نبی کریم طاق کیا نے ارشاد فر مایا کہ سفیداور کہر دار مرغ میرا دوست ہےاور میرے دوست جریل کا دوست ہے۔ بیہ اپنے گھراورا پنے پڑوسیوں کے سولہ گھروں کی حفاظت کرتا ہے''۔

اس روایت کے راوی ضعیف ہیں۔

شیخ محت الدین طبری روایت کرتے ہیں:۔

'' نبی کریم ملٹی کا ایک سفید مرغا تھا اور صحابہ کرام ؓ اپنے ساتھ سفر میں مرغ لے جایا کرتے تھے تا کہ نماز کے اوقات جان سکیں''۔

صحیحین وسنن ابی دا ؤد، تر مذی ونسائی وغیره میں حضرت ابو ہر ری اسے روایت ہے:

"نی کریم طافی این کے فرمایا کہ جبتم مرغ کی آ وازسنوتو اللہ تعالی سے اس کافضل طلب کرو کیونکہ اس نے فرشتہ کودیکھا اور جب گدھے کی آ وازسنوتو شیطان سے اللہ کی پناہ ما تکو کیونکہ اس نے شیطان کودیکھا"۔

مجم طبرانی اور تاریخ اصفهان میں روایت ہے کہ:

"نبی کریم طاقیم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک مرغ ہاس کا رنگ سفید اور اس کے دونوں بازوز برجدیا قوت اور موتیوں سے مزین ہیں ایک بازواس کا مشرق میں اور دوسرا مغرب میں ، اس کی ٹانگیں ہوا میں معلق ہیں اس کا سرعرش کے نیچے ہے روزانہ سے کے وقت وہ اذان دیتا ہے اس کی آواز سوائے جن وانس کے آسان وزمین کی جملہ مخلوق سنتی ہے یہ آ وازس کرزمین کے مرغ جواب دیتے ہیں جب قیامت کا دن قریب آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس مرغ کو حکم دے گا کہ ﷺ اپنے باز وسکٹر لے اور اپنی آ واز بند کردے۔ اس وقت جن وانس کے علاوہ تمام مخلوق کومعلوم ہوجائے گا کہ قیامت قریب آگئی ہے''۔

طبرانی اوربیمق نے شعب میں محمد بن منکدرے بروایت حضرت جابر دوایت کیا ہے:

"آ تحضور طین نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا ایک مرغ ہے جس کے پاؤں تحت الغری میں ہیں اور گردن عرش تک پہنچی ہے۔ جب رات کو پچھ حصہ گزرجا تا ہے تو کہنے والا سبوح قدوس۔

کہتا ہے تو مرغ بھی اس کے ساتھ با نگ دیتا ہے''۔ (لیکن جن صاحب نے حضرت جابڑے بیروایت کی ہےان کے متعلق مشہور ہے کہ وہ احادیث منکرہ روایت کرتے ہیں۔

حضرت ثوبان کی روایت میں ہے: \_

"خدا تعالیٰ کا ایک مرغ ہے جس کے پاؤں تحت الثری اور گردن تاعرش ہے اور دونوں بازو ہوا میں جنہیں وہ صبح کے وقت پھڑ پھڑا تا ہے اور کہتا ہے "سبحان الملک القدوس ربنا الملک الرحمٰن الااله غیرہ"۔ لا الله غیرہ "۔ لا الله غیرہ "۔ لا اللہ عیرہ ہے۔ لا اللہ عیرہ است کرتے ہیں:۔

"آپ ﷺ کاارشاد ہے کہاللہ تعالیٰ کو تین آ وازیں پیند ہیں مرغ کی آ واز ،قر آن کریم کی تلاوت کرنے والوں کی آ وازاور صبح کے وقت استغفار کرنے والے کی آ واز''۔

ا مام احدٌ ، ابودا وَدُاورا بن ماجهُ حضرت خالرجهنی سے راویت کرتے ہیں:۔

"آپ سان نے ارشادفر مایا کہ مرغ کوگالی مت دیا کرو۔ کیونکہ بینماز کے لئے جگاتا ہے"۔

ا مام طلیمی فرماتے ہیں کہ آپ کے اس فرمان میں اس بات کی دلیل ہے کہ جس چیز سے خیر حاصل ہوتی ہواس کو گالی نہیں وین جا ہے اور نہ اس کی تو ہین کرنا مناسب ہے بلکہ اس کاحق ہیہ ہے کہ اس کی تکریم کی جائے۔

حاکم نے متدرک میں اور طبر انی نے حضرت ابو ہر ریے سے روایت کی ہے:۔

"نی کریم طاق کے ارشاوفر مایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ میں اس مرغ کا تذکرہ کروں جس کے پاؤں زمین میں اوراس کی گردن عرش کے نیچے ہے اور یہ کہتا ہے سبحانک مااعظم شانک، پاک ہے تیری ذات برتر ہے تیری شان'۔

ابوطالب میں اورامام غزائی بیان کرتے ہیں کہ۔

''میمون فرماتے ہیں کہ مجھے بیدوایت پینجی ہے کہ عرش کے بنچا یک فرشتہ مرغ کی شکل کا ہے اس کے پنچ موتیوں کے ہیں اور اس کا صیعہ زمر دکا ہے۔ جب رات کا تہائی حصہ گزرجا تا ہے تو اپنے پنکھوں کو ایک مرتبہ جنبش دیتا ہے اور کہتا ہے چاہیے کہ قائمین (رات کی عبادت کرنے والے) اٹھ جائیں اور جب رات کا نصف اول گزرجا تا ہے تو دوسری مرتبہ اپنے باز وکوجنبش دیتا ہے اور کہتا ہے چاہیے کہ نمازی لوگ بیدار ہوجا ئیں اور ضبح ہوجاتی ہے تو پھر اپنے باز وکوجنبش دیتا ہے اور کہتا ہے چاہیے کہ نمازی لوگ بیدار ہوجا کیں اور کہتا ہے چاہیے کہ غافلین بیدار ہوجا کیں اس حال پر کہان پر ان کے گنا ہوں کا وبال ہے''۔

صدیث شریف میں جو یہ آیا ہے کہ مرعا نماز کے لئے جگا تا ہے اس کے معنی پہیں کہ وہ حقیقتا یہ کہتا ہے کہ اٹھونماز کا وقت ہو گیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ فیج کے وقت جونماز کا صحیح وقت ہوتا ہے اس میں وہ بار بار با نگ ویتا ہے اس کی وفت ہوتا ہے اس میں وہ بار بار با نگ ویتا ہے اس کی وفت والے کی آئکھ کھل جاتی ہے اور وہ اٹھ کر نماز ادا کرتا ہے۔ لہذا وہ نماز کے لئے اٹھانے کا ایک ذریعہ بن گیا ہے اور اس کو مجاز أبلا مسلامی والے کی آئی اس کی آواز پر نماز پڑھنا جائز نہیں۔ کیونکہ بسا اوقات ایسا مشاہدے میں آچکا ہے کہ بعض مرغ صبح صادق سے پہلے ہی انسانوں کی آئی سے میں کر بولنے لگتے ہیں۔ مشاہدے میں اور سے بلے ہی انسانوں کی آئی ہے میں کر بولنے لگتے ہیں۔ کیونکہ مون رشید کے یہاں ملازم تھا۔ یہ کیم اور نہایت فصیح و بلیغ شاعر تھافاری الاصل اور شیعہ المذہب

'' وعبل کابیان ہے کہ ایک دن ہم اس کے یہاں بیٹے ہوئے تھے ہم کو باتوں باتوں میں دیر ہوگئ اوراس کی بیرحالت تھی کہ کو کو کے مارے اس کا (یعنی ہمل بن ہارون کا) دم نکلا جارہا تھا۔ جب اس سے ضبط نہ ہو سکا تو اس نے غلام سے کھا تالا نے کو کہا۔ غلام ایک پیالہ میں پکا ہوا ہرغ لے کر حاضر ہوا۔ ہمل نے پیالہ غور سے دیکھنے کے بعد کہا کہ اس کا سرکہاں ہے؟ غلام نے جواب دیا کہ میں نے اس کو پھینک دیا ہے۔ بین کر اس نے کہا کہ میں مرغ کی ٹا تگ کو بھی پھینک و گوارہ نہیں کرتا بیتو سرتھا۔ کیا تھی کہ میر رئیس الاعضاء ہوتا ہوتا ہو اوراس سے مرغا اذان بھی دیتا ہے۔ سر پر ہی گوارہ نہیں کرتا بیتو سرتھا۔ کیا تھی کہ میر رئیس الاعضاء ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہیں مرز کی گان تھا ہوتا ہے۔ اس کو ماغ عجیب خاصیت اور تا ثیر رکھتا ہے۔ اگر مجھے یہ میں مرغ کی آت تکھ سے تشبید دیتے ہیں اور در دگر دہ کے لئے اس کا د ماغ عجیب خاصیت اور تا ثیر رکھتا ہے۔ اگر مجھے یہ میں مرغ کی آت تکھ سے تشبید دیتے ہیں اور در دگر دہ کے لئے اس کا د ماغ عجیب خاصیت اور تا ثیر رکھتا ہے۔ اگر مجھے یہ میں مرغ کی آت تکھ سے تشبید دیتے ہیں اور در دگر دہ کے لئے اس کا د ماغ عجیب خاصیت اور تا ثیر رکھتا کہ کہ بخت تو اس کو بھینکتا کیوں تو نے تو اس کو بھینکتا کہ میں ڈال لیا ہے''۔

د يك كاشرعي حكم:

مرغ کابھی وہی تھم جومرغی کا ہے یعنی اس کا کھانا حلال ہے۔اس کوگالی دینا جائز نہیں۔جیسا کہ اوپر گزرا ہے۔کامل میں عبداللہ بن نافع مولی بن عمر حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ'' نبی کریم طاق ہے فر مایا کہ مرغوں کو، بکروں کواور گھوڑوں کی خصی مت کرو''۔

امام شافعیؒ کے مناقب میں فہ کور ہے کہ آپ ہے کس نے دریافت کیا کہ فلال نے میرے مرغ کوخسی کردیا۔ آپ نے فر مایا کہ اس پر جنایت واجب ہے۔مرغوں کولڑانے کی نہی کے متعلق بحث باب الکاف میں کبش کے حمن میں آئے گی۔

کہاوتیں:

اہل عرب کہتے ہیں انسجع من دیک اور افسد من دیک، مرغ سے زیادہ بہادراور مرغ سے زیادہ فسادی۔ امام مسلمؓ ودیگر محدثینؓ نے روایت کی ہے کہ ایک دن حضرت عمر پڑھؤ نے خطبہ دیا اور حمد وثنا کے بعد فر مایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔جس سے معلوم ہوتا ہے کہ میراوقت آگیا ہے اور وہ خواب یہ ہے کہ ایک مرغ نے میرے تین ٹھونگیں ماریں اور ایک روایرت

میں بیالفاظ ہیں کہ گویا اس سرخ مرغ نے میرے دویا تنین ٹھونگیں ماریں۔میں نے اس خواب کوحضرت اساء بنت عمیس سے بیان کیا انہوں نے کہا کہ آپ کوایک عجمی شخص قبل کرے گا۔حضرت عمر ؓنے پی خطبہ جمعہ کے دن دیا تھااورا گلے ہی بدھ کو آپ پرحملہ ہو گیا۔ حاكم" نے سالم ابن جعد ہے انہوں نے معدان من الي طلحہ ہے اور انہوں نے حضرت عمر سے راویت کیا ہے کہ آپ نے منبر برفر مایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک مرغ نے میرے تین ٹھونگیں ماریں جس کی تعبیر میں نے بیالی کہ ایک عجمی مجھ کوتل کرے گا۔ پھر فر مایا کہ میں نے اپنامعاملہ ان چھآ دمیوں کے سپر دکیا ہے۔جن سے حضورا کرم ملٹی ہمہوفت راضی تھےوہ یہ ہیں:۔ حفرت عثمانٌ ،حفرت عليٌّ ،حضرت ابوطلحةٌ ،حضرت زبيرٌ ،حضرت عبدالرحمٰن بنعوفٌ اورحضرت سعد بن وقاص رضي التُدعنهم الجمعين \_

ان میں سے جوخلافت کا خواستگار ہووہی خلیفہ ہے۔

کیکن ابن خلکانؓ نے ذکر کیا ہے کہ جب حضرت عمر ﷺ پر وار کیا گیا اور آپ زخمی ہو گئے تو صحابہؓ میں ہے آپ نے چھآ ومیوں کو منتخب فرمایااور بیروہی حضرات تھے جن کا ذکراو پر ہو چکا۔حضرت سعدؓ ابن ابی وقاص اس وقت موجودنہیں تھے۔حضرت عمرؓ نے ایسے صاحبزادے ابن عمر کوصرف مشیرمقرر کیا اوران کوا میدواران میں نہیں رکھا۔ مسوراا بن محز ہاور تین انصار کو بیتکم دیا کہ اگر تین دن کے اندر اندران میں ہے کوئی خلافت کے لئے کھڑا ہو گیا تو فیھا ور نہان کی گردنیں اڑا دینا۔ کیونکہ پھران ہے مسلمانوں کوکوئی امیداور خیزنہیں رکھنی عاہیے۔اوراگران میں دوفریق ہو گئے اور دونوں جانب برابررائے ہوئی توجس جانب عبدالرحمٰنٌ بنعوف ہوں گے وہ رائے قابلِ قبول ہوگی۔ پھریہ وصیت فرمائی کہ تین دن تک حضرت صہیب الوگوں کونماز پڑھا ئیں گے۔ بالاخر نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے نے خود کوا میدوار خلافت سے سبکدوش کر کے حصرت عثمان سے خلافت کی بیعت کرلی۔حضرت عمر کی شہادت وغیرہ اور باقی حالات باب اتھمز ہ میںلفظ اوز کے تحت گز ر چکے وہاں دیکھا جائے۔ یہاں مزید حالات کوطوالت اور تکرار کے باعث ترک کردیا گیا ہے۔

ابولولوفاری جوحضرت مغیرٌهٔ ابن شعبه کاغلام تھااور مذہباً آتش پرست یا نصرانی تھا۔اس نے حضرت عمرٌ کوشہید کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ ابو لولونے حضرت عمر پرتین وار کئے اوران تنین میں ہے ایک واراس نے ناف کے بنچے کیا۔ حضرت عمر اس کے پہلے ہی وار (حملہ) پر بولے کہ مجھ پر کتا حملہ آور ہوا ہے اور یہی الفاظ کہتے ہوئے مصلے سے پیچھے ہٹ گئے۔ آپ کے مصلے سے مٹتے ہی عبدالرہمن بن عوف فورأ مصلے پر پہنچ گئے اورنماز پوری کرائی۔ابولولوحملہ کے بعد بھاگ کھڑا ہواوراس حالت میں کہاس کےایک ہاتھ میں خنجر تھاجس کووہ دائیں بائیں گھمار ہاتھا۔ابولولوکی اس چالا کی کود کیھرایک انصاری نے اپنی چا دراس پرڈال دی اوراس کو قابومیں کرنا چاہا۔ابولولو نے جب دیکھا کہ وہ اس چا درسے چھٹکارانہیں پاسکتا تو اس نے اپنے ہی خنجر سے خودکشی کرلی۔نماز میں مشغول ہونے کی وجہ سے مسجد کے بیشترنمازیوں کو حضرت عمر پر ابولولو کے حملہ کی خبرتک نہ ہوئی۔ البتہ جب نمازیوں کو حضرت عمر بناتین کے تلاوت قرآن کی آواز نہ آئی تب ان لوگوں کو احساس ہوا مگرسبب پھربھی معلوم نہ ہوسکا۔حضرت عمرؓ کوزخمی ہونے کے بعد شدید پیاس گلی تو آپ کوفوراً نبیذ بلائی گئی کیکن بیفورا ناف پر لگے زخم سے باہرآ گئی۔ چنانچہ کچھلوگوں نے کہا کہ نبیذ باہرنکل رہی ہے اور کچھ نے کہا کہ خون نکل رہا ہے۔اس لئے پھرآ پ کونبیذ کی جگہ دودھ پلایا گیا مگروہ بھی زخم سے باہرنکل گیا۔جس سےلوگ آپ کی زندگی سے مایوں ہو گئے اور آپ سے کہنے لگے کہامیر المومنین آخری وصیت فرماد بچئے تو آپ نے امتخابِ خلیفہ کے لئے ایک کمیٹی کا اعلان فرمایا۔ بیرحاد شد ۲۷/ ذی الحجہ ۲۳ھ میں پیش آیا اور حضرت عمر کی وفات ۲۸/ ذی الحجة ۲۳ هے کوہو گئی۔

یہ بھی کہاجا تا ہے کہ عبیداللّٰدا بن عمرٌ ہر مزان پر جھیٹے اورا ہے قبل کر دیا۔ بلکہ ایک نصرانی کو بھی مار دیا۔ان دونوں مقتولوں نے ابولولوکو

حضرت عمر کے قبل کے لئے تیار کیا تھااور یہ بھی ہے کہ عبیداللہ ابن عمر نے ابولولو کی ایک بچی کوبھی مارڈ الا تھا۔ان کی دیت بعد بھی حضرت عثان نے اداکی تھی۔عبیداللہ بن عمر،حضرت علیٰ کی خلافت کے دوران حضرت معاویہ سے جاملے تھے۔

حضرت عمر کے دورخلافت میں عظیم فتو حات ہوئیں۔آپ ہی نے غزوات گرمی اور سردی کے اعتبار سے تقسیم کئے تھے اور تاریخ کو سن ھے کے اعتبار سے متعین کرنے والے بھی آپ ہی ہیں آپ ہی نے سب سے پہلے تحریروں پر با قاعدہ مہر کا استعال شروع کیا۔ مگر مہر کے سلسلہ میں آپ کی طرف اس کی نسبت صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ آپ سے پہلے آنحضور ملتی ہیں تھی ایک انگشتری تھی جس کو آپ نے بطورِ مہر بھی استعال کیا تھا۔

آپ کے دور میں ہی درے سے بٹائی بھی شروع ہوئی۔آپ خود بھی اپنے ساتھ ایک درار کھتے تھے آپ ہی نے سب سے پہلے حضرت علی کو بیدعا دی کہ'' خداتمہاری عمر دراز کرئے''۔مقام ابراہیم کو بیچھے ہٹانے والے بھی حضرت عمر ہی ہیں، ورنہ پہلے یہ بیت اللہ سے بالکل قریب تھا۔ آپ ہی نے تراوح کا اہتمام کیا اورا بک امام متعین کرکے سب کو تھم دیا کہ ان کی افتداء میں تراوح کا داکریں۔ آپ الکی قریب تھا۔ آپ ہی مسلسل دس سال تک امیر الحج بھی رہے۔ آپ کا آخری حج ۳۳ ھیں ہے جس میں آنحضور سے بھیاں بھی ہم سفر تھیں۔ جب مدینہ لوٹ کر آئے ہیں۔ سفر تھیں۔ جب مدینہ لوٹ کر آئے ہیں۔

آپنے ایک نکاح حفرت علی بڑاٹینہ کی صاحبزادی ام کلثوم سے بھی کیا تھااور حضرت ام کلثوم کامہر چالیس ہزار درہم تھا۔ آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ کوشراب نوشی پرسزادی تھی۔جس وقت آپ کے صاحبزادے پر بیے حد جاری ہورہی تھی تو آپ کا بیٹا چلا رہا تھا کہ ابا جان آپ تو مجھے بالکل ہی مارے ڈالتے ہیں۔حضرت عمرؓ نے جواب میں فرمایا تھا کہ ہاں! خدا تعالیٰ کو بتانا کہ بیے حد مجھ پر میرے باپ نے قائم کی ہے۔

بعض روایتوں میں یہ ہے کہ شراب نوشی کی سز اابوشحمہ ( ان کے نام عبدالرحمٰن تھا ) کودی گئی تھی۔ابوشحمہ کی والدہ حضرت عمرٌ کی ام ولد تھیں اوران کا نام ہیبت تھا۔

بعض مورضین کے نز دیک بیہ بات سیح نہیں ہے کہ عبیداللہ بن عمر نے دوآ دمیوں کو مارا تھایا ابولولو کی بچی کوتل کیا تھا۔

کچھ معترعلاء کی رائے ہے کہ رقیہ بنت رسول اللہ کے یہاں حفرت عثان سے ایک بچہ پیدا ہواتھا جس کا نام عبداللہ تھا اوراسی بچہ کی وجہ سے حضرت عثان ابوعبداللہ کہلاتے ہیں۔ اس بچہ کی عمر صرف سات سال ہوئی۔ کہتے ہیں کہ جب یہ بچہ سات سال کا تھا تو ایک قاتل مرغ نے اس کے چہرے پر سات ٹھونگیں ماریں۔ اس وجہ سے یہ بچہ اپنی والدہ کے بعد موسی وفات پا گیا۔ اس کے علاوہ آنحضور ملتی ہے کہا تھا ہے کی صاحبزادی کے کوئی اور بچہ بیدانہیں ہوا۔

حضرت رقیہ جب حبشہ پینجی نو وہاں کے نوجوان آپ کے حسن و جمال کو دیکھتے اور جیران ہوتے تھے۔ حضرت رقیہ کوان نوجوانوں کے اس عمل سے تکلیف تھی۔ چنانچہ آپ نے ان کے حق میں بددعا کی جس سے وہ ہلاک ہوگئے۔ وہ لڑکے کہتے تھے کہ'' رقیہ کا زخم ایسالگٹا ہے جبیبا کہ مرغ کی ٹھونگیں''۔

اسی مضمون کوشاعرنے اس طرح کہاہے

ويوما كحسو الديك قدبات صحبتى ينالونه فوق القلاص العياهل الكدن مرغ كي تفونًو للقلاص العياهل "ايك دن مرغ كي تفونًو لك مرح مجها يني رفاقت مين لكائ اوركن قدر جلد لكائ "\_

مرغ کی آنکھ کی سفیدی بھی مشہور ہے۔ چنانچہ شل مشہور ہے اصفی من عین الدیک لیعنی فلاں کی آنکھ مرغ کی آنکھ کھیے بھی زیادہ شفاف ہے۔

بکرالعاذلون فی وضع الصبح یقولون لی اماتستفیق ویلومون فیک یاابنة عبدالله

"ملامت کرنے والیوں نے تڑ کے ہی مجھے کہا کہ کیا تو ہوش میں نہیں آئے گا۔اے عبداللہ کی بیٹی یہ مجھے ملامت کرتی ہیں'۔
والقلب عند کم موھوق لست ادری اذا اکثر والعذل فیھا اعدویلو منی ام صدیق
"حالانکہ میرادل ان کے پاس گرفتار ہے۔ میں یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ جب یہ مجھے خوب ملامت کرتی ہیں تو آیا یہ ملامت میں وشمن کا کردار اداکرتی ہیں یا دوست کا'۔

و دعوا بالصبوح يوما فجاء ت قينة في يسمينها ابرينق " تؤكنى تؤكضج كوشراب طلب كى توايك باندى اپنج ہاتھ ميں جام شراب لئے ہوئے پنچی''۔

قدمت على عقار كعين الديك صف سلافها السراوق "وه چلى آربى تقى اس حال ميں كه اس كى آئكھيں مرغ كى آئكھوں سے بھى زيادہ صاف و شفاف تھيں ''۔

#### مرغ کے طبی خواص:

مرغ کا گوشت اعتدال کے ساتھ ساتھ گرم خشک ہے۔ جس مرغ کی آ داز میں اعتدال ہوگا اس کا گوشت عمدہ ترین ہوگا۔ مرغ کا گوشت قولنج کے مریضوں کے لئے نفع بخش ہے۔ اس کے کھانے سے جسم کوعمدہ غذا فراہم ہوتی ہے۔ سر دمزاج والوں اور بوڑھوں کے لئے مفید ہے۔ موسم سر مامیں اس کا کھانا زیادہ فائدہ مند ہے۔ بوڑ ھے مرغ کا گوشت پکانے سے اس کی قوت ختم ہوجاتی ہے۔ جوان مرغ کا گوشت دافع قبض ہے۔ جوڑوں کے درد، رعشہ، پرانے بخار کے لئے مفید ہے۔ بالحضوص جب اس میں بہت زیادہ نمک ماء کرنب اسفاناخ ڈال کر پکایا جائے۔

مرغی کے بچے اذان دینے سے قبل تک ہر شخص کے لئے کیساں طور پرعمدہ غذائیت پیدا کرتے ہیں۔مرغی کا گوشت انڈے دینے سے پہلے تک عمدہ ہوتا ہے۔اگراس کا گوشت کھانے پرمداومت کی جائے تو بہتر ہے۔مرغ کا دماغ یااس کا خون کیڑے کے کا شنے کی جگہ پر ملاجائے تو مفید ہے۔مرغ کا خون آئھ میں بطور سرمہ استعال کرنے سے آئھ کی سفیدی ختم ہوجاتی ہے۔اگر مرغ کی کیسر جلا کرا ہے شخص کو بلادی جائے جوبستر پر بیشا ب کردیتا ہوتو اس کا بیمرض ختم ہوجائے گا۔اگر مرغ کے سر پر اور کیسر پر تیل مل دیا جائے تو وہ اذان دینا مذکر دیرگا

مرغ کے دونوں بازوؤں کے کنارے پر دو ہڈیاں ہوتی ہیں۔اگر داہنے بازوکی ہڈی کو بخار میں مبتلا شخص کے گلے میں ڈال دیاجائے تواس کا بخارجا تارہے گا۔ مرغ کا خصیہ اگر پانی میں ابال کرالیں عورت جس کے حمل نہ قرار پاتا ہو کھالے تو حمل کھہر جائے گا۔ لیکن اس خصیہ کو عورت حالت چیض میں تین یوم تک مسلسل کھائے اوراسی دوران اس کا شوہراس سے جماع کرے تب فائدہ ہوگا ''مسئل' حالت چیض میں عورت سے جماع جائز نہیں۔ جو شخص جماع کثیر کا طالب ہواس کو چاہیے کہ ان خصیوں کو کا غذیمیں لیسٹ کراپنے بازومیں باندھ لے جب تک یہ خصیہ بند ھے رہیں گے تب تک انزال نہیں ہوگا اور شختی رہے گی۔اگر کسی پاگل کو سرخ یا سفید مرغ کی کیسر کی دھونی باندھ لے جب تک یہ خطیبہ بند ھے رہیں گے تب تک انزال نہیں ہوگا اور تختی رہے گی۔اگر کسی پاگل کو سرخ یا سفید مرغ کی کیسر کی دھونی بندھ کے جب تک یہ خطیب وغریب فائدہ ظاہر ہوگا۔اگر مرغ کا بتا بکرے کے شور بہ میں ملاکر نہار منہ بیا جائے تو نسیان زدہ اور بھولی ہوئی چیزیں دی جائے تو نسیان زدہ اور بھولی ہوئی چیزیں

یادآ جائیں گے۔

یودا جا ہیں ہے۔ اگرمرغ کاخون شہدمیں ملاکرآ گ پرر کھ دیا جائے تو پھر ذکر پراس کی مالش کی جائے تو ذکراور باہ کوقوت دیتا ہے۔اگرمزغ کا خصیہ کسی لڑا کامرغ پرلگادیا جائے تو پھرکوئی مرغ اس پرغالب نہیں آئے گا۔

خواب میں تعبیر:

مرغ كوخواب مين و يكهنا درج ذيل اشياء پر دلالت كرتا ب:

(۱) خطیب اورموذن (۲) قاری مطرب (جوگانے کی طرح قرآن کی تلاوت کرے) (۳) جو شخص امر بالمعروف کا تھم دے اور خوداس پڑتی نہ کرے کہ مرغاضج کے وقت اذان دے کرنماز کی یا دولا تا ہے لیکن خودنہیں پڑھتا۔ بہت نکاح کرنے والے مرد کی بھی بھی مرغ کوخواب میں دیکھنے پرتعبیر دیتے ہیں اور بھی مرغ کی تعبیر ایسے شخص سے کی جاتی ہے جو بانسری بجاتا ہوا ورعورتوں کے پاس آتا جاتا ہوا ور بھی اس کی تعبیر چوکیدار سے کرتے ہیں اور بھی مرغ کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر ایسے تی سے کی جاتی ہے جو خود نہ کھائے بلکہ دوسر سے لوگوں کو کھلائے۔ بھی مرغ کی تعبیر گھر کے مالک یا مملوک سے کی جاتی ہے اور بھی مرغ کوخواب میں دیکھنا علاء اور حکماء کی صحبت پر دلالت کرتا ہے۔

بیان کیاجا تا ہے کہ ایک شخص محمد بن سیرین کے پاس آیا اور بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک مرغ نے گھر میں داخل ہوکر جو کے دانے چک لئے۔ابن سیرین نے جواب دیا کہ اگر تمہارے گھر سے کوئی چیز غائب ہوجائے تو اطلاع کرنا۔ پچھ دن کے بعد اس شخص نے آ کرعرض کیا کہ میرے گھر کی حجبت پر سے ایک چٹائی چوری ہوگئ۔ابن سیرین نے کہا کہ وہ موذن نے چوری کی ہے۔ چنانچہ جب شخقیق کی گئی تو بہی واقعہ نکلا۔

بیان کیاجاتا ہے کہ ایک شخص ابن سیرینؓ کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے خواب میں دیکھاہے کہ ایک مرغ ایک گھر کے دروازے پر بیشعر پڑھار ہاہے۔

قد كان من رب هذا البيت ماكان هيوا لصاحبة يا قوم اكفانا

''اس مکان کے مالک کوجوحاد نہ پیش آیا ، آیا تا آئکہ بوقت حادثہ دوست چلائے کہ وقت بخت آگیا۔اپنے کفن کا بھی کا انظام کرلؤ'۔ ابن سیرینؒ نے بین کرجواب دیا کہ اس گھر کا مالک چونتیس روز میں مرجائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ دیک کاعد دبھی چونتیس ہی آتا

ایک شخص نے ابن سیرینؓ ہے آ کرعرض کیا کہ میں نے خواب میں مرغ کواللہ اللہ کہتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابن سیرینؓ نے جواب دیا کہ تیری زندگی کے صرف تین دن ہاقی رہ گئے ہیں۔ چنانچہ تین روز کے بعدوہ شخص مرگیا۔ بعض مرتبہ مرغ کی تعبیر مجمی بھی کی جاتی ہے اور بعض کے نزدیک اس کی تعبیر موذن یا منادی کرنے ہے بھی کی جاتی ہے۔ جس کی آ وازلوگ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں جیسے موذن وغیرہ۔

### ديك الجن

دیک السجن: ایک جھوٹا ساجانور ہے جوعموماً باغات میں ملتا ہے۔اس کی خاصیت بیہے کہا گراس کو پرانی شراب میں ڈال

دیاجائے یہاں تک کہ بیاس میں مرجائے۔اس کے بعداس شراب کوئسی آبخورے میں کرکےاس کوگھر کے صحن میں وفنا دیا جائے ہے تواس گھر میں بھی بھی دیمک پیدانہیں ہوسکتی۔قزویٰی نے ایسا ہی لکھاہے۔

ابومجمز عبدالسلام جو کہ دولت عباسیہ کامشہور شاعر گزرا ہے۔اس کالقب دیک الجن تھا۔ بیشیعہ تھااور حضرت حسین کے بارے میں اس کے کئی مرشبہ مشہور ہیں۔ بیشاعر بے حیا، بدتمیزاور کھیل کو د کا دلدا دہ تھا۔اس کی پیدائش ۱۲اھ میں ہوئی۔اس کی عمرتقریباستر سال کی ہوئی اوراس کی وفات متوکل کے دورِخلافت میں ۲۳۲ھ میں ہوئی۔

کہتے ہیں کہ جب ابونواس مصرخصیب کی مدح کرنے کے لئے پہنچا تو شاعر دیک الجن اس کو دیکھ کرچھپ گیا۔ابونواس نے اس کی باندی سے کہا کہ جاکر دیک الجن سے کہو کہ باہر آجائے۔ کیونکہ تونے اپنے اس شعر سے اہل عراق کوفتنہ میں مبتلا کر دیا ہے۔ شعریہ ہے۔

مورددة من كف ظبى كانما تناولها من خده فادارها

"ایک ہرن کے ہاتھوں سے اس طرح حاصل کیا کہ گویااس کے رخسار گھمادیئے گئے"۔

جب باندھی نے دیک الجن کوابونواس کا یہ پیغام پہنچایا تو وہ باہر آگیا اور ابونواس سے ملاقات کی اور اس کی ضیافت کی۔
تاریخ ابن خلکان میں اس طرح ندکور ہے کہ دعبل خزاعی جب مصر پہنچا اور دیک الجن کواس کے آنے کی اطلاع دی تو وہ چھپ گیا۔
دعبل خزاعی نے اس کے گھر پہنچ کر دستک دی تو دیک الجن نے اپنی باندی سے کہلا دیا کہ کہہ دو گھر میں نہیں ہیں۔ یہ جواب من کر دعبل خزاعی اس کا ارادہ سمجھ گیا اور کہا کہ دیک الجن باہر آجا اس لئے کہ تو اپنے ان اشعار کی وجہ سے جن وانس میں سب سے بڑا شاعر بن گیا ہے۔اشعاریہ ہیں:۔

فقام تکاد الناس تحرق کفه من الشمس اومن و جنتیه استعارها "کرخوار کے مستعار لی گئن کے اور کی جھیلیوں کو جلاتا تھا بیجلاتا یا سورج کی تپش سے تھایا اس تپش سے جواس کے رخوار سے مستعار لی گئن کی موردة من کف ظبی کانما تناولها من حدہ فادارها "ایک ہرن کے ہاتھوں سے اس طرح حاصل کیا کہ گویا اس کے رخوار گھماد نے گئے ''۔

### الديلم

(تيتر)الديلم: تيتركو كهتے ہيں اس كابيان پہلے گزر چكا۔

#### ابن داية

(سیاہ سفید داغدار کوا) ابن داید : اس کوابن داید کہنے کی وجہ بیہ ہے کہ جب بیاونٹ کی پشت یا اس کی گردن پر کوئی زخم دیکھتا ہے تو اس کواپئی چوپنج سے کرید کر ہڈیوں ( دیات ) تک پہنچا دیتا ہے۔

فائده:

''دیات'' گردن اورریڑھ کی ہڈیوں کو کہتے ہیں۔ابن الاعرابی نے اپنی کتاب'' النوادر' میں لکھاہے کہ اونٹ کی کمر کے مہروں کی تعدادا کیس تک ہوتی ہے۔اس سے زائد نہیں ہوتی اور انسان کے کل چوہیں مہرے ہیں۔جالینوس نے لکھاہے کہ د ماغ کی جڑسے لے کر سرین تک انسان کی کمر میں کل چوہیں منکے ہیں۔سات گردن میں اورسترہ کمرہ میں۔اس کےعلاوہ بارہ صلب میں اور پانچی پیک میں،ان کوسرین کہاجا تا ہے۔ نیز انسان کی پسلیاں بھی چوہیں ہیں۔دونوں جانب بارہ بارہ۔اورانسان کی کل ہڈیوں کی تعداد ۲۴۸ ہے۔وک ہی پائی جانے والی ہڈی اس سے مشتیٰ ہے۔اور انسان کے بدن میں کل بارہ سوراخ ہیں، دوآ تکھیں دو کان دو نتھنے،ایک منہ، دوپہتان، مند دوفرج،ایک ناف،بدن کےوہ سوراخ جن کومسام سے تعبیر کرتے ہیں وہ اس شار سے خارج ہیں اس لئے کہان کا احاطہ کمکن نہیں۔ عتبہ بن الی سفیان کا قصہ:

عتبہ بن الجی سفیان نے اپنے گھر کے کئی فرد کو طاکف کا والی مقرر کیا۔ اس والی نے قبیلہ از دکے کئی شخص برظلم کیا۔ اس شخص نے عتبہ کے پاس آ کر اس کی شکایت کی اور کہا کہ (خداامیر کا بھلا کرے) آپ نے بیتھم دے رکھا ہے کہ جوشخص مظلوم ہووہ میرے پاس آ کر فریاد کرے۔ چنانچہ میں مظلوم کی حیثیت ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور غریب الوطن ہوں۔ اس شخص نے قدرے بلند آ واز سے اپنی بیشکایت بیان کی۔ عتبہ نے اس کی شکایت من کرکہا کہ تو کوئی بدتمیز دہقانی معلوم ہوتا ہے جس کو شاید بی بھی معلوم نہیں کہ رات اور دن میں کتنی رکعت نماز فرض ہے۔ از دی نے بیس کر کہا کہ اگر میں آپ کورات دن کی تمام نماز وں کی تفصیل بتا دوں تو کیا آپ جھے کو اس بات کی اجازت مرحمت فرما ئیں گے کہ میں آپ سے کوئی مسئلہ دریا فت کر سکوں۔ عتبہ نے جواب دیا کہ ہاں تم مجھ سے مسئلہ پوچھ سکتے ہو۔ اس کے بعد از دی نے بیشعر بڑھا

ان الصلوة اربع اربع اربع ثم ثلاث بعد هن اربع ثم صلوة الفجر التضيع " ثم صلوة الفجر الاتضيع " ثماز كى ركعتيں يہ بين ٢٠ +٣ +٣ اس كے بعد فجر كى دوركعت جوضا كغنبيں ہو عكتيں " ۔

عتبہ نے سن کرکہا کہ تونے تیج بات کئی۔اب تو بتا تیراسوال کیا ہے؟ چنا نچہاز دی نے پوچھا کہ بتا ہے آپ کی کمر میں کتنی ہڈیاں ہیں؟ عتبہ نے جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم ۔اس پراز دی نے کہا کہ آپ لوگوں پر حکومت کرتے ہیں لیکن آپ کواپے بدن کی ہڈیوں کے بارے میں پچھام نہیں۔ یہ سن کرعتبہ نے حکم دیا کہاس کومیرے پاس سے نکالواوراس کا مال واپس کر دو۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ اونٹ کو لے کواچھی طرح پہچا نتا ہے اس لئے کہ وہ اسے اذیت دیتا ہے اس لئے اونٹ کو سے خوف ز دہ رہتا ہے۔اہل عرب اس کو سے کواعور کہتے ہیں اور اس کومنوس تصور کرتے ہیں۔اس کی مزید تفصیل باب العین میں آئے گی انشاء اللہ۔

## الدُئِل

(نیولے کے مشابدایک جانور)الدئل: (دال کے ضمداور ہمزہ کے کسرہ کے ساتھ) حضرت کعب ابن مالک انصاری فرماتے ہیں۔
جاءوا ابہ جیسش لوقیس معرسه مساک ان الا کے مصدوس اللدئیل
''وہ اتنا لشکر لے کرآئے کہا گران کی جائے زول کی پیائش کی جائے وہ اتنی ہوگی جتنا نیولے کا بل'۔
احمد ابن یجی می فرماتے ہیں کہ ہم کواس کے علاوہ اور کوئی ایساسم معلوم نہیں جوفعل کے وزن پرآتا ہو۔

اخفش کا قول ہے کہ ابوالاسود دکلی قاضی بھری اس جانور کی نسبت نے دکلی کہلاتے ہیں۔ ابوالاسود کا اصل نام ظالم بن عمرو بن سلیمان تھا گرآپ کے نام ونسب کے متعلق لوگوں میں بہت اختلاف ہے۔ آپ معزز وموقر تابعین میں سے تھے۔ آپ نے حضرت علی ابوموی ، ابوذ راور عمران بن حصین رضی اللہ عنہم اجمعین سے روایت حدیث کی ہے۔ آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی صحبت ملی ہے اور آپ جنگ

صفین میں بھی حضرت علیؓ کے ہمراہ تھے۔ آپ بھرہ کے رہنے والے تھے۔ آپ کا شارنہایت سلیم الطبع اور کامل الرائے لوگوں میں ہوتا تھا۔اس کے علاوہ آپ کا شارمحد ثین ،نحوبین اور شعراء میں بھی تھا۔خاص طور سے آپ ملم نحو کے امام کے طور پرمشہور ہیں۔لیکن اس کے س علاوہ آپ بخل ،گندہ ذبنی اورمفلوجی میں بھی کافی شہرت رکھتے تھے۔سب سے پہلے آپ ہی نے علم نحوکو وضع کیا تھا۔

کہتے ہیں کہ حضرت علیؓ نے آپ کوایک کلام موضوع کر کے دیا تھا۔اس میں تین الفاظ تھے بینی اسم ،نعل اور فر مایا تھا کہان ہی تینوں پرعلم کلام کو پورا کرو۔

علم نحو کی وجه تشمیه:

علم نحوکونحواس وجہ سے کہتے ہیں کہ ابوالا سود دکلی نے حضرت علی کرم اللہ و جہہ سے اجازت طلب کی تھی کہ میں اس کے مانند کلام بنالوں جیسا کہ آپ نے بنایا ہے۔ چونکہ عربی میں مانند اور شل کے لئے لفظ نحواستعمال ہوتا ہے۔ اس لئے اس علم کا نام ہی نحوہ و گیا۔ واقعہا ۔ و :

ابوالاسود کے متعلق بہت ہے واقعات مشہور ہیں جن میں سے بعض یہ ہیں:

(۱) آپ نے ایک مرتبہ ایک سائل کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہے کوئی جو بھو کے کورات کے وقت کھانا کھلا دے۔ چنانچہ ابولا سود نے اس کو بلا کر کھانا کھلا دیا۔ جب سائل کھانے سے فراغت کے بعد جانے لگا تو آپ نے اس کوروک کرفر مایا کہ میں نے تجھ کھانا اس لئے کھلا یا ہے تا کہ تو رات میں مانگ کرلوگوں کو پریشان نہ کرے اس کے بعد آپ شبح تک اس کے پیر میں بیڑی ڈال کر بیٹھے رہے۔
کھلا یا ہے تا کہ تو رات میں مانگ کرلوگوں کو پریشان نہ کرے اس کے بعد آپ شبح تک اس کے پیر میں اتنا ہی نقص ہے کہ آپ بخیل ہیں۔ آپ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ دہ ظرف (برتن) کس کام کا کہ جواس چیز کو نہ ساسکے جوابس میں بھری جائے۔

(۳) ایک مرتبہ آپ نے نو دینار میں ایک گوڑا خریدااوراس کو کے کرایک بھیگا تحض کے پاس سے گزرے۔اس بھیگا تحض نے آپ سے دریافت کیا کہ یہ گھوڑا آپ نے کتنے میں خریدا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ تو بتا تیری نگاہ میں انداز ااس کی کیا قیمت ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میری نگاہ میں اس کی قیمت کے اندازہ میں معذور ہے۔ کیونکہ تو نے اس کوایک آ نکھ ہی تیجے وسالم ہوتی تو تو معذور ہے۔ کیونکہ تو نے اس کوایک آ نکھ ہی تیجے وسالم ہوتی تو تو اس کی قیمت سے کہ اندازہ میں اس کی قیمت سے اور گھر پہنچ کر گھوڑے کو باندھ دیا اور سو گئے۔ جب سوکرا منے تو گھوڑے کی اس کی قیمت سے گھر والوں نے جواب دیا کہ گھوڑا جو کھار ہا ہے۔ یہ میں کر آپ نے فرمایل کے اس کو تا خواب دیا کہ گھوڑا جو کھار ہا ہے۔ یہ میں کر آپ نے فرمایا کہ میں اپنے مال میں ایک واقتیار دینا پہنچیں کرتا جواس کو تلف اور ہر باد کریں۔ مجھے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جواس کو زیادہ کریں۔ جھے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جواس کو زیادہ کریں۔ جھے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جواس کو زیادہ کریں۔ جھے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جواس کو زیادہ کریں۔ جھے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جواس کو زیادہ کریں۔ جس نے بی اس گھوڑے کو فروخت کر دیا اور اس قیمت سے کھیتی کے لئے زیمن خرید لی۔

(٣) بھرہ میں جولوگ آپ کے ہمسایہ (پڑوی) تھے وہ آپ کے عقائد کے خلاف تھے۔ چنانچہ وہ آپ کوطرح طرح سے اذیت پہنچ تے اور رات کے وقت آپ کے مکان پر پھر برساتے۔ جب آپ اس کی شکایت ان سے کرتے تو آپ کے پڑوی جواب دیتے کہ یہ پھر ہم نہیں برساتے بلکہ منجانب اللہ آپ پر پھر برسائے جاتے ہیں۔ اس پر آپ جواب دیتے تم جھوٹے ہو کیونکہ اگریہ پھر منجانب اللہ ہوتے تو ضرور آکر جھکو لگتے۔ مگریہ پھر میر نے قریب بھی نہیں گرتے اس لئے یہ تمہارے پھیٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ کے پڑوی آپ کواذیتیں دیتے سے بازنہیں آئے۔ چنانچہ آپ نے اس مکان کوفر وخت کردیا اور دوسری جگہ سکونت پذیر ہوگئے۔ کس نے آپ سے آپ کواذیتیں دیتے سے بازنہیں آئے۔ چنانچہ آپ نے اس مکان کوفر وخت کردیا اور دوسری جگہ سکونت پذیر ہوگئے۔ کسی نے آپ سے

، دریافت کیا کہآپ نے اپنامکان فروخت کردیا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میں نے مکان فروخت نہیں کیا بلکہا پے پڑوسیوں کوفروخت کردیا۔

#### ابوجم عدوی کاواقعه:

علامہ دمیریؒ فرماتے ہیں کہ ابوالا سود کا اوپر مذکورہ واقعہ ابوجم عدوی کے واقعہ کے برعکس ہے اور ابوجم عدوی کا واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنا مکان ایک لاکھ درہم میں فروخت کر دیا تھا۔ مکان فروخت کرنے کے بعد ابوجم نے خریداروں سے سوال کیا کہ بتاؤتم لوگ حضرت سعید بن العاص کا پڑوس کتنے میں خرید سکتے ہو؟ اس پرخریداران نے کہا کہ کیا کہیں پڑوس بھی بکتا ہے۔ اس پر ابوجم نے کہا کہ میرا گھر مجھکو واپس کر دواور اپنے دام واپس لے لو۔ کیونکہ خدا کی قسم! میں ایسے شخص کا پڑوس ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ جس کی شان یہ ہے کہ اگر میں لا پہتہ ہوجاؤں تو وہ مجھکو تلاش کریں اور اگر مجھکود کیھے لیس تو خوش ہواور اگر میں کہیں باہر چلا جاؤں تو میرے گھریار کی حفاظت کریں اور اگر میں موجود ہوں تو میراحق قر ابت ادا فر ما نیس اور اگر میں ان میں سے پھے طلب کروں تو میراسوال پورا کریں۔ چنانچے حضرت سعید بن العاص کو جب ابوجم کے اس حن ظن کی خبر پنجی تو آپ نے ابوجم کو ایک لاکھ درہم بھیج دیۓ۔

(۵) ایک مرتبہ حضرت ابوالا سود حضرت معاویہ گی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دورانِ گفتگو ابوالا سود کی رہ کہ باواز بلند خارج ہوگی۔ امیر معاویہ اس پر ہنس پڑے۔ ابوالا سود نے کہا کہ امیر المونین اس کا تذکرہ کسی کے سامنے نہ فرما کیں۔ جب ابوالا سود امیر معاویہ کے بیاس سے اٹھ کر چلے گئے تو آپ سے ابوالا سود کا واقعہ بیان کردیا۔ پاس سے اٹھ کر چلے گئے تو آپ کے پاس حفرت عمر بن العاص ابوالا سود کا واقعہ بیان کردیا۔ چنا نچہ جب عمر و بن العاص ابوالا سود سے لتو آپ نے ان سے فرمایا کہ اے ابوالا سود کیا تم نے امیر المونین کے سامنے الی حرکت کی ؟ پسلی نے جمہ دن بعد جب ابوالا سود امیر المونین حضرت معاویہ سے مطرق کہنے گئے امیر المونین میں نے تو آپ سے عرض کیا تھا کہ اس بات کا کسی سے تذکر میں ہو آپ نے فرمایا کہ بیمی نے تو صرف عمر و بن العاص کے سامنے ذکر کیا تھا۔ ابوالا سود نے کہا کہ بیمی کے اس بات کا اندیشہ تھا کہ آپ خلافت کے قابل نہیں۔ امیر معاویہ نے کہا کہ بیمی کیے امین ہو سکتے ہیں؟ بیمن کرا میر معاویہ بین سی بارے میں امانت دار ثابت نہ ہوئے تو مسلمانوں کے جان و مال کے بارے میں کسے امین ہو سکتے ہیں؟ بیمن کرا میر معاویہ بیمن سے ابوالا سود کے کر رخصت کیا۔ ابوالا سود کے کر رخصت کیا۔

(۲) کسی نے ابوالاسود سے پوچھا کہ کیاامیر معاویہ بیر میں موجود تھے۔ آپ نے جواب دیا کہ ہاں مگراس جانب سے ( یعنی خلیفہ ہونے کی حیثیت ہے )۔

(2) ابوالاسود زیاد بن ابیہ والی ،عراق کی اولا دکو پڑھایا کرتے تھے۔ایک دن ابوالاسود کی اہلیہ نے زیاد کے یہاں اپنے لڑکے کی تولیت کا دعوی کردیا۔ابوالاسود کی اہلیہ نے امیر کے سامنے بیان کیا کہ بیہ میرالڑ کا مجھ سے زبردتی لینا چاہتے ہیں حالانکہ میراشکم اس کا ظرف،میری چھاتی اس کاسقایہاورمیری آغوش اس کی سواری رہی ہے۔

ابوالاسود نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ کیا تو اس طریقہ سے مجھ کو دبانا چاہتی ہے۔ حالانکہ میں نے اس کڑکے کو تیرے شکم میں رکھا اور تیرے وضع حمل سے پہلے میں نے اس کو (بحالت نطفہ) وضع کیا تھا۔ عورت نے کہا کہ تیری اور میری اس سلسلہ میں برابری نہیں ہوسکتی۔ اس لئے کہ جس وقت یہ تیرے شکم میں تھا تو بہت ہلی تھا اور جب تجھ سے منتقل ہوکر میرے شکم میں آیا تو بہت بو جھ ہوکر رہا۔ تیرے شکم سے وہ شہوت کے ساتھ نکلا۔

امیرزیاد نے عورت کا بیان س کر ابوالاسود ہے کہا کہ بیعورت مجھ کو زیادہ عا قلہ معلوم ہوتی ہے۔لہذا آپ اس کا کڑ گا اس کودے دیں۔بیاس کی پرورش اچھے طریقے سے کرے گی۔

ابوالاسود کا انتقال شہر بھر ہ میں بعارضہ طاعون ۸۵سال کی عمر میں ہوا۔اس طاعون کی وباء سے بھر ہ میں بڑے بڑے لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک ہٹا تھ ہے تمیں لڑ کے اس وباء کی نذر ہوٹا گئے تھے۔

# بابُ الذال

#### ذؤالة

(بھیڑیا) ذؤالہ: ذوالۃ ،ذالان ہے مشتق ہے۔جس کے معنی مشی الخفیف (دبی ہوئی جال) کے آتے ہیں اور چونکہ بھیڑیا بھی دبی ہوئی جال چلتا ہے اس لئے زوالۃ کہلانے لگا۔

عدیث میں بھیڑ ہے کا ذکر:۔

حدیث میں ہے:۔

'' نبی کریم سی کی کا گزرایک کالی لونڈی کے پاس ہے ہوا جوا پنے لڑکے کوکودار ہی تھی اور بیالفاظ ( ذؤال یہ ابن القوم یا ذوال ) کہہ رہی تھی۔ آپ سی کی نے ارشادفر مایا کہ ذوالدمت کہو۔ کیونکہ بیسب سے شریر درندہ ہے''۔ ذؤال ، ذؤالہ کی ترخیم کے ہے۔اور قرم کے معنی سردار کے آتے ہیں۔

### الذراح

(ایک لال رنگ کااڑنے والاز ہریلا کیڑا) السنداح : یہ کیڑاعموماً باغات میں دیکھاجاتا ہے اس کی جمع ذرارت کا تی ہے۔ذراح کی مختلف اقسام ہیں۔بعض وہ ہوتے ہیں جو کیلوں سے پیدا ہوتے ہیں۔بعض صنوبر کے کیڑے ہوتے ہیں اوربعض دیگر درختوں پر پیدا ہوتے ہیں۔ان کا جسم کم کہا،بھراہوا بنات وردان کے مشابہ ہوتا ہے۔ اوراح کا شرعی تھم:

ان کا کھانا خبث کی وجہے حرام ہے۔

ذراح کے طبی خواص:

ذراح خارش اورجلد کی تمام بیاریوں کے لئے نافع اورمفید ہیں۔ورم اورسرطان وداد کی دواؤں میں بھی ان کا استعال ہوتا ہے۔ امام رازیؒ فرماتے ہیں کہ آنکھ میں بطورسرمہان کا استعال کرنا آنکھ میں جمع ہوئے خون کے نقطوں کے لئے نافع ہے۔سرمیں ملنے سے سر کی تمام جو کیں ختم ہوجاتی ہیں اور زیتون کے تیل میں پکا کر مالش کرنے سے ثعلب (بال گرنے کی بیاری) ختم ہوجاتی ہے۔اطباءقد یم کا خیال ہے کہا گرذراح کوسرخ کپڑے میں لبیٹ کرکسی بخاروالے کے گلے میں ڈال دیاجائے تو جیرت انگیز طور پراس کا بخارختم ہوجائے گا

ل ترخیم: کے معنی دم کاف دینا ہیں نحویوں کے یہاں ترخیم منادی کا مطلب بیہے کہ منادی کے آخری حرف کوختم کردینا۔

الذراح

(نیل گائے کا بچہ)

الذعلب

(تيزرفتاراونثنی)

### الذباب

(مگس، کھی ،الذہاب: بیا یک مشہور ومعروف جانور ہے۔اس کا واحد ذہابہ ہے۔اور جمع قلب اذبہاور جمع کثرت ذِبّان آتی ہے۔ جیبیا کہنا بغہ کا قول ہے:

یا واهب الناس بعیرا صلبه ضرابه بسال مشفر الاذبه ترجمه: "المولورسواری اونث دینے والے جو بے حد چلتے ہیں اور مسلسل چلنے کی وجہ سے کھیاں ان کے ہونٹوں پر جنبھنانے لگتی ہیں "۔

مکھیوں کے لئے برائے جمع ذبابات کالفظ قرضوں کےعلاوہ دوسری جگہ استعال نہیں ہوتا جیسا کہ را جزنے کہا ہے۔ ع۔اویہ قضی اللّٰہ ذبابات الدیون. ''اور کیااللّٰہ تعالیٰ قرضوں کی کھیوں کوختم کردےگا''۔

مذبة :میم اور ذال کے فتح کے ساتھ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں بکٹرت کھیاں ہوں امام الفراء کی رائے بیہے کہ جہاں بکٹرت کھیاں ہوں اس جگہ کوارض مذبوبہ کہتے ہیں۔جس طرح اس جگہ کو جہاں بکٹرت جنگلی جانور رہتے ہیں ،اَدُ حَقّ مَوْ حُوْشَةٌ کہتے ہیں۔

مکھی کو ذباب کہنے کی وجہ اس کی کثرت حرکت ہے یا ہے کہ جب بھی حرکت ہوتی ہے تو یہ بھاگ جاتی ہے۔ اس کی کنیت ابوحفص، ابو تھیم، ابوالحدرس آتی ہیں۔ مخلوقات میں سے کھی سب سے زیادہ نا دان واقع ہوئی ہے۔ کیونکہ بیا پی جان کوخود سے ہلاکت میں ڈالتی ہے۔ اڑنے والے جانوروں میں کوئی جانور بجز مکھی کے ایسانہیں جو کھانے پینے کی چیزوں میں منہ ڈال دیتا ہو۔ باب العین میں عنکبوت کے بیان میں افلاطون کا بیقول ہے کہ کھی حریص ترین جانور ہے تفصیل سے آنے والا ہے۔

معنی کے پلکیں نہیں ہوتیں۔اس لئے کہ اس کا حلقہ چٹم بہت چھوٹا ہوتا ہے اور پلکوں کا کام یہ ہے کہ وہ آئکھوں کی پٹلی کو گردوغبار سے محفوظ رکھتی ہیں اس لئے اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے کھی کودو ہاتھ دیئے ہیں جن سے یہ ہروفت اپنی آئکھوں کے آئینہ کوصاف کرتی رہتی ہے۔ چنانچہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کھی ہروفت اپنی آئکھوں پر اپنے دونوں ہاتھ پھیرتی رہتی ہے کھیوں کی بہت سی اقسام ہیں جن کی تولید عفونت یعنی گندگی سے ہوتی ہے۔

۔ جاحظ کہتے ہیں کہ اہلِ عرب کے نز دیک مکھیوں کا اطلاق بھڑ، شہد کی کھی، تمام قتم کے مچھر، جوؤں، کتے کی کھی، وغیرہ سب پر ہوتا ہے۔ جب بادِجنو بی کا غلبہ ہوتا ہے تو مکھیوں کی کثرت ہوجاتی ہے لیکن بادشالی چلنے سے کم ہوجاتی ہیں۔ کھیوں کے بھی مچھروں کی طرح ڈنگ ہوتا ہے۔ جب بادِجنو بی کا غلبہ ہوتا ہے تو مکھیوں کے بھی اور بھی بیا اجسام ڈنگ ہوتا ہے۔ جس کے ذریعہ بیکا متی ہیں۔ انسانوں کے قریب رہنے والی کھیاں بھی نر مادہ کی جفتی سے پیدا ہوتی ہیں اور بھی بیا اجسام

سے بھی پیدا ہوجاتی ہیں۔ چنانچہ کہاجا تا ہے کہا گر با قلاکو کی جگہ لٹکا دیا جائے تو اس کے پیج تمام کھیاں بن کراڑ جاتی ہیں اور صرف چھاکا ہی باقی رہ جاتا ہے۔

حدیث شریف میں مکھی کا ذکر۔

حاکم نے نعمان بن بشیر سے روایت کی ہے:۔

''نعمان بن بشیرنے منبر پر کھڑے ہو کرفر مایا کہ میں نے رسول اکرم سٹی کیا سے سنا ہے، آپ نے فر مایا آگاہ ہوجاؤد نیا صرف اتنی باقی روگئی ہے جتنی کہ ایک مکھی جو فضا میں اڑتی ہے لہٰذاتم اپنے اہل قبور بھائیوں کے معاملہ میں اللہ سے ڈرتے رہوکیونکہ تمام اعمال ان کے سامنے پیش کئے جاتے ہیں''۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ'' تمور'' کے معنی کھی کی ہوا میں آ مدور فت ہے کہ کھی ہوا میں زمین وآ سان کے درمیان پرواز کرتی ہے۔

مندابویعلیٰ موصل میں حضرت انس کی بیرحدیث مروی ہے:۔

"نبی کریم طاق کیا نے ارشاد فرمایا کہ ملتی کی عمر چالیس راتیں ہیں اور تمام کھیاں دوزخ میں ہوں گی سوائے شہد کی مکتی کے ''۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی تفسیر میں محدثین فرماتے ہیں کہ تھیوں کا دوزخ میں دخول ان کوعذاب دینے کے لئے نہیں ہوگا بلکہ ان کواہل دوزخ کے لئے عذاب بنا کرمسلط کر دیا جائے گا تا کہ بیاہلِ جہنم کواذیت پہنچا کیں۔ نسائی اور حاکم نے ابوالملیح ہے ،انہوں نے اپنے والداسا مٹین عمیرالاقیش ہذلی سے روایت کیا ہے۔فرماتے ہیں۔

ین اور الله طبی این سے ایک اور دیف تھا کہ ہماری سواری کے اونٹ نے ٹھوکر کھائی۔ اس پر میں نے کہا (تعس الشیطان)

"فداکر ہے شیطان ٹھوکر کھائے"۔ یہ من کرآپ طبی کے فرمایا کہ 'تبعی الشیطان' مت کہوکیونکہ یہ کہنے ہے وہ
پھول کر گھر کی طرح ہوجا تا ہے اور کہتا ہے بقوتی ، (میرے اندراتنی طاقت ہے) بلکہ یہ کہا کرو کہ 'بسم اللہ' یہ کہنے ہے
وہ گھنے لگتا ہے اور کہھی جیسا ہوجا تا ہے'۔

تعس بعس نے معنی میں محدثین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض محدثین نے تسعس کو ہلک کے معنی میں لیا ہے اور بعض نے سَفَطَ (گرنا) کے معنی میں لیا ہے اور بعض نے عشو (پھسلنا) کے معنی میں لیا ہے۔ بعض محدثین نے لیز مسہ المشر (اس کوشر پکڑے) کے معنی بیان کئے ہیں۔ تعس مین کے فتحہ اور کسرہ دونوں طریقہ ہے مستعمل ہے۔ البتہ فتح مشہور ہے۔

طبرانی اورابن ابی الدنیانے حضرت ابوا مام سے روایت بیان کی ہے:۔

"نبی کریم طاق کے ارشاد فرمایا کہ مومن کو ۱۲ فرشتوں کی حفاظت میں دیا گیا ہے۔ وہ فرشتے اس کی حتی المقدور حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ جس طرح مکھی شہد حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ جس طرح مکھی شہد کے پیالے پرمنڈ لاتی ہے اوراگر وہ تم پر ظاہر ہوجا کیں تو تم پر پہاڑ اور ہر ہموار زمین پران کو دیکھو گے۔ ہرا یک اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے اور منہ کھولے ہوئے ہیں اوراگر ایک لمحہ کے لئے انسان اپنے آپ کوسونپ دیا جائے تو شیاطین اس کوا چک لیں "۔

مکھی کی ایک عجیب بات میہ ہے کہ بیسفید چیز پر سیاہ اور سیہ چیز پر سفید پا خانہ کرتی ہے۔اس کےعلاوہ ایک خاص بات ہے کہ کھی کدو کے درخت پر بھی نہیں بیٹھتی ۔ای وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت یونس پر کدو کی بیل اگا دی تھی تاکہ آپ کھیوں کی آڈیٹ سے محفوظ رہیں ۔ کھیاں متعفن مقامات پر زیادہ ہوتی ہیں اور ان کی پیدائش بھی دو ہی چیزوں سے ہوتی ہے بینی نعفن سے یا سفاد سے ۔ بھھ کی ہے اوقات نِر کھی مادہ کھی پردن بھر چڑھار ہتا ہے۔

مکھی حیوانات فلمسیہ میں سے ہے کیونکہ بیہ موسم سر مامیں جب تک کہ آفتاب میں تمازت نہیں آتی تب تک بیرغا ئب رہتی ہیں ،اس کے برخلاف موسم گر مااور بالحضوص برسات میں ان کا ہجوم رہتا ہے۔

مکھی کی ویگراقسام مثلاً ناموں، فراش، نعر، قمع، وغیرہ کا تذکرہ اپنے اپنے باب میں انشاءاللہ آنے والا ہے۔شاعر ابوالعلاء المصری نے اپنے شعر میں مکھی کا تذکرہ کیا ہے۔

ياطالب الرزق الهنئى بقوة هيهات انت باطل مشغوف

"اے آسانی سے حاصل ہونے والے رزق کو قوت سے طلب کرنے والے دور ہوتو غلط کام میں مشغول ہے"۔

راعت الاسود بقوة جيف الفلاء ورعى الذباب الشهد وهو ضعيف

"اسودطاقت کے ذریعہ مردارگدھے کو کھا تا ہے اور کھی شہد کھاتی ہے حالانکہ کمزورہے"۔

ابومحمداندلسي نے بھی اسی جیساشعر کہا ہے۔

مثل الرزق الذى تطلبه مثل الظل يمشى معك

"جس رزق کوتو طلب کررہا ہے اس کی مثال اس سامیہ کے مانندہے جو تیرے ساتھ چل رہا ہے"۔

انت لا تدركه متبعا واذا وليت عنه تبعك

"تو چیچے چل کراس کونبیں پاسکے گااور جب تواس سے روگر دانی کرے گا تو وہ تیرے پیچھے چلے گا"۔

ابوالخيركاتب الواسطى كاشعربهي انهي اشعار علتا جلتا ج

جرى قلم القضاء بما يكون فسيان التحرك والسكون

"اس چیز پرجوہونے والی ہے تقدیر کا قلم چل چکا۔ پس متحرک ہونا اور پرسکون رہنا دونوں برابر ہیں'۔

جنون منك ان تسعى لرزق كرزق في غشاوته الجنين

"رزق کے لئے دوڑ تا تیرایا گل بن ہے،اللہ تعالی جنین کواس کی جھلی میں رزق ویتا ہے"۔

سیف الدین علی بن قلیح ظاہری نے اپنے وشمن کوحقیر نہ بچھنے کے بارے میں کیا ہی عمدہ شعرکہا ہے۔

لات حقرن عدوًا لان جانب والجلد

" ہرگزتو دشمن کو کمزورمت مجھا گرچہوہ تجھ کوایک جانب سے کمزور کھال اور کمزور پکڑ کا نظر آتا ہے'۔

فالذبابة فى الجرح المديد تنال ما قصرت عنه يد الاسد "كونكه كلى الغرائي المديد الاسد "كونكه كلى الغرائي المائي الما

امام بوسف بن ابوب بهدانی کی کرامت:

تاریخ ابن خلکان میں امام یوسف بن ایوب ظاہری ہمدانی صاحب مقامات وکرامات کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک روز آپ وعظ فرمانے کے لئے بیٹھے۔ آپ کا وعظ سننے کے لئے ایک جم غفیر جمع ہوگیا۔ مجمع میں سے ایک فقیہ جوابن سقا کے نام سے مشہور تھا اٹھا اور اعتراضات کرنے شروع کردی۔ امام یوسف نے اس کو جھڑک دیا اور اعتراضات کرنے شروع کردی۔ امام یوسف نے اس کو جھڑک دیا اور فرمایا بیٹھ جامجھے تیرے کلام سے کفر کی بوآتی ہے۔ شاید تیرا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ چنا نچہ ایسا ہوا کہ شاہ روم کا ایک سفیر خلیفہ وقت کے پاس آیا اور وہ وہ ایس جانے لگا تو ابن سقاءاس کے ساتھ چلاگیا اور قسطنطنیہ پہنچ کروہ عیسائی ہوگیا اور اس مذہب پر اس کا انتقال ہوگیا۔

ایک شخص اس کے قسطنطنیہ جانے کے بعداس سے قسطنطنیہ میں ملاتو دیکھا کہ ابن سقاء بیار ہے اورایک پنگھاہاتھ میں لئے کھیاں جھل رہا ہے۔ ابن سقاء قرآن کریم کا جید حافظ تھا اور خوش الحانی سے تلاوت کرتا تھا۔ اس شخص نے ابن سقاء سے دریا فت کیا کہ کیاا ہے بھی تم کو کلام پاک بیول چکا ہوں صرف ایک آیت یاورہ گئی ہے۔ رُبَہَ مَا ایَّو قُدُ اللَّٰذِیُنُ وَکُلُام پاک بھول چکا ہوں صرف ایک آیت یاورہ گئی ہے۔ رُبَہَ مَا اِیَ وَدُ اللَّٰذِیُنُ وَکُلُومُ اَوْقات وہ لوگ جو کا فرہو گئے آرز وکریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے )۔

علامہ دمیریؓ فرماتے ہیں کہ آپ نے ویکھا کہ انتقاد اور ترک اعتقاد کی بدولت بیشخص کیسا ذکیل وخوار ہوکر ہلاک ہوا۔ البغدا مسلمانوں کوچاہے کہ وہ مشاکخ العارفین، علاء العالمین اورمومنین صالحین کے بارے میں حسن طن رکھیں اوران کا امتحان لینے کی غرض سے بحث ومباحث نہ کریں۔ کیونکہ بہت کم دیکھینے میں آیا ہے کہ ایسے حضرات سے تعرض کر کے کوئی شخص صحیح وسالم رہا ہو۔ اس لئے سلامت روی اس میں ہے کہ ان کے ساتھ حسنِ اعتقاد سے پیش آئے ور فہ ندامت اور شرمندگی سے دو چار ہونا پڑے گا۔ البندا ہم کو چاہیے کہ ہم امام العارفین علامہ شیخ محی الدین عبدالقادر گیلا نی آئی اقتداء کریں۔ شیخ موصوف نے ایک مرتبہ مکہ معظمہ میں قطب العوث کی زیارت کا ادادہ فرمایا۔ آپ کے ہمراہ جودیگر دوشخص شحان کی زبان سے چندالفاظ خلاف مرضی صادر ہوگئے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ میں ان کے پاس فرمایا۔ آپ کے ہمراہ جودیگر دوشخص شحان کی زبان سے چندالفاظ خلاف مرضی صادر ہوگئے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ میں ان کے پاس مزیارت کی نبیت سے جار ہا ہوں ان کا امتحان لینے کی غرض ہے نہیں۔ چنا نچاس حسن ظن کا یہ فردا پی اس بلند وبالا مرتبہ پر فاکزہ ہو کہ دور اپنی زبان مبارک سے فرمایا (قدمہ کہ ولی)'' لین میرا بیوند م ہرولی کی گردن پر ہے' آپ کے جودو رفتی شحان کا بیر حشر ہوا کہ ایک ہو (العیاذ باللہ) کا فر ہو کر مرا اور دو سرا دنیا کے دھندوں میں منہمک ہو کر اپنی فیش اور ہدایت عطادی میا نہ اسے اس کو حسن تو فیش اور ہدایت عطادی مائے اور ایمان وحسن اعتقاد کی بناء پر ہوا۔ اس لئے ہماری حق تعالیٰ شانہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حسن تو فیش اور ہدایت عطاد فرمائے اور ایمان وحسن اعتقاد پر خاتمہ فرمائے اور ایمان وحسن اعتقاد پر خاتمہ فرمائے اور ایمان وحسن اعتقاد پر خاتمہ فرمائے اور ایمان

خلیفه ابوجعفر منصور عباسی کاواقعه:

مقاتل بن سلیمان کلام اللہ کی تفسیر لکھنے کے سبب سے مشہور ہیں۔آپ نے صحابہ کی ایک جماعت سے حدیث نی ہے۔امام شافعی کا

قول ہے کہ سب لوگ تین شخصوں کے عیال ہیں ہفسیر میں مقاتل بن سلیمان کے ،شعر گوئی میں زہیر بن ابی سلمہ کے اور فقہ میں امام اعظم

کہتے ہیں کہ مقاتل بن سلیمان ایک دن بیٹے کر کہنے لگے کہ سوائے عرش بریں کے مجھے ہے جو بچھ جا ہو پوچھاو۔ چنانچہ ایک شخص کئے کھڑے ہوکر پوچھا کہ جب حضرت آ دم ﷺ نے پہلی مرتبہ حج فر مایا تو کیا سرمنڈ وایا تھا؟ بیسوال من کرمقاتل نے جواب دیا کہ بیسوال ہمارے علم سے باہر ہے۔ پھر کہنے لگے کہ میں نے خود ہی اپنے عجب کی وجہ سے اپنے کواس ابتلاء میں مبتلا کیا ہے۔ چنانچہ پھرایک دن کسی نے آپ سے پوچھا کہلال چیونٹی کی آئنتیں اس کے اگلے حصہ میں ہوتی ہیں یا پچھلے حصہ میں؟ مقاتل سے اس کا کوئی جواب نہ بن پڑا۔ لیکن بیا یک قتم کا عمّا بھا جس میں وہ مبتلا کئے گئے تھے۔ چنانچیا بوالعلاء شاعراس سلسلہ میں کہتا ہے ۔

من تـجـلى بغيـر مـاهـو فيــه فــضحتــه شــواهـد الامتحـان

'' جو تحص الیی چیز کامدعی ہوجواس میں نہیں ہے تو امتحان کے وقت اس کوخفت اٹھانی پڑے گی'۔

مقاتل کے بارے میںعلاء دوگر وہوں میں تقتیم ہو گئے ہیں بعض نے ان کو ثقہ کہا ہےاور بعض نے تکذیب کی ہےاوران کی روایت کردہ احادیث کوترک کردیا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ علم قرآن یہودونصاریٰ کی روایات سے جوان کی کتابوں میں ہیں اخذ کیا کرتے تھے۔ کیکن ابن خلکان اور دیگرمورخین نے اس کی تر دید کی ہے۔مقاتل ابن سلیمان کی وفات ۱۵۵ھ میں ہوئی۔

مامون رشيد كاسوال اورامام شافعي كاجواب:

منا قب امام شافعیؓ میں لکھا ہے کہ آپ سے خلیفہ مامون رشید نے سوال کیا کہ اللہ جل شانہ نے مکھیوں کو کس غرض سے پیدا فر مایا۔ ا مام ماحب نے جواب دیا کہ ملوک کوذلیل کرنے کے لئے بین کر مامون ہنس پڑااور کہنے لگا آپ نے اس کومیرے بدن پر بیٹھا ہوا دیکھ لیا تھا۔امام صاحبؓ نے فرمایا کہ جی ہاں جب آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا اس وقت میرے یاس آپ کے سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ کیکن جب میں نے دیکھا کہ کھی آپ کے بدن کے اس حصہ پر بیٹھ گئ ہے جہاں کسی کی پہنچ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر آپ کے سوال کاجواب منکشف فرمایا۔خلیفہ مامون رشید نے ہنس کر کہا کہ آپ نے خوب فرمایا۔

تاریخ ابن نجاراور شفاءالصدور میں متندذ ربعہ ہے لکھا ہے کہ رسول اللہ سٹی ہے جسداطہراورلباس مبارک پر بھی مکھی نہیں بیٹھی ۔ ملھی کا شرعی حکم:

تکھیوں کی جمیع اقسام کا کھانا مکروہ تحریمی ہے۔اگر سالن پاکسی اور چیز میں گرجائے تو جا ہیے کہاس کوڈ بوکر نکال دیا جائے۔ کیونکہ اس کے داہنے بازومیں شفاءاور بائیں بازومیں بیاری ہےاور بیڈو ہے وقت داہنے باز وکواو پراور بائیں باز وکو پنچے کرلیتی ہے۔ یعنی بیاری والے باز وکوڈ بوتی ہے۔

فرع:الاحیاء میں کتاب الحلال والحرام کے شروع میں لکھا ہے کہ اگر مکھی یا چیونٹی سالن وغیرہ میں گرجائے تو اس کے اجزاءاس چیز میں تحلیل ہو گئے ہوں تو اس سالن وغیرہ کا استعمال مکروہ نہیں ہے۔ کیونکہ مکھی کی حرمت وکراہت گندگی اور گھن کی وجہ ہے ہے اور اس صورت میں گھن نہیں ہوتا اگر آ دمی کے گوشت کا ٹکڑا کھانے کی چیز میں (جوسیال ہو) گرجائے تو وہ چیز حرام ہے حتیٰ کہ اگراس گوشت کی مقدارایک دانق کے برابر ہی ہو۔ بیر مت اس وجہ ہے نہیں ہے کہ گندہ اور آلودہ ہے بلکہ اس وجہ سے ہے کہ آ دمی محتر م ہے۔ مذکورہ بالا تفصیل امام غزالی" کی ہے لیکن مہذب میں مذکورہے کہ بچنج قول ہیہ ہے کہ آ دمی کے گوشت کے معمولی جزکی وجہ سے کھانا

حرام نہیں ہوگا کیونکہ وہ معمولی جزاس میں گرکر کالعدم ہو گیا جیسا کہ پیثا ب کا مسئلہ کہا گر<sup>ان</sup> دو مطلح پانی میں گرجائے تووہ پانی تا پاک نہیں ہوگا۔اس لئے کہ جومعمولی سابییثا ب پانی میں ملاہےوہ اس میں گرکر کالعدم ہو گیا ہے۔

بخاریٌ ، ابودا وُرُ ، نسائی ؓ ابن ماجہٌ وغیرہ نے بیروایت بیان کی ہے:۔

"نبی کریم طبی ہے ارشادفر مایا جبتم میں ہے کسی کے برتن میں کھی گرجائے تو اس کوڈ بودو۔اس لئے کہاس کے ایک بازومیں بیاری اور دوسرے میں شفاء ہے اور یہ بیاری والے بازوکو پہلے ڈبوتی ہے'۔

یہ حدیث دیگراسناد ہے معمولی الفاظ کے تغیر کے ساتھ مروی ہے۔

خطابی کہتے ہیں کہ بعض نا دانوں نے اس صدیث پر کلام کرتے ہوئے اعتراض کیا ہے کہ کھی کے بازوؤں میں بیاری اور شفاء کیسے ہوسکتی ہے اور کھی کو کس طرح اس کا پیتہ چلتا ہے کہ بیاری والے بازوکومقدم اور شفاء والے بازوکوموخر کرتی ہے۔ مناسب بلکہ سی جے کہ ایک جانت میہ ہوسکتی جانور کے دوجزوں میں بیاری اور شفاء ہونے کا انکار نہ کرنا چا ہیے اور غور کرنا چا ہیے کہ جس اللہ نے شہد کی کھی کو اس بات کا مشورہ دیا کہ وہ ایک بجیب وغریب گھر بنائے اور اس میں شہد جمع کرے اور جس ذات نے چیونٹی کو اس بات کا شعور دیا کہ اور کی حاصل کرے اور ضرورت کے وقت اس کو جمع کرے اس ذات نے کھی کو پیدا کیا اور اس کو اس بات کا شعور دیا کہ وہ ایک بازوکومقدم کرے اور درمرے کوموخر کرے۔

کے حدیث سے بیم مفہوم بھی نکلتا ہے کہ اگر کھی پانی میں مرجائے تو وہ پانی نا پاک نہیں ہوگا اس لئے کہ اس کا دم سائل نہیں ہے۔ یہی مسئلہ مشہور ہے اگر چہ ایک قول نا پاک ہونے کا بھی ہے اور ایک قول میہ ہے کہ اگر ایسا جانور گرے جو عام نہ ہوجیسے خفس اور بچھو وغیرہ تو نا پاک ہوجائے گا۔ بیا ختلاف اس جانو رکے متعلق ہے جواجنبی ہے لیکن اگر ایسا جانور ہے جواسی سے پیدا ہوا ہے جیسے بچلوں کے کیڑے تو ان کے مرنے سے بیچ بین بالا تفاق نا پاک نہیں ہوں گی۔

فرع َ۔اگر بھڑ ،فراش ،نمل وغیرہ کھانے میں گرجا ئیں تو کیا حدیث کے عموم کی وجہ سے ان کوڈ بونے کا حکم دیا جائے گا اس لئے کہ
ان تمام چیزوں پر ( بھڑ ،فراش ، چیونٹ ) ازروئے لغت ذباب ( مکھی ) کا اطلاق ہوتا ہے جبیبا کہ ماقبل میں جاحظ کے حوالہ سے گزرا
ہے۔حضرت علی بڑا ہے نے شہد کے بارے میں فرمایا کہ بیکھی کی کاوش ہے اور مروی ہے تمام کھیاں جہنم میں جائیں گی سوائے شہد کی کھی
کے ۔ پس ظاہرعبارت سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ ڈبونے کا حکم تمام کھیوں کے لئے عام ہے سوائے شہد کی کھی کے ، کیونکہ بسااوقات ڈبونے سے موت واقع ہوجاتی ہے حالانکہ تل بلافائدہ کسی مفید جانور کا حرام ہے۔

الامثال

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:۔

يأَيُّهِا النَّاسُ ضُوِبَ مَثَلٌ وَلَوِاجُتَمَعُو اللَّهَ

"''اےلوگوایک عجیب بات بیان کی جاتی ہےاس کو کان لگا کرسنو (وہ یہ ہے کہ )اس میں کوئی شبہبیں کہ جن کی تم لوگ خدا کو چھوڑ کرعبادت کرتے ہووہ ایک ادنیٰ مکھی کوتو پیدائہیں کر سکتے گوسب کے سب ( کیوں نہ ) جمع ہوجا کیں''۔ اہل عرب بولتے ہیں''اَطُیکشُ مِنَ السذب اب و اخطامن الذباب ''یعنی کھی سے زیادہ غلط کاراور جلد باز۔ پیشل اس وجہ سے بیان کی جاتی ہے کہ بسااوقات کھی گرم یا مہک دار چیز میں گرجاتی ہے۔جس سے خلاصی کا موت کے علاوہ کوئی طریقہ بھی ۔ نیز اہل عرب مثل بھی بولتے ہیں' اُوُغَلُ مِن السَّذَبَابِ ''یعنی کھی سے زیادہ بغیر بلائے کھانے پرجانے والا ،جیسا کہ ہم اردو میں بو سی میں ''بن بلایا مہمان' اسی مثل کوشاعر نے شعر کے بیرا یہ میں اس طرح بیان کیا ہے۔

على طعام وعلى شراب

اوغل في التطفيل من الذباب

" كھانے اور پينے كى چيزوں پر مكھيوں سے زيادہ بن بلايامہمان بن كرجانے والا" \_

لطارفي البجو بالاحجاب

لوابصر الرغفان في السحاب

''اگر با دلوں میں بھی وہ روٹیاں دیکھے لے تو بلا حجاب اڑ کروہاں بھی پہنچ جائے''۔

ابوعبیدہ کہتے ہیں کہ کوفہ میں ایک شخص طفیل بن دلال نام کا تھااور بی عبداللہ بن غطفان کے خاندان سے تھا، جہاں کہیں ولیمہ وغیرہ ہوتا وہاں بن بلائے بہنچ جا تا۔ اس لئے لوگ اس کواطفل الاعراس (شادیوں کاطفیلی) کہتے تھے۔ چنا نچہ اس وقت سے اس کا نام ضرب المثل بن گیااس لئے ہراس شخص کو جو کسی کے یہاں بن بلائے بہنچ جائے اس کوطفیلی کہتے ہیں۔ اہل عرب یہ شال بھی بولتے ہیں 'اَحَسابَ المثل بن گیااس لئے ہراس شخص کو جو کسی کے یہاں بن بلائے ہی جائے اس کوطفیلی کہتے ہیں۔ اہل عرب یہ شخص کو پریشانی ہو۔ نیز ذہباب لاد غ ''یہ مثال اس شخص کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ جس کوکوئی بڑا جادثہ پیش آ جائے اور جس کوئ کر ہر شخص کو پریشانی ہو۔ نیز کسی حقیرش کی مثبل کے لئے بولتے ہیں۔ ما یساوی مَنُکُ ذُہَابِ

متک:۔ذکر کے درمیان کی اس چھوٹی سی رَگ کو کہتے ہیں جود ھاگہ کے ما نند ہوتی ہے۔

ابن ظفر کی کتاب النصائح میں مذکور ہے کہ ایک وزیر نے اپنے بادشاہ کو مال جمع کرنے یعنی ذخیرہ اندوزی کا مشورہ دیا اور کہا کہ خدانخواستہ رعایا آپ سے برگشتہ ہوجائے اور آپ ان کوجمع کرنا چاہیں تو مال ودولت کالالچ دے کراپنے پاس جمع کرسکتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا مجھے کواس بات کا کوئی ثبوت دو۔وزیر نے ایک پیالہ شہد منگوا کر بادشاہ کے پاس رکھ دیا تھوڑی دیر کے بعداس پیالہ پراتن کھیاں جمع ہوگئیں کہ پورے کمرے میں جنبھنانے لگیں اور پیالہ میں ڈو بنے لگیں۔ اس کے بعدوزیر نے بادشاہ سے کہاد کیھئے میرامشورہ درست ہے ہوگئیں کہ پورے کمرے میں جنبھنانے لگیں اور پیالہ میں ڈو بنے لگیں۔ اس کے بعدوزیر نے بادشاہ سے کہاد کیھئے میرامشورہ درست ہے بانہیں؟

بادشاہ نے وزیر کی رائے پرعملدرآ مدکرنے سے پہلے اپنے کسی ندیم سے مشورہ کیا۔ ندیم نے وزیر کی رائے پر کار بند ہونے سے منع کیا اور کہا کہ لوگوں کے دلوں کو مال کے طبع سے بدلنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ضروری نہیں کہ جس وقت آپ ان کو جمع کرنا چاہیں وہ اس وقت مال کے لالج میں جمع ہوجا کیں۔ با دشاہ نے ندیم سے بھی اس کا ثبوت طلب کیا۔ ندیم نے کہا کہ رات ہوجانے و پیجئے میں آپ کو ثبوت فراہم کر دوں گا۔

چنانچہ جب رات ہوئی تو اس نے ایک شہد کا بیالہ منگوایا اور بادشاہ کے پاس رکھ دیا۔لیکن گھنٹوں گز رجانے کے بعد ایک کھی بھی وہاں نہیں آئی۔ چنانچہندیم کے اس ثبوت کے بعد بادشادہ نے وزیر کی رائے سے اتفاق نہ کیا۔

مکھی کے طبی خواص:

اگر کھی کواس کا سرجدا کر کے کھڑ کے کا نٹے کی جگہ رگڑ دیا جائے تو درد کوسکون ہوجا تا ہےاورا گر کھیوں کوجلا کرشہد میں ملانے کے بعد سنج سر پراس کوملا جائے تو گئج دور ہوکرعمہ ہال نکل آتے ہیں۔مردہ کھی پرا گرخبث الحدیدلوہے کامیل کچیل چھڑک دیا جائے تو فورا زندہ ہوجاتی ہے۔ اگر کھی کا سرجدا کر کے باقی جسم کو پڑبال جمنے کی جگہ پررگڑ دیا جائے تو اس جگہ پڑبال پیدانہیں ہوں گے۔اگر کو کی شخص آشونگی کی بیاری میں مبتلا ہوتو اس کو چاہیے کہ چند کھیوں کو پکڑ کر کتان (ایک مخصوص کاغذی طرح کا کبڑا ہوتا ہے عام طور پر تعویذ وغیرہ میں استعال کی ہوتا ہے) کے کبڑے میں لپیٹ کراپنے گلے میں ڈال لے تو انشاء اللہ آشوب چشم کی بیاری جاتی رہے گی۔اگر کھی کا سرجدا کر کے بقیہ جسم کو ورم شدہ آئھ پر ملا جائے تو ورم ختم ہوجائے گا۔ قزویٹی کہتے ہیں کہ میں نے بعض کتب طبیعات میں دیکھا ہے کہ اگر کی شخص کے دانت میں دردہوتو مکھی کواس کے بازو میں لٹکانے سے دردختم ہوجا تا ہے۔اگر کی شخص کو پاگل کتے نے کا بیا ہے تو ایسے شخص کو اپنا چرہ مکھیوں سے چھپا کررکھنا چاہدے ورنداس کوان سے اذبت پنچے گی۔واللہ اعلم بالصواب

طلسم برائے وقع مگس:

کندس جدید (کندس جدید تک چھکنی) اورزر سخ اصفر (ہڑتال زرد) برابر مقدار میں لے کرپیں لئے جا ئیں اور جنگلی بیاز کے عرق میں گوندھ کراس میں تیل ملاکراس کی ایک مورت (ایک شبیہ بنائی جائے اور جب کھانا کھانے کا ارادہ کرے تو اس تصویر کودستر خوان پررکھ لئے جب تک یہ تصویر دستر خوان پر موجو در ہے گی کھیاں دستر خوان کے قریب بھی نہیں آئیں گی اورا گردودھ کو کندس (کدو) میں ملاکر گھر کی پوتائی کردی جائے تو گھر میں محکیاں داخل نہیں ہوں گی۔ کندس یا قرع (کدو) کے پتوں کی دھونی دینے ہے بھی کھی گھر میں داخل نہیں ہوتی ۔ اگر سادر یون گھاس کو گھر کے درواز مے پر لؤکا دیا جائے تو جب تک یہ گھاس گھر کے درواز مے پر لؤکا دیا جائے تو جب تک یہ گھاس گھر کے درواز مے پر لؤکی دیے گھیاں گھر میں داخل نہیں ہوں گی۔

#### خواب میں تعبیر:

مکھیوں کوخواب میں ویکھنااشیاء ذیل پر دلالت کرتا ہے:۔

کینہ وردشمن ،لشکرضعیف اوربعض مرتبہ خواب میں تکھیوں کا اجتماع رزقِ طیب کی جانب اشارہ کرتا ہے۔بعض مرتبہ بیاری ، دوااور اعمالِ سیئہ پر دلالت کرتا ہے اوربعض مرتبہ اس سے مرادالیی چیز میں مبتلا ہونا ہوتا ہے جو باعث رنج اور باعث ذلت ورسوائی ہے۔ کیونکہ اللّٰد تعالیٰ کا قول ہے:۔

"إِنَّ الَّذِيُنَ تَدَّعُونَ مِنُ دُونَ اللَّه لَنُ يَخُلُقُوا ذُبَاباً وَلَوِاجْتَمَعُوالَهُ وَإِنْ يَسُلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيِئاً لَا يَسُتَنُفِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطُلُوبُ. (بِره: ١٢ عن ٢٠٠٠)

"اس میں کوئی شبہیں کہ جن کی تم لوگ خدا کو چھوڑ کرعبادت کرتے ہووہ ایک ادنیٰ کھی تو پیدا کر بی نہیں سکتے اگر چہ سب کے سب بھی کیوں نہ جمع ہوجا کیں اوراگران سے کھی چھچھین لے تو اس کواس سے چھڑا ہی نہیں سکتے ایساعا بدبھی کمزوراور معبود بھی کمزور''۔

#### الذر

(سرخ چیونی)اللد بمل احمریاسرخ چیونی کو کہتے ہیں اس کا واحد ذرۃ آتا ہے۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: إِنَّ اللَّهَ لَا يَظُلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ۔ "الله تعالیٰ سی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں فرمائیں گئے"۔ علماءاس آیت کی تفسیر میں ظلم کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ قیامت کے دن کسی عمل نیک میں سے کالل چیونی کے وزن کے برابر بھی کمی نہیں فر مائیں گے۔

تعلب سے جب ذرۃ کے وزن کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے جواب دیا کہا یک صدچیونٹیوں کا وزن ایک حَبَّـہ کے برابر ہوتا

کہتے ہیں کہایک بارایک شخص نے ایک روٹی رکھ دی تو اس پراس قدر چیو نٹیاں جمع ہوگئیں کہانہوں نے بالکل ڈھانپ لیا۔ چنانچیہ جب اس روئی کا چیونٹیوں سمیت وزن کیا گیا تو روئی کے وزن میں کوئی اضا فہنہیں ہوا۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ ذر ۔اس غبار کا مجموعہ ہے جوکسی سراخ میں ہوتا ہے اور اس غبار کا کوئی وزن نہیں ہے چیجے مسلمؓ وغیرہ میں حضرت انس کی روایت جو قیامت کے دن آپ کی شفاعت کے بیان میں مذکور ہے:۔

'' قیامت کے دن دوزخ سے وہ کلمہ گوحضرات بھی نکال لئے جا ئیں جن کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا''۔

مِثْقَالَ ذَرَّةٍ كُوبِعض حضرات نعِيثُقَالَ ذُرَةٍ بهي يراها إبن بطِّعنبلي اس آيت كي تفير كرتے ہوئے لكھتے ہيں كم مثقال تقلّ سے ماخوذم فعال کے وزن پر ہےاور ذرہ اس سرخ چیونٹی کو کہتے ہیں جس پرایک سال گزرجائے۔ کیونکہ یہ بھی افعی سانپ کی طرح ایام گزرنے پرچھوٹی ہوتی اور گھٹتی ہے۔ چنانچہ اہل عرب کہتے ہیں:اف عبی جاریہ (لیعنی وہ پرانا سانپ جوعمر گزرنے سے چھوٹا ہو گیا ہے ) یہ سانپ نہایت زہریلا ہوتا ہے۔

من الذرفوق الاتب منها الاثرا

من القاصرات الطرف لودب محول

'' نیچی نگاہوں والیاں اگر گھوم جا ئیں تو اس کے نقش قدم ہمیشہ زمین پر قائم رہیں''۔

محول اس چیز کو کہتے ہیں جس پرسال گزرگیا ہواوراتب اس کپڑے کو کہتے ہیں جس کوعورت اپنے گلے میں ڈالتی ہے۔حمان نے

لويدب حولي من ولدالذر عليها لاندبتها الكلوم

"اگروہ میرےاردگرد چیونٹی کی حال کی طرح چلے توالبته اس کی حال ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے گئ'۔

سہیلی" وغیرہ کہتے ہیں کہ قوم جرہم کواللہ رب العزت نے چیونٹی اورنکسیر کے ذریعیہ ہلاک فر مایا تھا۔اس قوم میں سب ہے آخر میں مرنے والی ایک عورت تھی جواپنی قوم کی ہلاکت کے بعد عرصہ تک بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے دیکھی گئی۔اس عورت کے قد وقامت کود مکھ کرلوگ تعجب کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن کسی نے اس سے سوال کیا کہ کیاتم جن ہویا انسان؟ اس نے جواب دیا کہ میں قبیلہ جرہم کی ایک عورت ہول \_ پھراس عورت نے خیبر جانے کے لئے جہینہ کے دوشخصوں سے ایک اونٹ کرایہ پرلیا۔ جب اونٹ والوں نے اس کوخیبر پہنچادیا تو ان دونوں نے اس سے یائی کے بارے میں یو چھا۔اسعورت نے ان کو بتادیا کہ فلاں جگہ یائی ہے وہاں ہے آپ لے لیں۔ چنانچہ جب بیدونوں شخص اس ہے رخصت ہو کر چلے گئے تو ایک لال چیونٹی آ کراس کو چیٹ گئی اور رفتہ رفتہ اس کے ناک کے نتھنوں میں داخل ہو کرحلق تک پہنچ گئی اور اس کو ہلاک کر دیا۔

یزید بن ہارون نے ذرہ کی تعریف کرتے ہوئے لکھاہے کہ ذرہ ایک سرخ کپڑا ہے لیکن اس کا پیقول ٹھیک نہیں ہے۔ کسی عالم کا قول ہے کہا گرمیری نیکیاں میری برائیوں سے ذرہ برابر بھی بڑھ جائیں تو وہ مجھ کود نیاو مافیہا ہے محبوب ہے۔اللہ تعالیٰ

besturdubool

فرماتے ہیں:۔

فَمَنُ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَّرَهُ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّايَّرَهُ.

ترجمہ:''پس جو شخص ذرہ برابر نیکی کرے گاوہ اس کود مکھے لے گااور جو شخص ذرہ برابر بدی کرے گاوہ بھی اس کود مکھے لےگا''۔ حضورا کرم ملٹھ ہے اس آیت شریفہ کومعنی کے اعتبارے منفر دفر مایا کرتے تھے۔

حدیث میں ذرہ (چیونی) کا ذکر:۔

بیہی نے شعب الایمان میں صالح المری کی بیروایت بیان کی ہے:۔

'' حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضورا کرم سے کے کہ خدمت بابر کت ہیں ایک سائل آیا آپ نے اس کوایک کھجور مرحمت فرمادی ۔ سائل کہنے لگا سجان اللہ کہ ایک نبی صدقہ میں ایک کھجور دے ۔ حضورا کرم سے لگا ہے ان کہ کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ اس ایک کھجور کے اندر کتنی بڑی مقدار میں نیکیاں بھری ہوئی ہیں۔ پھرایک دوسرا سائل آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس کو بھی ایک کھجور عنایت فرمائی ۔ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی کے دست مبارک سے ملی ہوئی کھجور زندگی بھر مجھ سے جدانہیں ہوگی۔ پھر آپ نے اس کو مزید دینے کے لئے فرمایا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نیدی سے فرمایا کہ جا کرام سلم شے کہ دے کہ جو چالیس درہم ان کے پاس ہیں وہ اس سائل کو دیدیں ۔ حضرت انس فرماتے ہیں فرمایا کہ چھری عرصہ بعد بیسائل فنی ہوگیا''۔

امام احمد ابن حنبل نے اپن "مند" میں حضرت ابو ہریرہ منافقہ سے بیروایت بیان کی ہے:۔

''نبی کریم سین نے ارشاد فرمایا کہ (قیامت کے دن) مخلوق کو ایک دوسرے سے بدلہ دلوایا جائے گاحتیٰ کہ بے سینگ والے کوسینگ والے سے اور لال چیونٹی کو دوسری چیونٹی سے بدلہ دلوایا جائے گا''۔

حضرت سعد بن وقاص بنائی نے کئی سائل کو دو مجبوری عنایت کیں تو اس سائل نے ہاتھ سمیٹ لیا۔ اس پر حضرت سعد ٹنے فر مایا کہا ہے سائل اس کو قبول کر لواس کئے کہ اللہ عنها نے ہم سے ذرہ برابر چیز وں کو قبول کر لیا ہے۔ حضرت عا کشدرضی اللہ عنها نے ہمی ایک انگور کے دانہ کے متعلق بہی فر مایا تھا۔ صعصعہ بن عقال متمی نے آئخوں سائے کی خدمت اقدس میں اس آیت کو (ف مین یعمل ) سن کر فر مایا تھا کہ بہی آیت میرے لئے کافی ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی دوسری آیت نہ ہوتو مجھکو پر واہ نہیں۔ اس آیت کو ایک شخص نے حضرت میں بھری کے سامنے سن کر کہا تھا کہ موعظت انہا کو پہنچ گئی۔ اس پر حضرت حسن بھری نے فر مایا کہ بیخص فقید ہوگیا۔ حاکم نے متدرک میں حضرت ابواساء رہی سے روایت کی ہے کہ:۔

"جب بیسورة (زلزال) نازل ہوئی تو حضرت ابو بمرصدیق ہڑھئے ، آنحضور طبھیا کے ساتھ کھانا تناول فرمار ہے تھے۔
اس آیت کوئ کرآپ نے کھانا چھوڑ دیا اور رونے گئے۔حضور نے آپ سے رونے کا سبب دریافت فرمایا تو عرض کیا

یارسول اللہ کیا ہم سے مثاقبل ذرہ کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔حضور طبھیا نے فرمایا کہا ہے ابو بمرتونے دنیا
میں کوئی مکروہ چیز دیکھی ہی نہیں ، ذرہ برابر شرکا تو ذکر ہی کیا، لیکن اللہ تعالی آخرت تک تمہارے لئے بہت سے ذرات
کے برابر نیکیاں جمع فرما تارہے گا'۔ (رواہ الحاکم فی المتدرک)

امام احدٌ نے کتاب الزمد میں حضرت ابو ہریرہ ہے بیروایت بیان کی ہے:۔

''نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جبارین اور متکبرین کولال چیونٹی کی شکل میں لایا جائے گا اور کو گھائے کو پامال کرتے ہوں گے،اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کو چچ سمجھا تھا۔ جب تک حساب کتاب مکمل ہوگا تب تک ان کا پہی کا ان حال ہوگا۔ پھران کو نارالا نیار پر لے جایا جائے گا۔ صحابہ نے دریا فت کیا کہ یارسول اللہ تارالا نیار کیا چیز ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ دوز خیوں کا پسینہ'۔

اس حدیث کوصاحب ترغیب در یب نے بھی بیان کیا ہے۔

''عمرو بن شعیب اپنوالد ہے، وہ اپنو دادا سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کر آئے ساتھ کے ارشاد فر مایا قیامت کے دن متکبرین کوچھوٹی چیونٹی کے برابر بشکل انسانی جمع کیاجائے گا ہرجگہ سے ان کو ذلت گھیر لے گی اور ان کوجہنم کی قید کی جانب ہنکایا جائے گا جس کو نام بولس ہے اور ان پرآگ بلندہ وجائے گی اور ان کو دلئیت خبال یعنی دوز خیوں کا پسینہ بلایا حائے گا''۔

امام ترمذیؓ نے اس حدیث کو من غریب قرار دیا ہے۔

بیعی کی کتاب شعب الایمان میں اسمعی سے روایت ہے کہ میں بادیہ میں ایک اعرابیہ۔:، ملا جوزکل کے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے معلوم کیا کہ اے اعرابیہ یہاں تیرا مونس (دل بہلانے والا) کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میرا مونس وہی ہے جو قبروں میں مردوں کا مونس ہے۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تو کھاتی کہاں سے ہے؟ اس پر اس نے جواب دیا کہ جوذات سرخ چیونٹیوں (جو مجھ سے بہت چھوٹی ہے) کی رازق ہے وہی ذات میری بھی رازق ہے۔

علامہ ابوالفرج بن جوزی کی کتاب مدھش میں مذکورہے کہ ایک عجمی شخص علم کی تلاش میں نکلا۔ راستہ بھر چلتے وقت اس کوایک پھر کا مکڑانظر آیا جس پرایک لال چیونٹی مجرزہی تھی۔ اس نے اس پھر پرنشان پڑگئے ہیں۔ بیدد مکھ کراس نے غوروفکر کیا کہ استے سخت پھر پرا یک معمولی چیونٹی کے بار بارچلئے سے نشان پڑگئے تو شن اس بات کا زیادہ مستحق ہوں کہ طلب علم پر مداومت کروں۔ شاید اس طریقہ سے میں اپنی مرادیا لوں۔ چنانچہ یہی چیز ہرطالب علم دین اوردنیا کے لئے اور بالحضوص طالب تو حیدومعرفت کے لئے واجب ہے کہ وہ طلب میں ستی نہ کرے اور اپنی جدوجہد جاری رکھے۔ کیونکہ اس طریقہ سے یا تو کامیا بی اس کے قدم چوم لے گی یاس کو جام شہادت نصیب ہوگا۔

صیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود والفق سے روایت ہے کہ:

''نی کریم ملاق کیا نے فرمایا کہ بیں داخل ہوگا جنت میں وہ خض جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہو،اس پرایک شخص نے سوال کیا کہ یا نبی اللہ ہر شخص کی میتمنا ہوتی ہے کہ میرالباس عمدہ ہومیرا جوتا بہترین ہو،آپ ملاق کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے''۔ ( کبر کے معنی جیں ترفع اور لوگوں کو کمتر سمجھنا)

بعض محدثین نے یہاں کبرسے مرادایمان سے متعلق کبرلیا ہے۔ یعنی جس کے اندر یہ کبرہوگا وہ قطعاً داخلِ جنت نہیں ہوگا۔ بعض نے کہا ہے کہ جنت میں دخول کے وقت کبراس کے دل میں نہ ہوگا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے: '' وَ نَسزَ عُسنَا فِسی صُلہُ وَ مِسِمُ مِنْ مُ مِنْ عُلَى اللہُ عَلَى اللہُ مَا اللہِ مَنْ ہوں کے دوری کے دوری کے دوری کے دوری کے کہ مدیث وارد ہوئی ہے بیا '' (اورا لگ کردیں گے ہم ان کے دلوں سے کھوٹ کو ) لیکن بید ونوں تا ویلیں مفہوم سے بعید ہیں۔ اس لئے کہ حدیث وارد ہوئی ہے اس کبر سے نفی کے سیاق میں جومشہور ہے یعنی ترفع اور لوگوں کو کمتر سمجھنا۔ ظاہر مسلک وہ ہے جس کو قاضی عیاض اور دیگر محققین نے اختیار کیا

كة واخل نبيس مو گامتكبر جنت ميں كبرى جزايائے بغيريااس كو دخول اولين حاصل نبيس موگا"\_

ایک حدیث رسول میں کبر کی تشریح اس طرح ہے کہ اللہ تعالی ارشاد فر ماتے ہیں کہ کبریائی میری جاور ہو کوئی کبراختیار کرتا ہے گویا وہ میری چا درکو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے۔اس حدیث کی روشن میں متکبرین کوسخت وعیدات اور سزاؤں کا مستوجب قرار دیا گیا ہے اس لئے زیادہ سچیح قول یہی ہے کہ متکبر سزایائے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

حدیث میں جو' قسال رجل ''آیا ہے اس میں رجل سے مراد مالک بن مرارہ رباوی ہیں جیسا کہ قاضی عیاض اورا بن عبدالبر کا خیال ہے۔ ابوالقاسم خلف بن عبدالملک بن بشکوال نے کہا ہے کہ اس بارے میں چنداقوال ہیں۔ اول بیر کہ اس حدیث میں رجل سے مراد ابور بحانہ (جن کا نام شمعون ہے) ہیں یا اس سے مراد ربیعہ بن عامر ہیں۔ بعض نے سواد بن عمر کواور بعض نے معاذبن جبل کو کہا ہے اور بعض کے قول کے مطابق اس سے مرادعبداللہ بن عمرو بن العاص ہیں۔

اور حضور کے قول ' إِنَّ اللَّهَ جَمِيلُ '' ہے مراديہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام افعال جمیل اور حسن ہیں۔اس کے اساء حسیٰ ہیں،اور صفات جمال و کمال ہے متصف ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ جمیل کے معنی جمل اور مکرم ہے جمیسا کہ ' سسمیع و کو یہ سے مسمع و مکرم کے معنی میں ہے۔ ابوالقاسم قشیری نے اس کے معنی جیل بتائے ہیں اور بعض حضرات نے اس کے معنی یہ لئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے افعال بندوں کے ساتھ جمیل ہیں۔ بعنی ان کو آسان باتوں کا مکلف فرما تا ہے اور اس پر بندوں کی اعانت فرما تا ہے اور اس پر اجر جزیل عنایت فرما تا

اورایک تول یہ ہے کہاس کے معنی نوراوررونق کے مالک کے ہیں۔

شیخ الاسلام یکی نووی لکھتے ہیں کہ بینام (جمیل) سیح حدیث اور اساء حنیٰ میں وار دہوا ہے اور اس کی اسناو میں کلام ہے۔ اس کا اطلاق اللہ رب العزت پر سیح ہے۔ اگر چہنے علی وار دہوا ہے۔ ہم اطلاق اللہ رب العزت پر سیح ہے۔ اگر چہنے علی وار دہوا ہے۔ ہم اللہ پر اس کا اطلاق اللہ پر اس کا اطلاق جائز قرار دیتے ہیں اور جن کے بارے میں جواز وقع کھے وار ذہیں ہے۔ ہم اس کے بارے میں جواز وعدم جواز کا کوئی فیصلہ نہیں کرتے۔ کیونکہ احکام شرع کا تعلق موار دشرع سے ہے اور اگر ہم حلت وحرمت کا فیصلہ کردیں تو ہم بغیر تھم شریعت ایک تھم کو ثابت کرنے والے ہوں گے۔

امام نووی رہ اللہ نے لکھا ہے کہ اہل سنت کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ اللہ کا نام یا اس کی صفت کما کی اور جلا کی اور اس کی تعریف کا بیان ایسے لفظ کے ذریعہ کرنا جس کے بارے میں شریعت میں نہ اثبات ہے نہ فی ، آیا جا تزہے یا نہیں؟ ایک جماعت کی رائے ہیہ کہ جا تر ہے اس کا انکار کرتی ہے ان کے نزدیک صرف اس لفظ کا استعمال سمجھ ہے جو کتاب وسنت متواترہ سے جا بت ہویا اس کے استعمال پر اجماع ہو۔ پس اگر کسی لفظ کا ثبوت خبر واحد سے ہے تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس لفظ کے ذریعے فعدا کی تعریف اور اس سے دعا کرنا جا بڑنے کیونکہ اٹکار کیا ہے کیونکہ اس سے دعا کرنا جا بڑنے کیونکہ اٹکار کیا ہے کیونکہ بالواسط اس کا تعلق بھی اعتقاد سے ہے۔

قاضی نے لکھا ہے کہ درست یہی ہے کہ جائز ہے کیونکہ اعمال کے باب سے ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کے اعظم میں پس تم ان کے ذریعہ اللہ کو پکارو۔

غمط: روایت بالا میں جو غمط کا لفظ استعال ہوا ہاس کے معنی ہیں لوگوں کو تقیر شار کرنا۔ بعض روایات میں غمص کالفظ آیا ہے

وہ ای کے ہم معنی ہے۔

تعبير

خواب میں چیونٹی کی تعبیرنسل سے دی جاتی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے' وَاِذُاَ حَدَّرَبُّکَ مِن بَنِی ادَمَ مِن ظُهُوُ دِهِمُ ذُرِیَّتهُ ہُمُ ''اور جب آپ کے رب نے اولا د آ دم کی پشت سے ان کی اولا دکونکالا۔ بھی اس کی تعبیر ضعیف لوگوں سے دی جاتی ہے اور بھی لشکر سے بھی تعبیر دیتے ہیں۔

#### الذئب

المندئب : بھیڑیا،اس کی مونث کے لئے لفظ ذیئہ استعمال ہوتا ہے۔اس کی جمع قلت اذو ب اور جمع کثرت ذاب آتی ہے۔اس کو خاطف،سید،سرحان، ذوالیۃ عملس ،سلق اور سمسام بھی کہتے ہیں۔اس کی کنیت ابو مذفتہ آتی ہے۔

چنانچەشاعركہتاہے

جاؤا بمذق هل رأيت الذئب قط

حتسى اذاجن البظلام واختلط

''یہال تک کہ جب اندھیرے نے ڈھانپ لیااوراندھیراہی اندھیراہو گیااور آئے وہ چلاتے ہوئے تو کیااس وفت کسی نے بھیڑیئے کو دیکھاہے''۔

اس کی مشہورترین کنیت ابو جعدہ ہے۔ چنانچ منذرین السماء ملک نے جب ابوعبیدہ بن انرص کے قبل کا ارادہ کیا تو اس نے پیشعر پڑھلے

كما الذئب يكنى ابا جعده

وقمالوا همي الخمر تكنى الطلاء

''لوگ کہتے ہیں کہ شراب کی کنیت طلا ہے مگر یہ کنیت ایسی ہی ہے جیسے بھیڑ یے کی کنیت ابو جعدہ ہے۔

شاعر نے پیلورشل کہا ہے۔اس سے اس کا مقصد یہ تھا کہ ظاہر میں تو آپ بڑا اکرام کرتے ہیں مگر نیت میر نے قبل کی ہے۔ چنانچہ یہ وہی مثل ہوگئی کہ شراب ایک بری شئے ہے۔ مگر طلاء کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ حالا نکہ طلاء ایک اچھی شئے ہے۔ اس طرح بھیڑیا جوایک فتیجے الفعل درندہ ہے۔لیکن ایک اچھی کنیت سے پکارا جاتا ہے۔ جعدہ ایک بکری کو کہتے ہیں اور ایک خوشبودار بوٹی کا نام بھی جعدہ ہے جوموسم بہار میں پیدا ہوتی ہے اور جلد خشک ہوجاتی ہے۔

متعہ کے بارے میں ابن الزبیر کا قول:

جب ابن الزبیرے متعہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فر مایا کہ بھیڑیے کی کنیت ابو جعدہ ہے۔اس کا مطلب میہ ہے کہ متعہ نام کے اعتبار سے اچھاا ورمعنی کے اعتبار سے فتیج ہے۔جس طرح بھیڑیئے کی کنیت اچھی ہے مگر خود بھیڑیئے کے افعال فتیج ہیں۔ بھیڑیئے کی کنیت ابو ثمامہ، ابو جاعد، ابو رعلہ، ابو سلعامتہ، ابو عطلس ، ابو کا سب اور ابو سبلہ بھی آتی ہیں۔اس کا دوسرامشہور نام اُویُس ہے۔شاعر مذلی کہتا ہے۔

یالیت شعری عنک و الامر عمم مافعل الیوم اویسس بالغنم "اےکاش! میری سمجھ میں تیری بات آ جاتی حالا نکہ معاملہ عام ہے کہ آج بھیڑیوں نے بکریوں کے ساتھ کیا سلوک کیا"۔ بھیڑیئے کے اوصاف میں غبش کو دخل ہے۔غبش عربی میں خاکستری رنگ کو کہتے ہیں۔ چنانچے عربی میں بھیڑیئے کی صفات اغبش اور بھیڑن لیعنی بھیڑیئے کی مادہ کی غبشا آتی ہے۔ چنانچے کہتے ہیں'' ذئب اغبش'' یعنی خاکستری رنگ کا بھیڑیا۔

امام احمد ابویعلیٰ موسلی اور عبد الباتی "بن قائع نے روایت کی ہے کہ آئی شاعر مازنی حرمازی جس کا اصل نام عبد اللہ بن اعور تھا کی بیوی معاذۃ تھر سے بھاگ گئی ہوں معاذۃ تھر سے بھاگ گئی معاذۃ تھی۔ ماہ رجب بیس آئی گھر سے خورد ونوش کا سامان لینے فکلا اس کی عدم موجودگی بیس اس کی بیوی معاذۃ گھر سے بھاگ گئی اوراپنے کئیے کے ایک شخص مطرف بن بہصل بن کعب نامی شخص کی بناہ بیس آگی۔ مطرف نے اس کو بتلایا کہ اس کی بیوی گھر سے بھاگ کر فلاں جب آئی خورد ونوش کے سامان کے ساتھ گھر واپس آیا تو بیوی کو گھر بیس نہ پایا۔ کسی نے اس کو بتلایا کہ اس کی بیوی گھر سے بھاگ کر فلاں شخص کے پاس چلی گئی ہے۔ چنانچ آئی مطرف کے پاس گیا اور اپنی بیوی کو طلب کیا۔ گرمطرف نے دینے سے انکار کر دیا۔ مطرف اپنی قوم بیس آئی سے زیادہ باعز سے محت اجا تا تھا۔ چنانچ آئی حضور اکرم سے بیس آئی کی خدمت اقد س بیس استغاثہ کے لئے حاضر ہوا اور میا شعار پڑ ھے۔

ياسيد الناس وديان العرب اشكو اليك ذربة من الذرب

"ا \_ لوگوں كے سرداراور عرب كومطيع كرنے والے ميں آپ سے ايك فخش يابدزباني كى شكايت كرنے حاضر ہوا ہوں"۔

كالذئبة الغبشاء في ظل السرب خرجت ابغيها الطعام في رجب

"میں رجب کے مہینہ میں خاکسری بھیٹرنی کے مانندراستہ کے درختوں کے سابیمیں اس کے لئے رزق تلاش کرنے فکلاتھا"۔

فخالفتنى بنزاع وهرب وقذفتنى بين عيص و مئوتشب

''عورت نے میری مخالفت کی اورلڑ کر بھا گی گئی اور مجھ کو گنجان درختوں کے جھنڈ میں ڈال گئی ( تیعنی میری عدم موجود گی میں بھا گ گئی)''۔

اخلفت العهد ولطت بالذب وهن شرغالب لمن غلب

''اس نے عہد شکنی کی اور مجھے سے اس طرب پوشیدہ ہوگئی جس طرح اونٹنی اپنی شرمگاہ کو دم سے دبا کرنر کو جفتی سے روکتی ہے، **اور عورتوں** کی شرارت اس قدر بڑھی ہوئی ہے کہ جس کو چاہتی ہیں مغلوب کر لیتی ہیں''۔

رسول الله طلی نے اعمی شاعری موجودگی میں فرمایا کہ عورتیں اپنے شرکی وجہ سے جس پر چاہتی ہیں غالب آ جاتی ہیں۔علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ اس سے معادہ کا خراب فرماتے ہیں کہ اس سے مراد بدزبانی کی وجہ سے فساد کرنا اورعورت کی خیانت ہے۔ اس کا اصل من ذرب المعد قاس سے معدہ کا خراب ہونا مراد ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بدکلامی اور زبان درازی بھی شاعر کے قول من ذرب بسانہ سے ماخوذ ہے پس شاعر کے اس قول العیص سے مراد درخت کی جڑ ہے اور لامئوتشب سے مراد درختوں کے جھنڈ ہیں۔

ندکورہ شاعرائش نے حضورا کرم سے بی بیوی کی شکایت کی اور جواس نے معاملہ کیااس کا بھی ذکر کیااور جس شخص کی بناہ میں مقی اس کا نام مطرف بن بہصل تھا تو نبی کریم سے بی بیٹی نے مطرف کے نام ایک خطالتھوایا جس میں اس کواشی کی عورت واپس کرنے کی تاکید فرمائی ۔ آئی آپ کا نامہ مبارک لے کرمطرف کے پاس پہنچا اور اس کو پڑھ کرسنایا۔ مطرف نے عورت کواس کی اطلاع دی اور کہا کہ میں بسبب فرمان رسول اللہ سے بھو تیرے شوہر کے حوالہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس پرعورت نے کہا کہ پہلے آئی سے عہدو بیان لے لوکہ وہ بھو مان رسول اللہ سے بھر پر اس کی ضانت لے لو۔ چنانچے آئی نے اس شرط کو منظور کرلیا اور مطرف نے عورت کواس کے حوالے کردیا۔ اس پر آئی نے بیا شعار پڑھے۔

لعمرك ماحبى معاذة بالذى

يغيره الواشي ولاقدم العهد

" تیری جان کی قتم! میری محبت معاذہ سے ایس نہیں ہے جس کو بدگواور زمانہ کی کہنگی متغیر کردے۔

ولا سے عما جماء ت ہے اذا زلھا عدی عنواۃ رجال اذینا جونھا بعدی منواہ میں اس کو میں اس کو درغلا کراس پر اس کی معاذہ مرتکب ہوئی جاسکتی ہے جبکہ بدچلن لوگوں نے میری عدم موجودگی میں اس کو درغلا کراس پر اس کی درخلا کراس پر اس کر کراس پر اس کی درخلا کراس پر اس کی درخلا کراس پر اس کراس کر کر کراس کر کراس کر کراس کر کر کراس کر کراس کر کر کراس کر کرا

اس آیت 'اِنَّ کَیْسَدَ کُنَّ عَظِیْم '' کی تفسیر میں علامہ زخشر گُفر ماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے فریب کوشیطان کے فریب سے زیادہ برااور عظیم قرار دیا ہے۔اگر چہمر دوں میں بھی فریب ہے۔گرعورتوں کا فریب مردوں کے فریب سے زیادہ لطیف یعنی غیرمحسوں ہوتا ہے اوران کا حیلہ مردوں پر جلد کا میاب ہوجاتا ہے۔اس بارے میں عورتیں رفق یعنی نرمی کا اظہار کرتی ہیں اوراس نرمی (رفق) کے ذریعہ بہت جلدی مردوں پر غالب آجاتی ہیں۔

ایک دوسری جگہاللہ تعالیٰ کاارشا دُ'وَمِنُ شَبِّ السَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ ''(اور میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں ان عورتوں کے فریب سے جوگر ہوں پر پھونک مارتی ہیں )''نفا ثات' وہ عورتیں ہیں جن کی تخق اورشرارت دیگرعورتوں سے کہیں زیادہ ہے۔ چنانچہاس بارے میں کی عالم کا قول ہے کہ''میں شیطان سے اتنانہیں ڈرتا جتناعورتوں سے خائف رہتا ہوں۔ کیونکہ شیطان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے:

اِنَّ كَيْلَدَ الشَّيْطَانِ كَانَ صَعِيُفًا '' بِ ثَكَ شَيطان كادا وَكَمْرور بِ لِيكِن عُورتوں كے تعلق ارشاد بارى ہے 'اِنَّ كَيْلَدَ كُنَّ عَظِيْمَ '' (بِ ثَكَ تَنْها را مَروفريب برا ہے)۔

عورت کی ہوشیاری کا ایک واقعہ:

تاریخ ابن خلکان میں عمر بن ربیعہ کے حالات میں لکھا ہے کہ بیا یک مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر ہے تھے۔ طواف کرتے ہوئان کی نگاہ ایک عورت پر پڑگئی جوطواف کر رہی تھی۔ بیاس عورت کود یکھتے ہی اس پر فریفتہ ہو گئے اوراس سے سوالات کرنے گئے۔ بیٹورت بھرہ کی باشندہ تھی۔ ابن ربیعہ نے کئی مرتبہ اس سے بات چیت کرنی چاہی گراس نے ان کی جانب قطعاً التفات نہ کیا اور کہنے گئی آپ جھ سے دور رہیں کیونکہ آپ حرم مقدس میں ہیں اور بیا بیا مقام ہے جس کا احرّ ام اللہ جل شانہ کے نزدیک بہت زیادہ ہے لیکن جب ابن ربیعہ اس کے چیچے پڑ گئے اوراس کو طواف نہیں کرنے دیا تو وہ اپنے کسی محرم کے پاس گئی اوراس سے طواف کرانے کو کہا۔ جب عمر بن ربیعہ نے ویکھا کہ اس کے ساتھ اس کا کو کی عربی خرم کے باس پڑورت نے زبر قان بن بدرسعدی کا بیشعر پڑھل

تعدوا الذئاب على من لاكلاب له وتتقى مربض المستأسد الضارى

'' بھیڑے اس کی جانب دوڑتے ہیں جس کے پاس کے نہیں ہوتے اور شیر ضرررساں کی خواب گاہ کے قریب نہیں پھکتے''۔
جب منصور کواس واقعہ کاعلم ہوا تو اس نے کہا کہ ہیں مناسب بھتا ہوں کہ کوئی پر دہ نشین عورت الی ندر ہے جواس قصہ کوئن نہ لے۔
جس رات حضرت عمر فاروق مڑا تھ پر خنجر کا وار ہوا اس رات عمر و بن ربیعہ کی ولا دت ہوئی عمر و بن ربیعہ نے بحری جہاد کیا تھا اور دشمنوں نے اس کی کشتی کونڈ رِ آتش کردیا تھا جس کے نتیجہ ہیں یہ بھی جل کر ہلاک ہوگیا تھا۔ جب حضرت حسن بصری کے سامنے عمر و بن ربیعہ کی وفات کا ربیعہ کا تذکرہ ہوتا تو فرماتے''ای حق د فع و ای بساطیل و ضع ''کون ساحت اٹھا اور کون ساباطل وضع ہوا عمر بن ربیعہ کی وفات کا واقعہ ہم ہوا عمر بن ربیعہ کی وفات کا واقعہ ہم ہوا عمر بن ربیعہ کی وفات کا واقعہ ہم ہیں چیش آیا۔

بھیڑے اورشیر کے اندربھوک پرصبر کرنے کا جوملکہ ہے وہ دیگر جانورں میں نہیں پایا جاتا لیکن شیرا نتہائی حریص ہونے کے باوجود اس پر قادر ہے کہ مدتوں بھوکار ہے۔ مگر بھیڑیا اگر چہ شیر کے مقابلہ میں کم مرتبہ اور تنگدست ہے لیکن دوڑ دھوپ میں شیر ہے آ گے ہے۔ اگراس کو کھانے کو نہ ملے تو صرف باد نیم پر ہی گزارہ کرتار ہتا ہے اورای سے غذا حاصل کرتار ہتا ہے۔ بھیڑ ہے کا معدہ مضبوط سے مضبوط تر ہڈی کو ہضم اور تحلیل کرلیتا ہے مگراس میں کھجور کی تھلی کو ہضم کرنے کی صلاحیت نہیں۔

ونمت كنوم الذئب في ذي حفيظة اكلت طعاما دونه وهو جائع

'' میں ایک غضبنا کھخص کے پاس بھیڑ ہے کی نیندسویا ، میں اس نے اس کے پاس کھانا کھایااوروہ بھوکا ہی رہا''۔

باخری الاعادی فہو یقظان ہاجع

''بھٹریاایک آگھ سے سوتا ہاوردوسری سے دشمنوں سے تفاظت کا کام لیتا ہے۔ چنا نچوہ بیک وقت سوتا بھی ہاور جا گنا بھی ہے'۔

بھٹریا تمام جانوروں میں زیادہ بولنے اور بھو تکنے والا ہے لیکن جب پکڑلیا جاتا ہے تو خواہ اس کو کتنا ہی مارا جائے یا تکوار سے ککڑ ہے کہ بھٹر یے کو توت شامہ اس قدر زبر دست عطافر مائی ہے کہ یہ میلوں سے بوسونگھ لیتا ہے۔ بحر یوں کے شکار کے لئے بیعام طور سے سے کے وقت تکلتا ہے۔ کیونکہ اس وقت اس کا بیدگان ہوتا ہے کہ کتے مالار کھوں کے شکار کے لئے بیعام طور سے سے کے وقت تکلتا ہے۔ کیونکہ اس وقت اس کا بیدگان ہوتا ہے کہ کتے رات بھر پہرہ دے کر اس وقت سوگئے ہوں گے۔ اس کے اندرایک بجیب وغریب بات بیہ ہے کہ اگر بحری کی اور اس کی کھال ایک ساتھ ملاکرر کھ دی جائے تو بکری کی کھال کے بال جھڑ جاتے ہیں تو اس کے علاوہ ایک چرت انگیز بات بیہ ہے کہ اگر بھیڑ ہے کا باؤں جنگل کے تمام ملاکر رکھ دی جائے تو بیٹور آبلاک ہوجاتا ہے۔ بھٹریا جب بھوک سے لا چار ہوجاتا ہے تو چلا اٹھتا ہے۔ اس کی آواز س کر جنگل کے تمام بھٹر ہے مل کر ایک جو کے بھٹر یے کا کرائی کے بیٹھے ایک لائن سے جمع ہوجاتے ہیں اور جو بھٹریا اس چلانے والے بھو کے بھٹر سے کے گار کرائی کرائی کرائی کرائی کے بیٹھے ایک لائن سے جمع ہوجاتے ہیں اور جو بھٹریا اس چلانے والے بھو کے بھٹر سے کا کرائی کرائی کرائی کے ایک لائن سے جمع ہوجاتے ہیں اور جو بھٹریا اس چلانے والے بھو کے بھٹر سے کی گرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کے ایک لائن سے جمع ہوجاتے ہیں اور جو بھٹریا اس چلانے والے بھو کے بھٹر سے کا کرائی کے بھٹر سے کرائی کر کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی ک

بہ بھیڑیا کی انسان کے سامنے آجا تا ہے اور آپئے آپ کو مقابلہ سے عاجز سمجھتا ہے تو چلانے لگتا ہے۔جس سے جنگل کے تمام بھیڑ ہے جمع ہوجاتے ہیں اور انسان کا مقابلہ کرنے لگتے ہیں۔اگر انسان ان میں سے کسی ایک کوزخمی کردے تو تمام بھیڑ ہے اس زخمی بھیڑیئے کو کھانے کے لئے متوجہ ہوجاتے ہیں اور انسان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ای مضمون کو شاعر نے اپنے مضمون میں بیان کیا ہے۔ یہ اشعار شاعر نے اپنے دوست پرجس کی اس نے اعانت کی تھی عتاب کرتے ہوئے کہے ہیں۔

وكنت كذئب السوء لماراي دما بصاحبه يومًا أحال على الدم

" تیری مثال اس بدخو بھیڑ ہے کی سی ہے جوا پے کسی ساتھی کوزخمی دیکھ کراس کے خون پر بل پڑتا ہے "۔

بیعق نے شعب الا یمان میں نقل کیا ہے کہ اصمعی ایک دن ایک و یہات میں پنچ تو دیکھا کہ ایک بڑھیا کھڑی ہوئی ہے اور اس کے سامنے ایک مردہ بحری پڑی ہوئی ہے اور قریب ہی ایک بھیڑ ہے گا بچہ کھڑا ہوا ہے اور بڑھیا اس کوگالیاں دے رہی ہے۔ بڑھیا نے میری طرف مخاطب ہو کر کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماجرا کیا ہے؟ میں نے لاعلمی کا اظہار کیا تو بڑھیا نے کہا کہ یہ جو بھیڑیا کھڑا ہے، اس کو جب یہ بچے تھا بکڑ کر میں نے پال لیا تھا اور بکری کے دودھ سے اس کی پرورش کی۔ اب جبکہ بیاس کا دودھ ٹی کر جوان ہو گیا تو اس نے اس بکری کو پھاڑڈ الا۔ چنا نچاس کی غداری پر میں نے چندا شعار کہے ہیں۔ میں نے کہاذ راوہ اشعار سنا دیجئے تو بڑھیا نے مندرجہ ذیل اشعار پڑھے بھاڑڈ الا۔ چنا نچاس کی غداری پر میں نے چندا شعار کہے ہیں۔ میں نے کہاذ راوہ اشعار سنا دیجئے تو بڑھیا نے مندرجہ ذیل اشعار پڑھے۔ بھاڑڈ الا۔ چنا نچاس کی فداری پر میں فی جعت قلبی وانست لشات نے والے دبیب

'' تونے میری بکری کو پیماڑ ڈالا اور میرے دل کوصد مہ پہنچایا حالا نکہ تو ہماری بکری کا پرور دہ ہے''۔

"تونے ہارے بہاں ہی پرورش یائی اور پروان چڑھا، تجھ کوکس نے خبر دی کہ تیراباپ بھیٹریا ہے"۔

اذا كان الطباع طباع سوء فلا أدب يفيدو الاديب

"جب فطرت پیدائشی خراب ہوتو کوئی مصلح اس کی اصلاح نہیں کرسکتا''۔

جب انسان بھیڑیئے سے خوف زدہ ہوجاتا ہے تو بھیڑیا انسان پر حاوی ہوجاتا ہے اوراگر انسان اس کے مقابلہ میں جرات کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ گھبراجاتا ہے۔ بھیڑیا اپنی زبان سے ہی ہڈی تو ڑ ڈالٹا ہے اورتلوار کی ماننداس قدر آسانی سے اس کے ٹکڑے کر دیتا ہے کہ ہڈی کی آ واز تک نہیں سنائی دیتی۔ کہا جاتا ہے کہ بھیڑیا کتے کی طرح بھونکتا ہے۔ چنانچے شاعر کہتا ہے۔

عَویٰ الذئب فاستاً نست للذئب اذعویٰ '' بھیڑیا چلایا پس اس کی آ واز سے دوسرے بھیڑ ہے ً مانوس ہو گئے اورانسان کی آ واز ایس ہوتی ہے کہاس کوس کریہ سب بھاگ جاتے ہیں''۔

دوسراشاعرای معنی میں کہتا ہے

لیت شعری کیف الخلاص من الناس "بی بات میری سمجھ سے باہر ہے کہ کس طرح لوگوں سے خلاصی ہوگی جبکہ لوگ ظلم کے بھیڑ ہے بن چکے ہیں''۔

قلت لما بلاهم صدق خبرى رضى الله عن ابى الدرداء

"میں نے کہاجب انہوں نے میری بات کی تقدیق کرنا جا ہی کہ اللہ تعالی ابودرداء سے خوش ہو کہ ان کی نقیحت بردی فیمتی تھی"۔

شاعر نے اپناس شعر میں حضرت ابوالدرواء کا اس قول کی جانب اشارہ کیا ہے۔ ایسا کے ومعاشرة الناس فائهم مار کبوا قلب امری الاغیرہ ولا جواراً الا عقروہ ولا بعیراً الا ادبروہ. بچوتم لوگول ساتھ اختلاط سے۔ اس لئے کہوہ نہیں سوارہوئے

''نی کریم سی کی کارشاد ہے کہ میں جنت میں داخل کیا گیا تو میں نے اس میں ایک بھیڑیا دیکھا۔ میں نے کہا کہ جنت میں بھیڑیا؟ تو بھیڑیا؟ کہ میں نے شرطی (سیاہی) کے لڑکے کو کھایا ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ بیہ بات جب ہے کہ اس نے اس کے لڑکے کو کھایا ہے۔ اگر اس شرطی (سیاہی) کو کھالیتا تو علیین میں پہنچا دیا جا تا''۔ علامہ دمیریؓ فرماتے ہیں کہ میں نے بیہ حدیث محمد بن اساعیل طوی کے حالا تِ زندگی میں تاریخ نیٹا پور میں دیکھی ہے۔ حالا نکہ بیہ حدیث موضوع ہے۔

حاکم نے متدرک میں حضرت ابوسعید خدری بناتھ سے قتل کیا ہے:۔

"فرماتے ہیں کہ حرہ میں ایک چرواہا بحریاں چرارہا تھا کہ اچا تک ایک بھیڑیا ایک بکری پر لیکا پس چرواہا بکری اور بھیڑے کے درمیان حائل ہوگیا۔ پھر بھیڑیا اپنی سرین پر بیٹھا اور کہا کہ اللہ کے بندے تو میرے اور اس رزق کے درمیان حائل ہوگیا جواللہ نے میری طرف بھیجا تھا۔ پس اس آ دمی نے کہا کہ عجیب بات ہے کہ جھے سے بھیڑیا تکام کر دہا ہے۔ پس بھیڑے نے کہا کہ میں جھے کواس سے بھی عجیب بات نہ بتاؤں کہ رسول اللہ طبی حتین (دوگرم علاقوں) کے درمیان گذرے ہوئے واقعات کی خبریں سنارہ ہیں۔ پس چرواہے نے مدینہ میں آ کراپنی بکریوں کو جمع کیا اور حضور طبی کے کہ خدمت میں حاضر ہوکر سازا واقعہ سنایا لیس رسول اللہ طبی کے ہا ہرتشریف لائے اور ارشاوفر مایا اس ذات کی فتم! جس کے قضہ میں میری جان ہے اس چرواہے نے بچ کہا ہے'۔

بھیر یے نے تین صحابہ سے کلام کیا ہے:

ابن عبدالبروغیرہ کابیان ہے کہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین میں سے تین حضرات سے بھیڑ بیئے نے کلام کیا ہے۔ان کے اساءگرامی سی ۔۔۔

(۱) رافع بن عمیر <sup>۴</sup> (۲) سلمہ بن الاکوع (۳) اہبان <sup>۴</sup>بن اوس الاسلمی اہبان ابن اوس کا واقعہ میہ ہے کہ آپ ایک دن جنگل میں بکریاں چرار ہے تھے کہ ایک بھیٹریا ان کی بکریوں پرحملہ آور ہوا۔ آپ نے شور مجایا تو بھیڑیا کھڑا ہوکر بولا اللہ تعالیٰ نے جورزق مجھ کو عطافر مایا ہے تو مجھ کواس سے رو کنا چاہتا ہے۔ یہ من کر حضرت اہبان ابن اوس کو سخت تعجب ہوا۔اور بولے کہ بھیڑیا بھی بولے اس پر بھیڑ ہے ئے جواب دیا کہ کیا تجھ کو میرے بولنے پر تعجب ہوا۔حالا نکہ رکھول اللہ طاق کیا اللہ طاق کیا ان محبوروں کے درمیان (مدینہ منورہ کی طرف اشارہ کرکے ) گذشتہ اور آئندہ واقعات کی خبریں بتارہے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی کھیں۔ عبادت کی دعوت دے رہے ہیں۔ مگر لوگ آپ کی دعوت قبول نہیں کرتے۔

حصرت اہبان فرمانے ہیں کہ میں بھیڑ کے گ گفتگوں کررسول اللہ ملٹھیلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوااور بھیڑ ہے کا قصہ بیان کر کے مسلمان ہوگیا۔ آپ نے فرمایا کہ بیقصہ لوگوں کو سنا دو۔ای قتم کا واقعہ باقی دوصحابہؓ کے ساتھ بھی پیش آیا تھا۔

امام بخاری فرماتے ہیں کہ خبر دی ہم کوشعیب نے روایت کرتے ہوئے زہری ہے اورانہوں نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن ہے کہ:۔

'' حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور طبی ہے کہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ فرمار ہے تھے ایک چرواہا اپنے ریوڑ میں تھا اچا تک بھیڑیا اس پرٹوٹا۔ پس ان میں سے ایک بکری کو لے گیا چروا ہے نے اس سے اس بکری کا مطالبہ کیا۔ پس بھیڑیا اس کی جانب متوجہ ہوا اور کہا ہوم سبع میں کون اس کا محافظ ہوگا؟ جب میر ہوا کوئی ان کا محافظ نہیں ہوگا اور ایک بھیڑیا اس کی جانب متوجہ ہوا اور کہا کہ میں اس کے لئے پیدائیں اور کیا گیا گیا البتہ میں گھیتی کے لئے پیدائیل گیا ہوں۔ پس لوگوں نے کہا کہ سجان اللہ! بھیڑیا اور بیل بھی گفتگو کرتے ہیں تو نبی کریم طبی ہے اور شاو فرمایا کہ میں ابو بھر اور عمر اس پر ایک ان لا کے''۔

کریم طبی کیا نے ارشا وفر مایا کہ میں ابو بھر اور عمر اس پر ایمان لا کے''۔

ابن الاعرابی نے فرمایا کہ سبع اس جگہ کا نام ہے جہاں قیامت میں حشر ہوگا اور من لھا یوم السبع کا مطلب ہے کہ من لھا ب**ے م الیفیامة (قیامت کے دن کون محافظ ہوگا)** لیکن بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یتفییرا گلے والے جملہ سے فاسد ہوجاتی ہے کیونکہ قیامت میں بھیڑیااس کا محافظ نہیں ہوگا۔

بعض حفزات کا خیال میہ ہے یوم السبع سے مراد یوم الفتن ہے جبکہ لوگ مویشیوں کو چھوڑ دیں گے اور کوئی ان کا محافظ نہیں ہوگا۔ پس در ندے ان کے لئے رائی ہوجا کیں گے۔ اگریہ مطلب لیا جائے تواگر سَبع باء کے ضمہ کے ساتھ گویا مقصود کلام آنے والے شرور فتن سے ڈرانا ہے کہ ان فتنوں میں لوگ اپ جانوروں کو یو نہی چھوڑ دیں گے۔ یہاں تک کہ در ندے بلاروک ٹوک ان پر قابض ہوں گے۔ این مشفی ابوعبیدہ معمر کی رائے میہ ہے کہ یوم السبع ایا م جا ہلیت کی عید ہے۔ اس دن کفار کھیل کو داور خور دونوش میں مصروف رہتے تھے۔ پس بین مشفی ابوعبیدہ معمر کی رائے میہ کہ یوم السبع ایا م جا ہلیت کی عید ہے۔ اس دن کفار کھیل کو داور خور دونوش میں مصروف رہتے تھے۔ پس بھیڑیا آ کران کی بکری لے جایا کرتا تھا۔ اس صورت میں لفظ سبع سے درندہ مراد نہیں ہوگا۔ حافظ ابوعا مرا لعبدی نے اس لفظ کو باء کے ضمہ کے ساتھ لکھایا ہے۔ ابوعا مرقابل وثو تی اور لائتی اعتماد شخصیت ہے۔

صحیحین میں حضرت ابو ہر رہرہ راہیں سے مروی ہے کہ:۔

''نی کریم طاق کے خرمایا کہ دوعور تیں تھیں اور دونوں کے ہمراہ ان کے لڑکے تھے بھیڑیا آیا اور ان میں ہے ایک لڑکا اضاکر لے گیا۔ جس عورت کا لڑکا چلا گیا وہ اپنی ساتھی عورت ہے بولی کہ بھیڑیا تیرالڑکا لے گیا۔ دوسری نے جواب دیا کہ میرانہیں تیرالڑکا ہی لے گیا ہے۔ دونوں فیصلے کے لئے حضرت داؤد علیا آگی خدمت میں حاضر ہو کئیں۔ آپ نے بردی کے حق میں فیصلہ صادر فرمایا (یعنی جس کا بچہ بھیڑیا لے گیا تھا) اس کے بعدوہ دونوں حضرت سلیمان کی خدمت میں حاضر ہو کئیں اس کے بعدوہ دونوں حضرت سلیمان کی خدمت میں حاضر ہو کئیں اور آپ سے قصہ بیان کیا۔ آپ نے ان کے بیانات سننے کے بعد فرمایا کہ مجھ کو چھری دوتا کہ میں اس

لڑکے کے دوٹکڑے کرکے آ دھا آ دھاتم دونوں میں بانٹ دوں۔ بیس کرچھوٹی عورت جس کا وہ بچہ تھا بولی کہ خدا آگ<sup>یں۔</sup> پر دحمت نازل کرےابیانہ بیجئے یہ بچہ میرانہیں اس کا ہے۔لڑکے کی ماں کا یہ بیان سن کر آپ نے اس عورت کے قل میں فیصلہ فر مادیا''۔

حضرت ابو ہریرہ تالی فرماتے ہیں کہ ہم نے سکین کالفظ اس سے پہلے بھی نہیں سنا ہم تو آج تک چھری کے لئے مدید بولتے تھے۔
جوحفرات اس بات کے جواز کے قائل ہیں کہ عورت لقیط کو اپنے سے ملحق کرسکتی ہے اور وہ اس کے ساتھ ملحق ہوجائے گا۔ ان حضرات نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے۔ کیونکہ یہ بھی والدین میں سے ہے یہ مذہب صاحب تقریب نے ابن سرتج سے قتل کیا ہے حالانکہ صحیح یہ ہے کہ وہ بچہ اس عورت سے ملحق نہیں ہوگا۔ کیونکہ جب وہ اس کو اپنانے کا دعویٰ کر سے گی تو مشاہدین ولا دت میں کسی کی گوائی کرسکتی ہیں۔ برخلاف مرد کے کہ وہ اس پر قادر نہیں ہے۔ اس مسئلہ میں ایک تیسری رائے یہ بھی ہے کہ جس عورت کا شوہر نہیں ہے اس سے ملحق ہوجائے گانہ کہ شوہر والی عورت کے لئے ۔ بہر حال واضح قول یہی ہے کہ جب الی عورت جس کا شوہر موجود ہو وہ اپ سے کسی بچکو گھتی کرنا چا ہے گی تو وہ المحق نہیں ہوگا اور شوہر سے مرادوہ شخص ہے جس کے نکاح میں فی الحال یہ عورت ہو گارت ہو جا اس کے شوہر کے لئے ثابت ہوجائے گاخواہ وہ عورت اس مرد کے نکاح میں ہویا اس موجود سے طلاق کے کہ عدت میں ہو

امام احداورطبرانی مروایت فرماتے ہیں: \_

''نبی کریم طاقیا نے ارشادفر مایا کہ شیطان انسانوں کے لئے بھیڑیا ہے،جس طرح بکریوں کے لئے بھیڑیا ہے کہ دیوڑ سے جدا ہونے والی بکری کو پکڑلیتا ہے تم گھاٹیوں سے بچوتم امت جماعت اور مسجدوں کولازم پکڑلو''۔

تاریخ ابن نجار میں وہب ابن مدبہ سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت ساحل پر کھڑی ہوئی کپڑے دھور بی تھی اوراس کے قریب اس کالڑ کا کھیل رہا تھا۔ اسنے میں سائل آیا اورعورت سے سوال کیا۔ عورت کے پاس ایک روثی تھی اس میں سے ایک لقمہ تو ڈکر سائل کو دے دیا۔ تھوڑی دیر بی ہوئی تھی کہ ایک بھیڑیا آیا اور اس کے بچہ کواٹھا کرلے گیا۔ عورت بھیڑیئے کے پیچھے میر الڑکا میر الڑکا کہتی ہوئی دوڑی۔ اس پراللہ تعالی نے ایک فرشتہ کونازل فر مایا۔ اس نے بچہ کو بھیڑیئے کے منہ سے چھڑا کرعورت کے سامنے ڈال دیا اور کہا کہ بیاس لقمہ کے عوض میں ہے جوتم نے ابھی سائل کر دیا ہے۔

۔ امام احمدؓ نے کتاب زہد میں سالم ؓ بن ابی الجعد سے روایت کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت اپنے بچہ کو لے کر کہیں باہر گئی۔ راستہ میں ایک بھیٹر یامل گیاا وراس سے بچہ کو چھین کر لے گیا۔عورت بھیٹر ہے کے تعاقب میں دوڑتی چلی گئی۔راستہ میں اس کوایک سائل ملا۔عورت نے اپنے پاس موجودایک روٹی سائل کو دے دی تھوڑی دیر بعد بھیٹر یا واپس آیا اور بچہ اس کے پاس چھوڑ گیا۔ حضرت عمرؓ بن عبدالعزیز کے عدل کا اثر:

ابن سعد کابیان ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کے عہد خلافت میں موئی ابن اعین کرمان میں بکریاں چرایا کرتے تھے۔ بکریاں، بھیڑیئے اور دیگر درندے ساتھ ساتھ چرا کرتے تھے۔ ایک دن ایبا اتفاق ہوا کہ رات کے وقت ایک بھیڑیا آیا اور ایک بکری کواٹھا کر کے گیا۔ بیدواقعہ دیکھے کہ کہ کہ ایبا معلوم ہوتا ہے کہ وہ مردصالح جن کی بیر برکت تھی شاید انقال فرما گئے۔ چنانچہ ہم نے مبلح کواس کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کا انتقال ہوگیا ہے۔ آپ کی وفات ۲۰/رجب اواھ میں ہوئی۔

امام احر ؒنے کتاب الزہد میں مزید نقل فرمایا ہے کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیرؒ خلیفہ ہوئے توج وا ہے کہنے گئے کہ پیر دصالح کون ہے جوہم پر حاکم ہوا ہے۔ ان سے کسی نے دریافت کیا کہتم کواس کا کیسے علم ہوا؟ توج واہوں نے جواب دیا کہ جب سے وہ مردصالح خلیفہ ہوئے ہیں تب سے ہماری بکریاں شیراور بھیڑیوں کے خطرے سے محفوظ ہیں اور اب عالم یہ ہے کہ بکریاں، شیراور بھیڑ ہے ایک سے سے ماتھ ہیں گران درندوں کے چنگل ہماری بکریوں سے رک گئے ہیں۔

بھیڑ ہے کاشرعی حکم:

بھیریئے کا گوشت کھا ناحرام ہے۔ کیونکہ اس کا شار ذی ناب میں ہوتا ہے۔

ضرب الامثال:

الل عرب بھیڑے کو مختلف اوصاف میں بطور مثل استعال کرتے ہیں چنا نچہ کہتے ہیں 'اغدر من ذئب '' ( بھڑ ہے سے زیادہ غدر ا)' اخلم و اجو ا غدار )' اخبث من ذئب '' ( بھڑ ہے سے زیادہ خبری الل عرب میں ایک من ذئب '' ( بھڑ ہے سے زیادہ جری اور ظالم )' ایسقظ من ذئب '' ( بھڑ ہے سے زیادہ جا گئے والا ) 'نیز اہل عرب میں ایک من ذئب '' ( یعنی بھڑ ہے سے زیادہ جا گئے والا ) نیز اہل عرب میں ایک مثل بدرائے ہے کہتے ہیں من استوعی الذئب الغنم فقد ظلم ای ظلم الغنم' ( یعنی جو مخض بھیڑ یوں سے بحریوں کی گلہ بانی کا کام لے وہ فلام ہے۔ کیوکہ یظم یا تو بحریوں پر ہوگا اس وجہ سے کہ مبادا بھیڑ یاان کو کھالے یا بھیڑ یوں پر ظلم ہوگا بایں طور کہ اس کو اللہ بداءِ الذّف ( اللہ تعالی کی حفاظت کا مکلف بنایا جار ہا ہے جو اس کی خوراک ہے۔ اہل عرب کی کو بددعاد ہے وقت کہتے ہیں دَماہُ اللہ بداءِ الذّف ( اللہ تعالی اس کو بھیڑ ہے کی بیاری سے موت دے ) بھیڑ ہے کی بیاری سے مراداس کی بھوک ہا اہل عرب بھیڑ ہے کی گنیت کے لئے ابوجعدہ کا لفظ استعال کرتے ہیں جسے کہ بہلے گذر چکا۔

اس مثل کوسب سے پہلے استعال کرنے والاشخص اکتم بن صفی تھا۔اس کے بعداس مثل کوحضرت عمرؓ نے ساریہ بن حصن کے قصہ میں استعال فرمایا تھا۔

حضرت عمر بناشحة كى كرامت كاواقعه

اس كاواقعه يوں ہے كه ايك مرتبه حضرت عمر بن الله مسجد نبوى ميں جمعه كا خطبه پڑھ رہے تھے كه دفعة آپ كى زبان مبارك سے بيالفاظ نكلے "ياساريه بن حصن الجبل الجبل من استرعى الذئب الغنم فقد ظلم "يعنى اے ساريتم پہاڑكى آڑ لے لو، جو بھيڑ يئے سے گلہ بانى كى توقع ركھے وہ ظالم ہے"۔

خطبہ کے درمیان میں اچا تک آپ کی زبان مبارک سے بیالفاظ من کرلوگوں نے ایک دوسر کے ومڑکرد یکھا مگر کسی کی سمجھ میں اس کا مطلب نہ آیا۔ نماز سے فراغت کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت عمر بڑا ٹی سے دریا فت کیا کہ آپ نے بید کیا بیان کیا ہے؟ حضرت عمر نے جھی ان کلمات کو سنا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ میں ہی کیا تمام لوگوں نے سنا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اس وقت میرے دل میں فورا نیہ بات آئی کہ مشرکین نے ہمارے مسلم بھائیوں کو فکست دیدی اور ان کے شانوں پرسوار ہو گئے مسلمان ایک پہاڑ سے گزرر ہے ہیں۔ اگروہ اس پہاڑ سے آڑ لے کرمشرکین سے قبال کریں تو کا میاب ہوں گے اور اگر ہوا رہو گئے تو ہلاک ہوجا کیں گے۔ لہذا میری زبان سے دورانِ خطبہ بے ساختہ بیالفاظ نکل گئے۔

اس واقعہ کے ایک ماہ بعدمسلمانوں کے پاس ایک قاصد فنخ کی خوشخبر کی لے کرمدینه منورہ پہنچا۔اس نے بیان کیا کہ فلاں وقت اور

فلال دن جب ہم ایک پہاڑسے گزررہے تھے تو ہم نے ایک آ وازشی جو حضرت عمر پڑاٹھ کی آ واز کے مشابھی اوراس کے وہی الفاظ تھے جواو پر گزرے جن کو حضرت عمرؓ نے دورانِ خطبہ بے ساختہ ادا کئے تھے۔ چنانچہ ہم نے ان الفاظ کوس کر ان پرحملہ کیا اور ہم کو فتح حاصل کے تھے۔ ہوئی <sup>ل</sup>ے

علامہ دمیری کھتے ہیں کہ بیروایت تہذیب الاساء طبقات ابن سعداور اسدالغابہ میں بھی موجود ہے۔ ساریہ کا پورانام ساریہ بن ذینم بن عمر و بن عبداللہ بن جابر ہے۔

ای مثل کے ہم معنی شاعر کا پیشعر بھی ہے۔

وراعى الشاة يحمى الذئب عنها فكيف اذا الرعاة لهاذئاب

'' بکریوں بحے چرواہے بھیڑیوں سے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔لیکن اگر چرواہے ہی بھیڑیئے بن جا کیں تو حفاظت کیے ممکن ہے؟''۔
امام یخیٰ بن معاذ رازی مطاقت اپنے زمانے کے علماء دین سے مخاطب ہوکر فرماتے ہیں کہ اے اصحاب علم تمہارے محلات قصریہ تمہارے گھر کسرویہ تمہارے اور نیے بتمہارے جالوتیہ تمہارے خروف (برتن) فرعونیہ تمہاری سواری قارونیہ تمہارے مواکد (دسترخوان) جاہلیہ اور تمہارے بذا ہب شیطانیہ تو اب بتاؤکہ تمہاری کیا چیز محمد رہے؟

#### بھیڑ ہے کے مجبی خواص:

اگر بھیڑے کا سراس برج میں جہاں کبوتر رہتے ہوں اٹکا دیا جائے تو وہاں بلی یا دیگر کوئی موذی جا نور نہیں آسکا۔اگر بھیڑے کا داہنا پنجہ نیز ہے کے سرے پر لٹکا دیا جائے تو جس شخص کے ہاتھ میں وہ نیز ہ ہوگا کوئی مخالف ہجوم اس تک نہیں پہنچ سکتا۔اگر کوئی شخص اس کی آتھ میں ہوتی ہے میں نہیں ہوگا اور اگر اس کے خصیہ کو چیر کر اس میں نمک اور صعتر (پہاڑی پودینہ) بھر کر ایک مثقال کے بقدر ماء جر چیر (عرق نرہ) ایک قتم کی ترکاری جو پانی میں بھی ہوتی ہے ملاکر پیا جائے تو کو کھے درد کے لئے مفید ہے اور ذات الجب میں (پہلی کا چلنا) میں بھی اس کا بینا مفید ہے۔ ذات الجعب میں اس کا استعال گرم پانی اور شہد کے ہمراہ کیا جائے۔اگر بھیڑ ہے کا خون رغن اخروٹ میں ملاکر بہرے کے کان میں ڈالا جائے تو بہرہ پن ختم ہوجا تا ہے۔ بھیر یے کے دماغ کوعرق سنداب اور شہد میں ملاکر بدن کی مالش کرنے سے سردی سے پیدا ہونے والی جملہ ظاہری اور باطنی بیاریاں ختم ہوجاتی ہیں۔ بھیڑ ہے کی کھال دانت، اور آ کھ ملکر کہ ذون کی مالش کرنے سے سردی سے پیدا ہونے والی جملہ ظاہری اور باطنی بیاریاں ختم ہوجاتی ہیں۔ بھیڑ ہے کی کھال دانت، اور آ کھ اگرکوئی شخص اپنے پاس رکھ لے تو وہ سب کی نگا ہوں میں مجوب اور دغمن پر غالب رہے گا۔

بھیڑے کا گردہ در دِگردہ کے لئے نافع ہے۔ اگر بھیڑے کاعضو تناسل تو نے پر بھون کر معمولی سا کھالیا جائے تو قوتِ باہ میں بیجان پیدا ہوجا تا ہے اور اگر اس کا پیتہ پانی میں ملا کر بوقتِ جماع عضو مخصوص پر ل لیاجائے تو عورت اس سے شدید محبت کرنے گئی ہے۔ اگر بھیڑے کی دم بیلوں کی جراگاہ میں لؤکا دی جائے تو بیل چراگاہ میں داخل نہیں ہوسکتے ۔خواہ شدت بھوک سے وہ بے قرار ہی کیوں نہ ہوں اور اگر بھیڑ ہے کی دم کی دھونی کسی جگہ پر دے دی جائے تو اس جگہ چو ہے نہیں آئیں گے اور بعض کے قول کے مطابق تمام چو ہے دھونی دینے کی جگہ جمع ہوجا میں گے۔ جو شخص لگا تار بھیڑ ہے کی کھال پر بیٹھے گاوہ قولنج کی بیاری سے محفوظ رہے گا۔ اگر بھیڑ ہے کی دم کا بال کسی آلہ سرور پر باندھ دیا جائے تو وہ آلہ (باجہ) بالکل بند ہوجائے گا۔ اگر ڈھول بنانے اور بیچنے والے کی دکان میں بھیڑ ہے کی کھال کی دھونی دے دی جائی تو تمام ڈھول بھٹ جائیں گے۔

ل یفوج حضرت عمر کی خلافت کے زمانے میں بھیجی گئی تھی۔

بھیڑیوں کی چربی داالعلب میں مفید ہے۔ بھیڑیئے کا پتااستر خابطن (پیچش) میں پینے سے فائدہ دیتا ہے داگر بھیڑیئے کا پتا عضو تناسل پرمل کرعورت سے صحبت کی جائے تو بے پناہ امساک ہوتا ہے۔ چنا نچہ جب تک چاہے جماع کرسکتا ہے۔ اگر بھیٹر ہے اور گدھ کا پتار غن زنیق (پھملی کے تیل) میں ملا کر طلاء بنالیا جائے تو اس کے استعال سے قوت باہ میں زبر دست اضافہ ہوجاتا ہے اور الگر بھیٹر سے کا بتار غن گلاب میں ملاکرا پنی بھنوؤں میں لگا کر کسی عورت کے پاس جائے تو وہ عورت اس سے محبت کرنے لگے گی۔ بھیٹر سے کی میگئی میں جو ہڈی پائی جاتی ہے ان میں سے ایک ہڈی لے کراگر در دہوتے ہوئے دانت یا داڑھی کو کریدا جائے تو در دبند ہوجاتا ہے (یہ ملاح انتہائی زودا ثرہے)۔

ھیم جالینوں کا قول ہے کہ در دسر کا پرانا مریض بھیڑ ہے کے پتا کوروغن بنفشہ میں کر کے ناک میں پڑھالے تواس کا در دخواہ کتنا پرانا ہوختم ہوجائے گا اورا گر اس محلول کو بچہ کی ناک میں ٹرکا دیا جائے تو وہ بچہ تمام عمر مرگ سے محفوظ رہے گا اورا گر بھیڑ ہے کا پیتا اور شہد ہم وزن لے کرآ نکھ میں لگایا جائے تو آ نکھ کے دھند لے بن اور ضعف بھر کو چرت انگیز فائدہ ہوتا ہے۔لیکن شرط یہ ہے کہ بتا کے ساتھ ملائے جانے والے شہد کو حرارت نہ پنجی ہو ( یعنی شہدگرم کیا ہوانہ ہو ) اگر کسی عورت کا نام لے کر بھیڑ ہے کی دم میں گر و لگا دی جائے تو جب تک وہ گرہ و نہ کے گئی کوئی مرداس عورت پر قابونہیں پاسکتا۔ اگر بھیڑ ہے کہ پتا کو شہد میں ملاکر ذکر کی مالش کی جائے اور پھر عورت سے مجامعت کی جائے تو وہ عورت اس محف سے شدید محبت کرنے گئی گئی۔ بھیڑ ہے کا خون زخموں کو لگا دیتا ہے۔

بھیر یوں کو جمع کرنے کاطلسم:

بھیڑیۓ کی ایک تصویر(مجسمہ) تا نے کی بنالی جائے اور بیدخیال رکھا جائے کہ بیتصویر(مجسمہ) اندرسے خالی یعنی کھوکھلا ہو۔پھر اس تصویر میں بھیڑیۓ کا ذکر رکھ کرسیٹی بجائے جائے۔ چنانچہ جنگل میں جس کسی بھیڑیۓ کی کان میں اس سیٹی کی آ واز پہنچے گی وہ بھیڑیا وہاں آ جائےگا۔

بھیڑیوں کو بھگانے کاطلسم:

اوراگراس تصویر (مورثی) میں بھیڑیئے کی مینگنی رکھ کرائ تصویر کو کئی جگہ دفن کردیں تو پھراس جگہ بھیڑیئے ہیں آسکتے۔ خواب میں بھیڑیوں کی تعبیر:

بھیڑ ہے کوخواب میں دیکھنا کذب،عداوت اور حیلہ کی دلیل ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھیڑ ہے گی خواب میں تعبیرا نہائی ظالم چور سے واسطہ پڑتا ہے اور بھیڑیوں کے بچول کی تعبیر چور کی اولا دسے دیتے ہیں۔لہذا جو خص خواب میں بھیڑ ہے گا بچہ دیکھے تواس سے مراد یہ ہے کہ وہ خص کی پڑے ہوئے کہ دہ خص کی پڑے ہوئے کہ دہ خص کی پڑورش کرے گا جو بڑا ہوکر چور ہے گا۔اگر خواب میں بھیڑ یا کسی ایسے جانور سے تبدیل ہوجائے جوانسان سے مانوس ہوجانے والا ہوتو اس سے ایسا چور مراد ہے جوتو بہ کرنے والا ہے۔اگر کوئی محض خواب میں بھیڑ ہے کو دیکھے تو گویا وہ کسی انسان پر بہتان لگائے گا اور تھم شخص بری ہوگا۔ یہ جیسر حصرت یوسف ملائلا کے قصہ کی روشن میں ہے۔اگر کوئی محض خواب میں کتے اور بھیڑ ہے کوایک ساتھ دیکھے تو اس سے نفاق ،فریب اور دھو کہ مراد ہے۔

## الذِيخ

( بجو ) الذيخ: بكسرالذال اس كامونث ذيخة اورجمع ذيوخ، اذياخ اورذيخة آتى ہيں۔

besturdubook

حدیث میں بحو کا تذکرہ:

امام بخاریؓ نے مناقب انبیاء میں حضرت ابوہریرہؓ سے بیحدیث نقل کی ہے:۔

''نی کریم طاق نے فرمایا کہ قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیا کی اپنے باپ آذر سے ملاقات اس حال میں ہوگی کہ آذرکا چرہ غبار آلود ہوگا۔ آپ اپنے والد سے کہیں گے کہ کیا میں تم کونہیں کہتا تھا کہ میر سے خلاف نہ چلو (اور میرا کہنا مانو) آذر کہیں گے کہ آج میں تیرا کہنا نہیں مانوں گا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ الصلاق والسلام اپنے رب سے عرض کریں گے کہ آج میں سے رب تو نے جھے سے وعدہ فرمایا تھا کہ قیامت کے دن تو مجھ کورسوانہیں کرے گا۔ آج سے براج کریں گے کہ اس موگا کہ میرا باپ دوز خ میں جائے۔ اللہ تعالی فرما ئیں گے کہ میں نے کا فرین پر جنت حرام کردگی ہے۔ پھرابراہیم علیا سے فرمائیں گے کہ ابراہیم! دیکھوتہارے یا وَں کے نیچے کیا چیز ہے دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ خون آلود بجو پڑا ہوا ہے۔ اس کی ٹائلیں پکڑ کراس کو دوز خ میں ڈال دیا جائے گا''۔

نسائی "، براز اور حاکم" نے متدرک میں حضرت ابوسعید خدری کی بیروایت نقل کی ہے کہ:۔

نی کریم طاق کے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص اپنے باپ کا ہاتھ بکڑے گاتا کہ اس کو جنت میں داخل کردے۔اسنے میں ایک آواز آئے گی کہ جنت میں کوئی مشرک داخل نہیں ہوگا کیونکہ اللہ تعالی نے مشرکین پر جنت حرام کردی ہے۔وہ شخص اللہ تعالی سے عرض کرے گا کہ اے میرے رب! یہ میراباپ ہے۔ اس پر اللہ تعالی اس کے مشرک باپ کوایک بد ہیئت اور بری صورت میں جس سے کہ بد ہوآتی ہوگی تبدیل کردے گا۔اس کی بیرحالت دیکھ کروہ جنتی اس کوچھوڑ کرچلا جائے گا'۔

راوی مذکورہ بالا حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آنخضور طلق کیا نے اس سے زیادہ کچھنیں فرمایا۔ تاہم صحابہ کرام اس جنتی سے حضرت ابراہیم علیلتا کومراد لیتے ہیں۔ حاکم نے اس حدیث کوامام بخاری اورامام سلم کی شرح پر بھیجے قرار دیا ہے۔ حاکم نے حماد بن سلمہ سے ، انہوں نے ایوب سے ایوب نے ابن سیرین سے اورانہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ:

'' نبی کریم طلق نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص اپنے باپ سے ملے گا اور پوچھے گا کہ ابا جان آپ کا کیسا بیٹا تھا (یعنی فرما نبرداری یا نافرمان) باپ کہے گا کہ تو میرا بہت اچھا بیٹا تھا اس پر بیٹا کہے گا کہ کیا آج آپ میرا کہنا ما نیں گے؟ باپ کہے گا ضرور ما نوں گا۔ اس پرلڑکا کہے گا کہ اچھا آپ میرا از ارتھام لیں۔ چنانچہ باپ اس کا از ارتھام لے گا اورلڑکا اس کولے کر بارگاہِ خداوندی میں پنچے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے حضور میں لوگوں کی پیشی ہور ہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کے سفور میں داخل ہوجا۔ وہ کہے گا اے میر سے اس لڑکے سے فرمائے گا کہ اے میرے بندے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہوجا۔ وہ کہے گا اے میر سے رب کیا میں نے اپنے باپ کوبھی ساتھ لے جاؤں؟ کیونکہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ قیامت کے دن مجھے رسوانہیں کرے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے باپ کوبچو کی صورت میں سنح کرے دوزخ میں ڈلوادے گا اور اس سے پوچھے گا کہ کیا یہی تیرا باپ ہے؟ وہ کہے گا تیری عزت کی تم یہ میرا باپ نہیں ہے'۔

ندكوره بالاحديث كوبھى مسلم كى شرط پرچيج كہا گيا ہے۔

قیامت کے دن آ زرکو بچو کی صورت میں مسخ کرنے کی حکمت ابن الا ثیرنے یہ بیان کی ہے کہ بچوسب سے احمق جانور ہے۔ اسکی

تما فت کا ثبوت ہے ہے کہ جس کام میں بیداری اوراحتیاط کا مظاہرہ ہونا چاہے اس میں بیغفلت سے کام لیتا ہے۔ اسی وجدے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تھا کہ میں ( کفتار ) بجو کی ما نندنہیں ہوں۔ چونکہ بجوہلکی ہی آ ہٹ سن کرا پنے بل سے باہرنکل آتا ہے آور شکار ہوجاتا ہے۔ لیعنی بہت آسانی سے شکار ہوجاتا ہے اور چونکہ آذر نے بھی ایسے مخص کوجود نیا میں اس کا سب سے زیادہ شفیق تھا یعنی دنیا میں ہوجاتا ہے۔ لیمن اس کا سب سے زیادہ شفیق تھا یعنی دنیا میں ہوگئے۔ لہذا وہ حمادت میں گفتار ( بجو ) کے مشابہ ہوگئے۔ شکاری لوگ جب بجو کے شکار کا قصد کرتے ہیں تو اس کے بل میں پھروغیرہ کھینک دیتے ہیں، وہ یہ بچھ کر کہ کوئی شکار ہے اس کو کیئر نے کے لئے باہرنگل آتا ہے اور بجائے شکار کرنے کے خود شکار ہوجاتا ہے۔

اس کے علاوہ شکاری جب اس کا شکار کرنا جا ہے ہیں تو اس کے بل پر کھڑے ہو کریدالفاظ کہتے ہیں:۔

اطوقی ام طویق خامری ام عامر ابشری بجواد عطلی و شاذه زلی ریدالفاظ متواتر کہتے رہتے ہیں یہاں تک کہ شکاری اس کے بل میں ہاتھ ڈال کراورری سے اس کے ہاتھ یا وَل با ندھ کراس کو باہر کھینچ لیتے ہیں۔

بالفرض اگر آزرکو کتے یا خنز ہر کی شکل میں منٹے کر دیا جاتا تو یہ بدصور تی کا سبب بن کر حضرت ابراہیم علیلا کی سبکی کا سبب بن جاتا۔ لہٰذااللٰہ تعالیٰ اپنے خلیل کے اکرام کی خاطر آپ کے والد کوایک متوسط درجہ کے درندہ کی شکل میں مسنح کر دےگا۔واللہ اعلم بالصواب۔

# بابالراء

### الراحلة

(سواری اور بو جھلا دنے کے لائق اونٹ) السو احلة: بقول جو ہری را حله وہ اونٹنی ہے جوسٹر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہواور یہی معنی رحول کے بھی آتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ راحلة سواری کا اونٹ ہے چا ہے نرہو یا مادہ را حلہ کے آخر ہیں جو'نت' ہے وہ مبالغہ کے لئے ہے۔ جیسے و اہیمة، اونٹ یا اونٹی کو احسلة اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس پرطل یعنی پالان با ندھا جاتا ہے۔ لہذا یہ فاعلہ جمعنی مفعولہ ہے جیسا کہ قرآن کریم کی اس آیت میں 'فَلُهُ وَ فِی عِیْشَة وَ اصِیة ''اس میں راضیہ جمعنی مرضیہ ہے۔ اس کے علاوہ کلام پاک میں اور بھی کئی جگہ فاعلہ جمعنی مفعول آیا ہے۔ مثلاً ''کھنی ہا اُیک وُمَ مَنُ اَمُو اللّٰهِ اِلّٰا مَنُ رَّحِمُ ''میں عاصم جمعنی معصوم اور ماء وافق میں وافق جمعنی مدفوق اور حرم ماامینا میں ''آمنا'' بمعنی مامونا ہے۔ اس کے برعکس مفعول کا صیغہ فاعل کے معنی میں بکثر سے استعال ہوا ہے۔ مثلاً جے جابًا اور حرم ماامینا میں 'آمنا'' بمعنی مامونا ہے۔ اس کے برعکس مفعول کا صیغہ فاعل کے معنی میں بکثر سے استعال ہوا ہے۔ مثلاً جے جابًا مرافعل یعنی چہل کی جاتی ہے۔ چنا نچے کسی عرب شاعر کا قول ہے کہ:۔

رواحلناست ونحن ثلاثة نجنبهن الماء في كل مورد

'' ہمارے چپل چھے ہیں اور ہم صرف تین ہیں اس لئے ہم ہر گھاٹ پر ان کو پانی سے بچاتے ہیں \_ نعلوں کورواحل اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ انسان کے قدم کی سواریاں ہیں''۔

حديث من راحله كاتذكره:

بیمق نے اپنی کتاب شعب الایمان کے پچیوی باب میں روایت کی ہے کہ:۔

''نی کریم ملٹی کے نے فرمایا کہ جوشخص پنی سواری سے اتر کر چیمیل پیدل چلاتو گویااس نے ایک غلام آزاد کیا''۔ ''کسی بخاری اور مسلم نے زہری کی ایک حدیث نقل کی ہے جس کوسالم '،حضرت عبداللدا بن عمر بڑا تھے سے روایت کرتے ہیں کہ:۔ ''نبی کریم ملٹی کے نے فرمایا کہ لوگ ان سواونٹوں کی مانند ہیں جن میں کوئی راحلۃ نہ ہو''۔

بہتی نے اس مدیث کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ لوگ احکام دین میں برابر ہیں، ان میں شریف کومشروف پر اور دفیع کو وقیع پر کوئی فضیلت نہیں ہے جیسا کہ وہ سواون فیجن میں کوئی را حلہ (لیعنی سواری کے لاگق) اونٹ نہ ہوا یک دوسرے پر برتری نہیں رکھتے۔

ابن سیرین سے جیسا کہ وہ سواون کے کہ جبیدہ ابن حذیفہ عہدہ قضا پر مامور سے ۔ آپ ایک دن آگ جلار ہے سے کہ استے میں اشراف میں سے ایک شخص آپ کے پاس آیا اور آپ سے کوئی حاجت طلب کی ۔ آپ نے اس سے فر مایا کہ اپنی ایک انگی اس آگ میں داخل کر دو۔

اس شخص نے جواب دیا کہ یہ کیے ہوسکتا ہے؟ یہن کر آپ نے فر مایا کہ تو میری خاطرا پنی ایک انگی آگ میں ڈالنے ہے بخل کر رہا ہے اور بھتے ہے اس کے کہ میں تیری خاطرا پنا اور آجم جہنم میں داخل کر دوں؟ ابن قتیبہ سے ہیں کہ را حلہ وہ شریف النسل اونٹ ہے جس کو بہت سے اونٹوں میں سے سواری وغیرہ کے لئے نتی کر ایا جائے۔ یہ اونٹ کا ملاب سے ہوا کہ سب لوگ آپس میں برابر ہیں۔ ان میں کس ایک کو دوسرے پرنسی فضیلت نہیں ہے بلکہ ان میں کا ہرایک قطار کے اونٹ کی مانندا یک دوسرے کا شبیہ ہے ۔ از ہری کا اس بارے میں یہ قول کے مطابق ابن قتیبہ ہے ۔ از ہری کا اس بارے میں یہ قول کے مطابق ابن قبیہ کے داملہ میں اور ویٹ کی توثری غلا ہے ہو تو رہ نیا دور کے کہ داخلہ سے مرادا ہل عرب کے زدیک وہ فرنیا مادہ اونٹ ہے جوشریف النسل ہواور تا واس میں مبالغہ کے لئے ہے۔ چنا نچاز ہری کے قول کے مطابق ابن قبی تردین فضیلت نہیں کہ ہوئی صدیث کی تشریخ غلا ہے بلکہ صدیث کا مطلب سے ہے کہ زام دفی الدینا وہ قتص ہے جوز ہد میں قول کے مطابق ابن قبید کی روایت کی ہوئی صدیث کی تشریخ غلا ہے بلکہ صدیث کا مطلب سے ہے کہ زام دی فن الدینا وہ قتص ہے جوز ہد میں

کائل ہواور آخرت کی جانب راغب ہواور راحلہ کی طرح ایسے لوگوں کا وجود بہت کم ہے۔
امام نووی رہے ہے فرماتے ہیں کہ کائل الاوصاف لوگ جن کے جملہ اقوال وافعال پہندیدہ ہوں اور راحلۃ ہی کی طرح انسانوں میں کمیاب ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک راحلۃ سے مرادوہ اونٹ ہے جو کائل الاوصاف،خوبصورت اور بار برداری اور سفر کے لئے مضبوط ہو۔
علامہ حافظ ابوالعباس قرطبی جو اپنے زمانے کی شخ المفسرین ہیں،فرماتے ہیں کہ میری رائے اس حدیث شریف کی تمثیل راحلہ کے مناسب حال وہ مختص معلوم ہوتا ہے جو کریم اور تخی ہواور دوسرے لوگوں کی ضروریات کا متحمل ہواور اس کے اخراجات مثلاً اوائیگی دین اور رفع تکالیف کابارا پنے اوپر لے لیکن ایسے ایسے لوگ بہت کم پائے جاتے ہیں بلکہ میرے نزدیک ایسے لوگوں کا وجود ہی مفقود ہے۔ علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ایسے لوگوں کا وجود ہی مفقود ہے۔ علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک قرطبی کی تاویل احسن ہے۔ (واللہ اعلم بالصواب)

## الرأل

الوأل: شرمرغ کے بچہ کو کہتے ہیں۔اس کامونث رالة اور جمع ربال وربکا ن مستعمل ہے۔مزید تفصیل لفظ نعام کے تحت باب النون. میں انشاء اللّذ آنے والی ہے۔

### الراعى

(قمری اور کیوتر کا بچہ) الراعی:قمری اور کیوتر کے باہم ملاپ سے پیدا ہونے والا جانورجس کی عجیب شکل ہوتی ہے اور عمر بھی اس کی

طویل ہوتی ہے۔جیسا کہ قزو بنی نے بیان کیا ہے۔جاحظہ کہتے ہیں کہ بیہ جانور کبوتر اور قمری سے زیادہ جسامت والا اور زیادہ ﷺ والا ہوتا ہے اور اس کی آ واز کبوتر اور قمری سے جدا اور عمرہ ہوتی ہے۔اسی وجہ سے اس کی قیمت بھی زیادہ ہے اور لوگوں کواس کے شکار کا شوق ہوتا ہے۔بعض حضرات نے اس کوراعی کے بجائے زاعی لکھا ہے جو کہ غلط ہے۔

## الربلي

السر بسی: بروزن فعلی اس بکری کو کہتے ہیں جو بچہ جن کرفارغ ہوئی ہو۔اگراس کا بچہ مرجائے تب بھی وہ ربی ہی کہلاتی ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بچہ جننے کے بیس یوم بعد تک بکری ر بی کہلاتی ہے اور بعض کا خیال ہے کہ بچہ جننے کے بعد دو ماہ تک ر بی کہلاتی ہے۔ ابو زید نے لفظ ربی کو بکری کے لئے خاص کیا ہے اور بعض نے اس لفظ کو بھیڑ ہے کے لئے خاص کیا ہے۔

بعض کا خیال ہے کہ بکری کے لئے رقبی اور بھیڑ کے لئے زغوث آتا ہے۔ رقبی کی جمع رباب آتی ہے۔علامہ دمیری رایٹیے فرماتے ہیں کہ فعال کے وزن پر پندرہ کلموں کی جمع آتی ہے اور وہ یہ ہیں:۔

(۱) رہی کی جمع رہاب (۲) رخل کی جمع رخال (۳) رذل کی جمع رذال (۴) بسط کی جمع بساط(۵) نزل کی جمع نزال (۲) راع کی جمع رعاء (۷) قسمتی کی جمع قسما (۸) جسل کی جمع جسال (۹) عرق کی جمع عراق (۱۰) ظئر کی جمع ظؤار (۱۱) ٹنی کی جمع ثناء (۱۲) عزیز کی جمع عزاز (۱۳) فریر کی جمع فرار (۱۳) تؤام کی جمع تو آم (۱۵) سے کی جمع سحاح.

## الرَّبَاح

السربَاح: راءاور باء پرفتہ ، بلی کے مشابہ ایک جانور ہے جس سے ایک قتم کی خوشبوا خذگی جاتی ہے یہی تعریف درست ہے۔امام جو ہرگ نے اپنے قلمی مخطوطہ میں بیتعریف کی ہے کہ رباح وہ جانور ہے جس سے کافور حاصل کیا جاتا ہے۔اس تعریف میں جو ہرگ نے غلطی کی ہے۔ کیونکہ کافورا یک ہندوستانی درخت کا گوند ہے اور رباح کافور کے مشابہ خوشبو کا نام ہے۔اس غلطی کی وجہ غالبًا بیہوئی ہوگی کہ جو ہری نے جب سنا کہ حیوان سے خوشبوا خذکی جاتی ہے تو موصوف کاذبمن کافور کی طرف منتقل ہوگیا ہوگا۔

علامہ ابن قطاع کی نظر جب امام جو ہریؒ کے بیان کردہ غلط مفہوم پر پڑی تو موصوف نے درست کرتے ہوئے کہا کہ رہاح ایک شہر
کا نام ہے جہاں کا فور تیار کیا جا تا ہے حالا نکہ یہ بھی خیال خام ہے۔ کیونکہ کا فورتو اس گوندکو کہتے ہیں جولکڑی کے اندرخشک ہوجائے اور اس
کڑی کو حرکت دینے سے خارج ہوجا تا ہے۔ برخلاف رہاح کے وہ اس خوشبو کا نام ہے جوحیوان سے اخذ کی جاتی ہے۔ ابن رشیق شاعر
نے اپنے مندرجہ ذیل شعر میں کتنی عمرہ بات کہی ہے۔

فکوت لیلة وصلها فی صدها فجرت بقایا أدمعی کالعندم فکوه آشیان شین ہوئی اور جب آشیانہ میں بیٹھ گئ تو میرے آنسوؤں کا باقی حصہ جورہ گیا تھاوہ بھی بہہ پڑا'۔

فطفقت امسے مقلتی فی نحرها اذعادة الکافور امساک الدم الدم فطفقت امسے مقلتی فی نحرها ادعادی آنسوؤں کورو کئے کی کوشش کرنے لگا''۔
''میں اپنی آنکھوں کو ملنے لگا اور چونکہ کا فور کی خاصیت خون کورو کنا ہے ایسے ہی میں اینے آنسوؤں کورو کئے کی کوشش کرنے لگا''۔

الرُّبَاح

( نربندر )السوُّ ہا ج: ( راء پرضمہ باءموحدہ پرتشدید ) تفصیل عنقریب آئے گی۔ بیبر دلی میں ضرب المثل ہے۔اہل عرب کہتے ہیں کہ فلاں بندر سے زیادہ بر دل ہے۔

# ٱلرُّبحُ

(راء پرضمہاورب پرفتہ)اؤٹنی یا گائے کا بچہ جواپی مال سے جدا ہو جائے۔

# الرُّبَيَة

(حشرات الارض کی قتم) الو بیده (راء پرضمه) ابن سیده فرماتے ہیں کہ چوہاور گرگٹ کے درمیان کا ایک جانور ہے اور بعض نے کہاہے کہ بیہ چوہے کا دوسرانام ہے۔

# اَلرَّتُونَ

(نرخزیر)الرتوت:رت کی جمع ہےاوررت کے معنی رئیس،سرداراورخزیر کے آتے ہیں۔کہاجا تا ہے ھَولاء د توت البلاد کہ یہ شہر کے رئیس ہیں۔محکم کہتے ہیں کہ رت ایک جانور کا نام ہے جو خشکی کے خزیر کے مشابہ ہوتا ہےاوربعض علاء نے کہا ہے کہ زخزیر کا دوسرا نام ہے۔اس کا مفصل بیان باب الخاء مجمہ میں گزر چکا ہے۔

#### الرثيلا

(زہریلا جانور)السو کیکلا(راپرضمہ اور ٹاء مفقر) زہر لیے جانور کانام ہے۔ تفصیلی بیان باب الصید کے ترمیں آئے گا۔ جاخظ کہتے ہیں ریٹلا کرئی کی ایک قتم ہے اس کا دوسرا نام عقرب الحیات بھی ہے۔ کیونکہ بیسانپوں کو مار ڈالتا ہے۔ ابوعمر موی قرطبی اسرائیلی کہتے ہیں کہ ڈھیلا کا اطلاق حیوان کی کثیرا نواع پر ہوتا ہے۔ بعض نے چینوع شار کی ہیں اور بعض نے آٹھ ، تمام ہی کمڑی کے اقسام ہیں۔ فن طب و حکمت میں ماہر بعض حکیموں کا قول ہے کہ ان اقسام میں سے سب سے زیادہ خطر ناک مصری کمڑی ہے اور رہی وہ کمڑیاں جو گھروں میں پائی جاتی ہے توان کا نقصان بہت کم ہے اور ان کی بقیدا قسام سبزہ زار جگہوں میں پائی جاتی ہے۔ انہی میں سے ایک قتم روئیں دار ہوتی ہے۔ اہل مصراس کو ابوصوفہ کے تام سے جانتے ہیں اور ان کمڑیوں کے کاشنے سے تکلیف ایسی ہوتی ہے جس طرح بچھو کے ڈسنے سے ہوتی ہے انشاء اللہ اس کا کمل بیان باب الصید میں آئے گا۔

ر میلا کے طبی خواص:

اس کے بھیجہ کومرچ کے ساتھ ملا کراستعال کرنے سے زہر ملیے اثرات ختم ہوجاتے ہیں۔

besturdubooks.

خواب میں تعبیر:

اس کی تعبیر فتنه پروراوراذیت پہنچانے والی عورت سے دی جاتی ہے۔ نیز بھی وشمن بھی مراد ہوتا ہے۔واللہ اعلم۔

# اَلرَّخُلُ

اَلُوْ خُلُ: بھیرے کے مونث بچہ کو کہا جاتا ہے۔اس کی جمع رخال آتی ہے۔

### الرخ

(بڑی پرندہ)السوٹے : ایک بڑا پرندہ جو بڑجین میں پایاجاتا ہے جس کے ایک باز وکی لمبائی دی ہزار باع ہے (باع دونوں ہاتھوں کے درمیان فاصلہ کو کہتے ہیں) ابو حالہ اندلی نے ایک مخر بی تا ہرکا وہ حصہ جو گوشت ہے متصل ہوتا ہے) جس کے اندرا یک مشک پانی مقا کہ اس کے پاس رخ کے باز و کے برکی ہڑتھی۔ (ہڑسے مراد برکا وہ حصہ جو گوشت ہے متصل ہوتا ہے) جس کے اندرا یک مشک پانی با سانی آ جا تا تھا۔ مغربی تا ہرکا بیان ہے کہ ایک مرتبہ بذر بدیکتی چین جار ہاتھا، بادخالف کے جودکوں ہے کرا کر کشتی ہڑے گئی ۔ شتی کے سانی آ جا تا تھا۔ مغربی تا ہرکا بیان ہے کہ ایک مرتبہ بذر بدیکتی چین جارہ تھا، بادخالف کے جودکوں ہے کرا کر کشتی ہڑے تی گئی ہیں کہ بہتی گئی گئی۔ میں افران ہو ہو کہ کے دو کی ہے کہا ہیں کہ ساخر اس ہزار کے اور اپنی ضرور بات پانی کلاری وغیرہ تلاش کرنے کے لئے نکل گئے۔ و کی ہیں کہ ساخر اس کے اور اپنی مرد وہا ہوا۔ جس مسافر اس کو توجہ ہوا۔ جب ساخر اس کو توجہ ہوا۔ جب سے ایک گئی ہوا۔ جب سے ایک کچوٹا پہاڑ معلوم ہور ہا تھا۔ سب مسافر اس پرٹوٹ پڑے اور بازو وغیرہ کو اس میں ہوائی ہوا۔ جس مسافر اس کو تو ہو گئی اور بازو وغیرہ کو کہا ہوائی ہوائی ہوں ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوں ہوائی ہو کی جہ لیے جس کی بناء پراس کو اور شرک کیا اور ہر ایک مسافر نے اپنی اپنی وسعت کے مطابق کوشت لیا۔ پہلوگوں نے اس کر ہوت کی میں تھی ہو ہو کی تھے تھے لیکن بیاس کے گوشت کی خاصیت کی خاصیت نہیں تھی بلکہ کوشت کی وہ جو ہاتھ لگا ای ہو جی تھے لیکن باتھ لگا ہی ہو جی تھے لیکن بیان کی ہونی ہو بی تھے تھے۔ جب بیدات کورٹ کی خاصیت ہو کہا گئی۔ اس کی ہو خاصیت کی خاصیت ہو کہا گئی۔ اس کی ہو خاصیت کی خاصیت ہو کہا ہوں ہو جی تھے لیکن بیان کی ہونے ہو کہا ہوں ہو گئی ہوں ہو گئی ہوں ہوں گئی ہو اس کی کورٹ میں گئی ہو اس کی کورٹ میں گئی ہوں ہو ہو ہو ہو ہو کی جو کہا گئی۔ اس کی ہو خاصیت ہو کہا ہوں ہو ہو ہو ہو ہو کی جو کہا گئی۔ اس کی ہو خاصیت ہو کہا ہو سے جو کہ ہو گئی ہو اس کے کہا اس ساتھ اس کی ہو اس کے کہا گو اس ساتھ اس کی ہو اس کے کہا گئی۔ اس کی ہو خاصیت ہو کہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو گئی ہو کہا گئی۔ اس کی ہو خاصیت ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو گئی ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کی ہو کہا ہو ک

بہرحال جب ہم فارغ ہو گئے اور چلنے کا قصد کیا اور کشتی میں سوار ہو گئے تو اچا تک کیاد کیھتے ہیں کہ رخ بادل کی طرح اڑتا ہوا ہماری طرف آ رہا ہے اس حال میں کہ اس کے پنجوں میں بڑا بھاری پھر تھا جو جہامت میں کشتی ہے بھی بڑا تھا۔ جب وہ کشتی کے بالمقابل آیا تو جلدی سے پھرا پنجوں سے چھوڑ دیا۔خدا کی قدرت کہ ہماری کشتی آ گئے لگی اور پھر سمندر میں گر گیا۔ حق تعالی نے صرف اپنے فضل وکرم سے ہم سب کواس کے شرسے محفوظ رکھا ور نہ تو اس نے بدلہ لینے میں کی نہیں کی۔ رُخ شطر نج کے ایک مہرے کا بھی نام ہے اس کی جمع رضا نے جاور دیجہ تا تی ہے۔ سری الرفاء شاعر نے کیا ہی عمدہ شعر کہے ہیں۔

وفتية زهر الاداب بينهم

ابهى وانضر من زهر الرياحين

''اور کچھنو جوان جن کے طور طریق اس پورے علاقے میں سب سے اچھے تھے اور وہ تروتازہ بلکہ شاداب پھولوں کی کلیوں سے بھی زیادہ تھے''۔

داحوالی السواح مشی البوخ وانصوفوا والسوافین والواح یمشی بھم مشی البواذین دوه شراب خانه کی طرف چلے اور شطرنج کے کھیل کی طرف بڑھے اور جب وہاں سے واپس ہوئے توان کی جال ایسی تھی جیسا کہ شطرنج کے مہروں کی'۔ ۔

ويبخل بالتحية والسلام

بنفسى من اجودك بنفسى

" میں اس پراپنی جان قربان کروں اور وہ سلام دعا میں بھی بخل کرؤ'۔

كمون الموت فى حد الحسام

وحتفى كامن فى مقلتيه

''میری موت اس کی آنکھوں میں اس طرح چھپی ہوئی ہے جبیبا کہ تلوار کی دھار میں موت پوشیدہ ہوتی ہے'۔

خواب میں رخ کی تعبیر:

رخ کی خواب میں تعبیر عجیب وغریب خبر واطلاق ہے بھی دی جاتی ہے۔اور دور دراز کے سفر کی جانب بھی اشارہ ہوتا ہے بھی بے ہودہ اور لا یعنی کلام کی جانب بھی اشارہ ہوتا ہے اور عنقا کی بھی بہی تعبیر ہوتی ہے۔عنقاکے بارے میں مفصل بیان باب العین میں آئے گا۔ گا۔

#### الرخمة

السوخمة (بالتحريک) گدھ کے مشابہ ایک پرندہ ہے، اس کی کنیت ام بھر ان، ام رسالہ، ام عجیبہ، ام قیس اور ام کبیر ہے، انوق کے نام سے بھی جانا جاس کی جمع رخم آتی ہے تاءاس کے اندرجنس کے لئے ہے۔ اکثی شاعر نے اس کو اپنے شعر میں استعال کیا ہے۔ اس کے سام علی مطلوب یہ سیستا کی السمطیب مطلب ب

"ا رخماء جانور مطلوب كوجلد لے كرة اور بيكام بعجلت ہوجيسا كه پرندے كے پنج جلدا چك ليتے ہيں"۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ مطلوب سے مراد پہاڑ ہے اور مطیب سے مراد استنجا ہے۔ یہ پرندہ احتیاط کے باوجود حماقت میں ضرب المثل ہے۔کمیت شاعر کہتا ہے۔۔

وذاتى اسمين والالوان شتى تحمق وهى كيسة الحويل

''اورده دویاموں والارنگ برنگا پرندہ ہے باوجود جات وچو بند ہونے کے احمق مانا جاتا ہے'۔

امام قعمی کے سامنے جب روافض کا تذکرہ ہوتا تو فرماتے اگرید دواب یعنی چوپائے میں ہے ہوتے تو بیردوافض گدھے ہوتے اور
اگر پرندے میں ہے ہوتے تورخم بیخی مردارخور ہوتے۔اس پرندہ کی خاص عادت ہے کہ پہاڑوں میں ایسی جگہ کا انتخاب کرتا ہے جہاں پر
کسی کا گزرنہ ہوسکتا ہو۔ نیز ایسی جگہ تلاش کرتا ہے جو پھر یلی ہواور ہارش کا فی ہوتی ہو۔اس وجہ سے اہل عرب اس کو مثال میں بیان کرتے
ہیں کہ اعدر من بیض الانوق (فلال چیزرخمۃ کے انڈول سے نایاب ہے) اس کی مادہ سوائے اپنے شوہر (نردخمہ) کے اپنے او پرکسی کو
قدرت نہیں دیتی اور ایک انڈادیتی ہے اور رخماء کا شارشری و کمین پرندوں میں ہوتا ہے اور بیتین ہیں (۱) الو، (۲) کوا (۳) رخمہ یعنی

گدھ۔

شرعى حكم:

اس کا کھانا حرام ہے کیونکہ میروار کھاتا ہے۔ جناب نبی کریم سالھی نے اس کے کھانے سے منع فر مایا۔ بیہ فی نے حضرت عکر مہ ہے روایت نقل کی ہے کہ رسول اکرم نے (رخمہ) گدھ کے کھانے سے منع فر مایا ہے۔

علامة قرطبیؒ نے آیت شریفه کالگذیئن آ ذَو مُوُسلی ( کمثل ان لوگوں کے جنہوں نے حضرت موکی گواذیت دی) کے بارے میں فرمایا کہ حضرت موکی گلیلائل نے آپ پرالزام لگایا تھا کہ العیاذ باللہ حضرت موکی علیلائل نے آپ پرالزام لگایا تھا کہ العیاذ باللہ حضرت موکی علیلائل نے آپ برالزام لگایا تھا کہ العیاذ باللہ حضرت موکی علیلائل نے اپنیائل کو تھا کہ بھائی ہاروں علیلائل کو تھا کہ موت کا چرچا تھا لیکن سوائے (رخمہ) گدھ کے کسی کو آپ کی قبر کاعلم نہیں تھا اسی وجہ سے اللہ تعالی نے رخمہ کو بہرہ گو ڈگا بنا دیا تھا۔علامہ زخشر گ فرماتے ہیں کہ بیہ جانورا پی آواز میں سبحان رہی الاعلیٰ کہتا ہے۔ ضرب الامثال

یہ جافت میں ضرب المثل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فلاں آ دمی گدھ سے بھی زیادہ بیوتو ف ہے۔ تمام پرندوں میں اس کو حمافت کے لئے خاص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بیار ذل الطبور ہے۔ نجاست کو پسند کرتا ہے اور نجاست ہی کو استعال کرتا ہے۔ نیز اہل عرب کی کہاوت ہے کہ انسطق یار حم فانک من طیر ا اللّٰہ (اے گدھتو بھی بول کیونکہ تو اللّٰہ کا جانور ہے ) اس کہاوت کی اصل بیہ ہے کہ جنگ میں جب پرند چندا پی آ واز نکا لئے ہیں تو یہ بھی ان کو دیکھ کر بولنا شروع کر دیتا ہے۔ پرند ہے ازراہ تمسخراس سے کہتے ہیں کہ تو خاموش کیوں رہے، تو بھی بول اس لئے کہ تو بھی اللّٰہ کی مخلوق ہے۔ یہ مثال دراصل اس آ دمی کے حق میں کہی جاتی ہے جو کسی سے تعلق ندر کھے۔ نہ دوسرے کی طرف متوجہ ہواور نہ کسی سے کلام کرے۔ جیسے اردو میں ایسے مخص کے لئے بولا جاتا ہے کہ فلاں مخص اللّٰہ تعالیٰ کی گائے ہے۔ طبی خواص

کیڑے مکوڑوں کوختم کرنے کے لئے اس کے پروں کی دھونی دینا بہت مفید ہے۔ برص زدہ مریض کواس کی بیٹ سرکہ میں ملاکر دیوانداور برص کے نشانات میں ملنے سے مرض ختم ہوجاتا ہے۔ اس کی کلجی کو بھون کر سکھایا جائے اور باریک پیپنے کے بعد کسی چیز میں ملاکر دیوانداور پاگل آ دمی کو متواتر تین روز تک کھلائی جائے تو اس کا جنون ختم ہوجائے گا۔ اور اس کے سرکو تعویذ کے مثل اس عورت کے گلے میں لاکا دیا جائے جس کو بچے کی ولا دت میں دشواری پیش آ رہی ہوتو بچہ باسانی اور جلدی پیدا ہوجائے گا۔ رخم کی آ نتوں پر جوزر درنگ کی جھلی ہوتی ہے اس کو سکھانے کے بعد باریک پیس لیا جائے اور شہد میں ملاکر استعمال کیا جائے تو ہر تسم کے زہر کے لئے تریا تی کا کام دے گا۔ در دسرے سکون کے لئے اس کے سرکی ہڈی کوسر میں لاکا نا مفید ہے۔
سرکے سکون کے لئے اس کے سرکی ہڈی کوسر میں لاکا نا مفید ہے۔

تعبیر: رخمہ کی خواب میں تعبیر ہے وقوف واحمق انسان سے دی جاتی ہے۔اگرکسی شخص نے رخمہ کوخواب میں یکڑ۔

رخمہ کی خواب میں تعبیر ہے وقوف واحمق انسان سے دی جاتی ہے۔ اگر کسی فخض نے رخمہ کوخواب میں پکڑتے ہوئے دیکھا تو صاحب خواب ایک جنگ میں شریک ہوگا جس میں کثرت سے خون ریزی ہوگا اور بھی شدید مرض لاحق ہونے کی طرف امثارہ ہوتا ہے۔ نصار کی کہتے ہیں کہ اگر کسی فخص نے بہت سارے زخمہ کود یکھا تو اس سے مراد لشکر ہے اور ارطا میدورس نے کہا ہے کہ زخمہ کوخواب میں دیکھتا ہے کہ خمہ کوخواب میں دیکھتا ہے ہوئے ہیں جو شہر سے باہر کا م کرتا ہے اس لئے کہ زخمہ (گدھ) شہر میں داخل نہیں ہوتا بلکہ شہر کے باہر رہتا ہے اور زخمہ کوخواب میں دیکھتے سے بھی ایسے خض بھی مراد ہوتے ہیں جو مردوں کو خسل دیتے ہیں اور قبرستان میں رہتے ہیں۔ کیونکہ رخمہ مردار

کھا تا ہے اور شہر میں داخل نہیں ہوتا اور کسی آ دمی نے رخمہ کو گھر کے اندرد یکھا تو دوصور تیں یا تو گھر کے اندر کوئی مریض ہے اور اگر مریض ہے تو ما لک مکان کوشد یدمرض کا یا موت کا انتظار کرنا چاہیے۔

#### الوشاء

السودنسا: راء پرفتھ ۔اس کااطلاق ہرن کے اس بچہ پر ہوتا ہے جس کے اندرا پی مال کے ساتھ چلنے پھرنے کی اور حرکت کرنے کی صلاحیت پیدا ہوجائے ،اس کی جمع ارشاء آتی ہے۔

مندرجہ ذیل اشعار جن میں الرشاء ہرن کے بچہ کا تذکرہ ہے۔علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ درج ذیل اشعار علامہ جمال الدین عبدالرحیم نے سنائے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بیشعر شخ ایثر الدین ابوحیان سے سنے ہیں اور انہوں نے ابوجعفر سے اور انہوں نے ابوجعفر سے اور انہوں نے براہ داست ابوحفص عمر بن عمر سے (جن کے اشعار ہیں) ساعت کئے ہیں۔
ان اشعار کا پس منظریہ بیان کیا جاتا ہے کہ ابوحفص عمر بن عمر کے پاس ایک دفعہ مدیناً باندی آئی جس کی والدہ سے آپ وطی کر بچکے تھے تو آپ نے اس کو واپس کر دیا اور بیا شعار پڑھے۔

تسركت جفوني نصب تلك الاسهم

يامهدى الرشا الذى الحاظه

"اے ہرن کامدیددینے والے تونے میری پلکوں کو تیروں کی جگہ گاڑویا"۔

ريحانة كل المنى في شمها لولا المهيمن واجتاب المحرم

"اس كے سوتھنے سے ہرآ رز وكى خوشبومحسوس ہوتى ہے يقينا ميں اس كو حاصل كرتا بشرطيكه اس كاشكار حرام نہ ہوتا"۔

ماعن قلى صرفت اليك وانما صيد الغزاله لم يبح للمحرم

"میں نے جھے سے اپنی آئکھیں جو ہٹائی ہیں وہ صرف اس وجہ سے کہ حالت احرام میں شکار کی ممانعت ہے"۔

ياويح عنترة يقول وشفة ما يشفني وجد وان لم اكتم

"عنتر ہ کا براہو کہ وہ یوں کہتا ہے کہ میں عم کو چھپانے کی قدرت نہیں رکھتااورا ظہارِ عمیں بھی مجھے شفاء نصیب نہیں ہوئی"۔

ياشاة ما قنص لمن حلت له حرمت على وليتها لم تحرم

"اے بری توجس کے لئے حلال ہے اس نے تیرا شکار نہ کیا اور میرے لئے شکار حرام ہے۔ کاش کہ احرام میں نہ ہوتا تو تیرا شکار ضرور

ابوالفتح البستى نے بھى بہت عمدہ شعر كہے ہيں۔

من ايسن للرشا الغرير الاحور في الخدمثل عذارك المتحدر

" ہرن کی آئکھ میں وہ خوبی کہاں جومجبوب کے رخسار کے ڈھلاؤموجود میں ہے"۔

دشا کان بعارضیه کلیهما مسکاتساقط فوق ورد احمر مسکاتساقط فوق ورد احمر "مرن این دونوں رخماروں سے مشک ریزی کرتا ہے جس کی سرخی گلاب کے پھول کی سرخی سے بھی زیادہ ہے "۔

الرُّشک

الو شک (راء پرضم شین مجمہ ساکنہ) اردو میں پچھوکو کہاجا تا ہے۔قاضی ابوالولیدائن فرضی نے اپنی کتاب 'الالقاب فی استماعی نقلة المحدیث ''میں خطیب ابوعلی الغسانی نے اپنی کتاب تقید المهمل میں اورقاضی ابوالفصل عیاض ابن موک نے ''مشار تی الانوار میں اوران کے علاوہ حافظ ابوالفرج بن جوزی نے یہ بیان کیا ہے کہ برزید ابن ابو برزید جس کا نام سنان ضبعی ہے جورشک کے ساتھ مشہور بیں اوران کے علاوہ حافظ ابوالفرج بن جوزی نے یہ بیان کیا ہے کہ برزید ابن کواس لقب سے پکار نے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی ڈاڑھی عام مقدار سے بھی زیادہ برئی تھی کی ساتھ مشہور گیا اور مسلسل تین روز تک واڑھی کے دراز ہونے کے باعث بچھو کے موجود ہونے کی مطلقا خبر نہ ہوئی ۔

گیا اور مسلسل تین روز تک داڑھی کے اندرلئکا رہا ۔ لیکن ان کوڈاڑھی کے دراز ہونے کے باعث بچھو کے موجود ہونے کی مطلقا خبر نہ ہوئی ۔

ابن وجہ نے اپنی کتاب ''العلم المنشور'' میں ذکر کیا ہے کہ تعجب ہے تین روز تک موذی جانو رانسان کی ڈاڑھی میں موجود رہے اوراس کوشعور واحساس نہ ہو ۔ کم از کم پانچ وقت کی نماز کے لئے وضو کیا جاتا ہے اس میں تو احساس ہوجانا چاہے تھا۔ کیا وہ وضو کرتے وقت اپنی ڈاڑھی کا خلال نہیں کرتے تھے یا پھر بچھواس قدرصغیر ہو کہ بالوں کے درمیان الجھ گیا ہو نیز تین دن کی مقدار متعین کرنا بھی تیجے معلوم نہیں ہوتا ۔ اس متعین کرنا بھی تیجے معلوم نہیں ہو پھر مقدار متعین کرنا بھی تیجے معلوم نہیں ہو پھر مقدار متعین کرنا درست نہیں ہے۔ میکر مقدار متعین کرنا درست نہیں ہے۔

علامہ دمیریؓ فرماتے ہیں کہ میرے نز دیک اس کی تاویل آیہ ہوسکتی ہے کہ وہ ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں بچھو بکثرت پائے جاتے تھے اورا قامت کی مدت اس مقام میں تین دن رہی ہواس بناء پر انہوں نے تین یوم کی تعیین کردی۔ واللہ تعالیٰ اعلم بحقیقة حالہ۔ بہر حال اس واقعہ کی تکذیب سے بہتر تاویل ہے ورنہ اس روایت کے جوائمہ کرام راوی ہیں ان کی تکذیب لازم آئے گی۔

حاکم ابوعبداللہ نے اپنی کتاب''علوم الحدیث''میں یجیٰ ابن معین سے نقل کیا ہے۔ یزید ابن ابویزید ایک مرتبدا پنی ڈاڑھی میں کنگھا کررہے تصوّو ڈاڑھی سے بچھوٹکلا اسی وفت سے ان کالقب (رشک) بچھو پڑ گیا۔

علامہ دمیریؒ فرماتے ہیں کہ رشک کے ایک معنی اہل بھرہ کی لغت میں قسام ( یعنی بہت زیادہ تقسیم کرنے والا ) کے آتے ہیں اور یزید ابن پزید بھرہ کے اندرزمینوں اور مکانوں کی تقسیم پر مامور تھے۔اس وجہ سے ان کورشک کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ ۳۰اھ میں مقام بھرہ میں ان کا انتقال ہوا۔

ان سے محدثین کی ایک جماعت نے حدیث کی روایت بھی کی ہے۔ امام تر مذی ابوعیسیٰ نے اپنی مشہور کتاب تر مذی '' باب ما جَاءَ
فی صوم ثلثة ایام من کل شہر '' کے زیرعنوان حدیث کا سلسلسند جونقل کیا ہے اس میں ان کا نام بھی آتا ہے۔ چنانچ فرماتے ہیں۔
''ہم سے محمودا بن غیلان نے اور ان سے ابوداؤد نے اور ان سے شعبہ نے ان سے یزید نے بیان کیا کہ میں نے حضرت
معاد سے سناوہ فرماتے تھے کہ میں نے حضرت عاکش سے جناب نبی کریم سلٹی کے بارے میں دریافت کیا کہ کیا آپ
میان کے مارے میں دن روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عاکش نے فرمایا کہ آپ ہرم ہینہ میں تین روزہ رکھتے تھے۔ میں نے
سوال کیا کہ کون سے تین روز؟ حضرت عاکشرضی اللہ عنہانے جواب دیا کہ آپ دنوں کی تعیین کا لحاظ نہیں فرماتے تھے
بیک مہینہ میں لاعلی التعین تین روز کھتے تھے'۔
بلکہ مہینہ میں لاعلی التعین تین روزے رکھتے تھے''۔

ا مام ترندی فرماتے ہیں کہ بیر حدیث حسن ہے، سیجے ہے اور اس کے اندر جوراوی پزیدر شک آرہے ہیں اس سے مراد ابو پزیدالضبعی

یں جن کو یزید قاسم بھی کہاجا تا ہے کیونکہ رشک کے معنی قسام کے آتے ہیں اہل بھرہ کی لغت میں جیسا کہ ماقبل میں بیان ہو چکا۔ انہ

## الوفواف

السوف اف :ایک پرندہ ہے جس کوملاعب ظلہ اور خاطف ظلہ بھی کہتے ہیں۔اس کے بارے میں تفصیل کلام باب المیم میں پیش کیا جائے گا۔اس پرندے کا نام رفراف اس بناء پر رکھا ہے کہ دفراف کے معنی پھڑ پھڑانے کے آتے ہیں اور چونکہ دشمن کو پکڑ لینے کے بعد یہ پرندہ بہت زیادہ پھڑ پھڑا تا ہے اس لئے اس کورفراف کہتے ہیں۔ابن سیدہ فرماتے ہیں کہ دفراف ایک مچھلی کا نام بھی ہے۔

الرِّقِ

الرق راءاورق پر کسرہ دریائی جانورہے جو گرم مجھے مشابہ ہوتا ہے۔ بیہ جانور کھوے سے بڑا ہوتا ہے اس کی جمع رقوق آتی ہے۔ جو ہری نے ایک ضعیف روایت نقل کی ہے کہ فقہاء مدینہ اس کی خرید وفروخت کرتے تھے اور اس کو استعمال بھی کیا کرتے تھے۔اس لفظ کے اندر دولغت ہیں (۱) راء پر کسرہ (۲) راء پر فتح ، لیکن اکثر نے کسرہ کوتر ججے دی ہے۔

الرِّكاب

الو كاب: راء پركسره، سوارى كاونث اس كى جمع ركائب آتى ہے۔ حدیث میں ركاب كاتذكرہ:۔

"خضرت جابر بن الله عن مروی ہے کہ رسول الله طلق کیا نے قیس بن سعد بن عبادہ کی قیادت میں ایک الشکر روانہ کیا اور انہوں نے جہا دکیا اور سواری کی نواونٹنیاں ذرئ کرڈ الیں۔رسول اکرم طلق کے ارشاد فر مایا کہ سخاوت اس گھر کی فطرت ثانیہے"۔

دكاب كى جمع رَكُب بھى آتى ہاوركوبة كے معنى سوارى كے بيں۔ اہلِ عرب كى كے فقروفاقد كى حالت بيان كرتے ہوئے كہتے بيں مالية ركوبة و الاحمولة، نهاس كے پاس سوارى كے لئے اونٹ ہاورند دودھ دينے كے لئے اونٹ باورند دودھ دينے كے لئے اونٹ بادرى كے لئے کوئى جانور۔ بردارى كے لئے كوئى جانور۔

## الركن

الركن: چو ہااورركين بصيغة تصغير بھى استعال ہوتا ہے جبيبا كەابن سيدنے لكھا ہے۔

### الرمكة

الرمكة (بالتحريک)ترکی گھوڑی۔اس کی جمع رمكات،ر ماک اورار ماک آتی ہے۔ جیسے ثماراورا ثمار۔ مسئلہ: الوسیط نامی كتاب میں كتاب البيوع كے دوسرے باب میں مذكور ہے كہا گركسی نے کہا كہ میں نے بیہ بھیڑ تجھ كوفروخت كردى اور سامنے ترکی گھوڑی موجود تھی تو ایک قول ہے کہ بچے اس جز کی جانب لوٹے گی جس کی جانب اشار کیا گیا۔ یعنی ترکی کھوڑی مشتری کو دین پڑے گی اور دوسرا قول ہے کہ جس کی صراحت کی گئی اسی جز کی جانب لوٹے گی۔ کیونکہ ترکی گھوڑی بھیڑ کے مشابنہیں ہے۔ س

#### الرهدون

الموهدون (راء پرفته) بیمرة لینی سرخ جانورے مشابہت رکھتا ہے۔اس کی جمع دهادن آتی ہے۔ مکہ میں خصوصاً مجدحرام میں کثرت سے پایا جاتا ہے۔ چڑیوں کے مشابہ ہوتا ہے البتہ اس کارنگ سیاہی مائل ہوتا ہے۔

#### الروبيان

الروبيان: نهايت بى چھوٹى سرخ رنگ كى مچھلى كوكہتے ہیں۔

طبی خواص

اگرکوئی فخص شراب کاعادی ہوتو اس کی شراب میں اس کی ٹانگ ڈال دی جائے تو وہ فخص شراب سے سخت متنفر ہوجائے گا۔اس کی گردن کی دھونی حاملہ عورت کو دی جائے تو حمل ساقط ہوجائے گا۔اگر کسی کے تیریا کانٹا چبھ جائے تو اس کو تازہ تازہ کچل کر لیپ کرنے سے وہ تیریا کانٹا باسانی نکل آئے گا۔اگر سیاہ چنے کے ساتھ اس کو پیس کرناف پر لیپ کیا جائے تو کدودانے بیٹ سے خارج ہوجا ئیس کے ۔نیز مجھلی کو پیس کر سسک خبیین کے ساتھ لینے سے بھی یہی اثر ظاہر ہوگا اوراگر اس کو سکھا کرباریک پیس لیا جائے اور بطور سرمہ اس کو استعال کر بے تو تکھا دھندلا پن ختم ہوجائے گا۔

## الريم

الريم: ہرن كا بچه،اس كى جمع آرام آتى ہے۔شاعر كہتا ہے۔

بها العيروالارام يمشين خلفه واطلاؤها ينهضن من كل مجثم

"وہاں جنگلی گدھے اور ہرن آ گے چیجے آتے جاتے ہیں اوران کے بچے ہرجگہ سے اچھلتے کودتے پھرتے ہیں"۔

اصمعی فرماتے ہیں کہ آ رام سفید ہرنوں کو کہتے ہیں ۔اس کا واحدالریم آتا ہے۔ بیجانورریگتانی علاقہ میں رہتا ہے۔مینڈھے کی طرح کیم وشیم ہوتا ہے۔اس جانور میں جربی وگوشت دیگر ہرنوں کے مقابلہ میں زیادہ ہوتی ہے۔

ز کی الدین ابن کامل ابوالفضل'' فنتیل التریم واسیر الہوگ'' کے نام ہے مشہور تھے۔ان کی وفات ۲۳۵ھ میں ہوئی۔آپ ہی کے بید

لى مهجة كادت بحر كلومها للناس من فرط الجوى تتكلم

"میری ایک محبوبہ ہے قریب ہے کہ اس کے زخموں کا سمندر شورش غم کی کثرت کی باعث لوگوں سے باتیں کرے"۔

لم يبق منها غير ارسم اعظم متحدثات للهوى تنظلم

"اس میں مڈیوں کے نشانات کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہااوروہ ہڈیاں گویا ہیں اور عشق کی دادخواہ ہیں''۔

أمّ رباح

ام رباح راء پرفتحہ باءساکن، باز کے مشابہ شکاری پرندہ ،اس کا رنگ مٹیالا ہوتا ہےاور پشت اور دونوں باز وسرخ ہوتے ہیں۔ یہ جانورانگورکھا تاہے۔

ابورياح

(ایک پرندہ) ابوریاح (راء پرکسرہ یاءساکن) اس کامفصل تذکرہ باب الیاء میں یُؤ یُؤ کے بیان میں آخر کتاب میں آئے گا۔انشاء

الله

ذورميح

ذورمیع: چوہے کے مشابہ ایک جانورہے جس کی اگلی ٹائگیں چھوٹی اور پچپلی ٹائگیں کمبی ہوتی ہیں۔

## بابُ الزاي

# الزاغ

(غراب \_ کوا) کوے کی ایک قتم جس کوغراب زرع بھی کہتے ہیں ۔ اس کا رنگ سیاہ اور قد چھوٹا ہوتا ہے اور بعض مقامات میں اس کی چونچ اور ٹائنگیں سرخ ہوتی ہیں ۔ اس کوغراب الزیتون بھی کہتے ہیں ۔ کیونکہ بیزیتون کھا تا ہے ۔ بیکوا پا کیزہ صورت اور خوش منظر ہوتا ہے لیکن بھا بُب النخلوقات میں لکھا ہے کہ ' غراب زرعی سیاہ اور بڑا ہوتا ہے ۔ اس کی عمر ہزار سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے' ۔ علامہ دمیری قر ماتی ہیں کہ پیمن وہم ہے ۔ جواو پر لکھا ہے۔

عجيب حكايت

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ میں نے السلفی کی کتاب''انتخاب المنتقی ''میں اور عجائب المخلوقات کے آخری ورقہ میں محمد ابن اسلمیل اسعدی کی ایک روایت دیکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن قاضی کی ابن اکٹم نے جمھو بلایا۔ چنا نچہ میں گیا اور جب ان کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ ان کے پاس دان کے پاس دان کے پاس بہنچا تو دیکھا کہ ان کے پاس دان کے پاس میں اس کو دیکھا ہوا ہے۔ قاضی صاحب نے کہ جمھے دیکھ کر ہننے گئے۔ میں نے قاضی صاحب سے پر دو مسے تھے۔ محمد بن اسلمیل فرماتے ہیں کہ میں اس کو دیکھ کر ڈرگیا۔ قاضی صاحب بولے اس سے پوچھے بیخود انبنا نام و پتہ ہتلائے گا۔ دریا فت کیا کہ خدا آپ کا بھلا کرے بیتن کروہ اٹھا اور قصیح و بلیغ زبان میں بیشعر پڑھنے لگے۔

انسا ابسن السليث والبلوه

انسا السزاغ ابسو عسجسوه

والقهوة والنشوة

" میں کواہوں جس کی کنیت ابو عجوہ ہے۔ میں شیراور شیرنی کا فرزندہوں"۔

احسب السواح والسريسحسان

" مجھ کوشراب خوشبودار پھول، قہوہ اورنشہ آور چیزوں سے محبت ہے"۔

فلاعدوى يدى تخشى ولا يحذرلي سطوة

"میرے ہاتھوں میں کسی قتم کا چھوت نہیں ہے اور نہ میرے اندر دست درازی ہے کہ جس سے بچا جائے"۔

يوم العرس والدعوة

ولسي اشيساء تستظرف

''میرےاندروہ ظرافت آمیز باتیں ہیں جس کا ظہارشادی اور دعوت کے دن ہوتا ہے'۔

لاتسترها الفروة

فمنها سلعة في الظهر

' بمنجله ان کے میری پشت پرایک مسہ ہے جو بالوں میں نہیں چھپتا اور ایک دوسرامسہ ہے'۔

فلو كان لها عروة

وامسا السسلعة الاخسرى

''اوراگراس دوسرے مسہ کو بے جاب کر دیا جائے تواس کے پیالہ''۔

فيها انهاركوة

لماشك جميع الناس

" ہونے میں لوگوں کوشک وشبہ نہ رہے گا"۔

اس کے بعدوہ ذاغ ، ذاغ کہہ کرچلانے لگا اور پٹارہ میں گھس گیا۔ میں نے قاضی کی ابن اکٹم سے کہا کہ خدا آپ کوعزت بخشے ، یہ مجھ کوعاشق معلوم ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جیسا بھی کچھ ہے وہ آپ نے دیکھ لیا۔ مجھ کواس کا کوئی علم نہیں ہے۔ البتہ اتناجا نتا ہوں کہا مرمین (مامون الرشید) کے پاس کسی نے بھیجا تھا اور اس کے ساتھ ایک سر بمہر خط تھا جس میں اس کا حال بھی تحریر تھا۔ لیکن مجھ کو معلوم نہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا تھا۔ علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ بعینہ یہی واقعہ اس کو سے کا راویوں کے فرق کے ساتھ حافظ ابوطا ہر سلفی نے بیان کیا۔ اس واقعہ میں ابوالحن علی بن محمد علی احمد ابن داؤد کے پاس جاتے ہیں اور یہی سوال وجواب کرتے ہیں۔

مورخ ابن خلکان نے قاضی یجی ابن اکٹم کے حالات میں لکھا ہے کہ جس وقت آپ کوبھرہ کا حاکم بنایا گیا تو اس وقت آپ کی عمر صرف بیں سال تھی۔ بھرہ والوں نے ان کوکس سمجھا اوران سے پوچھنے گئے کہ آپ کی عمر کیا ہے؟ بیں بھھ گئے کہ ان لوگوں نے مجھ کو کس سمجھ کر بیسوال کیا ہے۔ آپ نے مکہ کا قاضی بنا کر بھیجا تھا اور معاد اللہ کو بیسوال کیا ہے۔ آپ نے مکہ کا قاضی بنا کر بھیجا تھا اور معاد اللہ ابن جبل سے جن کو محد عربی ملاق کے بین کا گور نرمقرر فر مایا تھا اور کعب بن سور سے جن کوفار وق اعظم میں تھی نے بھرہ کا قاضی مقررہ فر مایا تھا ،عمر میں زیادہ ہوں۔ یہ جواب آپ نے طنز آ اورا حتیا جا ان کو دیا۔

کہتے ہیں کہ جب خلیفہ مامون الرشید کوعہد ہ قضاء کے لئے کسی شخص کی ضرورت ہوئی تو ان سے لوگوں نے بیٹی ابن آئم کی بہت تعریف کی۔ چنا نچہ خلیفہ نے ان کوطلب فر مایا۔ جب بیان کے سامنے پہنچ تو خلیفہ نے ان کی بدصورتی کی بناء پر حقارت کی نظر سے دیکھا۔ یہ بہتے گئے اور خلیفہ نے ان کوطلب فر مایا۔ جب بیان کے سامنے پہنچ تو خلیفہ نے ان کی بدصورتی کی بناء پر تھارت کی نظر سے دیا نچہ سے گئے اور خوابات شافی اور معقول پانے پر ان کوقاضی مقرر کر دیا۔ مامون کے زمانے میں جوغلبہ قاضی کی خلیفہ نے ان سے پچھ سوالات کئے اور جوابات شافی اور معقول پانے پر ان کوقاضی مقرر کر دیا۔ مامون کے زمانے میں جوغلبہ قاضی کی ابن الثم حنفی المذہب تھے۔لین حضرت امام احراد بن خلبل پر ابن اکٹم اور احمد ابن ابی داؤد معتزلی کوخلیفہ پر حاصل تھا وہ کسی اور کونہ تھا۔ یکی ابن اکٹم حنفی المذہب تھے۔لین حضرت امام احراد بن خلبل پر

خلق قرآن کے سلسلہ میں ان سے زیادہ کسی نے تشد دنہیں کیا۔ باب الکاف میں کلب کے بیان میں تفصیلی ذکرآئے گا۔انشاءاللہ تعالیٰ ہے فقہ میں جو کتابیں قاضی بچیٰ ابن آگئم نے تالیف کی تھیں وہ قابلِ قدر ہیں ۔ مگر طوالت کے باعث لوگوں نے اس کوترک کردیا۔ وہ تالیفات متروک العمل ہوکررہ گئیں۔قاضی کیجیٰ کواسلام میں ایک ایسادن حاصل ہواہے جو کسی دوسرے کونہیں ہوا۔وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ خلیفہ مامون الرشید شام کو جارہے تھے۔ راستہ میں انہوں نے (شیعہ علماء کے براہیختہ کرنے سے) اپنے تھم سے مناوی کرادی کہ نکاح متعہ حلال ہے۔ کسی عالم کوجرات نہ ہوئی کہ وہ خلیفہ ہے اس کی تحریم کے بارے میں احتجاج کرے۔ قاضی کیجیٰ نے اتنی جرات کی ہے کہ مامون کواس کے ناجا ترجم کے صدور سے بازر کھااور متعد کی حرمت کا ثبوت دے کراس کومطمئن کر دیا۔ چنانچیہ مامون نے توبہ کی اور دوبارہ منادی کرادی کہ نکاح متعہ حرام ہے۔

روایت ہے کہ می مخص نے قاضی صاحب سے سوال کیا کہ انسان کو کتنا کھانا تناول کرنا جا ہیے۔قاضی صاحب نے جواب دیا کہ بھوک ختم ہوجائے لیکن شکم سیر نہ ہو۔ پھرسوال کیا کہ کتنا ہنسنا چاہیے؟ انہوں نے جواب دیا چہرہ کھل جائے اور آواز بلند نہ ہو۔اور دریا فت فرمایا که کتنارونا چاہیے؟ جواب دیا کہ جتنا طبیعت چاہیے اللہ کے خوف سے رونا چاہیے عمل کے متعلق سوال کیا گیا کیمل میں کتنا اخفاء كرنا چاہيے؟ آپ نے جواب دیا جتنی طاقت ہواورا ظہار کے متعلق پوچھا گیا۔فر مایا كهمل كوا تنا ظاہر كرو كه خشكی پررہنے والے جن وانس

افتداء کرنے لکیں۔اس کے بعداس مردنے آپ کے علم کی تحسین کی۔

کہتے ہیں کہ قاضی بیخی ابن اکتم میں سوائے اس کے اور کوئی عیب نہیں تھا کہ وہ لڑکوں سے محبت رکھتے اور علوجاہ کی تمنا کرنے کے الزام میں عندالناس مشہور تھے۔ آپ کی عادت تھی کہ جب وہ کسی فقیہ سے ملتے تو ان سے حدیث کے بارے میں سوال کرتے اورا گرکسی محدث سے ملتے توان سے نحو کے مسائل پر گفتگو کرتے اور اگر کسی نحوی سے ملاقات کرتے تواس سے علم کلام میں بحث کرنے لگتے۔ان سے ان کی غرض میہ ہوتی تھی کہا ہے سے مدمقابل کو فکست وے کرشر مندہ کردیں۔ایک دن کا ذکر ہے کہ اتفاق سے کوئی خراسانی ان کے یاں آیا وہ علم میں ماہراور حافظ حدیث تھا۔ قاضی صاحب نے ان سے پوچھاتم نے حدیث بھی پڑھی ہے۔اس نے جواب دیا جی ہاں راس پر قاضی صاحب نے ان سے سوال کیا کہ اصول حدیث کے بارے یں تم کو کیا یاد ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے شریک سے، انہوں نے ابواسحاق سے اور انہوں نے حرث سے سنا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ و جہدنے ایک لوطی کوسنگسار فر مایا تھا۔ بیس کر قاضی صاحب دم بخو دہو گئے اور پھرنہ بولے۔

قاضی کیچیٰ ابن استم کی وفات ۳۰ ھیں بمقام ربذہ ہوئی ہے۔ربذہ مدینہ منورہ کے قریب ایک گاؤں ہے جو حجاج کرام کے راستہ میں پڑتا ہے۔ بیوہی مقام ہے جہاں پرحضرت عثمان بن عفان نے حضرت ابوذ رغفاری کوجلا وطن فر مایا تھاو ہیں آپ کی وفات ہوئی۔ بیان کیاجاتا ہے کہ قاضی صاحب کی وفات کے بعد کی مخص نے ان کوخواب میں دیکھا اور دریافت کیا کہ کیسی گزری؟ قاضی صاحب نے جواب دیا کہ اللہ تعالی نے مغفرت فر مادی۔ البتہ باز پرس بھی ہوئی۔ میں نے بارگاہِ خداوندی میں عرض کیا کہ یا اللہ! میں تو ا یک صدیث پر بھروسہ کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں وہ حدیث بیہے کہ مجھے سے ابومعا و بیضریر نے اوران سے اعمیش نے اوران ے ابوصالح نے اوران سے حضرت ابو ہر رہ ٹے نیدروایت مال کی ہے کہ:۔

> "جناب نبی کریم سلنگیلم نے ارشا دفر مایا کہ آپ بوڑ ھے مسلمان کوعذاب دینے سے شر ماتے ہیں''۔ حق تعالی نے ارشادفر مایا کہرسول اللہ نے سے کہا، ہم نے تمہاری مغفرت کردی۔

زاغ (كوك) كاشرعى حكم:

زاغ کا کھانا طلال ہے۔فقیہ رافعی کے نز دیک یہی رائج ہے اوراس کے قائل ہیں۔حضرت تھم نے اسی مسلک کو اختیار کیا ہے۔ حضرت حماد نے اور حضرت امام محمد بن حسن میلئید نے اور حضرت امام بیہجی تنے اپنی کتاب میں روایت نقل کی ہے کہ میں نے حضرت تھم سے کوے کی حلت وحرمت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فر مایا کہ سیاہ اور بڑے قد کا کوا تو مکروہ ہے اور چھوٹے قد کا کواجس کو زار <sup>ا</sup> کہتے ہیں تو اس کو کھانے میں کوئی مضا نکھ نہیں۔

طبی خواص

اگرکوے کی زبان سکھا کر بیا ہے شخص کو کھلا دی جائے تو اس کی بیاس ختم ہوجائے گی۔خواہ کتنی ہی شدیدگرمی کیوں نہ ہو۔ یہی خاصہ کوے کے قلب کا ہے اس لئے کہ بیہ پرندہ شدید گرمیوں میں بھی پانی استعال نہیں کرتا اور اگر کوے اور مرغ کا پنۃ ملاکر آنکھ میں لگائے جائے تو دھندلا پن ختم ہوجائے گا اور اگر اس کو بالوں میں مل لیاجائے تو بال انتہائی سیاہ ہوجا کیں گے۔اس کا حوصلہ (پوٹہ) ابتدائے نزول ماءکوروکتا ہے۔

خواب میں تعبیر:

خواب میں کسی شخص نے ایبا کواد یکھا جس کی چونچ سرخ ہوتو اس کی تعبیر صاحب سطوت اور لہووطرب ہے دی جاتی ہے اور ارط میدوراس کا قول ہے کہ خواب میں کواایسے لوگوں کی علامت ہے جومشارکت کو درست رکھتے ہیں ۔ بعض اوقات فقراء ہے اس کی تعبیر دک جاتی ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ خواب میں اس سے مراد ولد الزنا بھی ہوتا ہے یا ایباشخص ہے جس کے مزاج میں خیروشر دونوں موجود ہوں۔ واللہ تعالی اعلم۔

# اكزاقي

(مرغ)السز اقسی:اس کی جمع زواقی آتی ہے زقا۔ یسز قو ا،نھر، ینھر ہے آتا ہے جس کے معنی جیننے اور چلانے کے آتے ہیں۔ جو ہری فرماتے ہیں کہ ہر چیننے والے جانورکوزاق کہا جاتا ہے۔ بوم (الو) کے بیان میں تو ابن حمیر کا یہ شعر گزر چکا ہے۔

ولوأن ليلى الاخيلية سلمت على ودونى جندل وصفائح

"اور جبکہ کیلی نے مجھ کوسلام کیا حالا تکہ میرے اور اس کے درمیان بڑی چٹان اور عظیم پھر حائل تھا"۔

اسلمت تسليم البشاشة اوزقا اليها صدى من جانب القبر صائح

"تواس کے قریب ہوتے ہوئے میں نے بھی سلام کیا حالانکہ الوقبر کی طرف سے چیخ رہاتھا"۔

اس كامفصل بيان باب الصادمين لفظ صدى كے بيان مين آئے گا۔ انشاء الله تعالىٰ۔

#### الزامور

الزامور:بقول توحیدی بیایک چھوٹی قتم کی مچھلی ہے جوانسانوں کی آ واز پر فریفتہ رہتی ہےوہ انسانوں کی آ واز سننے کی اس قدرشائق

ہے کہ اگر وہ کشتی کوآتا ہواد کھے لیتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہولیتی ہے۔ اگر وہ کسی بڑی مجھلی کو دیکھتی ہے کہ وہ کشتی سے رگڑنے اور اس کو تو ٹرنے پرآ مادہ ہے تو یہ کو دکراس کے کان میں گھس جاتی ہے اور برابر پھڑکتی رہتی ہے۔ بڑی مجھلی عاجز ہوکر کسی پھر یا شگاف کی تلاش میں ساحل کی طرف جاتی ہے اور جب اس کو کوئی چیز مل جاتی ہے تو اس پر اپنے سرکودے مارتی ہے اور مرجاتی ہے۔ اس وجہ سے اہل کشتی اس سے بہت محبت رکھتے ہیں اور اس کو کھلاتے رہتے ہیں۔ اگر وہ کسی وقت نہیں ہوتی تو اس کو تلاش کرتے ہیں تا کہ اس کی وجہ سے حملہ کرنے والی مجھلیوں کے شرسے محفوظ رہے اور اگر جال بھینکتے وقت یہ چھلی جال میں پھنس جاتی ہے تو اس کی قد امت کے لحاظ سے اس کوفور آجھوڑ اپنے ہیں۔

الزَبابة

(جنگلی چوہا)الزبابۃ: زاء پرفتھ ۔ بیا بیک قتم کا جنگلی چوہا ہے جوضرورت کی چیزیں چرا کرلے جاتا ہے۔ بیبھی کہا گیا ہے کہ بیہ چوہا ندھااور بہرہ ہوتا ہے۔ جاہل آ دمی کواس سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ چنانچہ حرث ابن کلدہ کاشعر ہے۔

جمعوالهم مالا وولدًا

ولقدارائيست معاشرا

'میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جن کے پاس مال بھی ہے اور اولا دبھی بوجہ جہل کے''۔

لا تسمع الاذان رعدا

وهــم زبــابٌ حــائــرٌ

ومثل تجروچوہوں کے ہیں جن کے کان بحلی کی کڑک اور گرج کی آ واز کونہیں سن سکتے''۔

شاعر نے اس شعر میں زبان کی صفت حائر بیان کی ہے۔ یعنی جرت میں پڑتا اور تابینا اور گونگا بھی بسا اوقات جیرت میں پڑجا تا ہے۔ شاعر کا مقصد یہ ہے کہ ق تعالی نے رزق کی تقسیم بقدر عقول نہیں فر مائی۔ شعر کے اندر جولفظ وَلداستعال ہوا ہے وہ بضم الواؤ ہے اور ثانی مصرعہ میں جود وسرا شعر ہے لا تسسم عالا ذان رعدًا الا ذان اصل میں آذانہ م یعنی مضاف الیہ کوحذف کر کے اس کے بدلہ الف ام لئے آئے۔ جیسے ق تعالی نے کلام پاک میں ارشاو فر مایا ہے: فَانَّ اللّٰ جَنَّ هِی الْمَاوی (کہ جنت ہی مونین کا مرجع و مھکانہ ہے) لماوی اصل میں ماوا ہم تھا یہاں پر بھی مضاف الیہ کوختم کر کے اس کے شروع میں الف لام بڑھا دیا گیا۔

امام تغلبی فرماتے ہیں کہ کان سے نہ سنائی دینے کے مختلف درجہ ہیں۔اگر کم سنائی دیتا ہے تواس کو وقر کہاجا تا ہے اوراگراس سے بھی یادہ سنائی نہیں دیتا تو اس کوسم بہرہ کہتے ہیں اوراگر بالکل ہی نہ سنائی دے حتیٰ کہ بجل کی کڑک اورگرج کی آ وازنہ آئے تو اس کوسلے کہتے یں ۔جنگلی چو ہے کا شرعی حکم لفظ الفاء میں باب الفاء کے تحت بیان کیا جائے گا۔

لزبابة (جنگلی چوہ) کی ضرب الامثال:

اگر کی مخص کوچور سے تشبید بنی ہوتی ہے تو کہتے ہیں اسوق من زبابة کہ فلاں آ دمی جنگلی چوہ سے بھی زیادہ چور ہے کیونکہ جنگلی بو ہا بھی ضرورت کی چیزیں چراکر لے جاتا ہے۔

# ٱلزَّبُذَبُ

الندبذب : بلی کےمشابرایک جانور ہے۔کامل ابن الاثیر میں حوادثات ۳۰ سے سلسلہ میں لکھا ہے کہ اہل بغداد کوایک جانورے

جس کووہ زبزب کہتے تھے بہت خطرہ پیدا ہو گیا تھاوہ رات کے وقت ان کے مکانوں کی چھتوں پر دکھائی دیتا اور چھوٹے بچوں کو کھاجاتا تھا کہ بھی ایسے بھی ہوتا تھا کہ سوتے ہوئے مرد کا یاعورت کا ہاتھ کا ٹ کر کھا جاتا۔ اس کے ڈرے لوگ رات بھر جاگتے تھے اور اپنے بچوں کی باسبانی وحفاظت کرتے تھے۔اس جانور کی وجہ سے بغداد میں جانبی وحفاظت کرتے تھے۔اس جانور کی وجہ سے بغداد میں جانی عرصہ تک بل چل رہی۔ آخر کا را کیک روز سلطانی عملہ نے اس جانور کو پکڑلیا۔اس جانور کا رنگ ابلق مائل بہ سیاہی تھا اور اس کے ہاتھ یاؤں چھوٹے تھے۔اس کو مار کرمنظر عام پر لؤکا دیا گیا۔ بید کھے کرلوگ سکھ کی نیند سوئے۔

## الزخارف

السنو خساد ف: جمع ہےاس کاواحدز خرف آتا ہے۔ان جانوروں کو کہاجاتا ہے جو صغیرالجنہ ہوں اور پانی پراڑتے ہوں۔اوس ابن حجرک اقول ہے۔

تذكر عينا من عمان وماؤها له حدب تستن في الزخارف "ميرى آكسي عمان اوراس كى چشمول كويادكرتى بين جن مين زخارف بهي يانى كے لئے اترتے بين "۔

# اَلزُّرزو**د**

السزد ذود: زاء پرضمہ۔ یہ چڑیا کی طرح ایک پرندہ ہے۔ چونکہ اس کی آواز میں ایک قتم کی ذُرزیت پائی جاتی ہے اس لئے اس کا نام بی زرزور ہو گیا۔ جاحظ کا قول ہے کہ ہروہ پرندہ جوقصیر البخاح ہو۔ یعنی جس کے بازوچھوٹے ہوں جیسے زراز پراورعصافیر (گوریا) اگراس کی ٹانگیں کا ث دی جائیں تو وہ اڑنے ہے مجبور ہوجا تا ہے۔ جس طرح اگر انسان کا پاؤں کا ٹ دیا جائے تو وہ دوڑنے کے قابل نہیں رہتا۔ شرعی تھم باب لعین میں عصفور کے تحت آئے گا۔ انشاء اللہ تعالی

#### عديث مين زرز ود كاذكر:

طبرانی اورابن شیبہ نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ مومنین کی روح زراز پرجیسے پرندوں کے پوٹوں میں رکھ دی جاتی ہے اور وہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اور جنت کے پھل ان کو کھانے کو ملتے ہیں۔علامہ دمیر گ فرماتے ہیں۔ہمارے شیخ بر ہان الدین قیراطی نے زُرزور کے بارے میں کیا خوب فرمایا ہے۔

قد قلت لما مربی معرضا و کفسه یسحمل زر زورا "جبوه میرے پاس سے منہ پھیر کرگزرااور ہاتھ میں اس کے ایک زرزوراتھی تو میں نے کہا"۔

یساذالیذی عبذ بسنسی مسطلسه ان لسم بسنز رحسقسا فسز د زور ا "کهاے وہ مخص جس کی ٹال مٹول سے مجھ کو بہت د کھو تکلیف پنجی ۔ اگر تو مجھ سے حقیقت میں ملنانہیں چاہتا تو رسما ہی مل لئے"۔ پہلے شعر میں زرز ورپر ندہ کا نام ہے اور دوسرے شعر میں جملہ فعلیہ انشا ئیہے۔

مناقب امام شافعی مصنفہ عبدامس بن عثان بن عائم میں لکھا ہے کہ امام صاحب فرماتے تھے کہ رومیہ کاطلسم عجائب دنیا میں سے ہے۔وہ نحاس کی ایک زرزور چڑیا ہے۔وہ چڑیا سال بحر میں صرف ایک دن بولتی ہے۔اس کی آ واز پراس کی ہم جنس چڑیا یعنی کوئی ایس

زرزار باقی نہیں رہتی جس کی چونچ میں زیتوں کا کوئی دانہ نہ ہواور بیددانے نحاس کی چڑیا کے پاس چھوڑ دیئے جاتے ہیں۔اس کے بعد ان کو جمع کر کے اس کا تیل نکالا جاتا ہے۔اس تیل سے اہلِ رومیہ کا سال بھر کا خرچ چلتا ہے۔

شرعی حکم:

اس كا كھانا حلال ہے اس لئے كديد كوريا كى جنس ميں سے ہے۔

طبىخواص

اس کا گوشت کھانا قوت باہ میں اضافہ کرتا ہے۔اس کاخون اگر پھوڑ ہے پھنسی پرلگادیا جائے تو بہت جلدا چھے ہوجاتے ہیں۔اگر اس کوجلا کراس کی را کھزخم پرلگادی جائے تو زخم بہت جلدا چھا ہوجائے گا۔

خواب میں تعبیر:

زرززورکاخواب میں دیکھناسفر میں تر دد کی دلیل ہے۔سفرخواہ بری یعنی خشکی کا ہویا بحری یعنی دریائی بھی بھی اس کے دیکھنے سے ایسا مختص مراد ہوتا ہے جو کثرت سے سفر کر ہے جیسے نچر کرایہ پر لینے والا جس کا ایک جگہ پر قیام نہیں رہتا۔بعض اوقات نیک وبڈمل کے اجتماع پر دلالت کرتا ہے یا ایسافخص مراد ہوتا ہے جونہ تو غنی ہوا ورنہ فقیرنہ شریف ہونہ ذلیل۔

## الزرق

السزد ق: ایک شکاری پرنده - بقول ابن سیده که بیرباز کے مانندا یک شکاری پرنده ہے۔ فراء فرماتے ہیں که بیسفید بازی کی ایک قشم ہے - البته اس کا مزاج خشک وگرم ہوتا ہے اور بازومضبوط ہوتے ہیں ۔ جس کی وجہ سے بیر تیز اڑتا ہے اور شکار پراچا تک حملہ آور ہوتا ہے۔ اس کی جمع زراریق آتی ہے - پشت کالی ہوتی ہے اور سینہ سفیداور آئکھیں سرخ ہوتی ہیں ۔ حسن ابن ہانی نے اس کی تعریف میں بیا شعار کیے ہیں۔

قداغتذى بسفرة معلقة فيهاالذي مسكرا برق او زرقه وصفته المحسن الحدقه نرجستة المحسن الحدقة المختضب بعلقه كم وزة ع

فيها الذي يريد من مرفقة وصفته بصفة مصدقه نرجستة ثابتة في ورقه كم وزة صد نابه ولقلقه

#### سلاحه في لحمها مفرقه

''اس نے غذا حاصل کی ایک بچھے ہوئے ایسے دسترخوان سے جس پرتمام مطلوب چیزیں چنی ہو کی تھیں ۔ صبح ہی صبح زرق نامی جانور جب لکتا ہے تو اس کا حال ایسا ہوتا ہے جیسا کہ باز کا ،اس کی آئکھیں پپوٹوں کی خوبصورتی کی بناء پر ایسی محسوس ہوتی ہیں جیسے کہ زگس کا پھول شاخ پرکھل رہا ہو۔ بڑے پروں والا جن پر سبز دھاریاں ہیں اور اس کے ساتھ ہی گردن کا گوشت لٹکا ہوا ہے اور اس کے ہتھیارخود اس کے جسم میں مختلف مواقع پر موجود ہیں۔

شرعی حکم:

اس کا کھانا حرام ہے۔جس کی تفصیل باز کے بیان میں گزر چکی ہے۔

# الزُرافة

الن دافه: زاپر فتہ وضمہ دونوں، اس کی کنیت ام عینی ہے۔ ایک خوبصورت چوپا یہ ہے اس کی اگلی ٹانگیں کمبی اور پچپلی چھوٹی ہوتی ہیں۔
اس کے چاروں ہاتھ پاؤں کا مجموعہ تقریباً دس ذراع کا ہوتا ہے۔ اس کا سراونٹ کے سرکے مانند ہوتا ہے اور اس کے سینگ گائے کی سینگوں کی طرح ، اس کی کھال چینے کی کھال جیسی ، اس کا ہاتھ ، پاؤں اور کھر گائے جیسے اور اس کی دم ہرن کی دم کے مشابہ ہوتی ہے۔ اس کے گھٹنے پچھلے پاؤں میں نہیں ہوتے بلکہ اگلے پاؤں میں ہوتے ہیں اور جب یہ چلتا ہے تو برخلاف دیگر حیوانوں کے بایاں پیراور داہنا ہاتھ آگے برخھا تا ہے۔ اس کی طبیعت میں حق تعالی نے انس ومحبت ودیعت کردی ہے۔ یہ جانور جگالی اور مینگنیاں کرتا ہے۔ جب اللہ تعالی نے اس کواس بات کاعلم دیا کہ اس کی روزی درختوں میں ہوتے ساتھ ہی اس کی اگلی ٹائگیں اس کی پچپلی ٹائگوں سے لمی بنادیں تا کہ اس سے اس کو چے نے میں آسانی ہو۔

تاریخ این خلکان میں مجمہ بن عبداللہ العتی البھری الاخباری شاع مشہور کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ زرافہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ اس کی ولا دت تین حیوانوں کے ذریعے ہوتی ہے وہ حیوان سے ہیں (۱) ناقہ وہید (جنگی اونٹ) (۲) بقرہ وہید (جنگی کا کے اس کی ولا دت تین حیوانوں کے ذریعے ہوتی ہے وہ حیوان سے ہیں (۱) ناقہ وہید کے مشابہ ہوتا ہے۔ بیکل کا کے اس برکی گھٹک میں پیدا ہوتا ہے اور اگر بچہز ہوتو بقرہ وہید کے مشابہ ہوتا ہے۔ بیکل براہ ہوتا ہے۔ بیکل براہ ہوتا ہے۔ بیکل براس کے اس وجہ سے اس وجہ سے اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کی تولید میں تین جانوروں کی شرکت میوان ہوتے ہیں اس لئے اس کو زرافہ کہتے ہیں اور اہل جی آئی میں تین جانوروں سے بھی زیادہ مختلف حیوان شریک ہوتے ہیں اور اس کا سب سے ہوتی ہیا اور اس کا خیال ہے کہ اس کی پیدائش میں تین جانوروں سے بھی زیادہ مختلف حیوان شریک ہوتے ہیں اور اس کا سب بید ہوتے ہیں اور اس کا سب بین جاتے ہیں گہر جاتے ہیں گہر جاتے ہیں گہر جاتے ہیں گہر جاتے ہیں اور ان کا نطفہ آئی ہی میں تلوط ہو کر مختلف رنگ وروپ کے حیوانا سے کی پیدائش کا سب بین جاتے ہیں گر جاخلا کی حیوانا سے کہ بیدائش کا سب بین جاتے ہیں گر جاخلا میں جو بالشرکت غیر تو کہ ہیں کہ خور کے جیوانا سے کی پیدائش کا سب بین جاتے ہیں گر زافہ اس تول کو بالکل لغواور جا ہلا نہ ہجھتے ہیں کیونکہ ان کے زد کی اللہ تعالی ہی جیسا جا ہتا ہے بیدا فر ما تا ہے۔ اس لئے وہ کہتے ہیں کہ ذرافہ اس نوع حیوانا سے میں داخل ہے جو بلا شرکت غیر قائم ہے۔

شرعی حکم:

حفزت امام شافعیؓ کے مذہب میں اس کے حلال وحرام ہونے میں اختلاف ہے۔ایک قول حرام کا ہے اس کوصاحب تنبیہ نے اور امام نوویؓ نے اپنی کتاب ' شرح مہذب' میں نقل کیا ہے کہ اس کے حرام ہونے میں علماء کا اتفاق ہے اور ثانی قول حلال کا ہے۔ کیونکہ اس کی جفتی میں اور پیدائش میں ماکول اللحم جانوروں کا بھی حصہ ہے۔اس بناء پر اس کومحلات میں شار کیا ہے اور جاحظ کے قول پر جواو پر مذکور ہوا ہے زرافہ بلا شبہ حلال ہے۔لیکن اس قول کی بناء پر کہ اس کی پیدائش ماکول اللحم اور غیر ماکول اللحم جانوروں سے ہوتی ہے۔علماء شوافع

میں اختلاف ہوگیا ہے۔ حنابلہ میں سے ابوالخطا ب اس کی تحریم کے قائل ہیں۔علماءا حناف کے نزدیک بید طلال ہے۔ اس پر شیخ تفی اللہ بین ابن ابی الدموی الحموی نے فتوی دیا ہے اور اسی قول کو قاضی حسین نے نقل کیا ہے اور ابوالخطا ب کے دوقولوں میں سے ایک قول بھی بہی جہا۔ اس مسئلہ کی تائیداس جزئیہ ہے بھی ہوتی ہے کہ بطخ اور زرافہ حالت احرام میں ہلاک ہوجائے تو اس کا فعد یہ بحری یا قیمت کے ذریعے دیا جائے گا اور فعد یہ ماکول اللحم کا دیا جاتا ہے تو معلوم ہوا یہ جانور ماکول اللحم یعنی حلال ہے۔

علامہ دمیری علیہ فرماتے ہیں کہ ترکیم کی کوئی وجہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی ، حرمت کی کوئی علت اس کے اندر موجود نہیں ہے اور رہے ترکیم کے قول جواو پرصاحب تنبیہ اور امام نووی کے حوالہ سے نقل کئے گئے ہیں۔ اس کے بارے میں شخ تقی الدین بن ابی الدم المحموی تحریم کے فرماتے ہیں کہ صاحب تنبیہ نے جو ذکر کیا کتب فقہ کی کتابوں میں فہ کورنہیں ہے۔ حالانکہ قاضی حسین فقیہ بھی اس کی حلت کا قائل ہے۔ علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ غالبًا صاحب تنبیہ اور امام نوویؓ نے اہل لغت سے سن لیا ہوگا کہ زرافہ در ندوں میں سے ہے اور اس پراعتا و کرتے ہوئے حرام ہونے کا فتوی صادر کردیا۔ اس وجہ سے صاحب کتاب العین نے اس کو در ندوں میں شار کیا ہے لیکن اگر زرافہ کی پیدائش میں ماکول اللحم وغیرہ ماکول اللحم جانوروں کی شرکت کو بھی تشام کرلیا جائے تو جب بھی حرام ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔

البتہ بید یکھاجائے گامثلاً کے اور بگری کی جفتی ہے بگری کے پیٹ ہے بچہ پیدا ہوااس طور پر کہ بچہ کا سرکتے کے مشابہ ہے اور باتی اعضاء بکری کے اعضاء کری کے اعضاء کری کے اعضاء بکری کے اعضاء بکری کے اعضاء بکری کے اعضاء کری کے مشابہ ہوگیا ہے اور کتا حرام ہے اور اگر گھاس کھائے تو اس بچہ کو ذرج کر کے سر پھینک صورت میں اس کو کھانا درست نہ ہوگا کیونکہ کئے کا غلبہ ہوگیا ہے اور کتا حرام ہے اور اگر گھاس کھائے تو اس بچہ کی حلت وحرمت کا بیمعیار دیا جائے اور باقی اعضاء کو استعمال کرلیا جائے تو اس بچہ کی حلت وحرمت کا بیمعیار ہوگا۔ اگر وہ بکری کی آ واز کرنے پر آ واز کر بے تو سر کوچھوڑ کر باقی اعضاء کو استعمال کرلیا جائے گا ور نہیں اور اگر کتے اور بکری دونوں کی محدہ جوگا۔ اگر فقط انتز یاں ہوں تو اس کو کھانا درست نہیں اور اگر معدہ جو تو سر کوچھوڑ کر باقی اعضاء کو کھانا درست ہے۔ واللہ اعلم۔

تواس مسئلہ سے معلوم ہوا کہ اگراس جانور کا جارہ گھاس دانہ ہوتو اس کا کھانا درست ہے کیونکہ زرافہ کی غذا درختوں کے پتے ہیں اور یہ جگالی اور مینگنیاں کرتا ہے۔اس لئے دیگر مویشیوں کی طرح یہ بھی حلال ہے اوراس کا کھانا درست ہے۔

بہرحال اس جانور کے سلسلے میں فقہاءوعلماء کا اختلاف ہے اور اس کی خرمت وحلت کے سلسلہ میں نص بھی موجود نہیں ہے۔ لہذا اس کو ان جانوروں میں لاحق کر دیا جائے جن کے بارے میں شریعت میں کوئی نص وار نہیں ہوئی اور اس کا تفصیلی بیان اور قاعدہ کلیہ باب الواؤمیں'' الورل'' کے زیرعنوان آئے گا وہاں پر بیان کیا جائے گا کہ جن کے بارے میں شریعت خاموش ہے تو اس کے حلال وحرام ہونے کا معیار کیا ہے۔ البتہ اتنایا در کھنا چاہیے کہ حنفیہ کے اصولِ فقہ کی روسے بیرجانور حلال ہے۔

طبى خواص:

زرافہ کا گوشت سوداوی ہے۔

خواب میں تعبیر:

زرافہ کوخواب میں ویکھنامال ودولت کی برباوی ہے کنامہ ہے اور بھی خوبصورت عورت ہے بھی تعبیر دی جاتی ہے۔ اگر کسی مخض نے

زرافه کوخواب میں دیکھا تو اس کی تعبیر نیہ سے کہ اس کے پاس کوئی عجیب وغریب خبر آئے گی جس کے اندر کوئی بہتری نہیں ہوگی۔ بعض اوقات اس کوخواب میں دیکھناایی عورت کی علامت ہے جوشو ہر کے ساتھ نباہ نہ کر سکے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

### الزرياب

(چڑیا کے مانند پرندہ) الزریاب: چڑیا سے پھی بڑا ایک پرندہ ہوتا ہے اس کوابوزر این بھی کہتے ہیں کتاب ''منطق الطیر'' ہیں ایک حکایت کھی ہے کہ ایک محض بغداد سے کہیں باہر جار ہا تھا اور اس کے پاس صرف چارسودرہم تھے۔ ان کے علاوہ اس کے پاس کوئی اٹا شہ من تھا۔ داستہ ہیں اس نے زریاب کے بچ فروخت ہوتے دیکھے۔ ان چارسودرہم کے وہ سب بچ فرید لئے اور بغدادوالیس چلاآیا۔ جب صبح ہوئی تو اس نے اپنی دکان کھولی اور ان بچوں کا پنجرہ دوکان ہیں لڑکا دیا۔ اتفاقاً سردہوا چل پڑی جس کی وجہ سے وہ سب بچ مرگئے۔ صرف ایک بچہ جوان میں سب سے زیادہ ضعیف اور کمزور تھا باقی رہ گیا۔ بیجاد شواقعی اس کے لئے فاجعہ ٹابت ہوا اور اس کوافلاس مرگئے۔ صرف ایک بچہ جوان میں سب سے زیادہ ضعیف اور کمزور تھا باقی رہ گیا۔ بیجاد شواقعی اس کے لئے فاجعہ ٹابت ہوا اور اس کوافلاس اور نقروفا قد کا کامل بھین ہوگیا۔ رات بھروہ بارگاہ خداوندی میں گڑ گڑ اکر دعا ما نگی رہا اور زبان سے یہ ہجارہا یہ المستغیشین ۔ جب صبح ہوئی اور سردی موقوف ہوگئی تو اس بچے نے بھی پھڑ پھڑ انا اور بزبان تصبح یہ بولنا شروع کر دیایا غیاث المستغیشین ۔ بہ جب صبح ہوئی اور سردی موقوف ہوگئی تو اس بچے نے بھی پھڑ پھڑ انا اور بزبان تصبح یہ بولنا شروع کر دیایا غیاث المستغیشین ۔ بی سنے گئے۔ اتفاق سے اس دوران امیر الموشین کی ایک کنیز کا گز رہوگیا اس نے اس بچ کوا یک ہزار درہم میں خریدا ہے۔

علامہ دمیریؓ فرماتے ہیں کہ بیصرف حق تعالیٰ کے سامنے بحضور قلب گریہ وزاری کا نتیجہ تھا کہ تھوڑی دیر میں اس کے نقصان سے کہیں زیادہ فائدہ کردیا۔ جو محض بھی ایسا کرے گا فلاح یائے گا۔

فسبحان من يختص برحمته من يشاء وهو العزيز الوهاب.

### الزغبة

(چو ہے کے مشابہ ایک جانور)السز غبہ: بقول ابن سیدہ بیا یک شم کا کیڑا ہے جو چوہوں کے مشابہ ہوتا ہے۔ عرب میں آ دی کا نام بھی اس پرر کھ دیا جاتا ہے۔ چنانچے عیسیٰ ابن حماد البھر کی کوز غبہ کہا جاتا ہے۔ رشید ابن سعد اور عبداللہ بن وہب اور لیٹ ابن سعد سے روایت ہے۔ انہی حضرات سے مسلمؓ ، ابوداؤ دؓ ، نسائی ؓ ، ابن ماجہؓ نے نقل کیا ہے کہ ان کی وفات ۲۴۴ جے میں ہوئی۔

## الزُغلول

(کبوترکابچہ) السز غیلول (زاء پرضمہ) کبوتر کا بچہ جب تک چگا کھا تار ہے زغلوکہلا تا ہے۔ چنانچہ جب کوئی پرندہ اپنے بچے کودانہ ڈالتا ہے اوراس کو کھلا تا ہے تولوگ کہتے ہیں اذ غل الطائر فر خه کہ پرندے نے اپنے بچے کو جگادیا۔ بکری یا اونٹ کا بچہ جودودھ پینے پر حریص ہوتا ہے اور مردوں میں بھی جو مخص ضعیف ہوتو اس کو زغلول کہتے ہیں۔

## الزغيم

pesturdubooks.w

الزغيم: ايك پرنده ب\_ابن سيده في اس كوراء مهمله كے ساتھ بيان كيا ہے۔

### الزقة

الزقه: دریائی پرنده ب-به پرنده یانی مین غوطداگاتا بادر کافی دور جا کرتکاتا ب-

## الزُّلال

یہ ایک کیڑا ہے جو برف میں پرورش پاتا ہے۔اس کے جسم پر ذرد نقطے ہوتے ہیں اور قد میں انگلی کے برابر ہوتا ہے۔ چونکہ بیسر د بہت ہوتا ہے ۔لوگ اس کواس کی جائے رہائش سے نکال کراس کے جوف میں جو پانی ہوتا ہے اس کو پینے ہیں۔اس وجہ سے اس پانی کو تشبیہا زلال کہتے ہیں۔صحاح میں زلال کے معنی آب شیریں کے کھے ہیں اور یہی عوام میں مشہور ہے۔ چنانچے سعیدا بن زیدا بن عمر و بن نفیل عشرہ مبشرہ میں ایک جلیل القدر صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ:۔۔۔

له المزن تحمل عذبا زلالا

واسلمت وجهى لمن اسلمت

" میں اس مخف کا تا بع وفر ما نبر دار ہوں جس کے تابع وہ بادل ہیں جس میں آ بیشیریں بھرا ہوا ہے"۔

حرث شاعر کا قول ہے:۔

ويدى اذا خسان النزمان وساعدى

قد كنت عدتي التي اسطوبها

"تومیراجتھیاراورمیراہاتھاوربازوہےجس سے میں حملہ آور ہوتا ہوں جبکہ زمانہ مجھسے بےعنوانیاں برتاہے"۔

والمسرء يشرق بالزلال البارد

فرميت منك بضدما املته

''تو میں تجھ سے ہی تیر چلاتا ہوں اس شخص کی آرز و کے خلاف جس نے مجھ سے غلط آرز وقائم کی اور آ دمی چمکتا ہے شخصر ۔''

وقالالاخي

يبجد مُسرًا بسه المساء الزلالا

ومن يک ذافهم مسرمسرينض.

"جس شخص كاذا كقهمريض مونے كى بناء پركر واموكيا مواس كوآب شيري بھى كر وامعلوم موتابي،

وجیہہالدولہ وابوالمطاع بن حمدان الملقب بذی القرنین ایک بلند پاییشاعر ہیں۔۴۲۸ جے میں وفات ہوئی ہے کیاخو ب فرماتے ہیں۔

بالله صفه ولاتنقص ولاتزد

قالت لطيف خيال زادني ومضي

''اس عورت نے کہا کہ رات میرے دل میں کسی کا خیال آیا اور جاتا بھی رہا یعنی میں اس کو بھول گئی للہذا تو خدا کے واسطے اس کا صحیح پته دیدے وہ کیا تھااوراس میں کمی وزیادتی مت کز''۔

وقلت قف عن ورود الماء لم يرد

فقال ابصرته لومات من ظمأ

"اس مخاطب نے جواب دیا کہ مجھ کومعلوم ہوگیا۔ بیاس کا خیال تھاجو پیاس کی وجہ سے مرر ہا ہواوراس سے کہاجاتا کہ سرد پانی پینے سے

رک جاتو ہرگز قصد نہ کرتا''۔

يابر د ذالک الذي قالت على كبدى قالت صدقت الوفا في الحب عادته "بيجواب من كروه بولى تونے سے كہا محبت ميں وفا دارر ہنااس كى عادت ميں داخل تھا كاش! تومير ہے جگرير جھاجاتى "\_ ندکورہ شاعر کے بہترین شعروں میں سے ہی پیشعر ہیں۔

نور من البدر احيانا فيبليها

ترى الثياب من الكتان يلمحها

''تو دیکھے گا کہ کتان کا کپڑ ابعض اوقات چود ہویں رات کی چاندی پڑنے سے پرانا ہوجاتا ہے'۔

والبدر في كل وقبت طالع فيها

فكيف تنكران تبلى معاصرها

"لہذاتو کیے انکار کرسکتا ہے اس کے ہم عصر سے حالانکہ اس کے چبرے کابدر ہروفت اس کے اندر چمکتار ہتا ہے"۔

وقالاالغربه

قدزراذرأوه على القمر

لا تسعيبوا من بسلا غسلائله

"تم اس کے کپڑے کے پرانا ہونے پر تعجب مت کرو کیونکہ جاند کی روشنی پڑنے سے اس کا کپڑا پرانا ہو گیا"۔

علامہ دمیریؓ فرماتے ہیں کہان مذکورہ بالا اشعار سے بیہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جا ندکی روشنی سے کتان کا کپڑ ایرانا ہوجا تا ہے یہی تھماء کا قول ہے۔ بیاثر خاص کراس وقت پیدا ہوتا ہے جبکہ شمس وقمر کے اجتماع کے وقت کپڑایانی میں ڈال دیا جائے۔اس اجتماع کا وقت ۲۰ تا ۳۰ تاریخ کے درمیان ہوتا ہے۔ چنانچے رئیس الحکماء ابن سینانے اپنے اشعار میں اسی جانب اشارہ کیا ہے:

لاتغتسلن ثيابك الكتانا ولاتصدفيها كذالحيتانا

'' جا نداورسورج کے اجتماع کے وقت اپنے کتان کے کپڑے کومت دونا اور نداس میں مجھلی کو باندھنا''۔

وذا صحيح فاتخذه اصلا

عند اجتماع النيرين تبلي

" کیونکہاس وقت ایسا کرنے پر کپڑ ایرانا ہوجا تا ہے یہی سیجے ہےاس کواصول بنالینا جا ہے"۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ جا نداور سورج کے اجتماع کے وقت کپڑوں کو دھونے سے گریز کرنا جا ہے۔

الزلال (برف کے کیڑے) کاشرعی علم:

برف کے کیڑے کا یائی یاک ہوتا ہے۔

## الزماج

الزماج: بروزن رمان ایک برنده موتا ہے۔ شاعر کہتا ہے۔ اعلى العهد اصبحت ام عمرو ليت شعرى ام غاليها الزماج "ام عمر عهد كا يوراكرنے والى ہوگئى كاش كەميں جان سكتا كەكيااس كى قيمت كوبروھادياز ماج جانورنے"۔ الزمج

السن معج: بیایک مشہور پرندہ ہے۔بادشاہ لوگ اس پرندے کا شکار کیا کرتے تھے۔اہل بزدرہ کے نزدیک بیر پرندہ شکاری پرندوں میں ہلکا سمجھاجا تا ہے۔اس کا شہوت اس کی آ نکھاور حرکت سے ملتا ہے۔اس کا شکار پر تملہ کرتا بہت تیز ہوتا ہے۔لیکن ساتھ ہی اس کے اندر غداری اور ہے وفائی کا عیب بھی موجود ہے اور بیاس وجہ سے کہ اس کی طبیعت کثافت کی طرف زیادہ مائل ہے۔اس کو تعلیم دینے میں بھی عرصہ لگتا ہے۔ بیعاد تاز مین پرشکار کرتا ہے۔اس کی خوبی میں اس کا سرخ ہوتا داخل ہے۔ بیعقاب کی ایک نوع ہے۔ بقول ابوحاتم بیعقاب کا نرہوتا ہے۔لیکن لیث کہتے ہیں کہ زنج عقاب سے علاوہ ایک پرندہ ہے۔اس کے جسم پرسرخی غالب ہوتی ہے۔اہل مجم اس کودو برادران یعنی دو بھائی کہتے ہیں اور بینا م انہوں نے اس وجہ سے رکھا ہے کہ اس کے اندر بیا بات قابلِ تعریف ہے کہ شکار پکڑنے سے اگر بیعا جز ہوجا تا ہے تو ہم جنس بھائی آ کراس کی مدد کرتا ہے اور شکار پکڑ وادیتا ہے۔

شرعی حکم:

دیگر شکاری پرندوں کی طرح اس کا کھانا حرام ہے۔

زمج کے طبی خواص

اس کا گوشت مسلسل استعال کرنے سے خفقان قلب کو نفع ہوتا ہے اور اگر اس کا پیتہ سرمہ میں ملاکر آ نکھ میں لگایا جائے تو آ نکھ کے دھندلا پن کواور ضعف بھرکو بہت فائدہ دیتا ہے۔ اس کی بیٹ سے چہرہ اور بدن کی جھائیاں اور داغ ختم ہوجاتے ہیں۔

## زمج الماء

( کبوتر کے مانند پرندہ)اس پرندے کومصر میں نورس کہتے ہیں۔رنگ میں سفیداور کبوتر کے برابریااس سے بڑا ہوتا ہے۔اس کی خاص عادت یہ ہے کہ یہ ہوا میں بلند ہوکر پانی میں غوطہ لگا تا ہے اور محصلیاں پکڑلیتا ہے۔ یہ مردار نہیں کھا تا صرف محصلیاں اس کی خوراک ہیں۔

شرعى حكم:

اس کا کھانا حلال ہے لیکن رویانی نے ضمیری سے نقل کیا ہے کہ جمیع اقسام سفید پرندے جو پانی میں رہتے ہیں حرام ہیں کیونکہ ان کے گوشت میں نجاست ہوتی ہے اور رافع فر ماتے ہیں کہ سے جات ہے کہ پانی کے تمام پرندے حلال ہیں سوائے لملے قلق کے ،اس کا تفصیلی ذکر باب اللام میں آئے گا۔انشاءاللہ

## الزنبور

( کھڑ۔ تنبیہ )النز نبود (الدبر، کھڑ، تنبیہ ) میمونث بھی استعال کیاجا تا ہے اور زنا بیر بھی ایک لغت ہے بیان کی جاتی ہے۔ بھی شہد کی کھی پر بھی زنبور کا اطلاق ہوتا ہے اس کی جمع زنا بیر آتی ہے۔ ابن خالویدا پی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی کنیت کے بارے میں کسی سے نہیں سناسوائے ابوعمر اور زاہد کے۔ چنانچہ بید دونوں حضرات اس کی کنیت کے قائل ہیں اور فرماتے ہیں اس کی کنیت ابوعلی ہے۔

ز نبور کی دونشمیں ہیں: \_(۱) جبلی (۲) سہلی

جبلی وہ ہے جو پہاڑوں میں رہتا ہے اور سہلی وہ ہے جو پشت زمین میں رہتا ہے۔ زنبوراینی پیدائش کی ابتدائی حالت میں مثل کیڑے کے ہوتا ہے۔ پھر بڑھتے بڑھتے زنبور بن جاتا ہے۔اس کارنگ سرخ سیابی مائل ہوتا ہے۔شہد کی مکھی کی طرح زنبور بھی اپنا چھت مٹی میں بناتا ہے اور اس میں چار دروازے رکھتا ہے تا کہ چاروں طرف کی ہوا اس میں پہنچتی رہے۔اس کے ڈیک ہوتا ہے جس سے وہ کا ب لیتا ہے۔اس کی غذامیں پھل و پھول داخل ہیں۔اس کے نراور مادہ کی شناخت بیہے کہ نرجشہ میں مادہ سے بڑا ہوتا ہے۔ بیا پناچھت ز مین کے اندر سے مٹی نکال کر بنا تا ہے جس طرح کہ چیونٹی اپنا مکان بناتی ہے۔موسم سر مامیں بیدو پوش ہوجا تا ہے۔ کیونکہ اگر سردی میں باہر نکلے گاتو ہلاک ہوجائے گا۔لہذا جب تک سردی رہتی ہے مردہ کی طرح سوتا رہتا ہے۔ چیونٹیوں کے برخلاف وہ جاڑوں کے لئے اپنی غذا جمع نہیں کرتا۔ جب فصل رہے آتی ہے تو زنا ہیر ( عتبہ ) اپنی اپنی خواب گا ہوں سے خشک لکڑی ہو کر نکلتے ہیں۔اللہ تعالیٰ ان کے جسم میں دوبارہ روح پھونک دیتا ہے اور پہلے کی طرح پھرموٹے تازے ہوجاتے ہیں۔اس کی کئی اقسام ہیں اور رنگ وجشہ میں بھی بیآ پس میں مختلف ہوتے ہیں۔بعض کےجسم لمبےہوتے ہیں۔زنبور کی طبیعت میں حرص وشر ہوتا ہے۔باور چی خانوں میں جا کرازفتم طعام جو پچھ بھی موجود ہوتا ہے کھانے لگتا ہے۔سرکہ اور مٹھائی پروہ اپنی جان دیتا ہے۔سرکہ کی خوشبواگر دور سے اس کے ناک میں پہنچ جائے تو بیسوں کی تعداد میں وہاں آ کرجم ہوجاتے ہیں۔ بیتنہااڑتا ہےاورز مین اور دیواروں کے اندرر ہتا ہے۔اس کاجسم دوحصوں میں منقسم ہےاس وجہ سے وہ پیٹ سے سائس نہیں لے سکتا۔ اگر اس کو تیل میں ڈال دیا جائے تو جب تک اس میں پڑا رہے گا اس کی حرکت تنگی کی وجہ سے ساکت رہے گی اس کے برخلاف اگر اس کوسر کہ میں ڈال دیا جائے تو زندہ ہوکراڑ جائے گا۔اس کا مطلب بیہ ہے کہ اس کے زندہ ہوجانے اوراڑ جانے کی قوی امید ہاوراس عبارت کے سلسلہ میں زمخشری نے سورہ اعراف کی تفسیر میں لکھا ہے کہ بعض اوقات متوقع چیز کوواقع کے منزلہ میں مان لیاجا تا ہے۔ بعنی جس کی آئندہ زمانے میں ہونے کی امید ہواس کواپیا سمجھ لیاجا تا ہے گویاوہ ہو گیا جیسا کہ دعائیہ جملوں میں مستقبل کی جگہ ماضی کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس کی تائید میں انہوں نے حضرت حسان ابن ثابت الانصاری مشہور شاعر کے لڑ کے حضرت عبدالرحمٰن کا ایک واقعہ بیان کیا ہے:۔

ایک بارعبدالرحمٰن کو بچین میں شہد کی کھی نے کاٹ لیا، وہ روتے ہوئے اپنے والد ماجد حضرت حسان کے پاس آئے۔انہوں نے دریافت کیا کہ کیوں روتے ہو؟ لڑکے نے جواب دیا کہ زنبور جانور نے مجھ کو کاٹ لیا ہے اور وہ میری زرد چا در میں لپٹا ہوا تھا۔ حضرت حسان نے بیس کر فرمایا''یا بنی قلت الشعر ''کہتو قع ہے تم عنقریب شاعر بن جاؤگے۔اس میں قلت کے معنی ستقول کے ہیں۔یعنی صیغہ ماضی کواستقبال کے معنی میں استعال کیا گیا ہے۔ کسی شاعر نے زنبوراور بازی کے بارے میں کیا ہی عمدہ اشعار کے ہیں۔

وللزنبور والبازى جميعاً لدى الطيران اجنحة وخفق

" زنبوراور باز دونوں کے پرہوتے ہیں۔اڑان کے وقت ان میں سے پھڑ پھڑ کرآ وازنکلتی ہے"۔

ومسا يسصساده السزنبسور فسرق

ولٹسکس بیسن مسا یسصطساد بساز ''لکین اس شکار میں جو ہاز کرتا ہے اوراس شکار میں جو زنبور کرتا ہے بڑا فرق ہے''۔ شيخ ظهيرالدين بن عسكرنے اپنان اشعار ميں كيسى عمده صنعت كامظا ہره كيا ہے۔

والحق قديعتريمه سوء تغيير

فى زخرف القول تزئين لباطله

"بناوٹی بات کرنا کو یا جھوٹی بات کوزینت دینا ہے اور حق بات کی بری تعبیر لینامیحق سے دوری کی علامت ہے"۔

مدخسا وذمّسا غیسرت من صفۃ سحر البیان یسری البظلماء کالنور ''کی کی صفت بدل کربیان کرنا خواہ وہ مدح کے قبیل سے ہویا ذم کے قبیل سے اس قتم کی سحربیانی ہے کہ جس کے ذریعے ظلمت کونور بنا کرر کھ دے''۔

شرف الدوله بن منقز زنبوراورکل کے بارے میں فرماتے ہیں۔

ومعزدین تونما فی مجلس فنف هما الاقوام در نور بعنما قی مجلس فنف هما الاقوام در نور بعنما قی مجلس مین شهدی که وجهان کو با برنکال دیا"۔

هذا يجود بما يجود بعكسه هذا فيحمد ذا وذاك يلام

''شہد کی کھی کا وجود زنبور کے وجود کے برعکس ہے۔ بیشہد دیتی ہے اور وہ زہر دیتا ہے لہٰذاشہد کی تعریف اور زنبور کی برائی کی جاتی ہے''۔ ایک رافعی کی عبرت انگیز حکایت

ابن ابی الدنیانے مختار تمیں سے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا گیا کہ ایک مرتبہ ہم سفر کو نکلے۔ ہمارے ساتھ ایک شخص تھا جو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ما کو برا بھلا کہا کرتا تھا، ہم اس کو ہر چند سمجھاتے تھے لیکن وہ کسی طرح بھی باز نہ آتا تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ وہ قطاء حاجت کے لئے جنگل گیا تو وہاں اس کو سرخ بحریں لیٹ گئیں۔ اس نے شور مچایا۔ بھڑوں نے اس کا پیچھا نہ چھوڑ ایہاں تک کہ اس کی بوٹیاں نوچ کراس کوختم کردیا۔

یکی حکایت ابن سیع نے شفاء الصدور میں لکھی ہے۔ اس میں اتن عبارت کا اضافہ ہے کہ ہم نے اس کو دفن کرنے کے لئے قبر کھود نی عابی مگرز مین اس قدر سخت ہوگئ کہ ہم اس کو کھود نے سے عاجز آ گئے۔ لہذا ہم نے اس کوز مین پرا یسے ہی چھوڑ کر پے اور پھرڈ ال دیئے۔ نیز انہوں نے بیان کیا کہ ہم میں سے ایک شخص و ہیں بیٹھ کر پیٹا ب کرنے لگا۔ ایک بھڑ آ کر اس کے پیٹا ب کے مقام پر بیٹھ گئ مگر اس کو بالکل نہیں کا ٹا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بھڑیں منجانب اللہ اس شخص کے لئے سزا پر مامور تھیں۔

یجی ابن معین فرماتے ہیں کہ یعلیٰ ابن منصور رازی کبار علماء میں سے ہیں اور حضرت امام مالک اور امام لیٹ سے حدیث بھی نقل کرتے ہیں۔ وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نماز میں مشغول تھا کہ اچا تک میرے سر پر بھڑ آ کر بیٹھ گئے۔ میں نے اس کی طرف مطلقا توجہ بیں کی ۔ جب میں نماز سے فاغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ میراسر پھول کر بڑا ہو گیا ہے اس کے کا شنے کی وجہ سے۔

زنبور كاشرعى حكم:

اس کا کھانا حرام اوراس کا مارنامستحب ہے۔ چنانچہ ابن عدیؓ نے مسلم ابن علی کے حالات میں حضرت انس سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ طبی ہے کہ رسول اللہ طبی ہے کہ اللہ طبی ہے کہ جس نے زنبور کو مارااس نے تین نیکیاں کما ئیں ۔لیکن ان کے گھروں کو آگ سے جلانا مکروہ ہے۔ یہ ولا ہے خطابی کا ہے۔لیکن امام احمد بن حنبل سے ان کے نیچے دھواں کرنے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس سے تکلیف پینچنے کا اندیشہ ہوتو کوئی حرج نہیں ہے گرمیرے نزدیک دھواں کرنا جلانے سے بہتر ہے۔

زنبور کے طبی خواص

اگرزنبورکوتیل میں ڈال دیاجائے تو مرجائے اور سرکہ میں زندہ رہے۔اگراس کے بچے چھتہ سے نکال کرتیل میں کھولائے جائیں اور پھراس میں سنداب اور زیرہ ڈال دیاجائے تو قوت باہ اور شہوت میں زیادتی ہوجائے گی۔اگر بھڑ کے کاٹے پرعصارۃ الملوخیامل دیاجائے تو آرام ہوجاتا ہے۔

خواب میں تعبیر:

بھڑیں خواب میں دیکھنا دشمن، جنگ جو یا قطاع الطریق یعنی ڈاکویا معماریا منہدس یعنی انجینئر یاحرام مال کےحصول کی دلیل ہے۔ بعض اوقات اس کا دیکھناز ہر کھانے یا پینے کی علامت ہے۔

الزندبيل

الذندبيل: برا المحى، اس كے بارے ميں يحيٰ بن معين كاشعر ہے

وجاءت قريش البطاح اليناهم الدول الجالية

" ہمارے پاس قریشی یعنی قریش بطحا آئے اوروہ دول جاہلیہ میں یعنی ان کی کلی حکومت ختم ہو چکی ہے'۔

يقودهم الفيل والزندبيل وذوالضرس والشفة العاليه

"اوران کے قائد عبدالملک اورابان ابن بشیر ہیں اور خاندان ابن مسلمہ محزومی ہیں'۔

اس شعر میں فیل اور زند بیل سے مراد سردار عبد الملک اور آبان ابن بشر ہیں جو بشر ابن مروان کے لڑکے ہیں جنہوں نے ابن ہمبر ۃ
کی معیت میں قبال کیا تھا اور ذوالضرس اور شفۃ العالیہ سے مراد خالد ابن مسلمہ المخز ومی ہیں جوالفاء فاء الکوفی کے نام سے مشہور ہیں۔اس
سے مسلم اور محد ثین اربعہ نے روایت کی ہے کہ میر خص مرجیئہ فرقہ سے تعلق اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بغض رکھتا تھا۔ یہ خض ابن ہمبر ۃ
کے ساتھ گرفتار کیا گیا اور خلیفہ ابو منصور نے اس کی زبان کٹو اکر اس کوئل کردیا۔

ألزهدم

(بازکے بچے)الز ہدم: زارِ فتح ہاساکن دال مہملہ مفتوحہ) زہرم صقر کو کہتے ہیں۔ بقول دیگر باز کے بچوں کا نام بھی زھدم ہوتا ہے اور اس نام کے ساتھ زھدم بن مضرب الجرمی بھی موسوم ہیں۔ جن سے بخاری وسلم وتر ندی ونسائی نے روایت کی ہے اور زھد مان بنی عبس كے دو بھائيوں كا نام ہے يعنی زہرم وكردم \_ان دونوں بھائيوں كے بارے ميں قيس ابن زہير كابيشعر ہے ۔ جنزانسى السز هدمسان جنزاء سوء و كنت السمرء يسجنزى بسالكوامه "زېر مان نے مجھكو برابدلد ديا حالانكہ ميں ايبافخص تھا جس كا اكرام كيا جا تا ہے" \_

#### ابوزريق

ابو ذریسق: چڑیا کے مانندا یک پرندہ،اس کامختر حال زریاب کے تحت میں گزر چکا ہے۔ یہ پرندہ لوگوں سے محبت رکھتا ہے۔ تعلیم کو تبول کرلیتا ہے اور جو کچھاس کوسکھایا جاتا ہے بہت جلد سکھ لیتا ہے۔ بعض اوقات اس فضیلت میں طوطے سے بھی سبقت لے جاتا ہے کیونکہ بیاس سے زیادہ شریف النسل ہے اور جوالفاظ اس کوسکھا دیئے جاتے ہیں ان کواس قدر صفائی سے دہراتا ہے کہ سننے والا سمجھتا ہے کہ بیانسان بول رہا ہے۔

شرعي حكم:

اس کا کھانا حلال ہے کیونکہ وہ نجاست کواستعمال نہیں کرتا۔

### ابوزيدان

پرندہ کی ایک قتم ہے۔

### ابوزياد

ابوزیاد: یگد هے کی کنیت ہے۔ چنانچ کی شاعر کا قول ہے:

وللكسن المحمسار ابسو زيساد

زیسادلست ادری من ابوہ "جھکو بیرتو معلوم نہیں کہ زیادہ کا باپ کون ہے؟ البتہ اتناجا نتا ہوں کہ گدھا ابوزیادہے"۔

وقال الاخر:

ت سحاول ان ت قیم ابازیاد ودون قیمامه شیب الغراب "ودون قیمامه شیب الغراب "درتم چلو!اس سے پہلے کہ زیاد کھڑ اہوجائے اس لئے کہ اس کے کھڑے ہونے کے دوران کو وول کو بوڑھا کر دیتا ہے "۔

# بابالسين

### سابوط

(دريائي جانور)

#### ساق حر

ساق حو: بيزقرى إس ميس كسى الل علم كااختلاف نبيس ب- كيت شاعر كهتا ہے

تىغىرىدە ساق على ساق يىجادىھا "ساق حريعنى قمرى جب كى درخت پرېيۋكرگاتى ہے تواس كے جواب ميں سب پرندے خواہ ان كے گلے ميں كنٹھى ہويانہ ہوگانے لگتے ہيں''۔

اس شعر میں ساق اول سے مراد قمری اور دوسرے ساق سے مراد درخت کی شاخ ہے۔ حمید بن ثور الہلالی ساق جرکے بارے میں فرماتے ہیں۔

وماهاجهذا الشوق الاحمامة دعت ساق حر نزهة وترنما دعت ساق حر نزهة وترنما «منبين براهيخة كياس شوق كوكرايك فاخته فالبها في المناد المناد والمناد والمناد

''وہ قمری طوق دار ہےاورروشن پیشانی والی ہے۔اس وفت گاتی ہے جب موسم گر مااورموسم بہارشروع ہوجا تا ہےاور درختوں میں شاخیس پھوٹ آتی ہیں''۔

معلاقہ لم تکن طوق من تمیمة ولا ضرب صواغ بکفیه درهما "اس کے گلے میں طوق تو ہے گرتعویز نہیں اور نہ اس کے پنجوں میں ڈھلے ہوئے سکے ہیں"۔

تىغنىت عىلى غصن عشاء فلم تدع كى النسائىجة مىن نىو حها متسالىما "وەاككىرات اىكى ثاخ پرېيىڭى كى اوراس نے كى نوچەر نے والى كاكوئى نوچەبىيں چھوڑا جس سے دل نەدكھا ہو''۔

اذا حسر کتبه السريس او مسال ميلة تنفست عسليسه مائلا و مقوما "جباس کو جواللاتی تخی يا وه خود بی ملتی تخی وه نيزهی بوکراور کهی سيدهی بوکرگانے گئی تخی "-

عجبت لها أنى يكون غناؤها فصيحا ولم تثغر بمنطقها فما

'' مجھے بڑا ہی تعجب ہے کہایساسریلا گانا اس نے کہاں سے سیکھا حالا نکہ اس کی چونچے اس مقصد کے لئے نہیں بنائی گئی ہے''۔

فیلم ارمثیلی شاقیہ صوت مثلها ولا عسر بیسا ها جسہ صوت اعجما ''میں نے اس جیسی آ واز آج تک نہیں تی اور نہ کو کی ایسی عربی لے دیکھی جے عجمی ئرنے متاثر کیا ہو''۔ ابن سیدہ کہتے ہیں کہ قمری کوساق حراس کی آ واز کی مشابہت کی وجہ سے کہتے ہیں۔ کیونکہ جب یہ بولتا ہے تو اس کے منہ نکلتے ہیں ساق حر، ساق حر۔اس بناء پر اس پر اعراب نہیں آتے اور اس کوغیر منصرف پڑھاجا تا ہے۔اس کاتفصیلی بیان باب القاف میں قمری کے بیان میں آئے گا۔انشاءاللہ تعالیٰ۔

السالخ

السالخ: سانپوں میں کا لےسانب پراس کا اطلاق ہوتا ہے۔اس کامفصل بیان باب الہز ہیں افعیٰ کے بیان میں گزرچکا ہے۔

سام ابر ص

(بڑاگرگٹ) سام ابوص (میم مشدد) بقول ابلِ افت ایک بڑی فتم کا گرگٹ ہے۔ بیاسم دواسموں سے مرکب ہوکرایک اسم بن گیا ہے۔ اس کے تلفظ کی دوصور تیں ہیں یا تو دونوں کومٹن علی الفتح پڑھا جادئے جیسے خمسۃ عشر، دوسری صورت بیہ ہے کہ اول کومعرب مان کر دوسرے اسم کی طرف مضاف کر دیا جائے اور مضاف الیہ غیر منصرف ہونے کی وجہ سے مفتوح رہے گا۔ اس لفظ کا بحالت موجود نہ تشنیہ آتا ہواد نہ جمع بلکہ تشنیہ اگر لا نا جا ہیں گے تو یہ ہیں گے۔ ھذان ساما ابوص ۔ اور جمع میں کہیں گے۔ ھولاء سوام ابوص ۔ اور اگر جا ہیں تو یہ جمل کہ سکتے ہیں جیسا کہ سکتے ہیں جیسا کہ شکتے ہیں جیسا کہ شکتے ہیں جیسا کہ شاعر نے اپن شعر میں استعال کیا ہے۔

ت لهذا خالصا ماكنت عبدا آكل الابارصا

والسلسه لسو كنت لهيذا خياليصا "بخدااگر ميں اس معامله ميں مخلص ہوتا تو بھی سام ابرص کی پرستش نہ كرتا" \_

۔ اس کی وجہ تشمید ہیہ ہے کہ سام اس کواس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کے اندراللہ تعالیٰ نے سام یعنی زہررکھا ہے اوراس کے جسم پر برص کے مثل داغ ہوتے ہیں اور دوسری وجہ بیہ ہے کہ اس جانور کا خاصہ بیہ ہے کہ اگر اس کونمک کے ساتھ ملادیا جائے تو اس میں برص کے جراثیم

پیدا ہوجاتے ہیں اس لئے اگر اس کوانسان کھائے توبرص زدہ ہوجائے۔ معربہ ج

اس کا کھانا حرام ہے۔ چونکہ اس کے اندرز ہر ہوتا ہے اور ای وجہ سے اس کولل کرنے کا امر کیا گیا ہے اور بیان جانوروں میں سے ہے جن کی تیج کرنا جائز نہیں ہے اس وجہ سے اس کا کھانا حرام ہے۔

طبیخواص

اگرسام ابرص کا خون دار الثعلب پرمل دیا جائے تو بال جم جائیں گے۔اس کا جگر دانتوں کے دردکوسکون دیتا ہے اوراگراس کا گوشت بچھو کے کاٹے پررکھ دیا جائے تو در دکوسکون ہو جائےگا۔اس کی کھال اگرموضع الفتق پررکھ دی جائے تو بیا مارضہ تم ہو جائے گا اور جس گھر میں زعفران کی خوشبو ہوتی ہے بید ہال نہیں جاتا۔

خواب میں تعبیر:

اس کاخواب میں دیکھنا چغل خور، فاسق فاجر کی جانب اشارہ ہےاور بقول ارطامیدورس اس کاخواب میں دیکھنا فقرو فاقہ کی جانب

اشارہ ہے۔

#### السانح

(ایک جانور) السانے: پیسنوح مصدر ہے اسم فاعل کا صیغہ ہے سنوح کے معنی آتے ہیں ہائیں جانب ہے آنا،لہذا سانے وہ جانور ہے خواہ وہ ہرن ہویا کوئی پرندہ جوشکاری کے ہائیں جانب ہے آئے۔ زمانہ جاہلیت میں عرب لوگ ایسے جانور کومبارک سمجھتے تھے اور جود اپنی طرف سے آتا ہے اس کو بارح کہتے ہیں ایسے جانور کومنحوں سمجھتے تھے۔ چونکہ بیعقیدہ لوگوں کوان کے حصول مقاصد سے مانع تھا لہذا جناب نبی کریم ملائی ہے نہ نالی کی ممانعت فرما کراس عقیدہ فاسدہ کا قلع قمع کردیا اور صاف فرمادیا کہ سانے کی جلب منفعت اور دفع مضرت کوئی تا خیز ہیں ہے۔ عرب کا مشہور شاع لبید کہتا ہے۔

لعمرک ماتدری الطوارق بالحصا و لا زاجرات الطیر ماالله صالع "تیری جان کی شم جیسا که سنگلاخ علاقه میں اتر نے والے شب میں نہیں جانے ایسے ہی وہ بھی نہیں جانے جو پرندوں کو بھا کر فال نکا لنے والے ہیں کہ خدا تعالیٰ کیا کرنے والا ہے'۔

بدفا لی کے متعلق مفصل گفتگو باب الطاءاور لام میں طیراور تھے۔ کے بیان میں آئے گی۔انشاءاللہ تعالیٰ۔

#### السُبَدُ

(بہت بالوں والا پرندہ)السبد (سین پرضمہ باء پرفتہ) اس کی جمع سبدان آتی ہے۔ راجز شاعر کہتا ہے۔
اکل یوم عوشها مقلتی حتی تری المئز د ذالفضول مثل جناح السبدالغسیل
"میں کھانے والا ہوں اپنے گوشہ چشم کوتا کہ وہ دیکھے دور کے مناظر جیسا کہ پانی میں ترباز وہلائے جاتے ہیں'۔
جب گھوڑے کو پسیند آتا ہے تو اس وقت اہلِ عرب اس سے تشبید دیتے ہیں۔ چنانچ طفیل العامری کہتا ہے کانے سبد بالماء مغسول علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ ہمارے اسحاب سوافع نے اس کے شرع تھم کے بارے میں کلام نہیں کیا ہے۔

# اَلسُّبُعُ

السبع (باء پرضمہ وسکون) سبع کا اطلاق ان تمام پرندوں پر ہوتا ہے جو پھاڑ کر کھانے والے ہیں۔اس کی جمع اسبع وسباع آتی ہے۔ جس جگہ درندے بکثریت ہوں اس کوارض سبعہ کہتے ہیں یعنی درندوں والی زمین حسن اور ابن حیوۃ نے کلام پاک کی آیت' وَ مَااحَلَ السَّبُعُ "کو باسکان الباء پڑھا ہے۔ بیابلِ نجد کی لغت ہے۔ چنانچہ حسان بن ثابت الانصاریؓ عتبہ بن ابی لہب کے بارے میں فرماتے ہیں:۔

من بسر جسع السعسام السى اهسلسه فسمسا اكبسل السبسع بسالسراجع ""
"اس سال اپنے اہل كى جانب كون لوٹے گا؟ درندہ كا كھايا ہوالوٹنے والانہيں ہے"۔
"اس شعر ميں عبدالله ابن مسعود ہل ہے اكبلة السبع پڑھا ہے۔ درندہ كوعر بى ميں سبع اس وجہ سے كہتے ہيں كہ سبع كے معنی سات ك

آتے ہیں۔چونکہ عام طور پر درندہ اپنی مال کے پیٹ میں سات مہینہ رہتا ہے اور مادہ سات سے زیادہ بچنہیں ویتی اور سات سال کی عمر میں نراس قابل ہوتا ہے کہ وہ مادہ سے جفتی کرے۔اس لئے اس کوسیع سے تعبیر کیا گیا۔

ابوعبداللہ یا قوت الحموی کتاب المشتر ک میں لکھتے ہیں کہ الغابہ ایک موضع کا نام ہے جومدینہ منورہ سے بجانب ملک شام چارمیل کے فاصلہ پر ہے۔ جناب رسول اکرم سلنگیا کے غزوات کے سلسلہ میں اس کا نام آتا ہے۔ اس جگہ حضورا کرم سلنگیا ہم کی خدمت بابر کت میں درندوں کا ایک وفد آیا تھا تا کہ آپ سلنگیا ان کے لئے خوراک کا تعین فرمادیں۔

عديث شريف مين تذكره:

''طبقات ابن سعد میں حضرت عبداللہ ابن حطب سے روایت ہے کہ رسول اکرم ملی کھر اہوکرا پنی آواز میں کچھ کہنے درمیان تشریف فرما تھے کہ ایک بھیٹر یا خدمت اقد س میں حاضر ہوا اور آپ کے سامنے کھڑا ہوکرا پنی آواز میں کچھ کہنے لگا۔ رسول اللہ ملی کی نے حابہ سے فرمایا کہ بیدر ندوں کا قاصد تمہارے پاس آیا ہے، اگر تم چا ہوتو در ندوں کے لئے کوئی غذا مقرر کر دواور اگر نہ چا ہوتو ان کوان کی موجودہ حالت میں چھوڑ دواور ان سے احتر از رکھواور جو چیزوہ پائیں وہی ان کی خوراک ہے۔ صحابہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ! ہمارا دل گوار انہیں کرتا کہ ہم ان کے لئے کوئی چیز مقرر کردیں۔ یہ جواب میں کر آپ نے دستِ مبارک کی تین انگلیوں سے اس کولوٹ جانے کا اشارہ کیا۔ چنا نچہوہ لوٹ گیا'۔ بیاب الذال کے زیم عوان لفظ ذیب کے بیان میں بھیڑ سے کا تفصیلی تذکرہ گر رچکا ہے۔

وادی ساع رقہ کے راستہ میں بھرہ کے قریب ایک مقام ہے۔ وہاں پروائل ابن قاسط کا اساء بنت رویم پرگز رہوا۔ اس الڑکی کود کھ کراس کے دل میں ارادہ فاسد آیا۔ بید دکھ کروہ بولی اگر تو نے میرے ساتھ کوئی بدارادہ کیا تو درندوں کو بلالوں گی۔وہ کہنے لگا جھے کوتو تیرے سواکوئی نظر نہیں آتا۔ بیس کروہ اپنے لڑکوں کو ان ناموں کے ساتھ پکارنے گی۔ یا کلب! یا ذئب! یا فہد! یا وب یا سرحان! یا اسد! یا سبع! یاضع! یا نمر! بیس کروہ سب ہاتھوں میں تکوار لئے ہوئے دوڑ کر آئے۔ بید کھے کروہ کہنے لگاماھ فدا الاوادی السباع (بی تووادی سباع ہے) اس وقت سے اس جگہ کا نام وادی سباع پڑ گیا۔

''دصحیحین میں مذکور ہے کہ رسول اللہ ملٹھیا نے منع فرمایا کہ مصلی سجدے میں اپنے ہاتھوں کو درندوں کی طرح نہ پھسلائے''۔

تر مذى وحاكم رحمة الله عليهانے حضرت ابوسعيد خدري سے روايت كى ہے كه: \_

"جناب نبی کریم طافی این ارشاد فرمایا که قتم ہاس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ درندے انسانوں سے گفتگونہ کریں اور جب تک اس کا تازیانہ چا بک اور اس کا خیل کا تسمہ اوراس کی ران اس سے گفتگونہ کریں گے۔وہ اس کو یہ بتلادیں گے کہ تیرے بعد تیرے اہل میں کیا کیا نئی با تیں ظاہر ہوئی ہیں'۔

اس کے بعد تر مذی اور حاکم '' فرماتے ہیں کہ بیر حدیث حسن صحیح اور غریب ہے مگر ہم کو بیرحدیث قاسم'' بن قصل سے پینچی ہے جس کواہل حدیث ثقنہ مانتے ہیں۔

فائدہ: رسول اکرم ملی ہے دریافت کیا گیا کہ کیا ہم گدھوں کے بچے ہوئے پانی سے وضوکرلیا کریں؟ آپ نے جواب میں ارشاوفر مایا

كه وبما افضلت السباع كدورندول كے بي ہوئے سے بھى۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ آپ کا مقصدا جازت دینا ہے کیونکہ و بسما افسنسلت السباع میں واؤتصدیق کے لئے ہے جی جی م طریقہ پراس آیت شریف میں ہے کہ سبعہ ٹساسندہ کلبھم مفسرین نے کہاوٹامنہم میں واؤ قائلین کی تصدیق کے لئے ہے کہان اس اصحاب کہف کے ساتھ آٹھواں کتا تھا جیسے مثلاً کوئی کہے کہ زید شاعر ہے۔ دوسرا جواب میں کہاور فقیہہ بھی ہے۔

حيرت انكيز واقعات

قشری نے اپنے رسالہ کے شروع میں بنان الجمل کا حال لکھا ہے کہ ایک عظیم الثان صاحبِ کرامت بزرگ تھے۔ آپ کوایک مرتبہ کسی درندے کے سامنے ڈال دیا گیا۔ درندے نے آپ کوسونگھنا شروع کر دیا اور کسی قتم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ جب وہ درندہ واپس چلا گیا تولوگوں نے آپ سے دریافت کیا کہ جس وقت وہ درندہ آپ کوسونگھ رہاتھا اس وقت آپ کی کیا حالت ہورہی تھی؟ آپ نے فرمایا کہ علماء کا درندوں کے (سورالسبع) یعنی جھوٹے پانی میں جواختلاف ہاس پرغور کر رہاتھا۔

کہتے ہیں کہ سفیان توری شیبان الراعی رحمتہ اللہ علیہ ساتھ ساتھ کے کرنے چلے۔ راستہ میں ان کوکسی جگہ پر ایک درندہ مل گیا۔
حضرت سفیان اس کود کھے کر حضرت شیبان سے کہنے گئے کہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے یہ درندہ کھڑا ہے۔ شیبانؓ نے فر مایا آپ فر رہے نہیں۔ اس کے بعد شیبانؓ اس درندہ کے پاس جا کراس کا کان پکڑ کراس پر سوار ہوگئے اور وہ دم ہلانے لگا۔ حضرت سفیانؓ نے کہا کہ رہے کہا شہرت کی با تیس کر رہے ہو؟ آپ نے جواب دیا کہا گرشہرت کا خوف نہ ہوتا تو میں اپنے تمام اسباب کولا دکر مکتہ المکرّ مہ تک لے جاتا۔

عافظ ابونعیم حلیہ میں لکھتے ہیں کہ شیبان الراعی کو جب عنسل جنابت کی حاجت ہوتی اور آپ کے پاس پانی نہ ہوتا تو آپ تن تعالیٰ سے دعا کرتے۔ چنانچہ بادل کا کلڑا آ کرآپ پر برستا اور آپ عنسل فر ماتے۔ جب فارغ ہوجاتے تو بادل چلاجا تا۔ جب آپ جمعہ کی نماز پڑھنے جاتے تو بکریوں کواس خط کے اندریا تے۔ پڑھنے جاتے تو بکریوں کواس خط کے اندریا تے۔

امام ابوالفرن آبن الجوزی وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ ایک مرتبہ امام شافعی اور امام احمد ابن شبل شیبان الراعی کے پاس سے گزرے۔
امام احمد فرمانے لگے کہ اس راعی (جرواہہ) سے بچھ ہوالات کرتا چاہتا ہوں۔ امام شافعی ہولے جانے بھی دو۔ امام احمد بن خبل نے کہا

کہ میں ضرور پوچھ کررہوں گا۔ چنا نچہ دونوں صاحبان ان کے پاس پہنچے۔ امام احمد نے ان سے سوال کیا کہ اس مسئلہ میں آپ کی کیا رائے

ہے کہ اگر کی خفس نے چار رکعت نماز کی نیت با ندھی تین رکعت پوری پڑھ لی، چوتھی رکعت میں سجدہ کرتا بھول گیا تو اس کا کیا تھم ہے؟
شیبان نے پوچھا آپ کے مذہب کے مطابق جواب دوں یا اپنے مسلک کے مطابق ؟ اس پر حضر سے امام احمد ہو کہ کیا نہ ہب بھی دودو
ہیں؟ شیبان نے کہا ہاں میرا ند ہب اور ہے اور آپ کا ند ہب دوسرا۔ آپ کے ند ہب کی روسے اس کو دور کعت اور پڑھ کر سجدہ سہوکر لینا
چاہیے اور میرے ند ہب کا حکم میہ ہے کہ چونکہ اس خفص کا دل بٹا ہوا ہے لہذا اس کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنے قلب کو خوب تکلیف پہنچا گے تا کہ وہ
آب کندہ ایسانہ کرے۔

اس کے بعدامام موصوف نے دوسراسوال کیا کہ ایک شخص کی ملکیت میں چالیس بکریاں ہیں اوران پرایک سال گزر چکا ہے تو اس پر کس قدرز کو قواجب ہے۔ شیبان نے جواب دیا کہ آپ کے مذہب میں ایک بکری واجب ہے اور ہمارے مذہب میں مولا کے ہوتے ہوئے بندہ کسی چیز کا مالک نہیں۔لہٰذااس پر پچھ بھی واجب نہیں ہے۔ یہ جواب س کر حضرت امام احمد کو وجد آگیا اوران پر بے ہوشی طاری ہوگئے۔ہوش آنے کے بعدوہ دونوں امام صاحبان ان سے رخصت ہوئے۔

علامہ دمیریؓ فرماتے ہیں کہ میں نے بعض کتابوں میں لکھاد یکھا ہے کہ حضرت امام شافعیؓ شیبان الراعیؓ کے پاس جا کر بیٹھتے تھے اور سی ان سے مسائل پوچھتے تھے۔فرماتے ہیں کہ شیبانؓ ناخواندہ تھے اور جب ناخواہ لوگوں کا اہل علم کی نگاہوں میں اتنا بڑار تبہ تھا تو ہماری نگاہوں میں کتناعظیم الشان مرتبہ ہونا جا ہے۔

حضرت امام شافعی علماء باطن کی فضیلت کے معتر ف تھے۔حضرت امام ابوحنیفہ اور حضرت امام شافعی کا قول ہے کہ اگر علماء دین ہی اولیاءاللہ نہ ہوں گے تو پھرکون ہوگا؟

ابوالعباس ابن شریح جب لوگوں کے سامنے کوئی علمی نکات بیان فر ماتے تو اہلِ مجلس سے کہتے تم کومعلوم ہے کہ بیفی مجھ کوکس سے عاصل ہوا؟ پھر بعد میں کہتے کہ جو کچھ مجھ کو حاصل ہوا وہ حضرت جنید بغدادیؓ کی صحبت کا نتیجہ ہے۔

حضرت شيبانٌ الراعي اكثر اس دعا كوپڑھتے تھے:۔

"ياودوداياودوداياذوالعرش المجيديا مبدى يامعيديا فعال لما يريد استالك بعزك الذى الايرام وبملك الذى لايزول وبنور وجهك الذى ملا اركان عرشك وبقدرتك التى قدرت بها على جميع خلقك ان تكفيني شرالظالمين اجمعين."

کسی شاعرنے اولیاءکرام کی مدح میں ایک قصیدہ رقم کیا ہے جس میں حضرت شیبان الراع کی کا بھی تذکرہ ہے۔اس قصیدہ کا ایک بیہ

شعربي

وسسر سسره مسا اختفی

شیبسسان قسد کسسان راعسی

" بیتے قوم کی مگرانی کرنے والے اور انہیں کے راز پوشیدہ نہ رہے"۔

ان كسان لک شئسى بسان

فساجهد وخسل السدعساوى

"توتم بھی اس طرح کے بننے کی کوشش کرو،بشر طیکہ تمہارااس کاارادہ بھی ہو"۔

اولیاءاللہ کے واقعات:

(۱) کتاب الرسالہ کے باب کرامات اولیاء میں لکھاہے کہ حضرت کہل بن عبداللہ النسٹری کے مکان میں ایک کمرہ تھا۔ جس کولوگ بیت السباع کہتے تھے۔ درندے آپ کے پاس آتے تھے۔ آپ ان کواس کمرہ میں لے جاتے ، گوشت وغیرہ کھلاتے اور پھر رخصت کردیتے تھے۔

(٢) حضرت مهل بن عبدالله التستري كازمين يربينه بينه دوسري جگه بينج جانے كاواقعه:

کفایۃ المعتقد میں لکھاہے وہ خود فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ وضوکر کے جعد کی نماز پڑھنے جامع مسجد گیا۔ جب اندر پہنچاتو ویکھا کہ مسجد نماز یوں سے جری ہوئی ہے۔خطیب ممبر پر بیٹھنے کا ارادہ ہی کررہے تھے کہ جھے سے گستاخی ہوگئی کہ میں صفیں چیرتا ہوا اور لوگوں کی گردنوں کو بھاندتا ہوا اگلی صف میں جا بیٹھا۔میری نظر دائنی جانب ایک نوجوان پر پڑی جوخوش لباس اور اونی جامد زیب تن کئے ہوئے تھا۔اس کے بدن سے خوشبوم ہک رہی تھی جب اس نے میری طرف نگاہ کی تو میرے سے دریافت کیا کہ ہمل بن عبداللد آپ کے کیے مزاج ہیں؟ میں نے جواب دیاعافیت سے ہوں۔ میں یہ تن کر تعجب سے دل میں سوچنے لگا کہ میں اس محض کو جانتا تک نہیں اور اس کومیر ا

علامہ دمیری دلیٹیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس تعجب خیز حکایت کواپنی کتاب میں اس لئے جگہ دی ہے کہ ہماری جماعت کےعلاوہ بعض حضرات نے بزرگوں کی کرامت کاا نکار کیا ہے اوراس کی دوراز کارتا ویل کی ہے کہ ممکن ہے ہے ہوشی کی حالت میں ان کوکوئی اٹھا کر کے گیا ہو حالانکہ یہ خیال خام ہے کرامات ِاولیاء برحق ہیں۔

(۳) ہمارے شخیافتی نے حضرت ہمل کے متعلق ایک دوسری حکایت بیان کی ہوہ کہتے ہیں کہ یعقوب ابن لیف امیر خراسانی کی بیاری میں مبتلا ہوگیا کہ تمام اطباءاس کے علاج سے عاجز آگے لوگوں نے اس امیر سے کہا کہ آپ کی مملکت میں ایک مردصالح ہیں۔اگر آپ ان کو بلا کر دعا کرائیں تو امیر ہے کہ اس موذی مرض سے نجات ہوجائے۔امیر نے دریافت فر مایا کون ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ ہمل ہن عبداللہ التستری ۔ چنا نچہ امیر نے آپ کو طلب کیا اور آپ سے دعا کا طالب ہوا۔ آپ نے امیر سے کہا کہ میری دعا آپ کیا کہ ہمل ہن عبداللہ التستری ۔ چنا نچہ امیر نے آپ کو طلب کیا اور آپ سے دعا کا طالب ہوا۔ آپ نے امیر سے کہا کہ میری دعا آپ کیا کہ ہم سے تھول ہو گئی ہے درانحالیہ آپ نے ظلم پر کمریا تدھر کھی ہے۔ بیس کر اس نے تو بہ کی اوروعدہ کیا گہ آئندہ کوئی ظلم کا کام نہیں کر سے گا۔ چنا نچہ اس نے بہت سے قیدی جو ظلماً قید تصریا کر دیا در ایک سے اس پر ہمال نے امیر کے لئے دعا ماگی کہ یا اللہ جیسی آپ نے اس کو معصیت کی ذات دکھلائی ایس طاعت کی عزت سے سرفراز فر ما۔ یہ سنتے ہی وہ فوراً اچھا ہو کر کھڑا ہوگیا۔امیر نے آپ کے سامنے بہت ساز رِنقد پیش کیا۔ گرآپ نے لینے سے انکار کردیا اور واپس لوٹ آئے۔ راستہ میں لوگوں نے آپ سے کہا کہا گراس مال کو قبول فرمانے بعد فرمانے گئے جس کے اندر یہ کمال ہواس کو جملا امیر خواسائی کے مال کی کیا حاجت ہو سے تھیں۔۔

(۵) اس قتم کی ایک اور حکایت ہے کہ کی تخص نے بیان کیا کہ میں جنگل میں پھررہا تھا۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ایک خاردار درخت سے تازہ تھجوریں تو ژکر کھارہا ہے۔ میں نے پاس جا کراس کوسلام کیا۔اس نے سلام کا جواب دے کر مجھ سے کہا کہ آؤتم تھی کھا وَ۔ چنانچہ میں نے بھی تھے ورکے کا نثابن جاتی تھی۔ یہ کیفیت دیکھیات کے بھی کھی کھی کے بیاری تاتو وہ جلوت میں تجھاکو بکی تھی درکھلاتا۔
د کمچے کروہ مخص مسکرایا اور کہنے لگا اگر تو خلوت میں اللہ کی عبادت کرتا تو وہ جلوت میں تجھاکو بکی تھی درکھلاتا۔

علامہ دمیریؒ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی کرامات کی حکایات بکثرت ہیں۔جس قدر میں نے اس کتاب میں بیان کی ہیں وہ وریا ناپیدا کنار سے مثل قطرہ آب کے ہے۔ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی نگاہ میں دنیا کی حقیقت ایک بڑھیا جیسی تھی جس سے وہ خدمت لیا کرتے تھے۔

(۱) شیخ ابوالغیث کی حکایت ہے کہ ایک مرتبہ وہ لکڑیاں چننے کے لئے جنگل گئے۔لکڑیاں چن ہی رہے تھے کہ ایک درندے نے آ پ کے گدھے کو بھاڑ ڈالا۔آپ نے بیہ منظر دیکھ کر درندہ سے مخاطب ہوکر فر مایا کہ اپنے رب کی عزت کی قتم میں بھی لکڑیوں کا گھڑ تیری کر پرلا دکر لے جاؤں گا۔ چنانچہ درندہ نے بیہ من کراپی کمر جھکا دی۔اور آپ اس پرلکڑیاں لا دکر شہر لے گئے اور وہاں اس کی پشت پر سے لکڑیوں کا گھڑا تارکراس کورخصت کردیا۔

(2) نقل ہے کہ شعوانہ کے ایک بچہ پیدا ہوا اس بچہ کی انہوں نے بہتر انداز میں تربیت و پرورش کی۔ جب وہ لڑکا بڑا ہوا تو ایک دن وہ اپنی والدہ سے کہنے لگا کہ اے میری ماں کیا اچھا ہو کہ آپ مجھ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہبہ کردیں۔والدہ نے جواب دیا کہ بادشا ہوں کی

خدمت میں وہی لوگ نذرانے میں پیش کئے جاتے ہیں جن میں اہل ادب اور مقی ہونے کی صلاحیت ہوتم ابھی نوعمر ہواورتم کو معلوم نہیں کہتم سے ابھی کیا کام لیاجائے لہٰذاقبل از وقت ایسانہیں ہوسکتا۔لڑ کا والدہ کا جواب من کرخاموش ہو گیا۔ایک دن وہ گدھا لے کرلکڑیا 🕟 چنے پہاڑ پر چلا گیا۔ گدھے کواس نے کسی جگہ باندھ دیا اورخودلکڑیاں چنے لگا۔ جبلکڑیاں چن کر گدھے کے پاس آیا تو ویکھا کہ کسی درندہ نے اس کا گدھا پھاڑ ڈالا ہے۔ورندہ بھی وہیں موجود تھا۔لڑ کے نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کرکہا کہ یا کلب اللہ تونے گدھا بھاڑ ڈالا ہے تم ہےا ہے رب کی میں بچھ ہی پرلکڑیاں لا دکر لے جاؤں گا۔ درندہ نے آ کے سرتنگیم ٹم کردیا۔ اورلکڑیوں کا کٹھڑااس کی کمریر لا دکر اینے گھرلے آیا اور دروازہ پر دستک دی۔اس کی مال نے دروازہ کھولاتو دیکھا کہ درندہ پرلکڑیاںلدی ہوئی ہیں۔مال نے کہا کہ بیٹاا بتم ا ہے بادشاہوں کی خدمت کے قابل ہو گئے ہو۔لہذا میں تم کواللہ کی راہ میں ہبہ کرتی ہوں۔ یہ س کروہ لڑ کا والدہ سے رخصت ہو کر چلا گیا۔ (٨) صاحب منا قب ابرار نے شاہ کر مانی کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک دن یہ شکار کھیلنے نکلا اور شکار کی طلب میں جنگل میں کافی دورنکل گیا۔ دفعتاً وہاں پر ااس کوایک نو جوان ملا جو کسی درندہ پرسوارتھا اور اس کے اردگر دبہت درندے تھے۔ جب درندوں نے بادشاہ کو دیکھاتو وہ اس کی طرف کیے لیکن اس نو جوان نے ان کوروک لیا۔اتنے میں ایک بڑھیا آئی جس کے ہاتھ میں شربت کا پیالہ تھا۔اس بڑھیانے سے بیالہاس جوان کودے دیا۔اس جوان نے شربت پیااور باقی جو بیجابا دشاہ کےحوالہ کر دیا۔ با دشاہ نے بھی وہ شربت پیااور بعد میں بیان کیا کہ میں نے ایسالذیذ اور شیریں شربت بھی نہیں پیا تھا۔اس کے بعدوہ بڑھیاغائب ہوگئی اور وہ نو جوان بادشاہ سے مخاطب ہوكر كہنے لگا كہ يہ برد صياد نياتھى حق تعالى نے اس كوميرى خدمت كے لئے ماموركرديا ہے۔ جب بھى مجھكوكسى چيز كى ضرورت ہوتى ہوتى میرے دل میں خیال آتے ہی بیہ بڑھیا مجھ کولا کر دے دیتی ہے۔ بین کر با دشاہ کر مان بہت جیران ہوا۔اس کے بعد وہ نو جوان بولا کہ آپ کومعلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے و نیا ہے کہ دیا ہے کہ اے دنیا جومیری خدمت کرے تواس کی خدمت کر اور جو تیری خدمت کرے تواس کواپناغلام اورخدمت گار بنالے۔اس کے بعداس نو جوان نے بادشاہ کو بہت اچھی اچھی تھیجتیں کیس جواس کی تو بہ کا سبب بن گئیں۔ (٩) كتاب احياء العلوم ميں ابراہيم ارقى سے روايت ہے وہ فرماتے ہيں كہ ميں نے ابوالخير الديلمي التيناني سے ملاقات كرنے كا ارادہ کیا۔ جب میں ان کے پاس پہنچا تو مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ سورۃ فاتحہانہوں نے سیحے نہیں پڑھی۔اس پر مجھے خیال آیا کہ میراسفرتو ہے کارگیا یعنی اس جاہل شخص ہے مجھ کو کیا فیض پہنچ سکتا ہے؟ جب مبح ہوئی تو میں استنجا کے لئے باہر نکلا تو ایک درندہ بھاڑ کھانے کے لئے میری طرف بڑھا۔ میں نے واپس آ کرشنے ابوالخیرالدیلی سے عرض کیا۔ بین کرشنے باہر نکلے اور درندے سے بلا کرکہا کہ میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ میرے مہمانوں کومت ستانا۔ درندہ بین کر چلا گیا۔ جب میں قضائے حاجت سے فارغ ہوکروا پس آیا توشیخ نے فرمایا کہتم لوگ ظاہری حالت کی در تھی میں مشغول ہولہذاتم درندوں سے ڈرجاتے ہواورہم باطنی حالت کی درتھی میں مشغول ہیں لہذا شیرہم سے ڈرتا ہے۔

امام العلامه جمال الدين بن عبدالله اسعد اليافعي في اولياء الله كاوصاف مين اشعار تحرير فرمائ بين:

هم الأسدما الاسد الاسود تهابهم دما النمروما اظفار فهدو نابه

"وه شربیں اور شیر کیا ہے وہ شیروں کوڈراتے ہیں اور چیتا کیا ہے اور چیتے کے ناخن اور کنچلیاں کیا ہیں"۔

وما الرمى بالنثاب ما الطعن بالقنا وما الضرب با الماضى الكمى ماذبابه

" تیراندازی کیا ہےاور کمانوں سے تیرچھوڑ نا کیا ہےاور تلوار کی نوک سے قبل و قبال کی حیثیت کیا ہے "۔

لهم هم للقاطعات قواطع لهم قبلب اعيسان السراد انقلاب "مدوح کی ہمتیں کیا ہیں ان کی ہمتیں پہاڑشکن ہیں اوران کے دل انقلاب کا مرکز ہیں''۔ لهم كمل شمئي طائع ومسخر

فلاقط يعصيهم بل الطوع دابه

"ان کے لئے ہرشےاطاعت اور مسخر ہے کوئی شےان کی نافر مانی نہیں کرتی بلکہ اس کا حال اطاعت ہے"۔

سواه جمادات الوری و دواب

من الله خافوالاسواه فخافهم

''وہ بجزاللہ کی ذات یاک کے کسی سے خوف نہیں کھاتے لہٰذااللہ تعالیٰ کے سواتمام چیزیں ازقتم جمادات اور دواب ان سے خوف کھاتے

لقد شمروا في نيل كل عزيزة ومكرمة ممايطول حسابه "وہ ہوشم کی بزرگی اور مکرمہ حاصل کرنے کے لئے کمریستہ ہیں جس کا شار کرنا قیاس سے باہر ہے"۔

ألى أن جنوا ثمر الهوى بعدما جني عليهم وصار الحب عذبا عذابه

"انہوں نے اپنی خواہشات کے تمام کھل حاصل کر لئے اور ہرخواہش ان کے لئے آبیشریں ثابت ہوئی"۔

خبر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیاتا کی طرف وحی بھیجی کہ اے داؤد تو مجھ سے ایبا ڈرتارہ کہ جیسے بھاڑ کھانے والے درندے سے ڈرا جاتا ہے۔اس کے معنی یہ ہیں کہ میرے اوصاف مخو فہ یعنی عزت،عظمت، کبریا، جبروت،شدت،بطش،نفوذ الامرمیں اس طرح ڈرتارہ جس طرح کسی درندہ ضرررسال کی شدت بدن دانتوں کی گرفت، جراتِ قلب غصہ کی شدت ہے ڈرتا ہے۔

علامہ دمیری چاہٹے فرماتے ہیں کہ ہم کوبھی اللہ سے ایسا ہی ڈرنا جا ہے کہ جیسااس کاحق ہے کیونکہ جو شخص اس سے ڈرااس سے ہر چیز ڈرتی ہےاور جواللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہےاوراس کی ہرشنے اطاعت کرتی ہے۔

درندے کا شرعی علم:

سباع کا شرع تھم باب ہمزہ میں گزر چکا ہے لیکن سباع (درندہ) پر سواری کرنا مکروہ ہے۔ کیونکہ نبی کریم ساتھ کیا نے رکوب سباع سے ممانعت فرمائی ہے۔ بے نفع سباع کی خرید وفروخت بھی درست نہیں ہے اور جن درندوں سے انتفاع اٹھایا جاتا ہے اس کی بیج جائز ہے۔(واللہ تعالیٰ اعلم)

## السبنتي والسبندي

(چیتا) حضرت عا ئشەصدیقه رضی الله تعالیٰ عنها فرماتی ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب ٹٹاٹھئے کی وفات سے تین دن قبل جنات آپ پر نوحہ کرتے ہوئے سے گئے۔ پھرآپ نے بیاشعار پڑھے

أبعد قتيل بالمدينة أظلمت له الارض تهتز العضاه باسوق "كياال مخض كے بعد جومد بينه ميں قبل ہوا (حضرت عمرٌ) اورجس كے لئے تمام زمين تاريك ہوگئى بڑے بڑے درخت تنوں پرلہلہانے لگئے"۔ جزى الله خير آمن امام وباركت يداللُّه في ذاك الاديم الممزق

"الله تعالیٰ امیرالمومنین (حضرت عمر ) کوبہتر بدلہ دے اوراس کھال کوبھی جو خبر سے یار ہوگئ تھی "۔

ف من بسع أويسر كب جناحى نعامة ليدرك ما قدمت بالامس يسبق و "جوفض دوژكر چلے ياشتر مرغ كے بازوؤل پرسوار ہوكر چلے تاكه ان اعمال كوحاصل كرے جومفزت عمر سے ذمانه گذشته ميں ظهور ہوگئے تو وہ آپ سے پیچھے دہ جائے گا''۔

قسضیت أمورًا غدادرت بعدها بوائسق فی أکسامها لیم تبفتق ''آپ نے اپنے عہد وَ خلافت میں امورِ عظیم کا فیصلہ کیا۔اس کے بعدان کے غلاموں میں ایسے مصائب چھوڑ دیئے جواب تک ظاہر نہیں ہوئے''۔

وما کنت أخشى ان تسکون و فاتمه بسکفى سبنتى ازرق المعین مطرق "اور مجھکو پیڈرنہیں تھا کہ آپ کی وفات ایک ظالم نیجی نگاہ والے چیتے ہے ہوگئ'۔ (یعنی ابولولو)
علامہ دمیریؒ فرماتے ہیں کہ جو ہری نے ان اشعار کو شاخ کی جانب منسوب کیا ہے لیکن''استیعاب''نامی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت عمرؓ کی وفات کے بعدلوگوں نے ان اشعار کو''شاخ'' کی جانب منسوب کردیا۔ حالانکہ بیا شعار اس کے نہیں تھے۔ شاخ تین بھائی تھے اور تینوں شاعر تھے۔

چیتے کابیان باب النون میں نمرے بیان میں آئے گا۔انشاءاللہ تعالی۔

## السبيطر

السبیط بسین پرفتخ اور باءمفتوح طاءمهملدان دونوں کے درمیان یا اور راہ مهملہ،اس کے آکر میں السعم میں لے وزن پر ہے۔ایک پرندہ کانام ہے جس کی گردن کمی ہوتی ہے ہمیشہ پانی کے او پرد کھتا ہے۔ بقول جو ہری اس کی کنیت ابوالعیز ارہے۔باب العین میں العمیشل کے بیان میں اس کا تفصیلی تذکرہ آئے گا۔انشاءاللہ تعالیٰ!

#### السخلة

السحلة : بروزن البمز وخر كوش كاس چھوٹے بچكو كہتے ہيں جوائي والدہ سے جدا ہوكر چلنے پھرنے كے قابل ہوجا تا ہے۔

#### السُحُليه

السُحلية: (سين پرضمه) چھپکی بقول ابن صلاح چھپکی کے مشابہ اور قد میں اس سے بڑاایک جانور ہے۔ کتاب الروضہ میں اس کو چھپکی کی ایک قتم شار کیا گیا ہے اور اس کھانا حرام ہے۔ مزید تفصیل باب العین میں العظامیہ کے بیان میں آئے گا۔انشاءاللہ تعالیٰ

#### السحا

السحا (سین مفتوح) جپگاوڑ کا دوسرا تام ہے۔نفیرا بن همیل کہتے ہیں کہاس لفظ کا واحدالسحاۃ آتا ہے۔ جپگاڈر کا بیان لفظ خفاش باب الخاء میں گزرچکا ہے۔ سحنون

سحنون بسین پرضمہ وفتہ دونوں پڑھے گئے ہیں۔ایک پرندہ کانام ہے جواپی چالا کی اور ذہانت میں تیز ہوتا ہے۔ چونکہ سحنون کے معنی بھی زیرک کے آتے ہیں اس لئے اس پرندہ کواس نام کے ساتھ موسوم کرتے ہیں۔ بحون بن سعیدالتو خی کا بھی بہی نام پڑگیا تھا۔ عالانکہ ان کا اصلی نام عبدالسلام ہے جوابن قاسم کے شاگر دہیں۔ان کی وفات ما ور جب سنہ ۲۲۰ھ میں ہوئی اور ماہ رمضان المبارک ۱۲۰ ھیں پیدا ہوئے۔

#### السخله

السخله: بکری کے بچہ کو کہتے ہیں خواہ بکرے ہے ہو یا مینڈھے سے زہو یا مادہ سخلہ کہلا تا ہے۔اس کی جمع سخل وسخال آتی ہے۔ شاعر کہتا ہے۔

فللموت تغذوالوالدات سخالها كما ليخراب الدور تبنى المساكن "مائيں يعنى بكرياں اپنے بچوں كوموت كے لئے غذا ديتى ہيں جيسے كەمكانات گردش زمانہ سے ويران ہونے كے لئے تعمير كئے جاتے ہيں''۔

بیدوسراشعربھی ای شاعر کا ہے

اموالٹ لیڈوی السمیراٹ نجمعها ودورنسالسخسراب الیدهسر نبیستها ترجمہ ''ہم اپنامال اپنے وارثوں کے لئے جمع کرتے ہیں اور اپنے مکانات گردش زمانہ سے دیران ہونے کی بناء پرتغیر کرتے ہیں'' علامہ دمیریؓ فرماتے ہیں کہ اگر چہ مکان بنانے کی غرض ویران کرنانہیں ہوتا البتۃ انجام اس کا ویران ہوتا ہی ہے۔ چنانچہ شاعر کہتا

فسلسوت مساتسلد الوالمدة ''اگرچەموتاس کوفنا کردیتی ہے کیکن والدہ جو بچہ پیدا کرتی ہے وہ موت ہی کے لئے کرتی ہے۔ یعنی انجام ہرپیدا ہونے والے کا موت ہے''۔

ایک نکته:

ابوزید فرماتے ہیں کہ بکری کا بچہ خواہ نرہو یا مادہ جس وفت اپنی ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے۔ سخلہ کہلاتا ہے اور جوں جوں بڑھتار ہتا ہے اس کا نام بھی بدلتار ہتا ہے۔ چنانچہ سخلہ کے بعد بہمہ (جمع بہم) کہلاتا ہے۔ جب چار ماہ کا ہوکراس کا دودھ چھٹ جاتا ہے جفر (جمع جفار) کہلاتا ہے۔اس کے بعد بینام ہوتے ہیں:۔

(۱) جب قوی ہوجا تا ہےاور چرنے لگتا ہے تو عریض کہلا تا ہے۔اس دوران میں نرکوجدی اور مادہ کوعناق کہتے ہیں اور دوسرا نام عتو د ہےاور بینام اس وفت تک رہتے ہیں جب تک کہ دہ سال بھر کا نہ ہو۔

(۲) جب بورے ایک سال کا ہوجا تا ہے تو نرکو تیئیس اور مادہ کوعنز کہتے ہیں۔

(۳)اور جب دوسرے سال میں لگ جاتا ہےاور دانت نکلنے گئتے ہیں تو نرکوجذع اور مادہ کوجذعہ کہتے ہیں۔ مسلمان حدیث میں تذکرہ:

''امام احمد الویعلی مصلی نے حضرت ابو ہریرہ گی ایک حدیث نقل کی ہے کہ رسول اکرم سٹی کیا کا ایک بکری کے بچہ پر سے گزر ہوا جس کواس کے مالک نے خارش میں مبتلا ہونے کی وجہ سے گھرسے نکال دیا تھا تو آپ نے سحابہ گومخاطب ہوکر فر مایا کہ جس قدر یہ بچہا ہے مالک کی نگاہ میں حقیر ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں دنیا حقیر ہے''۔ بزار نے مند میں حضرت ابو در دار بڑا ہے ہے روایت کی ہے کہ:۔

''رسول اکرم طلق کیا کسی قوم کی کوڑی خانہ ہے گزرے وہاں پرایک مراہوا بکری کا بچہ پڑا تھااس کوآپ نے و کیھ کرفر مایا کہاس کے مالک کواس کی حاجت نہیں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ!اگراس کے مالک کواس کی ضرورت ہوتی تو وہ اس کو کیوں پھینکتا نہیں۔ پھرآپ نے قتم کھا کرارشا دفر مایا کہ جس قدر سے بچہ اپنے مالک کی نظر میں حقیر وذلیل ہے اس سے زیادہ دنیا اللہ کی نظر میں حقیر ہے لہٰذاتم میں سے کوئی اس دنیا سے محبت نہ رکھنا جو اس سے محبت رکھے گا وہ ہلاک ہوجائے گا''۔

سیرت ابن مشام میں مذکور ہے کہ:۔

علامہ دمیری دلیٹنے فرماتے ہیں کہ فراست کے متعلق حضرت عبداللہ ابن مسعود ٹراٹٹنے کا قول حاکم نے نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ٹراٹٹنے فرماتے ہیں کہلوگوں میں سب سے زیادہ فراست دان تین فخض ،گزرے ہیں :۔

(۱) عزیز مصر، که جب اس نے حضرت یوسف علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کودیکھا تو فراست کے ذریعے آپ کی بزرگی کااعتراف کرلیااور

ا پی عورت سے کہا کہ 'اکری معواہ''اس کوعزت سے رکھ، شایدیہ ہمارے کام آئے یا ہم اس کو بیٹا بنالیں۔

ا با جان آپ اس کونو کرر کھ لیں میں طافت واراورا میں شخص ہیں۔ ابا جان آپ اس کونو کرر کھ لیں پیطافت واراورا میں شخص ہیں۔

(۳) حضرت ابو بکرصدیق ہی تھی ، جبکہ آپ نے اپنی و فات کے وقت حضرت عمر ہیں تھی کواپنا جانشین اور خلیفہ مختب فر مایا۔ اس کے بعد حاکم ککھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ ابن مسعود ٹے راضی ہو کہ کس خوبی کے ساتھ ان تینوں ہستیوں کوفر است میں کر دیا۔

سخله كاشرعى حكم:

بکری کا بچہا گر کیتا کے دودھ سے پرورش پائے تو اس کا شرع تھم جلالہ جانوروں کی طرح ہے۔ بینی اس کا استعمال مکروہ ہے۔ ایک قول کرا ہت تنزیبہ کا ہے جن کوصا حب' الشرح الکبیروروضہ اورصا حب المنہاج نے اختیار کیا ہے۔ اس کے قائل علماء عراق ہیں۔ دوسرا قول کرا ہیت تحریم کا ہے۔ اس کے قائل امام غزالی " امام بغویؓ اورامام رافعیؓ ہیں۔

جلالہ ان جانوروں کو کہاجاتا ہے جو کوڑیوں ( یعنی گندگی ونجاست کے ڈھیروں ) پر پھرتے رہتے ہیں خواہ وہ اونٹ ہو ، بیل ہو یا گائے اور مرغی وغیرہ۔

علالہ کا شرع تھم باب الدال میں الدجاج (مرغی ) کے تحت گزر چکا ہے اور بیصدیث بھی گزر چکی ہے کہ جناب نبی کریم ملٹھایی جب مرغی کھانے کا ارادہ فرماتے تو چندایا م روک کراس کی حفاظت فرماتے اوراس کے بعد کھایا کرتے تھے۔

حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول اکرم ملٹی کیم نے جلالہ ( گندگی کھانے والے جانور) کے دودھاور گوشت کے استعال سے منع فرمایا تاوقتیکہ اس کو چندروز روک لینے کے بعد حفاظت کرلی جائے۔

اس بارے میں اختلاف ہے کہ کتنی مقدار نجاست کے استعال سے جانو رجلالہ کے تھم میں شار ہوتا ہے۔ بعض فقہا 'فر ماتے ہیں کہ اگراس جانور کا اکثر کھانا دانہ و چارہ وغیرہ نجاست ہے تو وہ جلالہ کے تھم میں داخل ہے ورنہ نبیں۔ نیزیہ بات واضح رہے کہ یہ ماکول اللحم جانوروں کے بارے میں ہے۔اگر غیر ماکول اللحم ہوں تو وہ بحث سے خارج ہیں۔ کیونکہ ان کا گوشت ہی استعال نہیں کیا جاتا۔

بعض فقہاء نے جانور کے جلالہ اور غیر جلالہ ہونے کے بارے ہیں بیہ معیار مقرر کیا ہے کہ اگراس کے م (گوشت) ہیں نجاست کی ہو محسوس ہوتو وہ جلالہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جلالہ وہ جانور ہے جس کے گوشت ہیں نجاست کی ہو محسوس ہوتو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔
گوشت ہیں نجاست کی ہو محسوس ہویا تمام گوشت ہیں یا اکثر ہیں اور اگر معمولی حصہ ہیں ہو محسوس ہوتو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔
مسئلہ: ۔ اگر جلالہ جانور نے ایک میہت تک پا کیزہ صاف سخرادانہ چارہ کھایا جس کی وجہ سے گوشت کے اندر کی ہو تھی اور اس کا گوشت مزکی ہو گیا تو راستعال بلاکر اہت جائز ہے، پا کیزہ چارہ وانہ کا استعال کی زمانے پر معلق نہیں ہے۔ بلکہ جب تک اس کا گوشت پاک وصاف نہ ہوجائے اس وقت تک استعال کرایا جائے گا۔ اگر چہ بعض علاء نے چارہ کا زمانہ کے ساتھ تعین کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر جلالہ جانور اونٹ یا گائے بیل وغیرہ ہوتو چالیس یوم تک اس کو پاک چیز کھلانی چاہیے۔ اس وقت یہ جانور وہ کا کھم دے دیا ہو جائیں گا وہ جائیں گا ۔ اگر چہ کھلانے پر غیر جلالہ جانوروں کا محم دے یا ۔

جلالہ جانوروں کی کھال کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ آیا د باغت سے پاک ہوگی یانہیں۔ایک قول ہے کہ جلاک جانوروں کی کھال دباغت سے پاک ہوجائے گی۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ سی جات ہے کہ ان کی کھال بھی و باغت سے یا کنہیں ہوگی۔

#### السِرحان

السِوحان ( بكسرالسين ) بھيڑيااس كى جمع سراح وسراحين اورمونث سرحانه آتا ہے۔لغت ہذيل ميں سرحان شيركو كہتے ہيں۔ ابوالمنكم شاعرنے ايك صحف كامر ثيه كہاہے جس كاايك شعربيہ ہے جس ميں سرحان كوشير كے معنی ميں استعال كيا ہے۔

هباط أودية جهال الوية شهاد أندية سرحان فتيان

''وادیوں کا بہا درجھنڈوں کا اٹھانے والا اور مجلسوں کا شریک نو جوانوں کا شیر''۔

امام النحوسيبوييەنے سرحان بروزن فعلان میں نون کوزائدہ شار کیا ہے۔

عجائب المخلوقات میں علامہ قزوین نے کسی چروا ہے کی حکایت نقل کی ہے کہ وہ بکریاں لے کرکسی وادی میں پہنچاوہاں پر جھیڑیا اس کی ایک بکری اٹھا کرلے گیا۔ چروا ہے نے اس وادی میں کھڑے ہوکر بلند آواز سے پکارا۔ پاعامرالوادی! اس کے جواب میں اس کے کان میں آ واز آئی کوئی کہدر ہاہے کہ او بھیڑ ہے ! اس کی بکری واپس کردے۔ چنانچہ بھیڑ ہے نے بکری واپس لاکر اس کے یاس چھوڑ دی۔ بھیڑ ہے کاشرعی حکم اور طبی فوائداور تعبیر لفظ ذئب کے تحت میں گزرچکا ہے۔

بھیڑ ہے کی ضرب الامثال

اہلِ عرب کہتے ہیں''سقط العشاء به علی سرحان ''لعنی وہ بھیڑ بے کارات کالقمہ بن گیا۔اس کہاوت کاپس منظریہ ہے کہ ا یک مخص رات کا کھانا ما تکنے نکلا۔ اتفا قاوہ کسی بھیڑیئے کے پاس گر پڑااور بھیڑیئے نے اس کواپنالقمہ بنالیا۔حضرت اصمعیؓ فرماتے ہیں کہ اس کہاوت کی اصلیت یہ ہے کہ ایک مخص رات میں غذا حاصل کرنے کے لئے نکلا۔ راستہ میں اس کو بھیڑیا مل گیا۔اس نے اس کو ہلاک کردیا۔

ابن الاعرابي فرماتے ہیں كہرحان نامى عرب ميں ايك پہلوان تھالوگوں پران كارعب تھا۔لوگ اس سے بہت خوف زدہ رہے تھے۔ایک دن کسی مخض نے کہا کہ میں اپنے اونٹ اس وادی میں چراؤں گا اور قتم کھا کر کہا کہ میں سرحان ابن ہزلہ تامی پہلوان سے بالکل نہیں ڈرتاسر حان کوبھی اس کی خبر ہوگئے۔ چنانچہوہ آیا ہےاوراس کےاونٹ پکڑ کرلے گیااور پھریہا شعار پڑھے

ابلغ نصيحه ان راعي إبلها سقط العشاء به على سرحان

''بطورنفیحت کے بیہ بات پہنچادے کہ اونٹوں کا چرانے والا ،سرحان کی رات کی غذا بن گیا''۔

طلق اليدين معاود لطعان

سقط العشاء به على متنمر

"وه اليصحف كى غذابن كياجوشل چيتے كے تھاجوانمر دتھااور طعان كالوثانے والاتھا"۔

مذکورہ بالامثال الیی طلب ضرورت کے وقت ہولی جاتی ہے جوطالب ضرورت کی ہلا کت کا باعث بن جائے۔

السَرَطان

السوطان (سراء مفتوح، آخر میں نون) کی رامشہور جانور ہے۔ اس کا دوسرانا معقرب الماء پانی کا پچھو ہے۔ اس کی کنیت ابوبر ہے۔ اس جانور کی پیدائش آگر چہ پانی میں ہوتی ہے گئر اسکتا ہے۔ یہ ابوبر ہے۔ اس جانور کی پیدائش آگر چہ پانی میں ہوتی ہے گئر اسکتا ہے۔ یہ دوڑ نے میں بھی جن ہوتا ہے اس کے دو تالوہو تے ہیں، پنچ اور ناخن بہت ہوتے ہیں۔ دانت بہت ہوتے ہیں۔ اس کی کم بخت ہوتی ہے۔ اگر کوئی انجان محض اس کود کیھے تو یہ خیال کرے گا کہ اس جانور کے ندسر ہاور ندر مراس کی آئیس اس کے شانوں میں اور اس کا منداس کے سینہ میں ہوتا ہے۔ اس کے تالود ونوں طرف سے چرے ہوئے ہیں اور آٹھ پیرہوتے ہیں۔ یہ ایک جانب سے پانی اور منداس کے سینہ میں ہوتا ہے۔ اس کے تالود ونوں طرف سے جرے ہوئے ہیں اور آٹھ پیرہوتے ہیں۔ یہ ایک جانب سے پانی اور کو چیر تا ہوا چاتا ہوا چاتا ہوا چاتا ہوا چاتی کی طرف کا درواز ہند کر لیتا ہے تا کہ پانی کی طرف اور ایک درواز ہند کر لیتا ہے تا کہ پانی کی طرف اور اس کے بدن کی رطوبت خشک ہوکر اس میں ختی آجائے۔ جب اس کے بدن میں دخشک ہوکر اس میں ختی آجائے۔ جب اس کے بدن میں دی رطوبت خشک ہوکر اس میں ختی آجائے۔ جب اس کے بدن میں خشکی آجاتی ہے تو غذا حاصل کے لئے پانی کی طرف کا درواز ہی گھر کھول دیتا ہے۔ سے حقوظ رہیں گے۔ جب اس کے بدن میں ختی تا ہوا سے تو قدا حاصل کے لئے پانی کی طرف کا درواز ہی گھر کھول دیتا ہے۔ گڑا ہوا ملے تو دہاں کے لوگ آفات ساویہ سے محفوظ رہیں گے۔ آگر کیکڑ ہے کو پھل دار دردخت یہ جس شہر یا جس زمین میں وہ اس حالت میں ہے تو وہاں کے لوگ آفات ساویہ سے محفوظ رہیں گے۔ آگر کیکڑ کو پھل دار دردخت یہ جس شہر یا جس زمین میں وہ اس حالت میں ہے تو وہاں کے لوگ آفات ساویہ سے محفوظ رہیں گے۔ آگر کیکڑ کے کو پھل دار دورخت یہ جس شہر یا جس زمین میں وہ اس حالت میں ہے تو وہاں کے لوگ آفات ساویہ سے محفوظ رہیں گے۔ آگر کیکڑ کے کو پھل دار دورخت یہ جس شہر یا جس زمین میں وہ اس حالت میں ہے تو وہاں کے لوگ آفات ساویہ سے محفوظ رہیں گے۔ آگر کیکڑ کے کو پھل دار دورخت یہ جس شہر یا جس زمین میں وہ اس حالت میں ہو تو وہاں کے لوگ آفات ساویہ کی محفوظ رہیں گے۔ آگر کیکڑ کی کو کو پس کے لوگ آفات ساویہ کے کہ اس کی کی کو کو کی کو کی کو کی کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کو کو کو کی

ظاهرة للخلق لاتخفى

فى سرطان البحر عجوبه

لٹکا دیا جائے تو ان پر پھل بکٹر ت آ ویں گے۔ کسی شاعر نے کیٹرے کے اوصاف میں لکھا ہے۔ ع

"سرطان بحری میں عجیب بات ہے جولوگوں پر ظاہر ہے تفی نہیں ہے"۔

البطس من جاراته كفا

مستضعف المشية لكنه

''اگر چہاس کی حال میں کمزوری ہے لیکن اس کے پنجوں میں دیگر بحری جانوروں کے مقابلہ میں قوت بطش ( پکڑنے کی قوت) زیادہ ے''۔

يسفر للناظر عن جملة متى مشى قدرها نصفا

'' دیکھتے وقت دیکھنے والوں کو پورانظر آتا ہےاور جب چلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ نصف ہے''۔ کہتے ہیں کہ بحرچین میں کیکڑوں کی بہت کثرت ہے۔ جب وہ دریا ہے نکل کر خشکی پر آتے ہیں تو پھروں میں گھس جاتے ہیں۔ حکیم حضرات ان کو پکڑ کرسر مہ بناتے ہیں جو بینائی کو تقویت دینے میں مفید ہے۔کیکڑ انر مادہ کی جفتی سے پیدانہیں ہوتا بلکہ سیب سے نکاتا

31. £ (1

کتاب الحلیہ میں ابوالخیر دیلمی سے روایت ہے وہ فر ماتے ہیں کہ میں ایک خیر النساج کے پاس بیٹھا ہواتھا کہ ان کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے گئی میرے لئے بہترین رو مال بُن دواور بیہ بتلاؤاس کی اجرت کیا ہوگی۔انہوں نے جواب دیا دو درہم کہنے گئی اس وقت تو میرے پاس درہم نہیں ہیں البتہ کل آؤں گی اور ساتھ میں بننے کی اجرت اور رو مال کے واسطے کپڑا بھی لیتی آؤں گی۔آپ نے فر مایا کہ اگر میں کل گھر پر نہ ملاتو ایک کام کرنا کہ کپڑ ااور درہم ایک ساتھ لپیٹ کر دریائے وجلہ میں ڈال دینا۔ وہاں انشاء اللہ دونوں چیزیں بھی کول جائیں گی۔ چنانچہ اگلے روز وہ تورت آئی اور وہ گھر پر موجوز نہیں تھے۔ کچھ دیرتو وہ ان کے انتظار میں بیٹی رہی۔ گر جب وہ نہیں آئے تو اس عورت نے دودرہم کپڑے میں لپیٹ کر دریا میں ڈال دیا۔ ڈالتے ہی ایک کیٹر اسطح آب پر آیا اور وہ اس کپڑے کومنہ میں دباکر ڈ بکی مارگیا۔ تھوڑی دیرے بعد انہوں نے اپنی دوکان کھولی۔ اس کے بعد وضوکر نے دریا کے کنارے گئے۔ تھوڑی دیرگز ری تھی کہ کیکڑے نے بائی دوکان کھولی۔ اس کے بعد وضوکر نے دریا کے کنارے گئے بھوڑی دیرگز ری تھی کہ کیکڑے نے بائی دوکان کھولی۔ اس کے بعد وضوکر نے دریا کے کنارے گئے وہ وٹلی رکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے کیکڑے نے بائی سے منہ نکالا جلدی جلدی جلدی شخ کی طرف بڑھنا شروع کر دیا اور اس کی کمر پر کپڑے کی وہ پوٹلی رکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے باتھ بڑھا کروہ پوٹلی لے لی اور کیکڑ الوٹ گیا۔ ابوالخیر فرماتے ہیں کہ یہ شخ جب اپنی دوکان پر آ کر بیٹھ گئے تو میں نے ان سے کہا کہ میری نظروں نے ایسا ایسا ما جراد یکھا ہے۔ آپ نے فرمایا خدا کے واسطے اس کا میری زندگی میں کسی سے تذکرہ نہ کرنا۔ میں نے کہا بہت انچھا انٹاء اللہ ایسا بھاؤگا۔

شرعی حکم:

کیٹڑے کا کھانا درست نہیں ہے۔ کیونکہ پینجس ہوتا ہے۔ بقول را فعہ کیڑے کا کھانا اس وجہ سے درست نہیں ہے کہاس کے کھانے سے نقصان ہوتا ہے امام مالک کے ند ہب میں اس کا کھانا حلال ہے۔

#### طبی خواص:

کیڑے کے کھانے سے کمر کے درد میں نفع ہوتا ہے اور کمر مضبوط ہوجاتی ہے اگر کوئی شخص کیڑے کا سراپنے بدن پر لٹکائے تو اگر رات گرم ہوئی تو اس کو نیند نہیں آئے گی اور اگر گرم نہ ہوئی تو نیند آجائے گی۔ اگر کیڑے کوجلا کر اس کی را کھ بواسیر میں مل دی جائے تو اس برجاتی رہے گی خواہ وہ کیسی ہی ہو۔ اگر اس کی ٹا نگ کسی درخت پر لٹکا دی جائے تو اس درخت کے پھل بغیر کسی علت کے جھڑ جا ئیں گے۔ کیڑے کا گوشت سل کے مریضوں کو بہت نفع دیتا ہے۔ اگر کیڑے کو تیر کے ذخم پر رکھ دیا جائے تو تیر کی نوک وغیرہ کو زخم سے نکال دیتا ہے۔ سانپ اور بچھو کے کا فے پر اگر اس کور کھ دیا جائے تو بھی بہت نفع ہوتا ہے۔

#### خواب میں تعبیر:

کیٹراخواب میں ایک نہایت باہمت مکاراورفریبی کی دلیل ہے۔اس کا گوشت کھانا اس بات کی علامت ہے۔ کہ دیکھنے والے کو کسی دور دراز ملک سے مال حاصل ہوگااور بھی کیٹر ہے کوخواب میں دیکھنا مال حرام کی علامت ہوتا ہے۔واللّٰداعلم بالصواب۔

# اَلسُّرُ عُوُب

اَلسَّرُ عُوْب: بضم السين وسكون الراء \_ نيولا، اس كادوسرانا مُمس بهي يهـ

# السَرفُوت

السسوف وت: (سین پرفتحہ اور فاء پرضمہ) بیا یک فتم کا کیڑا ہوتا ہے۔ شیشہ کے اندرر ہتا ہےاورا پنا گھونسلہ بنا تا ہےاورای میں انڈے بچے دے دیتا ہےاور بیا پنا ٹھکانہ ایسی جگہ بنا تا ہے جہاں آگ ہروقت جلتی رہتی ہو۔ابن خلکان نے یعقوب صابر کے حالات میں ایسا ہی تحریر کیا ہے۔ السُّرُفَة

السوفة بسین پرضمہ راہ ساکن بقول ابن سکیت بیا یک قتم کا کیڑا ہے۔جس کا سرکالا اور باقی بدن سرخ ہوتا ہے۔ بیا پٹا گھر مربع مشکل کا اس طور پر بتا تا ہے کہ بتلی بتلی ککڑیاں لے کران کوا پے لعاب سے جوڑتا ہے اور وہیں پر بیٹھ جاتا ہے اور مرجاتا ہے۔ حدیث شریف میں السرفة کا تذکرہ:

'' حضرت عمر بن على نے ایک مخص سے فرمایا کہ جب تو مقام منی میں پہنچ اور فلاں فلاں جگہ جائے تو وہاں تجھ کوایک درخت ملے گا کہ اس کے ہے بھی نہیں جھڑتے اور نہ اس سے ٹڈی گرتی اور نہ اس پر سرفۃ تصرف کرتا اور نہ اس کواونٹ وغیرہ چھوتے ہیں بچھ کو چاہیے کہ اس درخت کے بنچ تیام کرے کیونکہ اس درخت کے بنچ ستر انبیاء کرام علیہم السلام قیام فرما چکے ہیں''۔

شرعی حکم:

اس کا کھانا حرام ہے کیونکہ بیحشرات میں شامل ہے۔

الامثال:

اہلِعرب مثال دیتے ہیں کہ فلاں اصنع من سوفق تفصیلی بیان باب الہز ہیں آچکا ہے ملاحظ فرمالیں۔

السُّرمان

السُّومان: بعر كى ايك قتم ہے جس كارنگ مختلف ہوتا ہے۔ زرد بھى ہوتا ہے اور كالا بھى ۔

السردة

(مونث ٹڈی)

السرماح

السوماح: نرثدى

السعدانة

اس سے مراد کبور ی ہے۔

السعلاة

(غول بیابانی)السعلاة: پیغول بیابانی کی سب سے ضبیث قتم ہے۔اس کا خاصہ یہ ہے کہ بھی لمبی اور بھی موثی ہوجاتی ہے۔اس کی

جمع سعال آتی ہے۔ جب عورت خبیثہ ہوجاتی تو عرب کے لوگ کہتے ہیں سعلا ۃ لیعنی خبیثہ ہوگئ۔ شاعر کا قول ہے۔

لسف درأیب مسافی خمسا

عجائے المثل السعالی خمسا

"شام کے وقت میں نے ایک عجیب تماشاد یکھا کہ پانچ بوڑھی عور تیں جو پڑیلوں جیسی معلوم ہورہی تھیں''۔

یا کلن ما اصنع ہمسا ہمسا

لا تسرک اللّه لهن ضرسا

"انہوں نے بیکام کیا کہ جو پکھیں نے پکایا تھا چکے چکے بیٹی ہوئی کھاتی رہیں خداان کے ڈاڑھاوردانت تو ڑ ڈالے''۔

ابو عمر شاعر کہتے ہیں۔

یا قبح اللّٰه بنی السعلاة عمروبن یربوع شرار النات الله بنوسعلاة عمروبن یربوع شرار النات الله بنوسعلاة کے ساتھ بدترین معاملہ کیجئو ۔ کیونکہ عمرابن بربوع بدترین محالمہ کیجئو ۔ کیونکہ عمرابن بربوع بدترین معاملہ کیجئو ۔ کیونکہ عمرابن بربوع بدترین معاملہ کیجئو ۔ کیونکہ عمرابن بربوع بدترین معاملہ کیجئو ۔ کیونکہ عمرابن بربوع شرار النات میں معاملہ کیجئو ۔ کیونکہ عمرابن بربوع شرار النات میں معاملہ کیجئو ۔ کیونکہ عمرابن بربوع بدترین معاملہ کیجئو ۔ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کی بربوع بدترین معاملہ کیونکہ کیونکہ کی بربوع بدترین معاملہ کیونکہ کیو

#### بى انېيى معاف كرنااورنە چھوڑ نا

کہتے ہیں کہ عمرابن پر ہوع جس کوشاعر نے شرارالنات کہا ہے انسان اور سعلاۃ کی ہم بستری سے پیدا ہوا تھا۔ قبیلہ جرہم کے متعلق بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بید ملائکہ اور بنی آ دم کی لڑکیوں کی باہمی صحبت سے پیدا ہوئے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ فرشتوں میں سے کسی فرشتہ نے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہاروت و ماروت کی طرح زمین پراتار دیا۔ زمین پر آ کراس کا تعلق بھی عورتوں سے ہو گیا۔ اس قبیلہ سے قبیلہ جرہم پیدا ہوئے۔

کہتے ہیں کہ بلقیس ملکہ سباءاور سکندر ذوالقر نین ای قتم کے باہمی تعلق سے پیدا ہوئے ہیں۔ ذوالقر نین کے متعلق مشہور ہے کہ آپ کی والدہ انسان اور والدفر شتہ تھے۔ مذکورہ بالا تو ہمات کے متعلق علامہ دمیریؓ فر ماتے ہیں کہ حق بات بیہ ہے کہ ملائکہ، انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی طرح صغیر وکبیرہ گنا ہوں سے بالکل پاک وصاف ہوتے ہیں۔ اس کے قائل حضرت قاضی عیاض ودیگر علماء ہیں۔ قبیلہ جرہم اور ملکہ بلقیس اور ذوالقر نین کے بارے میں جولوگوں کا غلط خیال ہے وہ شرعی طور پرممنوع ہے اور ہاروت و ماروت کے قصہ سے اس پر استدلال کر نالا یعنی اور فضول ہے۔

حضرت ابن عباس کا خیال ہے ہے کہ ہاروت و ماروت شہر بابل میں دوجادوگر تھے جولوگوں کو جادوسکھلایا کرتے تھے۔حسن بھری فرماتے ہیں کہ بیددوبددین محض تھے وہلوگوں کوجادو کی تعلیم ڈیتے تھے فرشتے ہرگز نہیں تھے۔ کیونکہ جادوسکھانا فرشتوں کا کام نہیں۔حضرت ابن عباس اورحسن بھری نے کلام پاک کی اس آیت میں ' وَ مَا اُنْزِلَ عَلَی الْمَکینِ بِبَابِلَ هَادُونَ وَ مَادُدُنَ ''ملکین کے لام کوز بر کے بجائے کسرہ پڑھا ہے۔ ہاروت و ماروت کے متعلق مفصل گفتگو باب الکاف میں کلب کے تحت آئے گی۔انشاءاللہ۔

ذوالقرنین کے نام ونسب کے بارے میں لوگوں کا اختلاف ہے۔ چنانچہ صاحب ابتلاء الاخیار فرماتے ہیں کہ ذوالقرنین کا نام اسکندرتھا۔ آپ کے والداپنے زمانے میں علم نجوم کے تبحر عالم تھے۔ فلکی اثر ات کے جس قدروہ ماہر تھے اس وقت اور کوئی نہ تھا ان کی عمر زیادہ ہوئی ہے۔ ایک رات انہوں نے اپنی بیوی ہے کہا کہ جاگتے جاگتے میری طبیعت خراب ہوگئی ہے۔ لہذا یہ جی چاہتا ہے کہ آئکھ لگالوں میرے بجائے تم جاگتی رہواور آسان کو تکتی رہو۔ جس وقت ایک ستارہ فلاں جگہ (انگلی کے اشارہ سے جگہ کا تعین کر کے بتلایا) طلوع ہوتو تم مجھ کو جگادینا میں اٹھ کرتمہارے ساتھ صحبت کروں گا اس سے تم حاملہ ہوجاؤگی اور تمہار سے طن سے ایک ایسالڑ کا پیدا ہوگا جواخیر زمانہ تک زندہ رہے گا۔ یہ کہہ کروہ سو گئے۔ اتفاق کی بات کہ سکندر کے والدگی سالی یعنی ذوالقر نمین کی خالدا پنے بہنوئی کی آپ ہائی ہن رہی تھی۔ اس نے اپنے شوہر سے بیم بستر ہوگئی۔ پختا ہے اس کے اپنے شوہر سے ہم بستر ہوگئی۔ پختا ہے اس کوشل رہ گیا اور مدت حمل گزر جانے کے بعداس کے ایک لڑکا پیدا ہوا، جس کا نام خضر رکھا گیا۔ ادھر سکندر کی والدہ آسان کو تک رہی تھی کہ اس کے شوہر کی آ نکھ کئی ۔ وہ جلدی سے اٹھ کر آیا اور ستارہ کود کھنے لگا۔ لیکن اس وقت وہ ستارہ اپنی جگہ سے ہمٹ چکا تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم نے بھی کو جگایا کیوں نہیں؟ اس نے جواب دیا مجھ کو اس کام کے لئے جگاتے ہوئے شرم آئی اس بناء پر نہیں جگایا۔ یہ کن کرشوہر بولا کہ میں چالیس سال سے اس ستارہ کا انتظار کر رہا تھا تم نے میری ساری محنت اکارت کردی۔ فیراب جو پھے ہونا تھا جو گیا۔ ایک گھڑی بعدا یک دوسراستارہ نکلے گا اس وقت میں تہارے ساتھ ہم بستر ہوں گا اور اس حمل سے ایسا بچے ہوگا جوسوج کے دونوں قرنوں کا مالک ہوگا۔ چنا نچے ایسا بی ہوا اس حمل سے سکندر ذوالقرنین پیدا ہوئے اور ساتھ ہی ساتھ ان کی خالہ کیطن سے حضرت خضر علیہ اللہ میدا ہوگا۔

ذوالقرنین کے بارے میں وہب ابن مدہ کی روایت اس کے خلاف ہے۔فرماتے ہیں کہ ذوالقرنین ایک روی شخص سے وہ ایک بڑھیا کے اکلوتے بیٹے سے ۔اسل نام سکندر تھا چونکہ آ پ مردصالح سے تو اللہ تعالی نے جوان ہونے پر آپ کو لفظ ذوالقرنین سے خطاب کیا اور کہا کہ اے ذوالقرنین میں تم کوز مین کی مختلف تو موں کی جانب مبعوث کرنے والا ہوں۔ تو ذوالقرنین نے بارگا و خداوندی میں دعا کی کہ الہ العالمین! میں اس امرعظیم کی طاقت نہیں رکھتا نہ میرے پاس مادی قوت ہے کہ میں ان کا مقابلہ کروں اور نہ قوت ہو کہ میں ان کا مقابلہ کروں اور نہ قوت کہ اس ولیل ان سے تعقور کروں اور نہ قوت کہ اس ولیل ان کے دمیں اس امرعظیم کی طاقت کہ ان کے ظم کا صبر کروں اور نہ ان کی زبان کو جانتا ہوں کہ این اس امرعظیم کی صلاحیت رکھتا ان سے تعقور الرحیم ہیں بھوضعیف بندہ پر رحم فرمائے ۔ آپ ہی کا ارشادِ گرامی ہے کہ ہم کسی بندہ کو اس کی وسعت وطاقت سے زیادہ ہوں۔ آپ غفور الرحیم ہیں بھوضعیف بندہ پر رحم فرمائے ۔ آپ ہی کا ارشادِ گرامی ہے کہ ہم کسی بندہ کو اس کی وسعت وطاقت سے زیادہ مول ۔ آپ غفور الرحیم ہیں بنا تے ۔ حق تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہم تہم اراسینے معمل و حکمت سے مامور کردیں گے۔ ہم طرح کی قوت سے مالا مال کردیا جائے گا اور تیر کے گا اور میں تہمیں ہیت کا ابس پہنا دوں گا لیس تو کسی چیز کی آواز میں جہم سے کہ اور خرک کی تو وزن کے گا میں نظر تیز کر دوں گا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہو اتیا۔ ہم اللہ میں جو دائل بن جمیر کی اور ادیم ہے اس کو عطاکیا ہم چیز کا سامان )۔ ابن ہشام تفرم اس خی مدی کہ دوں گا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہو اتیاں ہو اتیاں ہو دوائل بن جمیر کی اور ادیم سے ۔

ابن اسحاق نے کہا ہے کہ آپ کا اصل نام مرزبان ابن مردویہ ہے اور اہل سیر نے ذکر کیا ہے کہ سکندریونان ابن یافٹ کی اولا دمیں ایک فخض ہیں اس کا نام ہر مس تھا اور اس کو ہر دلیس بھی کہا جاتا تھا۔علامہ دمیری سٹنیہ فرماتے ہیں کہ کتب سیروتو اریخ کے مطالعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ سکندرنام کے دوفخص جدا جداز مانے میں گزرے ہیں۔ایک ان میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ہم عصراور دوسرے معفرت عیسیٰ معلیہ کے ذوالقر نین شاہِ فارس کا لقب ہے کہ جس نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دفترت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ذمانہ میں یا اس سے قبل ایک باغی بادشاہ کوئل کیا تھا۔

علامہ دمیریؓ فرماتے ہیں کہ سکندر کو ذوالقرنین سے ملقب کرنے میں بھی کافی اختلاف ہے۔ایک قول یہ ہے کہ چونکہ وہ روم اور فارس کا بادشاہ تھااس وجہ سے اس کو ذوالقرنین کا لقب دیا گیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ قرن کے معنی سینگ کے آتے ہیں اور ذوالقرنین کے معنی دوسینگوں والا ، چونکہ آپ کے سرمیں دوسینگوں کی طرح کچھ چیزتھی اس لئے آپ کوذ والقرنین کہا گیا۔ تیسرا قول یہ ہے گئآپ نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں سورج کے دونوں قرنوں کو پکڑے ہوئے ہوں جس کی تعبیر یہ لی گئی کہ آپ مشرق ومغرب کا دورہ کریں تھے ہوں جس کی تعبیر یہ لی گئی کہ آپ مشرق ومغرب کا دورہ کریں تھے ہوئے ہوں جس چوتھا قول آپ نے تو میں کے دوسری مرتبہ دعوت دی تو میں دوسری کنیٹی پرضرب لگائی اور جب دوسری مرتبہ دعوت دی تو دوبارہ بھی دوسری کنیٹی پرضرب لگائی اور جب دوسری مرتبہ دعوت دی تو دوبارہ بھی دوسری کنیٹی پرضرب لگائی۔

پانچواں قول میہ ہے کہ آپ والداور والدہ کی جانب سے نجیب الطرفین تھاس سبب سے ذوالقر نین کہلائے۔ چھٹا قول ہے کہ آپ نے اپنی عمر میں دوصدی پوری کرلیں تھیں اس وجہ سے ذوالقر نین لقب پڑا کیونکہ قرن کے معنی صدی کے بھی آتے ہیں۔ ساتواں قول یہ ہے کہ جب آپ قبال کرتے توہاتھ پاؤں اور رکابوں سے قبال کرتے۔ آٹھواں قول ہے کہ آپ کے دوخوبصورت زلفیں تھیں اس وجہ سے ذوالقر نین کہلائے۔ کیونکہ قرن کے معنی زلف کے بھی آتے ہیں۔ راعی شاعر نے مندرجہ ذیل شعر میں قرن کوزلف کے معنی میں استعال کیا ہے۔

فلشمت فاها آخذا بقرونها شرب النزيف لبردماء الحشرج

'' میں نے اس کے منہ کو بند کیاا وراس کی زلفیں پکڑیں ،اس نے خالص پانی پیاٹھنڈا کرنے کے لئے اپنے جگر کؤ'۔ اس کے علاوہ یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ آپ کوعلم ظاہر و باطن دیا گیا تھا اور یہ کہ آپ اسکندریہ کے ایک شخص تھے اور آپ کا نام اسکندر اور والد کا نام فیلبش رومی تھا اور آپ کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کے بعد کا زمانہ ہی ہے۔

مجاہدٌ فرماتے ہیں کہ بادشاہ روئے زمین پر چار ہوئے ہیں۔دومومن اور دو کا فر،مومنین میں حضرت سلیمان علیہ الصلوٰۃ والسلام اور ذوالقرنین ہیں اور کا فرین میں نمرود، بخت نصراوراس امت محدید میں پانچویں ایک اور ہوں گے۔وہ حضرت امام مہدی علیظا ہیں۔

و والقرنین کی نبوت میں اختلاف ہے جولوگ آپ کی نبوت کے قائل ہیں وہ اس آیت شریفہ سے استدلال کرتے ہیں القرنین کی نبوت کی نبوت کے قائل ہیں وہ فرماتے ہیں کہآ پایک عادل صالح آ دمی تصاور بہی قول علامہ دمیریؓ کے نزدیک صحیح ہے۔ آپ کی نبوت کے قائلین کا کہنا ہے کہ جوفرشتہ آپ پرنازل ہوتا تھااس کا نام قیائیل ہے اور بیوہی فرشتہ ہے جوقیامت کے دن زمین کوسمیٹ لے گااور سبمخلوق میدانِ حشر میں جمع ہوجائے گی۔اباصلی مضمون کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ موقیامت کے دن زمین کو تعلی کی سال اور الدوں میں اس میں جمع ہوجائے گی۔اباصلی مضمون کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ میں دون اس میں جمع ہوجائے گی۔اب اسلی مضمون کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ میں دون اس میں جمع ہوجائے گی۔اب اسلی مضمون کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ میں دون اس میں جمع ہوجائے گی۔اب اسلی مضمون کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ میں دون کی میں دون کی میں دون کی میں ہونے کی دون کی میں کرتے ہیں۔ میں دون کی میں دون کی میں کرتے ہیں۔ میں دون کی میں کرتے ہیں۔ میں دون کی میں کرتے ہیں۔ میں دون کی میں کرتے ہیں۔ میں دون کی میں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں۔ میں دون کی کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں۔ میں دون کرتے ہیں کرتے ہی

بوی سے برق اللہ تعالی ہے۔ کو اللہ و تا اللہ کا سلسلہ انسان اور جنات کے درمیان واقع ہوسکتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ 'وَشَادِ کُھُمُ فِی الْاَمُوَالِ وَالْاَ وُلاَدِ' 'یعنی ان کے مال اور اولا دمیں شریک ہوجاؤ۔ تواس آیت شریفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ شرکت ہو سکتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جنی عورتیں انسانی مردوں پر ہم بستری کی غرض سے فریفتہ ہوجاتی ہیں۔ اس طرح جنوں کے مردانسانی عورتوں پر فریفتہ ہوجاتے ہیں۔ اگریہ بات نہ ہوتی تو جنوں کے مردانسانی مردوں پر اور جنی عورتیں انسانی عورتوں پر فوص بود ہوا کرتیں ۔ حق تعالی سورہ رحمٰن میں فرماتے ہیں 'لَے می سطوم ہوتا ہے کہ اگر جنوں کے مردوں میں عورتوں سے صحبت کرنے کی انسان نے اور نہ کسی جن نے ہاتھ لگایا۔ اس آیت شریفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر جنوں کے مردوں میں عورتوں سے صحبت کرنے کی خواہش نہ ہوتی تو اللہ تعالی اپنے کلام یاک میں جنتوں کواس قسم کا یقین کیوں دلاتے ؟

سہیلی سعلا قاورغول میں فرق بیان کرتے ہیں کہ سعلا قادن میں اورغول رات میں انسان پر ظاہر ہوتے ہیں۔علامہ قزویٹی فرماتے ہیں سعلا قاغول کے برخلاف ایک شیطانی قتم ہے۔عبیدا بن ایوب شاعر کہتا ہے۔ وساحرة عینی لوأن عینها رأت میا اُلاقیه من العیزل جنت ﴿ ''اوروه میری آنکھوں کی نظر بندی کرنے والی ہےاگروہ نظراٹھا کرد کھے لے توخوف ودہشت کا انبار جمع ہو''۔

إذ السليسل وارى السجن فيسه أرنست

ابیت و سعلاة دغول یقفرة

' نسعلاة آئى تورات كى تاريكيال اپنى ساتھ لائى اور تاريكيال بھى گھٹا ٹوپ''۔

سعلا ة زیاده ترجنگلوں میں پائے جاتے ہیں اور جب وہ کسی انسان کو اپنے قبضہ میں کر لیتے ہیں تو اس کوخوب نچاتے ہیں اور کھلاتے ہیں۔بعض اوقات ان کو بھیڑیا کھا جا تا ہے اور جب بھیڑیا ان کو پکڑلیتا ہے تو شور مچا تا ہے کہ بچاؤ مجھ کو بھیڑیا کھا جا اور جب بھیڑیا ان کو پکڑلیتا ہے تو شور مچا تا ہے کہ بچاؤ مجھ کو بچائے گا تو میں اس کو ایک ہزار دینار دوں گا۔لوگ چونکہ معلاق کی آواز سے اور اس کے دھو کہ سے واقف ہیں اس کے اس کو کئی بچانے نہیں جا تا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بھیڑیا اس کو کھا لیتا ہے۔

# السَّفُنَّج

(ایک پرنده)السفنج بسین پرضمه فاءسا کنه به کتی بخماس ہادر تیسراحرف مشدد ہےایک پرنده کو کہتے ہیں۔

#### السقب

السسقىب: اونٹنى كابچەراس كى جمع اسقىب ،سقاب وسقوب آتى ہےاورمونث سقىداوروالدە كانام مسقب ومسقب ہےراہلِ عرب مثال دیتے ہیں كە' افدل من السقبان '' كەفلال آ دمی سقبان سے بھی زیادہ كمزور ہے۔

#### السقر

السف و علامة قروین فرماتے ہیں کہ السقر شاہین کے شل ایک پرندہ ہوتا ہے۔ شاہین کے مقابلہ میں اس کی ٹانگیں موٹی ہیں صرف سردمما لک میں پایاجا تا ہے۔ چنانچہ بلاد ترک میں بکثرت موجود ہیں۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جس وقت یہ پرندہ پرچھوڑا جا تا ہے تو اس کے چاروں طرف بشکل دائرہ چکرلگا تا ہے اور جب اس مقام پر پہنچ جا تا ہے جہاں سے اس نے چکرلگا تا شروع کیا تھا تو سب پرندے اس کے چاروں طرف بشکل دائرہ چکرلگا تا شروع کیا تھا تو سب پرندے اس دائرے میں آ جاتے ہیں اس سے باہرکوئی نکلنے نہیں پا تا۔ اگر چہ شار میں ایک ہزار ہی کیوں نہ ہوں۔ اس کے بعدوہ ان سب کو لے کر آ ہتہ آ ہتہ نیچا تر تا ہے یہاں تک کہ زمین سے آ کرلگ جاتے ہیں چران کوشکاری پکڑ لیتے ہیں ایک بھی نچ کر نہیں جا تا ہے۔

### السقنقور

السفنقود: پیجانور سقنقور بی کے نام سے مشہور ہے اور دوقتم کا ہوتا ہے ایک ہندی اور دوسرامصری سقنقور بحرقلزم میں جس میں فرعون غرق ہوا تھا جا اور بلا دحبشہ میں پیدا ہوتا ہے۔ پانی میں مجھلی کا اور خشکی میں قطاء کا شکار کرتا ہے۔ سانپوں کی طرح ان کونگل جاتا ہے۔ اس کی مادہ میں انڈے دیج ہیں کہ اس مادہ کے دو جاتا ہے۔ اس کی مادہ میں انڈے دیج ہیں کہ اس مادہ کے دو فرج اور زکے دوذکر ہوتے ہیں۔

حکیم ارسطوفر ماتے ہیں سقنقو را کیے بحری جانور ہے اور سمندر کے ان مقامات میں پیدا ہوتا ہے جہاں بجلی کی چگ پیدا ہوتی ہے۔

اس کے اندر عجیب بات سے ہے کہ بیا گرانسان کے کاٹ لے تو انسان اگر پہلے پانی پر پہنچ جاتا ہے تو سقنقو رمر جاتا ہے اور اگر سقنقو را پر گرانسان کے کاٹ لے تو انسان اگر پہلے پانی پر پہنچ جاتا ہے وہ اس کو ہلاک کردیتا ہے ۔ سقنقو را ور سانپ میں فطری عداوت ہے جو جس پر غالب آ جاتا ہے وہ اس کو ہلاک کردیتا ہے ۔ سقنقو را ور سانپ میں فطری عداوت ہے جو جس پر غالب آ جاتا ہے وہ اس کو ہلاک کردیتا ہے ۔ سقنقو را ور سانپ میں فطری عداوت ہے جو جس پر غالب آ جاتا ہے وہ اس کو ہلاک کردیتا ہے ۔ سقنقو رکا کہ عدال سے زیادہ نرم ہوتی ہے ۔ گوہ کی پشت رواداراور مثیا لی رنگ کی ہوتی ہے جبکہ سقنقو رکی کھال سے زیادہ نرم ہوتی ہے ۔ گوہ کی پشت رواداراور مثیا لی رنگ کی ہوتی ہے جبکہ سقنقو رکا رہا ہوتا ہے وہ نرمیں ہوتا ہے مادہ نہیں ہوتا ۔ یہ نظا ہوا ہے اس کا م کے لئے تافع ترچیز ہے اس کا طول تقریباً دوز راع اور عرض نصف ذراع ہوتا ہے ۔ اس کی دم سے ملا ہوا ہے اس کا م کے لئے تافع ترچیز ہے اس کا طول تقریباً دوز راع اور عرض نصف ذراع ہوتا ہے ۔ ما معامہ دمیری فرماتے ہیں کہ سقنقو رہارے زمانے میں بلاد مصربیہ میں سوائے فیوم شہر کے اور کہیں نہیں پایاجاتا ہے اور جب اس کی ما کہ ہوتی ہے تا ہے ۔ اس کا شکار موتم سر مامیں ہوتا ہے کیونکہ سردی کے زمانے میں وہ فقلی پر آ جاتا ہے ۔ ما کا گھری تھر عظم خکلی ہوتا ہے ۔ اس کا شکار موتم سر مامیں ہوتا ہے کیونکہ سردی کے زمانے میں وہ فقلی پر آ جاتا ہے ۔ ما کا گھری تھری حکم :

اس کا کھانا حلال ہے کیونکہ یہ مجھلی کی ایک قتم ہے۔ممکن ہے کہ کوئی وجہ اس میں حرمت کی بھی ہوتو اس وقت حرام ہوجائے گا۔ کیونکہ اگر گوہ کے مشابہ لیاجائے تو بیرحرام ہوجائے گا۔اور رہی وہ قتم جو باب الہمز ہ میں گز رچکی ہے تو با تفاق حرام ہے کیونکہ وہ کچھوے سے پیدا ہوتا ہے اور کچھوے کا استعال ممنوع ہے۔

طبى خواص

سقفقور ہندی کا گوشت گرم تر ہے جب تک وہ تازہ رہتا ہے اور اس مقفقور کا گوشت جس میں نمک بھردیا جائے تو بہت زیادہ گرم ہوجا تا ہے۔اس میں رطوبت بہت کم ہوتی ہے خاص طور پر جبکہ مقنقور کو لنکے ہوئے زیادہ عرصہ گز رجائے اس بناء پر اس کا کھانا ان لوگوں کے موافق نہیں آتا جن کا مزاج گرم خشک ہوتا ہے لیکن وہ لوگ جوسر در مزاج والے ہیں ان کے لئے زیادہ موافق آتا ہے۔اگر دو شخص جن میں آپ پس میں عداوت ہوساتھ لل کراس کا گوشت کھالیں تو عداوت تم ہوجائے گی۔اور ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں گے۔ سقفقور کے گوشت اور چربی کی خاصیت ہے کہ اس کے کھانے سے شہوت میں برا پیخت گی پیدا ہوجاتی ہے اعصاب میں جوامراض باردہ عارض ہوتے ہیں ان کو نافع ہے اگر تنہا استعمال کریا جائے تو زیادہ نافع ہوتا ہے جبکہ دوسری چیزوں کے ساتھ ملا کر استعمال کرنا زیادہ سودمنہ نہیں ۔استعمال کرنے والا اپنے مزاج اور عمر اور موسم کے لخاظ ہے ایک مثقال سے تین مثقال تک پیتیار ہے تو بہت مفید ثابت ہو۔ حکیم ارسطوکا قول ہے کہ سقفقور کے گوشت ہے جسم موٹا ہوتا ہے اور درد کمر اور دردگر دہ جاتا رہتا ہے۔اگر اس کی کمر کے بچ کا حصہ حکیم ارسطوکا قول ہے کہ سقفقور کے گوشت ہے جسم موٹا ہوتا ہے اور درد کمر اور دردگر دہ جاتا رہتا ہے۔اگر اس کی کمر سے بچ کا حصہ حکیم ارسطوکا قول ہے کہ سقفقور کے گوشت ہوتا ہے اور درد کر جبکہ دوسری کی کمر میں لؤکا دیا جائے تو ذکر میں جیجان پیدا ہوا در تو تو باہ میں زیادتی ہوجائے۔

### خواب میں تعبیر:

سقنقورکوخواب میں دیکھناایسےامام عالم کی علامت ہے جوظلمات میں راہبری کرے۔ کیونکہاس کی کھال تاریکی میں چپکتی ہےاور اس کا کھانا قوت کو بڑھا تا ہےاور بدن میں حرارت پیدا کرتا ہے۔ السلحفاة البريه

السلحفاۃ البرید: خشکی کا پھوا(لام پرفتہ)اس کا واحد سلاحف آتا ہے۔ بقول راوی اس کا واحد سلحفہ ہے۔ یہ جانور خشکی میں انٹرے دیتا ہے ان میں سے جو بیضہ دریا میں گرجاتے ہیں ان سے بری پھوے اور جو خشکی میں رہ جاتے ہیں۔ ان سے بری پھوے پیدا ہوتے ہیں۔ دونوں قسموں کے بیچ بڑھ کر بکری اور اونٹ کے بیچوں کے برابر ہوجاتے ہیں۔ جب ان کا نرمادہ سے جفتی کا خواہ شمند ہوتا ہے اور مادہ آمادہ نہیں ہوتی ہے۔ اس گھاس کی خاصیت بیہ ہے اور مادہ آمادہ نہیں ہوتی ۔ وہ ایک قسم کی گھاس منہ میں رکھ کر لاتا ہے جس کی بوسونگھ کروہ راضی ہوجاتی ہے۔ اس گھاس کی خاصیت بیہ ہے کہ وہ جس کے پاس ہوگی تو وہ شخص اپنے ہم جنسوں میں مقبول رہے گا۔ اس گھاس کا علم بہت کم لوگوں کو ہے۔ جب مادہ انٹر ے دیتی ہے تو وہ اس کو برابر دیکھتی رہتی ہے اور یہی دیکھنا اس کا سینا ہے اس لئے اس کے بنچے کا حصہ بہت بخت ہوتا ہے۔ اس بختی کی بناء پر اس کے اندر حرارت نہیں ہوتی جس سے کہ اس کو گرمی پہنچے۔ بعض اوقات پھوا سانپ کی دم دبالیتا ہے اور اس کا سرکاٹ کردم کی طرف سے چبالیتا ہے۔ سانپ اپنی دم پھوے کی کھو پڑی میں دے کر مارتا ہے اور خودمر جاتا ہے۔

کھوے کواپنے شکار پکڑنے کا عجیب طریقہ معلوم ہے وہ پانی سے نکل کرخشکی میں لوٹنا ہے۔اس طرح اس کے جسم پرمٹی چڑھ جاتی ہے۔ پھر وہ چیپ کرایسی جگہ بیٹھ جاتا ہے جہاں سے پرندے پانی پر گزرتے ہوں۔ پرندے اس کوشنا خت نہیں کر پاتے۔ جب کوئی پرندہ ادھرسے گزرتا ہے تو یہ جست لگا تا ہے اور پکڑ کر پانی میں لے جاتا ہے اور وہاں بیٹھ کراس کو کھا تا ہے۔ اس کے نراور مادہ کے دو دو آلہ تناسل ہوتے ہیں۔ نرمادہ پرعرصہ تک سوار رہتا ہے۔ پھوے کوسانپ کھانے کا بہت شوق ہے۔ وہ اس کے زہرسے بچنے کے لئے سعتر کھالیتا ہے اس سے سانپ کا زہراس پر اثر نہیں کرتا۔ کسی شاعر نے اس کے وصف کے بارے میں کیا خوب کہا ہے۔

کے اللّے فرات فیم احسوس تسطیل من السبعی وسواسها الله فرات فیم احسوس الله فرات فیم احسوس الله فرات کردے اللہ تعالی اس جانورکو جوصا حب دھن ہونے کے باوجودگونگا ہے اور ذرائ سی سے اس کے وسواس میں ترقی ہوتی ہے۔ تسکی ظہر ہاتر سَها و سُلها من جیلدہ و اُسها

''اپنی ڈھال کواپی کمر پرالٹ دیتا ہے اور اپنی جلد سے اپنا سرنکال لیتا ہے''۔

اذ المحدد أقسل احشاها وضيق بالمخوف أنفساها " وضيق بالمخوف أنفساها " " اس كئ كدوُرنا اس كوَّلَق پيدا كرديتا مهاورخوف كي وجه اس كاس انستَّكَى كرنے لگتا ہے " ـ " "

تسنسم السى نسحسرها كفها "تواني گردن سے اپنے پنجول كوملاليتا ہے اور اپنے سركوجلد ميں داخل كرديتا ہے"۔ " عرفكار

رے ا امام بغویؓ نے اس کوحلال کہاہےاورا مام رافعیؓ اس کی حرمت کے قائل ہیں اس لئے کہ بیسا نپوں کوکھا تا ہے۔ ابن حزمؓ فرماتے ہیں کچھوااخشکی کا ہویا دریائی دونوں حلال ہیں۔ چونکہ حق تعالیٰ محرمات اورمحلات جانوروں کی تفصیل بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

كُلُوا مِمَّا فِي الْارُضِ حَلالا طَيباً

زمین سے طال طیب چیزیں کھاؤ

آ گے فرماتے ہیں:۔

قَدُ فَصَّلَ لَكُمْ مَّاحَرَمَ عَلَيْكُمْ " كَرُمُ مَاتَ وَتَفْصِيلَ سے بيان كرديا گيا ہے"۔ حالانكہان محرمات میں کچھوے كاتذ كرہ نہیں ہے تو معلوم ہوا كہ کچھوا حلال ہے خواہ خطّى كا ہويا دريا كی۔ الامثال:

> اہل عرب مثال دیتے ہیں کہ 'فلان اہلہ من سلحفاۃ ''یعنی وہ کچھوے سے بھی زیادہ بے وقوف ہے۔ طبی خواص

علامة قزوینی الله فرماتے ہیں کہ اگر کسی جگہ سردی کی شدت محسوں ہونے گلے اور اس سے تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہوتو ایک کچھوا بکڑ کراس کو الٹا چت لٹادیا جائے تا کہ اس کے ہاتھ پاؤں آسان کی طرف اٹھے رہیں تو اس جگہ سردی سے تکلیف نہ تھیلے گی۔اگر ہاتھ پاؤں پراس کا خون مل دیا جائے تو وجع مفاصل (جوڑوں کے دردمیں) نفع دے۔اگر اس کا خون ملنے پرمداومت کی جائے تو ہاتھ پاؤں کا پھٹنا اور شنج کو نفع دے۔

اس کا گوشت کھانے ہے بھی یہی فائدہ ہوتا ہے اوراگر کچھوے کا گوشت سکھا کراور پیس کرچراغدان میں جلایا جائے تو جوشخص چراغ جلائے گوز مارنے لگے۔ یہ بات تجربہ میں آ چکی ہے۔ انسان کے جس عضو میں در دہواگر کچھوے کا وہی عضواس پراٹکا دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ در دجا تارہے۔ اگر کچھوے کے بیجان کے وفت اس کی دم کا کنا ہ لے کر جوشخص اپنے بدن میں لٹکائے تو اس کی باہ میں بیجان پیدا ہوجائے اگر کچھوے کی کھو پڑی کا ڈھکن بنا کر ہانڈی پرڈھک دیا جائے تو اس میں ابال نہ آئے۔

خواب میں تعبیر:

کچھوا خواب میں دیکھنااس عورت کی مثال ہے جو بہت بناؤ سنگار کر کے کسی مرد کی طلب گار ہویا عالم یا قاضی القصاۃ کی جانب اشارہ ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ سمندر کے حالات سے بہت زیادہ واقف ہوتا ہے۔ لہذاا گرکوئی شخص دیکھے کہ کچھوے کا بہت زیادہ اکرام کیا جارہا ہے تو وہاں علماء کی خوب تواضع اوراکرام ہوگا۔

اگرکوئی مخض خواب میں کچھوے کا گوشت کھائے تو اس سے علمی استفادہ ہواور بقول نصاریٰ وہ علم و مال حاصل کرے۔(واللہ تعالیٰ اعلم)

# السلحفاة البحريه

السلحفاة البحريد: دريائی کچھوا۔ اس کا دوسرانا م لجات بھی ہے لہذا اس کا مفصل بيان باب اللام ميں آئے گا۔
جو ہری رائٹ فرماتے ہيں کہ لوگوں ميں بيمشہور ہے کہ کی سپائی کی لڑی نے اپنے گلے کا ہارا يک بحری کچھوے کو پہنا ديا۔ وہ اس کو لے کہ سمندر ميں ڈبکی مارگيا۔ اس پرلڑکی نے بيہ کہايا قوم نزاف! نے اف لم يبق في البحر غير غواف! اے قوم سمندر! سمندر کا پائی سمنے ڈالو يہاں تک کہ اس ميں صرف چلو بحر پائی نے جائے۔ اس کچھوے کی کھو بڑی کوعربی میں ' ذیل' کہتے ہيں۔ اس کی کنگھياں بنائی جاتی ہيں اوران کنگھيوں کی خصوصيت بيہ کہ اس کوسر ميں کرنے سے بالوں ميں ليکھيں نہيں رہتيں۔ اگر اس کی کھو پڑی کوجلا کر اس کی را کھ کو انڈے اورائی را کھ کو انڈے کی سفيدی ميں ملاکر کے گھڻوں اور ہاتھوں کی بھٹن پرلگا يا جائے تو نفع ہو۔

فائدہ: رسول اکرم طبی کے پاس عاج کی ایک تکھی تھی۔عاج سے مراد کچھوے کی کھوپڑی ہے اوراس کی کنگھیاں اور کنگھن بٹائے جاتے ہیں۔حدیث شریف میں آیا ہے کہ جناب رسول اکرم طبی نے حضرت ثوبان کو تکم دیا کہ وہ حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کے لئے عاج کی دو کنگھی خریدلیں۔

علامہ دمیری طافتہ فرماتے ہیں کہ عاج ہاتھی کی ہڈی کوبھی کہاجا تا ہے۔وہ حضرت امام شافعی طافتہ کے نز دیک نجس اور حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام مالک رحمہم اللہ تعالیٰ کے نز دیک پاک ہے اور اس کی تنگھی بالوں میں استعمال کرنا جائز ہے۔

## السلفان

السلفان (سین پرکسرہ چکور کے بچے،اس کا واحد اسف بروزن صرد آتا ہے اوراس کے مؤنث کے بارے میں اختلاف ہے۔ابو عمر کہتے ہیں کہاس کامؤنث سلفتہ نہیں آتا اور بعض فرماتے ہیں کہ سلفۃ بروزن سلکہ آتا ہے۔

## السلق

السِلق (بسراسين) بهيريا-اس كامونث سلقة آتا - يلفظ كلام پاك مين بهي مستعمل موا - يعنى اس آيت شريفه مين: فَاذا ذَهَبَ الْخَوُفُ سَلَقُو كُمُ بِالْسَنَةِ حِدَادِ.

# السِلك

السلک بعظاء کے بچاور بقول بعض چکور کے بچکوبھی سلک کہاجاتا ہے۔مونٹ سلکۃ آتا ہے۔اوراس کی جمع سلکان آتی ہے اس کا واحد سلکا نہ آتی ہے اور اہل عرب سلیک ابن سلکہ سے مثال بیان کرتے ہیں۔ بیا یک مختص کا نام ہے جو سلیک المقانب کے نام سے مشہور ہے۔شاعر نے بیمصر عداس کے بارے میں کہا ہے گالی المهول امضی من سلیک المقانب ۔ بیخض عرب کے ان عجیب وغریب لوگوں میں سے ایک ہے جس کا ذکر باب العین میں کیا جائے گا۔انشاءاللہ۔

# السلكوت

السلكوت: ايك يرند \_ كانام --

# السَّلوئ

السلویٰ: بیٹر کے مانندا یک سفید پرندہ ہے۔اس کا واحد سلو کی ہے۔ سلو کی کے معنی شہد کے بھی آتے ہیں۔ چنانچہ خالدا بن زہیر شاعر کہتے ہیں۔

وقاسمها بالله جهدًا لانتم "اوران دونوں کوخدا کی فتم دی اور تم بھی نہایت مضبوط بیٹر کے طریقہ پر جبکہاس سے بہترین غذا تیار کی جائے"۔ اس شعر میں سلویٰ سے مراد شہد ہے لیکن زجاجی کہتے ہیں کہ خالد نے یہاں غلطی کی ہے جوسلویٰ کو شہد کے معنی میں کیا ہے بلکہ سلویٰ ایک پرندہ ہے۔ بعض علماء نے سلویٰ کے معنی گوشت کے بیان کئے ہیں۔ چنا نچہ حجۃ الاسلام حضرت امام غزالی "فر ماتے ہیں کہ کوشٹ کو سلویٰ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ انسانوں کو جملہ تھم کے سالنوں سے فارغ البال کردیتا ہے۔لوگوں نے اس کا نام قاطع الشہوات رکھ دیا سے کے دیونکہ اس کو استعال کرنے کے بعدد میرسالنوں کی خواہش باقی نہیں رہتی۔

علامہ قزویٰ جلتے فرماتے ہیں کہ سلویٰ ، یہ بیٹر کا دوسرا نام ہے جبکہ دوسرے حضرات کا کہنا ہے کہ یہ بیٹرنہیں ہے بلکہ بیٹر کی صورت کا ایک الگ برندہ ہے۔

ا مام اُنحو اخفش فرماتے ہیں کے سلویٰ کا واحد سننے میں نہیں آیا ممکن ہے دفلی کے مانندیہی واحداوریہی جمع ہو۔

اور بیاایابرندہ ہے جو ہارہ مہینے سمندروں کے درمیان رہتا ہے اور شکاری پرندے مثلاً باز ووغیرہ جب در دِجگر میں مبتلا ہوتے ہیں تو سلویٰ کی تلاش میں نکل جاتے ہیں اور جب وہ مل جاتا ہے تو اس کو پکڑ کراس کا جگر کھا کرا چھے ہوجاتے ہیں۔ بقول مشہور سلویٰ وہ پرندہ ہے جس کوچق تعالیٰ نے ''من'' کے ساتھ بنی اسرائیل پر تا زل فر مایا تھا اور وہ شہذ نہیں تھا جیسا کہ خالد نے اس کفلطی سے مجھ لیا۔

صحیح بخاری شریف میں حدیث الانبیاء میں اور مسلم شریف میں باب النکاح میں محمد ابن رافع کی حدیث ہے وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے عبدالرزاق نے ان سے معمرؓ نے اور ان سے جمام ابن مدبہؓ نے اور ان سے حضرت ابو ہریرؓ نے: کہ رسول اللہ ساتھیا نے ارشاد فرمایا کہا گربی اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت بھی نہ سر تا اور اگر حضرت حوانہ ہوتیں تو عورت اپنے شوہر سے بھی خیانت نہ کرتی۔

علاء فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں''من وسلوکی'' نازل فرمایا تو بنی اسرائیل کواس من وسلوکی کے ذخیرہ کرنے کی ممانعت فرمادی مگرانہوں نے حق تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی اوراس کا ذخیرہ بنا ناشروع کر دیا۔لہٰذااس وقت سے وہ سڑنے لگااور ای وقت سے گوشت میں سڑاند پیدا ہونے گئی۔

ابن ماجہ نے ابوالدردائے سے روایت کی ہے کہ رسول اکرم سے کے اس کے اس کے اور اہل جنت کے کھانوں کا سردار گوشت ہے۔ انہی سے یہ بھی روایت ہے کہ آپ سے کہ آپ کو جب کہیں سے ہدیہ میں گوشت آتا تھا تو آپ اس کو قبول فر مالیتے تھے اور جب کہیں آپ کی گوشت کی دعوت کی جاتی تھی تو آپ منظور فر مالیتے تھے اور یہ بھی ایک روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فر مایا کہ سب سے پاکیزہ اور عمدہ گوشت بیٹھ کا ہے۔ ہمارے شیخ بر ہان الدین نے کیاخوب کہا ہے۔

لسما رایت سلوی عزّ مطلبه عنکم وعقد اصطباری صار محلولا اور جب میں نے دیکھا کتم ہے سلوگ کا طلب کرنا مشکل ہو گیا اور میرے مبر کی گر وکھل گئی یعنی میرے مبر نہ ہوسکا''۔

دخلت بالرغم من تحت طاعتکم لیقضے اللّب امرا کان مفعولا ترجمہ:''میں اپنی خلاف مرضی تہماری اطاعت میں داخل ہو گیا تا کہ جوامر ہونے والا ہے تق تعالی اس کو پورا فرمادین''۔

اس کا کھا تا بالا تفاق طلال ہے۔

سلویٰ کے طبی خواص:

ابن زہر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آشوبِ چیٹم میں مبتلا ہوتو سلویٰ کی آنکھاس کے بدن پراٹکا دی جائے تو وہ اچھا ہوجائے گا۔ اگر اس کی آنکھ کوبطور سرمہ استعال کیا جائے تو در دِجگر کونفع دے۔ اگر اس کی بیٹ کوسکھا کرپیس کرایسے زخموں پر ملاجائے۔جس میں خارش ہوتی ہوتو بہت نفع دے۔اگراس کا سرکبوتر وں کےاڈے میں دفن کردیا جائے تو اس جگہ جتنے کیڑے مکوڑے ہوں گےسب بھا گئے جائیں گے۔اگر گھر میں اس کی دھونی دی جائے تو کیڑے وہاں ندر ہیں گے۔

سلوي كاخواب مين ديكهنا:

سلوئ کی خواب میں تعبیر، رفع تنگی ، نجات از دشمن ، خیراور رزق بلا مشقت کی دلیل ہے۔ بعض اوقات اس کا دیکھنا کفرانِ نعمت ، زوالِ مصیبت اور تنگی معاش کی علامت ہے اس لئے کہ حق تعالی نے بنی اسرائیل ہے جبکہ بنی اسرائیل نے ''من سلوئ'' کے تبدیل کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی کہ اے ہمارے رب اہم اس سے اکتا گئے ہیں۔ ہمیں تواب دوسری چیز مثلاً پیاز ، کلڑی وغیرہ عنایت فرماتو حق تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ' آفسنتُ بدلُونَ الَّذِی هُوَ اَدُنَی بِالَّذِی هُوَ خَیْرٌ ''تم اس چیز کے مقابلہ میں جواعلی ہے وہ چیز طلب کرتے ہو جو کم تر ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

# السُمَاني

(بیٹر)السُمانی: (سین پرضماورنون پرفتہ)بقول زبیدی بیدجاری کے وزن پر آتا ہے۔ بیجانورز مین پررہتا ہے اور جب تک اس کواڑا یا نہ جائے خود سے نہیں اڑتا۔ اس کوعرب لوگ فتیل ارعد بھی کہتے ہیں۔ کیونکہ بیجی کی گرج سے مرجاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بیٹر کے بچانڈ سے سے نکلتے ہیں اڑنے۔ اس کے اندر عجیب بات ہے کہ موسم سرما میں خاموش رہتا ہے اور جب موسم بہار آتا ہے تو یہ پندہ بو لنے لگتا ہے۔ اس کی غذا دوز ہرقاتل ہیں جس کا تام عربی میں بیش بیشاء ہے۔ بیٹران پرندوں میں سے بے جن کے متعلق کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کہاں سے آتے ہیں؟ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بید بیٹر بحر مالے سے آتی ہے کیونکہ وہاں پراڑتی ہوئی دیکھی گئی ہے اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اس کا ایک بازو پانی میں ڈوبا ہوا اور دوسرا کھلا ہوتا ہے۔ اہلِ مصرکواس سے بہت رغبت ہے۔ وہ اس کوگراں قیمت پر خرید ہے ہیں۔

شرعی حکم:

اس كا كھانابالا جماع حلال ہے۔

بیٹر کے طبی خواص:

بیٹر کا گوشت گرم خشک ہے۔ مگراس کا تازہ گوشت نہایت عمدہ ہے۔ اس کے کھانے سے وجع مفاصل یعنی جوڑوں کا درد دور ہوتا ہے۔ لیکن گرم مزاج والوں کے جگر کونقصان دیتا ہے۔ البتہ اس کی اصلاح دھنیہ اور سر کہ سے ہوجاتی ہے۔ اس کا گوشت گرم خون پیدا کرتا ہے۔ سرد مزاج والوں اور بوڑھوں کے موافق ہے۔ اس کا مسلسل استعمال کرتا مثانہ کے پھروں کوختم کردیتا ہے اور پیثاب کھل کرلاتا ہے۔ اگر بیٹر کا گوشت کھانے پر مداومت کی جائے تو دل کی تختی دور ہوکر اس میں زمی پیدا ہوجاتی ہے۔ کہتے ہیں بیخاصیت صرف اس کے دل میں پائی جاتی ہے۔

بیٹر کا خواب میں دیکھنا:

اس کوخواب میں دیکھنا کسانوں کے لئے فوا کدومنافع کی علامت ہے۔بعض اوقات لہوولعب اورفضول خرچی کی دلیل ہے۔ نیز اس جرم کے مرتکب ہونے کی علامت ہے جس کا نتیجہ قید ہو۔ السمحج

( گدهی)السمحج: لمبی پشت والی گدهی یا گھوڑی دونوں پراس کااطلاق ہوتا ہے ہاں البتہ مذکر کے لئے پیلفظ استعمال نہیں ہوتا 🖔

# السِمُع

السمع: بكسر السين اسكان الميم وبالعين المهمله في آخره ) يه بھيڑ ئے كا بچه ہو بجو كي جفتى سے پيدا ہوتا ہے۔ يه وہ درندہ ہے جس كے اندر بجو كى شدت توت اور بھيڑ ہے كى جرات وہمت ملى جلى پائى جاتى ہے۔

جو ہریؒ فرماتے ہیں سمع وہ بھیڑیا ہے جو سبک ترین اور لاغر ہو۔اس کی رانو ں میں گوشت کم ہوتا ہے۔ نیز جو ہری فرماتے ہیں کہ ہر بھیڑیا طبعًالاغر ہوتا ہے۔ بیصفت اس کے لئے لا زم ہےاور جیسا کہ بجو کی صفت کنگڑ این ہے۔شاعر کہتا ہے۔

اغر طويل الباع اسمع من سمع

تراه حديد الطرف ابلج واضحا

'' تواس کود کیھے گا تیزنظر والا اور چوڑے سینے والا اورسب سے زیا دہ سننے والا''۔

کہتے ہیں کہ اس کی جست (چھلانگ) ہیں یا تمیں ذراع ہے کم نہیں ہوتی بلکہ بسااوقات اس ہے بھی بڑھ جاتی ہے ابن ظفر نے
اپنی کتاب'' خیر البشر بخیر البشر بخیر البشر ، ہیں ربعد ابن ابن بزار ہے روایت بیان کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میرے ماموں نے بھے ہیاں کیا جب
اللہ تعالیٰ نے جنگ خین ہیں اپنے رسول سٹن کے کوفتے دی تو ہم لوگ گھاٹیوں میں جاچھے اورہم میں اس قد رنفسائفسی کا عالم تھا کہ دوست ،
دوست ہے منہ موڑر ہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جس وقت ایک گھاٹی میں پناہ گڑیں تھا تو میری ایک لڑی پر نظر پڑی جس کا چت کرا ابن پہلے کہ کر را باتھا اور لوعثی کے بہتی اور کر ہے گھا کیا ہوں کہ لڑی تو میرے چہنچنے ہے ہیں جا بال کہ ہوگی اور سانپ کی گسا گیا اور سانپ کے مار دیا۔ اتفا قاوہ پھر اس کے لگ گیا اور سانپ کو حکوم کی ہوگی اور سانپ کی گھا گیا ہوں کہ لڑی تو میرے چہنچنے ہے ہیں جا بلاک ہوگی اور سانپ تو پر ابھا تو نے ایک رئی گیا اور سانپ کو میں کہ بھر ابھا تو نے ایک رئی گو اور سانپ تو ہوگی اور سانپ تو پر ابھا تو نے ایک رئی گیا کیا ہوں کہ لڑی تو میرے چہنچنے ہے ہیں جا باک ہوگی اور سانپ تو ہو اس کے لگ گیا اور تو پر ابھا تو نے ایک رئی کو مار کی ہو کہ کہ کہ را کے جواب دیے جواب دیا کہ بھر کہ اس کے اس کی ہو جواب دیے والے نے جواب دیا کہ ایک میری نظام کی ہو جواب دیے والے نے جواب دیا کہ اس کے اس پر لیک ۔ پھراس نے جواب دیے والے ہے کہا کہ اگر غدا فر کے پاس جلدی ہے جا کر کہدد ہے۔ اس کا فرنے کیا کر ڈالا ۔ ہیں نے اس کی ہو بال کی ہو جواب دیا کہا کہ ہو جواب دیا کہا کہ کر ڈالا ۔ ہیں نے ہو اس کو ہر گر ہر گر نہاہ میں نہیں کے سے اس نے ہواب دیا کہا کہا گر تو مسلمان ہو گیا تو جو جوالے کو ہر گر ہر گر نہاہ میں نہیں سے سے ایک اور تیری خلاص ہو جواب کی اور اور کی کہا کہا گر تو مسلمان ہو تا ہو اپنی چا ہو ہو جواب گر ہو تا ہو اپنی ہو جواتا۔ اب تو جہاں سے آیا تھا وہیں واپس چلا جا۔ چنا نچہ میں اپنے آٹا برقدم پر واپس چلا آیا اور اس کو ہی سے مسلمان نہ ہو تا تا۔ اب تو جہاں سے آیا تھا وہیں واپس چلا جا۔ چنا نچہ میں اپنے آٹا برقدم پر واپس چلا آیا اور اس کی سے مسلمان ہو تا تا۔ اب تو جہاں سے آیا تھا وہیں واپس چلا تھا۔ چنا نچہ میں اپنے آٹا ور تیری خلاص کو ہو تا۔ اب تو جہاں سے آیا تھا وہیں واپس چلا تھا۔ چنا نچہ میں اپنے آٹا ور تیری کو اس کی کوفر آئے کہ میں دو تا تا۔ اب تو جہاں سے آیا تھا وہیں واپس

يسعسل بك التسل

امنط السمع الازل "الميرية يرسوار موجاوه تجهكوايك ثيد يريه نياد في المنار كان من المراد المرا

يتبع بكالفل

فهنساک ابو عامر

'' وہاں تجھ کوابوعامر ملے گاوہ تینے پرال لے کرتیرے پیچھے چلے گا''۔

میں نے مؤکر دیکھا تو تی کی وہاں ایک بڑے شیر جیسا جانور کھڑا ہے۔ چنا نچہ میں اس پرسوار ہوگیا۔ وہ جھکو لے کرچل دیا اور جھکو کے کرایک ٹیلہ پر پہنچا اور اس کی چوٹی پر چڑھ گیا وہاں ہے جھکومسلما نوں کالشکر دکھائی دینے لگا میں اس کے اوپر سے اتر گیا اور مسلما نوں کالشکر کی طرف چل دیا۔ جب میں لشکر کے قریب پہنچا تو لشکر میں سے ایک شہ سوار نکل کر میر سے سامنے آیا اور کہنے لگا کہ چھیا رڈ ال دو۔ میں نے جھیا رڈ ال دیئے۔ پھر اس نے جھے ہے بچ چھا کہ تم کون ہو؟ میں نے جواب دیا کہ میں مسلمان ہوں۔ بین کر اس نے کہا السلام علیم ورحمتہ اللہ ویر کا نہ اور پوچھا کہ تم میں ابو عامر کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ جھے تب کو وہ بولا کہ تم کو کئی خطرہ نہیں ہے۔ بیسا منے سب تمہار سے بھائی مسلمان ہیں۔ پھر وہ ابو عامر کہتے ہیں۔ بین کر میں نے کہا الحمد للہ! پھر وہ بولا کہ تم کو کئی خطرہ نہیں ہے۔ بیسا منے سب تمہار سے بھائی مسلمان ہیں۔ پھر وہ فر مانے گئے کہ میں نے تم کو ٹیلہ پرسوار دیکھا تھا وہ تمہارا گھوڑا کہاں ہے؟ میں نے ان کو اپنا پورا قصہ سایا۔ جس کو س کر انہوں نے بہت تجب کا اظہار کیا ہے۔ پھر میں مسلمانوں سے س کر ہوازن کی تلاش میں نکلا۔ اللہ تعالی نے مسلمانوں کا ارادہ پورا فرمایا قبیلہ ہواذن کو تکست اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔

شرعی حکم:

اس کا کھانا حرام ہے۔اس بارے میں اختلاف ہے کہ اگر محرم نے حالت احرام میں اس مذکورہ بچہ کو ہلاک کردیا تو اس کی جزاء واجب ہوگی یانہیں؟ ابن القاص فرماتے ہیں جزاء واجب نہیں ہوگی۔صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ جزا واجب ہوگی محرم کے لئے اس سے تعرض کرنا جائز نہیں ہے۔

ضرب الامثال

ضعیف اور کمزور کی مثال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں 'اسمع من سِمُع ''کہ فلاں آ دمی بھیڑیئے کے بچے سے بھی زیادہ لاغر ہے۔ بھیڑیئے کے بچے سے اس وجہ سے مثال دیتے ہیں کہ بھیڑیئے کے بچے کے لئے کمزوری لازم ہے جس طریقہ پر بجو کے لئے (لنگ) کنگڑا پن لازم ہے۔

السمائم

(ابابل کے مثل ایک پرندہ)

السِمسم

(لومری)اس کابیان پہلے آچکا۔

السِمُسِمَة

(سرخ چیونی)السمهه: ( بکسرالسین ) پیسرخ چیونی ہاس کی جمع ساسم آتی ہے۔ ابن الفارس نے اپنی کتاب مجمل میں

بیان کیا ہے کہ اکسِ مُسِمہ چھوٹی چیوٹی کو کہتے ہیں اورائ معنی کے ذریعہ صدیث کی تقسیر بیان کی ہے جو حضرت امام سلم کے جھنزت جابراً سے روایت کی ہے کہ رسول اکرم لیجھنزٹ نے ارشاد فر مایا کہ سزا بھگننے کے بعد ایک جماعت (مسلمانوں کی) دوزخ سے نکالی جائے گئی ہیں۔ اس وقت وہ ایسے معلوم ہوں گے گویا وہ''عیدان السماسم'' ہیں۔ پھروہ جنت کی ایک نہر میں غسل کریں گے۔ جب غسل سے فارغ ہوں مسلم گے تو معلوم ہوگا سفید کاغذ ہیں۔عیدان السماسم کے بارے میں علاء کا اختلاف ہے۔ امام نووگ فرماتے ہیں کہ ساسم سمسم کی جمع ہے اور سمسم ایک مشہور دانہ ہے جس کا تیل نکالا جاتا ہے (اس کو ہندی میں تِل بھی کہتے ہیں)

ابوالسعا دات ابن الا ثیر کہتے ہیں کہ ساسم مسم کی جمع ہے۔ تِل کی لکڑیاں جبکہ ان سے دانہ نکال کرڈال دیا جائے اس وقت وہ بہت پہلی ہوتی ہے اور اس قدر سیاہ ہوتی ہے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی آگ سے نکالی گئی ہیں۔ امام نو وی فرماتے ہیں کہ میں ایک عرصہ تک اس لفظ کے صحیح معنی کی جبتو میں رہا اور لوگوں سے دریا فت بھی کیا مگر کسی سے مجھ کوشفی بخش جواب نہیں ملا میکن ہے بیا نفظ محرف ہوگیا ہو۔ بعض اوقات عیدان السماسم سے مراد سیاہ لکڑی مثلاً آبنوس وغیرہ ہوتی ہے۔ قاضی عیاض اور دیگر علماء کا بھی یہی قول ہے کہ مذکورہ لفظ کے معنی معلوم نہ ہوسکے۔ شاید کہ اس لکڑی کو کہتے ہیں جو سیاہ ہوجیسے آبنوس وغیرہ۔ واللہ تعالی اعلم۔

#### السمك

(مجھلی)السمک: مجھلی۔ پانی میں پیدا ہونے والامشہور جانور ہے۔اس کا واحد شمکہ اور جمع اساک ،اسموک آتی ہے۔ یہ پانی کا جانور کیٹر الانواع ہے اور ہرنوع کا نام علیحدہ علیحدہ ہے۔ اس سلسلہ میں حدیث شریف ٹڈی کے ذیل میں گزرچکی ہے۔ اس میں آپ سائے۔
سیجیلی نے ارشا وفر مایا کہ اللہ تعالی نے اپنی مخلوق کے ایک ہزارگروہ بنائے جن میں چھسو پانی میں اور چارسو شکلی میں بسائے۔

مجھلی کی ایک قتم اتنی بڑی بھی ہے کہ انسان کی نگاہ اس کی ابتداءاورانتہا کونبیں دیکھے تھے۔اوراس قدر چھوٹی بھی ہیں کہ نگاہ ان کے ادراک سے قاصر ہے۔ان جملہ اقسام کی بودوباش پانی کے اندر ہے۔وہ پانی میں اس طرح سانس لیتی ہے جس طرح کہ انسان اور خشکی کے دوسرے جانور ہوا میں سانس لیتے ہیں۔مجھلی اپنے قیام زندگی کے لئے ہوا ہے مستغنی ہے۔لیکن انسان اور حیوانات اس ہے مستغنی نہیں ہیں۔اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھلی ازجنس عالم ارض ہے عالم ہوا ہے اس کا تعلق نہیں ہے۔

نہیں ہیں ۔اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھلی از جنس عالم ارض ہے عالم ہوا ہے اس کا تعلق نہیں ہے۔ جاحظ کا قول ہے کہ مجھلی اللہ تعالیٰ کی شبیح پانی کے اندر کرتی ہے پانی کے اوپرنہیں کرتی ۔ خشکی کی بادسیم جس پر کہ پرندوں کی زندگی کا انحصار ہے اگرایک گھنٹہ بھی مجھلی پر مسلط کر دی جائے تو جان ہے چلی جاتی ہے۔ چنانچے کسی شاعر کا بیقول ہے۔

تغمه النشوة والنسيم ولايسزال مغسرق ايعوم "بوئے خوش اور بادِسيم اس كُوم ميں ڈال ديتى ہے اس لئے وہ برابر ڈونی رہتی ہے اور سمندر میں تیرتی رہتی ہے۔"

فى البحر والبحر لـ ه حميم وامه الوالدة الرؤم تلهمه جهراً وما يريم

"اورسمندراس کے لئے گرم چشمہ ہاوراس کی والدہ وہاں سے نہیں ملتی اوراس کو کھا جاتی ہے۔"

مندرجہ بالاشعر میں مجھلی کے بارے میں لفظ اُم کا استعال کیا گیا تو معلوم ہواانسانوں کےعلاوہ بھی لفظ ام کا استعال جائز ہے۔اور شاعر نے کہا کہ مجھلی اس کو کھا جاتی ہے اس بناء پر کہ بعض مجھلی ایسی ہوتی ہے کہ ان کارز ق وخوراک مجھلی ہی ہوتی ہے اس لئے بعض بعض کو کھا جاتی ہے۔اس بناء پرامام غزالی " نے کہا ہے کہتن تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے زیاوہ مجھلی ہے۔ علامہ دمیریؒ فرماتے ہیں کہ جاحظ کا بیکہنا کہ مچھلی ہوا ہے مرجاتی ہے علی الاطلاق صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ حضرت امام غزالی سینے بعض مچھلیوں کواس قید ہے مشتنی کردیا ہے۔ یعنی مجھلی کی بعض انواع ایسی ہیں کہوہ ہوا میں زندہ رہ سکتی ہیں۔مچھلی کی ایک متم وہ ہے جوسطح پراڑتی ہے۔ ہے اور پچھددوردوڑ کریانی میں گرجاتی ہیں۔شاعر کہتا ہے۔

لبسن البجواشن خوف الردي عليهن من فوقهن البخوذ

"زرہ پہنی ہلاکت کے خوف کی بناء پر،اورسروں پر پہن رکھی ہے لوہے کی ٹو پی لیکن جب ہلاکت کا

فلما اتيح لها اهلكت ببرد النسيم الذي يستلذ

وفت آیا توان کو ہلاک کردیائیم سحر کے جھوٹکوں ہی نے حالا نکہ پیچھو نکے روح افزاء ہوتے ہیں۔

میں ہوتی ہے گھا کا معدہ اس کے منہ کے قریب ہونے کی وجہ سے سرد مزاج ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ بہت کھاتی ہے مجھلی کے گردن نہیں ہوتی اور اس کے شکم میں ہوا بالکل داخل نہیں ہوتی اور نہ وہ بولتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجھلی کے پھیچر انہیں ہوتا۔ یہ بھی مشہور ہے کہ گھوڑے کے تلی اور اونٹ کے پیتے اور شتر مرغ کے گردہ نہیں ہوتا۔ بڑی مجھلی چھوٹی مجھلی کو کھا جاتی ہے اس لئے چھوٹی مجھلی کنارے کے گھوڑے کے تلی اور اونٹ کے پیتے اور شتر مرغ کے گردہ نہیں ہوتا۔ بڑی مجھلی چھوٹی مجھلی کو کھا جاتی ہے اس لئے چھوٹی مجھلی کنارے کے قریب کم پانی میں نہیں گھرسکتی۔ مجھلی تیز رفتار واقع ہوئی ہے جس طرح سے کہ سانپ تیز ووڑتا

بعض مچھلیاں نرمادہ کی جفتی سے اور بعض کیچڑ سے پیدا ہوتی ہیں۔ مچھلیوں کے انڈوں میں نہ سفیدی ہوتی ہے اور نہ زردی ہوتی ہے بلکہ ایک رنگ ہوتے ہیں۔ مجھلیوں کی طرح قواطع اور اوابد ہوتے ہیں۔ قواطع ان جانوروں کو کہتے ہیں جوموسم کے اعتبار سے جگہ بدلتے ہیں اور اوابدان جانوروں کو کہتے ہیں جو ہر حال میں ایک جگہ رہتے ہیں۔ لہذا بعض مجھلیاں کسی موسم میں آتی ہیں اور کسی میں آتی ہیں اور کسی میں آتی ہیں اور کسی میں آتی ہیں اور خیر ہمی داخل ہیں جس کا ذکر موقع ہموقع آئے گا۔انشاءاللہ تعالی۔

مچھلیوں میں ایک قتم وہ بھی ہوتی ہے جوسانپ کی شکل میں ہوتی ہے

ایک مچھلی اور ہوتی ہے جس کوعربی میں رعادہ (گر جنے والی مچھلی ) کہتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی مچھلی ہوتی ہے۔ گراس کی خاصیت یہ ہے کہ جب بیہ جال میں پھنس جاتی ہے تو جال اگر شکاری کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو اس کا ہاتھ کا پینے لگتا ہے۔ شکاری چونکہ اس سے واقف ہوتا ہے تو جب بھی وہ مچھلی جال میں آ جاتی ہے تو اس کی ری کوکسی درخت سے باندھ دیتے ہیں جب تک کہ وہ مزہیں جاتی رسی کو نہیں کھو لتے اس کئے کہ مرنے کے بعداس کی بین خاصیت زائل ہو جاتی ہے۔ شخ شرف الدین محمد بن حماد بن عبداللہ البوصری مصنف قصیدہ بردۃ نے شخ زین الدین محمد بن حماد بن عبداللہ البوصری مصنف قصیدہ بردۃ نے شخ زین الدین محمد بن رعاد کے بارے میں کیا خوب کہا ہے۔

لقد عاب شعرى في البرية شاعر ومن عاب اشعارى فلا بدان يهجي

''لوگوں میں صرف ایک شاعرنے میرے اشعار میں عیب لگایا ، اور جوشخص میرے اشعار میں عیب لگائے۔ اس کی ہجوکرنی ضروری ہے۔

فشعرى بحر لا يرى فيه ضفدع ولا يقطع الرعاد يوماله لجا

''میرےاشعارسمندر کے مثل ہیں کہان میں مینڈک کا نام ونشان تک نہیں ہےاور رعاد مجھلی (مرادابن الرعاد شاعر مذکور) ایک دن بھی اس کو منقطع نہیں کرسکتی''۔

ہندوستان کے علیم اس مچھلی کوان امراض میں استعال کرتے ہیں جوشدتِ حرارت سے عارض ہوں۔ابن سیدہ کہتے ہیں اگر اس

مچھلی کوئسی مصروع (وہ مخص جس کومرگی کا عارضہ ہو) کے قریب رکھ دیا جائے تو اس کو نفع دے۔اگرعورت اس کے جزی کھاہنے بدن پر لئکائے تو مردکواس کی جدائی گوارانہ ہو۔حق تعالی نے سمندر میں اتنے عجائب وغرائب رکھے ہیں کہ ان کا شارممکن نہیں ہے۔اس جار میں رسول اکرم ملٹی کے کاریفر مان کافی ہے کہ:

> حَدِّ ثُوُّا عن البحرو لا حرج "سمندركاذكركياكروكهاس ميسكوئى حرج نہيں"۔

مچھلی کی ایک قتم وہ ہے جس کوشنخ الیہودی کے نام ہے موسوم کرتے ہیں۔انشاءاللہ العزیز باب الشین میں اس کابیان آئے گا۔ عجیب واقعات:

قزویٹی نے عبائب المخلوقات میں تحریر کیا ہے کہ عبدالرحمٰن بن ہارون المغر بی نے بیان کیا ہے کہ میں ایک مرتبہ بحرمغرب میں کشتی پر سوار ہوا۔ ہمارے ساتھ صقلیہ مقام کار ہنے والا ایک لڑکا تھا۔ اس کے پاس مچھلی پکڑنے کی ڈوراور کا نٹا تھا۔ جب ہماری کشتی موضع برطون میں پنجی تو اس لڑکے نے اپنی ڈوردریا میں پھیلی کوریکھنے کی تو اس کو نکال لیا۔ جب ہم اس مچھلی کودیکھنے گئے تو معلوم ہوا کہ اس کے داہنے کان پراوپر کی جانب لا إللہ إلا اللہ اور ایٹیے کی جانب محمد اور اس کے بائیں کان کے بنچے رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

ابو حامداندگی کی کتاب تحقۃ الالباب میں لکھا ہے کہ بحروم میں ایک چھلی ہے جس کو تلب کتے ہیں اس کو اگر بند کر کے رکھ دیا جائے تو جب تک وہ بندر ہے گی مرے گی نہیں بلکہ چھد کی رہے گی ہا وراگر اس کو کاٹ سن کا ایک نکڑا آگ پر رکھ دیا جائے تو تڑپ کر بابر آ جائے ہے کہ پاس پیشنے والوں کے سینے پرآگئی ہے۔ جب اس چھلی کو کہ بابر آ جائے گی۔ اجتماع اللہ کے کہ باس پیشنے والوں کے سینے پرآگئی ہے۔ جب اس چھلی کو کہ بابر آ جائے تا کہ اس کے اجزاء ہائڈ کی میں سے نکل نہ جا کیں جب تک کہ وہ کمل طور پر میں بابی ہائی ہوئی اور ہے یا چھر سے ڈھک دیا جائے تا کہ اس کے اجزاء ہائڈ کی میں سے نکل نہ جا کیں جب تک کہ وہ کمل طور پر پک نہیں جائی ہوئی اور آگر سے کہ بال ہو میں نو اپنا کی سے کہ دو تھی ایک ہوئی اور ایک کا شرور کے جائے ہوئی کا شکار کرنے گئے ۔ کا فرنے اپنے دیوتا کا اور مومن نے اپنے اللہ کا تا م لے کر اپنا اپنا جال کی ہوئی کا شکار کرنے گئے ۔ کا فرنے اپنے دیوتا کا اور مومن نے اپنا اللہ کا تا م لے کر اپنا اپنا دو نوں والی حال میں گئے ہوئی کا جھلی کی بھی تو اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر پانی میں جا پڑی ۔ فرض کہ جب مون اور ایک ہوئی ہوئی کا جھلی کی بھی تو اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر پانی میں جا پڑی ۔ فرض کہ جب موان والیس چھوٹ کر پانی میں جا پڑی ۔ فرض کہ جب موان ہوئی ہیں اور کا ٹھی کی می موان کے فرض کی جب کا اس حالت کو دیکھ کر آفسوں تیر سے غیر کی عبادت کرتا ہے وہ بھر پور لوٹے ۔ حق تو الی نے فرشتہ کوموں کا گھر جنت میں اور کا فرکا ٹھی کہ دوز ت دکھا کر ارشاد فر مایا کہ جنت کے اس گھر سے کھنے اس گھر جنت میں اور کا فرکا ٹھی کہ دوز ت دکھ کا کہ اور اس کھر میں آگر ہے گیا کہ اس عبر سے رہ ہوئی ہیں کہ کہ فرکواں کی مالداری اس عذا ہے تھوٹ ہے جو تجا ت دے میر سے رہ ہر گر تبیں ۔

کتاب صفوۃ الصفوۃ میں ابوالعباس بن مسروق ہے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں ٹیمن میں تھا وہاں میں نے ایک ماہی گیر کودیکھا کہ دریا کے ساحل پر بیٹھا ہوامحچلیاں پکڑر ہاہے اوراس کے ایک طرف اس کی چھوٹی لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ جب بھی وہ چھوٹی مجھلی پکڑ کرزمین میں ڈالٹا تو لڑکی اس کو پکڑ کرا پنے باپ کی بے خبری میں دریا میں ڈال دیتی تھی۔ ایک مرتبہاس ماہی گیرنے پیچھے مڑکر بیدد بکھنا عاہا کہ کتنی محجلیاں ہوگئی ہیں؟ تو دیکھا کہ تھیلا بالکل خالی ہے۔اس نے لڑکی سے پوچھا کہ بیٹی وہ محجلیاں کہاں گئیں؟ لڑکی نے جواہ دیا کہ ابا جان میں نے آپ کو کہتے ہوئے سناتھا کہ ہمارے رسول مقبول طبی ہے ارشاد فر مایا ہے کہ محجلی جب ہی جال میں پھنستی ہے کہ ابا جب وہ اللہ تعالی کے ذکر سے غافل جب وہ اللہ تعالی کے ذکر سے غافل ہو۔الز کی کا میہ جواب سن کر باپ رو بڑا اور جال کو پھینک دیا۔

کتاب الثواب میں حضرت نافع سے روایت ہے کہ حضرت این عمر تراثیت یہار تھے۔ آپ کو تازہ چھلی کھانے کا شوق پیدا ہوا۔
حضرت نافع بڑا تین فر ماتے ہیں کہ میں نے مدینہ میں چھلی بہت بلاش کی گرنہیں ملی۔ کا فی دنوں کے بعدا تفا قانچھلی مل گئے۔ میں نے ڈیڑھ درہم میں خرید کی اوراس کو تل کرایک رو ٹی پرر کھ کر آپ کے سیاسے نے گیا۔ استے میں ایک سائل درواز بے پرآ کر ما تکے لگا۔ آپ نے غلام سے فر مایا کہ چھلی کوروٹی میں لیبٹ کر اس سائل کو دید ہے۔ غلام نے عرض کیا اللہ تعالی آپ کوصلاح عطافر مائے آپ کا مدت سے چھلی کھانے کو جی چاہ رہا تھا اور چھلی کر تو ٹی سل کی بہت کوشش سے دستیاب کر کے ڈیڑھ و درہم میں خرید کر آپ کے لئے پکائی تو آپ نے سائل کو دے دیے کا تھم دیا۔ ہم اس چھلی کو ہر گرفتہیں دیں گے بجائے اس چھلی کے ہم سائل کو قیت دے دیں گے۔

مگر آپ نے غلام کی ایک نہیں تی ۔ پھر وہ بی فر مایا کہ روٹی سمیت سے چھلی فقیر کو دے دو ۔ چنا نچے غلام روٹی چھلی لے کر سائل کے پاس محاضر ہوا می اور بجائے اس کے اس کو تھی تھی میں مائل کو قیت ہو میں ایک سے میں حاضر ہوا اور کو کر کیا اور جم سے اس کو تا ہے کہ اگر کی اور کی سے اس کی قیت بھی جوتم اس کو دے چھے ہووا پس نہ لوکیونکہ میں نے دی سے میں حاضر مہوا دی جان کا روٹی سے بیا سے کہ اگر کہی کا کوئی شے کھانے کو جی چاہ رہا ہے اور وہ اپنی خواہش کو مار کر وہ شے کی دوسر سے جناب نی کر کی میں تی خواہش کو مار کر وہ شے کی دوسر سے جناب نی کر کی میں تی خواہش کو مار کر وہ شے کی دوسر سے جناب نی کر کی میں تی خواہش کو مار کر وہ شے کی دوسر سے جناب نی کر کی میں تھی خوتم اس کو دے بی خواہش کو مار کر وہ شے کی دوسر سے جناب نی کر کی میں تو تو اس کے گوائی ہی تھی۔ ہیں۔

حفرت ابن عمر سے متعلق اس متعلق المتعلق المتعل

" سرتی "این یونس فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جمعہ کی نماز پڑھنے جار ہاتھا کہ ایک دکان پر دوتلی ہوئی محجیلیاں رکھی دیکھیں۔ان کو د کیھ کربچوں کے لئے خریدنے کاشوق پیدا ہوا۔گر میں نے پچھنیں کیا سیدھا نماز پڑھنے چلا گیا۔نماز پڑھ کرگھروالیں ہی آیا تھا کہ دروازہ پر کسی نے دستک دی۔ دیکھا تو ایک شخص کھڑا ہوا ہے اور اس کے سر پر ایک طباق ہے۔جس میں تلی ہوئی محجیلیاں ،سرکہ اور پچھ بکی ہوئی محجوریں تھیں اس نے وہ طباق جھ کودے کر کہاا ہے ابوالحرث بیلواور بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ۔

عبداللہ بن امام احمد بن طنبل فرماتے ہیں کہ میں نے سرتج "بن یونس کو بیہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں نے رب العزت کوخواب میں دیکھا۔اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہا ہے سرتج اپنی حاجت مجھ سے بیان کر۔ میں نے عرض کیا کہا ہے میرے رب سربسر،مولف فرماتے ہیں کہ سربسر مجمی لفظ ہے جس کے معنی راس براس کے ہیں۔ تاریخ ابن خلکان میں ہے کہ سرتج بن یونس ابوالعباس امام الفقہاء کے دا دا

ĕ

شرعی حکم:

مچنگی اپنی جمیع انواع واقسام کے ساتھ بغیر ذ نکے کئے ہوئے حلال ہے۔خواہ وہ مری ہوئی کیوں نہ ہوموت کا ظاہری سبب موجود ہوں۔ جیسے جال میں نچینس کر مرجانا یا ظاہری سبب موجود نہ ہو ہرصورت میں حلال ہے۔ کیونکہ اس سے قبل بیہ حدیث گزر پھی ہے: جناب رسول اللہ طافی لیم کا ارشادِگرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے واسطے دومر دار حلال کردیئے یعنی مچھلی اور ٹڈی اور دوخون حرام کردیئے یعنی جگراور تلیٰ"۔

تواس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ مچھلی بغیر ذرائے گئے ہوئے حلال ہے اور دوسری دلیل اس کے حلال ہونے کی بیہ ہے کہ مسلمانوں کا اس پراجماع ہے کہ بیمری ہوئی بھی پاک ہے۔اس بارے میں تفصیلی بیان انشاءاللہ تعالی باب العین میں اس حدیث کے تی میں ذکر کیا جائے گا کہ حضرت ابوعبید ہ نے ایک مچھلی پائی تھی جس میں سے جناب نبی کریم مسطی کیا ہے تھی تناول فرمایا تھا۔

فقهی مسائل:

مسئلہ نمبرا: مجوی کی شکار کی ہوئی مچھلی پاک ہے۔اس کے ہاتھ سے خرید کراس کو گھانا جائز ہے۔ دلیل بیہ ہے کہ حضرت امام حسن ٹاٹٹ فرماتے ہیں کہ میں نے ستر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کو دیکھا کہ وہ مجوی کی شکار کی ہوئی مچھلی کوخرید کر کھالیا کرتے تھے اور کوئی چیز ان کے دل میں نہیں کھنگتی تھی۔ بیہ ندکورہ تھم مچھلی کے بارے میں متفق علیہ ہے۔البتہ حضرت امام مالک ٹیڈی کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں۔

مئلہ نمبر ۲: مچھلی کو ذبح کرنا مکروہ ہے البتہ اگر وہ کافی بڑی ہوتو اس کو ذبح کرلینا مشخب ہے تا کہ اس کی آلائش بشکل خون جاری · ہوجائے۔

. مسکانمبر۳:اگرچھوٹی مچھلی بغیراس کی آلائش صاف کئے ہوئے پکالی گئی اور پکانے کے بعداس کے پیٹ سے وہ آلائش نہیں نکلی تواس کا کھانا جائز ہے وہ یاک ہے۔

مسئلہ نمبر ہم: چھلی کے علاوہ دریائی جانوروں کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا تمام دریائی جانوروں کا کھانا جائز ہے یا نہیں ؟ بعض فقہاء فرماتے ہیں کہ مینڈک کے علاوہ تمام دریائی جانوروں کا کھانا جائز ہے خواہ وہ دریائی جانور بشکل انسان ہی کیوں نہ ہو۔ شوافع میں متقد مین میں سے ابوعلی انطیعی نے اسی مسلک کو اختیار کیا ہے۔ شرح القدیہ میں ندکور ہے کہ ابوعلی انطیعی ہے کی نے دریافت کیا کہ اگروہ دریائی جانور بنی آ دم کی صورت میں ہوتو کیا اس کا کھانا بھی جائز ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں اگر چیم بی زبان میں گفتگوہی کیوں نہ کر سے اور کہے کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں اس کی اس بات کی تصدیق نہیں کی جائے گی اور بعض فقہاء فرماتے ہیں کہ ہروہ جانور جو خشکی کا ہو تا بی البتہ وہ جانور متنیٰ ہیں جو بشکل خزیر ، کہ میں نگر کہ ہوں اور بعض فقہاء بی قاعدہ بیان کرتے ہیں کہ ہروہ جانور جو خشکی کا ہو ادراس کو ذرع کر کے کھایا جاتا ہوتو اس کے شل دریائی جانور بھی حلال ہوگا۔ اسی قاعدہ پر بیہ سئلہ متفرع ہوگا۔ دریائی کے اور خزیر اور دریائی گدھا کا کھانا جائز نہیں ۔ کیونکہ بیہ جانور اور ان کے مشابہ خشکی کے جانور حرام ہیں اور بعض فقہاء فرماتے ہیں کہ کیکڑ ااور میں ٹر کی اور پھواان کہ مانا جائز نہیں ۔ کیونکہ بیہ جانور اور ان کے مشابہ خشکی کے جانور حرام ہیں اور بعض فقہاء فرماتے ہیں کہ کیکڑ ااور میں ٹر کے اور کھواان کی بیان میں سے کی کی شکل میں ہویا کی دوسری شکل میں ہویا کی جانور حوارت میں جائز ہے۔

مسئلہ نمبرہ:اگر کسی نے بیشتم کھائی کہ میں گوشت بالکل نہیں کھاؤں گا تو مچھلی کے کھانے سے حانث نہیں ہوگا۔ کیونکہ عرف عام میں مجھلی پرلیم (گوشت) کا اطلاق نہیں ہوتا اگر چہ تق تعالیٰ نے کلام پاک میں اس پرلیم کا اطلاق کیا ہے۔ بید مسئلہ ایسا ہے جبیبا کہ کسی نے فقیم کھائی کہ چراغ کی روشنی میں بیٹھوں گا اور وہ سورج کی روشنی میں بیٹھ جاتا ہے تو اس صورت میں بھی حانث نہیں ہوگا اگر چہ سورج کو اللہ تعالیٰ نے چراغ سے تعبیر کیا ہے۔ وجہ دونوں مسئلوں میں یہی ہے کہ عرف عام میں چراغ کا استعمال سورج کے لئے نہیں ہوتا اور قسم میں عرف عام کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ نیز اگر کسی نے قسم کھائی کہ میں فرش پر نہیں بیٹھوں گا تو زمین پر بیٹھنے سے حانث نہیں ہوگا۔اس کی وجہ وہی ہے کہ عرف علی میں فرش کا اطلاق زمین پر نہیں ہوگا۔اس کی وجہ وہی ہے کہ عرف میں فرش کا اطلاق زمین پر نہیں ہوتا اگر چہاللہ تھائی نے زمین کوفرش سے تعبیر کیا ہے۔ چنا نچے فرمایا ہے:

أَلَمُ نَجُعَلِ الْآ رُضَ مِهادا۔

لفظ مک (تحجیلی) کے بارے میں اختلاف ہے کہ کیا تمام دریائی جانورں پراس کا اطلاق ہوتا ہے یا صرف مجھلی پر۔حضرت امام ثافعیؓ نے فرمایا سمک کا اطلاق تمام دریائی جانوروں پر ہوتا ہے۔ چنانچہ باری تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا اُجل لے مصید البحر و طعامہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے دریائی شکاراوراس کا کھانا حلال کردیا۔طعام (کھانے سے) مرادتمام دریائی جانور ہیں۔منہاج نامی کتاب میں مذکور ہے کتمک کا اطلاق صرف مجھلیوں پر ہوتا ہے۔

فقہی مسئلہ: مطلق مجھلیوں اور ٹلایوں کے اندر ہج سلم جائز ہے۔ چونکہ عام طور پر بید ستیاب ہوہی جاتی ہیں۔ جس قتم کی کوئی مجھلی طلب کی جائے گی وہ اس کو فراہم کی جاسکتی ہے۔ البتہ جو مجھلیاں پانی کے اندر ہیں وہیں پانی میں رہتے ہوئے ان کی ہج جائز نہیں کیونکہ نیہ مجھول ہج ہوجائے گی اور مجھول ہج جائز نہیں ہے اور نبی کریم سلھ کیا ہے اس سے منع فر مایا۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ مسئلی نے ارشاد فر مایا کہتم مجھلیوں کی پانی میں رہتے ہوئے خرید وفر وخت مت کیا کرواس لئے کہ بیا کی قتم کا دھو کہ وینا ہے۔ پچھ جانور ایسے بھی ہیں جو فظی اور تری دونوں میں رہتے ہیں۔ مثلاً مینڈک، مگر مجھ ، سانپ، کیکڑا، پچھوا، تو یہ سبحرام ہیں۔ ان میں سے کچھ جانور ویک بیان گر اس کے کہ بیان گر در چکا ہے اور بعض کا اپنے اپنے مواقع پر آنے والا ہے۔

مچھلی کے طبی خواص:

مچھلی کا گوشت سردتر ہے۔ سب سے عمدہ مچھلی سمندر کی مچھلی ہوتی ہے کہ جس کی پشت پرنقش ہوتے ہیں اور چھوٹی ہوتی ہے۔ اس کے کھانے سے بدن تازہ ہوتا ہے۔ عام طور پر مچھلی کے کھانے سے پیاس زیادہ گئی ہے اور خلط بلغمی پیدا کرتی ہے۔ البتہ گرم مزاج والوں اور نو جوانوں کے لئے اس کا کھانا مفید ہے۔ وہ مچھلی جو گرمیوں میں کھائی جاتی ہے اور گرم ملکوں میں پیدا ہوتی ہے نہایت عمدہ چیز ہے۔ محجھلیاں بہت قسم کی ہوتی ہیں ان میں جو سیاہ اور زر درنگ کی ہوتی ہیں وہ اچھی نہیں ہوتی اور جو گوشت کھانے والی ہیں وہ بھی اچھی نہیں ہوتی اور جو گوشت کھانے والی ہیں وہ بھی اچھی نہیں ہوتی اور جو گوشت کھانے والی ہیں وہ بھی انہیں ہوتی ۔ ابرامیس اور بوری نامی مجھلیاں معدہ کے لئے مصر ہیں ان کے کھانے سے در داور غصہ پیدا ہوتا ہے۔ لہذا یہ کھانے کے قابل نہیں ہوتی ۔ نہروں کی مجھلیاں رقیق اور مرطوب ہوتی ہیں اور سمندر کی مجھلیاں اس کے خلاف ہوتی ہیں اور سلور نامی مجھلی جس کو جری بھی کہتے ہوتی ۔ نہروں کی مجھلیاں دی تی اور مرطوب ہوتی ہیں اور آواز کوصاف کرتی ہود ماڑھی مجھلی میں زیادتی کرتی ہے۔

علیم ابن سینا کا قول ہے کہ مچھلی کا گوشت اگر شہد کے ہمراہ کھایا جائے تو نزول الماء کے لئے مفیداور نگاہ کو تیز کرتا ہے۔ ایک دوسرے حکیم کا قول ہے کہ مجھلی کا گوشت باہ میں اضافہ کرتا ہے۔ قزوین فرماتے ہیں کہ اگرتازہ مجھلی تازہ پیاز کے ساتھ کھائی جائے تو باہ میں اضافہ اور براہیخت کی پیدا کرتا ہے اور اگر گرما گرم کھالی جائے تو فائدہ دو چند ہوجائے۔ اگر شرابی مجھلی کوسونگھ لے تو اس کا نشہ اتر جائے میں اضافہ اور براہیخت کی پیدا کرتا ہے اور اگر گرما گرم کھالی جائے تو فائدہ دو چند ہوجائے۔ اگر شرابی مجھلی کوسونگھ لے تو اس کا نشہ اتر جائے

اور ہوش میں آجائے۔

اگر مچھلی اورسمندری کوے کا پیۃ ملاکراس ہے کسی کاغذ پرلوہے کے قلم ہے لکھا جائے تو حروف سنہری دکھائی ویں گے اور محکی اور چکور کا پیۃ ملاکرآ تکھوں میں لگایا جائے تو نزول الماء (موتیابند) کوفائدہ دے ۔مچھلی کا پیۃ پانی میں ملاکر پینے سے خفقان دورہوتا ہے۔اگر کسی کے شکر میں ملاکر حلق میں چھوٹکا جائے تو بہی مذکورہ فائدہ ہو۔

### خواب میں تعبیر:

اگرکوئی مخص خواب میں مجھلی دیکھے اوران کی گنتی ،معلوم تو اگر چارکود یکھے تو وہ اس کی بیویاں ہیں اورا گر چار سے زائد ہوں تو وہ مالِ غنیمت ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشا دفر مایاؤ ہُوَ الَّذِیٰ سَنْحُو َلَکُمُ الْبَحُو َلِتَا کُلُوَ امِنْهُ لَحُماً طَوِیاً کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے دریا کوتمہارے لئے مسخر کردیا تا کہتم اس سے تازہ گوشت حاصل کرےکھاؤ۔

مجھلی کی تعییر بادشاہ کے وزیر ہے بھی دی جاتی ہے۔ اگراپٹی آپ کود کھے کہ محصلیاں پکڑ رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ بادشاہ کے لئٹکر سے مال حاصل ہوگا۔ اگر کسی نے اپنی آپ کو کنوئیں میں چھلی پکڑتے ہوئے دیکھا تو اس کی تعییر یہ ہے کہ صاحب خواب لوطی ہے یا اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ وہ اپنی غلام کو کسی انسان کے ہاتھ فرو خت کر رہا ہے۔ نھرانی کا عقیدہ ہے کہ اگر گدلے پانی میں مجھلی پکڑتے ہوئے دیکھی کوخواب میں دیکھا تو اس کی تعییر یہ ہے کہ اس کا مرض رطوبات کی وجہ سے ہے۔ اگر کوئی مسافراپ بستر کے بنچ چھلی دیکھے تو سفر میں پریشانی آنے کی علامت ہے۔ بسااوقات مجھلی کا دیکھنا صاحب خواب کے غرق ہونے کی علامت ہے۔ اگر کسی نے یہ دیکھا کہ یہ صاف پانی میں سے چھلی کا شکار کر رہا ہے تو اس کے مجھلی کا دیکھنا صاحب خواب کے غرق ہونے کی علامت ہے۔ اگر کسی خانب سے فکر کی علامت ہے۔ بقول دیگر خیر اور بھلائی کی نشانی کے نیک لڑکے کی بیثارت ہے۔ پھولی کو ہلاک ہونے سے محفوظ رکھتا ہے اور بعض علاء کہتے ہیں کہ کھارے پانی کی مجھلی کو جانب سے فکر کی علامت ہے اگر کسی میں سفر کرے گا۔ اگر کسی شون کے بیو کی جانب سے فکر کی علامت ہے اور بھنی ہوئی مجھلی کو و کھنا اس بات کی علامت ہے کہ دیکھنا والعلم کی تلاش میں سفر کرے گا۔ اگر کسی شون کے بیو کی جائر اس کی بوی حاملہ ہے تو لڑکی پیدا ہونے کی بیثارت ہے۔

تلی ہوئی مچھلی کود کیھنااس بات کی علامت ہے کہ صاحب خواب نے وینی دعوت قبول کرلی یااس کی دعامقبول ہوگئی۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیلٹا نے بارگاہِ خداوندی میں دعا کی تھی اور حق تعالیٰ نے قبول فر مائی اور حضرت عیسیٰ علیلٹا کے دستر خوان پرتلی ہوئی مچھلی نازل کردی۔

بڑی مجھلیوں کو دیکھنا مال غنیمت کی جانب اشارہ ہے اور چھوٹی مجھلیوں کو دیکھنا آلام ومصائب کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ چھوٹی مجھلی کو گھانے بیس پریشانی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ پچھلی کوخواب بیس مجھوٹی مجھلیوں بیس گوشت کی نسبت کا نے زیادہ ہوتے ہیں اور چھوٹی مجھلی کو کھانے بیس پریشانی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی نے اس کی قتم کھائی ہے اور بھی صالحین کی عبادت گاہ مراد ہوتی ہے اور بھی مجدمراد ہوتی ہے۔ اس کئے کہ حضرت یونس علیلا نے مجھلی کے پیٹ بیس جا کرحق تعالی کی تبیج و تقدیس بیان کی تھی اور مجدوں بیس بھی اللہ تعالی کا تبیج و تقدیس بیان کی تھی اور مجدوں بیس بھی اللہ تعالی نے قوم ذکر کیاجا تا ہے۔ نیز بسااد قات رہنے فحم ،عہدہ کا ذائل ہونا اور اللہ تعالی کی ناراضگی کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی نے قوم یہود پر اپنا غضب نازل فر مایا اور ہفتہ کے دن ان پر مجھلیوں کا شکار کرنا حرام کر دیا تھا۔ حضرت یونس علیلا کی مجھلی کو اگر خاکف دیکھے تو خوف سے امن ہواورا گرفقیر دیکھے تو مالدار ہوجائے اور پریشان حال دیکھے تو اس کی پریشانی دور ہوجائے۔ بہت تبیر اس وقت دی جائے خوف سے امن ہواورا گرفقیر دیکھے تو مالدار ہوجائے اور پریشان حال دیکھے تو اس کی پریشانی دور ہوجائے۔ بہت تبیر اس وقت دی جائے

گ۔ جب کہ کوئی شخص حضرت یوسف علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کا قید خانہ اوراصحابِ کہف کا غارا ورحضرت نوح ؑ کا تنورخواب میں دیکھیے، یعنی خا نَف کا خوف دورہوا ورفقیر مالدارہوا ورپریثان حال کی پریثانی ختم ہوجائے۔

مچھلی کےسلسلہ میں تعبیر دیتے وقت اس بات کا بھی خاص خیال رکھا جائے کہ اس کی کیفیت اور حالت کیا ہے؟ مچھلی کی حالت اور کیفیت سے تعبیر بدل جاتی ہے مثلاً بید کھنا جا ہے کہ تازہ مچھلی یا باس ، کھارے پانی کی رہنے والی ہے یا میٹھے پانی کی۔ کا نئے دار مچھلی ہے یا بغیر کا نئے کی۔اس کامسکن کھارا پانی ہے یا میٹھا دریا؟ آ واز کررہی ہے یانہیں؟اس مچھلی کے خشکی میں کوئی جانورمشا بہ ہے یانہیں؟ نیز اس مچھلی کوآلہ سے شکار کیا ہے یا بغیر آلہ کے۔ چنانچہ ہرا یک کی تعبیر علیحدہ علیحدہ ہے۔

اگر کسی نے دریا میں سے تازہ مچھلی آلہ کے ذریعے شکار کی ہے تواس کی تعبیر ہے کہ وہ رزقِ حلال میں سعی کررہا ہے اوراس کو حاصل کرلے گا۔ نیز دیکھنے والے کی بھی حالت کا اعتبار کیا جا تا ہے۔اگر مر دشکار کرتا ہوا دیکھنے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اچھی تدبیر کرہا ہے۔اگر خواب دیکھنے والا غیر شادی شدہ ہوتو نکاح کی جانب اشارہ ہے اوراگر شادی شدہ ہوتو ولد سعید کی بشارت ہے۔عورت کا اپنے آپ کو شکار کرتے ہوئے و کھنا اشارہ ہے کہ اس کو آتی کی طرف سے مال حاصل ہوگا۔

اگر کسی بچہ نے خواب دیکھا کہ وہ مچھلی کا شکار کررہا ہے تو اس سے مرادیہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ علم فن کی دولت سے نوازیں گے یا اس کے باپ کی طرف سے مال کے وارث ہونے کی علامت ہے۔اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ ابا بیل کا یا ان جانوروں کا شکار کررہاہے جو دریا کی تہہ میں رہتے ہیں تو صاحب خواب مشکلات سے دو چار ہوسکتا ہے۔دریائی جانوروں کے بارے میں مزید تفصیل باب الفاء فرس البحرکے زیرعنوان آئے گی۔انشاءاللہ۔

اگر کسی شخص نے کھارے دریا میں مچھلی کا شکار کرتے ہوئے دیکھا تو فوا کد حاصل ہونے کی امید ہے یا کسی مجمی یا بدعتی سے علم حاصل ہونے کی علامت ہے۔اگر خواب میں مچھلی کا شکار کیا اور دیکھا کہ اس کے کا نٹا بھی ہے تو کسی مدفو نہ خزینہ کی طرف اشارہ ہے۔اگر اس پر کھال نہ ہوتو اس کے ممل کے بطلان کی دلیل ہے۔اگر بید یکھا کہ میٹھے چشمہ کی محچلیاں کھارے چشمہ میں منتقل ہوگئیں یا برعکس دیکھا تو کھا تو گئر میں نفاق کی علامت ہے۔اگر اپنے پاس مجھوٹی یا گئر میں نفاق کی علامت ہے۔اگر اپنے پاس مجھوٹی یا بڑی محچلیاں دیکھیں تو فرحت وخوشی کی جانب اشارہ ہے۔

اگر کسی نے انسان یا پرندہ کے مشابہ مچھلی خواب میں دیکھی تو یا تواس سے مراد ہیہ کہ اس کی ملاقات کسی ایسے تاجر سے ہوگی جو خشکی گا۔
اور دریا میں سفر کرتا ہے یا مختلف زبان ولغت جانے والے سے تعارف ہوسکتا ہے۔ اگر مچھلی کوان جانوروں کی شکل میں دیکھا جو عام طور پر گھروں میں دہتے ہیں تو بیغرباء فقراء پراحسان کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ اگر کسی نے بروے دریا سے مچھلی کپڑتے ہوئے دیکھا تو روزگاراوررزق کے حاصل ہونے کی علامت ہے یا سلطان کے مال سے تعرض کرنے کی طرف اشارہ ہے یاصا حب خواب چوریا جاسوس ہے۔ اگر بید یکھا کہ دریا کھلا اور اس نے مچھلی کھائی تو اللہ تعالی اس کو علم غیب سے نوازیں گے اور اس کے لئے دین کو واضح کر دیں گے اور سید ھے راستہ تک پہنچادیں گے اس کا آخرت میں اچھا ٹھکا نہ ہوگا۔ اگر کسی نے بید یکھا کہ چھلی دریا میں واپس چلی گئی ہے تو وہ اولیاء اللہ کا مصاحب ہوگا اور اولیاء اللہ سے وہ باتیں حاصل کرے گا جن پرکوئی مطلع نہیں ہوا۔ واللہ تعالی اعلم۔

السَمندل

(آ گ کاجانور)السے مندل: بفتح السین والمیم و بعدالنون السا کند دال مہملہ واللا م فی آخرہ۔جو ہریؒ نے اس کوسندل بغیرمیم کے تعظیم کے اس کو سندل بغیرمیم کے تعظیم کے اس کا جا درا بن خلکان نے سمند بغیرلام کے ذکر کیا ہے۔ بیا ایسا پرندہ ہے جس کی غذاء البیش ہے بیا اور باوجود زہر ملی ہونے کے بیہ ہوتی ہے جو ملک چین میں پیدا ہوتی ہے۔ چینی لوگ اس کو ہری اور خشک دونوں صورتوں میں کھاتے ہیں اور باوجود زہر ملی ہونے کے بیہ ان کو نقصان نہیں دیتی۔ اس کی بیغذائی خصوصیت چین کے رہنے والوں کے اندر محدود ہے اور اگر اس کو حدود چین سے بقدر سو ہاتھ کے فاصلہ کے جما کرکوئی محفی کھائے تو فور آمر جائے گا۔

سمندل سے متعلق تعجب خیزیہ بات ہے کہ اس کوآگ میں بہت لطف آتا ہے اوروہ اس میں مدتوں رہتا ہے۔ جب اس کے جسم پر میل جم جاتا ہے توسوائے آگ کے اور کسی چیز سے صاف نہیں ہوتا۔ سمندل ہندوستان میں بہت پایا جاتا ہے۔ بیز مین پر چلنے والا ایک جاتور ہے جولومڑی سے چھوٹا ہوتا ہے۔ اس کارنگ خلنجی ، آئکھیں سرخ اور دم لمبی ہوتی ہے۔ اس کے بال کے رومال بنائے جاتے ہیں۔ جب یہ میلے ہوجاتے ہیں ان کوآگ میں ڈال دیا جاتا ہے آگ سے صاف ہوجاتے ہیں جلتے نہیں۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بلادِ ہند میں سمندل ایک پرندہ ہے جوآ گ میں انڈے دیتا ہے اورآ گ ہی میں بچے نکالتا ہے۔اس پر آ گ کچھا ٹرنہیں کرتی ۔ نیز اس کے پروں کے بھی رو مال بنائے جاتے ہیں جو ملک شام پہنچتے ہیں وہ بھی جب میلے ہوجاتے ہیں تو ان کو آگ میں ڈال دیا جا تا ہے اور وہ صاف ہوجاتے ہیں آگ اس پر کچھا ٹرنہیں کرتی ۔

مورخ ابن خلکان کا بیان ہے کہ میں نے سمندل کے بالوں کا بنا ہوا ایک کپڑا دیکھا ہے جو کسی جانور کی جھول کی طرز پر تیار کیا گیا تھا۔لوگوں نے اس کوآگ میں ڈال کرآ زمایا تو آگ کا اس پر پچھاٹر نہ ہوا۔ پھراس کا ایک کنارہ تیل میں ڈبوکر چراغ میں ر کھ دیا وہ دیر تک جلتار ہا۔ جب جراغ گل کر دیا گیا تو کپڑے کو دیکھا گیا تو وہ اپنی اسی حالت پرتھا کسی قتم کا تغیراس کے اندرنہیں آیا۔

ابن خلکان نے ایک اور چیٹم دیدوا قعہ بیان کیا ہے وہ فر ماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ علامہ عبداللطیف بن یوسف بغدادی کے ہاتھ کی ایک تحریر دیکھی جس میں لکھا ہوا تھا کہ ملک الظاہر بن ملک الناصر صلاح الدین شاہ صلب کے سامنے ایک ٹکڑا سمندل کا پیش کیا گیا جو عرض میں ایک ذراع اور طول میں دوزاراع تھا۔ اس ٹکڑے کوتیل میں بھگو کر جلایا گیا جب تک اس میں تیل رہاوہ برابر جلتارہا اور جب تیل ختم ہوگیا تو وہ ایسا ہی سفیدرہا جیسا کہ شروع میں تھا۔

یہ واقعہ ابن خلکان نے یعقوب ابن جابر کی سوانح حیات میں تحریر کیا ہے۔اس کے علاوہ کچھا بیات (شعر) بھی ذکر کئے ہیں جن کو باب العین میں عنکبوت کے بیان میں ذکر کیا جائے گا۔

قزویٰیؓ فرماتے ہیں کہ سمندل ایک چوہا ہے جوآ گ میں داخل ہوجا تا ہے۔ گرمشہور قول یہی ہے کہ وہ ایک پرندہ ہے۔ کتاب المسالک والممالک میں بھی ایساہی فدکور ہے۔

طبی خواص:

سمندل کا پیۃ بقدرایک چنے کے کھولائے ہوئے اورصاف کئے ہوئے پانی میں ملاکر دودھ کے ساتھ ایسے شخص کوجس کومہلک لولگ گئی ہو چندروز بار بار پلایا جائے تو وہ بالکل اچھا ہوجائے گا۔اگر اس کا دماغ سرمہ اصفہانی کے ساتھ ملاکر آئھ میں لگایا جائے تو موتیا بند کا مریض بفضل ایز دی شفایا بہوجائے اوراس کے بعدوہ آئکھوں کے جملہ امراض ہے محفوظ رہے گا۔ اس کا خون اگر برص پر ملاجائے تو اس کا رنگ بدل جائے گا۔اگر کو کی شخص سمندل کے دل کا کچھ حصہ نگل جائے تو جو بات وہ سنجے گار وہ اس کو حفظ ہوجائے گی۔جس جگہ بال نہ جمتے ہوں اس کا پیۃ لگانے ہے جم جاتے ہیں اگر چہوہ ہاتھ کی ہتھیلی ہی ہو۔

# السَّمُوُر

السمود :سین پرفتہ اورمیم مشد دمضموم بروزن سفود ) بلی کے مشابدا یک خشکی کا جانور ہے۔بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ نیولا ہے۔ جس جگہ بیر ہتا ہے اس کے اثر سے بیا بنارنگ بدلتا ہے۔

عبداللطیف بغدادی فرماتے ہیں کہ بیا لیہ جری حیوان ہے۔انسان کے ساتھ اس سے زیادہ جری کوئی حیوان نہیں ہے۔اس کے پکڑنے میں حیلہ بازی کرنی پڑتی ہے۔زمین میں مردار دفن کر کے اس کو دھو کہ سے پکڑا جاتا ہے۔اس کا گوشت گرم ہوتا ہے تُرک لوگ اس کو کھاتے ہیں۔دیگر کھالوں کے شل اس کی کھال کو د باغت نہیں دی جاتی ۔

علامہ دمیری ملاقیہ فرماتے ہیں کہ تعجب ہے امام نوویؒ نے اپنی کتاب'' تہذیب الاساء واللغات' میں سمور کو پرندہ کیسے لکھ دیا۔ ممکن ہے کہ لغزش قلم سے ایسا لکھا گیا ہوگا۔ لیکن اس سے زیادہ تعجب خیز ابن ہشام کا بیان ہے جوانہوں نے شرح انصیح میں تحریر کیا ہے کہ سمور جنوں کی ایک قسم ہے۔

یہ جانورا پنی جلد کی خفت اور ملائمت اور خوبصورتی کے لئے مخصوص ہے۔اس کے بالوں کے بنے ہوئے کپڑے بادشاہ اورام اولوگ استعال کرتے ہیں۔مجاہد کہتے ہیں کہ میں نے شعبی کوسمور کے بنے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا ہے۔ ہ ء حک

شرعی حکم:

اس کا کھانا حلال ہے۔ کیونکہ رینجاست استعمال نہیں کرتا ہے۔

خواب میں تعبیر:

خواب میں سمور کی تعبیرا یک ظالم چور سے دی جاتی ہے۔جس کا کسی سے نبھا ؤنہ ہو سکے۔(واللہ تعالیٰ اعلم)

# السميطر

السمیطو: بروزن العمیشل ایک پرندہ ہے۔جس کی گردن کبی ہوتی ہے۔ ہمیشہ انتظے (کم پانی) میں دکھائی ویتا ہے۔اس کی کنیت ابوالعیز ارہے۔شیطر کے نام ہے بھی مشہور ہے۔مزید تفصیل باب المیم میں آئے گی۔انشاءاللہ تعالیٰ۔

# السمندروالسميدر

السمندرو السميدر: ابل مندوچين كنز ديك يه شهورومعروف جانور --

سناد

سناد: گینڈا:بقول دیگرکرکدن،قزو بی فرماتے ہیں کہ پیجانور بیل سے بڑااور ہاتھی سے جسامت میں چھوٹا ہوتا ہے۔ دیکھنے میں بھی جیسا لگتا ہے۔اس کا بچہ پیدا ہونے کے بعد چ نے لگتا ہے اور جب چلنے پھرنے کی صلاحیت ہوجاتی ہے تواپنی ماں سے دور بھاگ جاتا ہے۔اس کو پیخوف ہوتا ہے کہ میری ماں مجھ کو زبان سے چائے گی جیسا کہ عام طور پر جانورا پے بچے کو زبان سے پیار کرتے ہیں اس لئے کہ اس کی زبان کا نئے کی طرح ہوتی ہے اور پیخوف ظنی نہیں ہوتا بلکہ حقیقی ہوتا ہے۔ چٹانچہا گروہ اپنے بچے کو پالیتی ہے تواپنی زبان سے اس کو اتنا چائتی ہے کہ اس بچ سے گوشت علیحدہ ہوجاتا ہے اور وہ صرف بڈیوں کا ڈھانچہ رہ جاتا ہے۔ بیرجانور ہندوستان میں اکثر پایا جاتا ہے۔

شرعي ظلم:

ہاتھی کی طرح اس کا کھانا حرام ہے۔

### السنجاب

(چوہے کے مشابدایک جانور)السنجاب: یہ یربوع کے قد وقامت کا ایک جانورہے جو چوہے سے بڑا ہوتا ہے۔ اس کے بال
نہایت درجہ ملائم ہوتے ہیں۔ مالدارلوگ اس کی کھال کے کوٹ پہنتے ہیں۔ یہ بہت چالاک ہوتا ہے۔ جب کسی انسان کود کیے لیتا ہے تو کسی
او نچے درخت پر چڑھ جاتا ہے اور درخت ہی اس کامسکن ہے اور درخت ہی سے غذا حاصل کرتا ہے۔ یہ جانور بلا دصقالیہ اور ترک میں
سب سے زیادہ ہے۔ چونکہ اس کی حرکت انسان کی حرکت کے مقابلہ میں سریع ہے لہذا اس کا مزاج گرم تر واقع ہوا ہے۔ اس کی وہ کھال
بہترین ہوتی ہے جورنگ میں نیکگوں اور چکنی ہو کسی شاعر نے کیا خوب کہلے

كلما ازرق لون جلدى من البرد تـخيــلـــت انــه سـنـجـاب

"جب بھی سردی کے سبب میرارنگ نیلگوں ہوجا تا ہے تو مجھے خیال ہوجا تا ہے کہ میری کھال سنجاب ہے"۔

شرعی حکم:

اس کا کھانا جائز ہے کیونکہ بیرطال طیب ہے۔ حنابلہ کے نزدیک اس کا کھانا حرام ہے۔ علامہ دمیریؒ فرماتے ہیں چونکہ سنجاب کی صلت وحرمت کی شے میں جمع ہوجاتی ہے تو اباحت ٹابت ہوجاتی ہے۔ علت وحرمت کی شے میں جمع ہوجاتی ہے تو اباحت ٹابت ہوجاتی ہے۔ کیونکہ وہ کیونکہ شریعت میں اصل اباحت ہی ہے۔ اگر سنجاب کو شرع طور پر ذرئ کر دیا جائے تو اس کی کھال کے کپڑے پہننا جائز ہے۔ کیونکہ وہ کھال بھی ذرئے سے پاک ہوجائے گی۔ البتہ دباغت سے اس کے بال پاک نہیں ہوں گے۔ اس لئے کہ دباغت کا ہالوں پر اثر نہیں اور بعض فقہا وفر ماتے ہیں کہ دباغت سے بال بھی پاک ہوجائیں گے کھال کے تابع ہوکر۔

حفزت امام شافعی کی ایک روایت بھی بہی ہے کہ اس مسئلہ کی توثیق کی استاذ ابواسحاق اسفراین اوررؤیانی اور ابن ابی عصرون وغیرہ نے بیکی نے بھی اس کو پسندیدہ کہا۔ چونکہ صحابہ کرام حفزت عمر ؓ کے زمانہ میں گھوڑوں کے بالوں کا بنا ہوا کپڑ اتقتیم کیا کرتے تھے حالانکہ ان محموڑوں کو مجوی ذبح کیا کرتے تھے یعنی شرعی طور پر ذبح نہ ہونے کے باوجود بھی صحابہ کرام اس کو پاک سبجھتے تھے۔ صحیح مسلم میں ابوالخیر مرتد بن عبداللہ کی حدیث ہوہ فرماتے ہیں کہ میں نے علی بن وعلہ کوائی قتم کے کپڑے پہنچ ہوئے ویکھا تو میں نے ان سے دریافت کیا کہ جب ہم سفر میں مغرب کی طرف جاتے ہیں تو مجوئی مینڈ ھاذی کر کے لاتے ہیں۔ہم اس کواستعال نہیں کرتے۔حضرت ابن عباس نے جواب دیا کہ میں نے اس سلسلہ میں جناب رسول اللہ طبی ہے دریافت کیا تھا تو آپ نے ارشا وفر مایا کہا ہے جانور جن کوغیر مسلم نے ذیح کیا ہوان کی کھال دباغت سے پاک ہوجائے گی۔

طبی خواص:

اگر سنجاب کا گوشت کسی مجنون کو کھلا یا جائے تو اس کا جنون جاتا رہے گا اور جو مخص امراض سودایہ میں مبتلا ہواس کو بھی اس کا کھانا نفع بتا ہے۔

کتاب المفردات میں مرقوم ہے کہ سنجاب کے اندرگرمی کم ہے کیونکہ اس کے مزاج میں رطوبت کا غلبہ زیادہ ہے اور قلت حرارت کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندرگرمی وجہ یہ کہ اس کے اندرگرمی وجہ یہ کہ اس کے اندرگرمی معتدل طور پر آتی ہے۔

# السندواة السنه

السندواة السنه: ماده بهيريا كوكت بين \_

### السندل

(آ گ کاجانور) مسندل: یہ وہی جانور ہے جس کوسمندل بھی کہتے ہیں جس کا تذکرہ ابھی کچھ صفحات پہلے کیا جاچکا ہے۔ نیز سندل عمر بن قبس کمی کا بھی کا جھ صفحات پہلے کیا جاچکا ہے۔ نیز سندل عمر بن قبس کمی کا بھی لقب ہے۔ محدثین کے نز دیک ان کی روایت قابلِ اعتاد نہیں ہے۔ ابن ماجہ میں ان سے دوضعیف روایت مروی ہیں۔

# السِنُّوُر

( بلی )السنور (سین پر کسرہ نون پرتشدید ) بلی اس کاواحد مسنانیہ زآتا ہے۔ بیجانور متواضع ہے۔انسانوں کے گھروں سے مانوس ہوجاتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے اس کو چوہوں کے دفع کرنے کے لئے پیدا کیا ہے۔عربی میں اس کے بہت نام ہیں۔اس کی کنیت ابو خداش ،ابوغز وان ،ابوالہیثم ،ابوشاخ ہے۔

بلی کے ناموں کا ایک عجیب قصہ

بلی اوراعرابی کا قصداس کے ناموں سے متعلق مشہور ہے وہ بیہ ہے کہ سی اعرابی نے ایک بلی پکڑی مگراس کو بیہ معلوم نہ ہوسکا کہ بیہ جانو رکیا ہے۔ جس شخص سے وہ ملتااس سے اس کا نام پوچھتا۔ ہر شخص نے اس کے متکفل نام بتلائے جوذیل میں درج کئے جاتے ہیں:۔ پہلاشخص: بیسنور ہے۔ دوسراشخص: بیہ ہرۃ ہے۔ تیسراشخص: بیدظ ہے۔ چوتھاشخص: بیضیون ہے۔ پانچوال شخص: بیزجیدع ہے۔ چھٹاشخص: بیڈیطل ہے۔ ساتواں فخض: بیددَ م ہے۔

اس اعرابی نے خیال کیا کہ جس جانور کے اتنے نام ہیں وہ قیمت میں بھی گراں ہوگا۔ چنانچہ وہ اس بلی کوفر وخت کرنے گی غرض سے بازار پہنچا وہاں اس سے کسی نے پوچھ لیا کہ یہ بلی کتنے کی بیچو گے اعرابی نے جواب دیا سودر ہم کی رخریدار نے یہ ن کر تعجب سے کہا کہ اگر تمہیں اس کی قیمت در ہم بھی مل جائے تو کافی ہے پس اعرابی نے اس بلی کو پھینک دیا اور کہنے لگا کہ اللہ کی لعنت ہواس پر کہ اس کے استے نام ہیں اور دام پھی تہیں ہیں یہ اسماء مزکر کے لئے ہیں۔ ابن قتیبہ منافتہ فرماتے ہیں کہ مونث کے لئے لفظ سنورہ آتا ہے۔ جس طریقہ پرضفا دع (مینڈک) کا مونث صفد عمد آتا ہے۔

حدیث میں بلی کا تذکرہ:۔

'' حاکم نے حضرت ابو ہر برہ ہوئاتی سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ طلق کی انصار کے گھر انے میں تشریف لے جاتے اور اس کے قریب جودوسرے گھر تھے وہاں پر نہ جاتے تھے۔ دوسرے گھر والوں نے آپ سے شکایت کی کہ حضور وہاں تو تشریف لے جاتے ہیں اور ہمارے بیہاں قدم رنج نہیں فر ماتے۔ آپ نے جواب میں فر مایا کہ تمہارے بیہاں کتار ہتا ہے اس وجہ سے میں نہیں آتا۔ انہوں نے عرض کیا کہ ان کے بیہاں بھی تو بلی ہے۔ آپ نے ارشاد فر مایا کہ بلی تو سبع ہے، یعنی بلی اور کتا ایک علم کے تحق میں نہیں آتے ''۔

راوی کہتے ہیں بیرحدیث سیجھے ہے۔

تعیم بن حماد نے کتاب الفتن ابواشر بحۃ الغفاری صاحب نے رسول اللہ طاقیقی سے راویت کی ہے:

'' حضورا کرم طبق کیا نے ارشادفر مایا کہ قیامت کے دن قبیلہ مزنیہ کے دوخض سب سے آخر میں پہنچنے والے ہوں گے، یہ ایک پہاڑی سے جس میں وہ پوشیدہ سے نکل کرا یک مقام پر آئیں گے وہاں آگر بجائے آ دمیوں کے وہ جنگلی جانور دیکھیں گئے، وہاں سے نکل کروہ نہ یہ نیکارخ کریں گے اور جب آبادی کے قریب پہنچیں گے۔ تو آپس میں کہیں گے کہ آدی گاں گاں سے نکل کروہ نہ یہ نیکارخ کریں گے اور جب آبادی کے قریب پہنچیں گے۔ تو آپس میں کہیں گے کہ آدی گاں اور بلیاں تو کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ ان میں سے ایک کے گاکہ اپنے اپنے گھروں میں ہوں گے۔ چنانچہوہ گھروں کے وہ لومڑیاں اور بلیاں دیکھیں گے۔ ان میں سے ایک دوسرے سے کہا کہ میرے خیال میں تو لوگ بازار میں خریدوفر وخت کررہے ہوں گے وہاں چل کر دیکھنا کے دروازے جاتے کے گائیں پروفر شنے کھڑے ہوئے میدان محشر میں لائیں گئی گرکڑ کھینچتے ہوئے میدان محشر میں لائیں گئی گئیں گرکڑ کھینچتے ہوئے میدان محشر میں لائیں گئی گئیں گرکڑ کھینچتے ہوئے میدان محشر میں لائیں گئیں گئیں۔

#### عجيب واقعه:

رکن الدولہ کے ایک بلی تھی جواس کی نشست گاہ میں حاضر باش رہتی تھی۔اگر کوئی حاجت مندان سے ملاقات کے لئے آتا اوراس
کے پاس کوئی ملاقات کا ذریعہ نہ ہوتا تو وہ ایک پر چہ میں اپنی حاجت کھے کر بلی کے گلے میں لٹکا دیتا۔ بلی اس کو لے کررکن الدولہ کے پاس پہنچا جاتی۔ وہ اس پر چہ کو پڑھ کراس کا جواب کھے کر بلی کے گلے میں ڈال دیتا وہ اس کو حاجت مند کے پاس پہنچا دیتی۔
بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل کشتی کو چوہوں سے اذیت پہنچنے گلی تو آپ نے شیر کی پیشانی پر بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل کشتی کو چوہوں سے اذیت پہنچنے گلی تو آپ نے شیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیرااس سے شیر کو چھینک آئی اور چھینک کے ساتھ بلی نکل پڑی۔اس بناء پر بلی کی صورت شیر سے زیادہ مشابہ ہے۔ جب تک انسان

بلی کو نہ دیکھے اس وقت تک شیر کا تصور نہیں کرسکتا۔ بلی کی لطافت وظرافت کی دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے لعابِ دہن ہے اپنے چیرہ کوصاف کرتی ہے۔اگراس کے بدن پرکوئی چیز لگ جاتی ہے تو وہ اس کوفوراً حچیڑا دیتی ہے۔ بلی کی عادات

جب موسم سر ما کا آخر ہوتا ہے تو نر کی شہوت میں بیجان پیدا ہوتا ہے۔ جب ماد ہ کو لید کی سوزش سے اس کو تکلیف ہونے لگتی ہے تو وہ بہت چیختا ہے جب تک وہ مادہ خارج نہیں ہوتا اس کوسکون نہیں ہوتا۔

جب بلی کو بھوک گئتی ہے تو وہ اپنے بچوں کو کھا جاتی ہے اور ریہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ شدتِ محبت سے ایسا کرتی ہے۔ چنانچہ جا حظا کا نول ہے۔

> جاء ت مع الاشفين في هو د ج "وه دونثان کير مودج مين آئي اورايخ ڪشرول کوفتح مندي کي طرف ۾ کانے گئي"۔

كانها في فعلها هرة تريدان تأكل او لادها

"کویا کہوہ اپنے اس فعل میں بلی کی طرح ہے کہوہ اپنے بچے کھانے کا ارادہ کرتی ہے"۔

بلی جب بپیثاب کرتی ہے تو اس کو چھپادیت ہے تا کہ چو ہااس کوسو تکھنے نہ پائے اورسونگھ کر بھاگ نہ جائے کیونکہ چو ہااس کے بول و براز کو پہچانتا ہے۔ بپیثاب پائخانہ کر کے اول وہ اس کوسوٹھتی ہے اور جب دیکھتی ہے کہ بوسخت ہے تو اس کومٹی وغیرہ سے ڈھانپ دیتی ہے تا کہ بد بواور جرم دونواں جھپ جائیں۔

علامہ ذخشر ک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے بلی کو ہے بچھ ہو جھاس وجہ ہے دی ہے تا کہ انسان اس سے عبرت حاصل کریں کہ یہ بھی اپنا

بول و براز پوشیدہ کردیا کریں۔ جب بلی کسی گھر سے مانوس ہوجاتی ہے تو یہ بلی کسی دوسری بلی کو وہاں نہیں آنے دیتی۔اگر کوئی آجاتی ہے تو دونوں میں بخت لڑائی ہونے گئی ہے۔ اس کی وجہ بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ دونوں کے اندر رقابت کی آگ سلگ جاتی ہے۔ گھریلو بلی یہ خیال کرتی ہے کہ کہیں مالک غیر بلی سے مانوس ہوجائے اوراس کو میری خوراک میں شریک کر لے اورا گرشریک بھی نہ کر بے تو مالک کی محبت بٹ نہ جائے۔اگر بلی کسی وقت مالک کی کوئی چیز چرالیتی ہے جو مالک نے احتیاط سے رکھی ہوتو بلی اس ڈرسے کہ کہیں ماری نہ جا وال کے لیے کر بھاگ جاتی ہے۔ مالک اپنے باس کے پیروں پر مس کرنے گئی ہے اور اپنا بدن اس کے پیروں پر مس کرنے گئی ہے۔وہ ایسان وجہ سے کرتی ہے کہ وہ خیال کرتی ہے کہ خوشامہ کرنے سے اس کو اپنے مقصد کی معافی مل جائے گی۔

اللّذتعالیٰ نے ہاتھی کے دل میں بلی کا خوف رکھ دیا کیونکہ ہاتھی جب بلی کود کھے لیتا ہےتو بھاگ جاتا ہے کیونکہ یہ مشہور ہے کہ اہلِ ہند کا ایک فشکر جس میں ہاتھی بھی تھے بلی کی بدولت فٹکست کھا گیا۔ بلی کی تین قشمیں ہیں(۱)اہلی(۲)وحثی (۳)سنورالز ہا د

ابلی اوروحشی دونوں کے مزاج میں غصہ ہے۔ زندہ جان کریہ پھاڑ کر کھاجاتی ہے۔ کئی پاتوں میں بلی انسان کے مشابہ ہے۔ مثلاً انسان کی طرح وہ چھنگتی ہے اور انگرائی لیتی ہے اور ہاتھ بڑھا کر چیز لیتی ہے۔ بلی سال بھر میں دومر تبہ بچے دیتی ہے اس کی مدت حمل پچاس دن ہے۔ جنگلی بلی کاڈیل ڈول ابلی بلی سے زیادہ ہوتا ہے جا حظ کہتے ہیں کہ علاء دین کا قول ہے کہ بلی کا پالنامستحب ہے۔ مجاہد کا بیان ہے کہ ایک شخص نے قاضی شرح کی عدالت میں کسی دوسر مے مخص پر بلی کے بچے کی ملکیت کے بارے میں دعوی دائر کر دیا۔ قاضی صاحب نے مدعی سے گواہ طلب کیاوہ کہنے لگا کہ میں ایس بلی کے لئے گواہ کہاں سے لاؤں جس کواس کی ماں نے ہمارے گھر جنا تھا۔ اس

پرقاضی صاحب نے تھم دیا کہتم دونوں اس بچے کواس کی مال کے پاس لے جاؤ۔اگروہ اس کود مکھ کرٹھبری رہی اور کہیں نہ جا دیئے۔ پھراس کودودھ پانے لگے تو یہ بچہ تیرا ہےاوراگروہ بال کھڑے کر کے غرانے لگے اور بھاگ جائے تو یہ بچہ تیرانہیں ہے۔

شرعی حکم:

جنگی اور کھریلو بلی کا کھانا جرام ہے۔ دلیل وہ حدیث ہے جو ماقبل بیں آپکی ہے۔ جس بیں آپ نے ارشاد فر مایا کہ بلی درندوں میں سے ہے اس سے آپ کا مشاء تھم کا بیان کرتا ہے کہ جس طریقہ پر درندوں کا گوشت جرام ہے۔ اس سے آپ کا مشاء تھم کا بیان کرتا ہے کہ جس طریقہ پر درندوں کا گوشت جرام ہے۔ اس طریقہ پر بلی کا گوشت جرام ہے۔ بیعی وغیرہ نے ابوز بیر سے اورانہوں نے حضرت جابڑے بیصد یہ نقل کی ہے آ مخصور سے بیار نے بلی کے کھانے سے منع فر مایا۔ بیض علاء نے اس ومندامام احمد ونسن ابوداؤد میں بید حدیث موجود ہے کہ آپ سے بیعی کی خریدوفر وخت کرنے سے منع فر مایا۔ بیض علاء نے اس حدیث کو جنگی بلی پر محمول فر مایا کہ بی وشراء کی مما نعت جنگی بلی سے ہے۔ بعض فقہاء فر ماتے ہیں کہ نبی تر بی ہوجائے گی جس کے اگر لوگوں میں اس کا رواج ہدایا وغیرہ دینے کی صورت میں ہوجاتا ہے یا لوگ اس کورعایتاً پر لیتے ہیں تو بیاس قبیل پر ہوجائے گی جس کے اندر نقع ہوتا ہے۔ اس صورت میں بیج جائز ہوگی اور اس کی قیمت بھی طلال ہوگی یہی امام شافعی کا مسلک ہے۔ باب الہاء میں ہرۃ کے بیان میں اس سلسلہ میں مزید تفصیل آئے گی۔ جنگلی بلی کے بارے میں روایتیں مختلف ہیں۔ اکثر روایتیں اس کی حرمت پر دلالت کرتی بیں اور کھریلو بلی جرام ہے۔

ضربالامثال

اللی عرب کے درمیان ایک کہاوت مشہور ہے الفف من سنور کہوہ بلی ہے بھی زیادہ پکڑنے میں تیز ہے۔الفف کے معنی آتے ہیں پکڑنے میں جیل ہے۔ کہ اللہ میں پکڑنے میں جیل ہو۔ ایک دوسری کہاوت ہے کہ کان فہ سنور عبداللّه کہوہ عبداللّه کہ ہو۔ جس طرح اردو میں ایسے مسنور عبداللّه کہوہ عبداللّه کہ ہو۔ جس طرح اردو میں ایسے مخفل کے بارے میں کہاوت ہے کہ دہ اللّہ علم ہو۔ جس طرح اردو میں ایسے مخفل کے بارے میں کہاوت ہے کہ دہ اللّہ تعالی کی گائے ہے۔ بھارابن بردشاعر نے اس سلسلہ میں مندرجہ ذیل شعر کہا ہے۔ اسلام میں مندرجہ نیل شعر کہا ہے۔ اسلام میں مندرجہ نیل شعر کہا ہے۔ اسلام میں میں بالشاطی

"ابومخلف تو بچين ميس جميشه چلاتار مااور جب نو جوان مواتو ساحل دريا پرخيمه لگايا"\_

کسنور عبدالله بیع بدرهم میں فروخت ہوئی ہادر جب بڑی ہوگئ توایک قیراط میں بیچی گئی'۔
'' جیسا کہ عبداللہ کی بلی جو بچپن میں توایک درہم میں فروخت ہوئی ہادر جب بڑی ہوگئ توایک قیراط میں بیچی گئی'۔
علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ فدکورہ بالا کہاوت جوشاعر نے اپ شعر میں استعمال کی ہے بیکلام عرب کے مزاج سے میل نہیں کھاتی بلکہ موضوع معلوم ہوتی ہے۔ ابن خلکان فرماتے ہیں کہ میں نے اس کہاوت کے بارے میں کافی معلومات کیں لیکن مجھ کو پچھ سراغ نہ ل سکا۔ البتہ شاعر مشہور فرز دق کا ایک شعر ملا ہے۔

رایت الناس یسزدادون یسوماً فی البحسل وانت تنقص فیسوماً فی البحسل وانت تنقص الوگوں کومیں دیکھا ہوں کہ وہ نیکوکاری میں روز بروز ترقی کررہے ہیں کیکن تیرا حال ہیہے کہ تو بجائے ترقی کے نتزلی کررہاہے ''۔

کمثل الهرة فی صغر یغالی بسے حتی اذا ما شب یسو خص "یا تیری مثال بلی جیسی ہے کہ جب تک وہ کمن رہتی ہاں کی قیمت بڑھتی جاتی ہاور جب وہ بوڑھی ہوجاتی ہے تواس کی قیمت گھٹ

جاتی ہے'۔ طبی خواص:

اگر گھریلوبلیوں میں سے کوئی شخص کالی بلی کا گوشت کھالے تو جادواس پراٹر نہ کرے۔اگر بلی کی تلی کوکس متحاضہ عورت کے کمر میں باندھ دیا جائے تو استحاضہ کا خون بند ہوجائے گا۔اگر بلی کی دونوں آئکھیں سکھا کران کی دھونی کوئی شخص لے تو وہ جو چیز طلب کرے گا پوری ہوگی اور جو شخص اس کا پھاڑنے والا دانت اپنے پاس رکھے گا تو رات کے وفت ڈرنہیں گئے گا۔اگر بلی کا دل اس کے چیڑے میں لپیٹ کراپنے پاس رکھا جائے تو دہمن غالب نہ ہو سکے گا۔اگر کوئی شخص بلی کا پنة آئکھوں میں لگا لے تو رات کو بھی ایسے ہی دکھیے جیسے دن میں دیکھتا ہے۔اگر اس کونمک، زیرہ اور کر مانی کے ساتھ ملا کر پرانے اور دائم قسم کے زخموں پر ملا جائے تو زخم الجھے ہوجا کیں گے۔اگر جماع کے وقت بلی کا خون ذکر پرمل لیا جائے تو مفعول بہ (بیوی وغیرہ) فاعل سے بے حدمجت کرنے لگیں۔اگر بلی کے گردہ کی کسی حاملہ عورت کو دھونی دی جائے تو جنین ساقط ہوجائے۔

علامة قزوین "کا قول ہے کہ اگر سیاہ بلی اور سیاہ مرغی کا پہتہ لے کر دونوں کو سکھالیا جائے۔ پھراس کو پیس کر سرمہ بیس ملالیا جائے اور آ تکھ بیس لگایا جائے قواس شخص کو جن دکھلائی دینے لگے اوراس کی خدمت کرنے لگے بیمل مجرب ہے۔ اگر سیاہ بلی کا پہتہ لے کر بھتر دنصف درہم روغن زینون میں حل کر کے لقوہ کا مریض اپنی ناک میں ڈالے تو اچھا ہوجائے۔ جنگلی بلی کی ہڈی کا گودہ عمر البول کے لئے عجیب تا شیرر کھتا ہے۔ اگر اس کو چنے کے پانی میں بھگو کر اور آگ میں پکا کرنہا رمنہ تمام کے اندر لیا جائے تو گردہ کے در داور عمر ل البول کو فائدہ

بقول قزوینی اگرعورت بلی کے د ماغ کی دھونی لے تو رحم سے منی خارج ہوجائے گی۔ بلی کی خواب میں تعبیر کا بیان انشاءاللہ باب القاف لفظ قط کے بیان میں آئے گا۔

تیسری قتم بلی کی سنورالزباد ہے۔ بیسنوارا بلی کی طرح موٹی ہوتی ہے لیکن اس کا ذیل ڈول بڑااوراس کی دلم کمبی ہوتی ہے۔ اس کے بالوں کا رنگ سیابی مائل ہوتا ہے اور بعض دفعہ وہ چت کبری ہوتی ہے۔ بیہ بلاد ہنداور سندھ سے لائی جاتی ہیں۔ زبادا یک قتم کا میل ہوتا ہے جواس کی بغلوں اور دونوں رانوں اور پا خانہ کے مقام کے اردگر دپایا جاتا ہے۔ اس کے اندرخوشبو ہوتی ہے۔ بیہ ندکورہ تینوں اعضاء سے ایک چھوٹے چھچے سے نکالا جاتا ہے اس کے بارے میں کچھ گفتگو باب الزاء میں گزرچکی ہے۔

شرعی حکم:

سنورالزباد بلی کا کھاناحرام ہے۔جس طریقے پراوپردوشم کی مذکورہ بلی کا کھاناحرام ہےاورزبادجس سے ایک قتم کی خوشبوآتی ہے۔
یہ پاک ہے۔ ماوردی اوررویانی کہتے ہیں کہ زباد دریائی بلی کا دودھ ہوتا ہے جومشک کی طرح حاصل کیا جاتا ہے۔ دریا کے قریب رہنے
والے اس کا استعال کرتے ہیں۔ اس بات کا مقتضے یہ ہے کہ یہ پاک ہونا چاہیے۔ لیکن سوال ہے کہ غیر ماکول اللحم جانوروں کا جو دریا کے
اندر رہتے ہیں۔ دودھ پاک ہے یانہیں اگر پاک ہی تسلیم کرلیا جائے تو یہی کل کلام ہے کہ سنور الزباد بری ہے یا بحری ہے ، سی جات ہے ہے
کہ یہ شکلی کا جانور ہے۔

السنونو

السنونو (سین پرضمہ) واحد سنونۃ آتا ہے۔ابابیل کی ایک قتم ہے۔اس سلسلہ میں جمال الدین رواحہ نے کیاعمہ وشعر کہا ہے وغسر بینة حسنست السی و کسرِ لھا فسات السبہ فسی السزمان المقبل

"وحشی جانور کی طرح جواپے گھونسلے میں پینچی ہوتو بھی آئے گا آئندہ زمانے میں اس انداز ہے'۔

بالعاج ثم تقهقهت بالصندل

فرثت جناح الابنوس وصفقت

ترجمہ:'' تیرے بازوآ بنوس کے طریقے پر ہیں اوران پر ہاتھی دانت جیسی بند کیاں ہیں اوران بند کیوں پرصندل ڈال دیا گیا ہے''۔ ابا بیل کاتفیصلی بیان باب الخاء میں خطاف کے بیان میں گزر چکا ہے وہاں پر ملاحظہ کرلیاجائے۔

طبی خواص:

اگراس کی دونوں آئکھیں لے کرکسی پارچہ میں لیبیٹ کرکسی تخت یارچار پائی میں لٹکا دیا جائے توجواس پرسوئے گا نینزنہیں آئے گ۔ اگر چڑیوں کے رہنے کی جگہاس کی دھونی دی جائے تو چڑیاں بھاگ جائیں گی۔اگر بخاروالے کواس کی دھونی دی جائے تو بخارجا تارہے گا۔

# السودانيه والسواديه

السودانيه والسواديه بقول ابن سيده بياتكوركهانے والى ايك چريا ہے۔

حکایت: ملک روم میں ایک پیپل کا درخت تھا اور اس درخت پرایک پیپل کی سودانی تھی جس کی چونچ میں زیتون کا کھل تھا اس کی عجیب وغریب خاصیت سے تھی کہ جب زیتون کے کھل کا موسم آتا تو وہ چڑیا آواز کرتی جس کی وجہ سے اس علاقہ میں جتنی اس قتم کی چڑیاں ہوتی تھیں وہ اس کے پاس تین تین زیتون کے کھل لاتی تھیں ۔ ایک کھل ان کی چونچ میں ہوتا اور دو پنجوں میں دبا کر اڑتیں اور لا کر پیپل والی چڑیا وہ چڑیا وہ چڑیا وہ چڑیا وہ چڑیا وہ چڑیا وہ چڑیا ہوتی کے بین کہ یہ چڑیا وہ چڑیا معلوم ہوتی ہے جس کوزورز ور کہتے ہیں اور جس کا بیان باب الزاء میں گزر چکا ہے۔

طبی خواص:

سودانیات کا گوشت بارد یا بس اور ردی ہوتا ہے۔ خاص طور پراس کا جولاغر ہو۔ بہترین گوشت اس کا ہے جو جال سے شکار کی گئ ہوں ۔ اس کا گوشت د ماغ کے لئے مصر ہے لیکن شور بددار کھانے سے اس کے نقصان میں کی ہوجاتی ہے۔ اس کے کھانے سے ایی خلط پیدا ہوتی ہے جوسر دمزاج والوں اور بوڑھوں کے موافق ہے۔ موسم رہیج میں اس کا کھانا مفید ہے۔ چونکہ یہ پڑیا حشر ات اور جراد لیتن ٹلڑی کھاتی ہے اس لئے اس کا گوشت کھانا مکروہ ہے۔ اس بناء پر اس کے گوشت میں حدت ہے اور بد بو ہوتی ہے۔ رونس نا می شخص نے پرندوں کو تین در جوں میں رکھا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ خشکی کے پرندوں میں سب سے بدتریہ پرند سے ہیں:۔ (۱) رخ (۲) شخر ور (۳) سانی (۳) مجل (۵) دراج (۲) طیہوج (۷) شفنین (۸) فرخ الحام (۹) فاختہ (۱۰) سلوگ ۔ واللہ تعالی اعلم ۔ pesturdubooks.

# السوذنيق

(باز)السوذنيق: بازكوكمت بير

# السوس

السوس بھن ہے وہ کیڑا ہے جواناج اوراون میں پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ جس غلہ میں یہ پیدا ہوتا ہے عرب لوگ اس کو طعام مسوس اور طعام مدود کہتے ہیں بیعنی گھن کھایا ہوایا کیڑالگا ہوا غلہ۔

مسی شاعر کا قول ہے۔

مسوّسا مدودًا حجريا

قد اطعمتني دقلا حولياً

'' تونے مجھ کوسال بھر کا پرانا غلہ کھلا یا جس میں تکنی آ گئی تھی اور کیڑاا لگ کر بریار ہو گیا تھا''۔

مجاہداور قادہ حق تعالیٰ کے اس قول کہ یہ خول نے مالاً تعلیٰموُن (اللہ تعالیٰ وہ چیزیں پیدا کرتا ہے جس کوتم نہیں جانے) کی تغییر میں کھتے ہیں کہ اس سے مراد پھلوں اور کیڑوں کے کیڑے ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ عرش کے دہنی جانب نور کی ایک نہر ہے جو وسعت میں ساتوں زمین اور ساتوں آسان سے ستر گناہ زیادہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیا الم روز صبح کے وقت اس میں غوطہ لگا کر خسل کرتے ہیں اس سے آپ کا جسد نور علیٰ ہوجا تا ہے اور آپ کا حسن و جمال اور جسامت دوبالا ہوجاتی ہے۔ اسکے بعد آپ اپنے پروں کو جھاڑتے ہیں اور ہرایک بال سے ستر ہزار قطرے شیخے ہیں اور ہرقطرے سے اللہ تعالیٰ ستر ہزار فرشتے پیدا فرما تا ہے اور ان میں سے روز اند ستر ہزار فرشتے بیت المجور میں اور ستر ہزار خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہیں اور قیامت تک پھران کی باری نہیں آتی ۔ طبری فرماتے ہیں کہ ''مسالا تعلمون سے مراد اللہ تعالیٰ کے وہ انعامات ہیں جو جنتیوں پر ہوں گاور جن کونہ آسکھوں نے دیکھا اور نہ کا نوں سے سا ہوگا۔ اور نہ ہی دل میں کبھی ان کا خیال ہوگا۔

ان الله لا اله الا ان الرمين قلوب مين اميدين پيدانه كرتا تو تفكرات كى وجه سے لوگ ہلاك ہوجاتے عمر بن ہندنے جب ملتمس كوعراق كے غلہ سے محروم كرتا جا ہا تو اس نے بيكہل

والحب ياكله في القرية السوس

اليت حب العراق الدهر اطعمه

'' کیا تو نے قتم کھالی ہے کہ تو عمر بھر کاعراق کا غلہ کھائے گا۔ حالا نکہ کی شہر میں جوغلہ ہوتا ہے اس کو گھن ہی کھا تا ہے''۔ بیہ بی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود بڑا تھے ہے راویت کی ہے کہ اگر کسی شخص میں استطاعت ہو کہ وہ اسمان میں یا کسی ایس جگہ غلہ رکھے جہاں پر چور کا گزرنہ ہواورنہ اس کو گھن لگے تو اس کو چاہیے کہ وہ ایسا کرے کیونکہ ہرشخص کا خیال اپنے خزانہ کی طرف لگار ہتا ہے۔

فائده عجيب وغريب:

شیخ العارف ابوالعباس نے فرمایا کہ ایک عورت نے جھ سے بیان کیا کہ ہمارے یہاں گھن لگے ہوئے گیہوں سے ہم نے ان کو پہوالیا اور ساتھ میں گھن بھی پس گیا اور ہمارے یہان گھن لگ گئ ۔ ہم نے اُس کو پھانی میں چھان لیا تو گھن زندہ نکل گئ ۔ میں نے ان کھ کہا کہا کہا کا برکی صحبت سلامتی کا باعث بن جاتی ہے۔ اس کے قریب قریب ایک وہ حکایت ہے جوابین عطیہ نے سورہ کہف کی تغییر میں بیان کی ہے، فرماتے ہیں کہ میرے والد سے ابوالفضل جو ہرگ نے بیان کیا کہ میں نے اپنی مجلس وعظ میں ہے کہا کہ جو شخص اہلِ خیرکی صحبت اختیار کرتا ہے تو اس کی برکت اس کو پہنچ جاتی ہے۔ چنا نچہ سگ اصحاب کہف نے صالحین کی صحبت اختیار کی لہٰ ذاان کی برکت سے اللہٰ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن شریف میں فرمایا جو قیامت تک لوگوں کے ور دِ زبان رہے گا۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ جو شخص ذاکرین کی صحبت میں بیٹھے گا وہ غفلت سے بیدار ہوجاتا ہے اور جو صالحین کی خدمت کرتا ہے اس کے مراتب بلند ہوجاتے ہیں۔

علامہ دمیری مصنف''حیوۃ الحیوان' فرماتے ہیں کہ مجھ کوبعض اہلِ علم سے استفادہ ہوا ہے کہ اگر مدینہ منورہ کے سات فقہاء کے نام کسی پر ہے میں لکھ کر گیہوں میں رکھ دیئے جا میں تو گھن سے محفوظ رہیں گے بینام مندرجہ ذیل اشعار میں جمع کر دیئے گئے ہیں نے الاکے لمے میں لایقتیدی ہایہ م

"غورے ن لوجس نے ائمہ کا اقتدا نہیں کیا اس کی قسمت ٹیڑھی اوروہ حق سے خارج ہے'۔

سعيد، سلمان، ابوبكر، خارجه

فخدهم عبيدالله عروه قاسم

· الهذاان كااتباع كرووه عبيدالله، عروه ، قاسم ، سعيد ، سليمان ، ابو بكر ، خارجه \_

اگریمی نام پریچ پرلکھ کرائکا دیئے جا کیں یاسر پر پھونک دیئے جا کیں تو در دسر جا تارہے گا۔وہ آیات پاک در دسر میں نافع ہیں ان کا ذکر ہا ب الجیم میں لفظ جراد کے تحت میں گزر چکا ہے۔

علامہ دمیریؓ فرماتے ہیں کہ بعض اہلِ علم ہے مجھ کو یہ بھی استفادہ ہوا ہے کہ مندرجہ ذیل اساء کولکھ کرسر پر لٹکا دیا جائے تو در دِسراور آ دھاسیسی جاتار ہےگا۔وہ اساء یہ ہیں:۔

بسم الله الرحم الرحيم اهدًا عليه ياراس بحق من خلق فيك الاسنان والاضراس وكتب والكتب بلا قلم ولاقرطاس قو بقرار الله اسكن واهدًا بهدالله بحرمة محمد بن عبدالله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم آلمُ تَرالَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّالظِلَّ وَلَوُشَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكنا أسكن أيها الوجع والصداع والشقيقة والمضربان عن حامل هذه الاسماء كما سكن عرش الرحمٰن وله ماسكن في اليل و النهار وهو السميع العليم و نُنَزَّلِ مِنَ الْقُرُآنِ مَاهُوَشِفَاءُ وَرَحُمَةٌ لِلْمُومِنِيُنَ وَحَسُبُنَاالله وَنِعُمَ الْوَكِيلُ وَصَلى الله على سيدنا محمدٌ خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم.

عمل نمبريو:

یمل بھی مجھ کوبعض ائمہ امامیہ سے پہنچا ہے اور مجرب ہے۔ چوب غار پرالی جگہ لکھا جائے جہاں سورج نہ آتا ہواور لکھتے وقت اور شختی کو لے جاتے وقت بھی سورج کا سامنا نہ ہویہ عبارت لکھ کروہ مختی گیہوں یا جومیں دبادی جائے تو اس میں گھن یا کیڑانہیں لگے گا۔ وہ

اساءمندرجه ذیل ہیں:۔

بسم الله الرحمٰن الرحيم. الله ترالى الذين خَرَجُوا مِنُ دِيَارِهِمُ وَهُمُ أَلُوَفَ حَذَرَالُمَوُتِ فَقَالَ لَهُمُ الله الرحمٰن الرحيم. الله تعالى اخرج ايها لَهُمُ الله مُوتُوا فَمَا تو اكذلك يموت الفراش والسوس ويرحل باذن الله تعالى اخرج ايها السوس والفراش باذن الله تعالى عاجلاو إلا خرجت من ولاية امير المومنين على بن ابى طالب كرم الله وجهه ويشهد عليك انك سرقت لجام بغلة نبى الله سليمان بن داؤد عليهما الصلواة والسلام.

شرعی حکم:

اس کا کھانا حرام ہے۔چونکہ بیا یک قتم کا کیڑا ہے۔

ضرب الامثال

اہلِعرب کہتے ہیں کہ العیال سوس المال ۔ فالد ابن صفوان سے پوچھا گیا کہ تمہار الڑکا کیسا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ وہ اپنے ہم عمر جوانوں میں سردار ہے۔ پھر سوال کیا گیا کہ روزانہ اس کو کھانے کے لئے کیا دیتے ہو؟ جواب دیا کہ ایک درہم یومیہ، اس پراس سے کہا گیا کہ تم تو صرف مہینہ میں تمیں درہم ویتے ہواور تمہارے پاس تو تمیں درہم ہیں ۔ اس نے جواب دیا کہ تمیں درہم ضائع ہوجانا یہ کمتر ہے۔ بنسبت اس کے گھن اونی کپڑوں میں لگ کراس کو تیزی سے کھاجائے۔ اس کا یہ کلام جب حضرت امام حسن بھری کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ خالد بن صفوان بنی تمیم کے خاندان سے ہاور بنی تمیم بخل و کنچوی میں شہرہ آفاق ہیں۔ آفاق ہیں۔

#### السيد

السید (سین پرکسرہ یاءساکن) یہ بھیڑ ہے کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ یہی نام ابو محمد عبداللہ ابن محمد بن سید بطلوی کے دادا کا تھا۔ یہ ابو محمد ایک مشہور لغوی نحوی ہوئے ہیں۔ انہوں نے بہت مفید کتا ہیں تصنیف کی ہیں۔ ۳۳۳ ھیں پیدا ہوئے اور اس مے میں ماہ رجب میں وفات یائی۔

#### السيدة

السیدة (سین پرکسرہ یاءساکن دال مفتوح) یہ بھیڑیا کی مادہ ہے۔ اس نام سے امام النحو واللفت محقق علامہ ابوالحسن علی بن اساعیل بن اساعیل بن سیدہ منسوب ہیں۔ علم لغت ونحو میں آپ کوا مام کا درجہ حاصل تھا۔ اس فن میں آپ نے اپنی کتاب ''انحکم وانحصص'' تحریر فرمائی ہے۔ آپ اور آپ کے والد دونوں نا بینا تھے۔ ربیج الاول وس میں ہمر ۲۰ سال وفات پائی۔

#### سيفنة

سيفنة:مصركاندرايك پرنده باس كى خاصيت بيه كاراس كسامنددخوں كے پي دال ديج جائيں توبيسبكو

صاف کرجا تا ہے کوئی پتہ باقی نہیں رہتا۔ اس جانورے ابواسحاق ابراہیم ابن حسین بن علی الہمد انی محدث کوتشبیہ دی جاتی ہے کیونکہ ان کی عادت شریفہ بھی بہی تھی کہ جب یہ سے محدث سے حدیث سنتے تو جب تک تمام حدیث معلوم نہ کر لیتے اس سے جدانہیں ہوتے تھے۔

## ابوسيراس

ابو مسیران : بقول قزوین بیایک جانور ہے جوجنگلوں میں رہتا ہے اس کے ناک کے بانسہ میں بارہ سوراخ ہوتے ہیں۔ جب بیہ سانس لیتا ہے تو اس کی ناک سے بانسری جیسی دکش آوازنگلتی ہے کہ جنگلی جانور تک سننے کے لئے اس کے اردگر دجمع ہوجاتے ہیں اور بعض جانوراس کی آواز سے مست ہوکر ہے ہوش ہوجاتے ہیں۔ بیان کو پکڑ کر کھالیتا ہے۔اگر کسی وقت کوئی جانوراس کے کھانے کے لائق نہیں ہوتا تو وہ بے قرار ہوجا تا ہے اورالی بھیا تک آواز نکالتا ہے کہ جانورڈر کراس سے بھاگ جاتے ہیں۔والٹداعلم

# بائب الشين

### الشادن

الشادن : وال پرکسرہ: اس لفظ کا اطلاق اس نر ہرن پر ہوتا ہے جس کے سینگھ نکل آئے ہوں۔ ہرن کامفصل بیان باب الظاء میں ظمی کے بیان میں آئے گا۔انشاہ اللہ تعالیٰ۔

# شادهوار

مسادھ واد: بیا یک جانور ہے جو بلا دروم میں پایا جاتا ہے۔قزویٹی اپنی کتاب الاشکال میں تحریر فرماتے ہیں کہ اس کے ایک سینگ ہوتا ہے۔جس میں بہتر شاخیں ہوتی ہیں جواندر سے کھو کھلی ہوتی ہیں۔ جب ہوا چلتی ہے تو ان سینگوں میں سے بہت دل کش آ واز نکلتی ہے جس کو سننے کے لئے جانور جمع ہوجاتے ہیں۔

قزویٰ نے کسی بادشاہ کا ذکر کیا ہے کہ اس کے پاس کہیں سے اس جانور کا سینگ لایا گیا جس وفت ہوا چلتی بادشاہ اس کواپے سامنے رکھ لیتا تھا۔اس میں سے ایسی عجیب وغریب آ وازنگلی تھی کہ بعض سننے والوں پر وجد طاری ہوجا تا تھا اور جب اس کو ملیٹ کرر کھ دیا جاتا تھا تو اس سے ایسی ممکین آ وازنگلی کہلوگ اس کوئن کررونے کے قریب ہوجاتے تھے۔

# الشارف

الشاد ف : شتر کلال۔ اس کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ایک حدیث ہے۔ فرماتے ہیں، جنگ بدر کے مال غنیمت سے میرے حصہ میں ایک شارف آیا تھا اورایک شارف مجھ کوحضور طلخ کیا نے مال خمس میں سے عطا فر مایا تھا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے میراعقد ہوا اور میں نے ولیمہ کا ارادہ کیا تو میں نے اذخر (زیورات) سناروں کے ہاتھ بیجی تا کہ ولیمہ کی تاریخ میں اس سے اعانت حاصل کروں۔ چنانچہ بنی قدیقاع کے ایک سنارسے میں نے وعدہ کرلیا کہ میرے ساتھ چل کراذخر لے لے جبکہ میں اپنے دو قوں

اونٹوں کے کجاوے کے لئے سامان جمع کرنے کے لئے باہر چلا گیا تو میں اپنے دونوں اونٹوں کوایک انصار کے گھر کے پاس کھڑا کر گیا اور جب میں لکڑیاں وغیرہ لے کرآیا تو میں نے دیکھا کہ ان کے کوہانوں اور پشت کا گوشت کا ٹ لیا گیا ہے۔ان کی تلجیاں بھی تکال کی گئی ہیں۔مجھ سے بیرحالت دیکھی نہیں گئی۔میں نے کہا کہ میرےاونٹوں کے ساتھ بیہ معاملہ کس نے کیا؟ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت حمزہ بن الله کافعل ہے وہ اس مکان میں انصار کے ساتھ شراب نوشی کررہے ہیں اورایک مغنیہ بھی اس جماعت میں گانا گارہی تھی اور یہ پڑھ رہی

وهن معقلات بالفناء

الايا حمزه للشرف النواه

"اے حمزہ! شرف کے علم بر داروہ اونٹنیاں صحن میں بندھی ہوئی ہیں"۔

وضرجهن حمزة بالدماء

ضع السكين في اللبات منها

"" پان کے گلوں پر چھری پھیرویں اور آپ ان کو چیر پھاڑ ڈالیس خون ریزی کریں'۔

طعاماً من قديد اوشواء

وعجل من اطايبها لشرب

''اوران کے بہترین اجزاء بدن کا بھنا ہوا گوشت مجلس شراب کے لئے تیار کریں''۔

لكشف النضرعنا والبلاء

فانت ابو عمارة المرلحي

"اورآپ ابوهماره بین مجھے امید ہے کہ آپ ہم سے ضرر اور مصیبت کودور فرمائیں گئ"۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہاس حدیث کا باقی حصہ مشہور ہے اس کوا مام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔حضرت حمزہ سید الشہدء بناتین کا بیعل شراب کے حرام ہونے سے قبل صا در ہوا تھااس وقت شراب نوشی جا تزبھی شراب کی حرمت غزوہ اُحد کے بعد ہوئی۔

الشاة : بكرى، فدكراورمؤنث دونول كے لئے استعال ہوتا ہے۔ شاة كى اصل شاہنة ہاس كئے كداس كى تفغير شويہنة آتى ہاور تصغیرے کلمے کے اصلی حرفوں کا پیتہ چل جاتا ہے اور جمع شیاہ آتی ہے۔عدد میں تین سے دس تک جمع استعال کریں گے اور بیکہیں گے ثلاث أؤاربع شياه اورا گرتعدادوس سے بر صجائے تو يہ کہاجائے گا۔ هذه شاء كثير كى شاعر كا قول ہے

لاينفع الشاوى فيها شاته ولاحماراه ولا غلاته

" بھنا ہوا ( بکری کا) گوشت اُسے فائدہ نہیں پہنچا تا اور نہ گدھااور نہ غلہ"۔

کامل ابن عدی میں خارجہ بن عبداللہ بن سلیمان کے حالات میں عبدالرحمٰن ابن عائد سے روایت ہے کہ رسول اکرم طاق کیا نے ارشاد فر مایا کہ جس شخص کے پاس بکری ہواوراس کا دودھاس کے کسی پڑوی اور مسکین کو نہ پہنچے تو اس کو جا ہیے کہاس بکری کو ذرج کرڈالے یا پچ

حكيم لقمان كى ذ ہانت كاايك واقعه

آپ کامکمل نام لقمان بن عنقاء بنء بن بیرون تھا۔آپشرایلہ کے رہنے والے تھے۔وہ واقعہ بیہ کہ ایک مرتبہ آپ کوآپ کے ما لک نے بھری دی اور فرمایا کہ اس کوذ نے کر کے اس کے گوشت کا وہ حصہ لا وَجوسب سے بہتر ہے۔ چنانچہ آپ نے بھری کوذ نج کیا اور اس کا دل وزبان نکال کر ما لک کے سامنے پیش کر دیا۔ دوسرے دن ما لک نے پھران کوایک بکری دی اور کہا کہ اس کے گوشت کاوہ حصہ لاؤ جوسب سے خراب ہے۔ آپ نے اس کو بھی ذرخ کیا اور اس کا ول وزبان نکال کر ما لک کے سامنے پیش کر دیا۔ مالک نے تعجب کیا اور دریافت کیا کہ ایک ہی جزا چھا بھی ہواور برا بھی ہ ویہ کیسے ہوسکتا ہے؟ آپ نے جواب دیا دل وزبان دونوں بہترین چیزیں ہیں بشر طیکہ اُس کی ذات میں بھلائی اور شرافت ہواور یہی دونوں چیزیں بدتر ہیں جب کہ اس کی ذات میں شرافت و بھلائی نہ ہو۔

علامہ دمیریؓ فرماتے ہیں کہ حضوا کرم طاق کے اس حدیث شریف کا مطلب بھی یہی ہے کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک مکڑا ہوتا ہے۔اگروہ سیجے وسالم ہے تو تمام بدن سیجے وسالم ہے اوراگراس میں بگاڑ پیدا ہو گیا تو تمام جسم میں بگاڑ پیدا ہوجا تا ہے اوروہ انسان کا قلب ہے۔

کہتے ہیں کہایک دن حضرت حکیم لقمان کا ما لک بیت الخلاء گیا اور وہاں دیر تک بیٹھار ہا۔ آپ نے پکار کرکہا کہ بیت الخلاء میں دیر تک بیٹھنا نہ چاہیے۔ کیونکہ اس جگہ دیر تک بیٹھنا جگر کو چیر تا ہے، دل کو مار تا ہے اور بواسیر پیدا کرتا ہے۔

حضرت لقمان کی اینے بیٹے کونفیحت

حفزت حکیم لقمان نے اپنے بیٹے، جس کا نام ٹاران تھا کو وصیت کی تھی کہ اے بیٹے! کمین آ دمی سے بچتے رہنا جبتم اس کا اکرام کرواور شریف آ دمی سے جبتم اس کی اہانت کرواور تقلمند سے جبتم اس کی ججو کرواوراحمق سے جبتم اس سے نداق کرواور جاہل سے جبتم اس کی مصاحبت کرواور فاجر سے جبتم اس سے جھٹڑا کروا ہے بیٹے تین چیزیں قابل تحسین ہیں (۱) کسی شخص کواس کی غیرموجودگ میں جھلائی سے یادکرنا (۲) بھائیوں کا بارا ٹھانا (۳) مفلسی میں دوست کی مددکرنا۔

ابتداء میں غصہ کرنا جنون ہےاوراس کا آخرندامت وشرمندگی ہے تین چیزیں ایسی ہیں جن میں ہدایت مضمرہے۔(۱)اپنے خیرخواہ سے مشورہ طلب کرنا (۲) دشمن اور حاسد کے ساتھ خیرخواہی سے پیش آنا (۳) ہر کسی کے ساتھ محبت سے پیش آنا۔ دھو کہ کھانے والا وہ شخص ہے جو تین پر بھروسہ کرہے:۔

(۱) وہ مخص جو بغیر دیکھے کسی کی تصدیق کرتا ہو(۲) جو کسی نا قابلِ اعتبار شخص کا اعتبار کرتا ہو(۳) وہ شخص جو کسی ایسی چیز کی حرص کرے جواس کودستیاب نہ ہوسکے۔

اگرتو چاہے کہ حکمت سے قوت حاصل کرے تو عورتوں کواپنی جان کا ما لک نہ بنا۔ کیونکہ عورت کی ذات ایک ایسی جنگ ہے جس سے سلح ناممکن ہے۔عورت کی خاصیت بیہ ہے کہ اگروہ تجھ سے محبت کرنے لگے تو تجھ کو کھا جائے اور اگر تیرے سے بغض رکھے تو تجھ کو ہلاک کردے۔

علامہ ذخشریؒ اپنی کتاب''الا براز' میں تحریر فرماتے ہیں کہ اگر مجھے حلال کی ایک روٹی بھی مل جاتی تو میں اس کوجلا کر مریضوں کی دوا میں استعمال کرنا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ کوفہ کی بکریاں جنگل کی بکریوں کے ساتھ مخلوط ہو گئیں تو امام ابوحنیفہ ؓ نے دریافت کیا کہ بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ معلوم ہوا کہ سات سال۔ چنانچہ آپ نے سات سال تک بکری کا گوشت استعمال نہیں کیا۔ مبر دکا شعر ہے میا ان دعیانی اللہ وی لیف حشہ الاعیاد میں کہ بخش میں کہ بخش میں کہ بند کر میں کرنے دریافت کی میں کا میں میں کہ بند کر میں کہ بند کی میں کہ بند کر میں کر میں کہ بند کر میں کر میں کہ بند کر میں کہ بند کر میں کہ بند کر میا کہ کیا کہ بند کی کہ بند کر میں کہ بند کر میں کہ بند کر میں کہ بند کر کے میں کہ بند کر میں کو میں کہ بند کر میں کر میں کہ بند کر میں کر میں کہ بند کر میں کہ بند کر میں کر میں کہ بند کر میں کہ بند کر میں کر میں کہ بند کر میں کر می

"جب بھی خواہش نفسانی نے مجھ کوکسی فخش کام کی طرف راغب کرنا چاہاتو میرے حیاء وکرام نے اس کی نافر مانی کی"۔ فسلا السبی حسر مقدمہ دئت یسدی ولا مشسست ہسسی لسریبیة قسدم "لہٰذامیں نے نہ تواپناہاتھ بڑھایا اور نہ میراقدم جھکوکٹی برے کام کے لئے لے کرچلا"۔

تاریخ ابن خلکان میں مذکور ہے کہ ایک مرتبہ خلیفہ ہشام بن عبدالملک نے اعمش کولکھ کر بھیجا کہ وہ حضرت عثمان غنی بڑا تھے۔
منا قب اور حضرت علی کرم اللہ و جہہ برائیاں لکھ کرمیر ہے پاس بھیج دے۔ اعمش نے وہ خط قاصد کے ہاتھ سے لے کر پڑھا اور پڑھ کر بکری کے منہ میں دے دیا۔ بکری اس کو چبا گئی۔ اس کے بعد قاصد سے مخاطب ہو کر کہا کہ خلیفہ سے کہد دینا کہ جو پچھ میں نے کیا بہی اس کے خط کا جواب ہے۔ یہ ن کرقاصد چل دیا۔ پھر تھوڑی دور جا کرلوٹ آیا اور کہنے لگا کہ خلیفہ نے تشم کھائی تھی کہ اگر تو جواب لے کرنہ آیا تو میں تجھ کو تل کردوں گا۔ قاصد نے اپنے بھائیوں کو بچ میں ڈال دیا۔ انہوں نے اعمش کو خوشامد کر کے جواب لکھنے پر آ مادہ کرلیا۔ چنا نچھ انہوں نے خلیفہ کے نام خطاکھا جس کا مضمون یہ تھا۔

امابعدا گرحضرت عثمان غنی ہی ہی دنیا بھر کی خوبیاں ہوں تو اس سےتم کوکوئی نفع نہیں ہے۔اورا گر بفرضِ محال حضرت علی کرم اللہ وجہہ میں دنیا بھر کی برائیاں ہوں تو اس سےتمہارا کوئی نقصان نہیں ۔لہٰذا آپ کوچاہیے کہا پےنفس میں غور کریں۔

اعمش کانام سلیمان بن مہران تھا۔ آپ مشہور تا بعی ہیں۔ آپ نے خطرت انس بن مالک اور ابو بکرالتھنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھا تھا اور ابو بکر ثقفی کی سواری کی رکاب پکڑی تھی اور انہوں نے فر مایا تھا کہ بیٹا تو نے میری رکاب کیا پکڑی تو نے اپنے رب کا اکرام کیا۔ اعمش کا اخلاق بہت پاکیزہ تھا اور بہت خوش مزاج واقع ہوئے تھے۔ستر سال تک آپ کی تکبیراولی فوت نہیں ہوئی۔

#### عجيب وغريب واقعات

ان کے متعلق مشہور ہیں منجملہ ان کے ایک بیہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ کا اپنی ہیوی سے جھڑا ہوگیا۔ ہیوی کوفہ کی عورتوں میں سب سے زیادہ حسین وجمیل تھی اورخوداعمش بعصورت تھے۔ اس اثناء میں ایک مختص جس کا نام ابوالبلادتھا۔ صدیث شریف پڑھنے آیا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ میر سے اور میری ہیوی کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو گئے ہیں لہٰذاتم اس کے پاس جا وَاوراس کو بتلا وَ کہ لوگوں کے نزدیک میرا کیا مقام ہے اور کتنی وقعت ہے۔ چنانچہ وہ گئے اور ہیوی صاحبہ سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی قسمت اچھی بنائی کہ آپ کا اوران کا ساتھ ہو گیا۔ موصوف ہمارے شخ اور استاد ہیں۔ ہم ان سے دینی اصول اور حلال وحرام کے احکام سکھتے ہیں۔ لہٰذا آپ ان کے ضعف بھر اور تا نگ کی خرابی سے دھو کہ میں نہ پڑیں۔ اس شخص کا آخری جملہ سن کراعمش تفصہ سے سرخ ہوگئے۔ اور اس سے کہنے لگ کہ خبیث خدا تیرے قلب کو اندھا کردے تونے اس پر میرے یوب ظاہر کرد ہے۔ یہ کہہ کراس کو اپنے گھرے زکال دیا۔

ایک مرتبہ ابراہیم نخفی کا ارادہ ہوا کہ آغمش کے ساتھ کہیں چلیں تو اس پراغمش ہونے کہ جب ہم کولوگ ساتھ ساتھ دیکھیں گے تو کہیں گے کہ کا نا اور اندھا ساتھ ساتھ جارہے ہیں۔ابراہیم نخفیؒ نے کہا کہ اس میں کیا حرج ہے؟ لوگ ہم کو کا نا اور اندھا کہہ کرخود گنہگار ہوں گے۔اعمشؒ بولے کہ اور اس میں آپ کا کیا حرج ہے کہ وہ گنا ہوں سے اور ہم اُن کی عیب جو کی سے محفوظ رہیں۔

ایک مرتبہ اعمش ایک جگہ بیٹے ہوئے تھے کہ ان کے اور آنے والوں کے درمیان برساتی پانی کی خلیج حائل ہوگئ تھی۔ اعمش نے بالوں کا پرانا کوٹ پہن رکھا تھا۔ اتفا قاای وقت ان سے کوئی ملا قات کے لئے آیا اور نے میں پانی حائل و کیے کرکہا کہ ذرااٹھ کر مجھ کواس سے پار کر دیجئے۔ چنا نچہ اعمش نے ان کا شانہ پکڑ کراپئی طرف تھینے لیا اور اس کواپئی کمر پر بیٹھالیا۔ جب وہ اُن کی کمر پر سوار ہو گیا تو اُس نے بطور مذاق قر آن شریف کی وہ آیت شریفہ تلاوت کی جو کہ سواری کے وقت پڑھی جاتی ہیں یعنی سُبُ حَانَ اللّٰ ذِی سَنْحُو لَنَا اللّٰ اَللّٰ مُنْقَلِبُونَ وَ اَسْ اِللّٰ کَا اَللّٰ اَللّٰ اَللّٰ اَللّٰ اَللّٰ اَللّٰ اَللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کَا اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کے بالکل نے میں پنچے تو اس کو گرادیا اور بیآ ہے تلاوت کے خُنالَهُ مُقُولِینُنَ وَ إِنَّا اِلٰی وَبِنَا لَمُنْقَلِبُونَ . اعمش جب ان کو لے کر چلے اور پانی کے بالکل نے میں پنچے تو اس کو گرادیا اور بیآ ہے تلاوت

کی۔ فُلُ رَبِّ اَنْ زِلْسِی مُنُزِلْنِی مُنُزِلِا مُبَّارَ کَاوَّانُتَ خَیْرُ الْمُنْزِلِیْنَ. یہ آیت سواری سے اُتر تے وقت پڑھی جاتی ہے اس کے بعد آپ تنہایا نی سے نکل آئے اورا پے راکب کو یانی میں چھوڑ آئے۔

ایک شخص آپ کوتلاش کرتا ہوا آیا معلوم ہوا کہ بیوی صاحبہ کو لے کرمبجد گئے ہوئے ہیں۔ چنانچہوہ بھی مبجد کی طرف چل دیا۔ راہیجہ میں آپ اپنی بیوی کے ساتھ آتے ہوئے مل گئے تو اس شخص نے پوچھا کہ آپ دونوں میں سے اعمش کون ہیں؟ آپ نے بیوی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے ہیں۔

ایک مرتبہ آپ بیار ہوئے لوگ عیادت کے لئے آٹا شروع ہوگئے۔ کچھلوگ آپ کے پاس کافی دیرتک بیٹھےرہے اور جب انہوں نے اٹھنے کا نام ہی نہیں لیا تو آعمش ؓ نے مجبور ہوکرا پنا تکیہ اٹھا یا اور کھڑے ہو گئے اور کہہ کرچل دیئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مریض کو شفاءعطا فرمائے۔ پس اس کے بعدلوگ وہاں سے چلے گئے۔

ایک دن کسی نے آپ کے سامنے رسول اکرم ملائے کی ایدارشادگرامی پڑھا کہ جوشخص قیام کیل ترک کر کے سور ہتا ہے تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کردیتا ہے۔ بیسُن کرآپ بولے کہ میری آئکھوں میں جو تیرگی آئی ہوئی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ شیطان میرے کان میں پیشاب کر گیا تھا۔

آپ نے اپنے کسی مسلمان بھائی کوتعزیت نامہ لکھاجس میں مندرجہ ذیل اشعار تھے۔

انا نعزيك لا انا على ثقة من البقاء ولكن سنة الدين

" ہم جوآپ کی تعزیت کررہے ہیں وہ اس وجہ ہے ہیں ہے کہ ہم کواپنی زندگی پر بھروسہ ہے بلکہ وجہ بیہ ہے کہ تعزیت کرنا سنت ہے"۔

فلاالمعزى بباق بعدميته ولاالمعزى وان عاشا الى حين

''مرنے کے بعد نہ تو معزباتی رہے گا اور نہ تعزیت کرنے والا ہاتی رہے گا۔اگر چہوہ دونوں برسوں زندہ رہیں''۔ اعمش کی وفات بچا بھے یا بقول دیگر ۱۳۸۸ھے یا ۱۳۹ھے میں ہوئی۔

تاریخ ابن خلکان میں میہ بھی لکھا ہے کہ جب حضرت عبداللہ ابن زہیر مکۃ المکر مہ میں خلیفہ بنائے گئے تو آپ نے اپنے بھائی مصعب ابن زہیر کو مدینہ کا والی گورزم تقرر فر مادیا اور مروان ابن تھم کواس کے بیٹے کے ساتھ وہاں نے نکلوادیا۔ وہ شام چلے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن زہیر گومدینہ کا وگوں کو ہرا ہر حج کراتے رہے۔ جب عبدالملک ابن مروان خلیفہ ہوا تو اس نے اہل شام کو حج کرنے سے موک دیا۔ کیونکہ عبداللہ ابن زہیران لوگوں سے جو حج کرکے آتے تھے اپنے لئے بیعت خلافت لیتے تھے۔ جب اہلِ شام پر یہ ممانعت شاق گزری تو عبدالملک نے ایک قبۃ الصخرہ تھیر کرایا اور تھم دیا کہ لوگ یوم عرفہ میں بیت المقدی جاکر وقوف کیا کریں۔ چنانچہ اہلِ شام نے اس بڑمل کیا۔

کہتے ہیں کہ بیت المقدس اور دیگر شہروں کی مساجد میں عرفہ کرنے کی رسم اسی وقت سے شروع ہوئی۔ بھرہ کی مساجد میں وقوف
ہرفہ کرنے کی رسم حضرت عبداللہ بن عباس کے زمانہ میں شروع ہوئی اور مصر میں عبدالعزیز ابن مروان کے دورِ حکومت میں شروع ہوئی۔
جب عبدالملک نے مصعب ابن زبیر کوئل کر کے واپسی کا ارادہ کیا تو تجائے ابن یوسف خلیفہ کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نے عبداللہ بن زبیر گو پکڑ کر ان کی کھال تھینچ کی ہے۔ لہٰ ذا آپ ان سے لڑنے کی مہم میرے بیرد کیجئے۔ چنا نچہ عبدالملک نے شامیوں کی ایک بڑی فوج کا سپہ سالا ربنا کر اس کو حضرت عبداللہ بن زبیر سے لڑنے کے لئے روانہ کر دیا۔ جاج نے مکة

المکر مدکا محاصرہ کرلیااور منجنی لگا کرخانہ کعبہ پرسنگ باری شروع کردی۔ یہ کارروائی ہوتے ہی آسان پر بجل کی چیک اور گئی۔ شامیوں کی فوج یہ کیفیت دیکھ کرڈرگئی اس پر بجاج کڑک کر بولا کہ ڈرومت یہ تہامہ کی بجلیاں ہیں جوآیا ہی کرتی ہیں۔ میں بہتی کا پر بنے والا ہوں جھے اس کا تجربہ ہے۔ یہ کہہ کر تجاج کھڑا ہو گیا اور سنگ باری کرنے لگا۔ اس اثناء میں آسان سے بجلی اور گرج کا تا نتا بندھ گیا اولا ہی ججاج کی فوج میں للکار کرکہا کہ جاج کی فوج کے بارہ آدمی مارے گئے۔ ججاج کو اپنی فوج کی ہمت بڑھانے کا موقع مل گیا۔ چنا نچہ اُس نے اپنی فوج میں للکار کرکہا کہ دیکھتے نہیں جاراد شمن بھی تو اسی مصیبت میں مبتلا ہے یعنی آسان کی بجلیاں ان پر بھی کڑک رہی ہیں۔ جاج مسلسل خانہ کعبہ پرسنگ باری کرتا رہا اور اس کو منہدم کرتے چھوڑا۔ اس کے بعد آگ کے گولے برسانے شروع کردیئے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خانہ کعبہ کا غلاف جل کر خاکستر ہوگیا۔

حفزت عبداللہ ابن زبیر فیے خانہ کعبہ کی بیرحالت دیکھ کر قیاس کیا کہ جب بیرخانہ کعبہ کواس بیدردی ہے منہدم کر سکتے ہیں تو میں اگر ان کو ہاتھ آ جاؤں تو میرا کیا حال کریں گے؟ بیسو چنے کے بعدا پنی والدہ ماجدہ حفزت اساء ہے عرض کیا کہ اگر میں مارا گیا تو بیلوگ میرا مثلہ بنا کیں گے اور سُولی پر لؤکا دیں گے۔ والدہ نے جواب دیا بیٹا جب بکری کو ذیح کر دیا جاتا ہے تو کھال کھینچنے میں اس کو تکلیف نہیں ہوتی ۔ بیجواب س کرآپ والدہ ماجدہ ہے دخصت ہو گئے اور باہر نکل کر دشمن کی فوج پرٹوٹ پڑے اور اس کو چیچھے ہٹا دیا۔ دشمن نے آپ کے چرہ پر کنگریاں مارنی شروع کیں جس کی وجہ ہے آپ کا چیرہ مبارک خون آلود ہو گیا۔ جب آپ کو چیرہ پرخون کی گرمی محسوس ہوئی تو آپ کی زبان سے بیشعر فکل

#### ولكن على اقدامنا تقطر الدما

ولسناعلى الاعقاب تدمى كلومنا

''ہم وہ نہیں ہیں کہ ہمارے پشتوں پر زخموں کاخون ہے بلکہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمارے سینہ سے ہماراخون ٹیک رہائے'۔
حضرت عبداللہ ابن زہیر خلافیہ کی ایک مجنونہ بائدی تھی اس نے جب آپ کو گرتے ہوئے دیکھا تو آپ کی طرف اشارہ کرکے چنخ مارکررونے گئی اوراس کی زبان سے بیالفاظ نکلے''وا امیسر السمو منیناہ ''حضرت عبداللہ ائن زہیر گئی شہادت کا نہر کی شہادت کی خبر کی تو اس نے بحدہ شکرادا کیا اس کے بعدوہ اورطارق نامی شخص اُٹھ کر آپ کی تخص کے باس آئے۔ طارق نے آپ کود کی کر کہا کہ عورتوں نے آپ سے زیادہ ذاکر کوئی نہیں جنا۔ بیس کر جاج کہ کہ تم ایسے خص کی مدح کرتے ہوجوا میرالمونین کا مخالف تھا۔ طارق نے جواب دیا کہ ہیں ضروران کی تعریف کروں گا وہ میرے نزد یک معذور تھے۔ کی مدح کرتے ہوجوا میرالمونین کا مخالف تھا۔ طارق نے جواب دیا کہ ہیں ضروران کی تعریف کروں گا وہ میرے نزد یک معذور تھے۔ اگر خلیفہ وقت کی خلافت نہ ہوتی تو ہمارے پاس اُن سے قبال کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا، ہم نے آپ کا محاصرہ کیا حالا نکہ ان کی طرف سے کسی قشم کی کوئی روک اور قلعہ بندی نہیں تھی۔ انہوں نے ہمارے ساتھ آٹھ ماہ سے نصفانصفی کا معاملہ کررکھا تھا بلکہ ہم کونصف سے ذا کہ دے رکھا تھا۔ جب خلیفہ عبدالملک کواس گفتگو کی اطلاع کہنچی تو اُس نے طارق کی گفتگو پہندگی۔

جاج نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کا سرمبارک خلیفہ کے پاس دمشق بھیج دیا۔ اس نے اس کوعبداللہ بن حازم الاسلمی کے پاس بھیج دیا جو ابن زبیرگی جانب سے خراسان کے گورنر تھے۔ خلیفہ نے سر لے جانے والے کی معرفت یہ پیغام بھیجا کہ اگرتم میری اطاعت اختیار کرلو گئو میں تہہیں خراسان کی سات سال کی آ مدنی بخش دوں گا۔ عبداللہ بن حازم نے خلیفہ کے قاصد سے کہا کہ اگر بیہ بات نہ ہوتی کہ قاصدوں کے مارے جانے کا قاعدہ نہیں ہوتا تو میں اس وقت تیری گردن اڑا دیتا۔ لیکن مجھے اپنے سامنے اتنا ضرور کروانا ہے کہ تو اپنے آ قاکا خط چبا کر کھاجا۔ چنا نچہ اس نے ایسا ہی کیا اور بکری کی طرح خط کو چبا کرنگل گیا۔ عبداللہ ابن حازم نے اس سرکولے کونسل دیا اور

اس کو کفنا کراورخوشبو دے کر دفن کر دیا اور بی بھی ایک روایت ہے کہ عبداللہ ابن حازم نے وہ سرآل زبیر کے پاس مدین انہوں نے اس کو دفنا دیا۔حضرت اساع حضرت ابن زبیر گی شہادت کے پانچ دن بعداس دار فانی سے رحلت فر ما گئیں۔آپ کی همرسوسال کی ہوئی۔

حافظ ابن عبدالبرنے ذکر کیا ہے کہ اس سے پہلے ایک مرتبہ خانہ کعبہ پر اور سنگ باری ہو چکی ہے۔ یہ اس وقت ہوئی جبکہ یزید ابن معاویۃ کے عہد حکومت میں مسلم بن ولید نے وقعۃ الحرہ کے بعد مکر مکر مہ کا محاصرہ کیا تھا۔لیکن اس دوران میں یزید کا انتقال ہو گیا تو مسلم محاصرہ چھوڑ کرا ہے ملک یعنی ملک شام واپس آ گیا۔

محمہ بن عبدالرحمٰن کا بیان ہے کہ میں بقرہ عید کے دن اپنی والدہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک عورت میلالباس پہنے ہوئے آئی اور میری والدہ نے مجھ سے پوچھا کہ تم ان کو پہچا نے ہو یہ کون ہے؟ میں نے نفی میں جواب دیا تو والدہ نے فرمایا یہ بعفر بن نجی کی والدہ ہیں۔ یہ من کر میں نے ان کوسلام کیا اور عرض کیا کہ پچھا پنا عال سنا کمیں۔ وہ کہنے گی میں صرف ایک واقعہ سناتی ہوں جو عبرت کے لئے کا فی ہے۔ بقر عید کا دن تھا میر سے یہاں ما نگنے والوں کا تا نتا بندھا ہوا تھا۔ میر سے چاروں طرف میری چارسو خدمت گارلونڈ یوں کا اجتماع تھا اور مجھو کو یا دیڑتا ہے کہ میری طرف سے میر سے لڑ کے جعفر نے قربانی کی تھی لیکن افسوس آئے وہ دن ہے کہ میں آپ لوگوں کے کا جماع کی وہ کہ ان کا نقال ہوگیا۔ جعفر بولی ہوں۔ میں نے یہ من کر ان کو پانچ سو در ہم دے دیئے۔ ان کی آ مدروفت ہمارے یہاں برابر رہی ، یہاں تک کہ ان کا انقال ہوگیا۔ جعفر بر کمی کے قل کا ذکر انشاء اللہ تعالی عقاب کے تحت آئے گا۔

سنن ابن ملجہ اور کامل بن عدی میں ابوذ ربن عبداللہ کے حالات میں حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ملٹی کیے فر مایا کہ بکری جنت کے چو یا وَں میں سے ہے۔

حافظ ابوعمر بن عبداللہ کی کتاب 'الاستیعاب' میں ابور جاءالعطاروی کے حالات میں لکھا ہے کہ عرب والوں کا دستور تھا کہ وہ سفید بحری لاکراس کی پرستش کیا کرتے تھے۔ جب بھیٹریا اُس کواٹھا کرلے جاتا تواس کی جگہ دوسری بکری لاکر کھڑی کر دیتے۔
سنن بہتی میں اور احادیث کی دیگر کتب میں آیا ہے کہ حضورا کرم سلتھیلی فد بوحہ بکری کے سات اعضاء کا کھانا مکر وہ سبجھتے تھے اور وہ یہ بین:۔(۱)عضو تناسل (۲)خصیتین (۳) پیتہ (۴)خون (۵)فرج (۲)فدود (۷)شانہ۔اور بکری کا مقدم آپ کوزیادہ پہندتھا۔
میں:۔(۱)عضو تناسل (۲)خصیتین (۳) پیتہ (۳)خون (۵)فرج (۲)فدود (۷)شانہ۔اور بکری کا مقدم آپ کوزیادہ پہندتھا۔
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ میرے یہاں رسول اللہ سلتھیلی تشریف فرما تھے کہ ایک بکری آئی اور ہمارے ملکے
سے بنچا پنے کھروں سے زمین کریدنے گئی۔ میں نے اس کی گردن بکڑلی تو آپ نے فرمایا کہتم کو بینہیں جا ہے تھا کہ اس کی گردن بکڑلی ت

سنن ابی داؤد وغیرہ میں روایت ہے کہ خیبر کی ایک یہودی عورت نے بکرے کے گوشت میں زہر ملاکررسول اللہ سلی کیا کہ خدمت اقدی میں بھیج دیا۔ آپ نے اور آپ کے صحابہ نے وہ زہر آلودہ گوشت کھایا۔ اس کو کھا کر صحابہ میں سے حضرت بشر بن البراء کا انقال ہوگیا۔ آپ نے اس عورت کو بلوایا اور جب وہ آئی تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تو نے بیچرکت کیوں کی ؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں نے بیچھے کراییا کیا ہے کہ آپ نبی برحق ہیں تو زہر آپ کے نقصان نہیں دے گا اور اگر معاملہ اس کے برعس ہے تو آپ سے ہمارا پیچھا جھوٹ جائے گا۔ اس اقر ار پروہ عورت آپ کے تھم سے تل کردی گئی۔

علامہ دمیریؓ فرماتے ہیں کہ تل کی روایت مرسل ہے کیونکہ جو ہریؓ نے حضرت جابرؓ سے اس کے بارے میں کچھنہیں سنا مگر محفوظ

روایت بیہ ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ اس عورت کو آن ہیں کریں گے؟ تو اس کا جواب آپ نے نفی میں دیا تھا۔امام بخالائی نے ای طرح روایت کی ہے مگر ہیمجی نے دونوں روایتوں کواس طرح جمع کردیا کہ ابتداء آپ نے انکار فرمادیا ہو مگر جب بشرگی وفات ہوگئی تو آپ نے اس کے قبل کا تھم دے دیا۔

اس عورت کا نام زیرنب بنت الحرث ہے بقول ابن اسحاق بیمرحب یہودی کی بہن تھی اورمحمد ابن راشد نے زہری سے روایت کی ہے کہ وہ عورت مسلمان ہوگئ تھی صحیح بخاری اورسنن البی داؤد، ترفدی وابن ملجہ میں ہے کہ جناب رسول اللہ سلی ہے نے عروۃ بن المجعدہ اور بقول دیگر ابی المجعدہ کوایک دینارایک بمری خرید نے کے لئے دیا۔ عروہ نے اس دینار کی دو بحریاں خرید یں اور اُن میں سے ایک بمری ایک دینار کی فروخت کرڈ الی۔ ایک بکری اور ایک دینار کے رحضورا کرم سلی کے کہ خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے اور بکریوں کی خریداری کا قصہ سنایا۔ رسول اللہ سلی کے ان کے ہاتھ میں برکت ہونے کی دعا دے دی۔ اس کے بعد حضرت عروہ کو فولہ کے کناسہ (مقام کا نام ہیں نکل جاتے اور مالی تجارت میں نفع حاصل کرتے۔ رفتہ رفتہ کوفہ کے مال داروں میں آپ کا شار ہونے لگا۔ هیب ابن غرقہ فرماتے ہیں کہ اس نے عروہ کے گھر میں سر گھوڑے جہاد فی سبیل اللہ میں بند ھے ہوئے دیکھے۔ عروہ ابن ابی المجعد نے آ مخصور ملی کے تیرہ حدیثیں روایت کی ہیں۔ سب سے پہلے آپ بی نے کوفہ کی قضاء کا عہدہ سنجالا تھا۔ حضرت عمر بن الخطاب بڑا تھا۔

سے پہلے کوفہ کا قاضی مقرر فرمایا تھا۔

## حيرت انگيز واقعه:

ابن عدی نے حسن ابن واقد القصاب سے روایت کی ہے کہ ابوجعفر جواہلِ خیراور مقی لوگوں میں سے تھے نے بیان کیا ہے کہ میں
نے ذرئے کرنے کے لئے ایک بکری زمین پرلٹائی پس ابوب سختیانی وہاں سے گزرے میں نے چھری زمین پرڈال دی اور آپ کے ساتھ
کھڑا ہوکر گفتگو کرنے لگا۔ بکری نے کودکر دیوار کی جڑمیں آئی کھریوں سے ایک گڑھا کھودااور چھری کو پاؤں سے لڑھکا کراس گڑھے میں
ڈال دیا اور اس پرمٹی ڈال دی۔ ابوب سختیانی بولے دیکھود کچھو بکری نے بیدیا کیا ؟ بیدد کچھکر میں نے پختہ ارادہ کرلیا کہ آئندہ کی جانور کو
اپنے ہاتھ سے ذرئے نہیں کروں گا۔

## عمل برائے حفاظت:

ابو محمد عبداللہ بن کی ابن ابی الہیثم المصعبی امام شافعیؒ کے اصحاب میں ایک بڑے امام عالم صالح تھے اُن کابیان ہے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے مجھ پر حملہ کیا اور تکواروں سے وار کئے مگر مجھ پر تکواروں کا ذرہ برابر بھی اثر نہ ہوا۔ان سے اس کی وجہ دریافت کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت قرآن کریم کی بیآیت پڑھ رہاتھا:۔

"وَلَايَوُدُهُ حُفُظُهُ مَاوَهُوَ الْعَلِى الْعَظِيْم. وَيُرُسِلُ عَلَيْكُمُ حَفَظَةٌ إِنَّ رَبِّى عَلَى كُلِّ شَيئٌ حَفِيظٌ فَاللَّهُ خَيُرْ حَافِظُا وَهُوَ اَرُحَمُ الرُّ حِمِينَ. لَه مُعَقِّبْتٌ مِنُ بَيْنِ يَدَيُهِ وَمِنُ خَلُفِهِ يَحُفَظُونَهُ مِنُ اَمُوِ اللَّهِ إِنَّانَهُ لَحَافِظُونَهُ مِنَ اللهِ مَعَقِبْتٌ مِنُ بَيْنِ يَدَيُهِ وَمِنُ خَلُفِهِ يَحُفَظُونَهُ مِنُ اَمُو اللَّهِ إِنَّانَ لَدِّ حَيْمُ اللَّهُ السَّمَاءَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَافِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ وَمَآانُتَ عَلَيْهِمُ بِوَكِيلٍ وَإِنَّ عَلَيْكُمُ لَحَافِظُينَ كِرَاماً كَلِّ شَيْطُونَ إِنَّ عَلَيْهِمُ وَمَآانُتَ عَلَيْهِمُ بِوَكِيلٍ وَإِنَّ عَلَيْكُمُ لَحَافِظُينَ كِرَاماً كَلِ شَيْطُونَ إِنَّ عَلَيْهُمُ وَمَآانُتَ عَلَيْهِمُ بِوَكِيلٍ وَإِنَّ عَلَيْكُمُ لَحَافِظُينَ كِرَاماً كَالِمُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وَيُعُيدُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوُدُودُذُو الْعَرُشِ الْمَجِيُدُ. فَعَّالُ لِمَا يُرِيْدُ هَلُ اَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ فِرُعَوْنَ وَثَمُودَ بَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيْبِ وَاللَّهُ مِنْ وَّرَائِهِمُ مُحِيْظُ بَلُ هُوَقُرُآنٌ مَّجِيدُ فِيُ ﴿ لَا لَهُ مِنْ وَرَائِهِمُ مُحِيْظُ بَلُ هُوَقُرُآنٌ مَّجِيدُ فِيُ ﴿ إِلَا لَهُ مِنْ وَرَائِهِمُ مُحِيْظُ بَلُ هُوَقُرُآنٌ مَّجِيدُ فِي ﴿ كَاللّٰهُ مِنْ وَرَائِهِمُ مُحِيْظٌ بَلُ هُوَقُرُآنٌ مَّجِيدُ فِي ﴿ لَا لَهُ مِنْ وَرَائِهِمُ مُحِيْظٌ بَلُ هُوَقُرُآنٌ مَّجِيدُ فِي ﴿ لَا لَهُ مِنْ وَرَائِهِمُ مُحِيْظٌ بَلُ هُو قُرُآنٌ مَّكِيدُ فِي لَا لَهُ مِنْ وَرَائِهِمُ مُحَمُّونًا وَلَا لَهُ مِنْ وَرَائِهِمُ اللّٰهُ مِنْ وَرَائِهِمُ مُحَمُّونًا وَلَا لَهُ مُنْ وَلَا لَهُ مُ اللّٰهِ مُنْ وَمُنْ وَلَا لَهُ مِنْ وَاللّهُ مِنْ وَرَائِهِمُ مُومِيْطٌ وَلَا لَا لَهُ مِنْ وَرَائِهِمُ مُحُمُونًا وَلَوْلَا لَا لَهُ مِنْ وَرَائِهِمُ مُحْمُونًا وَلَا لَاللّٰهُ مِنْ وَرَائِهِمُ مُعُولًا وَلَا لَا لَهُ مُنْ وَاللّٰهُ مِنْ وَرَائِهِمُ مُولًا لَا لَهُ وَقُولُونَ وَمُ اللّٰهُ وَلَا لَلْهُ مِنْ وَرَائِهِمُ مُعُولًا لَمُ اللّٰذِينَ

''اوراللہ تعالیٰ کوان دونوں کی حفاظت گران نہیں گر رتی اوروہ عالی شان اور عظیم الشان ہے اوروہ تم پر تکہداشت رکھنے والے بھیجتا ہے۔ بے شک میرارب ہر چیز پر تکہبان ہے، سواللہ کے ہر دوہی سب سے بڑھ کر تکہبان اور سب مہر با نوں سے نیادہ مہر بان ہے۔ ہر خض کی رحفاظت کے لئے کچھ ٹرشتے مقرر ہیں۔ جن کی بدلی ہوتی رہتی ہے پچھ اُس کے آگے اور ماس کی حکھ اُس کے پیچھے کہ وہ بھکم خدا اُس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کر نے درجتے ہیں۔ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور ہم نے حفاظت کی اس کی ہر شیطان مرد وو سے اور ہم نے آسان کو محفوظ چھت بنایا اور حفاظت کی ہو اور استراق شیطان سے ) یہ تجویز ہے خداء زبر دست واقف الکل کی ، اور آپ کا رب ہر چیز کود کھے بھال رہا ہے۔ اللہ ان کود کھے والے مقرر ہیں جو تمہارے سب افعال کو جانے ہیں کوئی اختیار نہیں دیا گیا اور وہ دوبارہ قیامت ہیں بھی پیدا کرے گا اور وہ می بہلی بار پیدا کرتا ہے اوروہ دوبارہ قیامت ہیں بھی پیدا کرے گا اور وہ می بہلی بار پیدا کرتا ہے اوروہ دوبارہ قیامت ہیں بھی پیدا کرے گا اور وہ می بہلی بار پیدا کرتا ہے اوروہ دوبارہ قیامت ہیں بھی پیدا کرے گا اوروہ می بڑا ہے شاق والا اور می بھی ہو ایک ہو بھی ہو تا ہی ہی بھی کر کر زرتا ہے۔ کیا آپ کوان لئکہ دول کا قصہ بہتی ہے بیتی فرعون اور شمود کا بلکہ بیا گی جنہوں نے کھراختیار کیا اور وہ کی تکا نہ بیس کی کر کر زرتا ہے۔ آن ال کی چیز نہیں جو بھلائے جانے کے قابل ہو بلکہ وہ ایک باعظمت قرآن ان کوادھرادھر سے گھیرے ہوئے ہے۔ قرآن ال کی چیز نہیں جو بھلائے جانے کے قابل ہو بلکہ وہ ایک باعظمت قرآن ان کوادھرادھر سے گھیرے ہوئے ہے۔ قرآن ال کی چیز نہیں جو بھلائے جانے کے قابل ہو بلکہ وہ ایک وہ کی باعظمت قرآن ان کوادھرادھر کے خوادے محفوظ میں کھی کہا کہ کہ اور کے مور کے محفوظ میں کھی میں کہ کو کے مور کے محفوظ میں کھی کہ کو کے مور کے محفوظ میں کھی کہ کو کہ کو کے محفوظ میں کھی کو کے محفوظ میں کھیں کہ کو کہ کو کھیں کو کے محفوظ میں کھی کو کے محفوظ میں کھی کو کے محفوظ میں کھی کے کا دو کو کو کے محفوظ میں کھی کھی کو کے مور کے محفو

اس کے بعد مصعبی نے بیان کیا کہ ایک روز ایک جماعت کے ہمراہ نکلاتو ہم نے ایک بھیڑ ہے کوایک دبلی پٹلی بکری سے کھلنڈ ریاں کرتے ہوئے ویکھا جواس کو پچھ ضرر نہیں پہنچار ہاتھا۔ جب ہم قریب پہنچاتو ہم کود کچھ کر بھیڑیا بھاگ گیا۔ ہم بکری کے پاس گئے تو دیکھا کہ ان کی گردن میں ایک تعویذ پڑا ہوا تھا۔ جس پر مندرجہ بالا آیت کھی ہوئی تھی۔ صعبی کی ۱۹۵۳ ہے میں وفات ہوئی۔ دوسراعمل:

وافظ ابوزر عدازى برماتے بين كه شهر جرجان بين ايك مرتبة ككى جس بين نو بزار كرجل كے ـ اوران كروں كے ساتھ قرآن كريم كنو بزار نسخ بھى آگى نذر ہوگے ـ گرمندر جد فيل آيات كى بھى نسخ بين بين جليں بلكة محفوظ رہيں ـ آيات بيہ بين: \_ "فَالِكَ تَقُدِيُو الْعَزِيُزِ الْعَلِيْمَ وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلُ الْمُؤْمِنُونَ وَلَا تَحْسَبَّنَ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعُمَلُ الْخُالِمُونَ وَإِنْ تَعُدُّو الْعَلِيْمَ وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلُ الْمُؤْمِنُونَ وَلَا تَحْسَبَّنَ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعُمَلُ الطَّالِمُونَ وَإِنْ تَعُدُّو الْعَلَيْمَ وَعَلَى اللّهِ لَا تُحْصُوهُ هَاوَقَضَى رَبُّكَ اَنْ لَا تَعُبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ تَنْزِيلاً مِّمَنُ اللّهِ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى لَهُ مَافِى السَّمْوَاتِ وَمَافِى خَلَى الْعُرْشِ اسْتَوى لَهُ مَافِى السَّمْوَاتِ وَمَافِى اللّهُ بِقَلْبِ سَلِيمَ اللّهُ وَلَا بَنُونَ إِلّا مَنْ اَتَى اللّهَ بِقَلْبِ سَلِيمَ انِ الْعَرْشِ السَّوَى لَهُ مَنْ اَتَى اللّهَ بِقَلْبِ سَلِيمَ انِ اللّهُ مِنْ اللّهَ بِقَلْبِ سَلِيمَ ان اللّهِ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللهُ مَنْ اللّهُ بِقَلْبِ سَلِيمَ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ الْعَرْشِ اللّهُ لِيعُبُدُونَ مَا اُوكُو مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ الْمَالُولُ الْعَالَةُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالُولُ الْمُ اللّهُ الْمَالُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالُولُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللهُ الللللّهُ الله

besturdubc

رِّزُقِ وَمَا أُرِيَـدُ اَنَّ يُـطُعِـمُـوُنَ اِنَّ اللَّهَ هُـوَالرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيُنُ وَفِي السَّمَآءِ رِزُقُكُمُ وَمَا ﴿ إِنَّهُ كُومُ وَمَا ﴿ إِنَّهُ لَحَقٌ مِثَّلَ مَااَنَّكُمُ تَنُطِقُونَ ''. تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْاَرُضِ اِنَّهُ لَحَقٌ مِثَّلَ مَااَنَّكُمُ تَنُطِقُونَ ''.

''سیا ندازہ بالکل اللہ کا با ندھا ہوا ہے جوز بردست علم والا ہے اور صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان والوں کواعمّا ورکھنا چا ہے اور
اے مخاطب جو کچھ بیر ظالم (کافر) لوگ کرر ہے ہیں اس سے خدائے تعالیٰ کو بے بخر مت بچھوا وراللہ تعالیٰ کی تعتیں اگر
شار کرنے لگوتو شار میں نہیں لاسکو گے اور تیرے رب نے حکم کردیا ہے کہ بچواس کے کی اور کی عبادت مت کروہ بیاس
ذات کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جس نے زمین کو اور بلند آسان کو پیدا کیا ہے اور وہ بڑی رحمت والاعرش پر قائم
ہوچیز یں تحت المر می میں ہیں اس دن کہ (نجات کے لئے) نہ مال کام آئے گانہ اولا دھر ہاں (اس کی نجاعت ہوگی)
جو اللہ کے پاس کفروشرک سے پاک دل لے کرآئے گائم وقول خوش ہے آئے از بردئی سے دونوں عرض کیا خوشی
جو اللہ کے پاس کفروشرک سے پاک دل لے کرآئے گائے مونوں خوشی ہے آئے از بردئی سے میان سے (محلوق) کی
حواللہ کے پاس کفروشرک سے پاک دل لے کرآئے گائے مونوں کہو کھولا یا کریں۔ اللہ خود ہی سب کورزق پہنچانے
درق رسانی کی درخواست نہیں کرتا اور نہ بیدرخواست کرتا ہوں کہوہ بچھوکھ کھا یا کریں۔ اللہ خود ہی سب کورزق پہنچانے
والا، قوت والا، نہایت طاقت والا ہے اور تہارا رزق اور جوتم سے (قیامت کے میری عباتم با تیں کررے ہوئی۔
فرماتے ہیں کہ بیآ یہتیں جب بھی کی سامان دکان اور مکان وغیرہ میں رکھی گئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کی برکت سے اس کی
فرماتے ہیں کہ بیآ یہتیں جب بھی کی سامان دکان اور مکان وغیرہ میں رکھی گئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کی برکت سے اس کی

#### ايك عجيب واقعه:

نظبی ابن عطیہ اور قرطبی وغیرہم نے سالم بن ابی الجعدے روایت کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے یہاں ایک قرآن کریم جل گیالیکن میآ یت باقی رہ گئی الا المی اللہ تصو الا مود (یا در کھوسب اموراس کی طرف رجوع ہوں گے)۔ ای طرح ایک مرتبہ ایک نسخة قرآن کریم کاغرق آب ہو گیا تب بھی میآ یت محفوظ رہی۔ باقی سب آبیتیں محوہو گئی تھیں۔ حصول غناء، ادائیگی قرض، دشمنوں پرغلبہ اور بلیات سے حفاظت کیلئے عمل:

علامہ دمیری فرماتے ہیں امام عارف باللہ شیخ عبداللہ ابن اسعدیافعی نے بیان کیا ہے کہ مجھ کوامام عارف باللہ ابوعبداللہ محمدالقرشی سے میں علامہ دمیری فرماتے ہیں امام عارف باللہ شیخ عبداللہ کی خرمایا کہ کیا میں تم کوایسے خزانہ کی خبرنہ دوں کہ تم اس کوخرچ کرتے رہواور اس میں کمی نہ آئے۔انہوں نے عرض کیا کہ ضرور بتلا ہے۔آپ نے فرمایا کہ بیہ پڑھا کرو:۔

بالله با واحد بااحد باموجود با جوادیاباسط با کریم یاوهاب یاذالطول یاغنی یامغنی یافتاح باوزاق باعلیم یاحکیم یا حی یاقیوم یارحمٰن یا رحیم یا بدیع السموات والارض یا خوالجلال والاکرام یا حنان یا منان انفحنی منک بنفحة خیر تغننی بها عمن سواک اِن تستَفَتِحُوا فَقَدُجَاءَ کُمُ الْفَتُحُ اِنَّا فَتَحُنَالَکَ فَتُحًا مُّبِینًانصر من الله و فتح قریب اللهم یاغنی یا حمید یا مبدی یامعیدیاو دو دیا ذالعرش المجید یا فعال لما یرید اکفنی بحلالک عن

حرامک واغننی بفضلک عمن سواک واحفظنی بما حفظت به الذکروانصرنی بها نصرت به الرسل انک علی کل شئی قدیر.

''اے اللہ اے واحد اے احداے موجود اے جواد اے باسط اے بخشش کرنے والے اے بہت دینے والے اے محدم اے فقد رت والے اے بیاز کرنے والے کشادگی کرنے والے اے رزق دینے والے اے جانے والے اے حتان کی اے قیوم اے رحمان اے رحیم اے زمین و آسمان کو بنمونہ پیدا کرنے والے اے جلال واکرام والے اے حتان اے بہت احمان کرنے والے بحصائی جانب سے خیر کا ایک حصہ عطافر ماجس کے ذریعہ مجھے اپنے علاوہ سے بنیاز کردے ۔ اگر تم لوگ فیصلہ چاہتے ہوتو وہ فیصلہ تو تمہارے سامنے آموجود ہوا۔ بے شک ہم نے آپ کو ایک تھلم کھلافتح دی ، اللہ کی نصرت اور فتح قریب ہے ۔ اے اللہ غنی اے جمید اے پیدا کرنے والے اے لوٹانے والے اے بہت محبت کرنے والے اے بزرگ عرش والے ، ہرارادہ کو کرگز رنے والے اپنے حلال رزق سے میری کفایت فر ما اور حرام سے محکو بچا اور مجھے اپنے فضل کے ذریعے اپنے غیرسے بے نیاز کردے اور میری حفاظت فر ما اس چیز سے جس سے تو نے ذکر (قر آن کریم) کی حفاظت فر مائی اور میری اس قدرت سے نصرت فر ماجس سے رسولوں کی نصرت فر مائی بے شک تو

ان آیات کو جو محض ہرنماز کے بعد بالحضوص نماز جمعہ کے بعد بیمنگی کے ساتھ پڑھے گا توالٹدرب العزت ہرخوف ناک چیز سے اس کی حفاظت اور دشمنوں کے خلاف اعانت فرمائے گا اور اس کوغنی کرد ہے گا اور ایسے ذرائع سے اس کوروزی پہنچائے گا۔ جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوگا اور اس کی زندگی کوخوشحال بناد ہے گا اور اس کی قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا کردے گا خواہ اس کا قرض پہاڑ کے بقدر ہو۔ اسم اعظم:

ابن عدی نے عبدالرحمٰن قرشی سے انہوں نے محمد بن زیاد بن معروف سے انہوں نے حسن سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے ثابت بنانی سے انہوں نے حضرت انس ہوڑھ ہے روایت کی ہے ،فر ماتے ہیں :۔

" نبی کریم طاق کے ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے اسم اعظم پوچھاتھا پس میرے پاس حضرت جرائیل علیلا ابند اورسر بمہراس کولے کرآئے اور وہ بیہے

اَللَّهُمَّ إِنِّى اَسُنَكُكَ بِإِسُمِكَ الْاَعُظَمِ المَكْنُونِ الطَّاهِرِ المُطَهَّرِ الْمَقَدَّسِ الْمَبارَدِ الحى القيوم "اےاللہ! میں تیرے اس اسم اعظم کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں جو پوشیدہ ہے طاہر مطہر ہے پاک اور برباکت ہے ی وقیوم ہے۔"

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے عرض کیا اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں مجھے بھی اسم اعظم سلھاد بچئے۔ تو آپ سلٹھ کیا نے ارشاد فر مایا کہ عورتوں، بچوں اور ناسمجھ لوگوں کو اس کی تعلیم دینے سے ہمیں منع کیا گیاہے''۔

عمل برائے دفع دروزہ:

حضرت ابوہریرۃ بناٹین سے منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت کیجیٰ علیہم السلام کہیں چلے جارہے تھے راستے میں ایک بکری کو در دِ

زہ میں مبتلادیکھا تو حضرت عیسیٰ ٹے حضرت کیجی سے فرمایا کہ آپ بکری کے پاس جا کر پیکلمات کہددیں:۔ '' حَنهٔ وَلَدَثُ یَحُییٰی وَمَوُیَهُ وَلَدَثُ عِیُسلٰی اَلاَدُ صُ تَدُعُوُکَ یَاوَلَدُا خُو جُ یَاوَلَدُ۔'' '' حضرت حنہ نے کیجی کوجنم دیا اور حضرت مریم "نے حضرت عیسیٰ " کوجنم دیا اے بچے تم کوز مین پکاررہی ہے باہر آجا''۔

حضرت حماد فرماتے ہیں کہ محلّہ میں کوئی بھی اگر در دِز ہ میں مبتلا ہوتو اس کے پاس کھڑے ہوکر پیکلمات کہہ دیئے جا دیر میں بچہ کی ولا دت ہوجائے گی۔

حفرت عیسیٰ پرسب سے پہلے حضرت کیجیٰ ایمان لائے۔ بیدونوں خالہ زاد بھائی تھے۔حضرت کیجیٰ ،حضرت عیسیٰ سے چھ ماہ عمر میں بڑے تھے۔حضرت کیجیٰ کے قبل کے بعد حصرت عیسیٰ کو آسان پراٹھایا گیا۔ عب سے

عمل ديكربرائ وروزه:

یونس بن عبیدے منقول ہے کہا گرکسی جانور یاعورت کے پاس جودر دِزہ میں مبتلا ہو بید عاپڑھ دی جائے توتشہیل ولا دت کے لئے مفید ہے۔

" اَللَّهُم اَنُتَ عِدَتِي فِي كُرُبَتِي وَانْتَ صَاحِبِي فِي غُرُبَتِي وَانْتَ حَفَيظِي عِنْدَ شِدَّتِي وَانْتَ وَلِي اللَّهُم اللَّهُم اللَّهُم اللَّهُم اللَّه عَدَتِي فِي اللَّهُم اللَّهُم اللَّهُم اللَّهُم اللَّهُم اللَّهُم اللَّهُم اللَّهُم اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ

"الله میری مصیبت میں تو میراوعدہ ہے اور میری غربت میں تو میرار فیق ہے اور ہر پریشانی میں میرا محافظ ہے اور توبی میرے نعمتوں کا مالک ہے'۔

نىخەدىگرېرائےتسہيل ولادت:

بعض اطباء سے منقول ہے کہ اگر سمندری جھاگ در دِزہ میں مبتلاعورت کے گلے میں لٹکا دیا جائے تو بچہ کی ولا دت آسان ہوجاتی ہے۔ یہی تا ثیرانڈ اکے چھلکے کی ہے کہ اگر اس کو باریک پیس کرپانی میں ملاکرایی عورت کو پلایا جائے۔اس نسخہ کو متعدد بار آز مایا گیا ہے اور یہ مفید ثابت ہوا ہے۔

مدیث میں شاۃ ( بکری) کاذکر:۔

''مومن کی مثال اس بکری کی مانند ہے جو پارہ کے ساتھ سوئی نگل گئی ہواور وہ اس کے معدہ میں چھے رہی ہو، اس وجہ سے وہ کوئی چیز نہ کھا سکتی ہواور کھالے تو ہفتم نہ ہوتی ہو''۔ یہ بھی آیا ہے کہ منافق کی مثال اس بکری کی ہے جو بکر یوں دوگلوں (ریوڑ) کے درمیان ماری ماری پھررہی ہونینی اِدھر ہونہ اُدھر ہو۔

"السو ابسضة" ان فرشتوں کو کہتے ہیں جوحضرت آ دم " کے ساتھوز مین پرنازل ہوئے تھے اور جو گمراہ لوگوں کوراہ دکھاتے ہیں۔ جو ہر گ فرماتے ہیں کہ رابضہ حاملین حجت ہیں۔جن سے زمین بھری رہتی ہے۔

شرعی حکم:

۔ تمام علاء اُمت کے نز دیک اس کا گوشت حلال ہے۔اگر کوئی شخص کسی کے لئے بکری کی وصیت کرے تو وصیت چھوٹی بڑی مسیح عیب دار ، بھیڑاور دُ نبے سب کوشامل ہوگی کیونکہ لفظ شاۃ سب پرصادق آتا ہے۔

فقهى مسئله

قربانی سنت ہے واجب نہیں ہے۔ نیز قربانی صرف چوپائے جانور کی ہوسکتی ہے۔ دنبہ کی شم سے قربانی میں جذعہ یعنی جوا یک سالک کا ہوکر دوسرے میں لگ گیااس کی قربانی صحح ہے اس سے کم عمر کی نہیں (صاحب کتاب چونکہ شافع المسلک ہے اس لئے شوافع کا مسلک بیان کیا ہے ور نہ احناف کے یہاں بکری کی عمرا کیک سال ضروری ہے اور دنبہ اگر چھ ماہ کا ہوکر سات میں لگ گیا ہوا ور اتنا فر بہ ہوکہ ایک سالہ کے مانند ہوتو اس کی قربانی جائز ہے۔ قربانی کی سنت کا قول شوافع کا ہے، احناف کے یہاں قربانی واجب ہے ) نیز جانور کا ہرا ہے عیب سے سالم ہونا ضروری ہے جوگوشت کے لئے مصر ہو۔ لی و بلے جانور ، کانے اور بیار انگڑے اور سینگ ٹوٹے اور کان کے جانور اور عیب سے مالم ہونا ضروری ہے جوگوشت کے لئے مصر ہو۔ لی و بلے جانور اور علی ہوا ہوا ہوا سے بارے خارش زوہ جانور دائوں قول متقول ہیں اور جب کانے کی قربانی صحیح نہیں ہے تو اند ھے کی بدرجہ اولی صحیح نہیں ہوگی۔ البتہ بینائی کا مقدرے کم ہونا ایک یا دونوں آئکھوں سے ، مانغ نہیں ہے۔ ای طرح چندھے جانور کی قربانی صحیح ہے اور عشواء یعنی جو دن میں و کہفنے کے قبل ہورات کوند و کھوسائے ہواں کے بارے میں دونول ہیں۔ صحیح قول کے مطابق اس کی قربانی صحیح ہے اور عشواء یعنی جو دن میں و کھنے کے قابل ہورات کوند و کھوسکتا ہواں کے بارے میں دونول ہیں۔ صحیح قول کے مطابق اس کی قربانی صحیح ہے۔

تولاء یعنی پاگل جانور جو چراگاہ سے پشت پھرالے چارہ نہ کھائے اور وَ ہلا ہوجائے ایسے جانور کی قربانی بھی ممنوع ہے۔ جس جانور کا کان کاٹ کر جسم سے جدا نہ ہوا ہو بلکہ اس میں لگا ہوا ہوتو صحیح قول کے مطابق آیسے جانور کی قربانی درست ہے۔ قفال فرماتے ہیں درست نہیں ہے اور اگر کٹا ہوا حصہ کم ہوتو صحیح درست نہیں ہورا گر کٹا ہوا حصہ کم ہوتو صحیح قول کے مطابق اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ قلیل وکثیر کا معیار یہ ہے کہ اگر دور سے نقص نظر آجائے تو کثیر ورنہ قلیل شار کر پی گے۔ امام اعظم ابو صنیفہ کے نزد یک تہائی کان سے کم اگر کٹا ہوا ہوتو قربانی جا رہ نہیں ہے۔ چھوٹے کان والے جانور کی قربانی بھی درست ہے۔ جس جانور کے خصیتین کاٹ جس بکری کی ران سے بھیٹر سے نے ایک معتد ہمقدار میں گوشت کاٹ ایا ہواس کی قربانی جا تر نہیں ہے۔ جس جانور کے خصیتین کاٹ کے جوں اس کی قربانی درست نہیں ہے۔

جس بکری کے پیدائش بھن یا بکراجس کا پیدائش طور پرخصیہ نہ ہوتو سیجے قول کے مطابق اس کی قربانی جائز ہے۔ تھن اور خصیہ کے بعض حصد کا کا ثنا کل کا شنا کل کا شنے کے تھم میں ہے۔ اس طرح جانور کی زبان کئی ہوئی ہوتو اس کی قربانی درست نہیں۔ جس جانور کا عضو تناسل کا شالیا گیا ہواس کی قربانی اور خصی کی قربانی گیر جو ان کے مطابق درست ہے۔ ابن کج نے اس سلسلہ میں نا درمسلک اپناتے ہوئے خصی کی قربانی کے عدم جواز کا قول کیا ہے۔ جس بکری کے سینگ نہ ہوں اس طرح جس کے سینگ ٹوٹ گئے ہوں خواہ مندل ہو گئے ہوں یانہیں اصح قول کے مطابق قربانی صحح ہے۔

محاملی نے ''لباب'' میں عدم صحت کا دعویٰ کیا ہے جسیا کہ ابھی بیان ہوا۔ قفال کہتے ہیں کہ اگرٹوٹے کی تکلیف کا اثر گوشت پر نہ ہوا ہوتو صحیح ہے ور نہ خارش کے حکم میں ہوگا ہے سینگ والی بکری کے مقابلہ میں سینگ والی افضل ہے۔ اگر جانور کے پچھ دانت گر گئے ہوں اس کی قربانی درست ہے۔

#### ايك لغوى نكته:

علامہ جو ہری لکھتے ہیں اضحیہ میں چارلغات ہیں(۱) اُضُعِیّة (ضمہ ہمزہ(۲)اِضُعِیّة (کسرہ ہمزہ) دونوں کی جمع اضاحی آتی ہے۔ (۳) صحیة اس کی جمع صحایا آتی ہے۔ (۳) اصحاق ارطاق کے وزن پر آتی ہے۔ اس

کے اعتبار سے بقرعید کوعید الاضحیٰ سے موسوم کرتے ہیں۔ سے اعتبار سے بقرعید کوعید الاضحیٰ سے موسوم کرتے ہیں۔

سلمہ بھی جب بیہ ہے کہ تربای ترکے والا مودا ہے ہا تھ سے دی ترے اور دوسرے کے سپر دکر دینا بی ہی ہے۔ بس من کا ذبیحہ طلال ہے قربانی اس مخص کے سپر دکر دینا بھی جائز ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ مسلمان ہوا ور فقیہہ ہو۔ کیونکہ وہ اس کے طریقہ اور شرا اکا سے واقف ہوتا ہے۔ کتابی کو نائب بنانا بھی صحیح ہے۔ امام مالک کے نزدیک صحیح نہیں ہے اور اس صورت میں قربانی صحیح نہیں ہوگی البتہ گوشت حلال ہوگا۔ موفق ابن طاہر حنبلی نے بھی امام احمد سے بہی روایت نقل کی ہے۔ قربانی کے گوشت میں مستحب یہ ہے کہ ایک تہائی خود استعال ہوگا۔ موفق ابن طاہر حنبلی نے بھی امام احمد سے بہی روایت نقل کی ہے۔ قربانی کے گوشت میں مستحب یہ ہے کہ ایک تہائی خود استعال

کرے۔ایک تہائی احباب وا قارب کو ہدیہ کردے اورایک تہائی غرباء کوصدقہ کردے۔

بعض کا قول ہے کہ آ دھاخوداستعال کرےاور آ دھاصدقہ کردے۔اگر کوئی شخص گل گوشت خود ہی استعال کرے صدقہ نہ کرے ،تو صحح نہ بہب بیہ ہے کہ اتنی مقدار کا ضامن ہوگا جو کافی ہے بینی کم از کم اتنی مقدار جس پرصدقہ کا اطلاق ہوجائے اورایک قول بیہ ہے کہ ضامن نہیں ہوگا اورایک قول بیہ ہے کہ ضامن نہیں ہوگا اورایک قول بیہ ہے کہ قدرِ مستحب کا ضامن ہوگا بینی آ دھے یا ثلث کا ضامن کے ہوگا قربانی کے جانور کی کوئی چیز فروخت کرنا جائز نہیں ہے اور نہ اس میں سے قصاب کی اجرت وینا صحیح ہے۔ بلکہ قصاب کی اجرت قربانی کرنے والے کے ذمہ ہے۔ جیسے کھیتی کا شخ کی اُجرت کھیتی والے کے ذمہ ہے۔

مئلہ: تمام علماء کے نزدیک قربانی کا گوشت تین دن سے زائد جمع کر کے رکھناممنوع ہے۔ کل گوشت کھاسکتا ہے یانہیں؟ اس میں دوقول ہیں۔ اول یہ ہے کہ کھاسکتا ہے۔ ابن سرتج اصطحری ابن القاص ابن الوکیل نے اس کو اختیار کیا ہے اس لئے کہ جب قربانی کرنے والا اکثر حصہ کو کھاسکتا ہے اور ثوابِ قربانی نیت قربانی سے خون بہانے سے حاصل ہوجا تا ہے جیسا کہ آیت لیم میں اس کی جانب اشارہ ہے۔ موفق حنبلی نے امام ابو حنیفہ مطابقہ کا بھی مسلک بیان کیا ہے۔ لیکن صحیح قول یہ ہے کہ اتنی مقدار کا صدقہ کرنا ضروری ہے جس پر قربانی کے گوشت کا اطلاق ہو سکے۔

مسئلہ: اگر کسی نے کہا کہ میں نے اس بکری کو قربانی کے لئے دیایا کسی معین بکری کی قربانی کی نذر مانی تو اس بکری ہے اس کی ملکیت زائل ہوگئی۔ اس بکری کے بارے میں اس شخص کا بچے ہمیہ تبادلہ وغیرہ کا کوئی تصرف نا فذنہیں ہوگا۔ اگر چہ یہ تصرف کسی ایک جز میں ہی ہو۔ شخ ابو علی وجہ سے منقول ہے کہ اس کی ملکیت اس بکری سے زائل نہیں ہوگی جب تک بیاس کوذن کر کے صدقہ نہ کرد ہے جیسے کہ اگر کوئی شخص یوں کہے کہ اللہ کے لئے جھے کواس غلام کا آزاد کرنا واجب ہے تو اس غلام سے مالک کی ملکیت آزاد کرنے سے قبل زائل نہیں ہوگی۔ امام اعظم کم مسلک بیہ ہے کہ ملکیت زائل نہیں ہوگی اور اس کو بیچنا اور تبادلہ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔

اگر تمنی معین غلام کے آزاد کرنے کی نذر مانی تو اس سے ملکیت زائل نہیں ہوگی اور نداس کا فروخت کرنا ، ہبہ کرنا ، تبادلہ کرنا جائز ہوگا۔امام ابوصنیف کی رائے بیہ ہے کہ اس غلام کا فروخت کرنا اور تبادلہ کرنا جائز ہے۔ پس اگر اس کوفروخت کردیا تولوٹا دیا جائے گا۔اگر عین

ل كَن يَّنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا لُحُومُهَا وَلاَ دِمَانُهَاوَلِكِنَ بَنَالُهُ التَّقُوىٰ مِنْكُمُ (ترجمه)الله كياس قرباني كيجانوركا كوشت ياخون بين بينيا بلكة تمهارا اخلاص پنچتا ہے۔

باتی رہاوراگرمشتری نے اس کوضائع کردیایااس کے پاس سے ضائع ہوگیا تو قبضہ اور تلف کے درمیانی مدت کے اعتبار سے وہ قیمت کا ضامن ہوگا۔اگر دوقعخصوں میں سے ہرایک نے بغیرا جازت دوسرے کی قربانی کا جانور ذرج کردیا تو ان میں ہرایک درمیانی قیمت کا ضامن ہوگایا قربانی کافی ہوجائے گی۔

مئلہ: محاملی نے بیان کیا ہے اونٹ میں نحر کیا جائے گا اور بکری کو ذرج ۔ پس اگر اُونٹ میں نحر کے بجائے ذرج یا بکری میں ذرج کی جگہ نحر کے بیان کیا ہے اور کھل ذرج کی جگہ نے کہ کھنوم کردے توضیح ہے۔ سنت کے مطابق نحر کی جگہ لبہ ہے اور ذرج کی جگہ دونوں جبڑوں کے ملنے کی جگہ سے بنچے ہے اور کھل ذرج بیہ ہے کہ حلقوم مری اور الود جین کو کا نے لئے کی صحت کا اقل درجہ بیہ ہے کہ حلقوم اور مری کو کا ٹ دے۔

مئلہ: جو قربانی ذمہ میں واجب ہے اگروہ بچہ دے تو اس بچہ کو بھی ذرج کیا جائے گا۔ اگر قربانی کا جانور دودھ دیتا ہے تو صاحب اضحیہ بچہ سے بچاہوا دودھ بی سکتا ہے۔

ضربالامثال

اہل عرب ہولتے ہیں محل شاقہ مُعَلَّقة بِوِ جُلِهَا (ہر بکری اپنی پاوں پرلکی ہوئی ہے) اس کہاوت کوسب سے پہلے وکیج بن مسلمہ بن زہیرا بن ایاد نے استعال کیا جو جرہم کے بعد بیت اللہ کا متولی بنا تھا۔ اسفل مکہ میں اس نے ایک کل تعمیر کیا اور اس میں حزورہ نامی ایک باندی کور کھا۔ اس وجہ سے اس کل کا نام یہ پڑگیا۔ وہ حزورہ جو مکہ میں ہے اور اس نے اس کل میں ایک سیڑھی بنائی تھی اس سیڑھی پر چڑھ کر اپنے رب سے مناجات کرتا تھا اور بہت سے کلما تے خیر کہتا تھا۔ علائے عرب اس کوصدیقین میں شار کرتے تھے۔ جب اس کی وفات ہوئی تو اس نے اپنے لڑکوں کو جھے کیا اور کہا میری وصیت س لو۔ جو مخص ہوایت کے راستہ پر چلے اس کی پیروی کرواور جو گمراہ ہوجائے اس کو چھوڑ دو اور ہر بکری اپنے ہیر پرلکی ہوئی ہے۔ پس اس وقت یہ مثال جاری ہوگئے۔ یعنی ہر مخص کو اپنے عمل کا بدلہ ملے گا اور کوئی کسی کے اعمال کا دو اور ہر بکری اپنے ہیر پرلکی ہوئی ہے۔ پس اس وقت یہ مثال جاری ہوگئے۔ یعنی ہر مخص کو اپنے عمل کا بدلہ ملے گا اور کوئی کسی کے اعمال کا دو جہ نہیں اٹھا۔ یکھا

طبىخواص

بمری کی تازہ کھال لے کرا گرایہ مخص کو پہنا دی جائے جس کوکوڑوں سے پٹیا گیا ہوتو تکلیف ختم ہوکرسکون آ جا تا ہے۔

## الَشَّامُرُك

(شاہ مرغ) جومرغ انڈے دینے کی عمرے کچھ کم عمر کا ہواُس کوشا مرک کہتے ہیں اس کی کنیت ابویعلیٰ ہےاور بیشاہ مرغ کامعرب ہے جس کے معنی ہیں پرندوں کا بادشاہ۔

ا امام اعظم کے نزدیک چاررگوں کوذئے میں کا ٹاجاتا ہے تین وہی ہیں جس کواو پر بیان کیا ہے ایک اورخون کی رگ ہے۔امام شافعی کے نزدیک اگر چلقوم اور مری کوتو بالکل کا ٹ دیا جائے تو حلال اور اگر ان دونوں کا پچھ حصہ باقی رہ جائے توضیح نہیں ہے۔امام صاحب کے یہاں بلاتعین تین رگوں کا کاٹ دینا کافی ہوجاتا ہے۔امام مجھ کے نزدیک اگر چاروں کا پچھ حصہ کٹ گیا توضیح ہے ورنہیں۔

الشّاهِين

(باز)اس کی جمع شواہین اور شیاہین آتی ہے۔ بیلفظ عربی نہیں ہے لیکن اہلِ عرب اس کواپنے کلام میں استعال کرتے ہیں چنانچہ فرز دق شاعرنے کہا ہے

حُـمّٰى لم يحط عنه سريع ولم يخف نويرة، يسعى بالشياهين طائره '' کبوتر کواس کی تیز رفتاری ہے کسی نے روکانہیں اوروہ باز سے خوف ز دہ بھی نہیں بلکہ سلسل مصروف پرواز ہے''۔ ایک شعر میں شواہین کالفظ بھی مستعمل ہے۔عبداللہ ابن مبارک نے کہا ہے۔

وقد فتحت لك الحانوت بالدين

قَـدُ يَـفُتُـح الـمرء حـانوتـا لمتجره "

"آ دمی بھی دکان تجارت کے لئے کھولتا ہے تو میں نے تیرے لئے دین کی دکان کھولی ہے"۔

تبتاع بالدين اموال المساكين

بين الاساطين حانوتُ بلا غَلُق ''بادشاہوں کے یہاں کچھ د کا نیں تھلی ہوئی ہیں جہاں غریبوں کودین کے عوضِ مال دنیا بھی دیا جاتا ہے'۔

وليسس يفلح اصحاب الشواهين

صيرت دينك شاهينا تصيدبه

"تیرادین شاہ بازی طرح ہے جس سے شکار کرتے ہیں حالانکہ شاہین کے مالک کامیاب نہیں رہے"۔

باب الباء میں بازی کے بیان میں عبداللہ ابن مبارک کے اس سے ملتے جلتے اور اشعار گزر چکے ہیں عبداللہ ابن مبارک کا ہی ہے قول بھی ہے: تعلمنا العلم للدنیافدلنا علی توک الدنیا ۔ "ہم نے حصول دنیا کے لئے علم حاصل کیالیکن علم نے جاری ترک دنیا یررہنمائی فرمائی''۔

شاہین تین قتم کا ہوا ہے۔شاہین ، قطامی اور ریقی ۔شاہین کا مزاج زیادہ سردخشک ہوتا ہے۔ای وجہ سے شاہین کی حرکت اوپر سے نیچی جانب شدید تر ہوتی ہے۔

شاہین بزدل اور پرفتور ہونے کے باوجود شکار کا پیچھا بہت بختی ہے کرتا ہے۔بعض دفعہ اس دوڑ دھوپ میں زمین سے مکٹرا کرمر جاتا ہے۔ تمام شکاری جانوروں کے مقابلہ میں اس کی ہڈیاں نہایت سخت ہوتی ہیں۔

کہاجا تا ہے کہ شابین وصف کے اعتبار سے اپنے نام کا مصداق ہے یعنی شابین کے معنی تراز و کی ڈیڈی کے ہیں۔ پس جس طرح تراز و کی ڈیڈی معمولی سی کھی بیشی کی صورت میں بھی برابرنہیں ہوتی اسی طرح شاہین بھی ادنیٰ سی بھوک اور پیاس کو برداشت نہیں کرتا۔ شابین کی صفات محمودہ:

ان کی عمدہ صفات میں بیچیزیں ہیں(ا) سربر اہوتا(۲) آئکھیں بری بری ہوتا (۳) سینہ چوڑ اہوتا (۴)جسم کا درمیانی حصه فراخ ہونا(۵)رانوں کا پراز گوشت ہونا(۲) پنڈلیوں کا کوتاہ ہونا(۷) کم پروں کا ہونا(۸) تیلی دم ہونا۔

جس وفت اس کے باز وسخت ہوجاتے ہیں پھراس میں کوئی زیادتی نہیں ہوتی۔اس عمر میں ریے کر کی (بڑی بطخ) کا بھی شکار کرلیتا

بازے شکار کرنے والاسب سے پہلا شخص:

۔ بیان کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جس فخص نے باز سے شکار کھیلا وہ قسطنطنیہ شاہِ روم ہے۔اس نے شواہین کوالی تعلیم دلائی تھی کہ جب وہ سوار ہو کہ ہیں جاتا تو یہ پرندےاس کے اوپر گھو متے رہتے اور سایہ کرتے تصاور بھی نیچے ہوجاتے اور بھی اوپر ہوتے ۔ایک روزی سوار ہوکر جارہا تھا کہ اچا تک ایک پرندہ جوں ہی زمین سے اوپر کواڑا فور آایک شاہین نے اس کو پکڑ کرشکار کرلیا۔ قسطنطنیہ کو یہ د کھے کرتعجب ہوا اور اس کا دوزے وہ ان سے شکار کا کام لینے لگا۔

شرعی حکم:

اس كا حكم شرعى انشاء الله تعالى باب الصاد صقر (شكره) كے باب ميں آئے گا۔

علامه دميري كاليك منظوم خط:

مدینه منورہ کے قیام کے دوران علامہ دمیریؓ نے اپنے بھائی فارس الدین شاہین کو بیہ خط لکھاتھا۔ جوذیل ہیں درج ہے۔۔ سلام کے مفاحت بسروض از اہر ''سلام ہواس پھول کی طرح جو فٹگفتہ ہے اور جو چیک رہا ہے روشن کناروں پڑ'۔

اذا عقبت كتبى به قال قائل افى طينها نشر من المسك عاطر "جبتوميرى تحرير يردوئ كاتو كهنوالا كهاك من مشك ملاديا كيائي -

لسخدمة خدام مصسر الاكسابس

الى فارس الدين الذى قد ترحلت

"دین کاشہوار جومعرے اکابر کی خدمت کے لئے معروف سفرے"۔

اذا عد خدام السلوك جمیعهم فیسنه خدام السلوک جمیعهم فیسنه خدر لشاهین طائسر "جب بادشاه كے تمام غلاموں كی فہرست تیار كی جائے گی تو اس میں ممدوح كا تذكرہ ایبا نمایاں ہوگا جیسا كه تمام جانوروں میں شاہین (نمایاں ہوتا ہے)"۔

وعندى اشتياق نحوه وتلفت اليه وقلبى بالمؤدة عامر

" مجھے بھی اس سے ملنے کا شوق ہے اور میرادل اس کی محبت سے لبریز ہے"۔

تمنيت جهدى ان اراه بحضرة معظمة اقطارها وهو حاضر

"میری کوششیں اس آرزومیں صرف ہورہی ہیں کہ اس سے ملاقات کا شرف حاصل ہو۔"

وادعو له فى كل وقت مشرف "اى لئے بمیشاس كے لئے سربلندى كى دعائيں كرتا ہوں اور يہ كہ ہرز مانہ میں اس كے انعامات مسلسل ہوتے رہتے ہیں "۔ وفى مسجد عال كريم معظم له شرف فى سائر الارض سائر

"و و ایک ایسی بلند و بالامسجد میں ہے جس مسجد کو کا نئات کی تمام ہی جگہوں پرشرف حاصل ہے"۔

جس جگہ شاہین رہتے ہیں اس جگہ بچھونہیں پائے جائے۔شاہین کی گردن نہایت خسین ہوتی ہے اور اس کا پُر مبارک ہوتا ہے۔ چنانچہ جس کے پاس اس کے پرہوتے ہیں وہ سعادتیں حاصل کرتا ہے۔ بادشا ہوں کواگر شاہین دستیاب ہوجا تا ہے تو بیز مانہ دراز تک اعق سے شکار کرتے رہتے ہیں۔ شاہین کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ یہ بڑی بلندیوں پر پرواز کرتا ہے اوراپنے مالک کے احسان کوفراموں نہیں کرتا۔ پرندوں میں اسے اعلیٰ نسل کا سمجھا جاتا ہے۔ نیز اس کی کئی نسلیں (قشمیں) ہوتی ہیں جوا یک دوسرے کے مقابلے میں اچھی بھی جاتی ہیں۔ ٹھیک اسی طریقہ پرمیرے ممدوح بھی اپنے علاقہ میں بلندروایات کے لئے مشہور ہیں اوران کا حسب ونسب بھی بیحد عالی ہے اوران کے یہاں سے کوئی سوال کرنے والا خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ اُن پراپنی نعمتوں کی تکمیل فر مائے اورا ہے رقم وکرم سے اُن کے ان احسانات کی بہترین جزاء دے جو عام مخلوق پراُن کی طرف ہے ہوئے ہیں۔

خواب میں تعبیر:

اس کی تعبیر باب الصادمیں صقر (شکرے) کے بیان میں آئے گی۔انشاءاللہ تعالیٰ۔

### اَلشبَبُ

(بوڑھا بیل) شبب اور شبوب کے بھی بہی معنی آتے ہیں۔

## اَلشَّبَتُ

(مکڑی) محکم میں لکھا ہے کہ شبث ایک جانور ہوتا ہے جس کے چھ لیم لیم باؤں ہوتے ہیں۔ پشت زرد ہوتی ہے۔ سرکالا اور آئی نیٹائوں ہوتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ شبث کثیر پاؤں والے دابد کا نام ہے۔ جس کا سربر ااور منہ کشادہ اور پچھلا حصہ اٹھا ہوا ہوتا ہے زمین کو کھودتا ہے جس کو تھے۔ الارض بھی کہتے ہیں اس کی جمع اشیاث اور شبشان آتی ہے۔ جو ہری کہتے ہیں کہ شبث (متحرک الباء) ایک کثیر پاؤں والے دابہ کا نام ہے اس کو باء کے سکون کے ساتھ استعال کرنا درست نہیں ہے۔ اس کی جمع شبشان آتی ہے جیسے خرب کی جمع خربان آتی ہے۔ جسے خرب کی جمع خربان آتی ہے۔

شرعی حکم:

حشرات الارض میں ہونے کی وجہ سے اس کا کھانا حرام ہے۔

### اَلشِّبْثَانُ

(زمین سے چٹ کر چلنے والا ایک جانور) قتیبہ نے اوب الکاتب میں لکھا ہے کہ هبشان ایک کثیر پاؤں والا جانور ہوتا ہے۔ ریت پر رہتا ہے۔ اس کی وجہ تسمید ہیہ ہے کہ هبٹ کے معنی چیٹنے کے آتے ہیں اور یہ بھی زمین سے پہٹ کر چلتا ہے۔ شاعر نے کہا ہے۔ مسدار ک شبٹ ان لھن لھیں۔

شرعی علم:

حرام ہے کیونکہ ریجھی حشرات الارض میں سے ہے جوغیر ماکول ہیں،۔

الشبدع

( بچھو ) اس کی جمع شادع آتی ہے شین اور دال کے کسرہ کے ساتھ ابوعمر واور اصمعی نے اس طرح لکھا ہے۔ حدیث میں شبدع کا ذکر:۔

مَنُ عَضَّ عَلَى شِبُدِعهٖ سَلَمَ من الاثام ''جس نے اپنے بچھو پر کنٹرول کرلیاوہ سلامت رہا گناہوں سے' ۔ لیعنی جو خاموش رہا اور بکواس کرنے والوں کے ساتھ بکواس میں شامل نہ ہوتو وہ تمام گناہوں سے محفوظ رہا۔ زبان سے چونکہ لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے اس لئے اس کونقصان دہ بچھوسے تشبیہ دی گئی ہے۔

## <u>اَ</u>لشبربَصُ

بروزن سفرجل حچبوٹا اُونٹ \_

الشبلُ

شیرکا بچہ جب شکار پکڑنے کی عمرکو پہنچے،اس کی جمع اشبال اور شبول آتی ہے۔

اَلشَّبُوَةُ

تكسوا ستها لحما وتقمطر

( پچھو) جمع شبوات آتی ہے۔راجزنے کہا ہے قَدُ جَعَلْتُ شَبُواَ تُرُبِسُر

" بچھوجوڈ تک مارتا ہے اس کے پچھلے حصہ پر گوشت ہے لیکن زہر سے لبریز۔

الشبوط

شبوط بروزن سفوہ مچھلی کی ایک قتم ۔لیٹ نے بیان کیا ہے کہ سبوط اس میں بھی ایک لغت ہے سین مہملہ کے ساتھ۔اس کی دم پتلی جسم کا درمیانی حصہ موٹا اور سرچھوٹا اور چھونے میں چکنی معلوم ہوتی ہے۔اس قتم میں نزیادہ اور مادہ کم ہوتی ہیں اس وجہ ہے اس کے انڈ بے بھی قلیل المقدار ہوتے ہیں۔ بقول صیادین (شکاری) جب بیہ جال میں پھنس جاتی ہے اور اس سے نکلنا دشوار ہوتا ہے تو فطر تا اس کو بیہ احساس ہوجا تا ہے کہ اس جال سے نکلنے کو دنے کے علاوہ کوئی دوسر اراستہ نہیں ہے تو ایک نیزہ کے بقدر پیچھے کو ہتی ہے اور جسم کو سیکٹر کر جست لگاتی ہے۔ بسااوقات اس کی بیہ جست بلندی میں دس ہاتھ سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔اس کی اس جست سے جال ٹوٹ جا تا ہے اور بین کے وجلہ میں بینگل جاتی ہے۔

besturdubook

اَلشَّجَاعُ

(ا ژ د ہاسانپ) بیلفظشین کے ضمہ اور کسرہ دونو ں طرح مستعمل ہے۔اس سانپ کو کہتے ہیں جوجنگل میں سواراورپیادہ پالوگوں پر حمله کرتا ہےاوراپنی دم پر کھڑا ہوجا تا ہےاوربعض اوقات گھوڑ سوار کے سرکی بکندی تک پہنچے جاتا ہے۔ بیسانپ جنگلوں میں رہتا ہے۔ ما لك بن ادهم كا قصه:

کہتے ہیں کہ مالک ابن ادھم ؓ ایک بارشکار کے لئے ٹکلا۔ جب وہ کسی ایسے مقام پر پہنچا جہاں نہ یانی تھانہ گھاس دانہ اوراس کو پیاس لگنے کئی۔اس کے ہمراہ اور رفقاء تھے سب نے پانی تلاش کیا مگرنہیں ملا۔ان لوگوں نے وہیں قیام کرکے مالک کے لئے ایک خیمہ لگادیا۔ ما لک نے اپنے ہمراہیوں کو پانی اور شکار کی تلاش کا تھم دیا۔ جب بیہ حضرات نکلے تو ایک گوہ مارکرلائے۔ ما لک نے ان سے کہا کہ اس کو اُبال کرتکنامت بلکہاس کواُبال کر ہی کھانا شایداس ہے تمہاری تفتکی کم ہوجائے۔انہوں نے ایسا ہی کیااور دوبارہ نکلے۔اس باراُن کوایک ا ژ د ہاملا انہوں نے اس پرحملہ کیا وہ جان بچا کر ما لک کے خیمہ میں داخل ہو گیا۔ ما لک نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بیرمیرے یاس پناہ کا طالب ہوکرآ یا ہی اس کو پچھمت کہو۔انہوں نے اس کا پیچھا چھوڑ دیا۔سانپ وہاں سے چلا گیا۔اس کے بعد ما لک خو داینے رفقاءکو لے کر یانی کی تلاش میں نکلا۔ اُچا تک اُن کے کا نول میں کسی نامعلوم پکارنے والے کی آ واز آئی کہوہ یہ کہدر ہاہے:۔

يا قوم يا قوم لا ماء لكم ابدًا حتى تحثوا المطايا يومها التعبا

"ا \_ لوگوائم كوياني مرگزنهيس ملے گاخواه تم اپني سواريوں كو پورے دن تھ كا دؤ'۔

وسمددوا يسمنة فالماءعن كثبا مساء غسزيسر وعين تذهب الوصبيا "البتة اگرتم دانى طرف مزكراس كى تلاش كروتوتم كوثيلول ميں يانى كاچشمد ملے گاجس ميں يانى بكثرت ہے اوراس قدرعمدہ ہے كماس كے پینے سے بیاری بھی ختم ہوجاتی ہے'۔

فَىاسُفُوا الْمطايا وَمنه فَامُلَؤُ الْقِرُبَاء

حتلى اذا ما اخذتم منه حاجتكم

"جبتماس چشمه الى ضرورت بورى كرلوتوا بنى سوار يون كويانى پلا دَاورا بنى مشكيس جركو" \_

بيآ وازىن كرما لك اپنے رفقاء كے ہمراہ اى سمت ميں چل ديا جس كى آ واز دينے والے نے اپنے اشعار ميں نشاند ہى كى تقى \_ چنانچه قریب ہی اان کوایک چشمہ ملا اور سب نے سیراب ہوکریانی پیا اور جانوروں کو پلایا اور پھراپی مشکیس بھی بھریں۔ جب بیلوگ چشمہ عَا سَب مو كيا اوراس آوازوين والي والي آواز پھركان ميں آئى وہ كهدر ہاتھا۔

هــذا و داع لــکــم منــى وتسـليــم

يَامَالِ عَنِّي جزاك اللَّه صالحة

''اے مالک تجھ کواللہ تعالیٰ میری جانب سے جزائے خیرعطا فر مائے ، میں تم سے اب رخصت ہوتا ہوں میرا آخری سلام قبول ہو''۔

لا تـزهـدن في اصطناع العرف من اَحَدِ ان امرًا يـحرم المعروف محروم ''کسی کے ساتھ نیکی کرنے میں ہرگز ہے رغبتی مت کرنا۔ کیونکہ جو تفس کسی کو نیکی سے محروم کرتا ہے وہ خودمحروم ہوتا ہے۔

والشرما عاش منسه المرء مذموم

السخيسر يبقى وان طالت مغيبة

"نیک کام ہمیشہ باتی رہتا ہے اگر چہاس کا ثمرہ عرصہ دراز تک غائب رہاور جس مخص نے برائی کواپنایا وہ ندموم ہے لیکن برائی سے یاد کیا جاتا ہے۔ ل

مدیث میں شجاع کا ذکر: <sub>س</sub>

صحیحین میں حضرت جابرعبداللہ بن مسعودا بوہر رہ رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے مروی ہے:۔

''نی کریم سی کے ارشاد فر مایا کہ چوشی صاحب نصاب ہونے کے باوجود مال کی زکو ہ نہیں دیتا تو قیامت کے دن وہ ایسے اثر دھا کی صورت اختیار کر کے اس کا تعاقب کرے گا جوگنجا ہوگا اور جس کی آئھ میں دوخوفنا ک نشان ہوں گے اور وہ صاحب مال اس سے بھا گے گاختی کہ بیسانپ اس کی گردن میں لیٹ جائے گا' مسلم کی روایت میں بیالفاظ آئے ہیں کہ وہ اثر دھا منہ کھول کر اس کا تعاقب کرے گا جب اس خض کے قریب آئے گا تو وہ صاحب مال بھا گئے لگے گا۔ پھر وہ اثر دھا آواز دے گا اپنا خزانہ لے لیے جس کو تو نے جمع کیا تھا۔ بیآ وازین کروہ شخص سجھ جائے گا کہ اس سے بھا گئے نسان کو اپنا خزانہ لے لیے جس کو تو نے جمع کیا تھا۔ بیآ وازین کروہ شخص سجھ جائے گا کہ اس سے بھا گئی نہیں سکتا وہ اپنا ہم تھا کہ اس کے منہ میں ڈال دے گا پس وہ اثر دھا اس کے ہاتھ کو بجار کی طرح چیا جائے گا۔ پھر اس کے دونوں جزوں کو پکڑ لے گا اور کہے گا میں تیرامال ہوں میں تیرامال ہوں، میں تیراخزانہ ہوں۔ اس کے بعد وہ اثر دھا سے بیٹر خوال نے نسان کے لئے بہت ہی بری ہو اللہ تعالی نے ان کو اپنے فضل سے بیآ یت پڑھے گا (اور ہر گز خیال نہ کریں ایسے لوگ جو ایس پیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ تعالی نے ان کو اپنے فضل سے دی ہے جو اگئی گئی ہے ۔ وہ لوگ قیا مت کروز طوق میں تیرا دیے جائیں گئی کرتے ہیں جو اللہ تعالی نے ان کو اپنے فضل سے کہ بیا دیے جائیں گئی سے کہ بیات کی بیاد ہے جائیں گئی ہی جس میں انہوں نے بخل کیا تھا۔

اقرع اس سانپ کو کہتے ہیں کہ جس کے سرکے بال اُ کھڑ گئے ہوں اور سرز ہرکی وجہ سے سفید ہوگیا ہو۔ ذہیبہ سان کشر سے زہر کی وجہ سے اس کے منہ کی دونوں جانب جودوبال ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں۔ کثر ت کلام کے وقت انسان کے منہ کے دونوں جانب ایسے دوبال کھڑے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ذہیبہ ان سے مراداس کی آئے کھے دو کتے ہیں۔ اس صفت والے سانپ سے خطرناک کوئی سانپ نہیں ہوتا۔

بعض کہتے ہیں کہ زبیتان سانپ کے منہ میں پائے جانے والے دوکیلوں کا نام ہے۔ یقف م مُع کے باب سے ہے۔ دانت کے کناروں سے کھانے کے عنی آتا ہے۔ اس کے بالمقابل ضم بولا جاتا ہے۔ جس کے معنی پورے منہ سے کھانا ہے۔ بعض کی رائے یہ ہے کقضم خٹک چیز کھانے کے لئے بولتے ہیں۔ کقضم خٹک چیز کھانے کے لئے بولتے ہیں۔

الل عرب کا مگان ہے کہ جب کوئی شخص عرصہ دراز تک بھوکار ہتا ہے تو اس کے پیٹ میں ایک سانپ پیدا ہوجا تا ہے۔جس کوشجاع اور صقر کہتے ہیں۔جیسا کہ ابوخراش اپنی بیوی کومخاطب کر کے کہتا ہے۔

اَد قُر شِبِ عِلَى مِن عِلَى م "كَاشُ! تَجْهَكُومُعُلُوم بُوجا تَا ہِ كَهِ مِن اللَّ شَجَاعُطُن يَعِنى بُهُوك كُوروكتا بُول اور تير ہے خاندان والوں كوا پنا كھانا كھلا و يتا بہول" \_ واغتبى قُى السماء السقى الله وانشنى فى الله وانشنى الله وانشنى الله و انشنى الله

ل اس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ بیہ ہاتف دراصل وہی شجاع تھا جس کو مالک نے پناہ دی تھی اورا از دھے کی صورت میں وہ کوئی جن تھا جواس جنگل کا سر دارتھا۔

''اور جب میں دیکھتا ہوں کہ بدذا نقد مخص کو کھانا اچھامعلوم ہونے لگا تو میں اس کواپنا کھانا کھلا دیتا ہوں اورخود کھانے سے رک جانتا ہوں اورتازہ یائی بی کرسوجا تا ہوں''۔

دوسرے شاعرنے کہاہے

فاطرق اطرق الشجاع ولورأى مساغاً لنا باه الشجاع لصمما

''پس اُس نے اژ دھے کی طرح سر جھکا یا اور کاش وہ اپنے سخت شجاع اور تا ب کی صفائی دیکھ لیتا''۔

بیشعر بی حرث ابن کعب کی لغت کے مطابق ہے۔ کیونکہ الصما میں لام جارہ کے باوجود الف تثنیہ باقی رہا۔ حالا تکہ مشہور مسلک کے مطابق بیالف، باء سے بدل جاتا لیکن کوفین اور اس قبیلہ کی لغت میں تثنیہ کا الف حالت تصبی وجری میں بھی باقی رہتا ہے۔ اس لغت کے مطابق اللہ تعالیٰ کا قول إنْ هذان لَسَاحِرَ ان ہے۔

خواب میں تعبیر:

شجاع کا خواب میں نظر آتا جری لڑ کے اور ضدی عورت پر دلالت کرتا ہے۔

### الشحرور

( کا لے رنگ کا چڑیا سے بڑاا یک خوش آ واز پرندہ ) پیلفظ عصفور کے وزن پر ہے۔ بیہ پرندہ مختلف آ وازیں نکالتا ہے۔ (بیابن سیدہ کا

سے علامہ علا وَالدین باجی متو فی سما <u>سے نے اس کے بارے میں بہت اچھا شعر کہا ہے</u>

يكسى طربا قلب الشجى المغرور

بالبلبل والهزار والشحرور

"اوربلبل اور ہزاراور فحر ورکی آ واز ہے ملین مغرور کا دل خوش ہوجا تا ہے'۔

جادت كرمابه يدالمقدور

فانهض عجلا وانهب من اللذة ما " پس جلدی سے اٹھ اور کار کنان قضاء وقد رکے ہاتھوں نے جو بارش کررکھی ہیں اس کولوٹ لے'۔

اں کی تعریف میں کسی نے پیشعر بھی عمدہ کہا ہے۔

أطيارها وتولت سقيها السحب

وَرَوُضَة ازهرت اغصانها وشدت

"اوروہ باغیجہ جس کی شاخوں نے پھول کھلائے اور جس کے پرندے قوی ہو گئے اور جس کی سیرانی کی با دلوں نے ذمہ داری لے لی"۔

اسيسودًا زامسرًا مسزمساره ذهسب

وظل شحرورها الغديد تحسبه

"جس کا محر ورا گرگانے لگا تواس کے بارے میں بیگمان کرے گا کالا بانسری بجانے والا ہے اور اس کی بانسری سنہری ہے"۔

دوسرے شاعرنے اس کے بارے میں اچھا شعر کہا ہے

يدور به بنفسج عارضيه

لــه فــى خـده الـوردى خـال!

''محبوب کے گلابی گالوں میں ایک تِل ہے جس پراُس کے رخساروں کا بنفشہ گھومتا ہے''۔

کشے حسور ور تسخباء فسی سیساج ترجمہ:''جیبا کہ تحرورخوف کی وجہ سے شکاری کی آنکھوں سے انگور کی باڑھ میں حچپ جاتا ہے''۔ شہری تھی تھا کہ تحرورخوف کی وجہ سے شکاری کی آنکھوں سے انگور کی باڑھ میں حجپ جاتا ہے''۔

انشاءالله عفور (چریا) کے بیان میں آئے گا۔ یعنی حلال ہے۔

#### خواب میں تعبیر:

اس کا خوب میں نظر آنا بادشاہ کے پیش کار بخوی ،ادب پر دلالت کرتا ہے۔ بھی اس سے بچھدار آدمی مراد ہوتا ہے بھی طفل مکتب کی جانب اشارہ ہوتا ہے۔

# شَحْمَةُ الْارُضِ

(کیچوا) بیالیک کیڑا ہوتا ہے جوانسان کے چھونے سے کوڑی کے مثل ہو جاتا ہے۔اس کے بارے میں متعدداقوال ہیں جو درئِ زیل ہیں:۔

(۱) قزویٰ نے''الاشکال''میں لکھاہے کہ شحمۃ الارض کیچوے کو کہتے ہیں۔ بیسرخ رنگ کا ایک کیڑا ہوتا ہے جونمناک مقامات میں پایا جاتا ہے۔

(۲) زخشری نے رئیج الا برار میں لکھا ہے کہ بیا یک کیڑا ہے جس میں سرخ نقطے ہوتے ہیں اوراییا معلوم ہوتا ہے کہ گویاوہ ایک سفید مچھلی ہے۔عورتوں کی ہتھیلیوں کواس سے تشبیہ دی جاتی ہے۔

(۳) ہر مس کی رائے یہ ہے کہ محمدہ الارض ایک کیڑا ہوتا ہے خوشبو دار۔ آگ اس کو ضرر نہیں پہنچاتی۔ آگ میں اس جانب سے داخل ہوکر دوسری جانب کونکل جاتا ہے۔

#### طبی خواص

اگراس کی چربی جسم پرمل کرکوئی مختص آگ میں داخل ہوجائے تو آگ اس کونہیں جلاسکتی۔اگر کیچوے کوخٹک کر کے ایک درہم کے بقدر کسی چیز میں ملا کر در دِزہ میں مبتلاعورت کو پلایا جائے تو فورا بچہ پیدا ہوجائے گا۔

قزویٰ نے لکھا ہے کہ اگر اس کو پکا کر روٹی کے ہمراہ کھا لیا جائے تو مثانہ کی پھری ٹوٹ کرنکل جائے گی۔اگر خٹک کرنے کے بعد برقان کے مریض کو پلادیا جائے تو اس کی زردی ختم ہوجاتی ہے۔اگر اس کی را کھ تیل میں ملاکر شنجے کے سر پر مالش کی جائے تو ممنجا پن ختم ہوجائے اور بال نکل آئیں گے۔

اس کی تعبیراور حکم دود (کیڑے) کے بیان میں گزر چکا ہے۔ یعنی خبائث میں شامل ہونے کے باعث حرام ہے۔

besturdubool

#### الشذا

اس سے مراد کتے کی کھی ہے بھی لفظ شذا ۃ ایک اونٹنی کے لئے استعال ہوتا ہے۔

# الشُّران

مچھروں کےمشابہ جانور جوانسان کے منہ کو چھپالیتا ہے۔

### الشُرشق'الشقراق'الشرشور

چڑیا جیساایک جانورجس کارنگ کچھ نمیالا کچھ سرخ اور نیچے کا حصہ سیاہ ہوتا ہے۔ جب یہ پرون کو کھولتی ہے تو مختلف نظرآتے ہیں۔ مام چڑیوں کی طرح یہ بھی حلال ہے۔اس کا تذکرہ باب الباء میں ابو ہراقش کے تحت گزر چکا ہے۔

### الشرغ

(مینڈ کی) مزید تفصیل انشاء اللہ باب الضاد میں الضفد ع کے بیان میں آئے گی۔

# الشُّونبلي

(ایک مشہور پرندہ)

## الشَّصَرُ

(ہرنی کا بچہ)شاصر کے بھی یہی معنی ہیں جیسا کہ ابوعبیدہ نے کہا۔

## الشُعراء

(نیلی یاسرخ مکھی) پیلفظشین کے فتحہ وکسرہ دونوں طرح مستعمل ہے۔ نیلی یا سرخ مکھی کو کہتے ہیں۔اونٹ گدھے کتوں وغیرہ پر بیٹھ کران کوشدید تکلیف پہنچاتی ہیں۔

حدیث میں شعراء کا ذکر:-

'' کتب سیر میں لکھا ہے کہ مشرکین مکہ چہار شبنہ کو جبل احد پر پہنچے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوان کی آمد کی اطلاع ہوئی تو کتب سیر میں لکھا ہے کہ مشورہ جمع کیا۔،اس مشورہ میں آپ نے عبداللہ بن ابی ابن سلول کو بھی مدعوکیا حالا نکہ اس سے قبل آپ نے سحابہ کرام کو بھی بھی برائے مشورہ طلب نہیں کیا تھا۔ آپ نے اس سے بھی دفاع کے متعلق مشورہ کیا۔ چنا نچہ عبداللہ بن ابی سلول نے کہایا رسول اللہ! آپ مدینہ میں مقیم رہ کر دفاع کریں باہر جا کرنہ لڑیں کیونکہ ہمارا تجربہ ہے کہ جب کوئی لشکر مدینہ پر چڑھا تو ہم نے مدینہ میں رہ کرہی

اس کی مدافعت کی تو فتح اہلِ مدینہ کی ہوئی اور جب بھی باہرنکل کرلڑنے کا اتفاق ہواتو نتیجہاس کے برعکس ہوااوراس وقت چونکہ آپ ہمارے درمیان موجود ہیں۔اس لئے ہماری پلہ اور زیادہ بھاری رہے گا۔لہٰذا آپ ان مشرکین کی پرواہ نہ کریں۔اگرانہوں نے قیام کیا تھی یہ بھی ان کے حق میں مضر ہوگا اوراگر ہم پر چڑھائی کی تو مرد آ منے سامنے مقابلہ کریں گے اور عورتیں اور بچے او پرسے ان پر پچھر برسائیں گے اوراگروہ اوگ لوٹ جاتے ہیں تو بے نیل ومرام لوٹیس گے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رائے کو پہند فر مایا ۔ بعض صحابہ نے اس تجویز کے خلاف بیم طن کیا کہ یارسول اللہ! آپ ہم کوان کتوں کے مقابلہ میں باہر لے کرچلیں تا کہ ان کو بیہ خیال پیدا نہ ہو کہ ہم ان کے مقابلہ سے عاجز وقاصر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے گائے ذی کی جارہی ہے! س کی تعبیر میں نے خیرو بھلائی سے لی ہے۔ اس کے بعد میں نے ربکھا کہ میری تلوار کی دھار کند ہوگئی اس کی تعبیر میں نے فلکست سے لی ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ میں نے اپنا ہاتھ ایک مضبوط ذرہ میں داخل کیا اس کی تعبیر میں نے مدینہ لی ہے۔ اگر تمہاری رائے ہو کہ مدینہ میں رہوتو یہیں رہورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میہ چا ہتے تھے کہ شرکین مدینہ میں داخل ہوں اور ان سے گلیوں میں مقابلہ کیا جائے۔

بین کر حضرت ابود جانڈ ساک بن خرشہ نے وہ تلوار آپ کے ہاتھ سے لے کی اور ایک سرخ عمامہ باندھ کراور تلوار ہاتھ میں لے کر اگرتے ہوئے چلے۔ یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا''اس موقع کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو یہ چال پر ندنہیں ہے''۔اس تلوار سے حضرت ابود جانڈ نے کتنے ہی سرکش سرقلم کئے رسول اللہ صلی انلہ علیہ وسلم نے شرکین پر حملہ کر کے ان کوفنکست دی۔ کفار کی ہزیمت دیکھ کر حضرت ابود جانڈ نے کتنے ہی سرکش سرقلم کئے رسول اللہ صلی انلہ علیہ وسلم نے شرکین پر حملہ کر کے ان کوفنکست دی۔ کفار کی ہزیمت دیکھ حسرت عبداللہ ابن جمیر کے نیرانداز وں نے غذیمت بغیمت بکارنا شروع کر دیا اور کہنے لگے ہم بھی لوگوں کے ساتھ مالی غذیمت لوٹیں گے۔ حسرت میں ان دی آپ کے ساتھ رہ گئے در قادر مالی غذیمت لوٹی میں شامل ہو گئے ۔صرف دس آ دمی آپ کے ساتھ رہ گئے در قادر مالی غذیمت لو شنے میں شامل ہو گئے ۔صرف دس آ دمی آپ کے ساتھ رہ گئے

باقی سب چلے گئے۔ حضرت خالد نے جود یکھا کہ میدان خالی ہے اور تیرا ندازلوٹ کھوٹ بیں مشخول ہیں تو انہوں نے آئی ہواروں کو والی بلایا اوراس راہ کی طرف ہے جہاں تیرا نداز تعینات تھ مسلمانوں پر تملہ کردیا اوران کو تکست دے دی (حضرت عبداللہ این جیزیم دی تیرا ندازوں کے شہید ہوگئے اللہ اللہ میں اللہ علیہ واللہ اللہ علی اللہ علیہ واللہ کو ایک پھر پھینک کر مارا جس ہے آپ کے سامنے کے دنان مبارک شہید ہوگئے ۔ آپ کے سامنے کے دنان مبارک شہید ہوگئے ۔ آپ کے اصاب آپ سے جدا ہوگئے (گرخاص خاص لوگ آپ کے پاس آپ علیا تھی کہ دور ہوگئے اور آپ ایک گڑھے میں گرگئے ۔ آپ کے اصاب آپ سے جدا ہوگئے (گرخاص خاص لوگ آپ کے پاس سے آپ آپ ایک پھر کے سہارے اس گڑھ کے سبب سے ایک پھر کے سامنے کے پاس سے آپ اس گڑھ کے سبب اس گڑھ کے سبب سے آپ اس گڑھ کے سبب سے ایک پھر کے سبب سے ایک گڑھے کے سبب سے آپ اس گڑھ کے سبب اس گڑھ کے سبب سے ایک پھر کے سبب سے ایک ہوئے احضاء کا ایک ہار بنا کرو دشی اور تا ہو کہ واروں سے مبارے آپ اور دھی ہوئے اور دھنرت میں ہوئے ایک ہوئے اور اس کے ساتھ کی سبب سے آگے بڑھا ۔ کہ بایک ہوئے احساء کا ایک ہوئے ایک ہوئے ایک ہوئے اور دھنرت مصعب کو شہید کردیا ورد میں اللہ علیہ وسلم کے ایک کے اداوے سے آگے بڑھا ۔ حضرت مصعب بن مجبلا کہ ایک ہوئے ایک ہوئے اور کو کہ کہ اس کے ایک کے اداوے سے ایک ہوئے میک ہوئے ایک ہوئے کیک ہوئے ایک ہوئے کے ایک ہوئے ایک ہوئے کو ا

حضرت طلحدرضی الله عندرسول الله صلی الله عليه وسلم اور مشركين كے ما بين ديوار بن كر كھڑے ہو گئے اور آپ كے ہاتھ ميں ضرب آئی اور وہ ہاتھ سوكھ گيا۔ حضرت قبادہ گی آئی تھا كران كے رخسار پر آپڑی۔ رسول الله صلی الله عليه وسلم نے اس كوا ہے دستِ مبارک ہے حلقہ چتم ميں رکھ ديا اور اس ميں پہلے ہے زيادہ رو تنی ہوگئی۔ ابی بن خلف بحی جو كفار قریش كر داروں ميں ہے تھا اور حضور علي ہے ہوت عنادر كھتا تھا آپ كقل كے قصد ہے آيا اور كہنے لگا كہ اگر آئ مير ہے ہاتھ سے محمد (صلی الله عليه وسلم ) في جا كيں تو ميں نہ بچوں گا۔ صحابہ نو چاہا كہ آپ كے پاس چنچنے ہے قبل اس كا كام تمام كر ديا جائے ۔ گر آپ نے فرايا اس كومير ہے پاس آنے دو۔ اس ہے قبل جب ابی بین خلف حضور ہے بات آتے دو۔ اس ہے قبل جب ابی بین خلف حضور ہے بات تو کہا کر دن گا کہ ميں نے ايک گھوڑ ايا لا ہے جس پر سوار ہو کر آپ کے پاس آيا تو حضور اس كے جواب ميں فرمايا کرتے بيلہ ميں انشاء الله تھے کو آل کروں گا۔ چنا نچہ جب وہ اپنے گھوڑ ہے پر سوار ہو کر آپ کے پاس آيا تو حضور صلی الله عليه وسلم نے حرث بن بلکہ ميں انشاء الله تھے کو آل کروں گا۔ چنا نچہ جب وہ اپنے گھوڑ ہے ہی سوار ہو کر آپ کے پاس آيا تو حضور صلی الله عليه وسلم نے حرث بن بلکہ ميں انشاء الله تھے کو آل کروں گا۔ چنا نچہ جب وہ اپنے گھوڑ ہے ہے گر پڑا اور بجار کی طرح سرخ میں اونٹ کی کار اس پر تمله کیا۔ پس تملی وجہ ہے وہ اپنے گھوڑ ہے ہے گر پڑا اور بجار کی طرح ہیں جا ہو الگلی کو اس ہے اس گفتا کو کہا ہو اس کے اس کو آل کی دین کو رہ ہے دو اس کو تا ہو گھوں اس کو تا ہو گھوں اس کو تا ہو گھوں کے ہو تو میں مرجا تا۔ ایک ہی دور کے باتھ کا لگل ہو اس کے بارے میں مرجا تا۔ ایک ہی دون گور ان خواس نے تا ہی مقام میں جہنم رسید ہوگیا ' حضرت حسان رضی الله کو خور خور کی عذر نے اس کے بین مقام میں جہنم رسید ہوگیا ' حضرت حسان رضی الله کور کور کور کے دور آل کے بین ہو تو میں مرجا تا۔ ایک ہی دون گذر اتھا کہ یو دشن خدا سرف نا می مقام میں جہنم رسید ہوگیا ' حضرت حسان رضی الله کور کے دور کے دور کی کور کی میں بھر کہنم رسید ہوگیا ' حضرت حسان رضی الله کور کے دور کور کا کے دور کے بین کور کور کا کے دور کے بیا ہوں کور کے دور کی کور کے بین کور کی کور کی کور کے بیا ہوں کے دور کور کور کے دور کے بیا ہو کی کور کے بیا کور کی کور کے کور کی کور کے بیا ہو کی کور کے بیا ہو کی کور کے بی

به أبى حِيْنَ بَارَزَه الرَّ سُول

لَقَدُ وَرِثَ الضَّلالَةَ عَنُ أَبِيُهِ

#### الشغواء

(عقات) پیلفظشین کے فتحہ غین کے سکون اور الف ممرودہ کے ساتھ عقاب کے لئے بولا جاتا ہے۔وجہ تسمیہ بیہ ہے کہ شغایشغوان کے دومعنی آتے ہیں ایک دانت کا دوسرے دانت سے بڑھ جانا۔اور شفواء کے ایک معنی ہیں چھوٹے بڑے دانت والا اور عقاب کی اوپر کی چونچ بھی نیچ کی چونچ سے بڑی ہوتی ہے۔اس لئے اس کو شغواء کہتے ہیں۔کسی شاعر نے کہا ہے۔

شَقُوا بِوَطُنِ بَيُنَ الشَيُق وَ النِيُق ''وہلوگ اپنے وطن میں پہاڑ کی چوٹیوں کے درمیان غالب آ گئے''۔

# اَلشِفُدَع

(چھوٹی مینڈک) حکاہ ابن سیدہ۔

**ٱلشِفُنِيُنُ**(جَكَلَى كِورَ)

(دو ما کول اللحم پرندوں کی شریک النسل) پہلفظ یشنین کے وزن پرشین کے کسرہ کے ساتھ کہتے ہیں کہ ایک پرندہ ہے جو دو ما کول اللحم پرندوں کے اختلاط سے پیدا ہوتا ہے۔ جا حظ کی رائے یہ ہے کہ یہ کبوتر کی ایک قسم ہے بعض کہتے ہیں کہ شفنین جنگلی کبوتر کو کہتے ہیں۔ اس کی آ وز سارنگی کی طرح پر ترنم اور ممکنین ہوتی ہے۔ اس کی جمع شفا نین آتی ہے۔ تاریکی میں اس کی آ واز مزیدا چھی ہوجاتی ہے۔ اس کی فاص عادت یہ ہے کہ جب اس کی مونث گم ہوجاتی ہے یا فوت ہوجاتی ہے تو تا حیات یہ مجرد ہی رہتا ہے۔ کسی دوسرے سے از دواجی تعلقات قائم نہیں کرتا۔ یہی حال مونث کا ہے۔ جب یہ موٹا ہوجاتا ہے تو اس کے پُرگر جاتے ہیں اور یہ جفتی کرتا ترک کر دیتا ہے۔ یہ نہایت عزات پہنداور دشمنوں سے منفر اور ہوشیار رہتا ہے۔

شرعي حكم

بالاتفاق اس كاكھانا حلال ہے۔

طبتى خواص

اس کا گوشت گرم خنگ ہوتا ہے اس لئے اس کے چھوٹے بچے استعال کرنے چاہئیں۔اس سے پیدا ہونے والاخون بھی گرم فنگ ہوتا ہے۔کثیر مقدار میں اگر تھی ملا کر استعال کیا جائے تو اس کی حرارت اور خنگی کم ہو جاتی ہے۔روغن زینون کے ہمراہ اس کے انڈوں کا استعال توت باہ میں اضافہ کرتا ہے۔ اس کی بیٹ عرق گلاب میں حل کر کے عورت اگر استعال کرے تو رخم کے درد کے لئے مفید ہے۔ آشوب چٹم اور آئھ کے درم کے لئے اس کا گرم خون اگر پڑکا یا جائے تو بے حدمفید ہے۔ اس طرح اگر اس کے انڈے کی سفیدی اور عرق گلاب میں روئی بھگوکر آئھ پر رکھی جائے تو آشوب چٹم کے لئے اور ورم کے لئے نہایت مجرب نسخہ ہے۔

#### الشق

بقول قزوین شق ازجنس شیطان ہےاس کے جسم کا بالائی حصہ انسان جیسا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کا گمان ہے کہ نستاس یعنی بن مانس انسان اورشق سے مرکب ہے۔ سفر میں بعض مرتبہ انسانوں پرخلا ہر ہوتا ہے۔

کتے ہیں کہ علقمہ بن صفوان بن امیکسی رات باہر لکلا۔ جب وہ چلتے کسی خاص مقام پر پہنچا تو اس کی شق سے ملاقات ہوگئ۔
علقمہ بولا کہ اے شق تیرااور میرا کیا واسط؟ لہذا تُو مجھ سے رو پوش ہو جا اور اپنے تیرتر کش میں رکھ لے۔ کیا تُو ایسے شخص کو مارنا چاہتا ہے جو تجھ کو مارنا نہیں چاہتا۔ شق نے جواب دیا کہ آؤنا ذراد وہاتھ بھی ہو جا کیں۔ اچھا جب تک تم میں گرمی نہ آجائے میں تفہرار ہتا ہوں۔ جب شق کسی طرح نہ مانا تو علقمہ بھی تیار ہو گیا اور دونوں آپس میں بھڑ گئے۔ بالاخرشق مردہ ہوکر گر پڑا۔

عرب کے دومشہور کا ہن

شق اور سطیح عرب کے دومشہور عالم کا بمن تھے۔ شق نصف انسان تھا۔اس کے ایک ہاتھ اور پیر اورا بیک آئکھی اور سطیح کے جسم میں نہ ہڈیاں تھیں اور نہ اس کے انگلیاں تھیں اور بیز مین پر اس طرح لیٹ جاتا تھا جس طرح چٹائی بچھا دی جاتی ہے۔ شق اور سطیح کی پیدائش اس روز زہوئی جس روز عمر و بن عامر کی بیوی طریفہ کا ہنہ کا انتقاب ہوا۔

طریفہ کا ہندنے اپنی موت کے دن مرنے سے قبل طبح نوازئیدہ کو بلوایا۔ جب وہ اس کے پاس لایا گیا تو اس نے اپنالعاب وہن اس کے حلق میں ڈال دیا اور کہا یہ بچیلم کہانت میں میرا جانشین ٹابت ہوگا۔ طبح کا چہرہ اس کے سینے میں تھا اُس کے گردن اور سرنہیں تھا۔ اس کے بعد اس عورت نے شق کو بلوایا اور اس کے ساتھ بھی یہی فعل کیا۔ اس کے بعد مرگئی۔ مقام بھھ میں اس کی قبر ہے۔ حافظ ہوالفرج ابن جوزی نے لکھا ہے کہ خالد بن عبد اللہ الفہری اس شق کی اولا دمیں سے تھے۔

شاه يمن ما لك بن نصر المخمى كاخواب اورآت كى نبوت كى پشين گوئى

سیرت ابن ہشام میں ابن اسحاق سے روایت ہے کہ مالک بن نفرخمی نے ایک بھیا نک خواب دیکھا جس کی وجہ سے اس پر دہشت طاری ہوگئی۔ چنانچیاس کی رعایا میں جس قدر ساحراورنجو می تھے سب کوطلب کیا۔ جب وہ سب جمع ہو گئے تو بادشاہ نے ان سے کہا کہ میں ایک وحشت ناک خواب دیکھا ہے جس کا اب تک مجھ پر اثر ہے۔ ان لوگوں نے کہا آپ ہمارے سامنے خواب بیان کیجئے تا کہ ہم آپ کے سامنے اس کی تعبیر بیان کریں۔

بادشاہ نے کہا کہ اگر میں خودخواب تمہارے سامنے بیان کردوں تو تمہاری بیان کردہ تعبیر سے میں مطمئن نہیں ہوں گا۔ میں صرف

اس خفس کی تعبیر سے مطمئن ہوں گا جومیر سے بتانے سے بل خودخواب بیان کرے۔ بین کرسب نے آپس میں مشودہ کہا کہ جو بادشاہ سلامت چاہتے ہیں وہ شق اور مطبح کے علاوہ کوئی تیسر اخض نہیں بتاسکتا۔ پس بادشاہ نے اُن کے بکا نے کے لئے ایک قاصدہ وہ رایا۔ جب وہ حاضر ہوئے تو پہلے بادشاہ نے سطح سے بوچھا اس نے جواب دیا کہ جہاں پناہ آپ نے خواب میں ایک کھوپڑی دیکھی ہے جو تتاریکی میں نمودار ہوئی اور اس نے تمام کھوپڑی والوں کو کھالیا۔ بادشاہ نے بین کر کہا کہ بالکل صحیح ہے ابتم مجھکواس کی تعبیر بتاؤ سطح نے کہاان دو حروں (سیاہ پھر والی زمین) میں جننے جانور آباد ہیں میں اُن کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ کے ملک پر جبشیوں کا نزول ہوگا اور ایس ایس اور جرش کے درمیان جننی زمین ہے وہ سب کے مالک ہوجا کیوں گئی ہے۔ بادشاہ بین کر بولا کہ سطح بیو تو نو نیزی ورد تاک ودل خراش بات بتائی ہے۔ اچھا بیہ تاکہ بیواقعہ کہ بوگا ؟ آیا میرے دورِ حکومت میں یا میرے بعد اس نے جواب دیا کہ آپ کے ساٹھ یا ستر برس بعد بید واقعہ پیش آئے گا۔ اس کے بعد جبشیوں سے لڑائی ہوگی اور وہ یہاں سے نکال دیئے جا میں گے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ ان کوکون ناکے گا؟ بطح نے خواب دیا کہ ابن ذی بیزن عدن سے ان پر خروج کرے گا اور ان میں سے کی کوئین میں نہیں چھوڑے گا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ ان کور کھی کہ بادن کی بین عدن سے ان پر خواب دیا گا؟ بطح نے خواب دیا کہ ابن ذی بین کی حکومت قائم رہے گی یا ختم ہو جائے گی؟ اگر ختم ہوگئی تو کون ختم کرے گا؟

ی کا بمن نے جواب دیاا یک پاک نبی جس کے پاس اُس کے رب العلی کے یہاں سے وحی آئے گی اس کوختم کرے گا۔ پھر ہا دشاہ نے دریافت کیا یہ نبی بس قوم سے ہوں گے؟ مطبح نے جواب دیا کہ یہ نبی غالب بن فہرا بن مالک بن نصر کی اولا دسے ہوں گے اوران کی قوم میں آخر وقت تک حکومت رہے گی۔ با دشاہ نے یہ ن کر پوچھا کیا ان کا زمانہ بھی بھی ختم ہوگا۔ مطبح نے جواب دیا کہ ضرور ہوگا۔ اس دن اولین و آخرین جمع کئے جا کیں گے اور جو نیکو کار ہوں گے وہ خوشحال ہوں گے اور جو گناہ گار ہوں گے وہ بدحال ہوں گے۔

پھر بادشاہ نے پوچھا کہاب طبیح جو کچھٹو کہہر ہاہے آیا یہ بچ ہے؟ سطیح نے جواب دیا کہ میں شفق عنسق اور جاند کی (جب وہ پورا ہو جائے ) کی قتم کھا کرکہتا ہوں کہ جو کچھ میں نے بتایا وہ بالکل صحیح ہے۔

اس کے بعد بادشاہ نے شق کو بلایا اوراس سے بھی یہی سوالات کئے۔ پسش نے اس سے کہا آپ نے ایک کھو پڑی دیکھی ہے جو تار کی سے نمودار ہوکر باغیچہ اور پہاڑی کے مابین کھڑی ہوگئی اور ہرذی روح کو کھالیا۔ جب بادشاہ نے شق کی گفتگوسی تو کہا کہ تو نے بالکل شیح بتلایا ہے اب اس کی تعبیر بیان کر شق نے کہا ان پہاڑیوں کے درمیان بسنے والے انسانوں کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہارے ملک بل حجمت آئیں گے اوروہ سب پر غالب آ جائیں گے اورابین سے نجران تک ان کی حکومت ہوگی۔ بادشاہ نے کہا کہ میراباپ تجھ پر قربان ہوائے شق ایر شیر گے اوروہ سب پر غالب آ جائیں گے اورابین سے نجران تک ان کی حکومت ہوگی۔ بادشاہ نے کہا کہ میراباپ تجھ پر قربان ہوائے سے ایک مدت ہوگا۔ بیون اس نے جواب دیا کہ آپ سے ایک مدت بعد یہ واقعہ رونما ہوگا۔ پھران سے ایک عظیم الثان شخص کو نہ ہوگا۔ بادشاہ نے خواب دیا بحن کا ایک غلام ہوگا جو این ذبی برن کے گھر سے نکلے گا۔ بادشاہ نے دریا فت کیا پوچھا وہ عظیم الثان شخص کون ہوگا ؟ شق نے جواب دیا نہی کہ کا اور اس کو خاتم انبیتن ختم کریں گے جواہل دین اور فضل اس کی سلطنت باقی رہے گیایا ختم ہوجائے گی ؟ شق نے جواب دیا ختم ہوجائے گی اور اس کو خاتم انبیتن ختم کریں گے جواہل دین اور فضل کے درمیان عدل وحق نے کرآئیں گیا ور ان کی تو میں یوم فصل تک حکومت رہے گی۔

بادشاہ نے دریافت کیا یوم فصل کیا ہے؟ شق نے جواب دیا کہ بیروہ دن ہے جس دن لوگوں کو بدلہ دیا جائے گا اور آسان سے پکارا جائے گا جس کو زندہ اور مُر دہ سب لوگ سنیں گے۔اس دن تمام لوگ جمع کئے جائیں گے۔ نیک خیر کے ذریعے فلاح یاب ہوں گے۔ بادشاہ نے سوال کیا کہ تیری بات سجے ہے۔شق نے کہا زمین و آسان اوران کی پستی و بلندی کی قتم جوخبر میں نے دی ہے وہ سجے ہاس میں کوئی شک وشبہبیں ہے۔ بادشاہ نے جب ان دونوں کا ہنوں کی جسین گوئی میں مطابقت پائی تو اس کو یقین ہو گیااوراس نے حبشلان کے خوف کی وجہ سے اپنے اہل خانہ کوالیحیر ہنتقل کر دیا۔

### آتٍ کی ولادت باسعادت پرایوان کسری میں زلزلہ

سیرت ابن ہشام میں ابن اسحاق سے یہ بھی روایت مذکور ہے کہ جس رات حضور کی ولا دت باسعادت ہوئی اس رات میں کسر کی شاہ فارس کے کل میں زلزلد آگیا اور اس کے چودہ کنکرے گریٹے۔اس وقت فارس کا حکمران کسر کی نوشیروان عادل تھا۔اس واقعہ سے اس پر ہیبت طاری ہوگئی اور اس نے اس کو بدشگونی قرار دیا۔لہذا اس نے بیر مناسب سمجھا کہ اعیانِ مملکت کو اس واقعہ کی اطلاع دی جائے۔ چنا نچہ اس نے رئیس موذبان نائبین قضاۃ کنا نڈرول امراء اپنے وزیراعظم بزرجہر اور محافظین سرحداور گورنروں وغیرہ کو جمع کر کے ایوان کے ذلزلہ سے اور کنکروں کے گرنے کی اطلاع دی۔ بین کردئیس موذبان نے بتایا کہ میں نے بھی خواب دیکھا ہے کہ ایک اورٹ کھوڑوں کو ہمکات کو اوروہ دریائے وجلہ کو پار کر کے ملک فارس میں پھیل گئے ہیں۔اہل دربار نے یہ بھی خبرسائی کہ آج کی رات آگ کدر فارس (جو مجوسیوں نے ایک ہزارسال سے روش کر رکھا تھا) کیک گخت ٹھنڈ اپڑ گیا ہے۔ بیتمام احوال جان کرنوشیرواں اور تمام حاضرین گھبرا گئے اور اس واقعہ کی کوئی مناسب وجدوہ نہ جان سے اور سب جیران و پریشان واپس ہو گئے۔ادھر ملک کے ہرگوشہ سے آئ کی رات آگ سر دہوجانے کی خبریں نوشیرواں کوموصول ہوتی رہیں۔ بیخبر بھی اس کوموصول ہوئی کہ اس رات بھیرہ ساوہ کی باس رات بھیرہ ساوہ کی کی نہ نوشیرواں کوموصول ہوتی رہیں۔ بیخبر بھی اس کوموصول ہوئی کہ اس رات بھیرہ ساوہ کی کی نے تھا۔

بس نوشیرواں نے اپنے علائے وین کوجم کیا اور ان سے واقعہ کے متعلق معلومات کیں۔ پس رئیس موذبان نے کہا کہ جھے ایسے لگتا ہے کہ عرب کے اندر کوئی عظیم حادثہ رونما ہوا ہے اس پر نوشیرواں نے نعمان بن منذرکوا یک خطاکھا کہ جوشخص عربوں کے حالات سے سب نیادہ واقف ہواس کو ہمارے پاس بھیج دو۔ چنا نچہ نعمان نے عبداً میں عمر وغسانی کواس کے پاس بھیج دیا۔ پہنے خض نہایت معمر تھا جب یہ کسری کے پاس پہنچا تو اُس نے کہا میں جوتم سے پو چھنا چا ہتا ہوں تم کواس کا علم ہے۔ اس نے جواب دیا کہ آپ بیان فرما ہے کیا پوچھنا چا ہتے ہیں؟ اگر جھکواس کا علم ہوا تو ضرور بتاؤں گا۔ کسری نے کہا میں ایسے خص کی تلاش میں ہوں جو میرے ہیں۔ نوشیرواں نے میں اس سے کیا پوچھنا چا ہتا ہوں۔ عبداً سے خا کہا ہی علم تو میرے ماموں تھے کو حاصل ہے جو مشارق شام میں رہتے ہیں۔ نوشیرواں نے کہا چھا جا اوا وارا ہے اموں سے کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ اس پر عالم مزع طاری کے عبداً سے حبداً کے حبداً سے حبداً کے حبداً کے حبداً کے حبداً کے خاس کو مادار آواز سے پکارکر کہا۔

یٹن کر مطیح نے آنکھیں کھولیں اور کہا تُو عبدا کہتے ہے ایک ایسی اونٹنی پرسوار ہوکر آیا ہے جس کی را نیں بھینی ہوئی ہیں مطیح کے پاس بُو اس حال میں آیا جب کہ وہ قبر میں پیرائکائے ہوئے ہے تچھ کو ملکِ بنی ساسان (شاہِ فارس) نے اس لئے بھیجا ہے کہ تو ایوانِ کسریٰ کے زلزلہ اور نوشیرواں عاول کے خواب کی تعبیر بتلائے۔وہ خواب یہ ہے کہ وہ طاقت وراونٹ عربی گھوڑوں کو ہنکاتے ہوئے لے جارہے ہیں اور وہ دریائے وجلہ کو پارکر کے ملک فارس میں پہنچ گئے ہیں۔اے عبداً سے جب تلاوتِ کلام پاک کا ظہور ہوگا اور صاحب ہراوہ (آپ کا اسم توصیلی ) مبعوث ہوں اور بحیرہ سادہ کا پانی خشک ہوجائے تو اہلِ فارس کے لئے بابل جائے پناہ نہیں رہے گا اور نہ ہی شام طبح کے لئے مبارک رہے گا۔ کسر کا کے گل کے جتنے کنگر سے گر گئے اتن ہی بادشاہ فارس پر حکومت کریں گے اور جو پچھ ہونے والا ہے وہ ہو کر رہے گئے۔ کہ یہ بیت بیس کر گئے اس کے بیس واپس آگیا اور جو پچھ کے لئے کے بعد طبح نے بیان کرنے کے بعد طبح نے بیان کیا تھا اس کو کسر کی کے سامنے پیش کر دیا۔ کسر کی نے بیس کر کہا کہ ابھی چودہ بادشاہ حکومت کرنے کے لئے باتی ہیں۔ یہ تعداد پوری ہونے کے لئے ایک میں منے پیش کر دیا۔ نہ معلوم اس وقت تک کیا کیا جوادث پیش آئیں گئے کی چونکہ بادشاہوں کی پیشین گوئی اس طرح ظہور پذیر ہوئی کہ دس شاہانِ فارس نے تو اپنی گئتی چار ہی سال میں پوری کرلی باتی چار حضر ت عثان کے عہد حکومت کے آخر میں ختم ہوگئے۔

اس پیشین گوئی میں بابل سے مراد بابل عراق ہے اس کو بابل اس لئے کہتے ہیں کہ یہاں سقوط صرح نمرود کے وقت احتلاالت ظاہر ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہاس سے مراد سرز مین کوفہ ہے۔ بعض کی رائے بیہ ہے کہ جبل دنباوند کو باہل کہتے ہیں۔

كرى كااية قاتل سے بدلدلينا

کسریٰ وہ پہلامقنول ہے جس نے اپنے قاتل سے بدلہ لیا جیسا کہ ابوالفرج ابن الجوزی نے '' کتاب الا ذکیا ء' میں ذکر کیا ہے کہ
کسریٰ کو نجومیوں نے اطلاع دی تھی کہ تھی کو تل کیا جائے گا تو کسریٰ نے کہا بخدا میں بھی اپنے قاتل سے ضرور بدلہ لوں گا۔ چنا نچہ اُس نے
زہر قاتل لے کرایک ڈبیہ میں بند کر کے اس پر مہر لگا دی اور اس پر ایک چٹ لکھ پر چسپاں کر دی جس پر پیتر پر تھا کہ ''اس ڈبیہ میں نہایت
مجرب اور مفید دوا ہے جو کہ قوتِ باہ کے لئے ہے اور جو مخص اس کو کھا لے گا اس میں اس قدر توت آ جائے گی کہ وہ ایک وقت میں کئی کئی
عور توں سے حجبت کر سکے گا'۔

پھراس نے اس ڈبید کوخزانہ میں حفاظت سے رکھ دیا۔ چنانچہ نجومیوں کی پیشین گوئی کے مطابق ایک عرصہ کے بعد جب اس کے لڑکے نے اس کوفل کر دیا اور اس کے خزانہ پر قبضہ کرلیا تو وہ ڈبیداس کوخزانہ میں ملی اس پرتح پر شدہ عبارت کو پڑھ کراس کو یقین ہوگیا کہ اس کا باپ اس دواکی وجہ سے اس قدر تو می تھا اور اتن عور توں سے اس دواکی بدولت صحبت کرتا تھا۔ چنانچہ اس نے اس ڈبید میں سے وہ دوا (نہر قاتل) اس پر چہ پر درج شدہ مقدار کے مطابق نکال کر کھالی اور کھاتے ہی مَر گیا۔ پس کسری وہ پہلامقتول ہے جس نے اپ قاتل سے بدلہ لیا۔ باب الدال' دابہ' کے بیان میں گزرچکا ہے کہ کسری کے حرم میں تمیں ہزار عور تیں تھیں۔

### ٱلشَّقَحُطَبُ

سفرجل کے وزن پر چارسینگوں والے مینڈھے کو کہتے ہیں۔اس کی جمع شقاط شقاطب آتی ہیں۔

#### الشقذان

(گرگٹ) الشقذان:گرگٹ کو کہتے ہیں۔جیسا کہ ابن سیدہ نے لکھا ہے۔ نیز گوہ اور ورل (پیجمی گوہ کے مشابہ مگر گوہ سے پچھ بڑا لمبی اور پتیلی دُم والا ایک جانور ہے) طحن چھپکی اور سُرخ زہر ملے سانپ کوبھی شقذ ان کہتے ہیں۔اس کا واحد شقذۃ آتا ہے۔

## الشِقُرَاق

(فاختہ سے بڑاایک منحوس پرندہ)الشقر اق:صاحب محکم اور رابن قتیبہ کے بیان کے مطابق اس کوشین کے فتہ اور کسرہ دونوں طرح پڑھا جاتا ہے۔بطلیموی کے نزدیک کسرہ زیادہ فصیح ہے اس لئے کہ اسموں کے اوز ان میں فعلان ( بکسرہ فا) موجود ہے جیسا کہ طرماح اور شنقار لیکن فعلان (بفتحہ فاء) موجود نہیں ہے۔مصنف کی دوسری کتاب' الغریب' میں بھی شقر ات کسرہ کے ساتھ لکھا ہوا ہے اور کسرہ بی خلیل سے بھی منقول ہے اور بعض کا کہنا ہے کہ اس میں فتحہ' کسرہ تینوں لغات ہیں۔

اس کوشر قرات بھی کہتے ہیں بیا یک چھوٹا ساپرندہ ہوتا ہے اس کواخیل (منوس پرندہ) بھی کہتے ہیں۔ بیسبزرنگ کا کبوتری کے برابر ہوتا ہے اس کی سبزی جاذب نظر ہوتی ہے اور اس کے بازوؤں میں قدرے سیابی ہوتی ہے۔ اس کی فطرت میں حرص چالا کی اور دوسرے پرندول کے انڈے چرانا داخل ہے۔ اہلِ عرب اس کو منوس پرندہ کہتے ہیں۔ روم 'خراسان اور شام وغیرہ میں بکثرت پایا جاتا ہے۔ انسانوں سے ہمیشہ دُورر ہتا ہے اور خاص طور سے پہاڑ کی چوٹیوں پر رہنا پسند کرتا ہے۔ لیکن اپنے انڈے الی بلند ممارتوں پر دیتا ہے جہال لوگوں کی پہنچ مشکل ہو۔ اس کا گھونسلہ شدید بد بودار ہوتا ہے۔ شارح غیثۃ اور جاحظ کی رائے میہ ہے کہ شر اق کوے کی ایک قسم ہے جمال لوگوں کی پہنچ مشکل ہو۔ اس کا گھونسلہ شدید بد بودار ہوتا ہے۔ شارح غیثۃ اور جاحظ کی رائے میہ ہے کہ شر اق کوے کی ایک قسم ہے جمال کو ایک ہوجاتی ہے اور فطر تافریا دچا ہے کا عادی ہوتا ہے۔ جب کی جانور سے اس کی لڑائی ہوجاتی ہے تو اس کو مارکراس طرح چلاتا ہے گویا بہت کم کرتا ہے اور فطر تافریا دچا ہے کا عادی ہوتا ہے۔ جب کی جانور سے اس کی لڑائی ہوجاتی ہے تو اس کو مارکراس طرح چلاتا ہے گویا بہت کو مارخود ہی معزوب ہے۔

شرعيحكم

رو یانی اور بغوی نے اس کے خبث کی بناء پراس کی حرمت کے قائل ہیں۔ رافعی نے بھی صمیری سے بہی نقل کیا ہے۔ عجلی شارح غیرۃ ابن سراج بھی اس کی حرمت کے قائل ہیں۔ مادر دی نے حاوی میں اس کی اور عقعق (کوے کے مانندایک پرندہ) کی حرمت نقل کی ہے اور وجہ حرمت سے بیان کی ہے کہ بید دونوں پرندے اہل عرب کے نزدیک خبائث میں سے ہیں۔ یہی اکثر دیگر علماء کا قول ہے لیکن کچھلوگ اس کی حلت کے بھی قائل ہیں۔

ضربالامثال

اہل عرب کی کونوست کی جانب منسوب کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ فُلاکُ اَشٹ اَمْ مَن الاَ حیال (فلاں مخص اخیل ہے بھی زیادہ منحوس ہے ) خیل اور شقر اق ایک ہی پرندہ کے دونام ہیں۔

طبىخواص

جب سونا کم چیکدار ہوتو اس کو پیکھلاکراس پر شقر اق کا پیۃ چھڑ کئے ہے اس کی چیک میں غیر معمولی اضافہ ہوجائے گا جیسا کہ لومڑی کی جعلی سے اس کی چیک میں غیر معمولی اضافہ ہوجائے گا جیسا کہ لومڑی کی جھلی سے اس کی چیک ایک دم ماند پڑجاتی ہے اس کے پتے کے خضاب سے بال بالکل سیاہ ہوجاتے ہیں۔اس کا گوشت نہایت گرم ہوتا ہے اور بد بودار بھی ہوتا ہے کیکن اس کا استعمال آنتوں میں زُکی ہوئی سخت ہوا کو خارج کر دیتا ہے۔

خواب میں تعبیر

شقر اق کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر حسین وجمیل عورت ہے۔

### الشَّمُسِسيَةُ

(سرئر خرنگ کا چکیلاسانب): اس کوشمسیه اس وجه سے کہتے ہیں کہ جب اس کی عمرزیادہ ہوجاتی ہے تو اس کی آنکھوں میں درو پیدا ہوجاتا ہے جس سے بینا بینا ہوجاتا ہے اس وقت یہ کی ایسی دیوار کی تلاش میں نکلتا ہے جومشرق روہو۔ چنانچہ جب اس کوکوئی شرق روئی دیوار مل جاتی ہے تو بیاس پر بیٹھ کر سورج کی جانب منہ کر لیتا ہے اور پچھ دیرای طرح بیٹھار ہتا ہے۔ جب سورج کی شعاعیں مکمل طور پراس کی آنکھوں میں نفوذ کرتی ہیں تو اس کی تاریکی اور جالاختم ہوجاتا ہے۔ بیٹمل سات دن تک مسلسل وہ کرتا ہے۔ چنانچہ سات دن کے بعداس کی بینائی واپس آ جاتی ہے اس کے علاوہ دیگر سانپ جب نا بینا ہوجاتے ہیں تو با دیان کے ہرے چوں پر آنکھیں مَل کر بینا ہو جاتے ہیں۔

## اَلشُّنْقُبُ

اَلْشُنْقُبُ بِعُنْقِبِ بِروز ن قنفذ ایک مشہور پرندہ ہے۔

#### شه

شہ: ابن سیدہ نے لکھا ہے کہ شہ شاہین جیساایک پرندہ ہے جو کبوتر وں کو پکڑ لیتا ہے۔ بیلفظ مجمی ہے۔

#### الشهام

الشهام غول بیابانی (بھوت اور بھوتی) اس کاذکر باب السین میں سعلاق" کے عنوان ہے گزر چکا ہے۔

### الشهرمان

(ایک بحری پرندہ)الشھر مان:سارس سے قدر سے بڑا ہوتا ہے۔اس کی ٹانگیں چھوٹی اور رنگ ابلق (سیاہ وسفید) ہوتا ہے۔

#### الشوحة

(چیل)الشوحة :اس کابیان باب الحاء مین "الحداة" کے عنوان سے گزر چکا ہے۔

### الشُّوُفُ

(سیمی)الشوف:اس کامکمل بیان بان القاف میں قنفذ کے عنوان سے آئے گا۔

# اَلشَّوْشَبُ

(بُول' کچھو' چیونٹی )

الشوط

الشوط: مچھلی کی ایک قتم کا نام ہے جس کا سرچھوٹا اور درمیانی حصہ بڑا ہوتا ہے۔ جو ہری نے اس کوایک دوسری طرح کی مچھلی لکھا

-4

### شو طبراح

جوہری نے کہاہے کہاس سے مراد گیدڑ ہے۔

#### الشول

الشول: جن اُونٹیوں کے حمل یا وضع حمل کوسات یا آٹھ ماہ گزر گئے ہوں اور دودھ ختم ہوکران کے تھن سکڑ گئے ہوں۔اس کا واحد شاہکتہ آتا ہے اور شول خلاف قیاس جمع ہے۔

ضرب الامشال

کہتے ہیں''لا بہتمع فحلان فی شول' دونراونٹ (سانڈ) اونٹیوں میں جعنہیں ہو سکتے۔جس وقت عبدالملک بن مروان نے عمر و بن سعیداشدق کول کیا تھا تو اس وقت اس نے بیمثال دی تھی۔اوراس کا اشارہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی طرف تھا: لسو کسان فیھ ما الھة الااللہ المصدت (اگرز مین میں دومعبود ہوتے تو فساد ہر یا ہوجاتا) زخشری نے کشاف میں اس کی تفسیر کی ہے عبدالملک بن مروان کا مطلب بیتھا کہ ایک سلطنت میں دوفر ما نرواؤں کی حکومت نہیں چل سکتی۔ باب الفاء میں فخل کے عنوان میں شول کا مزید تذکرہ آئے گا۔

#### شوالة

شولہ دراصل بچھو کی پشت میں اُ بھرے ہوئے ڈیگ کو کہتے ہیں۔اسی اعتبار سے بچھوکو شولہ کہہ دیا جاتا ہے۔ بچھو کا تذکرہ باب العین میں عقرب کے عنوان سے آئے گا۔

الشيخ اليهودي

(انسان نماایک جانور) شیخ یھو دی: ابو حامداندلسی نے اور قزوینی نے اپنی کتاب'' بجائب المخلوقات' میں لکھا ہے کہ بیا یک جانور ہے جس کا چہرہ انسانوں جیسا ہوتا ہے۔ اور اس کی ڈاڑھی سفید ہوتی ہے۔ باقی بدن مینڈک جیسا ہوتا ہے۔ بال گائے جیسے ہوتے ہیں ار قد وقامت میں بچھڑے کے برابر ہوتا ہے۔ بیسمندر سے شنبہ کی رات کو نکلتا ہے اور یک شنبہ کے غروب آفتا ہے رہ ہتا ہے۔ مینڈک کی طرح مو و تا ہے۔ جب یہ پانی میں داخل ہوجا تا ہے تو کشتی اُس تک نہیں پہنچ سکتی۔

ں ہے یہ جمی عموماً عام مچھلیوں میں داخل ہے۔

طبىخواص

اس کی کھال اگر نقرس پرر کھ دی جائے تو در دفور ابند ہوجا تا ہے۔

الشيزمان

(بھیڑیا)

الشيصبان

اس سے مراد زیونٹی ہے۔

الشيح الشيح: بروزن بيع (شيركا بچه) باب الالف ميں اسد كے عنوان سے گزر چكا ہے۔

الشيم

الشیم:ایک قتم کی مچھلی کو کہتے ہیں۔شاعر کہا ہے۔ قل لطغام الازد لاتبطروا بالشيم والجريث والكعند '' قبیلہ از د کے اکثر باز وں ہے کہو کہ وہ اکڑیں نہیں مچھلیوں پڑ کچھوؤں پر اور مینڈ کوں پر۔''

(زسیمی)التیهم عثیٰ شاعرنے کہاہے۔ لَئِنُ جَدُّ اَسُبَابُ الْعَدَاوَةِ بَيُنَنَا لَتُو تَحِلَنَّ مِنِّي عُلَى ظَهُر شيهُمُ "اگر ہارے درمیان اسباب عداوت نے ہو گئے تو مجھ سے شیم کی پشت پر کوچ کر جائے گا۔" اصمعی کی رائے ہے کہ میم شہام یعنی بھوت کے معنی میں ہے۔

ابوذ ویب منه لی شاعر کابیان ہے کہ جب مجھ کومعلوم ہوا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم بیار ہیں تو مجھ کواس قدررنج ہوا کہ مجھے رات کو نیندنہ آئی اور رات گزارنی دو بھر ہوگئ ہے جو وقت میری آئکھذر راجھیکی تو کسی ہاتف کی آواز آئی۔وہ یہ کہدر ہاہے۔

خطب اجل ناخ بالاسلام بين النخيل ومعقد الاطام " بخیل اورمعقد اطام کے درمیان یعنی مدینه منوره میں اسلام میں ایک برواحادثه ہوگیا۔" قبض النبى محمد فعيوننا تذرى الدموع عليه بالاسجام '' یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی وفات ہوگئ جس کی وجہ ہے ہماری آئکھیں متواتر کثرت ہے آنسو بہارہی ہیں۔''

ابوذؤیب کہتے ہیں کہ میں یہ آواز (اشعار) سن کرڈر کرچونک پڑااور آسان کی جانب نگاہ اٹھائی تو سوائے سعد الذائ (کام ستارہ) کے جھے کو کچھوکو کچھ نظر نہ آیا تو میں نے اس کی یہ تعبیر لی کہ عرب میں کشت وخون ہوگا اور یہ کدرسول اکرم کی یا تو وفات ہو چکی ہے یا اس بیاری ہیں آپ رصلت فر مانے والے ہیں۔ چنانچہ میں اس فکر میں اپنی او نٹنی پرسوار ہوکر چلا اور لگا تار چلتا رہا۔ جب صبح نمودار ہوئی تو مجھے اپنی او نٹنی کو رصلت فر مانے والے ہیں۔ چنانچہ میں اس فکر میں اپنی او نٹنی پرسوار ہوکر چلا اور لگا تار چلتا رہا۔ جب صبح نمودار ہوئی تو مجھے اپنی او نٹنی کو تاثری کرنے لگا۔ کیا ویکھتا ہوں کہ ایک خار پشت نیز دوڑانے کے لئے ایک چپنی ( لکڑی ) کی ضرورت محسوس ہوئی۔ چنانچہ پھے سیکٹہ بعداس خار پشت نے سانپ کونگل لیا۔ میں نے اس سے رسی کی نہ نہ اس میں کہ خار پشت نے سانپ کونگل لیا۔ میں نے اس سے یہ فال کی کہ خار پشت ( سیبی ) اندوہ کی علامت ہے اور سانپ کا خار پشت ( سیبی ) پر لپٹنا اس امر کی علامت ہے کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعدام حق سے روگر دانی کرتے ہوئے کسی قائم ( ما کم ) کے خلاف جمع ہوجا کیں گے۔

سانپ کونگل جانے کا میں نے بیہ مطلب لیا کہ آخر میں اس قائم کا غلبہ ہوگا۔ اس کے بعد میں نے اپنی اوفئی کو تیز کردیا۔ جب میں غابہ میں پہنچا تو میں نے ایک پرندہ سے فال لی۔ اس نے مجھے آپ کی وفات حسرت آیات کی خبر دی۔ پھر ایک کوابا کمیں طرف سے اڑکر بولئے لگا اس سے بھی میں نے یہی میں ہوا کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے۔ پھر مجد نبوگ پہنچا تو اس کو خالی پایا۔ چنانچہ وہاں سے میں رسول اللہ صلیہ وسلم کے دولت خانہ میں صاضر ہوا تو اس کا دروازہ بند تھا۔ دریا فت کرنے پر معلوم ہوا کہ صحابہ شقیفہ بنی ساعدہ گئے ہوئے ہیں۔ چنانچہ میں بھی سقیفہ بنی ساعدہ پہنچ کی موجود ہیں۔ میں نے وہاں انصار کو دیکھا جن میں حضرت ابو بکڑو عمر " ابو عبید ڈ بن الحراح معدا یک جماعت قریش رضی اللہ عنہ موجود ہیں۔ میں قریش کی صف میں دیکھا جن میں حضرت سعد بن عباد ڈ اور شعراء انصار میں حضرت حیان ڈ بن فابت کعب بن ما لک بھی موجود ہیں۔ میں قریش کی صف میں بیٹھ گیا انصار نے کمی کمی تقاریر کیں اور استحقاقی خلافت پر دلائل پیش کئے۔

اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فر مایا کہ ہاتھ بڑھا ہے میں آپ سے بیعت کرتا ہوں۔ چنانچ چھنرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ بڑھادیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیعت کرلی۔

اس کے بعد تمام صحابہ کرام ٹنے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وہاں سے اُٹھ کرآ گئے اور میں بھی ان کے ہمراہ لوٹ آیا۔ میں آپ کی نمازِ جنازہ اور تدفین میں شریک ہوا۔

## أبُوُ شبقُونَة

ابوشبقونة : بيايك پرنده ہوتا ہے جوعموماً گدھوں اور چو ياؤں كے قريب رہتا ہے اوران كى مكھيوں كو پكڑتا ہے۔

### بابُ الصَّاد

# اَلصُّوءَ بَةُ

(جووَں کے انڈے کیکھ (الصوابۃ :اس کی جمع صواب اورصئبان آتی ہے۔بعض لوگ بغیر ہمزہ کے صیبان استعال کرتے ہیں۔سر میں بُوں پیدا ہوجانے کے وقت کہا جاتا ہے فی راُسہِ صُوَابۂ یعنی اس کے سر میں بُوں ہے۔قدُ صِیْبَ راسہ یعنی اس کے سر میں جوں ہوگی۔ایاس کی رائے ہے کہ صیبان مذکر جوں کے لئے ہے۔اور بُوں ان چیزوں میں سے ہے جس کے مذکر مونث میت چھوٹے ہوتے ہوں کہ وقت ہیں۔جیسے نہاں کی دائے ہے۔اور بُوں ان چیزوں میں سے ہے جس کے مذکر مونث میت چھوٹے ہوتے ہیں۔جیسے زراریق اور بزاق۔

حدیث میں لیکھ کا ذکر۔

خیشمہ بن سلیمان نے اپنی مند کے پندر ہویں جز کے آخر میں روایت کی ہے:

" حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا قیامت کے دن میزانِ عدل قائم کی جائے گی اوراس میں نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی ۔ پس جس کی نیکیون کا پلز ابرائی کے پلز ہے ہے لیکھ بحر میں بھاری ہوگا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اور جس کی برائیوں کا پلز انیکیوں کے پلز ہے ہے لیکھ بحر بھی بھاری ہوگا وہ داخل جہنم ہوگا ۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی اس کا کیا حشر ہوگا؟ آپ نے فر مایا وہ لوگ اصحاب اعراف ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔

شرعي حكم

امام شافعی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ لیکھ بُوں کے حکم میں ہے۔ چنانچہا گرکوئی محرم اس کو مارڈ الے تواس کوصد قہ کرنامتحب ہے خواہ وہ صدقہ قلیل مقدار میں ہی کیوں نہ ہو۔

الامثال

الل عرب کہتے ہیں ''یُعَدُّ فنَّ مِثُلَ الصوّاب و فبی عینہ مثل الجزۃ : وہ میرے اندر پائی جانے والی لیکے جیسی معمولی برائی کو بھی شار کرتا ہے۔ جب کہاس کی آنکھوں میں جزہ ہے۔ میدانی کہتے ہیں بیمثال اس وقت بولتے ہیں جب کوئی شخص کثرت عیوب کے باوجود دوسرے کی معمولی سی خامیوں پر ملامت کرے۔

ریاشی شاعر کہتا ہے

الا ایهاذا اللائمی فی خلیقتی هل النفس فیما کان منک تلوم
" خبردار! اے جھے میری عادتوں کے بارے میں ملامت کرنے والے کیا تجھے تیرانفس تیری برائیوں پر بھی ملامت کرتا ہے؟"
فکیف تری فی عین صاحبک القذی و تنسی قذی عینیک و هو عظیم
ترجمہ: - تُوکس طرح اپنے مدمقابل کی آنکھ کا ترکاد کھے لیتا ہے اور اپنی آنکھوں کے قیمتیر کو کیسے بھول جاتا ہے"۔

### الصارخ

اس سے مرادمرغ ہے۔

حديث مين مرغ كاتذكره:

بخاری مسلم ابوداؤ داورنسائی میں حضرت مسروق حمهم اللہ ہے مروی ہے: -

''فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عا ئشہرضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے متعلق دریافت کیا تو حضرت عا کشٹرنے فرمایا کہ آپ دائمی عمل کو پسندفر ماتے تھے۔ پھر میں نے دریافت کیا کہ آپ کس وفت نماز پڑھتے تھے؟ فرامایا کہ جب مُرغ بولتا تھا تو آپنماز کے لئے کھڑے ہوجایا کرتے تھے''۔

### ألصًافِر

(رات کوآ واز کرنے والا ایک پرندہ)الصافر:ایک مشہور پرندہ ہے۔جوچڑیوں کی اقسام سے تعلق رکھتا ہے۔اس کی عادت یہ ہے کہ جب رات آتی ہےتو کسی درخت کی شاخ کواپنی دونوں ٹائگوں سے پکڑ کراُلٹالٹک جاتا ہےاور مسبح تک برابر چیختار ہتا ہے۔ یہاں تک کہ جب روشنی پھیل جاتی ہےتو خاموش ہوجاتا ہے۔

قزوینی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آسان کے گرنے کے خوف سے شور مچاتا ہے اور اس وجہ سے بیاُ لٹاکٹا ہے تا کہ اگر آسان گرے تو اس کا سراور چہرہ محفوظ رہے۔ بعض علماء کی رائے ہے کہ صافر سے مراد تنوط ہے جس کا تذکرہ باب الناء میں گزر چکا۔ اگر اس کا گھونسلہ ہوتا ہے تو اس کوتھیلہ نما بناتا ہے اور اگر گھونسلہ نہیں ہوتا تو پھرکسی درخت پراُ لٹا ہی لٹکتا ہے۔

الامثال

الل عرب کی کردلی اور کم ہمتی کے اظہار کے لئے کہتے ہیں فسلان اَجُبَنُ وَاَحْیَسِ ہُ وَمِنْ صافر " (فلاں شکص صافر سے بھی زیادہ بردل اور جیران ہے )ای طرح کہتے ہیں "مَافِی المدار صافِرُ "گھر میں کوئی آواز کرنے والانہیں ) تعبیر

صافر کا خواب میں نظر آنا حیرانی اور روپوش ہونے کی علامت ہے بھی وشمن کے خوف سے طاقتورلوگوں کی جانب مائل ہونے کا اشارہ ہے۔

#### الصّدف

الصدف: یہ بحری جانور کی ایک قتم ہے۔ حضرت ابن عباس کی حدیث میں ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو صدف اپنا منہ کھول لیتا ہے اور جب بارش کا قطرہ اس کے مُنہ میں پہنچ جاتا ہے تو وہ مُنہ بند کر لیتا ہے اس طرح اس کے منہ میں لوگو بعنی ہے موقی بنتے ہیں۔ صواد ف ان اونٹول کو بھی کہتے ہیں جو اس حالت پر حوض پر پہنچیں جب ان سے پہلے آئے ہوئے دوسرے اونٹ پانی پی رہے ہوں اور یہ آکر بھڑے باعث انتظار میں کھڑے ہو جا کیں۔ تا کہ جواونٹ پانی پی رہے ہیں وہ پانی پی کرنگل جا کیں اور پھر ان کی باری آئے۔ را جزکے قول میں صواد ف کے یہ معنی ہیں۔

ع الناظر ات العقب الصوادف "م پیچیےر ہے والے انتظار کرنیوالے اونٹ'۔ موتی کے طبی خواص

خفقان مرہ سودائی کو دور کرتا ہے اور دل وجگر کے خون کوصاف کرتا ہے۔ بینائی میں اضافہ کرتا ہے اس کوئر مہ میں ملایا جاتا ہے۔اگر اس کو اس قدر حل کیا جائے کہ پانی ہو جائے۔ پھر اس کی (بہق) چہرے کے داغ اور مہانے وغیرہ) پر مالش کی جائے تو ایک مالش سے تمام داغ ود ھے ختم ہو جائیں گے اور دوبارہ مالش کی نوبت نہیں آئے گا۔

تعبير

اگرکوئی خواب میں دیکھے کہ وہ موتوں کوتو ڑرہا ہے یا فروخت کررہا ہے تو یہ خواب قرآن پاک بھول جانے کی علامت ہے اوراگر
کوئی بیدد کھے کہ وہ موتی بھیررہا ہے اورلوگ ان موتون کو پُن رہے ہیں تو اس کا مطلب سے ہے کہ وہ لوگوں کو وعظ کرے گا اور بذر بعہ وعظ
لوگوں کوفائدہ پہنچائے گا اوراگرکوئی ایبا شخص جس کی بیوی حاملہ ہوا ہے ہاتھوں میں موتی کو دیکھے تو اس کے لڑکا پیدا ہوگا اوراگراس کی بیوی
حاملہ نہ ہوتو وہ ایک کنیز خریدے گا۔ اوراگر غیرشادی شدہ یہی خواب دیکھے تو اُس کی شادی کی علامت ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے
کہ وہ سمندر سے موتی نکال رہا ہے جو تو لے جارہے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ کسی ایس شخص سے جو سمندر کی جانب منسوب ہو
اُس کو بہت مال ملے گا۔

جاماسب کابیان ہے کہ جوشخص خواب میں موتیوں کوشار کرے وہ گرفتار مصیبت ہوگا اور جس کوخواب میں موتی دیئے جا <sup>ک</sup>یں اس کو ریاست حاصل ہوگی اور جوشخص خواب میں موتی دیکھے اس کوکوئی مسرت حاصل ہوگی ۔موتیوں کے ہار سے مرادحسین وجمیل عورت ہے۔ مجھی بھی موتیوں کے ہار سے نکاح بھی مراد ہوتا ہے۔

طبیخواص

قزوینی لکھتے ہیں کہ سیپ کالیپ کرنا وجع مفاصل اور نقرس کے لئے مفید ہے اور جب سرکہ میں ملا کر استعال کیا جائے تو تکسیر کے لئے از حدنا فع ہے۔ اس کا گوشت گئے کے کاٹے میں فاکدہ مند ہے۔ اگر سیپ کوجلا کر دانتوں پر ملا جائے تو دانت مضبوط اور چک دار ہو جائے ہیں اور اگر سرمہ میں ملاکر آتھوں میں لگایا جائے تو آئھ کے ذخم ٹھیک ہوجا کیں گے اور اگر پڑبال اُ کھاڑ کر ان پر سیپ کا برا دہ مَل دیا جائے تو دوبارہ پڑبال نہیں نکل سکتے۔ آگ کے جلے ہوئے پر سیپ کا لگانا مفید ہے۔ اگر سیپ کا کوئی صاف مکڑ ابچہ کے گلے میں باندھ دیا جائے تو دوبارہ پڑبال نہیں نکل سکتے۔ آگ کے جلے ہوئے پر سیپ کا گانا مفید ہے۔ اگر سیپ کا کوئی صاف مکڑ ابچہ کے گلے میں باندھ دیا جائے تو بحرہ پر ڈال دیا جائے تو عرصہ در از تک سوتا رہے گا۔ ای طرح اگر سیپ کوجاء شیر ما میں حل کر کے ناک پر لیپ کیا جائے تو نکسر بند ہوجاتی ہے۔
گا۔ ای طرح اگر سیپ کوجاء شیر ما میں حل کر کے ناک پر لیپ کیا جائے تو نکسر بند ہوجاتی ہے۔

اگر کوئی مخص خواب میں اپنے ہاتھ میں سیپ دیکھے تو اس کا مطلب سے ہے کہ جس کام کا اس نے ارادہ کر رہا ہے وہ اس سے باز آ جائے اوراس کوختم کردے خواہ وہ کام اس کے حق میں باعث شرم ہو یا باعث خیر۔والٹدعلم

### الصَّدئ

الصدى: بيا يكمشهور پرنده ہے۔اس كے بارے ميں اہلِ عرب كا زمائه جا ہليت ميں بيعقيدہ تھا كہ بير پرندہ مقتول كےسرسے پيدا

ہوتا ہےاور جب تک اس کابدلہ نہیں لیاجا تا اس کے سر کے گر داگر د بولتا رہتا ہے''اَسُفُو نِنی اَسُفُو نیُ'' (میں پیاسا ہوں مجھے سیرا ب کرد) اور جب قاتل سے بدلہ لے لیاجا تا ہے تو یہ خاموش ہوجا تا ہے۔اور بعض نے کہا ہے کہ الصدی سے مراد''الو'' ہے۔صدی کی جمع اصداء آتی ہے۔اس کوابن الجبل' ابن طوداور نبات رضوی بھی کہاجا تا ہے۔

عدلیس عبدی کی رائے میہ ہے کہ صدیٰ اس پرندہ کو کہتے ہیں جورات کے وقت اڑتا پھرتا ہے اورلوگ اس کو جندب سیجھتے ہیں ھالانکہ بیصدیٰ ہوتا ہے اورصدیٰ سے جندب چھوٹا ہوتا ہے۔صدیٰ گونج اور آ واز کی بازگشت کوبھی کہتے ہیں جیسا کہ باب الباءاور باب الزاء میں صاحب لیلیٰ احیلیۃ کا بیشعرگز رچکا ہے۔

ولوان ليلى الاخيلة سَلَّمُتُ عَلَىَّ وَدُو فِي جِنْدَل وصَفَاقحُ

ترجمہ: - اوراگر کیلے احیلیہ مجھے اس حال میں سلام کرے کمئیں چٹان اور بڑے پھر کے ماوراء (لیعنی قبر میں ) ہوں۔

لَسَلَّمُتُ تَسُلِيُمَ البشاشة اوزقا اليها صدى من جانب القبر صائح " تومين بثاشت كساتهاس كيسلام كاجواب دول كايا قبرى جانب صدى اس كى جانب چېجهائ كار"

اس طرح ابوالمحاس بن شواء نے ایسے خص کے بارے میں جوراز چھپانے پر قادرنہ ہوکیا ہی عمدہ شعرکہا ہے۔

لِيُ صديقٌ غدًا وان كان لا ينطق الا بغيبة او محالِ

"اکیا ایں مخص میرا دوست بن گیاہے جس کے منہ سے سوائے غیبت اور گمراہی کے کوئی بات نہیں نکلتی۔"

اشبهُ الناس بالصدى ان تحدثه حديثا اعادهُ في الحال

'' بیلوگوں میں سب سے زیادہ صدیٰ ( آواز بازگشت سے مشابہ ہے کیونکہ اگر تُو اس سے راز داری کی بات کہہ دے تو اسی وقت اس کولوٹا دے ( بیغیٰ دوسروں کے سامنے بیان کردے )۔''

اہلِعرب بولتے ہیں ''صب صَداهٔ و اصب الله صداه'' یعنی اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کردے۔ کیونکہ جب کو کی شخص مرجا تا ہے تواس کی آواز بازگشت بھی نہیں سی جاتی۔

> حجاج ابن یوسف نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کوانہی الفاظ سے مخاطب کیا تھا جس پرامیر المونین نے اس کو تنبیہ فر مائی تھی۔ حضرت انسؓ کے ساتھ حجاج کا نار واسلوک

یہ قصیعلی بن زید بن جدعان نے اس طرح بیان کیا ہے کہ ایک بار حضرت انس رضی اللہ عنہ بچاج بن یوسف ثقفی کے پاس تشریف لائے جو نہایت ظالم و جابر تھا۔ اس نے ( تجابح ) نے آپ کو دیکھ کریہ ناش کستہ الفاظ کے: '' خبیث کہیں کے بوڑھا ہو کرفتنوں کی آگ کے بھڑ کا تا ہے۔ بھی ابوتر اب کی طرف ہوجا تا ہے اور بھی ابن زبیر " کی جانب جھک جا تا ہے اور بھی ابن الا شعث کا دَم بھرنے لگتا ہے اور بھی ابن الجارود کے گیت گانے لگتا ہے۔ میں خدا کی تئم کھا کر کہتا ہوں کہ کسی دن میں تیری گوہ کی طرح کھال اُتارلوں گا اور تجھ کو اس طرح اُس اللہ عن میں این البیا ورخت سے گوندا کھاڑلیا جا تا ہے اور تجھ کو اس طرح جھاڑدوں گا جس طرح درخت سلم ( کا نے دارایک درخت جس کے پتوں سے دباغت دی جاتی ہی جھاڑد دیے جاتے ہیں۔ ایسے شریر لوگوں سے جو بخیل بھی ہیں اور منافق بھی مجھ کو بڑا تجب آتا ہے۔'۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حجاج کے بیرنا شائستہ الفاظان کراس سے پوچھا آپ بیکس کو کہہ رہے ہیں؟ حجاج نے بے ساختہ کہا

"إِيَّا كَ أَعْنَى أَصُمَّ اللهُ صَدَاكَ "بعني ميراخطاب تجهيرى سے ہے خدا تجھ کوغارت کرے۔ (نعوذ باللہ)

علی بن یزید کہتے ہیں کہ جب حضرت انس رضی اللہ عنہ تجائے کے پاس سے چلے گئے تو آپ نے فرمایا کہ بخدااگر میرالڑکا نہ ہوتا تھی۔
میں اس ( تجاج ) کو جواب دیتا۔ اس کے بعد حضرت انس نے تجاج کے ساتھ پیش آنے والے اس پورے واقعہ کا حال لکھ کر خلیفہ عبدالملک بن مروان نے تجاج کے ساتھ پیش آنے والے اس پورے واقعہ کا حال لکھ کر خلیفہ عبدالملک بن مروان نے تجاج کے نام ایک خطالکھاا وراس کو اساغیل بن عبداللہ بن الی المہا جرمولی بن محزوم کے ہاتھ اس کے پاس روانہ کیا۔ اساغیل خط لے کر تجاج کے پاس پہنچ گر پہلے وہ حضرت انس کے پاس پہنچ اور عرض کیا کہ آپ کے ساتھ تجاج کا میرو و پی خلیفہ کی نگاہ میں جو تجاج کی قدرومنزلت ہوں کے ساتھ تجاج کا پیرو و پی خلیفہ کی نگاہ میں جو تجاج کی قدرومنزلت ہوں کہ نہیں۔ امیرالمونین نے تجاج کو لکھا ہے کہ وہ آپ کے پاس آئے گرمیر سے نزد یک بہتر یہ ہے کہ آپ خود تجاج کی پاس تھریف کے باس تھریف کے باس سے واپس ہوں گے تو وہ آپ کے مرتبہ کو جائیں۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ وہ آپ سے معذرت کرے گا اور جب آپ اس کے پاس سے واپس ہوں گے تو وہ آپ کے مرتبہ کو بیجانے گا اور اس کی نگاہ میں آپ کی وقعت ہوگی۔

اس کے بعد اساعیل جاج کے پاس گئے اور اس کو ظیفہ کا خط ویا۔ اس کو پڑھ کر جاج کا چہرہ متغیر ہوگیا اور وہ اپنے چہرے سے پشینہ پو نچھنے لگا اور کہنے لگا اللہ تعالی امیر المونین کو معاف کرے میں نہیں سمجھتا کہ امیر المونین کا خیال میری طرف سے اس قدر بگڑ جائے گا۔ اساعیل کا بیان ہے کہ اس کے بعد اس نے وہ خط میری جانب پھینک دیا اور وہ یہ سمجھا کہ گویا میں اس خط کو پڑھ چکا ہوں۔ پھر کہنے لگا کہ بھی کو اس کے (حضر ت انس رضی اللہ عنہ) پاس لے چلو۔ میں نے کہا کہ اللہ آپ کی اصلاح فرمائے وہ خود آپ کے پاس تشریف لوئیں۔ گا۔ آپ کو ان کے پاس جانے کی ضرور ت نہیں۔ پھر میں انس کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ آپ جاج کے پاس تشریف لے چلیں۔ چنا نچہ آپ اس کے پاس بہنچ تو وہ آپ کو دکھی کر خوش ہوگیا اور کہنے لگا ہے ابوجزہ! آپ نے امیر المونین کے پاس میری شکایت کرنے میں جلدی کی میں نے جو آپ کے ساتھ برتا و کیا تھا وہ کی و شنی یا کینہ کی وجہ سے تھی کہ عراق کے منافقین اور فساق کو یہ معلوم میں جانے کہ وجہ سے تھی کہ عراق کے منافقین اور فساق کو یہ معلوم موجائے کہ جب میں سیاست کے بارے میں آپ جسی ہی کونیس بخشا تو ان لوگوں کی میرے سامنے کیا حقیقت ہے؟ اب میں آپ سے معانی جا ہو جائیں۔ معلوم معلوم معلوم میا ہو جائیں۔

حضرت انس نے فرمایان تا وقتیکہ عام وخواص میں اس بات کی شہرت نہ ہوگی اور میرے کا نوں نے آپ کی زبان سے اپنے کوشریر نہیں سُن لیا اس وقت تک میں نے امیر المومنین کو خطنہیں لکھا۔ آپ نے ہم کواشرار گردانا حالا نکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ہم کو انسار فرمایا ہے۔ آپ نے ہم کو بخیل کہا حالا نکہ ہم اپنے پر دوسروں کو ترجیج و بے والے ہیں۔ آپ نے ہم کومنافق کہا حالا نکہ ہم وہ لوگ ہیں جو دار السلام (مدینہ) میں مہاجرین کی آمد ہے بل قرار پکڑے ہوئے ہیں آپ نے اپنے زعم میں مجھ کو اہلی عراق کے لئے اس امر کا ذریعہ بنانا چاہا کہ وہ آپ کے ان افعال کو جو اللہ کے فزد کے حرام ہیں حلال سجھنے گئیں حالانکہ آپ کے اور ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے بنانا چاہا کہ وہ آپ کے ان افعال کو جو اللہ کے فزد کے حرام ہیں حلال سجھنے گئیں حالانکہ آپ کے اور ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے دالا ہے وہ نیک کام سے راضی اور برے کام سے ناراض ہوتا ہے۔ بندوں کی سزاو جز ااس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ برائی کا بدلہ برائی سے اور خطرت عبیلی کی خدمت کی ہوتو وہ اس کی بے پناہ تعظیم و تکریم کرتے ہیں۔ میں نے رسول اللہ حلی اللہ علیہ وہ کم کی دس سال تک خدمت کی محرت عبیلی کی خدمت کی ہوتو وہ اس کی بے پناہ تعظیم و تکریم کرتے ہیں۔ میں نے رسول اللہ حلی گؤ ہم اس پرشکرادا کریں گے اوراگر برائی محرت کی بوتو وہ اس کی لئے ناہ کو ان کی طرف سے کوئی بھلائی نہ ملے گی تو ہم اس پرشکرادا کریں گے اوراگر برائی

پنچ گی تواس پرصبر کریں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہارے لئے خلاصی کی کوئی صورت پیدا کردے'۔

علی بن زید کہتے ہیں کہ خلیفہ نے حجاج کے پاس جوخط روانہ کیا تھا اس کامضمون بہتھا:-

''امابعد!' تو وہ خض ہے جواپے معاملات میں حدہ تجاوز کرگیا ہے۔ا۔اگور کی تھلی چبانے والی عورت کے لاکے! خدا کی قشم
میں نے ارادہ کرلیا ہے کہ تھے کواس طرح بھنجوڑ دوں گا جس طرح شیرلومڑیوں کو بھنجوڑ دیتا ہے اور تھے کوابیا نظمی بنادوں گا کہ تواس وقت کی ارز دکرنے گئے جس وقت کہ تو اپنی ماں کے پیٹ سے زحمت کے ساتھ لکا لاتھا۔ جو برتا دُ تُو نے حضرت انس کے ساتھ کیا ہے جھے اس کی اطلاع مل گئی ہے۔میرے خیال میں اس سے تیرامقصد پی تھا کہ تو امیرالمومنین کا احتمان کے اوراگر امیرالمومنین میں غیرت کا مادہ نہ ہوتو اس سے اگلا قدم اٹھاؤں۔ تھے پر اور تیرے آباؤ اجداد کی شخصیت کو جوان کوطائف میں حاصل تھی بھول گیا ہے کہ وہ کس قدر ذکیل اور کمین سے اورائے ہاتھوں سے ذمین میں لوگوں کے لئے کئو میں کھودتے تھے اورا پی پھول لا دکرلا تے تھے۔جس وقت میرا پی خط تیرے سے اس پہنچ اور تو اس کا مرچھوڑ کر حضرت انس کے دولت کدہ پر جا کران سے معذرت کر اگر تو نے ایسانہ کیا تو میں ایک ایسا گخص تھے پر تعینات کر دوں گا جو تھے کو کمر کے بل تھیٹ کران کے دولت کدے پر لے جائے گا اور وہ بی تیرے بارے میں فیصلہ کریں گئے۔ بین تیجھنا کہ امیرالمومنین کو تیرے حالات سے آگا بی نہیں ہے۔ ہر خبر کے دقوع کا ایک وقت ہے اور جلد بی تم کو معلوم ہوجائے گا۔
تھم کو جا ہے کہ میرے خط سے روگر دانی نہ کرے اور فروز اور مورت انس سے معذرت کرے اور آپ گا اور آپ کا موقع فراہم کردے گا'۔ تھے پر بینے کا موقع فراہم کردے گا'۔

والسلام

حضرت انس کی وفات بمقام بصرہ ۹۱ ھا ۹۳ ھیں ہوئی۔بصرہ میں وفات پانے والے آپ سب سے آخری صحافی تھے۔

### الصداخ

الصراخ: كتان كے وزن پرطاؤس (مور )معنی میں ہے۔بابالطاء میں انشاءاللہ تعالیٰ اس كابیان آئے گا۔

صَرارُا لليل

(جھینگر) صراراللیل:اس کا تذکرہ باب الجیم میں الجد جد کے عنوان سے گزر چکا۔ بیہ جندب (ٹڈی) سے قدرے بڑا ہوتا ہے۔ بعض اہلِ عرب اس کوصدیٰ بھی کہتے ہیں۔

# الصُّراحُ

زمان کے وزن پر۔ایک مشہور ماکول اللحم پرندہ ہے۔

## اَلصر دُ

(لثورا) اَلقَرَ وُ: لثورے کو کہتے ہیں۔اس کی کنیت ابو کثیر ہے۔ چڑیوں سے قدرے برا ہوتا ہے اور چڑیوں کا شکار کرتا ہے۔اس کی

جع صردان آتی ہے۔اس کارنگ چت کبرایعنی نصف حصہ سیاہ اور نصف سفید ہوتا ہے۔ سرموٹا اور چونچے و پنجے بڑے ہوئے ہیں۔ درختوں پر ایک جگہ بیٹھتا ہے جہاں عموماً کسی کی رسائی نہ ہونہایت شریرالنفس اور متنفر طبیعت والا ہوتا ہے۔اس کی غذا صرف گوشت ہے۔اس کی خلف آف کو مختلف آف کا درختوں آف کی رسائی نہ ہونہایت ہے اس جسے کی ایس مختلف قتم کی مختلف قتم کی جناب جمع ہوجاتی ہیں۔جس پر ندہ کا شکار کرنا چاہتا ہے اُس جسے کی ایک پراچا تک بہت زور سے حملہ کرتا ہے اور پہلے ہی حملے میں اپنی چونچے سے اس کی کھال کو پچاڑ دیتا ہے اور شکار کر لیتا ہے۔عموماً درختوں اور بلندم کا نوں کو اپنا مسکن بنا تا ہے۔

#### ايك عجيب واقعه

علامہ ابوالفرج ابن الجوزیؒ نے اپنی کتاب 'المدحش' میں اللہ تعالیٰ کے قول ' وَإِدْ قَالَ مُؤَیٰ لِفِتَا ہُ' (اور حضرت موتی نے جب اپن ہوں نے بوجون ساتھی ہے کہا) کی تفییر کے سلسلہ میں حضرت ابن عباس ضحاک اور مقاتل رضی اللہ عنہم سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت موتی علیہ السلام تو رات کا مطالعہ خوب خور سے کر کے اس کے تمام احکامات سے مطلع ہو گئے تو بغیر کی سے کلام کئے ہوئے اپنے دل میں کہنے گئے کہ روئے زمین پراب مجھ سے زیادہ عالم کوئی نہ ہوگا۔ اسی دن رات میں آپ نے خواب میں ویکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اس قدر پانی برسایا کہ مشرق سے مغرب تک تمام زمین غرقاب ہوگئے۔ پھر دیکھا کہ سمندر پرایک قتا تا ہے۔ جس پر ایک ٹورا بیٹھا ہوا ہے اور دوہ اس برسات کے پانی کو چورنج میں بھرکر لاتا ہے اور سمندر میں ڈالتا ہے۔ چنانچہ حضرت موتی علیہ السلام بیداری کے بعد گھبراگئے۔ اسے میں دورن ایس جھے سے بڑا کوئی عالم نہیں مگر اللہ کا ایک بندہ ایسا ہے جس کے پاس آپ سے زیادہ علم ہے اور اس کے اور آپ کے علم میں وہی نسبت ہے جو سمندر کے پانی اور لٹورے کی چورنج کے یانی میں ہے۔

سرنگ بنتی گئی۔حضرت یوشع نے یہ منظرد یکھا مگرآپ اس کا تذکرہ حضرت موئ سے کرنا بھول گئے جب اس پھرسے جہاں آپ منہرے ہوئے تھے آگے بڑھے اور پھر حضرت مویٰ کو پچھ تھان محسوس ہونے لگی تو آپ نے اپنے رفیق سفرسے ناشتہ طلب کیا۔اس وقت حضرت یوشع کو مچھلی کا زندہ ہوکر پانی میں چلنے کا واقعہ یا دآیا تو آپ نے حضرت موکا سے اس کا تذکرہ کیا جس کوئ کر حضرت موکا یے فر مایا کہ ہم کوای کی تلاش تھی۔ چنانچہ دونوں صاحبان الٹے پاؤں اس جگہلوٹ گئے۔

سمندر کا پانی الله تعالیٰ کے حکم سے منجمد ہو گیااور حضرت موی اور حضرت بوشع علیجاالسلام کے قدموں کے موافق ایک سرنگ بن گئی اور دونوں نے اس سرنگ میں چلنا شروع کر دیا اور وہ زندہ مچھلی ان کے آگے آگے چلتی رہی یہاں تک کہ وہ خشکی پر پہنچ گئی اور خشکی میں بھی یہ مچھلی کے پیچھے ہی چل رہے تھے کہ آسان سے ایک ندا آئی کہ جس راستہ پڑتم چل رہے ہوبدراستہ تخت ابلیس کی جانب جاتا ہے اس لئے تم دا ہنی جانب کاراستہ اختیار کرو۔ چنانچہ بیدوا ہنی جانب مڑ گئے اور چلتے چلتے ایک بہت بڑے پھر پر پہنچے جس پرایک مصلی بچھا ہوا تھا۔ حضرت موی علیدالسلام بولے کہ بیتو بہت ہی پاکیزہ جگہ ہے ممکن ہے وہ مر دِصالح اسی جگہ رہتے ہوں۔

یہ باتیں حضرت موی " محضرت یوشع سے کہہ ہی رہے تھے کہ اتنے میں حضرت خضر علیہ السلام بھی اسی جگہ آپنیچاور جب آپ اس جگہ آ کر کھڑے ہوئے تو وہ جگہ سرسبزشا داب ہوگئ (ای وجہ ہے آپ کوخفر کہتے ہیں) حفزت مویٰ " نے آپ کود بکھ کر کہا کہ السلام علیم یا خصر! آپ نے جواب دیا وعلیم السلام یا موی یا نبی اسرائیل! حضرت موی علیه السلام نے پوچھا کہ میرانام آپ کوس نے بتادیا؟ آپ نے جواب دیا کہ جس نے آپ کو مجھ تک چہنچنے کا راستہ بتا دیا ای نے مجھ کو آپ کا نام بتا دیا۔ اس کے بعدوہ واقعات پیش آئے جوقر آن کریم میں مذکور ہیں۔حضرت موی علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا تذکرہ اور حضرت خضر ا کے نام ونسب اور نبوت کے بارے میں علاء کرام کا جواختلاف ہے اس کوہم باب الحاء میں لفظ الحوت (مچھلی) کے عنوان میں بیان کر چکے ہیں۔

قرطبی فرماتے ہیں کہاس پرندہ کو''الصر دالصوام''روزہ رکھنے والالثورائھی کہتے ہیں۔

ابك موضوع روايت

معجم عبدالغنی بن قانع میں ابوغلیظ امیر بن خلف ابھی ہے مروی ہے وہ فر ماتے ہیں کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے میرے ہاتھ میں صرو (لثورا) دیکھ کرفر مایا کہ بیر پہلا پرندہ ہے جس نے عاشورہ کاروزہ رکھا۔ حافظ ابومویٰ نے اس کوانہی الفاظ کے ساتھ فقل کیا ہے۔لیکن بدروایت اینے راوی کے نام کی طرح غلیظ ہے اور بقول حاکم بدروایت ان روایات میں سے ہے جن کو قاتلین امام حسین نے محمر انتھا۔اس ر وایت کوعبداللہ بن معاویہ بن مویٰ نے بھی ابوغلیظ سے قتل کیا ہے جو بالکل باطل ہےاوراس کے جملہ راوی مجہول ہیں۔

خانه كعبه كيتمير

بیان کیاجاتا ہے کہ جب حضرت ابراہم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کے لئے شام سے چلے تو آپ کے ساتھ سکینہ اور صرو تھے۔ صرو خانه کعبه کی جگهاورسکینداس کی مقدار کی تعین پر مامور تھا۔ جب آپ منزل مقصود پر پہنچے توسیکنه خانه کعبه کی جگه پر بیٹھ گئی اور آواز دی که ابراہیم جہاں تک میراسایہ پڑر ہاہے آپ وہاں تک تعمیر فرمائیں۔

مفسرین کی ایک جماعت اس بات کی قائل ہے کہ جس خطہ زمین پر خانہ کعبہ واقع ہے اس کواللہ تعالیٰ نے باقی زمین ہے وو ہزار سال قبل پیدا فر مایا۔ یہ خطہ پائی پرایک جھا گ کی طرح تیرر ہاتھا۔ پھرالٹد تعالیٰ نے اس کے بیچے زمین کو بچھا دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بھکم الی زمین پراتر ہے تو آپ پروحشت سوار ہوگئ آپ نے اللہ تعالی سے شکایت کی۔ چنانچہ رب

کا ئنات نے آپ کا دل بہلانے کے لئے بیت المعمور کوزمین پر نازل فر مایا۔ بیہ جنت میں یا قوت کا بنا ہوا تھا اور اس میں سبز تدہر جد کے دو دروازے ایک جانب مشرق اور ایک جانب مغرب لگے ہوئے تھے۔اللہ تعالیٰ نے حضرت آ دمؓ سے فر مایا کہ میں نے تیرے سکھی ہیت المعمور کوا تاردیا ہے۔اب تو اس کا ای طرح طواف کیا کرجس طرح کہ آسان پرمیرے عرش کا کیا کرتا تھااوراس کے پاس ای طرح نماز بھی پڑھا کرجس طرح میرے عرش کے قریب پڑھا کرتا تھا۔ چنانچہ حضرت آ دم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا حکم من کر ہندوستان سے مکہ کی طرف پیدل روانہ ہو گئے۔آپ کو مکہ کاراستہ بتانے کے لئے اللہ تعالی نے ایک فرشتہ مقرر فر مادیا۔ مکہ معظمہ پہنچ کرآپ نے مناسک حج ادا فر مائے اور جب حج سے فارغ ہوئے تو ملائکہ نے آپ سے ملا قات کی اور کہاا ہے آ دمِّ اللّٰہ تعالٰی آپ کو جزائے خیر عطافر مائے ہم نے آپ سے دو ہزارسال قبل اس گھر کا طواف کیا ہے۔ بیت المعمور کے بعداللہ تعالیٰ نے حجرا سود نازل فر مایا۔اس وقت بیددودھ کی طرح سفیداور چمکدار تھا۔ گرز مائنہ جاہلیت میں حیض والی عورتوں کے جھونے سے سیاہ ہو گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام نے ہندوستان سے مکہ جا کر جالیس مرتبہ حج فر مایا۔ بیت المعمور طوفانِ نوح " تک زمین پررہا۔ پھراللہ تعالیٰ نے اس کو چو تھے آسان پراٹھالیا اور حجرا سود کو حضرت جرائیل کے ذریعہ جبل ابوقتیس میں رکھوا دیا تا کہ طوفان کی زدمیں نہ آئے۔حضرت ابراہیم کے زمانہ تک بیت الحرام کی جگہ خالی ر ہی۔طوفان کے بعد جب آپ کا زمانہ آیا اور حضرت اساعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کوخانہ کعبہ کی تقمیر کا حکم فر مایا۔ آپ نے جناب باری میں عرض کیا کہ مجھے اس کی جگہ بتا دی جائے لہذا اللہ تعالیٰ نے سکینہ کوجگہ بتانے کیلئے روانہ فر مایا۔ سكيندا يك تيز اور بے جان ہوائی جسد ہے جس كے سانپ كى طرح دوسر ہوتے ہيں۔ بعض كا خيال ہے كہ بيدا يك تيز اور نہايت چکدارگھو منے والی ہوا ہے۔اس کا سراور دم بلی کے سراور دم کے مشابہ ہوتا ہے اوراس کا ایک باز وز برجد کا اوراس کا دوسرا باز ومر دارید کا ہوتا ہے اوراس کی آنکھوں میں چمک ہوتی ہے۔حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ سکینہ ایک تیز ہوا ہے جس کے دوسراور چرہ انسان جیسا ہوتا ہے۔اللّٰد تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ کو حکم دیا کہ جس جگہ سکینہ تھہر جائے اس جگہ خانہ کعبہ کی تغییر کرنا۔ چنانچے حضرت ابراہیم علیہ السلام سکینہ کے پیچھے بیچھے چلے اور وہ خانہ کعبہ کی جگہ کنڈلی مار کر بیٹھ گئی۔ پھراللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ اتنی ہی جگہ پرتغمیر کیا جانے نہ اس میں کمی کی جائے اور نہ زیاد تی۔

ایک روایت میجھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا انہوں نے آ کر جگہ بتائی۔

حضرت ابن عباسؓ کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بدلی کو بھیجا اور وہ بدلی چلتی رہی۔حضرت ابراہیم " اس کے سابیہ میں چلتے رہے۔ چلتے چلتے وہ بدلی مکہ معظمہ کعبہ کی جگہ پر پہنچے گئی تو نداء آئی کہ جہاں تک اس کا سابیہ ہے اس پر بلا کمی وبیشی تعمیر کرو۔

بعض روایتوں میں ہے کہ صرو( لٹورا ) نے جگہ کی نشاند ہی کی ہے جیسا کہ اس سے پہلے ذکر گزرا۔حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تغمیر کرتے تھے اور حضرت اساعیل علیہ السلام پھر لالا کر جمع کرتے تھے۔ بیت اللہ کے لئے پانچ پہاڑوں سے پھر لائے گئے۔ان پانچ پہاڑوں کے نام یہ ہیں: -

(۱)طور سینا (۲) جبل زیتون (۳) جبل لبنان جو ملک شام میں واقع ہے (۳) جبل جودی اور (۵) جبل حراجو مکہ میں واقع ہےاس سے بنیاد بنائی گئی تھی اور باقی پہاڑوں کے پتھروں سے دیواریں اٹھائی گئی تھیں۔

بب ججراسود کی جگہ تک تعمیر پینجی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اساعیل سے فر مایا کہ کوئی عمدہ سا پھر لاؤتا کہ لوگوں کے لئے نشانی رہے۔ چنانچہ حضرت اساعیل علیہ السلام ایک عمدہ سا پھر تلاش کر کے لائے ۔حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فر مایا کہ اس سے بھی اچھالاؤ تا کہلوگوں کے لئے نشانی رہے۔حضرت اساعیل دوسرا پھر لینے جاہی رہے تھے کہ جبل ابوقتیس سے ندا آئی کہا ہے ابرا آپیم ہے۔ میرے پاس ایک امانت ہے وہ آپ لے لیں۔ چنانچہ آپ پہاڑ پر جا کر حجر اسود لے آئے اوراس کواسی جگہ پرنصب کردیا۔ یہ بھی ایک روایت ہے کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت آ دم علیہ السلام نے فر مائی تھی اور حضرت ابرا ہیم نے ان کی انہی بنیادوں پرتجد بیدفر مائی تھی جبکہ وہ طوفان نوح میں منہدم ہوگیا تھا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

شرعي حكم

ابن ماجہاورابوداؤ د کی درجِ ذیل روایت کے بموجب جس کومولا ناعبدالحق نے صحیح قرار دیا ہے کہاس کا کھانا حرام ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کی کھی' چیونٹ 'ہد ہداور صرد (لٹورا) کے کھانے سے منع فرمایا ہے''۔

قتل ہے منع کرنا خرمت کی دلیل ہے۔ نیز اس وجہ ہے جھی خرمت ہے کہ اہل عرب صرد کی آ واز اور صورت سے بدشگونی لیتے تھے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ صرد کا کھانا حلال ہے کیونکہ امام شافعیؓ نے محرم پر اس کے قتل کی صورت میں جز اواجب قرار دی ہے اور امام مالک کا بھی یہی قول ہے۔علامہ قاضی ابو بکر بن العربی نے فرمایا ہے کہ حدیث میں اس کے قتل کی جونہی وارد ہے وہ بوجہ خرمت نہیں بلکہ اس کا منشاء یہ ہے کہ اہلِ عرب کے قلوب میں اس کی نحوست کا فاسد عقیدہ جما ہوا ہے اس کا قلع قمع ہوجائے۔

#### ايكانوكهاواقعه

منصور بن الحسین آئی نے '' نزالدر'' میں نقل کیا ہے کہ ایک اعرافی لاکے نے سفر کیا۔ سفرے واپس پراس کے والد نے اس سے دریافت کیا کہ تو نے راستہ مین ( یعنی دوران سفر ) کیا گیا نئی چیزیں دیکھیں۔ لاکے نے جواب دیا کہ ایک جگہ راستہ میں مجھے پیاس کا احساس ہوا تو میں ایک مشک کے پاس پانی لینے کی غرض سے آیا لیکن میرے آتے ہی صرد ہو لئے لگا۔ اتناسُن کر والد نے کہا کہ کیا تو نے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ باپ نے پوچھا پھر کیا اس کو چھوڑ دیا تھا۔ باپ نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ لاکے نے جواب دیا کہ بی بال میں نے چھوڑ دیا تھا۔ باپ نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ لاکے نے جواب دیا۔ پھر میری پیاس برجی تو میں دوسری مرتبہ پانی پینے کے لئے مشک کے پاس آیا تو صرد (لثورا) چیخنے لگا لیس باپ نے کہا کہ بیل نے اس کے چھوڑ دیا آئی اس کے بعد میری نے کہا کہ بیل نے اس کی شدت بڑھ گی اور میں نے تیسری بارمشک سے پانی لینے کا ارادہ کیا تو پھر صرد بول پڑا۔ بین کر والد نے پوچھا کیا تو نے اس کوا پی سات کیا تھا۔ والد نے کہا اس کے اندرتو نے سانی دیا تھا؟ ورنہ میں تے ابہ بی باس کی اندرتو نے سانی کیا تھا۔ والد نے کہا اس کے اندرتو نے سانے دیکھا؟ لاکے نے کہا بی بال میں نے ایسانی کیا تھا۔ والد نے کہا اس کے اندرتو نے سانے دیکھا؟ لاکے نے کہا بی بال والد نے س کر کہا اللہ اکر۔

ای طرح کا ایک واقعہ ایک دوسر ہے مخص کا بھی ہے جس کے لڑکے نے سفر کیا تھا۔سفر سے واپسی پر والد نے لڑکے سے پوچھاسفر میں کیا کیااحوال پیش آئے؟ بیان کرو۔لڑکے نے کہا کہ میں نے ایک ٹیلہ پر ایک صر دبیٹھا ہوا دیکھا۔باپ نے کہا کہ کیا تو نے اس کو وہاں سے اڑا یا ور نہ تو میرابیٹا نہیں ہے۔لڑکے نے جواب دیا کہ جی ہاں میں نے اس کو وہاں سے اڑا دیا۔باپ نے پوچھا۔ پھر کیا ہوا؟ لڑکے نے کہا وہ صر دایک در خت پر جا کر بیٹھ گیا۔باپ نے کہا کیا تو نے اس کو وہاں سے اڑا یا ور نہیں تیراباپ نہیں ہوں۔لڑک

کڑے نے کہاوہ صردایک درخت پر جا کر بیٹھ کیا۔ باپ نے کہا کیا تو نے اس لووہاں سے اڑایا ورنہ میں تیرا باپ ہیں ہوں۔ کڑکے نے جواب دیا کہ جی ہاں میں نے اس کووہاں سے اڑا دیا۔ باپ نے کہا پھر کیا ہوا؟ کڑکے نے جواب دیا کہ وہ درخت سے اڑکرایک پھر پر بیٹھ گیا۔ باپ نے کہا کہ تُونے وہ پھر بلیٹ کر دیکھا ورنہ تو میرا بیٹانہیں ہے۔ لڑکے نے جواب دیا کہ کا ہاں میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ باپ نے کہا اچھا جو کچھٹو نے اس پھر کے نیچ سے پایا اس میں میرا حصہ مجھے دے دو۔ چنانچ لڑکے نے اس پھر کے نیچ کھے حاصل شدہ خزانے میں سے اپنے باپ کو بھی اس کا ایک حصہ دے دیا۔

تعبير

صرد کے خواب میں نظرآنے کی تعبیر ریا کا دفخص ہے دی جاتی ہے جودن میں لوگوں کے سامنے تقویٰ کا اظہار کرتا ہے اور رات کوغلط کاریاں کرتا ہے یااس کی تعبیر ڈاکو ہے جو بہت سامال جمع کر کے اور کسی ہے اختلاط نہ کرے۔

الصرص

(جھینگر)الصرصر:اس کوالصرصار بھی کہتے ہیں۔ بیجانورٹڈی کے مشابہ ہوتا ہے۔اکثر و بیشتر رات کو ہاریک آواز سے بولتا ہے ای وجہ سے اس کوصراراللیل بھی کہتے ہیں۔اس کے مکان کا پہتہ تب چلتا ہے جبکہ اس کی آواز کا منبع تلاش کیا جائے۔ بیٹنلف رنگ کا ہوتا ہے۔ شرعی تھم

اس کا کھانا حرام ہے۔

طبی خواص

ابن سینانے لکھا ہے کہ قرد مانہ کے ہمراہ اس کا استعال بواسیر کے لئے مفید ہے اور زہر ملیے جانوروں کے زہر کے لئے بھی نافع ہے۔اگراس کوجلا کر پیپنے کے بعدا تمد (سرمہاصفہانی) میں ملاکر آنکھوں میں لگایا جائے تو بینائی میں اضافہ ہوتا ہے۔آشوبے پٹم کے لئے گائے کے پتہ کے ساتھ ملاکر بطور سرمہاستعال کرنا مفید ہے۔

## الصَّرُ صَرَانُ

(ایک مشہور چکنی مچھلی)

## الصَّعُبُ

(ایک چھوٹا ساپرندہ)اس کی جمع صعاب آتی ہے۔

#### الصَّعُوَة

(چھوٹے چڑے)الصعوۃ:ممولاکو کہتے ہیں اس کےسرکارنگ سُرخ ہوتا ہے۔

امام احمد رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الزہد میں مالک بن دینار کا بیقول نقل کیا ہے کہ جس طرح پرندوں میں مختلف اجناس ہوتی ہیں ای طرح انسانوں میں مختلف اشکال ہیں جیسے انسان اپنے ہم شکل کی طرف راغب ہوتا ہے ایسے ہی پرند ہے بھی اپنے ہم جنس سے انسیت رکھتے ہیں ۔مثلاً کواکوے سے ممولاممولے سے اور بط کیا ہے انسیت رکھتی ہے۔

قاضى احمد بن محمد الارجانى جوي عماد الدين الكاتب كاستاد مشهور بين ان كى وفات ١٥٥ مع مين بوئى ان كايشعر ي لو تُكنتُ اَجُهلُ مَا عَلِمُتُ لَسَرَّ نِي جَهلِي كَمَا قَدُ سَأَنِي مَا اَعْلَمُ

ترجمہ: - اگر میں اپنا جانا ہوا بھول جاتا تو مجھے اس ہے مسرت ہوتی ای طرح جیسے جو پچھ میں نے جان لیا اس ہے مجھے تکلیف

كَالصَّعُو يَرُتُعُ فِي الرياضِ وانما حُبسَ الْهَزَارِ لِآنَّهُ يَتَكَلَّمُ ترجمہ: - اس کی وجہ بیہ ہے کہ صعوۃ باغوں میں جرتا پھرتا ہے اور بلبل جو بولنے والی ہے قید کرلی جاتی ہے۔

موصوف کامندرجہ ذیل شعر بھی نہایت عمدہ ہے:-

اَحَبُّ الْمَوْءِ ظَاهِوَهُ جَمِيْلُ لِصَاحِبِهِ وَبَاطِنَهُ سَلِيمُ ترجمہ:- میرے زدیک سبسے پندیدہ فخص وہ ہے جس کا ظاہرا پے رفیق کے لئے جمیل ہواور باطن سلیم یعنی بے عیب ہو۔

مَوْدَّتُهُ تَدُوُمُ لِكُلِّ وَ هَوْلِ وَهَلُ كُلِّ مَوَدَّتُهُ تَدُومُ

ترجمہ: - ہرحالت خوف وہراس میں اس کی دوئتی ہمیشہ رہے اور کیا کوئی ایسا بھی ہے جس کی دوئتی ہمیشہ رہتی ہو۔ اس دوسرے شعر میں خوبی بیہ ہے کہ اگر اس کومعکوس یعنی اول کو آخر اور آخر کو اول کر کے پڑھا جائے تو بھی بغیر کسی لفظی ومعنوی قباحت کے اس کامفہوم برقر ارر ہتا ہے۔

موصوف کے بیاشعار بھی لائق ملاخطہ ہیں \_

شَاوِرُ سِوَاك إذا نَابَتُكَ نَابَةً يَوْماً وَإِنْ كُنْتَ مِنْ آهُلِ الْمَشُورَاتِ

تر جمہ: - جب کسی روز تخفے کوئی مصیبت لاحق ہوتو اپنے علاوہ کسی اور ہے مشورہ کر لےخواہ تیرا شارا ہل رائے میں ہی کیوں نہ ہو۔

فَٱلْعَيْنُ تَلْقَى كِفَاحًا مَنُ دَنَاوَنَائً وَلا تَرَىٰ نَفْسَهَا إِلَّا بِمِرْأَةٍ

ترجمہ: - کیونکہ آنکھ ہرقریب وبعیدے ملاقات کرلیتی ہے مگرخودا بنی ذات کو آئینے کے بغیر نہیں دیکھ سکتی۔

يَابَى الْعَذَارُ الْمُسْتَدِيْرُ بِخَدِم وَكَمَالُ بَهْجَهِ وَجُهِمْ الْمَنْعُوتِ

ترجمہ: -اس کے رخسار پر گھو ہے ہوئے بال اور اس کے قابلِ تعریف چیرے کی بے پناہ چیک نے روک دیا۔

فَكَانَّمَا هُوَ صُوَلُجَانَ زَمُرَّدٍ مُتَلَقَّفِ كُرَّةً مِنَ الْيَاقُوتِ

ترجمہ: - گویا کہزمرد کی لاتھی ہے جو یا قوت کی زمین پر پڑی ہوئی ہے۔

اور منقول ہے کہ ایک مرتبہ بید دونوں شاہی جلوس میں جمع ہوئے تو اس وقت غبار اس قدر بڑھا کہ پوری فضا اس سے آلودہ ہوگئی تو عماد کا تب نے بیاشعار پڑھے

أمَّا الْغُبَارُ فَانَّهُ مَمَّا آثَارَتُهُ السَّنَابِكَ

ترجمہ:-بیغبارتو وہ جس کوشاہی جلوس کے گھوڑوں کے کھروں نے اڑایا ہے۔

وَالْجَوَّمنةُ مُظُلِمُ لَكِنُ آنَارَ بِهِ السَّنَابِكُ

ترجمہ: - حالانکہ فضاءاس گردوغبار سے تاریک ہے لیکن کھر اس گردوغبار کی وجہ سے بہت خوبصورت ہو گئے ہیں۔

يَادَهُولِيُ عبدُ الرحِيم فَلَسْتُ آخُشي مَسَّ نابكَ

ترجمه: - اے زمانے میرامرجع عبدالرحیم ہے لہذا مجھے تیرے مصائب کا کوئی خوف نہیں۔

شعر میں بیجنیس نہایت ہی عمدہ ہے۔ عماد کا انقال ۱۵/رمضان المبارک مروج ہے کو دمشق میں ہوااور تدفین مقابر صوفی می آئی اور قاضی فاضل کی وفات مے/رئیج الثانی کوقاہرہ میں ہوئی اور سفح المقطم میں مدفون ہوئے۔ صعوۃ کا شرع تھم'اس کے طبی فوائداور خواب کی تعبیر وغیرہ تمام چڑیوں سے کمحق ہے۔

ضرب الامثال

الل عرب كہتے ہيں 'اَصُعَفُ مِنُ صَعُونَةِ ''(ممولے سے زیادہ كمزور) نیزیہ بھی مثل اہلِ عرب بولتے ہیں۔ فَلانَ اَصُعَفُ مِنُ وَصُعَةِ ' یعنی فلاں ممولے سے زیادہ كمزور ہے۔

# اَلصُّفَارِ ، يَّةُ

(زرد پروں والا پرندہ)الصفاريہ: صاد پرضمہاور فاءتشدید کے ساتھ اس کوالتبشیر بھی کہتے ہیں۔

## ٱلصَّفَرُ

کہا جاتا ہے کہ زمانئہ جاہلیت میں اہلِ عرب کا می عقیدہ تھا کہ انسان کے پیٹ میں پہلیوں کے کنارے پر ایک سانپ ہوتا ہے۔
جب میرسانپ حرکت کرتا ہے تو انسان بھوک محسوس کرنے لگتا ہے اور میہ کہ میرض متعدی ہوتا ہے چنانچہ اسلام نے دیگر عقائمہ باطلہ کے
طرح اس فاسد گمان کو بھی باطل کر دیا۔ چنانچہ امام مسلمؓ نے حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت ابو جابر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے۔: 
د نبی کر میم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ اسلام میں تعدی امراض بدشگونی 'صفر' ہامہ اورغول وغیرہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے''۔

تشریح

حدیث میں فدکورلفظ عدویٰ کا مطلب چھوت ہے یعنی چھوت سے ایک بیاری دوسر ہے کولگ جاتی ہے جیسا کہ خارش وغیرہ کے بارے میں عوام الناس کاعقیدہ ہے کہ یہ لیٹنے والی بیاریاں ہیں مگرازروئے شریعت بیعقیدہ باطل ہے۔جیسا کہ حدیث بیح میں فہ کور ہے کہ ایک اعرابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ تو فرماتے ہیں کہ عدویٰ یعنی چھوت کوئی چیز نہیں ہے۔ مگر جب ایک تندرست اُونٹ کے پاس کوئی خارش ہوجا تا ہے۔اس کے جواب میں تندرست اُونٹ کے پاس کوئی خارش اور تا کہ میں جاتے ہوہ وہ تندرست اُونٹ بھی جتلائے خارش ہوجا تا ہے۔اس کے جواب میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیتو بتا کہ سب سے پہلے جواونٹ اس مرض میں جتلا ہوا تھا اس کو بیمرض کس سے لگا تھا؟ چنا نچھا عرابی سے بیسوال فرما کر آپ نے اس وہم کی تر وید فرمادی اور اُس کو بتلا دیا کہ بیاریاں حکم خداوندی کے تابع ہیں وہی بیاری دیتا ہے اوروہی شفاء دیتا ہے اورا یک کی بیاری دوسر ہے کوئیں گئی۔

میضمون لفظ اسد کے بیان میں بھی گزر چکا ہے۔

صفر

صدیث شریف میں جوصفر کالفظ مذکور ہے اس کی تاویل میں ائمہ صدیث کا اختلاف ہے۔ چنانچہ امام اعظم ابوحنیفہ اورامام مالک علیما الرحمہ کا خیال میہ ہے کہ اس سے مراونی ہے ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے اور جوز مائنہ جا ہلیت میں عربوں میں راج تھا کہ وہ اشہر حرم میں اپی مرضی کے مطابق تبدیل کرلیا کارتے تھے۔ اور بہ تبدیلی عموماً ماہ صفر میں ہوتی تھی لیکن امام نووی کے نزدیک اس سے مرادوہی محکمی سانپ کاعقیدہ ہے جواوپر مذکور ہوااورا کثر علماء کے خیال کے مطابق یہی راجج ہے۔ علامہ دمیری رحمتہ اللہ علیہ فر ماتے ہیں کے ممکن ہے صفر سے مراد دونوں عقیدے ہوں جو بالکل باطل اور بےاصل ہیں۔واللہ اعلم کے ا

اس کی تشریح و تفصیل انشاء الله تعالی باب الطاء میں آئے گی۔

## اَلصِّفُرد

الصفر د:صاد کے کسرہ اور فاء کے سکون کے ساتھ عربد کے وزن پڑنیہ ایک بزدل پرندہ ہے جس کی بزد لی ضرب المثل ہے جبیبا کہ شاعر کہتا ہے۔

تَوَاہ کاللیثِ لدیٰ اَمُنِہٖ وِ فی الُوَغِیُ اَجُبَنَ مِنُ صِفُردِ ترجمہ:-تم اسے حالت امن میں شیر کی طرح دیکھو گے گر جنگ کی حالت میں صفر دسے بھی زیادہ بر دل نظر آئے گا۔جو ہری کی رائے بیہے کہ صفر دسے مرادوہ پرندہ ہے جس کوعوام الناس ابواملیح کہتے ہیں۔اپنے حکم وغیرہ کے اعتبار سے بیعام عصافیر میں شامل ہے۔

## ٱلصَّقَرُ

(شکرہ)الصقر: بقول جو ہری ہے ایک شکاری پرندہ ہے جس کولوگ بغرض شکار پالتے ہیں مگر ابن سیدہ کا بیان ہے کہ ہر شکاری
پرندہ کوصقر کہتے ہیں ۔لہذا بزاۃ اور شواہین بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں۔اس کی جمع اصقر 'صقو رضقو رہ صقار اور صقارۃ آئی ہے۔
کے لئے صقر ہ بولتے ہیں۔اس کو قطامی بھی کہتے ہیں۔اس کی کنیت ابوشجاع' ابوالاضح' ابوالحمراءٔ ابوعمر و ابوعمران ابوعوان آئی ہے۔
امام نودیؒ ابوزید انصاری مروزی کے حوالہ نے قل کرتے ہیں کہ نبراۃ 'شواہین وغیرہ جن جانوروں سے شکار کیا جاتا ہے ان کوصقور
کہتے ہیں۔اورواحد کے لئے صقر اور مونث کے لئے صقر ہ استعال ہوتا ہے۔اس لفظ کوصقر کے بجائے زقر یعنی صاد کو زاء سے بدل کراور
ستریعنی صاد کوسین سے بدل کر بھی بولتے ہیں۔صیدلانی نے شرح مختفر میں لکھا ہے کہ ہروہ لفظ جس میں صاد اور قاف ہوں اس میں مذکورہ
بالا تینوں لغت صحیح ہیں جیسا کہ بصاق (تھوک) کو ہزات اور بساق بھی لکھ سکتے ہیں۔ابن سکیت نے بسق کا انکار کیا ہے۔کیونکہ بسق بمعنی
طال (لمباہونا) آتا ہے۔جیسا کہ قرآن کر یم میں ہے وانتحل باسقات (اور بلند کھجور کے درخت)۔
حدیث میں صقر کا تذکرہ:۔

''بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ حضرت داؤ دعلیہ السلام کے مزاج میں بے پناہ غیرت تھی۔ چنانچہ آپ کی عادت تھی کہ جب بھی باہر تشریف لے جاتے تو باہر سے گھر کا دروازہ بند کر جاتے تا کہ کوئی اجنبی آ دمی گھر میں نہ داخل ہو سکے۔ایک دن آپ کہیں باہر تشریف لے گئے اور حسب معمول گھر کو باہر سے مقفل کر گئے۔اتفا قا آپ کی اہلیہ محتر مہمر دانخانے کی طرف جھا نکے لگیں تو دیکھا کہ ایک اجنبی محفق کھر کے حق میں کھڑا ہے اس کود کھے کر آپ بولیں کہ یہ غیر مردکون کھڑا ہے؟ اور گھر کے اندر کیسے داخل ہوا جبکہ دروازہ مقفل ہے بخدا ہم کوڈر ہے کہیں ہماری رسوائی نہ ہو جائے۔اتنے میں حضرت داؤ دعلیہ السلام بھی واپس تشریف لے آئے اور اس اجنبی فخف سے بخدا ہم کوڈر ہے کہ کہیں ہماری رسوائی نہ ہو جائے۔اتنے میں حضرت داؤ دعلیہ السلام بھی واپس تشریف لے آئے اور اس اجنبی فخف سے بخدا ہم کوڈوں ہے گھر میں کیسے داخل ہوا حالا نکہ مکان کا تالہ بند تھا۔اس محفق نے جواب دیا کہ میں وہ محفق ہوں جو نہ بادشا ہوں سے

مرعوب ہوتا ہوں اور نہ دربان اس کوروک سکتے ہیں۔ یہ جواب من کر حضرت داؤ دعلیہ السلام نے فرمایا کہ پھر ٹو تو ملک الگوت ہے۔ میں بخوشی اپنے رب کے حکم کوقبول کرتا ہوں۔ چنا نچہ حضرت داؤ دعلیہ السلام اپنی جگہ پر لیٹ گئے اور فرشتہ نے آپ کی روح قبض کر گی جب آپ کونسل دے کراور کفنا کرآپ کا جنازہ رکھا گیا تو آپ کے جنازہ پر دھوپ آگئی۔تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو حکم دیا کہ بھر داؤ دعلیہ السلام پرسامیہ کرلیس۔ چنانچہ پرندوں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سامیہ کئے رہے یہاں تک کہ زمین پر چھاؤں آگئی۔

پھرحفٹرت سلیمان علیہالسلام نے پرندوں کو حکم دیا کہا لیک ایک کرکے باز وسکڑلیں۔حفٹرت ابو ہریر ڈفر ماتے ہیں۔کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں کھول کراور پھر بند کر کے بتلایا کہ پرندوں نے کس طرح پُر کھو لےاور بند کئے ۔اس روز حضرت داؤ دعلیہ السلام پر سابیہ کرنے میں صقر کاغلبہ تھا۔

ندکورہ بالا حدیث کوتنہا امام حمرؓ نے روایت کیا ہے۔ اس کی سند جید ہے اور اس کے راوی قابلِ اعتاد ہیں اور اس روایت کی تائید وہب ہیں مدید کی اس روایت ہے بھی ہوتی ہے کہ لوگ حضرت داؤ دعلیہ السلام کے جنازہ کے ساتھ نکلے اور دھوپ ہیں بیٹھ گئے۔ اس روز حضرت داؤ دعلیہ السلام کے جنازہ میں دیگر لوگوں کے علاوہ چار ہزارتاج لوش را ہب بھی شریک ہوئے تھے۔ جب شدت گری سے لوگ پر پشان ہو گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کرعرض کیا کہ ہمارے لئے گری کی مصیبت سے گلوخلاصی کی تجویز فر مائیں۔ چنا مجھنر ت سلیمان علیہ السلام نے پر ندوں کوآ واز دے کر عظم فر مایا کہ لوگوں پر سامیہ کرلیں۔ چنا نچہ تمام پر ندوں نے مل کر ہرجانب سے لوگوں پر سامیہ کرلیاحتیٰ کہ ہوا تک آنی بند ہوگئ اور لوگ جس کی وجہ مرنے کے قریب ہو گئے تو دوبارہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پکار کرجس کی شرکایت کی ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پکار کرجس کی شرکایت کی ۔ حضرت سلیمان کا یہ پہلام چمزہ تھا جس کی اور ہوا بھی ان تک آنے گئی ۔ حضرت سلیمان کا یہ پہلام چمزہ تھا جس کا لوگوں نے مشاہدہ کیا۔

فائدہ: -ضحاک اورکلبی کابیان ہے کہ جالوت کوتل کرنے کے بعد حضرت داؤ دعلیہ السلام نے ستر سال حکومت فر مائی۔ حضرت داؤ دعلیہ السلام کے علاوہ نبی اسرائیل کسی ایک بادشہ کی ماتحتی میں جمع نہیں ہوئے۔ اللہ تعالی نے حضرت داؤ دعلیہ السلام کونبوت اور بادشا ہت سے بیک وقت سر فراز فر مایا۔ آپ سے قبل کسی کو بیمر تبہ حاصل نہیں تھا بلکہ ایک خاندان میں نبوت اور دوسرے میں سلطنت ہوتی تھی۔ اللہ جل شانہ کے اس قول وَ اتنا فی المنگ وَ الْحِکْمُةَ (اور دی ہم نے اس کو حکومت اور حکمت ) کا بیہ مطلب ہے۔ حکمت سے یہاں علم باعمل مراد ہے اور علم وعمل ہی سے حکمت حاصل ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس فر ماتے ہیں کہ حضرت داؤ دعلیہ السلام کو سلطنت بدرجہ اتم عطافر مائی تھی۔ آپ کی محراب کی ہر رات تین ہزار افر ادحفاظت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی کے قول '' وَ هَدَ ذَ نَامُلُلُهُ '' (اور ہم نے مضبوط کر دیا اس کی سلطنت کو ) کا یہی مطلب ہے۔

مقاتل کابیان ہے کہ حفرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت حضرت داؤ دعلیہ السلام سے وسیع تھی اور آپ مقد مات فیصل کرنے میں اپنے والد ماجد سے زیادہ ماہر تھے۔ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔لیکن حضرت داؤ دعلیہ السلام عبادت ِ اللّٰہی میں آپ سے فائق تھے۔ حضرت سلیمان جب اپنے والد ماجد کی وفات کے بعد تخت نشین ہوئے تو آپ کی عمر کل تیرہ سال تھی اور ۵۲ سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی۔حضرت داؤ دعلیہ السلام کی عمر ۱۰۰ سال ہوئی۔

شكارى پرندوں كى قشميں

شکاری پرندوں میں چار پرندصق شاہین عقاب اور بازی داخل ہیں۔علاوہ ازیں سباع ضواری اور کواسر کے طور پر بھی تقشیم ہوتی ہے۔ صقر کی تین قسمیں ہیں۔ صقر کو نج اور یو یو۔ اہلِ عرب نسر (گدھ) اورعقاب کے علاوہ ہر شکار کرنے والے پرندے کو صقر کہتے ہیں۔ اہلِ عرب صقر کو اکدراجدل اور اخیل بھی کہتے ہیں۔ جوار ح (شکاری پرندے) میں صقر کا مرتبہ ایسا ہے جیسا چو پاؤں میں نچرکا۔
کیونکہ وہ تحق پرداشت کرنے میں زیادہ صابر اور بھوک و پیاس کی شدت کا زیادہ تحمل ہوتا ہے۔ یہ بمقابلہ دیگر جوارح انسان سے زیادہ مالوف و مانوس اور بڑی بط وغیرہ و مگر جانوروں پر جملہ کرنے میں زیادہ چست ہوتا ہے۔ دیگر جانوروں کی بہ نسبت صقر کا عزاج سردہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ہرنوں اور خوص پر جھیٹا مارنے میں مشاق ہوتا ہے۔ چھوٹے پرندوں میں صقر تملہ نہیں کہ کو گذت ہے۔ نکل جاتے ہیں۔ صقر بازی کے مقابلہ میں سُست ہوتا ہے۔ البتہ انسانوں سے بہت جلد مانوس ہوجا تا ہے۔ اس کی غذا چو پاؤں کا گوشت ہے۔ اور یہ تھوڑی غذا پر بھی قناعت کر لیتا ہے۔ برودت عزاج کی باعث صقر مدت تک پانی نہیں پیتا۔ اس کی غذا چو پاؤں کا گوشت ہے۔ اور یہ تھوڑی غذا پر بھی قناعت کر لیتا ہے۔ برودت عزاج کی باعث صقر مدت تک پانی نہیں پیتا۔ اس کی فطرت یہ ہے کہ یہ درختوں اور پہاڑ وں پر رہنا پسند نہیں کرتا بلکہ غاروں گرموں اور پہاڑ کے کھو کھلے کہ بد بوضرب المثل ہے۔ اس کی فطرت یہ ہے کہ یہ درختوں اور پہاڑ وں پر رہنا پسندنہیں کرتا بلکہ غاروں گرموں اور پہاڑ کے کھو کھلے حصوں کو بطور سکن استعال کرتا ہے۔ در ندوں کی طرح صقر کے بھی دو چنگل ہوتے ہیں جن سے یہ شکار کود بوچ لیتا ہے۔

صقر سے شکار کرنے والاسب سے پہلا مخص

صقر سے شکار کی ابتداء کرنے والا محض حرث بن معاویہ بن ثور ہے۔اس کی ابتداءاس طرح ہوئی کہ حرث ایک شکاری کے پاس تھا جو جال سے چڑیوں کا شکار کرر ہاتھا۔اس اثناء میں جال میں پھنسی ہوئی چڑیوں پرایک صقر حملہ آور ہوا اور چڑیوں کو اپنا شکار بنانا شروع کر دیا۔ حرث بیہ منظرد کی کے کرمنتجب ہوا اوراس طرح اس دن سے اہلِ عرب اس کوشکار کے لئے یا لئے لگے۔

صقر کی قشم ٹانی

اس کی دوسری قتم کونج ہے۔ دیگر صقوراور کونج میں اتنا ہی فرق ہے جتنا کہ ذرق اور بازی میں فرق ہے۔ علاوہ ازیں بیاس سے (صقر سے )گرم ہوتا ہے۔اس کے بازوبھی صقر سے خفیف ہوتے ہیں اور یُوبھی اس میں کم ہوتی ہے۔ بیصرف آبی جانوروں کا شکار کرتا ہےاور ہرن کے ایک چھوٹے سے بچے کوبھی نہیں پکڑسکتا ہے۔

صقر كى قتم ثالث

اس کی تیسری قتم یو یو ہے۔اس کے باز دؤں کی خفت اور سرعت کے باعث شامی اور مصری لوگ اس کو انجلم کہتے ہیں کیونکہ جلم کے معنی تیز دھار والی چھری یا فینچی کے آتے ہیں۔ یہ چھوٹی ہی وُم والا چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے۔ باشق کے مقابلہ میں یہ زیادہ صابر اور فقیل الحرکت ہوتا ہے۔ باشق کی طرح یہ بھی بہت سخت بیاس کی حالت میں پانی پیتا ہے ورنہ عموماً مدتوں تک نہیں پیتا۔اس کامُنہ باشق سے زیادہ بد بودار ہوتا ہے اور یہ باشق سے زیادہ بہاور بھی ہوتا ہے۔

یؤیؤ سے شکار کرنے والاسب سے پہلافخص

یڈ او سے شکار کرنے واالاسب سے پہلاخص ہمرام گورہے۔ایک مرتبہ بہرام گورنے یڈ یڈ کوتنمرہ (چنڈول) کا شکار کرتے ویکھا۔ شکار کرنے میں جدوجہداور طریقئہ کاربہرام گورکو پسندآیا۔ چنانچہاس نے اس کو پال کرتربیت یا فتہ شکاری بنالیا۔ ناشی شاعرنے اس ک

تعریف کرتے ہوئے بیشعر کہاہے

وَيُو يُو مُهَذَبُ رِشِيْقُ كَانَ عينيه لدى التحقيقِ فصَّان مخروطان مِنُ عقيق ترجمہ: -اور یو بوصد باور تیز نگاہ والا ہوتا ہے۔ بوقت تحقیق اس کی آئکھیں ایس معلوم ہوتی ہیں جیسا کہ مخر وطی شکل کے قیق

ابونواس شاعرنے اس كى تعريف ميں درج ذيل اشعار كے ہيں۔ قد اغتدى والصبح فِي دِجَاهُ كَعُرَّةٍ الُبَدُر ترجمہ: -وہسورے آیااس حال میں کہ مجاس کی تاریکی میں پوشیدہ تھی جیسے جا ندکا کنارہ اس کے پیٹ میں۔ يُعْجِب مَنُ راه ما في اليائي يُؤيُو سوَاهُ ترجمہ: - جو مخص یو یوکود مکھاہے خوشی محسوس کرتا ہے۔ یو یوؤں میں اس کے سواکوئی یو یوہی نہیں ہے۔ فَداه بالام وقد فداه هو الذي خولناهُ الله تبارك اللهُ الذي هُداه

ترجمہ: -اس پروالدہ فدا ہواوروہ فدا ہوچکی یہی ہےوہ جواللہ نے ہم کو بخشا ہے پاک ہےوہ ذاتِ خداوندی جس نے بیہ بدیہ عطا

فائده ادبيه: -علامه طرطوشي في "مراج الملوك" مين فضل بن مروان كي حواله النقل كيا ب كه فضل بن مروان كابيان ب كه ميس في روم کے سفیر سے شاہ روم کے اخلاق و عا دات کے متعلق سوال کیا تو اس نے جوابا بیکہا کہ شاہ روم نے اپنی بھلائی کوصرف کر دیا ہے اور اپنی تکوارکوسونت لیا ہے۔لوگوں کے قلوب محبت اورخوف سے اس پرمجتمع ہو گئے ۔بخشتیں آسان ہوگئی ہیں اورسز اسخت ہے۔خوف اورامید دونوں اس کے ہاتھوں میں بندھے ہوئے ہیں۔ میں نے اس سے سوال کیا کہ اس کا طریقتہ حکومت کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ "مظلوموں کے حقوق واپس کرتا ہے اور ظالم کوظلم سے رو کتا ہے اور ہمستحق کواس کاحق دیتا ہے۔ پس رعایا دوطرح کی ہے ایک رشک كرنے والى ايك خوش رہنے والى''۔

میں نے سوال کیا کہ لوگوں میں اس کا زُعب کیسا ہے؟ تو اس نے کہا کہ''لوگ جب دلوں میں شاہ روم کا تصور کرتے ہیں تومحض تصور ہی سے ان کی نگاہیں جھک جاتی ہیں۔

فضل کہتے ہیں کہاس گفتگو کے وقت شاہِ حبشہ کا سفیر بھی میرے پاس موجود تھا۔ جب اس نے سفیرروم کی جانب میری توجہ اور انہاک کودیکھا تو ترجمان ہے معلوم کیا کہرومی سفیر کیا کہدرہاہے؟ ترجمان نے اس سے بتایا کہوہ اپنے بادشاہ کی تعریف کررہاہے اوراس کے وصف بیان کررہا ہے بین کر مبشی نے اپنے ترجمان سے گفتگو کی ۔ ترجمان نے اس کی ترجمانی کرتے ہوئے مجھ سے کہا کہ ان کابا دشاہ بوقت قدرت باوقار ہےاور حالت غصہ میں سنجیدہ غلبہ کے وقت صاحب رفعت اور جرم کے وقت سزادینے والا ہے رعایانے ان کی تعمتوں کالباس زیب تن کررکھا ہےاوراس کی سزا ہے تختی نے ان کو کھول کرر کھ دیا ہے۔ پس وہ لوگ خیالوں میں بادشاہ کواس طرح دیکھتے ہیں · جیسے ہلال کودیکھاجاتا ہے اس کی سزا کا خوف لوگوں پرموت کے خوف کی طرح سوار رہتا ہے۔اس کا عدل ان پر پھیلا ہوا ہے اور اس کے غصہ نے ان کوخوف ز دہ کررکھا ہے۔کوئی دل گلی اس کو بے وقعت نہیں کرتی اور کوئی غفلت اس کومبتلائے فریب نہیں کرتی جب وہ دیتا ہے تو وسعت کے ساتھ اور اگر سزا دیتا ہے تو در دناک دیتا ہے۔ پس لوگ امید دہیم میں رہتے ہیں نہ کسی امید وارکو مایوی ہوتی ہے اور نہ کسی

خائف کی موت بعید ہے۔ میں نے اس سے سوال کیا کہ لوگوں میں شاہ حبشہ کاڑعب کیسا ہے؟ اس نے جواب دیا: '' آنکھاس کی طرف پلک نہیں مار عمق اور اس سے کوئی آنکھ نہیں ملاسکتا اس کی رعایا اس طرح خوف زدہ ہے جس طرح صقر تھے جملہ سے پرندے خائف رہتے ہیں۔

فضل کہتے ہیں کہ میں نے دونوں سفراء کی گفتگو مامون کے سامنے نقل کی تو مامون نے جھے سے دریافت کیا کہ دونوں کی باتوں کی تیرے نزد یک تنتی قیمت ہے۔ میں نے جواب دیا دوہزار درہم۔ مامون نے کہ میر سے نزد یک ان دونوں باتوں کی قیمت خلافت سے بھی زیادہ ہے۔ کیا تمہارے سامنے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بیہ حدیث نہیں ہے کہ ہر شخص کی قیمت وہ ہے جواس نے احسان کیا ہے؟ کیا تہاری نظر میں کوئی ایسا خطیب ہے جو خلفاء راشدین میں سے کسی کی استے بلیغ اور موثر انداز میں تعریف کر سکے۔ میں نے جواب دیا کہ نہیں۔ مامون نے پھر کہا کہ میں ان کے لئے بیس ہزار دینا رنفتہ کا تھم کیا ہے اور آئندہ بھی بیرتی سالانہ میری جانب سے دی جاتی رہے گی اور اگر اسلام اور مسلمانوں کے حقوق کا خیال نہ ہوتا تو میں بیت المال کا پوراخز اندان کوعطا کردیتا اور رہ بھی میری نظر میں کم ہوتا۔

فضل بن مروان نے بغداد میں معتصم کے لئے بیعت لی تھی جبکہ معتصم روم میں تھا۔معتصم نے اس کواپنا دستِ راست بنایا تھااور وزارت سونپ دی تھی۔فضل امورِسلطنت میں اس قدر حاوی ہو گیا تھا کہ معتصم کی خلافت بس برائے نام رہ گئی تھی۔ورنہ حقیقت میں امورِ خلافت کا مالک فضل ابن مردان ہی بن گیا تھا۔

ایک دن کا واقعہ ہے کہ جب فضل عوام الناس کے امور کی انجام دہی کے لئے بیٹھا توعوام کی درخواسیں اس کے سامنے پیش کی گئیں تو ان میں ایک پر چہ پر بیا شعار لکھے ہوئے تھے۔

ترجمہ: - بیتینوں بادشاہ اپنے راستے پر چل دیئے ان کوقید و بنداور قبل وغارت گری نے تباہ کردیا۔

وَإِنَّكَ قَدُ أَصُبَحُتَ فِي النَّاسِ ظَالِماً سَتُوُذَىٰ كَمَا أُوْذِىَ الثَلاثَةُ مِن قَبُلُ ترجمہ: -اورتو بلاشبہلوگوں پرظلم کرنے لگا ہے اس لئے عنقریب تو بھی مبتلاءاذیت ہوگا جیسا کہ تجھ سے قبل تین باوشہ مبتلائے اذیت ہوئے۔

مصرعداول میں تینوں فضلوں سے مرا دفضل بن یجیٰ برکمی فضل بنِ ربیج اور فضل بن سہل ہیں۔

معتصم نے اپنے رفقاءاور دوستوں کو ہدایا دینے کا تھا کیکن فضل ان احکامات کا نفاذ نہیں کرتا تھا۔ چنا نچہاس سے معتصم ناراض ہو گیا اوراس کو برطرف کر کے اس کی جگہ محمد بن زیات کو مقرر کر دیا۔فضل نہایت بدا خلاق اور بدکر دارتھا جب اس کو برطرف کر دیا گیا تو لوگوں نے اس پرآ وازیں کسیں اورا ظہار مسرت کیا۔ایک فخص نے مندرجہ ذیل اشعار پڑھے:-

ترجمہ: - پی فضل بھی اوراس کے ہمنو ابھی جہنم میں چلے جائیں ہماری کیا چیز گم ہوگئی جس پرہم افسوس کریں۔

معتصم نے جب فضل کو برطرف کیا تو کہا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی تو اللہ نے اس پر مجھے مسلط فرمادیا۔ معتصم نے فضل کو برطرف کرتے وقت صرف اس کا مال صبط کیا تھا اور اس کوکوئی جانی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس کے گھر ہے دس لا کھ دینار اور اتی ہی مالیت کا سامان برآمہ ہوا تھا۔ معتصم نے اس کو پانچ ماہ قید میں رکھ کر رہا کر دیا تھا اس کے بعد فضل نے خلفاء کی ایک جماعت کی خدمت کی اور 100 ھے میں انتقال کیا۔ فضل کا ایک مقولہ ہے کہ: -

''جب وشمن تیرے سامنے آجائے اپنے وشمن سے تعرض مت کر کیونکہ اس کا اقبال تیرے خلاف اس کا مددگار ہوگا اور جب تیرے سے غائب ہوتو اس کا تعاقب مت کر کیونکہ اس کا موجود نہ ہونا ہی تیرا کا م بنانے کے لئے کافی ہے''۔

فائدهأخري

درج ذیل اشعار کی جانب اس کتاب میں اشارہ گزر چکا ہے جس کوہم نے شاہین کے بیان میں نقل کیا ہے جس میں ابوالحن علی بن رومی کاوہ قصید مذکور ہے جس میں اس نے کہا ہے۔

هُذَا ابو الصقر فردًا في مَحَاسِنِهِ مَنُ نَسُلِ شيبانَ بين الضال والسَّلم

ترجعہ:- یہ ابوصقر ہے جوائی خوبیوں میں یکتا ہے شیبان سل میں سے ہاور ضال وسلم کے درمیان رہتا ہے۔

كَانَهُ الشَّمُسُ في البرج المنيف عَلى البريَّةَ لا نارُ عَلىٰ عَلَمٍ

ترجعہ: - گویا کہوہ سورج ہے برج میں جواس برج میں مخلوق پر بلند ہےنہ کہ مکم پرآگ ہے۔

برج سے مرادابوصقر کا قصرعالی ہے۔ جب شاعر نے ابوصقر کوسورج سے تشبیہ دی تو اس کے کل کو برج سے تشبیہ دے دی اوراس شعر سے خنسا پر چوٹ کرنامقصود ہے۔اس شعر کے سلسلہ میں جواس نے اپنے بھائی مسخر کے بارے میں کہا ہے۔ شعر بیہ ہے ۔

وان صخرًا لتاءِ تمُ الْهداة به عَلَى البريَّةِ لاَ نارُ عَلَى عَلَم

ترجعہ: - اور بلاشبہ سخر کے پاس ہادی جمع ہوتے ہیں گویا کہ وہ ایک علم ہے جس کے سرمیں آگ ہے۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ تم الدین محمد بن محماد کا کہنا ہے کہ ابوالصقر کے حالاتِ زندگی اور تاریخ وفات وغیرہ معلوم نہ ہوسکیں۔ ابوالصقر کے والدمعن بن زائدہ شیبانی کے پچازاد بھائی ہیں جوخلیفہ ابوجعفر منصور کے بچے تھے۔ بڑے برڑے عہدوں اور مرتبوں پر فائز رہے اور و ۱۸ ھے سے قبل ہی ان کی وفات ہوگئی۔ یہ اور ان کے صاحبز ادے ابوصقر دونوں دیہات میں رہتے تھے۔ ابن رومی کے شعر میں و بین الضال واکسلم میں اسی جانب اشارہ ہے۔ ضال وسلم دونوں دیہات کے درختوں کے نام ہیں۔

ابوصقر واثق ہارون بن معتصم کے زمانہ میں بعض ریاستوں کے گورنررہاور واثق کے بعدان کے صاحبز اوے منصر کے زمانہ میں بھی بعض عہدوں پر فائز رہے۔ابوصقر معتضداور معتمد کے دورِ خلافت تک بقید حیات رہے۔اہلِ عرب میں دیہات کی رہائش قابل مدح شار ہوتی تھی۔ چنانچے کسی کا قول ہے۔

لاَ يَحُضُرُونَ وَفَقَدَ العزُّ فِي الْحَضُرِ

الموقدين بنجد نَارَ بَادِيَةٍ

ترجمعہ: - وہلوگنجد میں دیہات کی آگروٹن کئے ہوئے ہیں۔ شہر میں نہیں آتے اور شہر میں عزت ختم ہوگئی۔

ابوالحن بن الرومی شاعر نے (جن کے اشعار اوپر فدکور ہوئے) بغداد میں ۱۸۲ھ میں وفات پائی۔ اس تاریخ میں کچھا ختلا ف بھی ہے۔ ابوالحن کی موت کا سبب ابن خلکان کی تحریر کے مطابق میہ ہوا تھا کہ معتضد کے وزیر قاسم بن عبید اللہ کواس سے ہجو کا خوف تھا۔ چنا نچہ اس کے خلاف ابو فراس نے سازش کر کے اس کوزہر ا آلود کھانا نہ کھلا دیا۔ چنا نچہ جب ابوالحن کوزہر کا احساس ہوا تو وہ فور آ کھڑا ہوگیا۔ قاسم بن عبید اللہ نے بن عبید اللہ نے اس سے کہا کہ کہاں جاتا ہے؟ ابوالحن نے جواب دیا کہ جہاں تو نے جھے جھیجنے کا انتظام کیا ہے۔ وزیر قاسم بن عبید اللہ نے اس سے کہا کہ میرے والد کوسلام کرو۔ ابوالحن کی وفات ہوگئی۔

اس سے کہا کہ میرے والد کوسلام کرو۔ ابوالحن نے جواب دیا کہ میر اراستہ آگ پڑئیس ہے۔ پھر چند دن کے بعد ابوالحن کی وفات ہوگئی۔ شرع عظم

ہرذی تاب اور ذی مِحَلُب کی حرمت کے عموم کے پیشِ نظر صقر بھی حرام ہے۔

صیدلانی نے بیان کیا ہے کہ جوارح کی تعین میں علاء کا اختلاف ہے۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ ہروہ جانور جو شکار کو ناب مخلب یا ناخن سے جھاڑتا ہووہ جوارح میں شامل ہے۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ جوارح کواسب کو کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی رائے کے مطابق ہر شکار کرنے والا جانور جوارح میں داخل ہے۔ چنانچہ یہ معنی بھی کواسب کی جانب راجع ہیں۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ پس ہمارے نزدیک تمام جوارح حرام ہیں اورامام مالک کی رائے یہ ہے کہ جس جانور کی حرمت کے بارے میں کوئی نص نہیں ہے وہ حلال ہے۔ بعض مالکیہ نے کئے 'شیر چھنے' ریچھاور بندر تک کی حلت کا قول کیا۔ بالتو گدھے کی کراہت اور گھوڑے و نچر کی حرمت کے قائل ہیں اور قرآن کریم کی آیت' قان لا اُجد فیما اُوجی اِلی مُحر ماعلی طاعم' الا ہد (آپ کہدو ہے کہ میں ان احکامات میں جو جھے پروجی کئے گئے ہیں کوئی حرام چیز نہیں یا تا)۔ سے استدلال کرتے ہیں کہ اُن آیت میں نہ کورہ بالا جانوروں کا ذکر نہیں ہے اس لئے یہ حلال ہیں۔ اگر بیحرام ہوتے تو آیت میں ان کوشار کر دیا جا تالیکن یہاستدلال سے نہیں ہیں۔ گوئی آئے ہوں تو اُلی جیز وں کولوگ نہ کھاتے ہوں اور اس کو پاک جمحتے ہوں تو الی چیز کی اباحت کے بارے میں ہیں۔ ٹھیک ای طرح'' خور مَا فرخ کہ خور مَا فرخ کوئی کا شکار حرام کر دیا گیا ہے جب تک تم لوگ کوئی معنی نہیں ہیں۔ ٹھیک ای طرح'' خور مَا فرخ کہ خور مَا فرخ ہیں ہیں۔ جمال کے کہ ان کی حرمت کے کوئی میں رہو کی جانور میں وہی جانور مور اور اور ای کوئی فاکدہ نہیں ہے۔ اس لئے کہ ان کی حرمت کے کا میں دی جانور میں جانور مراد ہیں جن کا عرفا شکار ہوتا ہے نہی وہ جانور جو پہلے ہی سے حرام ہے۔ اس لئے کہ ان کی حرمت کے کہ ان کر خیل کوئی فاکدہ نہیں ہے۔

#### ضرب الامثال

"وقتم ہاں ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد (صلی الله علیہ وسلم) کی جان ہے بلاشبہ الله کے نزد یک روزہ دار کی منہ کی خوشبو

بروز قیامت مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگی'۔شیخ عمر بن صلاح فرماتے ہیں کہ بید نیاوآ خرت دونوں کوعام ہے اوراس سے متعددولائل ہیں۔ پہلی دلیل بیہ ہے کہ ابن حبان نے اپنی مندمیں اس بارے میں دوباب قائم کئے ہیں (۱)باب فسی کون ذالک یہ وم القیامة (۲)باب فسی کونہ فسی الدنیا اور باب نمبر ۲ میں بسند سیحے بیروایت نقل کی ہے:۔

'' نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا که روزه دار کے منه کی بوجب وہ سانس لیتا ہے الله تعالیٰ کے نز دیک مشک سے زیادہ

خوشبودارے''۔

اورامام ابوالحن بن سفیان نے اپنی مندمیں حضرت جابر رضی الله عند کی بیروایت نقل کی ہے: -

'' نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ میری امت کورمضان کے مہینہ میں پانچے انعام عطا کئے گئے ہیں فر مایا کہ ان میں سے دوسراانعام یہ ہے کہ روزہ داراس حالت میں شام کرتے ہیں کہ ان کے منہ کی بومشک سے زیادہ خوشبودار ہوتی ہے''۔

اس روایت کو حافظ ابو بکرسمعانی نے بھی''امالی'' میں نقل کیا ہے اور فر مایا ہے کہ بیہ حدیث حسن ہے اور جملہ محدثین نے اس کی صراحت فر مائی ہے کہ اس بو کے اس بو کے وجود کا وقت آنے پر محقق ہوتے ہیں آگے فر ماتے ہیں کہ اس کی تفسیر میں جو کچھ میں نے عرض کیا ہے معلی و نیا میں اس بو کے وجود کا وقت آنے پر محقق ہوتے ہیں آگے فر ماتے ہیں کہ اس کی تفسیر میں جو کچھ میں نے عرض کیا ہے معلی اللہ کا اس سے تفسیر میں جو کچھ میں نے عرض کیا ہے معلی اللہ کا اس سے محلی اللہ کا اس سے معلی میں ہوتا ہے۔ اور مشک کی خوشہو سے بلند مرتبہ ہوتا مراد ہے۔ علامہ بغوی نے ''شرح النہ' میں بیان کیا ہے کہ اس کے معنی صائم کی مدح کرنا اور اس کے فعل سے اظہار رضا مندی مقصود ہے۔ بغوی نے ''شرح النہ' میں بیان کیا ہے کہ اس کے معنی صائم کی مدح کرنا اور اس کے فعل سے اظہار رضا مندی مقصود ہے۔

ای طرح حفیہ کے امام علامہ قدوری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس کے معنی رائحہ کا مشک سے افضل ہوتا ہے۔ علامہ بونی 'صاحب اللمعت 'امام ابوعثان صابونی 'ابو برسمعانی 'ابوحفص بن الصفارا کا برشا فعیہ نے اپنی امالی میں اور ابو بکر بن العربی مالکی وغیرہ جومشرق ومغرب کے مسلمانوں کے امام ہیں ان سب نے اس کے علاوہ کچے نہیں کہا جواس بارے میں میں نے عرض کیا ہے۔ ان حضرات نے آخرت کے ساتھ اس کی تخصیص کی کوئی وجہ ذکر نہیں کی ہے حالا نکہ ان کی کتب احادیث مشہورہ وغریبہ سب کو حاوی ہیں اور وہ روایت جس میں ''بوم القیامہ ''کاذکر ہے وہ بلا شبہ مشہور ہے لیکن ان سب حضرات نے اس بارے میں جزم کا اظہار کیا ہے کہ اس سے رضا قبول وغیرہ مراد ہے اور بید دنیا و آخرت دونوں میں ثابت ہے۔ رہا قیامت کا تذکرہ پس وہ اس وجہ سے کہ وہ یوم الجزاء ہے اور اس ورخش کی خوشبو کے مقابلہ میں اس کا رائح ہوتا ظاہر ہوگا۔ پس یہاں یوم قیامت کا ذکر ایسانی ہے جیسا کہ اللہ رب العزب کے وہ این کہ بھی ہر چز کی خوشبو کے مقابلہ میں اس کا رائح ہوتا نظام ہوگا۔ پس یہاں یوم قیامت کا ذکر ایسانی ہے جیسا کہ اللہ رب العزب کے قول بائی دبھی ہر چز کی خوشبو کے مقابلہ میں اس کا رائح ہوگا آج بھی ہر چز کی خوشبو کے مقابلہ میں اس کا رائے ہوگا آج بھی ہر چز کی خوشبو کے مقابلہ میں اس کا رائے ہوگا آج بھی ہر چز کی ہوئے کے خوا کہ کا جو سے آگا ہے۔

علامہ دمیریؒ فرماتے ہیں کہ یہاں تک شیخ ابوعمر کے دلائل مکمل ہو گئے ہیں۔واضح رہے کہ جس مسئلہ میں بھی ان دونوں حضرات (شیخ عزالدین اور شیخ ابوعمر) کااختلاف ہےان میں صحیح رائے وہی ہے جس کوشیخ عزالدین نے اختیار کیا ہے لیکن اس مسئلہ میں صحیح بات شیخ ابو عمرابن صلاح کی ہے۔اللّٰداعلم۔

نيزاال عرب يهمثال بهي دية بين البُخُورُ من صقر (صقر سےزياده كنده دبن)

شاعركہتاہے

وله لحية تيس وَله مَنْقَارُ نَسْرِ

ترجمہ: -اس کے جنگلی بکرے کی ڈاڑھی ہےاوراس کے گدھ جیسی چونچ ہے۔ ولهُ نكهة ليث خَالَطَتُ نكهة صَقَرٍ ترجمہ:-اوراس کے منہ میں شیرجیسی بد ہو ہے جس میں صقر کے منہ کی بد ہو بھی شامل ہوگئی ہے۔ طبىخواص

صقر کے پیتنہیں ہوتا۔صقر کا دماغ اگر ذکر پرمَل لیا جائے تو قوتِ باہ تیز ہوجاتی ہے۔''ابوساری دیلمی'' نے عین الخواص میں لکھا ہے کہ اگر کالی جھائیوں والاضخص اس کے د ماغ کی ماکش کر لے تو پہ جھائیوں کوختم کر کے بدن کوصاف کر دیتا ہے۔ در د گلو کے لئے بھی اس کی ماکش مفیدہے۔

ابن المقرى كا بيان ہے كہ خواب ميں صقر كو ديكھنا عزت سلطنت دشمنوں كے خلاف اعانت اميدوں كى بار آ وری ٔ رتبهٔ اولا دُبیویاں ٔ غلام ٔ باندیاں 'بہترین اموال ٔ صحت ٔ غم وافکار سے نجات ' آنکھوں کی صحت ' کثر ت اسفار اور اسفار سے بے شار منافع کے حصول پر دلالت کرتا ہے۔ بھی اس ہے موت بھی مراد ہوتی ہے۔ کیونکہ بیرجانوروں کا شکار کرتا ہے۔ بھی قیدو بند کے مصائب کی جانب بھی اشارہ ہوتا ہے جو تحض خواب میں کسی شکاری جانور کو بغیر جھکڑے کے دیکھے تو ہیں بنا مال ودولت سے بہرہ ورہوگا۔اس طرح تمام شکاری جانور مثلاً کتا چیتا اور صقر وغیرہ کی تعبیر بہا دراڑ کے سے دی جاتی ہے۔ پس جس مخص کے پیچھے صقر چلتا ہوانظر آئے تو کوئی بہا در مخص اس پرمہربان ہوگا اور اگر کوئی ایسا محض جس کی بیوی حاملہ ہوصقر کواینے پیچھے چلتا ہوا دیکھے رتو اس کے ایک بہادرلز کا پیدا ہوگا۔ تمام سدھائے ہوئے جانوروں کوخواب میں دیکھناذ اکرلڑ کے کی علامت ہے۔

ا یک شخص ابن سیرین کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک کبوتری سوار البلد کی برجی میں آ کر بیٹھ گئی اور پھراس کوایک صقرنے آ کرنگل لیا۔خواب من کرابن سیرینؒ نے فر مایا کہ اگر تیرا خواب سچاہے تو حجاج بن یوسف کی لڑکی سے شادی کرے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

(خطرناک سانپ)الصِلُ: صل اس سانپ کو کہتے ہیں جس کے زہر کی کاٹ کے لئے منتر بھی کارآ مداور مفیر نہیں ہوتا۔ای سے سے مثل چلی ہے"فلان صل مطوق" كه فلال بهت تيز اور خطر ماك ہے۔ امام الحرمين نے اپنے شاگر دابوالمظفر احمد بن محمد الخوانی كواس لقب سے موسوم کیا تھا۔ ابوالمظفر شہرطوں کے علامہ اور امام غزائی کے ہم پلہ تھے۔ مناظرہ میں نہایت عجیب مہارت اور فصیح البیانی کے ما لک تھے۔ ۵۰۰ ھیں ان کی وفات ہوئی ۔ ابوالمظفر کیا اکھر اسی اورامام غزالی امام الحرمین کے اجل تلانہ ہیں ہے ہیں۔

pesturdubooks.W

اَلصُّلُنَبَاجُ

(تېلى اورلمبى مچىلى)

ٱلصُّلُصُلُ

(فاخته) مكمل تفصيل باب الفاء مين آئے گی۔ انشاء الله تعالیٰ۔

#### اَلصَّنَاجَةُ

(ایک طویل الجسم جانور): علامة قزویی نے "کتاب الاشکال" میں لکھا ہے کہ بیہ جانور تبت میں پایا جاتا ہے۔ اس جانور سے بڑا
کسی جانور کا جسم نہیں ہوتا۔ بیقر باایک فرنخ زمین میں اپنا گھر بنا تا ہے۔ اس کی خاصیت بیہ ہے کہ جس جانور کی نظراس پر پڑجاتی ہے وہ
جانور فوراً مرجا تا ہے اوراگراس کی نظر کسی جانور پر پڑجاتی ہے تو بیخود مرجا تا ہے۔ تمام جانور چونکہ اس بات سے آگاہ ہیں اس لئے جہاں
بیجانور ہوتا ہے تمام جانور وہاں سے آٹھیں بند کرکے گزرتے ہیں تا کہ ان کی نظر صناجہ پرنہ پڑے اور صناجہ کی نظران پر پڑے اور وہ مر
جائے اور بیخود محفوظ رہیں۔ جب بھی بیہ جانور مرجا تا ہے تو دیگر جانوروں کی بہت دنوں تک خوراک کے لئے کافی ہوتا ہے۔ بیہ بجیب
الوجود جانور ہے۔

''صاحب مقامات حریری'' نے چھیالیسویں مقامہ میں لفظ صناجہ کا استعمال کیا ہے۔ چنانچے فرماتے ہیں: -اَحُسَنُتُ یا نغیش یا صناحة الحبیش'' ثمار حین مقامات کہتے ہیں کہ نغیش کے معنی حقیر اور پستہ قد کے ہیں۔ چنانچہ صدیث میں ہے:-''نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پستہ قد کود یکھا تو سجدہ میں گرگئے''۔

اور''صناحت المجیش'' کی تفیر طبل جنگ ہے کی ہے جومشہور ہے۔علامہ دمیر کُٹ فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں طبل کوصناحی کہنے کی وجہ رہے کہ جملہ جماعت حاضرین اس کی آواز س کرمسرور ہوتے ہیں اس وجہ سے اس کوصنا جنہ کہنے لگے۔صناحہ ایک باجہ بھی ہوتا ہے جو پتیل کا بنا ہوا ہوتا ہے اور رہ آپس میں فکرانے سے عجیب آواز پیدا کرتا ہے۔

اسلام میں سب سے پہلا وارث وموروث

حافظ ابن عبدالبر وغیرہ نے بیان کیا ہے اسلام میں سب سے پہلا موروث عدی بن نضہ اور سب سے پہلا وارث نعمان بن عدی ہے۔ عدی بن نصلہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے اور وہیں ان کا انقال ہو گیا تھا۔ ان کے لڑکے نعمان بن عدی ان کے وارث بنے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نعمان کو میسان کا گور نرمقر رفر مایا تھا۔ اپنی قوم کے ریہ نہا مخص ہیں جن کو حضرت عمر نے عہدہ بخشا کسی اور کوان کے خاندان میں ریشرف حاصل نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی بیوی کو ساتھ لے جانے کی بہت کوشش کی لیکن بیوی رضا مند نہ ہوئی تو انہوں نے اس کو بہا شعار لکھے۔ اس کو بہا شعار لکھے۔

مَنُ مَبُلَغِ الْحَسُناءَ اَنَّ حَلِيُلَهَا بِمِيْسَانَ يَسُقيُ فِي زَجَاجٍ وَحَنُتَم ترجمہ:-حسین عورتوں کی رسائی کی حدہے کہ اس کے شوہر کو میسان میں کا نچ کے سبزرنگ کے پیالوں میں شرب پلائی جائے۔ اَذَا شِئْتِ وَهَاقِيُنَ قَرُيَةٍ وَصَنَاجَةٍ تَحُدُو عَلَى كُلِّ مَنْسَمِ
ترجمہ: -اگرتوچاہے تو بھے کوگاؤں کے دہقانوں اوران راگوں سے بے نیاز کردے جوگائے جاتے ہیں ہر بلندٹیلہ پر۔
اَذَا کَنْتَ نَدُمَانِیُ فَبَاالا کبر أَسقنِیُ وَلاَ تُسُقِیُ بِالْاَصْغِرا الْخَفَلَّمِ
ترجمہ: -جب تومیری ہم شین ہوتو بھے کو بڑے پیالہ میں شراب پلانا اور ٹیکتے ہوئے چھوٹے پیالے میں نہیں۔
لَعَلَ امیر المؤمنین کو جاری ہم نشینی خوابوں میں تاگوارگزرے۔
ترجمہ: -شایدامیر المومنین کو جاری ہم نشینی خوابوں میں تاگوارگزرے۔

بسم الله الرحم الرحيم طحم. تنزيلُ الْكِتَابِ منَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيُمِ. غَافِر الذَّنب و قَا بِلِ التَّوبِ شَدِيُدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّولِ الاية. امابعد مُحَصِ تيراي شُعرِ

لَعَلَّ امير المومنين يَسُوهُ تناومنا بالجوسق المتهدم بينجاور بخداية شعر مجهينا كواركزرا\_

اس کے بعد حضرت عمرضی اللہ عنہ نے ان کو برطرف کر دیا۔ معزول ہونے کے بعد جب بیہ حضرت عمرضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے تو حضرت عمر ضی اللہ عنہ کے متعلق استفسار فر مایا تو انہون نے کہا در حقیقت شراب نوشی کا کوئی واقعہ رونمانہیں ہوا بیق محض شاعرانہ تخیل تھا اور میں نے بھی شراب نہیں بی ۔ حضرت عمرضی اللہ عنہ نے ارشا و فر مایا کہ میرا بھی یہی گمان تھا لیکن ابتم کسی سرکاری عہدہ پر کام نہیں کروگے۔ اس کے بعد نعمان بن عدی نے بھرہ کی سکونت اختیار کرلی اور برابر مسلمانوں کے ہمراہ غزوات میں شریک ہوتے رہے۔ ان کے اشعار ضیح ہیں۔ اہلِ لغت ان کے اس شعر سے اس بات پر استدلال کرتے ہیں کہ ند مان بمعنی ندیم مستعمل ہے۔

### الصِّوار

(گائے کار پوڑ)الصوار:اس کی جمع صیر ان آتی ہے۔صوار مشک کی ڈبیہ کوبھی کہتے ہیں۔شاعر نے اپنے اس شعر میں دونوں معنوں کوجمع کردیا ہے \_

اذا لاَ عَ الصِّوَارُ ذَكُرُتُ لَيلِتى و. اَذُكُرُها اَذا نفح الصَوَارُ تَكُرُتُ لَيلِتى و. اَذُكُرُها اَذا نفح الصَوَارُ تَلِي عَدِيبَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

#### الصَّوْمَعَة

(عقاب): عقاب كوصومعداس وجهس كہتے ہيں كه بيرتي الامكان بلندسے بلندمكان برمخبرتا ہے۔

# ٱلصِّيبَانُ

باب اول میں اس کابیان گزرچکا ہے۔

#### اَلصَّيْدُ

(وہ جانور جس کا شکار کیا جائے )اَلطَّینہ: صید مصدر ہے جس کے معنی شکار کے آتے ہیں لیکن اس کواسم کے معنی میں استعال کرتے ہوئے اس جانور کو کہنے گئے۔ جس کا شکار کیا جائے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: - لَا تَقْتُلُو الطَّینَدُ وَ اَنْتُمْ خُورُمْ اَنْعَالَ کَا اِللَّہُ عَلَیْ کَا اِللَّہِ اَنْدُ اللَّا عَلَیْ کَا اِللَّا اَنْدُ طَلُحَةً وَ اِلسَّمِی ذَیْدُ وَکُلَّیومِ فی سَلاَحِیُ صَیْدُ ابوطلحہ انساری نے فرمایا ہے۔ اَنَا اَبُو طَلُحَةً وَ اِلسَّمِی ذَیْدُ وَکُلَّیومِ فی سَلاَحِیُ صَیْدُ تَرجہ: - میں ابوطلحہ ہوں اور میرانا م زید ہے اور ہر روز میرے ہتھیا روں میں ایک شکار ہے۔

حضرت امام بخاری علیہ الرحمتہ نے اپنی کتاب کے چوتھے رکع کے اول میں ایک باب قائم کرتے ہوئے فرمایا: -باب قولِ الله تعالیٰ اُحِلَّ لکُمْ صِیدُ البحر و طَعَامُهُ النج (الله تعالیٰ کے قول 'اور تمہارے لئے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کیا گیا''۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سمندر کا شکاروہ ہے جس کا اس میں سے شکار کیا جائے اور اس کا کھانا وہ ہے جواس سے برآ مدہو۔

حضرت ابو برصدیق رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ طافی حلال ہے اور حضرت ابن عباس نے فر مایا کہ (طعام البحر) ہے مراد سمندر کے مردہ جانور ہیں۔ مگر وہ جانور ہیں کہ برخد کے جانور ہیں کہ برخد کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ اس کو ذرح کیا علیہ وسلم نے فر مایا کہ سمندر کی ہر چیز ند ہو جے اور حضرت عطاء فر ماتے ہیں کہ پرندے کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ اس کو ذرح کیا جائے۔ ابن جربج کہ ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے دریا فت کیا کہ نہروں کے شکار اور سیلا ب کی زد میں آئے ہوئے جانور صید البحر میں انہیں؟ تو انہوں نے جو اب دیا کہ ہاں یہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اس کے بعد حضرت عطاء نے یہ آیت پر بھی: ۔

هلذا عَذُبُ فُوَاتُ سَائِغٌ شَوَ ابْهُ و هلذا ملُحُ أَجاَجُ وَمِنُ كُلِّ تَاكُلُوْنَ لَحُمَّا طَرِيًّا \_''ايك درياتوشير ين پياس بجهانے والا ہے اور بيدوسراشور تلخ ہے اورتم لوگ ہردریا ہے (مچھلی نکال کران کا) گوشت کھاتے ہو''۔

آور حضرت حسن پانی کے کتوں کی کھالوں ہے تیار شدہ زین پرسوار ہوتے قعمی کہتے ہیں کہا گرمیر ہے اہل وعیال مینڈک کھا ئیں تو میں ان کو مینڈک کھلا دوں۔حضرت حسن نے کچھوے کے کھانے میں کوئی حرج نہیں سمجھا اور حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ تو نصرانی' یہودی یا مجومی کا شکار کھالے۔حضرت ابو در دارضی اللہ تعالیٰ عنہ المری کے بارے میں فرماتے ہیں کہ خمر کا ذکح نون مجھلیاں اور سورج کی دھوی ہے۔

قَلَاثُ السَّيْل: اس جانوركوكت بين جوسيلاب كى زومين آكر بلاك موجائے۔

''الُمُوی: -اس خاص کھانے کو کہتے ہیں جواہلِ شام تیار کرتے ہیں۔جس کی ترکیب بیہے کہ شراب لے کراس میں نمک اور مچھلی ڈال کردھوپ میں رکھا جاتا ہے۔دھوپ کی وجہ سے وہ شراب طعام المری میں تبدیل ہوجاتی ہے اور اس کی ہیئت اس طرح تبدیل ہو جاتی ہے جبیبا کہ شراب کی ہیئت تبدیل ہوکر سرکہ بن جاتا ہے۔

کہتے ہیں کہ جس طرح مردارحرام ہےاور مذبوحہ حلال ہےا ہے ہی بیاشیاء شراب کوذئے کر کے اس کو حلال بنادیتی ہیں۔ یہاں ذئے کواستعارہ تحلیل کے معنی میں استعال کرلیا گیا ہے۔

ابوشرت ان کااصل نام ہانی ہےاوراصلی کے نز دیک ابن شرح مراد ہے حالتکہ بیروہم ہے۔ حافظ ابن عباالبر کی کتاب''الاستیعاب'' میں مذکور ہے کہ شرح ایک تجازی صحابی ہیں۔ ابوالز ہیراور عمر و بن دینار نے ان سے روایت کی ہے۔ ان دونوں نے حضرت ابو بکڑ کو بی حدیث بیان کرتے ہوئے سا ہے۔'' فرمایا کہ سمندر کی ہر چیز فد بوح ہاللہ نے تمہارے لئے ذبح کیا ہے ہراس جانورکو جو سمندر چیل پیدا کیا گیا''۔

ابوز ذبیراور عمر وبن دینار فرماتے ہیں کہ بیروہی شریح ہیں جنہوں نے نبی کریم صلیٰ اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے ابو حاتم فرماتے ہیں کہ شریح کوشرف صحبت حاصل ہے۔

پہلی آیت میں لفظ صید کے عام معنی مراد ہیں اوراس کے علاوہ میں خاص۔ان سے وہ جانورمتنٹیٰ ہیں جن کے بارے میں حضورصلی اللّه علیہ وسلم نے حرم میں قبل کرنے کی اجازت مرحمت فر مائی ہے۔

'' آپ صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا که پانچ جانو رخبیث ہیں ان کوحل میں بھی اور حرم میں بھی قتل کیا جائے گا' کوا' چیل' چو ہا' بچھو اور کاٹ کھانے والا کتا''۔

اس حدیث کے ظاہر پرتو قف کرتے ہوئے سفیان توری امام شافعی امام احمد بن عنبل رحمہم اللہ اوراسحاق ابن راہویہ نے ان پانچ جانوروں کے علاوہ کسی اور جانور کو مارنے کی محرم کوا جازت نہیں دی ہے اور امام مالک علیہ الرحمہ نے شیر چیتا'ریچھار بھیڑیا اور ہر عادی درندہ کو کتے پر قیاس کیا ہے اور بلی کومڑی اور بجو کومحرم قل نہیں کرسکتا اوراگران میں سے کسی جانور کوقل کردے تو فدیہ واجب ہوگا۔

اوراصحاب رائے کہتے ہیں کہ اگر در ندہ محرم پر تملہ کرنے میں پہل کرنے و محرم کے لئے اس در ندہ کول کرنے کی اجازت ہے اوراگر محرم ابتداء کرنے و اس پر قیمت واجب ہوگی۔ مجاہداور نخعی کہتے ہیں کہ محرم کی در ندہ کول نہیں کرسکتا۔ الابیہ کہ کوئی در ندہ اس پر تملہ کرے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ آپ نے محر مین کوسانپ کے مارنے کی اجازت دی ہے اور اس پر تمام کوگوں کا اجماع ہے اور حضرت ابن عمر سے زنبور ( بھڑ ) کے مارنے کی اجازت بھی ثابت ہے۔ کیونکہ یہ بھی بچھو کے تھم میں ہے۔ امام مالک ہے ہیں کہ اس کے مارنے والے پر بچھ واجب نہیں۔ پرند در ندہ (عقاب شکراوغیرہ) کے بارے میں امام مالک کی رائے بیہ ہے کہ اگر محرم ان کول کر در نو واقع ہے اس کے مارنے والے پر بچھ واجب نہیں۔ پرند در ندہ (عقاب شکراوغیرہ ) کے بارے میں امام مالک کی رائے بیہ ہے کہ اگر محرم ان کول کر در نو وفد بید بینا ہوگا۔ ابن عطیہ فرماتے ہیں کہ افعی تیلا ( کیڑے مکوڑے ) تمام زہر ملے جانور سانپ کے تھم میں ہیں۔

حضرت امام ابوصنیفہ قرماتے ہیں کہ جو چیز مباح الاصل ہو جیسے سمندراور خطکی کے شکاراور تمام پرندتو ان کے چور کے ہاتھ نہیں کا نے جا کیں گے۔ امام شافعی امام مالک اور امام محمد اور جمہور علماء کے نزدیک اگر چہ بید چیزیں محفوظ ہوں اور رابع دینار کے برابر قیمت کی ہوں تو اس کے چور کے ہاتھ کا نے جا اس کے چور کے ہاتھ کا نے جا کہ کوئی محرم کی جا نور کا شکار کرے تو بالا تفاق علماء بحالت احرام وہ شکار اس کے لئے حرام ہے۔ محرم کا شکار کی اور کے لئے حرام ہے یا حلال یعن محرم کے ذریعے کیا گیا شکار غیر محرم کے لئے کیسا ہے؟ اس بارے میں دوقول ہیں۔ صبح قول بیہ ہے کہ غیر کے لئے بھی وہ شکار حرام ہوگا جیسا کہ مجوی کا ذبیجہ ہیں وہ مردار شار ہوگا اور ایک قول بیہ ہے کہ وہ غیر کے لئے حلال ہے۔ اگر کوئی محرم صید کا دودھ دوہ لیواس کا تھم بھی انڈ اتو ڑنے کا ہے یعنی وہ دودھ اس کے لئے حرام ہے۔

مسئلہ:- اگر کسی محرم کا کوئی ایبارشتہ دار مرگیا جس کے قبضے میں کوئی شکارتھا تو پیمرم اس شکار کا مالک بن جائے گا اور حسب منشاء اس میں تصرف کرسکتا ہے محراس کوئل یاضا کتے نہیں کرسکتا۔

مسکلہ:- رویانی نے بیان کیا ہے کہ وہ عمرہ جس میں کسی جانور کا شکار نہ کیا گیا ہواس جج سے افضل ہے جس میں کسی جانور کا شکار کیا گیا ہو۔ گراضح بیہے کہ جج ہی افضل ہے خواہ اس میں شکار کی جنایت واقع ہو۔

مسكه: - "دمسلم شریف میں مذكور حضرت جابر رضی الله تعالی عنه کی اس روایت کے پیش نظر حرم مدینه کا شكار حرام ہے:-

'' نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ حرم قرار دیا اور میں مدینہ کو دونوں واڈ ہوں کے درمیان حرم قرار دیتا ہوں۔اس کے درختوں کوکاٹا نہ جائے اوراس کے جانوروں کا شکار نہ کیا جائے''۔

اس بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے کہ آیا جس طرح مکہ کے شکار کا صان دیا جا تا ہے ای طرح حرم مدینہ کے شکار کا بھی صان دیا جائے گایانہیں؟ امام شافعی کا قول جدید ہیہ ہے کہ اس کا صان نہیں ہوگا کیونہ وہ ایسی جگہ ہے جس میں بغیراحرام کے داخل ہونا جائز ہے پس اس کے شکار کا صان نہیں ہے جیسا کہ طاکف کا شکار اسلئے کہ سنن پہقی میں بسند ضعیف بیدروایت ہے:۔

" نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا خبر دارطا نف کا شکاراوراس کے درخت بھی حرام ہیں "۔

امام شافعی کا قول قدیم میہ ہے کہ حرم مدینہ کا شکار کرنے والے کا سامان ضبط کرلیا جائے گا اور بیر سزاحرم مدینہ کے درخت کا نے والے کی ہے۔امام نودیؒ نے دلائل کی روشنی میں اس کو اختیار کیا ہے۔علاوازیں سلب کے بارے میں انکہ کرام کی مطلق عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ سامان کی ضبطگی شکار کے ہلاک ہوجانے پر موقو ف نہیں ہے بلکہ محض شکار کرلینا کافی ہے اور اکثر علماء کے نزدیک اس کا سامان بھی مقتول کفار کی طرح ہے۔ بعض کے نزدیک صرف اس کا لباس چھینا جائے گا اور بعض کہتے ہیں کہ کل سامان چھین کرصرف بفتدر سترعورت کیٹر ااس کودیا جائے گا۔روضہ اور شرح مہذب میں اس کودرست قرار دیا ہے۔

پھر بیہ ضبط کیا ہوا سامان کس کو دیا جائے گا اس بارے میں کئی اقوال ہیں۔اول بیر کہ سالب کو دیا جائے گا۔بعض کے نز دیک مدینہ کے فقراء کو دیا جائے گا اوربعض کے نز دیک بیت المال میں جمع کیا جائے گا۔اگر کسی جانورنے کسی مخص پرحملہ کیا اوراس مخص نے دفعیہ کے طور پراس کو مارڈ الاتو وہ صان سے منتشنی ہوگا۔

مئلہ:۔ اگرحرم کے راستہ میں ٹڈی دل پھیل جائے اور ان کوروندے بغیر کوئی جارہ نہ ہوتو ظاہر قول کے مطابق ان کوروندنے سے ضان واجب نہیں ہوگا۔اگر کوئی کا فرحرم میں داخل ہوکرحرم کا شکار کرلے تو اس سے ضان لیا جائے گا۔

۔ شخ ابواسحاق نے''مہذب'' میں اپی رائے پینظا ہر کی ہے کہ اس سے صان نہیں لیا جائے گا۔امام نوویؓ فرماتے ہیں کہ شخ ابواسحاق اپنی رائے میں تنہا ہیں۔

#### تنبيهات

اگرکی شکارگی ایے دواسباب سے موت واقع ہوجائے جن میں سے ایک میج ہواور دوسرامحرم تو ایک صورت میں جانب تح یم کوتر ہے دیے ہوئی شکار کوترام قرار دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی شکار تیراور بندوق سے مرجائے یا کسی جانور کو تیر کا گاجس سے د نخی ہوگیا اور تیرع ضبھی اس کے بدن پر لگا اور وہ مرگیا۔ اسی طرح کسی جانور کو تیر مارااس وقت وہ چھت کے کنارہ پرتھا۔ تیر لگنے سے وہاں سے گرااور نیچے گر کرمرگیایا کنو کئی میں گر کرمرگیایا کنو کئی میں گر کرمرگیایا پہاڑ پرتھا تیرلگ کروہاں سے لڑھک گیا اور مرگیایا تیر لگنے کے بعد پانی میں گر کرمرگیایا ورخت پرتھا تیر لگنے کے بعد بانی میں گر کرمرگیا اور بیت ہوئی میں ہے ہوئی میں کہ کرمرگیا تو یہ شکار حرام ہوگا کیونکہ معلوم نہیں کہ اس کی موت کس سبب سے ہوئی میج سے یا محرم سے ۔ اسی طرح کوئی جانور پر تیر چلایا اور تیر فضاء میں محرم سے ۔ اسی طرح کوئی جانور پر تیر چلایا اور تیر فضاء میں اس جانور کوئی گیا اور پھروہ ذیمن پر گر کر کرمرگیا تو وہ حلال ہے خواہ وہ زمین پر گر نے کے بعد مرا ہویا اس سے پہلے ۔ اس لئے کہ اس کا زمین پرگر نا گزیز ہے ۔ اسی طرح اگر شکار کھڑا ہوا ہو ہو گائے کے بعد مرا ہویا تا ہے ۔ اسی طرح اگر شکار کھڑا ہوا ہو اور تیر لگنے کے بعد اپنی بہلو پر گر جائے تو بھی طال ہے۔ کہ بوقت دشواری ذیح سے صرف نظر کیا جا تا ہے ۔ اسی طرح اگر شکار کھڑا ہوا ہو اور تیر لگنے کے بعد اپنی پہلو پر گر جائے تو بھی طال ہے۔

besturdu!

امام ما لک فرماتے ہیں کہ اگر زمین پر گرنے کے بعد موت واقع ہوتو حلال نہیں ہے۔ تیر لگنے کے بعد پچھ دیرائز کھڑا تام معز نہیں کیونگہ مین پر گراتو اس سے حرام نہیں ہوگا کیونکہ اس طرح گرنے بید زمین پر گراتو اس سے حرام نہیں ہوگا کیونکہ اس طرح گرنے کوموت میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اگر کسی شکار کوفضاء میں تیر لگا جس سے اس کے باز وٹوٹ گئے اور وہ زخی نہیں ہوااور گر کرمر گیا تب وہ حرام ہے کیونکہ بوقت موت اس کوکوئی زخم نہیں لگا اور اگر زخم بلکا ہو جو عموماً موثر نہیں ہوتا لیکن باز و بر کار ہونے کے سبب سے گر کرمر گیا تب بھی حرام ہے۔ اگر شکار فضاء میں تیر سے زخی ہوکر کنوئیں میں گر کرمر گیا تو ید یکھا جائے گا کہ کنوئیں میں پانی ہے یا نہیں ہے؟ اگر پانی ہے تو حرام ہوجائے گا اور اگر شکا نوفساء میں ہے کہ حرام ہوجائے گا اور اگر نوفساء میں ہے تو حلال ہوگا۔ کیونکہ بغیر پانی کے کنوئیں کا گڑھا زمین کے ماند ہے۔ لیکن بیاس صورت میں ہے کہ شکارگرتے وقت کنوئیں کی دیواروں سے نظرایا ہو۔ اگر شکار درخت پر بیٹھا ہوا تھا اور تیر لگنے کے بعد زخمی ہوکر زمین پر گر گیا تو وہ حلال ہے اور اگر درخت کی شاخوں یا پہاڑ کے کناروں سے نظرانا زمین سے کرانا زمین سے کمرانا خواں سے نظرانا ضروری نہیں۔

پرندے چونکہ کثرت کے ساتھ درختوں پر رہتے ہیں اس لئے امام کے نز دیک اس میں دونوں احمال ہیں۔اگر آبی پرندے کو تیر مارا تو دیکھا جائے گا کہ سطح آب پر ہے یا اس سے خارج۔اگر سطح آب پرتھا اور تیر لگنے کے بعد زخمی ہوکر پانی میں گرکرمر گیا تو حلال ہے اوراگر پانی سے باہرتھا اور تیر لگنے کے بعد پھر یانی میں گرگیا تو اس میں دوصور تیں ہیں جوحاوی میں مذکور ہیں:۔

اول یہ کہ وہ حرام ہے کیونکہ زخم لگنے کے بعد پانی اس کی ہلاکت میں معاون سے گا۔اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ حلال ہے کیونکہ پانی اس کوغر ق نہیں کرے گاس لئے کہ عموماً وہ پانی میں رہتا ہے لہذا اس کا پانی میں گرناز مین پرگرنے کے مانند ہے اور بیران ج ہے۔
تہذیب میں فہ کور ہے کہ اگر شکار سمندر کی فضاء میں ہے تو بید کی بھا جائے گا کہ مارنے والا سمندر میں ہے یا خشکی میں ؟ اگر خشکی میں ہے تو حرام ہے اورا گر سمندر میں ہے تو حلال ہے۔ پس اگر پرندہ پانی سے باہر ہوا ور تیر لگنے کے بعد وہ اس میں گرجائے تو اس کے بارے میں دورائے ہیں۔علامہ بغوی نے تہذیب میں اور شیخ ابو محمد نے مختفر میں حلت کا قول کیا ہے' ۔ یہ جتنے بھی مسائل ہم نے ماقبل میں بیان میں اس صورت میں جی جبکہ لگنے والا زخم حد ذرج کونہ پہنچا ہو۔اگر حلقوم اور مرکی وغیرہ کٹے ہوں تو پھر اس کا ذرج ہونا کھمل ہوگیا اور بعد میں چیش آنے والے حالات کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔

اگرکوئی شکارزخی ہونے کے بعد مرانہ ہو بلکہ غائب ہوگیا ہواور پھر وہ مردہ حالت بیں ملے تو بعض کے زدیک حلال ہے اور بعض کے زددیک حرام لیے ہوئی شکارزخی ہونے کا کوئی دخل اس کی موت میں ہواورا گروہ کے زد یک حرام لیکن پہلا قول زیادہ صحح ہے بشر طیکہ بیزخم حد ذرخ کو بھی جا ہوا ورغائب ہونے کا کوئی دخل اس کی موت میں ہواورا گروہ رخم حد ذرخ کو خد پہنچا ہوتو پھرا گروہ پائی میں پایا جائے یا اس پر صدمہ یا دوسر سے زخم کا اثر ہے تو وہ حلال نہیں ہوگا علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ س بارے میں ہمارے علاء کے تین قول ہیں۔ (۱) اس کی حلت کے بارے دوقول ہیں جن میں مشہور تول صاحب تہذیب کے زدیک صلت کا ہے اور اہلی عراق اس کی تحریم کی جانب مائل ہیں۔ دوسرا قول قطعیت کے ساتھ حلت کا ہے۔ اور تیسر اقطعی طور پر حرمت کا مام ابو صنیفی تھر فرماتے ہیں کہ اگر تیر مارنے کے بعد اس کا تعاقب علی اور دوہ مردہ پایا تو حلال ہے اور آگر تیر مارنے کے بعد تعاقب تا خیر سے کیا تو حمال ہے ورخبیس نووی اور ام غزائی نے ان حادیث کی روشنی میں جو اس بارے میں وارد ہوئی ہیں حلت کو سے اور دارج قرار دیا ہے۔ اگر کس نے تیر چلایا اور نی میں شکار آگیا اور دہ تیر طلایا اور نی میں شکار آگیا اور دہ تیر طلایا در نی میں جو اس بارے میں وارد ہوئی ہیں حصوص میہ ہے کہ دہ حرام ہے۔ اس لئے کہ نداس نے شکار کا قصد نہیں کیا۔ شکار کو لگا اور شکار ذخی ہو کر مرگیا تو اس میں بھی دوقول ہیں اصح منصوص میہ ہے کہ دہ حرام ہاس لئے کہ نداس نے شکار کا قصد نہیں کیا۔ شکار کو لگا اور شکار ذخی ہو کر مرگیا تو اس میں بھی دوقول ہیں اصح منصوص میہ ہے کہ دہ حرام ہاس لئے کہ نداس نے شکار کا قصد نہیں کیا۔

اوراگر کسی نے پھر سمجھ کرتیر چلایااورا تفاقاوہ شکار لکلااور تیرے مرگیا تو وہ حلال ہے۔ای طرح اگر کسی جانور پر صید تخیر یا کول سمجھ کر تیر چلایا اور وہ ماکول لکلا تو وہ بھی حلال ہے۔ یہی مسئلہ اس صورت میں بھی ہے جبکہ کسی کی دو بکریاں تھیں اس نے ان میں سے انگیہ کو دوسرے کے گمان میں حلال کردیا تو وہ حلال ہوگی۔امام مالک بیجمی اس مسئلہ میں اس کے قائل ہیں۔

اگر کسی نے زمین پر چاقو نصب کردیایااس کے ہاتھ میں چھری تھی اور چھری بکری کے حلق پر گر پڑی جس سے بمری ذریح ہوگئ تو وہ

بکری حرام ہوگی اس لئے کہ اس نے نہ ذریح کیا ہے اور نہ ذریح کرنے کا ارادہ اور جو پچھ بھی ہواوہ بکری کے نعل سے ہوایا نعل غیراختیاری
سے ہوا ہے۔ تہذیب میں ہے کہ ابواسحاق کے نزدیک چھری گرنے کی صورت میں بکری حلال ہوگی اور شکار کا بھی بہی تھم ہے۔
اگر کسی کے ہاتھ میں چھری ہوجس کو وہ حرکت دے رہا ہواور بکری بھی اس پر اپنا حلقوم رگڑ رہی ہواور اس طرح حلقوم کٹ جائے تو
وہ حرام ہے کیونکہ موت ذائے اور چو پائے کے اشتراک مل سے واقع ہوئی ہے۔قاضی ابوسعید ہردی نے ''لباب' میں بیان کیا ہے کہ اگر
کوئی نا بینا مختص کسی بینا کی رہنمائی سے شکار پر تیر چلائے اور وہ شکار مرجائ تو حرام ہوگا۔

بھیڑاورمشترک شکار کے مسائل

بھیٹراوراشتراک کی مختلف صورتیں ہیں۔ مثلاً یہ کہ ایک شکار پر دو مخصوں کے دوزخم کیے بعد دیگرے واقع ہوں۔ پس ان دونوں میں سے پہلا زخم یا تو جلدی مار نے والا ہوتا والا ہو ہا یہ جائدی مانے والا نہ بدیر۔ پس اگر نہ فور آبلاک کرنے والا ہونہ بدیرتو وہ شکار طلال نہیں ہوگا اوراگر فور آیا بدیر ہلاک کرنے والا ہوتو شکار دوسر فی مض کا ہوگا اور پہلے پر اس زخم کو کئی صغان عائد نہیں ہوگا اوراگر پہلے مخص کا زخم فور آ ہلاک کرنے والا ہوتو شکار اول کا ہوگا اور دوسر فی میں پر نقصان کا صغان ہوگا اوراگر پہلے خص نے دیر سے ہلاک کرنے والا زخم لگایا ہوتو وہ اس پر زخم لگانے کی وجہ سے شکار کا مالک ہوجائے گا۔ دوسرے کے بارے میں دیکھا جائے گا کہ اگر اس کے زخم سے صلقوم اور مری کٹ اس پر زخم لگانے کی وجہ سے شکار کا مالک ہوجائے گا۔ ور مرب کے بارے میں دیکھا جائے گا کہ اگر اس کے زخم سے صلقوم اور مری کٹ کئے تو وہ حلال ہے اور دوسر مے خص پر زخمی اور نہ بوح شکار کی درمیانی قیمت واجب ہوگی اور تفاوت اس وقت ظاہر ہوگا جب اس میں حیات مستقرہ ہو۔ پس اگر وہ سالم ہو یا اس حال میں کہ اگر ذرخ نہ کیا جائے تو ہلاک ہوجائے گا تو ایک صورت میں ذرخ کرنے سے اس میں کہ کہ تو تفصان نہیں ہوگا اور اگر دوسر سے فوری طور پر ہلاک کر دیا لیکن حلقوم اور مری کونہیں کا ٹاتو وہ مردار ہوگا اور دوسر ہوگی ۔ شہر کہ کھونتھا نہیں ہوگا اور اگر دوسر سے فوری طور پر ہلاک کر دیا لیکن حلقوم اور مری کونہیں کا ٹاتو وہ مردار ہوگا اور دوسر ہوگی ۔ نہ بوگی۔ نہ ہوگی۔ نہ ہوگی۔

تہذیب میں ہے کہ ذکورہ بالامسکہ ایسائی ہے جیسا کہ کوئی اپنے غلام کوزخمی کرد ہے اوراس کے بعد دوسرااس غلام کوزخمی کرد ہے اور اس غلام کوزخمی کرد ہے اور کوئی اللہ کی موت واقع ہوجائے اور بیمسکہ اس صورت پرمبنی ہے جب کوئی اجنبی فخص کسی غلام کوزخمی کرد ہے جس کی قیمت دس درہم ہواور کوئی دوسرافخص اس کے بعد زخمی کرد ہے اور وہ غلام مرجائے تو اس میں مختلف صورتیں ہیں۔ مزنی کی رائے بیہ ہے کہ اس صورت میں ہر مخض کے ذمہ اس کے لگائے گئے زخم کی جنایت ہوگی اور بقیہ قیمت دونوں میں آدھی آدھی تقسیم کردی جائے گی۔ بعض کی رائے بیہ ہے کہ زخم لگانے کے دن اس غلام کی جو قیمت ہے ہر مختص اس کی آدھی قیمت کا ضامن ہوگا۔

ابن خیر نے بیان کیا ہے کہ اگر دونوں کے دن اس کی قیمت مختلف ہو۔ مثلاً پہلے مخص نے جس دن غلام کوزخمی کیا اس دن اس کی قیمت مختلف ہو۔ مثلاً پہلے مخص نے جس دن غلام کوزخمی کیا اس دن اس کی قیمت دس درہم ہے اور جس روز دوسرے نے زخم لگایا اس روز قیمت نو درہم ہے تو اول پر دس درہم کی تہائی اور اتفاقی پر نو درہم کی تہائی اور قفال کہتے ہیں کہ ہرایک پر اس کے زخم کی ارش ہوگی۔ پھر دوزخم لگے ہوئے غلام کی جو قیمت ہے گی وہ آ دھی آ دھی دی ہوگے۔ دوسرا طریقہ مشتر کہ شکار کا بیہ ہے کہ اول مخص اگر شرکار کوزندہ نہ پائے تو ٹانی پرزخم کی قیمت واجب ہوگی اورا گر اس نے شکار کوزندہ پایالیکن اس کو

ذ کے نہیں کرسکا تو دوسر مے مخص پرزخم کی جنایت لازم ہوگی۔اگر دو مخصوں نے کسی شکار پرتیر چلایا اور دونوں کے تیربیک وقت اس شکار کو لگ گئے اور مارڈ الاتو دونوں اس کے مالک ہوں گے اوراگر ایک نے پہلے ذخمی کیا اور دوسر ہے نے ذکح کرنے کی جگہ ذخم لگایا یہ معلوم نہیں کہ پہلا تیرکس کالگا اور دونوں ہی قتم کے ساتھ اولیت کے مدعی ہوں تو پھروہ دونوں کے درمیان منقسم ہوگا۔اگران میں سے کسی نے ہلکا ذخم لگایا اس طرح کہ ذنح کی جگہ میں ٹھیک سے نہیں لگا تو شکار حرام ہوگا۔

مئلہ ۔ اگر کسی شخص نے ایسے جانور کا شکار کرلیا جس پر آٹارِ ملکیت نمایاں ہوں۔ مثلاً کوئی علامت لگائی گئی ہویا مہندی وغیرہ گئی ہویا ہازو وغیرہ کئے ہوئے ہوں یا کان کئے ہوئے ہوں تو ایسی صورت میں میشخص اس شکار کا مالک نہیں ہوگا۔ کیونکہ فذکورہ بالا تام بات کی علامت ہیں کہ بیرجانور کسی کامملوک ہے اوراڑ کرچلا آیا ہے۔ اس صورت میں اس احتمال کو وقعت نہیں دی جائے گی کے ممکن ہے کسی محرم نے اس کا شکار کرلیا ہواوراڑ کرچلا آیا ہے۔ کیونکہ بیا حتمال بعید ہے۔

مسکہ:۔ اگر کسی نے وارکر کے شکار کو دوحصوں میں بھاڑ دیا تو وہ پورا شکار حلال ہوگا اورا گرشکار کا کوئی ایک جز وبدن سے جدا ہو گیا اوراس کے تھوڑی دیر بعد ذرج کرنے ہے قبل مرگیا تو اس صورت میں وہ الگ شدہ جز ایک قول کے مطابق حلال ہوگا اور بقیہ جسم جرام ہوگا جیسے کہ فوراً مرنے کی صورت میں پورا شکار حلال ہوتا ہے اورا گرایک جز الگ ہونے کے بعد شکار زندہ ملا اوراس کو ذرج کر لیا تو پورا شکار حلال ہوگا اوروہ الگ شدہ حصہ جرام ہوگا۔ اگر شکاری جانور کے بوجھ سے شکار کی موت واقع ہوجائے تو اس صورت میں ایک قول کے مطابق بیشکار حلال ہوگا برخلاف تیر کے بوجھ کے کہ اس صورت میں حلال ہوگا۔

مئلہ:۔ چند چیزوں کے ذریعہ شکار پرحق ملکیت ثابت ہوجا تا ہے۔ قبضہ کا ثبوت' پوچھل بنا دینا' اڑان کوختم کر دینا' ڈوریا جال سے چپٹ جانا۔اگر شکاری سے جال گر گیااوراس میں شکار پھنس گیا تو اس میں دوقول ہیں۔ یہی مسئلہ جال' پھندوں والی رسی اور پھندوں ( پھاند ) غسبلہ ہو

مئلہ:۔ اگر کسی صحف نے مجھلی کا شکار کیا اور مجھلی کے پیٹ ہے موتی برآ مدہوا پس اگر وہ موتی سوراخ والا ہے تو لقطہ کے تھم میں آئے گا اور اگر مجھلی خریدی اور اس کے پیٹ سے بغیر سوراخ کا موتی برآ مدہوا تو بیاس کا اگر بغیر سوراخ کے ہوئے کا موتی برآ مدہوا تو بیاس کا موگا اس کا دعویٰ کرے تہذیب میں اسی طرح ذکور ہے۔ حالا نکہ مناسب بیہ معلوم ہوتا ہے کہ شکاری کا ہوتا چاہیے۔ جیسا کہ ذمین پر برآ مدہونے والا خزانہ ذمین کھودنے والے کا ہوتا ہے۔ خسیا کہ ذمین پر برآ مدہونے والا خزانہ ذمین کھودنے والے کا ہوتا ہے۔ خسیس کے ملکت ختم نہیں ہوگی۔ اس میں دوقول ہیں۔ خاہم اور شجے مدے کہ ملکت ختم نہیں ماتے۔ شکار چھوٹ کر بھاگ حائے تو اس سے شکاری کی ملکیت ختم نہیں ہوگی۔ اس میں دوقول ہیں۔ خاہم اور شجے مدے کہ ملکت ختم نہیں

خاتمہ:۔ شکارچھوٹ کر بھاگ جائے تو اس سے شکاری کی ملکیت ختم نہیں ہوگی۔اس میں دوقول ہیں۔ظاہراور سیجے یہ ہے کہ ملکیت ختم نہیں ہوگی لیکن ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ بیز مائے جا ہلیت کا تسبیب السوائب والاعمل ہے۔اور شکار کا بیرق ہے کہ اس فعل سے احتر از کیا جائے۔سائکبہ پر مفصل گفتگو باب النون میں اور کتے اور جارحہ کے شکار کی تفصیل باب الکاف میں آئے گی۔انشاءاللہ۔

اگر شکار چھوٹ کر بھاگ جائے تو اس سے ملکیت ختم نہیں ہوتی۔اگر کو کی فتحض ایسے شکار کو پکڑے تو پہلے محض کولوٹا وینا ضروری ہے خواہ وہ شکار جنگل میں وحثی جانوروں میں شامل ہوجائے۔خواہ آبادی سے دور چلاجائے یا آبادی میں اس کے گردگھومتار ہے بہر صورت کیا مسئلہ ہے۔امام مالک کی رائے بیہ ہے کہ جب تک آبادی میں یا آبادی کے قریب گھومتا ہے تو اس وقت تک ملکیت ختم نہیں ہوگی۔البتہ اگر آبادی سے دور چلاجائے اور جنگل میں جنگلی جانوروں میں شامل ہوجائے تو ملکیت ختم ہوجاتی ہے اور۔

اگرتھوڑاعرصہ گزراہوتو ملکیت ختم نہیں ہوتی۔امام مالک سے پیجی منقول ہے کہ ازخود غائب کرنے سے ملکیت مطلقا ختم ہوجاتی

ہے۔علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ ہمارے نز دیک اس کو بھی چوپائے کے بدینے اور غلام کے فرار پر قیاس کیا جائے گا۔ سی کی ہمیں ہوگا کے بعث ہما ہمیں ہوگا کے بعث ہمیں دوقول ہیں اور سیحے قول میہ ہے کہ مالک نہیں ہوگا کے بوئکہ سمتہ: ۔ اگر کوئی شکار کھیت میں داخل ہو کہ کہ ہونے میں دوقول ہیں اور سیحے قول میہ ہے کہ مالک نہیں ہوگا کے بوئکہ صاحب زمین نے زمین کی سیرانی کے لئے کھیتی کا قصد کیا ہے نہ کہ شکار کا۔اگر کوئی شکاری کسی کے باغ میں داخل ہوکر کسی پر ندے کا شکاری کسی سے باغ میں داخل ہوکر کسی پر ندے کا شکاری کسی توقعل میں بین ہوگا۔واللہ اعلم۔

کسی نے کیا ہی عمدہ بیا شعار کیے ہیں۔

یَشُقٰی دِ جَالُ ویشقی آخَرُوُنَ بِهِم وَیَسعِدُ اللهُ اقواماً بِاقُوَام ِ ترجمہ: - کچھلوگ بدبخت ہوتے ہیں اور دوسر بے لوگ بھی ان کی وجہ سے بدبخت ہوجاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بعض قوم کو بعض کی وجہ سے نیک بخت بناتے ہیں۔

وَلَيْسَ دِزق الفتى من فضلِ حيلته لكن حُدُودُ بِأَرُزَاقٍ وَأَقُسَامٍ ترجمہ:-اورانیان كارزق اس كے حليے كا كمال نہيں ہے ہاں البتدرزق اور قسمتوں كے كھے مدود ہیں۔

کَالَصَّیٰدِ یُحَرُمه الرامی المجید وقد یَرُمی فیحوزه مَنُ لَیْسَ بالرَّامِیُ ترجمہ: - جیسے شکار ہے کہ اس کو تیر مارنے والا لے لیتا ہے اور بھی تیر مارتا ہے کوئی شخص اور شکار کو وہ شخص روک لیتا ہے جس نے تیر ہیں چلایا۔

فائدہ:- تاریخ ابن خلکان میں مذکورہ ہے کہ جب رشید نے فضل بن کیجیٰ کوخراسان کا امیر ٰبنادیا تو پچھ مدت گزرنے کے بعد ڈاک سے
ایک خطموصول ہوا۔ جس مین لکھا تھا کہ فضل کوشکار کے شوق اور عیش پرتی نے رعایا کے امور کی نگہبانی سے غافل کردیا (رشیدنے کیجیٰ سے
کہا پیارے اس خط کو پڑھواور فضل کے پاس ایسا خط لکھو جواس کوان حرکتوں سے بازر کھے۔ چنانچہ کیجیٰ نے فضل کوایک خط لکھااور خط کے
آخر میں بیا شعار لکھے ہے۔

أُنْصِبُ نَهَارًا فِي طِلاَبِ الْعُلاَ وَاصْبِرُ عَلَى فَقُدِ لِقاء الْحَبِيُبِ ترجمہ:-دن مجربلندی کی تلاش میں کھڑارہ اور محبوب کی ملاقات نہ ہونے پر صبر کر۔

حَتَّى اَذِا اللَّيُلُ آتى مُقُبِلاً وَاكْتَحَلَتُ بِالْغَمُض عَيُنَ الَّوقِيُبِ

رَجمہ: - يهال تک کہ جبرات تير ے سائے آجائے اور وقيب کی آنکھيں پوشيدگی کا سرمہ لگادے۔
فَبَادِدِ النَّيُلَ بِمَا تَشْتَهِیُ فَالَّمَا اللَّيْلُ نَهَارُ الْآرِيُبِ

رَجمہ: - تورات دن اس کام کوانجام دے جس کی تجھے خواہش ہواس لئے کہ رات عقلند (فض) کا دن ہے۔
کَمُ مِنُ فَتی تَحُسِبُهَ ناسکا یَسُتَقُبِلُ اللَّیُلَ بِاَمُو عَجِیبُ

رَجمہ: - بہت سے نوجوان ایے ہیں جن کو تو عابدوز اہر بجھتا ہے کین وہ رات کا استقبال عجیب ہے کرتے ہیں۔
خطی عَلَیْهِ اللَّیْلُ اَسْتَارَهُ فَبَاتَ فِی لَهُو و عَیشٍ خَصِیبٍ

عظی عَلَیْهِ اللَّیْلُ اَسْتَارَهُ فَبَاتَ فِی لَهُو و عَیشٍ خَصِیبٍ

رَجمہ: - رات اس پراپنا پرہ ڈال دیتی ہے۔ پس وہ نہایت کھیل وویا شی میں رات گزارتا ہے۔

وَلَدَّهُ الْأَحْمَقِ مَكْشُو فَةُ يَسْعَى بِهَا كُلُّ عَدُوٍ مُرِيْبٍ

ترجمہ:-اوراحمق کی لذت ظاہر ہوتی ہے ہر چغل خوردشمن اس کی چغلی کرسکتا ہے۔

فضل كوليحيل كافتمتي نضيحت

منقول ہے کہ فضل بہت اکر کر چلا کرتا تھا۔ ایک روز جب وہ اپنے والدیکیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا تو یجیٰ نے اس حرکت پرتا پندیدگی کا اظہار کیا اور کہا کی حکماء کا قول ہے کہ آ دمی کے اندر بخل اور جہل تو اضع کے ساتھ اس علم اور سخاوت سے بہتر ہے جو کبر کے ساتھ ہو۔ پس کس قدر بہتر ہے بیخو بی جس نے دو بہت بڑی خامیوں کو چھپا دیا اور کس قدر مذموم ہے بیر انگ ( کبر ) جس نے دو بردی خوبیوں کوپس بیشت ڈال دیا۔

رشيد كى مروت اورفضل كى خدمت والدين

جب کی اور نصل قیدخانے میں تھے تو موکل نے ایک دن ان کی تیز ہنمی کی آواز سی اطلاح رشید کو پہنچائی۔ رشید نے مسرور کو بھیجا کہ جا کران دونوں سے ہنمی کا سبب معلوم کرواوران سے کہوکہ امیر المومنین نے فر مایا ہے کہ بیکیا طریقہ ہے کہ تم لوگ امیر المومنین کے غصہ اور نارانسگی کا تمسخر کررہے ہو۔ امیر المومنین کے بیالفاظ سن کروہ دونوں اور ہنسے۔ اس کے بعد بیجی نے کہا ہماری طبیعت نے سکباج (ایک قتم کا سالن جو گوشت سرکہ اور خوشبود ارمصالحوں سے تیار ہوتا ہے (کوخواہش کی ہم نے اس کے لئے ہا تھی گوشت اور سرکہ وغیرہ خرید نے کانظم کیا اور سکباج پکایا۔ مگر جب یہ پک کرتیار ہو گیا اور فضل اس کو اتار نے لگا تو ہا تڈی گرگئی اس وجہ سے ہمیں اپنے حالات پر تعجب ہوا اور ہنمی آنے گئی۔

مسرورنے جب اس واقعہ کی اطلاع رشید کو دی تو وہ رو پڑااور حکم دیا کہ روزانہ ان ( کیجیٰ اور فضل ) کے لئے دسترخوان اورا یک آ دمی کوجوان سے مانوس تھا حکم دیا کہ روزانہ تو ان کو کھانا کھلایا کراوران سے گفتگو کیا کر۔

اور منقول ہے کہ فضل اپنے باپ کے ساتھ بہت ہی حسن سلوک کرتا تھا۔اس کے والدیجیٰ کوموسم سر مامیں شھنڈا پانی نقصان دیتا تھا اور قید خانہ میں پانی گرم کرنے کا کوئی نظم نہیں تھا تو فضل تا ہے کے لوٹے میں پانی لے کر بہت دیر تک اپنے پیٹ سے لگائے رکھتا تھا تا کہ بدن کی گرمی سے پانی کی شھنڈک پچھ کم ہوجائے اور اس کے والداس پانی کو استعال کرسکیں۔ یجیٰ کی جیل میں ۱۹۳ھ میں وفات ہوگئی۔ جب رشید کوان کی وفات کی پانچ ماہ بعد رشید بھی جب رشید کوان کی وفات کی پانچ ماہ بعد رشید بھی اس کے معاملہ کے قریب ہے۔ چنانچہ یجیٰ کی وفات کے پانچ ماہ بعد رشید بھی اس دنیا سے رخصت ہوگئے۔

ٱلصَّيْدَح

(سخت آوز والا گھوڑا)الصیدح:جو ہری کی رائے میں صیدح الوکو کہتے ہیں۔اس کوصیدح کہنے کی وجہاس کی آواز ہے۔ کیونکہ صیدح کے معنی چلانے کے آتے ہیں۔جیسا کہ ثاعرنے کہا ہے۔

وَقَدُ هَاجَ شُوقِیُ انُ تغنت حمامہ مطوّقهٔ وَرَقاء تَصَدَحُ بالْفَجُوِ ترجمہ: اور میراشوق موجزن ہوگیا جب وہ سزرنگ والی گنڈے دار کبوتری گنگنائی جو فجر کے وقت بولتی ہے۔ جاحظ نے کہا ہے کہ بوم اور تمام طیور اللیل سحر کے وقت ضرور ہو لتے ہیں۔ صیدح ایک سفید اونٹنی کا بھی نام ہے۔ بلال ابن بردہ ابن ابی موی الاشعری نے شعر میں اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے۔

رَأيتُ النَّاسَ ينتجعون غيثاً فَقُلْتُ لِصَيْدَحَ التجعي بَلالا

besturdubooks.w

ترجمہ: - میں نے لوگوں کو بخشش کی تلاش کرتے ہوئے دیکھا تو صیدح سے کہا کہ بلال کو بھی بخشش دے۔ پیشعر باب الالف میں اہل کے بیان میں بھی گزر چکا ہے۔

## اَلصَّيُدنُ

(لومری)بابالاءمیں تعلب کے عنوان سے اس کا تذکرہ گزرچکا۔

# اَلصَّيُدَنَاني

(ایک کیراجومحلوق سے پوشیدہ رہنے کے لئے زمین میں مسکن بنا تاہے)

## اَلصَّيْرُ

(چھوٹی محیلیاں) حدیث میں تذکرہ:۔

سنن بیمقی میں 'باب مَا جَاءَ فی اکُلِ الجِوَادَ' کےعنوان کے تحت وہب بن عبداللہ مغافری سے مروی ہے:۔
''وہب کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر کے ہمراہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبز اوی حضرت زیب رضی اللہ تنہا کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے ہمارے سامنے تھی میں تلی ہوئی ٹڈی رکھی اور فر مایا اے مصری اس کو کھاؤٹٹا یدیہ الصیر تم کواس سے زیادہ محبوب ہے میں نے کہا کہ ہم الصیر کو پہند نہیں کرتے''۔

دوسری حدیث میں ہے:-

'' حضرت سالم بن عبداللہ کے پاس سے ایک مخص صر (نمک میں تلی ہوئی مچھلی) لے کرگز را' آپ نے اس میں سے چکھااور پھراس کا بھاؤ دریافت فرمایا''۔

جریانے ایک قوم کی جوکرتے ہوئے پیشعر لکھا ہے۔

کَانُوُا اِذَا جَعَلُوُا فی صَیْرِهِمُ بصلا فی استووا کنعدا من مالح جدفوا ترجمہ:- وہلوگ جباپی میں کاٹر بھونے ہیں۔ ترجمہ:- وہلوگ جب اپنی حیر پیاز میں ملاتے ہیں تو پھر کنعد (ایک قتم کی چھلی) نمکین پانی میں کاٹ کر بھونے ہیں۔ منقول ہے کہ کسی فے حضرت حسن سے صحناہ کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ کیا مسلمان صحناہ کھاتے ہیں جس کوحیر بھی کہتے ہیں۔علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ صحناہ اور حیر دونوں غیر عربی لفظ ہیں۔

طبىخواص

جبریل بن تحقیقوع نے بیان کیا ہے کہ ابازید سے پکڑی ہوئی صحناۃ کا استعال معدے کی رطوبت اور گندگی کوصاف کرتا ہے اور منہ کی بد بوکو ختم کر کے خوشبو پیدا کرتا ہے۔ بلغم کی وجہ سے پیدا ہونے والے کو لھوں کے دردکو ختم کرتا ہے۔ بچھو کے ڈسے ہوئے کو اس کی مالش فائدہ پہنچاتی ہے۔

#### باب الضاد

## اَلضَّان

( بھیڑ دنبہ ) الضان: بیضائن کی جمع ہے مونث کے لئے ضائعۃ بولتے ہیں۔بعض کی رائے بہہے کہ بیالی جمع ہے جس کا کوئی واحد نہیں ہے۔بقول دیگراس کی جمع ضیئن آتی ہے۔جیسے عبد کی عبید آتی ہے۔

ضان كاقرآن كريم مين تذكره:-

الله تعالیٰ کا فرمان ہے:

ثَـمَانِيَةَ اَزُوَاجٍ مِنَ الطَّانِ اثْنَيُنِ وَ مِنَ الْمَعْزِ اثْنَيُنِ قُلُ االَّذَّكَرَ يُنِ حَرَّمَ اَمِ الْانْثَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتُ عَلَيهِ اَرُحَامُ الْانْفَيَيْن. (الايته)

'' بیمولیگی آٹھونرو مادہ پیدا کئے یعنی بھیڑاور دُنبی دونتم نرو مادہ اور بکری میں دونتم نرو مادہ' آپان سے کہئے کہ کیااللہ تعالیٰ نے ان دونوں نروں کوحرام کیا ہے یاان دونوں مارُہ کو یااس (بچہ) کوجس کو دونوں مادہ اپنے پیٹ میں لئے ہوئے ہیں''۔

اس آیت کاشان، نزول ہیہ ہے کہ زمائے جاہلیت کے عرب یوں کہا کرتے تھے بیمواشی ہیں اور پیکھیت۔ ان کوکوئی استعال نہیں کر سلا۔ ای طرح انہوں نے بیعقیہ ہجی گھڑر کھا تھا کہ ان مویشوں کے رخم میں جو پچھ ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لئے ہے اور ہماری عورتوں کے لئے حرام کے حکاوہ از پی انہوں نے بحیرہ سائنہوں نے بحیرہ سائنہوں نے بحیرہ سائنہوں نے بحیرہ سائنہوں کے ایک جورتوں کے لئے حرام کر رکھا تھا اور بعض جانوروں کا کھا نا اپنی عورتوں کے لئے حرام کر رکھا تھا اور بعض جانوروں کا کھا نا اپنی عورتوں کے لئے حرام کر رکھا تھا اور بحیرہ باسلام کا آفا بطوع ہوا تو اس نے حلال وحرام کے احکام کو واضح کر دیا تو کفارِ مکہ نے اس بارے ہیں نئی کر یم صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی میں مشرکین کے خطیب ما لک بن عوف بن الاحوص نئی کر یم صلی اللہ علیہ وسلی اللہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ اللہ اللہ وسلی اور اللہ وسلی اور اللہ وسلی اور اللہ کے جواب نہ دوسے تی کہ اور وسے جواب دیتا کہ زکی جانب سے حرمت آئی ہوتی کہ امروں کو میں اور اگر یوں کہتا کہ مادہ کی جانب سے نو بھی تمام مادہ حرام ہوتیں اور اگر یوں کہتا کہ مادہ کی جانب سے نو بھی تمام مادہ حرام ہوتیں اور اگر یوں کہتا کہ مورب سے آئی جو تمام جو تمام اور تمام وقتی اور اگر یوں کہتا کہ مادہ کی جانب سے نو بھی تمام مادہ حرام ہوتیں اور اگر یوں کہتا کہ مورب سے آئی جو تمام جو تمان ور تک کورب سے آئی جو تمان ور تک کہتا کہ مادہ کی جانب سے نو تم بھی تمام می میں اور آگر یوں کہتا کہ مادہ کی جانب سے نو تو بھی تمام مادہ حرام ہوتیں اور آگر یوں کہتا کہ حرام سے انہ کی حرب سے آئی جو تمان کہتا کہ مورب سے آئی جو تمان کے خواب نور سے تک کی جو تمان کے خواب نور کی جانب سے نور کی جانب سے نور کی جانب سے نور کی جانب سے نور کور کی جانب سے نور کی خواب نور کی جانب سے نور کی جو نور کی جانب سے نور کی جو نور کی جانب سے نور کی جو نو

بلاامتیاز مذکرومونٹ حرام ہوجا ئیں کیونکہ رحم سب کوشامل ہے۔اور پھریتخصیص کہ پانچواں بچہحرام ہے یاسا تواں یا بعض حرام اور بعض حرام نہیں کہاں ہے آئی ؟

آیت بالا میں فسمانیکة ازواج پربدلیت کی بناء پر ہے فسمانیة حَمَولة سے بدل ہے۔مطلب بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے چوپاؤل میں سے ان آٹھ ازواج کو یعنی آٹھ قسموں کو پیدا فر مایا۔ضان کی دوصنف مذکر ومونث پس مذکرا یک زوج اورمونث ایک زوج ہوا۔ اہلِ عرب ہراس واحد کو جو دوسرے سے منفک نہ ہوزوج کہتے ہیں۔ بحیرة 'سائیۂ وصیلہ اور حام کی تفصیل انثاء اللہ باب النون میں نعم کے عنوان سے آئے گی۔

نوع عنم بعنی بھیڑ بکریوں میں اللہ تعالیٰ نے خاص برکت رکھی ہے چنا نچہ یہ سال میں ایک مرتبہ بچہ پیدا کرتی ہیں اوران کو کشر سے کے ساتھ کھایا جا تا ہے مگر پھر بھی روئے زمین پر بیہ کثر ت سے پائی جاتی ہیں۔اس کے برخلاف درندے سال میں دومر تبہ یعنی جاڑے اور گرمی کے موسم میں بچے جنتے ہیں اور کھانے کے مصرف میں نہیں آتے پھر بھی بہت کم خال خال ہی نظر آتے ہیں۔

بھیڑ کی کھال نہایت نرم ہوتی ہے اس کی نری ضرب المثل ہے۔ حدیث شریف میں اس کی مثال دی گئی ہے بیہقی اور تر ندی میں مند ماند

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے:-

''نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ آخری زمانہ میں پچھلوگ ایسے نمودار ہوں گے جود نیا کودین کی آڑ میں چھپائیں گئ ان کی زبا نیں شہد سے زیادہ شیریں ہوں گی اوران کے قلوب بھیٹریوں سے زیادہ سخت ہوں گے اورایک روایت میں ہے کہ ان کے قلوب ایلوے سے زیادہ تلخ ہوں گے۔ بظاہر اس قدر نرم کہ لوگوں کے سامنے بھیٹر کی کھال میں نمودار ہوں گے اور دنیا کو دین کے بدلہ میں خریدیں گے۔اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کیا بیلوگ مجھے دھو کہ دے رہے ہیں اور کیا مجھ پر جرائت کا مظاہرہ کررہے ہیں تو میں بھی اپنی ذات کی قسم کھا تا ہوں کہ ان کوایسے فتنوں میں مبتلا کروں گا کہ ان کے عاقل و سنجیدہ لوگ بھی چیران سششدررہ جائیں گئے'۔ بھیٹراور بکری میں اس قدر طبعی تضادہے کہ یہ باہم بھی جفتی نہیں کر سکتے۔

بھیڑاور بکری کے خصائل

یہ ہاتھی اور بھینس جیسے عظیم الجنۃ جانوروں سے نہیں گھبرا تیں مگر ذراہے بھیڑیے کود یکھتے ہی ان پرخوف عظیم طاری ہوجا تا ہے۔اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ یہ خوف اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا فطری ہے۔ دوسری ایک عجیب بات ان کی فطرت میں یہ ہے کہ بکری ایک رات میں بہت سے بچے جنتی ہے اور ضبح کو چروا ہا بچوں کو گھر چھوڑ کر بکریوں کو چرانے لے جاتا ہے اور شام کو جب واپس لے کرآتا ہے تو ہر بچہ دو دھ پینے کے لئے اپنی ماں کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اس میں قطعاً بھول نہیں کرتا۔

ہندوستان میں ایک خاص قتم کی بھیڑ ( وُ نبہ ) ہوتی ہے۔جس کے سینے کندھوں اور رانوں ووُم پر ایک ایک چکی ہوتی ہے اور بسا اوقات اس قدر بڑھ جاتی ہیں کہاس کو چلنے میں دشواری ہونے لگتی ہے۔

اگر بھیڑکسی کھیتی یا درخت وغیرہ کو چر لیتی ہے تو وہ دوبارہ اگ آتی ہے لیکن اگر بکری کھا لے تو ایسانہیں ہوتا اس لئے اہلِ عرب بھیڑ کے چر لینے کی صورت میں ترق ضائے تہ (بھیڑنے کا ٹ دیا) بکری کے چرنے کی صورت میں حلق معزۃ ( بکری نے روند دیا) کہتے ہیں۔ بھیڑیا بکری شال کی جانب سے چلنے والی ہوا کے وقت جفتی کریں تو نربچہ پیدا ہوتا ہے اورا گر دکھن کی جانب چلنے والی ہوا کے وقت جفتی کریں تو مادہ بچے پیدا ہوتے ہیں اورا گر بارش کے وقت جفتی کریں تو استقر ارحمل نہیں ہوتا۔

شرع حكم

بالاجماع اس كاكهانا حلال بـ

ضرب الامثال

اہلِ عرب کسی کی حماقت وجہالت کوظا ہر کرنے کے لئے کہتے ہیں'' اَجُھَلُ مَنُ دَاعِیْ الضَّان '' ( بھیڑے چروا ہے سے زیادہ

جاہل)''وَاَحُمَقُ مِنُ طَالِبِ صَانِ فَمَانِیُن ''(اَسَّی بھیڑوں کےطالب سے زیادہ احمق)ان امثال میں چروا ہے کی جا الب جا اقت کو منسوب کرنے کی وجہ بیہ ہے کہ بھیڑ کی بیعادت ہے کہ وہ ہر چیز سے بدک کرمنتشر ہوجاتی ہیں اور چروا ہاہر باران کواکٹھا کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے۔لہذااس دوڑ دھوپ کی وجہ سے اس کوحماقت کی جانب منسوب کردیا گیا ہے۔

چنانچے صحاح میں مذکور ہے'' ''(اُسّی بھیٹروں والے سے زیادہ احمق) بیاس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ایک اعرابی نے کسریٰ بادشہ کوایک خوشخبری سنائی جس سے وہ مسرور ہوااوراس نے اعرابی سے کہا کہ جو چاہو مانگوتواس اعرابی نے کہا کہ جھے استی بھیٹریں دی جا کیس)۔

ابن خالو یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حاجت پوری کردی تو حضور نے اس سے فر مایا تو میرے پاس مدیخہ آنا۔ وہ شخص مدینہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فر مایا کہ تجھے ان دونوں باتوں میں سے کہا پہند ہے؟ کہ تجھے اسی بحریاں دے دی جا کیں یا میں تیرے تی میں دُعا کروں کہتو میرے ساتھ جنت میں رہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ جھے اسی بھیٹر دے دی جا کی بعد آپ نے فر مایا:۔

کہ جھے اسی بھیٹر دے دی جا کیں ۔ حضور نے اشارہ فر مایا کہ اس کواسی بھیٹر دے دو۔ اس کے بعد آپ نے فر مایا:۔

''یقینا مویٰ علیہالسلام کی ساتھی عورت تجھ سے زیادہ عقلمندتھی'اس لئے کہ جب اس نے حضرت مویٰ علیہالسلام کوحضرت یوسف علیہالسلام کی نعش بتلائی تھی تو حضرت مویٰ نے اس سے کہا تھا کہ تجھے کیا پہند ہے تیرے لئے اپنے ساتھ جنت میں رہنے کی دعا کروں یا تجھ کوسو بکریاں دے دوں؟ تواس عورت نے جواب دیا کہ مجھے آپ کے ساتھ جنت میں رہنا زیادہ پہندہے''۔

اس حدیث کوابن حبان ؓ نے روایت کیا ہے اور حاکم نے اس کو چھے الا سنا د کہا ہے۔حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی

'' حضرت موی اشعری کابیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حنین میں ہوازن کا مالِ غنیمت تقسیم فر مار ہے بتھے تو لوگوں میں سے ایک فخص کھڑا ہوکر بولا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمہ میراایک وعدہ ہے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ تو بچ کہہ رہا ہے' تو جو چاہا ہے خق میں فیصلہ کرتا ہوں اور ان کے لئے ایک چی ہے اپنے حق میں فیصلہ کرتا ہوں اور ان کے لئے ایک چروا ہے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ یہ تجھے دے دیا گیالیکن تو نے بہت معمولی سافیصلہ اپنے حق میں کیا' یقینا حضرت موسی علیہ السلام کو جس عورت نے حضرت موسی اللہ کو فیصلہ اختیار دیا تو اس کو فیصلہ اختیار دیا تو اس کے کہا کہ میرا فیصلہ ہیہ ہے کہ مجھے دوبارہ جوان بنادیں اور مجھے اپنے ساتھ جنت میں داخل کرادیں' ۔

"احیاء "میں زبان کی آفتوں میں سے تیر ہویں آفت کے عنوان کے ذیل میں بیان کیا ہے کہ "لوگ اس چیز کوجس کا کہانسان کا حکم بنایا جائے یعنی فیصلہ کا اختیار بہت کمزور کرتے ہیں۔ یہاں تک کہاس کو ضرب المثل بنا لیتے ہیں۔ چنانچ لوگ مثال دیتے ہیں۔ "افنع من صاحب الشمانین و الراعی "(چروا ہے اور اس بھیڑوں والوں سے زیادہ قانع)۔

طبىخواص

بھیڑکا گوشت سوداوخلطوں کوروکتا ہے اور منی میں اضافہ کرتا ہے۔ زہروں میں نافع ہے لیکن بکرے کے گوشت کے مقابلہ میں گرم ہوتا ہے۔ ایک سالہ بھیڑکا گوشت نہایت عمدہ ہوتا ہے اور معدے کے لئے نفع بخش ہے۔ لیکن جس شخص کوشب کوری کی عادت ہواس کے لئے مفتر ہے۔ البتہ قابض شور بول کے ذریعے اس کا دفاع ممکن ہے۔ مادہ بھیڑکا گوشت بہتر نہیں ہوتا کیونکہ اس سے فاسدخون پیدا ہوتا ہے۔ مشن ماہ بچہ کا گوشت دیگر موسموں کے لئاظ سے موسم رہیج میں اچھا ہے۔ شش ماہ بچہ کا گوشت دیگر موسموں کے لئاظ سے موسم رہیج میں اچھا

ہوتا ہے۔ فعی مینڈ ھے کا گوشت قوت میں اضافہ کرتا ہے۔ مینڈ ھے کا خون ہوقت ذبح گرم گرم لے کربرص پر ملاجائے تو اس کا رنگ بدل جائے گا اور برص ختم ہوجائے گا۔ اگر بھیٹر کی تازہ کیجی لے کرجلا کی جائے اور پھراس کو دانتوں پر ملاجائے تو دانت سفید اور چک دار ہو جائے ہیں۔ اگر مینڈ ھے کا سینگ کسی درخت کے بنچے ذمن کر دیا جائے تو اس درخت پر کثر ت سے پھل آئیں گے۔ اگر بھیٹر کے پنہ کوشہد میں ملاکر آٹھوں میں لگایا جائے تو نزول الماء کی بیاری دور ہوجاتی ہے۔ اس کی ہڈی اگر جھاؤ کے درخت کی کلڑی کے ساتھ جلا کراس کی ملاکر آٹھوں میں لگایا جائے تو نزول الماء کی بیاری دور ہوجاتی ہو ان کے ہڈی اگر جھاؤ کے درخت کی کلڑی کے ساتھ جلا کراس کی را کھ دوغن گلاب جو چراغ میں جل چکا ہو ملا کرٹو نے ہوئے دانت پر لگا لی جائے تو دانت ٹھیک ہوجائیں گے۔ اگر بھیٹر کے بال عورت اپنی اندام نہانی میں رکھ لے تو دہ چیونٹیوں سے محفوظ رہے اندام نہانی میں رکھ لے تو حمل ضائع ہوجائے گا۔ اگر شہد کے برتن کو سفید بھیٹر کی اون سے ڈھک دیا جائے تو وہ چیونٹیوں سے محفوظ رہے گا۔

# اَلضُّؤ ضؤ

الفُوضُو: ایک منحوس پرندہ جس کے پروں پرطرح طرح کے نقطے ہوتے ہیں۔

## اَلضَّتُ

( موه ) الضب: بدایک بری جانور ہوتا ہے جوسوسار کے مشابہ ہوتا ہے۔

بقول اللِ الغت ضب اساء مشترك میں سے ہے۔ متعدد معانی کے لئے اس كا استعال ہوتا ہے۔ چنانچہ اونٹ کے پاؤں کے ورم كو بھی ضب کہتے ہیں اور مسار آئنی كو بھی ضب کہتے ہیں۔ منی میں واقع مجد خیف كی اصل پہاڑ كانا م بھی ضب ہے۔ ضبة السكوفة ضبة البصرة عرب كے دوقبيلوں كانام ہے۔ اونمنی كا دودھ دو ہے كے لئے مٹھی میں تھن كو دبانا كو بھی ضب كہتے ہیں۔ چنانچہ اس معنی كی تائيد ابن وريد كے اس شعر سے ہوتی ہے۔

جَمَعُتُ لَهُ كَفِّي بِالرمح طاعناً كَما جمع الْخلُفَيْنَ فِي ضب حَالِبُ

ترجمہ:- میں نے نیزہ مارنے کے کئے اس طرح مٹی میں دبالیا جس طرح دود ہدو ہے والا پڑی مٹی میں اونٹنی کے دوتھن دبالیتا ہے۔ اس کی کنیت ابوحسل آتی ہے اور جمع ضباب اور اضب جیسے کف کی جمع اکف آتی ہے۔ مونٹ کے لئے ۔ صَبَّةُ بولتے ہیں۔ اہل، عرب کا قول ہے' لَا فَعَلْمَهُ حَتَّی یَرِ دالطَّبُ '' (جب تک گوہ پانی میں نہ اترے میں اس کام کونہیں کروں گا) اور چونکہ گوہ پانی میں نہیں آتی لہذا اس کے معنی یہ ہوئے کہ کہ اس کام کو بھی نہیں کروں گا۔

ابن خالویہ کا قول ہے کہ گوہ پانی نہیں پیتی اور سات سوسال یا اس سے بھی زیادہ زندہ رہتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہر چاہیں دن کے بعد ایک قطرہ پیٹاب کا آتا ہے۔اس کے دانت بھی نہیں گرتے۔ نیز اس کے دانت جدا جدانہیں ہوتے بلکہ پورا دانتوں کا ایک قطعہ ہوتا ہے۔شعراء نے جانوروں کی زبانی جواشعار وضع کئے ہیں ان میں گوہ کی زبانی وضع کردہ پیشعر ہیں \_

لُمْ قَالَتُ السَّمَكَةُ رُ دُيَاضَبُ: اَصُبَحُ قَلْبِى صَرُ دَ ـ الاَيَشْتِهِى اَنُ يَرُ دَا ـ الْإِ عُرَادُاِعُرَ ادًا ـوَصَـلْيَانًا نُرُدً ـ وَعَنكشاً مُلْتَبدًا

زجمہ:- (مچھلی نے کہا اے گوہ چپ رہ)ضب نے جوابا کہا: میرا قلب خالی ہو گیا ہرآ رز دتمنا سے اوراب اسے ٹھنڈک کی بھی کوئی آرز و

نہیں رہی ابشدیدگرمی اور خصنڈک دونوں برابر ہیں خواہ لوٹ پوٹ ہوجاؤں گرم ریت میں یانمناک مٹی میں۔ مچھلی اور گوہ کے اس تصاد کی جانب جاتم اصم رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے اس شعر میں اشارہ فر مایا ہے <sub>ہ</sub>ے

وَكَيْفَ اَخَافُ الْفَقُرَوَاللَّهُ رَازِقِى وَرَازِقْ هَذَا الْحَلُقِ فِى الْعُسُوِ وَالْيُسوِ ترجمہ:- (اور میں کس طرح فقرے خوفز دہ ہوجاؤں جبکہ اللہ تعالی میرارزق ہے اور دہ گلوق کی تنگی وفراخی میں رازق ہے۔ تَکَفَّلُ بِالْاَرُزَاقِ لِلْخَلُقِ كَلَهَمُ وَلِلْظَبِّ فِي الْبِيْدِاءِ وَلِلْحُونِ فِي الْبَحْوِ

ترجمہ:- (وہ اپنی تمام مخلوق کے رزق کی کفالت کرتا ہے اور گوہ کو جنگل میں اور مچھلی کوسمندر میں رزق دیتا ہے۔

جس علاقے میں گوہ کثرت سے پائی جاتی ہے اس کے لئے''ضب البَسَلَدُ"یا"اَضِبُ الْبَلَدُ ''استعال کرتے ہیں یعنی اس علاقے میں کبڑت سے گوہ یائے جاتے ہیں۔اور''اَر ضِ ضَبَبَةُ 'بہت گوہ والی زمین''۔

عبداللطیف بغدادی کہتے ہیں کہ سوسار گوہ کر گئ چھپکی اور ہمتہ الارض (سانٹر) صورت وشکل میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں ۔سوساراور حرذون کی طرح گوہ میں نر کے دوذ کراور مادہ کے دوفرج ہوتی ہیں۔

عبدالقاہرکابیان ہے کہ گوہ گھڑیال کے چھوسٹے بچہ کے برابرایک جانور ہے۔اس کی دم بھی اسی جیسی ہوتی ہےاور بیگر گٹ کی طرح آفتاب کی تمازت سے رنگ بدلتی رہتی ہے۔ابن ابی الدنیانے'' کتاب العقوبات' میں حضرت انس سے نقل کیا ہے کہ گوہ اپنے بل میں بنی آ دم کے ظلم سے لاغر ہوکر مرجائے گی۔

جب حفرت ابوحنیفہ سے گوہ کے ذکر کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ سانپ کی زبان کی ماند جڑتو ایک ہی ہے البتہ اس میں دوشاخیں بن گئی ہیں۔

گوہ جب انڈادینا چاہتی ہے تو زمین میں ایک گڑھا کھود کراس میں دیتی ہے۔پھراس کومٹی میں ڈال کر دبادیتی ہے اور روزانہاس کی نگرانی کرتی رہتی ہے۔چالیسویں دن بچے نکل آتے ہیں۔گوہ ستریااس سے بھی زائدانڈے دیتی ہے اوراس کے انڈے کبوتری کے مشابہ ہوتے ہیں۔

سی ہوں ہے۔ گوہ اپنے بل سے کم بینائی کی حالت مین نگلتی ہے اور پھر سورج کو تک کراپنی بینائی بڑھاتی ہے۔ جب اس پر بڑھایا آ جاتا ہے تواس کی غذاصرف بادنیم ہوجاتی ہے۔ ہوا کی ٹھنڈک پراس کا دارومدار ہوتا ہے کیونکہ بڑھا پے میں اس کی ڈطوبت فنا ہوکڑ حرارت عزیزی کم ہو جاتی ہے۔

پچھواورگوہ میں دوئی ہوتی ہے اس وجہ سے بیا ہیں پچھوکوداخل کر لیتی ہے تا کہ جب کوئی اس کو پکڑنے کی غرض سے اس کے بل میں ہاتھ ڈالے تو بچھواس کوڈنگ مار دے۔ بیا نیا گھر پچھر ملی زمین میں بناتی ہے تاکہ پانی کے سیلا باور زمین کھودنے والے سے محفوظ رہے۔ سخت اور پچھر ملی زمین میں گھر بنانے کی وجہ سے اس کے ناخن کند ہوجاتے ہیں۔ گوہ میں نسیان اور راستہ بھول جانے کی عادت ہے اس کے ترانی میں اس کی مثال دی جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ بیانیا گھر بلند مقامات یا ٹیلوں پر بناتی ہے تاکہ جب اپنی غذا کی علاق میں نکلے تو اپنے گھر کو نہ بھولے ۔ عقوق کی بینی ایڈ ارسانی میں ضرب المثل ہے کیونکہ بیا ہے بچون کو کھا جاتی ہے اور صرف وہی بچے تیں جو بھاگ جاتے ہیں۔ اس کی جانب شاعر نے اشارہ کیا ہے۔

م اكَلُتَ بَنِيُكَ اكُلَ الضَّبِ خَتَّى تَرَكُتَ بَنيكَ لَيُسَلَهُمُ عَدِيْدُ

besturdubook

ترجمہ:- تونے گوہ کی طرح اپنے لڑکے کو کھالیا حق کہ تونے اپنے لڑکوں کو اس قدر محدود تعداد میں چھوڑا ہے جن کا کوئی شار نہیں۔

اُاذُکُو حَاجَتِی اَم قَدُ کَفَانِی حَباؤک اِنَّ شِیمَتَکَ الوفاءَ
ترجمہ:- میں حاجت کو بیان کروں یا میرے لئے تیرام رحبا کہنا کافی ہے کیونکہ تیری عادت وفا کرنے کی ہے۔

اَذَا اللّٰہ عَلَیٰکَ الْمَوءُ یَوُمًا کَفاهُ مَنُ تَعُونُ ضِهِ السَّناءَ
ترجمہ:- جب کوئی مخض ایک روز تیری تعریف کردے تو یہ ایک دن کی تعریف باربار کی تعریف ہے بہتر ہے۔

ترجمہ:- جب کوئی مخض کی میج وشام اخلاق حنہ کو تیریل نہیں کرتی ۔

ترجمہ:- کریم مخض کی میج وشام اخلاق حنہ کو تیریل نہیں کرتی ۔

ترجمہ:- کریم مخض کی میج وشام اخلاق حنہ کو تیریل نہیں کرتی ۔

یُبَارِی الرِّیحَ تَکُوُ مَةً وَفَجُدًا إِذَا مَا الضَّبُ اَحُجَوَهُ الشِّتَاءَ رَجَمَةً الْفَشِبُ اَحُجَوَهُ الشِّتَاءَ رَجَمَةً الْمَالُونَةُ الرَّرِي مِن مِن الرَّرِي مِن مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ہدار قطنی 'بہلی اوران کے استادا بن عدی نے حضرت ابن عمر سے روایت کی ہے:۔

پھر بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ میں کون ہوں؟ گوہ نے جواب دیا آپ پروردگارِ عالم کے رسول خاتم النبتین ہیں ؟ جس نے آپ کی تصدیق کی فلاح یاب رہااور جس نے تکذیب کی وہ خائب و خاسر ہوگا۔ گوہ کے زبانی میس کراعرابی نے کلمئے شہادت پڑھا کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ تعالی کے سواکوئی معبود نہیں اور یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول برحق ہیں۔خداکی قتم میں جوت آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا میر بزد یک روئے زمین پرکوئی آپ سے زیادہ مبغوض نہیں تھا اور خداکی قتم اب آپ میر بے کئے میری جان اور میری اولا دسے محبوب ہیں۔میر ارواں میرا نظا ہر و باطن پوشیدہ اور علانی آپ سلی اللہ علیہ وسلم پرایمان لے آیا۔رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے تھے اس دین کی ہدایات دی جو غالب رہتا ہے مغلوب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس دین کو بغیر نماز کے قبول نہیں فرماتے۔ اور اندی کے قبول نہیں فرماتے۔ اس اعرابی نے کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھے قبر آن کے قبول نہیں فرماتے۔ اس اعرابی نے کہا کہ یارسول اللہ ابختر سے ختم اور طویل سے طویل کلاموں میں بھی میں نے اس سے عمدہ کلام نہیں سنا۔رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پروردگار عالم کا کلام ہے کوئی شعر نہیں ہے۔ جب تو سورۃ اخلاص ایک مرتبہ پڑھ لے تو گویا تو نے ایک ٹلٹ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پروردگار عالم کا کلام ہے کوئی شعر نہیں ہے۔ جب تو سورۃ اخلاص ایک مرتبہ پڑھ لے تو گویا تو نے ایک ٹلٹ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پروردگار عالم کا کلام ہے کوئی شعر نہیں ہے۔ جب تو سورۃ اخلاص ایک مرتبہ پڑھ لے تو گویا تو نے ایک ٹلٹ عربی پڑھ لیا ور قرآن کریم پڑھ لیا اور جب اس کو دومر تبہ پڑھ لیا تو پورا قرآن کریم پڑھ لیا۔

اعرابی نے کہا کہ ہمارامعبودتھوڑا قبول کر کے اس کے عوض میں بہت ساویتا ہے۔اس کے بعد حضورا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے معلوم کیا کہ تیرے پاس مال و دولت ہے۔اس نے بتایا کہ پورے بنوسلیم میں مجھ سے زیادہ تنگ دست کوئی فخض نہیں ہے۔ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم فرمایا کہ اس کو مال دو۔ پس صحابہ نے ان کو اتنا مال دیا کہ چیران کر دیا۔ عبدالرحمان بن عوف نے کہا کہ میں ان کوایک دس ماہ کی گا بھن او منٹنی دیتا ہوں جو اس قدر تیز رفتار ہے کہ آگے والے کو پالیتی ہے لیکن کوئی چیچے والا اس کو نہیں پکڑ سکتا جو تبوک کے لئے جیجی تھی۔ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہتم نے جو پچھ دیا ہے اس کو بیان کر دیا اور اس کے عوض اللہ تعالیٰ جو تم کو عطافر مائے گا میں اس کو بیان کر دیا اور اس کے عوض اللہ تعالیٰ جو تم کو عطافر مائے گا میں اس کو بیان کر وں۔

حضرت عبدالرجمان نے عرض کیا حضور ہیان فر مائے۔حضور نے فر مایاتم کواس کے عوض میں ایک اونٹنی ملے گی جو سپید کشادہ موتی کی طرح ہوگی جس کے پاؤں سبز زبر جد کے اور آ تکھیں سرخ یا قوت کی ہوں گی۔اس کے اوپرایک ہودج ہوگا ار ہو دج پر سندس اور استبرق ہوگا۔ بیا وختی تم کو بل صراط پر کوندتی ہوئی بجل کی ما نند لے کر گزرجائے گی۔ پھراع رابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر باہر نکلے توان کوایک ہزار گلے توان کوایک ہزار اعرابی ملے۔ان مومن اعرابی نے ان سے دریا فت کیا کہ کہاں جارہ ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس جھوٹے کے پاس جارہ ہیں جو مدی نبوت ہے۔ان مومن اعرابی نے ان لوگوں کے سامنے کلمئے شہادت پڑھاتوان لوگوں نے کہا کہ اچھاتم بھی صابی ہوگئے؟ توانہوں نے پورا قصدان لوگوں کوسنایا بیقصہ س کروہ ہزاروں بیک وقت 'لا

اس کے بعد بید حفرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ جمیں خدمت پر مامور فرمائے ۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ آپ لوگ حضرت خالد بن ولیدر ضی اللہ عنہ کے جھنڈے کے بنچے جمع ہوجاؤ۔ آپ کے زمائے مبارک میں ان ایک ہزار لوگوں کے بعداتیٰ بڑی تعداد میں ایک ساتھ پھر بھی نہ عرب نہجم میں لوگ ایمان لائے۔

شرعي حكم

گوہ کا کھانا (شوافع کے یہاں) بالا تفاق حلال ہے اور احناف بالا تفاق حرمت کے قائل ہیں۔ وسیط میں مذکور ہے کہ حشرات الارض میں کوئی جانورسوائے گوہ کے حلال نہیں ہے۔ ابن صلاح نے اپنی کتاب''مشکل'' میں لکھا ہے کہ گوہ ناپسندیدہ ہے۔شیخین نے

حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے۔

" بنی کریم صلی الله علیه وسلم سے گوہ کے متعلق دریا فت کیا گیا کہ کیا بیر ام ہے؟ تو آپ نے فر مایانہیں لیکن میرے وطن میں پائی جاتی ہے اس لئے میں اس کونا پسند کرتا ہوں''۔

سنن الي داؤ دميں مروى ہے:-

''جب بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بھنی ہوئی گوہ دیکھیں تو تھوکا'اس پر حضرت خالد ٹنے عرض کیا کہ یارسول اللہ! شاید آپ اس کو نا پہند فرماتے ہیں؟ اس کے بعد ابو داؤ دنے پوری حدیث نقل کی ہے اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ نہ میں اس کو کھاتا ہوں اور نہ ہی حرام قرار دیتا ہوں''۔

دوسری روایت میں ہے:-

'' گوہ کوتم لوگ کھالواس لئے کہ بیرحلال ہے''۔ پس بیرتمام روائیتیں اباحت کی صریح دلیل ہیں''۔ مرکبار سے سے سات کے مصاب سے معالم سے دوریت سے میں میں میں قبل مصابب سے

دوسری دلیل بیہ کہ اہلِ عرب اس کواچھا اور پاک جھتے تھے۔جیبا کہ شاعر کے اس قول سے معلوم ہوتا ہے۔ اکلُتُ الضِّبابَ فَمَا عفتها وَإِنِّيُ اِشْتَهَيْتُ قَدِيُدَ الْغَنَم

ترجمہ: میں نے گوہ کھائی اور میں اس ہے نہیں رکا اور مجھے اب بکری کے سو کھے ہوئے گوشت کی خواہش ہے۔

وَلَحُمُ النُحُرُوُفِ حنِيذًا وَقُلُ التَيْتُبِهِ فَالنُّوا في الشبم تجمد:-اوربكرى كَ يَحِدَ بَصِنه وَعَلَى الرحقيق كه مِن السَّوجلدي لايامنه مِن بإنى آنے كى حالت مِن ـ وَامَا البهَضُ وَحِيتَا نُكُمُ فَاصُبَحُتُ مِنُهَا كَثِيرُ السَّقم

ترجمہ:-اوردودھآمیز جاول اورتمہاری مجھلیوں سے میں بیارہو گیا۔

وَرَكَّبُتُ إِنَّداً عَلَى تَمَرَةٍ فَنِعُمَ الطُّعَامُ وَنِعُمَ الْإِدَم

ترجمه:-اورمیں نے تھجور پرمسکہ رکھا ہی بہترین کھانا اور بہترین دسترخوان تیار ہوگیا۔

وَقَدُ نِلْتُ مَنْهَا كَمَا نَلْتُمُوا فَلَمُ أَرَ فِيْهَا كَضَبِ هَرَمِ

ترجمہ:-اور میں نے اس سے پالیا جیسا کہتم نے پایا۔ پس میں نے اس میں گوہ جیسی عمر کی نہیں دیکھی۔

وَمَا فِي التِّيُوسِ كَبَيُضِ الدَّجَاجِ وَبَيْضُ الدَّجَاجُ شِفَاء الْقرِمِ

ترجمہ:-اور بکروں میں مرغی کے انڈوں جیسی خوبی ہیں ہے اور مرغی کے انڈے کوشت کے شوقین کی دواہے۔

وَمَكُنُ الضَّبَابِ طَعَامَ الْعَرُبِ وَكَاشِيْهِ مِنها رءوس العجم

ترجمہ:-اور کوہ کے انڈے اہلِ عرب کی غذاہے اور اس کی دم کی گر ہیں عجمیوں کے سروں کی مانندہے۔

ہمارے (شوافع) نز دیک اس کا کھانا بلا کراہت جائز ہے جبکہ احناف کے یہاں مکروہ ہے۔قاضی عیاض نے ایک جماعت سے اس کی حرمت نقل کی ہے لیکن علامہ نو دیؓ نے اس کی صحت کا انکار کیا ہے۔

اور بیحدیث عبدالرحمن بن حسنه سے مروی ہے۔

"فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک ایسی جگہ قیام کیا جہاں گوہ بکٹرت موجودتھیں۔پس جب ہمیں بھوک گلی تو ہم نے گوہ پکائی۔جس وقت

ہنڈیا جوش مارر ہی تھی تو ہمارے پاس حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔آپ نے دریا فت فر مایا یہ کیا کیک رہا ہے۔ہم کے عرض کیایارسول اللہ یہ گوہ ہے۔تو آپ نے فر مایا کہ بنی اسرائیل کی ایک قوم کی صورت مسنح کر کے حشرات الارض بنادیا گیا تھا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ کہ کہیں یہ گوہ بھی اسی میں سے نہ ہواس لئے میں نہ اس کو کھا تا ہوں اور نہ اس سے منع کرتا ہوں''۔

معیج بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:-

''نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حنین کے لئے تشریف لے جارے تھے تو آپ کا گزرمشرکین کے ایک درخت کے قریب ہوا جس کا نام'' ذات انواط'' تھا۔ اس پرمشرکین اپ ہتھیار انکایا کرتے تھے صحابہ کرام ٹے نے اس درخت کو دیکھ کر حضور سے درخواست کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے بھی ایک ذات انواط ہے۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا سجان اللہ! بیابی مطالبہ ہے جیسا کہ موی علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا کہ اے موی ' اہمارے لئے بھی ایک ایسا ہی معبود بنا دیجئے جیسا کہ موی علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا کہ اے موی ' اہمارے لئے بھی ایک ایسا ہی معبود بنا دیجئے جیسا کہ ان واقع میں میں داخل ہونے تھی خرور بالضرور اپنے سے پہلے لوگوں کی ذرہ ذرہ چیزوں میں پوری پوری ابتاع کرو گے۔ حتی کہ اگر وہ گوہ کے بل میں داخل ہوئے تو تم بھی ضرور اس میں داخل ہونے کی کوشش کرو گے۔ صحابہ نے عرض کیا یہود ونصار کی کی ۔ حضور نے فرمایا تو پھر کس کی۔

ضربالامثال

گوہ چونکہ عموماً راستہ بھول جاتی ہے اس لئے گراہ کے لئے اہل عرب بولتے ہیں۔اَضَلَّ مِنَ الصَّب (گوہ سے زیادہ گم کردوراہ)
کسی کی ایذ ارسانی کے اظہار کے لئے کہتے ہیں"اَعَاقی مِنَ اصَّب "(گوہ سے زیادہ آزاردہ) بیمشل اس لئے چلی ہے کیونکہ گوہ اپنے
بچوں کو کھا جاتی ہے کسی کی طویل العمری کو ظاہر کرنے کے لئے کہتے ہیں اَحْیَا مَنَ الصَّبِ (گوہ سے زیادہ درازعم) بیاس لئے کہتے ہیں
کیونکہ گوہ کی عمر بہت طویل ہوتی ہے۔اس طرح کہتے ہیں اَحْبَنُ مِنَ الصَّبِ (گوہ سے زیادہ بردل) اور"اَبُلَهَ مِنَ الصَّبِ (گوہ سے زیادہ جن الصَّبِ اللَّبُ اللَّبُ اللَّبِ اللَّبُ الللَّبُ اللَّبُ اللَّبُ الللَّبُ اللَّبُ الللَّبُ الللَّبُ الللَّبُ اللَّبُ الللَّبُ الللَّبُ الللَّبُ الللَّبُ الللَّبُ الللَّبُ الللَّبُ اللَّبُ الللَّبُ الللَّبُ الللَّبُ الللَّبُ اللللَّبُ الللَّبُ الللَّبُ اللللَّبُ الللَّبُ اللَّبُ الللَّبُ اللللَّبُ الللللَّبُ اللللَّبُ اللللِّبُ اللللِّبُ اللللِّبُ

شاعرنے کہاہے۔

اَحُدَ عُ مِنُ صَبِّ إِذَا جَاءَ حَارِسُ اَعُدَ لَهُ عَنُدَالذَّبَابَةِ عَقُرَ بًا
ترجمہ: اور گوہ اس قدر چالاک ہے کہ جب کوئی شکاری اسے شکار کرنے آتا ہے توبیا پے بل کے منہ پر پچھور کھتی ہے اور کی شئے کی پیچید گی کوظا ہر کرنے کے لئے کہتے ہیں '' اَعُقَدُ مِنُ ذَنْبِ الصَّب'' (گوہ کی دم سے زیادہ گرہ دار) اہل عرب کہتے ہیں کہ کی آدمی نے ایک اعرابی کو کپڑ ایہنا دیا تو اس اعرابی نے کہا کہ میں اس کے صلہ میں تم کوالی بات بتاتا ہوں جس کا تجھے ابھی تک علم نہیں۔ اور وہ بیہ کہ گوہ کی دم میں ایس گر ہیں ہوتی ہیں۔

طبىخواص

اگر گوہ کسی مرد کی ٹانگوں کے درمیان سے گزرجائے تو وہ مرد قابل جماع نہیں رہے گا۔ جوشخص گوہ کا دل کھالے اس کوئم اور خفان سے نجات ہوجائے گی۔ گوہ کی جربی پھلا کرذکر پر مالش کرنے سے جماع کی خواہش بہت تیز زہوجاتی ہے۔ اگر کوئی گوہ کھالے تو عرصہ دراز تک اس کو بیاس نہیں گئی۔ جوشخص گوہ کے خصیہ اپنے پاس رکھ لے تو اس کے ملاز مین اس کے فر مانبر داراوراس سے محبت کرنے لگیں گے۔ گوہ کا مخنہ اگر کسی گھوڑے کے منہ پر باندھ دیا جائے تو کوئی بھی گھوڑ ااس سے تیز نہیں دوڑ سکتا۔ اگر گوہ کی کھال کا غلاف بنا کراس میں

تکوارر کھ لی جائے تو صاحب تکوار کے اند شجاعت پیدا ہوجائے گی۔اگراس کی کھال کی کپی بنا کراس میں شہدر کھا جائے تو جو مخص بھی اس شہد کو جائے لے گااس کی قوت جماع میں بے پناہ شدت اور اضافہ ہوگا۔گوہ کی پیٹ کا مرہم کلف اور برص کے لئے مفید ہے کیلطور سرمہ آئکھ میں اس کی بیٹ کا استعال نزول ماء کے لئے نافع ہے۔

تعبير

خواب میں گوہ ایسے عربی شخض پر دلالت کرتا ہے جولوگوں کے اور اپنے دوست کے مال میں جالا کی کرتا ہو کبھی اس ہے مجہول النسب شخص بھی مراد ہوتا ہے اور کبھی ملعون شخص مراد ہوتا ہے کیونکہ بیٹ شدہ جانور ہے اور کبھی اس سے مشکوک کمائی مراد ہوتی ہے اور کبھی اس کو خواب میں دیکھنا بیاری کی علامت ہے۔

#### الضبع

( کفتار \_ بجو )المصبع: اسم جنس ہے۔ نرکے لئے ضبعان بولتے ہیں اور جسمع ضباعین آتی ہے جیسے سرحان کی جمع سراحین آتی ہے۔ مادہ کے لیے ضبعانۃ بولا جاتا ہے اور جمع ضبعانات آتی ہے۔ ضباغ نراور مادہ دونوں کی مشترک جمع ہے۔

ابن بری کہتے ہیں کہ پیکہنا کہ مادہ کے طب معانیۃ کالفظ آتا ہے۔ پیغیر مشہور ہے۔ ضبع کے بارے میں ایک لطیف مسئلہ ہے کہ لغت عرب میں عام اور معمول بداصول بیہ ہے کہ جب مذکر اور مونث کا اجتماع ہوتو مونث پر مذکر غالب ہوتا ہے۔ کیونکہ مذکر اصل ہے اور مونث اس کی فرع ہے۔ گردو جگہ ایسی جہاں بیاصول نہیں چلتا۔ اول بیر کہ جب آپ نراور مادہ ضبع کا تثنیہ بناؤ گے توضیع مونث کو تثنیہ بناتے ہوئے ضبعان کہو گے۔ مذکر یعنی ضبعان کو تثنیہ نبیں بناؤ گے۔ کیونکہ اگر ضبعان کا تثنیہ بنایا جائے تو حروف زوائد زیادہ تعداد میں آئیں گے اس لئے کثر ت زوائد سے بیجنے کے لئے ایسا کرتے ہیں۔

دوسرامقام مونث کی ترجیح کابیہ ہے کہ تاریخ جب بیان کی جائے فد کرکومؤنث کو ترجیح ہوگی کیونکہ تاریخ یعنی رات سے شروع ہوگ دن سے نہیں اور رات مؤنث ہے اور دن فد کر ہے۔ تاریخ کے باب میں ایسا اسبق کی رعایت کے لئے کرتے ہیں کیونکہ ہرمہینہ کی رات ہی پہلے ہوتی ہے۔ ای کو تریری نے بھی'' درہ'' میں بیان کیا ہے کہ جب بھی مونث و فدکر کا اجتماع ہوتو فدکر غالب ہوتا ہے مگر تاریخ میں اس کے برعکس ہے اورضع کے تثنیہ میں بھی معاملہ برعکس ہے۔

ابن الا نباری کی رائے یہ ہے کہ ضبع نراور مادہ دونوں کے لئے مستعمل ہے۔ ابن ہشام خصراوی نے بھی اپنی کتاب''الا فصاح فی فوا کدالا بیناح للفاری'' میں ابوالعباس سے اسی طرح نقل کیا ہے تاہم مشہور وہی ہے جو پہلے فدکور ہوا نصبح کی تصغیراضیع آتی ہے جبیہا کہ باب الالف میں''الاسد'' کے عنوان میں مسلم شریف کے باب''اعطاء القاتل سلب المقنول'' میں ابوقیادہ کے حوالہ سے لیٹ کی حدیث میں فدکور ہوا ہے اس میں ہے کہ۔

'' حضرت ابو بمرصد نیق رضی الله عنه نے (بیرن کراس شخص سے) کہا کہ خدا کی قتم یہ ہرگز نہیں ہوسکتا ( کہ ہم مقتول کا سامان ) قریش کےایک چھوٹے سے بجوکودے دیں اور (ابوقیادہ)اللہ کے شیروں میں سےایک شیر ہیں''۔

خطابی کاشاذ قول میہ ہے کہ اضیع ایک قتم کا پرندہ ہے۔ ضبع کے اور بھی مختلف اساء میں مثلاً جَیْسلَ جسعی اور حفصتہ وغیرہ۔اس کی

کنیت ام خنور'ام طریق'ام القبور،ام عامراورام نوفل آتی ہیں اور نرکی کنیت ابوعام 'ابوکلد ہارابوالھنم آتی ہیں۔ باب الہمزہ والف میں یہ بات گزر چکی ہے کہ ارنب (خرگوش) کی طرح بجو کو بھی حیض آتا ہے چنانچہ کہا جاتا ہے'' صحیکتِ الارنب' (خرگوش کوچض آگیا)۔

شاعرکہاہے ۔

فضحک الارانب فوق الصفا کمثل دم الحرب يوم اللقاء ترجمه:- صفا کے اوپر خرگوش کا حیض مقابلہ کے دن لڑائی کے خون کی مانند ہے۔

اورابن الاعرابي نے اپنے بھانچے تابط شرا کے قول سے بھی یہی معنی مراد لئے ہیں۔

تضحکُ الضبع فِقَتُلی هُذَیُلُ وتری الّذئب لها یستهِلُّ ترجمہ:- مقوّلین ہزیل کی وجہ ہے بجوکومیش آنے لگا ورتو دیکھے گا کہ بھیڑیا اس کو بھونکتا ہے ( یعنی جب بجولوگوں کا گوشت کھا تا ہے اور ان کاخون پیتا ہے تو اس کومیش آنے لگتا ہے )

ایک دوسراشاعر کہتاہے \_

اضحکتِ الضِباع سيوف سَعدٍ لقتلىٰ مادُفن وَلا وَدِينا ترجمہ:- اور بجو بنے سعد کی تلواروں پراور مقتولین نہتو دفن کئے گئے اور نہان کی دیت دی گئے۔

ابن دریدنے اس بات کی تروید کی ہے کہ بجوکو چیض آتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کیا کوئی ایسا شخص ہے جس نے چیض آتے وقت بجوکو دیکھا ہے۔ جس ان کہ بھوکو چیش آتا ہے۔ بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ بجومقتولین کودیکھ کرخوش ہوتا ہے۔ جب ان مقتولین کو کھا تا ہے تو کشرت سے ایک دوسر سے پردانت چلاتا ہے اور اس دانت چلانے کو شاعر نے بہنے سے تعبیر کردیا۔ اور بعض کی رائے یہ ہے کہ چونکہ بجوان مقتولین کو دیکھ کرمسر ور ہوتا ہے اس کے اس کی مسرت کو ختک سے تعبیر کردیا۔ کیونکہ بہنا بھی مسرت ہی کی وجہ سے ہوتا ہے اس کے سبب کو مسبب کا نام دے دیا گیا جس طرح عنب کو خمر کہتے ہیں۔

''نسته ل السذن اب '' کے معنی بھیڑ ہے کا چلا نا اور بھونکنا ہے جیسا کہ ابن سیدہ نے لکھا ہے۔ جاحظ نے اور زمخشری نے ''رہجے الا برار'' میں اور قزوینی نے '' بجائب المخلوقات'' اور'' مفید العلوم ومبید الہموم'' میں اور ابن اصلاح نے اپنی کتاب'' رحلت'' میں ارسطا طالیس وغیرہ کے حوالہ نے قبل کیا ہے کہ خرگوش کی طرح بجو بھی ایک سال نراور ایک سال مادہ رہتا ہے۔ حالت مونث میں بچے دیتا ہے اور حالت مذکر میں حاملہ ہوتا ہے۔

قزوی گابیان ہے کہ عرب میں ایک قوم ہے جس کولوگ ضبعی کہتے ہیں۔اگر کسی مکان میں ایک ہزارلوگ جمع ہوں اور ایک شخص اس قوم (ضبعی) کا ہوتو الیں صورتِ حال میں اگر بجواس مکان میں آجائے تو سوائے اس شخص (ضبعی) کے کسی کوئبیں پکڑے گا۔ بجو کولوگ عرج یعنی لنگ سے منسوب کرتے ہیں مگر در حقیقت میں یہ لنگڑ انہیں ہوتا۔ دیکھنے والوں کولنگڑ ااس لئے نظر آتا ہے۔ کیونکہ اس کے جوڑ قدرتی طور پرڈھلے ہوتے ہیں اس کی دونی کروٹ میں بمقابلہ بائیں کروٹ کے بطوبت زیادہ ہوتی ہے۔ انسان کے گوشت کا بے حد شوقین ہونے کی وجہ سے قبریں کھود نا اس کا خاص مشغلہ ہے۔ بجو جب کسی انسان کوسوتا ہوا یا تا ہے تو اس تفوقت غنمی یَوُمًا فَقُلُتْ لها یَارَبِّ سَلِطُ عَلَیُهَا الذئب والضبعا ترجمہ:- ایک روزمیری بکریاں تتر بتر(منتشر) ہو گئیں تو میں نے بید عامانگی اے میرے رب ان پر بھیڑیئے اور بجوایک ساتھ مسلط کر دیے۔

جب اصمعی سے اس شعر کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ آیا یہ شعر بکریوں کے بارے میں دعا خیر ہے یا بددعا تو اصمعی نے جواب دیا کہ دعاخیر ہے۔

اگرچاندنی رات میں کتا کسی دیواریا حجت وغیرہ پر کھڑا ہوا ہوا ورزمین پراس کا سابیہ پڑر ہا ہوتو اگراس سابیہ پر بجو کا قدم پڑجائے تو کتا فورانینچ گرجا تا ہے اور پھر بجواس کو کھا جا تا ہے۔ بجو تماقت ہے موصوف ہے اس لئے کہ اس کے شکاری اس کے بل کے دروازے پر کھڑے ہوکروہ کلمات ہولتے ہیں جن سے اس کا شکار کیا جا تا ہے تو بیگرفت میں آجا تا ہے جیسا کہ اس سے پہلے ذی فی (زبو) کے بیان میں ہم لکھ چکے ہیں۔ جاحظ ان کلمات کو جن کو بول کر اس کا شکار کیا جا تا ہے عرب کی بے ہودہ گوئی کہتے ہیں۔ بھیڑ ہے سے ایک بھہ پیدا ہوتا ہے جس کو 'عسبار' (بجو کے مشابدایک جانور ہے جوافریقہ میں ہوتا ہے) کہا جا تا ہے۔ راجز نے کہا ہے \_

یاالیُٹ لِی نَعُلَیْنِ من جلدِ الضَبع و شرکاً من ثفر هالا تنقطع کل الحذاءِ یحتذی الحافی الواقع ترجمہ:- کاش کہ میرے پاس جوتے ہوتے بحوکی کھال کے اور ان جوتوں کے بند بھی بجو کے بالوں کے ہوتے تو وہ بھی نہڑو شخے۔ شرعی تھم

شوافع کے یہاں اس کا کھانا حلال ہے۔امام شافعیؓ اس کی حلت کی دلیل اس طرح دیتے ہیں کہ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرذی ناب درندہ کو کھانے سے شکار پر حملہ کرتا ہوتو اس جانور کا ناب ناب درندہ کو کھانے سے شکار پر حملہ کرتا ہوتو اس جانور کا ناب سے حملہ کرنا ہوتو اس جانور کا ناب سے حملہ کرنا ہے جملہ کرتا ہے جیسا کہ باب سے حملہ کرنا ہے جملہ کرتا ہے جیسا کہ باب الہمزہ والالف میں ''الاسد'' کے عنوان میں گزر چکا۔

امام احمر اسحاق ابوثوراوراصحاب حدیث اس کی حلت کے قائل ہیں۔امام مالک اس کو مکر دہ قرار دیتے ہیں اور مکر دہ کی تعریف ان کے یہاں یہ ہے کہ جس کا کھانے والا گنام گار ہو۔ چنانچہ امام مالک حتمی طور پر اس کی حرمت کے قائل نہیں ہیں۔امام شافعی حضر ت سعد بن ابی وقاص کے فعل سے استدلال کرتے ہیں کیونکہ وہ بھی بجو کو کھاتے تھے۔حضر ت ابن عباس اور عطائی بھی اس کے قائل ہیں۔ امام ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اس کوحرام قرار دیتے ہیں۔ سعید بن المسیب اور سفیان توری بھی اس کی حرمت کے قائل ہیں۔ ان چھڑات کا متدل میہ ہے کہ بجوذی ناب ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی ناب کے کھانے سے منع فر مایا ہے۔ ہماری (شوافع) ولیل میہ حدیث سی کے جو حضرت عبدالرحمٰن بن ابی عمار ؓ سے مروی ہے:۔ ہے جو حضرت عبدالرحمٰن بن ابی عمارؓ سے مروی ہے:۔

'' فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے بجو کے متعلق دریافت کیا کہ کیا بیہ شکار ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! میں نے معلوم کیا کہ کیا ہے بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں''۔

اس حدیث کوامام ترفدی وغیرہ نے روایت کیا ہے اور فر مایا ہے کہ بیرحدیث حسن اور سیحے ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:۔ '' نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بجو شکار ہے اس کی جزاجوان مینڈ ھا ہے اور بیہ ماکول اللحم ہے۔اس حدیث کوحا کم نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ بیرحدیث صحیح الا سناد ہے''۔

ابن السکن نے بھی اس کواپنی کتاب''صحاح'' میں نقل کیا ہے۔امام تر مذک ؒ فر ماتے ہیں کہ میں نے امام بخاری علیہ الرحمتہ ہے اس حدیث کے متعلق دریا فت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ بیرحدیث سجے ہے۔

بیعتی میں حضرت عبداللہ بن المغفل سلمی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:-

''فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! بجو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہ میں اس کو کھاتا ہوں اور نہ ہی اس کے کھانے سے کسی کورو کتا ہوں۔

راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ جب اس ہے منع نہیں فر ماتے تو میں اس کو کھاؤں گا۔ (اس حدیث کی سند ضعیف ہے)۔ امام شافعیؒ فر ماتے ہیں کہ صفااور مروہ کے پاس ہمیشہ بغیر کسی نکیر کے بجو کا گوشت فروخت ہوتار ہا ہے لہٰذا بیاس کی حلت کی دلیل ہے اور رہی وہ حدیث شریف جس میں ہرذی تاب کے کھانے کی ممانعت ہے۔ تو وہ اس صورت پرمحمول ہے جبکہ وہ جانورا پے تاب سے شکار کر کے غذا حاصل کرتا ہواور اس کی ایک دلیل فرگوش ہے۔ جو ذی تاب ہونے کے باوجود حلال ہے کیونکہ اس کے تاب کمزور ہوتے ہیں جس سے رہے کی پرحملے نہیں کرتا۔

#### ضربالامثال

کتے ہیں ''انٹے میں الطبع '' (بجو سے زیادہ بے وقوف) بجو کے متعلق عرب میں رائے مشہور مثالوں میں سے ایک مثال وہ ہے جس کو پہلی نے '' شعب الا بمان '' کے آخر میں ابوعبیدہ معمر بن المثنی سے روایت کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یونس ابن صبیب سے بجو ام عامر کی مشہور مثل کے متعلق دریا فت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا قصد اس طرح ہے کہ چندلوگ گرمیوں کے موسم میں شکار کے لئے نظے۔ جب وہ شکار کی تلاش میں پھررہ ہے تھے تو ان کو ایک ام عامر (بجو ) نظر آیا۔ شکاریوں نے اس کا پیچھا کیا مگر شکاری دوڑتے دوڑتے تھک گئے۔ اور وہ بجوان کے ہاتھ نہ آیا۔ چنا نچہ آخر میں شکاری اس بجو کو بھگاتے بھگاتے ایک اعرابی کے خیمہ کے پاس لے گئے۔ بجو دوڑ کر خیمہ میں گھس گیا۔ اس کو دکھ کر اعرابی خیمہ سے ہا ہر نکلا اور شکار یوں سے بو چھا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہماراایک شکار جس کو ہم ہنکار ہے تھے آپ کے خیمہ میں گھس گیا ہے ہم اس کو پکڑنا چا ہتے ہیں۔ یہ من کراعرابی بولا کہ خدا کی قتم جب تک میرے ہاتھ میں تکوار ہے تھے آپ کے خیمہ میں گھس گیا ہے ہم اس کو پکڑنا چا ہتے ہیں۔ یہ من کراعرابی بولا کہ خدا کی قتم جب تک میرے ہاتھ میں تکوار ہے تھے آپ کے خیمہ میں گھس گیا ہے ہم اس کو پکڑنا چا ہتے ہیں۔ یہ من کراعرابی بولا کہ خدا کی قتم جب تک میرے ہاتھ میں تکوار ہے تھے آپ کے دور ابور نے بی اور دھ دو ہوا اور دھ دو ہا اور کی کہ سے سے بور ہم ہنکار ہے تھے ابی کی دور دھ دو ہا اور کی کہ دور میں کر شکاری بچو کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے بعداعرابی نے بی اور خین کی دور دور دو ہوا اور

ایک برتن میں دودھاورایک برتن میں پانی لے کر بجو کے سامنے رکھ دیا۔ بجو بھی دودھاور بھی پانی پیتار ہااور جب سیراب ہو گھیا تو ایک کونے میں جاپڑا۔ رات کے وقت جب اعرابی اپنے خیمہ میں سو گیا تو بجونے آکراس کا بیٹ بچاڑ ڈالا اوراس کا خون پی لیااور جو کچھا کی۔ کے پیٹ میں اعضاء تھے وہ سب کھالئے اور پھر وہاں ہے بھاگ گیا۔

صبح کو جب اس کا بچازاد بائی آیا تو اعرابی کو اس حال میں دیکھ کراس جگہ پہنچا جہاں دودھ پی کر بجو لیٹ گیا تھا۔ جب اس کو وہاں نہیں پایا تو اس نے سوچا کہ ہونہ ہویہ بجو ہی کا کام ہے۔ چنانچہ وہ تیرو کمان لے کر نکلا اور اس بجو کو تلاش کر کے اس کو مارڈ الا اور بیا شعار پڑھے۔ "عب مدال میں میں میں میں میں میں میں میں ایک اللہ میں لاکھ میں گئے ہے گئے ہے اس کو مارڈ الا اور بیا شعار پڑھے۔

ومن يُصنع المعروف من غير أهلِه يَلاقَى الذي لاَقَى مُجِيُرُ أُمِّ عَامِرٍ

ترجمہ:- جو کسی نااہل کے ساتھ بھلائی کرے گا تو اس کا وہی انجام ہوگا جوام عامر (بجو) کو پناہ دینے والے کا ہوا۔

ادَامَ لِهَا حِينَ اِستجارت بِقُرُبه ' قَرَاهَا مِنَ الْبَانِ اللِّقَاحِ الغزائر

ترجمہ:- جب سے اس بجونے اس کے قریب لیعنی خیمہ کی پناہ لی تھی وہ برابر گا بھن اونٹنی کے دودھ سے اس کی ضیافت کرتار ہا۔

وَاشْبَعَهَا حتَّى آذَا مَا تَمَلاتُ فَرَتُهُ بانيابِ لها وَاظافر

ترجمه:- جب وه مم سیر ہوگیا تو اس نے اس احسان کابدلہ بیدیا کہ اینے دانتوں اور پنجوں سے اپنجسن کا ہی پیٹ چاک کردیا۔

فَقُلُ لِذُوى المعروف هذا جَزاءُ مِنُ عدا يَصْنَعُ الْمَعُرُوُفَ مَعَ غَيْرِ شَاكِرٍ

ترجمہ:- لہٰذانیکی کرنے والوں ہے کہہ دو کہ بیاس شخص کی سزا ہے جو ناشکروں کے ساتھ نیکی کرتا ہے۔

میدانی نے کہا ہے کہ ایک مثال یہ بھی ہے" مَایَخُفی ھُلڈا عَلَی الضَّبُعِ" (یہ بات بجو سے بھی پوشیدہ ہیں ہے) یہ ای بات کے لئے بولتے ہیں جوعوام الناس میں مشہور ہو۔

طبى خواص

صاحب عین الخواص کا کہنا ہے کہ بجو کتے کوا یسے تھینچتا ہے جیسے لو ہے کو مقناطیس۔ چنا نچہ اگر کتا چا ندنی رات میں کسی چھت یا دیوار وغیرہ پر کھڑا ہوا ہوا وراس کا سابیز مین پر پڑ رہا ہوتو اگر بجو کا قدم اس کے سابیہ پر پڑ جائے تو کتا فوراً نیچے گر جاتا ہے اور پھر بجواس کو کھالیتا ہے۔ اگر کوئی شخص بجو کی چربی اپنے بدن پر مل لے تو کتوں کی مصرت سے محفوظ رہے گا۔ اگر بجو کا پیتہ خشک کر کے بقد رنصف دانق کسی عورت کو پلا دیا جائے تو اس کو ہم بستری سے نفرت ہوجائے گی اور شہوت کلیتًا ختم ہوجائے گی۔ اگر بجو کی کھال کی چھانی بنا کر غلہ کا نیج اس میں چھان کر بویا جائے تو رہے کھیت ٹڈی کے نقصان سے محفوظ رہے گا۔ فدکورہ بالافوا کہ محمد بن زکریارازیؒ کے بیان کردہ ہیں۔

عطارد بن محمد کا قول ہے کہ بجوعنب التعلب یعنی مکوہ سے بھا گتا ہے لہذا اگر عرق مکوہ کی بند پر مالش کی جائے تو بجو کی مضرت سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ جو شخص بجو کی کھال اپنے پاس رکھ لے اس کو کتے نہیں بھونک سکتے۔ اگر بجو کے پتا کو بطور سرمہ استعمال کریں تو آنکھوں کی دھنداور پانی اتر نے کو فائدہ کرتا ہے اور اس سے آنکھوں کی روشن تیز ہو جاتی ہے۔ بجو کی وہنی آنکھ ذکال کراور اس کوسات یوم تک سر کہ میں ڈبونے کے بعدا گرانگوخی کے تگینہ کے نیچے رکھ لیا جائے تو جو شخص اس انگوخی کو پہنے گا اور جب تک بیا تکوخی اس کے ہاتھ میں رہے گی تب تک اس محض پرنگاہ بداور جادو وغیرہ اثر انداز نہیں ہوں گے اور اگر اس انگوخی کو پانی میں ڈال کروہ پانی کسی محور کو پلایا جائے تو رہے گی تب تک اس محض پرنگاہ بداور جادو وغیرہ اثر انداز نہیں ہوں گے اور اگر اس انگوخی کو پانی میں ڈال کروہ پانی کسی محور کو پلایا جائے تو اس کاسح (جادو) ختم ہو جائے گا اور بیمل مختلف قتم کے جادوؤں کے لئے بہت نافع ہے۔ بجو کا سراگر برج حمام ( کبوتروں کامکن ) میں اس کاسح (جادو) ختم ہو جائے گا اور بیمل مختلف قتم کے جادوؤں کے لئے بہت نافع ہے۔ بجو کا سراگر برج حمام ( کبوتروں کامکن ) میں

ر کا دیا جائے تو اس برج میں کوتروں کی کثرت ہو جائے گی۔ بجو کی زبان اگر کو کی شخص اپنے ہاتھ میں لے لے تو کتے نہاس کو بھوٹکلائے گی۔ اور نہ ضرر پہنچا ئیں گے۔ چوراورڈا کو وغیرہ اکثر ایبا کرتے ہیں۔ جس شخص کو بجو کا خوف ہو وہ شخص جنگلی پیاز کی جڑا پنے ہاتھ میں لے لے کھی بجواس کے قریب بھی نہیں آئے گا کیونکہ جنگلی پیاز سے بجو بھا گتا ہے۔اگر بجو کی گدی کے بالوں کی دھونی کسی بیار بچے کوسات یوم تک دی جائے تو وہ بچے صحت یاب ہو جائے گا۔

اگر نے خبری میں کی عورت کا بجو کوذکر گھس کر پلادیا جائے تو اس عورت کی شہوت بالکل ختم ہوجائے گی اور جو شخص بجو کی شرمگاہ کا بچھ حصہ اپنے گلے میں بطور تعویذ ڈال لے تو ہر کوئی اس سے محبت کرنے لگے کا۔ بچو کے دانت کو اگر باز و میں باندھ لیا جائے تو نسیان ختم ہو جائے گا اور دانتوں کے درد میں بھی ایسا کرنا فائدہ مند ہے۔ اگر مکیال پر بچو کی کھال چڑھالی جائے اور پھر اس سے وہ غلہ نا پا جائے جو نج کا ہوتو جس کھیت میں بین جو بیا جائے گا وہ کھیت تمام آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ بچو کی ایک عجیب خاصیت یہ ہے کہ جو شخص اس کا خون بی لے اس کے دل سے وسوسہ ختم ہوجا تا ہے اور جو شخص اپنے ہاتھ میں خطل (اندرائن) لے لیے بچواس شخص سے دور بھاگ جائے گا۔ اگر کوئی شخص اپنے بدن پر بچو کی چربی کی مالش کر لے تو وہ کوں کے کا شخص سے مامون رہے گا۔

حنین ابن اسحاق کا قول ہے کہ اگر آنکھ سے پڑ ہال اکھاڑ کراس جگہ بجؤ طوطے پاکسی اور درندے یا بکری کا پیۃ لگا دیا جائے تو پھراس جگہ ہال نہیں اگتا۔اگر کوئی شخص بجو کا قضیب سکھا کراور پپس کر بقدر دانق پی لےتو اس کی شہوتِ جماع پرا بھیختہ ہواور عورتوں سے بھی اس کا دل نہ بھرے۔

ایک حکیم کا قول ہے کہ اگر بجوکو پتانصف درہم کے بقد رنصف درہم شہد کے ساتھ ملاکر پی لیا جائے تو سراور آنکھوں کے جملہ امراض سے شفاء حاصل ہوگی اور نزول ماء کو خاص فائدہ ہوگا اور انتثار (ایستادگی ذکر) میں بھی اضافہ ہوگا۔اور اگراس کا پیۃ شہد میں ملاکر آنکھ میں لگایا جائے تو اس میں جلاءاور خوبصورتی پیدا ہوگی۔ بید دواجتنی پرانی ہوگی اتنی ہی بہتر اور مفید ہوگی۔ حکیم ماسر جو بیکا قول ہے کہ بجو کے پیۃ کو آئکھوں میں بطور سرمہ استعال کرنے سے تیرگی اور پانی بہنے کو فائدہ ہوتا ہے۔

بجو کی ایک نا درخاصیت جس پرتمام اطباء کا اتفاق ہے ہیہے کہ اس کی دہنی ران کا بال جواس کی سرین کے قریب ہوا کھاڑ کرجلانے کے بعداس کوئیسس کرزیتون کے تیل میں ملالیا جائے اور پھراس کوا یہ فیض کے لگایا جائے جس کے بغا (وہ پھوڑ ایازخم جس میں ریم جمع ہوگئی ہو) ہوتو وہ بغا (زخم) اچھا ہو جائے گا اور اگر مادہ بجو کا بال لے کریے مل کیا جائے تو الٹا اثر ہوگا اور اچھے فیض کو بیار کردے گا۔علامہ دمیریؒ فرماتے ہیں کہ یہ عجیب عمل متعدد بار کا آزمودہ ہے۔

تعبير

خواب میں بجو کا دیکھنا کشف اسراراورفضول کا موں میں پڑنے کی علامت ہے۔بعض اوقات نربجو کوخواب میں دیکھنا کسی ہیجو پردلالت کرتا ہے۔ بھی اس سے ظالم اور دھو کہ باز دشمن مراد ہوتا ہے اور بھی بداصل اور بدصورت عورت مراد ہوتی ہے اور بھی جادوگرعورت مراد ہوتی ہے۔ارطامیدورس کی رائے یہ ہے کہ بجو کوخواب میں دیکھنا دھو کہ دہی مراد ہے۔ جو مخص خواب میں بجو پر سوار ہو جائے اس کو سلطنت حاصل ہوگی۔واللہ اعلم۔

#### ابو ضبة

(سیمی)باب الدال میں دراج کے عنوان سے گزر چکا۔

الضرغام

(ببرشیر)السنسو غیام:ابوالمظفر سمعانی نے اپنے والد سے بہت ہی عمدہ بات نقل کی ہے۔وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سعد بن نفر الواعظ الحیو ان کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں ایک واقعہ کی وجہ سے بہت ہی خا نف اور روپوش تھا اور خلیفہ کی جانب سے میری تلاش ہو رہی تھی۔ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بالا خانہ میں کری پر بعیٹا ہوا کچھ لکھ رہا ہوں اسنے میں ایک شخص میرے سامنے آکر کھڑ اہو گیا اور کہنے لگا کہ جو کچھ میں بولوں اسے لکھو۔ چنانچہ اس نے در بج ذیل اشعار پڑھے۔

اِدُفَعُ بِصَبُرِ كَ حَارِتَ الْآيَّامِ وَتُرْجِ لُطُفَ الْوَاحِدِ الْعَلَّمِ الْعَلَّمِ الْعَلَّمِ الْعَلَّمِ ترجمہ:- جوادث روزگار کو صبر سے دفع کراور خدائے واحد علام کی مہر بانی کی اُمیدر کھ۔

لاً تَيُاسَنَّ وَإِنُ تَضَايَقَ كَرُهَا وُرَماكَ رَيُبُ صُرُ وفَهَا بِسِهَامِ تَرجمہ:- اورناامیدمت ہواگر چہمعائب کی تخق تنگی پکڑ جائے اوران حوادث کے تیرتیرے اوپر پڑنے لگیں۔

فَلَهُ تَعَالَیٰ بَیُنَ ذَلِکَ فُرُ جَةً تُخفی عَلَی الْاَبُصَارِ وَالْاَوُهَامِ فَلُ جَهُ تُخفی عَلَی الْاَبُصَارِ وَالْاَوُهَامِ تَرجمہ:- اس تنگی کے درمیان اللہ تعالیٰ کے یہان آسانی ہے جوآ تکھوں سے اوجھل اور وہم و گمان سے تنفی ہے۔
کَمُ مَنُ نَجی بَیْنَ اَطُرَافِ الْقَنَاء وَ فَریُسَةُ سَلَمَتُ مِنَ الطَّرُ غَامِ تَرجمہ:- کَتَے لوگ ہیں جو نیزوں کی نوک سے بی جاتے ہیں اور کتنے جانور ہیں جوشیروں کے جنگل سے بی وسلامت نکل آتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب می ہوئی تو من جانب اللہ کشائش پینی اور وہ خوف دور ہوگیا۔

علامہ طرطوشی کی کتاب'' سراج الملوک''میں مذکور ہے کہ عبداللہ بن حمدون نے بیان کیا ہے کہ جب خلیفہ متوکل دمش پہنچا تو میں بھی ان کے ہمراہ تھا۔ایک دن وہ گھوڑے پرسوار ہو کرخلیفہ ہشام بن عبدالملک بن مروان کے رصافہ میں پہنچا وراس کے محلات و کیھے۔ جب وہ اہر نکلے تو کھیتوں' نہروں اور درختوں کے درمیان ایک پرانا دیرنظر آیا۔اس دیر میں داخل ہو گئے جب وہ اس میں گھوم رہے تھے تو دیکھا کہ اس کے صدر دروازہ پرایک کتبہ چسیاں ہے آپ نے اس کوا کھاڑ کر دیکھا تو اس میں بیا شعار تحریر تھے۔

اَیَامُنُوزَلا بِاللّهِیر اصَبَعَ خَالیاً تَلاعِبُ فِیه اسِمَالُ وَ دَبُو رُ ترجمہ:- دِیکھووہ دریکا مکان خالی پڑا ہوا ہے اوراس کے اندر بادشال وباد جنوب اٹھکیلیاں کررہی ہیں۔

کَانَّکَ لَمُ یَسُکُنُکَ بیُصُ اَوُ انْسُ وَلَمُ تَتَبِخُتَرُ فِیُ فَنَائِکَ حُوُرُ ترجمہ:- اوراے مکان توابیا ہو گیا گویا تیرے اندرخوب صورت اوراُنس دینے والی عورتیں بی بی تقیس اور نہ ہی سیاہ چیم تیرے صحن میں نازوانداز سے چلی تھیں۔

وَٱبْنَاءُ ٱمُلاکٍ غَوَاشِمُ سَادَةً صَغِيُرُهُمُ عِند الْآنامِ كَبِيُرُ

> ہوتے ہیں۔ علی اَنْحُمُیوم اللّقاءَ دَرَاغِمٌ وَایُدِیهِمُ یَوُمَ الْعَطَاءِ بَحُورُنُ ترجمہ:- علاوہ ازیں وہ جنگ کے دن شربہ وتے ہیں اور بخش کے دن ان کے ہاتھ مشل سمندر کے ہوتے ہیں۔ لَیَالِیُ هِشَامُ بِالرُّصَافَة قَاطِنُ وَفِیْکَ اِبْنُهُ یَادِیُو وَهُو اَمِیرُنُ ترجمہ:- ہشام کی را تیں رُصافہ میں خوشگوار تھیں اور اس کا لڑکا تیرے اندراے دیرا میر تھا۔ اِذَالدَّهُو خَصُ وَالْخِلاَفَةُ لُدُنَةً وَعَیْشُ بِنُ مَرُواَنَ فِیْکَ نَضِیْرٌ ترجمہ:- جبکہ زمانہ سازگار اور خلافت زم تھی اور نبی مروان میں تیری زندگی تروتازہ تھی۔ بَلٰی فَسُقَاکَ اللّهُ صَوبُ عَمَامَةٍ عَلَیْکَ بِهَا بَعُدَ الوَّوَاحِ بُکورُنُ ترجمہ:- ہاں اللہ تعالی جھو وبادل کی بارش سے سے راب کرے تھے پراس کے ساتھ شام کے بعد شجے۔ ترجمہ:- ہاں اللہ تعالی جھو وبادل کی بارش سے سے راب کرے تھے پراس کے ساتھ شام کے بعد شجے۔

مصیبت ہے۔

لَعَلَّ ذَمَانًا جَارِ يَوُمًا عَلَيْهِمُ لَهُمُ بِالَّذِي تَهُوى النَّفُوسُ يَدُورُ '
ترجمہ:- شايدزمانه نے ان پرايک روزظم کيا ہے۔ ای وجہ ہے وہ خواہشات جودلی ہیں وہ بھی پوری نہیں ہو کیں۔
فَيفرَ حُ مَحُزُونُ ' وَينعم بَائسُ ' وَيُطْلَقُ مِنُ ضَيْقِ الْوِثَاقِ اَسِيرُ '
ترجمہ:- پس غزوہ خوش اور محتاج صاحب نعت ہوتا ہے اور ری کے پھندے سے قیدی آزاد ہوجاتا ہے۔
رُویُدک اَنَّ الْیَوُم یتبعُه عَدُ ' وَإِنَّ صورُوفَ اللَّائواتِ تَدُورُ '
ترجمہ:- تیری رفاریہ ہے کہ آج کے بعد کل آنے والی ہے اور بلا شبہ مصائب کی جولانیاں گردش کر ہی ہیں۔
جب متوکل نے ان اشعار کو پڑھا تو ان کو بدشگونی سمجھ کرڈرگیا اور دیر کے راہب سے پوچھے لگا کہ پیا شعار کس نے لکھے ہیں۔

جب متوکل نے ان اشعار کو پڑھا تو ان کو بدشگونی سمجھ کر ڈر گیا اور دیر کے را ہب سے پوچھنے لگا کہ یہ اشعار کس نے لکھے ہیں۔ را ہب نے جواب دیا کہ مجھ کواس کاعلم نہیں۔ چنانچہ جب متوکل بغداد پہنچا تو تھوڑے ہی عرصہ کے بعداس کےلڑ کے مخصر نے اس کوتل کردیا۔اس کے تل کی کیفیت اور بیان ہم باب الف میں لفظ''الا وز''کے تحت بیان کر چکے ہیں۔

ا بن خلکان نے اپنی تاریخ میں شابشتی کے حالات میں لکھا ہے کہ مذکورہ بالا واقعہ رشید کا ہے اور آ گے لکھا ہے کہ شابشتی کی نسبت کس جانب ہے معلوم نہیں ہوسکا۔

## اَلضَّرَ يُسُ

(چکورجیساجانور)السضریس:اس کابیان باب الطاء میں طیہوج کے عنوان سے آئے گا۔اس کے بارے میں ایک مثل مشہور ہے کہ''انحسَلُ مِنَ الصَّوِیس "(ضریس سے زیادہ کاہل)اس کی وجہ ہے کہ بیکا ہلی کی وجہ سے اپنے ہی بچوں پرپاخانہ کردیتا ہے۔

# اَلضَّغُبُوُسُ

(لومړی کابچه)

# اَلضِّفُدَ ءُ

(مینڈک) اَلضِفُدَع: خضر کے وزن پڑبکسر الضادو سکون الفاء و العین و بینهما دال مهملة اس کی جمع ضفادع اورمؤنث کے لئے ضف دعة بولا جاتا ہے۔ عوم اس کودال کے فتح کے ساتھ پڑھتے ہیں خلیل کا قول ہے کہ کلام عرب میں چار حرفوں کے علاوہ اور کوئی لفظ فعلل کے وزن پڑئیں آتا۔ وہ چار لفظ یہ ہیں (۱) درہم (۲) هجر ع بمعنی طویل (۳) صبلع بمعنی بلندز مین (۴) بلعم ۔ ابن صلاح کا قول ہے کہ اس میں لغت کے اعتبار سے دال پر کسرہ شہور ہے اور عوام کی زبان پردال پر فتح مشہور ہے اور عوام کی زبان پردال پر فتح مشہور ہے اور بعض ائمہ لغت نے اس کا انکار کیا ہے۔

بطلیموی نے ادب الکاتب کی شرح میں لکھا ہے کہ دال کے ضمہ کے ساتھ صفدع بھی منقول ہے اور دال پر فتحہ بھی منقول ہے اور مطرزی نے اس کو بیان کیا ہے۔

کفایہ میں فدکور ہے کہ مینڈک کو علی مجھی کہتے ہیں۔ مینڈک کو ابوائسے 'ابوہیر ہ' ابومعبداورام مہیر ہ بھی کہا جاتا ہے۔
مینڈک مختلف قتم کے ہوتے ہیں۔ بعض سفادیعنی جفتی سے پیدا ہوتے ہیں اور بعض بغیر سفاد کے پیدا ہوتے ہیں۔ ان کی پیدائش ایسے پانیوں سے ہوتی ہے جو ہتے نہیں اور گندے ہوتے ہیں۔ نیز بارش کے بعد بھی ان کی پیدائش ہوتی ہے جی کہ بارش کے بعد سطح آب پران کی کثر سے سے ایسامحسوں ہوتا ہے کہ بادل سے ہرسے ہیں۔ یہ کثر سے زاور مادہ کے مادہ تو لید کا پھل نہیں ہے بلکہ یہ کھش اس قادرِ مطلق کی صناعی کا کر شمہ ہے کہ اس نے مٹی میں ایسی فاصیت رکھ دی ہے کہ اس سے گھڑی بھر میں ان کا ظہور ہوتا ہے۔ مینڈک ان حیوانات میں سے ہے کہ جن میں ہڈی نہیں ہوتی ۔ بعض مینڈک ہولتے ہیں اور بعض نہیں ہولتے ۔ جو ہولتے ہیں ان کی آوازان کے کا نوں کے پاس سے نکاتی ہے۔ جب مینڈک ہولئے کا ارادہ کرتا ہے توا ہے نیچ کے جبڑے کو پانی میں داخل کرتا ہے اور جب اس کے منہ میں پانی بھر جاتا ہے تو بولنا بند کردیتا ہے۔ ایک شاعر جو قلت کلام پرعما ہی کار ہوا تھا اس نے بہت ہی عمدہ شعر کہا ہے۔

قَالَتِ الضِفُدَ عُ قَوُ لا فَسَّرَتُهُ الْحُكَمَاءُ فِي فَمِیُ مَاءُ ' یَنْطِقُ مَنُ فِی فِیه' مَآء ترجمہ:- میہنڈک نے ایک بات کہدی اور حکماء نے اس کی تفییر کردی۔ میرے مندمیں پانی ہے اور بھلا جس کے مندمیں پانی ہووہ کہیں بولتا ہے۔ یَجُعَلُ فِی الْاَشُدَاقِ مَاءُ' یُنُصِفُهٔ حَتَٰی یُنقِ وَالنَّقِیُقُ یَتُلَفُهٔ ترجمہ:- وہاپنے جبڑوں میں بقدرنصف پانی بھرتا ہے خی کہ بولنے لگتا ہے اور یہ بولنا ہی اس کو تباہ کر دیتا ہے (کیونکہ جب مینڈک بولتا <sup>اس کی</sup> ہے تو سانپ اس کا پیچھا کر کے اسے شکار کرلیتا ہے اور اپنی خوراک بنالیتا ہے۔

بعض فقہاء کا قول ہے کہاں کی حرمت کی علت ہے ہے کہ ارض وساء کی تخلیق سے پہلے مینڈک اُس پانی میں جس پراللہ تعالیٰ کاعرش تھااللہ تعالیٰ کا پڑوی تھا۔

ابن عدی نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے:-

نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مینڈک کومت مارواس لئے کہاس کا ٹرا تاتبیج ہے''۔

سلمٰی کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کے متعلق دار قطنی ہے دریا فت کیا تو آپ نے فر مایا کہ بیضعیف ہے۔میری (علامہ دمیریؓ کی ) رائے میں ضیحے بات بیہ ہے کہ بیر وایت حضرت عبداللّٰدا بن عمر رضی اللّٰہ عنہما پر موقو ف ہے۔

خطاف کے عنوان میں زمخشری کا بیقول گزر چکا ہے کہ مینڈک اپنے ٹرانے میں کہتا ہے''سبحان السلک السقدوس''اور حضرت انس رضی اللہ عندے منقول ہے کہ مینڈک کومت مارواس لئے کہ جب مینڈک کا گزراس آگ پر ہوا جس میں نمرودنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کوڈ الا تھا تو مینڈک اپنے مندمیں پانی بھرکراس آگ پر چھڑک رہے تھے۔

شفاءالصدور میں حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص ہے مروی ہے:-

" نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا کہ مینڈ کوں کومت مار و کیوں کہان کا ٹرا تاتبیج ہے"۔

فقهى مسائل

پانی میں مینڈک کے مرجانے سے پانی نا پاک ہوجا تا ہے جس طرح دیگرغیر ماکول جانوروں کے مرجانے سے نا پاک ہوجا تا ہے۔ کفایہ میں ماور دی کے حوالہ سے ایک قول پیقل کیا ہے کہ مینڈک مرنے سے پانی نا پاک نہیں ہوتالیکن ہمارے شیخ نے اس حوالہ کوغلط قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ حاوی اور دیگر کتب میں اس قول کا کہیں ذکر نہیں ہے۔

مینڈک جب ما قلیل میں مرجائے تو امام نو وگ فرماتے ہیں کہ جب ہم اس کوغیر ماکول مانتے ہیں تو بلاا ختلاف پانی اس سے ناپاک ہوجائے گا اور ماءور دی نے اس میں دوقول نقل کئے ہیں۔اول یہ کہ دیگر نجاستوں کی ماننداس سے بھی پانی ناپاک ہوجائے گا۔ دوم یہ کہ پیو کے خون کی مانندیہ معفوعنہ ہے اس سے پانی ناپاکنہیں ہوگا۔ پہلاقول اصح ہے۔

وفديمامه عضرت صديق اكبر كاايك سوال

جب مسلیمہ کذاب کے تل کے بعد یمامہ کا وفد حضرت ابو بکر صدیق کے دربار میں حاضر ہواتو آپ نے ان سے دریافت کیا کہ تہمارا صاحب (مسلیمہ) کیا کہا کرتا تھا۔ وفد کے لوگوں نے پہلے تو بتانے سے معذرت کی مگر جب آپ نے اصرار فر مایا اور کہا کہ ضرور بتاؤتو انہوں نے کہا وہ یہ کہا کرتا تھا۔ 'نیاضِ فَدَ عُ اِبْنَهُ ضِ فُدَ عِ کُمُ تَنَقِیْنَ اَعُلاکَ فِی الْمَاءِ وَاسُفلکَ فِی الطّینِ لاَ اَلشّادِ بَ انہوں نے کہا وہ یہ کہا کرتا تھا۔ 'نیاضِ فَد عُ اِبْنَهُ ضِ فُد عِ کُمُ تَنَقِیْنَ اَعُلاکَ فِی الْمَاءِ وَاسُفلکَ فِی الطّینِ لاَ اَلشّادِ بَ تَمُنَعِیْنُ وَلاَ الْماء تَکُدَدِیْنَ '۔ (اے مینڈکوں کی بیٹی مینڈکی! تو کب تک ٹرٹر کئے جائے گی۔ تیرااو پر کا حصہ پانی میں ہے اور نے پانی کو گدلا کر سکتی ہے۔ حصہ ٹی میں ہے تو نہ یانی پینے والے کوروک عتی ہے اور نہ یانی کو گدلا کر سکتی ہے

الامثال

کہتے ہیں ''اَفُقُ مِنُ ضِفُدَعِ ''(مینڈک سے زیادہ ٹرٹرکرنے والا) خطل شاعرنے کہا ہے۔ ضَفَادَعِ فِیُ ظُلَماء لَیُلِ تَجَاوَبَتُ فَدَلَّ عَلَیْهَا صَوْتُهَا حَیَّة الْبَحُرِ ترجمہ:- مینڈکوں نے تاریک رات میں باہم گفتگو کی پس ان کی آواز نے سانی کوان کاراستہ بتادیا۔

یشعر گزشته صفحات پرگزر چکا ہے۔ بیشعراییا ہی ہے جیسا کہ اہلِ عرب کا بیقول ہے'' ذَلَّ عَلیٰ اَھٰلِھاَ بَو اقِیش' (براتش نے اسل کا پیتہ بتادیا) اس مثال کا پس منظر بیہ ہے کہ ایک کتیا نے چوپاؤں کے کھروں کی آوازس کران کو بھونکنا شروع کر دیا۔ اس کے بعو نکنے سے ان کواس کے قبیلہ کا علم ہو گیااوران چوپاؤں نے اس کے قبیلہ کو ہلاک کر دیا۔ جمزہ ابن بیض شاعرنے کہا ہے۔

لَمُ يَكُنُ عَنُ جِنَايَةٍ لَحَقَتْنِيُ لاَ يَسَادِيُ وَلاَ يَمِينِي جَنَتنِيُ الْحَقَتْنِيُ لاَ يَسَادِيُ وَلاَ يَمِينِي جَنَتنِيُ اللهُ عَلَى جَنَتنِيُ اللهُ عَلَى جَنَايِدِ اللهِ اللهُ الل

طبىخواص

ابن جمیع نے اپنی کتاب' الارشاد' میں لکھا ہے کہ مینڈک کا گوشت خون میں فساداور خونی پیچش کرتا ہے اور اس کے کھانے سے جسم کارنگ متغیراور بدن پرورم ہوجاتا ہے اور عقل میں فتور آتا ہے۔ صاحب عین الخواص کابیان ہے کہ جنگلی مینڈک کی چربی اگر دانتوں پرر کھ دی جائے تو باتا کی میں ابال نہیں دی جائے تو بلا تکلیف در د کے دانت اکھڑ جاتے ہیں اور اگر خشکلی کے مینڈک کی ہڈی ہائڈی کے اوپر رکھ دی جائے تو ہائڈی میں ابال نہیں آگے گا۔ اگر مینڈک کوسائے میں سکھا کر اور کوٹ کر تھمی کے ساتھ پکایا جائے۔ بعد از ان جس جگہ کے بال صاف کرنے ہوں اس جگہ کو جے نے اور ہڑتال سے صاف کر کے اس دواکولگا یا جائے تو پھر اس جگہ بال نہیں آگیں گے۔

اگرزندہ مینڈکشراب خالص میں ڈال دیا جائے تو مرجا تا ہے لیکن اگراس کو نکال کرصاف پانی میں ڈال دیا جائے تو دوبارہ زندہ وجاتا ہے۔

محمہ بن ذکر یا رازی سے منقول ہے کہ اگر مینڈک کی ٹا نگ نقرس کے مریض کے بدن پراٹکا دی جائے تو درد میں سکون ہوجا تا ہے اور اگر کوئی عورت پانی کا مینڈک لے کراوراس کا منہ کھول کر تین باراس کے منہ میں تھوک کراس کو پانی میں ڈلواد ہے تو وہ عورت بھی حاملہ نہیں ہوگی۔

اگرمینڈک کو کچل کرکیڑوں کے کاشنے کی جگہ پرر کھ دیا جائے تو فورا آرام ہوجا تا ہے۔مینڈک کی ایک عجیب خاصیت یہ ہے کہ اگر اس کو دو برابرحصوں میں سرسے بنچے تک بچاڑا جائے اوراس وفت اس کوکوئی عورت دیکھ لے تو اس کی شہوت میں زیادتی ہواور مردوں کی جانب اس کا میلان بڑھ جائے گا۔

اگر کسی سوتی ہوئی عورت پراس کی زبان رکھ دی جائے تو جو پچھاس عورت کومعلومات ہیں سب اگل دے گی۔اگراس کی زبان روٹی میں ملا کراس شخص کو کھلا دی جائے جس پر چوری کا الزام ہوتو اگر اس نے چوری کی ہوگی تو وہ اس کا اقر ارکر لے گا۔جس جگہ کے بال ا کھاڑے گئے ہوں اس جگدا گرمینڈک کاخون لگا دیا جائے تو پھراس جگہ بالنہیں جمیں گےاور جوشخص اس کاخون اپنے چرکے پڑلی لے تو تمام لوگ اس سے محبت کرنے لگیں گے۔اگر اس کاخون مسوڑھوں پڑل دیا جائے تو دانت بغیر کسی تکلیف کے اکھڑ جائیں گے۔ مینڈ کول کے شور سے حفاظت کی ترکیب

قزوینی "نے فرمایا ہے کہ میں موصل میں تھا اور ہمارے دوست نے اپنے ہاغ میں خوض کے قریب ایک قیام گاہ بنوائی تھی اور میں بھی اپنے دوست کے ساتھ اس کے باغ مین بیٹھا تھا۔ پس اس حوض میں مینڈک پیدا ہو گئے جن کی ٹرٹرا ہٹ گھر والون کے لئے باعث اذیت تھی ۔ پس وہ مینڈ کوں کے شور کوختم کرنے سے عاجز آ گئے۔ یہاں تک کہ ایک آ دمی آیا تو اس نیکہا کہ ایک طشت اوند گھا کر کے حوض کے پانی پر رکھ دو۔ پس گھر والوں نے ایسا ہی کیا۔ پس اس کے بعد پھر مینڈ کوں کے ٹرٹرانے کی آواز سنائی نہیں دی۔ محمد بن زکر یا رازی نے فرمایا ہے کہ جب پانی میں مینڈ کوں کی کثر ت ہوجائے تو اس پانی پر طشت میں چراغ جلا کر رکھ دیا جائے تو مینڈک خاموش ہوجا کیں گا۔ اور پھران کی آواز کھی بھی سنائی نہیں دے گی۔

تعبير

مینڈک کوخواب میں ویکھنے گا تعبیرا سے عابد آ دمی ہے دی جاتی ہے جواللہ تعالی کی اطاعت میں جدوجہد کرنے والا ہواس لئے کہ مینڈک نے نمرود کی آ گ پر پانی ڈال کرایک اچھا عمل کیا تھا لیکن خواب میں مینڈک کے نفراد کو دیکھنے کی تعبیراللہ تعالی کے عذاب سے دی جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔ '' فَارُسَلُ نَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَ الْجَوَادَ وَ الْقُمْلَ وَ الصَّفَادِعَ ''(پس ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور گھن کا کیڑ اور مینڈک اور خون برسایا۔ بیسب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھا نیں۔ الاعواف: آیت ۱۳۳۳) انصار کی نے کہا ہے کہ چوشھن خواب میں ویکھے کہ اس کے ہمراہ مینڈک بیں تو اس کی تعبیر بیہوگی کہ اس کی زندگی اس کے رشتہ داروں کے ساتھ بہت اچھی گزرے گی۔ اگرکی شخص نے خواب میں ویکھا کہ اس نے مینڈک کا گوشت کھایا ہے تو اس کی تعبیر بیہوگی کہ وہ شخص کی مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا۔ ارطامیدورس نے کہا ہے کہ مینڈک کوخواب میں ویکھا دوہ مینڈک سے گھنگو کر رہا ہے تو اس کی تعبیر بیہوگی کہ اس بالی کا خروج ہو حاصل ہوگی۔ اگرکی شخص نے خواب میں ویکھا کہ وہ مینڈک سے گھنگو کر رہا ہے تو اس کی تعبیر بیہوگی کہ اس بالی کا خروج ہو حاصل ہوگی۔ اگرکی شخص نے خواب میں ویکھا کہ وہ مینڈک سے گھنگو کر رہا ہے تو اس کی تعبیر بیہوگی کہ اس بالی کا خروج ہو حاصل ہوگی۔ اگرکی شخص نے خواب میں ویکھا کہ وہ مینڈک سے آبرائل رہے ہیں تو اس کی تعبیر بیہوگی کہ اس بالی کا خروج ہو حاصل ہوگی۔ اگرکی شخص نے خواب میں ویکھا کہ وہ مینڈک سے ہیں تو اس کی تعبیر بیہوگی کہ شہر سے عذا ب الہٰی کا خروج ہو جات گا۔ (واللہ اعلم)

اَلضُّوُ عُ

''اکسٹسٹو نے ''اس سے مراد زالو ہے۔ نوویؒ نے کہا ہے کہ بیالو کی ایک مشہور تتم ہے۔ جو ہریؒ نے کہا ہے کہ بیدات کا ایک مشہور پرندہ ہے۔ مفضل نے کہا ہے کہ زالو ہے۔اس کی بٹع کے لئے''اضواع''اور'نضیعان'' کے الفاظ مستعمل ہیں۔ شرعی تھم

الوکی حرمت اور علت کے متعلق دوقول ہیں لیکن سیح قول میہ ہے کہ الوکا کھانا حرام ہے۔ جیسے کہ شرح مہذب میں اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ رافعی نے کہا ہے کہ بیقول اس بات کا متقاضی ہے کہ'' الضوع'' ہے مراد نرالو ہے۔ پھر رافعی نے بیجی کہا ہے کہ اس سے بیہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہاگر''الفنوع''نرالو کے متعلق حرام یا حلال ہونے کا کوئی قول یارائے ہوتو وہ رائے یا قول''البوم' بھیں بھی جاری ہوگا کیونکہا یک ہی جنس کے مذکر ومؤنث کا حکم ایک ہی ہوتا ہے۔امام نوویؒ نے فر مایا ہے کہ میرے نز دیک''الفنوع'' سے مرادحشر آگے الارض ہیں۔پس اس کے شرعی حکم میں اشتر اک لازمی نہیں ہے اور اس کا شرعی حکم حرام ہونے کا ہے جیسا کہ شرح مہذب میں اس کی وضاحت سی گئی ہے۔ 'گئی ہے۔

### اَلضِّيُبُ

'' اَلْفِینِبُ'' ابن سیدہ نے کہا ہے کہ یہ کتے کی شکل وصورت کا ایک بحری جانور ہے۔

#### اَلضَّيٰئَلَةُ

"اَلطَّيْنَلَهُ" جو ہریؓ نے کہا ہے کہاس سے مرادایک پتلاسانپ ہے۔ تحقیق لفظ" الحیة" کے تحت" باب الحاء "میں سانپ کا تذکرہ بیان کردیا گیاہے۔

# اَلضَّيُوَن

"الطَّيُون"اس عمرادر بلا إلى الله على المُع كے لئے"ضاون"كالفظ مستعمل برحضرت حسان بن ثابت فرمايا بكر المُعنَّد كُنُ الطَّينَاوَنِ الشَّمْسَ فِي حُجْرَاتِه نُجُومُ الثُّرَيَّا اَوُ عَيَوُنُ الطَّينَاوَنِ

"وہ ارادہ رکھتا ہے کہ اس کے حجروں میں سورج یا ثریا کے ستارے یا بلیوں کی آئکھیں ہوں۔"

الل عرب كتى بين كد "أدَبٌ مِنَ الضَّيُونِ (بلحى طرح برة واز (دب پاؤن) چلنوالا) شاعرنے كها ب كه ... يَدُبُ بِاللَّيُلِ لِجَارَاتِه كَضَيُونِ دَبِّ إلى قَرُنَبِ

''وہ اپنی ہمساً بیمورتوں کے پاس رات کے وقت و بے پاؤں جاتا ہے جیسا کہ بلی چوہوں کی طرف دبے پاؤں جاتی ہے۔'' اہل عرب کہتے ہیں''اصُیّدُ مِنُ صَیْوَنِ'' ( بلے سے زیادہ شکار کرنے والا )ای طرح اہل عرب کہتے ہیں۔''ارُنٹی وَانُزیٰ مِنُ صَیْوَن'' ( بلے سے زیادہ زنا کرنے والا اور جماع کرنے والا )

76

صقلی نے کہا ہے کہ اساء میں یاء ساکن کے بعد واؤمفتو حذہیں آتا گرتین اساء میں حَیْـوَ۔ قَن صَیْبُونَ ، کَیُـوَان ہے مراد زخل ہے۔ تحقیق اہل الھیئة نے کہا ہے کہ زخل کا مخصوص دورہ مغرب سے مشرق کی طرف ہوتا ہے اور بیانتیس سال آٹھ ماہ اور چھروز میں پایٹ تھیل تک پہنچتا ہے۔ اہل نجوم زخل کو''لخس الا کبر''کے نام سے موسوم کرتے ہیں کیونکہ زخل نخوست میں مریخ سے بڑھا ہوا ہے۔ نجوی زخل کی طرف ہلاکت اورفکر فیم کومنسوب کرتے ہیں۔ بعض حضرات کا یہ خیال ہے کہ زخل کی طرف دیکھنا فکر وقم کے لئے مفید ہے جیسے زہرہ کی طرف دیکھنے سے فرحت وسر ورحاصل ہوتا ہے۔ (واللہ اعلم)

besturdubooks.word

#### بابُ الطاء

طامر بن طامر

(پیو۔رذیل مخص) ممنام اور بے وقعت مخص کے لئے کہاجاتا ہے ' ہُوَ طَامَرُ بِنُ طَامِرُ '' (وہ کمنام کی اولا دبھی کمنام ہے)

اَلطَّاؤس

(مور)المطاؤ میں بیا یک مشہور پرندہ ہے'اس کی تصغیر طولیس آتی ہے۔اس کی کنیت ابوالحن اور ابولوثی ہیں۔ حسن وعزت کے اعتبار سے پرندوں میں مور کا وہی مرتبہ ہے جودیگر حیوانات میں گھوڑے کا مرتبہ ہے۔اس کے مزاج میں''عفت اور اپنے حسن ذاتی اور پروں کی خوب صورتی اور دم پر جب کہ وہ اس کو پھیلا کرمٹل محراب کے کر لیتا ہے''۔ناز و گھمنڈ ہے خصوصا اس وقت جبکہ اس کی مادہ اس کے سامنے ہوتی ہے تو بیا پی وم کو پھیلا کر اس کے سامنے نا جتا ہے۔مورنی جب تین سال کی ہوجاتی ہے تو انڈے دیئے شروع کرتی ہے اور سال بھر میں صرف ایک بارگ بھگ بارہ انڈے دیتی ہے۔ مگر یہ سلسل انڈے نہیں دیتی۔موسم بہار میں مورمورنی ہے جفتی کرتا ہے۔موسم خز ال میں جب بت جھڑ ہوجا تا ہے تو مور کے بھی جھڑ جاتے ہیں اور پھر جب درختوں پر نے بے نکل آتے ہیں تو مور کے بھی نے پرنکل آتے ہیں۔

مورکے بارے میں ایک عجیب وغریب بات بہ ہے کہ حسن و جمال کے باوجوداس کومنحوں سمجھا جاتا ہےاور بیاس وجگہ ہے ہے کہ مور جنت میں ابلیس کے دخول کا اور اس سے حضرت آ دمِّ کے خروج کا سبب بنا تھا۔ اس وجہ سے لوگ اس کو گھروں میں پالنے سے مجتز ز ہیں ۔(واللہ اعلم)

شرابی کے د ماغ میں فتور آنے کی وجہ

کہتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے انگور کے درخت لگائے تو ابلیس لعین نے آکران کے اوپر مورذ نے کر دیا اوران کا خون درختوں نے بین کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے انگی شروع ہو گئے تو اس ملعون نے ان پرایک بندرذ نے کر دیا۔ درختوں نے اس کا خون بھی جذب کر لیا اور جب بھل پختہ ہو خون بھی جذب کر لیا اور جب بھل پختہ ہو گئے تو اس نے ایک خزیر ذ نے کر کے اس کے خون کی کھا دان درختوں پر لگا دی۔ لہذا جب کوئی انگوری شراب پی لیتا ہے تو ان چاروں کیا تو اس نے ایک خزیر د نے کر کے اس کے خون کی کھا دان درختوں پر لگا دی۔ لہذا جب کوئی انگوری شراب پی لیتا ہے تو ان چاروں جانوروں کے اوصاف اس پر عالب آجاتے ہیں۔ چنانچہ جب کوئی شراب پیتا ہے تو اولاً اس کے اعضاء پر اس کا اثر ہوتا ہے اور تر وتازگ پیدا ہو کر اس کے اندر ایک قسم کی خوب صورتی اور چک ظاہر ہوتی ہے اس حالت میں وہ مور سے مشابہ ہوتا ہے اور جب نشر آتے تو لگتا ہے تو وہ بندر کی ماند تا چے کوداور تا شائستہ حرکات کا مرتکب ہوتا ہے۔ جب نشر کا بیجان ہوتا ہے تو اس کے اندر شیر جیسی درندگی رونما ہوتی ہے اور وہ جب نشر کا بیجان ہوتا ہے اور آخر میں تھک کر اس کو جب دون پر آمادہ ہوجاتا ہے اور آخر میں تھک کر اس کو نیند آجاتی ہے اور اعضاء ڈی حیار آخر میں تھک کر اس کو نیند آجاتی ہے اور اعضاء ڈی حیار ہوجاتے ہیں۔

فائدہ: طاؤس بن کیبان نامی ایک تابعی گزرے ہیں جوفقیہ یمن کہلائے۔ان کا اصلی نام ذکوان ہے اور چونکہ یہ علماءاور قراء کرام میں امتیازی حیثیت اور بے بناہ خوبیوں کے حامل تھے۔اس بناء پران کا لقب طاؤس (مور) پڑگیا۔اور بعض کے قول کے مطابق ان کا اصل نام طاؤس تھا اور ان کی کنیت ابوعبدالرحمان تھی۔ یعلم عمل کے سردار اور سادات تابعین میں سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیاس صحابہ کی صحبت وملاقات کا شرف انہیں حاصل ہے۔انہوں نے حضرت ابن عباس ' حضرت ابو ہریرہ ' ، جابر بن عبداللہ عبداللہ بن کی بیاس صحابہ کی صحبت وملاقات کا شرف انہیں حاصل ہے۔انہوں نے حضرت ابن عباس ' حضرت ابو ہریرہ ' ، جابر بن عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہم وغیرہ سے روایت کی ہے اور ان سے مجاہد عمر و بن دینار عمر و بن شعیب 'محمد بن شہاب زہری و دیگر علماء نے روایت کی

#### اميرقا ئدكے انتخاب كامعيار

ابن صلاح نے اپنی کتاب ' رحلت' میں لکھا ہے کہ حضرت زہری فرماتے ہیں کہ ایک بار میں عبدالملک ابن مروان کے پاس پہنچا تو عبدالملک نے مجھ سے دریافت کیا کہ زہری کہاں سے تشریف لا رہے ہو؟ میں نے جواب دیا کہ مکہ سے عبدالملک نے سوال کیا کہ وہاں کون مختص ایسا ہے جس کولوگ امیر منتخب کریں۔ میں نے کہا کہ عطاء بن ابی رباح' عبدالملک نے دریافت کیا کہ عطاع ربی النسل ہے یا موالی میں سے ہے؟ میں نے جواب دیا کہ موالی میں سے ہیں۔ عبدالملک نے کہا کہ المیل ملہ عطاکوس خوبی کی وجہ سے اپنالیڈر چنیں گے؟ میں نے کہا کہ دیانت وروایت قیادت کے مستحق ہیں۔ پھر عبدالملک نے کہا کہ بے شک اہل دیانت وروایت قیادت کے مستحق ہیں۔ پھر عبدالملک نے کہا کہ طاؤس بن کیسان کو۔ عبدالملک نے پوچھا کہ وہ عربی النسل ہے یا موالی؟ میں نے جواب دیا کہ موالی۔ عبدالملک نے کہا کہ بلاشیہ جوان صفات سے متصف ہووہ قیادت کے کے موزوں ہے۔ جس خوبی کی بناء پرعطاء امارت کے مستحق ہیں۔ عبدالملک نے کہا کہ بلاشیہ جوان صفات سے متصف ہووہ قیادت کے لئے موزوں ہے۔

پھرعبدالملک نے سوال کیا کہ اہلِ مصر کس کوسر دار بنا کمیں گے؟ میں نے جواب دیا کہ یزید ابن حبیب کو۔اس نے سوال کیا گئیزید موالی ہے یا عربی النسل؟ میں نے جواب دیا کہ موالی۔ پھریزید کے متعلق بھی وہی سوال و جواب ہوئے جو طاؤس عطا وغیرہ کے متعلق ہوئے تھے۔ پھراہلِ شام کے متعلق عبدالملک نے مذکورہ سوال کیا۔ میں نے کہا کہ اہلِ شام کھول ومشقی کو اپناامیر بناسکتے ہیں۔

عبدالملک نے کہاوہ عربی النسل ہے یا موالی میں سے ہے۔ میں نے کہا موالی مین سے ہوتو وہ غلام ہے جسے ہذیل کی ایک عورت نے آزاد کیا تھا۔ پھراس کے بعد عبدالملک نے کہا جو پہلے امراء کے متعلق کہا تھا۔ پھر عبدالملک نے کہا کہ اہل جزیرہ کس کواپنا امیر منتخب کریں گے۔زہری کہتے ہیں، میں نیکہا کہ میمون بن مہران کو۔پس عبدالملک نیکہا کہ وہ عربی النسل ہے یا موالی میں سے ہے۔ میں نے کہا موالی میں سے ہے۔ پھرعبدا ملک نے وہی کہا جو پہلے امراء کے متعلق کہا تھا۔اس کے بعدعبدا ملک نے کہا کہ اہل خراسان کس کواپنا امیر بنائیں گے۔میں نے کہاضحاک بن مزاحم کو۔عبدالملک نے کہا ہوعر بی النسل ہے یا موالی میں سے ہے۔میں نے کہا موالی میں سے ہے۔ پس اس کے بعد عبدالملک نے کہا جو پہلے امراء کے لئے کہا تھا۔ پھراس کے بعد عبدالملک نے کہا کہ اہل بھرہ کس کواپناامیر بنا کیں گے۔ میں نے کہاحسن بن ابی الحسن کو عبد الملک نے کہا ہوعر بی النسل ہیں یا موالی میں سے ہیں۔ زہری کہتے ہیں میں نے کہا کہ موالی میں سے ہیں۔عبدالملک نے کہا تیرا ناس ہو۔ پس پھرعبدالملک نے کہا کہ اہل کوناکس کواپنا امیر منتخب کریں گے۔ میں نے کہا ابراہیم مخعی کو۔ عبدالملک نے کہاوہ عربی النسل ہے یا موالی میں سے ہے۔ میں نے کہ اکہ عربی النسل ہے۔عبدالملک نے کہااے زہری تو ہلاک ہوجائے تونے میری مشکل کوآسان کردیا۔اللہ کی قتم موالی اہل عرب پرسیادت کرتے رہے ہیں۔ یہاں تک کہ بیلوگ منبر پر خطاب کریں گےاور عرب نیچر ہیں گے۔زہری کہتے ہیں میں نے کہااے امیرالمومنین بیاللہ تعالیٰ کاحکم ہےاور دین الٰہی ہے جواس کی حفاظت کرے گاوہ سردار ہوگا اور جواس کوضا کئے کرے گا وہ نیچ گر جائے گا۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز منصب خلافت پر فائز ہوئے تو طاؤس نے ان کی طرف ایک خطالکھا کہ اگر آپ کا بیارا دہ ہو کہ آپ کے تمام کام خیر کے سانچ میں ڈھل جائیں تو آپ اپنی سلطنت کے اموراہل خیر کے سپر دکر دیں۔حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے فر مایا کہ پیفیحت میرے لئے کافی ہے۔ ابن ابی الدنیانے طاؤس نے قتل کیا ہے کہ جب میں مکہ میں تھا تو مجھے تجاج نے طلب کیا۔ پس میں اس کے پاس آیا تو اس نے مجھے اپنی جانب بٹھا لیا اور ٹیک لگانے کے لئے مجھے ایک تکیہ دے دیا۔ پس ہم گفتگو کرر ہے تھے کہ ہمیں تلبیہ کی بلند آواز سنائی دی۔ پس حجاج نے اس آدمی کوحاضر کرنے کا حکم دیا۔ پس اس کوحاضر کیا گیا۔ پس حجاج نے اس سے کہا تو کن میں سے ہاس آ دمی نے جواب دیا کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ پس حجاج نے کہا کہ میں تجھ سے تیرے شہراور قبیلہ کے متعلقہ سوال کیا ہے۔اس آ دمی نیکہا کہ میں یمن کا رہنے والا ہوں۔پس حجاج نے کہا کہ تونے محمد بن یوسف (یعنی حجاج کا بھائی) کوکیسا پایا جو یمن کا گورنر ہے۔ پس اس شخص نے کہامیں نے اسے اس حالت میں چھوڑا ہے کہ وہ صحت مند ہے اور ریتمی لباس میں ملبوس اور عمدہ سواریوں پر سوار ہونے والا ہے۔ پس حجاج نے کہا کہ میں نے تم سے محمد بن یوسف کی سیرت کے متعلق سوال کیا ہے؟ پس آ دمی نے کہا کہ میں نے اس حال میں چھوڑا ہے کہ وہ سفاک، ظالم ،مخلوق کی اطاعت کرنے والا اور خالق کی نا فر مانی کرنے والا ہے۔ جاج نے کہا کہ جوتم نے محد بن یوسف کے متعلق کہا ہے کیا تونہیں جانتا کہ میرے نزد یک اس کا کیا مقام ہے؟ پس اس مخص نے جواب دیا کیا تواس کوجومحد بن یوسف کو تیرے نز دیک حاصل ہے اس مقام سے زیادہ عزت سمجھتا ہے جومیر ہے رب کے نز دیک میرامقام ہے جبکہاس کے نبی کی تقیدیق کرنے والا ہوں اور اس کے گھر کا مشتاق ہوں۔ پس جاج خاموش ہو گیا اور و چھن حجاج سے اجازت لئے بغیروہاں سے چلا گیا۔طاؤس کہتے ہیں کہ میںاس شخص کے پیچھے چل دیا۔ پس میں نے اس سےمصاحبت کی درخواست کی \_ پس اس شخص

جلد دوم

نے کہا کہ تیرے لئے نہ تو محبت ہاور نہ ہی بزرگی۔کیا تو وہ مخص نہیں ہے جوابھی حجاج کے برابر میں تکیہ لگائے بیٹھا تھا اور تحقیق میں نے کیا ہے کہ لوگ بچھ سے اللہ کے دین کے متعلق فتوی حاصل کرتے ہیں۔ طاؤس کہتے ہیں میں نے کہا ہو یعنی حجاج ہم پر مسلط ہے۔ چی اس نے مجھے بلایااس لئے میں اس کے پاس آ گیا تھا۔ پس اس شخص نے کہا کہ پھر تکیہ لگانے کا کیا مطلب تھااور کیا تجھ پراس کی کوئی شاہی ضروری نہیں تھی اور کیااس کی رعایا کا وعظ کے ذریعے حق اوا کرنا ضروری نہیں تھا۔ طاؤس کہتے ہیں میں نے کہا میں اللہ تعالیٰ کا استغفار کرتا ہوں اور اس سے تو بہ کرتا ہوں۔ پھر میں نے صحبت کا سوال کیا۔ پس اس شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے بخش دے۔ بے ضرر ایک ساتھی ہے جو بہت زیادہ غیرت مند ہے۔ پس اگر میں اس کے علاوہ کسی اور سے مانوس ہوا تو مجھ سے ناراض ہوجائے گا مجھے چھوڑ دے گا۔ طاؤس کہتے ہیں کہاس کے بعدوہ مخض چلا گیا۔ تاریخ ابن خلکان میں مذکور ہے کہ عبداللہ شامی کہتے ہیں کہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پس میرے سامنے ایک بوڑھا آ دمی آیا۔ پس میں نے کہا کیا آپ طاؤس ہیں۔ پس اس نے کہا کہاس کا بیٹا ہوں۔ پس میں نے کہااگر آپ ملاؤس کے بیٹے ہیں تو طاؤس کی عقل پڑھا ہے کی وجہ سے خراب ہو چکی ہوگی ۔ پس اس نے جواب دیا کہ بے شک عالم کی عقل خراب نہیں ہوتی۔ پس میں حضرت طاؤس کے پاس پہنچا تو انہوں نے فر مایا کہ تو یہ پہند کرے گا کہ میں تیرے سامنے تو رات ، انجیل ، زبوراور قرآن مجید کی تعلیمات کا خلاصہ پیش کردوں؟ عبدالہ شامی کہتے ہیں میں نے کہا جی ہاں۔حضرت طاؤس فرمانے لگے کہ تو اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈر کہ تیرے دل میں اس سے زیادہ کسی کا خوف نہ ہواور اللہ تعالیٰ ہے اتنی شدیدر کھ جواس کے خوف ہے بھی زیادہ ہواور اپنے بھائی کے لئے وہی چیز پیند کر جوتوا پے لئے پیند کرتا ہے۔ایک عورت نے کہا ہے کہ حضرت طاؤس کے علاوہ کو کی شخص اییانہیں کہ جے میں نے فتنہ میں مبتلانہ کیا ہو۔ پس میں خوب بناؤ سنگھار کر کے حضرت طاؤسؓ کے پاس گئی انہوں نے فر مایا کہ پھرکسی وقت آنا۔ پس میں وقت مقررہ پران کے پس پہنچ گئی۔ پس وہ میرے ساتھ مسجد حرام کی طرف گئے اور وہاں پہنچ کر مجھے علم دیا کہ حیت لیٹ جاؤ ۔ پس میں نے کہا کہ اس جگہ ایسا کام (لیعنی زنا) کرو گے۔ پس طاوس نے فر مایا رحمت یہاں ہماری غلط کاری کوملاحظہ فر مار ہی ہے۔ وہ دوسری جگہ بھی دیکھے لے گی۔ پس اس عورت نے تو بہ کرلی ۔حضرت طاوُسؓ نے کہا کہ جوان کی عبادت مکمل نہیں ہوتی یہاں تک وہ نکاح کر لے۔حضرت طاوُسؓ فرماتے تھے کہ ابن آ دم جو پچھ بھی گفتگو کرتا ہے حساب وشار ہوتا ہے مگر حالت مرض میں کرا ہے کا کوئی حساب وشار نہیں ہوتا۔

حفرت طاؤس نے فرمایا ہے کہ ایک دن حفرت غیسی علیہ السلام کی ملا قات اہلیس سے ہوئی۔ پس اہلیس کہنے لگا کہ کیا آپ نہیں جانتے کہ آپ کوکوئی مصیبت نہیں پنچی گریہ کہ اللہ نے آپ کی تقدیر میں اے لکھ دیا ہوتا ہے۔ حضرت عیسی علیہ السلام نے فرمایا ہان ایساہی ہے۔ اہلیس کہنے لگا کہ آپ اس پہاڑکی چوٹی پر چڑھئے اور پھر وہاں سے گر کر دیکھئے کہ آپ زندہ رہتے ہیں یا نہیں؟ حضرت عیسی علیہ السلام نے شیطان سے فرمایا کہ کیا تو نہیں جانتا کہ بے شک اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ میرے بندے میراامتحان نہ لینا کیونکہ میں وہی کرتا ہوں و میں چاہتا ہوں۔ بے شک بندہ اپنے رب کا امتحان نہیں لے سکتا بلکہ اللہ تعالی ہی اپنے بندے کا امتحان لینے پر قادر ہے۔ طاؤس فرماتے ہیں کہ حضرت عیسی علیہ السلام کا جواب میں کراہلیس خاموش ہوگیا۔

تصيبت سے نجات

حيات الحيوان

ابوداؤ دطیالیسی نے زمعہ ابن صالح عن طاؤس کے حوالہ سے حضرت طاؤس کے والد کا بیقول سنا ہے کہ جوکسی وصیت میں داخل نہیں ہوااس کوکو ئی بھی پریشانی اورمصیبت لاحق نہیں ہوگی اور جوکسی معاملہ میں لوگوں کا فیصل نہ بنے اس کومصائب اورمشقت نہیں ہو سکتی ۔

ايصال ثواب

'' کتاب الزمد''میں حفزت طاوُس رحمته الله علیہ ہے منقول ہے کہ مردے اپنی قبروں میں سات دن گرفتارِ مصیبت رہتے ہیں۔لہنداللہ ہمیں۔ یہ مجبوب ہوتا ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلا کرانہیں ایصال ثو اب کیا جائے۔

حضرت طاؤس کی وعا

حضرت طاؤس عموماً بيدعاما نَكَّتْ تصے:

اَللَّهُمَّ ارُزُقُنِیُ الایُمَانَ وَالْعَمَلَ وَمَتِّعْنِی بِالْمَالِ وَالْوَلَدِ. ''اےاللہ مجھے ایمان وعمل سے نواز وے اور مال اور اولا و سے مجھے بہرہ ورفر ما''۔

صبراوروالدكي خدمت كاصله

عافظ الوقعيم وغيره نے حضرت طاؤس نے قتل کیا ہے کہ ایک شخص کے چارلڑ کے تھے۔ پس وہ شخص جب بیار ہو گیا تو ان چاروں میں سے ایک نے اپنے بھائیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ یا تو تم میں سے کوئی والدصاحب کی تیار داری کر لے اور حق وراثت سے محروم ہوجائے یا میں بیکام کروں اور حق وراثت جھوڑ دوں۔ اس کے بھائیوں نے کہا کہ تو ہی علاج ومعالجہ کراور حق وراثت سے محروم ہوجا۔ چنانچہاس نے اپنے والد کا علاج کیا۔ لیکن وہ جانبر نہ ہو سکا اور اس بیاری میں اس کی وفات ہوگئی۔ بعد وفات تینوں بیٹے وراثت کے حق دار بن گئے اور سے محروم رہا۔

ایک دن اس کے والداس لڑکے کے خواب میں آئے اور کہا فلاں جگہ جاکر وہاں سے سودینار لے لے لڑکے نے سوال کیا کہ کیا ان میں کچھ برکت ہوگی ۔ باپ نے جواب دیا کنہیں۔ جب صبح ہوئی تو اس لڑکے نے اپنا خواب اپنی بیوی کے سامنے بیان کیا۔ بیوی نے جواب من کراس سے سودینار حاصل کرنے کا اصرار کیا اور کہا کہ کم سے کم اس سے اتنا تو فائدہ ہوگا کہ کپڑے اور کھانے پینے کا سامان مہیا ہو جائے گا۔ گرلڑکے نے عورت کی بات نہیں مانی ۔ اگلی رات پھر خواب نظر آیا اور والد نے لڑکے سے کہا کہ فلاں جگہ دس دینار ہیں وہ لے لو۔ لڑکے نے پھر وہی سوال کیا کہ کیا اس میں پھر برکت ہوگی یا نہیں؟ باپ نے اس مرتبہ بھی ففی میں جواب دیا۔ صبح کو بیخواب بھی لڑکے نے بیری سے بیان کیا اور عورت نے وہی مشورہ دیا۔ لیکن اس بار بھی اس نے عورت کی بات نہیں مانی ۔ تیسری رات پھر خواب میں آکر والد نے کہا کہ فلاں جگہ ایک دینار کھا ہے وہ لے لو لڑکے نے پوچھا کہ کیا اس دینار میں پچھ برکت ہوگی۔ باپ نے اثبات میں جواب دیا تو لڑکے نے ضبح کو وہ ایک دینار مقرہ جگہ سے حاصل کرلیا۔

دینار لے کر جب وہ بازار کی جانب گیا تو اس کوایک شخص ملاجس کے پاس دو مجھلیاں تھیں اس نے اس آدمی سے مجھلیوں کی قیمت معلوم کی تو اس شخص نے ان کی قیمت ایک دینار ہتلائی۔ چنا نچہ اس لڑکے نے اس آدمی سے ایک دینار میں دونوں مجھلیاں خرید لیس۔ گھرلا کر جب اس نے ان کی آلائش صاف کرنے کے لئے ان کا پیٹ جاک کیا تو دونوں کے پیٹ سے ایک ایک قیمتی موتی برآ مد ہوا۔ لوگوں نے پہلے بھی ایسے موتی دیکھے بھی نہ تھے۔ اتفا قاباد شاہ وقت کوایک قیمتی موتی کی ضرورت پیش آگی۔ جب بادشاہ کا مطلوبہ موتی تلاش کیا تو اس لڑکے علاوہ کسی کے پاس سے دستیاب نہ ہوسکا۔ بادشاہ نے وہ موتی تمیں وقر سونے کے موض خرید لیا۔ جب بادشاہ نے اس موتی کو حاصل کرلیا تو اس کو خیال ہوا کہ بغیر جوڑے کے بیموتی اچھا معلوم نہیں پڑتا اس کا جوڑا ہونا چاہیے۔ چنا نچہ اس نے اپنی کارندوں کو تھم دیا گیا۔ اس کیا تو اس کے پاس آئے اور کہا کہ اگر آپ دیا کہ ایس ایک موتی اور تلاش کروچا ہے وہ دوگئی قیمت پر دستیاب ہو۔ چنا نچہ شاہی کارندے پھر اس کے پاس آئے اور کہا کہ اگر آپ

کے پاس اس موتی کا جوڑا ہوتو وہ بھی دے دیجئے جا ہے اس کی دوگنی قیمت لے لیجئے ۔لڑ کے نے دوگنی قیمت پر معاملہ طے کر مسلے وہ موتی بھی فروخت کردیااور مالا مال ہو گیا۔

حضرت طاؤس رحمته الله عليه كي و فات

آپ نے ستر سال سے پچھزا کدعمر میں وفات پائی۔آپ حج کررہے تھے کہ یوم التر ویہ سے ایک روز قبل سامیے میں انقال فر مایا۔ آپ کی نمازِ جنازہ امیر المومنین ہشام بن عبدالملک نے پڑھائی۔آپ نے چالیس مرتبہ حج فر مایا۔آپ نہایت ہی مستجاب الدعوات تھے۔

شرعي حكم

(شوافع کے نز دیک) اس کا کھانا حرام ہے۔ کیونکہ اس کا گوشت خراب ہوتا ہے۔ بعض (احناف) کے نز دیک اس کا کھانا حلال ہے کیونکہ مورمستقد رات نہیں کھاتا۔

مورطلال ہویا حرام بہرصورت اس کی بڑج جائز ہے یا تو اکل الحم کے لئے یا اس کی خوش رنگی ہے متمتع ہونے کے لئے ۔صید کے بیان میں گزر چکا ہے کہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمتہ کے نز دیک پرندوں کی چوری کرنے والے کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔ کیونکہ پرندے مباح الاصل میں ۔امام شافعی امام مالک اور امام احمد علیہم الرحمہ کے نز دیک اس کا حکم بھی عام اشیاء کی چوری کے حاکم میں ہے۔ ضرب الامثال

حسن و جمال کے اظہار کے کے لئے کہتے ہیں' آؤھئی مِنُ طَاُوسِ ''اور'' انشن مِن طَاوَسِ ''(مورے زیادہ بارونق اورخوب صورت) جو ہری نے کہا ہے کہ اہلِ عرب کا مقولہ ہے' آئسا ہُ مِ مِن طُلویُس ''(طویس سے زیادہ منحول) طویس مدینہ میں ایک مخنث (زنانہ) تھاوہ کہا کرتا تھا کہ اے مدینہ والو جب تک میں تہارے درمیان ہوں تم ایٹ آپ کوخروج و جال سے مامون مت ہجھنا اور جب میں مرجاوک گا تو تم لوگ اس کے خروج سے مامون ہو جاؤگے کیونکہ میں اس روز پیدا ہوا تھا جس روز نبی کریم صلی اللہ علیہ و سکم اس و نیا سے رخصت ہوئے اور جس دن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وفات پائی۔ اس روز میرا دودھ چھڑ ایا گیا اور جس دن حضرت عمر فاروق شہید ہوئے اس روز میں بالغ ہوا اور جس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے اس روز میرا نکاح ہوا اور جس دن حضرت علی کرم اللہ و جہ شہید ہوئے اس روز میرا نکاح ہوا اور جس دن حضرت علی کرم اللہ و جہ شہید ہوئے اس دوز میرا نکاح ہوا اور جس دن حضرت علی کرم

تاریخ ابن خلکان میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ سلیمان بن ابدالملک نے مدینہ میں اپنے گورز کو یفر مان جاری کیا کہ 'اُ کھسے سے السُم حَنْفِیْن '' یعنی مدینہ منورہ میں جتنے ہیجو ہے ہیں ان کی گنتی کرؤا تفاق سے لفظ احص کی جاء پر نقطہ لگ گیا اور فر مان اس طرح پڑھا گیا '' اِنحصِ اللَّمُ حَنْفِیْن '' یعنی مینے ہیجو ہے ہیں سب کو تھی کرو۔ چنا نچہ اس حکم مطابق تمام ہیجو وں کو تھی کردیا گیا۔ ان تھی کئے جانے والے ہیجو وں میں طویس بھی تھا۔ حکومت کے اس ممل پر اظہارِ خیال کرتے ہوئے تمام ہیجو وں نے کہا ہم لوگ ایسے ہتھیا رہے مستعنی کر دیئے جے ہم فنانہیں کر سکتے تھے۔ طویس نے کہا کہ تم پر افسوس ہے کہ تم نے مجھے پیشا ب کے پرنا لے سے محروم کردیا۔ طویس کا اصل دیئے گئے جے ہم فنانہیں کر سکتے تھے۔ طویس نے کہا کہ تم پر افسوس ہے کہ تم نے مجھے پیشا ب کے پرنا لے سے محروم کردیا۔ طویس کا مطاوس تھا۔ اس کا دوسرانا م عبدالنعیم تھا۔ وہ اپنے متعلق بیشعر پڑھا کرتا

إِنَّنِي عَبُدالنَّعيهم. أَنَا طَاؤسُ الْجَحِيم

وَانَا اَشُأْمُ مَنُ يُمشِى عَلَى ظَهُرِ الْحَطِيم

ترجمہ:- میںعبدالنعیم ہوں'میں طاؤس انجیم ہوں اور حطیم کی پشت پر یعنی روئے زمین پر چلنے والے لوگوں میں سے سب سے منحوس ہوں۔''

ثُمَّ قَاقَ حَشُوَمِيُمٌ

''میں جاء پھرلام پھرقاف اورمیم کا در مانی حرف یونی یاء ہوں۔''

طویس کے قول حشومیم سے مرادیاء ہے کیونکہ جب آپ میم کہیں گے تو دومیموں کے دریان یاء آئے گی اوراس سے مرادیہ ہے کہ میں بے ریش ہوں۔''الحظیم'' سے مرادز مین ہے۔طویس کے قول''اشام'' کامعنی سے ہے کہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ منحوس ہول۔ طویس کا انتقال ۹۲ ہے میں ہوا۔

طبىخواص

مور کا گوشت دیر بیستم اور دی المزاج ہوتا ہے۔ جوان مور کا گوشت عمدہ ہونے کے ساتھ ساتھ معدہ کے لئے نقع بخش ہوتا ہے۔ اگر مور کے گوشت کو پکانے سے قبل سرکہ میں بھولیا جائے قواس کی مفرت زائل ہوجاتی ہے۔ مور کا گوشت کوا طباء نے مکر وہ سمجھا ہے پیدا ہوجاتے ہیں۔ مور کا گوشت کرم مزاج والوں کے لئے بے حد فائدہ مند ہوتا ہے۔ تحقیق مور کے گوشت کوا طباء نے مکر وہ سمجھا ہے کیونکہ تمام پر ندوں میں مور کا گوشت تخت اور دین بھتم ہوتا ہے۔ مور کو ذرج کرنے کے بعد ضرور کی ہے کہ اس کا گوشت رکھ دیا جائے اور پھر اکھے دن اسے خوب پکایا جائے۔ آرام طلب افراد کے لئے مور کا گوشت ممنوع ہے کونکہ بید بیاضت کرنے والے افراد کی غذا ہے۔ ابن زہر نے مور کے خواص میں کھا ہے کہ جب مور کی زہر آلود کھانے کو دکھے لیاس کی بوسونکھ لیاتو بہت خوش ہوتا ہے اور اس خوش کی ایسا ہوجائے گا۔ ہر باعث ناچنیککتا ہے۔ اگر مور کا پید تو کئی ایسا آدی سختین میں طل کر کے پی لے جوا سہال کے مرض میں جتلا ہوتو فورا شفایا بہوجائے گا۔ ہر مس سے منقول ہے کہ مور کا پیدا لیا تا نہایت مفید ہے جے کئی زہر لیے جانور نے کا شاہو رکھی سے اس کا تجربہ کواس نے کہا ہوجا کے اس کی ہوجائے گا۔ ہر می کہتے ہیں کہ میں نے اس کا تجربہ کو ہو بیا گی ہوجائے گا۔ ہر می کہتے ہیں کہ میں نے اس کا تجربہ کو ہو بیا گی ہوجائی کے جماء اور اطہور س کہتے ہیں کہ میں خواص بیل کر ایسے زخوں ن پر لگایا جائے جن کے نامد بیشہ ہوتو وہ وہ خمی کہتے ہیں کہ میں خواس پر بل دی جائے تو تمام دانت اکھڑ جائیں گے۔ اگر مور کی ہنڈ ی جلا کر چھائیوں پر بل دی جائے تو تمام دانت اکھڑ جائیں گے۔ اگر مور کی ہنڈ ی جلا کر چھائیوں پر بل دی جائے تو تمام دانت اکھڑ جائیں گے تھا کیاں ختم ہو جائیں گی۔

تعبير

اگر کسی حسین وجمیل آ دمی نے خواب میں مورکود یکھا تو اس کی تعبیر کبرو گھمنڈ ہے دی جائے گی۔ بعض اوقات مورکوخواب میں دیکھنے کے تعبیر غرور، کبر، زوال نعمت، بدختی اور دشمنوں کے سامنے جھکنے ہے دی جاتی ہے اور بھی اس کی تعبیر زیوراور تاج ہے بھی دی جاتی ہے۔ بعض اوقات مورکوخواب میں دیکھنا حبین وجمیل ہوی اورخوبصورت اولا دیر دلالت کرتا ہے۔مقدی نے کہا ہے کہ مورکوخواب میں دیکھنا میں اسلار اورحسین وجمیل عجمی عورت کی طرف اشارہ ہے لیکن وہ عورت بد بخت ہوگی۔ زمورکوخواب میں دیکھنا مجمی بادشاہ پر دلالت کرتا ہے۔ پس جس محض نے خواب میں دیکھا کہ اس نے مورسے دوئی کرلی ہے تو اس کی تعبیر ہیہوگی کہ خواب دیکھنے والاحض بجمی بادشاہون سے دوئی کر کی ہے تو اس کی تعبیر ہیہوگی کہ خواب دیکھنے خوبصورت اور مسکرانے دوئی کرے گا اور اس کو ان سے ایک نبطی لونڈی حاسل ہوگی۔ اور طامید ورس نے کہا ہے کہ مورکوخواب میں دیکھنا خوبصورت اور مسکرانے والی قوم کی جانب اشارہ ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ مورکوخواب میں دیکھنا تجمی عورت کی اشارہ ہے۔ (واللہ اعلم)

اَلطَّائِرُ

"الطَّائِرُ" (برندہ) اس كى جمع كے لئے" الطيور" اور مؤنث كے لئے" طائرة" كالفظ متعمل ہے۔ بيطير سے ماخوذ ہے اوراس كى جمع اطیار، طیوراورطیران آتی ہے۔''طیر' سے مراد ہردو پروں والا پرندہ ہے جواپنے پروں سے فضامیں حرکت کرت اہے۔ قرآن مجيد مين" طائز" كاتذكره

الله تعالى كاارشاد ٢- 'وَمَا مِنُ دَآبَةٍ فِي ٱلارُضِ وَلا طَآئِرٍ يَّطِيُرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أَمَمٌ أَمُثَالُكُمُ ''(زمين ميں چلنے والے کسی جانوراور موامیں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کود کیچلو، پیسب تمہاری ہی طرحکی انواع ہیں۔الانعام: آیت ۳۸) '' أَمَهُ أَمُفَالُكُمُ "كَتَفْير مِين بعض علماء كا قول ہے كہاس مِين خلق،رزق،موت وحيات،حشر وحباب اورا يك دوسرے سے قصاص لینے میںمما ثلت مراد ہے۔ یعنی بیجھی تمہاری طرح ان امور سے دو جار ہیں۔علامہ دمیریؓ نے فر مای ہے کہ جب چوپائے اور پرندےان امور کے مکلف ہیں حالا نکہ وہ بے عقل ہیں اور ہم عقل رکھنے کی وجہ سے بدرجہاولی ان امور کے مستحق ہیں۔ بوض عبل علم کے نزديك" أمَّة أمُضَالُكُم " عمرادتو حيدومعروفت مين مما ثلت ب-عطاء كايبي قول ب- مذكوره بالا آيت كريمه مين" بعجسنا حييه" تا کید کے لئے اوراستعارہ کے کیل کو دور کرنے کے لئے ہے کیونکہ طیر'' کالفظ اڑان کے علاوہ محس اور سعد کے لئے بھی مستعمل ہے۔ علامه زخشری نے فرمایا ہے کہ '''ب جَناحَیْدِ' کے ذکر کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیم ،لطف علم ،بادشاہت کی وسعت اوراس کے تدبر کا اظہار ہے جواس کواپنی مخلوق پر حاصل ہے۔ حالا نکہ مخلوقات کی مختلف قسمین ہیں۔اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے نفع و نقصان کاما لک اوران کے جملہ حالات کا محافظ ہے۔اللہ تعالیٰ کوایک فعل دوسر نے عل سے غافل نہیں کرتا۔

حدیث میں تذکرہ

حفرت انس سے روایت ہے کہ نبی اکرم اللے نے فر مایا کہ جنت کے پرندے بختی اونٹوں کی مثل ہوں گے جو جنت کے درختوں میں چرتے پھرتے ہیں۔جرت ابو بکرصدیق " نے عرض کیایارسول اللہ اللہ اللہ پندے تو بہت اچھے ہوں گے۔ آپ اللہ نے فرمایا کہ ان کے کھانے والے ان سے بھی اچھے ہوں گے۔ آپ ایک نے تین مرتبہ یہی فر مایا اور اس کے بعد فر مایا کہ میں امیدر کھتا ہون کہتم بھی ان افراد میں شامل ہوجوان پرندوں کو کھا ئیں گے۔ (رواہ احمد باسناد سیح )اس حدیث کوامام تریذیؓ نے بھی انہی الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے اور فرمایا ہے کہ بیرحدیث حسن ہے۔ بزار نے حضرت ابن مسعود ؓ ہے روایت کی ہے کہ نبی اکرم ایسے نے فرمایا بیشک تم جنت کی طرف کسی پرندے کی جانب دیکھو گے تو تمہارے دل میں اس کے کھانے کی خواہش پیدا ہو گی تو وہ فورا تمہارے لئے بھنا ہوا آ کرگر پڑے گا۔ حضرت ابو ہر ریو ہے سے مروی ہے کہ نبی اکر مہتا ہے نے فر مایا کہ جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل پر ند ہوں کے دلوں کی مثل ہوں گے۔امام نوویؓ نے فرمایا ہے کہ اس تمثیل سے مرا درفت اورضعف میں مما ثلت ہے جیسے کہ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اہل یمن بہت رقیق القلب ہیں یعنی ان کے دل بہت کمزور ہیں ۔بعض اہل علم کے نز دیک استمثیل سے مرادخوف اور ہیت کی کیفیت ہے کیونکہ تمام جانوروں میں پرندےسب سے زیادہ ڈرنے والے ہوتیہیں جیسا کہاللہ تعالیٰ کاارشاد ہے۔ إِنَّمَا يَخُشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلُمَاءُ.

'الله تعالیٰ ہے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو (اس کی عظمت کا)علم رکھتے ہیں''۔

گویا مرادیہ ہے کہ ان پرخوف اور ہیبت کا غلبہ ہوگا۔جیسا کہ اسلاف کی جماعتوں کا شدتِ خوف منقول ہے۔بعض نے کہا ہے کہ اس ہے متوکل لوگ مراد ہیں۔

اور کہا گیا ہے کہ پرندے سے جو نیک شگون یا بدشگونی لی جاتی ہے اس کی اصل پروں والے پرندوں سے ہے چنانچہ اہلِ عرب کہتے ہیں کہ''اللّٰد کا پرندہ نہ کہ تیرا پرندہ''اس جملہ میں''اللّٰد کا پرندہ''ایک مفہوم دعا پرمشمثل ہےاور''انسان کا طائز'' تو اس سے مرادانسان کاعمل ہے جو قیامت میں اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔

بعض علاء کی رائے یہ ہے کہانسانی پرندے سے مراد انسان کا رزق موسوم ہے اور پرندہ بول کربھی خیر مراد لیتے ہیں اور بھی شر۔ چنانچاللدتعالی کاارشاد کُلَّ اِنسَان اَلْزَ مُنهُ طَائرَ ه 'کامطلب انسان کی تقدیراورنصیبه ہاورمفسرین کی رائے میں اس آیت کا مطلب انسان کے برے اعمال یا بھلے اعمال ہیں تو گو یا ہر مخص بھلائی یا برائی اتنی ہی اٹھائے گا جتنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں لکھ دی۔اس مفہوم کے پیش نظر تقدیرانسان کواس طریقہ پرلاحق ہے جیسا کہ کوئی چیز گلے کا ہار بن جائے اور خیروشر کو جو پرندہ کہا گیا یہ عرب والوں کے ایک مقولہ کی بناء پر ہے کہ جب کوئی بری بات پیش آتی ہے تو بطور بدشگونی کہتے ہیں '' کہ پرندہ اس طرح اڑا تھا''۔اس قول ہے پرندہ بول کر برائی مراد لی جاتی ہے۔

سنن ابودا وُ دوغیرہ میں حضرت ابورزین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

''ابورزین کہتے ہیں کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جب تک تو خواب کوسی پر ظاہر نہ کرے تو وہ پرندے کے باز و پر ہے ( یعنی اس کا وقوع نہ ہوگا ) پس اس کوظا ہر کر دیتو اس کا وقوع ہوجائے گا۔ ( راوی کا قول ہے کہ میراخیال بیہ ہے کہ )حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رہ بھی فر مایا کہ تو اپنا خواب کسی پر ظاہر مت کرسوائے دوست یا معتبر عالم کے'۔

حضرت سليمان عليهالسلام كاوسترخوان

ابن خلکان نے لکھا ہے کہ موی بن نصیر گورنر بلا دمغرب نے جب مغربی علاقہ کو بحرمحیط سے لے کرشہر طلیطہ تک (جو بنات تعش کے نیچ واقع ہے) فتح کرلیا تو اس فتح کی اطلاع لے خلیفہ عبد الملک بن مردان کے پاس آیا تو ساتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا مائدہ ( دسترخوان 'ٹرے ) بھی لایا جوشہر طلیطلہ سے دستیاب ہوا تھا۔ یہ ما ئدہ (ٹرے ) سونے اور جاندی سے تیار شدہ تھااس میں طوق تھاا یک یا قوت کا دوسرامروارید کااور تیسرازمرد کا'مویٰ بن نصیراس مائده کوایک توانا خچر پرلا دکرلایا تھا مگرییاس قدر بھاری تھا کہ خچراس کوتھوڑی ہی دور لے کر چلاتھا کہاس کے سم بھٹ گئے۔مویٰ بن نصیرا پے ساتھ شاہانِ یونان کا تاج بھی لایا تھا جس میں جواہرات لگے ہوئے تھے۔ اس کےعلاوہ تعیں ہزارغلام بھی اس کے ساتھ تھے۔

ابن خلکان کا بیان ہے کہ اہلِ یونان جوصا حب حکمت تھے اسکندر کی آبادی سے قبل بلاؤ مشرق میں قیام پذیریتھے مگر جب فارس والوں نے بونانیوں سے مقابلہ کر کے ان سے ان کا ملک چھین لیا تو بونانی جزیرہ اندلس میں منتقل ہو گئے۔ یہ جزیرہ اس وقت آباد دنیا سے ہٹ کرایک کنارہ پرواقع تھااوراس جزیرہ کا اس وقت تک کسی کوعلم نہیں تھااور نہ ہی کسی قابلِ ذکر بادشاہ کی اس خطہ پر حکمرانی تھی اور نہ پورے طور پر بیجزیرہ آباد تھا۔اس جزیرہ کوسب سے پہلے آباد کرنے والے اوراس کی جغرافیائی حد بندی کرنے والے ''اندلس ابن یافث ابن نوح علیہ السلام' بیں۔اس لئے بیخطہ ان کے نام سے موسوم ہے۔ جب طوفانِ نوح کے بعد اولاً دنیا آباد ہوئی تو اس کی شکل ایک پرندہ کے ما نند تھی جس کا سرمشرق اور دم مغرب میں اور اس کے باز وشال وجنوب کی طرف اور چھ میں شکم تھا۔ چونکہ مغرب کی جانب ایں پرند کا کمترین عضویعنی دم تھی اس لئے وہ لوگ مغرب کومعیوب ہجھتے تھے۔

یونا نیوں کی جنگ وجدل کے ذریعہ لوگوں کوفنا کر دینااچھامعلوم نہیں ہوتا تھا کیونکہ اس اقدام سے انسان کے جان و مال کے ضیاع ؓ کے علاوہ حصولِ علم ہےمحروی ہوتی تھی جوان کے نز دیک سب ہےا ہم کام تھااس لئے بیلوگ اہل فارس ہے بیجیا چھڑا کراندلس میں آ کر آ با دہو گئے ۔ یہاں ان لوگوں نے شہروں کوآ با دکیا۔نہریں کھدوا نمیں' آ رام گا ہیں تغمیر کروا نمیں اور باغات لگوائے \_انگوراور دیگرا جناس کی کاشت شروع کی۔الغرض یونانیوں نے اندلس کواس شاندارطریقہ پرآباد کیا کہ جس پرندکووہ معیوب سجھتے تھےاب وہ طاؤس معلوم ہونے لگا جس کی سب سے خوبصورت چیز اس کی دم ہے۔ جب یونانیوں نے جزیرہ اندلس کی تغییر کو کممل کرلیا تو انہوں نے شہر طلیطلہ کو جو وسط میں واقع تفادارالسلطنت اور دارالحكمت قرار ديا\_

کہتے ہیں کہ آسان سے حکمت تین اعضاء نازل ہوئی ہے(۱) یونانیوں کے د ماغ پر (۲) چینیوں کے ہاتھ پر (۳) اہلِ عرب کی زبان پر-

#### ايك عارف بالله كاواقعه

امام العارفين جمال الدين اليافعيُّ كى كتاب'' كفاية المعتقد'' ميں مذكور ہے كہ ﷺ عارف باللّٰدعمرو بن الفارضٌ مصرميں ايك مدرسه کے افتتاح کے لئے پہنچے۔آپ نے وہاں ایک مجدمیں دیکھا کہ ایک بوڑھا جوقوم کا بقال تھامسجد کے حوض پرخلاف قاعدہ وضوکررہاہے۔ آپ نے اس سے کہا کہ اے مینے آپ ن رسیدہ ہوکراورا یسے شہر میں جہاں علماء کی کمی نہیں با قاعدہ وضونہیں سیھے سکے مینے نے بین کر کہا کہ اے عمروتم کومِصرمیں فتح حاصل نہیں ہوگی (چونکہ شخ نے آپ کا نام لے کرآپ کومخاطب کیااور فتح کالفظ استعال کیااس لئے عمر وسمجھ گئے کہ بہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے لہٰذا) یہ ن کرآپ ان شخ کے پاس جا بیٹھے اور کہنے لگے کہ حضرت یہ تو فر مایئے کہ مجھ کو فتح کہاں حاصل ہوگی؟ شیخ نے جواب دیا مکہ مکرمہ میں۔آپ نے یو چھا کہ مکہ مکرمہ کہاں ہے؟ شیخ موصوف نے ہاتھ کے اشارہ سے فر مایا کہ بیہ ہے۔ چنانچہ شیخ کے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہی مکہ مکرمہ عمر و کے روبرومنکشف ہو گیا اور آپ آن کی آن میں اس میں داخل ہو گئے اور بارہ سال تک وہاں ر ہے۔ وہاں آپ کو بہت می فتو حاتِ روحانی حاصل ہو ئیں اور آپ نے اپنامشہور دیوان بھی وہیں تصنیف کیا۔

ا یک مدت کے بعد آپ کے کان میں شیخ مصری کی آ واز آئی وہ آ واز پیھی کہ شیخ مصری کہدرہے ہیں اے عمرو! یہاں آ کرمیرے تجہیز وتکفین کا انتظام کرو۔ چنانچہ شیخ مصری کی بیآ وازس کرآپ مصر پہنچے۔شیخ نے آپ کوایک دینار دیا اور کہا کہ اس سے میرا کفن وغیرہ خریدنااور مجھ کو کفنا کراس جگہ (ہاتھ سے قرافہ کے قبرستان کی جانب اشارہ کیا )رکھ دینااس کے بعدا نظار کرنا کہ کیا ہوتا ہے؟

شیخ عمر بن الفارض فر ماتے ہیں کہاس گفتگو کے پچھ دیر بعد شیخ بقال کی وفات ہوگئی اور میں نے ان کونہلا کراور کفنا کراس جگہ یعنی

کچھ دیر کے بعد آسان سے ایک شخص نازل ہوااور ہم دونوں نے مل کران کی نماز جناز ہ ادا کی ۔اس کے بعد ہم انتظار کرتے رہے۔ کچھ دیر کے بعد یکا یک پوری فضاء پر سبزرنگ کے پرندے منڈ لانے لگے اوران میں ہے ایک بہت بڑا پرندہ نیچا تر ااور شیخ علیہ الرحمہ کی نعش کونگل لیااور پھراڑ کر دوسرے پرندوں کے ساتھ مل کرنگا ہوں ہےاوجھل ہو گیا۔

شیخ بن الفارض کہتے ہیں کہ یہ منظر دیکھ کر مجھے بڑا تعجب ہوا۔ وہ صاحب جنہوں نے میرے ساتھ شیخ کی نمازِ جناز ہ ادا کی تھی کہنے

لگے کہ تعجب کی کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ شہداء کی ارواح کوسبز پرندوں کے پوٹوں میں داخل کر کے جنت کے باغوں میں چھوڑ دھیتے ہیں اور وہ جنت کے کھل وغیرہ کھاتے کھرتے ہیں اور رات کے وقت عرش الہی کی قندیلوں میں بسیرا کرتے ہیں۔

مسائل متفرقه

اگرکوئی شخص کی پرندہ یا شکاراس کی ملکیت سے نکل جائے گا جیسا کہ غلام آزاد کرنے جا جو اس کے بارے میں دوقول ہیں اول یہ کہ ایسا کرنا جائز جا اور چھوڑا ہوا پرندہ یا شکاراس کی ملکیت سے نکل جائے گا جیسا کہ غلام آزاد کرنے سے وہ آزاد ہوجاتا ہے حضرت الی ہریرہ نے اس قول کو اختیار کیا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ شخ ابواسحاق قفال اور قاضی ابوطیب وغیرہ نے اس کو اختیار کیا ہے اور یہی صحیح ہے اورا گرکسی نے ایسا کیا تو وہ گنا ہمار ہوگا اور یہ پرندہ اس کی ملکیت سے خارج نہیں ہوگا کیونکہ زمائیہ جاہلیت کے سائر کے مانند ہے۔ جیسا کہ باب الصاد میں گزر چکا۔ قفال کہتے ہیں کہ عوام اس کو عشق سے موسوم کرتے ہیں اوراس کو کارثو اب سمجھتے ہیں حالانکہ بیر ام ہے اوراس سے بچنالا زمی ہے اس لئے جو پرندہ اس طرح چھوڑا جائے گا وہ مباح اور غیر مملوک پرندوں میں جا کرمل جائے گا اور کوئی دوسرا ہمائی کوئر کر یہ سمجھے گا کہ وہ اس کا مالک بن گیا حالانکہ مالک نہیں ہے گا۔ اس طرح ایسا کرنے والا اسپنے دوسرے مومن بھائی کے لئے مبتلائے معصیت ہونے کا سبب ہے۔

صاحب ایضاح نے ایک تیسرا قول بیان کیا ہے کہ اگر ایسا ثواب مجھ کر کرتا ہے تو وہ جانوراس کی ملکیت سے خارج ہوجائے گاورنہ نہیں۔ پہلے قول کی صورت میں یہ چھوڑا ہوا پر ندہ اپنی اصل یعنی اباحت کی جانب لوٹ جائے گا۔اوراس کا شکار جائز ہوگا۔اور دوسر سے قول کی صورت میں ایسے مخص کے لئے جواس کے مملوک غیر ہونے کو جانتا ہے اور مہندی' خضاب بازووں کا کئے ہونا یا گلے وغیرہ میں پڑے گھنگروں کے ذریعہ اس کے مملوک ہونے کو پہچانتا ہے تو اس کے لئاس کو پکڑتا جائز نہیں اور مملوک ہونا مشکوک ہوتو یہ اپنی اصل یعنی صلت کی طرف لوٹ جائے گا اور اس کا شکار کرنا جائز ہوگا اور اگر پر ندہ کو چھوڑنے والا چھوڑتے وقت یہ کہد دے کہ میں نے اس کو اپنی صورت میں اس کا شکار کرنا جائز ہوگا اور اگر پر ندہ کو چھوڑ نے والا چھوڑتے وقت یہ کہد دے کہ میں دو تول ہیں۔ بھائیوں کے لئے مباح کردیا تو اس صورت میں اس کا شکار کرنا جائز ہا اور تیسر نے تول کی روسے اس کے شکار کو خواز میں دو تول ہیں۔ اول یہ کہ جائز ہے کونکہ آزاد کرنے سے یہ اپنی اصل یعنی اباحت پر آگیا ہے۔ نیز اگر ہم اس کے شکار کونخ کریں تو زمانہ جاہلیت کے سائبہ کے مشابہ ہوجائے گا جو نا جائز ہے اور یہی قول تھے ہے۔

دوسرا قول میہ ہے کہ اس کا شکارممنوع ہے۔ کیونکہ جس طرح غلام آ زادی کے بعد کسی کامملوک نہیں بنتا ای طرح میہ بھی آ زادی کے بعد کسی کامملوک نہیں ہوگا۔لیکن مناسب میہ ہے کہ اس صورت سے اس صورت کومنشنی کرلیا جائے جبکہ کوئی کا فر اس کو آ زاد کرے تو اس صورت میں اس کا شکار جائز ہے کیونکہ اس کاعنق معتبر نہیں اور اس کے آ زاد کردہ کوغلام بنایا جاسکتا ہے۔

امام رافعی نے پرندہ یا شکار کوآزاد کرنے کواگر چہ مطلقا ممنوع قرار دیا ہے لیکن اس سے چندصور توں کا استھناء ضروری ہے۔ اول یہ کہ اگروہ جانور دوڑنے کا عادی ہوتو مقابلہ میں اس کو چھوڑنا جائز ہے۔ دوم یہ کہ اس پرندہ کو پکڑے رہنے ہے اس کے بچوں کی موت کا اندیشہ ہوتو اس صورت میں اس کا آزاد کرنا واجب ہے اس لئے کہ بچے حیوان محترم ہیں لہٰذاان کی جان کی حفاظت کی سعی لازم ہے۔ علماء کرام نے اس بات کی صراحت فرمائی ہے کہ جب سی حاملہ عورت پررجم یا قصاص واجب ہوجائے تو بچہ کو دود دھ پلانے کے لئے اتنی مدت کی مہلت دی جائے گی کہ بچہ کی مدت رضاعت مکمل ہوجائے اور پھراس کے بعداس کو سزادی جائے گی۔ اس طرح شخ ابو محمد جونی نے ایے حاملہ جانور کو جس کا حمل ابھی غیر ماکول حالت میں ہوذ نے کرنے کو حرام قرار دیا ہے اور اس کی علت یہ بیان کی ہے کہ اس صورت میں ایک

ایسے جانورکوجس کا ذبح حلال نہیں ہے قتل کرنالازم آتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہرنی کواس وجہ سے چھوڑ لایا تھا کہ جنگل میں اس کے دو بچے تھے۔ پس آپ کا اس کوآ زاد کرنا وجو ب کی دلیل ہے۔ کیونکہ جو چیزممنوع ہواور حکم منع منسوخ نہ ہوا ہو پھر بعظی حالات میں اس کی اجازت دی جائے تو اجازت وجوب کی دلیل ہوتی ہے۔ چنانچہ جب جانوراس طرح حچوڑ ناممنوع تھا سائبہ سے مشابہ ہونے کے باعث پھربعض احوال میں اس کی اجازت دی گئی توبیا جازت دلیل وجوب ہے۔

تیسری صورت استثناء کی ہے ہے کہ اگر کوئی صحف کسی جانور کو پکڑ لےاوراس کے پاس نہذنج کرنے کا آلہ ہواور نیاس جانور کی خوراک کانظم ہوتو الیںصورت میں چھوڑ نا ضروری ہے تا کہ وہ جانورا پنی خوراک حاصل کر لے۔ چوتھی صورت جومتنٹنی کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ پکڑنے والے نے احرام کاارادہ کرلیا ہوتو اس پراس جانور کا آ زاد کرنا ضروری ہے۔

الله تعالى كقول "وَكُلَّ إِنْسَان النَوْ مُنهُ طَائِرَهُ فِي عُنْقِه" (اورجم في برانان كاعمل اس كے كلے كابار بناكر ركھا ہے) كى روشیٰ میں خواب کی تعبیر''عمل' سے کی جاتی ہے۔غیر معروف پرندہ کی تعبیر اللہ تعالیٰ کے اس قول '' قَالُو ا طَائِو کُمْ معَکُمُ اَئِنُ ذُکِّرُتُهُ بَـلُ أَنْتُـمُ قَـوُ مُ مُسُـرٍ فُوْنَ ''(ان رسولول نے کہا کہتمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہی گلی ہوئی ہے۔ کیااس کونحوست سمجھتے ہو کہتم کو نفیحت کی جائے بلکہتم (خود) حد (عقل وشرع) ہے نکل جانے والےلوگ ہو) کی روشنی میں انذار ونفیحت ہے۔خواب میں حسین پرندہ کود کھناحس عمل کی دلیل ہے یااس کے پاس کوئی خوشخبری لے کرآئے گا جوشخص خواب میں جنگلی بدخلق پرندے کو دیکھے تواس سے اس کی بد عملی کی جانب اشارہ ہوتا ہے یااس کے پاس کوئی بری خبرآئے گی۔ پرندے کے گھونسلہ کی تعبیر بیوی ہے یا وہ مرتبہ جس پرعارف تلہر جاتا ہے۔حاملہ عورت کوخواب میں گھونسلہ نظر آنا ولا دت کی جانب اشارہ ہے۔

عش پرندوں کے اس آشیانہ کو کہتے ہیں جو درخت کی شاخوں پر ہوا ورجو آشیانہ دیوار غاریا پہاڑ پر ہواس کو وَ مُحرِّ کہتے ہیں۔خواب میں وکر سے مرادزنا ق کے گھر' عابدین وزاہدین کی مساجد ہیں۔ پرندے کے انڈوں کا خواب میں دیکھنا بیویوں یاباندیوں کے بطن سے پیدا ہونے والی اولا د کی جانب اشارہ ہے اور بھی انڈوں کی تعبیر قبروں سے دی جاتی ہے اور بھی دانتوں کی سفیدی اورنو جوان خو بروعورت مراد ہوتی ہے۔ بھی انڈوں کی تعبیر درہم و دنا نیر جمع کرنے ہے دی جاتی ہے اور بھی اہل وعیال اعزہ وا قارب کی معیت کی جانب اشارہ ہوتا ہے۔ پرندوں کے پروں کی تعبیر مال ہے دی جاتی ہے اور بھی اس کی تعبیر خانہ داری کے سامان کی خریداری ہوتی ہے بھی پرندوں کے پروں کی تعبیر مال سے دی جاتی ہے اور بھی اس کی تعبیر یہاں جاہ و دبد ہے لئے مشہور ہے کہ: "فُلا ن "طَائِو ' ہِ جناج غَیُرہ" (فلاں دوسرے کے بازوؤں پر پرواز کررہاہے)اور بھی پروں کی تعبیر کھیتی ہے دی جاتی ہے۔

پرندہ کا چنگل اگرخواب میں دیکھا جائے تو بیمدِ مقابل کی نصرت و کامیا بی کی دلیل ہے کیونکہ چنگل پرندوں کے لئے بچاؤاور ڈھال کی حیثیت رکھتا ہے۔ پرندے کی چونچ کو دیکھناوسیع ترعزت ورفعت کی دلیل ہے۔اگرخواب میں پرندہ کی بیٹ نظرآئے تو حلال پرندہ کی بیٹ سے مال حلال اور حرام پرندہ کی بیٹ سے مال حرام مراد ہوتا ہے۔ پرندوں کےخواب کی تعبیر کے بارے میں جورا ہنمااصول تھےوہ ہم نے بیان کرد ہے۔ اب آپ حب حالات اپنی ذہانت کا استعال سیجے انشاء اللہ کا میابی ہوگی۔

مصائب سے قید سے خلاصی کے لیے دعا

ابن بشکوال نے احمدابن محمدعطار ہےان کے والد کے حوالہ ہے یہ قصہ نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک ہمسایہ کوقید ہوگئی تھی

اوروہ بیں سال تک قیدخانہ میں رہااوراپنی بیوی بچوں کود کھنے ہے مایوس ہو چکا تھا کہ اچا تک بیں سال بعداس کی رہائی ہوگی ﴿ إِس قیدی کا بیان ہے کہ ایک رات میں اپنے اہلِ وعیال کو یا دکر کے بیٹھا ہوا رور ہاتھا کہ دفعتا ایک پرندہ قید خانہ کی دیوار پرآ کر بیٹھ گیا اور ایک دیکا پڑھنے لگا۔ میں نے کان لگا کراس دعا کو سنا اور یا دکرلیا۔اس کے بعد تین یوم تک میں نے برابر بیددعا پڑھی اور تیسرے دن اس دعا کو پڑھنے کے بعد میں سوگیا۔ جب صبح کومیری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کواپنے مکان کی حجیت پریایا۔ میں نیچے اپنے مکان میں اتر ا تو میری بیوی میرے بدلی ہوئی ہیئت اور بدحالی کود مکھے کر گھبرا گئی۔لیکن جب اس نے مجھے غور سے دیکھا تو پہچان لیا اور میں نے بیوی بچوں کو مطمئن کردیا تو وہ بہت خوش ہوئے۔

میں کچھ عرصہ تک گھر رہااور پھر حج کے لئے مکہ مکرمہ گیا۔ جب میں دورانِ طواف اس دعا کو پڑھ رہاتھا تو اچا تک ایک بوڑ ھے مخص نے میرے ہاتھ پر ہاتھ مارااور یو چھا کہ بیدوعاتم کوکہاں ہے ملی؟ کیونکہ بیدوعا بلا دروم میں صرف ایک پرندہ اڑتے ہوئے پڑھتا ہے۔ میں نے ان بزرگ کواپنے قید خانہ میں رہنے اور اس دعا کو سکھنے کا پورا قصہ سنا دیا۔ بین کران بزرگ نے فر مایا کہتم سیج کہتے ہواس دعا کی یہی تا ثیرہے۔ پھر میں نے ان بزرگ سے ان کا نام دریا فت کیا تو انہوں نے فر مایا کہ میں خصر (علیہ الصلو ۃ والسلام ) ہوں۔

"اَللُّهُمَّ انِّي اسْتَلُكَ يَا مَنُ لا تَرَاهُ العيون وَلا تُخَالِطُهُ الظُّنُونَ وَلا يَصِفُهُ الْوَ اصِفُون وَلا تُغَيّرُهُ الْحَوَادِثُ وَلاَ اللُّهُ هُوُ رُ يُعُلُّمُ مَثَاقِيُلَ الْجَبَالِ و مكابيل الْبَحَارِ وَ عَدَدَ قَطَرِ الْاَمْطَارِ وَ عَدَدَوَرَقِ الْاَ الاشْجَارِ وَ عَدَدَ مَا يُطُلِمُ عَلَيْهِ اللَّكَيُلُ وَيُشُرِقُ عَلَيْقِهِ النَّهَارُ وَ لَّا تُوَ ارِ ى مِنُهُ سَمَاءُ وَلاَ اَرُضُ ' أَرُضاُولًا جَبَلُ 'الا يَعْلَمُ مَا فِي وَ عُرِهِ وِسَهُلِهِ وَلا بَحُرُ 'الا يَعْلَمُ مَا فِي قَعْرِه ' وَساحِلِهِ .

ٱللَّهُمَّ إِنِّيُ ٱسأَلُكَ أَنُ تَـجُعَلَ خَيْرَ عَمَلَى ا خِرَهُ وَ خَيْرَ آيَا مِيْ يَوُمَّا ٱلْقَاكَ فِيه النَّكَ عَلَى كُلّ شَى ءٍ قَدِيرٌ '. اَللَّهُمَّ مَنُ عَادَ انِي فَعَادَهُ وَ مَنُ كَا دَنِي فَكِدُهُ وَ وَ مَنُ بَغي عَلَيَّ بهَلكِةٍ فَا هُلِكُهُ وَ مَنُ اَرَ ادَن، يُ بِسُوءٍ فَخُلُهُ وَاطُفِي عِنِي نَارَ مَنَ اَشَبَّ لِيُ نَارَهُ و اِ كُفِنِي هُمَّ مَنُ اَدُخَلَ عَلَيَّ هَمَّهُ وَادُ خِلْنِيُ فِي دَرُعِكَ الْحَصِينَةِ وَاستُرُ نِي بِسَتْرِكَ الْوَ افِي يَا مَنُ كَفانِي كُلَّ شَيىءٍ اكفِنِي مَا اَهَمَّنِي مِنُ اَمُرِ اللُّانُيَا وَ اللَّخِرَةِ وَصَدِّقْ يَا مُشُرِقَ الْبُرُهَانَ يَا قَوِى الْلاَرَكَانِ يَامَنُ رَحُمَتُهُ فِي كُلِّ مَكَان وَفِيُ هَلَا الْمَكَانِ يَامَنُ لاَ يَخُلُوُ مِنْهُ مَكَانُ 'اِحُر سُنِيُ بِعَيْنِكَ الَّتِيُ لاَ تَنَامَ وَاكْنِفُنِيُ فِي كَنُفِكَ الَّزِيُ لاَ يَر امُ إِنَّهُ قَدُ تِيَقَّنَ قَلْبِي أَنُ لاَ اِللهَ انْتَ وَانِّي لاَ اَهْلِكَ وَ انْتَ مُحِيَيارَ جَائِي فَارُ حَمْنِي بِقُـدُرَتِكَ عَلَيَّ يَا عَطِيُمًا يُرُجِي لِكل عظِيمٍ يَا علِيُمُ يَا حَلِيُمُ أَنْتَ بِحَاجَتِي عَلِيمٌ وَ عَلَى خَلاَ صِي قَـدِيُـرُ 'وَهُوَ عَلَيكَ يَسِيُرُ 'فَامُنَنُ عَلَىَّ بِقَضَا ئِهَا يَا اكُرَ مَ الْآكُرَ مِيُنَ.وَيَا اَجُوَ دَ الْآجُو دَيُن وَيَا اسُرَ عَ الْحَاسِبِيُنَ يَارَبُّ الْعَالَمِينَ إِرْحَمُنِيُ وَ أَرُ حَمْ جَمِيعَ الْمُذُنَبِيْنَ مِنُ أُمَّةِ مُحَمَّدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِنَّكِ عَلَى كُلِّ شَيْئًى قَدِيُرٌ '.

ٱللُّهُمَّ اسْتَجِبُ لَنَا كَمَا اسْتَجَبُتَ لَهُمْ بِرَ حُمَتِكَ عَجِلُ عَلَيْنَا بِفَرُ جِ مِنْ عِنْدِ كَ بِجُودِ كَ وَكُرُمِكَ وَإِرْتِفَاعِكَ فِي عُلُو سَمَائِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ إِنَّكَ عَلَى مَاتَشَاء قَدِ يُرُ وَ صَلَّى الله عَلَى سَيِّدِ نَا مُحَمَّدِ خَا تَمَ النَّبِييَيْنَ وَ على اللهِ صَحْبِهِ أَجُمَعِيْنَ.

لله عَلَى سَيِّدِ نَا مُحَمَّدِ خَا تَمَ النَّبِييَيُنَ وَ علَىٰ ١ لَهِ صَحْبِهِ الْجَمَعِينَ. اے میرےاللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اے وہ ذات جس کوآئکھیں دیکھ نہیں سکتیں اور نہ جس کو خیالات پاسکتے ہیں اور تعریف ا میرے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اے وہ ذات جس کوآئکھیں دیکھ نیس سے جس کی ذات متاثر نہیں ہوتی جو پہاڑوں مسلمی کرنے والے جس کی کماحقہ تعریف کرنے پر قادرنہیں ہیں اور جوادث سے اور گردش زمانہ ہے جس کی ذات متاثر نہیں ہوتی جو پہاڑوں ً کے وزن سمندروں کی گہرائی اور بارش کے قطرات درختوں کے پتوں کی تعدا داور ہراس چیز کی تعدا دکوجس پررات چھا جاتی ہےاور ہراس چیز کو جاننے والا ہے جس پر دن طلوع ہوتا ہے۔نہ آسان اور نہ زمین اس سے پوشیدہ ہے اور کوئی پہاڑ ایسانہیں جس کے سخت ونرم کووہ نہ جانتا ہواور کوئی سمندر نہیں ہے مگر اللہ جانتا ہے کہ اس کی گہرائی میں کیا ہے اور اس کے ساحل پر کیا ہے۔ اے اللہ! تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرےسب سے اچھے عمل کوآخری عمل بنااور میرے ایام میں سب سے اچھے دن کووہ دن بنا جس دن میں تجھ سے ملا قات کروں۔ بلا شبہتو ہر چیز پر قادر ہے۔اےاللہ جو مجھ سے دشمنی ر کھے تو اس سے دشمنی ر کھاوراےاللہ جوقریب ہوتو اس کے قریب ہو جااور جو مجھ پر ہلاکت کے ذریعہ تعدی کرے تُو اس کو ہلاک کر دے اور جومیرے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی گرفت فرما۔ جس نے میرے لئے آ گ بھڑ کائی اس کی آ گ کوگل کردے اور جو مجھ پڑنم لا دے اس کے نم سے میرے لئے کافی ہو جااور مجھےاپنی محفوظ زرہ میں رکھ لے اور مجھا ہے محفوظ پردہ میں چھیا لے۔اے وہ ذات جومیرے لئے ہر چیز کے واسطے کافی ہوجامیرے لئے ہراس و نیاوآ خرت کے معاملہ کے لئے جو مجھے پیش آئے اور میرے قول کوحقیقت سے مصدق کر دے۔ یاشفیق یار فیق میری ہرتنگی کو کھول دے اور مجھ پر وہ چیز مت لا وجس کا میں متحمل نہیں ہوں' تو میراحقیقی معبود برحق ہے۔اے بر ہان کوروشن کرنے والے'اےقوی الا رِکان'اےوہ ذات جس کی رحمت ہر جگہ ہے اور اس جگہ بھی ہے اور کوئی مکان جس ہے خالی نہیں ہے اپنی اس آئکھ سے میری حفاظت فر ما جو بھی نہیں سوتی اور مجھے اپنی اس حفاظت میں لے جو ہرایک کی پہنچ سے بالا ہے۔ بلاشہ میرا دل اس پر مطمئن ہے کہ تیرے سواکوئی معبود نہیں اور میں ہلاک نہیں ہوسکتا جبکہ تیری رحمت میرے ساتھ ہے۔اے میری امیدوں کے مرجع'اپنی قدرت کے ذریعے مجھ پر رحم فرما۔اے عظیم جس سے بوے سے بڑے کام کی امیدر کھی جاتی ہے۔اے علیم'اے حلیم تو میری حاجت سے باخبر ہے اور تو میری رہائی پر قادر ہے اور یہ تچھ پر بہت آسان ہے۔ پس میری رہائی کے فیصلے سے مجھ پراحسان فرما۔اے اکرم الا کرمین!اے اجود الاجودین اے اسرع الحاسین اے رب العالمین مجھ پررحم فر مااورامتِ محمد کے جملہ گنا ہگاروں پررحم فر ما بیشک تو ہر چیز پر قادر ہے۔اے اللہ! ہماری دعا کو قبول فر ما جس طرح تو نے ان لوگوں کی دعاؤں کو قبول فر مایا۔ایے فضل وجود و کرم ورفعت سے ہماری کشائش میں جلدی فر ما۔اے ارحم الراحمین بلاشبہ تو ہر چیز پر قاور ہےاوراللہ رحمتِ کاملہ نا ذل فرمائے ہمارے آقامحدٌ خاتم النبتين صلى الله عليه وسلم پر اور آپ كى آل واصحاب پر سب پر۔اس دعا كے ايك مكڑے كو طبرانی نے سند سیجے حضرت انس سے قتل کیا ہے۔

إِنَّ النَّبِيَّ صلى اللّه عليه وسلم مَرَّباً عُرَ ابِيِّ وَهُوَ يَدُ عُوْفِيُ صَلاَتِه 'وَيَقُولُ يَامَنُ لاَ تَرَ اهُ الْعُيُونُ وَلاَ تُخَا لِطُهُ الطُّنُونُ وَلاَ يَصِفُهُ الْوَ اصِفُو ۚ نَ وَ لاَ تُغَيِّرُ هُ الْحَوَادَتُ وَلاَ يَخُثَى اَلدَّوَائِرَ يَعُلَمُ مَثَاقِيُلَ الْحِبَالِ وَ مكَايِيلَ البُحَارِ وَ عَدَدِقَطَرِ الْا مُطَارِ وَعَدَدَ وَرَقَ الْاَشْجَارِ وَعَدَدَ مَا اَظُلَمَ عَلَيْهِ اللَّيلُ وَاشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارَ وَ لاَ تُوَ ارِيُ مِنْهُ سَمَاءُ سَمَاءُ وَالْاَرْضُ اَرْضًا وَلاَ بَحُرُ الَّا يَعْلَمُ مَافِي قَعْرِه 'وَ لا جَبَلُ اللَّا يَعُلَمُ مَا فِي وَعُرِه الجُعَل حَيْرَ عُمُرِي اخِرَهُ وَخَيْرَ عَمَلِي خَوَ اتِمَهُ وَحَيْرَ أَيَّامِي يَوُمَّا ٱلْقَارِكَ فِيُه 'فَوَ كُلَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بِٱلَّا عُرَ ابِي رَجُلا فَقَالَ اذَافَرَ غَ مِنُ صَلاَّ تِهِ

فَأْتِنِى بِهِ فَلَمَّا قُضَى صَلا تَهُ اتاهُ بِهِ قَدُ كَانَ أُهُدِى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمُ ذَهَبُ مَنْ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ذَهَبُ مَنْ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَهَبَ لَهُ الذَّهَبَ وَقَالَ مِمَّنُ آنْتَ يَا آعُرَ ابِى قَالَ مِنُ بَنِى عَامِرٍ بَعُنُ صَعْصَعُةَ فَقَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمُ هَلُ تَدُرِى لِمَ وَهَبُتُ لَکَ هذا الذَّهُبَ قَالَ لِلرَّحُمِ ٱلَّتِى بِنُ صَعْصَعُةَ فَقَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِنَّ لِمَ وَهَبُتُ لَکَ هذا الذَّهُبَ قَالَ لِلرَّحُمِ ٱلَّتِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ إِنَّ للرَّحُمِ حَقًّا وَلَكِنُ وَهَبُتُ لَکَ الذَّهُبَ لَكَ الذَّهُبَ لَكَ الذَّهُبَ لَكَ الذَّهُبَ لَكَ الذَّهُبَ لَكَ الذَّهُبَ لَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ إِنَّ للرَّحُمِ حَقًّا وَلَكِنُ وَهَبُتُ لَکَ الذَّهُبَ لَكَ الذَّهُبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ إِنَّ للرَّحُمِ حَقًّا وَلَكِنُ وَهَبُتُ لَکَ الذَّهُبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ إِنَّ للرَّحُمِ حَقًّا وَلَكِنُ وَهَبُتُ لَکَ الذَّهُبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ إِنَّ للرَّحُمِ حَقًا وَلَكِنُ وَهَبُتُ لَكَ الذَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ إِنَّ للرَّحُمِ حَقًا وَلَكِنُ وَهَبُتُ لَكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ إِنَّ للرَّحُمِ حَقًا وَلَكِنُ وَهَبُتُ لَكَ الذَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ إِنَّ للرَّحُمِ حَقًا وَلَكِنُ وَهَبُتُ لَكَ الذَّهُ اللهُ عَلَى الله عَزَّ وَ جَلًى.

## اَلطَّبُطَابُ

بڑے بڑے کا نوں والا ایک پرندہ۔

#### الطبوع

چیچری ۔ باب القاف میں اس کابیان آئے گا۔ انشاء اللہ۔

#### الطثرج

(چیونی) الطشوج: چیونی کو کہتے ہیں جیسا کہ جو ہری نے بیان کیا۔اس کا تذکرہ باب النون میں نمل کے عنوان سے آئے گا۔اور بعض نے کہاہے کہ طوح چھوٹی چیونی کو کہتے ہیں۔ اَلطَّحُنُ

اَطُّحُنُ : جوہری نے کہا ہے کہا لیک حجوثا ساگر گٹ جیسا جانور ہے۔زفٹر ی نے''ربیجے الا برار''میں لکھا ہے کے گئن ایک گرگٹ جیسا جانور ہوتا ہے اور بچے اس کو گھیر کراس سے کہتے ہیں کہ ہارے لئے آٹا ہیں۔ چنانچہوہ زمین پر چکی کے مانند ممل کرنے لگتا ہے اور رفیۃ رفتہ مٹی میں غائب ہوجاتا ہے۔

# اَلطَّرُ سُوُ 'حُ

طَوْ مُسُوُّحُ: ایک مجھلی کو کہتے ہیں۔اگراس مجھلی کو پکا کر کھالیا جائے تو آئکھوں میں جالا پیدا ہوجا تا ہے۔

# طَرُ غَلُوُ دَ 'سُ

(چکورجیہاایک پرندہ) طَوْغَلُو دَ 'سُ :یہ پرندہ خاص طور پراندلس میں پایاجا تا ہے اس لئے اہلِ اندلس اس ہے بخو بی واقف ہیں اور وہ اس کو السفسریٹ سے چھوٹی ایک چڑیا ہے ہیں اور وہ اس کو السفسریٹ سے چھوٹی ایک چڑیا ہے جس کا رنگ مٹیالہ ہوتا ہے جس میں پچھرٹی اور پچھ زردی بھی پائی جاتی ہے۔ اس کے بازوؤں میں ایک سنہرا پر ہوتا ہے۔ اس کی چونی باریک ہوتا ہے۔ اس کی چونی ہاریک ہوتا ہوتے ہیں یہ ہمیشہ بولتی رہتی ہے۔ اس میں جوذرا موثی تازی ہواس کا گوشت عمدہ ہوتا

شرعى حكم

عام چڑیوں کی طرح ریجھی حلال ہے۔

طبى خواص

مشانہ میں پیدا ہونے والی پھری تو ڑنے کے لئے عجیب وغیرب تا ثیر کی حامل ہے اگر پھری بننے سے قبل اس کا گوشت استعال کیا جائے تو پھری کو بننے سے روکتا ہے۔

# اَلطَّرُ**ث**

(شريف النسل گھوڑا)

الطفام

(رذیل قتم کے پرندہ ودرندہ) الطغام: ذیل انسان کوالطفام کالفظ بولاجاتا ہے۔ جع واحدسب کے لئے ایک ہی لفظ مستعمل ہے۔

الطِّفُلُ

الطفل: عربی میں بیلفظ انسان نیز دیگر حیوانات کی نرینداولا دے لئے مستعمل ہے۔ اس کی جمع ''اطفال'' آتی ہے۔ گربعض اوقات جمع کے لئے طفل بھی بوالا جاتا ہے۔ جبیبا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان۔

اَوِالطِّفُلِ الَّذِیْنَ لَمُ یَظُهُرُ وَ اعَلَیْ عَوْ رَابِتِ النِّسَاء (یاایسے لاکوں پر جوکورتوں کے پردے کی باتوں ہے ابھی ناواقف بیں) ای طرح بولتے بیں:المصطفل الظبیة مَعَهَا طَفِلُهَا ۔ (مطفل برنی کے ساتھ اس کے بچے بیں) مطفل اس برنی یا اوفیٰ کو کہتے بیں جس کو بچے جنہ ہوئے پھی ہی عرصہ گزرا ہو۔مطفل کی جع مطافیل آتی ہے جسیا کہ ابوذ و یب نے اس سر بیں استعال کیا ہے۔

نوَ اِنَّ حَدِیثًا مِنْکَ لَو تَبُدُلِیْنَهُ جنی النَّحُلُ فِی الْبَانِ عَوْدٍ مَطَافِلِ تَرْجہ: اور تیرے متعلق گفتگوا گرو پہند کرے گویا کہ شہد کی تھیاں ہیں جو پھلوں اور پھولوں سے رس چوس رہی ہیں۔

مَطَافِیْلُ اَبْکَارِ حَدِیْتُ نِتَاجُهَا تَشَابٌ بِمَاءٍ مِثُلَ مَاءَ الْمَفَاصِلِ حَدِیْتُ نِتَاجُهَا تَشَابٌ بِمَاءٍ مِثُلَ مَاءَ الْمَفَاصِلِ ترجہ: نو خیز بچے ہیں جو کم سنی کی عربے گزرر ہے ہیں اروشاب کی جانب قدم بر صاربے ہیں اس تیزی سے کہ گویا کوئی تیر رہا ہے۔
ایک دوسرے شاعرنے کہا ہے ہے۔

فَيا عَجَبًالِمَن رَّبَيْتُ طِفُلا الْقَمهُ بِأَظرَافِ الْبُنَانِ ترجمہ:- مجھاس بچہ پرتعب ہے جس کی میں نے پرورش کی اوراُس کواپنے ہاتھوں کے پورووَں سے کھلایا۔

أُعَلِّمُهُ الرِّمَاية كُلِ يَوْمٍ فَلَمَّا اشَدَّ شَاعِدُهُ إِمَانِي

ترجمہ:- میں روزانداس کو تیراندازی سکھا تا تھا۔ پس جب اس کی کلائیوں میں پختگ ءآگئی (اوروہ پورا تیرانداز ہوگیا) تو مجھ پر ہی اس نے تیر چلادیا۔

اُعَلِّمُهُ الْفَتُوه کُلَّ وقت فَلَمَّا طَرَّشَادِ بُهُ جَفَانِیُ
ترجمہ:- میں ہمہوفت اس کو جوانمردی کی تعلیم دیتا تھالیکن جب اس کے مونچیں نکل آئیں یعنی جوان ہو گیا تو مجھ پر ہی ظلم کرنے لگا۔
وَ کُمُ علمت فلم القوافی فَلَمَّا قَالَ قافیة هجانی ترجمہ:- اور متعدد بار میں نے اس سکوقافیہ سازی یعنی شعر گوئی کی تعلیم دی۔ پس جب وہ شعر کہنے کے قابل ہوا تو میری جو سے شعر گوئی کی ابتداء کی۔
ابتداء کی۔

#### ذوالطفيتين

( خبیث قتم کاسانپ ) ذو السط فیتین: طفیه دراصل گوگل کی پی کو کہتے ہیں جس کی جمع طفی آتی ہے۔ سانب کی پشت پر پائے جانے والی دولکیروں کو گوگل کی دو پتیوں سے تثبیہ دیتے ہوئے اس سانپ کوذو الطفیتین کہنے لگے۔علامہ زخشر کُٹ نے'' کتاب العین'' کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ طفیہ کے معنی شریر پتلے سانپ کے ہیں اور دلیل میں بیشعر پیس کیا ہے ۔ وَهُمُ یُدِ لُّوُ نَهَا مِنُ بَعُدِ عِزَّتِهَا کِمَا تَذِلُّ الطُّفِیٰ مِنُ رُقَیَةِ الَّواقِیُ ترجمہ:- اوروہ لوگ اس کوعزت کے بعد اس طرح ذکیل وخوار کرتے ہیں جس طرح شریر سانپ منتر پڑھنے والے کے منتر کھی ہے بس اور ذکیل ہوجا تا ہے۔

ابن سیدہ کی بھی بہی رائے:

ذ والطفيتين كاحديث مين تذكره:

صحیحین ودیگر کتب میں حضرت عا ئشہر ضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

'' نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشادفر مایا سانپوں ارخاص طور پر ذوالطفیتین اورا بتر کو مارڈ الو کیونکہ دونوں حمل کوسا قط کرادیتے ہیں اور آنکھوں کونا بینا کردیتے ہیں''۔

شیخ الاسلام نوویؒ نے بیان کیا ہے کہ علماء کا قول ہے کہ طفتیان سانپ کی پشت پرپائی جانے والی دولکیریں ہیں۔"ابتر" کے معنی قصیر الزنب (لانڈا) کے ہیں ۔نضر بن ضمیل کا کہنا ہے کہ ابتر سانپ کی ایک قتم ہے جونیلگوں اور لانڈ ہے ہوتے ہیں ۔عموماً جب کوئی حاملہ اس کود کھے لیتی ہے تو حمل ساقط ہوجا تا ہے۔امام مسلمؓ نے زہری سے قتل کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ بیسقوط حمل میرے خیال میں اس کے شدید زہرکا اثر ہے۔

حدیث مذکور میں پلتمان لفظ کے بارے میں علماء کے دوقول ہیں۔ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں میں جو خاصیت رکھی ہے اس کے اثر سے محض اس کی جانب و کیھنے سے آنکھوں کی نورانیت سلب ہو جاتی ہے اربیرائے ہی اصح ہے۔ مسلم شریف کی روایت کے ان الفاظ سے بھی اس معنی کی تائید ہوتی ہے۔

یَخُطِفَانِ الْبَصَرَ (بیدونوں سانپ آنکھوں کی بینائی کوا چک لیتے ہیں) بعض علاء کی رائے کے مطابق اس جملہ کا مطلب بیہ ہے کہ بیدونوں سانپ ڈینے کے لئے آنکھوں کا نشانہ لیتے ہیں۔

علاء کرام نے لکھا ہے کہ سانپ کی ایک تنم ناظر ہے اس کا اثریہ ہے کہ اگر اس کی نظر کسی انسان پر پڑجائے تو انسان فور آمر جاتا ہے۔ ابوعباس قرطبی کہتے ہیں کہ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو پچھ ہوتا ہے وہ ان دونوں قتم کے سانپوں کی تاثیر ہے اور اس میں کوئی استبعاد نہیں ہے۔ کیونکہ ابوالفرج بن الجوزی نے اپنی کتاب'' کشف المشکل لمافی اسیجسین ''میں نقل کیا ہے کہ عراق مجم میں بعض اس قتم پائے جاتے ہیں کہ تھن جن کے دیکھنے سے انسان مرجاتا ہے اور بعض ایسے ہیں کہ ان کے راستہ پرگز رنے سے ہی انسان ہلاک ہوجاتا

# اَلطِلُحُ

(چیچڑی)الطلح: اس کا تذکرہ انشاءاللہ باب القاف مین بغوان قرارآئےگا۔کعب بن میرنے بیشعرکہا ہے۔ ترجمہ:- اس کا چڑااطوم سے ہے جوعام چڑوں کے طریقہ پڑہیں ہے اوروہ ان سواریوں کی پشت پرڈالا جاتا ہے جوسواریوں کے لئے دیلے کئے گئے ہیں۔ besturdubook

الطِّلاَء

( كروالے جانوروں كابچه) الطلا:اس كى جمع أطُلا " الله على جميا

الطلي

( بکری کے چھوٹے بچے)الطلی:اس کی وجہ تسمیہ بیہ ہے کہ طللی کے معنی باندھنے کے آتے ہیں اوران چھوٹے بچوں کے پیر بھی رسیوں سے کھونٹیوں میں باندھے جاتے ہیں۔اس کی جمع طلیان آتی ہے۔ جیسے رغیف کی جمع رغفان آتی ہے۔

اَلطِلُمُرُوق

(جِيگادرُ )الطَّمْرُ وق: جِيگادرُ كو كہتے ہیں جیسا كه ابن سيدہ نے لكھا ہے۔ باب الخاء میں اس كابيان ہو چكا۔

الطمل 'الطملال' اطلس

(بھیڑیا)

الطنبور

(ایک قتم کی بھڑ)الطنور:ایک قتم کی بھڑ کا نام ہے جولکڑی کھاتی ہے۔امام نوویؓ نے شرح مہذب میں لکھا ہے کہ ڈ نگ والے جانوروں کے حکم (حرمت) سے ٹڈی مستشی ہے۔ کیونکہ بیر حلال ہے۔ نیز قنفز کا بھی صحیح قول کے مطابق یہی حکم ہے۔ بھڑ کا تذکرہ باب الزاء میں گزر چکا۔

الطورانى

(خاص فتم كا كبوتر) اطلح: اس

الطوبالة

(بھير)

الطول

(ایک پرندہ) جیسا کہ ابن سیدہ نے کہا۔

#### الطوطي

(طوطا) حجته الاسلام اماغز الى رحمته الله عليه نے "الباب الثانى فى حكم الكسب" كے شروع ميں لكھا ہے كہ طوطى كے معنى ببغاء " (طوطا) ہے۔ ببغاء كاذكر باب الياء ميں ہو چكا۔

## الطَّير

(پرندے)الطّیر :طیرطائر کی جمع ہے جیسے صاحب کی جمع صحب آتی ہے اور طیر کی جمع طیور ہے۔ جیسے فر'' خ آتی ہے۔قطرب کا قول ہے کہ واحد پرطیر کا اطلاق ہوتا ہے۔

حضرت ابراہیم نے کن پرندوں کوذ کے کیا تھا

جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ س طرح مردوں کوزندہ کیا جائے گا؟ مجھے دکھا دیا جائے تو اللہ رب العزت نے فرمایا:

"فَخُدُ اَرُبَعَةُ مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرُ هُنَّ اِلَينكَ"الايه(احِهاتم چار پرندےلو پھران کو(پال کر)اپے لئے ہلاک کرلو۔الخ) حضرت ابن عباسؓ کا قول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو چار پرندے لئے تصان میں ایک مور'دوسرا گدھ تیسرا کوااور چوتھامرغ تھا۔

. چار کے عدد ( یعنی چار پرندوں کوذنج کرنے ) میں بیہ حکمت تھی کہ طبائع حیوانی چار ہیں اوران پرندوں میں ہرا یک پرندے پرایک طبع غالب تھی۔

پھرتھم ہوا کہ ان چاروں کوذئ کرنے کے بعدان کے گوشت پوست بال و پراورخون وغیرہ ایک جگہ خلط ملط کرِ کے چارمختلف سمت کے پہاڑوں کی چوٹیوں پر پھینک دو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ بعض مفسرین کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاروں کے سروں کواپنے پاس رکھ لیا تھا اور بقیہ اجزاء کو پھینک دیا تھا۔ پھر بھکم الہی آپ نے ان کوآواز دی۔ چنانچہوہ چاروں جانور زندہ ہوکراپنے اپنے بال و پر کا جامہ پہن کر چلے آئے اور اپنے سروں سے آسلے۔

اس واقعہ میں اس طرف اشارہ ہے کہ حیاتِ ابدی نفس کی ان چارشہوتوں کو مارکر حاصل ہوسکتی ہے(۱) ظاہری ٹپ ٹاپ جومور کا خاصہ ہے۔(۲) صولت یعنی یکا یک جفتی کے لئے مادہ پر چڑھ بیٹھنا جومرغ کا خاصہ ہے(۳)ر ذالت نفس اورامید سے دوری جوکوے کا خاصہ ہے اونچھااٹھنا اورخواہشات کی تحمیل میں تیزی کرنا جو کبوتر کا خاصہ ہے۔

اس واقعہ میں پرندوں کواختیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بیتمام حیوانوں میں انسان سے زیادہ قریب اور جملہ خصائل حیوانیہ کے جامع ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت ٔ احیاء موتی کے اظہار کے لئے دو ماکول اور دوغیر ماکول پرنداور دومجبوب یعنی مرغ وکبوتر اور دونفرت انگیز یعنی موراورکوااورای طرح دوسر یع الظیر ان یعنی تیز رفتار اور دوست رفتار کومنتنب کیا۔سر یع الطیر ان کبوتر اورکوا ہے اوربطئی الطیر ان مرغ اور مور ہے۔ای طرح دوایسے پرندے جن میں نراور مادہ کی تمیز ممکن ہو یعنی مرغ اور موراور دوایسے پرندوں کو جن میں نراور مادہ کی تمیز ماہر

کر سکے جیسے کبوتر ماتمیزممکن ہی نہ ہوجیسا کہ کوا کونتخب کیا۔

ابن سا گانی نے کیا ہی عمدہ شعر کہا ہے۔

وَالطَّلُّ فِی سِلُکِ الْغُصُونِ کَلُولُوءِ رَطَبٍ یُصَافِحُهٔ النَّسِیمُ فَیَسُقُطُ ترجمہ:- اور بارش درخت کی شاخوں کی لڑی میں آب دار ہوتی کے مانند ہے۔ سیم صبح جب اس سے مصافحہ کرتی ہے تو وہ موتی فیک جاتا

> وَالطَّيْرُ يَفُراً وَالغَدِيُرُ صَحِيفَةُ وَالِرِّيخِ يَكُتُبُ وَالْغَمَامُ يَنْفُطُ ترجمہ:- اور پرندے پڑھتے ہیں غدر صحیفہ ہے اور ہوا کتابت کرتی ہے اور بادل نقطے لگادیتا ہے۔ علامہ دمیریؓ فرماتے ہیں کہ شاعر کی بیان کردہ یہ تقسیم بہت انوکھی ہے۔

> > حديث ميں تذكرہ:

امام شافعیؓ نے سفیان ابن عیبینہ سے انہوں نے عبداللہ بن ابی یزید سے انہوں نے سباع بن ثابت سے انہوں نے ام کرز سے سے حدیث نقل کی ہے۔

'' حضرت ام کرزرضی الله عنها کابیان ہے کہ میں نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو میں نے آپ کو کہتے ہوئے سنا اقرو الطیبر علی مکناتھا''اورا بیک روایت میں مکناتھا کی جگہ و کناتھا آیا ہے بعنی پرندوں کواپنی جگہ بیٹھار ہے دو''۔ اس حدیث کوامام احم'اصحاب سنن اورا بن حبان وغیرہ نے روایت کیا ہے۔

حضرت سفیان تورگ نے امام شافعی علیہ الرحمہ ہے اس کا مطلب دریافت کیا تو امام صاحب نے فرمایا کہ اہلِ عرب کا دستورتھا کہ وہ پرندوں سے فال لیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب کوئی شخص سفر کے ارادہ سے فکلٹا اور کوئی پرندہ اس کو کسی جگہ بیٹھا ہوامل جاتا تھا تو وہ اس کو اڑا دیا تا ہوئے دیا اور اگر اس کی پرواز بائیں جانب کو ہوتی تو وہ شخص بدفالی لیتے ہوئے واپس گھر لوٹ آتا۔رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بالا میں اس طریقہ کا راورعقیدہ کی ممانعت فرمائی ہے۔

حضرت سفیان ہے اس کے بعد جب بھی کوئی شخص اس حدیث کا مطلب پو چھتا تو آپ امام شافعی کا ندکورہ بالا قول بیان کر دیتے۔ حضرت سفیان کا بیان ہے کہ میں نے وکیج سے جب اس حدیث کا مطلب معلوم کیا تو انہوں نے فر مایا کہ میر بے نزویک اس حدیث کا مطلب معلوم کیا تو انہوں نے فر مایا کہ میر بے نزویک اس حدیث کا منشاء رات کے شکار کی ممانعت ہے۔ پھر میں نے وکیج کے سامنے امام شافعی کا قول پیش کیا تو انہوں نے اس کو پہند کیا۔ احمد بن مہاجر کا بیان ہے کہ میں نے اس حدیث کا مطلب دریا فت کیا تو انہوں نے بھی وہی بیان کیا جوامام شافعی نے بیان کیا تھا۔ بہبی نے سنن میں نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے حضرت یونس بن عبدالاعلی سے حدیث ندکور کا مطلب دریا فت کیا تو انہوں نے فر مایا

بیمی نے سنن میں تعلی کیا ہے کہ ایک محص نے حضرت یوس بن عبدالاعلی سے حدیث مذکور کا مطلب دریافت کیا تو انہوں نے فر مایا کہ اللہ تعالی حق بات کو پہند فر ما تا ہے۔ اس کے بعدامام شافعی کا بیان کر دہ مطلب اس شخص کو بتا دیا۔ پھر فر مایا کہ امام شافعی اس مطلب کے بیان کرنے میں مَسِینے ہُے وَ حُدہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ابن قتیبہ نے نسیج وحدہ کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ بیا ایک باریک اور نہایت نفیس کیڑا ہوتا ہے جس کا مثل تیار کرنا مشکل ہوتا ہے اور اگر کیڑا عام ہوتو اس کا مثل تیار کرنا ممکن ہوتا ہے تو نسیج وحدہ کے معنی ہیں بے نظیر نفیس کیڑا۔ چنا نجے ہر کریم شخص کو نسیج وحدہ کہنے گئے۔

. صیدلانی نے شرح مختصر میں بیان کیا ہے کہ''مکِنَّۃ'' جائے قرار وٹمکن کو کہتے ہیں۔مزیدلکھا ہے کہاس حدیث کی شرح میں علاء کے متعدداقوال ہیں۔اول یہ کہاس سے رات میں پرندوں کے شکار کی ممانعت ہے۔دوم وہی مطلب ہے جوامام شافعیؓ کے حوالہ سے اوپر ندکورہوا۔سوم یہ کہاس کا مطلب بیہ ہے کہ جب پرندہ اپنے انڈ سے سیتا ہے تواس کوان انڈوں سے نہاٹھایا جائے کیونکہاس صورت میں ایس کے انڈ بے خراب ہو سکتے ہیں اور دراصل'' مکن'' گوہ کے انڈوں کو کہتے ہیں۔ یہ مطلب ابوعبیدہ قاسم بن سلام کا بیان کر دہ ہے۔صیدلائی تھے کھتے ہیں کہاس مطلب کی روسے لفظ'' مکِنَّۃ'' کاف کے کسرہ کے بجائے کاف ساکن پڑھا جائے گا۔ جیسے'' تمرۃ''اس کی جمع'' تمرات'' آتی ہے۔ایسے ہی مکنۃ کی جمع مکنات آئے گی۔

ز مائنه جاملیت کا فاسد عقیده تشاوُ م

"طِيَرَة" كِمعنى بين بدفالي لينا \_جيبا كه الله تعالى كاارشاد ہے:-

وَإِنْ تُصِبُهُمُ سَيِّنَة عُطيَّرُوا بِمُو سَى وَمَنُ مَّعَهُ الااِنَّمَا طَائِرُ هُمُ عِندَ اللَّهِ.

''اوراگران کوکوئی َبدفالی پیش آتی تو مویٰ اوران کے ساتھیوں کی نحوست بتلاتے ۔ یا در کھو کہان کی نحوست اللہ تعالی کے علم میں ''

یعنی ان کی بدبختی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہاور جو پچھ پیش آتا ہے وہ بقضاء وقدرت خداوندی پیش آتا ہے۔

کہاجاتا ہے" تَطَیَّرَ طِیْرَ ڈیعنی اس نے بدفالی لی اور' تَنَحَیَّرَ خَیْرَ ۃُ' بیعنی اُس نے نیک فال لی۔ خیرہ اور طیرہ کے علاوہ اس وزن پرکوئی مصدر نہیں آتا ہے۔

یہ بدفالی ان کوان کے مقاصد سے روکتی تھی۔ چنانچہ شریعت نے آکراس عقیدہ کو باطل کر دیا اور حضور علی تھے۔ پرنورنے اپناس قول سے اس کی تر دید فرمائی۔

''طیرہ کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے بلکہ اس سے بہتر فال ہے۔صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ!فال کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ نیک کلمہ جس کوئم میں سے کوئی سنے اور ایک روایت میں ہے کہ مجھے فال پسند ہے اور نیک فال کو پسند کرتا ہوں۔

اہلِ عرب دائیں اور بائیں سمتوں سے فال لیتے تھے۔ چنانچہ بیلوگ جب بھی کسی کام کا قصد کرتے تو ہرنوں کواور پرندوں کو بھگاتے اوراڑاتے تھے۔ پس اگر وہ ہرن یا پرندہ داہنی سمت جاتا تو اس کو باعث برکت سمجھتے تھے اور اپنے اسفار اور دیگر ضروریات میں مشغول ہوجاتے اور بائیں سمت میں جاتا تو وہ اس کو نموس سمجھتے ہوئے اپنے ارادوں کوملتوی کردیتے۔

ایک دوسری حدیث میں طیرہ کوشرک ہے تعبیر کیا ہے۔

السطّنيُ وَ قِ شوک: طیرہ شرک ہے یعنی یہ اعتقاد کہ اس سے نفع وضرر پہنچتا ہے شرک ہے۔ طیرہ کوطیر سے لیا گیا ہے۔ کیونکہ ان کے عقیدہ کے مطابق جس طرح پرندہ سرعت کے ساتھ پرواز کرتا ہے اسی سرعت اور تیزی کے ساتھ بلائیں لاحق ہوجاتی ہیں۔ فال مہموز ہے لیکن بغیر ہمزہ بھی اس کا استعال درست ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفییر نیک اور صالح کلمہ سے کی ہے۔ فال کا استعال عموماً مواقع مسرت میں ہوتا ہے۔ مواقع مسرت میں ہوتا ہے۔ مطاف بھی اس کا استعال ہوجاتا ہے لیکن طیرہ کا استعال ہمیشہ برائی میں ہوتا ہے۔ مواقع مسرت میں ہوتا ہے۔ مطاب کے خلاف بھی اس کا استعال کی امید علیاء کرام نے حضور صلی اللہ تعلیہ وسلم کے قول ''اُحِبُ المفال'' کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے فضل کی امید رکھتا ہے تو اس کو لامحالہ خیر پہنچتی ہے اور جب اس کی اُمید اللہ ہے کہ اس

میں سوغ طن بلاؤں کی آمد کی تو قع ہوتی ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا۔

"یارسول الله صلی الله علیه وسلم ہم میں سے کوئی صحف بھی طیرہ وسداور بدگمانی سے محفوظ نہیں ہے پس ہم کیا کریں؟ تو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ہے اسلم ہم میں سے کوئی صحف بھی طیرہ وسے واسطہ پڑے ( یعنی کوئی پرندہ اچا تک تمہارے بائیں جانب کواڑ جائے تو تم اپنا کام جاری رکھواور جب تم کوکسی سے حسد ہوتو اس پر تعدی مت کرواور تم کو بدگمانی ہوجائے تو اس کوحقیقت میں مت سمجھو''۔

طیرہ کے متعلق مزید تفصیل انشاء اللہ باب اللام میں تقحتہ کے عنوان سے آئے گا۔

''مفتاح رانسعا دق''میں مذکور ہے کہ طیرہ یعنی بدشگونی اس کونقصان پہنچاتی ہے جواس سے ڈرتا ہے اور خا نف رہتا ہواور جواس کی پرواہ نہیں کرتا اس کا پچھنہیں بگڑتا بالحضوص جب اس کو دیکھ کرید دعا پڑھ کی جائے تو نقصان کا پچھ بھی اندیشہ نہیں رہتا ہے۔ یک زند کو تاریخ کرتا ہے۔ کہ دوسر سے مرد کے کہ کرید دعا پڑھ کی جائے تو نقصان کا پچھ بھی اندیشہ نہیں رہتا ہے۔

اَللَّهُمَّ لاَ طَيُرَ الَّا طَيُرُ كَ وَلاَ خَيْرَ الَّا خَيْرَ كَ وَلاَ اِللهُ غَيْرُ كَ اَللَّهُمَّ لاَ يَاتِيُ بِالْحَسَنَاتِ اِلَّا اَنْتَ وَلاَ أَنْتَ وَلاَ أَنْتَ وَلاَ أَنْتَ وَلاَ قُوَّ اِلَّابِكَ. يَذُهَبُ بِالسَّيئَاتِ اِلَّا اَنْتَ وَلاَ حَوُلَ وَلاَ قُوَّ اِلَّابِكَ.

''اےاللہ! تیرے طیر کے علاوہ کوئی طیر نہیں اور تیری خیر کے علاوہ کوئی خیر نہیں اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں'اےاللہ تمام بھلائیاں تیری عطا سے ملتی ہیں۔تمام برائیاں تو ہی ختم کرتا ہے اور بدوں تیری مدد کے کسی کوکوئی طاقت وقوت نہیں ہے'۔

جوفخص اس طیرہ کا اہتمام وخیال کرتا ہے تو بیاس شخص کی جانب اس تیزی سے بڑھتا ہے جس تیزی سے سیلاب کا پانی کسی ڈھلان کی جانب بڑھتا ہے اور ایسے شخص کے قلب میں وساوس کا دروازہ کھل جاتا ہے اور شیطان اس کے ذہن میں ایسی قریب و بعید مناسبتیں لاتا ہے جس سے اس کاعقیدہ کو بنی بگڑ جاتا ہے اور زندگی خراب ہوجاتی ہے۔

حضرت عمرٌ بن عبدالعزيز كاواقعه

ابن عبدالکم نے بیان کیا ہے کہ جب عمرؒ بن عبدالعزیز مدینہ سے نکلے تو بی کئم کے ایک شخص کا بیان ہے کہ میں نے ویکھا کہ چاند و بران میں ہے (ویران چاند کی اس منزل کا نام ہے جو برج ٹور کے پانچ ستاروں کے درمیان ہے ) میں نے بیہ بات سید ھےلفظوں میں امیرالمومنین سے کہنی مناسب نہ مجھی اس لئے میں نے انداز بدل کر کہا کہ امیرالمومنین ویکھئے آج چاند کس قدرمستوی ہے۔

حضرت عمرٌ بن عبدالعزیز نے میرے بیہ کہنے پر جب سراٹھا کردیکھا تو معلوم ہوا کہ چاند و بران میں ہے۔ تو انہوں نے فر مایا کہاس بات سے شاید تمہاری منشاء مجھے اس بات پرمطلع کرنا ہے کہ چاند دیران میں ہے لیکن سنو! ہم نہ چاند کے بحروسہ پر نکلتے ہیں اور نہ سورج کے بحروسہ پر''ہم صرف اللّٰدوا حدقہار کے بحروسہ پر نکلتے ہیں۔

جعفربن یجیٰ برکمی کاواقعہ

ابن خلکان نے بیان کیا ہے کہ ابونواس کو پیش آنے والے فتیج معاملات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ جعفر بن کی برکی نے ایک مکان تعمیر کرایا اور اس کی تعمیر کی عمر گی میں اپنی تمام کوشٹوں کو صرف کر دیا۔ جب اس مکان کی تعمیر کمل ہوگئی اور جعفر رہائش کے لئے اس مکان میں منتقل ہوگیا تو ابونواس نے اس مکان کی تعریف وتو صیف میں ایک قصیدہ قلمبند کیا جس کے ابتدائی اشعاریہ ہیں ۔
مکان میں منتقل ہوگیا تو ابونواس نے اس مکان کی تعریف وتو صیف میں ایک قصیدہ قلمبند کیا جس کے ابتدائی اشعاریہ ہیں ۔
اُدُبَعُ الْبَلٰی اِنَّ الْمُحْشُوعُ لَبادی عَلَیْکَ وَ اِنِّی لَمُ اَخُونُکُ وَ دَارَی کی جب میں کوئی کی ترجمہ:۔ خداکرے کہ بینی عماری قلبی محبت میں کوئی کی ترجمہ:۔ خداکرے کہ بینی عماری قلبی محبت میں کوئی کی

نہیں آنے دی۔

سَلاَم" عَلَى الدُّنُيَّا إِذَا مَا فَقِدُ تُّهُ بنى بِرُ مَكَ مِنُ دَائِحِيُنَ وَغَادِىُ ترجمہ:- دنیاپرسلام ہوجبکہتم بنوبر کمپ کو گم کروتو سلامتی کے پیغامات تہمیں پہنچیں ہرآنے جانے والے کی طرف ہے۔

بنوبر مک نے اس قصیدہ ہے بدشگونی لی اور کہا کہا ہے ابونو اس تو نے ہم کو ہماری موت کی خبر دی ہے۔ چنانچہ کچھ ہی دن بعدر شیدان پر غالب آگیااور بدشگونی صحیح ہوگئی۔

طبری خطیب بغدادی اور ابن خلکان وغیرہ نے لکھا ہے کہ جعفر بن کی برکلی نے جب ایک محل بنوایا اور جب اس کی زیبائش و آرائش کلمل ہوگئ تو اس نے اس میں سکونت کا عزم کیا تو اس کے اس کل میں منتقل ہونے کے لئے مناسب اور موزوں وقت کے انتخاب کے لئے نجومیوں کو جمع کیا نجومیوں نے کل میں منتقل ہونے کے لئے رات کے وقت کا انتخاب کیا۔ چنا نچے جعفر نجومیوں کے مجوزہ وقت پر اس محل کی جانب چل دیا۔ راتے سنسان تھے اور تمام علاقہ پُرسکون تھا کہ اچا تک ایک شخص پیشعر پڑھتا ہوانظر آیا ہے تَدُبِوُ بِالنَّنُجُومُ وَلَسُتَ تَدُدِیُ وَدَبُ النَّجُم یَفُعَلُ مَا یَشَاءُ

ترجمہ: - تُوستاروں کے ذریعہ انجام کوسوچ رہا ہے اوراس بات سے بے خبر ہے کہ ستاروں کا پروردگار جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

جعفرنے اس شعرہے بدشگونی کی اوراس شخص کو بلا کر دوبارہ وہ شعر پڑھوایا اور دریافت کیا کہ تُو نے بیشعر کس مقصدہے پڑھا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ کوئی خاص مقصد نہیں تھا میں کسی خیال میں منہمک تھا کہ اچا تک بیشعرزبان پر جاری ہو گیا۔جعفرنے اس کوایک دینار دینے کا حکم دیا اور روانہ ہو گیا۔لیکن بیشعر س کراس کی خوشیاں ختم ہو گئیں اور زندگی برکار ہو گئے۔ پچھ ہی عرصہ بعدر شیدان پر غالب آ گیا

جعفر کے تل کا واقعہ انشاءاللہ باب العین میں لفظ عقاب کے عنوان میں آئے گا۔

ا بن عبدالبرکی کتاب'' تمہید'' میں مقبری کی حدیث ابن لہیعہ عن ابن ابی هبیر ہ عن ابی عبدالرحمٰن الجیلی عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی سند سے منقول ہے ۔

'' نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جس کو بدشگونی اس کے کام سے روک دیتو اس شخص نے شرک اختیار کیا۔صحابہ نے عرض کیا کہ یارسول الله! بدشگونی کے تدارک کی کیا تد ہیر ہے؟ تو حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ اس کی تد ہیر ہے کہ پیکلمات کہہ لے: اَ لَلْهُمَّ لاَ طَیُرَ اِلَّا طَیُرَ کَ وَلاَ حَیْرَ اِلَّا حَیْرَ کَ ولا اَللهُ غَیْرُکَ' اس کے بعدا پنے کام میں مصروف ہوجائے۔

ضروري تنبيه

قاضی ابو بکر بن العربی نے سورہ ما کدہ کی تفسیر میں تا کیدا لکھا ہے کہ مصحف یعنی قرآن شریف سے فال لینا قطعاً حرام ہے۔قرآنی نے علامہ ابوالولید طرطوشی علیہ الرحمتہ ہے بھی بہی نقل کیا ہے۔ ابن بطہ منبلی نے اس کومباح قرار دیا ہے اور ہمارے (شوافع) ند ہب کے مطابق قرآن کریم سے فال لینا مکر دہ ہے۔

قرآن کریم کی تو ہین اور عبرت ناک انجام

ادب المدين و الدنيا" تامى كتاب مين مذكور ب كه وليد بن يزيد بن عبد الملك نے ايك ون قرآن كريم سے فال لى توبيآيت نكلى "وَ اسْتَ فُتَ حُولُ اور ) ضدى (لوگ) تصوه سب براد

ہوئے۔ بیآ یت و مکھ کرولید بدبخت نے قرآن کریم کو عیاز ڈالا اور بیشعر پڑھے \_ آتُوُ عِدُ كُلَّ جَبَّارِ عَنِيُدٍ !!! فَهَا أَنَا ذَاك جَبَّارِ عَنِيُدٍ

ترجمه: کیا تُو ہرسرکش وضدی کوڈرا تا ہےتو بس میں ہی وہ ضدی اورسرکش ہوں۔

إِذَا مَا جِنْتَ رَبَّك َ يَوُمَ حَشُرِ

ترجمہ:۔ جب تُوحشر میں اپنے رب کے ساتھ آئے تو کہددینا اے میرے رب مجھے ولیدنے بھاڑ دیا تھا۔

اس واقعہ کے کچھ ہی عرصہ بعد ولید کونہایت در دنا ک طریقہ سے قبل کر کے اُس کا سرسولی پراٹکا دیا گیا اور اس کے بعد سرکوشہر پناہ کی برجی پراٹکا دیا گیا جیسا کہ باب الالف میں اُلاَوُ ذے بیان میں گزر چکا۔

تر مذی ٔ ابنِ ملجه اور حاکم نے بسند سیجے امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی الله تعالیٰ ہے نقل کیا ہے کہ:۔

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا که اگرتم لوگ الله رب العزت پر کما حقهٔ تو کل کروتو وه تم کواس طرح رز ق وے گا جس طرح یرندوں کودیتا ہے کہ وہ صبح کوخالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ والے ہو کرلو منے ہیں کیعنی صبح کو بھوک کی وجہ سے خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کوشکم سیر ہو کرلو شتے ہیں''۔

ہے اور منشاء کلام یہ ہے کہ لوگ اگرا ہے جانے آنے اور دیگر تصرفات میں خدا پر بھروسہ کریں اور بیہ خیال رکھیں کہ تمام خیرو بھلائی اس کے قبضئه قدرت میں ہیں اورای کی جانب سے خیرملتی ہے توا یسے لوگ ہمیشہ سالم وغانم لوٹیس گے جیسا کہ پرندے صبح کوخالی پیٹ جاتے ہیں اورشام کوشکم سیر ہوکروا پس آتے ہیں لیکن لوگوں کا عجیب حال ہے کہ اپنی قوت کمائی پر بھروسہ کرتے ہیں حالا نکہ بیہ بات تو کل کےخلاف

ا"احیاءالعلوم" میں کتاب احکام الکسب کے شروع میں مذکور ہے کہ امام احد ؓ ہے دریافت کیا گیا کہ ایسے محض کے بارے میں جو ا ہے گھریام جدمیں بیٹے جائے اور یوں کہے کہ میں کچھنہیں کروں گا مجھے ای طرح میرارز ق مل جائے گا آپ کی کیارائے ہے؟ امام احمد رحمته الله عليه نے جواب ديا كه ايسا مخص جابل اور علم سے نابلد ہے۔كيا أس مخض نے حضور صلى الله عليه وسلم كابيار شاؤ بيس سنا "إنَّ السلّب جَعَلَ دِزْقِي تَحْتَ ظَلَ رُمحيُ" (الله تعالى نے ميرارزق مير بنزے كسائے كے نيچ ركھاہے) اور يرندوں كے بارے ميں آب كاارشاد ب "تَعُدُ وُ خِمَاصًاوَ تَوُو حُ بَطَانًا (پرندے مج كوبھوكے جاتے بين اورشام كوشكم سير بوكرآتے بين) امام احمد رحمته الله علیہ نے مذکورہ مخص کے بارے میں مزید کہا کہ اس احمق کومعلوم نہیں ہے کہ صحابہ کرام " خشکی اور تری میں تجارت کیا کرتے تھے اور اپنے باغات میں کام کیا کرتے تھے لہذا ہم کوان کی افتد اءکرنی ضروری ہے۔

مئلہ:۔ حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ تو کل کا شتکاروں کے عمل میں ہے۔ کیونکہ بیلوگ کا شتکاری کرتے ہیں اورایے بیجوں کوزیر ز مین ڈال دیتے ہیں۔ دراصل یہی لوگ متوکلین ہیں۔اس قول کی تائیداس واقعہ ہے بھی ہوتی ہے جس کی بیہی نے شعب میں اورعسکری نے الامثال میں نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی لیمن کے پچھلوگوں سے ملاقات ہوئی۔آپ نے ان سے دریافت کیا کہتم کون

لوگ ہو؟ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم متوکلین ہیں۔ آپ نے فر مایا کہتم جھوٹ بو لتے ہو کیونکہ متوکل وہ لوگ ہیں جواپنانے ڈھین میں تجھیر دیتے ہیں اور رب الا رباب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ بعض قدیم فقہاء بیت المقدس کا اس پرفتوے ہے۔امام نو ویؒ اور رافعیؒ نے بھی کاشتکاری کی فضیلت پراستدلال کرتے ہوئے فر مایا کہ کاشتکاری تو کل کے زیادہ قریب ہے۔

''شعب'' میں عمروبن امیضمری سے مروی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! کی امیں اپنی اونٹنی کو کھلا چھوڑ دوں؟ اور تو کل کروں آپ علیہ نے نے فرمایا کہ اپنی اونٹنی کو باندھ اور تو کل کر ۔علامہ دمیریؓ فرماتے ہیں کہ عنقریب مذکورہ حدیث'' باب النون'' میں ناقہ کے عنوان میں آئے گی۔انشاءاللہ۔

حلیمی فرماتے ہیں کہ ہرا س شخص کے لئے جو کھیت میں تخم ریزی کرے متحب ہے کہاستعاذہ (بیعنی اول اَعوذ باللّٰہ من الشیطان الرجیم پڑھے ) کے بعدیہ آیت تلاوت کرے۔

اَفَرَ أَيْتُمُ مَاتَحُو ثُونِ أَنْتُمُ تَزُ رَ عُو نَهُ اَم نَحُنُ الزَّارِعُون.

''اچھا پھر ہتلاؤ کہتم جو پچھ( مختم وغیرہ) بوتے ہواس کوتم اگاتے ہویا ہم اگانے والے ہیں''۔

مذکورہ بالا آیت کے پڑھنے کے بعد پیکلمات کے:۔

بَـلِ الـلَّـهُ الـزَّارِعُ وَالْـمُنْبِتُ وَالْمُبُلِغُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ وَارُزُقُنَاثَمَرَهُ وجَنَبُنَا ضَرَرَهُ وَاجْعَلُنَا لِا نُعْمِكَ مِنَ الشَّاكِرِيُنَ.

'' بلکہاللہ بی زارع ہے وہی اگانے والاَ ہے وہی مبلغ ہے۔اےاللہ محمصلی اللہ علیہ وسلم پررحمت کا ملہ نا زل فر مااورآپ کی آل پڑاور ہم کواس کاثمر عطا کراوراس کے نقصان سے ہمیں دورر کھاور ہم کوان لوگوں میں شامل کردے جو تیری نعمتوں کاشکراوا کرتے ہیں''۔

ذاتِ خداوندی ہی بھروسہ کے قابل ہے

ابوثور فرماتے ہیں کہ میں نے امام شافعیؓ کو یہ کہتے ہوئے سا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک وصاف اور آپ کے مراتب کو بلند فر مایا اور ارشاد فر مایا:

وَتَوَ كُلُ عَلَى الحَيِّ الَّذِي لاَ يَمُونُ.

"اور جروسه کراس زنده رہنے والے پرجس کوموت نہیں آئے گی"۔

یے کم اس وجہ سے ہوا کہ لوگوں نے تو کل کے بارے میں مختلف احوال تھے۔کسی کواپنی ذات پر بھروسہ تھا کوئی اپنے مال پر بھروسہ کرتا تھا۔کوئی اپنی جان پر کوئی اپنے مال پر بھروسہ کرتا تھا۔کوئی اپنی جان پر کوئی اپنے میلے پراورکوئی دوسرےلوگوں پر بھروسہ کرتا تھا اور چونکہ بیتو کل ، و بھرسہ فانی اور ختم ہونے والی اشیاء پر ہے۔لہذا اللہ تعالی نے اپنے نبی کوان سب سے منز وفر مایا اور حکم دیا کہ صرف اس ذات پر بھروسہ کرو جو ہمیشہ زندہ رہے اور جس کو بھی موت نہیں آئے گی۔

اہلِ اللّٰہ کا تو کل

شیخ شریعت وطریقت علامہ ابوطالب کمی نے اپنی کتاب'' قوت القلوب'' میں فرمایا ہے کہ علاء حق اللہ پراس غرض ہے تو کل نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دنیا کی حفاظت کرے اور نہ ہی ان کا منشاء اپنی مرادوں اور مرضیات کی تکیل ہوتی ہے اور نہ ان کو بیتمنا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے خوان کو مجوب ہوتی ہیں اور نہ ہی ان کے تو کل کا بیہ مقصد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ناپند واقعات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ناپند واقعات

کے وقوع کوروک دے یااپنی سابقہ مشیت کوان کی عقل کے مطابق تبدیل کردے یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا جوامتحان و آز ماکش کا طریقہ ہے ان کے لئے اللہ اس کو تبدیل کردے بلکہ حق جل مجدہ ان حضرات کے نز دیک اس سے بہت اجل وار فع ہیں اوران کواس کی معرفت حاصل

پس اگر کوئی عارف ان ندکورہ مقاصد میں ہے کسی مقصد کے لئے تو کل کرتا ہے تو وہ معصیت کا مرتکب ہوگا۔اوراس کواس گناہ کبیرہ سے تو بہ لا زم ہے بلکہ اہلِ اللہ کا تو کل بیہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے نفوس کوا حکام خدا پر صابر بنا دیا ہے کہ وہ جس طرح بھی ہوں ان پر راضی رہےاور بہلوگ اپنے قلوب سے مشیت ایز دی پر رضا کے طالب ہیں۔

خواب میں طیر کی تعبیر

یرند کی تعبیر رزق ہے جیسا کہ شاعر کا قول ہے۔

وما الرزق الطائر اعجب الورى فمدت له من كل فن حبائل

ترجمہ:۔ رزق تمام مخلوق کا پیندیدہ پرندہ ہے جس کے حصول کے لئے ہرفن سے جال بچھادیے گئے ہیں۔

علاوہ ازیں اس کی تعبیر سعادت وریاست بھی ہے۔ کالے پرندے اعمالِ سینہ اور سفید پرندے اعمالِ حسنہ کی دلیل ہیں۔ کسی جگہ اترتے اوراڑتے ہوئے پرندوں سے ملائکہ مراد ہوتے ہیں۔ایسے پرندوں کی تعبیر جوانسانوں سے مانوس ہیں ان سے بیویاں اوراولا د مراد ہیں اورغیر مانوس پرندوں کی تعبیر غیر مانوس اور جمی لوگوں کی صحبت ہے۔

عقاب کوخواب میں دیکھنا شر' تنگدی اور تا وان کی علامت ہے۔سدھائے ہوئے شکاری پرندے کوخواب میں دیکھناعز ت' سلطنت' فوائداوررزق کی دلیل ہے۔ ماکول اللحم پرندے کی تعبیر تہل ترین فائدہ کی جانب اشارہ ہےاورآ واز والے پرندوں سے صلحاءمراد ہیں۔نر پرندوں سے مرادمر داور مادہ سے عورتیں مراد ہوتی ہیں۔غیرمعروف پرندوں سے اجنبی لوگوں کی طرف اشارہ ہے۔ایسے پرندوں کوخواب میں دیکھنا جوخیروشر دونوں کے حامل ہوں ان کی تعبیر مشکل کے بعدراحت اور تنگی کے بعدوسعت مراد ہے۔

رات میں نظر آنے والے پرندوں کوخواب میں دیکھنا جراُت'اخفاءاور شدتِ طلب کی دلیل ہے۔ بے قیمت پرندے کواگرخواب میں قیمت والا ہوجائے تو اس سے رباءاورسودمراد ہےاور بھی ناحق مال کا استعمال بھی مراد ہوتا ہے۔اگرخواب میں ایسے پرندول کو جو بھی کسی خاص وفت رونما ہوتے دیکھے تو اس کی تعبیراشیاء کا غلط مواقع پر استعال مراد ہے یا اس سے انوکھی خبریں مراد ہوتی ہیں یالا یعنی چیزوں میں مشغول ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ جتنے پرندے مذکور ہوئے یا مذکور ہوں گے ان سب کے متعلق ہم نے بیاصول بیان کردیئے ہیں لہٰذا آپغوروفکر کرکے قیاس کیجئے۔

معبرین کا قول ہے کہ تمام پرندوں کی بولیاں صالح اورعمہ ہیں لہٰذا جو شخص خواب میں پرندے کو بولتے ہوئے دیکھے تو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی روشنی میں رفعت شان سے سرفراز ہوگا۔

آیگها النّاسُ عُلِمْنَا مننُطِقَ الطَیْرِ وَاُوْتِیُنَامِنُ کَلِّ شَیْیءِ اِنَّ هلذا لَهُوَ الْفَضُلُ الْمُبِینُ. ''اےلوگو! ہم کو پرندوں کی بولی (سمجھنے) کی تعلیم دی گئی اور ہم کو (سامانِ سلطنت کے متعلق) ہرشم کی (ضروری) چیزیں دی گئی ہیں۔ واقع پہ(اللہ تعالی کا)صاف فضل ہے''۔ بحری پرندوں اورمور ومرغ کی آواز کومعبرین نے ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ چنانچے فرماتے ہیں کہاس سے غم' فکراور موٹ کی خبر ک جانب اشارہ ہوتا ہے۔ نرشتر مرغ کی آواز خادم کی جانب سے قل کا اشارہ ہے اورا گرشتر مرغ کی آواز کوخواب میں برامحسوس کیا تو چاہی کے غلبہ کی دلیل ہے۔کبوتر کی غزمغوں سے مراد قر آن کریم کی تلاوت کرنے والی عورت ہے۔

وہ پرندے جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے

ابن الجوزی نے اپنی کتاب'' اُنس الفرید و بغیۃ المرید' میں بیان کیا ہے کہ دس پرندے ایسے جن کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن کریم میں کیا ہے(۱) بغوضہ ''( مجھر ) سورہ بقرہ میں مذکور ہے(۲) غراب( کوا) سورہ ما کدہ میں اور سورہ اعراف میں (۳) کلڈی کا ذکر ہے سورہ فحل میں فرکور ہے(ک) سلوئی بٹیرکا ذکر ہے (۲) نملہ (چیونٹی) سورہ نمل میں مذکور ہے دکل میں (۴) نہد کی سورہ نمل میں مذکور ہے در (۹) فراش (پروانے) سورہ قارعہ میں مذکور ہے ۔ یہ بھی سورہ نمل میں مذکور ہے۔ (۹) فراش (پروانے) سورہ قارعہ میں مذکور ہے ۔ (۱) ابا بیل سوہ فیل میں مذکور ہے۔

# طيُرُ الْعَرَاقِيُب

(بدشگوی کاپرندہ) طیر العراقیہ:۔ جس پرندے یا چیز سے اہلِ عرب بدشگونی لیتے تھے اس کوطیر االعراقیب کہتے تھے۔ غیر کے برندوں کوچھوڑ دینے کا حکم

جو خف کسی کا پنجرہ کھول کراس کے پرندے کو باہر نکا لے اور اس وجہ ہے وہ پرندہ اڑ جائے تو پیخرہ کھولا اور پرندہ کو اڑانے کا صامن ہوگا۔ کیونکہ اس نے پنجرہ کھول کراس پرندہ کو اڑنے کا موقع فراہم کیا ہے اوراگر کسی نے صرف پنجرہ کھولا اور پرندے کو اڑانے کی کوشش نہیں کی تو اس صورت میں تین قول ہیں۔ اول یہ کہ مطلقاً ضامن ہوگا۔ دوم یہ کہ بالکل ضامن نہیں ہوگا۔ سوم جو سے ہے وہ یہ کہ اگر پنجرہ کھلتے ہی فوراً اڑگیا تو ضامن ہوگا اوراگر پنجرہ کھلنے کے بعد کھہرار ہاتو اس کے بعد اڑا تو ضامن نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ فوراً اڑ جا تا اس امرکی دلیل ہے کہ وہ پرندہ اپنے اختیار سے اڑا اس امرکی دلیل ہے کہ وہ پرندہ اپنے اختیار سے اڑا اس امرکی دلیل ہے کہ وہ پرندہ اپنے اختیار سے اڑا اس امرکی دلیل ہے کہ وہ پرندہ اپنے اختیار سے اڑا

۔ اگر پنجرے سے نکلتے وقت اس نے کوئی چیز ضائع کر دی یااس کے نکلنے سے پنجر ہ ٹوٹ گیایا وہاں بلی موجودتھی اوراس نے پنجر ہ کھلتے ہی اس پرحملہ کرکے پرندہ کو ہلاک کو دیا تو ان تمام صورتوں میں پنجر ہ کھو لنے والانقصان کا ضامن ہوگا۔واللہ اعلم۔

# طَيْرُ الْمَاءِ

(ایک مائی پرندہ)طَیْسُ الْمَاءِ: اس کی کنیت ابو تحل ہے اور اس کو ابن الماء اور بنات الماء بھی کہاجا تا ہے۔اس کا ذکر انشاء اللہ باب المیم میں آئے گا۔

شرعي حكم

رافعی نے کہا ہے کہ لفتق (سارس کی قتم کا ایک پرندہ ہے جس کی گردن اور ٹائٹیں لمبی ہوتی ہیں اور بیسانپوں کو کھا تا ہے ) کے علاوہ اس کی جملہ اقسام حلال ہیں سیجے قول کے مطابق لفلق کا کھانا حرام ہے۔رویانی نے طیر الماء کے متعلق جواز اور عدم جواز دونوں قول نقل کئے ہیں لیکن سیحے وہ ہے جورافعی نے بیان کیا ہے۔طیرالماء میں بطۂ اُوزاور ما لک الحزین سب داخل ہیں۔ابوعاصم عبادی کیے کہا ہے کہ طیر الماء کی تقریباً سوشمیں ہیںاوراہلِ عرب اِن میں ہےا کثر کے ناموں سے ناواقف ہیں۔ کیونکہان کےمما لک میںان کا وجودہیں جسے الامثال

ساکن وصامت اورغیر متحرک لوگوں کے لئے اہلی عرب ہولتے ہیں " کَانَّ عَلَی دِوْسِهِمُ الطَّیْوَ ' یعنی ان میں ہے ہرا یک کے سر پرا یک پرندہ ہے۔ جس کوشکار کرنے کا اس کا ارادہ ہاس کئے وہ حرکت نہیں کر رہا ہے۔ بیصفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس شریفہ کی ہوا کرتی تھیں کہ جب آپ تکلم فر مایا کرتے تھے تو یا ان کے سروں پر پرندہ کا واکرتی تھیں کہ جب آپ تکلم فر مایا کرتے تھے اور پچھیلیں کے شرکاء اس طرح گردن جھکا بیتے تھے گو یا ان کے سروں پر پرندہ ساکت چیز پر بیٹھ سکتا ہے۔ اس مثل کا پس منظریہ ہے کہ جو کوا چیچڑی وغیرہ پکڑنے کے لئے اونٹ پر بیٹھتا ہے تو اس کے چیچڑی کو بکڑنے سے اونٹ کو آرام ملتا ہے۔ لہذا اونٹ اس خوف ہے کہ کہیں کواڑنہ جائے حرکت نہیں کرتا لہذا ہر ساکن وصامت کے لئے بیشل بن گئی۔

# طَيُطَوِئ

طِیْسطَوِیُ: ارسطاطالیس نے'' کتاب النعوت' میں بیان کیا ہے کہ طبطوی ایک پرندہ ہے جو ہمیشہ جھاڑیوں اور پانی میں رہتا ہے اس لئے کہ بیہ پرندہ نہ کوئی زمین سے اگنے والی چیز کھا تا ہے اور نہ گوشت بلکہ اس کی غذاوہ بداودار کیڑے ہیں جوتھوڑے رکے ہوئے پانی ئے کنارے پیدا ہوجاتے ہیں۔

ہاز جب بھی بیار ہو۔ جاتا ہے تو اس پرندہ (طبیلوی) کو تلاش کرتا ہے۔ باز کوعموماً حرارت کے سبب جگر میں بیاری لاحق ہوتی ہے۔ چنانچیوہ اس پرندہ کو بکڑ کرا س کو جگر کھالیتا ہے جس ہے۔ اس کوشفاءحاصل ہو جاتی ہے۔

طیطوی اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے اورا پی جگہ تبدیل نہیں کرتا البتہ جب بازاس کو تلاش کرتا ہے تو یہ بھاگ جاتا ہے اورا پی جگہ تبدیل کر لیتا ہے۔اگر رات میں بیا پی جگہ ہے بھا گتا ہے تو چلاتا ہے مگر دن میں خاموش کے ساتھ گھاس میں حجب جاتا ہے۔ پرندے اپنی آوازوں میں کیا کہتے ہیں

پرانی ہوجائے گ' خطاف کہتا ہے'' بھلائی کوآ گے بھیجواس کوتم اللہ کے پاس پاؤ گئ'۔ درشان ( قمری) کہتا ہے۔ ''موت کی تیارگ کرو اورا جڑے دیار کوآ بادکرو''۔مور کہتا ہے'' جیسا کرو گے ویسا کھل پاؤ گئ'۔ کبوتری کہتی ہے'' پاک ہے میرارب جو ہرزبان پر خدکور ہے''۔'' پپی کہتی ہے '' اکر خمن علَی النَحرُ شِ اسْتَوی'' ( اور وہ بڑی رحمت والاعرش پر قائم ہے ) عقاب کہتا ہے''لوگوں سے دورر ہنے میں راحت ہا ورا یک روایت میں ہے کہ لوگوں سے دورر ہنے میں انس ہے''۔

خطاف سورہ فاتح کمل پڑھتی ہے اور و لا السف المین میں مدکرتی ہے جس طرح قاری مدکرتا ہے' اور بازی کہتا ہے۔'' میں اپنے رب کی تبیج وحمہ بیان کرتا ہوں'' قری کہتی ہے اور کوا ( دسواں رب کی تبیج وحمہ بیان کرتا ہوں'' قری کہتی ہے اور کوا ( دسواں حصہ لینے والوں پرلعنت بھیجنا ہے اور ان کو بددعا ویتا ہے''۔ اور طوطا کہتا ہے'' برا ہواس شخص کا جس کو دنیا کا سب سے زیادہ فکر ہو''۔ اور زر زور کہتا ہے'' اے اللہ! میں آج صرف آج کا رزق تجھ سے مانگا ہوں'' اور چنڈول کہتی ہے'' اے اللہ! محرصلی اللہ علیہ وسلم اور آپ ایستے کی زور کہتا ہے'' اے اللہ! میں آج صرف آج کا رزق تجھ سے مانگا ہوں'' اور چنڈول کہتی ہے'' اے اللہ! محرصلی اللہ علیہ وسلم اور آپ ایستے کی آل سے بغض رکھنے والوں پر لعنت فرما''۔ مرغ کہتا ہے'' اے عافلو! اللہ کا ذکر کرو''۔ گدھ کہتا ہے'' اے ابن آدم جیسے چا ہے زندگ گزار لے بلا شبہ کتھے موت آنے والی ہے''۔

تعبير

ابن سیرین رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کے قول کے مطابق اس کی تعبیر عورت ہے۔ طبی خواص

اس کا گوشت پیٹ چھا نٹتا ہے اور قوت باہ میں اضافہ کرتا ہے۔

ٱلَّطيُهُوُ ج

(چھوٹی چکورجیساایک پرندہ) الطّیُھؤج:اس کی گردن سرخ ہوتی ہےاور چونچ و پیربھی چکور کی طرح سرخ ہوتے ہیں۔دونوں بازوؤں کے نیچےسیا ہی اورسپیدی ہوتی ہےاوریہ یہی کی طرح ہلکی پھلکی ہوتی ہے۔

شرعي حكم

یہ پرندہ حلال ہے۔

بنت طبق وام طبق

( کچھوا) بنت طبق ام طیق: باب السین میں اس کا تذکرہ ہو چکا۔ بقول بعض بیا یک بڑا سانپ ہوتا ہے جو چھروز تک سوتا ہے اور ساتویں دن بیدار ہوتا ہے۔ پس جس چیز پر اس کی پھنکار پڑجاتی ہے وہ ہلاک ہوجاتی ہے اور ان دونوں کا تذکرہ ان سے متعلقہ باب میں پہلے گزرچکا۔

الامثال

ں جوکوئی شخص براکام انجام دیدے اس کے لئے بولتے ہیں۔ "جَاءَ فُلاَن" باَحدیٰ بناتِ طبُقِ" فلاں ایک بنت طبق لے آیا ﷺ

# بَابُ الضَّاءِ المعجمة

# اَلظَّبي

(ہرن)الظمی:اس کی جمع اَظَبُ اورظباء آتی ہے اوراس کی مؤنث' نظبیۃ'' آتی ہے۔اس کی جمع ظبیَات'' اور' نظباء'' آتی ہیں۔ جس جگہ کثرت سے ہرن پائے جائیں اس جگہ کو'' اُرض''مُظبًّا ۃ'''' کہتے ہیں۔

ظہیہ نامی ایک عورت بھی ہے جوخروج وجال ہے قبل ظاہر ہوگی اورمسلمانوں کواس ہے ڈرائے گی۔

کرفی کا خیال ہے کہ ''ظباء''' نر ہرنوں کو کہتے ہیں اور مادہ کوغزال کہتے ہیں۔لیکن بقول امام دمیری یہ کرفی کا خیال خام ہے۔
کیونکہ غزال تو ہرن کے اس بچے کو کہتے ہیں جوابھی چھوٹا ہواوراس کے سینگ نہ نگلے ہوں امام نو دگ گی بھی یہی رائے ہاور یہی درست ہے۔صاحب تنبیہ نے اپنی کتاب میں' فَان اَتُلَفَ ظُبُیا مَا نِطفا'' جو جملہ استعال کیا ہے اس پرامام موصوف نے تبھرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ تھے ''نظبیۃ ماخطا'' ہے۔ کیونکہ ماخض حاملہ کو کہتے ہیں اور مونث کے لئے ظبیتہ' ہی کا استعال ہوتا ہے اور نر کے لئے ظبی ''کا جمع ظباء آتی ہے۔ جیسے رکوۃ کی جمع رکاء آتی ہے۔ اس لئے یہ قاعدہ ہے کہ جو معتل فَخلَة (بفتح الفاء) کے وزن پر ہوگا۔ ہمیشہ اس کی جمع خلاف قیاس قری آتی ہے۔ ہرن کی کنیت ام کی جمع خلاف قیاس قری آتی ہے۔ ہرن کی کنیت ام شادن اورام الطلاء آتی ہے۔

ہرن مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں اوران کی تین قسمیں ہیں ہرن کی ایک قسم ایسی ہے جس کوالآ رم کہا جاتا ہے اوران کارنگ بالکل سفید ہوتا ہے بیٹے مقامات میں پائی جاتی ہے۔اس قسم کوضاً ن الضباء (ہرنوں کے مینڈھے) کہا جاتا ہے۔ کیونکہ جس طرح بھیڑاور د نے کیچھٹے کم ہوتے ہیں اس قسم کے ہرنوں میں سب سے زیادہ گوشت اور چربی ہوتی ہے اور ہرن کی دوسری قسم کوالعفر کہا جاتا ہے اس کا رنگ سرخ اور چھوٹی گردن والا ہوتا ہے اور دوڑنے میں تمام ہرنوں سے کمزور ہوتا ہے یہ ہرن زمین کے سخت اور بلند مقام پر اپنا ٹھ کانا بناتے ہیں۔کمیت نے کہا ہے۔

ی کنٹا اِذا جِبَارُ قَوُمِ اَرَادَنَا بَکَیُدِ حَمَلُناهٔ عَلَیٰ قَوُنِ اعفوا ترجمہ:۔اور جب کی ظالم قوم نے ہمارے ساتھ فریب کاری کاارادہ کیا تو ہم نے اس کَوعفر ہرن کے سینگوں پراٹھالیا۔( یعنی ہم اس کوتل کردیتے ہیں اوران کے سروں کو نیزوں پراٹھالیتے ہیں۔زمانہ قدیم مین نیزے سینگوں کے بھی بنائے جاتے تھے )۔

تیسری قشم الآ دم ہے۔اس قشم کے ہرنوں کی گردن اور ٹائٹیں کمبی ہوتی ہیں اور پیٹ سفید ہوتا ہے۔

ہرن کی ایک خاص صفت یہ ہے کہ اس کی نگاہ بہت تیز ہوتی ہے اور تمام جانوروں سے زیادہ چو کنار ہتا ہے۔ ہرن کی تقلمندی یہ ہے کہ جب بیا بی کناس (خواب گاہ) میں داخل ہوتا ہے تو پشت کی جانب سے یعنی الٹے پاؤں داخل ہوتا ہے اور آٹکھیں سامنے کر کے دیجی کہ جب بیا بی کناس (خواب گاہ) میں داخل ہوتا ہے تو پشت کی جانب سے یعنی الٹے پاؤں داخل ہوتا ہے اور آٹکھیں سامنے کرکے دیجی کہ ہیں اس کو ایسا کوئی جانور تو نہیں دیکھ رہا جو اس کا یا اس کے بچوں کا طالب ہے اور اگر اس کو بیمعلوم ہوجائے کہ اس کو کسی نے

ؤ کمچه لیا ہے تو پھر ہرگزیداندر داخل نہیں ہوتا۔

ہرن کی پسندیدہ غذا

خظل ہرن کی پیندیدہ غذا ہےاس کو بڑے مزے ہے کھا تا ہےاور سمندر کا کھاری پانی پی کربھی لطف حاصل کرتا ہے۔ ابن قتیبہ نے کہا ہے کہ ہرن کے ایک سالہ بچہ کوطلا اور خشف کہتے ہیں اور دوسالہ بچے کو جذع اور تین سالہ بچے کوشی کہتے ہیں اور پھرتا دم حیات شی ہی کہلا تا ہے۔

ابن خلکان نے حضرت جعفرصادق "کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ امام عظم ابو حنیفہ ہے سوال کیا کہ اگر کوئی محرم ہرن کے رہا عی دانت توڑ ڈالے تو آپ کے نزدیک اس پر کیا جنایت ہوگی؟ امام صاحب نے فرمایا۔ اے بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند مجھے نہیں معلوم تو حضرت جعفر صادق نے فرمایا کہ ہرن کے رہا عی دانت ہی نہیں ہوتے بلکہ وہ ہمیشہ فتی ہوتا ہے۔ کشا جم نے بھی ہرن کے متعلق '' کتاب المصاید والمطار' میں بہی لکھا ہے۔ جو ہری نے س ن ن کے مادہ میں اونٹ کی تعریف میں کہے گئے اس شعر کے متعلق لکھا ہے کہ وہ اونٹنی جس کا شاعر نے تذکرہ کیا وہ شی تھی اور شی اس جانور کو کہا جاتا ہے جو دو دو انت ہو جائے اور ہمیشہ دو دانت رہتا ہے۔ شعریہ ہے۔

فَجَاءَ ثُ كَسِنِّى الضبِیُ لَمُ اَرَمِثُلَهَا شفَاءُ عَلِیُلِ اَوُ حَلُوْبَهُ جَائِعِ \*ترجمہ:۔ وہ ہرن کی عمر میں آئی میں نے اس جیسی کوئی اوٹمنی ہیں دیکھی وہ بیار کے لئے شفاء ہے یا بھوکے کے لئے دودھ دینے والی

امام اعظم مے جعفرصا دق کے سوالات

ابن شرمہ کا بیان ہے کہ میں اور امام ابوضیفہ حضرت جعفر صادق کے پاس گئے تو میں نے حضرت جعفر صادق کا سے امام صاحب کا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ بیر علی ہیں۔ بین کر جعفر نے کہا کہ شاید بیرہ ہی خض ہے جودین میں اپنی طرف سے قیاس کرتا ہے۔ کیا بہی نعمان بن فابت ہے۔ ابن شہر مہ کا بیان ہے کہ اب تک ججھے امام صاحب کا نام معلوم نہیں تھا اس لئے امام صاحب نے جعفر صادق کو جواب دیا کہ ہاں میں بی نعمان بن فابت ہوں اللہ آپ کے حال پر رخم فرمائے۔ جعفر نے نے امام صاحب ہے کہا کہ اللہ سے صادق کا کو جواب دیا کہ ہاں میں بی نعمان بن فابت ہوں اللہ آپ کے حال پر رخم فرمائے۔ جعفر نے نے امام صاحب ہے کہا کہ اللہ سے پہلے المبیس نے اپنی رائے سے قیاس میں غلطی کی اور گراہ ہوگیا۔ پر جعفر صادق نے نہا کہ کیا تم کو یہ بات پہند ہے کہ تہمارے سرکوتہارے جم کے دیگر اعضاء پر قیاس کیا جائے۔ امام صاحب نے فرمایا خبر معفر صادق نے نہا کہ کہا تم کہ کہا تھوں میں ہائی پیدا نہ بالہ کہا تھوں میں بھی اور نہ نہ ہو کہا تھوں کہا کہ کہ تعفوں میں بائی پورٹ نے میں کیا اور نہ نہوں ہے کہ تعموں میں بائی بیدا نہ نا تو اس میں جھی اور نہ نہوں کہ کہا کہ کہا تھوں کو پیدا فرمایا تو ان کو چر بی کے دو غلے میں بنایا اور انسان پر احسان کرتے ہوئے اللہ تعالی نے اس میں موجو کہ ہو جو کہ دو غلے میں بنایا اور انسان پر احسان کرتے ہوئے اللہ تعالی نے انسان پر احسان فرماتے کو کہا نہ کہا تھوں میں روہ نہ ہو جا تیں۔ اللہ تعالی نے انسان پر احسان فرماتے کہا تھوں کہ بیدا فرمایا کہ کہا کہ کہا تھا تے اور تا کہ کہا تھوں میں رطوبت اس لئے پیدا فرمایا کہ کہا تھا کہا درائے کھا نوں اور مشروبات کی لذت سے محظوظ ہو سکے۔ کے تھنوں میں مضاس اس لئے پیدا فرمایا کہ انسان اس کے زیرانہ کو اور میں کہ ذریعیانوں اور مشروبات کی لذت سے محظوظ ہو ہو سکے۔

پر حضرت جعفر صادق " نے امام صاحب سے فرمایا کہ ایسا کلمہ بتاؤ جس کا اول حصہ شرک ہوآ خری جزوا یمان ہو۔ امام صاحب فرمایا کہ مجھے ایسا کلمہ معلوم نہیں تو حضرت جعفر صادق " نے فرمایا کہ ایسا کلمہ "لا اللہ اللہ اللہ اللہ کہ کری فرمایا کہ کہ کری ہوجائے تو پیشرک و کفر ہے۔ پھر سوال کیا کہ کیا ز نا اور قل میں ہے کون می چیز اللہ کے نزد کی زیادہ مبغوض ہے؟ امام صاحب نے فرمایا کہ قل شن زیادہ عظیمین جرم ہے۔ حضرت جعفر نے کہا کہ قل میں اللہ تعالیٰ نے صرف دوگوا ہوں کی شہادت کو معتبر مانا ہے اور زنا میں چار سے کم گوا ہوں کی شہادت کو معتبر مانا ہے اور زنا میں چار سے کم گوا ہوں کی شہادت کو معتبر مانا ہے اور زنا میں روزہ کا؟ امام صاحب نے فرمایا کہ نماز روزہ سے زیادہ اہم ہے یا کہ تعام کرتی ہو تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزد کے بند ہے اللہ ہے داور دورہ میں اپنی رائے سے قیاس مت کر۔ بلاشہ ہم اور ہمارے خالفین کل اللہ تعالیٰ کے بند ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے کہا اور تمارے ساتھی کہیں گے ہم نے سنا اور رائے بیاں اللہ تعالیٰ کے بیاں اللہ تعالیٰ کے دور اور اور ہمارے کے دورہ کہا دورہ اور تمارے ساتھی کہیں گے ہم نے سنا اور رائے دی کہا اور تمارے ساتھی کہیں گے ہم نے سنا اور رائے دی لیاں اللہ تعالیٰ کے دیاں اللہ تعالیٰ تمہارے لئے اور ہمارے لئے جو چا ہے گا فیصلہ فرمائے گا۔

جواب

زنا کے متعلق چار سے کم کی شہادت قبول نہ کرنے کا مطلب مینیں کہ زناقل سے بڑھ کر ہے بلکہ ایسا پر دہ پوشی کے لئے کیا گیا ہے تا کہ کسی مسلمان کی آبروزیزی نہ ہواور قضاءروزے کے بارے میں ہیہ ہے کہ چونکہ روزہ صرف سال بھر میں ایک دفعہ آتا ہے لہذا اس کی قضاء میں اتنی مشقت نہیں جتنا کہ نماز کی قضاء میں ہے کہ تمام دن رات میں پانچ مرتبہ ہے اس لئے اگر حائضہ عورت کونماز کی قضاء کا مکلف بنایا جائے تو وہ مشقت اور تنگی میں مبتلا ہو جائے گی۔واللہ اعلم۔

حضرت جعفرصادق کانام اورسلسلئه نسب بیهے:۔

« جعفر بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن الى طالب رضى الله تعالى عنهم الجمعين \_

حضرت جعفر سادات اہلِ بیت میں سے ہیں اور امامیہ فرقہ کے عقیدہ کے مطابق بارہ اماموں میں سے ایک امام ہیں۔ صادق کا لقب ان کوصد ق قول کی وجہ سے ملا ہے۔ کیمیا' فال اور شگون وغیرہ کے بارے میں ان کے متعددا قوال ہیں۔ باب الجیم میں گزر چکا ہے کہ ابن قتیبہ کابیان ہے کہ'' کتاب الجعفر'' میں امام جعفر ؓ نے ہراس چیز کولکھ دیا ہے جس کی اہلِ بیت کو ضرورت ہے اور جو واقعات قیامت تک رونما ہونے والے ہیں۔ ابن خلکان نے بھی اس طرح نقل کیا ہے۔ بہت سے لوگ کتاب الجعفر کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جانب منسوب کرتے ہیں۔ لیکن بیصرف ان کا وہم ہے اور صحیح یہی ہے کہ اس کوامام جعفر ؓ نے وضع کیا ہے۔

امام جعفرصا دق " کی وصیت

جعفرصادق "نے اپنے بیٹے مویٰ کاظم کووصیت کرتے ہوئے فر مایا:

''اے بیارے بینے! میری وصیت کو یا در کھنا' سعادت مندانہ زندگی پائے گا'شہادت کی موت پائے گا۔اے بینے جو محض اپنی قسمت پر قناعت کرتا ہے وہ بے نیاز رہتا ہے اور جو دوسروں کی ملکیت کی جانب آنکھا ٹھا تا ہے وہ حالت فقر میں مرتا ہے اور جواس چیز پر راضی نہیں ہوتا جواللہ نے اس کی قسمت میں رکھ دی ہے تو گویا وہ قضاء اللی کو متہم کرتا ہے اور جو محض اپنے قصور کو کم سمجھتا ہے اس کو دوسروں کے قصور بڑے نظر آتے ہیں۔ جو محض دوسروں کی پر دہ در کی کے قصور بڑے نظر آتے ہیں۔ جو محض دوسروں کی پر دہ در کی کرتا ہے اس کے گھر کے پر دے کھل جات ہیں اور جو محض بغاوت کی تلوار سونتا ہے وہ اس تلوار سے قبل ہو جاتا ہے۔ جو محض اپنے بھائی

کے لئے کنواں کھودتا ہے وہ خوداس میں گرتا ہے۔ جوشخص سفہا سے ملتا ہے وہ بے وقعت ہو جاتا ہے اور جوعلاء کی صحبت میں رہتا ہے وہ با وقعت ہو جاتا ہے۔ جوشخص برائی کے مقامات پر جاتا ہے وہ متہم ہوتا ہے۔اے میرے پیارے بیٹے ہمیشہ دی کہوخواہ وہ تمہارے موافق ہو یا مخالف۔ا پنے کو چغل خوری سے دورر کھاس لئے کہ چغل خوری لوگوں کے دلوں میں بغض وعداوت پیدا کرتی ہے۔اے بیٹے! جب مجھے مسلمی سخاوت کی طلب ہوتو سخاوت کوکا نوں میں تلاش کڑ'۔

بعض لوگوں نے بیان کیا ہے کہ کسی نے جعفر صادق سے معلوم کیا کہ کیا وجہ ہے کہ انسان کی بھوک مہنگائی میں بڑھ جاتی ہے اور ارزانی میں گھٹ جاتی ہے تو جعفر صادق نے جواب دیا کہ انسان زمین سے پیدا ہوا ہے اور بیز مین کی اولا د ہے۔ چنانچہ جب زمین قحط زدہ ہوجاتی ہے توانسان پر بھی قحط کے آٹار ہوجاتے ہیں اور جب زمین سرسبز ہوجاتی ہے تو یہ بھی سرسبز ہوجاتا ہے۔

ا مام جعفر کی ولا دت ۸۰<u>چ</u>اور بقول بعض ۸<u>۳ چی</u>میں ہوئی اور وفات ۴۰ اھیں ہوئی۔

حدیث میں ہرن کا ذکر

'' نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کااورآپ کے صحابہ کا بحالت احرام درخت کے سایہ میں ہوتے ہوئے ایک ہرن پرگز رہوا۔ آپ نے ایک صحابی "سے فر مایا کہا ہے فلال تم یہاں کھڑے ہوجاؤ جب تک سب لوگ یہاں سے نہ گز رجا نمیں تا کہ کوئی صحص اس کو نہ چھیڑے''۔

متدرک میں قبیصہ بن جابراسدی سے منقول ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حالت احرام میں تھا کہ میں نے ایک ہرن دیکھا اوراس پر تیر چلا کراس کوزخمی کر دیااورزخموں کی تاب نہ لاکروہ مرگیا۔ میرے دل میں اس کی موت کا احساس ہوا تو میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مجھے ان کے برابر میں ایک خوب صورت مخص نظر آیا۔ قریب جانے پر معلوم ہوا کہ وہ عبدالرحمٰن بن عوف تھے۔ میں نے حضرت عمر سے سوال کیا تو انہوں نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کی جانب متوجہ ہوکر فر مایا کہ آپ کی رائے میں کیا ایک بحری کا فی ہوگی؟ انہوں نے فر مایا جی ہاں کا فی ہے۔

پی حفزت عمر "نے مجھے ایک بکری ذرج کرنے کا حکم دیا۔ پس جب ہم ان کی مجلس سے اٹھے تو میرے ایک ساتھی نے کہا کہ امیر
المومنین نے خود آپ کوفتو کی نہیں دیا بلکہ دوسر ہے محف سے پوچھ کر جواب دیا۔ حضزت عمر "نے میرے ساتھی کی بید گفتگوی کی اور کوڑا اٹھا کر
ان کوایک کوڑا رسید کر دیا۔ اس کے بعد میری طرف متوجہ ہوئے اور مجھے بھی کوڑا رسید کرنا چاہا۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت میں نے پچھ
نہیں کہا جو پچھ بھی کہا ہے وہ اس نے کہا ہے۔ بین کر حضرت عمر "نے مجھے چھوڑ دیا اور پھر فر مایا کہ تیراارادہ بیہ ہے کہ تو حرام کام کرے اور ہم
فتو کی دینے میں تعدی کریں۔ اس کے بعد فر مایا کہ انسان میں دس عاد تیں ہوں اور ان میں نوعا دتیں اچھی ہوں اور ایک بری ہوتو یہ بری
عادت ان سب اچھی عاد توں کو خراب کردیت ہے۔ پھر فر مایا کہ زبان کی لغز شوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔

#### حكايت

مبرد نے اسمعی کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے پانی پیتی ہوئی ایک ہرنی کودیکھا۔ پس اس سے ایک اعرابی نے کہا کہ کیا تو اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ ہاں۔ اعرابی نے کہاتم چاردرہم مجھ کودے دو میں اس کو پکڑ کرتیرے حوالے کردوں گا۔ پس اس شخص نے چاردرہم اعرابی کودید ہے۔ چنانچہ اعرابی ہرنی کے پیچھے دوڑنے لگا۔ بڑی بھاگ دوڑ کے بعد بالآخراس اعرابی نے ہرنی کے سینگ پکڑی لئے اور پیشعر پڑھتے ہوئے ہرنی اس کے حوالہ کردی۔ وهِی عَلَی الْبُعُدِ تَلُوِیُ خَدَّهَا تَزِیُعُ شَدِی وَاَزِیُعُ شَدَّهَ شَدِّی وَاَزِیُعُ شَدَّهَا آتُویُ کَن ترجمہ:۔ وہ ہرنی دوری پراپنے رخسار خٹک کررہی تھی وہ میرے طاقت کوموٹر رہی تھی اور میں اس کی طاقت کوموٹر رہاتھا۔ کیف تری عدوی عَلاَم ردَّهَا وَ کلما جدت تَرَانِی عِنْدَهَا (۱۱ ترجمہ:۔ اس نوجوان کی رفتار کے ہارے میں تیراکیا خیال ہے اور جب اس نے بھاگنے کی کوشش کی تُونے مجھے اس کے قریب دیکھا۔ ایک مجنون کا واقعہ

ابن خلکان نے ذکرکیا ہے کہ کیرعزۃ ایک دن عبدالملک بن مروان کے پاس آیا تو عبدالملک نے اس سے کہا کیا تو نے اپنے سے
زیادہ عاشق کی کودیکھا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ جی ہاں دیکھا ہے اور وہ اس طرح کہ ایک مرتبہ میں جنگل میں جارہا تھا تو میں نے ایک
شخص کودیکھا جو جال لگائے بیٹھا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ تُو کیوں بیٹھا ہے تو اس نے جواب دیا کہ بھوک نے جھے اور میرے فائدان
کو جاہ کر دیا۔ اس لئے میں نے بیہ جال لگا دیا ہے تا کہ میرے اور میرے فائدان کے لئے کوئی شکار اس میں آجائے میں نے اس سے کہا
کو جاہ کر دیا۔ اس لئے میں نے بیہ جال لگا دیا ہے تا کہ میرے اور میرے فائدان کے لئے کوئی شکار اس میں آجائے میں نے اس سے کہا
کہ اگر میں تمہارے پاس رہوں تو کیا تم مجھے اپنے شکار میں حصد دار بنانے پر رضا مند ہو؟ اس نے جواب دیا کہ منظور ہے۔ چنا نچہ ہم
دونوں بیٹھ گئے۔ پچھو دیر کے بعد جال میں ایک ہرنی پھنس گئی۔ پس اس شخص نے مجھے سے پہلے لیک کراس ہرنی کو جال سے زکالا اور آزاد کر
دیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تُو نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے بتایا کہ اس ہرنی کو دیکھ کر میر ادل بھر آیا۔ کیونکہ یہ لیل کی ہم شکل ہے۔ اس
کے بعد اس نے بیشعر بڑھے \_

اَیَاشِبُهٔ لَیُلی لاَ تَراعِیُ فَانَّنِیُ لک الیوم من وَحُشِهِ لِصَدِیُقِ تَراعِیُ فَانَّنِیُ لک الیوم من وَحُشِهِ لِصَدِیُقِ تَرجمہ:۔ اے وہ کہ جولیل کے مشابہ ہے ہیں آج تجھ سے وحشت محسوں کررہا ہوں۔

اقُولُ وَقَدُ اَطُلَقُتُهَا مِنُ وَثاقِهَا فَانُتِ لِلَيُلَى مَا حِيَّيُتِ طَلِيُقْ ترجمہ:۔ میں نے اس کوزنجیرے آزاد کرتے ہوئے کہا کہ وُلِلَیٰ کی ملکیت ہے اور جب تک تُو زندہ ہے آزاد ہے۔ سے میں نے اس کوزنجیرے آزاد کرتے ہوئے کہا کہ وُلِلَیٰ کی ملکیت ہے اور جب تک تُو زندہ ہے آزاد ہے۔

ایک ماہرنشانہ بازی

تعلی کی کتاب '' ثمارالقلوب ' کے تیرہویں باب میں مذکور ہے کہ بہرام گور سے زیادہ نشانہ باز پور ہے جم میں کوئی نہ تھا۔ ایک روزوہ اونٹ پر سوارہ کو کر شکار کے لئے لکلا اورا پنی منظورِ نظر ایک با ندی کو چیچے بٹھا لیا۔ پچھ دور چل کر اس کو ہرنوں کی ایک ڈارنظر آئی تو اس نے باندی سے کہا کہ بتاان ہرنوں کے کس جگہ تیر ماروں؟ باندی نے کہا کہ ان میں ہے زوں کو مادہ اور مادہ کو زوں جیسا بناد یجئے۔ چنا نچہ بہرام گور نے ایک دوشاخ تیر نر ہرن کے مارا جس سے اس کے دونوں سینگ اکھڑ گئے اور پھر ایک ہرنی کے دو تیر مارے جوسینگوں میں گڑ گئے۔ پھراس باندی نے فر مائش کی کہ ایک ہرن کے کان کی ہڑ گئے۔ پھر اس باندی نے فر مائش کی کہ ایک ہرن کے کھر کو اس کے کان میں پرودیا جائے۔ چنا نچہ بہرام گور نے ایک ہرن کے کان کی طرف بڑھایا میں بندوق کا نشاندلگایا جس سے اس کے کان میں سوراخ ہوگیا۔ پھر جب ہرن نے اپنا پاؤں کان کھجلانے کے لئے کان کی طرف بڑھایا تو بہرام نے باندی کو آئے ہوں میں ایک تیر مارا جس سے اس کا پاؤں کان میں گھس گیا۔ اس کے بعد بہرام گور نے شدت جذبات میں اس باندی کو آئی ہوڑی دیر بعدوہ بائدی مرک بڑی اور اس کو اونٹ نے کچل دیا۔ پھر بہرام گور نے کہا کہ اس نے میر سے بجز کے اظہار کا قصد کیا ہے۔ تھوڑی دیر بعدوہ بائدی مرگئی۔

نصل

تیسری قتم میں غزال المسک میں اصلی ہیں۔ مشکی ہرن کا مشکی ہرن کا رنگ سیاہ اور جسامت کا نگوں کا پتلا پن کھروں کا جدا جدا ہوتا تمام اوصاف میں تیسری قتم کے ہرنوں کے مشابہ ہوتا ہے۔ صرف ایک فرق بیہ ہوتا ہے کہ اس کے ملک سے دو دانت ہوتے ہیں۔ ینچے کے جبڑے کی طرف خزیر کے دانتوں کی طرح باہر کو نکلے ہوتے ہیں۔ یہ دونوں دانت انگشت شہادت سے چھوٹے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مشکی ہرن تبت سے ہندوستان آ جاتا ہے اور یہاں آ کر اپنا مشک ڈال دیتا ہے مگر بیہ مشک ردی قتم کا ہوتا ہے۔ مشک اصل میں خون ہے جو سال بھر میں کسی وقت معین پر ہرن کی ناف میں جمع ہوجاتا ہے۔ اس مواد کی طرح جو آ ہستہ آ ہستہ کسی اعضاء کی طرف بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ناف کو اس مشک کے لئے کان بنادیا ہے۔ چنا نچہ درختوں کی طرح ہر سال پھل دیتی ہے۔ جب خون کا مواد ناف میں جمع ہوجاتا ہے تو جب تک وہ ناف بن کر مکمل نہیں ہوتا ہرن بیار رہتا ہے۔ کہتے ہیں اہل تبت اس ہرن کے لئے جنگلوں میں کھونے گاڑ دیتے ہیں تا کہ ہرن ان سے رگڑ کرنا فہ جھاڑ دے۔

قزویٰ نے ''کتاب الاشکال' میں لکھا ہے کہ دابہ المسک (ایک جانور) پانی سے نکلتا ہے۔ جس طرح ہرن وقت معین پر ظاہر ہوتے ہیں۔ پس لوگ اس جانورکوشکار کر لیتے ہیں اور جب اس کو ذرج کیا جاتا ہے تو اس کی ناف کی نالی سے ایک خون برآ مدہوتا ہے یہ خون مشک ہی کہلاتا ہے۔ جس جگہ اس جانورکو ذرج کیا جاتا ہے وہاں اس میں خوشبونہیں آتی۔ بلکہ جب اس کو دوسری مقام پر نتقل کر دیا جاتا ہے۔ تب اس میں خوشبو پھوٹتی ہے۔

علامہ دمیری کہتے ہیں کہ قزوین کا یہ قول شاذ ہے اور مشہور بات وہی ہے جو پہلے ہم نے بیان کی۔

ابن صلاح کی کتاب ''مشکل الوسط'' میں ابن عقیل بغدادی ہے منقول ہے کہ نافہ مشک کی ہرن کے پیٹ میں وہ ہی شکل ہے جو کری کے یک سالہ بچہ کے پیٹ میں اُنفحہ کی ہے۔ افخہ بحری کے دودھ پیتے بچہ کے پیٹ سے ایک چیز برآ مہ ہوتی ہے جس کوفورا کپڑے میں است بت کر لیتے ہیں بھروہ پنیر کی مانند جم جاتی ہے۔ عوام اس کومجینہ کہتے ہیں۔ منقول ہے کہ ابن عقیل نے بلاد مشرق کا سفر کیا اور وہاں سے ایک مشکی ہرن بلاد مغرب میں لے گئے تا کہ اس کے بارے میں پائے جانے والے اختلاف کا تحقیق کے بعد تصفیہ کیا جا سکے۔ ایک مشکی ہرن بلاد مغرب میں علی بن مہدی طبری سے منقول ہے کہ مشک ہرن کے پیٹ سے ای طرح برآ مہ ہوتا ہے جس طرح مرفی انڈ ادیتی ہے۔ علا مہد میری کہتے ہیں کہ میر نے زد یک مشہور یہی ہے کہ مشک ہرن کے پیٹ میں خلقی طور پر پیدا شدہ کوئی چیز نہیں مرفی انڈ ادیتی ہے۔ علا مہد میری کتے ہیں کہ میر نے زد یک مشہور یہی ہے کہ مشک ہرن کے پیٹ میں خلقی طور پر پیدا شدہ کوئی چیز نہیں بلکہ بیا یک عارضی شے ہے جواس کی ناف میں پیدا ہوتی ہے۔ والٹد اعلم۔

شرعی حکم امام مسلم علیہ الرحمہ نے حضرت سعید خدری رضی اللّٰد تعالے عنہ کی روایت نقل کی ہے:۔

''رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جو کہ پست قامت تھی اور یہ ایسی دوعور توں کے ساتھ چل رہی تھی جوطویل القامت تھیں تو اس عورت نے لکڑی کے دویاؤں بنوائے اورا کیسونے کی انگوشی بنوائی اوراس میں مشک بھر دیا۔ پھر یہاں دونوں طویل القامت عورتوں کے ساتھ چلی تو عام طور پراسے پہچانانہیں گیا۔ چنانچہ اس نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ شعبہ راوی نے روایت کے بیان کرنے کے وقت عورت کے اشارے کو سمجھانے کے لئے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے طلباء کو سمجھایا''۔
امام نوویؓ فرماتے ہیں بیر حدیث اس پر دال ہے کہ مشک تمام خوشبوؤں سے بہتر اور افضل ہے اور بیر کہ مشک یاک ہے اور بدن

اورلباس وغیرہ میں اس کا استعال درست اور جائز ہے اوراس کی خرید وفروخت بھی جائز ہے۔ مذکورہ جملہ مسائل متفق علیہ ہیں بیض حضرات نے اس بارے میں شیعہ مسلک بھی نقل کیا ہے جو کہ غلط ہے کیونکہ اجماع مسلمین اوران احادیث صحیحہ کی ڑوسے ان حضرات گا مسلک باطل ہے جن احادیث میں حضور سے مشک کا استعال ثابت ہے اور صحابہ کرام سے بھی مشک کا استعال ثابت ہے۔علماء نے بیان کیا ہے کہ مشک اس قاعدہ مشہورہ سے مشتنی ہے کہ جو چیز کسی جاندار کے جسم سے باہر نکلے وہ مردار ہے۔

ندکورہ حدیث میں عورت کالکڑی کے پاؤں لگا کر جو چلنا فدکور ہے جس کی وجہ ہے وہ دولمبی عورتوں کے درمیان نہیں پہچانی گئی۔ ہماری شریعت میں اس کا حکم یہ ہے کہ اگر اس کا منشاء سجے اور مقصود شرعی ہوتا کہ وہ اپنے کو چھپائے اور اس کوکوئی پہچان نہ سکے اور اذیت نہ پہنچا سکے تو ایسا کرنے میں کوئی خرج نہیں اور اگر ایسا کرنے کا منشاء بڑائی جبلا نا اور اپنے آپ کو کامل عور توں کے مشابہ ثابت کرنا یا لوگوں کو دھو کہ دینامقصود ہے تو ایسا کرنا حرام ہے۔

حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم سے ہرنی کی درخواست

( دارقطنی اورطبرانی نے اپنی مجم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے اور بیہ قی نے شعب الایمان میں حضرت سعید خدری رضی اللہ عنہ ہے روایت کی ہے:۔

''فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرا یک قوم کے پاس ہے ہواجس نے ایک ہرنی کا شکار کر کے اس کو خیمہ کے ستون سے باندھ رکھا تھا۔ اس ہرنی نے کہاا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دو بچوں کوجنم دیا ہے آپ ان لوگوں سے میرے لئے اس بات کی اجازت لے لیں کہ میں ان بچوں کو دودھ پلا کر ان کے پاس واپس آ جاؤں ۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دوتا کہ بیا ہے بچوں کے پاس جائے اور انہیں دودھ پلا کر تمہار ہے پاس واپس آ جائے ۔ ان لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے اس کا ضامن کون ہوگا ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس کا ضامن ہوں ۔ ان لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا ۔ وہ گئی اور اپنے بچوں کو دودھ پلا کر اُن کے پاس لوٹ آئی ۔ انہوں نے اس کو دوبارہ باندھ دیا ۔ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہ تم لوگ اس ہرنی کو میر ہے ہاتھ فروخت کر سکتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ حضور ہم یہ آپ کو دیتے ہیں لے لیجئے ۔ یہ کہ کر انہوں نے رسی کھول دی اور حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزاد فرما دیا تو میں نے اس کو جنگل میں نے اس کو آزاد کر دیا ۔ اور زیدا بن ارقم کی روایت میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزاد فرما دیا تو میں نے اس کو جنگل میں کلمہ بڑھتے ہوئے سنا۔ وہ کہ دری تھی :

لا إلهُ إلا الله مُحَمَّد" رَّسُولُ الله (صلى الله عليه وسلم)

طبرانی نے حضرت ام سلمہ ﴿ کی حدیث نقل کی ہے:۔

'' حضرت ام سلمہ ' فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جنگل میں تھے کہ ایک پکار نے والا یار سول اللہ کہہ کرآ واز لگار ہاتھا۔
آواز سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے لیکن کوئی محض نظر نہیں آیا۔ آپ نے دوبارہ توجہ فرمائی تو ایک بندھی ہوئی ہرنی نظر آئی۔ اس نے کہا کہ اے رسول اللہ میرے قریب تشریف لایئے۔ حضور اس کے قریب تشریف لے گئے اور اس سے پوچھا کیا ضرورت ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس بہاڑ میں میرے دوچھوٹے بچے ہیں آپ مجھے کھول دیجئے تا کہ میں ان کے پاس پہنچ جاؤں اور ان کو دودھ پلا کروا پس آپ کے پاس آجاؤں۔ حضور نے فرمایا کہ لوٹ آئے گی؟ تو اس ہرنی نے کہا کہ اگر میں واپس نہ آؤں تو اللہ تعالیٰ مجھے عشار جیسے عذاب میں مبتلا کردے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوبارہ ہاندھ دیا مبتلا کردے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوبارہ ہاندھ دیا

اتنے میں وہ اعرابی جس نے اس کو ہاندھ رکھا تھاوہ بیدار ہو گیا۔اس نے پوچھا کہ حضور کیا آپ کوکوئی ضرورت ہے؟ آپ کنے فرمایا کہ ہاں میں جا ہتا ہوں کہ تُو اس کوآزاد کردے۔اس نے اس ہرنی کوآزاد کردیا۔وہ نکل کر بھا گ گئ اوریہ کہدرہی تھی: اَشُهَدُ اَنُ لا إِلهُ إِلَّاللَّهُ وَانَّكَ رَسُولُ اللَّه.

بيهق كى دلائل النوة ميں حجرت ابوسعيد خدري رضي الله عنه سے مروى ہے: \_

"ابوسعید" فرماتے ہیں کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کا گزرا یک خیمہ سے بندھی ہوئی ہرنی پر ہوا۔اس ہرنی نے حضورصلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ مجھے کھول دیں تا کہ میں جا کراپنے بچوں کو دودھ پلاکر آپ کے پاس واپس آ جاؤں اور آپ دو ہارہ مجھے باندھ دیں۔حضور نے فرمایا لوگوں کے شکار کی میں جمانت لیتا ہوں اور ہرنی ہے تتم لے کراس کو کھول دیا۔وہ گئی اراپیج بچوں کو دودھ پلا کر ا یے تھین خانی کر کے واپس آئٹی۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باندھ دیا اور اس کے بعد خیمہ میں اس ہرتی کے مالکان کے پاس تشریف لے مجے اور ہدید میں اس ہرنی کوطلب فرمایا۔ان لوگوں نے ہو ہرنی آپ کو ہبدکردی۔آپ نے اس کوآزاد کرویااور پھرفرمایا کہ لوَّ وموت کا بارے میں جومعلو مات تم کو عاصل ہیں اگر چو پاؤں کومعلوم ہو جا ئیں تو تم کوکوئی تنومند ﴿انورکھانے کے لئے نصیب نہ ہو

وَجَاءَ اَمرئوقد صَادَ يَوُمًا غَزَالَةً لَهَا وَلَد خِشُف " تَحْلُفُ بِالْكَدَا ترجمہ:۔ اورایک بخش آیا جس نے ایک روز ایک جرنی کا شکار کیا جس کا ایک پھوٹا سابچہ تھا جو چرا گاہ ہے پیچیے آرہا تھا۔ فَنَادَتُ رَسُولَ اللَّه وَالْقَوْمُ حَضر ' فَأَطُلَقَهَا وَالْقَوْمُ قَدُ سَمِعُوا النِّدا ترجمہ:۔ پس اس ہرنی نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوقوم کے سامنے آواز دی۔ چنانچہ آپ نے اس کو آزاد کر ویااور قوم نے اس ہرنی کی

صالح شافعی کے دودیگراشعارا نشاءاللہ بابالعین میںالعشر اء کے عنوان میں آئیں گے۔

شرعيظكم

تمام اقسام کے ہرن کھانا حلال و درست ہے۔ فقہاء کی ایک جماعت نے بیان کیا ہے کہا گرمحرم ہرن کو مار دیے تو اس پر بکری واجب ہوگی۔امام صاحب نے بھی یہی کیا ہےاور رافعی نے بھی اس کو پسند کیا ہے،اورامام نو ویؒ نے بھی اس کو پیخ قر اردیا ہے حالا نکہ بیوہم ہاں گئے کہ ہرن نرہے اور بکری مادہ کلہذا درست سے کہ ہرن کے قل کی صورت میں شنی کی قربانی دین ہوگی۔

مشک بھی پاک ہےاور سیجے قول کےمطابق اس کا نافہ بھی پاک ہے بشرطیکہ بینا فیہ ہرن سے حالت حیات میں علیحدہ ہو گیا ہو۔محالمی ئے'' کتاب اللباب المسک بالظمی'' میں لکھا ہے کہ وہ مشک جو ہرن ہے، برآ مد ہوتا ہے، پاک ہے۔اس قید سے محاملی کا منشاء فارہ سے حاصل ہونے والے میک تبتی کو مشتنیٰ کرنا ہے کیونکہ وہ نایا ک ہے۔فارہ کا تذکرہ انشاءاللہ باب الفاء میں آرہا ہے۔

فارہ سے حاصل شدہ مشک کی عدم طہارت ہی ہے اس پراستدلال کیا ۔۔۔ کراس کا کھانا ترام ہے۔ کیونکہ اگر نارہ مالکول اللحم ہونا تو اس ہے جانس شدہ مشک بھی ہرن کے حکم میں شامل ہوتا۔

طبیب حسنرات مشک تبتی کومشک تر کی کہتے ہیں۔ چنانچہ المباء کے نز دیکہ ،مشک تبتی سب سے عمد واور بیمی مشک ہے ، لیکن بوجہ نج ست اس کے استعال سے گریز کرنا جاہیے۔فارہ مشک کے متعلق جاحظ کی رائے انشاءاللہ باب الفاء میں نقل کی جائے گی۔ شیخ ابوعمروبن صلاح نے قفال شاشی سے نقل کیا ہے کہ نا فہ کواس کے اندر پائے جانے والے مشک سے د باغت حاصل ہو جاتی ہے۔لہٰذا جس طرح دیگر کھالیں د باغت سے پاک ہو جاتی ہیں ای طرح بینا فہ بھی پاک ہو جاتا ہے۔

غتیۃ ابن سرت کے بعض شارعین کا خیال ہے کہ وہ بال جو نافہ کے اوپر ہوتے ہیں وہ ناپاک ہیں کیونکہ مشک صرف اس کھال کو د باغت دیتا ہے جواس سے متصل ہوتی ہے۔ جواس سے متصل نہیں ہوتی جیسےاطراف نافدان پر د باغت کا اثر نہیں ہوتا۔

علامہ دمیریؓ فرماتے ہیں کہ بالوں کی نجاست کے بارے میں ہماراان شارعین سے اختلاف ہے۔ کیونکہ و باغت یافتہ کھال پر پائے جانے والے بال بھی جعاً پاک ہوجاتے ہیں۔رہج جیزی نے امام شافعیؓ سے بہی نقل کیا ہے۔ سبکی وغیرہ نے بھی اس کوافتیار کیا ہے اوراستاذ ابواسحاق اسفرا کینی نے بھی اس کو درست قرار دیا ہے اور رویانی وابن ابی عصرون وغیرہ نے بھی اس کو پہند کیا ہے جیسا کہ باب السین میں سنجاب کے عنوان کے تحت گزرا۔

#### ایک عبرت ناک واقعه

ارزقی نے حرم کے صید کے احترام کے بارے میں عبدالعزیز ابن ابی رواد سے نقل کیا ہے کہ پچھلوگ مقام ذی طوئی میں پہنچاور وہاں پڑاؤ کیا۔ پچھ دیر بعد حرم کے ہرنوں میں سے ایک محف مور باز اور کیا۔ پچھ دیر بعد حرم کے ہرنوں میں سے ایک محف کو چھوڑ دولیکن وہ محض تسخرانہ انداز میں ہنتا رہا اوراس محف کو چھوڑ نے اس کی ٹانگ پکڑلیا۔ اس کے ساتھیوں نے اس سے کہا کہ اس کو چھوڑ دولیکن وہ محض تسخرانہ انداز میں ہنتا رہا اوراس محف کو چھوڑ نے اس کی ٹانگ پکڑلیا۔ اس کے ساتھیوں نے اس ہرن کو چھوڑ دیا۔ رات ہوگئی یہاں تک کہ سے انکار کرتا رہا۔ تھوڑی دیرے بعد اس ہرن نے بیشاب اور پا خانہ کیا۔ تب اس محفی نے داس ہرن کو پکڑنے والے محفی کے پیٹ پر ایک سانپ وہ لوگ اپنے خیمہ میں سوگئے۔ درمیان رات میں پچھلوگوں کی آئکھی تو دیکھا کہ اس ہرن کو پکڑنے والے محفی کے پیٹ پر ایک سانپ لیٹا ہوا ہے۔ اس کے ساتھیوں نے اس کو آواز دے کر کہا تیرا برا ہو ترکت مت کرتا۔ چنا نچہ وہ محفی بے حس و ترکت پڑار ہا یہاں تک کہ اس ہرن کی طرح اس محفی کا بیشاب پا خانہ نکل گیا اور اس کے بعدوہ سانپ اس کے اوپر سے ہٹ گیا۔

حصر تباہد سے منقول ہے کہ زمانہ جاہلیت میں قصی بن کلاب کے دور سے قبل شام کا بکتا جرقا فلہ مکہ آیا اور وادی طویٰ میں ان بول کے درختوں کے بنچ قیام پذیر ہوا جن کے سابہ میں لوگ آرام کیا کرتے تھے۔انہوں نے قیام کے بعد بھوبل پرروٹی پکائی لیکن سالن بنانے کے لئے اس کے پاس کوئی چیز نہ تھی لہٰ ذاان میں سے ایک شخص نے اپنا تیر کمان لیا اور حرم شریف کی ایک ہرنی کو جوان کے قریب چر رہی تھی مارڈ الا اور اس کے کھال اتار کر اس کا سالن بنانے گے۔جس وقت وہ لوگ اس گوشت کو بھون رہے تھے اور ان کی ہانڈی جوش مار رہی تھی اور اس کے خوا کر داکھ کر دیا گر ان لوگوں کے رہی تھی اور اس نے بورے قافلہ کو جلا کر داکھ کر دیا گر ان لوگوں کے سامان کباس اور درختوں کو جس کے زیر سابہ بیاوگ مقیم تھے اس آگ نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔

#### الامثال

کہتے ہیں" آمَنُ مِنُ ظِبَاءِ الْحَوَمِ" یعنی حرم شریف کے ہرنوں سے زیادہ مامون ۔ جواشخاص بہت ہی چو کنارہتے ہیں ان کے لئے مثال دی جاتی ہے " تَسَرَ کَ السظّب فی ظِللَهٔ اور اُتُر کُهٔ تَرَکَ الغِزَال "ہرن نے اپناسایہ چھوڑ دیا اور تُو اس کوچھوڑ جے جس طرح ہرن اپنے سامیہ کوچھوڑ دیتا ہے" ظل سے مراد ہرن کے آرام کرنے کی جگہ ہے جس پر ہرن گرمی سے بچنے اور سامیہ حاصل کرنے کے لئے پناہ لیتا ہے اور ہرن جب اس جگہ سے متنفر ہو جاتا ہے تو بھی اس کی جانب نہیں لوٹنا ۔ عنقریب انشاء اللہ باب الغین میں مزید تفصیل آئے گیا۔

طبىخواص

ابن و شید کابیان ہے کہ ہر آن کے سینگ کوچھیل کرمکان میں اس کی دھونی دینے سے تمام زہر ملیے جانور بھاگ جاتے ہیں۔
ہرن کی زبان کوسائے میں سکھا کراگر زبان درازعورت کوکوکھلا دیا جائے تو اس کی زبان درازی ختم ہو جائے گی۔اگر ہرن کا پیتہ کسی ایسے شخص کے کان میں ٹریکا دیا جائے جس کا کان درد کر رہا ہوتو اس کوفوری سکون ہو جائے گا۔ ہرن کی مینگنی اور کھال سکھا کراور پیس کر بچہ کے کھانے میں ملا دیا جائے تو بچہ اس کو کھا کر ہونہار' ذبین اور قوتِ حفظ کا مالک اور فصیح اللیان ہو جائے گا۔ ہرن کا مشک آئکھوں کو تقویت دیتا ہے۔رطوبات کو جذب کرتا ہے اور قلب و د ماغ کے لئے مقوی ہے۔آئکھوں کی سفیدی کو چمکدار بنا تا ہے اور خفقان کے لئے مفید ہے اور زہروں کے لئے تریاق ہے مگراس کے استعال سے چہرے پر زردی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔مشک کی ایک خاصیت ہے ہے کہ اس کو کھانے میں استعال کرنے سے منہ میں بد بو پیدا ہو جاتی ہے۔

فصل

مشک گرم خشک ہوتا ہے اور سب سے عمدہ مشک الصفدی ہے جو تبت سے لا یا جا تا ہے۔ مگر گرم د ماغ والوں کے لئے مصر ہے۔اس کی مصرت کو کا فور کے ذریعے دور کیا جا سکتا ہے۔ سر دمزاج والوں اور بوڑھوں کے لئے اس کی خوشبوموافق ہوتی ہے۔

بقول رازی ہرن کا گوشت گرم خشک اور تمام شکاروں ہے عمدہ ہوتا ہے اوران میں نوزائیدہ بچہ کا گوشت سب سے بہتر ہوتا ہے۔اس کا گوشت قولنج' فالج اور بڑھے ہوئے بادی بدن کے لئے مفید ہے لیکن اس کا گوشت اعضاء کوخشک کرتا ہے مگر کھٹائی اس کی مصرت کو دور کر دیتی ہے۔ بیگرم خون بنا تا ہے اور سردیوں میں اس کا استعال مفید ہے۔

فائده

نافۃ بنتی مشک کی ایک رقیق قتم ہے مگر جرجاوی رقت اورخوشبو میں اس کے برعکس ہے' قینوی متوسط ہے' لیکن صنوبری رقت اور خوشبو میں قینوی سے بھی کمتر ہے۔ نافہ والا ہرن سمندر سے جتنا دورر ہے گا اتنا ہی اس کا مشک لذیذ اور عمدہ ہوگا۔ تعبیر

خواب میں ہرنی عرب کی حسین عورت ہے۔ بذریعہ شکار ہرن کا مالک ہونے کی تعبیر ہے ہے کہ بیخص مکر وفریب سے کسی باندی
کا مالک ہے گایا فریب سے ہی کسی عورت سے شادی کرے گا۔ اگر کوئی خواب میں ہرنی کو ذریح کرے تو اس کی تعبیر ہے ہے کہ خواب
دیکھنے والا کسی جاریہ کی بکارت زائل کرے گا۔ جو شخص خواب میں بلاارادہ شکار پر تیر چلائے تو اس کی تعبیر ہے ہے کہ وہ شخص کسی ہے گناہ
عورت پراتہام لگائے گا اور جو شخص بغرض شکارخواب میں تیر چلائے تو اس کی تعبیر ہے ہے کہ وہ شخص عورت کی طرف نے مال حاصل کرے
گا۔

اگرخواب میں کسی ہرنی کی کھال اتاری تو اس کی تعبیر ہیہ ہے کہ وہ مخص کسی عورت کے ساتھ مکاری کرے گا۔ جو مخص خواب میں ہرن کا شکار کر سے تو اس کو دنیا حاصل ہوگی۔ اگر خواب میں کسی مختص پر ہرن حملہ آور ہوا تو اس کی تعبیر ہیہ ہے کہ اس کی بیوی جملہ امور میں اس کی نافر مانی کرے گی۔ جو مختص خواب میں ہرن کا پیچھا کر ہے اس کی قوت میں اضافہ ہوگا۔خواب میں اگرانسان ہرن کے سینگ بال اور کھال وغیرہ کا مالک بے تو بیسب چیزیں عور توں کی جانب ہے مال حاصل ہونے کی دلیل ہیں۔

خاتمه

مشک ہرن کی ناف میں کہاں ہے آیا؟

شارح تعبیہ شخ شرف الدین بن یونس کی کتاب "مختر الاحیاء" میں باب الاخلاص میں مذکور ہے کہ جو شخص خالص اللہ کے لئے کوئی عمل کرتا ہے اور رضائے اللی کے علاوہ کوئی دوسرا مقصود نہیں ہوتا تو اس پر اور اس کی آنے والی نسلوں پر اس کی برکت کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ چنا نچہ مذکور ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت ہے اثر کرزمین پر تشریف لائے تو جنگل کے تمام جانور آپ کو سلام کے لئے حاضر ہوئے اور آپ سلام کے جواب کے ساتھ ساتھ ان کی ضروریات کے مطابق ان کو دعا نمیں دیتے رہے۔ چنا نچہ آپ سلام کے پاس ہرن کا ایک ریوڑ آیا آپ نے ان کے لئے دعا فر مائی اور ان کی بشت پر ہاتھ پھیر دیا۔ آپ کے ہاتھ پھیر نے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مشک جیسی قیمتی چیز ان میں پیدا فر ما دی۔ جب باقی ہرنوں نے دیکھا تو معلوم کیا کہ تہمارے اندر یہ قیمتی چیز کہاں سے آئی؟ انہوں نے بتایا کہ صفی اللہ حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت کرنے گئے تھے تو نہوں نے ہمارے تق میں دعا فر مائی اور ہماری پشت پر اپنا دست مبارک پھیردیا۔

یون کرباتی ہرن بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ چنا نچہ آپ نے ان کے لئے بھی دعافر مائی اوران کی پشتوں پر بھی ہاتھ پھیرا کین ان کے اندر مشک جیسی کوئی چیز پیدانہیں ہوئی۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے شکایت کی کہ جو کام تم نے کیا وہ ہم نے کیا اور ہمارے ساتھ بھی وہ بی معاملہ پیش آیا لیکن جو شئے تم کو حاصل ہوئی وہ ہم کو حاصل نہیں ہوئی۔ کیا وجہ ہے؟ چنا نچہ ان ہرنوں کو بتایا گیا کہ تہما را یعمل اس لئے تھا کہ تم کووہ شئے مل جائے جو تمہارے بھائیوں کو ملی ہے لیکن تمہارے بھائیوں کا وہ عمل خاص اللہ کے لئے تھا اوراس میں کوئی طمع شامل نہیں تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کی آنے والی نسلوں کو اس برکت سے نواز دیا اور قیا مت تک بیاس سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ اخلاص اور ریاء کے متعلق ہم (علامہ ومیریؓ) نے اپنی کتاب ''الجوا ہر الفرید'' میں بحث کی ہے۔ قار ئین تفصیل کے لئے اس کا مطالعہ کریں۔

#### بابُ الظاء

# الظَّرُبَان

(بلی جیساایک بد بودار جانور) ظربان: کتے کے پلے کے برابرایک بد بودار جانوراور بہت گوز مارنے والا جانور ہے اوراس کواپی بد بواور گوز کے بارے میں معلوم ہے اوراس لئے بیاس بد بوکوا پنے دفاع کے لئے بطور ہتھیا راستعال کرتا ہے جیسا کہ حباری اپنی ہیں جوتے (شکرا) سے بچاؤ کے لئے بطور ہتھیا راستعال کرتا ہے۔ چنانچ ظربان گوہ کے بل میں پہنچ جاتا ہے جس میں گوہ کے بچے اورانڈے ہوتے ہیں اور بل کا جوسب سے منگ مقام ہوتا ہے اس جگہ پہنچ کراس کواپنی دم سے بند کردیتا ہے اوراپی ڈبرکواندر کی جانب رکھتا ہے اور پھر تین گوز مارتا ہےاوراس سے گوہ بے ہوش ہو جاتی ہےاوراس طرح ہے گوہ کوآسانی سے کھالیتا ہےاور پھراسکے بعدانڈوں وغیرہ کو بھی اسی بل میں رہتے ہوئے جیٹ کرجاتا ہے۔

اغرابیوں کا قول ہے کہ جب کوئی اس کو پکڑلیتا ہے تو بیاس کے کپڑوں میں گوز ماردیتا ہے اوراس کی بد بواتن سخت ہوتی ہے کہ کپڑے کے سینے پر بھی نہیں جاتی۔ کے بھٹنے پر بھی نہیں جاتی۔

لمتنتى شاعر كى لغت ميں مہارت

ابوعلی فاری طبیب نے احمہ بن حسین متبنی شاعر سے جولغت کی نقل میں ماہر تھا سوال کیا کہ کیا''فَعُلُے'' کے وزن پر کوئی جمع آتی ہے؟ اس نے برجت ہواب دیا کہ''قجلے''اور'' ظہر ٰی'' آتی ہیں۔ابوعلی کا بیان ہے کہ میں نے تین رات تک لغت کا مطالعہ کیاان دو کے علاوہ اس وزن پر تیسری جمع نہیں ملی۔

ظربان بلی اور پسۃ قد کتے کے برابر ہوتا ہے اور یہ بیرونی واندرونی دونوں اعتبار سے نہایت بد بودار ہوتا ہے۔اس کے کان نہیں ہوتے بلکہ کا نوں کی جگہ دوسوراخ ہوتے ہیں۔ ہاتھ چھوٹے ہوتے ہیں اور نہایت تیز چنگل ہوتے ہیں۔ دم بسی ہوتی ہے اور کر میں منظ اور جو زئیس ہوتے بلکہ ہر کے جوڑت دم کے جوڑتک ایک ہی ہڈی ہوتی ہے۔ بسااوقات جب آدمی اس پر قابو پالیتا ہے اور تکوار سے اس پر وار کرتا ہے تو تکوار اس پر اثر انداز نہیں ہوتی کے وزئتک ایک بھال بہت بخت ہوتی ہے جیسا کہ قد (ایک مچھلی جس کا تیل لکا لا جاتا ہے) کی کھال بخت ہوتی ہے تو یہ لبائی میں سکڑنے لگتا ہے اور جب اثر دہا اس کو پکڑلیتا ہے تو یہ لبائی میں سکڑنے لگتا ہے یہاں تک کہ اس کا جسم ایک رس کا گلزا معلوم ہونے لگتا ہے اور اثر دہا اس کو لیٹ جاتا ہے تو پھر یہ پھولنا شروع ہوجاتا ہے اور پھریدا کی سانس ہارتا ہے جس سے اثر دہا پارہ پارہ ہوجاتا ہے۔

ظربان پرندوں کے تلاش میں دیوار پر بھی چڑھ جاتا ہے اور جب بھی یہ دیوار سے گرتا ہے تو پیٹ پھیلا لیتا ہے جس سے اس کو گرنے کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔بعض دفعہ بیاونٹوں کے ریوڑ کے ریوڑ کے بچے میں پہنچ کر گوز مارتا ہے جس وجہ سے اونٹ اس طرح منتشر ہوتے ہیں جس طرح چیچڑیوں کے مقام سے منتشر ہوتے ہیں اورالیی حالت میں چروا ہے کے لئے ان پر کنٹرول کرنا دشوار ہوجا تا ہے۔اسی وجہ سے اہلِ عرب اس کومفرق انعم کہتے ہیں۔ بلادِ عرب میں یہ کثرت سے پایا جاتا ہے۔

ثرعظم

بوجه خبث اس كاكهانا حرام ب\_

الامثال

جب لوگ منتشر ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے'' فَسَابَیْنَهُمُ الظّر بان ''(ان کے درمیان ظربان نے گوز کر ماردیا) شاعرنے کہا

ہے۔ الا اَبُلِغَا قَیُسًا وَجُنُدَبَ اَنَّنِیُ ضَرَبُتَ کَثِیُرًا مضربَ الظَّرُبَانِ ترجمہ:۔ ہاںتم دونوں پیغام پہنچاؤقیس اور جندب کومیں نے جمع کر کے قال کیا ہے قوم کے افراد کو۔ الظَّلِيُهُ

(نرشتر مرغ) انظلیم:اس کاتفصیلی ذکر باب النون میں آئے گا۔اس کی کنیت ابوالبیض 'ابوثلا ثین اورابوصحاری ہیں اور جمع''ظلمان' ہے۔جیسے''ولید'' کی جمع''ولدان'' آتی ہے۔زہیرنے اس مصرعہ میں ظلمان کوبطور جمع استعال کیا ہے۔

ع المطلمان جؤ جؤ هواء (ِظلمان میں سے ہجوبزدل ہے)ولدان کوقر آن کریم میں استعال کیا گیا ہے۔ چنانچہارشادِ اری ہے:۔

وَيَطُوُفُ عُلْيُهِمْ وِلْدَانٌ مُحَلَّدُونَ (اوران کی خدمت کے لئے پھررہے ہیںان کے پاس لڑکے سدارہے والے)
اورای کی نظیر'' قضیب اور قضبان عریض اور عرضان اور فصیل و فصلان ہیں۔ان الفاظ کوسیبویہ نے بطور جمع نقل کیا ہے اور دلدان کو شاذ قرار دیا ہے۔ بعض حضرات نے اس وزن پر پچھاور الفاظ کی جمع نقل کی ہے جیسے'' قری'' کی جمع'' قربان'(پانی پینے کی جگہیں) ایسے می ''سری'' کی جمع'' سریان' اور''خصی'' کی جمع''تھیان'۔

فاتم

شرمرغ کی آوازکو''عرار'' کہتے ہیں۔ چنانچہ کہاجاتا ہے ''عاد السطلیم عوادا''(شرمرغ نے آوازک) ابن طاکان وغیرہ نے کھا ہے کہ عرار بن عمرو بن شاس اسدی کانام اس سے لیا گیا ہے جس کے بارے میں اس کے والد نے بیش عرکے ہیں۔
اَدَادَتُ عِوَادًا بِالْهُوَانِ وَمَنُ يُوِدُ عِوادًا لَعُمُوی بالهوان فَقَدُ ظَلَمَ
ترجمہ:۔ اس عورت نے عراد کے ساتھ حقادت کا ارادہ کیا اور میری زندگی کی قیم! جس نے عراد کے ساتھ حقادت کا ارادہ کیا اس نے ظلم کیا۔

فَانَّ عِرَادًا إِنُ يَكُنُ غَيُرَ وَاضِحٍ فَانِّي أُحِبُّ الْجُونَ ذَا الْمَنْكِبِ الْعَمَمِ ا ا ترجمہ:۔ كيونكه عرادا گرچہ خوب صورت نہيں ہے ليكن كامل العقل كالے تخص كوميں پندكرتا ہوں۔

عرار کے والد کی ایک بیوی اسی قوم کی تھی اور بیعرار باندی کیطن سے پیدا ہوا تھا۔عراراوراس کی سوتیلی مال کے درمیان عداوت پیدا ہوگئی تھی۔عرار کے والد ابوعمر و نے دونوں کے مابین صلح کی کافی کوشش کی لیکن کامیا بی نہیں ملی اس لئے تنگ آ طلاق دیدی مگر پھرنا دم ہوا۔

عرارنہایت فصیح اور عقمند تھا۔ مہلب ابن ابی صفرہ نے کی اہم معاملات میں عرار کونمائندہ بنا کر جاج بن یوسف ثقفی کے پاس بھیجا تھا۔ اعرار جب نمائندہ کی حیثیت سے جاج کے سامنے پیش ہوا تو جاج نے اس کونہیں پہچا نا اور حقیر سمجھا۔ لیکن جب عرار نے گفتگو کی تب اس کا جو ہر کھلا اور اس نے نہایت عمدہ طریقہ سے جاج کے سامنے امینافی الضمیر ادا کیا۔ چنا نچہ جاج اس کی قدرت کلامی سے متاثر ہوا اور وہ شعر پڑھنے لگا جواو پر مذکور ہوئے۔ عرار نے یہ شعر کہا کہ اللہ آپ کی تائید فرمائے میں ہی عرار ہوں۔ جاج یہ جان کر اس اتفاقی ملاقات پر بہت خوش ہوا۔

علامہ دمیری رحمتہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بہ قصہ بھی ای قصہ سے ملتا جلتا ہے جس کو'' د نیوری'' نے'' مجالسۃ'' میں اور حریری نے ''الدرۃ'' میں بیان کیا ہے کہ عبید بن شربہ جرہمی تین سوسال تک زندہ رہے۔اسلام کا زمانہ پایا تو مشرف باسلام ہو گئے اور حضرت معاویہ ؓ سے ملک شام میں ان کے دورِ خلافت میں ملاقات کی ۔حضرت معاویہ ؓ نے ان سے کہا کہ آپ نے اپنے مشاہدات میں جو واقعہ عجیب تر دیکھا ہو بیان کیجئے۔

آپ نے کہا کہ ایک دن میراگز را یک گروہ پر ہوا جو کی مردہ کو فن کررہے تھے۔ میں ان کے قریب آیا تو مرنے کے بعد سب سے پہلی منزل یعنی قبر کی تخی نظروں میں پھر گئی اور دل بھر آیا اور میری آنھوں سے آنسوگر نے گئے اور میں بیا شعار پڑھنے لگا۔

یَا قَلُبُ اِنَّکَ مِنَ السُمَاءَ مَغُووُر '' فَاذَکُو وَهَل یَنُفَعُکَ الْیَوُمَ تَلُکِبُو ''
ترجمہ:۔ اے دل بے شک تو اساء کی طرف سے دھو کہ میں ہے سونصیحت حاصل کر اور کیا آج بچھ کو فصیحت مفید ہوگی ؟

قَلُدُ بُحُتَ بِالْحُبِ مَا تُحُفِیُه ' حَتَّی جَورَتُ لَکَ اَطُلاقًا مَحَا ضِیو ''
ترجمہ:۔ تُونے رازِ محبت کو فاش کر دیا کہ وہ کس سے بھی مختی نہیں ہے یہاں تک کہ دوڑ گئے تیری محبت کو لے کرشہری باشندے یا تیری محبت کو استانیں گھوڑوں کی جال چل پڑیں۔
کی داستانیں گھوڑوں کی جال چل پڑیں۔

فَلَسُتَ تَذُوِیُ وَمَا تَدُویُ اَعَاجَلُهَا اَدُنی لُوشُدِکَ اَمُ مَا فِیُه تَاخِیُو ' مَدِی لُوشُدِکَ اَمُ مَا فِیُه تَاخِیُو ' ترجمہ: نتو اب جانا ہے اورن آئدہ جانے گا کہ دنیا کا قربی زمانہ تیری ہدایت کے لئے قریب تربیا کہ وہ جس میں تاخیر ہے۔ فَاسُتَقُدِرَ اللّٰهِ خَیرًا وَارْضِینُ بِهٖ فَبَیْنَمَا الْعُسُو اِذُ دَارَتُ مَیاسِیُو ' ترجمہ: الله عَیری الله عَلی الله عَیری الله عَیری الله عَلی الله عَیری الله عَیری الله عَیری الله عَیری الله عَیری الله عَلی الله عَیری ا

عبید بن شرید کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک شخص نے کہا کہ جانے ہوان اشعار کا کہنے والاکون ہے؟ میں نے کہانہیں۔اس شخص نے کہا کہ آپ نے جوابھی اشعار پڑھے وہ ای مردہ کے ہیں جس کوابھی ہم نے دفن کیا ہے اور تُو وہ مسافر ہے جواس پر رور ہا ہے اور (حالانکہ) تو اس کونہیں جانتا اور پیشخص جواس کو لحد میں اتار کر قبر سے باہر نکلا ہے اس کا (مدفون کا) قریبی رشتہ دار ہے اور اس کے مرنے سے بے حد خوش ہے۔

> رادی کابیان ہے کہ میں ان اشعار کوئ کر بہت خوش ہوا اور میں نے کہا۔ "إِنَّالْبُلاءَ مُوَ تَّکل بِالْمَنْطِق" مصیبت زبان کے سپر دہے۔

یس بیشل بن گئی۔ پھرامیرمعاویہ نے عبید بن شریہ سے کہا کہ بلاشبتم نے بہت عجیب داقعہ دیکھا۔اچھایہ بتاؤ کہ بیمر دہ جس نے یہ شعر کیے تھے کون تھا؟ عبیدہ بن شریہ نے کہا کہ بیعثیر بن لبیدگذری تھا۔

# بإب العين المهملية

العاتق بقول جوہری عاتق پرندے کے اس بچہ کو کہتے ہیں جو''ناھض'' (اڑنے کے قابل) سے قدرے بڑا ہو۔ چنانچہ کہا جاتا

أَخَذُ تَ فَرُخَ قَطَاةٍ عَاتِقًا مِين نَارُ نَ كَ قَابِلَ قطاة كَ يَهُ وَ لِكُرار

ابن سیدہ نے کہا ہے کہ عاتق قطاۃ کے اس بچہ کو کہتے ہیں جس کے پہلے بال و پر گر کرنے بال و پرا گئے لگے ہوں لیعض کے نزدیک عاتق کبوتر کے نوعمراور نا تو اس بچے کو کہتے ہیں اس کی جمع عواتق آتی ہے۔'' علیق''عمدہ اورخوبصورت کے معنی میں مستعمل ہے۔ چنا نچہ کہا جاتا ہے''الفو میں العتیق'' (شریف النسل عمدہ گھوڑا) اور''إمراۃ عتیقۃ'' (خوبصورت عورت)۔

صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ وہ سورہ بنی اسرائیل' کہف 'مریم' طہ اور سورہ انبیاء کے بارے میں ر مایا کرتے تھے:۔

"إِنَّهُنَّ مِنَ الْعِتَاقِ الْأَوَّلِ وَهُنَّ مِنُ تَلا دى" (يسورتين عتاق اول اورميرى دولت بين)

عتاق سے عتیق کی جمع مراد کے۔اہلِ عرب اس چیز کو جو جو دۃ اورعمد گی میں اعلیٰ مقام پر پہنچ جائے عتیق کہتے ہیں۔حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا منشاء دیگر سورتوں پران سورتوں کی فضیلت کا اظہار کرنا ہے۔ کیونکہ بیسور تیں فضص اور انبیاء کرام کے اخبار پرمشمل ہیں اور دیگرامم کی خبریں ان میں مذکور ہیں۔

'' تلاد'' قدیم مال کوکہا جاتا ہے۔تلا دے حضرت ابن مسعو درضی اللہ عنہ کا منشاء بین ظاہر کرنا ہے کہ بیسورتیں اسلام کے دورِاول میں سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں۔کیونکہ بیسب سورتیں کمی ہیں اور سب سے پہلے ان ہی کی تلاوت اور حفظ ہوا ہے۔

## العاتك

(گھوڑا) اَلْعَاتِک: اس کی جمع عواتک آتی ہے جیہا کہ ثاعر نے اس شعر میں استعال کی ہے۔۔

نُتُبِعُهُمُ خیلا کَنَا عَوَ اتِکَا فِی الْحَرُبِ جُودُا تَرُکُبُ الْمَهَالِگا
ترجمہ:۔ ہم ان کے گھوڑوں کا پیچاکرتے ہیں اور اپنے گھوڑوں کے ذریعے میدانِ جنگ میں سوار ہوتے ہیں ہلاکوں او پر۔
فائدہ

عبدالباقی بن قانع نے اپنی بھم میں اور حافظ ابوطا ہرا حمد بن محمد احد سلفی نے حضرت سیانہ رضی اللہ عنہ سے بیرحدیث نقل کی ہے کہ:۔ '' نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم حنین میں ارشاد فر مایا کہ میں قبیلہ سلیم کی عوا تک کا بیٹا ہوں''۔

عوا تک قبیلہ سلیم کی تین عورتیں ہیں جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات میں شامل ہیں۔ان میں سے ایک عاتکہ بنت ہلال بن فالح بن ذکوان سلمیہ جوعبد مناف بن قصی کی والدہ ہیں۔ دوسری عاتکہ بنت مرہ بن ہلال بن الفالج سلمیہ ہیں جو ہاشم بن عبد مناف کی والدہ ہیں اور تیسری عاتکہ بنت اقص بن مرہ بن ہلال سلمیہ ہیں۔ یہ حضور کی والدہ محتر مہ حضرت آمنہ کے والد و جب کی والدہ ہیں۔ان تینوں میں پہلی دوسری کی چھوپھی اور دوسری تیسری کی چھوپھی ہیں۔ بنوسلیم اس رشتہ پرفخر کیا کرتے تھے۔علاہ ہازیں بنوسلیم کے لئے اور بھی بہت ہی قابلِ فخر باتیں ہیں جن میں سے ایک کی ہے کہ فتح ملہ کے دن اس خاندان کے ایک ہزارا فراد حضور کے ہمراہ شریک ہوئے تھے۔دوسری قابلِ فخر بات یہ ہے کہ حضور ٹے فتح ملہ کے دی تمام جھنڈوں سے آگے بنوسلیم کے جھنڈے کو کیا جوسرخ رنگ کا تھا۔تیسری بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اہل کوفہ اہل شام اور اہل بھرہ اور اہل مصرکو خط کھے کہ اپنے یہاں کے سب سے افضل محض کو میرے پاس جھیجو۔ چنانچہ اہل کوفہ نے عتبہ بن فرقد سلمی کو اہل شام نے ابوالا عور سلمی کو اور اہلِ بھرہ نے جاشع بن مسعود سلمی کو اور اہلِ مصر نے معن بن بن بیزید سلمی کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا۔

محدثین کی ایک جماعت کی رائے تو بہ ہے کہ فتح مکہ کے دن بنوسلیم کی تعدادا بیک ہزارتھی لیکن صحیح بہ ہے کہ ان کی تعداد نوسوتھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فر مایا تھا کہ کیاتم میں کو کی شخص اتنی خصوصیات کا مالک ہے جوسو کے برابر ہوتا کہ تمہاری تعداد پوری ایک ہزار ہوجائے ۔انہوں نے جواب دیا کہ ہاں اورضحاک بن سفیان کو پیش کیا جو بنوسلیم کا سر دارتھا:۔

### عاق الطير

"عتاق الطير"اس مرادشكارى پرندے ہيں، جوہرى كايبى قول ہے۔

# اَلُعِتُلَةُ

''اَلْعِتُلَةُ''اس سے مرادوہ اونٹنی ہے جے کوئی بھی نہیں چھیڑتا اوروہ ہمیشہ فربہرہتی ہے۔ابونصر کی یہی رائے ہے۔عنقریب انشاءاللہ ''باب النون''میں لفظ''الناقۃ''کے تحت اس کاتفصیلی ذکر آئے گا۔

### العاضه و العاضهة

"العاضه و العاضهة "اس مرادسان كى ايك تم ب جس كؤنے موت واقع ہوجاتی ہے۔ تحقیق باب الحاء میں " "الحیة" كے تحت اس كاتذ كره گزر چکا ہے۔

# اَلُعَاسِلُ

''الُعَامِيلُ''اس مراد بھيڑيا ہے۔اس كى جمع كے لئے''العسل''اورالعواسل كےالفاظ مستعمل ہيں۔اس كى مؤنث عسلى آتى ہے ہے۔ تحقیق لفظ''الذئب'' كے تحت''باب الذال' میں اس كاتذكرہ گزر چكا ہے۔

## العاطوس

''المعاطوس''اس سےمرادایک چوپایہ ہے جس سے بدشگونی لی جاتی ہے۔عنقریب انشاءاللہ باب الفاء میں''الفاعوں'' کے تحت اس کا تذکرہ آئے گا۔

#### العافية

(طالبرزق)العافیہ: انسان چوپائے اور پرندسب کو پیلفظ شامل ہے۔ بیہ عفا'یعفو 'عقوۃ' سے ماخوذ ہے۔کہاجا تا ہے۔ عَفَوُ تَلَهُ ( تَوَاس کے پاس بھلائی کاطالب بن کرآیا )۔

حدیث میں عافیہ کا ذکر: به

''جس نے بنجرز مین کو قابلِ کاشت بنایاوہ اس کا مالک ہے اور جو پچھاس زمین کی پیداوار عافیہ کھالےوہ اس کے لئے صدقہ ہے''۔ ایک روایت میں عافیہ کی جگہ جمع کالفظ العوافی مذکور ہے۔اس صدیث کوا مام نسائی نے اور بیہ قی نے نقل کیا ہے اور ابن حبان نے اس کو حضرت ِ جابر بن عبداللہ کی روایت سے مجھے قرار دیا ہے۔

میں بروایت زہری عن سعید بن المسیب حضرت ابو ہریر ہے ہے مروی ہے:۔

''نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہتم لوگ مدینہ منورہ کو بہتر نی اور بھلائی پر چھوڑ و گےاس میں صرف عوافی آئیں گے۔ (راوی کہتا ہے کہ عوافی سے حضور کی مرادعوافی سباع اورعوافی طیر ہیں ) پھر قبلیہ مزنیہ کے دوچے واہے مدینہ کا قصد کر کے تکلیں گے اپنی بحریوں کو آواز دیتے ہوئے۔پس وہ ان بکریوں کوغیر مانوس اور وحشی پائیں گے۔ یہاں تک کہ جب بید دونوں شنینہ الوداع پر پہنچیں گے تو منہ کے بل گر پڑیں گے''۔

امام نووی فرماتے ہیں کہ مختار مسلک کے مطابق ہید یہ کا چھوڑ تا آخری زمانہ ہیں وقوع قیامت کے وقت رونماہوگا۔جیسا کہ مزینہ کے دوچ واہوں کے اس قصہ ہے جو سی بختاری ہیں فہ کور ہے واضح ہوتا ہے کہ بید ونوں اوند ھے منہ گرجا کیں گے جب قیامت ان کو پالے گی اور سب سے آخر ہیں ان دونوں کا حشر ہوگا۔ قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ بید واقعہ زمائہ اول ہیں ظاہر ہو چکا اور گزر چکا اور بہ آپ کہ مجزات ہیں ہے۔ چنا نچہ دینہ منورہ کو بہترین حالت ہیں اس وقت چھوڑ اجاچکا جس وقت خلافت مدینہ میں کا ورعراق منتقل کی گئ اور بید وقت دین اور دنیا دونوں کے کھاظ سے اچھا اور بہتر تھا۔ دین کے کھاظ سے اس لئے کہ اس وقت مدینہ میں کثیر تعداد میں علماء کرام موجود تھے اور دنیا کے اعتبار سے بایں طور کہ اس کی مکارت کھی تھی اور باشندگان مدینہ اس وقت خوب خوشحال تھے۔ فرماتے ہیں کہ مورضین نے مدینہ میں آنے والے بعض فتنوں کے بارے ہیں بیان کیا ہے کہ اہل مدینہ اس بات سے خاکف ہو گئے کہ اس کے اکثر مورضین نے مدینہ میں آنے والے بعض فتنوں کے بارے ہیں بیان کیا ہے کہ اہل مدینہ میں بات سے خاکف ہو گئے کہ اس کے اکثر باشندے کوچ کر گئے اور مدینہ کے تمام پھل یا اکثر پھل عوافی کے لئے رہ گئے۔ پھر اہل مدینہ مدینہ میں نے آگے چل کر قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ آج کے حالات اس کے زیادہ قریب ہیں کیونکہ اس (مدینہ ) کے اطراف ویران ہو چکے ہیں:۔

## اَلُعَائِذُ

(وہ اونٹنی جس کا بچہاس کے ہمراہ ہو)العائذ: بعض کا خیال ہے کہ اونٹنی وضع حمل کے بعد سے بچہ کے طاقتور ہونے تک عائذ کہلاتی

صدیث میں عائذ کا تذکرہ: - صدیث میں مذکورے کہ:

" قریش حضور صلی الله علیه وسلم ہے جنگ وقبال نے لئے نکل پڑے اس حال میں کدان کے ساتھ تازہ بیائی ہوئی اونٹنیاں تھیں''۔

عوذ'عائذ کی جمع ہے' حدیث کا مطلب میہ ہے کہ وہ لوگ دودھ والی اونٹیوں کوساتھ لے کرائے تھے تا کہ دودھ کوتو شہ میں کرکھتے رہیں اور جب تک'' اپنے گمان فاسد کے مطابق''محمدٌ اور آپ کے اصحاب کا خاتمہ نہ کر دیں واپس ہوں گے'' نہایت الغریب'' میں فرکور میں کہ حدیث میں''عوذ مطافیل'' سے مرادعور تیں اور بچہ ہیں'اونٹنی کو عائذ اس لئے کہا جاتا ہے کہا گرچہ بچہ بی اس کی بناہ لیتا ہے کیکن میاس پر مسلمی ہربان ہوتی ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے' تَجَارَة ''رَابِحُة'' ( نفع والی تجارت ) اور''عِیْشَیة رَّاضِیَةِ'' (اچھی زندگی)

## العبقص والعبقوص

ابن سیدہ نے کہا ہے کہاس سے مرادایک چویا یہ ہے۔

# ٱلُعُترفاَنُ

(مرغا)اس کا تذکرہ باب الدال میں دیک کے عنوان سے گزر چکا۔عدی بن زیدنے کہا ہے:۔ قلاقکهٔ اَحُوَالِ وَشَهُرًا مُحُرَّمًا اَقْضَلَی کَعَیْنِ الْعُتُرَفَانِ الْمُحَارِبِ ترجمہ:۔ تین سال اورا یک مہینہ جس میں جنگ حرام ہے وہ فیصلہ کرنے والے ہیں اس مرغ سے بھی زیادہ جو جنگ بجو واتع ہوا ہے۔

# ٱلُعُتُودُ

(طالبرزق)العتود:اس مراد بكرى كے بچے ہیں جبكہ وہ قوى ہوجائيں اور جارہ وغیرہ کھانے لگیں اس کی جمع اَعُتِدَۃ آتی ہے۔عدان اصل میں عتدان تھا۔ تاء کو دال میں مذم كر كے عدان بنایا گیا ہے۔

حديث مين عتود كاتذكره:

امام ملكم في عقبه بن عامر يروايت كيا ب: \_

'' نبی کریم صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے عقبہ بن عامر کو ایک بکری دی جو آپ اپنے اصحابؓ میں تقسیم فر مایا رہے تھے' آخر میں بکری کا ایک سالہ بچہ پچ گیا۔ آپ نے فر مایا کہ اس کوبھی تُو لے جا''۔

بیہ قی اور ہمارے تمام علماء کی رائے ہیہے کہ بیے خاص طور سے عقبہ بن عامر کے لئے رخصت تھی جیسا کہ ابو بردہ ہانی بن نیار بلوی کے لئے تھی اور پہقی نے روایت کی ہے:۔

'' نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے عقبہ ؓ بن عامر سے فر مایا کہ اس کوتم لے جاؤ اور ذبح کرلواور تمہارے بعداس میں کسی کوکوئی رخصت نہیں ہے''اورسنن ابوداؤ دمیں ہے:۔

'' نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے اس میں زید بن خالد کورخصت دی تھی۔

اس اعتبارے اس میں رخصت پانے والے تین حضرات ہو گئے ۔حضرت ابو بر دہ حضرت عقبہ بن عامرٌ اور حضرت زید بن خالد ؓ۔

(کپڑوں اوراُون کوچائے والا کیڑا) اَلْعُظَّۃُ: اس کی جمع عُٹ اور عُفُتْ آتی ہے۔ یہ کیڑااون میں کثرت سے پایا جاہ ہے۔ محکم میں مذکور ہے کہ عشہ وہ کیڑا ہے جو کچے چیڑے کو چہٹ کراس کو کھا تا ہے۔ یہ ابن الاعرابی کی رائے ہے۔ ابن درید کا قول ہے کہ عُلی پینیر ھاء کے بعنی عث ہے اور یہ کیڑا عموماً اون میں پایا جا تا ہے۔ ابن قتیبہ کا خیال ہے کہ یہ کیڑا ایکائے ہوئے چیڑے کو کھا تا ہے اور یہ دیمک سی سے ملتا جلتا ہوتا ہے۔ جو ہری نے کہا ہے کہ وہ کیڑا ہے جواون کوچا شاہے۔

شرعيحكم

اس کا کھانا حرام ہے۔

ضرب الامثال

الل عرب کہتے ہیں غشیفة " تَقُرَهُ جِلَدَامُلُسُ " (ایبا کیڑا جوزم چکنے چڑے کو کھاتا ہے) یہ مثال اس مخص کے لئے دی جاتی ہے جو کسی شئے میں اثر کرنے کی کوشش کرے جس پر قادر نہیں۔ یہ مثال احف بن قیس نے حارثہ بن زید کے لئے دی ہے۔ جب اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ درخواست کی کہ اس کو حکومت میں شریک کر لیا جائے۔ فائق میں فدکور ہے کہ احف نے یہ مثال اس مخص کے لئے کہی ہے جس نے اس کی جو کی تھی۔ جبیبا کہ کہا گیا ہے۔

فَاِنُ تَشُتِمُونَا عَلَى لَوُمِكُمُ فَقَدُ تَقَدُمُ الْعُثُ مَلُسُ الْآدم ترجمہ: ۔ پس اگرتم لوگ ہم کواپی ملامت پرگالی دیتے ہوتو کیڑا زم چکنے چڑے کوکاٹنے کی کوشش کرتا ہے۔

## ٱلْعُثُمُثُمَةُ

(طافت وراوٹن) نرکومٹم کہتے ہیں۔بقول جو ہری شیر کوبھی مٹمٹم کہتے ہیں۔جو ہری کا خیال ہے کہ شیر کومٹم ثقل وطی کی وجہ سے کہتے ہیں۔راجزنے کہا ہے۔

ع. خَبَعَثُنَ مَثْيَتُهُ عُثُمُثُمُ

# ٱلُعِجُلُ

( كوساله بچيزا)المعبه لن ال كى جمع عاجيل آتى إور بچيزى كوعَ بن أنجيز عن المجيز الى كائر والى كائر و المنجكة "كهاجاتا

عجل( بچھڑ ہے) کی وجہ تسمیہ

عربی میں پچھڑے کو عجل اس وجہ سے کہتے ہیں کہ عجل سے معنی سرعت یعنی جلدی کے ہیں۔ چونکہ بنی اسرائیل نے اس کی پرستش میں عجلت سے کام لیا تھااس لئے اس کو عجل کہتے ہیں۔

بی اسرائیل نے گوسالہ کی پرستش کتنے دن کی ؟

نی اسرائیل نے گوسالہ کی پرستش کل چالیس یوم کی تھی۔جس کی پاداش میں وہ چالیس سال تک میدان تیہ میں مبتلائے عذاب رہے۔اللہ تعالیٰ نے ایک یوم کے مقابلہ میں ایک سال ان کی سزا کے لئے تجویز فر مایا اوراس طرح چالیس سال قرار دیۓ گئے۔ "منصورویلمی نے"مندفر دوں" میں حضرت حذیفہ بن الیمان کی بیروایت نقل کی ہے:۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ ہرامت کے لئے ایک گوسالہ ہے اوراس امت کا گوسالہ دینارو درہم ہے''۔ ججة الاسلام امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ کا قول ہے کہ قوم موٹی یعنی بنی اسرائیل کے گوسالہ کی ساخت سونے اور جاندی کے زیورات گی

يرستش كاسبب اورآغاز

بنی اسرائیل کے گوسالہ کی پرستش کا سبب میہ ہوا کہ اللہ تعالی نے حضرت موئی علیہ السلام کے لئے تمیں یوم کی مدت معین کی تھی۔ پھر
اس کی تحمیل کے لئے دس دن کا اور اضافہ فرمایا۔ چنانچہ جب حضرت موئی علیہ السلام عاشورہ کے دن فرعون اور آل فرعون کی ہلاکت کے
بعد نبی اسرائل کو دریائے قلزم عبور کر کے آگے لے کر بڑھے تو ان کا گزرا یک ایسی قوم پر ہوا جو گائے کی شکل کے بتوں کی پوجا کررہے
تھے۔ ابن جرت کے کہتے ہیں کہ یہ گوسالہ پرسی کا نقطہ آغاز ہے۔ بید کھے کر بنی اسرائیل نے حضرت موئی علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ
ہمارے لئے بھی ایسے بی بت بنوادیں تا کہ ہم لوگ بھی ان کی طرح پرستش کیا کریں۔ اس درخواست سے ان کا منشاء عقیدہ وحدا نیت میں
کزوری یا شک نہیں تھا بلکہ ان کا منشاء ان بتوں کی تعظیم کے ذریعے تقرب الی اللہ کا حصول تھا اور بیکام ان کے خیال میں دینداری کے
خلاف نہیں تھا کیونکہ بیلوگ تعلیم سے نا ہلہ تھے اور یہ درخواست اسی شدت جہل کا نتیج تھی۔ جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے۔

"إِنَّكُمْ قَوُم" تَجُهَلُونَ" (بِشَكْتُم الكِ جاال قوم مو)

یہ قیام مصر کے دوران حضرت موی علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے وعدہ فرمایا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو ہلاک کرنے کے بعدتم کو ایک ایسی کتاب دے گا جس میں تمہارے لئے دینی دنیوی معاملات کے لئے دستورالعمل ہوگا۔ چنانچہ جب بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم وستم سے نجات دے دی تو حضرت موی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس کتاب کے متعلق سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمیں دن کے روزے رکھنے کا تھم فرمایا۔ جب آپ تیس روزے رکھک کو فارغ ہوئے تو آپ کو اپنے منہ کی ہوتا گوار معلوم ہوئی تو آپ نے مواک کر کے ختم کر مواک کر لیا گئی درخت کی چھال بی لی۔ ملائکہ نے کہا کہ آپ کے منہ سے جو مشک کی خوشبو آتی تھی وہ آپ نے مسواک کر کے ختم کر دی۔ البندا آپ نے دس یوم کے روزے اور رکھے۔ اس دس یوم کے اضافہ کی مدت میں گوسالہ پرتی کا ظہور ہوا۔ جس کا بافی سامری تھا۔ یہ شخص اس قوم سے تھا جو گائے کی پرستش کیا کرتی تھی۔ اگر چہ سامری بظاہر مسلمان ہوگیا تھا لیکن اس کے دل میں گائے کی محبت قدرے قلیل جاں گزیں تھی۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے بنی اسرائیل کو آز مائش میں مبتلا فر مایا۔ چنانچہ سامری نے جس کا اصل نام موئی بن ظفر تھا' بنی اسرائیل سے کہا کہ سونے جاندی کا جس قدر زیور تمہارے یاس ہو وہ لے آؤ۔

چنانچے سب نے اپنے اپنے زیورات لاکراس کے پاس جمع کردیئے۔ سامری نے ان تمام زیورات کو بگھلاکر بچھڑے کا ایک قالب ڈھال لیا جس میں آ وازتھی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدم کے بنچے کی ایک مٹھی خاک جواس نے دریاعبور کرتے وقت اٹھالی تھی اس بچھڑے کے اندرڈ ال دی جس سے اس کے اندر گوشت پوشت پیدا ہو گیا اور وہ بچھڑے کی طرح ہو لنے لگا۔ فدکورہ قول قیادہ 'ابن عباس' حسن اوراکٹر علما تیفیر کا ہے اور یہی اصح ہے جسیا کتفییر بغوی وغیرہ میں فدکورہے۔

۔ بعض کا قول ہے کہ بیگوسالہ تھن سونے کا ایک قالب تھااوراس میں روح نہیں تھی البتۃ اس سے ایک آ واز آتی تھی۔بعض کا قول ہے کہ بیگوسالہ صرف ایک مرتبہ بولا تھااور جب بیہ بولا تھا تو پوری قوم اللہ کوچھوڑ کراس کی عبادت میں لگ گئی اور وجد وسرور میں اس کے ارد

گردرقص کرنے لگے۔

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ گوسالہ ایک مرتبہ ہیں بلکہ کثرت سے بولتا رہتا تھااور جب یہ بولتا تھالوگ اس کو سجدہ کرتے تھے اور سی خاموش مفسرین کہتے ہیں کہ بیٹر ماتے ہیں کہ اس گوسالہ سے آواز تو آتی تھی مگراس میں حرکت نہیں تھی۔ جب یہ خاموش ہوجا تا تو یہ لوگ سجدہ سے سراٹھا لیتے تھے۔وہ بٹے فرماتے ہیں کہ اس گوسالہ سے آواز تو آتی تھی مگراس میں حرکت نہیں تھی۔ سدی کا قول ہے کہ یہ گوسالہ بولتا اور چلتا تھا۔

''جسد''بدن انسانی کو کہتے ہیں اوراجسام مغتذبیہ میں سے کسی کے لئے اس کے علاوہ جسد نہیں کہا گیا۔ بھی بھی جنات کے لئے بھی جسد کا استعمال ہوا ہے۔ پس بنی اسرائیل کا گوسالہ ایک قالب تھا جو آ واز کرتا تھا جیسا کہ گزر چکا۔ یہ گوسالہ نہ کھاتا تھا اور نہ پیتا تھا۔ اللہ تعمالی کے قول' وَ اُنسْرِ بُوْا فِئی قُلُوبِ ہِمُ الْعِجُلَ '' کا مطلب یہ ہے کہ ان کے قلوب میں گوسالہ کی محبت شدت کے ساتھ پیوست اور جا گزیں ہوگئ تھی۔

حضرت ابراجيم كي مهمان نوازي

اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ''فَجَاءَ بِعِجُلِ سَمِیْنِ 'قرطبیُ کا قول ہے کہ بعض لغات میں عجل کے معنی شاق ( بحری) فہ کور ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بے حدمہمان نواز تھے۔ چنا نچہ آپ نے مہمانوں کے لئے ایک جا کداد وقف کررکھی تھی اس سے آپ بلا امتیاز قوم وملت کے لوگوں کی ضیافت کیا کرتے تھے۔ عون بن شداد کا قول ہے کہ جب مہمانوں نے جو دراصل فرشتے تھے کھانے سے دست کشی اختیار کی تو حضرت جرائیل نے اس پچھڑے کو اپنے باز و سے مس کر دیا جس سے وہ بچھڑ از ندہ ہوکر کھڑ اہو گیا اور اپنی مال سے جاملا۔

قاضى ابن قريعه كاايك عمده فيصله

قاضی محمد بن عبدالرحمٰن المعروف بن قریعہ متوفی بسس کے انہ کوئط کا تب نے ان کو خط کھا کہ حضرت قاضی صاحب کی اس یہودی کے بارے میں کیارائے ہے جس نے ایک نفرانی عورت سے زنا کیا جس کے بتیجہ میں اس عورت نے ایک بخری کا بدن انسانی ساخت اور سرئیل کا ہے۔ زانی اور زانیہ دونوں گرفتار کر لئے گئے ہیں۔ قاضی صاحب موصوف نے فورا جوابتح ریکیا کہ یہ یہودیوں کے ملعون ہونے کی کھلی شہادت ہے۔ کہ ان کے دلوں میں گوسالہ کی محبت شدت کے ساتھ جاگزیں ہے۔ میرے رائے ہے کہ اس یہودی کے سر پر پچھڑے کا سرمڑھ کراور پھراس زانیہ نفرانیہ کی گردن سے باندھ کران دونوں کو زمین پر گھیٹتے ہوئے یہا علان کیا جائے : ظُلُمَات ' بَعُضُهَا فَوُقَ بَعُضِ (اوپر تلے بہت سے اندھرے ہی اندھرے ہیں)۔ والسلام رقس و جد کرنے والے نام نہاد صوفیوں کا تکم

قرطبی نے ابو بمرطرطوثی رحمتہ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ اس سے ایسے لوگوں کے متعلق سوال کیا گیا جو کس جگہ جمع ہوئے۔ '' کیا ان لوگوں کی مجالس میں شرکت جائز ہے یانہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اکابرصوفیہ کا مسلک یہ ہے کہ یہ بات غلط اور جہالت پرمبنی ہے اور گمراہی ہے''۔

میری (علامہ دمیری کی) رائے یہ ہے کہ طرطوثی کا جواب بینہیں تھا بلکہ ان کا جواب اس طرح تھا کہ''صوفیاء کا مسلک غلط جہالت و صلالت ہے۔اسلام صرف کتاب اور سنت رسول اللہ کا نام ہے اور نا چنا وجد کرنا کفار اور گوسالہ پرستوں کا شعار ہے۔صحابہ کرام م کے جلو میں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس اس طرح پر وقار ہوتی تھیں گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔لہٰذا بادشاہ اور اس کے امراء کو جا ہے کہا یے لوگوں کی مساجد وغیرہ میں آنے پر پابندی نگا ئمیں۔اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے کسی بھی شخص کے کھے ان کی مجالس میں شرکت اوران کی اعانت جائز نہیں ہے۔ائمہ اربعہ اور جملہ ائمہ مسلمین کا یہی مسلک ہے۔

بن اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم کیوں ہوا

روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص تھا (جس کا نام عامیل تھا) جس کا سوائے ایک نا دار بھتیجا کے اور کوئی وارث نہ تھا۔ جب چچا کے مرنے میں دیر ہوگئی تو اس بھتیجانے وراثت کے لالج میں اپنے چچا کوئل کرڈ الا اور اس کی لاش لے جا کر دوسرے گاؤں کے قریب ڈ ال دی۔ جب ضبح ہوئی تو وہ اپنے چچا کے خون کا مدعی ہوا اور محلّہ کے چندا فراد کو لے کر حضرت موٹی علیہ السلام کی خدمت میں عاضر ہوا اور ان پر اپنے چچا کے خون کا دعورت موٹی علیہ السلام نے لوگوں سے قبل کے متعلق دریا فت کیا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ لہٰذام تقول کا معاملہ حضرت موٹی علیہ السلام پر مشتبہ رہا۔

کلبی کا بیان ہے کہ بیہ واقعہ تو رات میں تقسیم میراث کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا ہے۔لوگوں نے حضرت موکیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ اللّٰہ رب العزت سے دعا فر ما ئیں کہ مقتول کا حال آپ پر منکشف ہو جائے۔ چنانچہ آپ نے دعا فر مائی تو ہارگاہِ خداوندی میں سے حکم آیا کہ بنی اسرائیل سے فر مادیں کہ اللّٰہ تعالیٰ ان کوایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔

کہتے ہیں کہ بی اسرائیل میں ایک مردصالح تھا اس کے ایک لڑکا تھا اور اس صالح شخص کے پاس ایک بچھیاتھی۔ایک دن وہ اس بچھیا کو جنگل لے گیا اور اللہ سے دعا ما نگی کہ اے اللہ! میں اس بچھیا کو جنگل اور کہ یہ بچھیا میر سے لڑے کے کام آئے جبکہ وہ بڑا ہو جائے۔ بچھیا کو جنگل میں جوان ہوگئی۔اس بچھیا کی بیرحالت تھی کہ جب کوئی شخص اس کے قریب آنے کی کوشش کر تا تو بیاس شخص کو د کھتے ہی دور بھا گ جاتی ۔ جب لڑکا بڑا ہو گیا اور اپنی والدہ کا بہت مطبح اور خدمت گزار نکلا۔ اس لڑکے کی حالت تھی کہ اس نے رات کو تین حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصہ عبادت خداوندی کے لئے' ایک حصہ سونے و آرام کرنے کے لئے اور ایک حصہ میں اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر رہتا تھا۔ جب صبح ہوتی تو جنگل سے لکڑیاں جمع کرتا داریک حصہ صدقہ کرنا' ایک حصہ کھانے پینے میں صرف کرتا اور ایک حصہ کو دے دیتا۔

ایک دن اس کی والدہ نے کہا بیٹا تمہارے والد نے وراثت میں ایک بچھیا چھوڑی تھی اراس کواللہ کے سپر دکر کے فلاں جنگل میں چھوڑ دیا تھا۔لہٰذاتم وہاں جاؤاور حضرت ابراہیم'' حضرت اساعیل'' وحضرت اسحاق'' اور حضرت بعقوب'' کے رب سے دعا مانگو کہ وہ اس بچھیا کو تمہارے حوالہ کر دے۔اس بچھیا کی بہچان یہ ہے کہ جب تم اس کو دیکھو گے تو اس کی کھال سے سورج جیسی شعاعیں نگلتی ہوئی معلوم ہوں گی اس بچھیا کی خوب صورتی اور زردی کی وجہ ہے اس کا نام نہ ہبہ (سنہری) پڑگیا تھا۔

چنانچہ جب وہ لڑکا اس جنگل میں پہنچا تو دیکھا کہ وہ بچھیا چر ہی ہے۔لڑکا چلا کر بولا اے گائے میں بچھ کو حضرت ابراہیم 'حضرت اساعیل وحضرت اسحاق وحضرت یعقو بعلیہ مالسلام کے رب کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ تو میرے پاس چلی آ۔ بین کروہ گائے دوڑتی ہوئی آ کراس کے سامنے کھڑی ہوگئی۔لڑکا اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کراس کو ہنکا تا ہوا گھر کی طرف چل دیا۔ بھکم خداوندی وہ گائے گویا ہوئی آور کہا کہ تو مجھ پرسوار ہوجا اس میں بچھ کو آسانی ہوگی۔لڑکے نے کہا کہ میں ایسانہیں کروں گا۔ کیونکہ میری والدہ نے مجھ کوسوار ہونے کے لئے نہیں کہا تھا بلکہ یہ کہا تھا کہ اس کی گردن بکڑے لے آتا۔ گائے نے کہا کہ بہتر ہواتم مجھ پرسوار نہیں ہو ورنہ میں ہرگز تیرے قابو میں کے لئے نہیں کہا تھا بلکہ یہ کہا تھا کہ اس کی گردن بکڑے لئے آتا۔ گائے نے کہا کہ بہتر ہواتم مجھ پرسوار نہیں ہو ورنہ میں ہرگز تیرے قابو میں

نہ آتی 'اور والدہ کی فرمانبر داری کی وجہ ہے تیرے اندر بیشان پیدا ہوگئی ہے کہا گرتو پہاڑ کو بیٹکم دے کہ وہ جڑے اکھڑ کرتیر کے هلاتھ ہو لے تو وہ بھی ایسا ہی کرے گا۔

لڑکا جبگائے کو لے کروالدہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو والدہ نے فر مایا کہ بیٹاتم نا دار ہوتمہارے پاس پیسہ بھی نہیں ہے۔ رات بھر شب بیداری کرنا اور دن میں لکڑیاں جمع کرنا تمہارے لئے بہت مشقت کا کام ہاں لئے تم اس گائے کو بازار میں لے جا کرفر وخت کر دولڑ کے نے دریا فت کیا کہ امال جان کتنے میں فر وخت کروں؟ والدہ نے کہا کہ تین دینار ہیں'لیکن میرے مشورہ کے بغیراس کوفر وخت مت کرنا۔ اس وقت گائے کی قیمت تین دینار ہی تھی لڑکا اس گائے کو لے کر بازار پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا تا کہ اپنی مخلوق کو اپنی قدرت کا ملہ کانمونہ دکھلائے اوراس لڑکے کا متحان لے کہ وہ اپنی والدہ کا کس قدر فر مال بردار ہے۔

چنانچ فرشہ نے اس لڑکے سے پوچھا کہ یے گئے میں بچو گے؟ لڑکے نے جواب دیا کہ تین دینار میں بشر طیکہ میری والدہ اس کو منظور کرلیں ۔ فرشتہ نے کہا کہ میں تم کواس کی چھودینار قیمت دیتا ہوں بشر طیکہ تم اپنی والدہ سے مشورہ نہ کرو ۔ لڑکے نے جواب دیا کہ اگر تم منظور کرلیں ۔ فرشتہ نے کہا کہ میں اپنی والدہ کی اجازت کے بغیراس کوفر وخت نہ کروں گا۔ بعدازاں وہ لڑکا پنی والدہ کے پاس گیا اور کہا کہ ایک شخص گائے کو چھودینار میں خرید تا جا ہتا ہے ۔ والدہ نے کہا چھودینار میں فروخت کر دومیری اجازت کے ساتھ ۔ پہانچ لڑکا گائے کو لے کر بازار والیس گیا۔ فرشتہ نے پوچھا کہ کیاا پنی والدہ سے مشورہ کرا گے؟ لڑکے نے جواب دیا کہ ہاں پوچھآیا ہوں'وہ فرماتی میں کہ میری اجازت کے بغیر چھودینار سے کم میں فروخت مت کرتا۔ فرشتہ نے کہا چھا میں اس کے تم کو بارہ دینارویتا ہوں بشر طیکہ تم اپنی والدہ سے منظوری نہ لو۔ لڑکے نے کہا ہے ہرگز نہیں ہوسکتا اور ہے کہہ کرلڑکا گائے والیس لے گیا اور والدہ کوصورت حال سے آگاہ کیا۔

والدہ نے بین کر کہا کہ بیٹا ہوسکتا ہے وہ آ دمی کی شکل میں کوئی فرشتہ ہواور تیراامتحان لینا چاہتا ہو کہ تو میری اطاعت میں کس قدر ٹابت قدم رہتا ہے۔اب کے اگر وہ تمہارے پاس آئے تواس ہے کہنا کہ تم ہماری گائے ہم کوفر وخت کرنے دو گے یانہیں؟ چنانچاڑ کا اگیا اوراس نے ایسا ہی کیا تو فرشتہ نے اس لڑکے ہے کہا کہ اپنی والدہ ہے کہنا کہ ابھی اس گائے کو باند ھے رکھیں اور فروخت کرنے کا ارادہ فی الحال نہ کریں۔ کیونکہ حضرت موکی علیہ السلام کو ایک مقتول کے معاملہ میں ایک گائے کی ضرورت ہے وہ اس گائے کو خریدیں گے مگر جب تک وہ اس کے برابرسونا نہ دیں مت بیجنا۔ چنانچ فرشتہ کے مشورہ کے مطابق انہوں نے گائے کورو کے رکھا۔

خدا تعالیٰ نے اپنے نصل وکرم ہے اس لڑکے کی اطاعت والدہ کی مکافات کے لئے بعینہ اس گائے کے ذکح کرنے کومقدر کر دیا۔ چنانچہ جب بنی اسرائیل کوگائے ذکح کرنے کا حکم ہوا تو وہ برابراس کے اوصاف کے بارے میں استفسار کرتے رہے۔ چنانچیان کے لئے بعینہ وہی گائے معین ہوگئی۔

#### گائے کے رنگ میں اختلاف ہے

اس گائے کے رنگ کے بارے میں علاء کرام کا اختلاف ہے۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس گائے کا رنگ گہرا زرد تھا اور بقول تقادر اس کا رنگ صاف تھا اور حضرت حسن بھری کے قول کے مطابق اس کا رنگ زردسیا ہی مائل تھا۔لیکن قول اول ہی اصح ہے۔ کیونکہ قر آن کریم میں اس کی تعریف میں 'صفر اء فاقع '' (تیز زرد) واقع ہوا ہے اور سواد کے ساتھ فاقع کا استعمال نہیں ہوتا۔لہذا ''سواد فاقع'' نہیں کہا جاتا' بلکہ صفرا فاقع کہا جاتا ہے اور سواد کے ساتھ مبالغہ کے لئے حالک مستعمل ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں ''اسود حالک' سخت ترین سیاہ اور سرخ کے ساتھ مبالغہ کے لئے ''قان' مستعمل ہے جیے ''احرقان' (بہت گہرا سرخ) اور سبز میں مبالغہ کے لئے ک

نا ضربولا جاتا ہے۔ جیسے 'آئے ضَرُو نَا ضِرٌ '' ( گہرا سبزر نگ) اور سفید میں یقیق بولا جاتا ہے۔ جیسے 'آئیک یقق'' ( نہا یک فید )۔
جب ان لوگوں نے گائے کو ذرج کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اس مذہو حہ گائے کیا یک حصہ کو مقتول کے بدن پر مار کی جائے کہ وہ حصہ کیا تھا۔ چنا نچہ ابن عباس " اور جمہور مفسرین کا قول ہے کہ وہ م ہڑی تھی جو غضر وف کے متعلق ہوتی ہے۔ (غضر وف نرم ہڈی کو کہتے ہیں جیسے کان اور ناک و غیرہ) مجاہدا ور سعید بن جبیر کی رائے کہ وہ وہ م کی جڑھی جو غضر وف کے متعلق ہوتی ہے۔ (غضر وف نرم ہڈی کو کہتے ہیں جیسے کان اور ناک و غیرہ) مجاہدا ور سعید بن جبیر کی رائے سے کہ وہ وہ م کی جڑھی کیونکہ زبان ہی آلے تکلم ہے۔

عکر مداور کلبی کی رائے ہے کہ دو تئی ران ماری گئی تھی اور بعض کا قول ہے کہ کوئی معین جڑ نہیں تھا۔ چنا نچہ جب انہوں نے اس نہ بوحہ کا گوشت اس مقتول کے بدن ہے می کیا تو مقتول بھی خداوندی زندہ ہوگیا۔ اس حال میں کہ اس کی گردن کی رئیس خون سے چھول گائے کا گوشت اس مقتول کے بدن ہے میں اور انتا کہنے کے بعد پھر مردہ ہوکر گیا۔ لہذا اس کا قاتل میراث سے محروم ہو گیا۔ خبر میں ہے کہ اس کے بعد کوئی بھی قاتل میراث کا مستحق نہیں ہوا' مقتول کا نام عامیل تھا۔

زخشری وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ مروی ہے کہ نبی اسرائیل میں ایک نیک بوڑھا تھااس کے پاس ایک بچھیاتھی وہ اس کو لے کر جنگل میں پہنچااور کہا کہ اے اللہ! میں اس کواپنے لڑکے کے بڑا ہونے تک تیری حفاظت میں دیتا ہوں۔ چنانچےلڑ کا بڑا ہو گیا جواپی والدہ کا نہایت فرماں بردارتھااوروہ گائے بھی جوان ہوگئ ۔ یہ گائے نہایت خوبصورت اور فربتھی لہٰذا نبی اسرائیل نے اس میتیم اور اس کی ماں سے سودا کر کے اس کی کھال بھرسونے کے بدلہ میں اس کوخرید لیا جبکہ اس زمانہ میں گائے کی قیمت صرف تین دینارتھی۔زخشری وغیرہ نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل چالیس سال تک اس گائے کی تلاش میں سرگرداں رہے۔

حضرت عمر بن العزيز الكورنركوخط

ایک بارحضرت عمر بن عبدالعزیز رحمته الله علیه نے اپنے ایک گورز کولکھا کہ جب میں تجھ کو حکم دوں کہ فلاں کوایک بکری عطا کر دوتو تم پوچھو گے کہ ضان یا معز؟اورا گرمیں ہے بھی بیان کر دوں تو تم سوال کرو گے کہ نریا مادہ؟اورا گرمیں ہے بھی بتا دوں گا تو تم پوچھو گے کہ کالی بکری دوں یا سفید؟لہٰذا جب میں کسی چیز کا حکم دوں تو اس میں مراجعت مت کیا کرو۔

ایک دوسرے خلیفہ کا واقعہ ہے کہ اس نے اپنے گورنرکولکھا کہ فلاں قوم کے پاس جاکران کے درختوں کو کاٹ دو۔اوران کے مکانات کومنہدم کردوئتو گورنر نے لکھا کہ درخت اور مکانات میں سے کون سی کاروائی پہلے کروں؟ خلیفہ نے جواب میں لکھا کہ اگر میں تم کو لکھ دوں کہ درختوں سے آغاز کروں۔ لکھ دوں کہ درختوں سے کام کا آغاز کروتو تم پوچھوگے کہ س قتم کے درختوں سے آغاز کروں۔

اگرمقتول کا قاتل معلوم نه ہو؟

اگر کسی جگہ کوئی مقتول پڑا ہوا پایا جائے اور قاتل کا پتہ نہ چل سکے۔اور کسی خص پرلوث ہو(لوث ان قرائن کو کہتے ہیں جس سے مدعی کی صدافت معلوم ہو سکے۔ جیسے چندلوگ کسی مکان یا جنگل میں جمع ہوں اور ایک مقتول کوچھوڑ کر علیحدہ ہو جائے تو گمان غالب یہی ہوگا کہ قاتل اسی جماعت کا کوئی فرد ہے یا کوئی مقتول کسی محلہ یا گاؤں میں پایا جائے اور پورامحلہ یا گاؤں اس مقتول کا دشمن ہوتب بھی گمان غالب یہی ہوگا کہ قاتل یہی اہل محلّہ یا اہلِ قرید ہیں ) اور ولی ان پر دعویٰ کردے تو مدعی علیہ کے خلاف مدعی علیہ سے پیاس تشمیس کھلائی جائیں گی اور اگر اولیا ء مقتول ایک سے زیادہ ہوں تو ان بچاس قسموں کو باہم سب پرتقسیم کردیا جائے گا۔ پھرفتم کھالینے کے بعد مدعا علیہ کے ما قلہ سے مقتول کی ویت وصول کی جائے گا۔ جب کہ اس پرتل خطاء کا دعویٰ ہواور اگر دعویٰ قبل عمد کا ہے تو وہ صرف قاتل کے مال سے کے عاقلہ سے مقتول کی ویت وصول کی جائے گی۔ جب کہ اس پرتل خطاء کا دعویٰ ہواور اگر دعویٰ قبل عمد کا ہے تو وہ صرف قاتل کے مال سے

دی جائے گی اورا کثر علماء کے نز دیک اس صورت میں قصاص نہیں ہے۔البتہ حضرت عمر بن عبدالعزیرؓ وجوب قصاص کے قائل جی ۔امام ما لک اورامام احمدعلیہماالرحمہ بھی ای کے قائل ہیں۔

اگر کسی پرالزام قبل کا کوئی قرینه نه ہوتو اس صورت میں مدعاعلیہ کی بات قتم کے ساتھ تسلیم کی جائے گی اوراس صورت میں کتنی قسمیں ہوں؟اس میں دوقول ہیں۔اول بیر کہ دیگر تمام دعوؤں کی ماننداس صورت میں بھی ایک قتم ہوگی اور دوسراقول بیر ہے کہ خون کے معاملہ کی شدت کے پیش نظر بچاس قتم لی جائیں گی۔

امام ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوث کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور نہ ہی ابتدا مدعی سے قسمیں لی جا ئیں گی۔ بلکہ جب کسی محلّہ یا گاؤں میں کوئی مقتول پایا جائے گا تو امام وقت اس گاؤں یا محلّہ کے صلحا ہیں سے پچاس افراد کا انتخاب کر کے انہیں قسم ولائے گا کہ نہ انہوں نے اس محفض کوئل کیا ہے اور نہ اس کے قاتل کو جانے ہیں۔اس۔ ، بعد اس محلّہ یا گاؤں کے باشندوں سے ویت وصول کرے گا۔ وجود لوث کی صورت میں مدعی سے قسم لینے کی دلیل میہ حدیث ہے اس کوامام شافعی " نے مہل بن ابی خیٹمہ سے قبل کیا ہے:۔

''مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن بہل اور محیصہ بن مسعود رضی اللہ عنہ خیبر کے لئے چلے وہاں پہنچ کروہ اپنی ضرورت کے مطابق علیمدہ ہو گئے۔ پس حضرت عبداللہ بن بہل " قتل کردیئے گئے۔ لہذائی ملہ بن ابی مسعود " اور مقتول کے بھائی حضرت عبدالرحمٰن اور محیصہ بن مسعود " بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ قدس میں حاضر ہو۔ اور حضرت عبداللہ "بن بہل کے قبل کی اطلاع کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ بچاس قسمیں کھا لوا پئے ساتھی کے خون بہا کے مستحق ہوجا و گے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ نہ ہم نے دیکھا ہے اور نہ ہوقتِ قتل ہم حاضر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹی اور نہ ہوقتِ قتل ہم حاضر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹی اور نہ ہو بیاس قسمیں کھا کرتمہارے دعوے سے بری ہو جا کیں گے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم قوم کفار کی قسموں کا کسے اعتبار کرلیں۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاس سے ان کی دیت ادا فرمائی''۔

علامہ بغویؒ نے معالم النزیل میں فرمایا ہے کہ اس صدیث میں اسنے لل بایں طور ہے کہ آپ نے مدعین سے شم لینے کی ابتداء فرمائی کیونکہ بوجہ لوث ان کا مقدمہ مضبوط تھا۔ اس لئے کہ حضرت عبداللہ "کا کی نجیبر میں ہوا تھا اور انصار اور یہود کے درمیان عداوت ظاہر ہے۔ لہٰذا گمان غالب یہی تھا کہ یہودیوں نے قل کیا ہوا ووقتم ہمیشہ اس کے لئے حجت ہوتی ہے جس کی جانب قو می ہو۔ عدم لوث (یعنی قرائن نہ ہونے) کی صورت میں مدعا علیہ کا مقدمہ مضبوط ہوتا ہے اس لئے کہ اصل ان کا بری الذمہ ہوتا ہے۔ لہٰذاقتم کے ساتھ اس کا قول معتبر ہوگا۔

طبىخواص

بقول قزوین گوسالہ کا خصیہ سکھا کر جلا کر پینے سے شہوت میں تیزی اور کثر تِ جماع میں مدد دیتا ہے اور نہایت عجیب الاثر ہے۔
گوسالہ کا قضیب سکھا کراچھی طرح پیس کراگر کوئی شخص ایک درہم کے بقدر پی لے تو ایسا بوڑھا جو جماع سے قاصر ہوگیا ہووہ بھی باکرہ
لڑکی کے پردہ بکارت کوزائل کرسکتا ہے اوراگراس کا قضیب گھس کر نیم برشت انڈ بے پرڈال کراستعمال کیا جائے تو قوت باہ میں بے مثال
اضافہ کرتا ہے۔ بعض اطباء کا قول ہے کہ گوسالہ کا خصیہ سکھا کر گھس کر پینے سے قوت باہ میں بے مثال اضافہ کرتا ہے اور کثر ت بھاع کی
قدرت پیدا ہوتی ہے اور اس کا قضیب جلا کر پیس کر پینے سے دانتوں کا دردختم ہوجا تا ہے اور گنجیین کے ساتھ پینے سے جگر بڑھنے میں
فائدہ دیتا ہے۔

نعبير

گوسالہ کی تعبیر نرینہ اولا دہے اورا گر بھنا ہوا بچھڑا خواب میں نظر آئے تو حضرت ابراہیم کے قصہ کی روثنی میں خوف سے ماھولان ہونے کی علامت ہے۔اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے فَسَمَالَبِٹُ اَنْ جَآءَ بِعِجُلِ حَنِیْذِ الٰی قَوْلِہ لا تَنحف' (پھر دیزہیں لگائی کہا یک تلا ہوا اُنٹی بچھڑالائے اوران سے دل میں خوفہ زدہ ہوئے۔وہ (فرشتے ) کہنے لگے۔ؤرومت )

خاتمه

عرب میں بنوعجل ایک مشہور قبیہ ہے۔ یہ قبیلہ عجل ابن تجیم کی جانب منسوب ہاس عجل کا شاراحمق لوگوں میں ہوتا تھا۔ وجاس کی یہ تھی کہ اس کے پاس ایک بہترین گھوڑ تھا اس سے کسی نے کہا کہ ہر بہترین گھوڑ کا ایک نام ہوتا ہے تہار سے گھوڑ کا کیا نام ہوتا ہے تہار سے گھوڑ اس نے جواب دیا کہ میں نے اس کا آئے ہیں رکھا ہے۔ تو اس سے کہا گیا کہ تو سام فَفَقَا اِلْحَدِی عنبه (اس کی ایک آئھ پھوڑ دی گئی) رکھ دے اس نے جواب دیا میں نے اس کا نام اعور رکھ دیا۔ اس کے بار سے میں عرب کے ایک شاعر نے کہا ہے۔ زَمَتْنِی بنو عَجُول بِدَاءِ آبیھِمُ وَهَلُ اَحَدُن فی الناسِ اَحْمَق وَن مِن عِجُل رِحَمَد جَمِع بنو جُل نے اپ کی (حماقت) کی وجہ سے تیر مار دیا اور کیا لوگوں میں آئی کہ الناس بَالُجَهُل الْکُسُ الْکُمُ اللّٰ فِی الناس بَالُجَهُل اللّٰ مِن اللّٰ کہ بالت ضرب المثل بن گئی تو جہ اس کی جہالت ضرب المثل بن گئی ہے۔ ۔ کیا ان کے باپ نے اپ بہترین گھوڑ ہے کہ آکھ کانی نہیں کر دی تھی جس ۔ الوگوں میں اس کی جہالت ضرب المثل بن گئی ہے۔ ۔

#### العجمجمة

(طاقتوراونمنی) لعجمجمة:جو ہری نے اس کے بارے میں بیشعر پڑھاہے بَاتَ بُبَادَیُ وَرِشَات' کَالُقَطَاء عُجُمْجُمَات حشفا تَحت الثَّریٰ ترجمہ:۔ اس نے را تگزاری فخرکرتے ہوئے جیسا کہ قطاء جانے رگونگا ہوجائے زمین کی تہد کے نے ۔

#### اه عجلان

''ام عجلان''جوہرینے کہا ہے کہاس سے مرادایکہ عروف پرندہ ہے۔

#### العجوز

''العجوز''خرگوش،شیر،گائے،بیل، بھیڑیا، مادہ بھیڑیا، بچھو،گھوڑا، بجو،تر کی گھوڑی،گدھااور کتے کو''العجوز'' کہاجا تا ہے۔

## عَدَ سٌ

( گائے)عِوَادِ: ایک کہاوت ہے 'یَافَتُ عِوَادِ" بِکُحُلِ "( گائے سرمہ سے ہلاک ہوگئ)اس کہاوت کی تفصیل بیہے کہ دو

گایوں کی آپس میں لڑائی ہوئی تو دونوں نے ایک دوسری کوسینگ سے مارا۔پس دونوں ہلا کے ہوگئیں۔

### عِرَار"

(گائے)عَوَادِ: ایک کہاوت ہے 'بَاءَ عِوَادِ '' بِٹے مُحلز '' (گائے سرمہ سے ہلاک ہوگئ) اس کہاوت کا پس منظریہ ہے کہ دو گایوں نے آپس میں ایک دوسرے کوسینگ سے ماراتو دونوں فورامر گئیں۔

# ٱلُعَرَبُدُ

(سانپ)اَلُعَسِرَ بُدُ: ایک سانپ جوسرف پھنکار مارتا ہے موذی نہیں ہوتا۔ عربد کے معنی بدخلق کے آتے ہیں اہل عرب کا قول ''رجل معرید''(بدخلق هخص)اس سے ماخوذ ہے۔اس کاذکر سانپ کے تحت گذر چکا۔ ہے۔

#### العربض والعرباض

"العربض والعرباض"ابن سيده في كهام كماس عمرادمضبوط سينه والى كائ كوكهاجاتا م-

# ٱلُعُرُس

(شیرنی) النوئرسُ: اس کی جمع اعراس آتی ہے۔ مالک بن خولید خناعی نے یہ شعر کہا ہے۔ لَیْٹُ هُزُیُرُ مدل عِنْدَ خَیْسته بالرّقُمَتَینِ لَهُ اُجُر" و اَعراس " زجمہ:۔ شیر متحرک ہوار تیلے میدان میں جس وقت کہ شیرنی اس کے سامنے آئی۔

### العريقصة

"العويقصة"اس مرادسياه كيڑے كى طرح كاايك لمباكيرا بـ

## العريقطة والعريقطان

"العريقطة والعريقطان"اس عمرادايك لمباكيراب-

#### العسا

"العسا"اس مراد ماده ثدى م يتحقيق اس كاتذكره باب الجيم مين لفظ" الجراد" كتحت كزر چكا م-

besturdubooks

#### العساعس

"العساس"اس مراد بھیڑیا ہے۔ تحقیق اس کاتفصیلی تذکرہ باب الذال میں گزر چکا ہے۔

# الُعِسُبَارُ

( بھیڑیے اور بجو کے مشترک بچے ) العِسْبَارُ: بھیڑیے اور بجو کے مشترک بچوں کو کہتے ہیں۔ مادہ کیلئے عِسْبَارَ ۃ اور جمع کے لئے عسابر آتا ہے۔

# ٱلْعَشْرَ اءُ

العشراء: دس ماہ کی حاملہ اونٹنی کو کہتے ہیں۔ جب اونٹنی دس ماہ کی گا بھن ہوجاتی ہےتو اس کونخاض کہنا بند کر دیتے ہین اور بیانے تک وہ عشراء ہی کہلاتی ہے۔ ولا دت کے بعد بھی اس اونٹنی کوعشراء ہی کہا جاتا ہے۔ دو کے لئے''عشراوان' اور جمع کے لئے''عشار' بولا جاتا ہے۔ کلام عرب میں''عشراء'' اور'' نفساء'' کے علاوہ فعلاء کے وزن پر کوئی بھی ایسالفظ نہیں آتا جس کی جمع افعال کے وزن پر آتی ہے۔ عشراء کی جمع عشار اورنفساء کی جمع'' نفاس'' آتی ہے۔

فائدہ:۔ شیخ ابوعبداللہ بن نعمان نے '' السمستغثین بنجیر الانام ''نامی کتاب میں لکھاہے کہ کئری کے اس ستون کے رونے کی صدیث ''جس کی ٹیک لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے' متواتر ہے 'صحابہ کرام راضی اللہ عنہ کی کثیر تعداداور جم غفیر نے اس کو روایت کیا ہے۔ جن میں حضرت جابر بن عبداللہ اور ابن عمر ' بھی شامل ہیں اور ان دونوں ہی کی سند سے امام بخاری علیہ الرحمتہ نے اپنی کتاب میں اس حدیث کی تخریز تک کی ہے۔ اس کے راوی حضرت انس بن مالک 'عبداللہ ابن عباس' مہل بن ساعدی' ابو سعید خدری' بریدہ ام سلمہ' مطلب بن ابی و داعد رضی اللہ عنہ مجھی ہیں۔ حضرت جابر ' نے اپنی حدیث میں کہا ہے:۔

'' وہلکڑی بچوں کی مانند چلانے گئی۔ چنانچہ آپ نے اس کو چمٹالیا''۔

حضرت جابر کی ہی حدیث میں ہے:۔

''ہم نے اس ککڑی کے ستون کی آواز سنی ہے جیسے کہ دس ماہ کی گا بھن اونٹنی کے رونے کی آواز آتی ہے''۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنه کی روایت ہے: ۔

'' جب منبر تیار ہو گئے تو آپ اس پر خطبہ دینے لگے۔ پس وہ لکڑی کاستون رونے لگا۔ آپ اس کے پاس تشریف لائے اور اس پر دست ِمبارک پھیرا''۔

بعض روایات میں ہے:۔

''اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں میری جان ہےا گر میں اس کوتسلی نہ دیتا تو یہ قیامت تک رسولِ خداصلی اللہ علیہ وسلم کی مفارفت کے خم میں اسی طرح روتار ہتا''۔

حضرت حسن ﴿ جب اس روایت کوفقل فر ماتے تو روکر کہا کرتے تھے اے خدا کے بندو! لکڑی رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی محبت میں

روتی ہے' حالانکہتم لوگ اس کے زیادہ مستحق ہو کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی ملا قات کا شوق دل میں موجز ن ہو۔صالح شافعی نے اس بارے میں بیشعرکہا ہے۔

وَ حَنَّ اِلَيْهِ الْجِذِعُ شُوفُا وَرِقَّةً وَرَجَعَ صَوْتًا كَالْعِشَارِ مُرَدَّدُا ترجمہ:۔ اورککڑی کاستون فرطِشوق اور رفت قلبی کی وجہ ہے رونے لگا اور آواز کواس طرح حلق ہے گھما گھما کر نکالٹا تھا جس طرح عشار نکالتی ہے۔

فَبَادَرَهُ ضمًا فَتَمَرَّ لِوَقتهٖ لِكُلَ امْرِی مِنُ دهُرِه مَتعودًا ترجمہ:۔ وہ اس کی طرف تیزی سے بڑھے اور اس وقت کوغنیمت سمجھا اور آ دمی دنیا مین اپنی عادات ہی پر چلتا ہے۔ آپ کے فراق میں ککڑی کے ستون کارونا اور پھروں کا سلام کرنا ہے آپ کے خصوصی معجزے ہیں۔ آپ کے علاوہ کسی اور نبی کو پیمجزے نہیں دیۓ گئے۔

اَلُعُصَارِي

''اَلْعُصَادِی''(عین کے ضمہ اور صاد کے فتہ کے ساتھ اس کے بعدرااور آخر میں یاء ہے) اس سے مرادثاری کی اک قتم ہے جس کا رنگ سیاہ ہوتا ہے۔

شرعى حكم

اس کا کھانا حلال ہے۔ ابوعاصم عبادی نے حکایت بیان کی ہے کہ طاہر زیادی نے کہا کہ ہم''العصاری'' کوحرام سمجھتے تھے اور ہم اس کی حرمت کا فتویٰ دیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ہمارے پاس الاستاذ ابوالحن ماسر جسی تشریف لائے۔ پس انہوں نے فرمایا کہ''عصاری'' حلال ہے۔ پس ہم جنگل میں اس کے شکار کے لئے نکلے تو ہم نے اہل عرب سے اس کے متعلق بوچھا تو انہوں نے کہا یہ مبارک ٹلای ہے۔ پس ہم نے اہل عرب کے قول کی طرف رجوع کر لیا۔

#### العصفور

(چڑیا)المعصفور: بیلفظ عین کے ضمہ کے ساتھ ہے۔ابن رشیق نے کتاب''المغیر ائب و الشذوذ'''میں عصفور (بفتح العین ) بھی نقل کیا ہے۔مادہ کوعصفورہ کہا جاتا ہے۔شاعر کہتا ہے \_

کَعَصفُوُرَةٍ فِی کَفِّ طِفُلِ یَسُوُمَهَا حِیاض الردی والطِّفُلُ یَلُهُو ویَلُعُبُ ترجمہ:۔ جیسا کہ چڑیا کا بچکی بچہ کے ہاتھ میں ہواور چڑیا پرتو موت کی تلوارلٹک رہی ہو گربچہاس کوا پنا کھلونا بنائے ہوئے ہو۔ اس کی کنیت ابوالصعو 'ابومحرز'ابومزاحم اورابو یعقوب آتی ہیں۔

عصفوركي وحبتشميه

حمزہ نے بیان کیا ہے کہ چڑیا کوعصفوراس لئے کہتے ہیں کہاس نے نافر مانی کی اور بھاگ گئی۔لہذاعصی اورفرکوملا کرعصفور بنالیا گیا

چڑ یوں کی متعدداقسام ہیں بعض وہ ہیں جن کی آواز بہت عمدہ اور شیریں ہوتی ہے۔ بعض خوبصورت ہوتی ہیں عنقر یج انشاءاللہ
اس کا تفصیلی تذکرہ آگ آئے گا۔ ایک چڑیا اصرار کہلاتی ہے۔ اس چڑیا کو جب بلایا جائے تو یہ جواب دیتی ہے۔ ایک عصفورالجند (ابا جائی)
ہے۔ ان دونوں کا تذکرہ ہو چکا اور بچھ چڑیا گھریلو ہوتی ہیں۔ ان گھریلو چڑیوں کی طبیعت میں درندگی ہوتی ہیں۔ ان میں ہیں ہوتی ہیں ان میں ہوتی ہیں ان میں ہوتی ہیں۔ ان کے خلب اور منسر وغیرہ نہیں درندگی ہوتی ہیں۔ ان کے خلب اور منسر وغیرہ نہیں ہوتی ہیں۔ ان کے خلب اور منسر وغیرہ نہیں ہوتی ہیں۔ جب چڑیا کسی شاخ پر بیٹھتی ہوتی ہیں۔ اور منسر وغیرہ نہیں کی طبیعت میں اور منسر کی مناخ پر بیٹھتی ہوتی ہیں۔ جڑیا عام طور پر دانداور سبزیاں کھاتی ہیں۔ نرکی تمیز کالی ڈاڑھی ہے ہوتی ہے۔ پر ندے دوافگیوں کو آگے اور دوافگیوں کو پیچھے کر کے اس پر جم کر بیٹھتی ہے۔ اس کے برعکس دیگر تمام ہور پر دانداور سبزیاں کھاتی ہیں۔ نرکی تمیز کالی ڈاڑھی ہے ہوتی ہے۔ پر ندے دوافگیوں کو آگے اور دوافگیوں کو پیچھے کر کے اس بات کا مشاہدہ اس وقت ہوتی ہوتی ہے۔ جب کے دول کو پیچوں کر نہوں کی جو اس بات کا مشاہدہ اس وقت ہوتی ہوتی ہے۔ جب کے دول کو پر ناز ہوتی ہوں کہ بھتوں میں گھونسلے بناتی ہیں۔ جب کوئی آبادی انسانوں سے بی کول کر دوسری جگہ بسرا کر لیتی ہے اور دوبارہ جب وہ بستی آباد ہوتی ہے تو چڑیا بھی وہ بی بسرا کر اس قطع کرتی ہے۔ چڑیا چلئے ہو بلکل ناواقف ہوتی ہے بلکہ کودکود کر داستہ قطع کرتی ہے۔

چڑا بہت زیادہ جفتی کرتا ہے چنانچ بعض دفعہ ایک گھنٹہ میں سوبار بھی جفتی کر لیتا ہے ای لئے اس کی عمر بہت کم ہوتی ہے اور بیزیادہ سے زیادہ ایک سال زندہ رہتا ہے۔ چڑیا کے بچوں میں اُڑنے کا حوصلہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ چنانچہ جب بھی اس کے والدین اس کواڑنے کا اشارہ کرتے ہیں وہ فوراً اڑنے لگتے ہیں۔

چڑیوں کی ایک قتم وہ ہے جس کو' تعفصورالشوک' یعنی خاردار چڑیا کہتے ہیں۔ بیزیادہ ترانگوروغیرہ کی ہاڑھ پر ہتی ہے۔ عیم ارسطو
کا قول ہے کہ اس چڑیا اور گدھے میں عداوت ہوتی ہے۔ اگر گدھے کی پشت پر زخم ہوتو یہ چڑیا اس کے زخم کواپنے کا نئے ہے کریدتی ہے
اور جب گدھے کا داو (موقع) لگتا ہے تو گدھا اس کے کا نئے کورگڑ کرتو ڑ دیتا ہے اور چڑیا کو مارڈ التا ہے۔ بسااو قات ایسا ہوتا ہے کہ جب
گدھا بولتا ہے تو اس چڑیا کے انڈے یا نچے گھونسلے ہے گرجاتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ چڑیا جب گدھے کودیکھتی ہے تو اس کے سرکے او پر
چلانے اور اڑنے گئی ہے اور گدھے کو خوب اذبیت پہنچاتی ہے۔ چڑیا کی ایک قتم قبرہ ہے اور ایک قتم حسون ہے۔ دیگر اقسام میں سے پچھے کا
تذکرہ ہو چکا اور کچھے کا آئندہ ابواب میں ہوگا۔

ابن الجوزی نے'' کتاب الا ذکیاء' میں لکھا ہے کہ کی شخص نے ایک چڑیا پرغلیل سے غلہ مارا مگروہ چڑیا کونہ لگا اور نشانہ خطا ہو گیا۔ ایک دوسراشخص جووہاں پر کھڑا ہوا تھا۔ بولا'واہ واہ! بیس کرشکاری کوغصہ آیا اور کہنے لگا کرتو میرا مذاق اڑا تا ہے۔اس شخص نے جواب دیا کہ میں نے تیرامذاق نہیں اڑایا بلکہ میں نے چڑیا کوآ فرین کہا کہ خوب اللہ نے اس کی جان بچادی۔

#### ابوب جمال كاحسن سلوك چراي

حضرت جنید فرماتے ہیں کہ مجھ کو محمد بن وہب نے اپ بعض رفقاء کا حال سنایا کہ ایک مرتبہ وہ ایوب جمال کے ساتھ حج کرنے گئے۔ جب ہم صحرامیں داخل ہوئے اور چند منزل طے کر چکے توایک چڑیا کو دیکھا کہ وہ ہمارے سروں پر گھوم رہی ہے۔ ایوب نے سراٹھا کر دیکھا تو کہنے لگے کہ یہاں بھی پیچھانہ چھوڑا۔ پھر انہوں نے روٹی کا ایک ٹکڑامل کراپی تھیلی پررکھا۔ چڑیا ہیں برآ ہیٹھی اور کھانے لگی۔ پھر انہوں نے چلومیں پانی لے کراس کو پلایا۔ جب وہ پانی بی چکی تو اس سے کہا اڑجا۔ چنانچہ وہ اڑگئی۔ اگلے دن وہ پھر آئی۔ آپ نے اس کو اس کے طلایا اور پلایا۔ الغرض وہ چڑیا آخر سفر تک روزانہ اس طرح آتی رہی تو ایوب جمال نے کہا کہ کیا تم کو اس چڑیا کا قصہ معلوم ہے۔

راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس کا جواب نفی میں دیا۔ آپ نے فر مایا کہ یہ چڑیاروز میرے گھر میرے پاس آیا کرتی تھی اور میں کھلا یا پلا یا کرتا تھا۔اب جب میں سفر میں چلا تو یہ بھی میرے ساتھ ہولی۔

حضرت سليمان عليه السلام اورايك چرا

جہن اور ابن عساکر نے ابو مالک کی سند ہے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزرایک چڑے کے پاس ہے ہوا جو

ایک چڑیا کے اردگر دچکر لگار ہاتھا۔ حضرت سلیمان نے ہمرائیوں ہے کہا کہ معلوم ہے یہ چڑا کیا کہہ رہا ہے؟ ہمراہیوں نے عرض کیا کہ یا

نجی اللہ! آپ ہی فرمائیس ۔ آپ نے فرمایا کہ بیاس چڑیا کوشادی کا پیغام دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تو جھے نکاح کر لے اور پھر تو دمشق کے جس محل میں جا ہے گئے تھے کو بسا دوں گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس چڑے کو معلوم ہے کہ دمشق کے محلات علین ہیں اور ان میں کہیں بھی گھونسلہ رکھنے کی جگہ نہیں ہے گر پھر بھی یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شادی کے پیغام دینے والے اکثر جھوٹ بولنے کے عادی ہوتے ہیں۔

حدیث میں ذکر: \_

امام مسلم في حضرت عا تشرضي الله عنها كي روايت نقل كي ہے كه :

'' حضرت عائشہ "نے انصار کے ایک بچہ کی وفات پر (جس کے ماں باپ مسلم تھے ) فر مایا کہ بیتو جنت کی چڑیوں میں ہے ایک چڑیا ہے تو آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس کر فر مایا کہ عائشہ "معاملہ اس کے سوابھی ہوسکتا ہے۔اللہ نتعالیٰ نے ایک مخلوق جنت کے لئے پیدا کی ۔ درانحالیکہ وہ ابھی پیدانہیں ہوئے اورا یسے ہی ایک مخلوق دوزخ کے لئے پیدا کی اور وہ بھی ابھی پیدانہیں ہوئے''۔

بعض لوگوں نے اس حدیث کی سند پر کلام کیا ہے کہ بیروایت طلحہ بن یجی سے مروی ہے اور یہ پیمکلم فیہ ہے لیکن حق بات بیہ ہے کہ یہ صحیح ہے اور بیسی ملم میں ندکور ہے۔ ہاں البتہ بیضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعی طور پراس طرح کہنے سے انکارفر مایا ہے۔ اس نبی کی علت بعض لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ شاید بیہ نبی اس وقت فر مائی ہو جب آپ کواس کا علم نہ ہو کہ مسلمانوں کے بیچ جنتی ہیں نبیکن بیتا ویل صحیح نہیں ہے کیونکہ سورہ طور مکیہ ہے جو بچوں کے والدین کے تابع ہونے پر دلالت کورتی ہے اور نبی کی ایک وجہ یہ بھی ہو سے تاب کین بیتا ویل سے کہ خضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس بچ کے جنتی ہونے کا قطعی حکم ان کے ابوین کے ایمان کی قطعیت کی بناء پر لگایا ہو۔ حالا نکہ ان کا قطعی مومن ہونا ضروری نہیں کیونکہ اس کا احتمال ہے کہ وہ منافق ہوں ۔ لہٰذا اس صورت میں بچوابن مومن ہونے کی بجائے ابن کا فر ہوگا۔ لہٰذا قطعی طور پر اس کے جنتی ہونے کا حکم لگانا درست نہیں ہے اور اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ مومن مون مور پر اس کے جنتی ہونے کا حکم لگانا درست نہیں ہے اور اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ مولی اللہ علیہ وسلم وی معلور پر اس کے جنتی ہونے کا حکم لگانا درست نہیں ہے اور اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ مولیہ وہ ما یا ہو۔

ابن قانع نے شرید بن سویڈ ثقفی کے حالاتِ زندگی میں بیروایت نقل کی ہے:۔ '' نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جو مخص بے غرض ومقصد کسی چڑیا کو ہلاک کر دے گا تو چڑیا قیامت میں چیخ کراللہ تعالیٰ سے کہے گی تیرے بندے نے مجھے مارڈ الا اور میرے مارنے کوئی مقصد نہ تھا''۔

ل وَالَـذِينُنَ امَنُو اوَاتَبَعَتُهُمْ ذُرِّيَّتَهُم مِا يُمَانٍ اَلْحَقُنَابِهِمُ (اورجولوگ ايمان لائے اوران کی اولا دنے ايمان ميں ان کا ساتھ ديا تو ان کی اولا دکوہم ان کے ساتھ ملادیں گے )۔

ایک دوسری حدیث میں مذکور ہے:۔

''اصحاب صفہ میں ہے ایک صحابی شہید ہوئے تو ان کی والدہ نے کہا تجھے مبارک ہو' جنت کی چڑیوں میں ہے ایک چڑیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت کی اور اللہ کے راستہ میں شہید ہو گیا۔حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ تجھے کیا معلوم؟ شاید ہے لا یعنی گفتگوکر تا ہواور اس چیز کومنع کرتا ہو جو اس کے لئے نقصان دہ نہیں ہے''۔

بیہ فی نے شعب الایمان میں مالک بن دینار سے قبل کیا ہے:۔

''فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے قراء کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے ایک جال گاڑا' پس ایک چڑیا آئی تواپنے جال میں بیٹھ
گیا۔ چڑیانے اس سے کہا کیابات ہے کہ میں تجھاؤمٹی میں چھپا ہواد کیور ہی ہوں۔ اس نے جواب دیا کہ تواضع کی وجہ سے پھر چڑیا نے
اس سے کہا کہ کس وجہ سے تیری کمر جھک گئی۔ اس نے جواب دیا کہ طول عبادت کی وجہ سے 'چڑیا نے پو چھا کہ تیرے منہ میں یہ دانہ کیسا
ہے؟ اس نے جواب دیا میں نے یہ دانہ روزہ داروں کے لئے جمع کیا ہے۔ جب شام ہوئی تو اس نے اس دانہ کو کھالیا۔ پھروہ جال اس کی
گردن میں پڑگیا جس سے اس کا گلا گھٹ گیا۔ چڑیا نے کہا اگر بندوں کا گلا اس طرح گھٹ جاتا ہے۔ جس طرح تیرا تو پھر اس زمانہ میں
بندوں میں کوئی خیر نہیں ہے''۔

### لقمان " کی اپنے بیٹے کونفیحت

بہتی کی''شعب الایمان' ہی میں حضرت حسنؓ ہے منقول ہے کہ حضرت لقمانؓ نے اپنے بیٹے ہے کہا۔ اے پیارے بیٹے! میں نے چٹان'لو ہے اور ہر بھاری چیز کواٹھایالیکن میں نے پڑوی ہے زیادہ تقیل کسی چیز کونہیں پایااور میں نے تمام کڑوی اور تلخ چیزوں' کاذا کقہ چکھ لیالیکن فقر و تنگدی سے تلخ کوئی چیز نہیں پائی۔اے بیٹے! جاہل محض کو ہرگز اپنا قاصداور نمائندہ مت بنااورا گرنمائندگی کے لئے کوئی قابل اور مقلند محض نہ ملے تو تُوخودا پنا قاصد بن جا۔

جیٹے! جھوٹ سے خود کومحفوظ ارکھ کیونکہ میہ چڑیا کے گوشت کی مانند نہایت مرغوب ہے ۔تھوڑا ساجھوٹ بھی انسان کوجلا دیتا ہے۔اے جیٹے! جناز وں میں شرکت کیا کراور شادی کی تقریبات میں شرکت سے پر ہیز کر' کیونکہ جناز وں کی شرکت تجھے آخرت کی یا دولائے گی۔ اور شادیوں میں شرکت دنیا کی خواہشات کوجنم دے گی۔آسودہ شکم ہوتے ہوئے دوبارہ شکم سیر ہوکرمت کھا کیونکہ اس صورت میں کوں کو ڈال دینا کھانے سے بہتر ہے۔ جیٹے ندا تناشیریں نہ بن کہلوگ تجھے نگل جا ئیں اورا تناکڑ واند ہوکہ تھوک دیا جائے۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن کے بعض مجموعوں میں دیکھا ہے کہ حضرت لقمان کے اپنے بیٹے سے کہا۔ بیٹے واضح رہے کہ تیرے دربار میں یا تو تجھ سے محبت کرنے والا آئے گایا تجھ سے ڈرنے والا ۔ پس جوخا کف ہے اس کوقریب بٹھا اور اس کے چہرے پر نظر رکھوا ور اس کے بیچھے سے اشارہ سے خود کو بچا اور جو تجھے جا ہے والا ہے اس سے خلوص دل اور خندہ بیشانی سے ل اور اس کے موال سے پہلے اس پر نوازش کر اس لئے کہ اگر تو اس کو سوال کا موقع دے گا تو وہ تجھ سے اپنے چہرے کی معصومیت کی وجہ تجھ سے دوگنا مال ماصل کرے گا۔ چنانچہ اس کے متعلق یہ شعر کہا گیا ہے ۔

ترجمہ:۔ جب تُونے بغیر سوال کے مجھے عطا کر دیا تو تُونے مجھے دے دیا اور مجھ سے لے بھی لیا۔

بیٹے! قریب بعیدسب کے لئے اپناحلم وسیع کرد ہےاورا پنی جہالت کوروک لے کریم سےاورلئیم سے رشتہ داروں سے صلئہ رحمی کر تا کہ وہ لوگ تیرے بھائی بن جا کیں اور جب تُو ان سے جدا ہویا وہ تجھ سے جدا ہوں تو نہان کی عیب جوئی کراور نہ وہ تیری عیب جوئی کریں

2

لقمان کی اس نصیحت سے مجھ (لیعن دمیری ) وہ واقعہ یاد آگیا جو مجھے میر ہے شیخ نے سنایا تھا کہ شاہ اسکندر نے بلاد مشرق کے ایک بادشاہ کے پاس ایک قاصدروانہ کیا۔ یہ قاصد والہی میں ایک خط لے کر آیا جس کے ایک لفظ کے بارے میں اسکندر کوشک ہو گیا تو اسکندر نے اس سے کہا تیراناس ہؤباد شاہوں پرکوئی خوف نہیں ہوتا 'مگر اس وقت جب ان کے راز افشاء ہوجا کیں تو میرے پاس ایک میچے اور واضح خط لا یا مگر ایک جرف نے اس خط کو تاقص بنا دیا ہے؟ کیا یہ حرف مشکوک ہے یا یہ لفظ یقیناً بادشاہ ہی کارقم کردہ ہے۔ قاصد نے جو اب دیا کہ بھنی طور پر بادشاہ کارقم کردہ خط ہے۔ اسکندر نے محرر کو تھم دیا کہ اس خط کے مضمون کودوسر سے کا غذیر حرف بحرف کھے کردوسر سے قاصد کے ذریعہ بادشاہ کے پاس واپس بھیج دیا جائے اور اس کے سامنے پڑھ کر اس کا ترجمہ کیا جائے۔

چنانچہ جب وہ خط شاہِ مشرق کے حضور میں پڑھا گیا تو اس نے اس لفظ کو غلط قرار دیا اور مترجم سے کہا کہ اس کو کاٹ دیا جائے۔ چنانچہ وہ لفظ خط سے کاٹ دیا گیا اور اسکندر کو لکھا کہ میں نے خط سے اس حصہ کوحذ ف کر دیا جو میرا کلام نہیں تھا۔ اس لئے کہ آپ کے قاصد کی زبان کا شخے کا مجھے کوئی اختیار نہیں تھا۔ چنانچہ جب قاصد اسکندر کے پاس یہ خط لے کرآیا تو اس نے پہلے والے قاصد کوطلب کر کے اس سے دریا فت کیا کہ تُو نے کس وجہ سے پر کلمہ اپنی طرف سے لکھا جو دو با دشاہوں کے درمیان فساد کا سبب بن سکتا تھا؟ تو اس قاصد نے اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ جس با دشاہ کے پاس آپ نے مجھے بھیجا تھا اس کی ایک کوتا ہی کے سبب میں نے ایسا کیا تھا۔ اسکندر نے اس سے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ سمی تُو نے کی وہ اپنے مفاد کے لئے کی ہماری خیرخوا ہی کے لئے نہیں چنانچہ جب تیری امید د پوری نہ ہوسکی تو تو نے معزز اور بلند مرتبہ نفوس کے درمیان اس کو بدلہ کے طور پر استعمال کیا۔ اس کے بعد اسکندر نے اس کی زبان گدی سے تھنچوا دی۔

کی بن خالد بن برمک کا قول ہے کہلوگوں کی عقل کا انداز ہ تین چیز وں سے ہوتا ہے۔ ہدیۂ قاصداور خط۔ابوالاسودروئلی نے ایک مخص کو پیشعر کہتے ہوئے سا<sub>۔</sub>

اِذَا اَرُسَلُتَ فِیُ اَمُو مُوسِلاً فَارُسِلُ حَکِیُماً وَلاَ تُوْصِه ' ترجمہ:۔ جب تُوکسی ضرورت کے لئے کوئی نمائندہ یا قاصد بھیج تو عقلمند محض کو بھیج اوراس کوکوئی وصیت مت کر۔

ابوالاسودنے کہا کہاس کہنے والے نے غلط کہا کیا یہ نمائندہ عالم الغیب ہے وہ اس کے مقصد کو کیسے سمجھے گا۔اس نے یوں کیوں نہیں لیا۔

اَذَا اَرُسَلُتَ فِي اَمُرٍ رَسُولًا فَافَهِمُهُ وَارُسِلُهُ اَدِيُبًا تَجمه: جب کی معاملہ میں تُوکی کونمائندہ بنائے تواس کوسمجھادے اور اس کوسکھا کرروانہ کر ۔
وَلاَ تَتُوک وَصِيَّة بِشَيْدِي ءِ وَانُ هُوَ كَانَ ذَا عَقُلٍ اَرِيبًا رَجمہ: ۔ اس کوکی بھی چیزی وصیت میں ڈھیل مت دے خواہ وہ عظمنداور ذی شعور ہی کیوں نہ ہو۔ قِانُ ضَیَّعَتَ ذَاکَ فَلاَ تُلِمُهُ عَلٰی اَنُ لَمْ یَکُنُ عِلْمُ العُیُوبَا ترجمہ: ۔ پس اگر تُونے وصیت کو ضائع کردیا تو پھراس کو ملامت نہ کرکیونکہ وہ عالم الغیب نہیں ہے۔ ۔

والده كي بددعا كانتيجه

تاریخ ابن خلکان ودیگر کتب توایخ میں ندکور ہے کہ زخشر کی مقطوع الرجل تھے۔ یعنی ان کی ایک ٹانگ کی ہوئی تھی۔ لوگوں کے ابن کا سبب دریافت کیا توانہوں نے کہا کہ یہ میری والدہ کی بددعاء کا نتیجہ ہے۔ میں نے بچپن میں ایک جڑیا پکڑی اوراس کی ٹانگ کی سالک ڈورا باندھ دیا۔ اتفا قاوہ میرے ہاتھ ہے جھوٹ گئی اوراڑتے اڑتے ایک دیوار کے شکاف میں تھس گئی۔ میں نے ڈورا پکڑکر جو کہ شکاف کے باہر لٹکا ہوا تھا کافی لمباہونے کی وجہ ہے ) زورہ کھینچا تو وہ اس شکاف سے نکل آئی مگر ڈورے سے اس کی ٹانگ کٹ گئی۔ والدہ کواس کا بڑا صدمہ ہوا اور مجھے یہ کہہ کر بددعا دی کہ جس طرح تو نے اس کی ٹانگ کاٹ دی خدا تیری بھی ٹانگ ایسے ہی تو ڈرے اس کی ٹانگ کاٹ دی خدا تیری بھی ٹانگ ایسے ہی تو ڈرے سے دیانچہ جب طالب علمی کی عمر کو پہنچا اور تحصیل علوم کی غرض سے بخارا کے لئے چلاتو دورانِ سفر سواری سے گر پڑا۔ بخارا جا کر میں نے بہت علاج کرایا مگر ٹانگ کٹائے بغیر بات نہ بنی اورانجام کارٹانگ کٹوانی پڑی۔

حافظ ابونعیم کی کتاب''التحلیہ'' میں امام زین العابدینؓ کے حالات کے تحت مذکور ہے کہ ابوحمزہ یمانی فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی ہیں ۔ بن حسین کی خدمت میں موجود تھا کہ یکا یک بہت ساری چڑیاں ان کے قریب اڑنے اور چلانے لگیں تو حضرت علی بن حسین نے مجھ سے پوچھا ابوحمزہ! تم کومعلوم ہے کہ میہ چڑیاں کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے جواب دیا کنہیں ، تو آپ نے فرمایا کہ بیا ہے رب کی تبیج و تقذیس بیان کر رہی ہیں اور اس سے رزق طلب کر رہی ہیں۔

حضرت موى اورخضرعليهالسلام كاواقعه

صحیحین سنن نسائی اور جامع تر فدی میں حضرت ابی بن کعب اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے حضرت ابن عباس کی حدیث منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ موٹ علیہ السلام نبی اسرائیل کے سامنے خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے تو آپ سے سوال کیا گیا کہ اوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موٹ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں سب سے زیادہ جانتا ہوں۔اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس جواب پر اظہار ناراضگی فر مایا۔ چنا نچہ حضرت موٹ علیہ السلام کو مطلع فر مایا کہ ہمارا بندہ خضر علیہ السلام کو صفرت موٹ علیہ السلام کو صفرت موٹ علیہ السلام ہو صفر علیہ السلام کے حضرت موٹ علیہ السلام سے دیادہ عالم ہے۔حضرت موٹ علیہ السلام نے معلوم کیا کہ ان سے کسے اور کہاں ملا قات ہو سکتی ہے۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ اس المام حسب ہدایت تو شہددان میں ایک مجھلی رکھاؤ جہاں وہ مجھلی غائب ہو جائے و ہیں خضر سے ملا قات ہوگی۔ چنا نچہ حضرت موٹ علیہ السلام حسب ہدایت تو شہددان میں مجھلی لے کرروانہ ہوگئے اور آپ کے ساتھ یوشع علیہ السلام بھی روانہ ہوگئے۔

جب ایک پھر پر پہنچ تو دونوں اس پھر پر سرر کھ کرسو گئے اور مچھلی تو شددان سے کھسک گئی اور سمندر میں راستہ بناتی ہوئے گزرگئی جس کو حضرت یوشع علیہ السلام نے دیکھا اور وہ مچھلی کی اس جیرت انگیز کارکردگی کو حضرت موٹی علیہ السلام کے گوش گزار نہ کر سکے ۔ کیونکہ جس وقت مچھلی دریا میں راستہ بناتے چلی اس وقت حضرت موٹی علیہ السلام عبادت میں مصروف تھے۔ اس کے بعدان دونوں حضرات نے پھر سفر شروع کر دیا تو اچا تک حضرت موٹی علیہ السلام کو تھکن کا احساس ہوا تو آپ نے اپنے ہمراہی حضرت یوشع علیہ السلام سے کہا کہ ہمارا ناشتہ تو لاؤ اس سفر میں تو ہمیں بڑی تکلیف پہنچی ۔ تب حضرت یوشع نے کہا لیجئے یہ ججیب بات ہوگئی کہ ہم آپ کو چھلی کا واقعہ بتانا ہی بھول ناشتہ تو لاؤ اس سفر میں تو ہمیں بڑی تکلیف پہنچی ۔ تب حضرت یوشع نے کہا لیجئے یہ ججیب بات ہوگئی کہ ہم آپ کو چھلی کا واقعہ بتانا ہی بھول کے اور وہ بچھلی تو اس وقت غائب ہوگئی تھی ۔ جب ہم اس پھر کے پاس سوئے تھے یہ من کر حضرت موٹی نے فر مایا کہ یہی وہ جگہ ہے جس کی ہم کو تلاش تھی ۔ چنا نچہ دونوں حضرات اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے واپس لوٹے اور جب اس پھر کے پاس پہنچی تو وہاں کی جم کو تلاش تھی ۔ چنا نچہ دونوں حضرات اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے واپس لوٹے اور جب اس پھر کے پاس پہنچی تو وہاں

ایک مخص کو جو چا دراوڑھے ہوئے لیٹے تھے پایا 'حضرت موئی علیہ السلام نے ان کوسلام کیا اور فر مایا کہ میں موئی ہوں۔ حضر کے خفر نے پوچھا کیا میں آپ کے پوچھا کہ موئی ہوں۔ پھر حضرت موئی نے پوچھا کیا میں آپ کے ساتھ دوسکتا ہوں؟ تاکہ آپ مجھے وہ علم سکھا دیں جوآپ کو (منجانب اللہ) سکھایا گیا ہے۔ حضرت خضر نے جواب دیا کہ آپ میرے ساتھ میں دہ کر (میرے افعال پر) صبر نہ کرسکیں گے۔ حضرت موئی علیہ السلام نے فر مایا کہ آپ مجھے انشاء اللہ صابر پائیں گے اور میں کسی معاملہ میں آپ کی نافر مانی نہیں کروں گا۔

چنانچاس گفتگواور معاہدہ کے بعد دونوں سمندر کے کنارے کنارے چل دیئے۔ چلتے چلتے ان کوایک شتی نظر آئی اور انہوں نے اہلِ
کشتی سے شتی میں سوار ہونے کی بات چیت کی۔ اہلِ کشتی نے حضرت خصر کو پہچان لیا اور بغیر اجرت کے ہی ان کو سوار کرلیا۔ پچھ دیر بعد
ایک چڑیا کشتی کے کنارہ پر آبیٹھی اور اس نے پانی پینے کے لئے سمندر میں ایک یا دو چو پٹی ماری تو حضرت خصر نے فر مایا اے موکی !!

میرے اور آپ کے علم نے اللہ تعالیٰ کے علم میں سے صرف اتنا حصہ کم کیا (پایا) جتنا اس چڑیا نے اس سمندر سے پانی کم کیا۔ اس کے بعد
حضرت خصر نے اس کشتی کا ایک تختہ اکھیڑ دیا اس پر حضرت موسی " نے تبجب سے کہا کہ ان کشتی والوں نے ہم کو بغیر کسی اجرت کے سوار کیا
اور تم نے ان کی کشتی کو تو ڑ دیا کہ وہ ڈوب جا کیں۔ حضرت خصر نے کہا کہ میں نے پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ میر سے ساتھ رہ کر آپ سے صبر نہیں
ہو سکے گا۔ حضرت موسی " نے کہا کہ مجھ کو یا دنہیں رہا تھا' سو آپ بھول چوک پر میری گرفت نہ سے جئے۔ اور میرے اس معاملہ میں مجھ پر زیادہ
شکی نہ بھی ہے۔

شرط کی پہلی خلاف ورزی حضرت مویٰ علیہ السلام سے نسیا نا سرز د ہوئی۔ پھر دونوں کشتی سے اتر کر چلے۔ پس دیکھا کہ ایک لڑکا بچوں کے ساتھ کھیل کود میں مصروف ہے۔حضرت خضر نے اس بچہ کا سراو پر سے بکڑ کرا لگ کردیا۔حضرت مویٰ " گھبرا کر کہنے لگے کہ آپ نے ایک بے گناہ جان کو مارڈ الا اوروہ بھی کسی وجہ کے بغیر' بے شک آپ نے بیربڑی بے جاحرکت کی۔

حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے پہلے ہی کہاتھا کہ آپ سے صبر ندہو سکے گا۔ ابن عیدیئقر ماتے ہیں کہ پہلے کے مقابلہ میں حضرت خضر کی جانب سے یہ سنبیہ مخت اور موکد ہے۔ پھر دونوں حضرات آگے چلے یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں پر گزر ہوا تو ان حضرات نے ان گاؤں والوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ ای گاؤں حضرات نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ ای گاؤں میں چلتے چلتے ان کوایک دیوار نظر آئی جو گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خصر نے اس کو ہاتھ کے اشارہ سے سیدھا کر دیا۔ موی تے کہا کہ اگر آپ چا ہے تو اس کا م پر پچھا جرت ہی لے لیتے۔ حضرت خصر نے کہا کہ یہ وقت آپ کے اور ہمارے درمیان جدائی کا ہے اور میں آپ کوان چیزوں کی حقیقت بتلائے دیتا ہوں جن پر آپ سے صبر نہ ہوسکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ میرے برادر موی تا پر کرم فرمائے کہ کاش وہ اتنا صبر کر لیتے یہاں تک کہ خود اللہ تعالیٰ ان رموز واسرار کو بیان فرماد ہے۔

### اس واقعہ میں کون ہے مویٰ تھے؟

حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے عرض کیا کہ نو فا ابکالی کہتا ہے کہ اس واقعہ میں جس موی کا تذکرہ ہے یہ نبی اسرائیل کے پیغیبر حضرت موی علیه السلام نہیں تھے بلکہ موی نامی کوئی اور شخص تھا۔ یہ ٹن کر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ مانے فرمایا کہ وہ وشمن خدا جھوٹ کہتا ہے۔ جھے سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے۔ یہ کہہ کر پوری حدیث بیان کی جس میں حضرت خضر اور حضرت موی " کا مکمل واقعہ تھا اور فرمایا کہ ایک چڑیا کشتی کے کنارے پر ہیٹھی اور پھر

اس نے سمندر میں تھونگ ماری تو حضرت خضر نے فر مایا کہا ہے مویٰ آپ کے اور میرے علم نے علم خداوندی میں سے اتنا کھی ہا ہے کہ جتنا اس چڑیا نے اس سمندر سے یانی کم کیا۔

علاء فرماتے ہیں کہ یہاں نقص ( کمی ) کا جولفظ بیان ہوا ہے وہ یہاں اپنے ظاہری معنی پرمحمول نہیں ہے بلکہ سمجھانے کے لئے اس کھی لفظ کا استعمال کیا گیا ہے ورنہ موی ؓ اور خصر ؓ کاعلم'علم خداوندی کی نسبت سے اس سے بھی کم ہے۔

شرعي حكم

اس کا کھا تا حلال ہے۔

حضرت عبدالله ابن عمر رضى الله عنهما معنقول ہے:

''نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جو کوئی شخص بھی چڑیایا اس سے بھی چھوٹے کسی جانور کوناحق کے مارے گا تو اس سے مروراللہ تعالیٰ اس کے متعلق سوال فر مائیں گے۔ صحابہ کرامؓ نے عرض کیایا رسول اللہ اس کاحق کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فر مایا۔ اس کاحق یہ ہے کہ اس کوذی کرکے کھایا جائے اور اس کا سرکاٹ کرنہ پھینکا جائے''۔ (رواہ النسائی) جاکم نے خالد سے انہوں نے حضرت ابوعبیدہ بن الجراح سے نقل کیا ہے کہ:۔

''ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ انسان کا دل چڑیا کی مانند ہے دن میں سات مرتبہ ہیں ''

بدلتاہے''۔

صحیح قول کے مطابق چڑیا کو پکڑ کر پھر آزاد کرناضیح نہیں ہے اور بعض کے نزدیک جائز ہے اس لئے کہ حافظ ابوقعیم نے حضرت ابوالدرداء سے نقل کیا ہے کہ وہ بچوں سے چڑیوں کوخرید کر چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ابن صلاح فرماتے ہیں کہ اختلاف ان چڑیوں کے متعلق ہے جو بذریعہ شکار قبضہ میں آئی ہوں۔ سوداور رہاء کے معاملہ میں چڑیوں کی جملہ انواع واقسام ایک جنس شار کی جائیں گی۔ اسی طرح بطخ کی جملہ اقسام جنس کی جملہ اقسام جنس کی جملہ اقسام جنس واحد شار کی جائیں گی۔ کبوتر کی جملہ اقسام رہا کے معاملہ میں ایک ہی شار کی جائیں گی۔ مرغ کی بھی جملہ اقسام جنس واحد مانی جائیں گی۔ سارس مرغابی اور سرخاب بھی علیحدہ ایک جنس ہیں۔

مانوس جانوروں کوآ زاد چھوڑنا زمائئہ جاہلیت کے سوائب کے مشابہ ہونے کے باعث قطعانا جائز اور باطل ہے۔ جیسا کہ صید کے باب میں گزر چکا۔

شیخ ابواسیاق شیرازی نے اپنی کتاب''عیون المسائل''میں لکھا ہے کہ چڑیوں کی بیٹ نجس غیر معفوعنہ ہے اور مشہوراس بارے میں یہ ہے کہاس میں بھی اسی نوعیت کا اختلاف ہے جبیبا ما کول اللحم جانوروں کے پیشاب کے بارے میں اختلاف ہے۔

ضرب الامثال

کہتے ہیں: فُلانُ اَخَفُ حِلُمًا مِنُ عَصُفُورٍ 'کڑیا ہے بھی کم بردبار ہے ) حضرت حمانؓ نے بیشعر کہا ہے۔

لا باس بِالْقَوْمِ مِنُ طُولُ وعَظیْم جِسُمُ الْبِغَالِ وَاحُلاَمِ الْعَصَافِیُو ترجہ:۔ قوم الرطویل القامت اور طویل الجنہ ہوتو گوئی حرج نہیں کہ ان کے جسم خچروں کی طرح اور ان کی عقلیں چڑیوں کی طرح مختصر ہوں۔

تعنب نے بیاشعار کے ہیں۔

ان یسمعوا ریبهٔ طَاروا بِهَافَرُحُا مِنِی وَمَا سَمِعُوُا مِنُ صَالح دَفَنوا کَلَمَانَ ترجمہ:۔ اگرمیری کوئی بات بری سنتے ہیں تواسے دنیا میں پھیلا دیتے ہیں خوش ہوکرلیکن میری اچھی بات کو بجائے پھیلانے کے فون کر دیتے ہیں۔

مِنْلَ الْعَصَافِيرِ احلامًا ومِقْدِرَةً لَوُ يُوزُنُونَ بِرِقِ الِّرِيْشِ مَاوُزِنُوا مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْم

چڑیوں کا گوشت گرم خشک اور مرغی کے گوشت سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ چڑیا کا سب سے عمدہ گوشت موسم سر ما میں چر بی دار ہوتا ہے۔ اس کا گوشت منی اور قوت باہ میں اضافہ کرتا ہے۔ رطوبت والے اصحاب کے لئے اس کا گوشت مفتر ہے۔ لیکن روغن بادام سے اس کی مضرت ختم ہوجاتی ہے بوڑھوں اور سر دمزاج والوں کوموسم سر ما میں موافق آتا ہے۔ چڑیا کا گوشت خلط صفرادی پیدا کرتا ہے۔ کی مفترت ختم ہوجاتی ہے بوڑھوں اور سر دمزاج والوں کوموسم سر ما میں موافق آتا ہے۔ چڑیا کا گوشت خلط صفرادی پیدا کرتا ہے۔ مختار بن عبدون کا کہنا ہے کہ اس کا گوشت نہ کھانا بہتر ہے کیونکہ اگر اس کی معمولی سی بھی ہڈی پید میں چلی جائے تو اس سے پتا اور آنت میں چربی پیدا ہوجاتی ہے۔

اگرچڑیا کے بچوں کا انڈوں اور پیاز کے ساتھ ملاکر تیار کر کے استعال کیا جائے تو قوتِ باہ میں زبردست اضافہ ہوتا ہے۔ چڑیا کے گوشت کا شور بہ طبیعت کوصاف کرتا ہے۔ اس کا گوشت نقیل ہوتا ہے۔ خصوصاً جبکہ نہایت کمزور چڑیا کا ہو۔ سب سے زیادہ نقصان وہ گوشت اس چڑیا کا ہوتا ہے جو کسی گھر میں رہے اور چر بی دار ہوجائے۔ بعض اطباء کا خیال ہے کہ چڑیا کا مغزع ق سنداب (ایک بد بودار درخت جس کے ہے صفر نما ہوتے ہیں) اور قدر سے شہد میں ملا کر نہار منہ پینے سے بواسیر کے دردوں کے لئے نافع ہے۔ چڑیوں کی بیٹ کو لعاب دہن (لعاب انسان) میں طل کر کے پھنسیوں پر لگایا جائے تو پھنسیاں بالکل ختم ہوجا کیں گی۔ بیسخہ مجرب ہے۔

اگرچ ٹیا کا مغزشیر تے ہمراہ بچھلا کرشراب کے عادی فخض کو پلایا جائے تو اس کوشراب سے نفرت ہو جائے گی۔ یہ بھی نہایت مجرب ہے۔ عصفوراشوک (خاردارچ ٹیا) اگرنمک ملا کر بھون کر کھائی جائے تو مثانہ اور گرد ہے کی پھری کوریزہ ریزہ کردیتا ہے۔ مہراریش کا قول ہے کہا گرج ٹیا کوذیح کر کے اس کا خون مسور کے بیس پر ٹیکا لیا جائے اور پھراس کی گولیاں بنا کرخشک کر لی جا کیس تو ان کا استعمال قوت باہ میں اضافہ اور بیجان پیدا کرتا ہے اور اگر اس میں سے ایک کولی کوزیتون کے تیل میں ملا کر احلیل کی مالش کرلی جائے تو عضو تا سے۔

### كاميابترين نسخه جات

امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ چار چیزیں قوت جماع میں اضافہ کرتی ہیں۔ چڑیوں کا گوشت۔اطریفل اکبر۔بادام اور پستہ اور چار چیزیں عقل کو بڑھاتی ہیں۔ لایعنی باتوں سے پر ہیز۔مسواک کا استعال صلحاء کی مجلس اور اپنام پڑمل کرتا۔اور چار چیزیں بدن کو مظبوط بنا دیتی ہیں۔ گوشت کا کھانا۔خوشبوسو گھنا۔کثرت سے نہانا (جماع اور صحبت کے بعد نہیں بلکہ بلاضرورت) اور کتان کا لباس پہننا۔چار چیزیں بدن کو لاغراور بیار بنادیتی ہیں۔کثرت جماع۔نہار منہ کثرت سے پانی پینائرش چیزوں کا کثرت سے استعال کرنا اور افکاروہموم۔

فائدہ:۔ جوفض کثرت جماع کو وطیرہ اور شعار بنالے اس کے بدن میں خارش توت میں ضعف اور بینائی کمزور ہو جاتی ہے اور ایسافخض جماع کی حقیقی لذت سے محروم ہو جاتا ہے اور اس پر جلدی بڑھا پا آ جاتا ہے۔ جوفض پیشاب یا پا خانہ کورو کتا ہے اور بوقتِ تقاضا آن ہے فراغت حاصل نہیں کرتا اس کا مثانہ کمزور جلد سخت اور پیشاب میں جلن وسوزش کی بیاری ہو جاتا ہے اور مثانہ میں پھری بھی ہو جاتی ہے۔ جوفخص ہمیشہ اپنے پیشاب پرتھو کنے کی عادت ڈال لے وہ کمر کے در دسے محفوظ رہے گا۔ قزویٹی نے اس بات کوفٹل کر کے لکھا ہے کہ بار ہا اس نسخہ کوآز مایا گیا ہے اور ہر بار فائدہ ہوا ہے۔

تعبير

خواب میں چڑیا ہے ایساشخص مراد ہوتا ہے جوقصہ گواوورلہوولعب میں مشغول ہواورلوگوں کو حکایات اور کہانیاں سنا کر ہنساتا ہواور بقول بعض اس کی تعبیرلڑ کا ہے۔ چنانچہ اگر کسی کالڑ کا بیار ہواور وہ خواب میں چڑیا کو ذرج کرے تو اس کی تعبیر بیہ ہے کہ اس کے لڑکے ک موت کا اندیشہ ہے۔ بھی اس کی تعبیر بوڑھے تنومنداور مالدار شخص ہے دی جاتی ہے جو کہ اپنے کا موں میں چالاک صاحب ریاست اور تدبیر گر ہواور بھی اس کی تعبیر خوبصورت اور شفیق عورت ہے دی جاتی ہے۔ چڑیوں کی آواز کی تعبیر عمدہ کلام یا دراست علم ہے۔

ایک شخص ابن سیرین رحمتہ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں چڑیوں کے باز و پکڑ پکڑ کرا پنے کمرے میں بند کررہا ہوں۔ ابن سیرین نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا تھے کتاب اللہ کاعلم ہے اس شخص نے کہا کہ ہاں تو ابن سیرین نے اس سے کہا کہ مسلمانوں کے بچوں کے بارے میں اللہ سے خوف کر۔ ایک اور شخص ابن سیرین کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے ہاتھ میں چڑیا ہے اور میں نے اس کو ذیح کرنے کا ادادہ کیا تو اس چڑیا نے کہا کہ تیرے لئے جھے کھانا حلال نہیں ہے۔ ابن سیرین نے تعبیر دیتے ہوئے کہا کہ تو صدقہ کا مستحق نہ ہوتے ہوئے بھی صدقہ وصول کرتا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ آپ میرے بارے میں ایس بین ابن سیرین نے جواب دیا کہ ہاں اور اگر تو کہتو میں صدقہ کے ان درا ہم کی تعداد بھی تھے بتا دوں جو تیرے پاس ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ بتا ہے۔ ابن سیرین نے کہا کہ وہ چھ درا ہم ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ آپ نے کے فرمایا یہ دیکھے میں۔ اس شخص نے کہا کہ آپ نے کہا کہ ہیں صدقہ نہوں گا۔

بعد میں ابن سیرینؓ سے پوچھا گیا کہ آپ نے بیتجبیر کیے اخذ کی تو ابن سیرینؓ نے فرمایا کہ چڑیا خواب میں پچے بولتی ہے اور اس کے چھاعضاء ہیں۔اور چڑیا کے قول'' لا یَبِحِلُ لَکَ اَنُ تَا کُلَنِی'''سے میں نے بیہ تجھا کہ بیٹخص اس مال کو حاصل کرتا ہے جس کا بیہ مستحق نہیں ہے۔

ایک فخض جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے ہاتھ میں ایک چڑیا ہے۔
حضرت جعفر ٹنے فرمایا کہ بچھے دس دینار حاصل ہوں گے۔وہ فخص یہ تعبیر سن کر چلا گیا تو اس کونو دینار حاصل ہوئے۔اس نے واپس آکر
حضرت جعفر سے بیان کیا۔حضرت جعفر ٹنے اس سے کہا کہ اپنا خواب دوبارہ بیان کر۔اس فخص نے بیان کیا کہ میرے ہاتھ میں ایک چڑیا
ہے میں نے اس کو پلیٹ کردیکھا تو اس کے دم نہیں ہے۔حضرت جعفر شنے فرمایا کہ اگر اس کے دم ہوتی تو پورے دس دینار حاصل ہوتے۔
واللہ اعلم۔

العضل

"العضل"اس مراوز چوہا ہے۔ تحقیق اس کاتفصیلی ذکر" الجرذ" کے تحت باب الجیم میں گزر چکا ہے۔

## العرفوط

"العوفوط"اس مرادايك شم كاكيراب جسكى خوراك سانب بيل-

## العريقطة

"العريقطة" ياكم الكباكراب-جوبريٌ كاليي قول --

#### العضمجة

''العضمجة''اس سےمرادلومڑی ہے۔ تحقق''الثعلب'' کے تحت''باب الثاءُ''میں اس کاتفصیلی ذکر گزرچکا ہے۔

# ألُعَضرفُوط

(نرچیکلی)العضو فوط:اس کی تصغیر 'عُضَیُرُ ف 'عضریف آتی ہے جیسا کہ جو ہری نے بیان کیا۔

چھکلی کاایک نیک کارنامہ

ابن عطیہ نے آیت کریمہ 'فُلُنا یَانَارُ کُونِی بَوُ دَّاوَسَلاَ مَا عَلیٰ اِبُوَاهِیُم '' کِی تفسیر کے ذیل میں لکھا ہے کہ کواحضرت ابراہیم کی آگ کے لئے لکڑیاں جمع کر کے لا رہا تھا اور گرگٹ ونچر آگ کو دہ کانے کے لئے پھونکیں مارر ہے تھے اور خطاف مینڈک اور چھپکلی اپنے اپنے منہ میں پانی بھر کر لا رہے تھے تا کہ اس آگ کو بجھایا جائے۔لہذا اللہ تعالیٰ نے خطاف اور چھپکلی کواپنی حفاظت میں لے لیا اور کوئے گرگٹ اور نچر پرمصیبت و تکلیف مسلط کردی۔

وفع بخار کے لئے ایک عمل

علامہ دمیریؒ فرماتے ہیں کہ مجھے بعض مشاکُے ہے معلوم ہوا کہ قُلْنَا یا نَارُ کُونِیُ بَرُدُ اوَسَلامًا سَلامًا سَلامًا 'کے تین تعویذ لکھ کرروازاندا کی تعویذ نہار منہ جب بخارا آئے تب پلایا جائے۔ان شاءاللہ تعالی جیسا بھی بخار ہوگافتم ہو جائے گا۔ بیمل نہایت عجیب الاثر اور مجرب ہے۔

# عَطَّارٌ

قزویٰ نے '' کتاب الاشکال میں لکھا ہے کہ عطار سیب میں اور گھونگے میں رہنے والا ایک کیڑا ہے جو بلادِ ہند میں رکے ہوئے پانی میں اور باہل کی سرز مین میں پایا جاتا ہے۔ یہ عجیب قتم کا جانور ہوتا ہے۔ اس کا سر، منہ، دوآ نکھا ور دوکان ہوتے ہیں۔ اس کا گھر صدفی ہوتا ہے۔ جب یہ کیڑااپنے گھر میں داخل ہوجا تا ہے تو دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ بیسیپ ہے اور جب بیہ باہرنکل کر چلتا کہا تھا ہے گھر کو بھی ساتھ ساتھ تھییٹ کر چلتا ہے۔ جب گرمیوں کے موسم میں زمین خشک ہوجاتی ہے تو اس کو جمع کیا جا تا ہے اس میں سے عطر جیسی خوشہوآتی ہے۔

طبی خواص

مرگی کے مریض کواس کی دھونی وینامفید ہے۔اس کی را کھ دانتوں کوسفیدا ور چیکدار بناتی ہے۔اگر آگ سے جلے ہوئے بدن کے حصہ پراس کور کھ دیا جائے یہاں تک کہ پیخٹک ہوجائے تو بے حد فائدہ مند ہے۔

## اَلُعَطَّاط

"الْعَطَّاط" (عين كِفت كِساته) الى مرادشير بـ الكامل كِمصنف نے خطبة المجاج كي تفير ميں "الْعَطَّاط" (عين كے ضمد كے ساتھ) الل علم نے عين كے فتح كے ساتھ الكام ہے۔ كے ضمد كے ساتھ ) نقل كيا ہے۔ بعض اہل علم نے عين كے فتح كے ساتھ اللّٰ كيا ہے اور كہا ہے كہ الى سے مرادا يك معروف پرندہ ہے۔

# ٱلْعَطُرَفُ

"الْعَطُوَ ف"اس مراد" أفعي" سانب بي تحقيق اس كاتذكره باب الهزة مي لفظ" الافعي" كتحت كزر چكا بـ

# العِظَاءَ ةٌ

(گرگٹ سے بڑاا کیکیڑا) المعِطَاءَ ۃُ :اس کی جمع عظاءاورعظایا آتی ہیں۔عظاءۃاورعظایۃ دونوںمستعمل ہیں۔عبدالرلمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ع

"كَمَثُلِ الهِرِيَلُتَمِسُ الْعَظَايَا" (اس بلى كى ماندجوعطايا كىمتلاشى )

ازہری کا قول ہے کہ عظائۃ ایک بچلے جسم کا کیڑا ہے جو دوڑ کر چلتا ہے اور چھکلی کے مشابہ ہوتا ہے گراس سے خوبصورت ہوتا ہے کسی کواذیت نہیں دیتا۔ اس کا نام محمتہ الارض اور محمتہ الرال ہے۔ اس کی متعددا قسام ہیں۔ مثلاً سفید سرخ 'زرداور سبز۔ اس کے یہ متفرق رنگ اس کے مسکن کے اختلاف کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ کیونکہ بعض ریتلی زمین میں 'بعض پانی کے قریب اور بعض گھاس کے قریب رہتے تھے۔ بعض انسانوں سے مانوس ہوجاتے ہیں۔ یہ کیڑا جار ماہ تک بغیر کچھ کھائے رہ سکتا ہے۔ یہ طبعًا سورج کا گرویدہ ہوتا ہے اور دھوپ میں رہ کراس کے بدن میں تخی آ جاتی ہے۔

اہلی عرب کے خرافات

کہتے ہیں کہ جب جانوروں کوز ہرتقتیم ہور ہاتھا تواس وقت عظاوۃ کوقید کر دیا گیا تھا چنانچہ جب زہرختم ہو گیااور ہرحیوان نے مقد در بھراپنا حصہ حاصل کرلیا مگرعظاءۃ کوز ہر کا کچھ بھی حصہ نہیں ملا۔ای لئے اس میں زہر نہیں ہوتا۔اس کی فطرت میہ ہے کہ پچھ دور تیز دوڑتی ہےاور پھرتھ ہر جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے اس انداز سے چلنے کی وجہ میہ ہے کہ زہر سے محرومی کی یا داورافسوس کی وجہ سے میالیا کرتی ہے۔مصر میں میرکیڑ اسحیلہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔

شرعي حكم

اس كا كھاناحرام ہے۔ حيلہ كے عنوان سے باب السين ميں گزر چكا۔

طبىخواص

اگرمرداس کا داہناہاتھ اور بایاں پاؤں کپڑے میں لیبٹ کراپنا اوپر اٹکا لے توجب تک چاہے ورت ہے ہم بستری کرسکتا ہے۔ جس کسی کو پراناچوتھیا بخار آتا ہووہ مذکورہ اعضاء کو کالے کپڑے میں لیبیٹ کر بند میں اٹکا لے تواس کا بخارختم ہوجائے گا۔اگراس کا دل کسی عورت کے بدن پر اٹکا دیا جائے تو یہ جب تک بدن پر ہے گا ولا دت نہیں ہو سکتی اورا گرگائے کے تھی میں تل کرسانپ کی ڈسی ہوئی جگہ پر ملاجائے تو زہرختم ہوجائے گا اور شفاء حاصل ہوگی۔

اگراس کوکٹی بیالے میں ڈال کراور پیالے کوروغن زیتون سے بھر کر دھوپ میں رکھ دیا جائے یہاں تک کہ روغن اس میں جذب ہو جائے تو جب اس روغن کواس میں سے نچوڑ اجائے گا تو وہ نچوڑ اہواروغن زہر قاتل ہوگا۔

تعبير

اس کی تعبیر تلبیس اوراختلاف اسرار ہے۔

## العفريت (جن. ديو)

قرآن كريم ميں عفريت كاذ كراور تخت بلقيس كا قصه

الله تعالیٰ کاار شادہ:۔ قَالَ عِفْرِیُت ' مِّنَ الْجِجِّنِ أَنَا البِیکَ ہِدِ. (جنوں میں سے ایک قوی ہیکل نے کہا کہ میں اسے عاضر کردوں گا (انتحل: آیت ۳۹)

ابورجاءعطار دی اورعیسیٰ ثقفی نے اس کو عَفُرِیۃ پڑھا ہے اور بعض نے عَفرؒ پڑھاہے۔ تخت بلقیس لانے والےاس عفریت کا کیا نام تھا اس میں اختلاف ہے۔ چنانچہ وہب نے اس کا نام کو ذابتایا ہے اور بعض نے اس کا نام ذکوان بتایا ہے۔ اور حصرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ اس کا نام صحر جنی تھا۔

مرہ سے ہیں تہ ن ہا ہے۔ جن کے اس تخت کو کیوں اور کس مقصد سے منگوایا تھا اس میں بھی مفسرین کا اختلاف ہے۔ چنانچے قنا وہ اور دیگر مفسرین کی دائے ہے۔ جہ اس تخت کو کیوں اور کس مقصد سے منگوایا تھا اس میں بھی مفسرین کا اختلاف ہے۔ چنانچے قنا وہ اور دیگر مفسرین کی دائے ہے کہ جب ہد ہدنے آکراس تخت کے اوصاف خوبیاں اور عظمت کو بیان کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام ہونے سے قبل ہی اس پر قبضہ کرنے کا خیال کیا۔ کیونکہ بلقیس اور اس کی قوم کے اسلام لانے کے بعد شرعاً حضرت سلیمان اس کے مالک نہیں بن سکتے تھے۔

ابن زید کا قول بیہ ہے کہ حضرت سلیمانؑ کا (تخت منگوانے کا ) منشاء یہ تھا کہ بلقیس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ قدرت وسلطنت کا مظاہرہ ہو سکے۔سب سے بہتر بات یہی ہے۔

تخت بلقيس كى ساخت

منقول ہے کہ بلقیس کا تخت سونے اور چاندی کا بنا ہوا تھا اور اس میں یا قوت اور دیگر جواہرات جڑے ہوئے تھے اور پی تخت سات

مقفل کمروں میں بندتھا۔ نظابی کی ''السکشف و البیان'' میں لکھا ہے کہ تخت بلقیس بھاری اورخوبصورت تھا اوراس کا اگل جھے ہونے کا اور بچھلا حصہ چاندی کا تھا۔ اگلے جھے میں سرخ یا قوت اور سبز زمر داور پچھلے حصہ میں مختلف قتم کے رنگ برنگ موتی اور جواہرات بڑے ہوئے ہوئے تھے۔ اس تخت میں چار پائے تھے۔ ایک پایہ سرخ یا قوت کا دوسرا زردیا قوت کا تھا اور ایک پایہ سبز زبر جد کا اور دوسرا سفید موتیوں کا سم تھا اور اس کے تیخے خالص سونے کے تھے۔ بلقیس کے سات محلوں میں جو سب سے پچھلا کل تھا اس میں سات کمرے تھے اور ساتوں کمرے مقفل تھے۔ بلقیس کے مطابق یہ تخت سب سے آخروالے کمرہ میں رکھا گیا تھا۔ تخت بلقیس کے مطابق یہ تخت سب سے آخروالے کمرہ میں رکھا گیا تھا۔ تخت بلقیس کا طول وعرض اور بلندی

بقول حضرت ابن عباس " بیتخت تمیں گزلمباتمیں گزچوڑ ااور تمیں گز او نچاتھا اور مقاتل کے قول کے مطابق بیاسی ہاتھ لمبا'اس ہاتھ چوڑا تھااورا یک قول کے مطابق اس کا طول اس ہاتھاور عرض چالیس ہاتھاور بلندی تمیں ہاتھ تھی۔

حفرت ابن عباس کابیان ہے کہ حضرت سلیمان نہایت رعب اور دبد ہے مالک تھے۔کی شخص میں آپ کو مخاطب کرنے اور سلسلہ کلام شروع کرنے کی جرائت نہ تھی تا وقتیکہ آپ خود ہی سلسلہ کلام شروع نفر ما ئیں۔ایک دن آپ نے خواب میں اپنے نزدیک ایک آگ جیسی چک دیکھی ۔اسے دیکھ کر آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ تخت بلقیس ہے۔ آپ نے صبح کو اہل دربار کو مخاطب کر کے فر مایا کہ تم میں سے کون شخص بلقیس کے تخت کو میرے پاس لاسکتا ہے؟ قبل اس کے کہ بلقیس اور اس کی قوم مطبع ہو کر میرے پاس آئیں۔حاضرین میں سے ایک دیونے کہا کہ میں لاسکتا ہوں اور آپ کے اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے ہی وہ تخت آپ کے پاس آئیں۔حاضرین میں سے ایک دیونے کہا کہ میں لاسکتا ہوں اور آپ کے اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے ہی وہ تخت آپ کے پاس آئیا۔

حضرت سلیمان کی عادت شریفے تھی کہ آپ صبح سے ظہر تک لوگوں کے معاملات سننے کے لئے دربار لگایا کرتے تھے۔ بعدازاں اس عفریت نے کہا کہ میرے اندراتن طافت ہے کہ اس تخت کو اس مدت میں آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں۔ ساتھ ہی ہے کہ امین بھی ہوں اور اس تخت میں چوری اور خیانت جیسا کوئی تصرف نہیں کروں گا۔اس کے بعدا یک دوسرافخص جس کو کتاب (تورات) کاعلم تھا بولا کہ اس سے پہلے کہ آپ کی نگاہ اس کی طرف لوٹے میں اس کو آپ کی خدمت میں حاضر کردوں گا۔

بیددوسرا مخض کون تھا؟اس کے بارے میں علامہ بغوی اور اکثر علماء کا خیال ہے کہ بیآ صف ابن برخیا تھا اور بیصدیق تھا اوراس کو اسم اعظم معلوم تھا۔اسم اعظم کے وسیلہ سے جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔

نگاہ لوٹے کا کیا مطلب ہے؟ اس بارے میں اختلاف ہے۔ سعید ابن جیر فقر ماتے ہیں کہ نگاہ لوٹے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو منتبائے نظر پر جوآ دی نظر آئے اس کے آپ تک چینچنے سے قبل تخت حاضر کر دیا جائے گا۔ قنادہ نے اس کے معنی یہ لئے ہیں کہ نگاہ گھو منے سے پہلے وہ مخص آپ کے پاس آ جائے۔ مجاہد نے یہ بیان کیا ہے کہ جب تک نگاہ تھک کر مشہر جائے۔ وہب نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ آپ اپنی نگاہ پھیلا کیں۔ آپ کی نگاہ پھیلنے بھی نہ پائے گی کہ میں تخت کولا کر حاضر کردوں گا۔

الَّذِي عندَهُ علم "الْكِتَاب كى بحث

قصہ حضرت سلیمان میں 'عددہ عِلْم ' مِنَ الْحِتَب ' ومیں جس شخص کی جانب علم منسوب ہوہ اسطوم تھے اور بقول بعض حضرت جریل اور بعض کے مطابق یہ حضرت سلیمان کے بارے میں ہے۔ بہر کیف بنی اسرائیل کے اسطوم نامی عالم نے جس کواللہ تعالی نے فہم ومعرفت سے نوز اتھا حضرت سلیمان سے کہا کہ میں تخت بلقیس کواس سے پہلے کہ آپ کی آئکھ آپ کی جانب لوٹے آپ کی خدمت

میں حاضر کردوں گا۔حضرت سلیمان نے فرمایا تو لے آؤ۔ان عالم صاحب نے کہا کہ آپ نبی ہیں اور نبی کے جگر گوشہ ہیں اورالگلا تعالیٰ کے نزدیک آپ سے زیادہ کوئی مقرب نہیں۔اس لئے اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اوراس کوطلب کریں تو وہ تخت آپ کی خدمت میں آجائے گا۔حضرت سلیمان نے فرمایا کے تمہاری بات صحیح ہے۔

إسماعظم

کہتے ہیں کہ اسطوم کواسم اعظم عطا کیا گیا تھا اور انہوں نے اسم اعظم کے وسیلہ سے دعا فرمائی تھی۔اسم عظم بیہے: یک حیثی یک قَیْوُمُ یَا اللَّهُ ا

کلبی کا بیان ہے زمین شق ہوئی اور تخت اس میں ساگیا۔ بعدازاں اندر ہی اندر چشمہ کی طرح بہتار ہااور پھر حضرت سلیمان کے روبروز مین شق ہوئی اور تخت برآ مدہوا۔حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فر ماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجاانہوں نے تخت کوا ٹھایا اورز مین کواندر ہی اندر چیرتے ہوئے لے چلے اور پھر حضرت سلیمان کے پاس روبرز مین شق ہوئی اور تخت برآ مدہوا۔

تخت کی ہیئت تبدیل کرنے کا منشاء

تخت کی ہیئت تبدیل فرما کرآپ ملکہ کی ذہانت وفراست کوآ زمانا چاہیے تھے اوراس کے اعجاب ہیں زیادتی کر تامقصود تھا۔مفسرین کی ایک جماعت کی رائے ہے کہ جب جنات کی جماعت کو بیم محسوں ہوا کو ممکن ہے حضرت سلیمان بلقیس سے شادی فرمالیں اور پھر اس کے ذریعی آپ کو جنات کے تمام حالات معلوم ہوجا کیں گے ( کیونکہ بلقیس کی والدہ بھی ایک جدیہ تھی ) اور پھر بلقیس کے اگر کوئی لڑکا پیدا ہو اتو وہ ہم پر حکمران ہوگا اوراس طرح سلیمان اوراس کی اولاد کی حکمرانی ہمیشہ ہمارے سروں پر مسلط رہے گی۔ لہذا جنات نے آپ کے سامنے بلقیس کی برائیاں بیان کرنی شروع کردیں۔ تاکہ اس کی جانب سے آپ کا دل پھر جائے۔ چنانچے جنات نے کہا کہ بلقیس ایک بوقف اور نا دان عورت ہے۔ اس میں عقل و تمیز نہیں۔ نیزیہ کہ اس کے پیر گھوڑے کے ہم کی مانند ہیں اور بھی ہیہ کہ اس کے پیر گھر ھے کے پیروں کے مشابہ ہیں اوراس کی پنڈلیوں پر کثیر تعداد میں بال ہیں۔ لہذا آپ نے تخت کی صورت بدل کراس کی عقل و فراست کا امتحان اور شیشے کے حوض سے اس کی پنڈلیوں کی حالت دیکھی ۔ تخت بلقیس کی ہیئت بایں طور پر تبدیل کی گئی تھی کہ اس کے کسی حصے ہیں اضافہ اور کسی حصہ ہیں نقص کردیا گیا تھا۔ کتب تفیر میں یہ قصہ شروع و سط کے ساتھ منقول ہے۔

جب ملکہ بلقیس مسلمان ہوگئ اور حضرت سلیمان کی اطاعت قبول کر کے اپنی ذات پر زیادتی کا اقرار کیا تو حضرت سلیمان نے اس سے شادی کر لی اوراس کواس کی سلطنت پرواپس بمن بھیج دیا۔ حضرت سلیمان ہر ماہ بذر بعد ہوااس سے ملاقات کے لئے اس کے پاس جایا کرتے تھے۔ بلقیس کیطن سے حضرت سلیمان کے ایک لڑکا پیدا ہوا۔ آپ نے اس کا نام داؤ در کھا گریےلڑکا آپ کی حیات میں ہی اللہ کو بیارا ہوگیا تھا۔

در بارسلیمانی میں بلقیس کی حاضری

کہتے ہیں کہ جب تخت بلقیس میں نقص واضافہ یعنی سبز جو ہرکی جگہ سرخ اور سرخ جو ہرکی جگہ سبز جو ہرکر دیا گیا اور پھر بلقیس حضرت سلیمان کے دربار میں حاضر ہوئی تو اس سے کہا گیا کہ کیا یہی تیرا تخت ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہاں ہے تو ایسا ہی ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہاس نے تخت کو پہچان لیا تھا۔لیکن اس نے شبہ میں ڈالنے کے لئے صراحنا اس کا قرار نہیں کیا تھا جیسا کہ ان لوگوں نے اس کوشبہ میں

ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ بیرائے مقاتل کی ہے۔

عکرمہ کہتے ہیں کہ بلقیس نہایت داناعورت شی اس نے تخت کے اپنا ہونے کا صراحنا اقرار تکذیب کے خوف سے نہیں کیا تھا اورا نگالاں نکتہ چینی کی وجہ سے نہیں کیا تھا بلکہ اس نے ابہا ما'' کے اَنَّہ ہُو '' (ہاں ہے توابیا ہی ) کہا۔ چنانچہ حضرت سلیمان نے اس کی حکمت اور کمال عقل کو پر کھ لیا کہ نہاس نے انکار کیا اور نہ اقرار۔

بعض مفسرین کی دائے ہیہے کہ تخت کا معاملہ اس پر مشتبہ ہو گیا تھا کیونکہ جب اس نے حضرت سلیمان کے پاس دوا تگی کا قصد کیا تھا تواپی قوم کو یکجا کر کے کہا تھا کہ بخدا میر خص صرف بادشہ نہیں ہے اور ہم میں اس کے مقابلہ کی سکت نہیں ہے۔ پھر بلقیس نے حضرت سلیمان " کے پاس قاصد بھیجا کہ میں آپ کے پاس آرہی ہوں اور میری قوم کے رؤسا بھی میرے ہمراہ آرہے ہیں تا کہ تمہارے معاملہ کی دکھے بھال کریں اور جس دین کی آپ نے دعوت دی ہے اس کو دیکھیں۔ اس کے بعد بلقیس نے اپنے تخت کو جوسونے چاندی سے بنا اور یا قوت و جواہر سے مرضع تھاسات کمروں میں سات تا لوں میں بند کرا دیا اور اس کی حفاظت کے لئے تگران مقرر کر دیئے۔ پھراپنے نائب اور قائم مقام کو تھی دیا گئا کہ اس تخت کی حفاظت کے انہوں میں سات تا لوں میں بند کرا دیا اور اس کی حفاظت کے لئے تگران مقرر کر دیئے۔ پھراپنے نائب اور قائم مقام کو تھی دیا گئا تا۔

اس کے بعد یمن کے رؤسا میں سے بارہ ہزاررؤسا کوہمراہ لے کر حضرت سلیمان کی خدمت میں روانہ ہوگئی۔ان بارہ ہزاررؤسا کے ماتحت بے ثارفشکر تھے۔ جب بلقیس حضرت سلیمان کی خدمت میں پنجی تو اس سے پوچھا گیا کہ کیا یہی تیرا تخت ہے؟ چونکہ ملکہ اپنا تخت محفوظ مقام پرچھوڑ کرآئی تھی اور یہ بعینہ اس کا تخت تھا اس لئے اسے اشتباہ ہو گیا اور اس نے کہہ دیا کہ ' ہاں ہے تو ایسا ہی' پھر بلقیس سے کہا گیا' اُذ نُحلِی المصّرُ حَ'' (اسمحل میں داخل ہوجا) بعض کہتے ہیں کہ ' صرح''سفیداور چمکدار شیشہ کامحل تھا جو پانی سامعلوم ہوتا تھا اور بعض کا قول یہ ہے کہ ' صرح'' سے بحری جانور مثلاً تھا اور بہت سے بحری جانور مثلاً مینڈک وغیرہ اس میں ڈال دیئے گئے تھے۔ چنا نچہ جب کوئی اس' صرح'' کود یکھنا تو اس کوکشر پانی سمجھتا تھا۔ اس' صرح'' کے درمیان حضرت سلیمان کا تخت بچھا دیا گیا تھا۔

کہتے ہیں کہ یہ "صرح" حضرت سلیمان نے اس لئے بنوایا تھا تا کہ وہ بلقیس کی پنڈلیوں کو کھو لنے کی فرمائش کئے بغیر دکھ سکیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے بلقیس کی فہم وفر است کا امتحان مقصود تھا جیسا کہ بلقیس نے خدام اور خاد مات کے ذریعہ امتحان لیا تھا۔ پھر جب حضرت سلیمان تخت پر بیٹھ گئے اور بلقیس کو بلا کر اس کل میں داخل ہونے کی دعوت دی تو بلقیس نے اس کو پانی سے بھر اہوا ہم جھا اور اس نے اس کو بانی سے بھر اہوا ہم جھا اور اس نے اس کو بانی سے بھر اہوا ہم جھا اور اس کے پنڈلیوں اور قدموں کو نہایت حسین و جمیل پایا گراس کی پنڈلیوں اور قدموں کو نہایت حسین و جمیل پایا گراس کی پنڈلیوں پر بال تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک نظر دیکھ کر اس سے نظر ہٹالی اور فر مایا کہ یہ پانی نہیں ہے بلکہ شیشوں سے تیار کر دہ ایک کل ہے۔ بعد از ان آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی اور بلقیس پہلے ہی " تخت" اور "صرح ممر ذ" کا حال دیکھ کر آپ کی نبوت کی دل سے قائل ہو چکی تھی۔

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جب بلقیس اس بلوری کل کے قریب پنجی اوراس کو پانی بھراہوا سمجھا تو اس کے دل میں بیہ بدگمانی پیدا ہوگئ کہ حضرت سلیمان مجھے اس میں غرق کر کے ہلاک کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ مجھے اگر قل کردیتے تو میرے لئے آسانی ہوتی۔' إِنسسے ' ''ظلامُتُ نَفُسِی'' (میں نے اپنفس پرظلم کیا تھا) میں ظلم سے بہی بدگمانی مرادہے۔

حمام اور پاؤڈر کی ابتداء

کہتے ہیں کہ جب حضرت سلیمان نے بلقیس سے شادی کرنے کا قصد فر مایا تو آپ کواس کی پنڈ لیوں کے کثیر بالوں سے کہا ہت
ہوئی توان کے دفعیہ کے لئے آپ نے انسانوں سے مشورہ لیا۔انہوں نے استرہ استعال کرنے کا مشورہ دیا لیکن استرہ کے استعال کر کے بلقیس نے نہ مانا اور کہا کہ میرے بدن کو بھی استرہ نہیں لگا ہے۔اس کے علاوہ حضرت سلیمان نے بھی اس خوف سے کہ کہیں استرہ کے استعال سے نازک پنڈ لیاں زخمی نہ ہوجا کیں۔اس کو مناسب نہیں سمجھا اور اس سلسلہ میں پھر آپ نے جنوں سے مشورہ کیا لیکن ان سے بھی استعال سے نازک پنڈ لیاں زخمی نہ ہوجا کیں۔اس کو مناسب نہیں سمجھا اور اس سلسلہ میں پھر آپ نے جنوں سے مشورہ کیا لیکن ان سے بھی پیٹھ لیاں نے علام اور بیاندی کی ماند سفید اور چکدار ہوجا کیں گی۔ چنا نچہ انہوں نے جمام اور بال صاف کرنے کا پاؤڈ رتجویز کیا۔ چنا نچہ اس می سے جمام اور باق کی اور خوب اس کی ماند میں ہوگئی ان چیزوں کو استعال نہیں کرتا تھا۔ جب آپ نے بلقیس سے شادی کر لی تو آپ کو اس سے بے پناہ مورتی اور بلندی بے ناس کی سابقہ حکومت و سلطنت کو ہاتی رکھا اور جنات کے ذریجہ اس کے لئے آپ نے تین محل تغیر کرائے جن کی خوب صورتی اور بلندی بین خوب نے بی نے نام میر نظیر تھی ان میں میں کہ ان کیوں کی میں کرائے جن کی خوب ہورتی اور بلندی بین کی ماند کی باتھ مومت و سلطنت کو ہاتی رکھا اور جنات کے ذریجہ اس کے لئے آپ نے تین محل تغیر کرائے جن کی خوب ہورتی اور بلندی بین کی ماند کی بن کو بھی اس کی سابقہ حکومت و سلطنت کو ہاتی رکھا اور جنات کے ذریجہ اس کی سابقہ حکومت و سلطنت کو باتی رکھا اور جنات کے ذریجہ اس کی گئے آپ نے تین محل تغیر کرائے جن کی کھی اس کے لئے آپ نے نام کیا کہ کو باتی رکھا کو کو بسلطنت کو باتی رکھا کو کہ کو باتی کیا کہ کو بسلطنت کو باتی کیا کہ کو بسلطنت کو باتی کو بین کے لئے آپ نے نام کیا کہ کو بین کو بسلطنت کے باتی کو بین کی کو باتی کو باتی کو باتی کیا کہ کو بین کے لئے آپ نے نام کو بیا کو بین کے باتھ کو باتی کیا کو بین کیا کو بین کو باتی کو بیا کو باتی کو باتی کو بین کو بیا کو بین کو بیا کو بین کو بین کو بیا کو بین کیا کو بین کو باتی کو بیا کی بیا کو بیا کو بیا کو بیا کو بیا کو بیا کو بیا کر بیا کی بیا کو بیا

(۱) سينجين (۲) بينون (۳)غمدان\_

بلفيس كانسب

بلقیس شراحیل کی لڑی تھی جو یعرب بن قبطان کی نسل سے تھا۔ شراحیل یمن کا ایک عظیم الشان بادشاہ تھا۔ اس کے خاندان میں چالیس بادشاہ ہوئے جن میں شراحیل آخری بادشاہ ہوا۔ پورے یمن پراس کی سلطنت تھی۔ بیشا ہانِ عرب سے کہا کرتا تھا کہتم لوگ میرے کنونہیں ہواسی لئے اس نے اپنے اطراف کے کئی بھی بادشاہ کی لڑکی سے شادی کرنے سے انکار کردیا تھا اور ایک جدیہ عورت سے شادی کر لئے تھی جس کا نام ریجانہ بنت سکن تھا۔ اس کے بطن سے بلقیس پیدا ہوئی تھی۔ بلقیس کے علاوہ اس کے بطن سے اور کوئی اولا دپیدا نہیں ہوئی۔ اس حدیث سے بھی اس کی تا ئید ہوتی ہے کہ اس کی ماں جدیہ تھی۔ حدیث ہے۔ ہے۔

إِنَّ أَحَدُ ١. بوى بِلْقِينُسُ كَأَنَ جِنِّيًّا \_ بِلْقِيسِ \_ كوالدين مِن أيك (والدياوالده) جَيْ تَفا"...

بلتيس كي حكومت كا آغاز

داخل ہوئی تواس نے اپنے خاوندکواتن شراب پلائی کہ وہ نشہ میں مدہوش ہوگیا پھراس کے بعدبلقیس نے اپنے شوہر کا سرکاٹ کیا آور را توں رات اس کا سرلے کراپنے محل میں واپس آگئی اور اس نے تھم دیا کہ سرکوکل کے دروازے پراٹکا دیا جائے پس جب لوگوں نے بادشاہ کا سر محل کے دروازے پراٹکا ہواد یکھا تو انہیں معلوم ہوا کہ بلقیس کا بادشاہ سے نکاح ایک دھوکہ تھا پس لوگ بلقیس کے پاس جمع ہوئے اور اسے اپنی ملکہ شلیم کرلیا۔

عورت کی حکومت حدیث کی روشنی میں

''جب بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کومعلوم ہوا کہ اہلِ فارس نے کسریٰ کی لڑکی کواپنا حکمران شلیم کرلیا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم نے اپنے امور کی باگ ڈورعورت کے سپر دکر دی وہ قوم بھی فلاح یا بنہیں ہوسکتی''۔(بیحدیث بخاری شریف میں ہے)۔ تذنیب

حکماء کابیان ہے کہ جمام اور نور (چونا اور بال صفایا و ڈر) کے استعال میں فوا کدومضرات دونوں چیزیں ہیں۔جمام کے فوا کدیہ ہیں کہ اس سے بدن کے مسامات وسیعے ہوجاتے ہیں جس سے فاسد بخارات خارج ہوجاتے ہیں ہوا تحلیل ہوجاتی ہے۔طبیعت ہمینہ اور رطوبت سے محفوظ رہتی ہے۔میل کچیل سے بدن صاف تھرار ہتا ہے۔تروخشک خارش کوختم کرتا ہے اور تھکن دور کرتا ہے بند کر نرم کرتا ہے۔قوت ہاضمہ کو درست اور طاقتور بنا تا ہے۔بدن میں استعداد ہضم پیدا کرتا ہے۔اعضاء کے شنج کو کھولتا ہے۔نزلہ اور زکام کو پکاتا ہے۔ اور جملہ اقسام کے بخار بومہ جھوتھ یہ دق مبلغم یہ بخار کے لئے نافع ہے بشر طیکہ طبیب حاذق اس کو تجویز کرے۔

حمام کے نقصانات سے ہیں:۔

اعضاءضعیفہ میں فضول مادہ آسانی ہے سرایت کر جاتا ہے۔ بدن میں استرخاء پیدا کرتا ہے۔ بدن میں حرارت عزیزہ کم ہو جاتی ہے۔اعضاءعصبیہاورقوت ِ باہ میں ضعف پیدا کرتا ہے۔

حمام کے اوقات

ورزش کرنے کے بعداورغذا سے قبل کین ڈھیے بدن اور صفراوی مزاج والے اس سے مشتیٰ ہیں۔ زیادہ گرمی کے وقت نہ جمام میں داخل ہوں اور نہ اس سے خارج ہوں۔ کپڑے اتار نے کی جگہ تھم کھم کھم کھم کر جانا چا ہے بر ہند نہ جائے۔ بلکہ اپنے او پرکوئی صاف اور بھاپ دیا ہوا کپڑا ڈال لیس۔ ایک رات اور ایک دن عورت کے پاس نہ جائیں۔ جمام میں مجامعت کرنا برا ہے کیونکہ ایسا کرنے سے استدقاء کی بھاری لاحق ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہو اور نہ پیٹھا کھانے کے بعداور بھاری لاحق ہوجاتی ہوا تھی ہوں اور نہ تھا کھانے کے بعداور نہ جماع کرنے کے بعداور نہ جماع کرنے کے بعداور نہ جماع کی ہوں اور پاک وصاف نہ جماع کرنے کے بعداور نہ جماع کہ کے بعداور باک وصاف

نوره

نورہ (بال صفایاؤڈریا چونا) گرم اور خشک ہوتا ہے۔امام غزالی " نے کتاب الاحیاء میں نقل کیا ہے کہ جمام سے پہلے نورہ استعال کرنے سے جذام نہیں ہوتا۔سردیوں میں دونوں پاؤں ٹھنڈے پانی سے دھونا نقرس سے حفاظت کرتا ہے۔جمام میں موسم سرما میں کھڑے ہوکر بیپٹاب کرنا بہت تی بیاریوں کے لئے دواپینے سے زیادہ نافع ہے۔جمام کی دیوار کے قریب پھول لگانا اچھانہیں ہے۔ جمام سے پہلے نورہ کے استعال کا طریقہ یہ ہے کہ بدن پر پانی ڈالنے سے قبل چونے کی مالش کرے اور پھر جمام میں جائے۔ نورہ سے قبل جسم پر خطمی کا استعال کرنا مناسب ہے تا کہ چونا کی حرارت سے محفوظ رہے۔ اس کے بعد شنڈے پانی سے نہائے اور بدن کو صاف کرے۔ اگرکوئی مخص بغیر خطمی کے اولا ہی نورہ کا استعال کرنا چاہے تا کہ جذام سے محفوظ رہے تو چاہیے کہ انگلی پر تھوڑا سا نورہ لے کراس کو سو تکھے اور یہ کہ ''صلی اللہ علی سلیمان بن واؤ '' اور یہی عبارت اپنی دائی ران پر لکھ دے۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ نورہ لگانے سے قبل اس کو بیسنہ آئے گا۔ پھر کہنورہ لگائے۔ بیٹل کسی گرم کمرہ میں کرے تا کہ پسینہ آئے میں جلدی ہو۔ اس کے بعد مندرجہ چیز وں کا استعال کر ہے۔ (ا) عصفر ( کسم ) (۲) ختم خربوزہ ( ۳ ) پہا ہوا چاول ۔ ان متنوں چیز وں کو آس سیب اور گلاب کے عرق میں ملاکر گوندھ لے۔ پھر کسی برتن میں اس کو گرم کیا جائے اور پھر شہد کے ہمراہ بدن پراس کی مالش کی جائے۔ اس ترکیب سے بدن صاف رہتا ہے اور تیس بیاریوں کا از الد ہوجا تا ہے۔

تھیم قزوین "کا قول ہے کہ اگرنورہ میں ہڑتال اور انگور کی لکڑی کی راکھ ہلاکر بدن پر ملا جائے اور اس کے بعد جو کا آٹا اور باقلہ اور ہوزہ کے بیج سے چند بارجسم کودھولیا جائے تو بال کمزور ہوجا ئیں گے اور ایک عرصہ دراز تک بال نہیں نکلیں گے۔امام فخر الدین رازی کا کہنا ہے کہ ہڑتال سے بل چونا استعال کرنے سے اکثر کلف پیدا ہوجا تا ہے۔اس کا دفعیہ پسے ہوئے چاول اور عفصر کی مالش سے ہوجا تا ہے۔گرم مزاج والوں کے لئے اس کا طریقہ بیہ ہے کہ اس کو چاول جواور تخم خربوزہ کے پانی اور انڈوں میں ملاکر گوندھا جائے اور سرد مزاج والوں کے لئے مرز نجوش اور نمام (ایک مشہور گھاس) کے عرق میں گوندھ کر استعال کیا جائے۔ چونا میں اگر ایک در ہم کے بقدرا ملوہ اور خشک خارش سے محفوظ رہے۔واللہ اعلم۔

غاتمه

الله ما لك رحمته الله تعالى عليه نے موطا ميں حضرت ابو ہريره رضى الله تعالى عنى يه حديث نقل كى ہے:۔

د فرماتے ہيں كه نبى كريم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا كه فب معراج ميں ميں نے ايك عفريت الجن كود يكھا كه وه مجھكوآگ كايك شعله كة دريعہ بلا رہا ہے جب ميں نے اس كوم كرد يكھا تو جريل نے مجھ ہے كہا كيا ميں آپ كوا يسے كلمات نه بتاؤں جس سے اس كابيآ گ كاشعله بجھ جائے اور بياوند هے منه كر پڑے ۔ ميں نے كہا ضرور بتلا ہے ۔ حضرت جريل نے كہا يدعا پڑھے:۔

د افس ان الله كو دُ بو جه الله الكويم و بكله ماتِه التّامّات الَّتِي لاَ يُجَاوِ زُهُنَّ بِو " وَ لاَ فَاجِو" مِنْ شَوِّ مَايَنُولُ وَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

العفر

(عین کے کسرہ کے ساتھ) ابن اثر نے نہا یہ میں لکھا ہے کہ اس سے مراد الجش یعنی گھریلوجنگلی گدھے کا بچہ ہے اس کی مؤنث کے لئے عفرۃ کالفظ مستعمل ہے۔

## الُعُقَاب

besturdubook (عقاب) پیمشہور پرند اے اس کی جمع "اعقب تی ہے۔اس لئے کہ عقاب مونث ہے اور افعکل" کاوزن جمع مؤنث کے لیے مخض ہے جیسے عناق کی جمع اعنق اور ذراع کی جمع افساتی ہیں'عقاب کی جمع کثرت عقبان اور جمع الجمع عقابین آتی ہیں جیسا کہ شاعر کاس قول میں مذکورہے:۔

عُقَابِيْنَ يَوُمُ الْجَمْعِ تَعُلُو وَتَسُدَ مِنْ الْمُوتِي اللهوتِ إلى اللهوتِ إلى )

اس کی کنیت ابوالاشیم' ابوالحجاج' ابواحسان به مدهراورابوالهیشم آتی ہیں۔مادہ کے لئے ام الحوارُ ام الشعورُ ام طلبۂ ام لوح اورام الهیشم آتی ہیں۔جاہلِ عرب عقاب کو'' کاس'' کہتے ہیں اور اس کورنگ کے اعتبار سے الحذریہ بھی کہا جاتا ہے۔عقاب مونث لفظ ہے۔ بعض کی رائے بیہ ہے کہ زومادہ دونوں پراس کا اطلاق ہوتا ہے۔ زومادہ کی تمیزاسم اشارہ سے ہوتی ہے۔

'' کامل''میں مذکور ہے کہ عقاب کوتمام پرندوں کا سرداراورنسر ( گدھ) کواس کا کارگز ار مانا گیا ہے۔ابن ظفرنے کہا ہے عقاب نہایت تیزبینائی کا مالک ہوتا ہے۔ای وجہ سے عرب میں اس کی بینائی ضرب المثل ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے۔ "اَبُسطَ سروً مِسنُ عُــقَـابِ ''(عقاب سے زیادہ بینا) مادہ عقاب کو' لقوۃ'' کہاجاتا ہے۔خلیل کے مطابق لقوۃ اورلقوۃ کے معنی سریع الطیر ان عقاب ہیں۔ اس كود عنقاء مغرب ' بھى كہتے ہيں كيونكه وہ بہت دور سے آتا ہے۔ليكن اس سے وہ عنقام راد ہے جس كابيان آگے آنے والا ہے۔

یمی مطلب ابوالعلاء کے قول میں مذکور عنقاء کالیا گیاہے۔

اَرَىٰ الْعُنُقَاءَ تكبراَنُ تُصَادَ فَعَانِدُ مَنُ تُطِيُقُ میرے خیال میں عقاب کا شکار کرنا بڑامشکل ہے لیں تُو اس سے دشمنی کرجس سے دشمنی کی تیرےاندرطافت ہے۔ وَظَنَّ بِسَائِرِ الْآخُوانِ شَراً وَلاَ تَأْمَنُ عَلَى سرفُؤادا وہ تمام ہم جنسوں سے بھی شرکا خطرہ محسوں کرتا ہے اور اپنے دل کے راز سے بھی مامون نہیں ہے۔ فَلَوُ خَبَرَتُهُمُ الجوزاء خبَرِي لَمَا طَلَعُتُ مَخَافَةَ أَنُ تُصَادا اگر جوزاء بھی ان کومیری خبر دے تب بھی وہ شکار کئے جانے کے خوف سے باہر نہیں آئیں گے۔ وَكُمُ عَيُنِ تَامَلُ اَنُ تَرَانِيُ وَتَفُقِدُ عِنُد رُوَيَتِي السوادا اور بہت ی آئکھیں ایسی ہیں کہا گرتوان ہے تو قع قائم کرے گا تو معاملہ کے وقت ان سے کوئی خیر حاصل نہیں ہوگی۔ فَانِ كُنُتَ تَهُوِى الْعَيْشَ فابغ تَوَّسُطاً فَعِندَ التَّنَاهِي يَقُصُرُ الْمُتَطَاوِلُ اگرتُو پرسکون زندگی کا خواہاں ہے تو میانہ روی اختیار کو کیونکہ انتہا کو پہنچ کرلمبی سے لمبی چیز بھی ختم اور چھوٹی ہوجاتی ہے۔ تُوَافِي الْبُدُورُ الْنَقُصَ وَهِيَ آهِلَّة " وَيُدُرِكُهَا اِلْنَقُصَانُ وَهِ كُوامِلُ چھوٹا ساچا ند جب وہ ہلال ہوتا ہے بڑھ کر بدر کامل بن جاتا ہے اور بدر کامل کو کمل ہونے کے باوجو دنقصان گھیرلیتا ہے۔ آيُسُعِدُ نِيُ يَا طَلُعَة البَدُرِطَالِع " وَمِن شَفُو نِي حَطَ" بِخَدَّيُكَ نَازِل " اے جاند کی طرح جیکنے والے کیا تو میری مدد کرے گا؟ یہ میری نحوست ہے کہ تیرے دخسار پرایک بدترین نشان نظر آتا ہے۔

المططاول نَعَمُ قَدُ تَنَاهِي فِي الْجَفَاء قَطَاوُلا وَعِنُدَ التَّنَاهِيُ يَقُصُرُ ہاں میں ظلم میں انتہا پر پہنچ گیااور جب کوئی انتہا پر پہنچ جا تا ہے تو وہاں سے اسے لوشاہی پڑتا ہے۔ كہتے ہيں كەعقاب جب آواز نكالتا ہے توبيكہتا ہے 'فِسى الْبُعُدِ عَنِ النَّاسِ راحة ''(لوگوں سے دورر نے ميں راحت ہے عقاب کی دوتشمیں ہیں ایک کوعقاب اور دوسری کوزنج کہتے ہیں عقاب مختلف رنگ کا ہوتا ہے۔یاہ 'خوقیہ (سیاہی ماکل سرخ) سفید' کبرا۔ ان کی جائے رہائش بھی مختلف ہیں ۔بعض پہاڑوں میں بعض ریگتانوں میں بعض جنگلوں میں اوربعض شہروں ایں رہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ عقاب بہت نازک اندام ہوتا ہے اور اس کی اس نزاکت میں کوئی پرندہ اس کا ہمسر نہیں ہے۔

مورخ ابن خلکان نے عمادالکا تب کے حالات کے آخر میں لکھا ہے جیسا کہ لوئ۔ کہتے ہیں کہ عقاب علی العموم مادہ ہوتا ہے اوراس کا زنہیں ہوتا۔جونراس سے جفتی کرتا ہے وہ کوئی دوسرا جانور ہوتا ہے جواس کا ہم جنس نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہلومڑی عقاب کی مادہ سے جفتی كرتى ہے۔ بيامرعائب روزگار ميں سے ہے۔ ابن عنين كاس شعرے جواس نے ابن سيده كى جوميں كہا ہے اس بات كى تائيد ہوتى

> مَا أَنْتَ اِلَّا كَالُعُقابِ فَأُمُّهُ مَعُرُوفَة " وَلَهُ اَب" مَجُهُولٌ تیری مثال عقاب جیسی ہے کہ اس کی ماں کوتو لوگ جانتے ہیں مگر اس کے باپ کونہیں جانتے کہ کون ہے۔

عقاب کی مادہ عموماً تین تین انڈے دیتی ہے اور تمیں دن تک اس کوسیتی ہے۔ گر اس کے برخلاف دیگر سب شکاری پرندے دو انڈے دیتے ہیں اور ہیں دن سیتے ہیں۔ جب عقاب کے بچ نکل آتے ہیں تو ان میں سے تیسرے بچہ کو وہ نیچے گرا دیتی ہے۔ کیونکہ تیسرے بچے کو پالناوہ گران محسوں کرتی ہے بیاس کی قلت صبر کی وجہ ہے۔جس بچہ کوعقاب مادہ گرادیتی ہےاس کوایک پرندہ جس کو "كاسرالعظام" (بدى مسكن) كہتے ہيں پرورش كرتا ہے۔اس پرندے كابيخاصہ ہے كہوہ ہر پرندے كے كم گشة بچه كو پالتا ہے۔

عقاب جب کسی جانور کا شکار کرتا ہے تو فورا ہی اس کواپنے ٹھکانہ پرنہیں لے جاتا بلکہ جگہ لئے پھرتا ہے۔عقاب نہایت بلند مقامات کواپی نشست گاہ بناتا ہے۔ جب بیخر گوش کا شکار کرتا ہے تو اول چھوٹے خر گوش کواور پھر بڑے خر گوشوں کا شکار کرتا ہے۔عقاب شکاری پرندوں میں سب سے زیادہ حرارت والا اور تیزحرکت والا ہوتا ہے۔ بیخشک مزاج ہوتا ہے اوراس کے باز و ملکے ہوتے ہیں اوراس قدرتیز دوڑتا ہے کہ اگر صبح کوعراق میں ہے تو شام کو یمن میں۔

جب عقاب بھاری ہوجاتا ہے اوراڑنے پر قدرت نہیں رکھتا اور اندھا ہوجاتا ہے تواس کے بچے اپنی کمر پر سوار کر کے جا بجا لئے پھرتے ہیںاور جب بلادِ ہند میں ان کوکوئی صاف پانی کا چشمہ دکھائی دیتا ہے تو اس میں غوطہ دے کراس کو دھوپ میں بٹھا دیتے ہیں۔جب سورج کی شعاعیں اس کے بدن میں نفوذ کرتی ہیں تو اس کے پر جھڑ جاتے ہیں اور پھرنئے پرنکل آتے ہیں اور اس کی آنکھوں کی ظلمت دور ہوجاتی ہے۔اس کے بعد پھروہ خوداس چشمہ میں غوطداگا تا ہے اور جب پانی سے نکلتا ہے تو پھروییا ہی جوان ہوجا تا ہے۔

توحیدی نے لکھا ہے کہ عقاب کے ملہمات الہید میں رہے جیب ترامرہے کہ جب ریا پے گردوں میں کسی قتم کی تکلیف محسوس کرتا ہے تو خرگوش اورلومزیوں کا شکار کرکے ان کے گردوں کو کھا کر شفایا ب ہوجاتا ہے۔عقاب سانپ کو بھی کھالیتا ہے مگر اس کا سرنہیں کھاتا اور اس طرح دیگر پرندوں کا دل نہیں کھا تا۔اس بات کی تائیدامرا اُقیس کے اس شعر سے بھی ہوتی ہے \_

كَانَّ قُلُوبَ الطَّيْرِ رطبا ويابِساً لدىٰ وَكَرُهَا العناب والخشف الْبَالِيُ

پرندوں کے قلوب خشک وتر ان کے گھونسلوں کے آس پاس ایسے معلوم ہوتے ہیں گویا کہ وہ عناب اور خشک تھجوریں ہیں گھر ہے اس شعر کے ہم معنی طرفہ بن عبد کا بی قول ہے۔ اس شعر کے ہم معنی طرفہ بن عبد کا بی قول ہے۔

كَانَّ قُلُوبَ الطَّيْرِ فِي قَعِرُ عشهانوى القسب ملقى عِند بعض المادب

پرندوں کے قلوباس کے گھونسلے کی تلی میں ایسے معلوم ہوتے ہیں گویا وہ خشک تھجوروں کی گٹھلیاں ہیں جو بوقتِ دعوت بھینک دی اہوں۔

بثار بن برداعمیٰ شاعر سے کسی نے پوچھا کہ اگر آپ کواللہ تعالیٰ حیوان بن جانے کا اختیار دیدیں تو آپ کونسا حیوان بنتا پہند کریں گے؟ اس نے جواب دیا کہ میں عقاب بنتا پہند کروں گا کیونکہ وہ الیں جگہ رہتا ہے جہاں نہ درند ہے پہنچ سکتے ہیں اور نہ چو پائے۔شکاری جانوراس سے دور ہی رہتے ہیں عقاب خود بہت کم شکار کرتا ہے۔اکثر دوسرے شکاری جانوروں سے ان کے شکار چھین لیتا ہے۔عقاب کی ایک خاص شان میہ ہے کہ اڑ ان کے وقت ہمیشہ اس کے پروں سے آواز نگلتی رہتی ہے۔ چنا نچے بھرو بن حزم کا پیشعرعقاب کی اس مخصوص صنعت کا موہدے ۔

لَقَدُ تَرَكَّتُ عَفُرَاءُ قَلْبِی كَانَّهُ جِنَاحُ عُقَابِ دَائِمُ الْخَفُقَانِ عَفراء نَے میرے دل کواپیا کر کے چھوڑ دیا ہے گویاوہ عقاب کابازو ہے جو ہمیشہ پھڑ پھڑا تا ہے۔

عجائب المخلوقات میں پھروں کے بیان میں لکھا ہے کہ تجرالعقاب ایک پھری ہے جوتمر ہندی (املی) کے نیج کے مشابہ ہوتی ہے۔
اگراس کو بلایا جائے تو آواز کرتی ہے اوراگرتو ڑا جائے تو اس میں سے پھرنیں نکلتا۔ یہ پھری عقاب کے گھونسلہ میں پائی جاتی ہے جس کو یہ
بلادِ ہند سے حاصل کرتا ہے۔ جب کوئی انسان اس کے گھونسلہ کے قریب آتا ہے تو یہ پھری کو اس کی جانب پھینک دیتا ہے۔ کیونکہ یہ بھتا
ہے کہ اس کامقصود یہ پھری ہی ہے۔ اس پھری کی خاصیت یہ ہے کہ جوعورت عسر ولا دت میں مبتلا ہواس کے گلے میں اس کو لڑکا دیا جائے تو
بہت جلد ولا دت ہوجائے گی۔ اگر کوئی شخص اس پھری کو اپنی زبان کے نیچے دبالے تو وہ اپنے فریق مخالف پر بحث میں غالب رہے گا اور
اس کی جملہ ضروریات پوری ہوجا کیں گی۔

سب سے پہلے اہلِ مغرب نے عقاب کوسدھایا اور اس سے شکار کیا۔ مورضین نے بیان کیا ہے کہ قیصر شاہ روم نے شاہ فارس کر کا کو عقاب ہدیہ ہیں بھیجا اور لکھا کہ یہ بہت بچھدار ہے اور بہت سے وہ کام جن سے باز قاصر ہیں بیان پر قادر ہے۔ شاہ فارس نے اس کو قبول کیا اور سدھا کراس سے شکار کیا تو بہت پندآیا۔ شکار کی غرض سے ایک دن اس نے اس کو بھوکا رکھا تو عقاب نے شاہ فارس کے ہم نشیں کے بچہ پر جملہ کر کے اس کو بھر کر کے اس کے بچہ پر جملہ کر کے اس کو بھور ہدیہ قیصر کے پاس چیتا بھیجا اور کھا ہے ہم آپ کے پاس ہدیہ میں ایسا جانو ربھیج رہے ہیں جس کے ذریعہ آپ ہم ن ودیگر جنگلی جانوروں کا شکار کر سکتے ہیں۔ عقاب نے کسر کی کے یہاں جو بچھواردات کی تھی اس کو اس نے پوشیدہ رکھا۔ قیصر نے جب چیتے میں جنگلی جانوروں کا شکار کر سکتے ہیں۔ عقاب نے کسر کی کے یہاں جو بچھواردات کی تھی اس کو اس نے پوشیدہ رکھا۔ قیصر نے جب چیتے میں کہ کسر کی نے ہمارا شکار کیا تو اس نے تھر کے جوانوں میں سے ایک کو مارڈ الاتو قیصر نے کہا کہ میں ساسان کہ کسر کی نے ہمارا شکار کیا تو کہ کرج نہیں۔ ہم نے بھی اس کا شکار کیا تھا۔ جب کسر کی کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے کہا کہ میں ساسان کا بیا ہوں۔

واقعہ:۔ مورخ ابن خلکان نے جعفر بن بچیٰ بر کمی کے حالات میں لکھاہے کہ امام اصمعی فرماتے ہیں کہ جب رشید نے جعفر کولل کیا تو ایک

وَلَكَانَ مِنُ حظر المنية حَيثُ لا يَرُجُو اللحاق بِهِ الْعُقَابِ الْقَشَعَمُ اورجُو اللحاق بِهِ الْعُقَابِ الْقَشَعَمُ اورجُو اللحاق بِهِ الْعُقَابِ الْقَشَعَمُ اورجُو موت سے اپنا بچاؤ كرر با بواورية بجهر بابوكه موت اس كولائن نبيس بوگي لكن في الله الله يَوْمِهِ ! لَمُ يَدُفَعُ الْعَدَثانِ عَنْهُ مُنْجِم " لكن موت ايك ون آكر دے گي اوركوئي تجربو ذبانت اس كمله سے نبيس بچاسكا۔

اشعار سنتے ہی میں سمجھ گیا کہ بیاشعار رشید ہی ہے ہیں۔لہٰدامیں نے کہا کہ بہت اچھے اشعار ہیں۔اس کے بعدر شیدنے کہا کہ اب تم جاسکتے ہو۔میں نے بہت غور کیا کہ آخر رشید نے مجھے بیا شعار کس مقصد سے سنائے ہیں۔لیکن سوائے اس کے اور پچھ بجھ میں نہ آیا کہ رشید کا منشاء بیہ ہے کہ میں ان اشعار کوجعفر سے نقل کر دوں۔

جعفر کے قل کا سبب

بظاہررشیدنے جعفر کے اس فعل کوسراہااور کہا کہ یقینا تم نے وہی کیا جو ہمارے دل میں تھا۔لیکن اسی واقعہ سے اس کے دل میں جو خلش ہوئی اس کواس نے جعفر سے پوشیدہ رکھااور جب جعفر جانے لگا تو اس کود یکھتار ہااور کہنے لگاا ہے جعفرا گرمیں نے تجھے تل نہ کیا تو اللہ تعالی مجھے دشمنوں کی تلوار سے تل کراد ہے۔

حکایت دوم:۔ صاحب حمام کی تاریخ میں مذکور ہے کہ رشید کوجعفر سے بے بناہ محبت تھی اور اس سے کسی بھی وقت جدائی گوارانہ تھی اور یہی

حال اپنی بہن عباسیہ بنت مہدی کے ساتھ تھا۔ چنانچہ رشید نے جعفر ہے کہا کہ میں عباسیہ سے تیری شادی کردیتا ہوں تا گذشیرے لئے اس کود کھنا جائز ہوجائے اور مجلس میں بیٹھنے میں دشواری نہ ہولیکن تُو عباسیہ کو ہاتھ نہیں لگائے گا کیونکہ بیز کاح صرف حلت نظر کے لئے ہے۔ چنانچہ نکاح کے بعد بید دونوں رشید کی مجلس میں حاضر ہوتے اور اختتا م اجلاس پر رشید تو مجلس سے اٹھ کر چلا جاتا لیس بید دونوں شراب پیشے اور بید دونوں نو جوان سے پس عباسیہ کھڑی ہوتی اور جعفر کی طرف لیک جاتی لیس جعفر اس سے جماع کرتا تو عباسیہ حاملہ ہوگئی اور اس نے ایک لڑے کو جنم دیا۔ چھودن تو بیہ معاملہ ہوگئی اور اس نے ایک لڑے کو جنم دیا۔ چھودن تو بیہ معاملہ ہوگئی اور اس باندیوں کے ہمراہ مکہ بھیجے دیا۔ چھودن تو بیہ معاملہ صیختہ راز میں رہا۔ لیکن ایک بارعباسیہ کی اپنی باندی سے کسی بات پر تا چاتی ہوگئی اور اس باندی نے بیٹمام معاملہ رشید پر ظاہر کر دیا اور لڑکے کی پرورش کرنے والے کو بلایا اور باندی کی اطلاع کو بچھے پایا۔ پس تب ہی سے دشید خاندانِ بر مک کی حرفے گیا۔ پس تب ہی سے دشید خاندانِ بر مک کی جاری کے در ہے ہوگیا۔

حکایت سوم: نبعض کا خیال ہے کہ رشید نے جعفر کواس لئے قبل کیا کہ جعفر نے اپنے لئے دنیا کا ساز وسامان جمع کر لیا تھا۔ چنانچہ رشید کا جب بھی بھی کسی باغ یاز مین پرگز رہوا تو اس کو بتایا جاتا کہ یہ بھی جعفر کی ملکیت ہے اور یہ معاملہ کافی دنوں تک ایسے ہی چلتا رہااور جعفر کی جا کداد کی تعداد بڑھتی رہی لیکن ایک بارجعفر نے اپنے پر ایک ظلم یہ کیا کہ ایک فخص کو بغیر کسی قصور کے قبل کر ڈالا ۔ پس رشید نے جعفر کواسی بہانے قبل کر دیا۔

حکایت چہارم:۔ بعض کہتے ہیں کہ جعفر کے تل کا سبب سیہوا کہ رشید کوایک قصہ سنایا اور اس قصبہ کے راوی کا ناک مخفی رکھا گیا۔ اس قصہ میں بیا شعار بذکور تھے

قُلُ الآمِينَ اللَّه فِي اَرْضِه ه وَمَنُ إِلَيْهِ الْحَلُ والْعَقَدُ الْمِن اللَّه فِي اَرْضِه ه وَمَنُ إِلَيْهِ الْحَلُ والْعَقَدُ الله الله وَ الله الله وَ الله و

اورغلام بھی بھی اپنے آقاوں پرفخز نہیں سکتا۔ گریہ کہ جب غلام کثرت نعمت کی وجہ سے اترانے لگے۔ جب رشید کو یہ معلوم ہوا تبھی اس کے دل میں خلش پیدا ہوگئی اور اس نے جعفر کوئل کرادیا۔

حکایت مشتم:۔ کہتے ہیں کہ سرور کا قول ہے کہ میں نے رشید کو ۱۸اچ میں حج کے موقعہ پرطواف کے دوران پیہ کہتے ہوئے سنا:۔ ''اےاللّٰد تُو جانتا ہے کہ جعفر واجب القتل ہے اور میں تجھ سے اس کے قل کے بارے میں استخارہ کرتا ہوں للہٰ دا مجھ پر معاملہ واضح کر

رشید جب جج سے فارغ ہوکرواپس انبار پہنچا تو مسروراور تماد کوجعفر کے پاس بھیجا۔ جب بید دونوں جعفر کے پاس پہنچے تو ایک گویا اس کے سامنے پیشعر پڑھ رہاتھا۔

فَلاَ تَبُعُدُ فَكُل فَتى سَياتِى عَلَيه الْمَوْثُ يَطُوُق أَو يُغَادِى لَوْدورمت مِا يَونك مِرْموت آتى إرات مِن آجائي مِن آجائے۔

مسرور نے بیشعر سن کرکہا میں ای وجہ ہے آیا ہوں۔ خدا کی تئم تیری موت آپھی۔ امیر المونین کے پاس چل۔ جعفر نے اپناتمام مال صدقہ کردیا اور غلاموں کو آزاد کردیا اور لوگوں کو اپنے حقوق معاف کردیئے۔ پھر مسرور کے ہمراہ اس مکان میں آیا جہاں رشید قیام پذیر تھا۔
اس کے پہنچتے ہی گرفتار کر کے گلہ ھے کی ری سے بندھ دیا گیا اور رشید کو اس کی اطلاع دی گئی۔ رشید نے حکم دیا کہ اس کا سرکاٹ کر میر سے سامنے پیش کیا جائے۔ چنا نچے اس کا سرکاٹ کر رشید کے سامنے پیش کیا گیا۔ بیوا قعداوائل صفر کے ابھے میں جبکہ جعفر کی عمر سے سامنے کہ جب سامنے پیش کیا گیا۔ بیوا قعداوائل صفر کے ابھے میں جبکہ جعفر کی عمر سے سامنے کہ جب رشید نے آیا۔ اس کے بعداس کا سر بل پر لاکا دیا گیا۔ جب رشید نے خراسان جاتے ہوئے رشید اس پر سے گزرا تو اس نے کہا کہ اس کے سراور بدن کو جلا دیا جائے۔ چنا نچے اس کو جلا دیا گیا۔ جب رشید نے جعفر کو تل کیا تو پورے خاندان بر مک اور ان کے متحلقین کو اعال خیس لے کراعلان کرا دیا کہ محمد بن خالد بن بر مک کے علاوہ کسی کو امان نہیں ہیں۔

علیہ بنت مہدی نے جب رشید سے دریافت کیا کہ جعفر کو کس وجہ سے قل کر دیا تو رشید نے جواب دیا کہا گر مجھے معلوم ہوجائے کہ بیہ میرا کرتا اس راز سے واقف ہے کہ میں نے جعفر کولل کیا تو میں اس کرتہ کو بھی نذرِ آتش کر دوں گا۔ جب جعفر کولل کر کے سولی پراٹکا دیا گیا اور پزیدر قاشی شاعر کومعلوم ہوا تو وہ آیا اور آ کرمر ثیہ کے طور پر مندرجہ ذیل اشعار کیے \_

اَمَا وَاللَّهِ لَوُ لاَ خوُثُ وَاشِ وَعَيْنٍ لِلُخَلِيُفَةِ لاَ تنامُ خداك فتم! الرَّ فِعْل خوركا اورخليفه كى اس آنكه كا جونبين جَهَكِتى خوف نه موتا ـ

لَطُفَنا حَوُلَ جِذُعلَکَ وَاستَلَمُنَا کَمَا لَلِنَّاسِ بِالحَجَرِ اِسْتَلاَمُ وَيَقِينَا بَم تِيرِي سولَى الطوافَ كَرتَ اورات بوسردت بسطر الوَّ جَراسودكو چومت بين لَحَيلَ عَلَمُ البُّسَوَ الْهُ السَّيُفُ الْجَسَامُ فَمَا ابْصَوْتَ قَبُلُکَ يَا ابْنَ يَحُيلَى جِسَاماً فَلَهُ السَّيُفُ الْجِسَامُ الْجَسَامُ الْمَ الْجَسَامُ الْمَ الْمَا اللَّهُ السَّيُفُ الْجِسَامُ الْمَ الْمَا الْمَ يَهِلَى الْمَا اللَّهُ السَّيُفُ الْجَسَامُ اللَّهُ السَّينُ الْمَا اللَّهُ السَّينُ اللَّهُ السَّلَامُ عَلَى للذات وَالدُّنَيَا جَمِيعًا لِدَولَهِ الْ بِرُمَكِ السَّلَامُ السَّلَامُ الذَّ اوردنيا دونوں وَقطع كرنے والى بِمُوت كِهائِ الرّ والى بِحُداان عالات مِينَ خاندانِ بركم وَمُحْوظ ركھے۔ لذت اوردنيا دونوں وَقطع كرنے والى بِموت كِهائِ اللّ اللّ اللّه اللّه اللّه عَلَى فائدانِ بركم وَمُحْوظ ركھے۔

جب رشید کوان اشعار کاعلم ہوا تو رقاشی کو بلوایا اور اس ہے کہا کہ بیا شعار کہنے کی تجھے جراُت کیونکر ہوئی ؟ جبکہ تجھے معلوم ہے کہ جو مخص جعفر کی نعش کے پاس آئے گایااس کا مرثیہ کے گاہم اس کوشد بدترین سزادیں گے۔رقاشی نے جواب دیا کہ جعفر مجھے ہرسال ایک ہزار دینار دینا تھااس لئے میں نے اس کا مرثیہ کہا۔رشید نے کہا جب تک ہم حیات رہیں گے ہماری جانب سے تجھے سالا نہ دو ہزار دینار ملیں گے۔

کہتے ہیں کہ ایک عورت جعفر کی نعش کے پاس آئی اوراس کے سولی پر لظے ہوئے سرکود مکھ کرکہا" بخدا آج تو نشانی بن گیا ہے۔اور مکارم کے اعلیٰ مقام پر ہے'۔ پھر بیا شعار پڑھے۔

وَلَمَّا رَأَبُتُ السَّيْفَ خالَطَ جَعُفَرًا وَنَادَىٰ مَنادٍ لِلْخَلِيْفَةِ فِي يَحْيى جب میں نے تکوارکود یکھا کہ وہ جعفر کے سر پر پڑی اور خلیفہ نے کی کے بھی قبل کا حکم دے دیا۔ بَكَيْتُ عَلَى الدنيا وآيُقَنُتُ آنَّمَا قَصَارى الْفَتِي يَوُمَّا مُفَارِقَةَ الدُّنيَا تومیں دنیا کے انقلابات پررودیا اور مجھے یقین آگیا کہ بیددنیا ایک دن یقیناً چھوٹے والی چیز ہے۔ وَمَا هِيَ اِلَّا دَوُلَة" بَعُدَ دَوُلَةٍ تحول ذا نعمتي وتعقب ذا بَلوىٰ دنیا کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں کہ آج وہ اس کے پاس اور کل اس کے پاس ہے۔ إذا أُنزِلَتُ هذا مَنَازِلَ رَفْعَةٍ مِنُ الملكِ حطت ذا إلى الغايّةِ الشفلى سن کواو نجے مرتبے پر پہنچاتی ہے تو کسی کو پستیوں کے گڑھے میں دھکیل دیتی ہے۔ بیاشعار کہنے کے بعدوہ عورت ہواجیسی تیز رفتار کے ساتھ چلی گئی اورایک لمحہ کے لئے بھی وہاں نہیں رکی۔

جب سفیان بن عینیہ کوجعفر کے تل کی خبر ملی تو آپ نے قبلہ روہ وکرید دعا کہ'ا ساللہ! جعفر نے ہماری دنیوی ضروریات کا خیال رکھا آپ جعفر کی اخروی ضرورت کا خیال فر مایئے''۔

جعفرنہایت صاحب جودوکرم تھااس کی سخاوت و بخشش کے واقعات مشہور ہیں اور بہت سی کتابوں میں بھی مذکور ہیں۔رشید کے نز دیک جومر تبه جعفر کوحاصل تھاوہ اور کسی وزیر کوحاصل نہیں تھااور رشیداس کواپنا بھلائی کہا کرتا تھااوراس کواپنے لباس میں بٹھا تا تھا۔رشید نے جب جعفر کوتل کیا تو اس کے والدیجیٰ کو ہمیشہ کے لئے جیل میں ڈال دیا۔خاندانِ برمک کوجو دوسخامیں برااونچا مقام حاصل تھا جیسا کہ شہور ہے سترہ سال تک بیلوگ رشید کی وزارت پر فائز رہے۔

ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ زبیر بن عبدالمطلب نے اس سانپ کے بارے میں ''جس کی وجہ سے قریش بناء کعبہ سے تھبرار ہے تھے۔ یہاں تک کہ ایک عقاب اس سانپ کوا چک کر لے گیا۔ بیشعر کے ہیں۔

> عَجَبُتُ لَمَّا تَصَوَّيَتِ الْعَقَابِ إِلَى النُّعبان وهِي لهَا إضْطِرَابِ مجھے براتعجب ہوا کہ جبعقاب اڑ دہوں پر حملہ آور ہوئے اور اڑ دہان کے حملے سے توپ اٹھے۔ وَقَدُ كَانَتُ يَكُونَ لَهَا كشيش وَأَحْيَاناً يَكُونُ لِهَا وثاب" بھی ان کواضطراب آتا ہے اور بھی وہ اچھلتے ہیں۔

إذا قُمُنَا إِلَى التاسِيُس شدت فَهَبُنَا لِلُبِنَاء وَقَدُ تَهَابِ"

جب ہم بنیا در کھتے ہیں تو اس کی مضبوطی کا خیال رکھتے ہیں حالا نکہ یہی مضبوط عمارتیں ایک دم گرجاتی ہیں۔ besturdubooks. فَلَمَّا أَنُ خَشِيْنَا الَّزِجُرَ جَاء ثُ عُقَابِ" حَلَقَتُ وَلَهَا اِنْصِبَابِ" ہم تو صرف ڈ انٹ ڈ بٹ سے ہی ڈ رتے تھے حالا نکہ اس کے بعد ایس مصببتیں آئیں جونہ ملنے والا ٹابت ہوئیں۔ فَضَمَّتُهَا إِلَيْهَا ثُمٌّ خَلَّتُ لَنَا البنيان لَيُسَلَهُ حِجَابِ" میں اسے لپٹا مگروہ ایس عمارت نکلی جس میں اوٹ کا نام ونشان نہیں تھا۔ فَقُمُنَا حَاشِدِينَ الَّى بناء لَنَا مِنْهُ القَوَاعِدُ والتَّرَابِ" ہم دوڑتے ہوئے اپنی عمارتوں کی طرف چلے تو وہاں نہستون تھے اور نہٹی۔ غداة نرفع التاسيس مِنهُ وَلَيْسَ عَلَى مَسَاوِينَا شياب؟ آنے والی صبح ہم پھر بنیادیں اٹھائیں گے حالانکہ ہمارے عیوب کا کوئی پر دہ یوش نہیں ہے۔ اَعَزُّ بَهُ اَلْمَلِيُكَ بنى لؤى فَلَيْسَ لِلْصُلَه مِنْهُ ذَهَابٍ" عزتوں کے زیادہ مستحق تو خاندان بی لوی والے ہیں جن کوکو کی ختم نہیں کرے گا۔ وَقَدُ حَسْدَت هُنَاكَ بني عدى وَمَرَّةٌ تَعُهدُها كلاب" بنوعدی نے اس خاندان پراییا ہی حملہ کیا جیسے راہ گیرکو کتے بھو نکتے ہیں۔ فبوأنا الملك بذاك عَزَا وَعِنْدَ الله يَلْتُمِسُ الثواب" ہم نے اس بادشاہ سے پناہ طلب کی اور اس نے دی اس حسن سلوک کا ثواب خداہی اس کودےگا۔ ابن عبدالبرنے "" تمہید" میں عمروبن و بینار کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ جب قریش نے کعبہ کی تغییر کا ارادہ کیا تو وہاں سے ایک برا ا سانپ برآ مدہوا جو کعبداور قریش کے درمیان حائل ہو گیا۔اجا تک ایک سپیدعقاب آیا اوراس سانپ کواٹھا کر لے گیا اوراس کواجیاد کی جانب بھینک دیا۔علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ تمہید کے بعض شخوں میں سپیدعقاب کے بجائے سفید پرندہ مذکور ہے۔ فائده: - حضرت ابن عباس رضى الله عنهمان بيان كيام كه حضرت سليمان عليه السلام في جب مدمد كوغائب يايا توعقاب كوجوير عدول كا سردارہے بلایااوراس کوسزااور بختی کی دھمکی دی اور کہا کہ فوراً اس کومیرے پاس لاؤ۔ چنانچے عقاب آسان کی جانب اٹھااور ہواہے جاملااور دنيا كواس طرح ديكھنے لگا جيسے كوئى فخض اپنے سامنے كسى تفالى كوديكھے۔ پھر دائنى اور بائيں جانب متوجہ ہوا تو ہد ہدكويمن كى جانب جاتے ہوئے دیکھاتو عقاب نے اس کو جا کر پکڑلیا۔ ہدہدنے اس سے کہا کہ میں اس ذات کے واسطے سے سوال کرتا ہوں۔جس نے مجھے جھ قدرت وطاقت بخشی تو مجھ پررم كردے عقاب نے جواب ديا كه تيراناس ہواللہ كے رسول سليمان عليه السلام نے تتم كھائى ہے كه وہ كچھے سزادیں گے یا تخفے ذبح کردیں گے۔ پھرعقاب اس کو لے کرواپس ہوا تو راستہ میں گدھاور دیگر پرندوں کے نشکر ملے۔انہوں نے اس کو خوف دلایااور حضرت سلیمان علیه السلام کی دهمکی کی خبر دی۔ ہدہدنے کہا جومیری تقدیر میں ہوہ تو ہوگاہی لیکن بیہ بتاؤ کہ اللہ کے بنی نے كوئى افتتناء نبيس كيا- پرندوں نے جواب ديا كه ہاں اشتناء كيا ہے اور فر مايا ہے كه اگركوئى واضح دليل لے آيا تو چ جائے گا- مدمدنے كہا تو

پس جب مد مدحضرت سلیمان علیه السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو تو اضعا اپنا سراٹھا لیا اور اپنی دم و باز وؤں کو جھکا لیا۔حضرت

سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تُو اپنی خدمت اور جگہ چھوڑ کر کہاں چلا گیا تھا۔ میں یقیناً کجھے سخت سزادوں گایا ذیج کردوں گا۔ ہد ہدنے کہاا ہے اللہ کے نبی!اس وقت کا خیال سیجئے جب اللہ کے سامنے اس طرح کھڑے ہوں گے جس طرح آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا۔ بیس کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے رو نکٹے کھڑے ہوگئے اور بدن پرلرزہ طاری ہوگیا۔

عقاب كا كھاناحرام ہے كيونكدىية ى كالب ہے۔

عقاب کو مارنا پندیدہ ہے یانہیں؟ اس میں اختلاف ہے۔ چنانچہ امام رافعی اور امام نووی نے فرمایا ہے کہ اس کا مارنا پندیدہ ہے اور شرح مہذب میں ہے کہ عقاب اس فتم میں شامل ہے کہ جن کا مارنا پندیدہ ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس کافل کرنا مکروہ ہے اور یہ وہ قتم ہے کہ اس میں نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے۔ اس کی تصدیق قاضی ابوالطیب طری نے فرمائی ہے اور یہی میرے (علامہ دمیری) بزدیک معتمد ہے۔

ضربالامثال

اہل عرب کسی چیز کی دوری کوظا ہر کرنے کے لئے کہتے ہیں' اَمُنَعُ مِنُ عُقَابِ الْجَوِّ ''(فضاء کے عقاب سے بھی زیادہ دور) یہ مثال عمر و بن عدی نے تصیر بن سعد کے بارے میں زباء تا ہی عورت کے مشہور قصہ میں بیان کی ہے اور اسی بارے میں ابن درید نے مقصورہ میں بیا شعار لکھے ہیں ۔

واخترم الوضائح مِنُ دون التى املهاسيف الحمام المئتضى اوريس تو رُتا ہوں ان تمام ركاوٹوں كو جوميرى راه يس حاكل ہوتى ہيں۔

وقد سما عمرو اللي اوتاراه فَاحةط مِنْهَا كُلُ عالى المنتهى عمروا على المنتهى عمروا على المنتهى عمروا عن مقاصد كى معراج كو پنچ گيااورات او نچ مقام كو پنچاكه و بال تك كو كي نبيل پنچ سكتا ـ

فَاستَنُزَلَ الزَّبَاءَ قَسُرًا وَهِيَ مِنُ عُقَابِ لوح الجو اعلى الْمُنتَهِيُ زباء نے اس کے عروج کونزول میں بدل دیا اور خود زباءان بلندیوں پر پنچی جہاں عمر کے قدم تک نہ پنچے تھے۔

عقاب چونکہ بہت بلندی پر پرواز کرتا ہے اور کسی کے ہاتھ نہیں آتا اس لئے شاعر نے اس کو' کسوح المجو " سے تشبید دی ہے۔ لوح زمین و آسان کے مابین فضاء اور خلا کو کہتے ہیں اور بَو' کے معنی بھی بہی ہیں۔ یہ قصد ابن ہشام اور ابن جوزی وغیرہ نے اس طرح بیان کیا ہے۔ ناقدین کا خیال ہے کہ مورخین کے کلام کو ناقلین نے ایک دوسر سے ختلط کر دیا ہے۔ جذیمہ ابرش نامی بادشاہ جرہ اور اس کے اطراف و جوانب کا سلطان تھا اور ساٹھ سال تک اس نے ان علاقوں پر حکومت کی ہے۔ یہی وہ پہلا بادشاہ ہے جس نے اپنے سامنے شمع روش کرائی اور جنگ میں خینیق نصب کرائی۔ تمام معاصرین پر اس کارعب و دبد بہتھا۔ یہی وہ پہلا بادشاہ ہے جس کی پوری سرز مین عراق پر حکومت قائم ہوئی۔ اس نے ملح بن براء سے جنگ کی ملح حضر موت کا حکمر ان تھا اور روم و فارس کے مابین صد فاصل بنا ہوا تھا۔ یہ بی وہ بادشہ ہے جس کاعدی بن زید نے اپنے اس قول میں ذکر کیا ہے۔

وَاحُو الْحُورُ الْحَضِرُ اذْبِنَا وَإِذْ ذَجُلَةً " تُجُبِي إِلَيْهِ وَالْخَابُورُا " الْحَضِرُ الْحَضِرُ اذْبِنَا وَإِذْ ذَجُلَةً " تُجُبِي اللّهِ وَالْخَابُورُا " " مرز مِن حضر كابا وشاه جس نے اس شركوآ بادكيا اور دجليا مى ندى جوشر سے تكلى تھى۔ "

شادَهُ مَر مرًا وَجُلَهُ كَلِسًا فَلِلطَّيْرِ فِي ذِرَاهُ وَكُور "

"اس نے اس ندی وک سنگ مرمر سے مضبوط کیا اور اس پر سفیدی چھیری۔ پس پر ندے ندی کے کنارے اپنے گھونسکے بناھنے۔ "

لَمْ يَهَبُهُ ريب المنون وَبَادَ الْمُلْكُ عِنْهُ فَبَابِهِ مَهُجُور "

مگرانہیں بھی موت نے نہیں چھوڑا ملک جاتار ہااورمحلات کے دروازےاب بند ہیں۔

جزیمہ نے ملیح کوقتل کر دیا اوراس کی لڑگی زباء کوچھوڑ دیا۔ وہ لڑکی روم چگی گئی۔ آپاڑکی نہایت عقلمند عربی زبان کی ادیب نہایت شیریں بیان شدیدالقوہ بلند ہمت تھی۔ کلبی کا بیان ہے کہ اس زمانہ میں کوئی عورت زباء سے زیادہ حسین وجمیل نہیں تھی۔اس کا اصلی نام فارعہ تھا۔اس کے بال اتنے لمبے تھے کہ جب بیچلتی تھی تو اس کے بال زمین پر گھٹھتے تھے اور جب ان کو کھولتی تھی تو پورے بند کو چھپا لیتے تھے۔ان بالوں کی ہی وجہ سے اس کا نام زباء پڑگیا۔

کہتے ہیں کہ اس کے باپ کافل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے ہوا تھا۔ اس نے اپنی ہمت و محنت کے ذریعے لوگوں کو جمع کیا اور مال صرف کیا ادا ہے: باپ کی سلطنت والیس لے کی اور جزیمہ کو وہاں سے بھا دیا اور اس نے دریائے فرات کے دونوں جانب مشرق و مغرب میں دوشہرآ باد کئے اوران دونوں کے درمیان فرات کے نیچے سے ایک سرنگ بنائی اور جب دشمن کا خوف ہوتا تو اس میں جا کر محفوظ ہو جاتی ۔ ایمی تک کی مردسے اس کا اختلا طنہیں ہوا تھا۔ اس لئے یہ دوشیز ہاور کنواری تھی۔ جذیمہ اوراس کے درمیان جنگ کے بعد مصالحت ہوگئ تھی۔ ایک بارجد یہ کے دل میں اس کو پیغام نکاح دینے کا خیال آیا تو اس نے اپ بخصوص مشیروں کو طلب کیا تمام لوگ خاموش رہے۔ جواس کا پیچا زاد بھائی تھا نہا ہا تھا تھا دین تھا اور جزیمہ کا وزیر خزانہ اور معاملات سلطنت میں اس کا معتمد تھا۔ اس نے کہا اس کو مال تا اللہ آپ کو بری چیز وں سے محفوظ رکھے۔ زباء ایک ایک عورت ہے جومردوں سے ملیحہ وربی ۔ البہ اور کو اور کنواری ہے۔ اس کو مال میں کوئی رغبت ہے نہ بھال میں اور آپ کے ذماس کا خون بہا ہے اور اس نے آپ کو مصلح تا اورخوف کی وجہ سے چھوڑ رکھا ہے اللہ کوئی رغبت ہے نہ بھال میں اور آپ کے ذماس کا خون بہا ہے اور اس نے آپ کو مصلح تا اورخوف کی وجہ سے چھوڑ رکھا ہے الانکہ اس کو تھوڑ دیں تو پوشیدہ ہوجاتی ہے۔ شنم اور پھر میں آپ کوئی شوعہ موجود ہے اور ان سے دشتہ کرنے میں نفع ہے اور اللہ رہوجاتے گی العزم سے آپ کوئی خضو نہیں ہے۔ آپ کو بلند مرتبہ بنایا ہے۔ آپ کی شایان نہیں ہیں۔ نیز اللہ نے آپ کو بلند مرتبہ بنایا ہے۔ آپ سے بنایا ہے۔ آپ کی شایان کے مطابق ہے۔

شارخ '' دریدیہ' ابن ہشام وغیرہ نے اس طرح بیان کیا ہے کہ زباء نے خود پیغامِ نکاح دیا تھا اوراپنے آپ کو پیش کیا تھا تا کہ جذیمہ کے ملک کواپنے ملک میں شامل کرسکے۔ زباء کے اس پیغام کے بارے میں مشورہ کے لئے جزیمہ نے اپنے مشیروں کا اجلاس طلب کیا۔ تمام مشیروں نے اس کی تصویب کی گرصرف قصیر نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ اے بادشاہ! بیدھوکہ اور فریب ہے۔ لیکن جذیمہ نے اس بات کوشلیم نہیں کہا۔ یہ قصیر حقیقت میں پستہ قدنہیں تھا بلکہ اس کا نام ہی قصیر تھا۔

ابن الجوزی کہتے ہیں کہ شاہ جذیمہ نے تصیر کی رائے سن کر کہا کہ اے تصیر الرائے ٹونے جو پچھ کہاوہ اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن میراول اس کو قبول نہیں کرتا بلکہ میرا دل زباء کا خواہاں اور مشتاق ہے اور ہر مخص کی تقدیر معین ہے جس سے کسی کومفر نہیں ہے۔اس کے بعد شاہ جذیمہ نے ایک پیغام رساں کوروانہ کیا اور اس سے کہا کہ زباء کی رائے معلوم کرو کہ وہ میرے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے؟ شاہ جذیمہ کا پیغام رساں زباء کے پاس آیا۔ جب زباء نے جذیر کا پیغام سناتو قاصد ہے کہا کہ میں آپ کے اوراس پیغام کے استقبال کے لیے جو
آپ لاتے ہیں اپنی آنکھیں بچھانا چاہتی ہوں۔اس طرح سے زباء نے بہت رغبت اور مسرت کا اظہار کیا اور قاصد کا بہت اعزاز واکرام سیست کے بیان کہ اور کہا کہ میں خوداس بات کی متنی تھی۔لیکن اس خوف سے کہ میں شاہ جزیمہ کی کفو نہیں ہوں پیغام ویے سے اعراض کرتی ہوں۔
کیونکہ شاہ کا مرتبہ مجھ سے بلند ہے اور میرا رتبہ شاہ سے کمتر ہے۔ میں آپ کے پیغام کو بسر وچھم قبول کرتی ہوں۔ اور اگر شادی کے معاملات میں پہل کرنا مردوں کے لئے ضروری نہ ہوتا تو یقینا میں خودشاہ جذیمہ کے پاس حاضر ہوتی۔ زباء نے اس پیغام رساں کے در بعد شاہ جذیمہ کے لئے ہدایا میں بڑے فیم فلام باندیاں ہتھیا رزر ہیں اور بہت سارے اموال اونٹ بکریاں وغیرہ اور بیش بہالباس و سامان جواہر روانہ کئے۔

جب بیقاصد شاہ جذیمہ کے پاس آیا اور شاہ جذیمہ نے زباء کے جواب کو سنا اور اس کے جیران کن لطف و کرم کودیکھا تو بہت خوش ہوا اور یہ سمجھا کہ بیسب کچھ زباء نے میری محبت میں کیا ہے۔ بعدا زاں فور آ پنے خواص و و زراء کو ساتھ لے کرروانہ ہو گیا جن میں جذیمہ کا و زیر خزانہ قصیر بھی تھا۔ اپنے بیچھے سلطنت کی انجام دہی کے لئے عمر و بن عددی لخمی کو اپنا تا ئب بنایا۔ خاندان کخم میں باوشاہ بننے والا یہ پہلا شخص تھا۔ اس کی سلطنت ۱۲۰ برس رہی ۔ یہ وہی عمر و بن عددی ہے جس کو بحیبین میں جنات اٹھا کر لے گئے تھے اور پھر جوان ہو جانے یہ پہلا شخص تھا۔ اس کی سلطنت ۱۲۰ برس رہی ۔ یہ وہی عمر و بن عددی ہے جس کو بحیبین میں جنات اٹھا کر لے گئے تھے اور پھر جوان ہو جانے کے بعد اس کی والدہ نے اس کوسونے کا ایک ہار پہنا کر اس کے ماموں شاہ جذیمہ سے ملاقات کے لئے بھیجا۔ جذیمہ نے اس کے گلے میں ہاراور اس کے چہرے پر ڈاڑھی دیکھ کرکھا کہ عمر و تو جوان ہو گیا۔ ابن ہشام کی رائے میں عدی کی حکومت ۱۱۸ سال رہی۔

آگابن الجوزی لکھتے ہیں کہ شاہ جذیمہ عمرو بن عدی کونائب بنا کرروانہ ہوگیا اور نبر فرات پرواقع زباء کے نیفہ نامی شہر پہنچے گیا۔
وہاں اس نے قیام کیا اور شکار کرکے کھایا اور شراب پی۔ بعدازاں دوبارہ اپنے رفقاء سے مشورہ کیا۔ پوری قوم نے سکوت اختیار کیا۔ گرقعسر نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ اے بادشاہ ہرعزم جزم سے موید نہیں ہوا کرتا اس لئے آپ جہاں بھی ہوں بے مقصد اور فضول باتوں پر بھروسہ مت بیجئے اور رائے کے مقابلہ میں خواہشات کو نہ لائے کیونکہ اس طرح رائے فاسد ہوجائے گی۔ بیگفتگو می کرجذیمہ عاضرین کی جانب متوجہ ہواور کہا کہ تم لوگوں کی اس بارے میں جو بھی رائے ہواس کو ظاہر کرد کیونکہ میری رائے بھی جماعت کے ساتھ ہے جو تم بہتر سمجھوو ہی درست ہے۔قصیر نے کہا۔ اُز ی اُلْفَلَدُ رُیْسَابِق الحدد۔ (میرے خیال میں قدر حذر سے سبقت کرجائے گی) اور قصیر کی بات نہیں مانی جائے گی۔قول کہا وت بن گیا۔

اس کے بعد جذیر دوانہ ہوگیا اور جب زباء کے شہر کے قریب تو زباء کے پاس اپنی آمد کی اطلاع کرائی۔ زباء نے اس کی آمد کی خبر من کر بڑی مسرت اورخوشی کا ظہار کیا اور جذیر ہے پاس کھانے پینے کا سامان بھیجا اور اپنے انشکرخواص وعوام سے ناطب ہوکر کہا کہ اپنے سردار اور اپنے ملک کے بادشاہ کا استقبال کرو۔ جب قاصد زباء کا جواب لے کر جذیر کے پاس پہنچا اور اس کے سامنے زباء کی رغبت و مسرت کا تذکرہ کیا تو وہ بہت خوش ہوا۔ جب جذیر ہے نہ اگر صنے کا ارادہ کیا تو پھر قصیر کوطلب کیا اور پوچھا کہ کیا تو اپنی رائے پر قائم مسرت کا تذکرہ کیا تو وہ بہت خوش ہوا۔ جب جذیر ہے نہ بڑھی ہے اور کیا آپ بھی اپنے ارادہ پر قائم ہیں؟ جذیر ہے جواب دیا کہ ہاں بلکہ میرے بصیرت اور زیادہ ہوگئ ہے اور کیا آپ بھی اپنے ارادہ پر قائم ہیں؟ جذیر ہے جواب دیا کہ ہاں بلکہ میراشوق اور بڑھ گیا ہے۔قصیر نے کہا۔ 'لئے سِ اللہ ھر بِصَاحِبلِمَنُ لَم ینظر فی العواقب '' (جو تحض عواقب اور تائج پرغور نہ کرے زمانداس کا ساتھی نہیں ہے ) قصیر کا یہ قول بھی ضرب المثل بن گیا۔ اس کے بعد قصیر نے کہا کہ فوت ہونے سے قبل معاملہ کا تدارک نہ کرے زمانداس کا ساتھی نہیں ہے ) قصیر کا یہ قول بھی ضرب المثل بن گیا۔ اس کے بعد قصیر نے کہا کہ فوت ہونے سے قبل معاملہ کا تدارک

ممکن ہے اور بادشاہ کے ہاتھ میں ابھی معاملہ ہے۔ اس لئے اس کا تدارک ممکن ہے۔ اب بادشاہ!اگرتم کو بیاعثاد ہے کہ تم تحکومت و سلطنت کے مالک خاندان اوراعوان والے ہوتو یقین کیجئے کہ آپ نے اپنی سلطنت سے ہاتھ تھینج لیا ہے اور آپ اپنے خاندان ومعاونین سلطنت سے ہاتھ تھینج لیا ہے اور آپ اپنے خاندان ومعاونین سے جدا ہوگئے ہیں اور آپ نے اپنی آپ کوالیے شخص کے قبضہ میں دے دیا ہے جس کے مکر وفریب سے آپ محفوظ مامون نہیں ہیں۔ پس اگر آپ بیاقدام کرنے والے ہیں تو یا در کھئے کہ کل کو زباء کی قوم آپ کو قطار در قطار ملے گ اور آپ کے استقبال کے لئے دوصف بنا کر کھڑی ہوجائے گی۔ اور جب آپ ان کے درمیان میں پہنچ جا ئیں گے تو وہ آپ کو ہر طرف سے گھر کر آپ پر جملہ کریں گے۔

بروایت ابن جوزی پھرقصیر عمروبن عدی کے یہاں سے بھاگ کر زباء کے پاس پہنچا۔ زباء نے اس سے آنے کی وجہ دریافت کی۔ اس نے جواب دیا کہ عمرو نے اپنے پچپا کے تل کا الزام میر سے سرتھوپ دیا ہے کہ میں اس کو آپ کے پاس آنے کا مشورہ دیا تھا اور ناک کا ن کاٹ کر مجھے تل کی دھمکی دی۔ مجھے اپنی جان کا خوف ہوا تو میں آپ سے امن طلب کرنے کے لئے وہاں سے بھاگ آیا ہوں۔

زباء نے بین کرقصیر کوخوش آمدید کہااور بہت ہی اعزاز واکرام کیا۔ وہ عرصہ تک اس کے پاس رہااور موقع تلاش کرتا رہا۔ اس نے ملکہ کے ساتھ اس قدرا حسانات کے اور اتنی وفا داری کا ثبوت دیا کہ وہ اس کی گرویدہ ہوگئے۔ کئی مرتبہ وہ عراق جا کراس کے لئے بہت سا سامان افتح جواہرات ورلیٹی لباس وغیرہ لے کر آیا۔ اس دوران وہ اس سرنگ سے بھی واقف ہوگیا تھا جس کے اوپر ملکہ کامکل تھا اور جو دریائے فرات کے بنچ کو جارہی تھی۔ ایک مرتبہ جب ملکہ نے اپنے کسی وشمن پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا اور قصیر سے فراہمی سامان کی استد ماکی تو اس کو اپنا منشاء پوراکرنے کوخوب موقع مل گیا۔ چنا نچہ وہ عمرو کے پاس پہنچا اور اس سے تمام واقعہ بیان کیا۔ عمروم وفتکر کے دوڑ پڑا۔ ٹھیر قافلہ کی طرف نگاہ کر۔ زباء اپنے محل کی جھت پر چڑھی۔ اس نے دیکھا کہ تو اللہ سے آگے تھا جب وہ زباء کے پاس آیا تو اس سے کہا کھڑی ہواور قافلہ کی طرف نگاہ کر۔ زباء اپنے محل کی جھت پر چڑھی۔ اس نے دیکھا کہ قافلہ آ دمیوں اور سامان سے بھرا ہوا ہے۔ پھر اس نے بیا شعار پڑھے۔

ماللجمال مشیها روئیندا اجندا یحملن ام حدیدًا اونوْں کوکیا ہواکہ ان کی چال سبک نبین رہی کیا ان پرفو جیس سوار ہیں یاوہ ہتھیا روں کے بوجھ سے دیے ہوئے ہیں۔ ام صوفانا بار داشدیدًا ام الرجال جشما قعودًا

یا شدیدسردی نے ان کے پیروں کوئن کر دبایا خودسوار بھی حوصلہ ہار کرا کڑوں بیڑھ گئے

قصیر نے عُمرو سے زباء اوراس کی سرنگ کے متعلق سب کچھ بیان کر دیا تھا۔ قافلہ شہر میں داخل ہوا تو زباء پہلے تو بہی تجھی کہ یہ قصیر کے اندر داخل ہوگئ تو ملکہ زباء کی نظر عمر و پر پڑی تو ملکہ نے عمر و کوان اوصاف سے جوقصیر نے اس سے بیان کئے تھے پہنچانا تو اس کوقصیر کی غداری اور سازش کا یقین آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک زہر آلود انگشتری تھی۔ قبل اس کے کہوہ و شمنوں کے ہاتھوں گرفتار ہوکر ذلت کی موت مرے اس نے انگوشی چوس لی اور کہنے گئی کہ میں عمر و بن عدی کے ہاتھ سے مرد نے کی بجائے خودا پنے ہاتھوں گرفتار ہوکر ذلت کی موت مرے اس نے انگوشی چوس لی اور کہنے گئی کہ میں عمر و بن عدی نے ملکہ ذباء کو تلوار سے قبل کی کہ عمر و بن عدی نے ملکہ ذباء کو تلوار سے قبل کی تھی کہا جا تا ہے کہ عمر و بن عدی نے ملکہ ذباء کو تلوار سے قبل کی تھا۔ (انہی )

بقول ابن جریطبری اور ابن السکیت نے کہا کے کہ ملکہ زباء کانام ناکلہ ہے۔ ابن جریر نے اس شعر سے استدلال کیا ہے۔ اتعرف منز لا بین النقاء وبین ممر نائله القدیم besturdubooks.N

کیاتم وہ مقام جانتے ہوجومقام نقع اور نا کلہ کے قدیم گذرگاہ کے درمیان ہے۔ اور بقول ابن درید'میسون' ہے اور بقول ابن ہشام دابن جوزی' فارعۂ ہے۔ الامثال

اسمع من فوخ عقاب عقاب کے بچے سے زیادہ من فوخ عقاب عقاب کے بچے سے زیادہ بلند۔ اعز من عقاب الجو فضامیں اڑنے والے عقاب سے بھی زیادہ بلند۔

عجيبه

ابن زہرنے تھیم ارسطاطالیس سے قتل کیا ہے کہ عقاب ایک سال میں چیل ہوجاتی ہے اور چیل عقاب بن جاتی ہے۔ ہرسال ادلتی بدلتی رہتی ہے۔

خواص

صاحب عین الخواص نے عطار دبن محمد سے نقل کیا ہے کہ عقاب ایلوے سے بھا گتا ہے اور اس کی بوسونگھ لے تو اس پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔عقاب کے پروں کی گھر میں دھونی دینے سے گھر کے سانپ مرجاتے ہیں۔ بقول قزو بنی اگر عقاب کا پیۃ بطور سرمہ آئکھیں لگایا جائے تو آئکھ کے دھند لے بن اور نزول الماء کوختم کردیتا ہے۔

تعبير

جو خص دشمنوں سے برسر پیکار ہواس کے لئے عقاب کا خواب میں دیکھنافتح مندی کی علامت ہے۔ کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا تھا۔ جس کے پاس عقاب اترااس کے لئے سزا کی علامت ہے۔ جو خص دیکھے کہ وہ جیل یا عقاب کا مالک ہو گیا تو اس کو غلبہ و نصرت حاصل ہو گی اور طویل عمر پائے گا۔ اگر خواب دیکھنے والا محت کرنے والا ہے تو لوگوں سے الگ ہو کرزندگی گزارےگا۔ اگر کھنے والا باوشاہ ہو تو شمنوں سے سلح کرےگا۔ ان کے شراور مکاری سے محفوظ رہے گا اور دشمنوں کے مال وہ تھیا رہے اس کو نفع حاصل ہو گا۔ اس لئے کہ عقاب کے پر تیر بھی ہیں اور مال بھی۔ اور بقول ابن المقری چھوٹے پر اولا دزنا پر دلالت کرتے ہیں۔ بقول مقدی جس گا۔ اس لئے کہ عقاب کے وہ تی ہیں اور مال بھی۔ اور بقول ابن المقری حقول اس کے مال میں سخت حالات آئیں گا اور جس نے عقاب کا گوشت کھایا تو یہ نے عقاب کو دیکھا کہ وہ اس کو اس کے مار ہا ہے تو اس کے مال میں سخت حالات آئیں گا اور جس نے عقاب کا گوشت کھایا تو یہ لا بی کی علامت ہے۔ بسااو قات عقاب کو دیکھنے سے جنگو آ دی مراد ہوتا ہے جس کو قریب اور بعید میں پناہ نہ ملے۔ اگر عقاب کو کس سطح پر اور کی ملامت ہے۔ بیونکہ دور قدیم میں وفات شدہ مالدار لوگوں کی سے تھا تو موت کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ دور قدیم میں وفات شدہ مالدار لوگوں کی سے تھا تو موت کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ دور قدیم میں وفات شدہ مالدار لوگوں کی سے تھا تو موت کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ دور قدیم میں وفات شدہ مالدار لوگوں کی سے تھا تو موت کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ دور قدیم میں وفات شدہ مالدار لوگوں کی سے تھا تو موت کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ دور قدیم میں وفات شدہ مالدار لوگوں میں سے تھا تو موت کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ دور قدیم میں وفات شدہ میں وفات شدہ میں دور قدیم میں وفات شدہ مقاب کی صورت پر بناتے تھے۔

## العقرب

( کثر دم۔ پچھو) فدکر ومونٹ کے لئے بیلفظ مشترک ہے۔ بعض اوقات مؤنث کوعقر بہ عقرباء کہتے ہیں۔اس کی جمع عقارب اور تصغیر عقیر ب آتی ہے۔ جیسے زینب کی تصغیر زیینب آتی ہے۔اس کی کنیت ام عربط اور ام ساہرہ ہے۔فاری میں اس کا نام رشک ہے۔ پچھوسیاہ ،سبز اور زر درنگ کا ہوتا ہے۔ بیتینوں قسمیں مہلک ہیں لیکن سب سے زیادہ مہلک سبز رنگ کا ہوتا ہے اس کی طبیعت مائیہ

بچھو گہریلا کیڑے سے بہت میل جول رکھتا ہے۔ بسااوقات اس کے کاشنے سے سانپ بھی مرجا تا ہے۔ حکیم قزوین نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب بچھوسانپ کے کاٹ لیتا ہے تو اگر بچھواس کے ہاتھ لگ گیااور اس نے اس کو کھالیا تو سانپ نی جا تا ہے ورنہ مرجا تا ہے۔ چنانچے فقیہہ عمارة الیمنی نے بھی اپنے ان اشعار میں قزوین کے اس قول کی تائبید کی ہے۔

اذالم یسالمک الزمان فحارب وباعد اذا لم تنتفع بالاقارب الرزمانة تیرے موافق نه موتواس بے جنگ کراوراگرا قارب نفع نه پنچ توان سے دوری اختیار کر۔

ولا تحتقر کید الضعیف فربما تموت الا فاعی من سموم العقارب اور کزورکے داوک کو حقیر مت مجھ کیونکہ افاعی (انتہائی زہر کے سانپ) بسااوقات بچھوک زہرے مرجاتے ہیں۔ فقد هد قدما عرش بلقیس هدهد و خرب فار قبل ذاسد مأرب بلقیس نے ہدہد جانورکو گم کردیا اور چو ہے نے محارب کے بندکوتو ڑدیا۔

اذا كان رأس المال عمرك فاحترز عليه من الانفاق في غير واجب جبتمهارااصل سرماييم بي المال عمرك فاحترز عليه من الانفاق في غير واجب جبتمهارااصل سرماييم بي جواس الني زندگي كونا پنديده چيزول مين ضائع ندكرو

فبین اختلاف اللیل والصبح معرک یکو علینا جیشه بالعجائب صبح و شام کے انقلابات ہمہدم ہمارے سامنے میں اور یہ انقلابات عجائب کا ایک دفت ہمارے سامنے کھولتے ہیں۔

بچھوکی ایک خاصیت ہے کہ جب ہے کی انسان کے ڈنگ مارتا ہے تو پھراس طرح فرار ہوتا ہے جیسے کوئی مجرم سزا کے خوف سے فرار ہوتا ہے۔ جاحظ نے کہا کہ پچھومین ایک عجیب وغریب خاصیت ہے بھی پائی باتی ہے کہ یہ تیز ہیں سکتا اورا گر پچھوکو پانی میں ڈال دوتو وہ ترکت نہیں کرے گا چاہے پانی تھہرا ہوا ہو یا بہدر ہا ہو۔ جاحظ نے کہا ہے کہ پچھوٹڈ یوں کے شکار کے لئے اپنے سوراخ سے باہر ٹکلتا ہے کیونکہ یہ ٹڈ یوں کے شکار کے لئے اپنے سوراخ سے باہر ٹکلتا ہے کیونکہ یہ ٹڈ یوں کے شکار کے لئے اپنے سوراخ سے باہر ٹکلتا ہے کیونکہ یہ ٹڈ یوں کے کھانے کا بہت شوقین ہوتا ہے۔ پچھوکو پکڑنے کی ایک ترکیب یہ ہے کہ ایک ٹڈی پکڑ کر کسی ککڑی میں پھنسادی جائے۔ پھروسی کھینچا کوئی بچھوکھی کھینچا کوئی بچھوکھی کھینچا کوئی ہے۔ ساتھ میں بچھوکھی کھینچا کوئی بھوکھی کھینچا کے دوسری ترکیب اس کے پکڑنے کی یہ ہے کہ کروث (گندنا) اس کے سوراخ میں داخل کر کے نکال کیا جائے بچھوکھی اس کے ساتھ سے لاآ وے گا۔

بعض اوقات بچھو پھریاؤھیے پرڈنگ مارتا ہے۔ اس بارے میں کسی شاعر نے خوب کہا ہے۔
رأیت علی صغوۃ عقربا وقد جعلت ضربھا دیدنا
میں نے ایک بخت پھر پرایک بچھود یکھا کہ وہ اپنی عادت کے موافق اس پرڈنگ مارر ہاتھا۔
فقلت لھا انھا صغیرۃ وطبعک من طبعھا الینا
میں نے اس سے کہا کہ بیتو ایک چٹان ہے اور تیر مزاج اس کے مزاج سے بہت زم ہے۔
فقالت صدقت ولکننی ارید اعرفھا من انا
بین کر بچھو بولا کہ آپ کا فرمانا سے محرمیں چاہتا ہوں کہ اس کو بیتا دوں کہ میں کون ہوں۔

جان سے مار ڈالنے والے بچھود وجگہ یعنی شہرز وراور عسر مسلم میں پائے جاتے ہیں۔ ید دوڑ کر ڈنگ مارتے ہیں اور آدمی کو مار ڈالتے ہیں۔ بعض اوقات ان کے ملسوع (کاٹے ہوئے) کا گوشت بھر جاتا ہے اس میں تعفن (سٹرن) پیدا ہو جاتی ہے اور گوشت لٹک جاتا ہے۔ لعفن اس قدر کہ کوئی شخص بغیر ناک بند کئے اس کے قریب نہیں جاسکتا۔ لطف یہ ہے کہ ضغیر الجمۃ ہونے کے باوجود اونٹ اور ہاتھی تک کوبھی ڈسنے کے بعد بغیر مار نہیں چھو ہے جس کا کا ٹا کوبھی ڈسنے کے بعد بغیر مار نہیں چھو کی ایک قتم اڑنے والی ہے۔ جا حظ اور قروی کی کہنا ہے کہ غالبًا یہ وہی بچھو ہے جس کا کا ٹا ہوانہیں بچتا۔ رافعی وعبادی کا بیان ہے کہ شہر نصیبن میں جہاں پہاڑنے والا بچھو ہوتا ہے۔ چیونٹیوں کی بچے درست مانی گئی ہے۔ کیونکہ چیونئیاں اس بچھو کے علاج میں کام آتی ہیں اس کامزید بیاں چیونٹیوں کے باب میں آئے گا۔ شہر نصیبن کے زہر ملے بچھوؤں کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ شہرز در سے بی آئے ہیں۔ ایک بادشہ نے شہر نصیبن کا محاصرہ کیا۔ وہاں کے بادشاہ نے زندہ بچھو پکڑ واکر اور ان کو خت کوڑوں میں بھر کربذ ریو منجنیق دشمنوں کی فوج میں بھتکوادیا۔

جاحظ نے لکھا ہے کہ نفر بن حجاج سلمی کے گھر میں بچھور ہتے تھے جو کاٹ کر مارڈ التے تھے۔ان کے یہاں کوئی مہمان آیا۔ جبوہ قضائے حاجت کے لئے بیٹھا تو بچھونے اس کی شرمگاہ میں کاٹ لیا۔ نفر بن حجاج کو جب خبر ہوئی تووہ مہمان کے پاس آئے اور کہنے لگے۔ و داری اذا نام سکانھا اقام الحدود بھا العقرب

جب میرے گھروالے (نمازے غافل ہوکر) سوجاتے ہیں تو بچھوان پر حد شرعی جاری کرتا ہے۔

اذا غفل الناس عن دینهم فان عقاربها تضرب جبلوگ این دین سے غافل ہوجاتے ہیں تو بچھوا بے ڈککوں کی ضرب لگاتے ہیں۔

فلا تامنن سرى عقرب بليل اذا اذنب المذنب

جب کسی گنا ہگار ہے کوئی گناہ سرز دہوا ہے تو رات کے وقت بچھو کے چلنے سے مامون نہ ہو۔

پھروہ اپنے گھرکے چاروں طرف گھوے اور کہنے لگے کہ ان بچھوکواسود (سالخ (کینچلی دارسیاہ ناگ) سے زہر پہنچتا ہے۔ چنانچہ گھر میں ایک خاص جگہ کود مکھے کرفر مایا کہ اس کو کھو دا جائے۔ جب وہ جگہ کھودی گئی تو وہاں پر کا لیے ناگ کا ایک جوڑا مبیٹھا پایا گیا۔

بچھو کا ذکر حدیث میں:

''ابن ماجہؓ نے حضرت ابورا فع رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھتے ہوئے ایک پچھوکو مارا تھا۔ حضرت عا کشدرضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ: ''ایک مرتبہ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کونماز پڑھتے ہوئے بچھونے کاٹ لیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ بچھو پرلعنت فرما کے کہوہ نہ نمازی کوچھوڑ تااور نہ غیرنمازی کولہذ ااس کوحل اور حرم میں جہاں پاؤ مارڈ الؤ'۔(ابن ماجہ ")

#### حدیث میں بچھو کے کاشنے کاعلاج

حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کونماز پڑھتے ہوئے ایک مرتبہ بچھونے کا ٹ لیا تھا تو آپ نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا:

''الله بچھو پرلعنت بھیجے کہ وہ کسی نمازی یاغیرنمازی' نبی یاغیر نبی کو کاٹے بغیرنہیں چھوڑ تا''۔

اورآپ نے جوتا لے کراس کو مارڈ الا۔ پھرآپ نے پانی اور نمک منگا کراس کائے کی جگہ پر ملااور قُلُ هُوَ الله احد و معوذتین پڑھ کردم کیا''۔

حفزت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں پاؤں کے انگوٹھے میں بچھونے کا ٹ لیا تو آپ نے فرمایا'' کہ وہ سفید چیز لا وُ جوآٹے میں ڈالی جاتی ہے (حضرت عائشہ فرماتی ہیں ) کہ ہم نمک لے گئے۔آپ نے اس کو ہتھیلی پررکھ کرتین مرتبہ چاٹا اور باقی کوکائے ہوئے پر رکھ دیا جس سے در دکوسکون ہوگیا''۔

(عوارف المعارف)

### الله كي قدرت كاايك عجيب منظر

حضرت معروف کرخی نے حضرت ذوالنون مصری کا ایک واقعہ قال کیا ہے فر ماتے ہیں کہ ہیں ایک مرتبہ کپڑے دھونے کے لئے دریائے نیل پر پہنچا۔ یکا بیک سامنے ہے ایک بہت بڑا بچھوآتا ہوا نظر پڑا ہیں اس کو دکھے کر ڈر گیا اور اس کے شرہے محفوظار ہنے کے لئے اللہ تعالیٰ ہے استعاذہ کرنے لگا۔ وہ بچھو جب دریا کے کنارے پر پہنچا تو پائی ہیں سے ایک مینڈک نکلا اور بچھوکوا پئی پشت پر سوار کر کے دریا کے دوسرے کنارہ پر پہنچا ہیں کہ دوسرے کنارہ پر پہنچا ہیں مینڈک کی طرف تیرتا ہوا چل دیا اور ہیں بھی ایک تبہند با ندھ کر دریا ہیں از گیا اور جب تک بچھو دریا کے دوسرے کنارہ پر پہنچا ہیں بر ابر اس کو دیکھتا رہا۔ جب مینڈک بچھوکو لے کر دریا کے کنارہ پہنچا تو بچھونے مینڈک کی پشت سے از کر جلد جلد چلنا شروع کر دریا اور ہیں بہنچا تو بچھونے مینڈک کی پشت سے از کر جلد جلد چلنا شروع کر دیا اور ہیں بہنچا تو بچھونے اس درخت کے پیچھے ایک سفیدا مردلڑکا سور ہا تھا اور ہیں بہنچا تا ہوں کہ کہنے گا کہ شایداس کو کا شنے کی وجہ سے بچھو یہاں آیا ہو۔ ہیں بیسوج شراب کے نشر ہیں نے وہ تھا ۔ بیکھو از دہ کو دیکھتے ہی اس کے سر میں لیٹ گیا اور اس کے اور دیا تا ہواد کھائی دیا۔ بچھوا ڈر ہے کود کھتے ہی اس کے سر میں لیٹ گیا اور اس کے اور دیکھتے ہی اس کے بعد بچھو مینڈک کی پشت پر سوار ہو کر جہاں سے آیا تھا وہاں لوٹ گیا۔ حضرت ذوالنوں فرماتے ہیں کہ یہ وقعہ دیکھر کیک کے تا تا ہواد کھائی دیا۔ جھوا از دے کود کھتے ہی اس کے ہیں کہ یہ وقعہ دیکھر کیک کے سے سے اس کے بعد بچھو مینڈک کی پشت پر سوار ہو گر جہاں سے آیا تھا وہاں لوٹ گیا۔ حضرت ذوالنوں فرماتے ہیں کہ یہ وقعہ دیکھر کی گیا۔ کھو میں کہ ان کی بیا تو ہوں کھی کہت میں سے بیا شعار جاری ہو گئے ۔

یَا رَاقَدُا وَالْجلیل یَحْفَظهٔ مِنُ کُلِ سُوْء یَکُونُ فِی الظَّلم الله استرائی سے هاظت کردہاہے۔
اے سونے والے تُوتو سورہا ہے اور خداتار یکی میں ہونے والی ہر برائی سے هاظت کردہاہے۔
کَیُفَ تَنَامُ الْعُیُونُ عَنُ مَلِکِ تَاتِیکَ مِنُهُ فَوَائد النعم
لہٰذاا سے بادشاہ سے جس سے اچھی اچھی تعمیں حاصل ہوں آتھیں غافل ہوکر کیے سوعتی ہیں۔
حضرت ذوالنون "کا یہ کلام سی کرلڑ کا نیندسے بیدار ہوا آپ نے اس کو پچھوکا پورا ما جرا سنایا۔ یہ سی کروہ شخت متاثر ہوا اور تو بہ کی اور لہو

ولعب ترک کر کے نیکیوں کا راستہ اختیار کیا گہرائی حالت میں اس کی موت واقع ہوگئی۔اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔
حضرت ذوالنون مصریؓ کا نام ثوبان بن ابراہیم اور بقول بعض فیض بن ابراہیم تھا۔ آپ کے حکیمانہ کلام کا کچھ حصہ بیہ ہے۔
محبت کی اصل حقیقت بیہ ہے کہ جس چیز سے حق تعالیٰ محبت کریں اس سے محبت کی جائے اور جو چیز اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہواس سے منفرت کی جائے اور حق تعالیٰ کو ناپسند ہواس سے منفرت کی جائے اور حق تعالیٰ کی رضا کو طلب کیا جائے اور جو چیز مرضا ۃ رب میں حائل ہواس کو ترک کر دیا جائے۔اس سلسلہ میں کی ملامت کی پرواہ نہ کی جائے۔

آپ کاارشادِگرامی ہے کہ عارف باللہ ہمیشہ فخر اور فقر کے درمیان رہتا ہے۔ حق تعالیٰ کا ذکر باعث فخر ہےا پنا تذکرہ مجھے فقر میں مبتلا کر ہےگا۔ آپ بی کاارشاد ہے کہ:

مندرجه ذیل آ دمی عقلاء کی جماعت سے خارج ہیں: \_

- (۱) جو محض د نیوی معاملات میں کوشش کرے اور اُخروی معاملات میں تغافل کرے۔
  - (۲) علم وبرد باری کی جگہ جماقت کا اظہار کرے۔
    - (m) تواضع کی جگہ تکبر کوا ختیار کرنے والا۔
      - (۴) تقویٰ کوفراموش کرنے والا۔
      - (۵) کسی کاحق غصب کرنے والا۔
- (۲) عقلاء کی مرغوبات ہے اجتناب کرنے والا اور عقلاء کی مرغوبات میں مشغول ہونے والا۔
  - (2) ایخ متعلق غیرے انصاف طلب کرنے والا۔
  - (٨) حق تعالیٰ کی اطاعت کے اوقات میں اس کو بھو لنے والا۔
- (9) والمخض جس نے علم حاصل کیا شہرت کی وجہ سے اور پھراس علم کے مقابلہ میں اپنے ہوائے نفس کور جیج دی۔
  - (۱۰) حق تعالیٰ کے شکر سے غافل ہونے والا۔
  - (۱۱) این دشمن لیعنی نفس سے مجاہدہ کرنے سے عاجز ہونے والا۔

اس کے بعد آپ نے ارشاد فر مایا کہ اللہ تعالیٰ معاف فر مائے ' کلام کا سلسلہ جب چلتا ہے دراز ہوجا تا ہے جب تک اس کوختم نہ کیا جائے تو ختم نہیں ہوسکتا۔

امام ابوالفرج ابن جوزی فرماتے ہیں کہ آپ کا وطن اصلی نوبہ تھا۔ آپ اس سے تعلق رکھتے تھے جس کا پیشہ کنواں صاف کرنے کا تھا۔ آپ نوبہ سے مصر منتقل ہو گئے اور پہیں سکونت اختیار کرلی۔ ذوالنون آپ کا لقب تھا۔ امام ابوالقاسم القشیری لکھتے ہیں کہ آپ اپ ہم مشرب لوگوں پر فوقیت رکھتے اور علم ورع ادب کے اعتبار سے لگانہ روزگار تھے۔ آپ کی وفات مقام جیزہ میں ہوئی جب کہ ماہ ذی قعدہ کی دورا تیں گزر چکی تھیں اور قرائے الصغری میں مدفون ہوئے۔

حضرت معروف یک کرخی کا نام ابن القیس الکرخی تھا۔ آپ مقبولیت دعا کے لئے مشہور تھے۔ اہلِ بغداد آپ کی قبر کے پاس بارش کے لئے مشہور تھے۔ اہلِ بغداد آپ کی قبر کے پاس بارش کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعاما نگا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے آپ کی قبر تریاق مجرب ہے۔ حضرت سری مقطی آپ کے تلمیذ تھے۔ حضرت معروف کرخی سے مرض وفات میں کہا گیا کہ آپ وصیت فرما کیں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں مرجاوں تو میری قبیص صدقہ ک

ردینا میں بہ چاہتا ہوں کہ جیسے دنیا میں نگا ہی آیا تھا تو یہاں سے نگا ہی جاؤں ایک مرتبہ حضرت معروف کرخی ایک پان پلاکٹے وہلے کے پاس سے گذرے جو کہدرہا تھا کہ جو محض پانی پئا حالا نگار حضرت معروف ہے کرخی آگے بڑھے آپ نے پانی پیا حالا نگار سے گذرے جو کہدرہا تھا کہ جو محض پانی پیا حالا نگار سے گار حضرت معروف ہے کہا گیا کہ آپ تو روزہ دار ہیں ۔ تو آپ نے فرمایا جی ہاں! لیکن میں نے روزہ اس کی دعا کی وجہ سے تو ژدیا۔ آپ کی وفات و سے میں ہوئی۔

زمخشری نے رہے الا برار میں تحریر کیا ہے کہ لوگوں کا خیال ہے کہ شہمص میں بچھوزندہ نہیں رہتے۔وہاں کے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ بیہ ایک طلسم کا اثر ہےان کا کہنا ہے کہ اگر کسی دوسری جگہ ہے بچھولا کرچھوڑ دیا جا تا ہے تو وہ فورا مرجا تا ہے۔

محمَّ مشارق الشام کا ایک مشہورشہر ہے۔ابتداء میں بیشہ علم ونصل کے اغتبار سے دمشق سے زیادہ مشہورتھا۔ بقول تغلبی یہاں پر سات سوصحا بدرضی اللہ عنہم اجمعین نے غزوات کے سلسلہ میں نزول فر مایا۔

بچھو کے ڈیگ مارنے پر جھاڑ پھونک جائز ہے

امام مسلمؓ نے حضرت جابرؓ ابن عبداللہ ہے روایت کی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو بچھونے کا ٹ لیااور ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابر کت میں حاضر تھے ہم میں سے ایک شخص نے عرض کیا کہ یارسول اللہ اگر آپ فرمادیں تو میں اس کو جھاڑ دوں۔ آپ نے فرمایا'' کہتم میں سے جو کوئی بھی اپنے بھائی کوفائدہ پہنچا سکے تو ضرور پہنچائے۔

ایک روایت میں بیالفاظ آئے:۔

'' مجھے اپنامنتر سناؤ کیونکہ اس منتر میں کوئی حرج نہیں جس میں خلاف شرع کوئی چیز نہ ہو''۔

اس سے ثابت ہوا کہ کتاب اللہ اور ذکر اللہ سے جھاڑ پھونک جائز ہے البتہ وہ رقیہ منوع ہے جوفاری یا عجمی زبان میں ہویااس کے الفاظ ایسے ہوں کہ اس کے معانی سمجھ میں نہ آویں۔ کیونکہ ممکن ہے کہ ان کے معانی مفضی الی الکفر ہوں (یعنی کفر کا کوئی پہلواس میں پایا جا تا ہو) اہلِ کتاب کے رقیہ میں علمائے وین کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ امام مالک نے اس کو مکر دہ قرار دیا ہے۔ اس وجہ سے کہ مکن ہے کہ رقیماس میں سے ہوجن کو انہوں نے بدل ڈالا ہے۔

#### مجرب حجاز يھونك

جھاڑنے ولا بچھوکے کائے ہوئے سے یہ پوچھے کہ بدن کے حصہ میں کہاں تک تکلیف ہے پھر تکلیف کے اوپر کے حصے پرلوہے کا ککڑار کھ کرمندرجہ ذیل عزیمت کو بار بار پڑھتارہے اور در دکی جگہ کولوہے کے فکڑے سے اوپر کی جانب سے بنچے کی جانب مسلتارہے۔ تاکہ تمام زہر بنچے کے حصہ میں جمع ہو جائے۔ پھر جمع شدہ زہر کے مقام کو چوسنا شروع کرے یہاں تک کہ تمام تکلیف دور ہو جائے۔ عزیمت بہہے:۔

"سلام على نوح في العلمين وعل محمد في المرسلين من حاملات السم اجمعين لادابة بين

. السّماء والارض الاربى اخذبنا صيتها اجمعين كذلك نجرى المحسنين انه من عبادنا المومنين ان ربى على صراط مستقيم نوح نوح قال لكم نوح من ذكر نى لا تاكلوه ان ربى بكل شئى عليم وصّلى الله على سيدنا محمد واله و صحبه وسلم".

مولف فرماتے ہیں کہ میں نے ابن صلاح کے قلم سے ان کے سفرنامہ میں ایک رقید لکھا ہوا دیکھا۔اگر انسان اس سے جھاڑ دے تو کوئی بچھواس کے نہ کا نے گا۔اگر ہاتھ سے بھی پکڑے گا تو بھی نہ کا نے گا اور اگر کا ث بھی لے تو جھاڑنے والے کو نقصان نہ ہوگا۔وہ جھاڑ یہے:۔

"بسم الله و بالله و باسم جبريل و ميكائيل كازم كازم ويزام فتيز الى مرن الى مرن يشتامرا يشتامرا هوذا هو ذا هي لمظااناالراقي والله الشافي.

صنعت خاتم

بچھو کے کاتے ،مجنون کے افاقہ ،تکسیراور آئکھوں کے درد کے لئے جورت کی بارد کی وجہ سے لاحق ہو پیمل نفع بخش ہے بلوراحمر کے تگینہ پرییا سانقش کرلیں۔

خطلسلسله كطو دهدل صحره اوسططاابي معه بيده سفاهه.

بچھوکے کاٹے کے لئے اس خاتم کوصاف پانی میں غوطہ دے کر کاٹنے کی جگہ پر رکھ دیا جائے اور مجنون اس کو برابر دیکھتارہے۔اللہ کے حکم سے افاقہ ہوگا۔تکسیر کے لئے اس نقش کو بیٹانی پر لکھ دیا جائے۔ بخار والے کے لئے اس نقش کو برگ زینون پر لکھ کراس کو کھلا دیا جائے۔رتے کے لئے اس تکینہ کو جس جگہ رتے کا در دہو پھیرا جائے۔

بخاروالے کے لئے

تین پتوں پڑتش ذیل ککھ کر بخاروا لے کواس کی دھونی دی جائے۔ (اول) ۱۱۱ ط لا (دوم) ۱۱۱ ط ط (سوم) ۱۱۱ لھ لوم

كـــو كــو كــو

ای طرح بخار کے لئے تنین پتوں پرعبارت ذیل لکھ کر بوقت بخارروزاندایک پہتہ کھائے۔

(اول) بسم الله نارت و استنارت (ووم) بسم الله في علم الغيب غارت (سوم) بسم الله حول العوش دارت. تكييراور به وقي كے لئے تين سطروں ميں پيثاني پريالفاظ لكھے جاوي (پيثاني پر) لوطالوطالوطا

صاحب عین الخواص نے لکھاہے جس کو تیز بخار ہو یا سانپ نے کا ٹا ہوتو اس کے لئے کسی پتہ پریا کسی صاف طشت میں یا اخروث کے پیالہ میں اسائے ذیل کھیں اور اس پر مریض کے ماں اور باپ کا نام کھیں اور پھر مریض کو پلادیں۔باذن اللہ فورا افاقہ ہوگا۔

سارا سارا الی ساری مالی یون یون الی بامال و اصال باطو طو کالعو ماراسباب یا فارس ارددباب هاکا نا ما ابین لها نارًاانار کاس متمر نا کاطن صلو بیر ص صاروب اناوین و دی.

بعض علمائے متفدیمن کا قول ہے کہ اگررات اور دن میں اول وقت اَشْھَدُ اَنُ لاَ اِللهُ اِللّهُ اللّهُ وَ اِشْھَدُ اَنَّ مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللّهِ اللّهِ عِن عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى اللهِ اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللّهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللّهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَمُ عَلَى الللّهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى

علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوااور بچھو کے کاشنے کی شکایت کی۔ آپ نے فر مایا اگر تُو شام کے وقت یہ کہہ لیتا'' اعو کہ بکیلمات الله التّامَّات من شَرِّما حلق'' تو تجھ کواللہ کے فضل سے کوئی گزندنہ پہنچتا (اس حدیث کوسوائے بخاریؓ کے سب نے فقل کیا) کا کل این عدی میں ہے کہ اس روایت میں جس مجھن کا ذکر ہے وہ حضرت بلالؓ تھے۔

تر فدی کی ایک روایت میں ہے کہ جو محض شام کے وقت تین مرتبداس دعا کو پڑھے گا تو اس رات کوئی ڈیگ اس کونقصان نہ پہنچائے گا۔ سہیل کہتے ہیں کہ ہمارے گھر والے ہر رات بیکلمات پڑھتے تھے پس ایک دن ہماری ایک لونڈی کوکسی چیز نے ڈیگ مارا تواسے کسی قتم کا در دمحسوس نہ ہوا۔ امام ترفدی فرماتے ہیں کہ بیر حدیث سے علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ:

اس دعا میں '' کلمات اللہ'' سے مراد قر آن شریف ہے اور'' تا مات' کے معنی یہ ہیں کہ اس میں کوئی عیب یا نقص جیسا کہ لوگوں کے کلام میں آ جا تا ہے نہیں آ کے گا۔اور یہ بھی کہا گیا وہ نافع اور کافی ہیں۔ ہراس چیز کوجن کے لئے ان کلمات سے پناہ حاصل کی جائے۔
بقول بیہ تی کلام اللہ کو' تا مہ' اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ کلام اللی ناقص یا عیب دار ہوجیسا کہ لوگوں کا کلام ہوتا ہے۔
علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات امام احر صنبل سے پہنی ہے کہ وہ بعکمات اللہ التامات سے استدلال کیا کرتے تھے کہ بے شک قرآن کریم غیر مخلوق ہے۔ابوعمر و بن عبد البر نے تمہید میں کھا ہے کہ اگر کوئی شخص شام کے وقت بیآیت پڑھے گا تو اس کو بچھونہ کا نے گا۔
سَلام '' عَلیٰ نُور ہے فِی الْعَالَمِیْنَ۔

عمروبن دینار سے منقول ہے اگر کوئی شخص صبح وشام بیآیت پڑھا کرے تو بچھوسے محفوظ رہے گا۔ ابن وہب ؓ نے منقول ہے کہ جس کوسانپ یا بچھونے کا ٹ لیا ہوتو وہ آیت شریفہ پڑھ کر دم کرے۔ "نُو دِیَ اَنُ بُورِکَ مَنُ فِی النَّارِ وَمَنُ حَوُ لَهَا وَ سُبُحَانَ اللَّه رَبِّ الْعَالَمِيْنَ".

ﷺ ابوالقاسم القشيرى نے اپنی تفسير ميں كبعض ديگر تفاسير نے قتل كيا ہے كہ سانپ اور بچ وحفرت نوح عليه السلام كى خدمت ميں حاضر ہوئے اور عرض كيا كہ ہم كوبھى كشتى ميں سوار كر ليجئے۔ آپ نے فر مايا كہتم كوسوار نہيں كروں گا كيونكہ تم انسان كى تكليف اور ضرر كا سبب ہو۔ انہوں نے پھرعرض كيا كہ اے اللہ كے ہى آپ ہم كوسوار كرليں اور ہم آپ سے وعدہ كرتے ہيں اور اس كاامر كاذمہ ليتے ہيں كہ جو شخص آپ كو يا وكرے گا ہم اس كونہيں ستا كيں گے۔ آپ نے يہ عہد لے كران كوسوار كرليا۔ لهذا جس شخص كوان سے تكليف و بيني كا انديشہ ہو۔ اس كو چا ہے كوئے وشام بي آپت پڑھ ليا كرے۔ سسلام على نوح فى العلمين كَذَ الِكَ نَجُونِى الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادٍ نَا الْمُوْ مِنِيئِنَ۔ اس كوسان ہيں پہنچا كيں گے۔ اللہ على العلمين كَذَ الِكَ نَجُونِى الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادٍ نَا اللّٰمُوْ مِنِيئَ ۔ اس كوسان ہيں پہنچا كيں گے۔

حفرت ابن عبائ ہے روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے دو سال میں کشتی تیار فر مائی۔اس کوطول تین سوذراع عرض پچاس ذراع اور بلندی تمیں ذراع تھی۔ بیسال کی لکڑی ہے بنائی گئی تھی اور تمیں منزلہ تھی۔سب سے بنچے کی منزل میں وحوش (جنگلی جانور) سباع (درندے) اور ہوام (کیڑے مکوڑے) تھے۔دوسری منزل میں مویشی وغیرہ تھے۔سب سے اوپر کی منزل میں آپ خود اور آپ کے ساتھی سوار ہوئے۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں شخ امام حافظ فخرالدین عثمان ابن محمد بن عثمان تو ریزی جو مکہ میں مقیم تصان ہے ہم کوروایت پینچی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں شخ تقی الدین حورانی ہے کتاب الفرائض پڑھ رہاتھا کہ ایک بچھورینگتا ہوانظر آیا۔ شیخ موصوف نے اس کو پکڑ کر ہاتھ میں لے لیا اوراس کو الٹا سیدھا کرنے لگے۔ میں نے کتاب ہاتھ سے رکھ دی۔ شیخ نے فرمایا کہ بیتو تیرے پاس موجود ہے۔ میں عرض کیا

مجھ کومعلوم نہیں وہ کیا ہے۔فرمانے لگے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے کہ جو تخص صبح شام یہ پڑھےگا۔ بیسم اللّب الَّلَّذِي لاَ يَبِضُوْمَعَ اِسُمِه شَيْىء ' فِي الْاَرُضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعلِيْمُ ''اس کوکوئی چیز ضرر نہیں پہنچائے گی۔اور میں اس کوشروں کوئی میں بی پڑھ چکا ہوں۔

اگرسوتے وقت تین مرتبہ یہ پڑھلیا جائے" اعوذ برب اوصاف سمیہ من کل عقرب و حیہ سلام عَلی نوح فی العلمین انا کذالک نجزی المحسنین اعوذ بکلمات الله التامات من شرما خلق" توپڑھنے والاسانپ پچھو کے شرسے مخفی، ۔ گ

محفوظ رہےگا۔

فائدہ:۔ ابوداؤ دطیالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی تغییر میں 'لا یسلد غ المومن من جحوو احدۃ موتین'(مؤمن کی ثان یہ ہے کہ وہ ایک سوراخ سے دؤبار نہیں ڈساجاتا) فرماتے ہیں کہ مؤمن کو اس کے گناہ پر دومر تبہ سز انہیں دی جائے گی۔ یعنی دنیا میں بھی اس کو سزادی جائے اور آخرت میں بھی بینیں ہوسکتا۔

جس فحض کے بارے میں آپ نے بیارشادفر مایا تھاوہ ابوالعزۃ جمی شاعرتھااس کا نام عمروتھا پیشخص غزوہ بدر میں قید کرلیا گیا تھا گر اس کی مفلسی اورعیالداری کی وجہ سے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس کواس شرط پر چھوڑ دیا تھا کہ وہ دوبارہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شرکت نہ کرے۔ جب وہ مکہ واپس گیا تو (ازراہ تکبر) رخساروں پر ہاتھ پھیر کرکہا کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو دومر تبہ پھکہ دیا۔ جب وہ دوبارہ غزوہ احد میں مشرکین کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلہ میں چڑھ کر آیا تو رسول الله علی الله علیہ وسلم نے الله تعالیٰ سے اس کی گرفتاری کی دعا مانگی۔ دعا قبول ہوئی اور صرف وہی پکڑا گیا۔ اس نے پھروہی عیالداری کا عذر پیش کیا اور رہائی کی درخواست کی۔ اس وقت آپ نے فرمایا: ''لا یلد ع المومن من جحو و احدۃ مو تین ''اوراس کے قبل کا حکم فرمایا۔ لہٰذااس کا مطلب بیہ وا محتاط مومن دومر تبد دھوکانہیں کھا سکتا۔

''لایسلدغ'' کی غین پرضمه اور کسره دونول پڑھے جا سکتے ہیں۔ضمہ کی صورت میں یہ جملہ خبریہ ہوگا یعنی مومن کامل وہ ہے جوایک مرتبہ کے بعدد وسری مرتبہ دھوکہ نہ کھائے۔غین پر کسرہ پڑھنے کی صورت میں''لایسلدغ '''نہی غائب کا صیغہ ہوا جس سے یہ جملہ انثا کیہ بن گیا۔ یعنی مومن کو غفلت کی وجہ سے دومرتبہ دھوکہ نہ کھانا جا ہے۔

امام نمائی نے مندعلی میں ابو تخیلہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے حضرت علی کولوگوں سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ کیا میں تم کوتر آن شریف کی سب سے بہتر آبت نہ بتاؤں لوگوں نے کہا کیوں نہ بتا ہے۔ آپ نے بیآیت پڑھی ' و مسا احساب کم من مصیبة فیما کسبت ایسدید کم و یعفوا عن کثیرہ '' اور کہا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ اے علی جو تجھ پر دنیا میں کوئی مرض یا مصیبت وغیرہ آئے تو وہ تیرے کارناموں کی وجہ سے ہاور ذات باری تعالی اس سے برتر ہے کہ وہ دوبارہ اپنے بندہ کوآخرت میں سزادے اور جو دنیا میں اللہ تعالی نے معاف کر دیا (وہ کر دیا) یہ نہیں کہ وہ معاف کردینے کے بعد بھی دوبارہ سزادیں۔ اسی وجہ سے واصدی نے کہا ہے کہ بیآیت قرآن میں زیادہ پرامید ہے کیونکہ اس میں مونین کے گناہوں کی دوشم بیان کی گئی ہیں۔

ا یک قسم وہ ہے جس کا مصائب و پریشانیوں سے کفارہ ہوجا تا ہے۔

گناہوں کی دوسری قتم وہ ہے جواللہ تعالیٰ معاف فر مادیتے ہیں اور وہ رحیم وکریم ذات ایک مرتبہ معاف کرنے کے بعد دوبارہ گرفت نہیں فرمائے گی۔

دوسرافا ئده

کہاجاتا ہے لسعته العقرب والحیة لسعافهو ملسوع سانپاور پچھونے اس کواییا ڈساکہوہ ڈنگ زدہ ہوگیا۔
قالوا حبیبک ملسوع فقلت لهم من عقرب الصدغ ام من حیة الشعر
لوگوں نے کہا تیرمجوب ڈنگ زدہ ہے میں نے ان سے پوچھا کس نے ڈس لیا کنپٹی کے پچھوجیے بالوں نے 'یا سرکے سانپ جیے
بالوں نے۔

قالوا بلی من افعی الارض قلت لھم و کیف تسعی افاعی الارض للقمر انہوں نے جواب دیا کہ ہاں زمین کے تاگوں نے اس کوڈس لیا۔ میں نے کہا بینا ممکن ہے زمین کے تاگ جا ندکو حاصل کرنے کے لئے کس طرح چل سے ہیں؟

عقرب یعنی بچھو کے ضمن میں مؤلف نے شطرنج اور نرد کا بھی بیان کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ شیخ کمال الدین اونوی نے اپنی کتاب' الطالع السعید' میں لکھا ہے کہ شیخ تقی الدین بن وقیق العیدا ہے بچپن کے زمانے میں اپنے بہنوئی شیخ تقی الدین بن شیخ ضیاء الدین کے ساتھ شطرنج کھیل رہے تھے کہ عشاء کی اذان ہوگئی۔اذان من کرانہوں نے کھیل چھوڑ دیا اور نماز پڑھنے کھڑے ہوگئے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد شیخ تقی الدین نے اپنے بہنوئی سے کہا کہ پھر کھیلئے گا۔ اس کے جواب میں بہنوئی صاحب نے فضل بن عباس بن عباس بن عباس بن مہنہ بن لہب کا پیشعر پڑھ دیا جوانہوں نے عقرب تا جرمدینہ کی جومیں کہا تھا۔

شیخ تقی الدین کواپنے بہنوئی کا یہ جواب بہت نا گوارگز رااور مرتے مرگئے مگر پھر شطرنج برگزنہیں کھیلے چونکہ اس قصہ شطرنج بازی میں عقرب کالفظآ گیا تھااس لئے مؤلف نے شطرنج اوراس کے فرد کا بھی ذکر کردیا۔

''عقرب''نامی مدینه کا تا جرٹال مٹول والا آ دی تھااسی وجہ سے لوگ مثال میں بیان کرنے لگے ''ھو امسطل من عقر ب' بیخی وہ عقر ب سے بھی زیادہ ٹال مٹول کرنے والا ہے۔

فائدہ ۔ ابن خلکان نے ابو بکر الصولی مشہور کا تب کی سوائے میں لکھا ہے کہ وہ شطر نج بازی میں یکنائے روزگار تھا اس وجہ ہے اکثر لوگوں کو خیال پیدا ہوگیا تھا کہ یہی اس کھیل کے موجد ہیں ۔لیکن یہ خیال غلط ہے ۔شطر نج کا موجد اول ایک شخص صعصعہ نامی تھا اس نے ہندوستان کے راجہ شہرام کے لئے اس کو ایجاد کیا تھا۔ اردشیر بن با بک فارس کے بادشا ہوں میں سے سب سے پہلا بادشاہ ہے جس نے زدوضع کیا تھا اس وجہ سے اس کو زدشیر بھی کہتے ہیں ۔اس بادشاہ نے زدکو دنیا اور اصل دنیا کی ایک تمثیل قر اردیا۔ چنانچہ اس نے زدکی بساط میں بارہ خانے سال کے بارہ مہنیے کے حساب سے رکھے تھے اور مہینہ کے دنوں کے لحاظ سے ایک خانہ میں تمیں چھوٹے خانے رکھے تھے اور (پانسوں) کو قضا وقد رقر اردیا تھا۔ اہل فارس پر فخر کرتے تھے کہ وہ زدکے واضع نہیں ۔ چنانچہ صعصعہ ایک ہندوستان حکیم نے ہندوستان کے کے لئے شطر نج ایجاد کیا۔ اس زمانے کے حکماء نے جب شطر نج کو دیکھا تو انہوں نے بیے فیصلہ کردیا کہ شرنج زدسے اعلی ہے۔

کتے ہیں جب صعصعہ نے شطرنج کوراجہ کے سامنے پیش کیااوراس کواس کے کھیلنے کا طریقہ بتایا تو راجہ کو یہ کھیل بہت پیندآیااور موجد سے کہابول کیا مانگتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ مجھ کو پچھ نہیں جا ہے صرف اتنا تیجئے کہ بساط کے پہلے خانہ میں صرف ایک درہم رکھ د یجئے اورا خیر خانہ تک اس کودوگنا کرتے چلے جائے۔راجہ بین کر کہنے لگا تُونے کچھنہ ما نگا۔ بلکہاس صنعت کی تُونے قدر گھودی۔راجہ کا وزیر راجہ کی بیہ بات س کرجلدی سے بول اٹھا جہاں پناہ گھہر ہے آپ کے اور روئے زمین کے بادشا ہوں کے خزانے ختم ہو جا کیں گھر پھر بھی اس کا مطالبہ پورانہیں ہوگا۔

ابن خلکان نے بچھزد کی صفات چھوڑ دی ہیں منجملہ ان میں سے ایک بیہ ہے کہ زد کی بساط پر ہارہ خانہ سال کے چار موسموں کی طرح چار پرتقسیم کئے جاتے ہیں۔ایک بید کہ میں چھوٹے خانے رات و دن کی طرح کالے اور سفید ہوتے ہیں اور چھ مہروں سے چھ جہات کی طرف اشارہ ہے اور جو پانسوں کے اوپر پنچے سات نقطے ہوتے ہیں ان سے افلاک وزمین اور آسمان وکواکب سیارہ کی طرف اشارہ ہے کہ بیسب سات سات ہیں۔

۔ شطرنج اورسطر نج سین مہملہ اورشین معجمہ دونوں کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔اگر شطرنج ہے تو بیاتسطیر سے مشتق ہو گا اوراگر شطرنج ہے تو مشاطرہ سے مشتق ہوگا۔

اشاره

مؤلف فرماتے ہیں کہ شطرنج کا کھیلنا شوافع کے نز دیک مکر دہ تنزیبی ہے۔لیکن بعض علائے شافعیہ نے اس کوحرام اور بعض نے مباح کہا ہے۔مؤلف کے نز دیک قول اول بعنی اس کا مکر دہ تنزیبی ہونا اصح ہے۔

ا مام ابوحنیفہ" 'امام مالک ؓ اور امام احمد بن حنبل ؓ کے نز دیک شطرنج بازی خرام ہے۔ ائمہ شافعیہؓ میں صرف حلیمی اور رویانی نے اس کی حرمت کی تائید کی ہے۔

نز دبازی بقول اصح حرام ہے۔ (حدیث)

من لعب بالنو دفقد عصى الله ورسوله.

''جونردے کھیلااس نے خدااوررسول کی نافر مانی کی''۔

دوسرى حديث إ:

''جوزدے کھیلائے پھرنماز پڑھتا ہے اس کی مثال ایس ہے کہ کوئی شخص قے اور خزیر کے خون سے وضوکر کے نماز پڑھے''۔ بچھوکا شرعی تھم

مجھوکا کھا تاحرام ہے اور مقام حل وحرم میں اس کا مار ڈ النامستحب ہے۔

بچھو کے طبی خواص

صاحب عین الخواص کا قول ہے کہ پچھو جب چھپکلی کود کھے لیتا ہے تو وہ مرجاتا ہے اور فورانسو کھ جاتا ہے۔ اگر پچھو کو جلا کر گھر میں دھونی دی جائے تو بچھو ہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اگر بچھو کو تیل میں پکا کر بچھو کے کاٹے پرلگا دیا جائے تو در دجاتا رہتا ہے۔ بچھو کی را کھمٹانہ کی پچھری کو تو ڑ ڈالاتی ہے۔ اگر مہینے ختم ہونے سے تین دن پہلے بچھو کو پکڑ لیا جائے اوراس کو کسی برتن میں بند کر کے اس کے او پرایک طل تیل ڈالا جائے پھر برتن کا منہ بند کر کے اس کو اتنی مدت تک چھوڑ دیا جائے کہ تیل میں بچھو کا پوراا تر آ جائے۔ پھر یہ تیل اس شخص کے ملا جائے جس کی کمراور رانوں میں در دہوتو انشاہ اللہ در دکوفائدہ ہو گھا اور کمراور رانیں مضبوط ہوجا کیں گی۔ اگر ختم خس کو کسی پینے کی چیز میں ملا کر بی لیا جائے تو پینے والا بچھو کے کا شخ سے محفوظ رہے گا۔

اگرمولی کا ایک کلڑا کسی ہانڈی میں ڈال کرر کھ دیا جائے تو جو بچھواس ہانڈی پرآئے گافور آمر جائے گا۔اگرخس کے پیچے تیل میں مخلوط کر کے بچھو کے کاٹے پرلگائے جائیں تو آرام ہوجائے گا۔اگر گائے کے تھی میں بچھوکو پکا کر بچھو کے کاٹے پرملاجائے تو فورا آرام ہو گا۔

عیم ابن سویدی کا کہنا ہے کہ پچھوکو کسی ٹی برتن میں رکھ کراس کا منہ بند کر دیا جائے اور پھراس کو تنور میں رکھ دیا جائے یہاں تک کہ پچھوجل کررا کھ ہوجائے اوروہ را کھ کسی چیز میں گھول کر پچھری والے کو بلا دی جائے تو اس کو نفع ہوگا کہ پچھری ٹوٹ کرنکل جائے گی۔اگر پچھوکا کا نٹاکسی انسان کے کپڑے میں ڈال دیا جائے تو جب تک کا نٹا کپڑے میں دہے گا کپڑے والا بیمار دہے گا۔اگر پچھوکوکوٹ کر پچھوکے کا ٹے پرلگا دیا جائے تو آرام ہوجائے گا۔اگر بچھو پانی میں گرجائے اور بے خبری میں کوئی شخص اس پانی کو پی لے تو اس کا جسم زخموں سے بھر جائے گا۔

اگر گھر میں سرخ ہڑتال اور گائے کی چربی کی دھونی دے دی جائے تو بچھو وہاں سے بھاگ جائیں گے۔قزویٹی اور رافعی کا قول ہے کہ اگر کوئی شخص حب الابڑج کو باریک کوٹ کر دومشقال کے بقدر پانی میں حل کرکے پی لے تو اس کوسانپ بچھواور دیگر زہر ملے جانوروں کے کاشنے سے اچھا کر دے بیمل مجرب ہے۔ بجائب المخلوقات میں لکھا ہے کہ اگر درخت زینون کی جڑکا ریشہ بچھو کے کا فے ہوئے پر باندھ دیا جائے تو فوراً آرام ہو جائے۔

اگر درخت انار کی لکڑی کی دھونی وے دی جائے تو بچھو بھاگ جائیں گے۔اگر مینڈھے کی چربی' گائے کا تھی'زرد ہڑتال گدھے کے سم اور گندھک ان تمام اشیاء کوا سے پانی میں ملا کرجن میں ہینگ بھگوئی ہوئی ہوگھر میں چھڑک دیں تو بچھو بھاگ جائیں گے۔گھر میں مولی کے چھلکے رکھ چھوڑ نا بھی بچھوکو بھگا تا ہے۔ یہ تمام عملیات بھی مجرب ہیں:۔

کتاب موجز میں لکھا ہے کہ اگر کئی ہوئی مولی یا مولی کا عرق یا اس کے ہتے اور باذ روز ٹی پاس رکھے جاویں تو بچھو بھاگ جا کیں گے۔اگر کئی ہوئی مولی بچھو کے سوراخ پر رکھ دی جائے تو اس کو نکلنے کی جرائت نہ ہو۔روزہ دار کا لعاب دہن بھی سانپ بچھوکو مارڈ التا ہے۔ گرم مزاج والوں کے تھوک میں بھی بہی تا ٹیر ہے۔''سہا''ستارہ کا دیکھنا بھی بچھو کے کا ٹے سے محفوظ رکھتا ہے۔ان خواص کو ہیک الرکیس بوعلی سینانے اپنی کتاب میں تحریر کیا ہے۔

تعبير

خواب میں بچھوکانظرآ نا چغل خورمر د کی جانب اشارہ ہے۔اگر بچھوسے جھگڑتے ہوئے دیکھاتوس کی تعبیر بیہ ہے کہ صاحب خواب کا کسی چغل خورسے جھگڑا ہوگا۔

اگر کسی نے خواب میں بیددیکھا کہاس نے بچھوکو پکڑ کراپی اہلیہ پرڈال دیا تواس کا مطلب بیہ ہے کہ دہ اپنی بیوی کے ساتھ غیر فطری عمل کرتا ہے۔

اگر کسی نے خواب میں بچھوکو ہلاک کر دیا تو اس کے مال کے نکلنے کی جانب اشارہ ہے۔گر بعد میں وہ مال واپس آسکتا ہے۔پائجامہ میں بچھوکود مکھنا فاسق مرد کی جانب اشارہ ہے۔جس آ دی نے خواب بچھو کا بھنا ہوا گوشت کھایا تو اس کو وراثت سے مال ملے گا۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

#### العقف

اس سے مرادلوم ری ہاس کی تفصیل باب الثاء میں گزر چکی ہے۔

# ٱلُعَقَقُ

العقق: بیایک پرندہ ہے جو کبوتر کے برابر ہوتا ہے لیکن اس کے باز و کبوتر کے باز وسے بڑے ہوتے ہیں اوراس کی شکل کوے کی شکل سے ملتی ہے۔اس کی عمر کمبی ہوتی ہے اس کی دونشمیں ہیں:

(۱)سیاه (۲)سفید

یہ پرندہ نہ چھتوں کے نیچے رہتا ہے اور نہاس کے سامیہ میں آتا ہے۔ بلکہ او نیچے مقامات پر اپنا گھونسلہ بناتا ہے۔اس پرندہ کی طبیعت میں زنا' خیانت' سرقہ اور خبث بھراہوتا ہے۔عربوں کے نزدیک یہ پرندہ ان اوصاف میں ضرب المثل ہے۔ جب اس کی مادہ انڈادی ہے تو ان کو چنار کے درختوں میں چھپادی ہے چیگا دڑ کے ڈر سے۔ کیونکہ اس کے انڈے چیگا دڑکی بوسے فوراً گندے ہوجاتے ہیں۔

زخشر یٌ وغیرہ نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی تفسیر میں'' و تک آیٹ مِنُ دَآبَّةِ لاَ تَحْمِلُ دِزْقَهَا اللَّهُ يَوُ ذُقُهَا'' لکھا ہے کہ حیوانات میں سوائے انسان چیونی چو ہے اور عقق کے علاوہ اور کوئی حیوان ایسانہیں ہے جواپنا کھانا چھیا کررکھتا ہے۔

عقق پرندہ کی بھی اپنی غذا کو چھپانے کی جگہبیں ہیں لیکن وہ اس کو بھول جاتا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ ہم نے بلبل کو بھی ایسا ہی کرتے دیکھا ہے۔عقق کے اندرزیور لے جانے کی بہت بری عادت ہے۔ کتنے ہی قیمتی ہار کو وہ دائیں بائیں سے اچک لیتا ہے۔ چنانچہاس بارے میں عرب کے شاعر کا قول ہے۔

اذا بارک الله فی طائر فلا بارک الله فی العقق اگرالله تعالی کی پرنده میں برکت دے یعنی اس کی نسل بڑھائے توعقق کواس سے محروم رکھے یعنی اس کی نسل نہ بڑھے قصیر الذنابی طویل الجناح متی مَایجد غفلة یسسرق اس کی دم چھوٹی اور بازو لیے ہیں' جس وقت وہ غفلت یا تا ہے تو چوری کرتا ہے۔

يقلب عينيه في راسه كانهما قطرتا زئيق

جبکہ وہ اپنی آنکھوں کواپنے سرمیں گھما تا ہے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ گویاوہ یارہ کے دوقطرہ ہیں۔

فائدہ:۔ ماہرین حیوانات کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ اس پرندہ کوعقل کیوں کہتے ہیں۔جاحظ کا قول ہے کہ اس کی وجہ تسمیہ بیہ ہے کہ وہ اپنے بچوں سے بےمروتی کرتا ہے کیونکہ ان کو بلا کھلائے چھوڑ دیتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عقل کوے کی ایک نوع ہے کیونکہ کوا بھی اپنے بچوں سے ساتھ ابتدا میں بہی معاملہ کرتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا نام اس کی آواز سے لیا گیا ہے۔ کیونکہ بولتے وقت اس کی زبان سے عقل صادر ہوتا ہے۔

عقيق كاشرعي حكم

اس کی صلت وحرمت میں دوقول ہیں (۱) کوے کی مانند حلال ہے (۲) حرام ہے۔ ٹانی قول رائح ہے اس پرفتوی ہے۔ حضرت

امام احمد بن عنبل ؓ ہے عقق کی حلت وحرمت کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے جواب دیا کہا گریہ نجاست کھا تا تو حرام کیجے ورنہ تو حلال ہے۔ محقق علاء کابیان ہے کہ یہ نجاست کھا تا ہے تو اس قول کی بناء پر بیحرام ہوگا۔

امام جو ہریؒ کابیان ہے کہ عرب لوگ عقق اوراس کی آ واز کومنحوں شیمجھتے تھے۔ان کی عادت تھی کہ وہ پر ندوں اوران کی آ وازوں سے شگون لیا کرتے تھے۔مثلاً اگر وہ عقق کو بولتے ہوئے سنتے تھے تو وہ اس سے عقوق والدین یعنی والدین کی نافر مانی مرادلیا کرتے تھے اور ای طرح اگر وہ درخت خلاف (بید کا درخت) دیکھتے تو اس سے اختلاف وافتر ات کا شگون لیتے۔

مئلہ۔ رافعی کابیان ہے کہ فرض کرو کہا یک شخص سفر کے لئے نکلا۔راستہ میں اُس نے عقق کو بولتے ہوئے سن لیااوراس کو بدشگونی سمجھ کر گھروا پس آگیا۔ایسے شخص پر کفر کا فتو کالگایا جا سکتا ہے یانہیں؟ تو حنفیہ کے نزدیک بیشخص کا فرہے بہی تھم فناوی قاضی خان کے اندر مذکور ہے لیکن امام نوویؓ فرماتے ہیں کہ مخض اس حرکت پروہ شوافع کے نزدیک کا فرنہیں ہوسکتا۔

ضرب الامثال

اہلِ عرب کے نزدیک عقق چوری اور حماقت میں ضرب المثل ہے۔ چنانچہ بولتے ہیں: اُلفُنُ من عقق''یعنی وہ عقق سے زیادہ چور ہے''و احسم فی من عقق''اور عقق سے زیادہ بے وقوف ہے اس لئے وہ شتر مرغ کی طرح اپنے انڈوں اور بچوں کو ضاکع کر دیتا ہے اور دوسرے جانوروں کے انڈوں میں مشغول ہوتا ہے۔جیسا کہ شاعر نے کہا ہے ۔

> کتار کہ بیضہا بالعراء وملبسہ بیض اخری جناحا اس جانور کی طرح جواپنے انڈوں کو چھوڑ دیتا ہے اور دوسرے کے انڈوں کو اپنے پروں میں چھپالیتا ہے۔

> > طبىخواص

اگر کسی کے تیر کی نوک یا کا نٹا تھس گیا ہوتو عقق کا تھیجہ روئی کے بھانیہ میں رکھ کراس جگہ لگا دیا جائے تو وہ تیریا کا نٹا آسانی سے نکل آئے گا۔ عقق کا گوشت گرم خشک ہے۔ "

تعبير

عقق خواب میں ایسے محض کی دلیل ہے جس میں نہامانت ہواور نہ وفاء۔اگر کوئی محض اپنے کوعقق سے باتیں کرتے ہوئے دیکھے تو کسی غائب محض کی خبر سننے کی طرف اشارہ ہے۔عقق کوخواب میں دیکھناا یسے مخص کی علامت ہے جواس نیت سے غلہ خریدے کہ جب گراں ہوگا تو پیچوں گا۔

# ٱلْعِكْرَ مَهُ

الع کومه: (بکسرالعین): عکرمه کوتری کو کہتے ہیں عرب میں انسانوں کا نام بھی عکرمه رکھاجاتا ہے۔ چنانچے عبدالله بن عباس کے آزاد کردہ غلام کا نام بھی عکرمه تھا۔ بی عکرمه گنجینه علم سے جب حضرت عبدالله بن عباس کی وفات ہوئی تو آپ غلام ہی سے آزاد نہیں ہوئے سے ۔ لہذا حضرت ابن عباس کے صاحبزادہ علی نے خالد بن بزید کے ہاتھ چار ہزار درہم میں فروخت کردیا۔ جب عکرمہ کواپئی فرو ختگی کا علم ہوا تو آپ نے اپنے آ قاعلی سے کہا کہ آپ نے الینے والد کے علم کو چار ہزار درہم میں فروخت کردیا۔ بیس کرعلی بن عبداللہ کو خدامت ہوئی اور خالد سے ان کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ چنانچے خالد نے ان کوواپس کردیا اس کے بعد علی نے ان کوآزاد کردیا۔

حضرت عکرمہاور کثیرعزہ شاعر کی وفات ۱۰۵ھ میں ایک ہی دن منورہ میں ہوئی اور ایک ہی جگہ دونوں کی نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ لوگ کہنے لگے کہ آج سب سے بڑے عالم اورسب سے بڑے شاعر کی وفات ہوگئی۔

ابن خلکان اور دیگر مورخین کا قول ہے کہ کثیر عزوہ شعراء عرب کا آخری شاعر تھا اور مذہب کیمانیا کا معتقد تھا۔ کیمانیہ روافض کا ایک فرقہ ہے جومحمد ابن علی بن ابی طالب کی امامت کا معتقد ہے۔ اس فرقہ کا کہنا ہے کہ محمد ابن علی جبل رضوی میں مع اپنے چار ہزار ساتھیوں کے مقیم ہیں اور بقید حیات ہیں اور بید کہ وہ و نیامیں دوبارہ آکر اس کوعدل سے پرکردیں گے۔ چنا نچیعزہ شاعر کہتا ہے ۔
و سبط لا یذوق الموت حتی تعود النحیل یقدمها اللواء ایک وہ (محمد بن علی بن ابی طالب) جوموت کا ذا گفتہ اس وقت تک نہیں چھے گاجب تک گھوڑے سوار جن کے آگے آگے جھنڈ الہرا تا ہوگا۔ لوٹ کرنہیں آئیں گے۔

یغیب فلا یری فیھم زمانا بر ضوی عندہ عسل وماء وہ ایک زمانہ تک کوہ رضوی میں غائب رہیں گے اور لوگوں کو دکھائی نہیں دیں گے اور ان کے پاس کھانے پینے کے لئے شہداور پانی ہے۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں بیا شعار تمیری کے ہیں کثیرعزہ کے نہیں ہیں محمد ابن المحنفیہ کی وفات سے بی ہوئی۔واللہ تعالی اعلم۔

#### العلامات

ابن عطیہ کا قول ہے کہ میرے والدر حمتہ اللہ علیہ نے مجھ سے بیان کیا کہ بلادِ مشرق میں میں نے بعض اہلِ علم کو یہ فرماتے سنا کہ بح ہند میں بڑی بڑی تیلی محجیلیاں ہیں جواطراف وحرکات میں سانپوں سے ملتی جلتی ہیں ان کوعلا ہات کہتے ہیں کیونکہ یہ بلادِ ہند میں داخل ہونے کی علامت مجھی جاتی ہیں۔ چونکہ یہ سمندر بہت لمباہے اور اس کے عبور کرنے میں بسااوقات بہت سے مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔لہذاان مجھلیوں کا دیکھنا ہلاکتوں سے نجات کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔

بعض مفسرین سے منقول ہے کہ ان علامات سے مرادوہ علامات ہیں جوقر آن شریف کی اس آیت' وَعَلاَ مَات وَبِالنَّهُمِ هُمُ یَهُتَدُوُنَ ''میں مذکور ہے۔

ابن عطیہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے ان مجھلیوں کودیکھا ہے انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ وہ محھلیاں جن کوعلامات کہتے ہیں بحر ہند میں ہندوستان کے قریب بکثرت یا کی جاتی ہیں۔

# اَلُعُلُق

(جوتک) العلق: (بضم العین واللام) یہ سرخ اور سیاہ رنگ کا ایک دریائی کیڑا ہے جو بدن کو چمٹ جاتا ہے اورخون چوستا ہے۔ یہ حلق کی بیاریوں میں بطور دوا کے استعال ہوتا ہے۔ چونکہ انسان کے جسم میں جوخون غالب ہوتا ہے بیاس کو چوستا ہے۔ حدیث عامر میں ہے۔"خیر اللاوءِ العلق و الحجامة": یعنی جونک اور پچھنے لگوانا بہترین دوا ہے۔
میں ہے۔"خیر اللاوءِ العلق و الحجامة ": یعنی جونک اور پچھنے لگوانا بہترین دوا ہے۔
میں ہے۔"خیر اللاوءِ العلق کے العلق میں آگ جلتی ہوئی دیکھی تھی کہا ہے کہ بیا یک

خار دار درخت ہے جس کوعر بی میں (ابتدائی حالت میں)''عوج ''اور جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو''غرقد'' کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں اس کوشجرۃ الیہود فر مایا گیا ہے۔ قرب قیامت میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور آپ یہود سے قبال کریں گے تو جو یہودی اس درخت کی آڑکو چھپا ہوگا تو وہ بھکم الٰہی پکار کر کہے گااہے مسلم! میرے پیچھے یہ یہودی چھپا ہوا ہے اس کوتل کردے۔

تفلی نے اللہ اللہ اللہ اللہ کے اس قول 'ان م ہُورِ کَ مَنُ فِی النَّارِ وَمَنُ حَوْلَهَا وَ سُبُحَانَ الله رَبّ الْعلَمِینَ. یَا مُو سلی إِنَّهُ الله الله الله الله وَ الله والله والله

اللہ تعالیٰ نے موئی علیہ السلام کو درخت کی ایک جہت سے پکارااوران سے کلام فر مایا اورا پی ربوبیت کا اظہار کیا۔لہذا درخت مذکور اللہ تعالیٰ کلام پاک کا مظہر بن گیا۔ بیظہوراسی قتم کا تھا جیسا کہ تو ریت شریف میں لکھا ہوا ہے کہ حق تعالیٰ طور بینا پر آیا ساعیر پر چپکا اور فاران کے پہاڑوں پر بلند ہوگا۔ یہاں طور بینا پر چلنے ہے مراد بعثت موئ ہے۔ساعیر پر چپکنے سے مراد بعثت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور فاران کے پہاڑوں پر بلند ہوئے ہے مراد بعثت رسول اللہ علیہ وسلم ہے۔فاران سے مراد مکہ مکر مہے۔

کہتے ہیں کہ آیت مذکور میں النار سے مرادحق تعالیٰ کا نور پاک ہے۔اس نورکولفظ نار سے اس لئے تعبیر کیا گیا کہ حضرت موٹیٰ علیہ السلام نے اس کو آگ ہی سمجھا۔حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ وہ حقیقت میں آگ ہی تھی کیونکہ جابات الہیہ میں ایک جاب نار بھی ہے۔ آیت مذکور میں '' حَوْلَهَا'' سے مراد حضرت موٹیٰ علیہ السلام ہیں۔

اور 'من حولها ''ساللہ تعالیٰ کی قدرت اور سلطنت مراد لی ہے اور'' بُورِکَ مَنُ فِی النّاد ''میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت مویٰ علیہ السلام کے لئے تی ہے جیسے کہ اس نے فرشتوں کی زبانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنچائی تھی۔ فرشتوں نے کہا تھا'' رَحْمَهُ اللّٰهِ وَبَوَ کَاتُهُ عَلَیْکُمُ اَهٰلَ الْبَیْتِ طَ اللّٰهُ حَمِیْد' مَّحِیدط''حق تعالیٰ کا یفرمان' بودک من فی الناد ''عرب محاورہ کے مطابق ہے۔ فرشتوں کے ذریعے سے بیخود حق محاورت ابراہیم علیہ السلام کے لئے تی پہنچاتا در حقیقت فرشتوں کے ذریعے سے بیخود حق تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے یا تھ و ثناء بیان کرتا ہے تو بندوں کے واسطے سے حق تعالیٰ خودا بی تھ و ثناء بیان کرتا ہے تو بندوں کے واسطے سے حق تعالیٰ خودا بی تھ و ثناء بیان کرتا ہے تو بندوں کے واسطے سے حق تعالیٰ خودا بی تھ و ثناء بیان کرتا ہے تو بندوں کے واسطے سے حق تعالیٰ خودا بی تھ و ثناء بیان کرتا ہے تو بندوں کے واسطے سے حق تعالیٰ خودا بی تھ و ثناء بیان کرتا ہے تو بندوں کے واسطے سے حق تعالیٰ خودا بی تھ و ثناء بیان کرتا ہے تو بندہ قطعا کی خودا بی تھ می کرستا۔ تو بندہ کا فرح کرنا ہے دی تو بندہ قطعا کی خودا ہی اللہ کر کرنا خود حق تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے دی تو تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے دی تو تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے دی تعالیٰ کے ارشاد فرمایا ہے ' ٹیسس لکک مِن الامر شیء '''کہ معاملہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ نیز تمام امور حق تعالیٰ کی جانب راجع ہیں۔

ربی یہ بات کہ بندہ کی جانب اس فعل کی نسبت کیوں کی جاتی ہے وہ اس لئے کہ بندہ اس فعل کا کا سب ہے ُ خالق حق تعالی ہیں۔ ''وَ اللّٰهُ خَلَقَکُمُ وَ مَا تَعُمَلُونَ '' (اللہ بی نے تم کو پیدا کیا ہے اور جو پھھتم کرتے ہو ) حق تعالیٰ کا قول'' بُسودِ کَ مَنُ فِی النَّاد ''بورک میں جارفعتیں ہیں:

> (۱)بارک الله لک (۲)بارک الله فیک (۳)بارک الله علیک (۳)بار کک شاعرکہتا ہے

فیور کت مولو دُا و بور کت ناشیا وبور کت عند الشیب اذانت اشیب اشیب اشیب برگری برگات سے لبرگری برگات سے لبرگری بیدا ہوئے تو پیدائش بھی باعث برکت تھی پروان چڑھے تو مبارک انداز میں اور بڑھا پا آیا تو وہ بھی برکات سے لبرگری اور بہا حضرت موی تا کا درخت سے کلام سنا تو اس میں اہل تق کا فد جب اید ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام منا تو درخت کی طرف سے ہی مستغنی ہے۔ یہ حدوث کی علام سنا تو درخت کی طرف سے ہی آواز نہیں آئی بلکہ ہر چہار جانب سے آواز آرہی تھی۔

فائدہ:۔ اس بارے میں علائے دین کا اختلاف ہے کہ آیا حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں اپنے رب سے ہم کلای بالواسطہ کی ہے یابلا واسطۂ حضرت ابن عباس ابن مسعود محضرت جعفر صادق اور ابوالحسن الاشعری اور ایک جماعت متعلمین کی اس طرف گئ ہے کہ یہ ہمکلامی بلا واسطہ ہوئی ہے اور ایک جماعت نے اس کا انکار کیا ہے۔

ای طرح رؤیت یعنی دیدار ہونے میں بھی اختلاف ہے۔اہلِ بدعت میں اکثر لوگ دنیاو آخرت میں دیدار اللی کے منکر ہیں۔ان کے برخلاف اکثر اہلِ سنت وسلف صالحین اس کے قائل ہیں اور آخرت میں اس کے وقوع پریقین رکھتے ہیں۔اس رویت کا حضرت عائشہ صدیقہ خضرت ابو ہریرہ حضرت ابن مسعود اور سلف کی ایک جماعت نے اس کی تقدیق کی ہے اور کہا ہے کہ آنخضرت ابن عباس " نصرت ابوذر " کی ہے اور کہا ہے کہ آنخضرت ابن عباس " نصرت ابوذر " کے الاحبار " نصرت امام حسن بھری " مصرت امام شافعی اور امام احمر" بن صنبل شریک ہیں وقوع رویت کی ابوالحن اور آپ کے اصحاب کی ایک جماعت نے تائید کی ہے۔

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت موی علیہ السلام ہم کلا می کے لئے 'حضرت ابراہیم علیہ السلام خلت کے لئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خلت کے لئے مختص ہیں ۔علاء کی ایک جماعت نے اس معاملہ (رؤیت) میں خاموشی اختیار کی ہے کیونکہ ان اس کے انکاریا اثبات پرکوئی دلیل قاطع نہیں ہے۔لیکن انہوں نے بھی عقلاً اس کے جواز کوشلیم کیا ہے اور قرطبی وغیرہ نے اس کوشیح کہا

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ دنیاو آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رؤیت کا وقوع بدلائل عقلیہ ونقلیہ ممکن وجائز ہے۔ دلائل عقلیہ توعلم کلام سے معلوم ہوسکتی ہے اور دلائل نقلیہ میں حضرت موئی علیہ السلام کا وہ سوال ہے جواس آیت شریفہ میں غدلور ہے '' دِ بِ اَدِ نِسی اَنسٹ کُور ہوسکتی ہے اور دلائل نقلیہ میں حضرت موئی علیہ السلام کواس بات کا پوراعلم تھا کہ رؤیت الہٰی کا دنیا میں واقع ہونا ممکن اور جائز ہے۔ اس وجہ ہے آپ نے رؤیت کا سوال کیا۔ اگر آپ کو معلوم ہوتا کہ رؤیت الہٰی کا وقوع دنیا میں ناممکن ہے تو کیے ایسا لا یعنی سوال کرتے اور اگر بالفرض بیعلم نہ ہوتا تو اس سے لازم آتا ہے کہ کہ آپ با وجود اپنے مرتبت کے جس کی انتہا یہ تھی کہ حق تعالیٰ نے آپ وہم کلا می سے سرفر از فر مایا (العیاذ باللہ ) جا ہل تھے کہ ایسے ناممکن الوقوع چیز کے لئے حق تعالیٰ ہے سوال کر بیٹھے۔

دوسری دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندگانِ مونین پراس احسان کا اظہار فرمایا کہ ان کوآخرت میں اس کا دیدار نصیب ہوگا۔ چنانچے فرماتے ہیں:''وُ جُووُہ'' بیوُ مَنِیدُ نَاصَرَة'' اِلٰی رَبِّهَا نَاظِرَة''اور کتنے چبرےاس دن تروتازہ ہوں گےا پنے رب کود یکھتے ہوں گے۔اس آیت شریف سے معلوم ہوا کہ مونین آخرت میں اپنے رب کود یکھنے والے ہوں گےان کی تیز نظری کی دلیل ہے۔علاوہ ازیں احادیث متواترہ اس پرشاہد ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے مطابق اللہ کا دیدار ہوا۔ حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها کے انکار رؤیت کی دلیل صرف بیآیت قرآنی ہے' لایُسلُو مُحسهٔ اُلاَبُسطَارُ کُو کُهُو یُسلُو کُ اُلاَبُسطَسار '' آنکھیں اس کونہیں پاسکتیں اور وہ ان کو پالیتا ہے۔ بیآیت عدم رؤیت کے ثبوت میں کافی نہیں ہے اس لئے کہ اُدراکی اور ابصار میں فرق ہے۔'' لاٹنلُو مُحلُهُ الْاَبُصَاد ''' کے معنی بیہوئے کہ آنکھیں اس کود کھے تو سکتی ہیں لیکن اس کا احاط نہیں کر سکتی۔

سعید بن المسیب نے اس آیت کا بھی مطلب لیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی کے تول 'فکھاتو آءَ الُجَمُعیٰ قَالَ اَصْحَابُ مُوسلی انا کَمُدُدُ کُونَ قَالَ کلا '' (جب دونوں جماعتیں بعنی بی اسرائیل اور فرعون کی جماعت نے ایک دوسرے کودیکھا تو حضرت موی " کے ہمراہیوں نے کہا کہ ہمرگز ایسانہیں ہوسکتا) ہا وجو درؤیت کے ادراک کی ففی کی گئی ہے۔

'' وَرَقِمُکَ الْاَکُومُ الَّذِی عُلَمَ بِالْقَلَمِ عَلَمَ الْإِنْسَانَ مَالَمُ يَعُلَمُ ''اس آیت شریف میں جواسم تفضیل استعال کیا گیا ہے یعنی لفظ اکرم کا صیغهٔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ اکرم وہ ذات ہے کہ جس کے اندر تکرم کا مادہ کمال زیادتی کے ساتھ موجود ہوئیہ ذات سرف اللہ پاک کی ہے جواپنے ناچیز بندوں کوالیے ایسے انعامات ہے نواز تا ہے جس کا احصاء ممکن نہیں ہے اور ساتھ ہی وہ علیم بھی ہے کیونکہ وہ اپنے گئے گار بندوں کو باوجود ان کے گفر اور ارتکا ب جرائم پر جلدی ہے سزاد ینے کے لئیس پکڑتا بلکہ اگر وہ تا ئب ہو جا کیس تو ان کے جملہ معاصی پرقلم عنو پھیردیتا ہے۔ لہٰذا اس کے علم وکرم کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کراور کیا کرم ہوگا کہ اس نے انسان کو جہل کی تاریکی سے نکال کرعلم کی روشنی میں لاکھڑا کیا۔

'' عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ''مِں فَضِیات کتابت کی طرف اشارہ ہے۔اگر کتابت نہ ہوتی تو علوم اخبار اور مجلّات ہم تک کسے پہنچ پاتے اور امور دین و دنیا کسے قائم رہتے۔ کیونکہ قرآن پاک اور کتب احادیث سے افادہ کتابت ہی کے ذریعہ ہے۔ فاکدہ:۔ شیخ الاسلام شیخ تقی الدین سکی ہے کسی نے سوال کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے قلب اطہر سے آپ کی صغر سنی میں جو سیاہ حصہ نکالا گیا تھا اور نکا لئے کے بعد فرشتہ نے کہا تھا کہ یہ آپ کی جانب سے شیطان کا حصہ ہے اس کی وجہ کیا تھی ؟ شیخ الاسلام نے فرمایا کہ یہ وہ حصہ نکالا گیا تھا اور نکا لئے کے بعد فرشتہ نے کہا تھا کہ یہ آپ کی جانب سے شیطان انسان کے قلب میں جو وساوس پیدا کرتا ہے ان کو یہ وہ حصہ ہے واللہ تعالیٰ ہر بشر کے دل میں پیدا کرتا ہے ان کو ایم

قبول کرلیتا ہے۔ بید صدآتِ کے قلب اطہر سے نکال دیا گیا۔ لہذا اس کے اندر شیطانی وساوس کی قبولیت کی کوئی جگہ نہ رہی گائی طرح آپ کی ذات شریف میں شیطان کے لئے کوئی حصہ نہ رہا۔ اس سلسہ میں پھر شیخ سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کی ذات شریف میں اللہ تکالی نے ایس جنے ایس کے نکا لئے کی ضرورت پڑی۔ حق تعالی شانہ میں یہ بھی قدرت تھی کہ آپ کو بغیراس حصہ کے پیدا فرما دیتا۔ اس کا جواب شیخ الاسلام نے بید دیا کہ وہ حصہ جملہ اعضاء انسانی کا ایک جزو ہے۔ بغیراس کے انسان کی خلقت پوری نہیں ہوتی اوراس کا آپ کے قلب اطہر سے نکال دینے میں کرامت ربانیہ کا ظہور ہے۔

جونك كاشرعي حكم

جوتك كاكھانا حرام بےليكن اس كى بيع جائز ہے كيونكداس ميں بہت سے فائدے ہيں۔

ضربالامثال

"اعلق من علق" چرچ محض کے لئے استعال ہوتا ہے۔ (فلاں جوں سے بھی زیادہ چرچ اہے)

طبی خواص

جن لوگوں کی ترکیب اعضاء ضعیف ہوتی ہے ان کے اعضاء (مثلاً گوشت اور وہ مقامات جہاں در دہو) میں جو تک لگانے سے نقع ہوتا ہے کیونکہ یہ کچھنوں کے قائم مقام ہو کر فاسدخون کو چوس لیتی ہے۔ بالحضوص بچوں عورتوں اور آرام طلب لوگوں کواس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پانی مثلاً کنوئیں وغیرہ میں جو تک پیدا ہو جاتی ہے اور پانی کے ساتھ انسان اس کو پی جاتا ہے تو وہ علق مین چہٹ جاتی ہے۔ اس کے خارج کرنے کی ترکیب سے ہے کہ حلق میں لومڑی کے ریشم کی دھونی دی جائے۔دھواں حلق میں چہنچتے ہی ہی گر بڑے گی۔ اونٹ کے کھرکی دھونی دینے ہے جسی میں جاتی ہے اربید دونوں ترکیب مجرب ہیں۔

قزُو بِیُّ اورصاحب الذخیرہ الحمیدہ کا قول ہے کہ اگر جو تک تالو میں چٹ جائے تو شراب کے سرکہ میں با قلا کے اندر کی تھی بقدرا یک درہم حل کر کے غرغرہ کیا جائے تو جو تک تالو سے الگ ہو جائے گی۔اگر کسی خاص جگہ کا خون نکلوا نامقصود ہوتو جو تک کومٹی کے غلہ میں لپیٹ کراس جگہ لگادی جائے تو وہ جو تک خود چپک جائے گی اورخون چو سنے لگے گی اورا گرچھڑا نا ہوتو اس پرنمک کا پانی چھڑک دیا جائے تو فور آ گریڑے گی۔

صاحب عین الخواص کابیان ہے کہ اگر جو تک کوسا یہ میں سکھا کرنوشا در کے ساتھ پیس لیا جائے اور پھراس کو داءالثعلب پر ملا جائے تو بال نکل آئیں گے۔کسی دوسرے حکیم کا قول ہے کہ اگر گھر میں جو نک کی دھونی دی جائے تو وہاں سے کھٹل اور پچھو وغیرہ بھاگ جائیں گے۔

اگر جونک کوکسی شیشی میں رکھ کرچھوڑ دیا جائے اور جب وہ مرجائے تو اس کو نکال کر باریک پپیں لیا جائے اور جس جگہ کے بال اکھاڑنے مقصود ہوں وہاں کے بال اکھاڑ کراس جگہاس کوملا جائے تو پھراس جگہ بھی بال نہ آئیں گے۔

جونک کے جس خاصہ کا تجربہ کیا گیااوراس کونافع پایاوہ ہے ہے کہ ایک بڑی جونک جواکثر ندیوں میں ہوتی ہے لے لی جائے اوراس کوعمدہ قتم کے تیل میں تلاجائے اور پھراس کوسر کہ میں پیس لیاجائے اوراس قدر پیسا جائے کہ وہ شل مرہم کے ہوجائے۔اس مرہم کا پھا یہ بنا کر بواسیر پرلگایا جائے تو آ رام ہوجائے گا بلکہ بالکل جاتی رہے گی۔

جو تک کے خواص عجیبہ میں ایک سے ہے کہ اگر شیشہ کی دکان میں دھونی دی جائے تو دوکان میں جس قدر شیشے ہوں گے سب ٹوٹ

جائیں گے۔اگرتازہ جونک پکڑ کراحلیل پرمل دی جائے تو بلا درد کےاحلیل (ذکر کا سوراخ) بڑا ہوجائے گا۔ تعبیر

جونک کوخواب میں دیکھنانمزلہ کیڑوں کے ہے جو بقول'' حلق الانسان من علق ''اولا د کی نشانی ہے۔اگر کو کی شخص خواب دیکھے ' کہاس کی باک باذکر یاد برسے کوئی خونی کیچوانکل پڑا ہے تو بیاسقاطِ حمل کی علامت ہے۔

ایک مخص حفرت ابو بکر صدیق رضی الله عند کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا خلیفتہ الرسول میں نے خواب میں و یکھا کہ میرے پاس ایک تھیلی ہےاور میں نیاس تھیلی کوالٹ دیا تو اس میں ازفتم درہم جو یکھ تھا سب باہر ہوگیا۔ اس کے بعد اس میں سے ایک دعلق' بعنی جو تک نکل پڑی۔ حضرت ابو بکر رضی الله عند نے بیان کر فر مایا کہ تُو میرے پاس سے فوراً چلا جا۔ چنا نچہ وہ چلا گیا اور ابھی چند ہی قدم چلا تھا کہ کی جانور نے اس کوسینگ مار کر ہلاک کر ڈ الا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنہ کوامن واقعہ کی خبر ہوئی تو آپ نے فر مایا کہ بخدا میں نے اس وجہ سے اسے اپنی پاس سے نکال دیا تھا کہ تا کہ وہ میرے سامنے نہ مرے۔ کیونکہ تھیلی بمنز لہ قالب انسان تھی اور اس کے اندر جو درہم تھے وہ اس کے سال حیات تھا اور وہ جو نگ جو بعد نکلی وہ اس کی روح تھی۔

### "العناق"

اصمعی کہتے ہیں کہ جب میں خیمہ کے اندر جا کر بیٹے اتو میری نگاہ اس لڑکی پر پڑی تو معلوم ہوا کہ وہ نہایت حسین وجمیل ہے۔ میں بار بار نگا ہیں چرا کراس کو دیکھ رہا تھا۔ لڑکی کو بھی میری اس حرکت کا احساس ہو گیا تو مجھ سے اس نے مخاطب ہوکر کہا کہ یہ دز دیدہ نظری (آئکھیں چرا کردیکھنا) چھوڑ دیجئے ۔ کیا آپ نے نہیں سنا کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آئکھوں کا زناکسی غیرمحرم عورت کو گھورگھور کردیکھنا ہے۔لیکن اس سے میرا مقصد تو بہتے نہیں ہے بلکہ تا دیب ہے پھراییا ہرگز نہ کریں۔

اصمعی کہتے ہیں کہ جب سونے کا وقت آیا تو میں اورلڑ کا خیمہ کے اندر سوئے اورلڑ کی بھی اندر رہی ۔ میں نے رات بھرنہایت عمدہ اور

دل کش کہجے میں قرآن پاک کی تلاوت سی ۔اس کے بعد نہایت والہانہ لہجہ میں بیا شعار پڑھنے کی آواز سنائی دی ۔

ابی الحب ان یخفی و کم قد کتمته فاصبح عندی قد اناخ و طبنا <sup>کانی</sup> ابی محت بوشیده رکھنے کی کوشش کی مگروہ ظاہر ہوئے بغیر نہ رہی۔ چنانچہوہ محت پوشیدہ رہنے سے انکار کرتی ہے حالانکہ میں نے کتنی باراس کو پوشیدہ رکھنے کی کوشش کی مگروہ ظاہر ہوئے بغیر نہ رہی۔ چنانچہوہ میرے پاس اس طرح آئی کہ اس نے مجھ کواپنی خوابگاہ بنالیا اور میرے پاس اپناڈیرہ ڈال دیا۔

اذا اشتد شوقی ہام قلبی یذکرہ وان رمت قربا من حبیبی تقربا جب میراشوق صدے بڑگیا تو میرے دل نے اس کویا دکرنے کا ارادہ کیا اور جب میں نے اس کواپنے پاس بلانے کا ارادہ کیا تووہ میرے پاس آگیا۔

ويبدو فافني ثم احيا بذكره ويسعدني حتى الذواطربا

اوروہ ظاہر ہوتا ہے تو میں فنا ہو جاتی ہوں پھراس کو یا دکر کے زندہ ہو جاتی ہوں اور وہ میرااس قدرساتھ دیتا ہے کہ مجھ کواس کی محبت میں لذت اور طرب حاصل ہوتی ہے۔

اصمعی کہتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو میں نے لڑ کے سے پوچھا کہ یہ س کی آواز تھی؟ تو اس نے جواب دیا کہ وہ میری بہن کی آواز تھی۔ روزانہ رات کو اس کا یہی مختلہ رہتا ہے۔ میں نے لڑ کے سے کہا کہ بمقابلہ اپنی بہن کے تم اس شب بیداری کے زیادہ مستحق تھے کیونکہ تم مرداوروہ عورت ہے۔ لڑ کے نے جواب دیا کہ آپ کومعلوم نہیں کہتو فیق اورتقر بسب اس کی طرف سے ہے۔ آصمعی کہتے ہیں کہاں گفتگو کے بعد میں نے ان دونوں سے رخصت ہوکرا پناراستہ لیا۔

شرع حكم

شیخین وغیرہ نے حضرت براء بن عاذب ہے روایت کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدالاضحیٰ کی نماز کے بعد خطبہ پڑھا اور فر مایا کہ جس شخص نے ہماری جیسی نماز پڑھی اور ہماری جیسی قربانی کی اس کی قربانی درست ہے اور جس نے نماز سے پہلے ہی قربانی کر اس کی قربانی درست نہیں ہوئی۔ اس پر ابو بردہ بن نیاڑ نے جو حضرت براء بن عازب کے ماموں سے عرض کیا کہ یارسول اللہ! میں نے تو یہ بچھ کر کہ آج کھانے پینے کا دن ہے اپنی بکری نماز سے پہلے ہی ذبح کر لی۔ میں نے بیاج چھاسمجھا کہ سب سے پہلے میری ہی بکری میرے گھر میں قربانی ہوااور نماز سے پہلے میں نے اس کے گوشت سے ناشتہ بھی کر لیا۔ بیس کر حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ تمہاری بکری کھانے کی بکری ہوئی قربانی کی نہیں ہوئی۔

ابوبردہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میرے پاس ایک عناق ( بحری کا بچہ) ہے جو بھے کو دوسری بکر یوں سے زیادہ محبوب ہے کیا یہ میری جانب سے قربانی کے لئے کافی ہوگا۔ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ ہاں مگر تیرے بعد یہ کی کے لئے کفایت نہیں کرگا۔ حاکم نے باسناد سے اور ابوعمر بن عبد البر نے استیعاب میں قیس بن نعمان سے روایت کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب بی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جمرت کی نیت سے مدینہ منورہ پوشیدہ طور پر جارہ ہے تھے ایک غلام کے پاس سے گر رے جو بکریاں چرا رہا تھا اس سے آپ نے دودھ طلب فر مایا۔ اس نے جواب دیا میرے پاس کوئی دودھ کی بکری نہیں ہے البتہ ایک عناق (جوان ہونے کے قریب) ہے جو شروع جاڑوں میں بلاحمل دودھ دیتی تھی مگر اب وہ بھی خالی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اس عناق ( پھیا ) کومیرے پاس لے آئے۔ چنانچہ وہ لایا۔ آپ نے اس کے پاؤں باندھ کر اس کے تعنوں کوسہلایا 'سہلاتے ہی دودھ اُتر

آیا۔ حضرت ابو بکر ایک پیالہ نما پھر ڈھونڈ لائے۔ آپ نے اس میں دودھ دوہا۔ پھر آپ نے وہ دودھ حضرت ابو بکر صدیق کو پلا دیا کے پھر دوبارہ اس چرواہے کو پلایااور پھر آخر میں آپ نے پیا۔

چروا ہے نے جب بیم مجزہ دیکھاتو کہنے لگانچ بتا ہے آپ کون ہیں؟ میں نے آج تک آپ جیسانہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ مین اللہ کا اس شرط پرتم کواپنانام بتاسکتا ہوں کہ تم کسی کومیرا پیتہ نہ دو۔اس نے کہا کہ میں کسی سے نہ کہوں گا۔ بیدوعدہ لے کرآٹ نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول محمد ہوں۔ بیس کروہ کہنے لگا کہ میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ آپ نبی ہیں اور سچا دین لے کرآئے ہیں اور میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی نہیں مگر جبتم کو یہ معلوم ہوجائے کہ میراغلبہ وگیا ہے تو میرے پاس چلے آنا۔اھ

ابوداؤ دُرْتر مذی نسائی اور حاکم رحم م اللہ اجمعین نے عمرو بن شعیب سے اور انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے دادا سے دوایت کی ہے کہ مرشد ابن ابی مرشد نامی ایک شخص تھا اس کا کام بیتھا کہ وہ قید یوں کو کہ سے مدینہ لے جایا کرتا تھا۔ کہ میں ایک بدچلن عور سے تھی جس کوعناق کہتے تھے۔ اس عورت کامرشد سے یارانہ تھا۔ مرشد نے کہ کے ایک قیدی سے بدوعدہ کر لیا تھا کہ میں تھے کو آگر لے جاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حسب وعدہ آیا اور مکہ مکر مہ کی ایک و یوار کے سابہ میں بیٹے گیا۔ رات کا وقت تھا اور چاندنی تھلی ہوئی تھی۔ جاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حسب وعدہ آیا اور مکہ مکر مہ کی ایک و یوار کے سابہ میں بیٹے گیا۔ رات کا وقت تھا اور چاندنی تھلی ہوئی تھی۔ انقاق سے عناق نامی اس عورت کا ادھر سے گزر ہوا۔ اس نے دیوار کی ایک جانب سے میرا سابید یکھا۔ جب وہ میرے بالکل قریب پہنے گئی تو مجھ کو پچچان کر کہنے گی کہ ہم آئ گئی تو مجھ کو پچچان کر کہنے گی کہ ہم آئ رات ہمارے پاس سونا۔ میں نے کہا کہ اے عناق! اسلام نے زنا کو حرام کر دیا ہے۔ بیس کر وہ جل گئی اور چیخ چیخ کر کہنے گی کہ اے اہلِ خیمہ بیٹی تھونی تہمارے قیدی کو چاکر یہاں سے لے جانا ہے۔ بیس کر آئی اور غار کے کنارے بیٹے کر انہوں نے بیٹا ب کیا جو خیمہ سے حوالے کھڑ اہوا اور ایک غار میں جاچھیا۔ میرے متازی بھی غارتک پھنچ گئے اور غار کے کنارے بیٹے کر انہوں نے بیٹا ب کہنچ جس سب میرے سر پر گرامگر ان کو میرا سراغ نہ ملا اور وہ وہ ان کام والی گئے اس کے بعد میں مکہ والیس گیا اور اس طرح ہم دونوں مدینہ سب میرے سر پر گرامگر ان کو میرا سراغ نہ ملا اور دوہ تا کام والی گئے اس کو باہر لایا اور اس کی بیڑیاں کھول دیں اور اس طرح ہم دونوں مدینہ سے وعدہ کر چکا تھاوہ بہت بھاری خصص تھا گر میں جوں توں کر کے اس کو باہر لایا اور اس کی بیڑیاں کھول دیں اور اس طرح ہم دونوں مدینہ مورہ آگے اور میں جناب رسول اکرم سلی اللہ علیہ وہلی کی خدمت میں صافر اور سب ماجراییاں کیا۔

پھر میں نے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے دریافت کیا کہ یارسول اللہ! کیا میں عناق سے نکاح کرسکتا ہوں' آپ بیس کر خاموش رہےاورکوئی جواب نہیں دیا۔ پچھ دیر بعدیہ آیت شریف نازل ہوئی:

"اَلزَّانِيُ لاَ يَنُكِحُ اِلَّازَانِيَةُ اَوُمُشُوِكَةً وَّالزَّنِيَةُ لاَ يَنُكِحُهَا اِلَّازَانِ اَوُ مُشُوكٌ ط" چنانچ رسول اكرم صلى الله عليه وسلم نے يتم پڑھ کرسنا ديا۔

اس تھم کے متعلق خطابی کہتے ہیں کہ بیرخاص اس عورت سے متعلق ہے عام نہیں ہے لیکن مسلمان زانیہ کے ساتھ عقد سیجے ہے اور فنخ ہیں ہوگا۔

امام شافعیؓ فرماتے ہیں کہ بقول عکرمہاں آیت کے معنی یہ ہیں کہ زانی کاارادہ سوائے اس کےاور پچھنہیں ہوتا کہ وہ زانیہ سے نکاح کرے الیکن سعید بن المسیب کا قول یہ ہے کہ بیآیت' وَ اَنْجِ مُحوُ اُلاَ یامنی مِنْکُمُ '' سے منسوخ کی گئی ہے۔ العنبر

( بڑی مچھلی)اعنبر:: بیا یک بہت بڑی مچھلی ہوتی ہے جو عام طور پرسمندر میں پائی جاتی ہے۔اس کی کھال کی ڈھالیں بنائی جاتی ہیں <sup>انکاف</sup> اوران کوبھی عنبر کہتے ہیں۔

امام بخاری نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کوزیرامارت حضرت ابوعبیدہ بن الجراح قافلہ قریش ہے تعرض کرنے کے لئے روانہ فر مایا اورا یک بوری تھجوروں کی بطور زادراہ مرحمت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے علاوہ اور پچھ بھی دینے کو نہ تھا۔ حضرت ابوعبیدہ ہم کو صرف ایک تھجور فی کس کھانے کو دیتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اس تھجور کے دانوں کو بچوں کی طرح چوستے اوراو پر پانی پی لیتے تھے ای طرح چودہ دن گزار دیئے تھے۔ اس کے علاوہ جب بہت بھوک لگتی تو اپنی لاٹھیوں سے درختوں کے بتے جھاڑ کر اور پانی ہیں ان کو بھگوکر کھا لیتے تھے۔ گزار دیئے تھے۔ اس کے علاوہ جب بہت بھوک لگتی تو اپنی لاٹھیوں سے درختوں کے بتے جھاڑ کر اور پانی ہیں ان کو بھگوکر کھا لیتے تھے۔ جب ہم ساحل سمندر پر پہنچ تو ہم نے سمندر کے کنار سے پرکوئی چیزمثل ایک او نچے ٹیلے کے پڑی ہوئی دیکھی۔ چنانچے ہم اس کے قریب جب ہم ساحل سمندر پر پہنچ تو ہم نے سمندر کے کنار سے پرکوئی چیزمثل ایک او نچے ٹیلے کے پڑی ہوئی دیکھی۔ چنانچے ہم اس کے قریب گئے تو دیکھا کہ دہ ایک عزر ماہی ہے۔

حضرت عبیدہؓ نے اس کود کی کرفر مایا کہ بیمردہ ہے۔ پھر پچھسوچ کرفر مایا کہ چونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرستادہ ہیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے نکلے ہیں اور تم لوگ بھوک سے بے قرار بھی ہولہٰذاتم اس کو کھاؤ۔ راوی فرماتے ہیں کہ ہم تعداد میں تین سوافراد سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے ایک مہینہ تک اس مجھلی سے بیٹ بھرااوراس کا نتیجہ بیڈنکلا کہ ہم بھوک کی وجہ سے جو لاغراور کمزور ہو گئے تھے اس کے گوشت کی وجہ سے جو لاغراور کمزور ہو گئے تھے اس کے گوشت کی وجہ سے ایک ماہ میں کافی طاقت ور ہو گئے اور ہم کو یہ مجھلی نہ متی تو ہم میں ہر گز قوت و تازگی نہ آتی۔

مذکورہ راوی ہی فرماتے ہیں کہاس عنبر ماہی (مجھلی) کا آنکھ کا حلقہ اس قندر بڑا تھا کہاس کے اندر تیرہ آ دمی بافراغت بیٹھ گئے تھے اور اس کی ایک پہلی اتنی بڑی تھی کہ جب اس کو کھڑا کیا گیا تو اس کے نیچے سے ایک قد آ وراونٹ معہ سواریوں کے نکل جاتا تھا۔

کتے ہیں کہ عبر دریا سے نکلتا ہے۔ دریا کے بعض جانوراس کو چکنائی کی وجہ سے کھالیتے ہیں اور پھراس کو پیٹ سے خارج کردیتے ہیں جوایک بڑے پھر کی صورت میں سطح آب پر تیرتار ہتا ہے اور لہریں اس کو ساحل تک پہنچاویت ہیں۔ ابن سیدہ کہتے ہیں کہ عبر دریا سے برآ مدہوتا ہے اور بیزیادہ تران مجھلیوں کے شکم میں پایا جاتا ہے جواس کو کھا کر مرجاتی ہیں۔

بعض کا قول ہے کہ عزر دریا ہے انسانی کھو پڑیوں کی شکل میں نکلتا ہے۔اس کے بڑے بڑے بڑے کا وزن ایک ہزار مثقال پایا گیا ہے۔مجھلیاں اس کو بہت کھاتی ہیں اور کھا کر مرِ جاتی ہیں اور جو جانو راس کو کھا تا ہے اہلِ عرب اس جانو رکو بھی عزر کہتے ہیں۔

حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے جھے بیان کیا کہ ایک مرتبہ اس نے ایک بحری سفر کیا۔ باو مخالف کے سبب سے
ہماری کشتی ایک غیر معروف جزیرہ پر پہنچ گئی اہلِ کشتی جزیرہ پر اتر پڑے۔ میں بھی کشتی ہے اتر گیا اور میں نے وہاں پر چند درخت ایے
دیکھے جو بکر یوں کی گردن کے مشابہ تھے اور ان پر پھل بھی آر ہے تھے۔ پچھ دیر بعد تیز ہوا کے چلنے کی وجہ سے ان درختوں کے پھل سمندر
میں جا پڑے۔ راوی کہتے ہیں کہ جیسے ہی یہ پھل سمندر میں گرتے ہیں ایسے ہی مچھلیاں اور دیگر آبی جانوران پھلوں کونگل جاتے ہیں اور
چونکہ یہ پھل انتہائی گرم ہوتے ہیں اس لئے ان کو کھا کر مچھلیاں اور دیگر آبی جانور مرجاتے ہیں۔ کیونکہ ان سے اس کی گرمی برداشت نہیں
ہوتی اورا کثر ان میں سے مرجاتے ہیں۔ ان ہی جانوروں میں سے جب کوئی جانوریا مچھلی کسی شکاری کے ہاتھ لگ جاتی ہے اور وہ اس

کے شکم میں عنرد مکھتا ہے تو وہ مجھتا ہے کہ بیے غبرای مجھلی کی پیداوار ہے حالانکہ وہ ایک درخت کا کھل ہے۔ طبی خواص

(مختارابن عبدون کا قول ہے کہ عبرگرم خشک ہے گرا تنا گرم نہیں ہے کہ جتنا خشک ہوتا ہے۔اس کی بہترین تنم وہ ہے جواہب کہلاتی ہے۔اس تنم میں چکنائی کم ہوتی ہے۔عبر مقوی قلب و د ماغ ہے۔ فالج اور لقوہ میں نافع ہے اور شجاعت پیدا کرتا ہے گران لوگوں کو جو بواسیر میں مبتلا ہوں ان کے لئے مفتر ہے۔لیکن اس کی مضرت کا فوراور کھیرا سو تکھنے سے دور ہوجاتی ہے۔ سر دتر مزاج والوں اور بوڑھوں کو بواسیر میں مبتلا ہوں ان کے لئے مفتر ہے۔لیکن اس کی مضرت کا فورا ورکھیر اسو تکھنے سے دور ہوجاتی ہے۔سر دتر مزاج والوں اور بوڑھوں کو اس کا استعمال ذیادہ مناسب ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ عبر کسی جا نور کا گو بر ہے اور بعض نے کہا ہے کہ یہ سمندر کا کوڑا ہے۔واللہ تعمالی اعلم بالصواب

### العندليب

> نرعی حکم بلبل طلال ہاس کئے کہ پیطیبات میں سے ہے۔

خواب میں اس کا دیکھناولد ذکی کی دلیل ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم

### العندل

اس سے مراد بڑے سروالا اونٹ ہے۔اس میں مذکر ومؤنث یکساں ہوتے ہیں۔

## العنز

( بکری)العنز: بکری کوکہاجا تا ہے۔ حدیث میں تذکرہ:

'' بخاری وابو داؤ دیے حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ چالیس خصلتیں ہیں جن میں سب سے الی منیحة العنز ہے یعنی بکری کو دودھ پینے کے لئے کسی کو دے ڈالنااور جو مخص ان میں سے کسی پر بھی عمل کرے گا اور جو پچھ کہ اس کے بارے میں وعدہ کیا گیا ہے اس کی تقعد بی کرے گا تو اس کواللہ تعالیٰ جنت میں داخل فر ما کیں گئے'۔

حسان بن عطیہ ؓ جنہوں نے ابو کبشہ سے احادیث روایت کی ہیں وہ فر ماتے ہیں کہ ہم نے (حدیث مذکورہ میں ذکر کی گئ)ان چالیس خصائل کا شارکرنے کی کوشش کی تو ہم نے منجمتہ العنز کوچھوڑ کرییشارکیں:۔

(۱) سلام کاجواب دینا (۲) اگر چینگنے والا الحمد للہ کہ تو یو حمک اللہ سے اس کا جواب دینا (۳) راستہ میں سے کسی تکلیف وہ چیز کو ہٹا دینا وغیرہ وغیرہ \_مگر با وجود کوشش کے ہم پندرہ سے زیا دہ شارنہ کر سکے \_

ابن بطال فرماتے ہیں کہا گرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ۳۹ خصائل کا ذکر نہیں کیا گراس میں شک نہیں ہے کہ آپ کولامحالہ ان کاعلم تھا گر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص مصلحت سے صراحنا بیان نہیں فر مایا۔ واللہ اعلم یہ صلحت ہو کہا گران خصائل کی تعیین وتصر ت کردی جاتی تو دیگر خصائل از قسم معروف جو تعداد میں بے ثار ہیں اور جن کی تعمیل میں آپ نے بے حد تا کیدفر مائی ہے لوگوں کے دلوں میں ان سے بے رغبتی پیدا ہو جاتی۔

ابن بطال مزید فرماتے ہیں کہ ہمارے معاصرین نے احادیث سے ڈھونڈ ڈھونڈ کریے خصائل نکالیں توان کی تعداد جالیس سے بھی زیادہ پائی۔

صاحب ترغیب وتر ہیب نے قضاء حوائج المسلمین کے باب میں امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ و جہہ سے روایت کی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ ہرمسلمان پرائپ بھائی مسلمان کے میں حق ہیں جن کوتا وقتیکہ ادایا معاف نہ کر دیئے جائیں خلاصی نہیں مل سکتی۔ وہ حقوق یہ ہیں:۔

(۱) این بھائی کی لغزشوں کو معاف کرتا (۲) اشکباری پر حم کرتا (۳) شرمگاہ کوڈ ھانپتا ایعنی اگر کوئی نزگا ہوتو اس کو کپڑا وغیرہ دینا (۳) معذرت کو قبول (۵) غیبت کی تر دید کرتا (۲) ہمیشہ خیر خواہی کرتا (۷) دوئی کی تکہداشت کرتا (۸) فرمداری کی رعایت کرتا (۹) میت میں شرکت کرتا (۱۰) دعوت کو قبول کرتا (۱۱) سلوک کا بدلہ دینا (۱۲) انعام پرشکر بیادا کرتا (۱۳) اچھی طرح بدد کرتا (۱۳) عورت کی حفاظت کرتا (۱۵) ضرورت کو پورا کرتا (۱۲) سوال کے وقت سفارش کرتا (۱۷) سفارش قبول کرتا (۱۸) اس کے مقصد کوتا کام نہ کرتا (۱۹) چھینک پرالحمد للد کا برحمک اللہ سے جواب دینا (۲۰) کھوئی ہوئی چیز کو تلاش کرتا (۲۱) سلام کا جواب دینا (۲۲) کلام سے خوش ہوتا (۲۳) وادود ہش میں زیادتی کرتا (۲۳) اس کی قسموں کی تقدر ایق کرتا (۲۵) ظالم و مظلوم ہونے کی حالت میں بدد کرتا ہیجنی اگروہ فظالم ہے تو اس کوظلم کرنے سے بازر کھنا اور اگر وہ مظلوم ہے تو اس کا حق دلانے کی سعی کرتا (۲۲) ووئی کرتا دشنی سے گریز کرتا (۲۷)

دھوکہ نہ دینا (۲۸) جو چیزا پے لئے پند ہووہ دوسرے کے لئے بھی پند کرنا اور جوخود کونا پند ہواس کو دوسرے کے لئے بھی ٹاپیندیدہ سمجھنا

اس کے بعد حضرت علیؓ نے فر مایا کہ میں نے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہا گران میں سے کوئی بھی حق ادانہ کیا گ گیا تو قیامت میں اس کا مطالبہ ہوگا ختی کہ چھینک کا جواب نہ دیا تو اس کی بھی باز پرس ہوگی۔

ابوالقاسم سلیمان بن احد الطمر انی نے کتاب الدعوات میں سوید بن غفلہ کی سندے روایت کی ہے کہ:۔

''حضرت علی کرم اللہ و جہد فاقہ سے تھے آپ نے حضرت فاطمۃ الزہر اسے کہا کہ اگر آپ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا تیں تو اچھا تھا۔ چنا نچہ حضرت فاطمہ قشریف لے گئیں۔اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ایمن کے یہاں تشریف فرما تھے۔حضرت فاطمہ شنے دروازہ پر دستک دی آپ نے ام ایمن سے کہا کہ دستک تو فاطمہ گی معلوم ہوتی ہے اوروہ ایسے وقت آئی ہے کہ ان کی عادت اس وقت آنے کی نہیں تھی ، جاؤ دروازہ کھول دو۔ چنا نچہا م ایمن نے دروازہ کھول دیا۔ جب اندر پنچیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ اس وقت تو تہارے آنے کی عادت نہیں تھی کیا بات ہے؟ فاطمہ نے غرض کیا (ایک بات معلوم کرنے آئی ہوں) کہ ان فرشتوں کی خوراک تو حق تعالیٰ کی تبیع ، تحمید و تقدیس ہے اور ہماری خوراک کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے بچھ کو دین حق دے کر بھیجا تمیں دن سے آل مجمد (از واج مطہرات) کے گھروں میں آگنہیں جلی ۔ میرے پاس کچھڑ یعنی بکریاں آئی جیں اگر تم چاہوتو ان میں سے پانچ بکریاں تم کو دے سکتا ہوں یا اگر چاہوتو تم کو پانچ ایسے کلمات سکھا دوں جو پاس کے میز کے ایسی بھی جرئیل امین میرے پاس لے کر آئے تھے۔حضرت فاطمہ نے غرض کیا کہ آپ بھی کو وہ پانچ کھے ہی سکھا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ پڑھلیا کرو:

"یا اول الاولین و یا اخر الاخوین ویا ذو القوة المتین و یاداحم المه ساکین و یا ادحم الراحمین". یدعایادکر کے حضرت فاطمہ معلی تشریف لے آئیں اور حضرت علی ہے کہا کہ میں آپ کے پاس سے دنیا کمانے گئی تھی اور آخرت لے کرواپس آئی۔ حضرت علی رضی اللہ عندنے بین کرفر مایا کہ بیدن آپ کے لئے سب دنوں ہے بہتر ہے"۔ حافظ ابالفضل محمد بن طاہر کی کتاب صفوۃ التصوف میں روایت ہے کہ:

'' حضرت جابر بن عبداللدُّرسول الله عليه وسلم كى خدمت بابركت ميں حاضر ہوئے آپ الله نے نفر مايا كدا ہے جابر! گيارہ بكرياں جو گھر ميں ہيں وہ تم كوزيادہ محبوب ہيں ياوہ كلمات جو جريل نے ابھى مجھكوسكھائے ہيں اور جن ميں تمہارے لئے دنياوآ خرت كى بھلائى جمع ہے۔ حضرت جابر نے عرض كيايارسول الله! بخدا ميں ان كلمات كازيادہ حاجت مند ہوں آپ مجھكوسكھلا دیجئے۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمايا يہ پڑھا كرو:

"الله منك خلاق عظيم اللهم انك غفور حليم إنّك تواب الرحيم اللهم انك رب العرش العرش اللهم انك رب العرش العظيم اللهم انك الجواد الكريم اغفرلي وارحمني واجبرني ووفقني وارزقني واهدني ونجني وعافني واسترني ولا تضلني وادخلني الجنة برحمتك يا ارحم الراحمين".

حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم ہار ہاراس دعا کو پڑھتے تھے یہاں تک کہ میں نے اس دعا کو حفظ کرلیا۔ پھر فرمایا کہاے جابر!اپنے بعداس دعا کی دوسروں کو بھی تعلیم دینااوراس کو حفاظت سے اپنے پاس رکھنا چنانچہ۔ میں نے ایساہی کیا۔ تفیر قشیری وغیرہ میں لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہم علیہ السلام حضرت اساعیل علیہ السلام اور آپ کی والدہ ماجدہ کھنے ت کو لے کر مکہ شریف تشریف لے جارہے تھے تو آپ کا عمالقہ کی ایک قوم پرگز رہوا۔انہوں نے حضرت اساعیل کو دس بھریاں نذران میں دیں۔ کہتے ہیں کہ مکہ مکر مدمیں جتنی بکریاں ہیں وہ سب انہی دس بکریوں کی نسل سے ہیں۔ای طرح مکہ کے حرم شریف کے جتنے کبوتر ہیں ہو وہ کبوتر کے اس جوڑے کی نسل سے ہیں جنہوں نے بوقتِ ہجرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی غرض سے بھکم الہی غارِ تور پر انڈے دیئے تھے۔

فائدہ:۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمانِ ذی شان ہے جوبطور ضرب المثل عرب میں چلاآتا ہے اوروہ میے ہے '' لا یَسنَتُ طِلعُ فیھا عندوان ''بیعنی مکہ شریف میں دو بکریاں سینگ نہیں ماریں گی۔اس کا قصہ میہ ہواتھا کہ مکرمہ میں بنی امیہ کے خاندان میں ایک عورت تھی جس کا نام عصماء بنت مروان تھا۔ اس عورت کا یہ دستورتھا کہ یہ لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتی تھی اور بہت افریت پہنچاتی تھی اور مسلمانوں کی بچومیں اشعار کہتی تھی ۔حضرت عمیر ٹرین عددی نے نذر مانی کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے تھے وسالم والیس آگئے تو میں اس عورت کو تل کر ڈالوں گا۔ چنانچہ جب آپ غزوہ بدر سے فاتحانہ والیس تشریف لائے تو حضرت عمیر نے آدھی رات کے وقت اس عورت پر تلوار کا وار کیا اور اس کو تل کر دیا۔ اس کے بعد آپٹ مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھی کی نماز اوا کی۔

جب حضور نمازے فارغ ہوکرا پی نشست گاہ پر جانے گئے تو آپ نے حضرت عمیر سے دریافت فرمایا کہتم نے عصماء کو مار ڈالا ؟ انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں! چر پو چھنے گئے کہ اس میں تہمیں کوئی پر بیٹانی تو نہیں ہوئی ؟ اس وقت آپ کی زبان فیض تر جمان سے پاٹھا نظ نگلے'' الاینتنظع فیھا عنوان' اس کا مطلب بیتھا کہ مکہ شریف میں اب کوئی ایس عورت نہ ہوگی جو مسلمانوں کواذیت پہنچائے۔
علامہ ومیری فرماتے ہیں کہ بیکلام موجز و برلیج اور لا خانی ہے۔ آپ سلی الشعلیہ وسلم سے پہلے کی نے ایسا کلام نہیں کیا۔علاوہ از ہی حضورا کرم سلی الشعلیہ وسلم کے چند کلمات اس فتم کے اور ہیں جو بطور ضرب المشل استعال ہوتے ہیں۔مثلاً' حسمی الوطیس '' (تنور گرم ہوگیا) یعنی لڑائی خت ہوگئی۔''و مما تحتف انفہ'' (ناک کی راہ دم نکل کرمرگیا) بیاس وقت کہاجا تا ہے جب کوئی خض لڑائی ہیں نہ مرے بلکہ بستر پر پڑے پڑے اس کادم نکل جائے۔''و لا یسلہ غ المسمومن میں جبحو موتین ''(مومن ایک سوراخ سے دومر تہنیں مرے بلکہ بستر پر پڑے پڑے اس کادم نکل جائے۔''و لا یسلہ غ المسمومن میں جبحو موتین ''(مومن ایک سوراخ سے دومر تہنیں استعال ہوئے سے کہ مواج کی کہ موجود گی میں کی عورت کے بچے بیدا ہواتو وہ بچہ شوہری کا سمجھا جائے گا تا وقتیکہ دوانکار نہ کرے۔ انکار کرنے پر لعان کا تھم ویا جائے گا تا وقتیکہ دوانکار نہ کرے۔ انکار کرنے پر لعان کا تھم ویا جائے گا تا وقتیکہ دوانکار نہ کرے۔ انکار کرنے پر لعان کا تھم ویا جائے گا تا وقتیکہ دوانکار نہ کرے۔ انکار کرنے پر لعان کا تھم ویا جائے گا تا وقتیکہ دوانکار نہ کرے۔ انکار کرنے پر لعان کا تھم ویا جائے گا تا وقتیکہ دوانکار ستعال ہوتے ہیں۔

شرعی حکم کبری کا گوشت حلال ہےاورکوئی محرم احرام کی حالت میں اس کوتل کرد ہے تواسے اس کے فدید میں ہرن کا بچہدینا ہوگا۔ باب انعین میں الغزال ہرن کے بچے کی تفصیل بیان ہوگی۔

طبىخواص

بحری کے پتے میں نوشادر ملا کراگراس جگہ پر جہاں کے بال اکھاڑنے منظور ہوں بال اکھاڑ کر ملا جائے تو اس جگہ بال بھی نہیں اگیں گے۔ حکیم ارسطوکا قول ہے کہا گر بکری کا پیتہ کراٹ یعنی گندنا میں ملا یا جائے تو یہ بھی بالوں کوا گئے نہیں دے گا۔اگر بکری کی پنڈلی دھو کراس کا یانی کسی سلسل البول کے مریض کو پلا دیا جائے تو وہ اچھا ہوجائے گا۔

' اگر نگری کے دودھ سے کسی کاغذ پر لکھا جائے تو حروف ظاہر نہ ہوں گے البتۃ اگراس کاغذ پر را کھ چھڑک دی جائے تو لکھا ہوا ظاہر ہو بائے گا۔

ہرمس کا کہنا ہے کہ بکری کا بھیجہ اور بجو کا خون ایک ایک دانق اور دوحہ کا فور لے کر اور اس پر کسی کا نام لے کر تینوں کو گوندھ لیا جائے اور پھر مذکورہ شخص کو کھلا دیا جائے تو اس کے اندر محبت کی روحانیت پیدا ہوجائے گی۔ اگر بکری کا پہتہ بفتدرا یک دانق اور اس کا خون اور سیاہ بلی کا بھیجہ نصف دانق لے کر اور ان سب کو ملا کر کسی کو کھلا دیا جائے تو اس کی قوت جماع بالکل جاتی رہے گی اور جب تک اس کا اتار نہ کیا جائے تو وہ عورت کے پاس نہیں جا سکتا۔ اس کے اتار کی ترکیب سے ہے کہ اس مردکو ہرنی کی او جھڑی بکری کے دودھ میں پکا کر گرم گرم بلائی جائے۔ واللہ اعلم

#### العنظب

"العنظب"اس سے مراد مذکر ٹڈی ہے۔ کسائی نے کہا ہے کہ مذکر تڈی کے لئے"العنظب و العنظاب و العنظوب" کے الفاظ مستعمل ہیں اور مؤنث کے لئے عنظوبہ کالفظ استعال ہوتا ہے۔ نیز اس کی جمع عناظب آتی ہے۔

# العنظوانية

"العنظوانة"اس مرادمؤنث نذى ب\_اس كى جمع"عنظوانات" آتى بـ تحقیق اس كاتفصیلی تذكره" الجراد" (نذى) كان المعنظوان سے" باب الجيم" ميں گزر چكا ہے۔

## عنقاء مغرب و مغربة

(عنقاء)عنقاء مغوب مغوبة: اس كے بارے ميں بعض لوگوں كاخيال ہے كہ بيا يك انو كھا پرندہ ہے جو پہاڑ كے برابرا نڈاديتا ہے اوراس كى پرواز بہت دور درازتك ہوتى ہے۔ اس كوعنقاء اس وجہ سے كہتے ہيں كہاس كى گردن ميں طوق كى طرح سفيد ہوتى ہے۔ كہتے ہيں كہاس كى گردن ميں طوق كى طرح سفيد ہوتى ہے۔ كہتے ہيں كہ بيہ پرندہ باعتبار جثه اور خلقت پرندوں ميں ہيں كہ بيہ پرندہ باعتبار جثه اور خلقت پرندوں ميں سب سے بڑا ہوتا ہے۔ ہاتھى كواپنے پنجوں سے اس طرح اٹھا كرلے جاتا ہے كہ جس طرح چيل چوہے كولے جاتى ہے۔

ز مانہ قدیم میں عنقا انسانوں کے ساتھ رہتا تھالیکن انسانوں کواس سے اذبیت پہنچی تھی اس لئے انسانوں کا اس کے ساتھ رہنا دشوار ہوگیا۔ چنانچہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ وہ کسی دلہن کومع زیور کے اٹھالے گیا۔ اس پر نبی وفت حضرت حظلہ علیہ السلام نے اس کو بدوعا دی للہٰ ذا اللہ تعالیٰ نے اس کو بحرمحیط کے کسی جزیرہ میں خط استواء پر منتقل کر دیا۔ اس جزیرہ میں انسان کا گزرنہیں ہے۔ مگر اس جزیرہ میں جنگلی جانور ادفتم ہاتھی' گینڈا' بھینسا' گائے' بیل' بکشرت موجود ہیں اور ان کے علاوہ جملہ اقسام کے درندو پرند بھی بہت ہیں۔
عنقا جس وقت پرواز کرتا ہے تو اس کے پرول سے الی آوازنگلی ہے جیسے کہ بجلی گرج رہی ہے یا زور کا سیلا ب بہدر ہا ہو۔ کے بخرار برس زندہ رہتا ہے۔ جب اس کی عمر پانچ سوبرس کی ہوجاتی ہے تو نر مادہ سے بھتی کرتا ہے۔ جب انڈے دینے کا وقت آتا ہے تو مادہ کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ حکیم ارسطاطالیس نے اپنی کتاب''العوت' میں کھا ہے کہ عنقاء مغرب کا شکار کیا جاتا ہے اور اس کے بنجوں سے پانی پینے کے لئے بڑے بڑے بڑے بیا نے جاتے ہیں۔ عنقاء کے شکار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اول دو بیل کھڑے کئے جاتے ہیں اور بیاوں پر بڑے بڑے بڑے بڑے ہیں اور عین گھاس کے مقابل ان کے درمیان ایک قسم کی گھاس بچھا دی جاتی ہواں ہے بھر لا دکرخوب بوجھل کردیتے ہیں اور جین گھاس کے مقابل ایک کو گھٹری بنا کر اس میں ایک شخص ہاتھ میں آگ لے کر جھٹی جاتا ہے۔ عنقاء ان بیلوں پر گرتا ہے اور جب اس کے ناخن ان دونوں بیلوں بیا ایک بیل کے جسم میں گھس جاتے ہیں تو وہ ان کو پھڑوں کے بوجھ کی وجہ سے جلدی سے نہیں اٹھا پاتا تو اس وقت وہ چھپا ہوا آدی ہاتھ میں جلتی ہوئی آگ لے کر اس کو ٹھٹری سے نکاری پرندوں میں آگ لگا دیتا ہے جس سے اس کے پر جل جاتے ہیں اور وہ از نہیں پاتا ہے جسم ارسلو کا بیان ہے کہ عنقاء کا شکم بیل جیسا اور اس کی پڑوں میں آگ لگا دیتا ہے جس سے اس کے پر جل جاتے ہیں اور وہ از نہیں پاتا ہے جسم ارسلو کا بیان ہے کہ عنقاء کا شکم بیل جیسا اور اس کی پڑوں میں آگ لگا دیتا ہے جس سے اس کے پر جل جاتے ہیں اور وہ از نہیں پاتا ہے۔ بیا اور تا ہے۔ بیا ہوتا ہے۔ بیا اور تا ہے۔ بیا ہوتا ہے۔ بیا ہوتا ہے۔

امام العلامہ ابوالبقاء مقامات حریری کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اہلِ رس کے یہاں ایک پہاڑتھا جس کو مخ کہتے تھے اس کی بلندی ایک میل تھی اور اس پر پرند بکشرت رہتے تھے جن میں عنقاء بھی تھا۔ یہ سب سے بڑا جانور تھا اس کا چہرہ انسان جیسا اور باقی اعضاء پرندوں جیسے تھے اور یہ بہت خوبصورت تھا اور یہ سال بھر میں ایک مرتبہ اس پہاڑ پر آتا تھا اور پرندوں کو اٹھا کرلے جاتا تھا۔ ایک سال یہ بھو کار ہاکیونکہ اس کو پرند نے ہیں میں سکے تھے اس لئے کہ جب اس کی آمد کا زمانہ آتا تھا تو پرندے اس پہاڑ کو چھوڑ کرکسی دوسری جگہ جھپ کر بیٹھ جاتے۔ چنانچہ اس سال اس نے آبادی کا درخ کیا اور وہاں سے پہلے ایک لڑکے کو اور پھر ایک لڑکی کو اٹھا۔ لے گیا۔ لوگوں نے اپنی نبی حضرت حظلہ بن صفوان علیہ السلام سے اس امر کی شکایت کی۔ چنانچہ آپ کی بدوعا سے عنقاء پر بجلی گری اور اس کو ہلاک کردیا۔

حضرت خظلہ علیہ السلام زمانہ فتر ۃ میں حضرت عیسیٰ "اور حضرت محم صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین نبی ہوئے ہیں کسی دوسرے شخص کا قول ہے کہ اس پہاڑ کا نام فتح تھااور بیہ کہ عنقاء کو عنقاء اس وجہ ہے کہتے ہیں اس کی عنق یعنی گردن کمبی عنقاء کے ہلاک ہونے کے بعد اصحاب رس نے اپنے نبی حضرت حنظلہ علیہ السلام کوشہید کردیا جس کی پا داش میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک کردیا۔

سیمی نے اپنی کتاب 'التعریف والاعلام' میں لکھا ہے کہ قرآن پاک کی آیت ' بِنُو مُعَطَّلَةِ وُقَصْرِ مَّشِید' ' کی تغییر میں لکھا ہے کہ ' رس' ہی وہ کنواں ہے جواس آیت میں مذکور ہے اور یہ کنوال عدن میں تھا اوران لوگوں کی ملکیت میں تھا جو ہلاک شدہ قوم خمود کے باقی ماندہ افراد تھے۔اس قوم کا باوشاہ ' مہت ہی خوش خلق اور منصف مزاج تھا۔اس کنو کیں سے پوراشہر مع مواثی کے سیراب ہوتا تھا یہ کنوال ان کے لئے بہت بابر کت تھا اور بہت سے لوگ اس کی پاسبانی کے لئے مامور تھے۔اس پر سنگ رضام کے بہت بڑے بڑے برت برا سے کرتن رکھے ہوئے تھے جو حوضوں کا کام دیتے تھے اور لوگ ان میں پانی مجر مجر کرا ہے گھروں کو لے جاتے تھے۔غرض کہ یہ کنوال ان کے لئے اللہ تعالی کی طرف سے بہت بڑا انعام تھا۔اس کنو کیں کے علاوہ ان کے یہاں اور کوئی چشم نہیں تھا۔

اس بادشاہ (علس) کی عمر بہت ہوئی گر جب وہ مرگیا تو اس کی قوم نے اس کی لاش پرایک فتم کاروغن ملاتا کہ وہ گلنے اورسڑنے سے محفوظ رکھتے محفوظ رکھتے محفوظ رکھتے

تھے۔اس بادشاہ کامرناان کے لئے بہت شاق گزرا۔ کیونکہ اس بادشاہ کے مرنے کے بعدان کا انظامِ سلطنت درہم برم ہونے لگا۔ چنانچہ سلطنت کی بیھالت کی بیل میں علول کر کے کہنے لگا کہ'' میں مرانہیں ہوں اور نہ بھی مروں گا بلکہ میرے اور تمہارے درمیان ایک ظاہری حجاب ہو گیا ہے تا کہ میں دیکھوں کہتم لوگ میری عدم موجود گی میں کیا کرتے ہو؟

اوراس طرح ان کاوہ'' قصر مشید'' بھی جس کوشداد بن عاد بن رام نے بنایا تھااور جود نیا میں اپنی نظیر نہیں رکھتا تھا کنو کیں کی طرح بے نام ونشان ہو گیا۔ حق تعالی نے قرآن پاک میں اس جاہ (کنو کیں)اور قصر کا ذکر فر ماکر مکذبین کواپنے رسول کی نافر مانی سے ڈرایااوران کو غیرت دلائی ہے۔

محمہ بن اسحاق نے محمہ بن کعب سے روایت کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ سب سے پہلے قیامت کے دن جو خض جنت میں داخل ہوگا وہ ایک بھیجا تو سوائے اس غلام کے جنت میں داخل ہوگا وہ ایک بھیجا تو سوائے اس غلام کے اور کوئی ان پرائیمان نہ لایا بلکہ الثان پرظلم اور زیادتی شروع کردی۔ یہاں تک کہ اس قوم نے شہر سے باہرا یک کنواں کھدوا کرا ہے تی تغیر کو اس میں قید کر دیا اور اس کے منہ پرائیک بھاری پھر رکھ دیا۔ جب ان پیغیبر کا ان لوگوں نے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہ کیا تو بی غلام جنگل میں جا کرکٹریاں جمع کر تا اور ان کوسر پر لا دکر باز ار لے جا تا اور کلڑیاں فروخت کر کے جو قیمت وصول ہوتی اس سے کھا تا خرید کر اس کنو کس بر آتا اور پھر پھر کو بدستور ڈھا تک دیتا۔ حق تعالیٰ نے اس غلام کو اتنی قوت دی کہ وہ آسانی سے اس پھر کو اٹھا لیتا اور پھر اس کو کئو کس پر ڈھک دیتا۔

ایک دن ایساہوا کہ جب اس نو جوان غلام نے لکڑیوں کا گھڑ ہاندھ کرتیار کرلیا اوراس کوسر پراٹھانے ہی کوتھا کہ اللہ تعالیٰ ہے ہی اور اس نیندطاری کردی اور وہ سوگئے۔ چنانچے سات سال تک کہ وہ ایک کروٹ سوتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے دوسری کروٹ بدلی اور اس کے کروٹ پر بھی سات سال تک سوئے۔ چنانچہ چودہ سال کے بعد جب وہ جا گے تو یہ سمجھے کہ میں صرف ایک گھنٹہ ہی سویا ہوں۔ چنانچہ یہ سوچ کرکٹڑیاں سر پر کھیں اور بازار لے گئے اور ان کوفروخت کر کے کھانا خرید ااور اس کو لے کراسی کنوئیں پر پہنچے تو دیکھا کہ نبی اللہ موجود نہیں جیں۔ انہوں نے ہر چندا ہے نبی کو تلاش کیا مگر ان کا کوئی سراغ نہ ملا۔

گزارے ہوئے چودہ سال میں بڑے بڑے واقعات گزر گئے اور سب سے بڑی بات بیہوئی کہاس شہر والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی تھی ارووہ اپنے نبی کو کنو ئیس میں سے نکال کر لے گئے تھے اور ان پرایمان لے آئے تھے۔ نبی اللہ بار بارلوگوں سے ان جھی غلام کے بارے میں یو چھتے کہاس جھی غلام کا کیا ہوا۔ مگرلوگ ہر مرتبہ بیہ جواب دیتے کہ ہم کومعلوم نہیں۔

علامہ دمیری "فرماتے ہیں کہ ابن خلکان نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ خود میں نے احمد بن عبداللہ کی تاریخ میں دیکھا ہے کہ عزیز ابن نزار بن المعز صاحب مصرکے چڑیا خانے میں ایسے عجیب وغریب پرندے جمع تھے جو کسی بادشاہ کے پاس بھی نہیں تھے۔ان پرندوں میں عنقاء بھی تھا۔ بیطول میں' بلشو ن' ( نام حیوان ) کے برابرتھا مگر جسامت میں بلشون سے زیادہ تھا۔اس کے منہ پرڈاڑھی اورسر پرایک چھتہ تھا جس میں مختلف قتم کے رنگ تھے۔زخشری نے لکھا ہے کہ عنقاء کی نسل اب ختم ہو چکی ہے اور بیاب دنیا میں کہیں نہیں پایا جاتا۔

کتاب رہے الا ہرار میں حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ حضرت موی علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالی نے ایک جانور پیدا کیا جس کا نام عنقاء تھااس کے ہر دوجانب چارچار بازو تھے اوراس کا چہرہ انسان کے چہرہ کے مشابہ تھا اوراس کو اللہ تعالی نے ہرشے سے حصہ عطا کیا تھا۔ یعنی اس جانور میں ہر جاندار کی مشابہت تھی۔ خاص طور سے پرندوں میں جوخصوصیات ہیں وہ اس میں موجود تھیں۔ پھر اللہ تعالی نے حضرت موی علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور فر مایا کہ میں نے دو پرند عجیب وغریب پیدا کئے ہیں اور بیت المقدس کے اردگر جوجانور ہیں ان کواس کارزق قر اردیا ہے۔ چنانچہ اس جوڑے سے عنقاء کی نسل بڑھی۔

جب حضرت مویٰ علیہ السلام کی وفات ہوگئی تو یہ جانو رنجد و حجاز کی جانب منتقل ہو گئے اور وہاں پر برابر جنگلی جانوروں کو کھاتے رہے اور پھر جب اس جانور نے انسانوں پر بھی ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیا تو لوگ حضرت خالد بن السنان علیہ السلام (جو کہ زمانہ فتر ۃ میں نبی ہوئے ہیں ) کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے اور عنقاء کی شکایت کی۔ چنانچہ آپ نے اس کے لئے بددعا فرمائی جس کی وجہ ہے اس جانور کی نسل منقطع ہوگئی اور دنیا میں اس کا وجو د ہاقی نہ رہا۔

ابوخیشمہ کی کتاب میں حضرت خالد بن السنان العبسی علیہ السلام کا ذکر آیا ہے کہتے ہیں کہ وہ نبی مرسل تھے اور حضرت مالک خاز ن نار آپ کے ساتھ موکل تھے۔ آپ کی نبوت کی نشانی ایک آگتھی جس کو نار الحدثان کہتے تھے۔ یہ آگ ایک میدان سے نکلتی اور آ دمیوں اور مویشیوں کوجلا دین تھی کوئی اس آگ کوروکنہیں سکتا تھا۔ حضرت خالد علیہ السلام نے اس کوروک دیا اور وہ پھر بھی نہ نکلی۔

وارقطنی نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ حضرت خالد بن سنان علیہ السلام نبی تھے مگران کی قوم نے ان کوضائع کر دیا۔ بہت سے علماء کا کہنا ہے کہ حضرت خالد بن سنان کی صاحبزادی ایک مرتبہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رداء مبارک ان کے لئے بچھادی اور فر مایا '' اہلا ببنت حیو نبی ''یا اس سے ملتے جلتے مجھالفاظ آپ نے استعمال فرمائے۔

زخشریؒ اور دیگرعلاء نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین جار نبی گزرے آبیں۔ تین اسرائیلی اورا کیے عربی اوروہ خالد بن سنان ہیں اور بغوی کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کو گئی۔ نبی نہیں آیا۔

عنقاء کے بارے میں کسی شاعر کا قول ہے ۔

الجود و الغول والعنقاء ثالثة اسماء اشياء فلم توجد ولم تسمع سخاوت اورغول بياباني اورتيسراعنقاء بيالي چيزول كيام بين جونه بھي پائي گئين اورنه بھي سنگئين ۔

تعبير

خواب میں عنقاء کا دیکھنا ایک بڑے شخص کی علامت ہے جومبتدع ہواور کسی کے ساتھ نہ رہتا ہو۔اورا گرکوئی شخص خواب میں عنقاء سے کلام کرے تو اس کی تعبیر میہ ہے کہ کلام کرنے والاشخص بادشاہ وقت سے رزق حاصل کرے گایا وہ زیر ہوجائے گا۔عنقاء پراپنے آپ کو سوار دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ کسی بنظیر شخص پر غالب آئے گا۔خواب میں عنقاء کا شکار کرنا کسی حسین عورت سے نکاح کرنے یا ہونہارلڑکے کی علامت ہے بشر طبیکہ اس کی بیوی حاملہ ہو۔واللہ اعلم

# العنكبوت

عن کبوت: ایک کیڑا ہے جو ہوا میں جالا بنتا ہے جس کو کڑی کہا جاتا ہے۔ اس کی جمع عنا کب آتی ہے مذکر کے لئے عنک استعمال ہوتا ہے۔ اس کی کنیت ابوضیشمہ 'ابوضیشمہ 'ابوضیشمہ 'ابوضیشمہ 'ابوضیشمہ 'ابوضیشمہ 'ابوضیشمہ 'ابوضیشمہ 'ابوضیشمہ 'ابوضیشمہ 'ابوضی ہوتی ہیں۔ ایک مکڑی کی آٹھ ٹائکیں اور چھ آٹکھیں ہوتی ہیں جب وہ کھی پکڑنے کا ارادہ کرتی ہے تو زمین کے کسی گوشہ میں سکڑ کر بیٹھ جاتی ہے اور جب کھی اس کے پاس آتی ہے تو ایک دم اس کو پکڑ لیتی ہے۔ اس کا وار بھی خطا نہیں ہوتا۔

عکیم افلاطون کا قول ہے کہ سب سے زیادہ حریص مکھی اور سب سے زیادہ قانع مکڑی ہوتی ہے۔اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ قانع ( مکڑی) کارز ق سب سے زیادہ حریص ( مکھی ) کو بنادیا فیسکان اللطیف الخبیر۔

مکڑی کی ایک قتم الی ہے جو مائل بہ سرخی ہوتی ہے اور اس کے بال زرد ہوتے ہیں۔اس کے سرمیں چارڈ نگ ہوتے ہیں یہ قتم جالا نہیں تنتی بلکہ زمین میں گھر بناتی ہے اور دیگر حشرات الارض کی طرح رات کو تکلتی ہے۔ایک دوسری قتم جس کوعر بی میں ژبتلا کہتے ہیں یہ زہر ملی ہوتی ہے۔اس کا کا ٹاقریب تربچھو کا اثر رکھتا ہے۔اس کا تفصیلی بیان باب الراء میں ژبتلا کے بیان میں گزر چکا ہے۔

جاحظ کا قول ہے کہ حیوان کے ان بچوں میں جو ماں کے پیٹ سے کھاتے پیتے اور تن ڈھکے نگلتے ہیں ان میں مکڑی کے بچے بجیبر واقع ہوئے ہیں۔ کیونکہ ان کا خاصہ بیہ ہے یہ پیدا ہوتے ہی جالا تننے لگتے ہیں اور بیان کا فطری عمل ہے کی تعلیم و تلقین کے بیجتاج نہیں۔ بوقت پیدائش یہ چھوٹے چھوٹے کیڑوں کی شکل میں ہوتے ہیں اور تین دن کی قلیل مدت میں وہ ہر ھرکر کرڑی کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ مکڑی عرصہ تک جفتی میں مشغول رہتی ہے۔ جب زجفتی کا ارادہ کرتا ہے تو جالے کے بعض تاروں کو بچے سے اپنی طرف کھینچتا ہے اس کشش کو محسوس کر کے مادہ بھی اس کی طرف کھینچی چلی آتے ہے۔ اس طریقہ سے تبدر تنج دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوتے چلے آتے ہیں اور آخر میں ایک دوسرے سے اپنا اپنا شکم ملا لیتے ہیں۔

کڑی کی وہ قتم جو جالا تنتی ہے اس کو حکیم کہتے ہیں کیونکہ وہ اپنا گھر بنانے میں حکمت ہے کام لیتی ہے۔ پہلے وہ تارکولہ الرائی ہے اور بھر جالا تنتی ہے۔ جب کوئی چیز از قتم مکھی جالے میں پھنس کرحرکت کرنے گئی ہے قو جلدی ہے آکراس کو جالے میں خوب جکڑ دیتی ہے اور جب وہ بے بس ہو جاتی ہے تو اس کو مخز ن مین لے جا کراس کا خون چوتی ہے۔ اگر شکار کے اچھلنے کو دنے سے جالے کا کوئی تار توٹ جاتا ہے تو بیاس کو درست کر دیتی ہے۔ مکڑی کا وہ مادہ (لعاب) جس سے وہ جالا بنتی ہے اس کے پیٹ سے نہیں لگلہ اس کی جلد کے خارجی حصد سے نکلتا ہے۔ جالا تننے والی مکڑی اپنا گھر ہمیشہ شلٹ نما بناتی ہے اور اس کی وسعت اتنی رکھتی ہے کہ اس میں خود ساسکے۔ کے خارجی حصد سے نکلتا ہے۔ جالا تننے والی مکڑی اپنا گھر ہمیشہ شلٹ نما بناتی ہے اور اس کی وسعت اتنی رکھتی ہے کہ اس میں خود ساسکے۔ لا جائے گھر وں سے مکڑی کے ساس کے رہی کوئے ان جالوں کو گھر وں میں چھوڑے رکھنا فقر لاتا ہے'۔

ابولایم نے اپنی کتاب ' المحلیہ ' میں مجاہد کے حالات میں تحریریا ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول' ایسنے مَا تھے و نُسوُ اللہ علیہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کہ منہ کا ایک عورت تھی اور اس کے یہاں ایک تخواہ دار ملازم تھا۔ اس عورت کے ایک لڑی پیدا ہوئی 'اس نے نوکر سے کہا کہ کہیں سے آگ لے آ' چنا نچہ جب نوکر آگ لینے کے لئے گھر سے نکلاتو اس کو دروازہ پر ایک شخص کھڑا ہوا ملا۔ اس شخص نے نوکر سے بوچھا کہ اس عورت کے کیا پیدا ہوا ہے؟ نوکر نے جواب دیا کہ لڑی پیدا ہوئی ہے۔ یہ من کراس شخص نے کہا کہ یہ لڑی جب تک سومردوں سے زنانہیں کرائے گی ہر گزنہیں مرے گی اور آخر میں اپنے نوکر سے نکاح کرے گیا کہ وروا کہ موت ایک مکڑی کے ذریعہ واقع ہوگی۔ یہ پیشین گوئی من کرنوکر نے اپنے دل میں کہا کہ میں ایس لڑی سے نکاح کرے کیا کہ وں گا جو سومردوں سے زنا کر گیا ہو اللہ خااس لڑی کو قبل کر دینا وہ ہو گیا۔ چھری ٹی اور اندر جاکراس لڑی کا شکم چاک کر دیا اور وہاں سے فرار ہوگیا ورسامل پر پہنچ کرائیک جہاز میں سوار ہوگیا۔

ادھرلڑ کی کے زخم کاری نہیں لگا تھا لہٰذالڑ کی کے پیٹ میں ٹانگے لگوائے گئے اوراس طرح وہ چندروز کے بعد تندرست ہوگئی۔ پھر جب وہ جوان ہوگئی اوراس کا شارہونے لگا۔ پچھدن بعداس لڑکی جب وہ جوان ہوگئی اوراس کا رنگ روپ نکھرا تو اپنے وقت کی نہایت حسین وجمیل عورتوں میں اس کا شارہونے لگا۔ پچھدن بعداس لڑکی نے جسم فروشی کا دھندا شروع کر دیا اور ساحل سمندر کے قریب سکونت اختیار کرلی اور مسلسل اس مذموم کا میں مشغول رہی۔

اتفاق کی بات وہ ملازم ایک عرصہ کے بعداس شہر میں واپس آیا اور ساحل پر جہاز سے اترا۔ اب اس کے پاس کافی دولت تھی جو کہ اس نے اس عرصہ میں دوسر ہے شہروں سے کمائی تھی۔ چنا نچہ اپنے شہر کے ساحل پراتر کراس نے اہلِ ساحل سے کہا کہ میرے لئے کوئی حسین عورت تلاش کروتا کہ میں اس سے نکاح کرسکوں۔ اہلِ ساحل کی عورتوں میں سے ایک عورت نے کہا یہاں ساحل پرایک حسین و جمیل عورت رہتی ہے مگروہ جسم فروثی کا دھندہ کرتی ہے۔ اس ملازم نے کہا کہا چھاذ رااس کومیرے پاس لاؤ۔ چنا نچہ بیعورت اس لاک کے بیاس گئی اور تمام ماجرابیان کیا۔ لڑکی نے جواب دیا کہ میں نے اب جسم فروثی کا دھندا چھوڑ دیا ہے اگر جمھ سے نکاح کرنا چا ہتا ہے تو جمھے کوئی اعتراض نہیں۔

غرضیکہ اس ملازم اورلڑ کی کا اہل ساحل نے نکاح کرا دیا اور اس طرح اس شخص کی پیشین گوئی کا پہلا جز و پورا ہو گیا۔ملازم کو بیلڑ کی بہت پہندآئی اوروہ اس سے محبت کرنے لگا اورا یک دن اس نے اپنی بیوی کوآپ بیتی سنائی اور بیجھی اس کو بتا دیا کہ میں ایک نوزائیدہ لڑکی کوتل کرکے یہاں سے کافی عرصہ پہلے بھا گا تھا۔ بیومی نے بیہ ماجراس کرکہا کہ میں ہی وہ نوزائیدہ لڑکی ہوں اوراپنا پیٹ کھول کر شو ہر کو حجری کے زخموں کے نشانات دکھائے اوراپنے زانیہ ہونے کا بھی اعتراف کرلیا اور کہا کہ مجھکو بیا ندازہ نہیں کہ میں نے کتنے مردوں گئے۔ ساتھ بیغل کیا ہے۔شو ہرنے بیوی کے تمام حالات سننے کے بعد کہا کہ تہہاری موت کا سبب ایک مکڑی ہے گی۔

اس کے بعد شوہراور بیوی نے جنگل میں ایک مضبوط کل بنوایا اور چونا اور تھے ہے اس کومزید پختہ کرایا تا کہ کوئی موذی جانوراور کمڑی وغیرہ اس میں نہ تھس سکے اور تمام طرف سے اطمینان کر لینے کے بعدید دونوں میاں بیوی اس کل میں رہنے گئے۔ایک دن شوہر نے حجت میں ایک زہریلی کمڑی دیکھی تو اس نے بیوی ہے کہا کہ دیکھنا یہ وہی کمڑی تو نہیں ہے جو تیری موت کا سبب ہو سکتی ہے۔ بیوی نے کمڑی کود کھے کرکہا کہ ہاں یہ کمڑی ہی ہے گرمیں اس کو ابھی مارڈ التی ہوں۔

چنانچیاس نے مکڑی گوگرا کرا سے بیر کے انگو ٹھے سے رگڑنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ مکڑی نے اچا تک انچھل کراس کے انگو ٹھے میں کا ٹ لیا جس سے اس کا زہرعورت کے جسم میں سرایت کر گیا اور اس کا پاؤں سیاہ پڑ گیا اور دھیرے دھیرے تمام خون زہرآ لود ہو گیا جس سے اس کی موت واقع ہوگئی۔

کہتے ہیں کہ مذکورہ بالا واقعہ ہی آیت مذکورہ بالا کا شانِ نزول ہے۔لیکن اکثر مفسرین کا قول ہے کہ بیرآیت غزوہُ احدے موقعہ پر منافقین مدینہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ کیونکہ منافقین نے شہداءاحد کے بارے میں کہاتھا: \_ یعنی بیلوگ اگر ہمارے ساتھ ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے \_ چنانچے اللہ تعالیٰ نے ان کے ای قول کا جواب اس آیت میں دیا ہے۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ مکڑی کے لئے یہی فخر وشرف کافی ہے کہ اس نے غارثور کے منہ پر جالاتن دیا تھا جب کہ رسول اکرم صلی
اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفیق حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دورانِ ججرت آ رام فرمار ہے تھے۔ نیز اس غار میں بھی کڑی نے جالا تنا تھا جس
میں حضرت عبداللہ بن نیس نے پناہ کی تھی اور ان کا قصہ یہ ہوا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عاصم اور ان کے ہمراہیوں
کے قبل کا حال معلوم ہوا تو آپ کو بہت رخ ہوا اور آپ نے حضرت عبداللہ ان نیس انصاری کو خالد بن نیج البند کی کے قبل کے لئے مقام
عرفہ روانہ فرمایا۔ چنا نچہ آپ و مہاں پنچے اور اس بد بخت از کی کو قبل کر کے معداس کے سرکے مدینہ منورہ والی ہوے اور راستہ ہیں ایک غار
میں پوشیدہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کے تھم سے اس غار کے منہ پر ایک مگڑی نے جالاتی دیا۔ جب خالد کی قوم کو خبر ہوئی تو وہ حضرت عبداللہ ان بن کی تلاش میں بھاگے اور تلاش کرتے کرتے اس غار تک منہ پر ایک بھی بہنچ گئے ۔ مگر آپ و کو تلاش نہ کر سکے ۔ آخر مایوں ہوکر تا کام واپس ہو

چنانچان لوگوں کے واپس ہونے کے بعد حضرت عبداللہ غارسے نکلے اور بعد قطع منازل مدینہ طیبہ پہنچ اوراس لعین کا سرحضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ جس سے آپ بہت خوش ہوئے اور آپ نے حضرت عبداللہ کو دعا دی اور اپنے ہاتھ کا ایک عصاءان کو دیا اور ارشاد فر مایا کہ اس عصاء کو ہاتھ میں لے کر جنت میں داخل ہونا۔ پس جب حضرت عبداللہ بن انیس کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے اہل وعیال کو وصیت فر مائی کہ اس عصا کو میرے گفن میں رکھ دینا۔ چنانچ آپ مل کی وفات کے بعدایا ہی کیا۔

گلا۔

حافظ ابونعیم کی کتاب'' الحلیہ'' میں عطاءؒ بن میسرہ سے روایت کی گئی ہے کہ مکڑی نے دوا نبیاءعلیہ السلام پر جالا تنا یعنی رسول اللہ صلی لله علیہ وسلم پرغارِثور میں اور دوسرے حضرت داؤ دعلیہ السلام پر جبکہ جالوت نے آپ کی تلاش کرائی تھی۔

شرعي حكم

مکڑی کو کھا ناحرام ہے۔

ضرب الامثال

'' اِنَّ اَوُهَ مَنَ الْبُیُو تِ لَبَیْتُ الْعَنْکَبُوْتَ ''(سبے کمزورگھر مکڑی کا گھرہے) جن لوگوں نے اللہ کے سوااور معبودگھہرار کھے بیں ان کی مثال مکڑی کے جالے ہے دی ہے کیونکہ وہ اس قدر کمزور ہوتا ہے کہ ذراسے اشارے سے ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح ان کے بیہ من گھڑت معبود بھی ان کو قیامت کے دن عذابِ الٰہی ہے نہیں بچا سکتے۔

جہلاءقریش از راوِمنسخرآ پس میں ٹھنھے مار مارکریہ کہا کرتے تھے کہ محمد کارب مکھی اور مکڑی کی مثالیں بیان کرتا ہے مگران کو یہ معلوم نہیں کہان ظاہری مثالوں میں کتنے دقیق معنی مخفی ہیں۔

طبی خواص

اگرتازہ زخموں پر مکڑی کا سفید جالا لگادیا جائے تو زخموں کی حفاظت ہو۔ اگر کسی زخم سے خون بہنا بند نہ ہوتو اس پر مکڑی کا سفید جالا چیک اور یا تو خون بند ہوجائے گا اگر چاندی وغیرہ پر میل جم گیا ہواور اس کی صورت بدل گئ ہوتو اس پر مکڑی کا جالا ملنے سے جلد (چیک) آ جائے گی۔ وہ مکڑی جو پائخانہ وغیرہ میں جالا تنتی ہے اس کواگر بخاروالے کے بدن پرلٹکا دیا جائے تو بحکم خداوہ اچھا ہوجائے گا۔ اگر اس کو کسی پار چیمیں لیسٹ کر کسی چو تھئے بخاروالے مریض کے گلے میں لٹکا دیا جائے تو اس کا بخاراتر جائے گا۔ اگر در خت آس کے تازہ پتوں کی گھر میں دھونی دی جائے تو تمام مکڑی گھر سے بھاگ جائے گی۔

تعبير

مکڑی کوخواب میں دیکھنے کی تعبیرا یے شخص ہے دی جاتی ہے جس کو زاہد بنے ہوئے تھوڑا عرصہ ہوا ہو۔ مکڑی کا گھر اور جالا دیکھنا سستی اور کمزوری کی علامت ہے بھی بھی اس عورت کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے جوشو ہر کی نافر مان ہوااور ہم بستری ہے کنارہ کش ہو۔

## العود

''العود''اس سےمراد بوڑھااونٹ ہے۔ بوڑھی اونٹنی کو''عودۃ'' کہاجاتا ہے۔

besturdubook

### العو اساء

"العواساء" (عين كفته كے ساتھ) اس سے مرادكبريلا كی قتم كاایک كيڑا ہے۔

# العوس

"العوس" كريول كى ايك قتم كو" العوس" كهاجا تا ہے۔

## العومة

"العومة"اس سےمرادایک شم کاچو پایہ ہےجو پانی میں رہتا ہے۔جو ہری نے کہا ہے کہاس کی جمع"عوم" آتی ہے۔

### العوهق

"العوهق"اس سےمراد پہاڑی ابابیل ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سےمراد سیاہ کوا ہے۔

#### العلا

''العلا''اس سے مرادا یک معروف پرندہ'' قطاء'' ہے۔عنقریب انشاءاللہ'' باب القاف' میں اس کاتفصیلی تذکرہ آئے گا۔

العلام

"العلام"اس عراد بازى ايك فتم" الباشق" - تحقيق" باب الباء" مين اس كاتفصيلي ذكر كرر چكا --

العيثوم

''العیثوم''اس سےمراد بجو ہے۔جو ہری نے ابوعبیدہ سے یہی نقل کیا ہے لیکن دوسرے اہل علم کے نز دیک مادہ ہاتھی کو''العیثوم'' کہا جاتا ہے۔

العير

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ گناہوں کی گراں باری کی وجہ ہے اس کوگذھے ہے تثبیہ دی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ عمر مدینة منورہ میں

ا یک پہاڑ کا نام ہے جس کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکر دہ سمجھتے تھے اور مکر وہات میں اس سے مثال دی جاتی ہے۔''عیر العین اللہ تھا کہ کے حلقہ کو بھی کہتے ہیں۔

فائدہ:۔ روایت ہے کہ جب حضرت خالد بن سنان العبی علیہ السلام کی وفات کا وفت قریب آیا تو آپ نے اپنی قوم سے فر مایا کہ جب تم جھے کو فن کر چکوتو وحثی گدھوں کی کھیپ میری قبر پرآئے گی اوران کے آگے ایک نرگدھا ہوگا۔ جب تم یہ واقعہ دیکھوتو میری قبر کو کھول دینا میں تم کو علم الاولین والآخرین کا پیتہ بتاؤں گا۔ چنا نچہ جب آپ کی وفات ہوگئی اور آپ کو دفنا نے لگے تو گدھوں کا یہ واقعہ پیش آیا تو آپ کی قوم نے آپ کی وصیت کے مطابق آپ کی قبر کھولنی چاہی تو آپ کے کسی صاحبز اور کو آپ کی قبر کا کھودنا نا گوار معلوم ہوا تو انہوں نے یہ کہ کر قبر کھو لئے ہے منع کر دیا کہ ہم کولوگ طعن وشنیع کریں گے اور کہیں گے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ کی قبر کھودی تھی۔ قبر کھو لئے ہے منع کر دیا کہ ہم کولوگ طعن وشنیع کریں گے اور کہیں گے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ کی قبر کھودی تھی۔ راوی کہتے ہیں کہا گروہ قبر کھدوا دیتے تو حضرت خالد قبر سے نکل کر ضرور خبر ہیں سناتے لیکن اللہ تعالی کو یہ منظور ہی نہ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضدمت ہیں حضرت خالد علیہ السلام کی صاحبز اوری کے آنے کا قصہ گزر چکا ہے۔ اس کے متعلق مزید روایت ہے کہ جب اس لڑکی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوقل ھواللہ احد پڑھتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا کہ میرے والد ماجہ بھی بہی روایت ہے کہ جب اس لڑکی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوقل ھواللہ احد پڑھتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا کہ میرے والد ماجہ بھی بہی رہ ھاکرتے تھے۔

کی شاعرنے کی شخص کی ہجو میں بیا شعار کے ہیں جن میں عیر (گدھے) کا تذکرہ ہے۔ لَوُ کنتَ سیفاً غیر عضب اَوْ کنت ماءً کنت غیر عذبِ
اگرتو تکوار ہوتا تو کند تکوار ہوتا یا آگر ہوتا تو شیریں نہ ہوتا۔
اَو کُنُتَ لَحُمًا کُنُت لحمَ کلبِ اَوُ کُنُت عیرًا کُنت غیر ندب
یا تُوا آگر گوشت ہوتا تو کئے کا گوشت ہوتا یا تُوا آگر گدھا ہوتا تو چلنے میں کمزور ہوتا۔

# اِبُن عِرُس (نيولا)

ابن عرس: اس کی کنیت ابوالحکم اور ابوالو ثاب ہے جمع کے لئے" بنات عرس" اور" بنی عرس" استعال ہوتا ہے۔قزوین کے بیان کے مطابق بیا یک پتلا جانور ہے جو چوہوں سے عداوت رکھتا ہے اور ان کے بلوں گھس کران کو ذکال لیتا ہے۔ مگر مچھ سے بھی اس کی وشمنی ہے۔ مگر مچھ عموماً اپنا منہ کھولے رکھتا ہے۔ نیولا اس کے منہ میں گھس کر اس کے پیٹ میں پہنچ جاتا ہے اور اس کی آئتیں کا ٹ ویتا ہے اور پھر باہر نکل آتا ہے۔ سانپ سے بھی اس کی عداوت مشہور ہے۔ چنا نچہ بیسانپ کود کیھتے ہی اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ نیولا جب بھی بیار ہوجاتا ہے قوم غی کے انڈے کھا کر شفایا بہوجاتا ہے۔

نیولا کی ہوشیاری کاایک واقعہ نمبرا

کہتے ہیں کہ ایک نیولہ چوہے کا شکار کرنے کے لئے اس کے پیچھے دوڑا۔ چوہاا پی جان بچانے کی خاطرایک درخت پر چڑھ گیا گر نیولہ بھی برابراس کا پیچھا کرتار ہا یہاں تک کہ چوہا درخت کی چوٹی پر چڑھ گیا اور جب اس کو بھا گئے کا کوئی راستہ نہ ملاتو وہ ایک شاخ کا پیتہ منہ میں دبا کرلٹک گیا۔ نیولا نے جب چوہے کی بیرچالا کی دیکھی تو اس نے اپنی مادہ کو پکارا چنانچہ جب اُس کی مادہ اس کی آواز سن کرآئی اور درخت کے نیچ پہنچ گئی تو نیولا نے اس شاخ کوجس پر چوہالٹکا ہوا تھا کا ب دیا۔ شاخ کٹنے سے چوہا نیچ گراتو گرتے ہی اس کو نیولا کی مادہ دیا۔ شاخ کٹنے سے چوہا نیچ گراتو گرتے ہی اس کو نیولا کی مادہ دیا۔ شاخ کٹنے سے چوہا نیچ گراتو گرتے ہی اس کو نیولا کی مادہ

نے شکار کرلیا۔ ... ن

واقعهنمبرا

نیولا طبعًا چور ہوتا ہے۔ چنانچہ جب اس کوسونا حیا ندی کی کوئی چیزملتی ہےتو اس کواٹھا کراپنے بل میں لے جاتا ہے۔ چوری کرنے کے ساتھ ساتھ بیذ ہیں بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ مذکور ہے کہ ایک شخص نے نیولا کا ایک بچہ پکڑااوراس کو پنجرے میں بندکر کے ایک ایس جگہ رکھ دیاجہاں سے اس کی ماں اس کود مکھے سکے۔ چنانچہ جب ماں نے اپنے بچہکو پنجرے میں بندد یکھا تو اپنے بل میں گئی اور ایک وینار لے کر آئی اوراس کو بنجرے کے باس رکھ دیا۔ گویا بیاس کے بچہ کی رہائی کا فعد پینھااور رہائی کا نتظار کرنے لگی۔ مگراس مختص نے پنجر ہنہیں کھولا۔ چنانچہ کچھ دیرا نتظار کر کے وہ پھرا ہے بل میں گئی اور ایک دوسرادینار لا کر پہلے دینا، کے برابر میں رکھ دیا اور پھرا نتظار کرنے لگی مگر جب اس کا بچیر ہانہ ہوا تو پھرا ہے بل میں گئ اور ایک تیسرا دینارلا کر پہلے دو دیناروں کے برابرر کھ دیا۔غرض کہ اس طرح اس نے. پاپئ دینارلا کر جنع کردیئے مگراس پر بھی جب اس کا بچہر ہانہ ہوا نووہ پھرا پنے بل میں گئی اورا کیا خالی تھیلی لا کران یا نچوں وینار کے یاس رکھ دی۔ گویا پیر بتانا مقصود تھا کہ اب اس کے پاس کوئی اور دینارنہیں پھر بھی شکاری نے اس کے بیچے کور ہانہیں کیا تو ہودیناروں کی طرف کیکی تا کہان کواٹھالے پس شکاری نے چھن جانے کے خوف ہے دیناروں پر قبضہ کرلیااور پنجرہ کھول کراس کے بیچے کور ہا کر دیا۔ جا حظ کہتے ہیں کہ ابن عرس چوہے کی ایک قتم ہے اور دلیل مین مقمق شاعر کا بیقو ل پیش کیا ہے۔ نَزَلَ الْفَارات بَيْتِي رِفْقَة" مِن بَعُدِ رِفقة چوہے اب میرے گھر میں میرے رفیق ہیں اور پرانے رفیق جا ہیکے۔ وابن عرس رَأس بَيْتِي صاعِدًا في وأس طبقة گھر کاس ماریاب صرف وہ نیولے ہیں جواویر نیچے ہرجگہ گھر میں نظرآتے ہیں۔ بھراس کی صفت بیان کرتے ہوئے کہاہے صبغة ابصرت منها في سَوَادِ الْعَيُن زُرُقَة رنگ جوچ طاہے آنکھوں کی سیاہی میں درانحالیکہ وہ آنکھیں نیلی تھیں۔ مِثُلُ هَلْدًا فِي إِبْنِ عِرس اَغْبَش تَعُلُوُهُ بَلْقَة ابیاہی رنگ نیو لے میں ہوتا ہے۔ ملکی سیاہی جس پرسفیدی چھائی ہوئی ہے۔ شاعرنے مذکورہ بالاشعر میں ابن عرس کواغبش اورابلق قر اردیا ہے، جو چوہوا یا کی تیرہ اقسام ہیں شامل ہے جبیساعنقر بہب بیان ہوگا۔ ابن عرس كالوالدوتناسل

ارسطا طالیس نے ''نعوت الحیوان' میں اور تو حبدی نے ''الا متناع والموانسہ' میں بیان کیا ہے کہ نیولا کی مادہ منہ کے ذراجہ حاملہ ' ہوتی ہے اور دم ست بچیجنتی ہے۔

شرعي حكم

شافعی فربب میں اس کے بارے میں صلت وحرمت کے دونوں قول ہیں گرا حناف کے یہاں پر حرام ہے۔

طبىخواص

اس کے مغز کوبطور سرمہ استعال کرنے ہے آنکھوں کی دھندختم ہوجاتی ہے۔اس کا د ماغ خٹک کر کے سرکہ کے ہمراہ پینے ہے۔ مرگ میں فائدہ ہوتا ہے اور جوڑوں کے درد میں اس کے گوشت کی مالش مفید ہے۔ دانتوں پراس کی چربی ملنے سے فوراً دانت گرجاتے ہیں۔
اس کا گرم پیتہ پی لینا فوری موت کا باعث بن جاتا ہے۔اس کے خون کی مالش سے کنٹھ مالا تحلیل ہوجاتی ہے۔اس کے اور چوہے کے خون کو اگر پانی میں ملاکر کسی گھر میں چھڑک دیا جائے تو اہلِ خانہ میں جھڑڑ اشروع ہوجائے گا اور یہی تا ثیران دونوں یعنی چوہاور نیولہ کو کسی گھر میں دفن کردینے کی ہے۔ زخم پراس کا پا خانہ لگانے سے خون فوری طور سے بند ہوجاتا ہے۔اگر اس کی دونوں ہتھیلیاں کسی عورت کے گھر میں تو وہ حاملہ نہیں ہوگی۔
گھر میں ڈال دی جائیں تو وہ حاملہ نہیں ہوگی۔

تعبير

اس کاخواب میں و بھنااس امر کی علامت ہے کہ کوئی رنڈ وامر دکسی کمسن لڑکی سے شاوی کرےگا۔

ام عجلان

"ام عجلان" جو ہری نے کہا ہے کہ اس مرادایک فتم کا پرندہ ہے۔ ابن اثیر نے کہا ہے کہ اس مرادایک فتم کا سیاہ پرندہ ہ جے" قوبع" کہا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مرادایک سیاہ پرندہ ہے جس کی دم سفید ہوتی ہے اور بیا کثر اپنی دم کو حرکت دیتار ہتا ہے۔ اس پرندے کو" الفتاح" بھی کہا جاتا ہے۔

ام عزة

"ام عزة"اس سےمراد مادہ ہرن ہے۔مادہ ہرن کے بچول کع"عزة" کہاجاتا ہے۔

ام عويف

''ام عسویف ''اس سےمرادایک شم کاچو پایہ ہے جس کا سرموٹا ہوتا ہے اوراس کے سرمیں ایک نشانہوتا ہے اوراس کی دم کمبی ہوتی ہے۔اس جانور کے چار کندھے (یعنی پر) ہوتے ہیں۔ جب یہ جانورانسان کود کھے لیتا ہے ہے تواپی دم پر کھڑا ہوکرا پے پروں کو پھیلا لیتا ہے لیکن پرواز نہیں کرسکتا۔

ام العيزار

"ام العیزاد "اسے مراد" السبطر" (یعنی لمبامرد) ہے۔المہذ بے" باب البدئة "میں مذکور ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں جس شخص نے کافی تھیں اس کانام" العیز اربن سالف" ہے۔ besturdubooks.wor

# بابُ الغين

### الغراب

( کوا)السغسر اب: کوےکوسیاہ رنگ کی وجہ سے غراب کہا گیا ہے۔ کیونکہ عربی میں غراب کے معنی'' سیاہ'' کے ہیں۔جیسا کہ ارشادِ باری ہے''وَغَسرَ ابِیْبُ مُسُود'' (بعض پہاڑنہایت کالے ہیں)ای طرح حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ چنانچے راشدین سعد نے روایت کیا ہے:۔

" نبى كريم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فر مايا كه الله تعالیٰ كالے بوڑ ھے كونا پسند فر ماتے ہيں"۔

راوی حدیث راشد بن سعد نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے مرادوہ بوڑھا ہے جو خضاب لگا تا ہو۔ غراب کی جمع ''غوبانُ اَغوبانُ اَعْرِبَانَ '' آتی ہیں۔ جمع کے ان تمام اوز ان کوابن ما لک نے اس شعر میں جمع کیا ہے ۔ بالغوب اَجُومَعُ غُواباً ثُمَّ اَغُوبَة' وَاَغُوبُ وَغَوَ ابِینُ وَغُوبَانَ '' غراب کی جمع غرب آتی ہے اور اغربہ داغرب اورغرابین وغربان (بھی) آتی ہیں۔

اس کی کنیت ابوحاتم' ابوحجاوف اور ابوالجراح' ابوحذر' ابوزیدان' ابوزاجز' ابوالشوم اور ابوغیاث ابوالقعقاع ابوالمرآتی ہیں نیز اس وک ابن الا ہرص ابن ہرتے ابن دلیۃ بھی کہاجاتا ہے۔ اس کی کئی قسمیں ہیں مثلاً غداف (گرم کواجس کا رنگ را کھ کے مشابہ ہوتا ہے ) اور زاغ اور اکل اور غراب الزرع (یعنی کھیتی کا کوا) اور'' اور ت' یہ کوا جو کچھ سنتا ہے اسے اپنی زبان سے بیان کرتا ہے۔ غراب کی ایک قسم'' ہے جونہایت قلیل الوجود ہے۔ چنانچ عرب اس کی قلت کو کہاوت کے طور پر استعال کرتے ہیں'' اعد میں الغواب الاعصم میں جھی زیادہ کمیاب)۔

#### حدیث میں تذکرہ:

''نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ عورتوں میں نیک عورت کی مثال ایسی ہے جیسا کہ سوکوؤں میں ایک غراب اعظم''۔ ایک روایت میں ہے کہ کسی نے آپ سے دریا فت کیا کہ غراب اعظم کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فر مایا کہ جس کا ایک پاؤں سفید ہؤ امام احمد اور حاکم "نے اپنی متدرک میں حضرت عمر و بن عاص سے روایت کیا ہے۔

فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مرالظہر ان میں تنھاتو ہم نے وہاں بہت کو ہے دیکھے جن مین ایک غراب اعصم بھی تھا جس کی چونچ اور دونوں پاؤں سرخ تھے۔آپؓ نے ارشا دفر مایا کہ جنت میں عورتوں میں سے نہیں داخل ہوں گی مگراتنی مقدار میں جتنی مقدار کہان کوؤں میں غراب اعصم کی ہے''۔

احیاء میں مذکور ہے کہ غراب اعصم اس کو کے کہتے ہیں جس کا پیٹ سفید ہو۔بعض کے نز دیک وہ کواغراب اعصم کہلاتا ہے جس کے دونوں باز وسفید ہوں یا دونوں یا وُں سفید ہوں۔

حضرت لقمانٌ کی وصیت

حضرت لقمانؓ نے اپنے فرزند کونفیحت کرتے ہوئے فر مایا کہ''اے بیارے بیٹے!بریءورت سے بچتے رہنااس لئے کہ وہ تجھ کو

وقت سے پہلے بوڑھا بنادے گی اور شری عورتوں ہے بھی بچتے رہنا کیونکہ وہ مجھے بھی خیر کی طرف نہیں بلائیں گی اوراچھی عورتوں سے مختاط رہنا''۔

حضرت حسن فرماتے ہیں کہ قسم خدا کی جو محض بھی اپنی عورت کی خواہشات کے تابع ہوجا تا ہےاںلڈ تعالیٰ اس کواوند ھے منہ جہنم میں لانکار دےگا۔ حضرت عشر کا اس کواوند ھے منہ جہنم میں اور اللہ میں برکت ہے۔ اس طرح بعض حضرات کا قول ہے کہ عورتوں سے مشورہ کے خلاف عمل کرو۔ سے مشورہ کرواور پھران کے مشورہ کے خلاف عمل کرو۔

زمزم كى صفائى كاواقعه

تاریخ میں زمزم کی کھدائی کے سلسلہ میں مذکور ہے کہ جب حضرت عبدالمطلب نے دیکھا کہ کہنے والا کہدرہا ہے احفر طبیۃ (طبیبہ کی کھدائی کرو پوچھا کہ'' طبیبہ'' کیا ہے؟ تو کہنے والے نے بتایا کہ زمزم ہے آپ نے دریافت کیا کہاس کی علامت کیا ہے؟ جواب آیا کہوہ او جھاورخون کے درمیان غراب اعصم کے انڈے دینے کی جگہ ہے۔

سہلی کہتے ہیں کہ اس واقعہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کعبہ کو منہدم کرنے والاقتحص کوے کی صفات پر ہوگا اور وہ ذوالسویقتین (حبشہ کاایک شخص) ہے جبیبا کہ سلم شریف میں حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ کی روایت ہے:۔

اور بخاری میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے:۔

''نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے ارشاد فر مایا کہ مین دیکھ رہا ہوں کہ وہ اسود ہے بانڈا ہے 'خانہ کعبہ کے پھروں کوا کھاڑ رہا ہے اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی ایک طویل حدیث میں ہے کہ وہ ایک حبثی ہے' کشادہ پنڈلیوں والا'نیلی آنکھوں والا'چپٹی ناک والا'بڑے پیٹ والا اور اس کے ساتھی خانہ کعبہ کے پھروں کوتوڑ رہے ہیں اور ان کواٹھا کر سمندر میں پھینک رہے ہیں'۔(اس کوابو الفرج جوزی نے نقل کیا ہے )۔

صلیمی نے ذکر کیا ہے کہ تخ یب کعبہ کابیدوا قعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعدان کے زمانہ میں ہوگا۔ حدیث میں ہے:۔ ''اس گھر (خانہ کعبہ) کا خوب طواف کر لواس سے پہلے کہ اس کواٹھا لیا جائے۔ کیونکہ بیددومر تبہ منہدم ہو چکا ہے اور تیسری مرتبہ مین اس کواٹھا لیا جائے گا''۔

کوے کی ایک قشم غراب اللیل ہے۔ جاحظ کے قول کے مطابق یہ ایک ایسا کو اے جس نے عام کوؤں کی عادت کوئرک کر دیا ہے اور
الوکی مشابہت اختیار کر لی ہے اس لئے اس کوغراب اللیل کہتے ہیں۔ بعض معتبر افراد کا بیان ہے کہ اکثر رات میں اس کوے کو دیکھا گیا
ہے۔ ارسطونے اپنی کتاب ''بعوث الحجو ان' میں لکھا ہے کہ کوے چار قتم کے ہوتے ہیں اور بیقتمیں رنگوں کے اعتبار سے ہیں (۱) بالکل
سیاہ (۲) سیاہ وسفید (۳) سراور دم قدر سے سفیداور (۴) سیاہ طاؤ ہی جس کے پروں پر قدر سے چہک ہوتی ہے اور ٹاگلوں کا رنگ مرجان
سیاہ (۲) سیاہ وسفید (۳) سراور دم قدر سے سفیداور (۴) سیاہ طاؤ ہی جس کے پروں پر قدر رہے چہک ہوتی ہوئے دم سے دم ملا
سینی موسلے جسے ہوتا ہے۔ جملہ اقسام کے کوئے چھپ کر جفتی کرتے ہیں۔ جس کا طریقہ بیا تھر بہت کم ہوتا ہے۔ کوئے کی مادہ عموماً چاریا
لیتے ہیں اور بعد فراغت جفتی نرمادہ کی طرف مڑ کر نہیں دیکھتا اس لئے کہ وفاکا مادہ اس کے اندر بہت کم ہوتا ہے۔ کوئی کی مادہ عموماً چاریا
پانچ انڈے دیتی ہے جب ان سے بیچنکل آتے ہیں تو مادہ ان کو چھوڑ دیتی ہے۔ کیونکہ اس وقت وہ بیچ بہت بدصورت ہوتے ہیں۔ جمم
والدین ان کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن اللہ جل شانہ جورز اق مطلق ہان کی روزی ان کے گھونسلوں میں پیدا کر دیتا ہے 'مچھر' مکھی اور بھنگے جو

گھونسلوں میں داخل ہوتے ہیں یہ بچے ان سے اپنا پیٹ پالتے ہیں۔ جب ان میں قوت آ جاتی ہے اور بال و پرنکل آتے ہیں جبوان کے والدین ان کے پاس آتے ہیں مادہ ان کو پروں میں دبائے رکھتی ہے۔ اور نران کی روزی کا انتظام کرتا ہے۔ جب وہ اڑنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو ان کے والدین ان کو گھر گھر لئے پھرتے ہیں اور بچے کا ئیں کا ئیں کرتے رہتے ہیں۔

کواشکارنہیں کرتا بلکہ جہاں کہیں گندگی یا تا ہے اس کو کھا لیتا ہے ورنہ بھوکا مرجائے اس طرح چلتا اور چڑھتا ہے جس طرح بہت کمزور پرندے۔

غداف نامی کواالو سے لڑتا ہے اور اس کے انڈے کھا جاتا ہے اور اس کو سے کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جب کوئی انسان اس ک بچوں کواٹھالیتا ہے تو نراور مادہ دونوں اپنے پنجوں میں کنگریاں اٹھا کرفضاء میں اڑتے ہیں اور اپنے بچوں کی رہائی کے لئے وہ کنگریاں ان بچے پکڑنے والے انسانوں کے مارتے ہیں۔'' منطق الطیر'' کا کہنا ہے کہ کوابڑ الٹیم جانور ہے اور اس میں کسی قتم کی کوئی بھی خوبی ہیں پائی حاتی۔

فائدہ:۔ عرب کوے کو منحوں خیال کرتے ہیں اس وجہ سے انہوں نے اس کا نام یعنی غراب سے مختلف مشتق کئے ہیں ان خربت اغترب اور بیسب برے معنی پردال ہیں۔ چنانچے محمد ابن ظفر نے اپنی کتاب 'السلوان' میں لکھا ہے کہ اسم 'غربہ' ان اساء کا مجموعہ ہے جو معنی ذیل پر دلالت کرتے ہیں ''غند 'غرور عنیبت' غم' غلہ (کینہ) غرہ اور غول ''ب سے بلوی بوس (تنگی) برح (کر) بوار (ہلاکت) ''ر' سے رز (مصیبت) ردع اور ردی جمعنی ہلاکت اور '' سے حوان' ہول' حمم اور حلک ماخوذ ہیں۔

کوے کی ایک قتم غراب البین الابقع 'بقول جو ہری اس کوے کو کہتے ہیں جو سیاہ اور سفید ہو۔ صاحب مجالست فر ماتے ہیں کہ اس کو غراب البین الابقع 'بقول جو ہری اس کو کہتے ہیں جو سیاہ اور علیہ السلام نے اس کو پانی کا حال معلوم کرنے غراب اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ یہ حضرت نوع علیہ السلام کو جو اب نہیں دیا اس کو کئوں بھی سمجھتے ہیں۔ ابن قتیبہ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں اس کو فاسق کہنے کی وجہ بھی بہی ہے۔

صاحب منطق الطیر فرماتے ہیں کہ کواان جانوروں میں سے ہے جن کوحل وحرم میں ہرجگہ مارنے کا حکم حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہےاوراس کوفواسق میں شار کیا ہے۔

بقول جاحظ غراب بین کی دونتمیں ہیں ایک وہ جوچھوٹا ہوتا ہے اور پیشوم (نحوست) اورضعف کے لئے مشہور ہے دوسری قتم وہ ہے جوان گھروں میں آکر بیٹھتا ہے جن کولوگ خالی کر کے چلے جاتے ہیں۔ جب اہلِ عرب غراب بین سے نحوست مراد لیتے ہیں تو ایک صورت میں پیلفظ کوؤں کی جملہ اقسام کوشامل ہوتا ہے نہ کہ خاص اس کو ہے کو جوسیاہ وسفید ہوتا ہے۔

مقدی نے'' کشف الاسرار'' میں لکھا ہے کہ غراب بین اس کا لے کو ہے گئتے ہیں جواپی آواز میں نو حہ کرتا ہے جیسے مصیبت اورغم کے وقت نو حہ کیا جاتا ہے اور جب دوست وا حباب بیجاد کھتا ہے تو ان کے پاس آ کر بیٹھتا ہے اور ان کی جدائی اور مکانوں کی ویرانی کی خبر دیتا ہے۔

#### حدیث میں ذکر:

'' نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوے کی طرح کھونگیں مارنے سے منع فر مایا ہے بعنی سجدے میں صرف اتنی دیر سرر رکھنا جتنی دیر کوا کھانے میں رکھتا ہے''۔ امام بخاریؓ نے ''الا دب' میں اور حاکم '' نے ''متدرک' میں اور پہلی '' نے ''شعب الایمان' میں اور ابن عبدالبر 'گونجیرہ نے عبداللہ'' ابن حرث اموی سے روایت کیا ہے کہ وہ اپنی مال اربطہ سے قبل کرتے ہیں وہ اپنے باپ کا قصہ بیان کرتی ہیں۔ ''وہ فرماتے ہیں کہ میں نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غزوہ حنین میں شریک ہوا' حضور نے مجھ سے دریا فت فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا غراب' آپ نے ارشاوفر مایانہیں بلکہ تیرانا مسلم ہے''۔

نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ان کا نام اس وجہ سے تبدیل فر مایا کہ غراب فعل اور غذا کے لحاظ سے خبیث ہے چنانچہ آپ نے حل اور

حرم میں اس کے مارڈ النے کا حکم دیا ہے۔

سنن ابی داؤ دمیں ہے کہ ایک مخض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تیرانام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میرانام اصرم ہے۔ آپ نے فر مایا کہ نہیں بلکہ تیرانام زرعہ ہے۔ بینام آپ نے اس وجہ سے تبدیل کیا کیونکہ اصرم میں قطع کے معنی پائے جاتے ہیں۔ ابو داؤر "فر ماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مندرجہ ذیل ناموں کو تبدیل فر مایا جن کی وجو ہات یہ ہیں:۔

(۱)''عاص'' اس کے معنی نافر مان کے ہیں اور مومن کی شان اطاعت اور فرما نبرداری ہے اس لئے اس کو تبدیل فرمایا۔ (۲)''عزیز''اس کے معنی صاحب عزت کے ہیں اور چونکہ عزت اللہ تعالیٰ کے لئے خاص ہے اور بندے کی شان نرمی اور سہولت ہے اس لئے اس کو بدل دیا۔

(m) ''عقلة''اس كے معنى \_ بندے كا بھلائى سے دور ہونے كے بيں اس وجہ سے اس كو كروہ سمجھا اور بدل ديا۔

- (۵) "شہاب"اس كے معنى آگ كے شعلہ كے بين اور چونكه آگ الله كى عقوبت ميں داخل ہے اس لئے اس نام كوتبديل فرماديا۔
  - (١) "حكم"اس كے معنى يہ ہیں كہوہ حاكم جس كا فيصله اٹل ہواور بيشان صرف الله تعالىٰ كى ہے۔
    - (۷) ''عقرہ''اس زمین کو کہتے ہیں جس میں کچھ بھی اگانے کی صلاحیت نہ ہو۔

کوے کی آواز پر کیا کہنا جا ہیےاس پرامام احمد نے کتاب الزهد میں لکھا ہے کہ جب کو ابولتا تھا تو حضرت ابن عباس فرمایا کرتے

الَلُّهُمُّ لاَ طَيْرَ الاطَيْرَ ك وَلا خير الاخَيْرُكَ وَلاَ اِللَّهُ غَيْرُك".

علامہ دمیریؒ فرماتے ہیں کہ ہم کوابن طبرز دکی مند سے روح ابن حبیب کا بیوا تعدیج ہے کہ وہ ایک بار حضرت صدیق اکبروضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھے کہ آپ کے پاس ایک کوالا یا گیا۔ آپ نے اس کے بازود کھے کر فرمایا ''الحمد لللہ'' پھر کہنے گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاو فرمایا کہ کوئی جانور شکا رئیس ہوتا جب تک کہ اس کی تیج میں کمی نہ آئے اور حکم خداوندی سے اگنے والی کوئی جڑی ہوئی الیم نہیں جس پرکوئی فرشتہ مقرر نہ ہو جو اس کی تیج شار کرتا رہتا ہے اور کوئی درخت ایسانہیں جو جھاڑا یا کا ٹا جاتا ہو گر تیج کی کمی کی وجہ سے اور اس کے گئا ہوں کی وجہ سے اور بہت سے گناہ اللہ تعالی معاف فرمادیتے ہیں۔ پھر آپ (حضرت ابوبکر اپ نے فرمایا کہ اے کو بے اللہ کی عبادت کر اور یہ کہہ کر چھوڑ دیا۔

فائدہ:۔ ابوقعیم فرماتے ہیں کہ کواز مین کے اندر کی چیز اتن گہرائی تک دیکھ لیتا ہے جتنی کہ اس کی چونچ کی لمبائی ہے۔ جب قابیل نے اپنے بھائی ہابیل کوئل کر دیا تو اللہ تعالی نے اس کے پاس ایک کوے کو بھیجا تا کہ اس کواپنے بھائی کی تدفین کا طریقہ سکھلائے۔اللہ تعالیٰ نے کوے کےعلاوہ کسی اور جانور کو کیوں نہیں بھیجااس میں حکمت ریقی کہ چونکہ یفعل ایک متعفر ب یعنی انو کھی کمی تھا جواس سے پہلے بھی نہیں ہوا تھا اور کو ابھی اپنے نام کے اعتبار سے استغراب میں شریک ہے۔لہٰذا اس فعل یعنی قبل اور تعلیم تدفین میں ہ ایک قتم کی مناسبت ہے۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے'' وَ اتُلُ عَلَیْهِمُ نَبَاابُنینی ادَمَ بِالْحَقِّ اِذُقرَّ بَا قُرُبَاناً''۔

مفسرین نے اس قصد کواس طرح بیان فر مایا ہے کہ قابیل کا شت کاری کیا کرتا تھااوراس نے قربانی مین ایسی چیز پیش کی جواس کے یہاں بہت کم قیمت کی تھی۔ ہابیل کے یہاں بھیڑاور بکریاں تھیں اس نے ان میں سے ایک نہایت عمدہ جانور چھانٹ کراللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ چونکہ دونوں بھائیوں کی نیت میں زمین آسان کا فرق تھا'لہٰ ذاہا بیل کا مینڈ ھامقبول ہوااوراس کو جنت میں چھوڑ دیا گیااوروہ جے نے لگااور پھر حضرت ابرا ہیم کے پاس اساعیل علیہ السلام کے فدریہ میں قربانی کے لئے لایا گیا۔

کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولا دیس قابیل ہوا تھا جب، حضرت آدم ج کرنے گئو قابیل کواپنو کول پروسی بنا گئے تھے۔ پھر جب آپ جے سے واپس آئو آپ نے قابیل سے پوچھا کہ ہابیل کہاں ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ جھے کونہیں معلوم سیہ جواب کی کرحضرت آدم نے ارشاد فرمایا'' الْلُهُمُّ الْعَنُ اَدُ صَا شوبت عمه ''یعنی جس خطرز مین نے ہابیل کا خون پیا ہے اللہ تعالی اس پر لعنت فرما۔ چنا نچہاس وقت سے زمین نے خون پینا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سوسال تک حیات رہے۔ گرمرتے دم سکم سرائے نہیں۔ چنا نچہ جب ملک الموت آپ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا' کوئیاگ اللہ یا اُدم و بیاک ''یین کرحضرت آدم نے دریافت کیا گئے ''یین کرحضرت آدم کے دریافت کیا گئے ہیں؟ تو ملک الموت نے کہا ہیتو میں نے صرف آپ کو ہنانے کے لئے کہا ہے۔

کہتے ہیں کہ قابیل اپنے بھائی کی لاش کوادھراٹھانے پھرتا تھا یہاں تک کہ شام ہوگئی اور کوئی حل اس کے ذہن میں نہیں آیا۔للہذا اللہ تعالیٰ نے دوکوؤں کو بھیجاان میں سے ایک کوے نے دوسرے کو مارڈ الا اور اس کے بعدا پی چوٹچ سے زمین کرید کراس مقتول کوے کی لاش کو دبادیا۔ چنانچہ قابیل نے بھی کوئے کی افتداء کرتے ہوئے ہابیل کی لاش کو دفن کر دیا۔حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کا نئی آدم پر بڑااحسان ہے کہ اس نے رور ہے خارج ہوئے کے بعداس پر بد بو (سٹرن) کومسلط کر دیا ورنہ کوئی حبیب اپنے حبیب کوفن نہ کرتا۔

کہتے ہیں کہ قابیل سب سے پہلائحض ہوگا جس کوجہم کی طرف ہنکایا جائے گا۔ چنانچہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے'' رہنا اُرف الله لئین اَصَلَان مِنَ الْجِنِ وَالْاِ نُسِ ''(اے ہمارے رب ہم کود کھلا دے وہ دونوں جنہوں نے ہم کو بہکایا تھا جوجن ہے اور جوآ دی ہے) اس آسے کر بمہ میں جن وانس سے قابیل اور البیس مراد ہیں۔ حضرت انس سے دونوں جنہوں نے ہم کو بہکایا تھا جو ہم سے سہنبہ (منگل) کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ یوم الدم (خون کا دن) ہے۔ اس روز جواکو چش آیا اور ای دن ہا بیل کو قابیل نے آلی کیا۔ مقاتل کا بیان ہے کہ اس خون ریزی سے پہلے پر عمدے اور وحثی جانور بی آ دم سے مانوس تھے۔ گر جب قابیل کو آپل کو آپل کو آپل کو آپل کو آپل کو آپل کے اور درختوں پر کا نے آگے اور بہت سے پھل اور میوے کھٹے ہو گئے اور بہت سے پھل اور میوے کھٹے ہو گئے اور مندروں کا پانی کھاری ہوگیا اور زمین گرد آلود ہوگئی۔ ابو داؤ د نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وہم کے اور درختوں پر کا بیا کہ وہ کرنا جو حضرت آدم علیہ السلام کے دو علیہ من کہا کہ کہ کہا کہ کہ کہ کیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے وہ آیت پڑھی جس میں ہا بیل اور اس کے بھائی قابیل کی دست درازی کا جواب نہ کور ہے۔

ایک عجیب حکایت

قرونی نے ابو حامداندگی سے بیان کیا ہے کہ بخراسود پرایک پھر کا نام کنیہ ہے جوایک پہاڑ پرایستادہ ہے۔ اس کنیہ پرا آبی بڑا آبی بنا ہوا ہے جس پرایک کوا بیٹھا ہوا ہے جو وہاں سے بھی نہیں ہٹا۔ اس قبہ کے مقابل ایک مجد بنی ہوئی ہے۔ لوگ اس مجد کی زیارت کے لئے آتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ اس گرجے کے پادریوں سے یہ طے ہے کہ جو مسلمان زائرین یہاں آئیں وہ ان کی ضیافت کریں۔ چنا نچہ جب کوئی زائر وہاں پہنچتا ہے تو وہ کوا قبہ کے ایک سوراخ میں اپنی چوپنچ ڈال کرآ واز لگا تا ہے۔ زائرین کی تعداد جتنی ہوتی ہے آئی ہی بارآ واز لگا تا ہے۔ کوے کی آ واز س کر پادری اتنا ہی کھانا لے کرآتے ہیں جتنا کہ ان موجود زائرین کے لیے تعداد جتنی ہوتی ہے آئی ہی بارآ واز لگا تا ہے۔ کوے کی آ واز س کر پادری اتنا ہی کھانا لے کرآتے ہیں جتنا کہ ان موجود زائرین کے لیے کافی ہو۔ اس کنیہ کانا م کنیہ الغراب ( کوے والا گر جا) مشہور ہوگیا۔ پادرویوں کا کہنا ہے کہ ہم اس کوے کواس جگدد کی سے جی آ رہے ہیں نہ معلوم یہ کہاں سے کھاتا پیتا ہے۔

ایک دوسری حکایت

ابوالفرج نے '' انجلیس والانیس' میں نقل کیا ہے کہ ہم قاضی ابوالحن کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ایک دن حب معمول ہم ان کے یہاں گئے گرچونکہ قاضی صاحب اس وقت باہر موجود نہیں تھے اس۔ ہم دروازہ پر ہی بیٹھ گئے۔اتفا قا ایک اعرابی بھی کسی ضرورت سے دہاں بیٹھا ہوا تھا۔ قاضی صاحب کے گھر میں تھجور کا ایک درخت تھا اس پر ایک کو آیا اور کا کیں کرکے چلا گیا۔وہ اعرابی کوے کی آوازس کر بولا کہ یہ کوا کہ درباہے کہ اس گھر کا مالک سات روز میں مرجائے گا۔اعرابی کی یہ بات س کرہم نے اس کو جھڑک دیا۔ جس پروہ اعرابی اٹھ کرچلا گیا۔

اس کے بعد قاضی صاحب نے ہم کواندر بلایا جب ہم اندر پنچ تو دیکھا کہ قاضی صاحب کے چہرے کارنگ بدلا ہوا ہے اور افسر دہ ہیں۔ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ فرمانے لگے کہ رات میں نے خواب میں ایک فخض کودیکھا جو پیشعر پڑھ رہا ہے مَنَاذِلُ ال عِبَادِ بِنُ زَیْدِ عَلَی اَهْلِیُکَ وَ النَّعَمِ السَّلاَمُ

اے آل عباد کے گھرواتم پراور تمہاری نعمتوں پرسلام ہے'۔

جب سے میں نے بیخواب دیکھا ہے میرادل پریثان ہے۔ بیخواب من کر ہم قاضی صاحب کو دعا کیں دے کروا پس آ گئے۔ جب ساتواں دن ہواتو ہم نے سنا کہ قاضی صاحب کا انقال ہو گیااور تدفین بھی ہوگئی۔

اميه بن الي الصلت كي موت كاوا قعه

یعقوب بن سکیت کابیان ہے کہ امیہ ابن ابی الصلت ایک دن شراب نوشی میں مشغول تھا کہ ایک گوا آکر بولنے لگا۔ امیہ نے اس کی قواز من کرکہا کہ تیرے منہ میں خاک کو ابھر دوبارہ بولا۔ اس باربھی امیہ نے بہی کہا کہ تیرے منہ میں خاک اس کے بعد امیہ حاضرین کی جانب متوجہ ہوکر کہنے لگا کہ جانتے ہویہ کو اکیا کہ درہا ہے؟ حاضرین نے نفی میں جواب دیا تو امیہ نے کہا کہ کوا کہ درہا تھا کہ تو (امیہ) یہ شراب کا بیالہ پہتے ہی مرجائے گا اور اس کی علامت یہ ہے کہ میں (کوا) فلاں ٹیلے پرجاکرایک ہڈی کھاؤں گا اور وہ ہڈی میرے حلق میں بھنس جائے گی جس سے میری موت واقع ہوجائے گی۔

چنانچابیا ہی ہوا کہ وہ کواایک ٹیلے پر پہنچااور وہاں پر پڑی ایک ہڈی نگلنے کی کوشش میں اس کی موت ہوگئی۔اس کے بعدامیہ نے وہ شراب کا پیالہ پیااور پینے ہی مرگیا۔ امیدابن الصلت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا تھا مگروہ مسلمان نہیں ہوااور کا فربی مرگیا۔ زمانے جاہلیت میں اس نے تورات اور انجیل پڑھی تھی۔ان کے مطالعہ سے اس کواس بات کاعلم ہو گیا تھا کہ عرب مین عنقریب ایک نبی مبعوث ہونے والے ہیں آئی وقت سے اس کو بیطمع ہوگئی کہ وہ میں ہی ہوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو اس کی بیامید برنہ آئی اور حسد کی وجہ سے ایمان نہ لایا۔

عرب میں امیرسب سے پہلافخص ہے جس نے کتابت کے شروع میں 'باسمک اللّٰہم '' لکھتا شروع کیا اور پھر رفتہ رفتہ قریش جا ہلیت کے جملہ کتابت کے شروع میں 'باسمک اللّٰہم '' لکھتا شروع کیا اور پھر رفتہ رفتہ قریب داستان جا ہلیت کے جملہ کتاب کی جیب وغریب داستان نقل کی ہے:۔

کتے ہیں کہ امیمصحوب تھا یعنی اس کوجن نظر آیا کرتے تھے۔ایک بمرتبدہ ہتریش کے کسی قافلہ کے ساتھ سفر کے لئے لکا اُراستہ میں اس کو ایک سانپ آتا دکھائی دیا۔ قافلہ والوں نے اس کو بار ڈالا۔ اس کے بعد ایک اور سانپ نمودار ہوا اور کہنے لگا کہ جھے فلاں مقتول کا مصاص دو۔ یہ کہ کراس سانپ نے زمین پرایک ککڑی باری جس کی وجہ سے قافلہ کے جملہ اونٹ منتشر ہوگئے۔ پورے قافلہ والے ان کو جت کرتے تھک گئے۔ جب انہوں نے اونٹوں کو جت کرلیا تو وہ سانپ پھر نمودار ہوا اور پھر زمین پراتھی باری جس کی وجہ سے تمام اونٹ پھر بدک گئے۔ قافلہ والے ان اونٹوں کو تلاش کرتے کرتے ایک ایسے چیس میدان میں پہنچ گئے جہاں پائی کا نام ونشان تک نہ تھا۔ قافلہ والے تھا نوالہ کو بال کا باری کرنے کے اور ایک آگا مونشان تک نہ تھا۔ قافلہ والے دیا کہ دیکھ کے ایک اور بیاس کی وجہ سے لب دم ہوگئے۔ قافلہ والوں نے امیہ سے پور چھا کہ اس مصیب سے بیخ کی کیا کوئی تدبیر ہے؟ امیہ نے جواب دیا کہ دیکھ کیا ہوں شاید کوئی شکل نکل آئے۔ یہ کہ کرامیہ وہاں سے چل دیا اور ایک ٹیلہ پار کرنے کے بعد اس کو دور ایک آگ جاتی اس سے جوئی نظر آئی۔ وہ آگ کی سمت روانہ ہوگیا۔ جب آگ کے قریب بہنچا تو اس کو نیمہ میں ایک بوڑھ اختص نظر آیا جو دراصل جن تھا۔ اس سے اس واقعہ کی شکل تک اس اور ھے نے کہا کہ اگر پھر تم کہ دور اسانپ سے نے اس کے بعد تیسری مرتبہ پھر جب سانپ تا فلہ والوں کو ستانے کے اس نے بیکھ کو کر سے سے کھا دیا اور یہ کہ کر سانپ چلاگیا اور اس طرح تا فلہ والوں کی جان جھوٹی۔

لئے آیا تو انہوں نے یہ کھہ پڑھ دیا۔ یہ کھہ ن کر سانپ کہنے لگا کہ تمہارا برا ہو یہ کھرتم کو کس نے سکھا دیا اور یہ کہ کر سانپ چلاگیا اور اس طرح تا فلہ والوں کی جان چھوٹی۔

کتے ہیں کہاس قافلہ میں امیر معاویہ کے داداحرب بن امیہ بن عبد شمس بھی تضاوراس داقعہ کے بعد جنات نے اس سانپ کے قصاص میں ان کوئل کرڈ الا۔ چنانچے کسی شاعر کا قول ہے \_

وقبُوحوب بمكان بمكان قفو وكيُسَ قُوبَ قَبُو جِرابِ قَبُو" وَلَيْسَ قُوبَ قَبُو جِرابِ قَبُو" حرب كر قبر من عمقام من عاوراس كي قبر كر يب كوئي قبر مين عادراس كي قبر كر يب كوئي قبر مين عادراس كي قبر كر يب كوئي قبر مين عبد المناس كي قبر كر المناس كي المن

امیہ ابن الصلت بعثت اور توحید کا قائل تھا۔ اس بارے میں اس کے عمدہ اشعار مشہور ہیں۔ چنانچے ترندی نسائی اور ابن ماجہ وغیرہ میں کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے اشعار کوسننا اور ان کی تحسین متعدد روایات میں موجود ہے۔ امیل بن ابی الصلت کی بہن مسلمان ہوگئی تھی اور اسی نے اپنے بھائی کا بیرواقعہ بیان کیا تھا۔

تترعى علم

کوے کی جملہ اقسام حرام ہیں۔البتہ زاغ زرعی جودانہ کے سوا کچھ ہیں کھا تا وہ حلال ہے۔

صیح بخاری میں ہے کہ پانچ جانورا سے ہیں کہان کے قاتل پر گناہ نہیں ہے وہ یہ ہیں: ۔کوا چیل چو ہا'سانپ اور کا دی کھانے والا کتا۔

سنن ابن ماجہ اور پہتی میں حضرت عا مُشہصد یقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا سانپ فاسق اللہ عنہا ہے۔ ہے چو ہافاسق ہے' کوافاسق ہے۔

ضرب الامثال:

وَمَنِ يَكُنِ الغُوَابُ لَهُ دَليُلا يَمُو بِهِ عَلَى جِيْفِ الْكِلاَبِ جَمْو بِهِ عَلَى جِيْفِ الْكِلاَبِ جَمُ فَضَ كَارِبَهُمَا كُوامِوهُ وَاسْكُوكُول كَمُردار يرلے جاكر كھڑاكردےگا۔

الملعرب كامقوله ب'لا افعل كذاحتى يشهب الغُوابُ" (جب تك كوابورُ هانه مواس وقت تك ايمانهيں كروں كا) يه مقوله اس وقت بولتے ہیں جب كوئى ہمیشہ كے لئے كسى كام كونہ كرنے كاعهد كرے۔ كيونكہ كوا بھى بورُ هانہيں ہوتا۔

معسر بن کدام ہے روایت ہے کہ ایک مختص بحری سفر پر روانہ ہوا مگر بادِ مخالف کی وجہ سے کشتی ٹوٹ گئی اور وہ ایک جزیرہ میں پہنچ گیا۔ وہاں اس کو تین دن تک نہ تو کوئی انسان نظر آیا اور نہ کچھ کھانے کوئل سکا۔ چنانچہ زندگی سے مایوس ہوکراس نے بیشعر پڑھنا شروع کیا۔

إذا شَابَ الغُرابُ آتيتَ اهلى وصَارَ الْقارُ كاللَّبن الْحَلِيُب

میں اپنے کھر اس وقت آؤں گاجب کہ کوابوڑ ھاہوجائے گا۔

(چونکه بیدونوں چیزیں ناممکن ہیں اس لئے اس کا مطلب بیرتھا کہ اب میں جمعی نہیں جاسکوں گااور یہیں مرجاؤں گا)۔

بیشعر پڑھتے ہی اس کے کانوں میں آواز آئی۔

عَسى الربُ الذي اَمُسَيْتَ فيه يَكُونُ وَرَاءَ هُ فَرَجٌ قُريبٌ

امید ہے کہ جس مصیبت میں پھنساہوا ہے عنقریب اس کے بعد فراخی ہونے والی ہے

اس کے پچھ دیر بعد ہی اس صحف کوایک کشتی آتی ہوئی نظرآ ئی کشتی قریب آئی تو کشتی والوں نے اس کوسوار کرلیا۔ چنانچہاس سفر میں اس شخص کو بجد منافع ہوااور وہ بعافیت اپنے گھر پہنچ گیا۔

ای طرح اہلِ عرب کہتے ہیں' اَبُصَرُ مِنْ غُوَابِ ''( کوے سے زیادہ تیز نگاہ والا ) ابن الاعرابی کا قول ہے کہ کوابہت تیز بینائی کا مالک ہوا ہے اس لئے اہلِ عرب اس کواعور یعنی کا نا کہتے ہیں کیونکہ یہ بینائی کی تیزی کے سبب سے ایک آٹکھ بند کئے رکھتا ہے۔

كجه جانورول كي خاص عادتيں

مسعودی نے فارس کے ایک تھیم کا قول نقل کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے ہرشے سے وہ عادت حاصل کر لی جواجھی تھی۔لوگوں نے ان تھیم صاحب سے پوچھا کہ آپ نے کتے سے کون می خصوصیت اخذ کی ؟ تو اس نے جواب دیا کہ مالک کے گھر والوں سے اس کی الفت اور مالک کے جان و مال کی حفاظت کرنا 'اور بلی سے خوشامہ' کیونکہ کھانے کی چیز مانگتے وقت بلی جوخوشامداور چاپلوس کرتی ہے اس کی نظیر نہیں ملتی اور خزیر سے سویر سے اپنی ضروریات سے فراغت پالینے کی اچھائی اور کوے سے بختی کے ساتھ اپنی حفاظت اور بچاؤ

خدا کیے حفاظت کرتاہے؟

علامہ دمیری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت ی کتابوں میں بیروایت دیکھی ہے جس کوزید ابن اسلم نے اپنے والد سے والہ سے نقل کی ہے' کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق " بیٹھے ہوئے لوگوں سے مخاطب تھے توایک فیض اپنالڑکا ساتھ لئے ہوئے حاضر مجلس ہوا۔ اس کود کھے کر حضرت عمر فاروق " نے فرمایا کہ میں نے ایسی مشابہت کوؤں میں بھی نہیں دیکھی جیسی کہ تھے میں اور تیر ہے لڑکے میں ہے۔ اس مختص نے جواب دیا کہ امیر المونین اس لڑکے کواس کی والدہ نے اس وقت جنم دیا جبکہ وہ مرچکی تھی۔ بیس کر حضرت عمر فاروق " سیدے ہوکر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ اس بچہ کا قصہ مجھ سے بیان کرو۔

چنانچاس فض نے کہا کہ اے امیر الموشین ایک مرتبہ میں نے سفر کا ارادہ کیا اس وقت اس کی والدہ کو اس کا حمل تھا اس نے بچھ سے کہا کہ تم اس حال میں چھوڑ کرسفر پر جارہے ہو میں حکے بارسے بوجسل ہورہی ہوں۔ میں نے کہا کہ میں اس بچکو جو تیر سے طن میں ہے اللہ کے بیر دکرتا ہوں۔ یہ کہ کہ میں سفر پر روانہ ہو گیا اور کئی سال تک گھرسے باہر رہا۔ پھر جب گھر والی آیا تو گھر کا دروازہ مقفل دیکھ کرمیں نے پڑوسیوں سے معلوم کیا کہ میری ہوی کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ میں نے اناللہ وا تا الیہ راجعون پڑھا۔ اس کے بعد میں اپنی ہوی کی قبر پر گیا۔ میرے پچازاد بھائی میرے ساتھ تھے۔ میں کافی دیر تک قبر پر رکا رہا روتا رہا۔ میرے بچائیوں نے بچھے تیں میں ایک آگ نظر بھائیوں نے بچھے تیں کا ارادہ کیا اور بچھے والی لانے لگے۔ چندگز ہی ہم آئے ہوں گے کہ بچھے قبرستان میں ایک آگ نظر آئی۔ میں نے اپنے بھائیوں سے پو چھا کہ یہ آگ کیسی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ آگ روزانہ رات کے وقت بھائی مرحومہ کی قبر سے نمودار ہوتی ہے۔

میں نے بین کراناللہ واناالیہ راجعون پڑھی اور کہا کہ بیٹورت تو بہت نیک اور تہجدگز ارتھی تم جھے دوبارہ اس کی قبر پر لے چلو۔ چنانچہ وہ لوگ جھے قبر پر لے گئے۔ جب میں قبرستان میں داخل ہوا تو میرے چپازاد بھائی وہیں تھٹھک گئے اور میں تنہاا پی مرحومہ بیوی کی قبر پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ قبر کھلی ہوئی ہے اور میری بیوی بیٹھی ہے اور بیلا کا اس کے چاروں طرف گھوم رہا ہے۔ ابھی میں اسی طرف متوجہ تھا کہ ایک غیبی آ واز آئی کہ اے اللہ کواپنی امانت سپر دکر نے والے اپنی امانت واپس لے لئے اوراگر تُو اس کی والدہ کواللہ کے سپر دکرتا تو وہ بھی تجھکول جاتی ۔ بیس کر میں خدا کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ بھی تجھکول جاتی ۔ بیس کر میں خدا کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ بیوا قعم ہے۔

خفاظت خداوندي كاايك دوسراوا قعه

عبید بن واقدلیشی بھری فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کے کے لئے راوانہ ہوا تو اتفاقاً میری ایک شخص سے ملاقات ہوگئی جس کے ہمراہ ایک لڑکا تھا جو کہ نہایت خوب صورت تھا تیز رفآر تھا۔ میں نے اس شخص سے بوچھا کہ بیلڑکا کس کا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ یہ لڑکا میرا ہی ہے اور اس کے متعلق ایک بجیب وغریب واقعہ ہے جو میں آپ کوسنا تا ہوں اور وہ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ میں کچ کے لئے گیا میرے ہمراہ میری ہوی یعنی اس لڑکے کی والدہ بھی تھی اور اس وقت بیلڑکا اس کے بطن میں تھا' دور ان سفر اس کی والدہ کو در دِزہ شروع ہوا اور بیلڑکا پیدا ہوالیکن اس کی والدہ عمر سے ولا دت کی وجہ سے انتقال کر گئی۔ چنا نچہ میں اس کی والدہ کی جمہیز و تلفین میں مصروف ہوگیا اور بیلڑکا پیدا ہوالیکن اس کی والدہ کی جمہیز و تلفین میں مصروف ہوگیا اور بیلڑکا پیدا ہوالیکن اس کی والدہ کی جمہیز و تلفین میں مصروف ہوگیا اور بیلڑکا پیدا ہوالیک بارچہ میں لیپ کر ایک غار میں رکھ دیا اور اس کے اور پر پھرر کھ دیے اور بید خیال کرتا ہوا قافلہ کے ساتھ روانہ ہوگیا کہ رہد بچہ بچھ دیر بعد مرجائے گا۔ پس جب ہم جج سے فارغ ہوئے اور اور پر پھرر کھ دیے اور بید خیال کرتا ہوا قافلہ کے ساتھ روانہ ہوگیا کہ بید بچہ بچھ دیر بعد مرجائے گا۔ پس جب ہم جج سے فارغ ہوئے اور

واپس لوٹے تو ہم نے اس جگہ قیام کیا تو میرے ساتھیوں میں ہے ایک مختص اس غار کی طرف گیا پس اس نے غارہے پھر ہٹا ہے تو اس نے دیکھا کہاڑکا زندہ ہےاورانگلی چوس رہا ہےاورہم نے دیکھا کہاس بچہ کی انگلی ہے دودھ بہدرہا ہے پس میں نے اس کواٹھالیا پس بیو ہی ۔ بچہ ہے جوتم دیکھ رہے ہو۔

طبىخواص

اگرکوے کی چونج کسی انسان کی گردن میں لئکا دی جائے تو وہ نظر بدسے محفوظ رہے گا۔ اس کی کیجی اگر آ تکھ میں لگائی جائے تو آ تکھ کی ظلمت دور ہوجائے گی۔ اس کی تلی گلے میں لئکانے سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر کسی شرابی کوکوے کا خون شراب میں ملا کر پلادیا جائے تو وہ شراب کا دشمن ہوجائے گا اور پھر بھی بھی نہیں ہے گا۔ اس کا خون خشک کرکے بواسیر پرلگانا مفید ہے۔ اگر کوے کا سر نبیذ میں ڈال کر کسی محف کو پلا دیا جائے تو بینے والا پلانے والے سے محبت کرنے گئے گا۔ وہ کواجس کے گلے میں طوق ہوتا ہے اس کا بھنا ہوا گوشت قولنج کے لئے مفید ہے۔ اگر اس کا پیمنا ہوا گوشت موجائے گا۔ اگر سیاہ کوامع پروں کے سرکہ میں ڈبو دیا جائے اور پھر اس سرکہ کوسر پر ملا جائے تو بال سیاہ ہوجائے تو اب بات (سیاہ سفید) جس کو یہودی کہتے ہیں اس کی بیٹ خناز براور خوانی میں جتالا نا بالغ نیچ کے گلے میں لئکانے سے کھائی ختم ہوجائے گا۔ تعبیر تعبیر

خواب میں کوے سے اشیاء ذیل مراد ہوتی ہیں۔غداراورخود غرض خریص شخص زمین کھودنے والا کسی کی جان تلف کرنے کو طال سی سے دو شخص جو دعا کامخاج ہوغراب سی سے وہ شخص جو دعا کامخاج ہوغراب نراعت کی تعبیر ولدالز تا اور اس شخص سے دی جاتی ہے جس کے مزاج میں خیروشر ملا جلا ہو غراب الا بقع کی تعبیر اس شخص سے دی جاتی ہے جس کے مزاج میں خیروشر ملا جلا ہو نے واب الا بقع کی تعبیر اس شخص سے دی جاتی ہو جس کے مزاج میں خیروشر ملا جلا ہو خواب میں کو سے کا شکار کرنا مال جرام حاصل ہونے کی علامت ہے ۔کو سے کو گھر میں د کی مینے سے وہ شخص مراد ہے جو گھر میں ہواور د کی منا واب کی عورت سے خیانت کر سے کو با تیں کرتے ہوئے د کی خاولہ خواب میں کو میں اس مال حاصل ہونے کی علامت ہے۔خواب میں کو سے کا گوشت کھانا چوروں سے چوری کا مال حاصل ہونے کی علامت ہے۔ جو شخص کو سے کو زمین کریدتے ہوئے د کی حقوق وہ اپنے میں کو سے کا گوشت کھانا چوروں سے چوری کا مال حاصل ہونے کی علامت ہے۔ جو شخص کو سے کو زمین کریدتے ہوئے د کی حقوق وہ اپنے میائی کو تی کو گھر کی کے اللہ میں احفظنا منہ

ايك خواب كى تعبير

ایک فخص نے خواب میں دیکھا کہ ایک کوا آ کر خانہ کعبہ پر بیٹھ گیا۔اس فخص نے حضرت عبداللّٰدُّ ابن سیرین سے خواب بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کی تعبیر رہے ہے کہ کوئی فاسق فخص کسی نیک عورت سے شادی کرےگا۔ چنانچہ اس کے پچھدن بعد حجاج نے عبداللّٰہ بن جعفر بن ابی طالب کی صاحبز ادی سے شادی کرلی۔

#### الغرنيق

(گنگ کونج) بقول جو ہری وزخشری بیسفیدرنگ اور لمبی گردن کا ایک آبی پرندہ ہے''نہایت الغریب'' میں ہے کہ بیز آبی پرندہ ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ بیروی بطخ ہے۔ ابوصرہ کہتے ہیں کہ اس کا نام غرنوق اس کی سفیدی کی وجہ سے رکھا گیا ہے۔ بعض کو گول کی رائے بیہ کہ غرنوق بط کی برابرایک سیاہ آبی پرندہ ہے۔

حضرت ابن عباس كى مقبوليت عندالله

طبرانی نے باساد صحیح سعید بن جیرے روایت کی ہے کہ جب حضرت ابن عباس کی طائف میں وفات ہوگئ تو ہم لوگ ان کے جناز نے میں شرکت کے لئے گئے۔ہم نے دیکھا کہ غرنیق کی شکل کا ایک پرندہ آیا اور ان کی نعش میں داخل ہو گیا۔ہم نے پھراس کو نعش سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔ چنا نچہ جب آپ کو وفن کر دیا گیا تو قبر کے کنارہ سے بیآیت تلاوت کرنے کی آواز آئی مگر بیہ معلوم نہ ہو سکا کہ تلاوت کرنے والاکون تھا۔ ''یا یُتُنَّهُ النَّفُسُ الْمُظَمَنِنَّهُ. ازُجِعِی اِلٰی رَبِّکِ رَاضِیَةً مَّرُضِیَةَ ط فَادُ خُلِیُ فِی عِبَادِیُ. وَادُ خُلِیُ جَنَّهُ '''۔

علیم قزوین کابیان ہے کہ غرین مومی پرندوں میں شامل ہے جب اس کومسوں ہوتا ہے کہ موسم بدل گیا تو یہ اپنے وطن جانے کا قصد
کرتا ہے۔ اڑنے سے قبل ایک قائد اور ایک حارس راستہ بتانے اور پاسبانی کرنے کے لئے منتخب کر لیتا ہے۔ اڑتے وقت پوری جمعیت
ایک ساتھ چلتی ہے اور بہت بلندی پر پرواز کرتے ہیں تا کہ کوئی شکاری جانو رحملہ نہ کر سکتے۔ جب اس کو باول نظر آتے ہیں یاا ندھر اہو گیا یا
کھانے پینے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو ایسی کسی ضرورت کے لئے جب نیچا ترتی ہے تو بولنا بند کر دیتی ہے تا کہ دہمن کو ان کا پہتہ نہ
چلے۔ جب سونے کا ارادہ کرتی ہے تو ہرایک اپنا منہ اپنیا باز ووں میں چھپالیتی ہے۔ کیونکہ اس کو اس بات کاعلم ہے کہ باز و بمقابلہ سرکے صدمہ برداشت کرنے پرزیادہ قادر ہے اور یہ کہ آ کھا ورد ماغ اشرف الاعضاء ہیں اوروہ بھی سرمیں ہی ہیں۔ سوتے وقت ہرایک اپنا ایک یاؤں اٹھا لیتی ہے تا کہ نیند گہری نہ آسکے۔ جو پرندے حارس اور قائد کے طور پرڈیوٹی پر مامور ہوتے ہیں وہ قطعانہیں سوتے اور چاروں طرف نگاہ رکھتے ہیں اور اگر کسی کو آتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں تو بہت زور سے شور مجائے ہیں۔

#### غرنيق كے جھنڈ كاحملہ

یعقوب بن سرائ کہتے ہیں کہ ہیں نے ایک شخص کود یکھا جوروم کارہنے والا تھا اس نے بچھ سے بیان کیا کہ ہیں ایک مرتبہ بخرز نگی میں ایک شخص سے سفر کرر ہاتھا۔ باویخالف کے جھوٹکوں نے بچھ کوایک جزیرہ ہیں لاڈالا۔ وہاں ہیں چاتا چاتا ایک بہتی ہیں پہنچا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ جب میں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگوں کا قد صرف ایک بالشت ہے اور ان میں سے اکثر کی ایک آ تکھائی تھی۔ مجھے دیکھ کروہ لوگ میر سے اردگر دجمع ہو گئے اور مجھے اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے بھے کوایک قید خانہ میں جو پنجرے کی ما نند تھا بند کر دیا۔ پچھودن کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ جنگ کی تیاریاں کیوں کررہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہتم ہے جنگ کی تیاریاں کررہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہتم ہے جنگ کی تیاریاں کیوں کررہے ہو؟ انہون نے جواب دیا کہ بھارے کچھودش ہیں جو آگرہم پر جملہ کرتے ہیں اور بیہ ہو ہم ان کی آ مدکا ہے۔ تھوڑے دنوں بعد میں نے دیکھا کہ غرائی کا ایک جھنڈ آیا اور ان کے ٹھو تکسی مار نے لگا اور ان کی بیٹ بھی میں تھی۔ وہ بھی میں تھی۔ وہ بھی۔ ان کی آ مدکا ہے۔ تھوڑے سے ان کی آ تکھیں پھوڑ کہ ہم بہت خوش ہوئے اور انہوں نے میری بڑی کہ خوان کو بھی گانا شروع کیا۔ چنا نچہ وہ تھوڑی بی دیر میں سب بھاگ گئیں۔ اس وجہ سے وہ جھے۔ میں نے ایک بانس لے کران کو نجو کا کو بھی گانا شروع کیا۔ چنا نچہ وہ تھوڑی بی دیر میں سب بھاگ گئیں۔ اس وجہ سے وہ جھے۔ میں نے ایک بانس نے دیکھوں کے اور انس نے ایک بانس نے ایک بانس نے ایک بیا تھوں نے ایک بانس نے بانس نے ایک بانس نے ایک بانس نے ایک بانس نے ایک بانس نے بانس نے

#### ایک بے بنیادواقعہ

قاضی عیاض وغیرہ کابیان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت النجم تلاوت فر مانی اوراس آیت پر پہنچے''افَو اَیُتُمُ الْتَ وَ اَلْعُوْیٰ وَ مَنُوٰ اَللّٰ اَللّٰ اَللّٰ اللّٰہ علیہ وسلم نے سورت النجم تلاوت فر مانی اور اس آیت پر پہنچے''افو ایکٹوری سورۃ والْعُوْیٰ و مَنُوٰ اَللّٰ اللّٰہ اللّ اللّٰہ اللّ كرحضور صلى الله عليه وسلم كهمراه تجده كيا-اس كے بعدالله تعالى نے به آیت نازل فرمائی: ' وَمَااَرُ مَسَلُنَامِنُ قَبُلِکَ مَنْ لَا مُولِل وَلاَ نَبِي اِلَّا اِذاتَ مَنِّى اَلُقَى الشَّيْطَانُ فِي اُمُنِيَّت، هِ طَ ' (الإبير)

(اور جورسول بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے یا نبی سو جب لگا خیال بائد ھئے شیطان نے ملا دیا اس کے خیال بیں پھر اللہ مثادیتا ہے شیطان کا ملایا ہوا پھر بکی کر دیتا ہے اللہ اپنی باتیں) علماء نے اس کا جواب بید دیا ہے کہ بیصد بیٹ ضعیف ہے کیونکہ اہلِ صحیح اور رواۃ ثقہ میں سے کسی نے باسناد صحیح ومتصل اس کونقل نہیں کیا بلکہ بیصد بیٹ اور ایسی دیگر روایتیں ان مفسریں کی من گھڑت ہیں جنہوں نے ہرانہونی صحیح وستے میں بات کو بیان کرنا آسان سمجھ رکھا ہے۔

صحیح خدیث میں صرف اتنا واقعہ مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکر مہیں تھے تو آپ نے سورۃ النجم پڑھ کرسنائی۔ اس
کے بعد آپ نے سجدہ کیا اور آپ کے ساتھ مسلمانوں نے بھی سجدہ کیا۔ نیز مشرکین اور جن وانس نے بھی سجدہ کیا۔ بید حدیث کی لفظی تو جیہ
ہے اور معنی کے لحاظ سے تو جیہ بیہ ہے کہ اس امر پر دلیل شرعی اور اجماع امت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شریفہ اس قتم کے
جملہ امور سے مصفی اور منزہ تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور دیگر انبیاء علیہم السلام کی ذات شریفہ پر شیطان کا کوئی تسلط نہیں رکھا اور اگر
بالفرض محال اس روایت کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو محققین کے نزدیک اس کی راج تو جیہ بیہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی حب ہوایت آپ قرآن
بریف کی تلاوت تر تیب و تفصیل کے ساتھ فرمایا کرتے تھے۔

اس ترتیل وتفصیل میں جوسکتات واقع ہوتے تھے ان کی تاک میں شیطان تعین لگار ہتاتھا۔ چنانچے موقع پا کرشیطان نے ان سکتات کے دوران کفار کے کان میں بیکلمات ڈال دیئے اور وہ بیرخیال کرنے لگے کہ بیکلمات حضور کی زبانِ مبارک سے ادا ہوئے ہیں حالانکہ حضور کی زبان مبارک سے ان کلمات کا صدورنہیں ہواتھا۔ چنانچے مسلمانوں کوان کلمات کاعلم ہی نہیں ہواتھا۔

#### قصهذ والقرنين

حضرت عقبہ " بن عامر فرماتے ہیں کہ میں رسول لا للہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطورِ خادم حاضر تھا۔ اہل کتاب کے پچھلوگ مصاحف یا پچھاور کتابیں لئے ہوئے میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حاضری کی اجازت لے آؤ۔ چنا نچہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکران کا پیغام پہنچا دیا اور ان کا حلیہ بھی بیان کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ ان کا مجھ سے کیا واسطہ وہ مجھ سے ایسی با تیں پوچھتے ہیں جو مجھکو معلوم نہیں آخر میں بھی اس کا بندہ ہی تو ہوں صرف وہی بات جا نتا ہوں جس کا مجھ سے کیا واسطہ وہ مجھ سے ایسی با تیں پوچھتے ہیں جو مجھکو معلوم نہیں آخر میں بھی اس کا بندہ ہی تو ہوں صرف وہی بات جا نتا ہوں جس علم میر ارب مجھے عطاکرتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا مجھے وضوکرا دو۔ چنا نچہ آپ کو وضوکرا یا گیا۔ پھر آپ گھر کے مصلے پر تشریف لے گئے اور دور کعت نماز ادا فرمائی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے دیکھا کہ آپ کے چہرے پر بشاشت کے آثار نمایاں ہیں۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا کہ ان لوگوں کو میرے پاس بلالا وَ اور میرے صحابہ میں سے جواس وقت موجود ہوں ان کو بھی بلالا وَ۔

چنانچے میں سب کوخدمت اقد س میں بلالایا۔ جب اہل کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کئے گئے تو آپ نے فرمایا کہ جو بچھتم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہواگرتم چاہوتو میں تمہارے سوال کے بغیرتم کو بتلا دوں اور اگرتم چاہوتو خود سوال کرلو۔ ان لوگوں نے عرض کیا کہ آپ خود ہی ابتدا فرما دیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے ذوالقر نین کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہو۔ لہذا میں تم کو بتلا تا ہوں کہ جو بچھتمہاری کتابوں میں ان کے بارے میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ ذوالقر نین ایک روی لڑکا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کوسلطنت عطا فرمائی۔ پھروہ بلادِمصر کے ساحل پر پہنچا اور وہاں ایک شہر آباد کیا جس کا نام اسکندر بیر کھا۔ جب وہ اس کام سے فارغ ہوا تو اس کے پاس

ایک فرشتہ آیا اوراس کوروبقبلہ کرکے آسان کی طرف لے کراڑگیا۔ پھراس ہے کہا کہ نیچے کی طرف نگاہ کرواور بتا کہ تچھوکی نظر آرہا ہے؟ چنانچہاس نے زمین کی طرف د کیھے کرکہا کہ مجھ کومیراشہراور ساتھ میں دوسرے شہرنظر آرہے ہیں۔ پھر فرشتہ اس کواوراوپر لے کراڑا اور پھر وہی سوال دہرایا۔ ذوالقر نین نے کہا کہ مجھ کومیراشہراورد بگر شہر ملے جلے نظر آرہے ہیں میں اپنے شہر کی شناخت نہیں کرسکتا۔ پھر فرشتہ اس کو اوراوپر لے گیا اور کہا کہ اب دکھی کی نظر آرہا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اب تو مجھ کو تنہا اپناشہر نظر آرہا ہے۔ فرشتہ نے کہا کہ یہ سب زمین ہے اور جو کچھاس کے جاروں طرف ہے وہ سمندر ہے؛ اللہ تعالی نے تجھ کواس کا سلطان مقرر کیا ہے۔

اس کے بعد ذوالقر نین نے دنیا کا سفراختیار کیا اور چلتے چلتے وہ مغرب الشمس (آفاب غروب ہونے کی جگہ) پر پہنچ گیا اور پھر وہاں سے چل کرمطلع الشمس یعنی پورب کی طرف جا پہنچا۔ وہاں سے چل کر''سدین' یعنی دود یواروں پر پہنچا جودو پہاڑ تھے اورا سے نرم علی کہ جو چیزان سے مس کرتی وہ ان سے چپک جاتی تھی۔ اس کے بعداس نے دیوارتغیر کی اور یا جوج کے پاس پہنچا اوران کودیگر تھے کہ جو چیزان سے مس کرتی وہ ان سے چپک جاتی تھی۔ اس کے جہرے کو ل کے مشابہ تھے اوروہ یا جوج ما جوج سے قال کیا کرتے تھے۔ چنا نچاس نے ان کو بھی جدا جدا کر دیا۔ پھرا کی قوم کے پاس پہنچا جوا یک دوسرے کو کھا جاتے تھے۔ وہاں ایک صحر ہ عظیم بھی دیکھا۔ آخر میں وہ بحر محیط کے ایک ملک میں گیا۔ یہ س کروہ اہل کتاب ہولے کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ ذوالقر نین کے متعلق جو پچھآپ نے ارشاد فرمایا ہالکل وہی ہماری کتابوں میں فہ کور ہے۔

روایت ہے کہ جب ذوالقر نین اسکندر میے گاتھیر سے فراغت پا چھاوراس کوخوب متحکم بنا دیا تو آپ نے وہاں سے کوچ فر مایا اور چلتے چلتے آپ کا گزرا یک ایسی صالح قوم پر ہوا جوراوحق پر گامزن تھی اوران کے جملہ امور حق پر بنی تھے اوران میں بیاوصاف حسنہ بدرجہ کمال موجود تھے۔روز مرہ کے امور میں عدل اور ہر چیز کی مساوی تقسیم' انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا' آپس میں صلئہ رحی' حال و قال ایک ان کی قبریں ان کے درواز وں کے سامنے ان کے درواز سے غیر مقفل ندان کا کوئی امیر وقاضی ندآپس میں اتعیازی سلوک' نہ کی قسم کا لائی جھڑا' ندگا کی گلوچ اور نہ قبقہ بازی' ندرنج وغم' آفاتِ ساویہ سے محفوظ' عمریں دراز ندان میں کوئی مسکیین اور ندکوئی فقیر ۔ ذوالقر نین کو لائی جھڑا' ندگا کی گلوچ اور نہ تو تھے بازی' ندرنج وغم' آفاتِ ساویہ سے محفوظ' عمریں دراز ندان میں کوئی مسکیین اور ندکوئی فقیر ۔ ذوالقر نین کو لائی جھڑا' ندگا کی گلوچ اور نہ بھا اور بے شار بحری

اور بری اسفار کئے ہیں مگرتم جیسی صالح اور کوئی قوم نظر نہیں آئی۔ان کے نمائندہ نے کہا کہ آپ جو جا ہیں سوال کریں میں ان کا جواب دیتا

جاؤںگا۔ ذوالقرنین:۔ تمہاری قبریں تمہارے گھروں کے درازوں کے شامنے کیوں ہیں؟

الساہم نے عدااس لئے کیا ہے تا کہ ہم موت کونہ بھول جائیں بلکہ اس کی یا دہمارے دلوں میں باقی رہے۔

زوالقرنين: - تمهار عدروازون برقفل كيون بين بين؟

نمائندہ:۔ ہم میں سے کوئی مشتبہیں بلکہ سب امانت دار ہیں۔

إوالقرنين: تهارے يہاں امراء كيون بين بين؟

نمائندہ:۔ ہم کوامراء کی حاجت نہیں ہے۔

ذوالقرنين: تهار اوپر حكام كوئى نبيس بين؟

نمائندہ:۔ کیونکہ ہم آپس میں جھکڑانہیں کرتے جوجا کم کی ضرورت پیش آئے۔

besturdubooks.word ذ والقرنين: \_ تم میں اغنیاء یعنی مالدار کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ ہمارے بیہاں مال کی کثر تنہیں ہے۔ نمائنده:\_ تمہارے یہاں باوشہ کیوں نہیں ہیں؟ ذوالقرنين:\_ ہمارے بیہاں د نیوی سلطنت کی کسی کورغبت ہی نہیں۔ نمائنده: ـ تمهار اندراشراف كيون بين؟ ذ والقرنين: \_ کیونکہ ہمارےا ندر تفاخر کا مادہ ہی نہیں ہے۔ نمائنده: ـ ذ والقرنين: \_ تمہارے درمیان باہم اختلاف کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم میں صلح کا مادہ بہت زیادہ ہے۔ نمائنده: ـ تمہارے یہاں آپس میں لڑائی جھٹڑا کیوں نہیں؟ ذ والقرنين: \_ جارے یہاں حکم اور برد باری کوٹ کوٹ کر بھردی گئی ہے۔ نمائنده: ـ ذ والقرنين: \_ تم سب كى بات ايك إورطر يقدراست ع؟ نمائنده: \_ بیاں وجہ سے ہے کہ ہم آپس میں نہ جھوٹ بولتے ہیں نہ دھو کہ دیتے ہیں اور نہ غیبت کرتے ہیں۔ تمہارے سب کے دل مکسال اور تمہارا ظاہر وباطن بھی مکسال ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ ذ والقرنين: ـ نمائنده: ـ اس کی وجہ رہے کہ ہم سب کی نیتیں صاف ہیں ان سے حسد اور دھو کہ نکل گئے ہیں۔ ذوالقرنين:\_ تم میں کوئی مسکین وفقیر کیوں نہیں ہے؟ نمائنده: ـ کیونکہ جو پچھ ہمارے یہاں پیدا ہوتا ہے ہم سب اس کو برابرتقسیم کر لیتے ہیں۔ تمہارے یہاں کوئی درشت مزاج اور تندخو کیوں نہیں ہے؟ ذ والقرنين: \_ کیونکہ ہم سب خا کساراور متواضع ہیں۔ نمائنده: ـ ذ والقرنين: \_ تم لوگوں کی عمریں دراز کیوں ہیں؟ كيونكه جم سب ايك دوسرے كے حق كوا داكرتے بين اور حق كے ساتھ آپس بين انصاف كرتے بيں۔ نمائنده: ـ تم باہم ہنی فداق کیوں نہیں کرتے؟ ذ والقرنين: \_ تا كەہم استغفار سے غافل نەہوں۔ نمائنده: ـ تم عملین کیول نہیں ہوتے؟ ذ والقرنين: نمائنده: ـ ہم بچین سے بلاومصیبت جھیلنے کے عادی ہو گئے ہیں لہذا ہم کو ہر چیز محبوب ومرغوب ہوگئی ہے۔ تم لوگ آ فات میں کیوں نہیں مبتلا ہوتے جیسا کہ دوسر بےلوگ ہوتے ہیں؟ ذ والقرنين: \_ کیونکہ ہم غیراللّٰہ پر بھروسنہیں کرتے اور نہ ہم نجوم وغیرہ کےمعتقد ہیں۔ نمائنده: ـ ا ہے آبا وَاجداد کا حال بیان کرو کہوہ کیے تھے؟ ذ والقرنين: ـ ہارے آباؤ اجداد بہت اچھے لوگ تھے وہ اپنے مساکین پررحم کرتے ورجوان میں فقیر ہوتے ان سے بھائی چارہ کرتے۔ نمائنده: ـ

جوان پرظم کرتااس کومعاف کردیتے اور جوان کے ساتھ برائی کرتاوہ ان کے ساتھ بھلائی کرتے تھے۔ جوان کے ساتھ جہل کا معاملہ کرتا تو وہ ان کے ساتھ بردباری کا معاملہ کرتے ۔ آپس میں صلہ رحمی کرتے ۔ نماز کے اوقات کی حفاظت کرتے ۔ اپنے وعدہ کو پورا کرتے تھے ۔ ای وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہرکام درست کرر کھے تھے اور جب تک وہ زندہ رہے ان کواللہ تعالیٰ نے آفات سے محفوظ رکھا اور اللہ تعالیٰ نے اب ان کی اولا دیعنی ہم کو بھی انہی کے نقش قدم پر ثابت رکھا۔

یہ سب با تیں من کرذ والقرنین نے کہا کہا گرمیں کئی جگہ قیام کرتا تو تمہارے پاس کرتا لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے کہیں قیام میں مند مند

کی اجازت نہیں ہےاس لئے معذور ہوں۔

ذ والقرنین کے نام ونسب اور نبوت کے بارے میں جواختلاف ہے اس کوہم باب السین میں 'سعلاۃ'' کے تحت بیان کر چکے ہیں۔ طبی خواص

تاس کی بیٹ اگر پانی میں پیس کراس پانی میں ایک بتی ترکر کے تاک میں رکھی جائے تو ناک کا ہر ذخم اچھا ہوجائے گا۔

شرعي حكم

غرنیق (کونج) حلال ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

### الغرغر

(جنگلی مرغی)''کتاب الغریب' میں از ہری کا بیان ہے بنی اسرائیل جوارض، تہامہ میں رہتے تھے اللہ تعالیٰ کے نزویک بڑے معزز تھے گرابن کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکل گیا جو کسی کی زبان پرنہیں آیا تھا۔اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کوالیے عذاب میں مبتلا فرما دیا جو لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ چنانچے اللہ تعالیٰ نے ان کے مردوں کو بندر''ان کے کتوں کو کالا'ان کے اناروں کو منظل'انگوروں کواراک اوراخروٹ کے درختوں کوسرواوران کی مرغیوں کوغرز میعنی جنگلی مرغی بناویا جوشدتِ بوکی وجہ سے نا قابلِ استعال ہے۔

> ری م جنگلی مرغی کا کھانا حلال ہے کیونکہ اہل عرب اس کو خباشت میں شارنہیں کرتے۔

#### الغزال

(ہرن کا بچہ) جب تک ہرن کے اس بچے کو کہا جاتا ہے جس کے سینگ نہ نکلے ہوں اور قوت نہ آئی ہواس حالت میں اہلِ عرب اس کوغز ال کہتے ہیں۔اس کے بعدز کوظمی اور مادہ کوظبتہ کہتے ہیں۔

طبىخواص

اس کا د ماغ اگر روغن غار میں ڈال کرخوب جوش دیا جائے اور پھراس میں ماءالکمون یعنی زیرہ کا پانی اضافہ کر کے اس کا ایک محصون پی لیا جائے تو کھانسی کوز بردست فائدہ ہوگا۔اگراس کا پتانمک میں ملاکر کسی ایسے شخص کو پلا یا جائے جس کو کھانسی میں خون اور پیپ آتا ہوتو انشاءاللہ اس کو شفاء ہوگی۔غزال کی چربی کواگر کوئی شخص احلیل (سوراخ ذکر) پرمل کراپنی بیوی سے جماع کرے تو اس کی بیوی پھراس کے علاوہ کسی کو پسندنہیں کرے گی۔غزال کا گوشت فوائد کے اعتبار سے سب جانوروں کے گوشت سے بہتر ہے۔واللہ اعلم۔

### الغضارة

"الغضارة" ابن سيده نے كہا ہے كماس سے مراد "القطاة" ہے۔ عنقريب انشاء الله اس كى تفصيل" باب القاف" ميں آئے كى۔

#### الغضب

"الغضب"اس مرادبيل اورشير ب يتحقيق اس كاتفصيلى تذكره" باب الهمزه"ا ور"باب الثاء" مي كزرچكا بـ

## الغضوف

"الغضوف"اس سےمرادشیراورخبیث سانپ ہے۔ تحقیق ان کا تذکرہ" باب الھمزہ"اورباب الحاء "میں گزرچکا ہے۔

## الغضيض

"الغضيض"اس سے مراد جنگلی گائے کا بچہ ہے۔ تحقیق اس کا تذکر الفظا "البقوۃ الوحشیۃ "کے تحت" باب الباء "میں گزرچکا

## الغطرب

"الغطرب" افعى سانپ كو كہتے ہيں۔

## الغطريف

''الغطريف''اس سےمراد باز کے بچے، مچھر،شریف،سرداراور بخی آوی ہے۔اس کی جمع''غطارفۃ''آتی ہے۔

#### الغطلس

"الغطلس"اس مراد بهيريا م تحقيق اس كاتذكره" باب الذال"مي گزرچكا م -

#### الغطاطا

"الغطاطا"ية القطا" پرىد كى ايك تتم ب جس كاپيد اور بدن سياه موتا ب نيزاس كى تائليس اور كردن لمي موتى ب ـ

## الغفر

"الغفو" (فين كي ضمه كساته)" ادوية" (بهاڙي بكري) كے بيچكو كتے بين اس كى جمع اغفار آتى ہے۔ نيزفين كره

كے ساتھ" الغفر" جنگلي گائے كے بچے كو كہتے ہیں۔

#### الغماسة

"الغماسة" (مرغابي) اس سےمرادوہ پرندہ ہےجو یانی میں غوطے لگا تا ہے۔اس کی جمع "غماس" آتی ہے۔

#### الغنافر

''الغنافر''(غین کے ضمہ کے ساتھ)اس سے مراونر بجو ہے۔ شخیق اس کی نصیل''باب الضاد'' میں بیان کی جا چکی ہے۔

الغنم

( بکری) بیلفظ اسم جنس ہے۔نز'مادہ اور ہرفتم کی بکریوں کوشامل ہے بیخی بھیڑیں بھی اس میں شامل ہیں حضرت امام شافعیؓ نے اپنے اشعار میں جہال کوغنم سے تعبیر کیا ہے

سَاكُتُمُ عَلَمِی مِنُ ذَوِی الْجَهُلِ طَاقَتِی وَلاَ اَنْدُو الدُرَ النَّفِیُسَ عَلَی الْغَنَمِ

مین المقدورا پی علم کوجا بلوں سے پوشیدہ رکھتا ہوں اور نفس موتوں کو بکریوں کے سامنے نہیں بھیرتا ہوں۔

فان یَسَّرَ اللَّهُ الْکُویُم بِفَصُلْم وَصَادَفْت اَهُلا لِلعلوم وللحکم
پن اگرالله کریم نے کوئی آسانی پیدافر بادی اور مجھ کوکوئی ایسافض ل گیا جوعلم وحکمت کا اہل ہوئو
بن الرَّالله کریم نے کوئی آسانی پیدافر بادی اور مجھ کوکوئی ایسافض ل گیا جوعلم وحکمت کا اہل ہوئو
بنگفت مُفِیدًة وَاستَفُدت وَدَارَهُمُ والافحم خزون لَدَی ومُحکتتُمُ
میں اس پرعلوم مفیدہ پیش کردوں گا اور خود بھی اس کی دوئی سے ذائدہ حاصل کروں گا ور ندیم رے باس محفوظ رہیں گے۔
میں اس پرعلوم مفیدہ پیش کردوں گا اور خود بھی اس کی دوئی سے ذائدہ حاصل کروں گا ور ندیم رے باس محفوظ رہیں گے۔
فَمَنُ مَنْحَ الْجُهَالَ عِلْما اَضَاعَهُ وَمَنُ مَنَع الْمُسْتَوُ جَبِیْنَ فَقَدُ ظَلَمَ
جس نے جابلوں پرعلم کی بخشش کی اس نے علم کوضائع کردیا اور جس نے ستحقین سے علوم کو پوشیدہ رکھا وہ ظالم ہے۔
حدیث میں غنم کاذکر:

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه ہے مروی ہے: ۔

''فرماتے ہیں کہا یک مرتبہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونٹ والوں اور بکریوں والوں نے ایک دوسرے پرا ظہار فخر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا سکینۂ اور وقار بکری والوں میں ہےاور فخر وخیلا ( تکبر ) اونٹ والوں میں ہے''۔

یہ حدیث صحیحین میں مختلف الفاظ سے منقول ہے۔ حدیث میں سیکنہ سے مراد سکون اور وقار سے تواضع مراد ہے۔ نیز فخر سے کثرت مال پر تفاخراور خیلاء کے معنی تکبراور دوسروں پراپی بڑائی جتانا ہے۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پچھار شاوفر مایا ہے وہ عمومی اغلب احوال کے اعتبار سے ہے۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ اہل غنم سے اہل یمن مراد ہیں۔ کیونکہ ربیعہ اور مضرکے علاوہ بقیہ سب اہل یمن بکری والے ہیں مسلم میں حضرت انس سے منقول ہے۔

نی کریم صلی الله علیہ وسلم سے ایک مخص نے کچھ مانگا آپ نے اس کووہ سب بکریاں دے دیں جودو پہاڑوں کے درمیان تھیں جب

وہ بکریاں لےکرا پی قوم میں پہنچا تو کہنے نگالوگومسلمان ہوجاؤ کیونکہ قتم ہے خدا کی محرصلی اللہ علیہ وسلم کا دینا ایسے مخص کا دینا ہے کہ جس کو فقر کا کوئی خوف نہ ہو''۔

غنم کی دونشمیں ہیں یعنی بکری اور بھیڑ۔ جاحظٌ فر ماتے ہیں کہلوگوں کا اس پرا تفاق ہے کہ بھیڑ' بکری ہےافضل ہے۔علاء نے ا کی تصریح کی ہے کہ ذکورہ افضیات قربانی کے بارے میں ہے اور اس افضیات پردلائل پیش کئے ہیں:

(۱) الله تعالى نے قرآن پاك ميں پہلے بھيڑكاذكرفر مايا ہے اوراس كے بعد بكرى كا۔ چنانچ ارشاد ہے:" فسمَانيكة أزواج مِن الضَّأُنِ الْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعُزِ الْنَيْنِ "(آتُح جوڑے دو بھٹرول میں سے اور بکر یول میں سے دو)" إِنَّ هَذَ ا آخِي لَهُ تِسُع "وَتِسُعُونَ نَعُجَةً وَّلِيَ نَعُجَة" حِدَة"" بيميرا بهائي إلى إلى كياس دودنبيان بين اورميرے پاس ايك دني ہے۔

(٣) وَ فَدَينَاهُ بِذبح عظِيم (اورجم نے فدید میں اس کوایک براذ بچہ بھیجا) اس پرمفسریں کا اتفاق ہے کہ حضرت اساعیل علیہ السلام كيحوض جوقرباني كاجانور بهيجا تفاوه مينثه هاتفا\_

علاوه ازیں دیگروجو ہات بیرہیں:۔

(۱) بھیٹرسال میں ایک مرتبہ بیاتی ہے اور بسااو قات ایک ہی بچہ دیتی ہے اور بکریاں سال میں دومرتبہ بیاتی ہیں۔اور دواور تین تین یج دیت میں چربھی برکت بھیر میں بمقابلہ بکری کے زیادہ ہے۔ یعنی بھیروں کی تعداد بکریوں سے زیادہ ہوتی ہے۔

(۲) بھیڑا گرکسی درخت وغیرہ کو چرکیتی ہے تو وہ دوبارہ سرسبز ہوجا تا ہے مگر بکری کا چرا ہوا دوبارہ سرسبز نہیں ہوتا۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ بھیر درخت کاصرف او پر کا حصہ چرتی ہے جبکہ بکری درخت کوجڑ تک کھالیتی ہے۔

(m) بھیڑی اون بکری کے بالوں سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔

(4) اہل عرب جب کسی کی مدح کرتے ہیں تو اس کومینڈھے ہے تعبیر کرتے ہیں اور جس کی برائی کرتے ہیں اس کو بکری ہے

(۵) الله تعالی نے برے اور بکری کومہوک الستر پیدا کیا ہے بعنی اس کے بل اور دُبر کھلی رہتی ہے جبکہ بھیٹر میں ہے بات نہیں ہے۔

(۱) بھیڑی سری بری کی سری سے افضل وطیب ہوتی ہے۔ یہی تفاوت دونوں کے گوشت میں بھی ہے۔ یعنی بری کا گوشت سودائیت بلغم اور فسادِخون نیزنسیان پیدا کرتا ہے۔اس کے برخلاف بھیٹر کے گوشت میں پینقصا نات نہیں ہیں۔ <sup>ہ</sup>

ابن ماجد نے حضرت ام بائی رضی اللہ عنہا سے روایت تقل کی ہے:۔

" رسول التصلى التدعليه وسلم في حضرت ام باني عن ارشاد فرمايا كه بكريال بالوكيونكدان مي بركت بأيك عورت في آپ سے شکایت کی کہ میری بکریاں اچھی نہیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریا فت فرمایا کہ ان بکریوں کا رنگ کیسا ہے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ کالا آپ نے فر مایا کہ ان کو بدل کرسفید بکریاں یال او کیونکہ سفید بکریوں میں برکت ہے '۔ جمله انبیاء کرام نے بریاں چرائی ہیں چنانچے حضور صلی الله علیه وسلم کاارشاد ہے:۔

"الله تعالى نے كوئى نى نہيں مبعوث فر مايا مكراس نے بكرياں جرائيں"۔

ل ہندوستانی اطباء کی رائے اس کے خلاف ہے اور وہ بکری کے گوشت کو بھیڑے گوشت پرتر ججے دیتے ہیں اور مریضوں کو بکری کا بی گوشت کھانے کے لئے -UZ 7:5

ایک چرواہے کی دیانت

''شعب الایمان' میں فدکور ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمرضی اللہ عنداطراف مدینہ میں اپنے ساتھوں کے ساتھ لکلے کھانے گ وقت ساتھوں نے دستر خوان لگایا تو اسی اثناء میں ایک چروا ہا دھر ہے گز رااور سلام کیا۔ حضرت ابن عمر نے اس کو کھانے کی دعوت دی۔ اس نے جواب دیا کہ میں روزہ سے ہوں۔ ابن عمر نے کہا کہ اسے شدید دگری کے موسم میں تم روزہ سے ہو؟ جبکہ پہاڑوں میں تم کریاں چرار ہے ہو۔ اس کے بعد حضرت ابن عمر نے اس کی ایما نداری کا امتحان لینے کی غرض سے اس سے کہا کیا تو اپنی بکریوں میں سے کوئی بکری فروخت کر سکتا ہے؟ کہ ہم مجھے اس کی قبت دے دیں اور تو اس کے گوشت سے افطار کرے۔ اس نے جواب دیا کہ بکریاں میری نہیں بیں بلکہ میرے آتا کی ملکیت بین۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے آتا سے کہد دینا کہ ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا۔ چروا ہا ہین کریہ کہتے ہوئے چل دیا کہ اللہ کو کیا جو اب دوں گا؟ حضرت ابن عمر نے اس چروا ہے کی دیا نت سے متاثر ہوکر اس چروا ہے کے آتا سے اس غلام کو اور بکریوں کو خرید لیا اور غلام کو آز ادکر کے وہ بکریاں اس کو بہ کردیں۔

حضرت اسود حبثى كااسلام اورحضو يقلينه كاايك معجزه

استیعاب میں فدکور ہے کہ حضرت اسوڈا یک یہودی کی بکریاں چرایا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر کے سی قلعہ کا محاصرہ کئے ہوئے تھے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فعدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور میرے سامنے اسلام کی تعلیمات پیش کیجئے۔ چنانچہ آپ نے اسلام کی تعلیمات ان کے سامنے پیش کیں اور یہ ایمان لے آئے۔ پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں ان بکریوں والوں کا ملازم ہوں اور یہ بکریاں میرے پاس امانت ہیں میں ان کا کیا کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے منہ پر کنگریاں ماردویہ اپنے مالک کے پاس لوٹ جا کیں گی ۔ چنانچہ حضرت اسود حسب حکم کھڑے ہوئے اور کنگریاں لے کر بکریوں کے منہ پر ماردیں اور کہاتم سب اپنے مالک کے پاس چلی جاؤ'اب میں بھی بھی تمہاری ٹلہبانی نہیں کروں گا۔ یہن کر بکریاں اس طرح مجتمع ہوکر چل ماردیں اور کہاتم سب اپنے مالک کے پاس چلی جاؤ'اب میں بھی بھی تمہاری ٹلہبانی نہیں کروں گا۔ یہن کر بکریاں اس طرح مجتمع ہوکر چل دیں جس طرح کوئی ٹلہبان ان کو ہا تک کرلے جار ہا ہواور اس طرح وہ اپنے مالک کے گھر پہنچ گئیں۔

اس کے بعد حضرت اسوڈ مسلمانوں کے ہمراہ کفار سے مقابلہ میں شریک ہوئے اور لڑتے لڑتے شہید ہوگئے۔حضرت اسوڈ کو اسلام لانے کے بعدایک بھی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا۔حضور سلم الله علیہ وسلم ان کی نعش کے پاس آئے اور نعش کود کھے کرایک طرف چرہ مبارک پھیرلیا۔لوگوں نے آپ سے اس اعراض کا سبب پوچھا تو آپ نے ارشاد فر مایا کہ اس وقت ان کے پاس جنت کی حوروں میں سے دو بیویاں ہیں جوان کے گرد آلود فر مائے جس نے تیرے و میں اور بید کہدری ہیں کہ اللہ اس محض کا چرہ گرد آلود فر مائے جس نے تیرے و چرے کو گرد آلود کیا ہے اور جس نے تیم کے چرے کو گرد آلود کیا ہے اللہ اس کو ل فر مائے۔

حضورصلى اللدعليه وسلم كاخواب

حاکم نے متدرک میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ میں نے خواب میں سیاہ بکریاں دیکھیں جن میں بہت می سفید بکریاں آ کرمل گئیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ حضور نے اس کی کیا تعبیر لی ہے؟ آپ نے فر مایا کہ مجمی لوگ جمارے دین ونسب میں شریک ہوجا کیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ کیا مجمی لوگ ہمارے شریک ہوں گئی ہوگا تو مجمی نوگال لا کیں گے۔ شریک ہوں گئی ہوگا تو مجم کے لوگ اس کو وہاں سے بھی نکال لا کیں گے۔

شيخين كي خلافت كي خوشخبري

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ گویا میں ایک کنوئیں سے ڈول بھر بھر کریانی تھینچ رہا ہوں اور میرے اردگری سے اور سفید بکریاں ہیں۔ اس کے بعد حضر ت ابو بکر ٹشریف لائے اور انہوں نے تھینچنا شروع فر مایا مگر خدان کی مغفرت فر مائے ان کے تھینچنے میں کمزوری تھی۔ اس کے بعد حضر ت عمر ٹسر آئے اور انہوں نے ڈول ہاتھ میں تھا ما'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ میں نے کوئی مرداییا قوی نہیں دیکھا جس نے آپ کی طرح آب تش کی ہو۔ لوگوں نے اس خواب کی تعبیر بیالی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضر ت اب کی مصر ت اب کی مصب خلافت پر فائز ہوں گے۔

ہرحاکم راعی ہے

ایک مرتبابو سلم خوالانی امیر معاویہ کے پاس حاضر ہوئے اور ان الفاظ میں آپ کوسلام کیا: '' السلام علیک ابھا الاجیو حاضرین نے کہا یہ کہیے ''السلام علیک ابھا الامیو '' آپ نے پھروہی کہا''السلام علیک ابھا الاجیو ''لوگوں نے پھرٹوکا کہ'' السلام علیک ابھا الامیو '' کے بجائے''امیر'' کہتے۔ آپ نے پھروہی کہااور لوگوں کی تکیر کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اس پرامیر معاویہ نے لوگوں سے فرمایا کہ جو پچھ یہ کہیں ان کو کہنے دو کیونکہ یعلم میں تم سے افضل ہیں۔ جب لوگ خاموش ہو گئے تو ابو سلم نے امیر معاویہ سے نجاطب ہوکر کہا کہ آپ ان بحریوں کے ریوڑ (یعنی سلمین) کے اجیراور تنخواہ دار ملازم ہیں اور ان بحریوں کے مالک نے آپ کو اس وجہ سے رکھا ہے کہ آپ ان کی و بھے بھال کریں۔ یار ہوں تو ان کا علاج معالجہ کریں اور مالک نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر تو نے بیاروں کا معالجہ کیااور کمزوروں کی و بھے بھال کی تو تم مستحق انعام ہو گے اور اگرتم نے ایسانہیں کیا تو موردِ عمّا ب بن جاؤگے۔

دعا کی مقبولیت کے لئے دل کا حاضر ہونا ضروری ہے

رسالہ قشیری کے باب الدعاء میں مذکور ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام کا گزرا یک ایسے فخص پر ہوا جوخوب گڑ گڑ اکراللہ سے دعا ما نگ رہا تھا۔ حضرت موئی نے ضروراس کو پورا کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر وجی نازل فرمائی کہ السمونی اللہ بھی اس فخص پر تم سے زیادہ مہر بان ہوں۔ لیکن اس کے پاس بحریاں ہیں بید دعا تو جھے سے ما نگ رہا ہے مگر اس کا دل بحر یوں میں لگا ہوا ہے۔ میں ایسے بندوں کی دعا قبول نہیں کرتا جو جھے سے دعا ما نگے اور اس کا دل میرے غیر سے وابست ہو حضرت موئی نے اس فخص کو میہ بات بنادی۔ اس کے بعداس فخص نے خوب دل لگا کر اللہ تعالیٰ سے دعا ما نگی۔ چنا نچے اللہ تعالیٰ نے اس کی حاجت یوری فرمادی۔

حضرت عمر بن عبدالعزيز كے زمانه ميں شيراور بكرى انتھے چرا كرتے تھے

د نیوری کی کتاب' المجالسة' میں حماد بن زید نے موئی بن اعین رائی سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے عہد خلافت میں بکریاں اور شیر اور دوسر ہے جنگلی جانو را یک ساتھ چرا کرتے تھے۔اعین رائی کا بیان ہے کہ ایک دن ایک بھیڑیا بکریوں میں تھس گیا اور ایک بکری کواٹھا کر لے گیا میری زبان سے انسا لله و انا الیه و اجعون نکلا اور فور آمیر ہے ذہن میں بی خیال آیا کہ شایدوہ مردصالح جس کی بیرکت تھی و نیاسے رخصت ہوگیا۔ چنانچہ بعد میں معلوم ہوا کہ جس رات بھیڑیا بکری کواٹھا کر لے گیا اس رات میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی وفات ہوگئی۔

ايك جنتى عورت

عبدالواحد بن زید سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نئین رات تک برابراللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ بچھکواس شخص سے ملا دے جو جنت میں میرارر فیق ہوگا۔اللہ تعالیٰ کی جانب سے مجھکوالہا مہوا کہ تیری جنت کی رفیقہ ایک عورت ہے جس کا نام میمونہ سوداء ہے اور وہ کوفہ میں فلال قبیلہ میں بکریاں چراتی ہے۔ چنا نچہ میں کوفہ پہنچا اور اس کا پینہ معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ وہ فلال جنگل میں بکریاں چراتی ہیں۔ جب ہے۔ چنا نچہ میں اس کی تلاش میں جنگل میں پہنچا تو دیکھا کہ وہ نماز پڑھر ہی ہے اور اس کی بکریاں بھیڑیوں کے ساتھ چر رہی ہیں۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئی تو کہنے گئی کہ ابن زید وفاء وعدہ کی جگہ تو جنت ہے بید نیانہیں ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کو کیسے معلوم ہوا کہ میں ابن زید ہوں۔ اس نے جواب دیا کہتم کو معلوم نہیں کہ جب ارواح کو ایک جگہ جنح کیا گیا تھا اس وقت بہت می روحیس متعارف ہوئی تھیں اور بہت کی نہیں ۔ پس جو وہاں متعارف تیں وہ یہاں بھی غیر متعارف ہیں۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ تجھے کچھ تھیحت سے بچئے۔ اس نے کہا سجان اللہ جو نودواعظ ہووہ دوسروں کے وعظ کامخان ہے۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ تجہاری بکریاں بھیٹریوں کے ساتھ جر رہی ہیں بیہ کیے مکن ہے؟ کہنے گیس کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ سے درست کرلیا ہے اس کے کہا کہ تمہاری بکریاں بھیٹریوں کے ساتھ جر رہی ہیں بیہ کیے مکن ہے؟ کہنے گیس کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ سے درست کرلیا ہے اس کے وض میں اللہ تعالی نے میری بکریوں کا معاملہ بھیٹریوں سے درست کرلیا ہے اس کے وض میں اللہ تعالی نے میری بکریوں کا معاملہ بھیٹریوں سے درست فرمادیا ہے۔

#### حضرت سليمان كافيصله

آیت شریفه 'اذیح کمن فی الحوث اذنفشت فیه عنم القوم '' کی تغییر میں حضرت ابن عباس قادہ اور از ہری سے روایت ہے کہ دو فخص حضرت داؤ دعلیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے'ان میں سے ایک کسان اور دوسرا بکریوں والا تھا۔ کسان فی جو مدعی تھا بیان کیا کہ مدعا علیہ نے رات کے وقت اپنی بکریاں کھلی چھوڑ دیں جس سے وہ میرے کھیت میں آ گھیں اور سارا کھیت چ گئیں اور پچھ بھی نہ چھوڑ ا'اس لئے آپ فیصلہ کیجے۔ حضرت داؤ دعلیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ بکریوں والے کی بکریاں کھیت والے کواس کے نقصان کے عوض میں دلا دیں۔

چنانچاس فیلے کے بعد فریقین حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو آپ نے ان سے معلوم کیا کہ تمہارے بارے میں کیا فیصلہ ہوا ہے۔ انہوں نے حضرت داؤ دعلیہ السلام کے فیصلہ سے ان کومطلع کیا۔ اس پر حضرت سلیمان نے کہا کہ اگر تمہارا معاملہ میں کیا گئیر دہوتا تو میں دوسرا فیصلہ کرتا۔

حق آبوت کا اور کا اسلام کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلا بھیجا اور فر مایا کہ بیٹا تھے حق بنوت اور
حق آبوت کی اور کی کی اور کی کیا فیصلہ کرتا؟ حضرت سلیمال نے عرض کیا کہ ابا جان بکریاں تو کسان کو دے دیجئے تا کہ وہ ان کے
دوور کی صوف آدر کی کی نے اندہ اٹھائے اور کھیت بکری والے کے حوالے کر دیجئے تا کہ وہ اس کو بوئے اور کھیتی کرے۔ اس طرح جب
کھیت کی حالت اکبی ہو جائے جیسا کہ بکریوں کے جے نے سے پہلے تھی تو اس وقت کھیت کسان کو اور بکریاں بکری والے کو دلا
دیجئے۔ چنانچے حضرت داؤڈ نے اپنے فیصلہ کو منسوخ کر کے حضرت سلیمان کے فیصلہ کونا فذفر مایا۔

خداتعالى كانظام قدرت

عَائب المخلوقات كے شروع ميں مذكور ہے كہ حضرت موئ " بن عمران عليه السلام كا گزرايك چشمه پر ہوا جوايك پہاڑ كے قريب بہدر ہاتھا۔ آپ نے اس چشمه پر وضوفر مايا اور نماز پڑھنے كے لئے پہاڑ پر چلے گئے۔ پچھ دير كے بعدا يك سوار آيا اور چشمه سے پانی

پی کرچلا گیااور جاتے ہوئے ایک تھیلی دراہم بھول گیا۔اس کے بعدا یک بکریاں چرانے والا آیااور دراہم کی تھیلی اٹھا کر سے گیا۔ غریب بوڑھا مخص جس کے سر پرککڑیوں کا گھڑتھا آیااورلکڑیاں ایک طرف رکھ کرچشمہ کے نزدیک آرام کرنے کی غرض سے لیک گیا۔ کچھ دیر بعدوہ سوارا بی تھیلی کی تلاش میں چشمہ پرآیا گر جب اس کو تھیلی وہاں نہ لی تو اس نے بوڑھے سے تھیلی کا مطالبہ کیا۔ بوڑھے نے کہا سیج کہ میں نے نہ تھیلی دیکھی اور نہ لی۔

چنانچہ ہات بڑھ گئ اورنو بت مار پیٹ کی آگئ اورسوار نے بوڑھے کواس قدر مارا کہ وہ مرگیا۔حضرت موکی جو یہ ماجراد کھے رہے تھے حق تعالیٰ سے عرض پرداز ہوئے کہ اے میرے رب اس معاملہ میں کیا انصاف ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موکی علیہ السلام پروحی نازل فرمائی اوران کو اطلاع دی کہ اس بوڑھے نے اس سوار کے باپ کو مارڈ الاتھا اور اس سوار پراُس چروا ہے کے باپ کا قرضہ تھا۔ اور اس قرضہ کی تعداداتی ہی تھی جتنے اس تھیلی میں دراہم تھے۔ چنانچہ قرض خواہ کوقرض وصول ہوگیا اور قاتل سے قصاص لے لیا گیا اس طرح معاملہ برابرہوگیا۔ میں حاکم عادل ہوں میرے یہاں ناانصافی نہیں ہے۔

چند بری باتیں

کتاب''آئکم''اور''غایات' میں لکھا ہے کہ اہل تجربہ کے قول کے مطابق سے چیزیں باعث غم ہوا کرتی ہیں:۔ (۱) بکریوں کے درمیان چلنا(۲) بیٹھ کرعمامہ با ندھنا(۳) کھڑے ہو کر پائجامہ پہننا(۴) دانتوں سے داڑھی کتر نا(۵) درواز ہ کی چوکھٹ پر بیٹھنا(۲) بائیں ہاتھ سے کھانا(۷) دامن سے منہ یونچھنا(۸) انڈوں کے چھلکوں پر چلنا(۹) داہنے ہاتھ سے استنجا

کرنا(۱۰) قبروں پر قبقهه مارکر ہنسنا۔ کرنا(۱۰) قبروں پر قبقهه مارکر ہنسنا۔

تعبير

خواب میں بکری کاد مکھنا مندرجہ ذیل چیزوں کی علامت ہے:۔

(۱) نیک اور فرمانبردار رعایا(۲) مال غنیمت (۳) بیویان (۴) اولا د(۵) کھیتی اور پھلدار درخت۔ اون والی بکری کی تعبیر شریف خوب صورت ٔباحیاءعورت سے دی جاتی ہےاور بالوں والی بکری سے نیک گرفقیروغریب عورتیں مراد ہوتی ہیں۔

بقول مقدی جو خض خواب میں معز ( بکری) اور ضان ( بھیڑ) کو ہانکے وہ عرب اور عجم کاسر براہ ہے گا اور اگرخواب میں ان کا دودھ بھی دوھ لے تو بہت سارا مال بھی حاصل ہوگا۔ اگر کسی مکان میں بکریاں کھڑی ہوئی دیکھے تو اس کی تعبیر ایسے لوگ ہیں جو کسی معاملہ کے لئے کسی جگہ جمع ہوں۔ اگرخواب میں سامنے ہے آتی ہوئی بکریاں دیکھے تو اس سے دشمن مراد ہیں جو مغلوب ہوجا کیں گے۔ جو مخص خواب میں دیکھے کہ بکری اس کے آگے تھاگر دہی ہے اور ہاتھ نہیں آرہی ہے تو اس کی تعبیر رہے ہے کہ اس مخص کو آمدنی بند ہونے کا اندیشہ ہوگا۔ یاوہ کسی عورت کا تعالی خواب میں ناکام رہے گا۔

جاماب نے کہا ہے کہ جو مخص خواب میں بکریوں کاریوڑ دیکھے توہ وہ ہمیشہ شاداں رہےگا۔اوراگرایک بکری دیکھے توایک سال تک خوش رہے گانیجہ (دنبی) کی تعبیر عورت ہے۔لہذا جو مخص خواب میں نیجہ یعنی دنبی کوذئے کرے تو وہ کسی مبارک عورت سے جماع کرےگا۔ اگر خواب میں کسی کی صورت بکری جیسی ہوجائے تواس کو مال دستیاب ہوگا۔ جو مخص خواب میں بکری کے بال کائے تواندیشہ ہے کہ وہ تین یوم تک گھرسے نکل جائے گا۔ اَلُغَوَّاصُ

(مچھلی مار) اہل مصراس کو خطاس کہتے ہیں۔ بقول قزویٹی میر پرندہ نہروں کے کنارے پایا جاتا ہے اور مچھلی کا شکار کرتا ہے اور اس کے شکار کرنے کا طریقہ میں ہے کہ میر پانی ہے اور ہیں ہیں کو پانی ہیں کوئی مچھلی نظر آتی ہے۔ مید پانی ہیں کو کی مجھلی کو پکڑ لا تا ہے۔ مید جانور ہندوستان اور بھرہ ہیں کثر ت سے پایا جاتا ہے۔ ایک صاحب نے اس کا ایک واقعہ اس طرح بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ اس جانور نے ایک پچھلی کا شکار کیا گراس مچھلی کو اس سے ایک کوے نے جھپٹ لیا۔ اس کے بعد اس نے ایک دوسری مچھلی کا شکار کیا لیکن اس کو بھی کو ے نے اس سے جھپٹ لیا۔ چھلی جھپٹ کر جب کو ااس کو کھانے میں مشغول ہوا تو مچھلی مار نے ایک دوسری مجھلی کا شکار کیا لیکن اس کو بھی کو ے نے اس سے جھپٹ لیا۔ چھلی جھپٹ کر جب کو ااس کو کھانے میں مشغول ہوا تو مچھلی مار نے دیا۔ نے اس کو ے کی ٹا نگ پکڑ لی اور اس کو لے کر پانی میں غوطہ لگا دیا اور جب تک کو امر نہیں گیا اس کو پانی سے با ہز بیس آنے دیا۔ عواص کا کھانا جائز یعنی حلال ہے۔ اگر مجھلی مار کا خون خٹک کر کے انسان کے بالوں کئے ساتھ پیس لیا جائے اور پھراس کی مالش کی جائے قطحال ( تلی کا بڑھ جانا ) کے لئے مفید ہے اور یہی تا ثیرا ورطریقہ استعال اس کی ہڈی کی بھی ہے۔

### الغوغاء

"الغوغاء"اس سے مرادثدی ہے جبکہ اس کے پرنکل آئیں اوراس کی رنگت سرخ ہو۔

# ٱلُغُولُ

(غول بیابانی ۔ بھوت) غسول: جنات اور شیاطین کی ایک جماعت ہے۔ ان کا شار جنات کے جادوگروں میں ہوتا ہے۔ بقول جو ہری غول اور سعالی ایک چیز ہیں۔ وہ چیز جوانسان کو ناگاہ پکڑ کر ہلاک کردے وہ غول کہلاتی ہے۔ غول'' تغول' سے ماخوذ ہے جس کے معنی رنگ بدلنے کے ہیں جیسیا کہ حضرت کعب بن زہیر بن الجاسم کی صفی اللہ عنہ کے اس قول سے معلوم ہوتا ہے ۔

فَهَا تَدُوهُمُ عَلَی حال تَکُونُ بِهَا حَمَما تَلُونُ فِی اَثُو اِبِهَا الْغُولُ ل
وہ ہمیشہ ایک حال رہیں رہتی بلکہ اپنی حالت بدلتی رہتی ہے۔ جس طرح غول بیابانی اپنے کپڑوں میں رنگ بدلتا رہتا ہے۔
ای طرح جب عورت کون مزاجی کا مظاہرہ کرتی ہے تو عرب اس کی تعبیر'' تعفولت المواۃ ''(عورت نے رنگ بدل ویا) سے کرتے ہیں۔ نیز جب کوئی خض ہلاکت میں مبتلا ہوتا ہے تو کہتے ہیں' غالتُه غول''(اس کوغول نے پکڑلیا)۔
علم کے ساتھ عمل ضروری ہے

کی صفحص نے ابوعبیدہ سے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے متعلق سوال کیا: '' طَلَعُهَا کَانَّهُ رُوُسُ الشَّیطیُنِ ''(اس جہنمی درخت زقوم کے خوشے ایسے ہوں گے جیسے شیطانوں کے سر) اس مخص کا بیاعتراض تھا کہ جب کی برائی یا بھلائی کی دھمکی یا خوش خبری دی جاتی ہے تو ایسی چزوں سے دی جاتی ہے جولوگوں کی جانی بچانی ہو۔ گراس مثال میں بیہ بات نہیں ہے کیونکہ شیاطین کے سرغیر معروف ہیں۔ ابوعبیدہ نے اس مختص کو یہ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اہلِ عرب سے کلام انہی کے محاورات کی رعایت سے کیا ہے۔ انہوں نے غول کو بھی دیکھا نہیں تھالیکن اس سے ڈرتے تھے جیسا کہ امراالقیس کے اس شعر سے ظاہر ہے۔

اَتَفُتُلُنِیُ والمشر فی مضاحجی ومسنونة زرق کا نیاب اغوال کیاتو مجھے لکرنا چاہتا ہے اس حال میں کہ تلوار میرے پاس ہےاور میرے پاس ایے نیزے بھی ہیں جیسے کہ وہ شیطان کے دائش

-09

الغرض اگر چدانہوں نے دیکھانہیں لیکن اس سے گھبراتے ہیں۔ای وجہ سے اس کو وعید کے طور پرذکر کر دیا گیا۔ابوعبیدہ کا نام علامہ معمر بن ختیٰ بھری نحوی ہے۔ یہ مختلف علوم وفنون کا مالک تھا۔ بالحضوص عربیت اورا خبار وایام عرب کا ماہر تھا لیکن اس فنی مہارت اور جودت کے باوجودا کثر اشعار اس طرح غلط پڑھتا تھا۔اس کی طبیعت کا میلان فارجی عقائد کی جانب تھا۔کوئی جا کم اس کی شہادت قبول نہیں کرتا تھا کیونکہ یہ اغلام بازی ہے متہم تھا۔چنا نچہ اصمعی کے جی کہ ایک بار میں بازی ہے تہم تھا۔چنا نچہ اسمعی کہتے ہیں کہ ایک بار میں ابوعبیدہ کے ہمراہ مبحد میں داخل ہوا تو دیکھا کہ مسجد کے اس ستون پر جہاں ابوعبیدہ بیٹھا کرتا تھا۔ یہ شعر کھا ہوا ہے۔

صَلَى الَّلَالَهُ عَلَى لُوُطِ وَشِيْعَتِهِ اللَّا عُبَيْدَة قَلُ أُمِينَا

الله تعالی حضرت لوط علیه السلام اورآپ کے تتبعین پر رحمت نازل فرمائے 'اے ابوعبیدہ خدا کے واسطے تُو آمین کہہ۔

اصمعیؓ فرماتے ہیں کہ ابوعبیدہؓ نے اس شعر کود کھے کر مجھ ہے کہا کہ اسے مٹاڈ الو۔ چنانچہ میں نے ان کی کمر پر سوار ہوکراس کو مٹادیا۔
لیکن صرف حرف طباقی رہ گیا۔ ابوعبیدہ کہنے گئے کہ طبی تو سب سے براحرف ہے ای حرف سے ' طَسامَّة ''نیعنی قیامت شروع ہوتی ہے۔ یہ بھی منقول ہے کہ ابوعبیدہ کی فیٹ میں ایک ورق پڑا ہوا ملاجس پر خدکورہ بالا شعر کے علاوہ یہ شغر بھی درج تھا ۔
فَلَنْتَ عِنْدِی بلا مَسْکِ بَقِیَّتُهُمُ سُنُد اِحْتَلَمُتَ وَقَدُ جَاوَزُتَ تِسْعِیْناً

كيونكة وبھى ميرے زديك قوم لوط كابقيہ ج جب سے أو بالغ ہوا ہاوراب جبكة و ٩٠ سال متجاوز ہو چكا ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ ابوعبید اُ ایک مرتبہ مولی بن عبدالرخمن ہلالی کے پاس بلا و فارس میں گئے۔ جب بیروہاں پنچ تو عبدالرخمن ہلالی کے پاس بلا و فارس میں گئے۔ جب بیروہاں پنچ تو عبدالرخمن ہلاکی کے اپنے بنام چھوکروں سے کہہ دیا کہ ذراابوعبید اُ سے بی کررہناان کی با تیں بڑی دقیق ہوتی ہیں۔ جب کھانا کھانے بیٹھے تو کسی لڑے دے نے ان کے دامن پرشور باگر آیا ہے میں اس کے وض میں آپ کودس کپڑے دے دوں گا۔ ابوعبید اُن کے دامن پہنچتا۔ یعنی اس میں روغن نہیں ہے جو کپڑوں کو خراب کرے۔ موسی ابوعبید اُن کی مطلب مجھ کر خاموش ہوگئے۔ ابوعبید اُن کی و فات و ۲۰ ہیں ہوئی۔

ابوعبیدہ کے علاوہ ایک اور عالم ہیں جن کی کنیت بھی یہی ہے گراس میں فرق یہ ہے کہ ان کی کنیت بغیر ''ھا''کے ہے یعنی ''ابوعبیدہ''ہے۔ابوعبیدہ کے والد باجروان گاؤں کے باشندہ تھے۔ یہ وہی بستی ہے جس میں حضرت مویٰ وخضر علیماالسلام نے اپ قیام کے دوران ضیافت کا مطالبہ کیا تھا جس کا قرآن میں ذکر ہے۔

بھوتوں سے نجات پانے کا طریقہ

طبرانی اور بزارنے حضرت ابو ہر رہ درضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیحدیث نقل کی ہے:۔

'' نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جب تم لوگوں کو بھوت دھو کہ دینا چاہیں تو اذ ان پڑھ دیا کرواس لئے کہ شیطان جب اذ ان کی آواز سنتا ہے تو گوز مارتے ہوئے بھاگ جاتا ہے''۔

ا مام نووی نے ''کتاب الا ذکار''میں اس حدیث کو بچے قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ذکر اللہ کو دفع ضرر

کاوسلہ قرار دیا ہے۔

ای طرح نسائی نے ایک روایت حضرت جابڑ نے نقل کی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شادمنقول ہے۔ اول شب میں گھر آیا کرو کیونکہ رات کے وقت زمین سمٹتی ہے۔اگر غیلان تم پر ظاہر ہوا کریں تو جلدی سے اذان پڑھ دیا کرو۔امام نوویؓ نے بھی بیقل کیا ہے۔

مسلم نے سہیل ابن آبی صالح سے قال کیا ہے ''فرماتے ہیں کہ میرے والد نے جھے اورایک غلام کو بی جار شہ کے ایک محلّہ میں بھیجا۔
راستہ میں ایک دیوار کے اوپر سے کسی نے غلام کا نام لے کراس کو پکارا۔ یہ من کر غلام دیوار پر چڑھ گیا مگر کو بی نظر نہ آیا۔ گھر پہنچ کر بیواقعہ
میں نے والد سے ذکر کیا تو آپ نے ارشاد فر مایا کہ اگر جھے کو بیہ معلوم ہوتا کہ تمہارے ساتھ بیواقعہ پیش آئے گا تو میں تم کو ہرگز وہاں نہ
بھیجتا۔ لیکن جب بھی تم کو ایسی آ واز سنائی دے تو تم اذان پڑھ دیا کرو۔ کیونکہ میں نے ابو ہریرہ سے سنا ہے کہ وہ حضور کا بیار شاؤنل کرتے
ہیں کہ شیطان اذان کی آ واز سن کرلوٹ جاتا ہے۔ مسلم میں حضرت جابڑ سے روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فر مایا:۔

"اسلام میں نه عدویٰ کی کوئی حقیقت ہے اور نه بدفالی کی اور نه غول کی کوئی حقیقت ہے "۔

اہلِ عرب کا بیگان اور عقیدہ تھا کہ غول جنگلوں میں ہوتے ہیں اور بیکہ وہ شیاطین کی ایک جنس ہیں جوانسانوں پر ظاہر ہوتے ہیں اور منگ بدل کراس کوراستہ بھلا دیتے ہیں اور مارڈ التے ہیں۔ جمہور علاء فر ماتے ہیں کہ اس حدیث میں حضور نے اس عقیدہ کی تر دید فر ما دی کہ بھوت کوئی چیز نہیں ہے۔ بلکہ اس عقیدہ کا بطلان ہے کہ دی کہ بھوت کوئی چیز نہیں ہے۔ بلکہ اس عقیدہ کا بطلان ہے کہ وہ طرح طرح کے رنگ بدلتا ہے اور دھو کہ دیتا ہے لہذا ''لاغول'' کا مطلب بیہ ہوا کہ غول میں بیقوت نہیں ہے کہ وہ کسی کوراستہ بھلا دے۔ چنانچہ اس کی تا سکید ایک ویس کے کہ وہ کسی ہوتی ہے جس میں حضور نے ارشاد فر مایا '' لا عُمولَ والسکن المسعالی ''علاء فر ماتے ہیں کہ سعالی علیہ فر ماتے ہیں کہ سعالی خول ہیں بیت ہوتی ہے۔ کس میں حضور نے ارشاد فر مایا '' لا عُمولَ والسکن المسعالی ''علاء فر ماتے ہیں کہ سعالی ہوتی ہے۔ کس میں ہوتا ہے۔

ترفدی اور حاکم میں حضرت ابو ابوب انصاری ہے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ہمارے گرمیں ایک ؤولی تھی جس میں مجبوریں رکھی
رہتی تھیں نے ول بلی کی صورت بنا کرآتے اور اس میں سے مجبوریں نکال کرلے جاتے میں نے رسول اللہ "ریعنی اللہ کا اللہ "ریعنی اللہ کا اللہ "ریعنی اللہ کا اللہ "ریعنی اللہ کا اللہ "ریعنی اللہ کے نام کی شکایت کی "کایت کی "کایت کی " آپ نے ارشا دفر مایا کہ جاؤاور جب پھر آئے تو اس سے کہنا" بسسم اللہ اجبیبی دسول اللہ "ریعنی اللہ کے نام کی خدمت میں حاضر ہو) حضرت ابو ابوب شخر ماتے ہیں کہ جب وہ دوبارہ آئی تو میں نے اس کو پکر لیا اس نے تم کھائی کہ اب نہیں آؤں گی ۔ آپ نے فرمایا کہ اس نے جموث بولا ہواور تہمارے قیدی کا کیا ہوا۔ میں نے عرض کیا کہ اس نے تم کھائی ہوا ہے اور تم کھائی اور میں نے بھر اس کو پچوڑ دیا۔ جموث بولاناس کی عادت ہے۔ چنا نچدا گلے دن وہ پھر آئی اور میں نے وہی جواب دیا۔ اس مرتبہ بھی آپ نے فرمایا کہ اس نے جموث بولا اور جموث اس کی عادت ہے۔ چنا می کہ اس کہ بھر وہی سوال کیا اور میں نے وہی جواب دیا۔ اس مرتبہ بھی آپ نے فرمایا کہ اس نے جموث بولا اور جموث اس کی عادت ہے۔ تیسری بار جب وہ پھر آئی تو میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ اس مرتبہ میں جھوکو خدمتِ نبوی صلی اللہ علیہ و لا اور جموث اس کی عادت ہے۔ تیسری بار جب وہ پھر آئی تو میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ اس مرتبہ میں جھوکو خدمتِ نبوی صلی اللہ علیہ و سلم میں لے جائے بغیر نہیں چھوڑ وں گا۔

یہ من کراس نے جواب دیا کہ میں آپ کوایک گر کی بات بتائے دیتی ہوں وہ بید کہتم اپنے گھر میں آیت الکری پڑھ لیا کرواس کے پڑھنے سے آپ کے گھر میں شیطان یا اور کوئی چیز نہیں آئے گی۔ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے پھر وہی سوال کیا۔ میں نے جواب میں پورا واقعہ آپ کو سنایا تو آپ نے ارشاد فر مایا کہ بیتو اس نے تج بات بتائی ہے مگر فی تفسید وہ بہت جھوٹ کی عادی ہے۔

ای مضمون کی ایک حدیث امام بخاری نے حضرت ابو ہر پرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے ' وہ فرماتے ہیں کہ مجھ کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقتہ الفطر کے مال کا محافظ مقرر فرما یا اور میر ہے ساتھ بھی ایسا ہی قصہ پیش آیا جیسا او پر فدکور ہے۔ حضرت ابو ہر پر افرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے آکر عرض کیا کہ یارسول اللہ! میں نے اس کواس لئے چھوڑ دیا کیونکہ اس نے مجھے ایسے کلمات تلقین کئے ہیں جن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ مجھ کو نفع عطا فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریا فت کیا کہ کون سے کلمات ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ اس نے مجھ سے کہا اللہ تعالیٰ جھے کو نفع عطا فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریا فت کیا کہ کون سے کلمات ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ اس نے مجھ سے کہا ہے کہ تم اپنے بستر پر لیٹنے سے پہلے پوری آیت الکری پڑھ لیا کرویہ اللہ کی طرف سے تمہاری محافظ بن جائے گی اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے یا سنہیں چھکے گا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ اس نے بیہ بات صحیح کہی ہے اگر چہوہ بہت جھوٹا ہے۔ پھر آپ نے فر مایا کہ اے ابو ہریرہ اُ! کیاتم کومعلوم ہے کہتم تین روز تک کسی سے مخاطب ہوتے رہے۔ میں نے عرض کیا کنہیں؟ آپٹے نے فر مایا کہ وہ شیطان تھا۔

# ٱلُغَيُدَاقَ

"الْغَيْدَاقْ" (غين كِفته كےساتھ)اس سےمرادگوہ كا بچہے۔

#### الغيطلة

"الغيطلة"اس سے مراد جنگلی گائے ہے۔ ابن سیدہ نے کہا ہے کہ جنگلی گائے کے گروہ کو بھی"الغیطلة" کہا جاتا ہے۔

الغيلم

"الغيلم" (بوزن ويلم) اس مراد خشكى كا كچھوا ب\_اس كاتفسيلى ذكر" باب السين" ميں گزر چكا ہے۔

## الغيهب

"الغيهب"اس عمرادشرمرغ --

## بَابُ الْفَاء

# اَلُفَاخِتَهُ

(فاختہ)فاختہ ان پرندوں میں سے ہے جن کے گلے میں طوق ہوتا ہے۔فاختہ کوصلصل بھی کہتے لیکن کہا جاتا ہے کہ فاختہ کی آواز سے سانپ بھاگ جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک حکایت بیان کی گئی ہے کہ کسی شہر میں سانپوں کی کثر ت ہو گئی تو لوگوں نے کسی حکیم سے اس کی شکایت کی۔اس حکیم نے ان کومشورہ دیا کہ کہیں سے فاختہ لا کریہاں چھوڑ دو۔ چنا نچہ لوگوں نے ایسا ہی کیااور وہاں سے کانپ بھاگ گئے۔ یہ فاصیت صرف عراقی فاختہ میں ہے جازی میں نہیں۔ فاختہ کی آواز میں فصاحت اور کشش ہوتی ہے اور یہ فطری طور پرانسانوں سے مانوس ہوتی ہے۔اس وجہ سے گھروں میں بھی رہتی ہے۔عرب لوگ فاختہ کو کذب سے منسوب کرتے ہیں۔ کیونکہ بقول ان کے یہ مسلمی اپنی بولی میں '' ہلا خالوان الوطب '' (یہ کھجور پکنے کا وقت ہے ) کے الفاظ کہتی ہے حالانکہ اس وقت کھجور کے خوشے تک نہیں نگلتے۔ چنا نچہ ایک عربی شاعر کہتا ہے۔۔۔
ایک عربی شاعر کہتا ہے۔۔۔

آكذب مِنُ فاخته تقول وسط الكرب فاخته ع جمواً (كون بوسكتام) وه كليال پهو شخ كوفت كهتى م :

والطلع لم يبدلها هذا اوان الرطب جب كه خوش بهي برآ منهيس موت كه يه مجود كے كينے كاوفت ہے۔

میراخیال ہے کہ فاختہ کو کا ذب اس لئے کہا جاتا ہے جیسا کہ امام غزائی نے اپنی کتاب ''احیاء العلوم'' کے آخر میں لکھا ہے کہ جن عشاق کی محبت حدسے تجاوز کر جاتی ہے ان کی باتیں سننے میں لطف آتا ہے وہ اپنے کلام میں معذور سمجھے جاتے ہیں۔ چنانچہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک فاختہ کا نراپنی مادہ کو اپنی بلار ہاتھا لیکن وہ اس کے پاس آنے سے انکار کر رہی تھی۔ جب نرسے نہ رہا گیا تو کہنے لگا کہ تُوکسی وجہ سے جمھ سے برگشتہ ہے حالانکہ تیری محبت میں میرا بیرحال ہے کہ اگر تو چاہتو میں تیرے لئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تحت کو پلیٹ دوں پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے فاختہ کے نرکی اس گفتگو کوئن لیا تو آپ نے اس کو بلاکراس سے دریا فت فر مایا کہ تیری ایسا کہنے کی جرائت کیسے ہوئی ؟

فاختہ کے نرنے جواب دیا کہ حضور میں عاشق ہوں اور عاشق اپنی باتوں میں معذور ہوتا ہے اور اس کی باتیں قابلِ گرفت نہیں ہوتیں۔عشاق کی باتوں کا چرچانہیں ہوتا بلکہ ان کو لپیٹ کرر کھ دیا جاتا ہے۔جیسا کہ شاعرنے کہا ہے

أُريُدُ وِصَالَهُ وَيُرِيدُ هِجُرِى فَاتُرُكَ مَا أُريُد لِمَا يُرِيدُ

میں محبوب کے وصال کا طالب ہوں اور وہ مجھ سے جدائی جا ہتا ہے اپس میں اپنی خواہش کواس کی خواہش کے مقابلہ میں چھوڑ دیتا

محبت كى حقيقت اورمراتب

جان لے کہلوگوں نے محبت کی حقیقت کو واشگاف کرنے کے لئے اوراس کے مراتب کے بارے میں اپنے اپنے ذوق واجتها د کے مطابق بڑی تفصیل سے خامہ فرسائی کی ہے لیکن ہم ( یعنی دمیری ) یہاں مختصر قول فصیل بیان کرتے ہیں جوعشق ومحبت کی حقیقت اور مراتب کو سمجھنے کے لئے کافی ہے۔

۔ عبدالرحمٰن ابن نصر کے بقول اہل طب نے عشق کوا یک مرض قرار دیا ہے جونظراور ساع یعنی کسی کی صورت دیکھنے یا اس کی آواز سننے سے پیدا ہوتا ہے اورا طباء نے اس کا علاج بھی لکھا ہے جبیبا کہ دیگرامراض کا علاج ہوتا ہے۔

، محبت کے چند مراتب ہیں جوایک دوسرے سے فائق اور بڑے ہوتے ہیں۔ چنانچ محبت کا پہلا درجہ استحسان ( کسی چیز کا اچھالگانا ) ہے اور یہ نظر وساع سے پیدا ہوتا ہے۔محبوب کی خوبیاں اچھائیاں بار بار ذکر کرنے سے یہ درجہ ترقی کرتا ہے تو اس کومود ق ( دوسی ) کہتے ہیں۔اس درجہ میں محبوب کی ذات سے انسیت اور رغبت پیدا ہوتی ہے اور پھر پیرغبت اور انسیت موکد ہوکر محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔مجبت ایتلا ف روحانی یعنی دلی محبت کا تام ہے۔ جب محبت کا مرتبہ اور ترقی کرتا ہے رتواس کوخلت سے تعبیر کرتے ہیں۔انسانی خلت کا حاصل بیہ ہے کہ محب کے قلب میں محبوب کی محبت جاگزین ہوجاتی ہے اور ان میں جو درمیانی پردے ہیں وہ ساقط ہوجاتے ہیں۔ پھر خلت برجتے بڑھتے ''مویٰ 'کے درجہ کو پہنے جاتی ہے۔اس مرتبہ میں محب کے قلب میں محبوب کی محبت میں کسی قتم کا تغیر وتکون واخل نہیں ہوتا اور پھر رفتہ رفتہ ترقی کرکے بیمرتبہ مرتبہ میں تبدیل ہوجاتا ہے۔عشق افراطِ محبت کا نام ہے اور اس کا بیا اثر ہوتا ہے کہ خود معشوق کے ول میں اپنے عاشق کا تخیل پیدا ہوجاتا ہے اور اس کا ذکر اس کے دل ہے بھی غائب نہیں ہوتا۔

پھر عاشق کی بیرحالت ہوتی ہے کہ وہ اپنے شہوانی قوئی ہے بے نیاز ہوجاتا ہے اور کھانا پینا سونا سب رخصت ہوجاتے ہیں اور پھر عشق تی کر کے اپنی آخری حالت کو پہنے جاتا ہے جس کو تیم کہتے ہیں۔ اس مرحلہ میں آکر عاشق کے قلب میں معثوق کی صورت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں رہتی اور وہ معثوق کے علاوہ کی چیز ہیں ہوتا۔ '' تیم' کے آگے ایک اور مرتبہ بھی ہے جس کو''ول' کہتے ہیں۔ اس درجہ میں عاشق حدود و ترتیب سے باہر آجاتا ہے۔ اس کی صفات بدل جاتی ہیں اور احوال غیر منضبط ہوجاتے ہیں۔ ہروقت وساوس میں مبتلار ہتا ہے۔ اس کوخود یہ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کیا کہ دہا ہے''اور کہاں جا رہا ہے؟ جب حالت اس مرحلہ کو پہنچ جاتی ہے تو اطباء اس کے بارے میں کوئی کا منہیں کرتی کی شاعر نے اس بارے میں بہت عمدہ کلام کیا ہے علاج سے قاصر ہوجاتے ہیں اور ان کی عقل اس کے بارے میں کوئی کا منہیں کرتی کی شاعر نے اس بارے میں بہت عمدہ کلام کیا ہے۔ یقول اُناس' کو نوعِتَ لنا الہوی وَ وَ اللّٰهِ مَا اَدْرِی لَهُم کَیْفَ اَنْعَتُ

لوگ مجھے سے فر مائش کرتے ہیں کہ کاش میں ان کئے سامنے عشق کی تعریف کردوں جالا نکہ بخدا مجھے نہیں معلوم کہ میں ان کے سامنے کس طرح عشق کی تعریف کروں ۔

فَلَيْسَ لِشَسى ءِ مِنُهُ حَدَّ أُحِدُّهُ وَلَيْسَ لِشَى ءِ مِنُهُ وَقُتَ مُؤَقَّت الْمُؤَقِّت الْمُؤَلِّينَ لِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَصَعَ كَفِي فَوْقَ خَدِى وَاصْمِتُ الْحَرُ حيلتى لَهُ وضعُ كَفِي فَوْقَ خَدِى وَاصْمِتُ اللّهِ عَلَى اللّهُ وضعُ كَفِي فَوْقَ خَدِى وَاصْمِتُ اللّهِ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَصَعْ كَفِي فَوْقَ خَدِى وَاصْمِتُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ ال

وَ اَنْصَحُ وَجُهَ الْآرضِ طور اَبِعَبُرِتِیُ وَ اقُرَعُهَا طورًا بِظَفُرِی وَ اَنْکَتُ اور بھی سطح زمین کواپنے افکوں سے سیراب کروں بھی اپنے ناخنوں کے ذریعے اس کوکر یدوں۔ فقد زعم الواشون اَنی سلوتھا فَمَالِیُ ارَاها مِنُ بَعِیْدِ فَابُھِتُ چغل خورلوگ یہ بجھتے ہیں کہ میں نے محبوبہ کو چھوڑ دیا گروہ لوگ مجھے بہتو بتادیں کہ جب اس کودورے دیکھا ہوں تو میں مہوت کیوں

تحکیم جالینوئ کا قول ہے کہ عشق نفس کا ایک فعل ہے جو د ماغ اور قلب وجگر میں پوشیدہ رہتا ہے۔ د ماغ تین چیزوں کامسکن ہے د ماغ کا اگلاحصہ خیل کا اور درمیانی حصہ فکراور پچھلا حصہ ذکر کامسکن ہے۔لہذا کو کی صحف اس وقت تک عاشق نہیں کہلاسکتا جب تک کہ معثوق کی جدائی میں اس کا تخیل اور فکر وذکر معطل نہ ہو جائے اور اپنے قلب وجگر کی مشغولیت کے باعث کھانے اور پینے سے عافل نہ ہو جائے اور معثوق کے فراق میں د ماغ کی مشغولیت کے سبب نیند نہ اڑ جائے گویا اس کے جملہ قویٰ معثوق کی ہی دھن میں لگ جا کیں اور اگر کسی میں بیاوصاف نہیں ہیں تو وہ عاشق کہلانے کا مصداق نہین ہے اور وہ حالت اعتدال پر سمجھا جائے گا۔

ابوعلی دقاق فرماتے ہیں کہ محبت میں حدے گزرجانے کانام عشق ہاور بدوجہ ہے کہ اللہ تعالی کوعشق سے متصف نہیں کیا جاتا کیونکہ اس کی شان عالی سے بدیعید ہے کہ وہ اپنے کی بندہ سے محبت میں حدسے تجاوز کرجائے۔اس کی تو صیف صرف محبت سے ہو سکتی ہے جیسا کہ وہ خودا پنے کلام میں فرماتے ہیں '' یں حبیهم و یں حبوله '' (وہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اس سے محبت رکھتے ہیں ) لہذا بندہ سے اللہ کی محبت کامنہوم یہ ہے ۔ کہ وہ اپنے بندہ کوکوئی خصوصی انعام دینے کا ارادہ رکھتے ہیں جیسا کہ اس کی رحمت کا مفہوم بندہ کو کسی خاص نعمت سے مخصوص کرنے کا موتا ہے۔

محبت کہاں ہے آئی ہے؟

بعض لوگ کہتے ہیں کہ محبت''صفاء مود ق' (خالص دوسی) کانام ہاس لئے کہ عرب خالص سپیدی کو'' حب' کہتے ہیں اور بعض کا قول ہے کہ محبت'' حباب الماءُ (کثیر پانی) سے ماخوذ ہے۔ کیونکہ محبت دل میں پاء جانے والا سب سے عظیم اور اہم چیز ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ''احب البعیر'' (چمٹ جانا) سے ماخوذ ہے۔ جب اونٹ بیٹھ کراٹھنے نہ پائے تو اس کواہلِ عرب''احب البعیر'' سے تعبیر کرتے ہیں۔ چنانچے محب کا قلب بھی ذکر حبیب سے خالی نہیں ہو پا تا۔ اور عشق ''عشقة'' سے مشتق ہے۔ عشقة ایک گھانس ہوتی ہے جو درختوں کی جڑوں کولیٹ جاتی ہے۔ اس طرح جب عشق عاشق کولیٹ جاتا ہے تو موت کے علاوہ کوئی چیز ان کوجد انہیں کر سکتی۔

بعض کہتے ہیں کہ عشقہ اس زردگھاس کو کہتے ہیں جس کے بیٹے متغیر ہوجاتے ہیں اور چونکہ عاشق کا حال بھی متغیر ہوجا تا ہے اور اس کی شادا بی ختم ہوجاتی ہے۔

کہتے ہیں کہ فاختہ بڑی طویل العمر ہوتی ہےاور بعض فاختہ ایسی دیکھی گئی ہیں جو پچتیں اور چالیس سال تک زندہ رہیں۔ تحکم

اس کا کھانااور فروخت کرنا دونوں جائز ہیں۔

طبىخواص

مریض برص کواگر فاختہ اور کالے کبوتر کے خون کی مالش کی جائے تو رنگ فوراً تبدیل ہوجائے گا۔ جس بچہکومر گی ہواس کے گلے میں فاختہ کی بیٹ ڈالنے سے شفاء ہوجائے گی۔ چوٹ اورزخم کے جونشا نات آئکھوں میں ہوجاتے ہیں ان کے لئے آئکھوں میں فاختہ کا خون ٹیکا نابہت مفید ہے۔

تعبير

بقول ابن المقرى فاختهٔ قمرى اور دليى جيسے جانوروں كاخواب ميں مالك ہوناعظمت ورفعت اورحصولِ نعمت كى دليل ہے۔اس كئے كه بيە چيزين عموماً مالداروں كے پاس ہى ہوتى ہيں۔ بھى ان جانوروں سے عابدين قارئين اور تبيج وہليل كرنے والى جماعت مراد ہوتى ہے جيسا كه ارشادِ خداوندى ہے:۔

' وَإِنْ مِن شَنى ءِ إِلَّا يُسَبِّهُ بِحَمُدِهِ " (مِرچيز الله تعالى كى حمدوثناء كرتى ہے)\_

بھی فاختہ سے مراد دگانے بجانے والے اور کھیل کود کرنے والے مرد ہوتے ہیں۔ بھی اس سے بیویاں اور باندیاں مراد ، وتی

-04

# ٱلُفَارُ

(چوہا) یہ جمع کا صیغہ ہے اس کا واحد فارۃ ہے۔اس کی کنیت ام خراب ہے ام راشد آتی ہیں۔مکان فتر وارض فترۃ الی جگہ کو کہتے ہیں جہاں چوہوں کی کثر ت ہو۔ چوہوں کی کئی قسمیں ہیں۔مثلاً گھونس چچھوندر پر ہوع۔ذات النطق ، فارۃ الا بل وغیرہ۔گریہان صرف ان چوہوں کا ذکر کرنا ہے جو گھروں میں رہتے ہیں۔ یہ بھی فویسقہ میں شامل ہیں جن کوئل کرنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حل وحرم اور ہر جگہ تھم دیا ہے۔فتق کے لغوی معنی اطاعت سے نکل جانے کے ہیں اور اسی وجہ سے عاصی کوفاسق کہتے ہیں۔فواسق میں چوہے کے علاوہ اور بھی متعدد جانورداخل ہیں جیسے سانپ کچھووغیرہ۔ان جانوروں کوان کی خباشت کی وجہ سے فواسق کہا جاتا ہے۔

دوسری وجہتمیہ ہیہ ہے کہ حل وحرم میں ان کی حرمت ختم ہوگئی اس وجہ سے ان کوفو اس کہا جاتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی گفتی کی رسی کا ٹ دی تھی۔ امام طحاویؒ نے احکام القرآن میں یزید بن ابی نعیم کی سند سے لکھا ہے کہ انہوں نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے دریا فت کیا کہ چو ہے کوفو بسقہ کیوں کہا جاتا ہے؟ انہوں نے جو اب دیا کہ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ چو ہے نے آپ کے گھر میں آگ لگانے کے لئے چراغ کی بتی اٹھار کھی ہے۔ آپ نے اس کو اٹھا کر مارڈ الا اور محرم و حلال ہر محض کے لئے اس کا مارڈ النا مباح کر دیا۔

سنن ابی داؤ ڈمیں حضرت ابن عباسؓ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ چو ہے نے آکر چراغ کی بتی اپنے منہ میں لے لی اوراس کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مصلی پر جس پر آپ تشریف فر ماتھے ڈال دیا جس کی وجہ سے مصلی کا وہ حصہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیا کرتے تھے بقدرایک درہم جل گیا۔

حاکم نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ چوہا آیا اور اس نے چراغ کی بتی منہ میں اٹھالی۔ایک لونڈی چوہے کو جھڑ کئے گئی مگر آپ نے اس کومنع کر دیا۔ چوہاوہ بتی لے کراس مصلے پر جس پر آپ تشریف فر ما تھے لاکرڈال دی جس سے مصلی بقدرایک درہم جل گیا۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جب تم سونے کا ارادہ کروتو چراغ گل کر دیا کرو۔ کیونکہ شیطان ان جیسوں کوا سے کام کرنے کی رغبت دلاتا ہے تاکہ تم کوجلادے۔

یہ حدیث سیح الا سناد ہے۔ سیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں مروی ہے کہ'' حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم دیا ہے سوتے وفت آگ بجھادیا کرواوراس کی علت بیربیان فر مائی کہ فویسقہ یعنی چو ہے گھر میں آگ لگا کر گھر والوں کوجلانا چاہتے ہیں۔

فار (چوم) کی دوقتمیں ہیں (۱) جزذان (۲) فران

کہتے ہیں کہ چوہے سے زیادہ مفسد کوئی جانو رنہیں۔ چوہے نہ کسی چھوٹے کو بخشتے ہیں اور نہ بڑے کو جو چیز بھی ان کے سامنے آتی ہے اس کو تلف کر دیتے ہیں۔ اس کے فسادی ہونے کے لئے ''سد مارب'' کا قصہ ہی کافی ہے جو باب الخاء میں خلد کے عنوان سے بیان ہوا ہے۔ اور اس کی حیلہ سازی کا بیالم ہے کہ جب یہ کسی ایسی تیل کی بوتل یا برتن کے پاس آتا ہے جس میں اس کے منہ کی رسائی نہیں ہو پاتی توبیاس میں اپنی دم ڈال کرتیل میں تر کر لیتا ہے اور پھراس کو چوس لیتا ہے اور اس طرح یہ تمام تیل فتم کر دیتا ہے۔ حضرت نوع کی کشتی کارقبہ

حفزت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حفزت نوح علیہ السلام نے دوسال میں اپنی کشتی کو تیار فر مایا اور اس کشتی کا طول تین سو ہاتھ کے بقدر اور عرض بچاس ہاتھ اور بلندی تمیں ہاتھ تھی۔ یہ کشتی ساج کی لکڑی سے بنائی گئی تھی اور اس میں آپ نے تین منزلیس بنائی تھیں۔ ینچ کی منزل مین جنگلی جانور دور ندے اور حشر ات الارض کور کھا گیا تھا اور درمیانی منزل میں سواری کے جانور اور چوپائے تھے اور اوپر والے حصے میں جانور درمیانی حصرت نوح \* اپنے تبعین اور سامانِ ضرورت کے ساتھ تشریف فرما تھا۔ بعض مورضین کا خیال ہے کہ نچلے حصے میں جانور درمیانی درجہ میں انسان اور او پر کے درجے میں پرندے تھے۔

جب کشتی میں بہت زیادہ گو براور کیدوغیرہ جمع ہو گیا تو اللہ تعالی نے حضرت نوح کو تھم دیا کہ ہاتھی کی دم کو دباؤ۔ چنانچہ حضرت نوح نے ایسانی کیا جس کے نتیجہ میں ایک سوراورا یک سوری برآ مدہوئے۔ چنانچہ ان دونوں نے نکلتے ہی کشتی میں موجود تمام غلاظت کو کھا کر صاف کر دیا۔ اس طرح جب چوہا کشتی کے کنارہ پرآ کراس کے کنگر کی رسیوں کو کا شنے لگا تو حق تعالیٰ نے حضرت نوح کو تھم دیا کہ شیر کی دونوں آتھوں کے درمیان چوٹ ماریں۔ چنانچہ حضرت نوح نے ایسانی کیا جس سے ایک بلا اور ایک بلی نکلی اور ان دونوں نے چوہ پر حملہ کرکے اس کوری کا شنے سے بازر کھا۔

حضرت حسنؓ ہے منقول ہے کہ سفینہ نوٹے کی لمبائی ۱۲۰۰ گز اور چوڑائی ۱۰۰ گزتھی لیکن مشہور وہی مقدار ہے جوحضرت ابن عباسؓ نے بیان فر مائی ۔حضرت قنادہ بیان کرتے ہیں کہاس کشتی کا درواز ہ عرض میں تھا۔

کشتی سازی کی مدت

زید بن اسلم بیان کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام ۱۰۰ سال تک شجر کاری اور لکڑیاں کاٹنے میں مصروف رہے۔ پھر ۱۰۰ سال کشتی بنانے میں صرف ہوئے۔ بقول کعب احبار کشتی بنانے میں ۳۰ سال صرف ہوئے اور بعض کا قول ہے کہ ۴۰ سال تک شجر کاری کی اور ۴۰ سال تک اس کوخشک کیا اور پھر کشتی بنائی۔

اہلِ تورات کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو تھم دیا کہ سا گو کی لکڑی ہے کشتی تیار کریں۔اوراس کو مضبوط بنا کیں اوراس کے اندرو باہر تارکول کالیپ کرد ہیجئے اوراس کا طول ۹ گزاور چوڑائی ۹۰ ذراع اور بلندی ۳۰ ذراع رکھیں سال تک اس کوخشک کیا اور پھرکشتی بنائی۔

بنى اسرائيل كى ايك مسخ شده قوم

بخاری وسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے اور'' حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ بنی اسرائیل کی ایک قوم مم ہو گئی کچھ معلوم نہ ہوسکا کہ ان کا کیا انجام ہوا؟ بس اس مقام پر صرف چو ہے نظر آتے تھے اور ان چوہوں کا بیرحال تھا کہ جب ان کے سامنے اونٹنی کا دودھ رکھا جاتا تھا تو اس کونہیں چیتے تھے مگر جب بکری کا دودھ ان کے سامنے رکھتے تھے تو اس کو پی لیتے''۔

امام نوویؓ فرماتے ہیں کہ چونکہ بنی اسرائیل پراونٹ کا گوشت اور دودھ حرم تھا اور بکری کا دودھ اور گوشت حلال تھا۔اس لئے ان چوہوں کا اونٹنی کے دودھ سے اعراض کرنا اور بکری کے دودھ کو پی لینا اس امر کی دلیل ہے کہ یہ چوہے بنی اسرائیل کی مسنح شدہ قوم تھی۔ چوہے کی ایک قتم فار بیش کہلاتی ہے۔ بیش ایک قتم کا زہر ہے ارفار بیش چوہائییں بلکہ چوہے کا ہم شکل ایک جانورہے یہ جنگلوں اور باغات میں رہتا ہے اورایک زہر ملی بوٹی کو کھا تا ہے یہ بوٹی سم قاتل ہے جیسا کہ علامہ قزوین نے کہا ہے اور قزوین کے قول بی کے مطابق چوہے کی تیسری قسم وہ ہے جو ذات العطاق کہلاتی ہے۔ یہ وہ چوہا ہے جس کے بدن پر سفید نقطے ہوتے ہیں اور بالائی حصہ سیاہ ہوتا کہا۔
اس کا نام ذات العطاق عورت سے تشبیہ دیتے ہوئے رکھا ہے۔ ذات العطاق اس عورت کو کہتے ہیں جود قمیض مختلف رنگ کی اس طرح پہنے سی ہوئے ہوئے والے حصہ پراور نیچے والا حصہ زمین پرائکا دیا گیا ہو۔

چوہے گا ایک فتم فارہ المسک (مشکی چوہا) کہلاتی ہے اور بقول جا حظ اس مشکی چوہے گی بھی دونسمیں ہیں۔ ایک وہ جو تبت میں پایا جا تا ہے اور اس کو بافد کی غرض سے لوگ شکار کرتے ہیں اور اس کو پکڑ کر ایک کپڑے کی پٹی سے اس کی ناف کو باندھ کر لاکا دیا جا تا اس طرح اس کا خون ایک جگہ مجتمع ہوجا تا ہے۔ پھر اس کو ہلاک کر دیا جا تا ہے اور جب وہ مرجا تا ہے تو اس کی ناف جو کپڑے میں بندھی ہوئی ہوتی ہے کا ن لی جاتی ہو اس کو 'جو'' میں دبادیا جا تا ہے۔ پچھ عرصہ بعدوہ خون منجمد ہو کر نہایت خوشبود ارم شک بن جا تا ہے۔ مشکی ہوئی ہوتی ہے کا ن لی جاتی ہو اور اس کو 'جو'' میں دبادیا جا تا ہے۔ پچھ عرصہ بعدوہ خون منجمد ہو کر نہایت خوشبود وارم شک بن جاتا ہے۔ مشکی خوس ہوتی ہے۔ اس میں مشک نہیں ہوتا بلکہ اس میں مشک جیسی خوشبوہوتی ہے۔ ''حقیٰ تصَفَع الْعَورُ بُ اَوُ ذَا اِ هَا '' کی تغییر میں حاکم اور بہقی ؓ نے حضرت بحابہؓ سے نقل کیا ہے کہ جب حضرت عیسی علیہ السلام نازل ہوجا نمیں گے اور ہر یہودی اور نفر انی اور ہر ملت کا بیروکارا سلام قبول کر لے گا اور چوہا بلی سے اور بکری بھیڑ ہے سے مامون ہوجا سے اور چوہا بلی سے اور بکری بھیڑ ہے سے مامون ہوجا سے اور چوہا بلی سے اور بکری بھیڑ ہے سے مامون ہوجا سے اور چوہا بھی کا شنہ چھوڑ دیں اور تمام با ہمی عداوتیں ختم ہوجا نمیں تو یہ وقت ہوگا کہ دین اسلام تمام ادیان پر غالب آ جائے گا۔ مشرع حکم

" يربوع" كعلاوه جمله تمام چو ہے حرام ہيں اوران كا جھوٹا بھى مكروه ہے۔

نسیان کے اسباب

ابن وہب نے لیٹ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ابن شہاب زہری چوہے کا جھوٹا ارکھٹناسیب کھانے کو مکر دہ قر اردیتے تھے اور فر مایا کرتے تھے کہ ان دونوں چیزوں سے نسیان پیدا ہوتا ہے اور شہد کثرت سے نوش فر ماتے تھے اور فر ماتے تھے کہ شہد کہتے ذہن میں ترتی ہوتی ہے۔ شیخ علیم الدائین سخاوی نے نسیان پیدا کرنے والا چیزوں کوان اشعار میں جمع فر مادیا ہے۔

نَوَقُ حَصَالًا خَوُفَ نِسُيَانِ مَا مَضَى قِرَاةُ الْوَاحِ الْقُبُورِ تُدِيْمُهَا لَوَاتِ الْقُبُورِ تُدِيْمُهَا لَا مَضَى قِرَاةُ الْوَاحِ الْقُبُورِ تُدِيْمُهَا لَا مَضَى قَرَادُ اللَّاوِلِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

اورترش سیب کھانے سے احتر از کراور ہرادھنیا جبکہ اس میں تیزخوشبوہو۔

كذالمُشى مابين القطار و مشيك القفا ومنها الهم وهو عظيمها الى مابين القطار و مشيك القفا ومنها الهم وهو عظيمها الى مرح قطار كورميان چلنااورنشانات قدم پر چلنااوراسباب نسيان مين سب براسب فم ہے۔ وَمِنُ ذَاكَ بَوُلُ الْمَرُءِ فى الماء رَاكدًا كذالك نبذ القمل لست تقيمها ان اسباب نسيان مين هم سرح بوئ بي في مين بيناب كرنا بحى ہا كامر جوں پكر كرزنده چھوڑ وينا بحى باعث نسيان ہے۔ وَلاَ تَنْظُو الْمُصُلُوبَ فِي حَالِ صَلِّبِهِ وَاكَلَكَ سؤرَ الفَادِ وَهُو تَمِيمُهَا اورنه بى تُوسولى پر لئكے بوئے فض كود كي اور چو كا جھوٹا كھانا نسيان كاسب سے قوى سبب ہے۔

مسئلہ:۔ امام بخاری نے حضرت ابن عباس کے حوالہ سے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی ہے:۔'' حضرت میمونڈ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ تھی میں ایک چوہا گر کر مرگیا۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا گھی چو ہے اور اس کے آس باس کے تھی کو پھینگ دواور بقیہ تھی استعال کرلو''۔

یدروایت حدیث کی متعدد کتب میں مختلف الفاظ سے مروی ہے اور سب روایات کی روشی میں تمام علاء کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ اگر جے ہوئے تھی میں چو ہایا کوئی مردارگر جائے تواس مرداراوراس کے آس پاس کے تھی کو پھینک دیا جائے اور بقیہ کواستعال کرلیا جائے۔

اگر سیال بہنے والی چیز مثلاً سرکۂ روغن زیتون پھیلا ہوا تھی دورھا ورشہد وغیرہ میں کوئی مرداراگر گر کر مرجا ہے تو بالا تفاق ان کا کھا تا تاجا ترہے۔ البتہ اس تا پاک تھی یا تیل کو چراغ میں استعال کرنے کے بارے میں مشہور یہی ہے کہ جائز ہے۔ اگر چہ بعض لوگ ' والمسر خور ف الحد خور ف الحد خور کی مرداد الکر کے جائز ہے۔ مساجد میں اس خور ن کی روشی میں عدم جواز کے قائل ہیں۔ نیز جواز کا یہ نوتی میں اعجد کے علاوہ دیگر مقامات کے لئے ہے۔ مساجد میں اس تا پاک تیل یا گھی کو چراغ میں استعال کرتا در ست نہیں۔ اس تیل کوشتی میں لگا نا اور کیڑے وغیرہ دھونے کا صابی بنا تا بھی جائز ہے۔ اس کی فروخت نا جائز ہے۔ گرامام ابو صفیفہ آورلیف کی دائے ہے کہ اس تا پاک تیل کو تا پاک کیل کو تا پاک تیل اور گئر چیز یں اس حرمت میں شامل نہیں کو تکہ صدیث میں صرف تھی کے بارے میں نہی وارد ہوئی ہے نہ کہ دیگر اشیاء کے بارے میں۔

#### ضرب الامثال

اہل عرب کہتے ہیں کہ هو السص من فارۃ فلال چوہے سے زیادہ چورہے ای طرح اہل عرب کہتے ہیں:اَنٹُسَبُ مِنُ فَارِةٍ (فلال چوہے سے زیادہ کمائی کرنے والاہے) چوہا ہر کارآ مداور ہے کارچیز چرالیتا ہے اگر چداسے اس کی ضرورت بھی نہ ہو۔ طبی خواص

عین الخواص میں مذکورہے کہ چوہے کا سرکتان کے کپڑے میں لپیٹ کرا ہے شخص کے سر پرلگادیا جائے جوشدید در دسر میں مبتلا ہوتو اس کا در د ذائل ہوجائے گا، نیزیہ مل مرگی کے لئے بھی نافع ہے۔

چوہوں کو حتم کرنے اور بھگانے کاطریقہ

اگرآٹے میں کبوتر کی بیٹ ملاکر چوہے یا کی اور جانور کر کھلا دی جائے تو وہ فور آمر جائے گا۔ اگر پیاز کوٹ کر چوہے کیل کے منہ پررکھ دی جائے تو جو چوہا اس کوسو تھے گا وہ فور آمر جائے گا۔ اگر بھیٹر یئے یا گئے کے پا خانہ کی گھر میں دھونی دیدی جائے تو اس گھر سے تمام چوہے بھاگ جائیں گے۔ ایگر چوہے کے بل کے منہ پر'' دفلی'' (ایک کڑوی گھاس) کا پتا گلقند میں ملاکر رکھ دیا جائے تو وہاں چوہے باتی نہ رہیں گے۔ اور اگر اونٹ کی پنڈلی کی ہڈی کو باریک کوٹ کر پانی میں حل کر لی جائے اور وہ پانی چوہوں کے بلوں میں ڈال دیا جائے تو سب چوہے مرجائیں گے۔ اگر چوہے کو پکڑ کراور اس کی دم کاٹ کر گھر کے بچے میں دباوی جائے تو جب تک وہ دم دبی رہے گی اس گھر میں چوہے مرجائیں آیں گے۔ اگر زیرہ با دام اور نظرون (بورہ ارنی) کی دھونی چوہوں کے بلوں کے پاس دیدی جائے تو فور آسب چوہے مرجائیں گئی۔ حائیں گئی گے۔

۔ یہ ۔ اگر کالے نچر کے سم کی گھر میں دھونی دیدی جائے تو تمام چوہے وہاں سے بھاگ جائیں گے۔''سم الفار''ایک قتم کی مہلک مٹی ہے جس کواہل عِراق خراسان سے لاتے ہیں اور بیرچاندی کی د کانوں میں ملتی ہے۔اس کی دونشمیں ہیں سفیداورزرڈاگراس مٹی کوآئے میں ملا کر گھر میں ڈال دیں تو جو چوہاس کو کھالے گا وہ فورا مرجائے گا اوراس مرے ہوئے چوہے کو جو بھی زندہ چوہا سونگھ لے گا وہ بھی مرجائے گا۔

تحريه مثانے اور دھيے صاف كرنے كاطريقه

وہ مٹی جوجلی ہوئی پیلے رنگ کی ہوتی ہے جس کوعور تیں جمام میں استعال کرتی ہیں اس مٹی کوخوب باریک پیس کر کاغذ پر جہاں دھبہ ہولگا دی جائے اور ایک دن اور ایک رات کسی وزنی چیز سے دبا دیا جائے تو نشانات (دھبے) بالکل ختم ہوجا کیں گے۔ بیمل عجیب تا ثیر کا مالک ہے اور آزمودہ ہے۔

تعبير

چوہے کی تعبیر فاسقہ عورت ہے اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوفواسق میں شار کیا ہے۔ بھی اس کی تعبیر نوحہ کرنے والی ملعون یہودی عورت سے دی جاتی ہے یا فاسق یہودی مرد سے اور بھی چور نقب زن سے اس کی تعبیر مراد ہوتی ہے۔ بھی چو ہے سے رزق کی فراوانی مراد ہوتی ہے۔ لہٰذا جو خض خواب میں اپنے گھر میں چو ہے دیکھے تو اس کا رزق بڑھ جائے گا۔ کیونکہ چو ہے اس گھر میں رہتے ہیں جس گھر میں رزق ہو۔ اور جو مخض خواب میں بید کھے چو ہے اس کے گھر سے نکل گئے ہیں تو اس کی تعبیر بیہ ہے کہ اس کے گھر سے خیر و برکت رخصت ہوجائے گی۔

اگرکوئی محض خواب میں چوہ کا مالک بن جائے تو اس کی تعبیر ہے ہے کہ وہ کی خادم کا مالک بنے گا۔ کیونکہ ہیہ چوہ وہ کھاتے ہیں جو چیز صاحب خانہ استعال کرتا ہے۔ اس طرح خادم بھی وہی کھاتا ہے جو مخد وم کھاتا ہے۔ جو محض خواب میں ویکھے کہ اس کے گھر میں چوہ کھیل رہے ہیں تو اس کی تعبیر ہیہ ہے کہ اس سال اس کو خوشحالی نصیب ہوگا۔ کیونکہ کھیل کو دانسان آسودگی میں ہی کرتا ہے۔ کالا اور سفید چوہا دن اور رات کی علامت ہے۔ لہذا جو محض کا لے اور سفید چوہ کو آتے جاتے دیکھے ہیاس بات کی علامت ہے کہ اس کی زندگی طویل ہے اور رہ بہت سے لیل ونہار دیکھے گا۔ اگر کوئی شخص ہید کھے کہ چوہا اس کے کپڑے کا ٹ رہا ہے تو اس کی عمر کے گز رجانے کی دلیل ہے اور اگر چوہ کو گھر میں سوراخ کرتے ہوئے دیکھے تو اس سے نقب زن چور مراد ہے اس لئے اس سے حفاظت کی تدبیر اختیار کرنی چاہے۔ واللہ اعلم

# ٱلُفَاشِيُةُ

(مولیثی) جیسےاونٹ گائے' بھینس اور بکریاں وغیرہ۔ان کوفاشیہ اس لئے کہتے ہیں کہ فاشیہ کے معنی منتشر ہونے والی چیزیں ہیں اور یہ بھی جنگلوں اور میدانوں میں پھیلی رہتی ہیں۔

حديث مين مواشى كاذكر:

مسلم اورا بوداؤ دمیں حضرت جابر رضی الله عنه ہے مروی ہے:۔

''کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہا ہے مویشیون کواور بچوں کو کھلامت چھوڑ و جب سورج غروب ہوجائے یہاں تک کہ منہ عشاء ختم ہوجائے''۔

اورابوداؤ دکی روایت میں یہ بھی ہے کہ شیاطین غروب آفتاب کے وقت چھوڑے جاتے ہیں'۔

فحمة سے مرادتار یکی اورظلمت ہے۔اوربعض نے اس کی تفسیر رات کی تاریکی کے اولین حصہ کی آ مدسے کی ہے ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جب رات ہوجائے تواپنے جانوروں کو باندھ دو۔

# اَلُفَاعُوُس

(سانپ) کلام عرب میں ایسے کلمہ جو فاعول کے وزن پر ہوں اور ان کے آخر میں س ہو صرف چند ہیں جیسے "فاعوس" (سانپ)" بابوس" (شیرخوار بچر(" راموس" (قبر)" قاموس" (وسط سمندر)" قابوس" (خوبصورت)" عاطوس" (ایک جانورجس سے لوگ بدفالی لیتے ہیں)" فانوس" (چغل خور)" جاموس" (بھینس)" جاروس" (بہت کھانے والا (" کابوس" (ایک بیاری کا نام ہے جس میں آدمی کو بحالت نینداییا معلوم ہوتا ہے کہ کسی چیز نے اس کو دبار کھا ہے اور بیمرگی کا مقدمہ ہے)" جاسوس" (شرکے راز کا الک" ناموس" (خیرکاراز وال)۔

''ناموں'' کا صحیحین کی روایت میں ذکر منقول ہے کہ ورقہ بن نوفل سے فرمایا کہ بیدو ہی ناموں (جریل فرشتہ) ہے جومویٰ " ابن عمران کے پاس آیا تھا۔نو ویؒ اور دیگر محدثین کا قول ہے کہ تمام علاءاس بات پر متفق ہیں کہ اس جگہ ناموں سے حضرت جریل مراد ہیں۔ حضرت جریل کو ناموں کہنے کی وجہ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے کام کے لئے مخصوص فرمالیا ہے۔

# آلُفَحُلُ

(ساعثہ) جن جانوروں کے کھر ہوتے ہیں مثلاً گائے بھینس' بھیڑ' بکری ہرن اور جن جانوروں کے سم ہوتے ہیں جیسے گدھا' گھوڑا' خچر'ارجن جانوروں کے گدی ہوتی ہے جیسے ہاتھی اوراونٹ تو ان سب جانوروں کے زکوعر بی میں فخل کہتے ہیں۔اس کی جمع افخل فول کہ فولہ فحال اور فحالہ'' آتی ہے۔ بخاری میں فدکور ہے کہ سلف گھوڑیوں کے مقابلہ میں گھوڑ وں کوزیادہ پیندفر مایا کرتے تھے کیونکہ گھوڑا زیادہ جری اور تیزر فیار ہوتا ہے۔

حديث مِن فَلْ كرذ كر:

حافظ ابوقعيمٌ نے غيلان كے حوالے سے قال كيا ہے وہ فرماتے ہيں كہ:۔

" بہم نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر پر نکلے۔ راستہ میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عجب مجزہ دیکھاوہ یہ ہے ایک فخض آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میرا ایک باغیجہ ہے جو میری اور میرے اہل وعیال کی گزراوقات کا ذریعہ ہے اس باغ میں میرے دونراونٹ ہیں جن کو میں رہٹ میں چلاتا تھا اب وہ دونوں (فحلان) نہ مجھے اپنے پاس آنے دیے ہیں اور نہ ہم کو باغ میں گھنے دیے ہیں ہیں کر آپ اٹھے اور باغ کے پاس پہنچے اور باغ والے ہے کہا دروازہ کھولؤوہ کہنے لگا کہ ان کا معاملہ بڑا تھین ہے باغ میں گھنے دیے ہیں بین کر آپ اٹھے اور باغ کے پاس پہنچے اور باغ والے ہے کہا دروازہ کھولؤوہ کہنے لگا کہ ان کا معاملہ بڑا تھیں نے فرمایا نہیں تم دروازہ کھولو۔ جوں ہی اس شخص نے دروازہ کھولنا شروع کیا دونوں (فحل) اونٹ دوڑتے اور ہڑ بڑاتے ہوئے دروازہ کے تریب آگئے جب دروازہ کھلا اوران کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی تو دونوں فوراً بیڑھ گئے اور آپ کو سجدہ کیا۔

آنحضور صلى الله عليه وسلم نے دونوں كاسر پكڑ كر باغ والے كے حوالے كرتے ہوئے فر مايا كه لوان سے كام لواوران كوعمده جاره ديا

کرو۔ بیمجزہ دیکھکر صحابہ ٹنے عرض کیا کہ حضور ! آپ کو چو پائے سجدہ کرتے ہیں' آپ ہم کو کیوں اجازت نہیں فرماتے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔آپ نے فرمایا کہ سجدہ کرنا سوائے'' اللہ تعالیٰ' کے اور کسی کوجائز نہیں ہے۔اگر میں غیراللہ کے سجدہ کی اجازت دیتا تو بیوی کوالی کا حکم دیتا کہ وہ شو ہر کر سجد کرئے''۔

ندكوروه بالاحديث كوطبراني نے حضرت ابن عباس مے نقل كيا ہے اور لكھا ہے كہاس كے رجال ثقه ہيں۔

حافظ دمیاطی نے ''کتاب الخیل' میں عروہ البارتی سے نقل کیا ہے کہ میرے گھوڑیاں تھیں اور ان میں ایک فخل تھا جس کو میں نے بیس ہزار درہم میں خریدا تھا ایک دن میرے اس فخل ( گھوڑے ) کی ایک آ کھا یک دیہاتی نے پھوڑ دی۔ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس واقعہ کے بارے میں شکایت کی۔ آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو لکھا کہ اس دہقانی کو کہو کہ یا تو وہ بیس ہزار دراہم دے کر گھوڑا لے لے یا گھوڑے کی چوتھائی قیمت بطور تا وان اداکرے۔ چتا نچہ جب اس وہقانی کو بلا کر حضرت سعد نے مطالبہ کیا تو اس نے کہا میں فخل ( نرگھوڑے ) کو کیا کروں گا اور چوتھائی بطور تا وان اداکر ہی۔

#### مسئلة حرمت وژ ضاعت کا

'' نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا کہ وہ تمام رشتے جونسبؑ سے حرام ہو جاتے ہیں وہ رضاعت سے بھی حرام ہو جاتے ں''۔۔

حرمت رضاعت کے بیوت کے لئے دوشرطیں ہیں۔اول میہ کہ دود ﷺ کا تحقق دوسال مکمل ہونے سے قبل ہو۔ کیونکہ قرآن نے مدت ِ رضاعت دوسال بیان کی ہے۔ارشادِر بانی ہے:۔

"والوالدات يرضعن اولادهن حولين كا ملين (البقرة)"

(پلاور مائیں اپنے بچوں کو پورے دوسال دودھ پلائیں)

ای طرح حضور صلی الله علیه وسلم کاارشاد ہے:۔

''حرمت رضاعت کا ثبوت نہیں ہوتا گر اس صورت میں کہ وہ رضاعت آنتوں کو کھولے اور ایک روایت میں ہے رضاعت صرف وہی معتبر ہے جو ہڈیوں اور گوشت کی نشونما کا سبب ہے''۔

اورظاً ہربات ہے کہ یہ کیفیت صرف بچپن میں ہوتی ہے۔حضرت امام ابوحنیفہ نے مدت رضاعت ۳۰ ماہ قرار دی ہے' وَ حَــمُـكُـهُ وَفِصَالُهُ فَلْفُونَ شَهُرًا''(اور بچے کے مدت ِحمل اور مدت ِ رضاعت ۳۰ ماہ ہیں)۔

حرمت رضاعت کے جوت کے لئے دوسری شرط یہ ہے کہ بچہ نے دودھ کم از کم پانچ بارمتفرق اوقات میں پیااور ہر بارسیراب ہوکر

پیاہو۔حضرت عائشہ اورعبداللہ بن الزبیر سے بہی منقول ہے۔امام مالک نے ای کواپنایا۔گراہل علم کی ایک جماعت کا مسلک کیا ہے کہ تھوڑا پینا بھی اس طرح حرمت ورضاعت کا سبب ہے۔جس طرح زیادہ پینا تو یا مطلق پینا باعث حرمت ہے'ابن عباس اور ابن عمر سے بہی منقول ہے۔سعید بن مسیّب 'ثوری' امام مالک" (ایک روایت کے مطابق) اوزاعی عبداللہ بن مبارک اورامام ابوحنیفہ وغیرہ نے اس کواختیار کیا ہے۔اس مسئلہ کی مزید تفصیل کتب فقہ میں فدکور ہے۔امام احمد نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے:۔

'' حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ میں اپنی امت کے بارے میں صرف دودھ سے اندیشہ رکھتا ہوں کیونکہ شیطان دودھ کے جھاگ اور تھنوں کے درمیان ہوتا ہے''۔

عقبه بن عامر رضى الله عنه سے روایت ہے: ۔

"رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشادفر مایا کہ میری امن میں دددھ والے ہلاک ہوں گے۔ لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ ان سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فر مایا کہ ایسے لوگ مراد ہیں جودودھ کو پسند کرتے ہیں اور دودھ کی تلاش میں جماعت سے نکل جاتے ہیں اور جمعہ کوترک کردیتے ہیں'۔

حربی کہتے ہیں کہ میرے خیال میں جماعت ہے نگلنے کا مطلب بیہ ہے کہ بیلوگ دودھ کی تلاش میں پڑا گاہوں اور جنگلوں کی طرف نکل جاتے ہیں اور شہروں اور جماعت کی نماز دں ہے دور ہوجاتے ہیں ۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس حدیث کا مصداق وہ لوگ جنہوں نے نماز وں کوضائع کر دیا اور خواہشات کی تحمیل میں پھنس گئے۔

سانڈ کی جفتی کی اجرت کا حکم

سنی الله علیه و سدم نهی عن عسب الفعن الله این عمروی بن ان النهی صلی الله علیه و سدم نهی عن عسب الفعن "(نی کریم سنی الله علیه وسلم نے عسب المحل کی ممانعت فرمائی ہے )عسب فنل کی مثبورتفییر سانڈوں کی لڑائی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ عسب سے مراد سانڈ کا پانی (مادة منویه) ہے ..

ضرب الامثال

عسكرى كہتے ہيں كرسب عدہ كہاوت عرب كايتول ہے ' ذليك الْفَحُولُ لاَيُقُدُعَ الْفَهُ '' (يزائي تاكنيس ركڑ ) ورقہ بن نوفل نے يہي مثال حضور سلى الله عليه وسلم كے بارے ميں بيان كي تقی ۔ جب آپ نے حضرت خد يجه كو نكاح كا پيغام ديا تھا۔ بعض لوگوں كا قول ہے كہ يه مثال ابو سفيان نے بيان كي تقی جب آپ نے ابو سفيان كی بني ام حبيہ كو نكاح كا پيغام ديا تھا۔ اگر كمی خض نے مسكى كافنل ( بكرا) چھين ليا پھراس ہے اپنى بكرى كو گا بھن كراليا تو بكرى كے پيٹ سے پيد ہونے والا بچه عاصب كے لئے ہو گا اور بكر ہے والے كو بحضين ملے گا البتہ اگر بكر \_ برى تھين كى اورا بين ملى الورا بين كا مورا بين كى اورا بين ملى كا دورا كو بين كى اورا بين كا دورا كو بين كى اورا بين كا دورا كو بين كا دورا كو بين كى اورا بين كا دورا كو بين كو بين كى اورا بين كو بين كى داورا كو بين كى داورا كو بين كو بين كو بين كى داورا كو بين كو ب

يجهدوده كانتعلق

بقول یونس دو دھ کی جملہ اقسام معتدل ہیں۔امام رازیؓ فرماتے ہیں کہ میٹھا دو دھ گرم ہوتا ہےاور بہترین دو دھ جوان بھیڑوں کا ہوتا ہے۔ بیسینہ اور پھیپھڑے کوفا کدہ دیتا ہے لیکن بخار والوں کومضر ہے۔اس کے پینے سے عمدہ غزا بنتی ہےاور بیمعندل مزاج والوں اور پچوں کوموانق بڑتا ہے۔اس کے استعمال کا بہترین وقت موسم رہج ہے۔ نزش دو دھ لیعنی وہی سر دبر ہےاور بہترین دہی وہ ہے جو بالائی دار ہو۔ اس کے پینے سے پیاس میں تسکین ہوتی ہے۔لیکن دانتوں اور مسوڑھوں کو نقصان دیتی ہے اس کو کھا کرا گرشہد کے پائی سے کلی کرلی جائے تو اس کی مضرت دور ہوجاتی ہے۔ دہی کے استعمال کا بہترین وقت موسم گر ماہے۔ بچہ پیدا ہونے کے جالیس روز بعد جانور کا دو دھی بلاضرر قابلِ استعمال ہوتا ہے۔

دوسری چیزوں کے اختلاط سے دودھ کی خاصیت بدل جاتی ہے۔ چنانچہ جب دودھ میں گیہوں اور چاول ڈال کر پکایا جائے تو گرم مزاج والوں کے لئے موافق ہے۔ نیز مکھن نکالا ہوا دودھ جس کوعر بی میں ''ورع'' کہتے ہیں' گرم مزاج والوں کے لئے مفید ہے۔ وہ دودھ جس کی غلظت بھونک مار کر دور کر دی گئی ہواس کو تجبین کے ہمراہ استعال کرنے سے تر خارش کو فائدہ ہوتا ہے۔ گدھی کا دودھ سل اور دِق کے لئے مفید ہے۔ گا بھن گدھی کا دودھ اگر اس کے بیٹا ب میں ملاکر استعال کیا جائے تو استہاء کے لئے مفید ہے۔ گدھی کے دودھ کے وہی بھی ٹھنڈی ہوتی ہے۔ بیطبیعت میں امساک خلط غلظ سدے اور گردے میں پھری پیدا کرتی ہے۔
تعبیر

خواب میں دودھ دیکھنا فطرتِ اسلام کی علامت ہے اور اس سے مالِ حلال مراد ہے جو بغیر مشقت کے حاصل ہو۔ ترش دودھ یعنی دی کا خواب میں دیکھنا مالِ حرام کی علامت ہے۔ بوجہ چکنائی کے نکل جانے اور ترشی آ جانے کی وجہ سے بکری کے دودھ کی تعبیر شریف مال ہے۔گائے کا دودھ غنی کی علامت ہے۔گھوڑی کے دودھ کی تعبیر ثناء حسن ہے۔ لومڑی کا دودھ شفاء پر دال ہے۔

خچری کے دودھ کی تعبیر تنگی سے دی جاتی ہے جبکہ چیتے (مادہ چیتا) کے دودھ کی تعبیر غالب آ جانے والا زخمن ہے۔ شیرنی کے دودھ کی تعبیر ایسے مال سے ہے جو بادشاہ سے حاصل ہو ہے اروحتی کے دودھ سے دین میں شک مراد ہوتا ہے۔ خزیر کے دودھ سے فقو عقل اور مالی خسارہ مراد ہوتا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں خزیر کا دودھ بی لے تواس کو مال کثیر ملنے کی اُمید ہے مگر ساتھ ہی فقو عقل کا اندیشہ ہے۔ عورت کا دودھ پینے سے مال کی زیادتی مراد ہوتی ہے لیکن خواب میں اس کو پینے والے قابلِ تعریف نہیں کیونکہ یہ ایک تابیند یہ ہیاری کی علامت ہے۔

علامہ ابن سیرین فرماتے ہیں کہ میں نہ راضع کواچھا سمجھتا ہوں اور نہ مرضع کو۔اگرخواب میں کسی نے عورت کا دودھ بی لیا تو اس کو بیاری سے شفاء ہوجائے گی۔اور جس نے دودھ کوگرادیا تو گویا اس نے اپنادین ضائع کردیا۔اگرکوئی شخص خواب میں زمین سے دودھ لکتا ہوادیکھے تو پیظہور فتنہ کی علامت ہے۔ چنانچہ جس قدر دودھ زمین سے نکلتے ہوئے دیکھا آئی ہی خون ریزی ہوگ۔

کتے 'بلی اور بھیٹروں کا دودھ خواب میں دیکھنا خوف یا بیاری کی علامت اور بقول بعض بھیٹریوں کے دودھ کی تعبیر ہا دشاہ سے ملنے والا مال ہے یا قوم کی سربراہی کی علامت ہے۔اور حشرات الارض کا دودھ جو شخص پی لیے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اپنے دشمنوں سے مصالحت کرےگا۔واللہ اعلم

# ٱلُفَرُاءُ

(حماروحثی)اس کی جمع فراء "آتی ہے جیسے جَبَل" کی جمع جِبَال" آتی ہے۔ کہاوت اور حدیث میں اس کا تذکرہ

عرب میں ایک کہاوت مشہور ہے ' کُلُ الصَّیدِ فِی جَوْفَ الْفَرُأ '' (ہرایک فتم کا شکار تماروحش کے پید میں موجود ہے (رسول

اکرم صلی الله علیه وسلم نے بیمثال ابوسفیان بن حرث یا ابوسفیان بن حرب کے لئے استعال فرمائی تھی۔ سیلی فرماتے ہیں کہ تھے کہ حضور نے بیمثال ابوسفیان بن حرب کے لئے اس کو اسلام کی جانب مائل کرنے کے لئے استعال فرمائی تھی اور اس کا واقعہ بیہ ہوا کہ ابوسفیان بن حرب نے حضور صلی الله علیه وسلم سے ملاقات کے لئے اجازت چاہی گر پچھ دیر تک آپ نے اس کواپ پاس نہیں بلایا اور پھر اجازت مرحمت فرمائی۔ جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کہا کہ جتنی دیر میں آپ وادی کی کئریوں کواجازت دیے اتی دیر میں آپ نے جھے اجازت دی۔ آپ نے اس کے جواب میں ارشاوفر مایا' یک ابسائے گئی اُسٹ کے مصاحبات کی کئریوں کواجازت دی۔ آپ المصید فی بھو فِ الْفَوْاءُ' ( کہا ہے ابوسفیان توابیا ہی ہے جسیا کہ کہا گیا ہے کہ''کُولُ الصید فی بھو فِ الْفَوْاءُ' ۔

اس کا مطلب بیتھا کہ اگرتم رکے رہے تو تمہاری وجہ سے دوسر بے لوگ بھی رکے رہے۔ یہ جملہ آپ نے ابوسفیان کی تالیف قلب کے لئے فر مایا تھا۔ بہلی نے بی فتح مکہ پر کلام کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اصح قول کے مطابق آپ نے بی مثال ابوسفیان بن حرث کے لئے استعال فر مائی تھی۔ ابوسفیان بن الحرث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی ہیں۔ دونوں نے حضرت حلیمہ سعد بیرضی اللہ عنہا کا دودھ پیا ہے۔ بعثت سے پہلے ابوسفیان بن حرث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے بناہ محبت رکھتے تھے اور ایک گھڑی بھی آپ سے جدانہیں ہوتے تھے گر جب آپ نے نبوت کا اعلان فر مایا اور تبلیغ اسلام کا کام شروع فر مایا تو ابوسفیان غیر سے بدتر ہوگیا اور آپ کی ہجو کرنے لگا لیکن پھر جب مسلمان ہوگئے تو عداوت پھر گزشتہ محبت میں تبدیل ہوگئی کہ آپ کا دیدار کئے بغیر چین وسکون نہ ملتا۔

اس کہاوت کا پس منظر

اس کہاوت کا پس منظریہ ہے کہ ایک بارایک جماعت شکار کے لئے گئی ان میں سے ایک شخص نے ہرن اور دوسرے نے فرگوش کا شکار کیا اور کی گئی ان میں سے ایک شخص نے ہماروحشی کا شکار کیا۔ پس جنہوں نے ہمرن اور فرگوش کا شکار کیا وہ اپنے شکار پر ٹاز کرتے ہوئے حماروحشی کا شکار کرنے والے کو طعنہ دینے گئے کہ میاں نے کیا مارا ہے جنگلی گدھا۔ اس پر اس شخص نے کہا' ''تک گ الصید فی جَوُفِ الْفَوْ أُ ''یعنی جو شکار میں نے کیا ہے وہ باعتبار ذوا تی محم اس قدر ہڑا ہے کہ تم دونوں کا شکار اس کے پیٹ میں ساجائے۔ چنانچہ اس وقت سے بیش جاری ہو گئی اور ہراس چیز کے لئے استعمال ہونے گئی جو دوسری چیز وں کوشامل اور صاوی ہو:۔

# اَلُفَرَاشُ

(پروانہ) یہ مجھر کے مشابدایک اُڑنے والا کیڑا ہے۔ اس کا واحد' فراشتہ'' آتا ہے۔ یہ تمع کے اردگرد چکر لگاتا ہے چونکہ اس کی بین انگی ضعیف ہے اس لئے یہ دن کی روشنی کا طلب گار ہوتا ہے چنا نچہ جب رات ہوجاتی ہے اور اس کو چراغ کی بی جلتی ہوئی نظر آتی ہے تو یہ بچھتا ہے کہ میں اندھیری کوٹھٹری میں ہوں اور چراغ اس اندھیری کوٹھٹری سے نگلنے کا سوراخ ہے۔ لہذا یہ برابر روشنی کی طلب میں سرگردال رہتا ہے اور آگ میں گرجاتا ہے اور اگریہ اس جگہ سے جہال چراغ جل رہا ہے باہر چلاجاتا ہے اور تاریکی ویکھٹا ہے کہ وہ باہر نگلنے کا سوراخ اس کو ہاتھ خیبیں آیا اور بسب قلت بینائی اس کی اس تک رسائی نہیں ہوئی۔ اس طرح یہ بار بارشع کی روشنی میں آتا جاتا ہے بہال کرختم ہوجاتا ہے۔

انسان پروانہ سے زیادہ نادان ہے

جتة الاسلام امام غزالی علیه الرحمه فرماتے ہیں کہ اے مخاطب! شاید تُو بیہ مجھ رہا ہے کہ پروانہ کی ہلاکت اس کی قلت فہم اور جہالت کی

وجہ ہے ہوتی ہے گرتیرا یہ گمان غلط ہے۔ پھر فر مایا کہ تختے یا در کھنا چاہیے کہ انسان کا جہل پروانہ کے جہل سے بڑھ کر ہے بلکھانیان جس صورت سے شہوات پر پڑتا ہے اور ان میں منہمک ہو جاتا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو پروانہ کو پیش آتی ہے۔ کیونکہ پروانہ تو شخص کا طواف کرتے کرتے اس میں جل کر ہمیشہ کے لئے ختم ہو جاتا ہے۔ کاش انسان کا جہل بھی ایسا ہی ہوتا جیسا کہ پروانہ کا۔ کیونکہ پروانہ تو نظامری روشنی پرفریضہ ہوکر فی الحال ختم ہو جاتا ہے لیکن انسان کو اپنے معاصی کا صلہ ابدالا بادتک یا ایک مدت تک بھگتنا پڑے گا اور دوزخ کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ ہی وجہ سے حضور ارشاد فر مایا کرتے تھے:

مہلہل بن یموت نے پروانہ سے تشبیہ دیتے ہوئے کیاخوب اشعار کہتے ہیں۔ جَلَّت مُحَامِسِنَه عَنُ کُلِّ مَشْبِیُهِ ، وَجَلَّ عَنُ وَاصِفِ فِی الْحُسُنِ یُحُکِیُهٖ اس کے یعنی محبوب کے محاس ہرفتم کی تشبیہ سے اعلی اور برتر ہیں اور ہرتعریف حسن کرنے والے کی تعریف سے بالاتر اس کا حسن

أُنْظُرُ إِلَى حُسُنِهِ وَاسْتَغُنِ عَنُ صِفَتِى سُبُحَانَ خَالِقِهِ سُبُحَانَ بَارِيْهِ

اس كے حسن كى طرف نگاہ كراورمير ئے تعريف سے بے نياز ہوجا (يعنی اس كاحسن د يکھنے كے بعد مجھے خودا ندازہ ہوجائے گا)اور

تخفی اس کاحسن و مکھ کر کہنا پڑے گا کہ پاک اور بے عیب ہے وہ ذات جواس کی خالق ہے۔

اَلنَّرُجِسُ الْغَضُّ وَالْوَرَدُ الْجَنِي لَهِ وَالْأَقْحَوُانَ النَّضِيرُ الغض فِي فِيه

اس کی آئکھز حس اوراس کے رخسار گلاب ہیں۔

دَعَا بِالْخَاظِهِ قَلْبِي اللَّي عَطَبِي فَجَاءَه مُسْرَعًا طَوْعًا يَلْبِيهِ

اس نے آنکھ کے اشارے سے میرے دل کومیری ہلاکت کی طرف بلایا۔ چنانچہ میں خوشی خوشی لبیک کہتے ہوئے دوڑ تا ہوا چلا آیا۔

مِثُلُ الْفَرَاشَةِ تَأْتِي إِذَا ترى لَهَبا إلى السِّراج فَتُلُقِى نَفُسَهَا فِيُهِ

جس طرح بروانہ چراغ کی لوکی طرف دوڑتا ہے اور گرجاتا ہے۔

عون الدین مجمی نے بھی ای مضمون کے دوشعر کہے ہیں \_

لَهِيُبُ الْخَدِّجِيُنَ بَدَاالِطُرُ فِي هُوَ قَلْبِي عَلَيْهِ كَالْفَرَاشِ

محبوب کی رخساروں کی لیٹ یعنی سرخی جب میری آنکھوں کے سامنے ظاہر ہوئی تو میرادل پروانہ کی طرح اس کی طرف متوجہ ہوا۔

فَأَحُرَقَهُ فَصَارَ عَلَيْهِ خَالًا وَهَا أَثَرُ الذُّخان عَلَى الْحَوَاشِي

اس کی سرخی (جومثل شعلہ نارتھی ) نے میرے دل کوجلا دیا اور وہ جل کراس کے دخسار کا قاتل بن گیا اور بیدد کیھے کراس کے اوپر دھو کیں کااثر (بیعنی بالوں کارواں )۔

حديث وقرآن من پروانه كاذكر:

اللّٰدربالعزت كاارشادگرامی ہے' يَـوُمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُونُ '' (جس دن كهلوگ بكھرے ہوئے پروانوں كے مثل ہوجا ئيں گے )۔

اس آیت شریفه میں اللہ تعالیٰ نے اہل قیامت کومنتشر پروانوں سے تشبیہ دی ہے کیونکہ قیامت کے روز اپنی کثر تو انتشار ضعف

اور ذلت کے سبب داعی کی طرف ہر طرف سے اس طرح دوڑ کرآ کیں سے جس طرح پر وانے شمع کی طرف دوڑتے ہیں۔ اس اس اس اور ذ امام مسلم سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے بید وابت نقل کی ہے۔وہ فر ماتے ہیں کہ:۔

'' میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ تمہارے مقابلہ میں میری مثال اس فخص جیسی ہے کہ جس نے آگ ' جلائی اوراس پر پروانے اور بھنگے آنے شروع ہوئے 'وہ فخص ان کواس آگ میں گرنے سے روک رہا ہے مگروہ ہیں کہ گرتے جاتے ہیں۔ ای طرح میں بھی تمہاری ازار پکڑ کرتم کوآگ میں گرنے سے روک رہا ہوں ' مگرتم ہو کہ میرے ہاتھوں سے چھوٹے جارہے ہو'۔

سونے کے بروانے

امام سلم نے حفرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے قال کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کومعراج کرائی گئی تو آپ سدرة المنتہیٰ پر پہنچے۔ بیسدرة المنتہیٰ چھٹے آسان پر ہے اور زمین سے جو چیزیں او پر پہنچائی جاتی ہیں وہ وہاں پر لے لی جاتی ہیں'اس طرح او پر سے جواحکام نازل ہوتے ہیں وہ اس پر پہنچا دیئے جاتے ہیں اور یہاں سے فرشتے لے لیتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا''اِذُیَ خشَمی السِّسندرہ (ہیری کا درخت) کوڑھانپ لیا جس چیز نے ڈھانپا) عبداللہ بن مسعودرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ڈھانینے والی چیز سونے کے بروانے تھے۔

تين جھوٹ جو جائز ہیں

يہ تنی نے ''شعب الایمان' میں نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت نقل کی ہے:۔

" نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ کیا بات ہے کہ میں تم کو کذب میں اس طرح گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جس طرح پر وانے آگ میں گرتے ہیں (سن لو) ہرا یک جھوٹ کھا جاتا ہے سوائے اس جھوٹ کے جولڑائی میں دشمن کو دھوکہ دینے کے لئے بولا جائے اور وہ جھوٹ جوشو ہرا پئی بیوی کوخوش کرنے کے لئے بولے ''۔ جائے اور وہ جھوٹ جوشو ہرا پئی بیوی کوخوش کرنے کے لئے بولے''۔ پروانے کا شرعی حکم

ان کا کھانا حرام ہے۔

ضربالامثال

اہلِعرب جہالت سفاہت صعف ذلت نفت اور خطاء کو بیان کرنے کے لئے کہتے ہیں ''اخف من فراش''۔'' واضعف منہ ''واذل منہ''۔'' وانطاً واجھل منہ'' کیونکہ پروانہ آپ آپ کوآگ میں ڈال کر ہلاک کر لیتا ہے۔جس طرح کھی کے بارے میں خطاءاور جہالت کی مثال دیتے ہیں کیونکہ تھی بھی اپنی جہالت کی وجہ ہے گرم کھانے اور دیگر مہلک چیزوں میں گرکر ہلاک ہوجاتی ہے۔ تعبیر

خواب میں پروانہ کا نظر آنا کمزوراورزبان دراز دشمن کی علامت ہےاور بقول ارطامیدورس اگر کسان پروانہ کوخواب میں دیکھے تواس کی تعبیر برکاری ہے:۔ الفراصفة

(شیر) فراصفه اگرفاء کے ضمہ کے ساتھ ہوتو اس کے معنی شیر کے ہیں اور اگرفاء کے فتہ کے ساتھ ہوتو بیانسان کا نام ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ کلا م عرب میں فراصفہ ہرمقام پرفاء کے ضمہ کے ساتھ مستعمل ہے سوائے'' فراصفہ ابو ناکلہ' کے جو کہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے داماد ہیں۔ یہ (فراصفہ ابو ناکلہ) نام فاء کے فتہ کے ساتھ ہے اور یہ فراصفہ ابو ناکلہ وہی شخص ہیں جن کا ایک قول حضرت امام مالک نے موطاء کے باب'' کتاب الصلو ق' میں نقل کیا ہے اور وہ قول یہ ہے کہ فراصفہ نے کہا کہ میں نے سورہ یوسف حضرت عثان گی فخر کی نماز میں سن کریاد کی ۔ کیونکہ حضرت عثان گی کثرت سے نماز فجر میں اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے :۔

اَلُفَرُ خُ

(پرندہ کا بچہ) ابتداء میں پہلفظ پرندوں کے بچوں کے لئے وضع کیا گیا تھا مگر بعد میں دیگر حیوانات کے بچوں پر بھی اس کا اطلاق ہونے لگا۔مونٹ کے لئے فرختہ بولتے ہیں۔

فرخ كاحديث مين تذكره:

ابوداؤ دنے حضرت عبداللہ بن جعفر سے بیروایت نقل کی ہے:۔

''نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آلِ جعفر رضی اللہ عنہ کو تین دن تک (غم منانے کی) مہلت دی۔اس کے بعد آپ ان کے یہاں تشریف لائے اور فر مایا کہ آج کے بعد میرے بھائی پرمت رونا۔ پھر فر مایا کہ میرے بھائی کے لڑکوں کومیرے پاس لاؤ۔ چنانچہ میں آپ کی خدمت میں اس حال میں لایا گیا کہ جیسے ہم'' پرندہ کے بچے''ہوں' پھر آپ نے فر مایا کہ نائی کو بلاؤ اور آپ نے نائی سے ہمارا سر منڈوایا''۔

الله تعالیٰ کی اپنے بندوں سے محبت

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ'' حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ہمراہ کسی غزوہ میں تشریف لے جارہ سے ۔ راستہ میں چلتے ہم میں سے کسی شخص نے کسی پرندہ کے بچہ کو پکڑلیا۔ اس بچہ کے ماں باپ میں سے کوئی ایک آیا اور اس پکڑنے والے کے ہاتھ پر آگر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ د کیھر کر فرمایا کہ تم کواس پر تبجب نہیں ہوا کہ کس طرح یہ پرندہ اپنے بچوں کی محبت میں بچہ پکڑنے والے کے ہاتھ میں آگرا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہاں تبجب تو ہور ہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا بخدا اللہ تعالی اپنے بندوں پراس پرندہ سے بھی زیادہ رجیم ہے۔

رحمت خداوندي كاحصه

مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سو رحمتیں ہیں اور ان میں سے ایک رحمت دنیا والوں میں تقسیم فر مائی ہے جس کی وجہ سے انسان اپنی اولا دپررحم کرتا ہے اور پرندے اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سو کے عدد کو پورا فر ما کیں گے اور ان سورحمتوں کے ذریعے اپنے بندوں پورحم فر مائے حضرت ابوابوب بحتاتی "فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جواپی رحمت دنیا میں تقسیم فرمائی ہے اس میں سے مجھ کواسلام کا جھے ملااور مجھ کوامید ہے کہ بقیدر حمت جوآخرت میں تقسیم ہوگی اس میں سے مجھے اس سے بھی زیادہ حصہ ملے گا۔

الله تعالیٰ ہے ہمہ وقت خیر ہی مانگنی جا ہے

مسلمٔ نسانی اورتر مذی میں حضرت انس رضی الله عنه سے روایت ہے:۔

''نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان مرد کی عیادت فر مائی جو بالکل ہلکا اور لاغر ہو گیا تھا اور بوجہ لاغری پرندہ کے بچہ کے مانند ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فر مایا کہ کیاتم انلہ سے کوئی دعا مانگتے ہویا اس سے کوئی چیز طلب کرتے ہو؟ اس بے جواب دیا کہ ہاں میں بیدعا مانگا کرتا ہوں کہ جوعذاب آخرت میں میرے مقدر ہووہ مجھے دنیا ہی میں دیدے۔ بیس کر آپ نے فر مایا کہ سجان اللہ ہم تو اس کی طاقت واستطاعت نہیں رکھتے''و بیدعا کیوں نہیں کرتا کہ اے اللہ! مجھے دنیا میں اور آخرت میں بھی حسنہ عطا فر ما۔ اور ہم کو جہنم کے عذاب سے نجات عطا فر ما''۔

راوی کہتے ہیں کہاس کے بعدان بیار شخص نے ان کلمات کے ذریعے دعاما نگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شفاءعطا فرمادی۔ اس حدیث سے چند ہا تیں مستفاد ہوتی ہیں جو درج ذیل ہیں:۔

(۱) تعجیل عذاب کی دعاما نگنے کی ممانعت۔

(٢) مْكُوروعا: "رَبَّنا البِّنَافِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي اللَّا خِرَةِ حَسَنَة وَّقِنَاعَذابَ النَّار "كَافْسَلِت

(۳) سبحان الله كهه كرا ظهار تعجب كاجواز\_

(۳) کوئی بشرد نیا میں عذابِ آخرت کا متحمل نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ دنیا کی زندگی بہت کمزور ہوتی ہے۔اگر کوئی شخص اس میں مبتلا ہو جائے گاتو ہلاک و ہرباد ہوجائے گا۔اس کے برخلاف آخرت کی زندگی بقاء کے لئے ہے خواہ یہ بقاء جنت میں ہویا دوزخ میں وہاں موت نہیں آئے گی۔ چنانچہ کا فروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

"کُلمَانَضِجَتُ جُلُو دُهُمُ مِدَّلُنهُمُ جُلُودًا غَيْرِ ها لِيَذُو قُوُ اللَّعَذَابَ "(جبان کی کھالیں گلِ کرخراب ہوجا کیں گی توان کے بدلے دوسری کھالیں بنادی جا کیں گی۔تا کہ بیلوگ (مسلس)عذاب چکھتے رہیں"۔

الله جم سب كى جہنم سے حفاظت فرمائے۔ (آمين)

حسنه كى تفسير

حسنہ کی تغییر میں مضرین کے تئی اقوال ہیں۔ چنانچہ کچھلوگوں کی رائے کے مطابق دنیا میں حسنہ کا مصداق علم اورعبادت اور آخرت میں جنت اور مغفرت بعض کے نزدیک حسنہ کا مصداق عافیت ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا مطلب مال اور حسن مآل ہے اور بقول بعض دنیا میں نیک عورت اور آخرت میں حورعین لیکن صحیح قول ہے ہے کہ اس کوعموم پرمجمول کیا جائے تا کہ ہرفتم کی خیر اس میں شامل ہو۔ اگر چہ امام نووی کا قول ہے کہ دنیا میں حسنہ کا مصداق عبادت اور عافیت ہے اور آخرت میں جنت اور مغفرت ہے اور بعض کا قول ہے کہ حسنہ کا مطلب دنیا و آخرت کی خوشحالی ہے۔

صدقه بلاؤں کوٹالتاہے

بھرہ کے قاضی اور متندعالم امام بخاریؓ کے استاذ ابوعبداللہؓ عبداللہ بن انس بن مالک انصاری کے حوالہ ہے حضرت ابو ہر برہؓ کی

ایک روایت منقول ہے جو کہ تاریخ ابن نجار میں بھی مذکور ہے کہ:

" 'نی کریم صلی الدعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی امتوں میں ایک شخص تھااس کی عادت بیتھی کہ وہ ایک پرندہ کے گھونسلہ پر آٹا تھا اور جب بھی وہ پرندہ نیچ نکال تھا تو بیخض اس کے بچوں کو گھونسلہ سے نکال کر لے جاتا تھا۔ اس پرندہ نے اللہ تعالیٰ سے اس شخص کی شکایت کی۔ اللہ تعالیٰ نے پرندہ کو فبر دی کہ اگراس شخص نے پھر ایسا کیا تو میں اس کو ہلاک کردوں گا۔ جب اس پرندے نے پھر بیچ نکالے تو وہ شخص حب معمول اس کے بچوں کی پکڑنے کے لئے گھر سے نکلا۔ راستہ میں اس کو ایک سائل ملا اور اس سے کھانا طلب کیا۔ اس شخص نے اپنے کھانے میں سے ایک روثی اس سائل کو دے دی اور چل دیا۔ اور گھونسلہ کے پاس پہنچ گیا ور سیڑھی لگا کر درخت پر چڑھا اور فرونسلہ سے دو بیچ نکال لیے اور ان بچوں کے والدین و کھتے رہ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے ہمارے معبود تو جو وعدہ کرتا ہے اس کے خلاف نہیں فرما تا۔ آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ اگر اس شخص نے پھرالی حرکت کی تو اس کو ہلاک کردیا جائے گا مگر وہ شخص آیا اور ہمارے دو بچوں کو نکال کرلے گیا۔ لیکن آپ نے اس کو ہلاک نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیاتم کو معلوم نہیں کہ جائے گا مگر وہ شخص آیا اور ہمارے دو بچوں کو نکال کرلے گیا۔ لیکن آپ نے اس کو ہلاک نہیں کیا۔ اللہ نتحالیٰ نے فرمایا کہ کیاتم کو معلوم نہیں کہ وصد قہ کرنے والوں کو بری موت کے ذریعہ ہلاک نہیں کر تا اور شخص بھی صدقہ کرئے آیا تھا۔

حنه کی اولا د کی تمنا کا سبب

ایک پرندہ کے بچہ کو دیکھنا ہی''امراۃ عمران' (والدہ مریم) کی تمنائے اولا دکا سبب بنا۔جس کا واقعہ یوں ہوا کہ یہ با نجھ تھیں اور بڑھا پے تک ان کے کوئی اولا ذہیں ہوئی تھی۔ایک روزیہا یک درخت کے سائے میں بیٹھی ہوئی تھیں کہ انہوں نے ایک پرندہ کودیکھا کہ وہ اپنے بچہ کو چگا دے رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کران کے دل میں بھی اولا دکا شوق پیدا ہوا اور اولا دکی تمنا کا اظہار کیا اور جب حاملہ ہوگئی تو یہ نذر مانی جوقر آن کریم نے بیان کی ہے:۔

"إِنِّي نَذَرُتَ لَكَ مَافِي بَطُنِي مُحَرَّرا فَتَقَبَّلُ مِنِّي إِنَّكَ آنُتَ السَّمِيعُ الْعَليُم وا

أمحصَنَتُ فَرُجَهَا كَاتَفْير

قرآن نے حفزت مریم کی صفت بیان کرتے ہوئے''اُحصَنَتْ فَرُجَهَا''فر مایا ہے۔علامہ زخشری اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے 'اُحصَنَتْ فَرُجَهَا' فر مایا ہے۔علامہ زخشری اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمانی ہوئے فرمانی کی حفاظت فرمائی ۔ جیسا کہ اللہ تعالی نے حفزت مریم کا قول نقل کرتے ہوئے ارشاد فر مایا ''وَلَهُ یَمُسَسُنِی بَشَر '' وَلَهُ اکُ بَغِیًا ''(اورنہ جھے بھی کی بشر نے ہاتھ لگایا اورنہ میں بدچلن ہوں)۔علامہ بیلی گئے ہیں کہ آیت میں ''فَرُجَهَا ''سے شرمگاہ بیس بلکہ بیس کے فرج مراد ہیں اور آیت کا مطلب بیہ کہ ان کے کپڑے ہمیشہ پاک وصاف رہے اور بھی ان کو ناپا کی کا دھبہ نہیں لگ سکا'فر ماتے ہیں کہ فرج قیص کے ( کھلے موئے جھے) چار ہیں دوآسینیں اوراکی کپڑے کا حصہ اور ایک نیچکا حصہ قیص کے بیچارا جزاء کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ دوسروں پردم کیجئے خداتم پردم کرے گا

روسروں پرو اب سر اپروں رہے ہوں ۔ تخفتہ مکیہ میں قاضی نصر عمادی نے ابراہم بن ادھم رحمتہ اللہ علیہ سے بیدوا قعنہ لکیا ہے: فر ماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک فخص نے گائے کے سامنے بی اس کے بچھڑے کو ذریح کر دیا۔اس بے رحمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک ہاتھ خشک کر دیا۔اس کے بعد ایک

دن وہ خص بیٹے ہوا تھا کہا جا تک کسی پرندہ کا بچہ گھونسلہ ہے زمین پرگر پڑااوراپنے ماں باپ کو بے بسی ہے دیکھنے لگااوراس کے ماں باپ بھی بے بسی کے عالم میں اس کود کیھتے رہے اس مخص نے ان جانوروں پررتم کرتے ہوئے اس بچہ کواٹھا کر گھونسلہ میں رکھ دیا۔ چنانچہاس كاس فعل برالله رتعالى كورهم آيا اوراس كامفلوج خشك باته الله تعالى في تحيك كرديا

مئلہ:۔ اگر کسی مخص نے کسی سے انڈے چھین لئے اورا پنی مرغی کے ذریعہ ان انڈوں سے بچے نکلوالئے ان بچوں کا مالک وہی مخص ہوگا جوافلہ وں کا مالک وہی مخص ہوگا جوافلہ وں کا مالک تھا۔اس لئے کہ بیہ بچے عین مخصوب ہیں جن کی واپسی ضروری ہے۔حضرت امام ابوحنیفہ قرماتے ہیں کہ عاصب انڈوں کی قیمت اواکرے گا بچوں کونبیں لوٹائے گا۔ولیل بیہ ہے کہ بیہ بچے انڈوں کا عین نہیں بلکہ ایک دوسری مخلوق ہیں۔انڈے تو ضائع ہو گئے ان کا ضمان دیا جائے گا۔

تعبير

پرندوں کے بھنے ہوئے بچے خواب میں دیکھنارز ق اور مال کی علامت ہے جو کافی جدوجہد کے بعد حاصل ہوگا۔ شکاری پرندہ مثلاً شاہین چیل اورعقاب وغیرہ کے بچوں کا کھانا اس بات کی علامت ہے کہ وہ شخص بادشہ کی اولا دکی غیبت میں مبتلا ہوگا یا ان سے نکاح کرےگا۔ جس شخص نے خواب میں بھنا ہوا گوشت کا بچ خریدا تو اس کی تعبیر سے کہ وہ شخص کسی کو ملازم رکھے گا جو شخص خواب میں پرندہ کے بچہ کا کچا گوشت کھائے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل مبارک کی غیبت کرے گایا شرفاء کی (اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے)۔

ٱلۡفَرُسُ

(گھوڑا) بیاسم جنس ہے گھوڑے اور گھوڑی دونوں کوفرس کہتے ہیں۔اگر چدائن جنی اور فراء گھوڑی کے لئے فرستہ استعال کرتے ہیں۔ لیکن جو ہری نے اس کی تروید کی ہے وہ کہتے ہیں کہ گھوڑی کے لئے ''فرستہ'' کا استعال صحیح نہیں اس کو بھی فرس ہی کہا جائے گا۔لفظ فرس ''افتر اس' سے بنایا گیا ہے کیونکہ افتر اس کے معنی بھاڑنے کے آتے ہیں اور گھوڑا بھی اپنی تیز رفتاری کے ذریعی فرس بھاڑتا ہے اس لئے اس کوفرس کہتے ہیں اور گھوڑ اسوار کو' فارس کی جمع فوارس لئے ہیں اور گھوڑ اسوار کو' فارس' کہتے ہیں اس کی جمع فوارس آتی ہے جواو پر بیان کیا گیا ہے کہ گھوڑی کو بھی فرس کہا جائے گا فرستہ نہیں'اس کی تائید حضر ت ابو ہریرہ رضی اللہ عندی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس کوابوداؤ داور حاکم نے نقل کیا ہے' کُنُ النبی صلی اللہ علیہ و سلم کان یسمی الانشی مِنَ الْخَعَیٰلِ فَرَسًا'' (حضور صلی اللہ علیہ وسلم کان یسمی الانشی مِنَ الْخَعَیٰلِ فَرَسًا'' (حضور کوفارس کہتے ہیں ۔ ہرموسم والے جانور خواہ وہ گدھا ہو' گھوڑ ایا خچر ہو یا اس کے سوار کوفارس کہتے ہیں ۔ جسیا کہ شاعر نے کہا ہے۔

وَإِنِّى اَمُوو للخَليُل عِندى مُزِيَّة" عَلَى فارِسِ الْبِرُ ذُونِ اوفارس الْبَعُلِ المُعُلِ المُعُلِ الْبَعُلِ الْبَعُلِ الْبَعُلِ الْبَعُلِ الْبَعُلِ الْبَعُلِ الْبَعُلِ الْبَعُلِ الْبَعُلِ اللَّهُ الْمُعَلِيلُ عِندى مُزِد يك دوست كى قديم خواه گھوڑے پرسوار ہوایا نچر پرسوار ہو۔ اور میں ایسافض ہوں كہمرے نزد يك دوست كى قديم خواه گھوڑے پرسوار ہوایا نچر پرسوار ہو۔

اس کے برخلاف عمارہ بن عقیل کہتے ہیں کہ نچر والے کو فارس نہیں بغال اور گدھے والے کو حمار کہتے ہیں ۔ گھوڑے کی کنیت ابوالشجاع ابوطالب ابومدرک ابوالمنجی آتی ہے۔

سب سے پہلے گھوڑے کوس نے تابع کیا

اہلِ عرب کہتے ہیں کہ محوڑ اایک وحثی جانور تھا اس کوسب سے پہلے حضرت اسلحیل علیہ السلام نے سواری کے لئے استعمال فر مایا۔ اپنے خصائل کی بناء پر محوڑ اتمام جانوروں کے مقابلہ میں انسان سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے اس لئے کہ اس میں کرم شرافت نفسی اور بلند ہمتی جیسے انسانی فضائل موجود ہیں۔گھوڑے مختلف اوصاف کے ہوتے ہیں۔مثلاً بعض وہ ہیں جوسواری کے دوران پیشاہیے اورلیدنہیں کرتے اوربعض وہ ہوتے ہیں جن کواپنے مالک کی پیچان ہوتی ہے وہ کسی دوسرے کوسواری نہیں کرنے دیتے۔حضرت سلیمان محلال علیہ السلام کے پاس پروں والے گھوڑے تھے۔

گھوڑے کی دونسمیں ہیں (۱) عتیق (۲) گھین جس کو ہر ذون بھی کہتے ہیں۔ دونوں میں فرق ہیہ کے فرس کے مقابلہ میں ہر ذون کی ہڈیاں بڑی ہوتی ہیں۔ فرس کی ہڈیاں اگر چہ چھوٹی ہوتی ہیں لیکن مضبوط ہوتی ہیں۔ ہر ذون میں ہو جھاٹھانے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے لیکن فرس ہر ذون سے زیادہ تیز رفتار ہوتا ہے۔ عتیق اور ہر ذون میں بھی وہی فرق ہے جو ہرن اور بکری کے درمیان فرق ہے۔ عتیق اس گھوڑے کو کہتے ہیں جس کی ماں اور باپ دونوں عربی النسل ہوں۔ کیونکہ یہتمام عیوب ونقائص سے خالی ہوتا ہے اس لئے اس کو عتیق کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ کو بھی اسی وجہ سے عتیق کہتے ہیں کیونکہ یہ عیب سے مامون ہے اور ملوک جبابرہ میں سے کوئی اس پر قابض نہیں ہوسکا۔ ابن عبدالبرنے تمہید میں کھا ہے کہتیق اس گھوڑے کو کہتے ہیں جو چست ہواور صاحب عین نے لکھا ہے کہتیق وہ گھوڑا ہے جور فار

## صدیق اکبرکومتیق کیوں کہتے ہیں

حضرت صدیق اکبر چونکہ نہایت حسین تھے اور بدصورتی سے مامون تھے اس لئے آپ کوئٹیق کہا گیایا اس وجہ سے عثیق کہا گیا کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے آپ کو بید خطاب مرحمت فر مایا تھا'' اَنْتَ عتیق السر حسمان مِن النار ''یعنی الله تعالیٰ نے آپ کو نارِجہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ اور آپ کو برابر رضائے خداوندی حاصل رہی۔ یا اس وجہ سے آپ عثیق کہلائے کہ آپ کی والدہ کی فرینہ اولا دپیدا ہوتے ہی فوت ہو جایا کرتی تھی مگر جب صدیق اکبر پیدا ہوکرزندہ رہے تو آپ کی والدہ نے آپ کا نام عثیق رکھ دیا کیونکہ آپ بچپن کی موت سے آزاد ہوگئے تھے۔

## عربی گھورے کے فضائل

علامہ زخشریؒ نے سورہ انفال کی تفییر میں بیر حدیث قل کی ہے'' اِنَّ الشَّیُ طُنِ لاَ یقرب صاحِب فرس عتیق وَلادَاداً فِیُهاافَرُس' عتیق'' (شیطان عربی گھوڑے کے مالک یا جس گھر میں عربی گھوڑا ہواس کے پاس نہیں آتا) حافظ شرف الدین دمیاطی نے بھی اس سلسلہ میں ایک حدیث نقل کی ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس گھر میں عربی گھوڑا ہو شیطان اس گھر میں کسی کو مجبو طنہیں کرسکتا۔ وَ اخْرِیُنَ مِنْ دُونِهِهُ کی تفییر

اَ يك حديث مين جُس كوسليمان بن يباراوركى محدثين في روايت كيا بيه بين أنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي هذاه الاية و الحَرِيُنَ مِنُ دُونِهِمُ لاَ تَعُلَمُو نَهُمُ اللَّهُ يَعُلَمُهُمْ قَالَ هُمُ الْجِنُّ لاَ يَدخُلُونَ دَارٌ افِيهَا فوس عتيق "حضور صلى الله عليه وسلم في اس آيت (اوران كعلاوه جن كوتم نهيں جانتے الله ان كوجا نتا به كا كقير ميں ارشاد فرمايا كرآخرين سے جن مراد بيں جواس كھر ميں داخل نہيں ہو سكتے جس ميں فرس عتيق ہو۔

مجاہدٌ فرماتے ہیں کہاس آیت کا مصداق بنوقر یضہ ہیں اور سدی کے نز دیک اس سے مراداہل، فارس ہیں اور بقول حسن اس آیت میں منافقین کابیان ہے اور بعض کے نز دیک کفار جن مراد ہیں۔

گھوڑے بھی دعا کرتے ہیں

متدرک میں معاویہ بن حدیج جنہوں نے مصر میں محمد بن ابی بکر کی نعش کو گدھے کی لید میں رکھ کرجلوا دیا تھا ان کے حوال کے ہے۔ حضرت ابوذ رغفاریؓ کی روایت مذکور ہے:۔

'' حضورصلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا کہ کوئی عربی گھوڑاا بیانہیں جس کوروزانہ دومر تبہ بیددعا مانگنے کی اجازت نہ دی جاتی ہو کہ ''اےاللہ! تونے جس شخص کومیراما لک بنادیا ہے اس کی نگاہوں میں مجھ کواس کا سب سے زیادہ محبوب مال بنادے''۔

امام نسائی " نے کتاب النجیل میں اس واقعہ کوقد رئے تفصیل کے ساتھ اس طرح نقل فرمایا کہ جب مصرفتح ہوا تو وہاں ہرقوم کے لئے ایک میدان تھا۔ جس میں وہ لوگ اپنی سوار یوں کے جانوروں کو لٹایا کرتے تھے۔ معاویہ کا گزرایک مرتبہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کیا سے ہوا جوا ہے گھوڑ کے کولٹار ہے تھے۔ معاویہ نے ان کوسلام کرنے کے بعد پوچھا کہ تبہارا گھوڑ اکیسا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرا یہ کھوڑ استجاب الدعوات ہے۔ معاویہ کئے کیا گھوڑ ہے بھی دعا کرتے ہیں؟ اور ان کی دعا میں بھی قبول ہوتی ہیں؟ حضرت ابوذر پڑنے فرمایا کہ ہاں کوئی رات الی نہیں گزرتی جس میں گھوڑ ااپنے رب سے بیدعا نہ کرتا ہو: 'اے میرے رب! تو نے مجھے بنی آ دم کا غلام بنادیا ہے اور میرارزق اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے لہذا تو اس کے نزد یک مجھواس کے اہل واولا دے زیادہ محبوب بنادے'۔

پھر حضرت ابوذررضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ بعض گھوڑ ہے ستجاب ہوتے ہیں اور بعض غیر ستجاب کیکن میرا یہ گھوڑ استجاب ہی ہے۔ هجین اس گھوڑ ہے کو کہتے ہیں جس کا باپ عرب النسل اور ماں عجمی ہو'اور جس گھوڑ ہے کی ماں عربی اور باپ عجمی ہواس کو''مصرف'' کہتے ہیں ایسا ہی معاملہ انسانوں میں ہے۔

حضرت خزیمہ گی گواہی دو گواہوں کے برابر ہے

ابوداؤ ذنسائی اور حاکم میں مذکور ہے کہ سواد بن حرث اعرابی سے حضور نے ایک گھوڑ اخرید لیا۔ اس گھوڑ ہے کا نام''مرتج''تھا۔ وہ اعرابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیز رفتاری سے تشریف لیجار ہے تھے اور یہ علام ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیز رفتاری سے تشریف لیجار ہے تھے اور یہ علام ایک میں میں کھوڑ ہے یہ اعرابی آ ہت چل رہا تھا۔ راستہ میں چھلوگوں نے (جن کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ گھوڑ احضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید لیا ہے ) اس گھوڑ ہے کا سودا کرنا شروع کر دیا۔ اس اعرابی کولا کچ آگیا اور اس نے آوازلگائی کہ حضور اگر آپ خرید ناچا بین تو سودا کرلیں ورنہ میں دوسر ہے کو فروخت کر دول گا۔ حضور کے ارشاد فر مایا کہ گھوڑ اتم مجھکو فروخت کر چکے ہو۔ اس اعرابی نے کہا کہ خدا کی تیم میں نے تو ابھی آپ کو گھوڑ افروخت نہیں کیا۔ اگر آپ خرید نے کا دعوی کر رہے ہیں تو گواہ لائے۔ حضرت خزیم شفر آبو لے کہ میں گواہی دیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بوچھا کہ کس وجہ سے گواہی دے رہے وہ عضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بوچھا کہ کس وجہ سے گواہوں کی گواہی کے قائم مقام کر دی۔

ایک روایت میں اس طرح آیا ہے کہ حضور نے ان سے پوچھا کہ کیے گوائی دے رہے ہو؟ کیاتم معاملہ کے وقت ہمارے پاس موجود تھے؟ انہوں نے کہا کہ حضور میں حاضر تو نہیں تھا۔ آپ نے فر مایا پھرتم کیسی گوائی دے رہے ہو؟ حضرت خزیمہ نے کہا کہ حضور آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں میں آسانی خبروں کے بارے میں تصدیق کرتا ہوں مستقبل کی خبروں کے بارے میں تصدیق کرتا ہوں کمستقبل کی خبروں کے بارے میں تصدیق کرتا ہوں کیا اس محصور نے در یواری میں آپ کی تصدیق نہیں کروں گا۔ یہ س کر حضور نے ارشاد فر مایا کہا ہے خزیمہ آج تم دو گواہوں کے قائم مقام ہو۔اورایک روایت میں حضور کے بیالفاظ منقول ہیں کہ:

''جس کے حق میں یا جس کے خلاف خزیمہ گواہی ویدیں ان کی تنہا گواہی ہی اس کے لئے کافی ہے''۔ سہیلی گہتے ہیں کہ مندحرث میں اس واقعہ کے بارے میں مزید لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ محوڑ ااس اعرابی کوواپس کردیا۔ تھااور فرمایا کہ خدا تجھے اس میں برکت نہ دے۔ چنانچہ ایساہی ہوا کہ تج ہوتے ہی اس کا گھوڑ امر گیا۔

#### ايك عجيب واقعه

حفرت خزیمہ گوایک عجیب واقعہ پیش آیا جس کوامام احمدؓ نے متعدد ثقہ لوگوں سے روایت کیا ہے۔ وہ بیہ ہے کہ ایک مرتبہ حفرت خزیمہ ؓ نے خواب میں دیکھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹانی مبارک پر سجدہ کررہے ہیں۔انہوں نے آ کر حضورؓ سے یہ خواب بیان کیا تو حضورؓ لیٹ گئے اور حضرت خزیمہ ؓ نے آپ کی بیٹانی پر سجدہ کیا۔

راہ خدامیں جہاد کرنے والا اللہ کامحبوب ہے

كتبغريب ميں بدروايت منقول ہے:

("نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا کہ الله رب العزت والجلال اس طاقتور مخص کو پہند کرتے ہیں جو گھوڑے پر سوار ہوکر آتا جا") یعنی جو ایک بارغز وہ میں گیا اور پھر جہاد کرکے واپس آگیا۔ پھر دوسرے جہاد میں گیا۔ اس طرح باربار داوِ خدا میں جانے والا مخص مبدی ومعید کہلائے گا۔ اس طرح وہ گھوڑا جس پر سوار ہوکراس کے مالک نے باربارغز وات میں شرکت کی ہومبدی اور معید کہلائے گا۔

گھوڑے کی پرورش بھی عبادت ہے

مندامام احدٌ ميں روح بن زنباع كے حوالہ بے حضرت تميم داري كى بيروايت منقول ہے:

'' حضور صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جو محض جو صاف کر لے اور پھر لاکرا پنے گھوڑے کو کھلا دے تو اللہ تعالیٰ اس مخص کے لئے ہر جو کے بدلہ میں ایک نیکی لکھتے ہیں''۔

ابن ماجة نے بھی اس حدیث کے ہم معنی ایک روایت نقل کی ہے۔

گھوڑ ہے کی عاوات

گھوڑے کی طبیعت میں غروراور تکبر ہے۔ بیا پی ذات میں مگن رہتا ہے۔لیکن اس کے باوجودا پنے مالک سے پیارومحبت کرتا ہے۔ اس کے خلاف اس کے شریف اور مکرم ہونے پر دلیل ہیہ ہے کسی دوسرے جانور کا باقی ماندہ چارہ یا خوراک نہیں کھا تا۔

کہتے ہیں کہ مروان کا ایک اشقر نامی گھوڑا تھا۔ یہ گھوڑا جس گھر میں رہتا تھا اس گھر میں اس کی اجازت کے بغیراس کے رکھوالے بھی داخل نہیں ہو سکتے تھے اس گھوڑے کی اجازت کی صورت رہتی کہ رکھوالے اس کے کمرے میں داخل ہونے سے قبل اس کی طرف اپناپنجہ لہراتے اس کے جواب میں گھوڑا ہنہنا تا تو وہ کمرے میں داخل ہوجاتے اورا گر بھی اس کے ہنہنائے بغیر کوئی رکھوالا اس کے کمرے میں چلا جاتا یعنی بغیراجازت تو وہ بڑی مشکل کا شکار ہوتا۔

محوڑی کوگھوڑے کی نسبت بہت زیادہ شہوت ہوتی ہے۔ای لئے بیا کٹر گھوڑوں کے علاوہ دیگر نرجانوروں کے پیچے بھی گئی رہتی ہے۔ جاحظ نے لکھا ہے کہ گھوڑی کوچیض آتا ہے لیکن بہت قلیل مقدار میں ۔ گھوڑے کی شہوت چالیس (۴۰) تا نوے (۹۰) سال تک برقرار رہتی ہے۔ گھوڑاانسانوں کی طرح خواب دیکھتا ہے۔اس کی ایک خاص عادت یہ ہے کہ بیرگدلا پانی پیتا ہے اور جب کہیں اس کو

صاف یانی ملتا ہے تواس کو گدلا کرویتا ہے۔

جو ہری نے کہا کہ محوڑے کے طحال (تلی) نہیں ہوتی۔امام ابوالفرج بن الجوزی کا فرمان ہے کہ جوشخص جوتا پہنتے وقت دائیں چیں سے ابتداءکرےاورا تارتے وقت بائیں پیرسے پہلے جوتا نکالےوہ تلی کی بیاری سے محفوظ رہے گا۔

ذیل کا نقشہ ورم طحال کے لئے مجرب ہے۔ نقش ذیل کو پوشین کے کسی پارچہ میں لکھ کر جمعہ کے دن مریض کے ہائیں جانب انکا دیں اور جمعہ کو پودا دن انکار ہے دیں۔نقش ہیہے:۔

اداح حظم مل ملما محدالي راى ١٨٩٧

صالح صح وصح م له صالح دون ما نع من الى ان تنصره ومره

اگرمندرجہ بالاحروف کوای شکل میں کئی چڑے کے کلڑے پرلکھ کرتلی کے بیار شخص کے بائیں باز و پراس طرح باندھیں کہہ چڑے کا تحریری شدہ ککڑاا کیکم شخص کے برابرائکارہے تو بیمل بھی انشاءاللہ باعث شفاء ہوگی۔

ای طرح ایک دوسراعمل بیہ ہے کہ مندرجہ ذیل نقشہ کولکھ کر مریض کے بائیں باز ومیں لٹکا دیں نقش ہے ہے:۔

٣١٩١٨٦٩٥٦ ح ووصوع

مرض طحال کے لئے ایک اور عمل میہ ہے کہ مندرجہ ذیل الفاظ کو کسی کاغذ پر لکھ کر اس کاغذ کو تلی کے سامنے کر کے جلاویں۔

الفاظيم بين" ولم بضمير هم"-

طحال کے مریض کے لئے ایک مجرب عمل ہے ہے کہ پنچر کے دن طلوع آفتاب سے قبل کسی کاغذ وغیرہ پرلکھ کراس کوتلوار اٹکانے ک طرح دائیں جانب اونی دھاگی سے اٹکالے۔

نقشہ رہے

ح ح ه دم ص هااص اح ااح ما تت الی الا بد

د نیوری کی کتاب''المجالسة'' کی دسویں جلد میں اسمعیل بن یونس سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ریاشی سے انہوں نے ابو عبیدہ اور ابوذید سے سنا کہ گھوڑے کے تلی اونٹ کے پتا اور شتر مرغ کے گودانہیں ہوتا۔اور یہ کہ پانی کے پرندوں اور دریا کے سانپوں کے د ماغ اور زبان نہیں ہوتی اور اس طرح مچھلی کے پھیپھڑے نہیں ہوتے۔

مديث ميل كمور عكا تذكره:

سواءابن ماجہؓ کےمحدثین کی ایک جماعت نے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اگر بھلائی کسی چیز میں ہے تو ان تین چیز ول''عورت'' گھر' گھوڑا''میں ہے۔

ایک دوسری روایت (جو کہ مذکورہ بالا روایت کے بالکل مخالف ہے)۔ میں ہے کہ بدفالی چار چیزوں''عورت'' گھر'' گھوڑا اور غادم''میں ہے۔

تتمہ:۔ حضرت امام احمد بن منبل نے حضرت ابوالطفیل سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک مخص کے ایک بچہ پیدا ہوا تو اس نے اس بچہ کو حضور کی خدمت میں حاضر کیا تو حضور نے اس بچہ کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کراس کی برکت کے لئے دعا

ک۔ چنانچہ آپ کی دعا کی وجہ سے اس لڑکے کی بیشانی پر گھوڑے کی بیشانی کے مانند کچھ بال بہت ہی خوب صورت لگنے والے نکل آئے۔ چنانچہان بالوں کے ساتھ ہی وہ بچہ جوان ہوااور جب خوارج کا زمانہ آیا تو اس جوان لڑکے نے خوراج کو پسند کیا اوران کا ہم خیال ہیں گیا تو اس کی بیشانی کے وہ بال جھڑ گئے ۔اس کے والد نے اس لڑکے کوقید کردیا تا کہ وہ خوراج سے زمل سکے۔

ابطفیل راوی فرماتے ہیں کہ ہم اس لا کے سے ملے اور اس کو نصیحت کی اور یہ بھی کہا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے تہماری پیشانی پر جوخوشنما بال نکلے ہوئے تھے وہ بھی جاتے رہاس لئے تم تو بہ کر واور اس غلط راستے سے باز رہو۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس نوجوان پر نصیحت کا اثر ہوا اور اس نے تو بہ وغیرہ کی۔ چنا نچہ وہ بال اس کی پیشانی پر پھر سے نکل آئے اور تا حیات باقی رہے۔ طبر انی " نے حضرت عائمذ بن عمر ورضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ میں خیبر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کر رہا تھا کہ اچا تک ایک تیر میرے چرے پر آلگا جس کی وجہ سے میراچرہ میری ڈاڑھی اور میر اسید خون سے بھرگیا پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا وہ خون صاف فر مانے گے اور میرے لئے دعا فر مائی۔خون صاف کرتے ہوئے حضور کا وستِ مبارک میرے سینہ کے جس حصہ بیں پڑا اس جگہ لیے لیے بالوں کے خوشما گچھے بن گئے۔ جسیا کہ گھوڑے کی پیشانی پر سفید بال۔

واقعه

ابن ظفر نے اپنی کتاب 'اعلام النو ہو' میں ذکر کیا ہے کہ ایک یہودی عالم کم معظمہ میں قیام پذیرتھا۔ چنا نچہ ایک دن وہ اس مجل میں بنی جس میں بنی عبد مناف اور بنی مخور مے کوگ سے اور معلوم کیا کہ کیا آپ کے گھروں شرید وہوگئ ہے۔ خوب یا در کھو کہ آج کی رات جواب دیا کہ ہمارے کم میں الی کوئی خرنہیں یہودی عالم نے کہا کہ آپ کوگوں سے خت غلطی سرز دہوگئ ہے۔ خوب یا در کھو کہ آج کی رات اس آخری امت کے نبی پیدا ہوئے ہیں اور ان کی نشانی بعنی مہر نبوت ان کے دونوں شانوں کے درمیان ہوگی جو کہ زر درنگ کے تلوں اور ان کے گرد اللہ بنی جب ہوئے اور مجلس ہر فاست ہوئے جیدا ہے' کے بعدا پنے آپ کے گھر نینے تو ان کی عورتوں نے ان کو بیخبر دی کہ عبداللہ بن عبدالمطلب کے لوگ متبعب ہوئے اور مجلس بر فاست ہوئے کہ بعدا پنے آپ کی میں اس ولا دت پر گفتگو کرنے گئے۔ ان کی پر گفتگو جاری ہی میں کہ بعد ہودی عالم بھی آگر جب بیاوگ دوبارہ اپنی جلس میں جن ہوئے تو آپس میں اس ولا دت پر گفتگو کرنے گئے۔ ان کی پر گفتگو جاری ہی میں کہ بودی عالم بھی آگر ہی کہ بیاں کہ بودی کی گھر بینے اور حضرت آمنہ ہے گھر بینے اور حضرت آمنہ ہے کہ اکہ بچھے اس گھر میں لے جو اب اب کہ بیاں اس بودی کو ہو تو آپا تو لوگوں نے اس سے بہودی کی وجہ دریا دت کی تو یہودی کی جو جو بودی کی ہودی کی ہودی کی وجہ دریا دت کی تو یہودی اس کے خواب دیا کہ ہوت کی اس کی طاری ہوگئی۔ کچھ و بر بعد جب یہودی کو ہو تو آپ اور کوئہ خدا کی تئم وہ ایک ایک زیر دست دید بدوالی حکومت قائم کریں گے کہ اس کی طاری ہوگئی۔ کی تعرب تک جا بہتے گی۔

ا مام کبی نے آیت 'وَ قَالَت النَّصَاری الْمَسِیُح ابْنُ اللَّهِ ذَلِکَ قَوْلُهُمْ بِاَفُو اهِهُمْ 'الِح کی تفیر میں فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسان پراٹھائے جانے کے بعدا کیاسی سال تک نصاری دین اسلام پر قائم رہے اور نمازروزہ اداکرتے رہے۔ یہاں تک کہ یہوداور نصاریٰ کے درمیان بڑی لڑائی ہوئی۔ یہود میں ایک فخص بولس نام کا بڑا بہا درتھا اس نے حضرت عیسیٰ می کے تمام صحابہ یعنی حواریین کو شہید کردیا۔ اس کے بعداس فخص نے اپنی قوم (یہود) سے کہا اگر حق عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا تو ہم نے تو ان کا کفر کیا لہذا

ہمیں دوزخ میں جانا ہوگا اوراگر ایسا ہوا تو ہم زبر دست خسارے میں رہیں گے۔لیکن آپ مطمئن رہیں عنقریب میں ایک آلیگی ترکیب کروں گا کہاس کے ذریعیہ وہ بھی ہماری طرح دوزخی ہوجا ئیں گے۔

بولس کے پاس کھوڑاعقاب نام کا تھا جس پر پیٹھ کروہ قال کرتا تھا۔اس نے اپناس کھوڑ ہے کی کونچیں کا ٹ ڈالیں اوراپے سر پیل دھول ڈال کرشر مندگی کا ظہار کیا۔نصار کی نے جب اس کواس حال ہیں دیکھا تو پوچھا کہتم کون ہو؟ بولس نے جواب دیا کہ ہیں تہاراو یمن ہوں لیکن اب نہیں کیونکہ جھے آسان سے بینداستائی دی کہتہاری تو بہتب تک قبول نہ ہوگی جب تک کہتم نصار کی نہ بن جاؤ ۔لہذا ہیں اب نصار کی میں شامل ہوگیا ہوں۔ چنا نچواس کے بعد اہلِ نصار کی نے اس کواپ گرجا گھر میں داخل کر لیا۔اس طرح بولس نصار کی گرجا گھر میں ایک سال تک بندر ہا' نہ اس نے کسی سے بات کی اور نہ بھی گرجا سے باہر نکلا۔اس پورے ایک سال کے عرصہ میں مسلس انجیل کا مطالعہ کرتا رہا۔ یہاں تک کہ جب اس کوایک سال کا عرصہ کمل ہوگیا تو وہ اپنے گرجا کے کمرے سے باہر آیا اور نصار کی سے کہا کہ جھے نداء کو در یعے بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالی نے میری دعا قبول کر لی ہے۔نصار کی نے اس کہانی کا یقین کر لیا اور اس کی تصدیق کردی جس کی وجہ سے نصار کی میں سے ہوخض بولس سے محبت کرنے لگا۔اس کے بعد بولس بیت المقدس چلاگیا اور وہاں پر نسطور رانا می ایک خض کوا بنا خلیفہ نام در کیا اور اس کو بہ سکھایا کو میسکھایا کھیسی سے مربح اور اللہ تین سے ۔

اس کے بعد سے بیت المقدس سے روم چلا گیااور وہاں پراس نے لوگوں کوصفاتِ باری تعالیٰ اورانسا نیت کی تعلیم دی اور پیجی کہا کہ عیستی علیہ السلام نہ انسان تھے نہ جنات میں سے تھے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے اورابلِ روم میں سے ایک یعقوب نامی مختص کواپنا خلیفہ بنایا۔ پھر دوسر مے مختص کو جس کا نام'' ملکان' تھا بلایا اوراس سے کہا کھیستی علیہ السلام تو ہمیشہ معبودر ہیں گے۔

اس کے بعد بولس نے اپنے ان تینوں مریدوں کوالگ الگ اپنے پاس بلایا اور ہرایک سے کہا کہ تم میرے خاص مرید (خلیفہ) ہو اور رات میں نے میسی علیہ السلام کوخواب دیکھا کہ وہ مجھ سے راضی ہو گئے ہیں اور کل میں اپنی طرف سے قربانی کروں گااس لئے تم لوگوں کو یہ کہہ کر قربانی کی جگہ بلانا کہ وہ ہمارے عطیہ لے جائیں۔ چنانچہ بولس نے اس طرح اپنے تینوں خلیفاؤں سے الگ الگ تنہائی میں مندرجہ بالا گفتگو کی اور ہرایک کویقین ولا دیا کہ وہی اس کا قابلِ اعتماد اور شیح جانشین ہے۔

اس کے بعدا گلے دن بولس نے قربان گاہ میں قربانی کی اور بینظا ہر کیا کہ میں بیقربانی عیبیٰ علیہ السلام کی رضا مندی کے لئے کر رہا ہوں۔ چنانچیان تینوں (نسطور 'یعقوب' ملکان ) نے اپنے اپیروکاروں کوجع کیا اور ان کی موجود گی میں بولس سے عطیہ قبول کئے۔ چنانچیاسی دن سے نصاریٰ تمین فرقوں نسطور بیر' یعقوبیہ اور ملکیہ میں تقسیم ہو گئے اور پھران تینوں فرقوں میں اختلاف اس قدر بردھا کہ وہ ایک دوسرے کے دعمن بن گئے۔ چنانچیاللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:

" وَقَلَت النَّصَارِى الْمَسِينَ عُ ابُنِ اللَّهِ ذَالِكَ قَوْلُهُمْ بِاَفُوَاهِهِمُ "الخ

اہلِ معانی نے اس آیت کے تحت فر مایا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی کسی قول کوافوا ہ یا اکس (منہ اور زبان) کی صفت بیان نہیں کرتے یہاں تک کہوہ جھوٹ نہ ہو۔

### ايك عبرت ناك واقعه

ا مام ابن بلیان وغزالی وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ جب ہارون الرشید خلیفتہ المسلمین ہے تو تمام علماء کرام ان کومبارک بادویے کے لئے ان کے پاس مسلمین معزت سفیان توری منہیں گئے حالانکہ ہارون الرشید اور سفیان توری ایک دوسرے کے ساتھی اور دوست

تھے۔ چنانچ چھزت سفیانؓ کے نہ آنے سے ہارون رشید کو بڑی تکلیف ہوئی اوراس نے حضرت سفیانؓ کے نام ایک خط لکھا جس کامتن ہے ہے:۔

"شروع كرتا ہوں اللہ كے نام سے جو بردا مہر بان اور رحم والا ہے"۔

"عبدالله ہارون امیر المومنین کی طرف سے اپنے بھائی سفیان تو ری کی طرف۔

بعد سلام مسنون! آپ جانے ہیں کہ اللہ تعالی نے مونین کے درمیان ایسی بھائی چارگی اور محبت و دیعت کی ہے کہ جس میں کوئی غرض نہیں۔ چنانچہ میں نے بھی آپ سے ایسی ہی محبت اور بھائی چارگی کی ہے کہ اب نہ میں اس کوتو ڈسکتا ہوں اور نہ اس سے جدا ہوسکتا ہوں۔ یہ خلافت کا جوطوق اللہ تعالی نے میرے پر ڈال دیا ہے آگر یہ میرے گلے میں نہ ہوتا تو میں ضرور آپ کی محبت کی بناء پر آپ کے پاس خود آتا یہاں تک کہ اگر چلنے میں معذور ہوتا تو گھسٹ کر آتا۔ چنانچہ اب جبکہ میں فلیفہ ہوا تو میرے تمام دوست احباب مجھے مبارک باددینے کے لئے آئے۔ میں نے ان کے لئے آپ خزانوں کے منہ کھول دیئے اور قیمتی سے فیتی چیزوں کا عطیہ دے کر آپ دل اور ان کی آتکھوں کو ٹھٹڈ اکیا۔ لیکن آپ تشریف نہیں لائے والانکہ مجھے آپ کا شدید انتظار تھا۔ یہ خط آپ کو بڑے ذوق شوق اور محبت کی بناء پر لکھ رہا ہوں۔ اے ابوعبداللہ آپ اچھی طرح جانے ہیں کہ مومن کی زیارت اور موافات کی کیا فضیلت ہے اس لئے آپ سے درخواست ہے کہ جسے ہی میر ایہ خط آپ کو طحق جتنی بھی جلدی ممکن ہوتشریف لایے''۔

ہارون الرشید نے بیخط عباد طالقانی نامی ایک شخص کودیا اور کہا کہ بیخط سفیان توریؓ کو پہنچاؤ اور خاص طور سے بیہ ہدایت کی کہ خط سفیان کے ہاتھ میں ہی دینا اور وہ جو جواب دیں اس کوغور سے سننا اور ان کے تمام احوال اچھی طرح معلوم کرنا ۔عباد کہتے ہیں کہ میں اس خط کو لے کر کوفہ کے لئے روانہ ہوا اور وہاں جا کر حضرت سفیانؓ کو مسجد میں پایا ۔حضرت سفیان ؓ نے مجھ کو دور ہی ہے دیکھا تو دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے ۔

(میں مردود شیطان سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس شخص سے جورات میں آتا ہے الابید کہ وہ کوئی خیر میرے پاس لے کرآئے'۔
عباد فرماتے ہیں کہ جب میں متحد کے دروازے پراپنے گھوڑے سے اتراتو سفیان نماز کے لئے کھڑے ہوگئے ۔ حالانکہ بیہ کی نماز
کا وقت نہیں تھا۔ چنا نچہ میں پھران کی مجلس میں حاضر ہوا اور وہاں پر موجود لوگوں کوسلام کیا۔ گرکس نے بھی میرے سلام کا جواب نہ دیا اور
نہ مجھے بیٹھنے کے لئے کہا حتی کہ کس نے میری طرف نظرا ٹھا کرد کیھنے کی زحمت بھی نہ کی۔ اس ماحول میں مجھے پر کپکی طاری ہوگئی اور بدحواس
میں میں نے وہ خط حضرت سفیان کی طرف پھینک دیا۔ حضرت سفیان کی نظر جیسے ہی خط پر پڑی تو وہ ڈر گئے اور خط سے دور رہٹ گئے گویا
وہ کوئی سانپ ہے۔ پھر پچھے دیر بعد سفیان نے اپنی آسٹین کے کپڑے سے اس خط کو اٹھایا اور اپنے پیچھے بیٹھے ہوئے ایک شخص کی طرف
پھینکا اور کہا کہ تم میں سے کوئی شخص اس کو پڑھے۔ کیونکہ میں اللہ سے پناہ ما نگتا ہوں کسی الیں چیز کے چھونے سے جس کوکس ظالم نے چھو

چنانچدان میں سے ایک شخص نے اس خط کو کھولا اس حال میں کہ اس کے ہاتھ بھی کا نپ رہے تھے۔ پھر اس نے اس کو پڑھا۔ خط کا مضمون من کر سفیان کسی متعجب شخص کی طرح مسکرائے اور کہا کہ اس خط کو بلٹ کر اس کی پشت پر جواب لکھ دو۔ اہلِ مجلس میں سے کسی نے حضرت سفیان سے عرض کیا کہ حضرت وہ خلیفہ ہیں۔لہذاا گرکسی کورے صاف کا غذیر جواب لکھواتے تو اچھا تھا۔ حضرت سففیان نے فر مایا کنہیں ای خط کی پشت پر جواب کھو۔اس کئے کہا گراس نے بیکاغذ حلال کی کمائی کااستعال کیا ہےتو اس کواس کا بدلہ دیا جا اگر بیکاغذ حرام کمائی کااستعال کیا ہےتو عنقریب اس کوعذاب دیا جائے گا۔اس کےعلاوہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہ دونی چاہیے جے کسی کسی کے ظالم نے چھوا ہو۔ کیونکہ یہ چیز دین میں خرابی کا باعث ہوگی۔

پھراس کے بعدسفیان توری نے کہالکھو:

''شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جونہایت رحم والا اور بڑا مہر بان ہے''۔ سفیان کی جانب سے اس مخض کی طرف جس ہے ایمان کا مٹھاس اور قر آ ۃ قر آن کی وولت کو کھینچ لیا گیا۔

بعدسلام مسنون!

پینطاخ کواس کے لکھ رہا ہوں تا کہتم کو معلوم ہوجائے کہ میں نے تم سے اپنادینی رشتہ یعنی بھائی چارگی اور محبت کو منقطع کر لیا ہے اور یہ بات یا در کھنا کہتم نے اپنے خط میں اس بات کا اقرار کیا ہے کہتم نے اپنے دوست واحباب کو شاہی خزانہ سے مالا مال کر دیا ہے۔ لہٰ ذااب میں اس بات کا گواہ ہوں کہتم نے مسلمانوں کے بیت المال کا غلط استعمال کیا ہے اور مسلمانوں کی بغیراجازت کے اپنے نصاب پرخرج کیا اور اس پر طرہ یہ کہتم نے جھے بھی اس آرز و کا اظہار کیا کہ میں مسلمانوں کی بغیراجازت کے اپنے نصاب پرخرج کیا اور اس پر طرہ یہ کہتم نے جھے بھی اس آرز و کا اظہار کیا کہ میں تہمارے پاس آؤں کیکن یا در کھو میں اس کے لئے بھی راضی نہ ہوں گا۔ میں اور میرے اہلِ مجلس جس نے بھی تہمارے خط کو صناوہ سب تمہارے خلاف گواہی دینے کے لئے انشاء اللہ کل قیامت کے دن خداوند قد دس کی عدالت میں حاضر ہوں گے کہتم نے مسلمانوں کے مال کوغیر مستحق لوگوں پرخرج کیا۔

اے ہارون! ذرامعلوم کروکہ تمہارے اس فعل پراہلِ علم ٔ قرآن کی خدمت کرنے والے بیتیم 'بیوہ عور تیں ' مجاہدین عاملین سب راضی تھے یا نہیں؟ کیونکہ میرے نزدیک مستحق اور غیر مستحق دونوں کی اجازت لینی ضروری تھی اس لئے اے ہارون! ابتم ان سوالات کے جوابات دینے کے لئے اپنی کمر مضبوط کرلو۔ کیونکہ عفریب تم کواللہ جل شانہ کے سامنے جوعادل و تکیم ہیں حاضر ہونا ہے۔ لہذا اپنے نفس کو اللہ سے ڈراؤ۔ جس نے قرآن کی تلاوت علم کی مجلسوں کو چھوڑ کر ظالم اور ظلاموں کا امام بنتا قبول کرلیا۔

اے ہارون! ابتم سریر پر بیٹے گے اور حریر تمہارالباس ہو گیا اورا سے لوگوں کالظریح کرلیا جور عایا پرظلم کرتے ہیں۔ گرتم انساف نہیں کرتے ۔ تمہارے بیلوگ شراب پیتے ہیں۔ گرتم حددوسروں پرلگاتے ہو تمہارے بہی لشکر (افسران) چوری کرتے ہیں گرتم ہاتھ کا منح ہوئے بوقصورلوگوں کے تمہارے بیکارند نے آل عام کرتے ہیں گرتم خاموش تماشائی ہے ہو۔اے ہارون! کل میدان حشر کیسا ہوگا جب اللہ تعلی کی طرف سے پکار نے والا پکارے گا کہ'' ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں کو حاضر کرو''۔ تو تم اس وقت آگے برھو گاس حال میں کہ تمہارے دونوں ہاتھ تمہاری گردن ہے بندے ہوں گے اور تمہارے اردگر دتمہارے ظالم مددگار ہوں گے اور انجام کارتم ان ظالموں کے امام بن کردوز خ کی طرف جاؤ گے۔ اس دن تم اپنے حسنات تلاش کرو گے تو وہ دوسروں کی میزان میں ہوں گے اور تمہارے میزان میں برائیاں بی برائیاں بی برائیاں بی برائیاں بی برائیاں نظر آئیں گی اور پھرتم کو پچھ نظر نہیں آئے گا۔ ہر طرف اند چر بی اند چر اہوگا۔ لہٰذا اب بھی وقت ہے کہ تم اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کرواور یہ بھی یا در کھو کہ بیام (بادشاہت) تمہارے پاس ہیٹ نہیں رہے گا۔ یہ یقینا دوسروں کے پاس چلا جائے گا۔ کے ساتھ انصاف کرواور یہ بھی یا در کھو کہ بیام رابح شاہ ہی بھی خود طرف دیوں پر باد کر لئے ہیں۔ چنا نچہ بیام ایسا ہے کہ بھی اس بید بیات خور سے سنو کہ آئیدہ کھی مجھ کو خط مت کھنا اور اگر تم نے خطاکھا بھی تو یا در کھنا اب بھی مجھ سے کی اور اب خط کے آخیر میں بید بات خور سے سنو کہ آئیدہ گھی مجھ کو خط مت کھنا اور اگر تم نے خطاکھا بھی تو یا در کھنا اب بھی مجھ سے کی اور اب خط کے آخیر میں بید بات خور سے سنو کہ آئیدہ کھی مجھ کو خط مت کھنا اور اگر تم نے خطاکھا بھی تو یا در کھنا اب بھی مجھ سے کی اور اب خط کے آخیر میں بید بات خور سے سنو کہ آئیدہ جس کی محمد کے کی اور اب خط کے آخیر میں بید بات خور سے سنو کہ آئیدہ کے جس کی محمد کے کی اور اس کو کے تو کو دور مور کی کو میں کو باور کی بی کھی ہے کی اور اب خط کے آخید کی کھی ہو کو خط کی میں کو کھی کے کی کھی کو کھی کی کو کھی کے کئی کو کھی کے کئی کے کئی کے کئی کے کئی کو کی کھی کے کئی کے کئی کو کھی کو کھی کھی کو کئی کو کئی کے کئی کو کھی کو کو کی کو کھی کو کھی کے کئی کو کھی کے کئی کے کئی کی کئی کے کئی کے کئی کھی کے کئی کو کی کئی کو کی کئی کے کئی کو کئی کی کو کئی کو کئی کے کئی کو کئی کی کئی کو کئی کے ک

جواب كى أميدمت كرنا \_ والسلام

خطکم آکرا کے حضرت سفیان نے اس کوقا صدی طرف پھتکوا دیا۔ نداس پراپی مہرلگائی اور نداس کوچھوا۔ قاصد (عباد) کہتے ہیں کہ خط کم مضمون کوئن کرمیری ھالت غیر ہوگی اور دنیا ہے ایک دم التفات جاتا رہا۔ چنانچہ میں خط لے کرکوفہ کے بازار میں آیا اور آوازلگائی کہ ہے کوئی خریدار جواس مخص کوخرید سکے جواللہ تعالی کی طرف جارہا ہے۔ چنانچہ لوگ میرے پاس درہم اور دینار لے کر آئے۔ میں نے ابنا ہے کہا کہ جھے مال کی ضرورت نہیں جھے تو صرف ایک جہاور قطوانی عباچاہیے۔ چنانچہ لوگوں نے بید چیزیں جھے مہیا کر دیں۔ چنانچہ میں نے ابنا وہ قیمتی لباس اتار دیا جے میں دربار میں ہارون کے پاس جاتے وقت پہنتا تھا اور پھر میں نے گھوڑے کو بھی ہنکا دیا۔ اس کے بعد میں نظیمر پیدل چان ہواہارون رشید کے کل کے درواز ہ پر لوگوں نے میری حالت کو دکھے کرمیرا نداتی اڑایا اور بھر اندرجا کرہارون سے میری حاضری کی اجازت لی۔

چنانچہ میں اندر گیا۔ ہارون رشید نے جیسے ہی مجھ کود یکھا کھڑا ہو گیا اور اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہنے لگا۔ وائے بر بادی وائے خرابی فاصد آباد ہو گیا اور سجیجنے والامحروم رہ گیا اب اسے دنیا کی کیا ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہارون نے بڑی تیزی سے مجھ سے جواب طلب کیا۔ چنانچہ جس طرح سفیان ثوریؓ نے وہ خط مری طرف پھٹکوایا تھا اسی طرح میں نے وہ خط ہارون رشید کی طرف اچھال دیا۔ ہارون رشید کی طرف اچھال دیا۔ ہارون رشید نے فوراً جھک کراد ب سے اس خط کو اٹھا لیا اور کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ پڑھتے پڑھتے ہارون الرشید کے رخسار آنسوؤں سے تر ہو گئے جی کی بندھ گئی۔

ہارون الرشید کی بیرحالت دیکھ کراہلِ در بار میں ہے کسی نے کہا کہ امیر المونین سفیان کی بیرزائت کہ وہ آپ کوابیالکھیں۔اگر آپ عظم دیں تو ہم ابھی سفیان کو جکڑ کر قید کر لائیں تا کہ اس کوایک عبرت انگیز سزائی سکے۔ ہارون نے جواب دیا کہ اے مغرور! دنیا کے غلام! سفیان کو پچھمت کہوان کو الت پر رہنے دو۔ بخداد نیانے ہم کودھوکہ دیا اور بد بخت بنادیا تہمارے لئے میرا بیمشورہ ہے کہ تم سفیان کی مجلس میں جا کر بیٹھو کیونکہ اس وقت سفیان ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی امتی ہیں۔

قاصدعباد کہتے ہیں کہاس کے بعد ہارون الرشید کی بیرحالت تھی کہ سفیان کے اس خطاکو ہروفت اپنے پاس رکھتے اور ہرنماز کے بعد اس کو پڑھتے اورخوب روتے یہاں تک کہ ہارون کا انتقال ہو گیا۔

#### سفيان ومنصور كاواقعه

ابن سمعانی وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ جب حضرت سفیان توری نے اس بات کی تقید بی کرنے سے انکار کردیا کہ ' دمنصور حق پر ہے' تو منصور نے حضرت سفیان کوطلب کیا لیکن سفیان توری منصور کے پاس نہیں آئے بلکہ مکہ چلے گئے ۔ پچھ دن کے بعد جب منصور جج کرنے چلاتو سولی دینے والے عملہ (جلادوں) کو ہدیت کی کہ سولی تیار کرواور سفیان کو تلاش کر کے ان کو پھانی دے دو۔ چنانچہ جب اس بات کی اطلاع حضرت سفیان کو پنجی تو آپ (سفیان تُوری) سوئے ہوئے تھان حال میں کہ آپ کا سرفضیل بن عیاض کی گود میں اور دونوں پر سفیان بن عیدنہ کی گود میں تھے۔منصور کے اس حکم کوئن کر عیاض اور عیدنہ دونوں ڈرتے ہوئے کہنے گئے کہ حضرت (سفیان توری) اب دشمنوں کو ہم پر ہننے کا اور موقع نہ دیجئے لیمنی اب تو کوئی الی صورت کریں کہ اس قیداور رو پوشی سے خلاصی مل جائے۔ چنانچہ ان دونوں کی بید بات من کر حضرت سفیان کعبۃ اللہ کی طرف چل پڑے۔ اور وہاں پہنچ کرغلا ف کعبہ پکڑ کر کہنے گئے کہ اے دنیا کے مالک ورب! منصور کو یہاں نہ داخل ہونے دینا۔ چنانچہ اللہ تعالی نے ان کی دعا کو تبول فرمایا اور اسی وقت منصور کی سواری کا یاؤں کو سیال اور وہ

سواری سمیت نیچ گر کرمر گیا۔ بیروا قعہ منصور کو چو ن میں پیش آیا۔

گھوڑے کا شرعی حکم

امام شافعیؒ کے نزدیک گھوڑے کی وہ تمام اقسام حلال ہیں جن میں گھوڑے کا نام پایا جاتا ہے جیسے''عراب'' مقاریف اور براذین وغیرہ' براذین' برذون کی جمع ہے'تر کی گھوڑے کو کہتے ہیں۔ بیقول امام ابو یوسف محمدٌ احمدٌ واسحاق وغیرہ کے ہیں۔اپنی دلیل میں بیر حضرات بخاریؒ ومسلم کی وہ حدیث پیش کرتے ہیں جو حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ:۔

'' حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں پالتو گدھے کے گوشت سے منع فر مایا اور گھوڑ ہے کے گوشت کے بارے میں رخصت دی''۔
امام ابو حنیفہ اور اوز ای اور امام مالک نے گھوڑ ہے کے گوشت کو مکر دہ کہا ہے۔لیکن امام مالک کے نز دیک گھوڑ ہے کا گوشت مکر دہ
تنزیبی ہے نہ کہ تحریمی ۔ان حضرات نے بطور دلیل اس حدیث کو پیش کیا ہے جس کو ابود او دُنسائی وابن ماجہ وغیرہ نے نقل کیا ہے کہ:۔
" نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑ ہے نچر اور گدھے کا گوشت کھانے سے منع فر مایا ہے کیونکہ ان جانوروں کو اللہ تعالی نے سواری و
زینت کے لئے پیدافر مایا ہے''۔

آنحضورصلی الله علیہ وسلم کے گھوڑوں کے نام

حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم کے پاس کافی محور نے تھے جن میں سے بعض کے نام یہ ہیں:۔

"السكب مرتجز الزاز ظرب اللخيف ورد ابلق ذو العقال مرتجل ذو اللمة سرحان يعسوب بعر ادهم ملاوح السكب مرتجز الزاز خرب اللخيف ورد ابلق ذو العقال مرتجل ذو اللمة سرحان يعسوب بعر ادهم ملاوح

گھوڑے کی خواب تعبیر

اگرکوئی حاملہ عورت خواب میں گھوڑا دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ عورت ایسے بچے کو جنے گی جو گھوڑ سواری میں طاق ہوگا۔ بھی گھوڑ نے سے مراد تجارت وغیرہ بھی ہوتی ہے۔ اگر کسی نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں کوئی گھوڑا مرگیا تو اس کی تعبیر بیہ ہوگی کہ اس کا کوئی لڑکا مرجائے گایا تجارت میں نقصان ہوگایا اس کا شریک تجارت (پارٹنز) چلاجائے گا۔ اگر کسی نے خواب میں چتکبرا گھوڑا دیکھا تو اس کی تعبیر بیہ ہوگی کہ وہ مشہورا میربے گا۔

اگرکسی نے خواب میں زردرنگ کا گھوڑاد یکھایہ وہ کسی بھار گھوڑے پرسوار ہے تواس کی تعبیر بھاری ہے اور زیادہ سرخ گھوڑا دیکھنے کی تعبیر غم ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ فتنہ کی علامت ہے۔ علامہ ابن سیرین فرماتے ہیں کہ میں سرخ گھوڑ اپند نہیں کر تااس لئے کہ وہ خون کے مشابہ ہوتا ہے۔ سفید اور سیاہ رنگ کے گھوڑے کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر صاحب قلم سے دی گئی ہے۔ سفید اور سرخ رنگ کے گھوڑے کو دوڑایا گھوڑے کی تعبیر قوت یا لہولعب دی جاتی ہے اور بھی بھی لڑائی یا مار پیٹ کی تعبیر بھی دی جاتی ہے۔ اگر کسی نے خواب میں گھوڑے کو دوڑایا یہاں تک کہ وہ گھوڑ اپنینہ آلود ہو گیا تو اس کی تعبیر خواہش نفسانی سے کی گئی ہے اور بھی اس کی تعبیر مال کی ہربادی بھی ہوتی ہے۔ گھوڑے کے پینہ کی بھی بہی تعبیر ہے۔ اور خواب میں گھوڑے کو ایڈ می تعبیر خواہشات کے مرتکب ہونے سے کی جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ '' لا تسر کے ضواور جعوا الیٰ ما الترفتم فیہ (بھا گوئیس جاؤا ہے انہیں گھروں اور عیش کے سامانوں میں جن کے اندر تم سکون کرر ہے تھے (الانبیاء)''

اگر کوئی خواب میں مھوڑے سے اس نیت سے اترے کہ اب اس پر سوار نہیں ہوگا تو اگرخواب دیکھنے والا کوئی گورنر ہے تو وہ اپنے اس

عہدہ (محورزی) ہے معزول کردیا جائے گا۔

اگر کسی نے گھوڑئے کی دم کمبی زیادہ بالوں والی اور موٹی دیکھی تو اس کی تعبیر اولا دیا مال کی زیادتی ہے کی جاتی ہے۔اگر بادشاہ نے الیکی دم خواب میں دیکھی تو بیاس کے لشکر ( فوج ) کی زیادتی کی طرف اشارہ ہے۔اورا گر کسی نے خواب میں گھوڑے کی دم کئی ہوئی دیکھی تو کسی اس کی تعبیر سیے کہاں شخص کے کوئی بھی اولا دنہ ہوگی اورا گراولا دہوگی تو وہ زندہ ندر ہے گی۔اورا گریہ خواب کوئی بادشہ دیکھے تو اس کی تعبیر بیہوگی کہاس کا لشکر ( فوج ) اس سے بعاوت کردے گا۔

اگرکوئی شخص خواب میں کسی بہترین گھوڑے پرسوار ہوتو اس کی تعبیر عزت وجاہ ہے دی جائے گی اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ'' گھوڑے کی پیشانی میں خیر ہے''۔

اور بھی خواب میں گھوڑے پرسوار ہونے کی تعبیر سے سفر مراد ہوتا ہے۔اورا گر کسی نے خواب میں گھوڑے کا بچہ دیکھا تواس کی تعبیر ایک خوب صورت بچہ کی آمد (پیدائش) سے کی جاتی ہے اورا گر کسی نے خواب میں کوئی توانا گھوڑا دیکھا تواس کی تعبیر طویل عمر والے سے دی جاتی ہے۔

اگرکنی نے خواب میں ترکی گھوڑے پر سواری کی تو اس کی تعبیر ہیہ ہے کہ وہ دنیا میں ایک درمیانی زندگی ہر کرےگانہ بالکل مفلسی کی اور نہ مالداروں جیسی اور اگر کسی نے گھوڑی کی سواری کی تو اس کی تعبیر شادی ( نکاح ) ہے۔ ابن مقری نے کہا ہے کہ اگر کسی نے خواب میں سفید و سیاہ رنگ کے گھوڑ وں کی تعبیر اورعزت غیبی مدد سے دی جاتی ہے۔ کیونکہ بیرنگ فرشتوں کے گھوڑوں کا ہے۔ اگر کسی نے خواب دیکھا کہ وہ مرخ وسفید رنگ کے گھوڑے پر سوار ہوا تو اس کی تعبیر ہیہ ہے کہ وہ شخص شراب ہے گا کیونکہ بیشراب کے ناموں میں سے ہاورا گرخواب میں کوئی کسی کے گھوڑے پر سوار ہوا تو اس کی تعبیر مرتبہ اورعزت ملنے سے دی جاتی ہاورا گرکسی نے خواب میں دیکھوڑے کو مینے رہا ہے تو اس کی تعبیر مرتبہ اورعزت ملنے سے دی جاتی ہاورا گرکسی نے خواب میں دیکھنا کہ وہ گھوڑے کو گھوڑے پر سوار ہوا تو اس میں ہوئی بھلائی اور خرنہیں۔

اوراگر کسی نے خصی کھوڑا دیکھا تو اس کی تعبیر خادم ہاورتمام چو پائے جن پرسواری کی جاتی ہان کوخواب میں بغیراگام کے دیکھنے کی تعبیر زانیہ عورت ہے۔ کیونکہ زانیہ عورت بھی جس کسی کے ساتھ جاہتی ہے بغیر کسی روک ٹوک کے تعلقات قائم کر لیتی ہے۔ اس طرح تیز رفتار گھوڑے کی تعبیر لوگوں میں اس کی نیک نامی سے تیز رفتار گھوڑے کی تعبیر لوگوں میں اس کی نیک نامی سے دی جاتی ہے۔ اوراگر کسی نے خواب میں ویکھا کہ اس کا گھوڑا اس کے ہاتھ سے جاتا رہا تو اس کی تعبیر غلام کے فرار یا موت سے کی جاتی ہے اوراگر وہ تحض تا جرہے تو اس کا شریک تجارت (پارٹنز) اس سے الگ ہوجائے گایا اس کی موت ہوجائے گی۔

ایک مخص علامه ابن سیرین رحمته الله علیه کے پاس آیا اور اپنا خواب بیان کیا کہ میں خواب میں ایک ایسے گھوڑے پر سوار ہوا جس کی تا تکیں لوہے کی تھیں۔ابن سیرین نے کہا کہ اللہ تم پر رحم کرے عنقریب تم فوت ہوجاؤ گے۔واللہ اعلم بالصواب

فرس البحر

(دریائی محور ا) میدر یا نیل میں پایا جاتا ہے۔اس کی پیثانی محور ہے جیسی ٹائٹیں گائے جیسی اور چھوٹی دم خزیر کے مشابہ ہوتی ہے۔ اس کا چہرہ چیٹا ہوتا ہے لیکن اس کی کھال بہت موٹی اور مضبوط ہوتی ہے۔ یہ بھی بھی پانی سے نکل کر خشکی پر آ کر بھی چرتا ہے۔اکٹر خشکی میں یہ ہلاک ہوجا تا ہے۔ کیونکہ انسان یا دیگر حیوانات اسے ہلاک کر دیتے ہیں۔ختکی پر بیزیادہ تیزنہیں دوڑسکتا اس کئے فتکلی پر اس کو آسانی سے ہلاک کر دیاجا تا ہے جبکہ پانی میں بیربہت تیز تیرتا ہے اوراس کو پانی میں پکڑنا یا ہلاک کرنا دشوار ہے۔ شرعی حکم

اس كا كھانا جلال ہے۔

تعبير

دریائی گھوڑے کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر کذب اور کسی کام کے پورے نہ ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ ایک خوا میں تعبیہ

دریا کی تعبیر'بادشاہت' قیدوغیرہ سے کی جاتی ہے کیونکہ جواس میں پھنس گیاوہ نکل نہیں سکتا۔اوربعض اوقات اس کی تعبیرعلم وففل و کرم سے کی جاتی ہے۔ کیونکہ بحرفضل اور بحرکرم اکثر بولا جاتا ہے۔

اس ہے بھی بھی دنیا بھی مراد ہوتی ہے۔

اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ دریا کے کنارے بیٹھا ہوا ہے یا کنارے پر لیٹا ہوا ہے تواس کی تعبیر بادشا ہت ہےاور بھی خطرہ کی علامت بھی ہے۔ کیونکہ پانی مامون نہیں ہےاورا کثر انسان اس میں ڈوب کر مرجا تا ہے۔اگر کسی نے خواب میں دریاسے پانی پیاتواس کی تعبیر بادشاہ کے مال سے کی جاتی ہے کہ وہ مال خواب میں دیکھنے والے کو حاصل ہوگا۔

اوراگر کسی نے خواب میں دریا کا تمام پانی پی لیا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو کسی بادشاہ کا تمام خزانہ مل جائے گا۔اورا گر کسی نے خواب میں دورہ کے گا۔اورا گر کسی نے خواب میں اپنے کسی دوست کے ساتھ پانی خواب میں اپنے کسی دوست کے ساتھ پانی پیا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے حوال کے قول 'وَ اِذْ فَرَ قُنَا ہِکُمُ الْبَحُرَ '' کی روشنی میں۔ پیا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اس سے جدا ہو جائے گا۔اللہ تعالی کے قول 'وَ اِذْ فَرَ قُنَا ہِکُمُ الْبَحُرَ '' کی روشنی میں۔

اوراگرکی نے خواب میں دیکھا کہ وہ دریا میں چل رہا ہے خشکی پر چکنے کی طرح 'تواس کی تعبیر ہے ہماس کا خوف جاتا رہ گااور وہ مامون ہوگا۔ کیونکہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: '' ف ضور ب کھٹم طویقا فی الْبَحُو یَبَسُالاَ قَخَافٌ دَرَ تحاوَّلاَ تَحُشی ''اوراگر کی نے دیکھا کہ وہ دریا میں موتی نکالنے کے لئے خوط لگارہا ہے تو وہ علم میں گہرائی و ہڑائی حاصل کرے گااوراگر کی نے خواب میں دریا کو تیرتے ہوئے عبور کیا تو اس کی تعبیر ہے ہے کہ وہ مصیبت اور فکر سے نجات پا جائے گا۔اوراگر کسی نے سردی کے زمانہ میں خودکو دریا میں تیرتے ہوئے عبور کیا تو اس کی تعبیر ہے کہ وہ مصیبت اور فکر سے نجات میں چنس جائے گایا تی کہ کوئی مرض لاحق ہو جائے گایا اس کے بدن کے کسی حصہ میں کوئی در دہوگا۔اوراگر کسی نے بید یکھا کہ دریا کا پانی شہر کے گلی کو چوں میں داخل ہو گیایا کھیتوں اور جائے گایا اس کے بدن کے کسی حصہ میں کوئی در دہوگا۔اوراگر کسی نے بید یکھا کہ دریا کا پانی شہر کے گلی کو چوں میں داخل ہو گیایا کھیتوں اور خالوں پر چڑھ آیا تو اس کی تعبیر ہے کہ اس علاقہ کا بادشاہ لوگوں پر ظلم کرے گااور بھی اس سے شدید قط سالی مرادہوتی ہے۔

# ٱلُفَرَشُ

المفوض اونٹ کے چھوٹے بچہ کو کہتے ہیں۔ بعض نے کہاہے کہ فرش کا اطلاق اونٹ گائے ' بکری وغیرہ کے ان بچوں پر ہوتا ہے جو ذکح کرنے کے لائق نہ ہوں۔ کلام اللہ میں فرش کا تذکرہ: الله تعالی کے قول ''وَ حَمُو کَهُ وَ فَوُشًا ''میں الله تعالی نے''حمولہ'' کو کیوں مقدم کیااوراس سے کیافا کدہ ہے؟اس بالہے میں علاء نے فرمایا ہے کہ چمولتہ انسان کے لئے زیادہ نفع بخش ہے کیونکہ اس کو کھایا جاتا ہے اور بطور سواری استعال کیا جاتا ہے۔فراء نے کہا جھی کہ میں نے''الفرش'' کی جمع نہیں سی اوراس کی وجہ شاید رہے کہ یہ مصدر ہے اور اس کے معنی پھیلانے کے ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے اس کو تمام زمین پر پھیلا دیا ہے۔

## افَرُفَرُ

فوفو: پروزن مدمد ۔ پانی کے پرندوں میں سے ایک پرندہ ہے۔جسامت میں بیکور کے برابرہوتا ہے۔

# فَرَع"

فوع:چوپاؤں کے پہلے بچوں کو کہتے ہیں۔ حدیث میں فرع کا تذکرہ:۔

بخاری ومسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ:

آنحضور صلی الله علیه وسلم نے فر مایا که اسلام میں فرع وغیرہ کا کوئی جواز نہیں''۔

آنخضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیفر مانا کہ فرع وغیرہ کا اسلام میں کوئی جواز نہیں۔اس سے بیمراد نہیں کہ بیامر بالکل ہی جائز نہیں ہے بلکہ آپ کے کہنے کا منشاء یہ ہے کہ کفارِ مکہ جس اعتقاد اور ارادہ سے فرع وغیرہ ذرج کرتے ہیں اور پھراس کو کھاتے بھی نہیں اور اس امیدو اعتقاد سے ذرج کرتے ہیں کہ اس سے اس کو مال کی برکت حاصل ہوگی اور اس کی نسل زیادہ ہوگی تو بیصورت یا بیا عتقاد اور گوشت کا نہ کھانا بیا سلام کے منافی ہے۔

"عتر ہ" یہ ہے کہ کفار مکہ رجب کے مہینہ کے پہلے دن اس کوذ کے کرتے اس لئے اس کورجیہ بھی کہتے ہیں۔

فرع وعتيره كاشرع علم

ان کے مردہ ہونے کی دوصور تیں ہیں لیکن صحیح وہ ہے کہ ان کی کراہت کے سلسلہ میں دوقول ہیں۔ پہلاقول یہ ہے کہ (جس کی امام شافعی نے صراحت کی ہے اور جواحادیث ہے بھی ثابت ہے) وہ دونوں مکر دہ نہیں ہیں بلکہ ان کا کھانا جائز ہے۔ ابوداؤ ڈنے صحیح سندے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہا تیوں کی طرح اونٹوں کے ذبح کرنے میں مقابلہ کرنے سے منع فر مایا ہے۔ کیونکہ ان دیہا تیوں کی عادت میتھی کہ وہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کرئی گئی اونٹ ذبح کرتے تھے اور اس پرفخر کرتے تھے کہ اس نے زیادہ اونٹ ذبح کر ڈالے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے اونٹ کا گوشت مکر دہ قر اردے دیا۔ کیونکہ یہ شبہ تھا کہ یہ اونٹ غیر اللہ کے نام پر ذبح کے ہوئے جانوروں میں شامل ہوجائے گا۔

# آلفُرعُل

فسرعل : بروزن قنفد بجو کے بچے کو کہتے ہیں۔اس کی جمع فراعل آتی ہے۔امام بیہقی معبداللہ بن زیدے روایت کرتے ہیں کہ

انہوں نے بیان فرمایا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ سے ولدالضبع (بجوکا بچہ) کے بارے میں دریا فت کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ تو کو کالی ہے اور اس میں بکری کا بچہ بھی شامل ہے۔ابوعبیدہ نے کہاہے کہ اہلِ عرب کے نز دیک فرعل بجو کا بچہ ہے۔

## الفرقد

"الفوقد"اس سے مرادگائے كا بچہ ہے۔وحثی بیل كى كنیت بھى"ابوفرقد" آتى ہے۔

## الفرنب

''الفونب''(فاء کے کسرہ کے ساتھ) ابن سیدہ نے کہا ہے کہ اس سے مراد چوہا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد چوہ کا بچہ ہے جس کا تعلق'' بر بوع'' کی م سے ہے۔

### الفرهود

"الفرهود" (بروزنجلمود) اس سےمرادورندے کا بچہے۔ بیکی کہا گیا ہے کہاس سے مراد پہاڑی برے کا بچہے۔

# الفروج

"الفروج"اس سےمرادنو جوان مرغی ہے۔

## الفرير و الفرار

"الفريو و الفواد"اس سےمراد بكرى اوركائے كا چھوتا بچہ ہے۔ ابن سيده نے كہا ہے كة "الفرير" واحد ہے اور" الفرار" جمع ہے۔

### فسافس

"فسافسس"ابن سینانے کہا ہے کہاں سے مراد چیچڑی کی مثل ایک جانور ہے۔ قزویٰ نے کہا ہے کہ پیو کے مشابدایک حیوان ہے۔

### الفصيل

فیسے اونٹنی کا بچہ جب اپنی مال کا دود ہے پیٹا چھوڑ دیتواس وقت اس کوفصیل کہتے ہیں فصیل بروز ن فعیل بمعنی مفعل یعنی مفعول جس کا دود ہے چھڑا دیا گیا ہو۔ اس کی جمع فصلان وفصال آتی ہے۔ حدیث میں فصیل کا تذکرہ: حضرت امام احمدٌ بن صنبل اورامام مسلمٌ نے حضرت زیدٌ بن ارقم سے روایت نقل کی ہے کہ'' حضورصلی اللہ علیہ وسلم ایک باڑا ہل قباء کی طرف گئے۔ چنانچہ اہلِ قباء میں سے اس وقت بچھادگ چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے۔ان کو دیکھ کرحضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کھی اوابین کی نماز'' اذار مضت الفصال'' کے وقت پڑھنی چاہیے۔ یعنی جب مٹی گرم ہوجائے۔

تعبير

فصیل کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر شریف لڑ کے ہے کی جاتی ہے۔بعض معبرین نے لکھا ہے کہ تمام حیوانات کے بچوں کوخواب میں چھونے کی تعبیر کسی غم سے دی جاتی ہے۔ یعنی اگر کسی نے خواب میں فصیل کوچھوا تو اس کی تعبیر غم ہے۔

آلُفَلُحَسُ

(چوپایا) فَلُحَسُ: بروزن جعفر فلحس 'چوپایا جانورکویاس رسیدہ کتا کو کہتے ہیں فلحس بنی شیبان کے سرداروں ہیں سے کس ردار کا نام بھی تھا۔اس کی ایک عجیب عادت تھی وہ یہ کہ جب بھی غنیمت کا مال تقسیم ہوتا تو بیا پناحصہ حاصل کرنے کے بعدا پنی بیوی کا حصہ مانگا اور جب اس کو بیوی کا حصہ مل جاتا تو پھرا بنی اونڈی کا حصہ طلب کرتا 'تولوگ اس کو خاموش کرنے کے لئے کہتے کہ'' میں سوال کرتا ہوں گلحس سے''تا کہ وہ اور یعنی مزید نہ مانگے۔

### الفلو

''السفسلو''(فاء کے ضمہ فتۃ اور کسرہ کے ساتھ)اں سے مراد پچھرا ہے جودودھ چھڑانے کے قابل ہویا جس کا دودھ چھڑا دیاگیا ہو۔جو ہری نے کہا ہے''السفسلو''واؤ مشدد کے ساتھ ہے جس کامعنی پچھرا ہے کیونکہ بیا پی ماں سے علیحدہ کردیا جاتا ہے یعنی اس کا دودھ چھڑا دیا جاتا ہے۔اہل عرب''الفلو'' کے مونث کے لئے''فلو ہ'' کالفظ استعال کرتے ہیں۔جیسے''عدو'' کامؤنث''عدوہ'' ہے۔اس کی جمع''افلاء'' ہے جیسے''عدو'' کی جمع''اعداء''۔

#### الفناة

"الفتاة"اس مرادگائے ہے۔اس کی جمع"فوات" آتی ہے۔

## ٱلۡفَهُد

(تیندوا)فهد: فهد فهود کاواحد ہے۔اہلِ عرب بولتے ہیں 'فهد الرجل اشبه الفهد ''یعنی وه تیندواکے ما نند ہے۔ سستی اور نیند ال ۔

تیندوے کا حدیث میں تذکرہ:

ام ذرع کی مشہور حدیث جو کہ بخاری اور ترندی شریف میں ہے اس میں تیندوے کا تذکرہ ہے۔ چنانچے حدیث کا ایک مکڑا ہے کہ یعنی عورت اپنے شوہر کی عادت بتار ہی ہے کہ وہ جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو'' تیندوے جبیبابن جاتا ہے''۔ ارسطوکا خیال ہے کہ تیندوا بھیڑئے اور چیتے کے باہم اختلاط سے پیدا ہوتا ہے کیونکہ اس کا مزاج چیتا کے مزاج جیسی ہے اوراس کی عادات وخصلت کتے جیسی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب تیندوی (مادہ) حاملہ ہونے کی وجہ سے بھاری ہوجاتی ہے تو اس وقت تمام تیندوں اس کے شکار (کھانے وغیرہ) کا انتظام کرتے ہیں اور ولادت کے وقت تک اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب ولادت کا وقت قریب اس کے شکار (کھانے وغیرہ) کا انتظام کرتے ہیں اور ولادت کے وقت تک اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب ولادت کا وقت قریب اس کے اتا ہے تو تیندوی اپنے پہلے سے تیار کردہ اس جگہ پر چلی جاتی ہے جہاں ولادت ہونی ہے۔

تیندواسونے کابرداشوقین ہوتا ہےاوردن کے اکثر تھے میں سوتا رہتا ہے۔اہلِ عرب تیندوے سے مثال دیتے ہیں کہ'' فِلا ل شخص تو تیندوے کی طرح سوتا ہے'' یعنی زیاوہ سوتا ہے۔

تیندوے کے مزاج میں انتہائی غصہ اور غضب ہوتا ہے۔ جب کسی شکار کی طرف جست (حملہ) لگا تا ہے تو سانس تک روک لیتا ہے جس سے اس کے غصہ اور غضب میں مزید اضافہ ہوجا تا ہے۔ اگر کبھی شکار اس سے نکل جا تا ہے تو زبر دست غیض وغضب میں ہوتا ہے اور کبھی اس غیض وغضب کے باعث اپنے مالک (رکھوالے) تک کو مارڈ التا ہے۔

ابن الجوزیؒ فرماتے ہیں کہ تیندو نے کوسریلی واچھی آواز سے شکار کیاجا تا ہے۔اس میں تعلیم قبول کرنے کی بڑی صلاحیت ہوتی ہے ای لئے یہ بہت جلد سدھ جاتا ہے۔انسانوں سے بہت جلد مانوس ہوجاتا ہے۔خاص طور سےاس شخص سے بڑا مانوس ہوتا ہے جواس کے ساتھ اچھا برتا و کرئے۔چھوٹا تیندوا (بچہ) جوان تیندوے کے مقابلہ میں جلدی سدھ جاتا ہے۔

سب سے پہلے جس نے تیندوے کے ذریعہ شکار کیاوہ'' کلب بن وائل'' ہین اور تیندوے کوسب سے پہلے جس مخص نے گھوڑے پر سیر کرائی وہ پر بید بن معاویہ بن سفیان ہیں۔اورسب سے زیادہ تیندوے کے ساتھ جو محص کھیلے وہ ابومسلم خراسانی ہیں۔ فائدہ: ابوالحن عمادالدین ایک الحراس (جو کہ فقہاء شوافع میں سے ہیں) ہے کسی نے سوال کیا کہ کیایزید بن معاویہ طبی سے ہیں؟ اور کیاان کوطعن وتشنیع کرناصیح ہے؟ تو فقیہ شافعی نے جواب دیا کہ بیہ بات تو بالکل ظاہر ہے کہ دہ صحابہ میں سے نہیں ہیں کیونکہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانہ میں پیدا ہوئے۔اورلعن کے بارے میں سلف میں سے امام ابوحنیفہ وامام مالک اورامام احمد ابن حنبل ّے دودوقول ہیں۔ان میں سےایک توبیہ ہے کہ صراحثاً غلطی کا اظہار کردینا اور دوسرایہ کہاس کی طرف اشارہ کر دیا جائے 'مگر شوا فع کے یہاں صرف ایک قول ہے اوروہ میر کملطی ظاہر کردی جائے 'اشارہ سے کام نہ لیا جائے اور غلطی کا اظہار کیوں نہ کیا جائے جبکہ یزید بن معاویہ چیتوں کا شکار کرتا تھااور نرد (چوسر ) کھیلتا تھااور ستقل شراب پیتا تھا۔ شراب کے سلسلہ میں اس نے اشعار بھی موزوں کئے ہیں۔ جب حضرت امام غزالی سے اس بارے میں سوال کیا گیا کہ کیا پزید بن معاویۃ کولعن کرنا صراحناً جا تزہے یا ان کے فاسق ہونے کی وجہ سے رخصت دی گئی ہےاور کیایز بد کاارادہ حضرت حسین پس کوشہید کرنے کا تھایا صرف ان کودور کرنامقصود تھا؟ تو حضرت امام غزالی ّ نے فر مایا کہ پزید بن معاویۃ پرمبھی بھی طعن وتشنیع وملامت کرنا جائز نہیں اور جو محص کسی مسلمان پرلعنت کرے وہ ملعون ہوگا کیونکہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ''مسلمان کی بیرخاصیت ہونا جا ہے کہ وہ کسی پرلعنت نہ کرے''۔اس لئے بیہ بات کیسے جائز ہوسکتی ہے کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کولعنت کرے۔حضورصلی الله علیہ وسلم کا ایک فرمان بیجی ہے کہ'' ایک مسلمان کی عزت وآبر و کعبته الله کی عزت وآبروے برتر ہےاور چونکہ بزید کا اسلام لا نا اوراس کامسلمان ہونامسلم ہےلہذاان پر بدگمانی کرناضچے نہیں ہے۔اس لئے کہ کسی مسلمان کامسلمان سے بدگمانی کرناحرام ہےاور حضرت حسین پی کونل کرنایا پزید کا تھکم دینایا نددینایہ سفتبامر ہیں۔لہذاایک مسلمان پر سىمسلمان سے بدر كمانى ركھاحرام بے۔اللد تعالى كاقول ہے:۔

''اےابمان والو! زیادہ گمان ہے بچو' ۔ یعنی ہر چیز میں گمان کرنے ہے بچواس لئے کہ بعض گمان گناہ میں بدل جاتے ہیں گ اس کے علاوہ اب کوئی لا کھ کوشش کرے 'جبخو کرے مگروہ پنہیں جان سکے گا کہ یزید کا حضرت حسین ٹے کے بارے میں کیا خیال تھا جی اس لئے ضروری ہے کہ مسلمان مسلمان سے اچھا گمان رکھے۔ دوسرے یہ کہ اگر کسی مسلمان نے کسی مسلمان کوئل کیا اور یہ بات ثابت بھی ہوگی تب بھی اہل حق کا ند ہب یہ ہے کہ وہ کا فرنہیں ہوگا یا اسلام سے خارج نہیں ہوگا کیونکہ قبل ایک معصیت ہے اور معصیت کے لئے اللہ تعالی نے تو بدر کھی ہے۔ اور پھر جمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ حضرت حسین ٹی کا قاتل تو بہ کر کے مرایا نہیں؟ اس لحاظ سے بھی ہمارے لئے یہ جائز نہیں کہ ہم یزید پرلعن کریں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالی'' ارحم الراحمین' ہیں ان کوئلی طور پر عذاب وثو اب کا اختیار ہے۔

دیگر اید که شریعت میں اگر کسی پرلعنت کرنا جائز ہے اور کوئی فخض اس پرلعنت نہ کرے تو وہ گنا ہگار نہیں ہوگا۔ جیسا کہ شیطان (ابلیس) پرلعنت کرنا جائز ہے۔ اب اگر کوئی فخص زندگی بجر شیطان پرلعنت نہ کرے تو قیامت کے دن اس سے بیسوال نہیں ہوگا کہتم نے ابلیس پرلعنت کیوں نہ کی ۔ لیکن اگر کوئی کسی مسلمان پرلعنت کرتا ہے تو قیامت کے دن یقینا اس سے سوال کیا جائے گا کہتم نے دنیا میں فلاں کو کیوں لعنت کی اور بید کہتم کو کیے معلوم ہوا تھا کہ وہ ملعون ہے اور ملعون وہ ہے جواللہ تعالیٰ کی رحمت و شفقت سے دور ہواور بیہ بات اسی وقت وثو تی ہے کہی جا سکتی ہے جبکہ ہمیں معلوم ہو کہ فلان فخص کا فر ہے اور وہ کا فربی مراہے۔

اب جس فخص کے بارے میں ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں تو ہم اس کو کس طرح ملامت کرسکتے ہیں اب رہی یہ بات کہ کیا ہم ایسے فخص پر رقم کریں تو ہمارے نز دیک بیہ جائز ہی نہیں بلکہ مستحب ہے نیز ہمارے نز دیک تو وہ'' اللھم اغفر للمنومنین و المومنات ''میں داخل ہوجائے گا۔

شرع حكم

تیندوے کو کھانا حرام ہے اس لئے کہ وہ درندوں میں سے ہے جو چیر پھاڑ کر شکار کو کھاتے ہیں۔لہذا بیشیر کے تھم میں آئے گا۔لیکن شکار کے لئے اس کا فروخت کرنا جائز ہے۔ .

طبىخواص

اس کا گوشت کھانے سے ذہن تیز ہوتا ہے اور بدن میں طافت آتی ہے۔اس کا خون بدن میں زبردست قوت پیدا کرتا ہے۔اگر کسی جگہ چوہے ہوں اوران کو بھگانا ہوتو اس جگہ تیندوے کا پنجہ رکھنے سے تمام چوہے بھاگ جا کیں گے۔صاحب عین الخواص نے لکھا ہے کہ میں نے کسی کتاب میں پڑھاتھا کہ اگر کوئی عورت تیندوے کا پیشاب پی لے تو پھراس کو تمل نہیں مخمرے گا اور کبھی بھی اس کے پینے سے عورت کمل طور سے بانجھ ہوجاتی ہے۔

تعبير

خواب میں تیندوے کودیکھنے کی تعبیر ایسے دشمن سے کی جاتی ہے جو ندانی دشمنی ظاہر کر سکے اور ند دوی۔ اگر کسی نے خواب میں تیندوے سے نزاع (جھکڑا) کیا تواس کی تعبیر رہے کہ اس کا کسی شخص سے جھکڑا ہوجائے گا۔

## الفويسقة

حديث بنوي ميں چوہكا تذكره:

بخاری ترندی اورابوداؤدوغیرہ میں حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ ''تم لوگ را ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ ''تم لوگ را ہے کہ تخوں کو باہر نہ نکلنے دیا کروتا کہ بیسب چیزیں اپنے برتنوں کو ڈھک دیا کروتا کہ بیسب چیزیں جنات کے سفر سے محفوظ رہیں اور سوتے وقت چراغ گل کر دیا کرواس لئے کہ بسااوقات چو ہا چراغ سے جلتی بتی اٹھا کرتمام گھر میں چکر لگائے گااور گھر والوں کو جلادے گا۔

الفيل

(ہاتھی)فیل:ہاتھی مشہور ومعروف حیوان ہے۔فیل ک' جسمع اَفْیَال "فُیُول" 'اور فِیُلَة" آتی ہیں۔ابن سکیت نے کہاہے کہ
فیل کی جمع اَفْیَلَة " نہیں آتی بیغلط ہے۔امام نوسیبویہ نے کہاہے کہ فیل کی جمع افیلة جائز ہے کیونکہ فیل کی اصل" فیل 'متھی لیکن یاءا پنے
سے قبل والے کوکسرہ کی طرف کھینچت ہے۔لہذا اس کوکسرہ دے کرفیل کردیا۔ جیسے اَبْیَسض" وبیئیض" ہیں اورفیل کے مہاوت کوفیال کہا
جاتا ہے۔اس کی کنیت ابوالحجاج" ابوالحر مان ابوعفل ابوکلوم اور ابومزام آتی ہیں۔ جھنی یعنی مادہ کو فَیْلَة " کہا جاتا ہے۔مونث یعن ہمنی کی
دوشمیں ہیں:

(۱) فیل (۲)زندئیل۔

اوربعض نے کہا ہے کہ بیدوقتم کچھنیں ہیں بلکہ ہاتھی کوفیل اور ہتھنی کوزند بیل کہتے ہیں۔

ہاتھی وطی کرنے کے معاملہ میں انتہائی شرمیلہ واقع ہوا ہے۔ یہا پنے رہنے ہے کی جگہ کے علاوہ اور کسی جگہ وطی نہیں کرتا چا ہے اسے کتنی بی شہوت کی وجہ سے بدخلق ہوجا تا ہے اور اونٹ کی طرح کھانا پینا تک چھوڑ دیتا ہے حتیٰ کہ بھی شہوت کے وجہ سے ایس کے بدن پر ورم آجا تا ہے اور اس وقت اس کی بدخلقی بڑھ جاتی ہے۔ چنا نچہ ایسے وقت میں اس کا مہاوت اس کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ ہاتھی پانچ سال کی عمر میں بالغ ہوجا تا ہے اور اس کی شہوت کا زمانہ موسم رہے ہے۔ بتھنی دو سال میں حاملہ ہوتی ہے اور جب بیحا ملہ ہوتی ہے آجہ ہیں جاتا اور نہ اس کو چھوتا ہے۔

عبداللطیف بغدادی نے کہا ہے کہ تھنی سات سال میں حاملہ ہوتی ہے اور یہ کہ ہاتھی صرف اپنی ہتھنی ہے ہی وطی کرتا ہے کسی دوسری ہتھنی سے وطی نہیں کرتا ہے کسی دوسری ہتھنی سے وطی نہیں کرتا ہے تھنی ولا دت کے وقت کسی دریا یا ندی میں چلی جاتی ہے۔ چونکہ یہ بیٹھ کر بچہ جفنے پر وقا درنہیں ہے اس لئے پانی میں کھڑے کھڑے بچہنتی ہے اور باہر ہاتھی اس دوران مسلسل پہرہ دیتار ہتا ہے۔کہا جاتا ہے کہ ہاتھی اونٹ کی طرح بہت ہی بغض و کینہ رکھنے والا جانور ہے اور بھی بھی کینہ کی وجہ سے اونٹ کی مانندا ہے مہاوت کو بھی ہلاک کر دیتا ہے۔

ہاتھی کی زبان کے بارے میں لوگوں کا پی خیال ہے کہ وہ آئی ہوتی ہے اور پیکہ اگراس کی زبان سیدھی ہوتی تو بیانسان کی طرح بات کرتالیکن پی خیال غلط ہے۔ ہاتھی کے دودانت بہت بڑے ہوتے ہیں اور بھی بھی ان کا وزن پانچ پانچ من تک دیکھا گیا ہے۔ ہاتھی کی سونڈ ایک ایسی کچکدار ہڈیوں کا مجموعہ ہے۔ جس کواپنی منشاء کے مطابق استعمال کرسکتا ہے اور بیسونڈ ہی اس کی ناک بھی ہے اور بہی اس کے ہاتھ بھی ہیں۔اس کی سونڈ بہت ہی طاقت ور ہوتی ہے اس کے ذریعہ بیا ہے تمام کام (کھانا پینا) لیتا ہے۔ اور اس کے ذریعہ بیآ واز کا لیکن اس کی آواز اس کے جشہ کے مقابلہ میں پھنیں۔ کیونکہ یہ بچوں کے چینے کے برابر ہوتی ہے۔ ہاتھی کواللہ تعالی نے بڑی سمجھاور

قہم ہے نوازا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اس کو بہت جلد سدھا کر کام پر آمادہ کر لیتا ہے اس کا غصہ بہت شدید ہوتا ہے۔اگر بھی وؤیاتھی آپس میں اور پڑتے ہیں تو جب تک ان میں سے ایک مرنہ جائے ان کی اوائی ختم نہیں ہوتی۔

ہاتھی دیکھنے میں بہت عجیب لگتا ہے۔خاص طور سے اس کی آئکھیں کان سونڈ اور اس کے باہری دانت اس کی حیال بھی عجیب ہے۔ ایساز بردست جشہ والا جانور مگراس کی حیال بالکل دھیمی یہاں تک کہ آ دمی کے قریب سے گزرجا تا ہے مگر کوئی آ وازاس کے چلنے سے سنائی نہ دے گی۔اس کے پیر بہت ہی گدے دار ہوتے ہیں۔اس کی عمر بھی کافی ہوتی ہے۔

اوسطونے لکھا ہے کہ اس کی عمر چارسوسال سے بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس کا مشاہدہ بھی ہو چکا ہے۔ بقول ارسطواس نے ایک ہاتھی دیکھا تھا جس پرایک خاص قتم کا نشان بناہوا تھا جو کہ تحقیق کرنے پر چارسوسال پرانا ٹابت ہوا۔

ہاتھی اور بلی کے درمیان پیدائش وشمنی ہے۔ چنانچہ جب بھی ہاتھی بلی کود مکھ لیتا ہے تو بھاگ جاتا ہے جس طرح میچھ درندے سفید مرغ کود مکھ کر بھاگ پڑتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پچھوا گرکسی چھپکلی کود مکھ لیتا ہے تو فورامرجا تا ہے۔

قزویٰ نے عجائب المخلوقات میں لکھا ہے کہ تھنی کی شرمگاہ اس کی ٹانگ (بغل) کے بیچے ہوتی ہے جب وطی کا وقت ہوتا ہے توبیہ ا پی ٹا نگ کوکشادہ کرلیتی ہے یہاں تک کہ ہاتھی اس پر قابو پالیتا ہے۔'' کیا بی پاک ذات ہے جو کسی امر سے عاجز نہیں''۔ ايك عبرت انگيز واقعه

حلیہ میں ابوعبداللہ نے لکھا ہے کہ میں ایک بحری سفر کے لئے کشتی پر سوارتھا کہ اچیا تک زبر دست ہوا چکی اور ہماری کشتی ڈانواڈول ہونے لگی اوراس کے ٹوٹ جانے کا شدیدخطرہ پیدا ہو گیا۔ چنانچے کشتی پرسوارتمام لوگ مایوس ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعاءونذریں مانے کے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے نجات دیدے تو ہم فلاں فلاں کام کریں گے۔ چنانچہ لوگوں نے ابوعبداللہ سے بھی اصرار کیا کہ آپ بھی کوئی نذر مانیں۔ابوعبداللہ کہتے ہیں کہ جب لوگوں کا اصرار کافی بڑھا تو اچا تک میرے منہ سے بیالفاظ نکلے کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے اس مصیبت سے نجات دیدے تو میں ہاتھی کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ کچھ دیر بعد کشتی ٹوٹ گئی اور تمام لوگ دریا میں بہہ گئے ۔ مگر مجھے اور میرے ساتھیوں میں سے پچھلوگوں پراللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوئی اوراہروں نے جمیں ایک ساحل پر لا پھینکا۔ہم لوگ اس ساحل پر کئی دن تک ر ہے گر ہارے لئے کھانے پینے کے لئے بچھ بھی نہ تھا۔اچا تک ایک دن کہیں سے ایک ہاتھی کا بچے ساحل پرآ گیا۔لوگوں نے اس کو پکڑ کر ذنح کرلیا اورسب نے مل کراس کو کھایا۔لیکن میں نے نذر کی وجہ ہے اس میں سے پچھ گوشت بھی نہ کھایا حالانکہ مجھے شدید بھوک تھی۔ میرے ساتھی چونکہ کئی دن سے بھو کے تصے لہٰذاانہوں نے شکم سیر ہوکر کھایا جس کی وجہ سے ان پر نیند کا غلبہ ہو گیااور سب گہری نیند سو گئے ۔ میں چونکہ بھوکا تھااس لئے مجھ کو نیندنہ آسکی اور میں نقامت ہے ایسے ہی لیٹار ہا۔ پچھ دیر بعد مجھے ایک ہتھنی نظر آئی جواپے بیچ کے نشانات قدم دیکھتی ہوئی ہم تک پینجی تھی۔ چنانچہ اس نے وہاں پہنچے ہی ہرآ دمی کا مندسونگھا اورسونگھنے کے بعد ہی سب کواپنے پیروں سے روند کر ہلاک کرتی چلی گئی۔ یہاں تک کہوہ سب کو ہلاک کرنے کے بعدمیر ہقریب آئی اور میر منہ سونگھا جب اس کومیرے منہ سے اپنے بیجے کی گوشت کی خوشبونہ آئی تو اس نے مجھ کواشارہ کیا کہ میں اس کی پیٹھ پرسوار ہوجاؤں۔ چنانچہ میں اس کی پیٹھ پرسوار ہوگیا۔

ہتھنی مجھے لے کراس قدر تیزی ہے دوڑی کہ میں نے بھی ہاتھیوں کواتنی تیز بھا گتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہاں تک کہوہ اس دن اور پھرتمام رات مجھےاپی پیٹھ پر بٹھائے ہوئے دوڑتی رہی حتیٰ کہ مجھ ہوگئی اور پھراس نے مجھےا یک ایسی جگہ پر پیٹھ سے اترنے کا اشارہ کیا جہاں پر کچھلوگ بھیتی باڑی میں مشغول تھے۔ چنانچہ کچھلوگوں کی نظر مجھ پر پڑی اور ان میں سے ایک مخض آ گے آیا اور مجھ سے پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے ان کوتمام نفصیل بتا دی تو وہ لوگ کہنے لگے کہ وہ ساحل یہاں ہے آٹھ دن کی مسافت پر ہے اور اس تھنی نے یہ مسافت آ دھے دن اور ایک رات میں قطع کرلی۔ ابوعبداللہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں ان لوگوں کے پاس کافی دن تک رہا۔ یہاں تک کہ وہ بھنی پھر دوبارہ حاملہ ہوگئی۔

#### ایک دوسراوا قعه

صاحب نشوان نے ذکر کیا ہے کہ ایک خارجی شخص ہندوستان کے کسی بادشاہ کے علاقہ میں گیا۔ بادشاہ کو جب اس کاعلم ہوااس نے فوراً اپنا ایک بشکراس کی طرف بھیجا۔ اس خارجی نے جب بشکر کود یکھا تو فوراً امن طلب کیا۔ چنا نچہ اس کوا مان دے دی گئی۔ اس کے بعدوہ شخص بادشاہ سے ملا قات کے لئے بادشاہ کے شہر کی قریب پہنچا تو بادشاہ نے اس کے استقبال کے لیے ہر فتم کے آلات حرب وغیرہ سے مزین ایک بشکر بھیجا۔ پیشکر اس کے استقبال کے لئے شہر کی آخری حد پر آکر دک گیا۔ چنا نچہ آس پاس کے بہت سے لوگ اس استقبال کود یکھنے کے لئے وہاں جمع ہو گئے۔ پچھ دیر کے بعدوہ شخص شہر کے بالکل نزدیک آئی۔ اس نے ایک ریشمی کرتہ پہنی رکھا تھا اور لباس و چرہ وغیرہ سے وہ ایک دلیراور بہا درشخص معلوم ہوتا تھا۔ جیسے ہی شخص لشکر کے قریب پہنچا لشکروا لے اس سے ملاقات کرنے گئے اور پھراس کو لے کرمل کی طرف دوانہ ہوئے۔

لککریں کچھ ہاتھیوں کو بھی بطورزینت شامل کیا گیا تھا۔ چنانچہ اس کشکر میں بادشاہ کا وہ خاص ہاتھی بھی تھا جس پر بادشاہ بی سواری کرتا تھا۔ انقاق سے چلتے چلتے بیخارجی اس بادشاہ کے اس خاص ہاتھی کے نزد دیک آگیا۔ ہاتھی پرسوارمہاوت نے خارجی کو متنبہ کیا کہ اس ہاتھی سے دوررہواورا پی جان کی حفاظت کرو کیونکہ بیہ بڑا خصیلا ہاتھی ہے۔ لیکن خارجی نے مہاوت کی اس بار پرکوئی توجنہیں دی اور مسلسل ہاتھی سے ماتھ چاتا رہا۔ مہاوت نے گئی بار خارجی کو متنبہ کیا۔ گراس نے کوئی توجہ نہ کی بلکہ مہاوت سے کہا کہ آپ اپنی سے ہاتھی سے کہوکہ وہ راستہ سے ہٹ کر چلے ۔ خارجی کا بیہ جواب ہاتھی نے بھی سن لیا اور سنتے ہی خارجی کی طرف دوڑا۔ ہاتھی کے مہاوت نے ہاتھی کو روکنے و بھی سن لیا اور سنتے ہی خارجی کی طرف دوڑا۔ ہاتھی کے مہاوت نے ہاتھی کو روکنے کی بہت کوشش کی مرہاتھی خارجی کا بیہ جواب ہاتھی نے بھی سن لیا اور سنتے ہی خارجی کی طرف دوڑا۔ ہاتھی کے مہاوت نے ہاتھی کی بہت کوشش کی مرہاتھی خارجی کی جیسے بھا گار ہا۔ یہاں تک کہ اس کوا پی سونڈ سے پکڑ کرز مین پر رکھا تو خارجی اس کو نیچ بھراس کو نیچ اور کی کی بہت کوشش کی کہی خوراس کو اپنی سونڈ سے اس کوا بی سونڈ سے لیٹار ہا۔ جب ہاتھی نے خارجی کی چالا کی محسوس کر لی تو وہ اور غضب بنا ک ہوگیا اور اس خارجی کی سونڈ پر گرفت نہ رہے تو وہ اس کو دورا چھال و سے یا جو بی بیروں میں ڈال کراس کو کچل دے۔ مگر خارجی بھی کہی طرح اس خارجی کی سونڈ پر گرفت نہ رہے تو وہ اس کو دورا چھال دے یا در مسلسل اپنی طاقت اس کی سونڈ پر اپنی گرفت مضوط رکھی اور مسلسل اپنی طاقت اس کی سونڈ کو اپنی سرونڈ کو دی کر تار ہا۔

دوسری باراو پراٹھانے کے بعد ہاتھی نے اس کو او پر فضاء میں ہی کئی جھکے دیے تا کہ اس کی گرفت ڈھیلی پڑجائے اور وہ دور جاکر گرے۔ گرجب ہاتھی اپنی اس کوشش میں ناکام ہوگیا تو اس نے پھر اس کو پنچ زمین پر اپنے پیروں کے درمیان رکھنے کی کوشش کی گر خارجی بدستور سونڈ سے لپٹار ہا اور برابر اپنا دباؤ سونڈ پر بڑھا تا رہا۔ اب ہاتھی اور بھی مشتعل ہوگیا جس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ خارجی کی گرفت سونڈ پر برابر بڑھ رہی تھی اور اس سے ہاتھی کو سانس لینے میں مشکل ہونے گئی۔ چنانچہ ہاتھی نے ایک بار پھر خارجی کو او پر اٹھا یا اور کافی جھکے دیئے گرجب ناکا می ہوئی تو پھر اپنی سونڈ نیچے کی اور کوشش کی کہ اپنے پیروں سے خارجی کو کچل دے گرخارجی نے اس کی سونڈ نہیں چھوڑی بلکہ اس بار اس نے اپنی پوری قوت سے ہاتھی کی سونڈ کو د بایا جس سے اس کی سانس بالکل رک گئی اور ہاتھی دم گھٹنے کی وجہ سے

مركزكركيا.

خارجی نے جب دیکھا کہ ہاتھی مرچکا ہے تو اس نے اس کی سونڈ چھوڑ دی اور اس سے علیحدہ ہو گیا۔لوگوں نے اس واقعہ گورپری حیرت سے دیکھااور خارجی کی بڑی تحسین کی ۔گر جب بادشاہ کوعلم ہوا کہ اس کا خاص ہاتھی خارجی کے ہاتھوں مرگیا ہے تو اس کوشد پدغصہ آیا ہے۔ اور بادشاہ نے خارجی کے تل کا تھم دیدیا۔

بادشاہ کے وزیر نے بادشاہ سے عرض کیا کہ اگر آپ اس کونل نہ کرائیں اوراس کومعاف کردیں توبیہ آپ کے لئے زیادہ مناسب اور باعث شہرت ہوگا۔ کیونکہ اس کے زندہ رہنے کی صورت میں جب بھی کہیں اس کا تذکرہ ہوگا توبیہ کہا جائے گا کہ بیاس بادشاہ کا خادم ہے جس نے اپنی عقلندی اور قوت وحیلہ سے ایک ہاتھی کو ہلاک کر دیا تھا۔ چنانچہ بادشاہ کو وزیر کا بیمشورہ بہت پیند آیا اور اس نے خارجی کو معاف کردیا۔

ايك مجرب عمل

اگر کی خفس کو کسی حاکم 'بادشاہ یا کسی ہے بھی شرکا خطرہ ہو یا یہ سمجھے کہ اگر ہیں اس کے پاس جاؤں گا تو میری جان خطرے ہیں پڑ جائے گی تو ایسے خفس کو چاہیے کہ وہ ڈرادرشر سے بہتے ہے گئے یہ کسل کرے۔ عمل ہیہ ہے کہ ایسے خفس کے پاس جانے سے پہلے یہ کلمات پڑھے۔ تجھیٰ تقسق۔ پھران تینوں کلمات کے دس حرفوں کو اس طرح شاد کرے کہ دائیں ہاتھ کے انگو تھے سے شروع کرے اور بائیں ہاتھ کے انگو تھے ہے شروع کر بازی ہو ہے۔ اس کر کے بہتے تو اس لفظ '' تر میھم ''کودس مرتبہ پڑھے اور ہرمرتبہ ایک انگلی کھولتا جائے۔ ایسا کرنے سے انشاء اللہ مامون رہے۔ دسے گا۔

ایک دوسرامجرب عمل

ایک اور عمل کسی کے شرسے محفوظ رہنے کے لئے ہیں ہے۔ یہ بھی مجھ کو بعض بزرگوں نے بتایا ہے اور بیمل مجرب ہے۔ عمل ہی ہے کہ روزانہ سور ہ فیل سود فعہ پڑھیں اور لگا تاروس دن تک پڑھیں۔ درمیان میں کسی بھی دن کا ناخہ نہ کریں اور اگر کسی دن انتہائی مجبوری کی وجہ سے نہ پڑھ سکیں تو از سرنواس کو شروع کریں۔ روزانہ اس کو پڑھتے ہوئے اس شخص کا خیال دل میں رکھیں۔ جب نو دن پورے ہوجا کیں تو دسویں دن سورہ فیل سوبار پڑھنے کے بعد کسی جاری ( بہتے ہوئے ) پانی کے کنار ہے بیٹھ کرمندرجہ ذیل کلمات پڑھیں۔

" اَللَّهُمَّ اَنْتُ الْمَحْوِرُ الْمُحْيُطُ بِمَكْنُونَاتِ الْصَّمَا ثِر اَللَّهُمَّ اَعِزُ الظَّالِمُ وَ قَلَ النَّاصِرُ وَ اَنْتَ الْمَطَّلَعُ الْعَالِمُ اللَّهُمَّ اِنَّ فُلاَ نَا ظَلَمَنِى وَاذَانِى وَلاَ يَشُهَدُ بِذَالِكَ غَيْرَكَ. اَللَّهُمَ اِنَّكَ مَالِكَه فَاهْلِكُهُ. اَللَّهُمَّ سَرُبَلَهُ سِرُبَالَ اللَّهُمَ النَّهُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ الْحُهُمُ الْحُهُمُ الْحُهُمُ اللَّهُمُ الْحُهُمُ الْحُهُمُ الْحُهُمُ الْحُهُمُ الْحُهُمُ الْحُهُمُ الْحُهُمُ الْحُهُمُ الْحُهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْحُهُمُ الْحُهُمُ الْحُهُمُ الْحُهُمُ الْحُهُمُ الْحُهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْحُهُمُ الْحُهُمُ الْحُهُمُ الْحُهُمُ الْحُهُمُ الْحُهُمُ الْحُهُمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّ

ان کلمات کودس مرتبه پڑھے اور پھرید پڑھے:۔

ِ" فَا خَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُو بِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُمْ مِّنَ اللَّهِ مِنُ وَّاقَ. فَإِنَّ اللَّهَ يهلكه و يكفيه شره".

شرعيظم

مشہوراوررائ قول کے مطابق ہاتھی کا گوشت حرام ہے۔ کتاب الوسیط میں لکھا ہے کہ چونکہ ہاتھی ذوناب والا الزنے اور قل کرنے والے جانوروں میں سے ہاس لئے اس کا گوشت حرام ہے۔ لیکن اس کے خلاف ایک شاذ قول بھی ہے جس کورافعی نے ابوعبداللہ ہوشنی

(جوشافعی مذہب کے امام ہیں) اسے نقل کیا ہے کہ ہاتھی کا گوشت حلال ہے۔ امام ابوحنیفہ ؒ کے نزدیک ہاتھی کا گوشت کھانا مگروہ ہے۔ لیکن امام معمیؒ نے اس کے کھانے کی اجازت دی ہے۔ ہاتھی کوفروخت کرنا جائز ہے کیونکہ اس پرسواری کی جاتی ہے اور اس سے اور بھی کی کام لئے جاتے ہیں۔

علامہ دمیریؓ کہتے ہیں کہ ہمارے (شوافع کے) نز دیک ہاتھی کی ہڑیوں ہے گودا نکالنے اورصاف کرنے کے بعد بھی وہ ہڑی پاک نہیں ہوتی چاہے وہ ہڑی کسی ذرئے شدہ ہاتھی کی ہویا مرے ہوئے ہاتھی کی۔ یہ ہمارے (شوافع) ند ہب کاراج اور سچے قول ہے جو کہ مشہور بھی ہے۔لیکن امام ابو حنیفہ ؓ کے نز دیک مدینہ کی ہڑی پاک ہے اور یہ ہی قول امام ابو حنیفہ ؓ کے موافقین کا بھی ہے۔ان حضرات کے نز دیک مطلقاً نا پاک ہے۔امام مالک ؓ کے نز دیک ہاتھی کی ہڑی کو جب صاف و پالش کر لیا جائے تو تب وہ پاک ہو جائے گی۔

حضرت طاؤس عطاءابن ابی رباح عمر بن عبدالعزیز مالک اورا مام احد وغیرہ نے فرمایا ہے کہ اس کی تیج جائز نہیں ہے اور خہ اس کا خمن حلال ہے۔ ''شامل' نامی کتاب میں مذکور ہے کہ ہاتھی کا چڑا چونکہ زیادہ و بیز اور موٹا ہوتا ہے اس لئے بید دباغت قبول نہیں کرتی۔ ہاتھی کی مسابقت کے بارے میں دوصور تیں ہیں لیکن صحیح ترین قول بیہ ہے کہ ہاتھی سے مسابقت کرتا جائز ہے اور اس کی دلیل میں اہلِ علم نے اس حدیث کورکھا ہے جس کو حضرت امام شافعی "'ابوداؤر " نر مذی ' نسائی ' ابن ماجہ اور ابن حبان وغیرہ نے قتل کیا ہے اور اس کی تھیجے بھی کی ہے۔ حدیث بیہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

" لا سبق الافی ذو خف او حافر او نصل "یعنی گھوڑا اونٹ اور تیر کے علاوہ کی چیز اور کسی کھیل میں مسابقت جائز نہیں "۔

اس حدیث میں لفظ" سبق" آیا ہے اس کا مطلب ہے ہے کہ وہ چیز جس کو مسابقت کے لئے رکھتے ہیں اور بیلفظ سبق بفتح الباء (باء پر
فتح ) ہے۔ اس کی جمع" اسباق" آتی ہے اور ایک دوسر الفظ" سبق" جو باء کے سکون کے ساتھ ہے وہ مصدر ہے جیسے کہا جاتا ہے" سَبَقَت السَوّ بُحل سَبَقَت 'اس لئے روایت میں جو" سبق" بفتح الباء ہے اس سے مرادیہ ہے کہ وہ عطیہ کا مستحق نہیں ہوا گران مینوں چیز وں کے علاوہ۔ چنانچے صرف ان تین چیز وں میں جائز ہونے کی وجہ علاء کرام نے یہ بیان کی ہے کہ یہ مسابقت ایک طرح سے دشمنانِ اسلام کے خلاف بطور تیاری کے ہے اور اس پر عطیہ وغیرہ کا مقرر کرنا بھی لوگوں کو دشمنانِ اسلام کے خلاف ترغیب دینا ہے۔

امام شافعیؒ نے اس میں ہاتھی کوشار نہیں کیا ہے۔ لیکن ابواسحاق نے مسابقت علی الفیل کوبھی جائز قرار دیا ہے اور وجہ یہ بیان کی ہے کہ جس طرح اونٹ سے دشمنوں کی خالفت کی جاتی جائی ہے اور یہ کہ ہاتھی کو اونٹ کے زمرے میں رکھنے سے حدیث کے بھی منافی نہیں ہوتا۔ کیونکہ حدیث میں لفظ'' ذوخف'' آیا ہے اور ہاتھی'' ذوخف'' میں شامل ہے۔اگر چہ یہ نا درصورت ہی میں ہے اور اصولین کے یہاں رائح قول یہی ہے کہ وہ بھی بھی پیش آنے والی چیز کوبھی عموم میں شامل کر لیتے ہیں۔

امام ابوحنیفہ اورامام احمدؒ کے نز دیک چونکہ ہاتھی میں گھوڑ ہے جیسا کروفرنہیں ہے اس لئے اس کی مسابقت سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی میہ کہے کہ ہاتھی تو اونٹ کے مثل ہے اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ میں جائز فر مایا ہے یہ ہاتھی میں بھی جائز ہوگی۔ تو اس کا جو اب میہ ہے کہ اہلِ عرب بڑے بڑے معرکوں اور جنگوں میں اونٹ کوہی استعال کرتے تھے نہ کہ ہاتھی کو۔

ایک اشکال بیجی ہوسکتا ہے کہ ہاتھی اس وقت عرب میں نہیں پایا جاتا تھا لہذا وہ اس کواستعمال نہیں کرسکے جبکہ ہندوستان اور دیگر جگہوں پر ہمیشہ جنگوں وغیرہ میں ہاتھی کواستعمال کیا گیا ہے اور بیاس مقصد کے لئے نہایت موزوں ہے تو اس کے جواب میں ہم کہیں گے کہاس بارے میں اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔

ایک داقعه

منقول ہے کہ امام مالک کی مجلس میں ہروقت ایک جماعت علم حاصل کرنے والوں کی رہتی تھی ایک دن حفرت امام کی مجلس جاری مخصی کہ اچا تک ایک ہاتھی سامنے سے گزرا مجلس میں سے کی فحض نے زکار کر کہا کہ '' ہاتھی جارہا ہے'' چنا نچہ تمام شاگر دمجلس سے اٹھ کر ہاتھی و کھنے چلے گئے مگر کچی اندلی نہیں گئے ۔ امام صاحب نے جب کچی کو بیٹھے و کھنا تو بچھا کہ تمام لوگ اس عجیب حیوان کود کھنے چلے گئے تم کیوں نہیں گئے حالانکہ یہ جانور تمہارے علاقے میں نہیں ہوتا۔ تو بچیٰ بن مجیٰ نے کہا کہ حضرت میں اتنی دور سے اپنے تمام رشتہ دارا حباب وغیرہ کر چھوڑ کر اس جانور کو د کھنے نہیں آیا بلکہ میرا مقصد آپ کی مجلس' آپ کا علم اور آپ سے مستفیض ہوتا ہے۔ اس لئے میرے نزد یک علوم نبوی ،علوم شریعت اور آپ کی ذات ہیں نہ کہ ایک حقیر جنگی جانور۔ امام مالک نے کی کے اس جواب پر بڑے مسرور مورے اور کچیٰ کو ''عاقل اہل اندلس''کا خطاب دیا۔

چنانچہ جب ایک عظیم مشقت ومحنت کے بعدعلوم نبوی "اورعلوم شرع میں کیجی نے کمال حاصل کرلیا تو وہ اپنے ملک واپس ہوگئے۔ وہاں پران کے علم وکمالات کی پہلے ہی شہرت پھیل چکی تھی۔ چنانچہ آپ تمام اہلِ اندلس کے مرجع بن گئے اور وہاں پر آپ کے علم وشہرت کے ساتھ ساتھ مالکی فذہب بھی مشہور ہوگیا اور موطا امام مالک "کی وہ تمام روایتیں جو بچی نے کیس وہ سب سے زیادہ مشہور معروف ہو گئیں۔ یجیٰ بن بچیٰ اس زمانے میں تمام عوام وخواص میں معزز و مکرم تھے۔

کی بن بچیٰ اندلنی متجاب الدعوات نتھے۔ آپ کی وفات س<u>سا سے میں ہوئی۔ آپ کی تدفین قرطبہ سے باہر مقبرہ ابن عباس</u> میں ہوئی۔ آپ کی مرقد آج بھی مرجع خلائق ہے۔

طبىخواص

اگرکوئی فخص ہاتھی کے کان کامیل دھوکر کھالے تو وہ مسلسل سات دن تک سوتا رہے گا اور ااگر اس کے تیل یا چربی کومسلسل تین دن تک برص کا مریض بطور مالش استعال کرے تو انشاء اللہ اس کی بیاری دور ہوجائے گی۔ اگر اس کی ہٹری کا کوئی چھوٹا سا حصہ کسی مرگ والے بچہ کے مگلے میں بطور تعویذ ڈال دیا جائے تو بچہ مرگ سے محفوظ ہوجائے گا۔ اور اگر ہاتھی کا دانت کسی درخت پر لئکا دیا جائے تو اس درخت پر اس سال پھل نہیں آئیں گے۔ اگر کوئی شخص بقدر دو درہم ہاتھی دانت کا مکڑ اشہد میں تھس کوچائے اس کی قوت حافظ ہڑھ جائے گی اور اس طرح اس کوکوئی عورت چائے لے اور پھروطی کرنے وانشاء اللہ حاملہ ہوجائے گی۔

۔ اگر کوئی بخار کا مریض ہاتھی کی کھال کا ایک کلز ابطور تعویذ ہاندھ لے تو انشاء اللہ اس کا بخار ذائل ہوجائے گااگر ہاتھی کی لید ( گوہر ) کو جلانے کے بعد ہاریک پیس لیس اور پھر اس کوشہد میں ملا کر کسی ایسے خص کی پلکوں پر لگایا جائے جس کی کیلکیں جھڑ گئی ہوں تو انشاء اللہ اس کی پلکیس دوبارہ نکل آئیں گی۔اگر کوئی عورت انجانے میں ہاتھی کا بیشاپ لیے تو پھروہ حاملہ نہیں ہوگی۔اگر ہاتھی کی لید کسی عورت کے گلے یا بازو پر باندھ دی جائے تو جب تک کیہ لید اس کے بدن پر رہے گاوہ حاملہ نہیں ہوگی۔ہاتھی کی کھال کا دھواں بواسیر کی بیاری کے لئے بہت مفیدے۔

تعبير

خواب میں ہاتھی کود مکھنااس کی تعبیر عجمی بادشاہ ہے جس سے لوگ ڈرتے ہوں مگروہ کم عقل ہے۔وہ خواہ نخواہ کے کام میں ملوث ہو جاتا ہےاور جنگلی چالوں سے واقف ہے۔اور جو مخص خواب میں ہاتھی پرسوار ہوایا اس کا مالک بنایا اس پرخودکوسواری کرتے ہوئے دیکھا تو اس کی تعبیر میہ ہے کہاس کو بادشاہ کی قربت حاصل ہوگی اوروہ اچھا مرتبہ حاصل کرے گا اور اس کی عزت وسر بلندی زمانہ دراز تک قائم رہے گی۔

بعض نے کہا ہے کہ ہاتھی کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر ایسا مجمی شخص ہے جو بہت طاقتوراور توی ہے۔ چنانچہ اگر کسی نےخواب میں دیکھا کہ وہ ہاتھی پرسوار ہوااور ہاتھی اس کی فرماں برداری کررہا ہے تو اس کا مطلب سے ہے کہ وہ شخص کسی طاقتور تجمی بخیل آدمی پرغلبہ پالے گا اورا گر کسی نے دن میں خواب دیکھا کہ وہ ہاتھی پرسوار ہورہا ہے تو اس کی تعبیر سے ہے کہ وہ اپنی بیوی کوطلات دید ہے گا۔ اس تعبیر کی وجہ سے ہے اورا گر کسی نے دن میں اگر کوئی شخص اپنی عورت کوطلات دیتا تھا تو اس جگہ (جن جگہوں پر ہاتھی اس وقت ہوتا تھا) کے لوگ اس شخص کو ہاتھی پر بٹھا کراس کا جلوس نکا لتے تھے تا کہ ہرایک کومعلوم ہوجائے کہ یہ خض اپنی بیوی کوطلات دے چکا ہے۔

اوراگرکوئی بادشاہ جنگ کے زمانہ میں بیخواب دیکھے کہ وہ ہاتھی پڑسوار ہور ہا ہے تو اس کی تعبیر بیہ ہے کہ وہ ہا دشاہ جنگ میں ہلاک ہوجائے گا۔اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے '' اوراگر کوئی خض خواب میں کی ہو وہائے گا۔اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے '' اوراگر کوئی خض خواب میں کی ہو وہ اللہ تعلیٰ پرسوار ہوا تو اس کی تعبیر بیہ ہے کہ وہ تحض کی موٹے جمی تحض کی لڑکی سے شادی کر سے گا اوراگر بیخواب دیکھنے والا تا جر ہے تو اس کی تجارت میں ترقی ہوگی اوراس کا کاروبار چیل جائے گا۔ اگر کی شخص نے خواب میں دیکھا کہ ہاتھی اس پر تملہ کررہا ہے تو اس کی تجارت میں ترقی ہوجائے گی۔اگر کی تعبیر بیہ ہے کہ اس شخص پر بادشاہ کی جانب سے کوئی مصیبت نازل ہوگی اوراگر وہ شخص بیار ہے تو اس کی موت واقع ہوجائے گی۔اگر کی نے خواب میں کہ بھنی کا رکھوالی کی تو اس کی تعبیر بیہ ہے کہ کی جمی بادشاہ سے اس کی دوئی ہوگی۔اوراگر کی نے خودکوخواب میں ہشنی کا دو دھرد و ہے ہوئے دیکھا تو اس کی تعبیر بیہ ہے کہ وہ شخص کی جمی بادشاہ سے مکر ودغا کر کے مال حاصل کر ہے گا۔

یہود کہتے ہیں کہ ہاتھی کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر عزت وتو قیر کی جاتی ہے۔ چنانچہ جواس پرسوار ہوا تو اس کوعوام میں عزت ملے۔اور اگر کو کی صحف خواب میں بیدد کیھے کہ ہاتھی نے اس کوسونڈ سے مارا تو اس کی تعبیر بیہ ہے کہ اس صحف کوکو کی بھلائی (خیر) حاصل ہوگی بعض نے کہا ہے کہ ہاتھی کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر سخت مصیبت میں گرفتار ہونا ہے گروہ اس مصیبت سے نجات یا لے گا۔

نصاریٰ کا کہنا ہے کہ اگر کسی نے خواب میں ہاتھی کود یکھا گروہ اس پر سوار نہیں ہوا تو اس کی تعبیر بیہ ہے کہ ہادش کے بدن (جہم) کوکوئی مقرب فخض نقصان پنچے گایا پھراس کا مال (دولت) جاتا رہے گا۔اگر کسی نے شہر میں مراہواہاتھی دیکھا تو اس کی تعبیر بیہ ہے کہ وہ فخص کسی جمی پر غلبہ حاصل کر لے گا۔ فوت ہوجائے گا۔اوراگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ ہاتھی نے اس کواپئی پشت سے پھینک دیا تو اس کی تعبیر بیہ ہے کہ اس فخص کی موت واقع ہوجائے گا۔ اوراگر کسی نے خواب میں دیکھا تو اس کی تعبیر بیہ ہے کہ اس فخص کی موت واقع ہوجائے گا۔ اوراگر کسی ایسے علاقہ میں جس میں ہاتھی نہیں پایا جاتا کسی نے ہاتھی کو خواب میں دیکھا تو اس کی تعبیر ہاتھی کی بیسے مورت (رنگ وصفت) میں دیکھے تو اس میں کوئی خیر نہیں برصورتی اور برار تگ ہونے کی وجہ سے ہے۔اوراگر کوئی عورت ہاتھی کو کسی بھی صورت (رنگ وصفت) میں دیکھے تو اس میں کوئی خیر نہیں ہوجائے گی۔ واللہ اعلم بالصواب خواب میں دیکھے ہاتھی شہر سے جارہ ہیں تو اس کی تعبیر بیہ ہے کہ اس شہر سے طاعون کی وباء جلد ختم ہوجائے گی۔والٹد اعلم بالصواب غیبیت کاوزن

امام بخاری علیہ الرحمتہ فرماتے ہیں کہ ابوعاصمؓ نے فرمایا کہ جب مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ غیبت کرنا حرام ہے تو میں نے پھر بھی غیبت نہیں کی۔اور میہ کہ غیبت ہاتھی سے زیادہ وزنی اور بھاری ہے۔ یعنی قیامت کے دن غیبت کا وزن ہاتھی سے بھی زائد ( نامنہ اعمال یا

ميزانِ عدل ميں) ہوگا۔

#### الفنيه

فسنیہ:ایک پرندہ کو کہتے ہیں جو کہ عقاب کے مشابہ ہوتا ہے۔ بیدہ پرندہ ہے جوموسم کے اعتبار سے اپنے علاقے تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ فدیہ کواللہ تعالیٰ نے پچھا بیاا دراک عطا کیا ہے کہ سردی کا موسم شروع ہونے سے قبل ہی بیہ پرندہ فقل وطن کر کے یمن کی طرف چلاجا تا ہے۔

ابن سيده نے كہا ہے كەكلام عرب ميں 'فينات' كے معنى ساعات (لحظ) كے معنى ميں مستعمل ہے جيسا كەكھاجا تا ہے' تقيته الفينة بعد المفيتة اى المحين بعد المحين ''يعنى ميں نے تم سے دوباره ملاقات كى۔اور بھى الف اورلام كوحذف كركے) بولتے ہيں جيسے ''لقيمة فئية بعدفنيہ''چونكہ يہ پرند نے قل وطن كرتے رہتے ہيں موسم كے اعتبار سے'اس لئے ان كانام زمانہ كے نام پر''فينہ' ركھا گيا ہے۔

## ابو فراس

(شی)فوام :شیر کی کنیت ہے اور اس کا استعال کلام عرب میں اس طرح ہے۔کہاجا تا ہے:۔ " فوس الاسدنویسیة " یفو سهافو ساو افتو سها" ( بعنی اس کی گردن پر حملہ کیا۔اور فرس کے اصل معنی یہ ہیں کہ گردن کاٹ کر مارلینا ) لیکن پھر بیلفظ عام ہو گیا اور ہرقاتل کوفرس کہا جانے لگا۔عرب کے ایک مشہور شاعرا ورسر دارکی کنیت بھی ابوفراس تھی۔

## بابُ القاف

#### القادحة

(ایک کیڑا)قارحہ:ایک فتم کے کیڑے کو کہتے ہیں۔اس کی تائید جو ہری کے اس قول سے ہوتی ہے کہ اہلِ عرب کہتے ہیں:۔ "قدح الدو دفی الاسنان و الشجر قدحا" یعنی درختوں اور دانتوں میں کیڑا لگ جانا۔

# ٱلُقَارَة

اس سےمراد چوپایہ ہے۔

ٱلُقارِيَةُ

قاریدہ: بروزن''ساریہ'ایک قتم کے پرندے کو کہتے ہیں جس کے دونوں پیرچھوٹے اور چونچ کمبی ہوتی ہے اوراس کی پیٹے سزرنگ کی ہوتی ہے۔اہلِ عرب اس سے بڑی محبت رکھتے ہیں اور اس سے نیک فال لیتے ہیں اور بخی آ دمی کو اس سے تشبیہ دیتے یں۔اس کی جمع ''قواری'' آتی ہے۔ یعقوب اور جو ہری نے کہا ہے کہ عرب میں عام لوگ قاریہ تشدید کے ساتھ بولتے ہیں۔ تبطیموی نے کہا ہے کہ اہل عرب جس طرح اس پرندہ سے نیک فال لیتے ہیں ای طرح اس سے بدفال بھی لیتے ہیں۔ نیک فال لینے کی صورت یہ ہے کہ وہ اس ک د کیچے کر بادل (بارش) کی خوشنجری مراد لیتے ہیں اور بدفال اس طرح مراد لیتے ہیں کہ اگر کوئی عرب گھرسے (سفروغیرہ کے لئے) لکلا اور اس کی نظراس پرندہ پر پڑی تو وہ اس کوایسے وقت د کیھنے سے ڈرجاتے ہیں اور واپس گھر آجاتے ہیں۔

ابن سیدہ نے کہا ہے کہ قاربیا یک سبزرنگ کا پرندہ ہے جس کواہلِ عرب بہت پسند کرتے ہیں اور بخی آ دمی کواس سے تشبیہ دیے ہیں اوراسی سے بارش کے لئے نذر مانتے ہیں۔

قارىيكا حديث من تذكره:

حضوراكرم سلى الله عليه وسلم كا قول ٢٠٤٠ الناس قوارى الله في الارض اى شهوده"

(انسان زمین پرایک دوسرے کے گواہ ہیں اس لئے کہ انسان ایک دوسرے کی اجاع کرتے ہیں)

چنانچہ جب کوئی مخص کی دوسرے کا گواہ بن جاتا ہے تو اس پر بیگوا بی دینا ضروری ہوجاتا ہے۔اور'' قواری'''' قار'' کاواحد ہےاور القواری جمع شاذ ہےاور میں (دمیری) اس کی صحت کے لئے کہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہتم زمین پراللہ تعالیٰ کے گواہ ہو۔ (الحدیث)

شرعي حكم

قاریکا گوشت کھانا جائز ہے اس لئے کہ اہلِ عرب اس کو کھاتے تھے۔ صمیری وغیرہ نے لکھا ہے کہ کتاب الجے میں ہے کہ اگر کسی نے حالت احرام میں کبوتر کا شکار کرلیا تو اس پر فعدیہ کے طور پر ایک بکری دینا واجب ہے اور اگر جانور کبوتر سے چھوٹا ہوشل قواری کے تو فعدیہ قیمت سے بی دیا جائے گا۔ علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ بیتھم اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ قواری پرندہ حلال ہے اور اس بات کی بھی وضاحت ہوگئی کہ قواری پرندہ سے مراد کبوتر نہیں ابن السکبت نے اصلاح المنطق میں لکھا ہے کہ القواری سے مراد سبزرنگ کے پرندے ہیں۔

#### القاق

قاق: پانی کے پرندے کی ایک قتم ہے جس کی گردن بہت لبی ہوتی ہے۔اس کا کھانا حلال ہے۔

القاقم

قساقم: ایک چھوٹا مگر سنجاب کے مشابہ جانور ہے۔لیکن مزاج کے اعتبار سے بیسنجاب سے مختلہ کے مزاج کا ہوتا ہے بیجانور بالکل سفید ہوتے ہیں۔اس کی کھال فنک ع کی کھال جیسی ہوتی ہے اور سنجاب کی کھال سے زیادہ قیمتی بھی جاتی ہے۔

ئے سنجاب: چوہے سے تھوڑ ابڑا کی جانورہے جس کی دم تھنے بالوں والی اور اٹھی ہوئی ہوتی ہے اس کی کھال سے پوشین تیار کی جاتی ہے۔ نے فنگ: لومڑی کے مشابدا یک جانورہے جو کہلومڑی سے کچھے چھوٹا ہوتا ہے۔اس کی کھال سے بہت ہی عمد وہتم کی پوشین بنتی ہے۔

شرعى حكم

اس کا کھانا جائز ہے۔ کیونکہ پیطیبات میں سے ہے۔

## القاوند

ف و ند ایک قتم کاپرندہ ہے جواپنا گھونسلہ دریا کے کنارے بنا تا ہے اوراس جگہ یعنی دریا کے کنارے ریتلی زمین میں اعثرے دیے کے بعد ان کو سیتے ہیں۔ سات دن بعد اس کے بچے نکل آتے ہیں۔ بچے نکلنے کے بعد بدای جگہ ان کو سات دن تک چوگا ( کھانا ا وغیرہ) دیتے ہیں۔ مسافرلوگ اپنے دریائی سفر کی ابتداءاس کے انٹرے دینے کے وقت کرتے ہیں اس لئے کہ ان لوگوں کا گمان ہے کہ یہ وقت بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور سفر کے لئے بیز مانہ مبارک ہوتا ہے۔

بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سردی کے موسم میں اس کے انٹرے دینے کے زمانہ میں دریا کی موجوں کورو کے رکھتے ہیں تا کہ
اس پرندے کے بچے انٹروں سے نکل آئیں اور لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بیخصوصی معاملہ ان کے بچوں کے حسن اخلاق
اور اپنے والدین کی خدمت کرنے کی وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ یہ بچے جب بڑے ہوجاتے ہیں تو اپنے والدین کے لئے دانہ وغیرہ لاتے
ہیں اور والدین کے لاغر ہونے پران کے منہ تک غلہ (دانہ) وغیرہ پہنچاتے ہیں یہاں تک کہ ان کی موت آجائے۔

مشہور ومعروف ایک قتم کا تیل جس کو' وقتم قاوند' کہتے ہیں وہ ای پرندہ کی چربی سے بنتا ہے۔ یہ تیل اپا بھے اور گنٹھیا کے مریضوں کے لئے بہت مفید ہے۔ اس کا استعمال بطور مالش یالیپ کے کیا جاتا ہے۔ ایک لیپ سے پرانا جمع ہوابلغم و کھانی بھی دور ہوجاتی ہے۔ مفردات میں ہے کہ مشہور قاوند تیل جو یمن جیشہ اور ہندوستان میں پایا جاتا ہے اور گھی کے مشابہ ہوتا ہے وہ اسی جانور کی چربی سے بنتا ہے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ اخروٹ کی ماندایک قتم کے پھل کو نچوڑ کر نکالا جاتا ہے اور یہ ٹھنڈ سے پیدا ہونے والی ہر قتم کی بیاریوں میں اور پھوؤں کے درد کے لئے بہت ہی مفید ہوتا ہے۔

القبج

قبع: ( قاف نے فتہ کے ساتھ ) چکورکو کہتے ہیں۔ عربی میں اس کو ' فیلی کہتے ہیں۔ قبعہ: قبعته کی جمع ہواور قبعته اسم
جنس ہے چنا نچہ ندکرمؤنث دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ کراع نے مجرد میں لکھا ہے کہ قبح اصل میں فاری لفظ ہے اس کوعربی میں
استعمال کے لئے مغرب کیا گیا ہے اور اس لفظ کے عربی نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ عربی میں قاف جیم اور کاف جیم ایک جگہ جمع نہیں
ہوتے۔ جیسا کہ' جوالق''' جات 'الکبلجة۔ چنا نچہ یہ سب الفاظ عربی زبان کے نیس ہیں اور نہ لفت عربی میں ایسے الفاظ ملتے ہیں۔
قبح کی مادہ پندرہ امثرے دیتی ہے نرچکور بہت زیادہ جفتی کرنے کی طاقت رکھتا ہے جسے مرغ اور چڑا بکٹر ہے جفتی کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس کا نرجفتی کرنے کا اس قدر حریص ہوتا ہے کہ جب اس کی مادہ امثر ہونے ہے۔ اس کا نرجفتی کرنے کا اس قدر حریص ہوتا ہے کہ جب اس کی مادہ امثر ہونی ہے۔ اس کا نرجفتی کرنے کا اس قدر حریص ہوتا ہے کہ جب اس کی مادہ امثر ہوتی ہے۔ چنا نچہ بھی کہ یہ جب یہ امراز دریا ہے تا کہ اس کو مشرش کرتی ہے کو نکہ اس کو امثر وں کو سینے اور نیچ بیدا کرنے کی شدید خواہش ہوتی ہے۔ چنا نچہ بھی بھی جب یہ امراز ورمادہ میں خوف ناک لڑائی میں نرے بھاگتی ہے تو نراس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور کی صورت میں اس کا پیچھانہیں چھوڑتا۔ انجام کا زراور مادہ میں خوف ناک لڑائی میں نرے بھاگتی ہے تو نراس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور کی صورت میں اس کا پیچھانہیں چھوڑتا۔ انجام کا زراور مادہ میں خوف ناک لڑائی

چیز جاتی ہےاوردونوںا یک دوسرے کوخوب مارتے ہیں۔ چنانچہ جومغلوب ہوجا تا ہے وہ غالب کی اطاعت کرتا ہے۔ لڑائی سے جوران میہ خوب چینتے ہیں اوراس کا نراپی آ واز تبدیل کرنے پرقدرت رکھتا ہے۔اس کی عمر پندرہ سال تک ہوتی ہے۔

ایک عجیب واقعہ جس کوفز ویٹی نے بیان کیا ہے کہ جب کوئی شکاری چکورکو پکڑنے کا قصد کرتا ہے اوراس کا پیچھا کرتا ہے تو یہ بھاگ کر اپناسر برف میں چھپالیتی ہے اور اپناسر چھپا کر یہ بھتی ہے کہ اب میں شکاری کی آنکھوں سے بھی روپوش ہوگئی ہوں۔ چنانچہ شکاری اس کی اس بے وقوفی سے فائدہ اٹھا تا ہے اور بغیر کسی جدوجہد کے اس کو پکڑلیتا ہے۔

کتے ہیں کہ چکور کا زبہت بی غیرت مند ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مادہ چکور صرف اپنے نرکی بوسونگھ کر حاملہ ہوجاتی ہے۔ چکور کے پکڑنے کی ترکیب بیہ ہے کہ جو کے آٹا کوشراب میں گوندھ کراس کے جگنے کی جگہ پرر کھ دیا جاتا ہے۔ جیسے بی چکوراس آئے کو کھاتی ہے بے ہوش ہوجاتی ہے اور پھر شکاری اس کو پکڑلیتا ہے۔

شرعي حكم

چکور کا کھانا جائز وحلال ہے۔ کیونکہ بیرپاک جانداروں میں سے ہے۔

طبىخواص

عبدالملک بن زہرنے لکھا ہے کہ اگر نرچکور کا پتا آنکھ میں لگایا جائے تو نزول الماء کی بیاری ختم ہوجائے گی اور اگراس کا پتا عرق بادیان میں ملاکر آنکھوں میں بطور سرمہ استعال کریں تو رتو ندی کو دور کر دےگا۔اگر چکور کی چربی تاک میں بطور سعوط استعال کی جائے تو سکتہ اور لقوہ کی بیاری کو دور کر دےگا۔

ارسطوکا کہنا ہے کہ اگر چکور کا پتا روغن زنیق میں حل کر کے بخار کے وقت بخار والے کی ناک میں ٹپکایا جائے تو اس کا بخار ذائل ہو جائے گا۔

### القبرة

قبرة : چنڈول کو کہتے ہیں۔ قبرة یضم القاف وتشدیدالباء۔عام طور پر پیلفظ 'قینبر ہ' ' یعنی نون غنہ کے ساتھ بولا جاتا ہے۔ اس کا رنگ خاکی اور چونچ کمبی ہوتی ہے اور اس کے سر پر بال انجرے ہوئے ہوئے ہیں۔ اس کی سرشت میں بین خاص بات ہے کہ یہ چیخ و پکار سے نہیں ڈرتا اور بعض اوقات اگر اس کی طرف پھر وغیرہ چھیکے جائیں تو یہیں اڑتا بلکہ اس جگہ بیٹھار ہتا ہے اور جب پھر اپنی طرف آتا ہوا دیکھیں ہے تو سرکو جھکا لیتا ہے تا کہ سرمحفوظ رہے اور کسی صورت کوئی پھر اپنے سر پرنہیں لگنے دیتا جس سے چڑ کر شکاری اس پر پھروں کی بحر مارکر دیتا ہے تو کوئی نہ کوئی پھر اس کے لگ ہی جاتا ہے جس سے یا تو وہ مرجاتا ہے یا بھر زندہ پکڑا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے لوگ اس کو 'تقاسی مارکر دیتا ہے تو کوئی نہ کوئی پھر اس کے لگ ہی جاتا ہے جس سے یا تو وہ مرجاتا ہے یا بھر زندہ پکڑا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے لوگ اس کو 'تقاسی القلب' ' (سنگدل ) کہتے ہیں۔ انسانوں سے مانوس ہونے کی وجہ سے بیا پنا گھونسلہ شاہراؤں پر بناتا ہے۔

''طرف''جوز مانہ جاہلیت کامشہور عرب شاعر اور سبعہ معلقہ کے دوسرے قصیدہ کامصنف ہے اس کی نسبت مشہور ہے کہ وہ قنمرہ کے شار کا بہت شاکق تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ جب''طرف' سات سال کا تھا تو اپنے بچپا کے ہمراہ سفر کو لکلا۔ راستہ میں انہوں نے ایک ایس جگہ پڑاؤ کیا جہاں پر پانی تھا' طرفہ نے اس جگہ پر بچھ چنڈول دیکھے۔ چنانچہ چنڈول اتر نے کی جگہ پراس نے جال ڈال دیا میں اس موگنی اورکوئی چنڈول دہاں نہ اتر اتو طرفہ مایوس ہوگیا اور جال اٹھا کرا پے بچپا کے پاس لوٹ آیا۔ جب بچپا بھتیجا دونوں اس جگہ

ہے کوچ کرنے لگے تو طرفہ نے دیکھا کہ جس جگہ اس نے جال بچھایا تھا اور دانہ ڈالا تھا اب اس جگہ پر چنڈول اتر رہے ہیں اور دانہ کھا رہے ہیں۔ چنانچہ اس حالت کود کیھے کرفور اطرفہ نے یہ اشعار کہے۔

يالك من قبرة بمعمر خلالك الجو فبيضى واصفرى

قنمرہ تجھے کیا ہوا کہ کھلے میدان میں کھانے پینے کی افراط کے باوجودتو نہیں آتی تیرے لئے میدان خالی ہے تجھے چاہیے کہ انڈے داور چیجہائے۔

قد ذهب الصياد عنك فابشرى لا بد من اخذك يوماً فاحذرى

صیاد تیرے علاقے سے چلا گیالہذا تو خوش ہوجا مگر ذراا حتیاط سے کام لے کیونکہ ایک نہایک دن تو ضرور پکڑی جائے گی۔ ابوعبیدہ کابیان ہے کہ جب حضرت امام حسین مکتہ المکر مہ سے عراق کی جانب روانہ ہوئے تو حضرت ابن عباس نے حضرت عبداللہ بن ذہیر سے مخاطب ہوکر فرمایا'' حسلالک السجو فبیضی و اصغری '' (تیرے لئے میدان خالی ہے تجھے جاہے کہ انڈے سے اور چھجائے)

کہتے ہیں کہ عمرو بن المنذ رکی حالت بیتھی کہ وہ نہ بھی مسکرا تا تھا اور نہ بھی اس کے چہرہ پرنری کے آثار پیدا ہوتے تھے۔ چونکہ اس کے مزاج میں نختی اور شدتِ حکومت تھی اس لئے اہلِ عرب میں اس کو'' مصرط الحجار'' (یعنی اس کی مقعد ہے بجائے رہ کے پھر خارج ہوتے تھے) کہتے ہیں۔اس نے ترپن سال حکومت کی۔اہلِ عرب کے دلوں میں اس کا بڑا دید بہاور ہیبت تھی۔ سبیلی نے کہا ہے کہ بید عمرو بن اسماء تھا اور ہنداس کی ماں کا نام تھا۔اس کے والد المنذ رکو بسبب حسین وجمیل ہونے کے ابن ماءالسماء کہتے تھے۔ مگر ان کا اصل نام المنذ ربن الاسود تھا اور ہید ''محرق'' (آتش زن) کے لقب سے مشہور تھا۔ کیونکہ اس نے شہر مصم کو جو کہ بمامہ کے قریب تھا جلا دیا تھے اور اس نے ترپن سال حکومت کی تھی اور مبر دکا کہنا ہے کہ اس کومحرق اس وجہ سے کہتے تھے کیونکہ اس نے بنوتمیم کے سوآ دمی جلا دیئے تھے اور اس نے ترپن سال حکومت کی تھی۔

عرب کے مشہور شاعر طرفہ کا عمر و بن عبد کا عمر و بن المنذ رکے ساتھ عجیب واقعہ گزرا ہے اور وہ یہ کہ ایک بار طرفہ عمر و بن المنذ ر نے طرفہ کوالی تیز اور خونخو ارنظر ہے دیکھا جیسا کہ اس کو کھانے کا ارادہ ہو (چونکہ مزاح میں سامنے کسی مجلس میں اگر کر چلاء عمر و بن المنذ ر نے طرفہ کوالی کونا گوارگزری) اس وقت مجلس میں متلمس بھی موجود تھے۔ چنا نچے جب طرفہ اور ملتمس بادشاہ (عمر و بن المنذ ر ) کے پاس سے اٹھ کر باہر آئے تو ملتمس نے طرفہ سے کہا کہ بھتے ! آج بادشاہ نے تم کوجس نظر سے دیکھا ہے اس سے جھے کوتہ ہاری جان کا خطرہ ہوگیا ہے۔ طرفہ نے کہا کہ بچاجان ایسانہیں ہوسکتا۔ بدگمانی میں مت پڑیئے۔ بادشاہ مجھ پر بہت مہر بان ہے اس واقعہ کے پچھ دن بعد بادشاہ نے ایک خط طرفہ کواور ایک خط ملتم س کو لکھ کر دیا۔ یہ دونوں خط بح بین اور عمان کے عامل کے نام تھے۔ چنا نچہ خط دے کر بادشاہ نے ان دونوں سے کہا کہ یہ خط مکعر (عامل بح بین وعمان) کے پاس لے جاؤ (وہ تم کومیری طرف سے انعام دے گا) چنا نچہ دونوں اسے نظر آیا جو بیشا ہوا قضاء حاجت کر رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ ایک ہڑی ہے گوشت بھی نوچ کرکھار ہا تھا اور ای دوران اپنے بدن سے آدمی نظر آیا جو بیشا ہوا قضاء حاجت کر رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ ایک ہڑی ہے گوشت بھی نوچ کرکھار ہا تھا اور ای دوران اپنے بدن سے آدمی نظر آیا جو بیشا ہوا قضاء حاج دے کر رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ ایک ہڑی ہے گوشت بھی نوچ کرکھار ہا تھا اور ای دوران اپنے بدن سے آدمی نظر آیا جو بیشا ہوا قضاء حاجت کر رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ ایک ہڑی سے گوشت بھی نوچ کرکھار ہا تھا اور ای دوران اپنے بدن سے انعام دے کوالے کوران اپنے بدن سے کوشت بھی نوچ کرکھار ہا تھا اور ای دوران اپنے بدن سے کوشت بھی نوچ کرکھار ہا تھا اور ان اپنے بدن سے کوشت بھی نوچ کرکھار ہا تھا کہ کی دوران اپنے بدن سے کوشت کی بر کھی کے کہ کے کہ دونوں کے کھور کی کے کہ کہ کے کہ کہ کو کھی کو کھی کے کہ کوران اپنے بدن سے کوشند کو کوران اپنے بدن سے کھی کے کہ کوران اپنے بدن سے کوران اپنے بدن سے کوران اپنے بدن سے کھی کوران کے کوران کے کوران اپنے بدن سے کوران کے کوران کوران کے کوران

جوئيں بھی پکڑ کر مارر ہاتھا۔

یدد کی کرملتمس سے ندر ہا گیااوراس نے کہاا ہے بڑھے میں نے تم سے زیادہ احمق برتمیزاور بد بخت نہیں دیکھا۔ بڑھے نے انتجان بنتے ہوئے کہا کہ میری کون می بات آپ کو بری معلوم ہوئی؟ ملتمس نے کہا کہ اس سے زیادہ اور کیا بری بات ہوگی کہ تو ہڈیاں بھی نوچ کر کھا۔ رہا ہے قضائے حاجت بھی کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ جو کیں بھی اپنے بدن سے پکڑ کر مار رہا ہے۔ بڑھے نے جواب دیا کہ اس میں کیا برائی یا بے وقوفی ہے میں بری چیز کو اپنے بیٹ سے نکال رہا ہوں اور اس کی جگہ اچھی چیز داخل کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ دشمن کو ہلاک بھی کر رہا ہوں۔ مجھ سے زیادہ احمق اور بد بخت وہ محف ہے جو خود اپنے ہاتھ میں اپنی موت لئے جارہا ہو۔

بڑھے کے اس جواب پرملتمس کے کان کھڑے ہو گئے اور وہ اینے چونکا جیسے کوئی سوتا ہوا چونک کر اٹھتا ہے اس دوران اِچا تک ایک لڑکا نہر جیرہ میں اپنی بکریوں کو پانی پلانے لا یا۔ ملتمس کواچا تک بڑھے کے جواب اور بادشاہ کی طرف سے دیئے گئے خط پرشبہ ہوا۔ چنا نچہ وہ اس لڑکے کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ لڑکے کیا تم پڑھنا جانتے ہو؟ لڑکے نے کہا ہاں! تو ملتمس نے فورا اس کو اپنا وہ خط دیا جو بادشاہ نے اس کو دیا تھا اور لڑکے سے کہا کہ اس کو پڑھ کر سنا ؤرلڑکے نے پڑھنا شروع کیا:۔

"السلهم بساسمک "ازطرف عمرو بن المنذ رئبنام مکعبر بیسے ہی میرایہ خطاتم کو متنس کے ہاتھ سے موصول ہوتم اس کے ہاتھ یاؤں کا نے کراس کوزندہ در گورکر دو''۔

ملتمس نے خط کامضمون سننے کے بعد لڑکے سے خط واپس لےلیا اوراس کو پھاڑ کر دریا بردکر دیا۔پھراس نے طرفہ سے کہا کہ تیرے خط میں بھی بہی تھم ہوگا۔طرفہ نے جواب دیا کہ بنہیں ہوسکتا کہ وہ میرے لئے بھی ایبا ہی تھم دے۔ چنانچہ متمس ای وقت گھر روانہ ہوگیا گرطرفہ واپس نہ ہوا اور نہ خط کھول کر دیکھا اور وہاں سے وہ مکعمر کے پاس گیا اوراس کو خط دیا۔ چنانچہ جیسے ہی مکعمر نے خط پڑھا اس نے طرفہ کو گرفتار کر لیا اوراس کے ہاتھ یاؤں کاٹ کرزندہ دفن کرادیا۔

اس واقعہ کی وجہ سے ملتمس کا خط اہلِ عرب میں ضرب المثل بن گیا اورا لیے شخص کے لئے استعال ہونے لگا جواپنے پاؤں پرآپ کلہاڑی مارے۔

عمرو بن المنذرنے بی تمیم کے جوسوآ دمی جلائے تھے اس کا سبب بیرتھا کہ اس کا ایک بھائی اسعد بن المنذر تھا اور اسعد نے بی تمیم کی سی عورت کا دودھ پیا تھا۔ایک دن وہ شکار سے واپس آرہا تھا تو شراب کے نشہ میں چورتھا چنانچہ جب اس کا گزرسوید بن رہیعہ تمیمی کے اونٹوں کے پاس سے ہوا تو اس نے ان اونٹوں میں سے ایک بن بیا ہی اونٹی پکڑ کر ڈائی۔ چنانچہ جب سوید بن رہیعہ نے ویکھا تو اس نے ایک تیر مارکرا سعد بن المنذرکو ہلاک کردیا۔

چنانچہ جب عمرو بن المنذ رکوا پنے بھائی کے ہلاک کئے جانے کی اطلاع ملی تو اس نے سم کھائی کہ بیں اپنے بھائی کے قصاص میں بی تم یہ سوآ دمی جلاؤں گا۔ چنانچہ اس نے ان کے ننا نوے آدمی پکڑوا کرآگ میں جھونک دیئے اور پھراس نے اپنی سم کے سوآ دمی پورے کرنے کے لئے ایک بڑھیا کو پکڑ کرلانے کا حکم دیا۔ جب اس کے آدمی اس بڑھیا کو پکڑ نے پہنچ تو اس بڑھیا نے چلا چلا کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ کیا کوئی جوان ایسانہیں جو بڑھیا کی طرف سے اپنی جان کا فدید دے دے۔ پھرخود ہی کہنے گئی کی افسوس کوئی ایسا جوان بچاہی نہیں۔ سب جل کرجسم ہو گئے۔ اتفاقا ایک محض اس وقت (فبیلہ وافد البراجم کا جو کہ بنی تمیم کی ایک شاخ تھی اس طرف سے گزرا۔ اس کو وہاں گوشت بکنے کی خوشبو محسوس ہوئی اس نے خیال کیا کہ شاہ دیا ہو تا ایک گوایا ہے۔ چنانچہ وہ مطبخ میں چلا گیا اور گوشت کو تلاش کرنے

لگا۔ ہادشاہ کے خدام نے اس کو پکڑلیا اور اس سے پوچھا کہ ٹو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں وافد البراجم ہوں۔ یہن کر ہادشاہ عمرو بن المنذ رکی زبان سے نکلا'' ''(بینی وافد البراجم ہد بخت ہے) چنانچہاسی وقت سے یہ جملہ ضرب المثل بن گیا۔

پھر بادشاہ نے اس شخص کو پکڑ کرآ گ میں جھونک دیا اور اس طرح وہ بڑھیا نچے گئی اور بادشاہ کی قتم پوری ہوگئی۔ابن دریدنے اپنے اس شعر میں اس قصہ کی طرف اشارہ کیا ہے \_\_

ثم ابن هند باشرت نیرانه یوم اوارات تمیما بالصلی

اس کے بعدابن ہندگی آگ نے اوارات ( نام موضع ) کے دن بن تمیم کے آگ میں داخل ہونے کی خبر سنائی۔

امام حافظ ابو بکرخطیب بغدادی نے داؤ دبن ابی الہند کی سند سے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے ایک چنڈول پکڑا۔ چنڈول نے اس سے پوچھا کہتم میراکیا کرو گے؟ اس شخص نے جواب دیا کہتم کو ذریح کرکے پکا کرکھاؤںگا۔ چنڈول نے کہا کہ خدا کی قتم مجھوکھا کرنہ تو تم کو پچھ طاقت حاصل ہوگی اور نہ ہی تمہارا پیٹ بھرےگا۔ اس لئے اگرتم مجھوکوچھوڑ دوتو میں تم کو تین ایس فیمتی با تیں بتاؤں گا جوتم کو میرے کھانے سے زیادہ نفع بخش ہوں گی۔ اور پہلی بات تو میں تم کواس وقت بتاؤں گا جب میں تیری گرفت سے نکل کر تیرے ہاتھ پر بیٹھ جاؤں گا اور دوسری بات (گراس وقت بتاؤں گا جب میں اڑ کر درخت پر جا بیٹھوں گا اور تیسرا گر (بات) اس وقت بتاؤں گا جب میں بہاڑ پر پہنچ جاؤں گا۔

چنانچہ چنڈول کی بات س کراس شکاری نے اس کواپنے ہاتھ پر بٹھالیا۔ چنڈول بولا کہ پہلی بات (تھیحت) یہ ہے کہ جو چیز تیرے ہاتھ سے جاتی رہے اس پر بھی افسوس نہ کرنا۔ یہ بات کہہ کروہ شکاری کے ہاتھ سے اڑ گیااور درخت پر جا کر بیٹھ گیااوروہاں سے بولا کہ دوسری تھیجت یہ ہے کہا گرکوئی ناممکن چیز کوممکن بتانے لگے تو اس کا یقین نہ کرنا۔

اس کے بعد چنڈول اڑا اور پہاڑ پر جا کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ کم بخت تُو نے بہت بڑا دھو کہ کھایا کیونکہ اگر تُو مجھ کونہ چھوڑ تا اور مجھ کو ذکح کرتا تو میرے پوٹہ (معدہ) سے تجھ کوا یک دانہ مروار پد ہیں مثقال وزن کا دستیاب ہوتا۔ چنڈول کی بیہ بات من کرشکاری کف افسوس ملنے لگا۔اور کہنے لگا کہ اچھا جو کچھ ہوا سو ہوا۔ مگروہ تیسری نصیحت تو کرتا جا۔

چنڈول نے جواب دیا کہ میری پہلی دو تھیجتیں تو تم نے فورانی بھلادیں اب تیسری تھیجت من کر کیا کرو گے؟ شکاری نے کہا کہ کسے بھول گیا؟ چنڈول بولا کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ جو چیز ہاتھ سے جاتی رہاس پرافسوس نہ کرنا مگر تُو جھے آزاد کر کے پچھتائے بغیر نہ رہا۔ دوسرے میں نے تم سے کہا تھا کہ اگر کوئی ناممکن کوممکن بتائے تو اس کا یقین نہ کرنا۔ مگر تُو نے اس تھیجت پر بھی عمل نہ کیا۔ کیونکہ میں تیرے ہاتھوں میں رہا ہوں اور تیرے ہاتھ پر بھی کچھ دیر بیٹھ کرا یک تھیجت کی تھی کیا تُو نے اندازہ لگایا کہ جھے میں کتناوزن ہے؟ اورا گر بھول میں رہا ہوں اور تیرے ہاتھ پر بھی کچھ دیر بیٹھ کرا یک تھیجت کی تھی کیا تُو نے اندازہ لگایا کہ جھے میں کتناوزن ہے؟ اورا گر بھول میرے ہم تھال وزن کا مردار یدمیرے پوٹے میں ہوتا تو کیا میرے جیساحقیر پرندہ استے وزن کا داندا سے پوٹے میں رکھ سکتا ہے؟ لہذا تم نے اس کو کیسے چی سمجھ لیا کہ میرے پوٹے میں ہم شقال مردار یدکا دانہ ہے۔ جاؤا بنا کام کرو۔

تشری نے اپنے رسالہ میں لکھا ہے کہ کسی نے حضرت ذوالنون مصریؓ سے پوچھا کہ آپ کی تو بہ کیا سبب ہوا تھا تو آپ نے جواب دیا کہ ایک مرتبہ میں مصر سے کسی دوسر سے شہر کو جار ہا تھا کہ رستہ میں ایک جنگل پڑا۔ میں وہاں کچھ دیر کے لئے آ رام کی غرض سے تھہرا اور سو گیا۔ کچھ دیر بعد جب میری آئکھ کھلی تو دیکھا کہ ایک اندھا چنڈول اپنے گھونسلہ سے گرااور اس کے گرتے ہی زمین شق ہوئی اور زمین سے دو پیالیاں ایک سونے اور ایک چاندی کی نکلیں۔ایک پیالی میں سمسم (تل) تھے اور دوسری مین پانی تھا۔ چنانچہ اندھے چنڈول نے پہلے

ایک پیالی سے تل کھائے اور پھر دوسری پیالی سے یانی پیا۔

یدواقعہ دیکھ کر مجھ کو بڑی جیرت ہوئی۔ چنانچہ میں نے ای وقت تچی توبہ کی اور سلسل اس پر قائم رہااور میرے سمجھ میں آگیا گرچو ذات پاک چنڈول کونہیں بھولی وہ بھلا مجھ کو کیسے بھول سکتی ہے۔

قنمر (جم القاف واسکان النون وفتح الیاء)لفظ کواہلِ عرب بطور نام بھی استعال کرتے تھے۔ چنانچہ امام نحو سیبویہ کے دادا کا نام عمر و بن عثمان بن قنمر تھا۔ سیبویہ ان کالقب تھااور یہ فارسی زبان کالفظ ہے جس کے معنی رائحتہ التفاح (سیب کی خوشبو) کے ہیں۔ قنہ ( تان میں ) حضر سے ساتھ کی رہم یہ علی یہ قنہ نہ دی سے رہادہ ت

قنمر (قاف اور با کے ضمہ کے ساتھ ) ابراہیم بن علی بن قنیر بغدادی کے دادا کا نام تھا۔

قنم ( قاف اور با کے فتہ کے ساتھ ) ابوالشعشاء قنم کا نام ہے۔ ابن حبان نے ان کو'' ثقاۃ'' میں شار کیا ہے اور انہوں نے خطرت ابن عباس اور دیگر صحابہ کرام سے روایت حدیث کی ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مولی کا نام بھی قنیر تھا۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت حدیث کی ہے اور بیہ حضرت علی کے پہرے دار تھے بیٹے ابن حبان نے المہذب میں کتاب القصناء میں لکھا ہے کہ امام کے لئے بیہ بات مکر وہ نہیں ہے کہ وہ کسی کواپنا پہرہ وارمقرر رے کیونکہ برفاء حضرت عمر بن خطاب کے پہرہ وارتھے۔حضرت حسن حضرت عثمان کے پہرے وارتھے اور قنیم حضرت علی کے پہرے وارتھے۔۔

ایک مرتبہ کاذکر ہے کہ ابویسف یعقوب بن السکیت ایک دن خلیفہ متوکل کے پاس بیٹے ہوئے تھے اور یہ خلیفہ متوکل کے لڑکوں کے استاد بھی تھے۔ کچھ دیر کے بعد خلیفہ نے ایک نظر اپنے لڑکوں برڈالی اور ابن السکیت سے بوچھا کہ میرے دونوں لڑکوں میں سے کون سالڑ کا آپ کوزیا دہ محبوب ہے۔ ابن السکیت چونکہ متوکل کونہیں پہچانتے تھے اس لئے انہوں نے اس موال کا جواب بیدیا کہ خدا کی قتم ''قنم '' فادم حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ اور آپ کے ان دونوں کڑکوں سے زیادہ ای تھے۔ بیہ جواب من کرم توکل نہایت برہم ہوا اور اپنے ترکی غلام کو تھم دیا کہ اس کی گدی سے زبان تھینے لو۔ چنا نچواس کی تھی کہ کہ میں ابن السکیت کے ان خون بہا ہے۔ ابن خلکان نے ابن السکیت کے لڑکے کے پاس دس ہزار درا ہم اس اطلاع کے ساتھ روانہ کرد ہے کہ بیٹم ہارے باپ کا خون بہا ہے۔ ابن خلکان نے ابن السکیت کے حالات تھی تھی کرتے ہوئے ایسائی کھا ہے۔

ابن السكيت كے اس واقعہ ہے متعلق ايك عجيب بات بيہ كہ جب ابن السكيت متوكل كے لڑكوں كو پڑھارہے تھے تو ان كى زبان ہے بيا شعارا جا تک نکلے تھے۔

یصاب الفتی من عثرة بلسانه ولیس یصاب الموء من عثرة الوجل جوان پرجومصیبت پڑتی ہے وہ اس کی زبان کی لغزش کا نتیجہ ہے لیکن قدم کی لغزش سے اس پرکوئی مصیبت نہیں آتی۔ فعثرة بالقول تذهب راسه وعثرة بالوجل تیوا علی مهل زبان کی غلطی سے اس کا سرجا تار ہتا ہے لیکن قدم کی غلطی سے جو چوٹ آتی ہے وہ کچھ وصد بعدا چھی ہوجاتی ہے۔ این السیکت کے کچھ قابل شخسین اشعاریہ ہیں:

اذا اشتملت على الياس القلوب وضاق لمابه الصدر الرحيب

جبکه ایوی انسانی قلوب کا مشغله بن جاتی ہے تواس کی وجہ سے سینے باوجود کشادگی کے تک ہوجاتے ہیں۔ واوطنت المکارہ و استقرت وارست فی اماکنھا المحطوب اور دلوں میں امور ناپندیدہ وبرے خیالات گھر کرلیتے ہیں۔

ولم نو تولانكشاف الضو وجهًا ولا اغنى بحيلة الاريب اورجم كور فع معزت كى كوئى صورت نظرنبين آتى اورخرد مندكى كوئى تدبير كارگرنبين موتى \_

اتاک علی قنوط منک عفو بمن به اللطیف المستجیب تو (اے مخاطب) تیرے مایوس ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی جانب سے جولطیف اور مستجاب الدعوات سے معافی آتی ہے۔ و کل الحادثات اذا تناهت فمو صول بها فرج قریب اور جملہ حادثات جب انتہا کو پہنچ جاتی ہے۔

شرعى حكم

چنڈوال کا گوشت کھانابالا جماع جائز ہے۔اگر کوئی محرم اس کا شکار کرے تو اس پرضان واجب ہوگا۔

طبىخواص

چنڈول کا گوشت دستوں کورو کتا ہےاور قوتِ جماع کو بڑھا تا ہے۔اس کے انٹروں کو بھی بیتا ٹیر ہے۔اگراس کی بیٹ کوانسان کے لعاب میں ملاکرمسوں پرلگائی جائے تو مسے ٹھیک ہوجا ئیں گے۔اگر کوئی عورت اپنے شوہرسے کراہت کرتی ہوتو اس مخص کو چاہیے کہ وہ اپنے ذکر (آلہ تناسل) کو چنڈول کی چربی کی مالش سے دراز کرے اور پھراپی بیوی سے جماع کرے تو وہ عورت اس سے محبت کرنے لگے گی۔۔

#### القبعة

قیعہ: بیا یک سیاہ وسفیدرنگ کا چڑیا کے مشابہ پرندہ ہے۔ابن السیکت نے کہا ہے کہ بیہ پرندہ جنگلی چوہوں کے بلوں کے قریب بیٹھا رہتا ہےاور جب کوئی اس کوڈرا تا ہے یااس کی طرف پھر پھینکتا ہے تو یہ چوہوں کے بلوں (بھٹوں) میں حجیب جا تا ہے۔

#### القبيط

قبیط: بروزن حمیر \_ایک مشهور ومعروف پرنده ہے \_

## القتع

(سرخ رنگ کا کیڑا) فتع: ایک قتم کے سرخ رنگ کے کیڑے کو کہتے ہیں جولکڑی کا ثنا ہے اور بعض نے اس کود بیک کہا ہے۔ اس کا واحد'' قتعة''ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ بیوہ کیڑا ہے جولکڑی میں سوراخ کر کے اس میں داخل ہوجا تا ہے۔ ابن قترة

(سانپ)ابن قتوۃ :یدایک تنم کاز ہریلاسانپ ہے جس کے کاشنے سے انسان فوری مرجا تا ہے اوربعض نے کہا ہے بدافعی سانپ کانر ہے اور بدایک بالشت کے برابر لمباہوتا ہے۔

ابوقتر وابلیس کی کنیت بھی ہے۔ ابن سیدہ نے ایسا ہی کہا ہے۔

# ٱلقِدَّان

(پیو)قدان: ابن سیدہ نے کہا ہے کہ بیا یک تنم کا برغوث (پیو) ہے گر کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ بیپونہیں بلکہ ایک قتم کا کیڑا ہے جو پیو کے مشابہ ہوتا ہے اور بیکا ٹمانجی ہے۔ چنانچوا یک بچواس کی اذیت (کاٹنے) سے پریشان ہوکر کہدرہا ہے ۔ یا ابتا ارقنی القدان فالنوم لا تطعمه العینان

# القراد

(چیچری)اقراد: چیچری کو کہتے ہیں۔اس کی جمع قردان آتی ہے۔اہلِ عرب کہتے ہیں" قسود بعیرک "یعنی اپناونٹ سے چیچری کو ہٹاؤ۔

احرام کی حالت میں چیچڑی کو مارنامستحب ہے۔عبدری نے لکھا ہے کہ ہمارے نزدیک اونٹوں سے چیچڑی کودورکرنا جائز ہے اوراس کے قائل حضرت ابن عمر اورا کثر فقہاءکرام ہیں۔لیکن امام مالک ؒنے فر مایا ہے کہ احرام کی حالت میں چیچڑی کونہ مارے۔

ابن منذرنے کہا ہے کہ جن حضرات نے حالت احرام میں چیچڑی کو مارنا جائز قرار دیا ہے ان میں ابن عبائ ، جابڑ، عطاءً وامام شافع ٹی ہیں۔ حضرت سعید "بن المسیب سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حالت احرام میں چیچڑی کو مارنے سے ایک یا دو تھجور صدقہ کرنا کافی ہو گا۔ ابن منذرؓ نے کہا ہے کہ میرے خیال میں حالت احرام میں چیچڑی کو مارنے میں کچھ کراہت نہیں۔

ضربالامثال

جس مخص کی قوت ساعت بہت زیادہ ہوتی ہے اس کواہلِ عرب چیچڑی سے تشبیہ دیتے ہیں '' اسمع من قواد ''لیعن چیچڑی سے زیادہ سننے والا۔

کہتے ہیں کہ چیچڑی کی قوت ساعت اس قدر تیز ہوتی ہے کہ وہ ایک دن کی دوری مسافت سے اونٹوں کے پیروں سے نکلنے والی آواز کوئن لیتی ہیں اورخوشی سے ناچنے لگتی ہے۔

ابوزیاداعرابی نے کہا ہے کہ اکثر ایسادیکھا گیاہے کہ کی اصطبل میں اونٹ تھے اور پھران کو وہاں سے ہٹالیا گیا اور اصطبل خانہ بند کر دیا گیا۔ گر جب بھی پندرہ ہیں سال بعداس جگہ (اصطبل خانہ) کو پھر کھولا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ چیچڑیاں جواس وقت (اصطبل خانہ بند کرنے کے وقت) موجود تھیں اب بھی موجود اور زندہ ہیں۔ای لئے اہلِ عرب اس کی عمر سے تشبید دیتے ہوئے کہتے ہیں '' اعسم مین فراد'' یعنی چیچڑی سے زیادہ عمریانے ولا۔

کتے ہیں کہ وں کا یہ گمان ہے کہ چیچڑی سات سوسال تک زندہ رہتی ہے بغیر کچھ کھائے ہے۔علامہ دمیریؓ کہتے ہیں گلامیہ بات غوہے۔ تعبیر

خواب میں چیچڑی کی تعبیر دشمن اور رذیل حاسدے دی جاتی ہے۔

# القرد

قسود: بندرکو کہتے ہیں اور ہرانسان اس سے واقف ہے۔ اس کی کنیت ابو خالد' ابو حبیب' ابو خلف' ابور بتداور ابوقشۃ آتی ہیں۔''القرد'' قاف کے کسرہ اور' را' کے سکون کے ساتھ ہے۔ اس کی جمع'' قرود'' آتی ہے۔ قاف پر کسرہ اور راپر فتۃ ۔مؤنث کے لئے قردۃ استعال ہوتا ہے۔ قاف پر کسرہ اور سکون را کے ساتھ۔ اور مونث کی جمع قردقاف کے کسرہ اور راپر فتۃ کے ساتھ آتی ہے۔

بندرایک بدصورت جانور ہے گراس کے باوجوداس میں ملاحت وذکاوت پائی جاتی ہے اوراس قدرزود فہم ہوتا ہے کہ بہت سے کام
بہت جلد سکے لیتا ہے۔ بیان کیا گیا ہے کہ ملک المنوب نے خلیفہ متوکل کے پاس دو بندربطور ہدیہ بھیجے تھے جن میں سے ایک درزی کا اور
دوسرار مگ سازی کا کام جانتا تھا۔ خاص طور سے یمن کے لوگوں نے بندروں کو اپنے کام کاج کے لئے سدھالیا ہے اوروہ ان کو مختلف قتم
کے کام سکھا کر با قاعدہ وہ کام ان سے کراتے ہیں۔ چنا نچہ بہت سے قصاب و بقال جب بھی کسی ضرورت سے اپنی دو کان چھوڑ کر جاتے
ہیں تو بندرکو پاسبانی کے لئے بٹھا جاتے ہیں۔ اور بعض لوگ بندروں کو چوری کرنا سکھا دیتے ہیں۔ چنا نچہ ایسے بندر مستقل چوری کرنے کی
فکر میں رہتے ہیں اورا کٹر اوھراُدھرسے چیزیں چرا کرا پنے مالک کے پاس لے جاتے ہیں۔

بندریا ایک بار میں کئی کئی ہے دیتی ہے اور بعض دفعہ ان کی تعداد دس اور بارہ بچوں تک دیکھی گئی ہے۔ بندر دیگر جانوروں کی نسبت
انسان سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ چنانچہ یہ انسانوں کی طرح ہنتا ہے۔ خوش ہوتا ہے بیٹھنا' با تیس کرنا' ہاتھوں سے چیزیں لینا
دینا' ہاتھوں پیروں کی انگلیوں کا جدا جدا ہونا' یہ سب چیزیں انسانوں سے مشابہت رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ انسانوں کی طرح بہت جلد
تعلیم قبول کر لیتا ہے اور انسان سے بہت مانوں ہوجا تا ہے۔ بوقتِ ضرورت پچھلے دو پاؤں پر کھڑا ہونا' آئکھوں ہیں او پراور نیچ پکوں کا
ہونا' پانی میں گرکرڈ وب جانا' نرومادہ کا جوڑا ہونا' مادہ پر غیرت آنا' اور عور توں کی طرح اپنے بچوں کو گود میں لئے پھر نا۔ فذکورہ جملہ خصائل
انسانی خاصہ میں داخل ہیں اور سوائے بندر کے دیگر حیوانات میں بہت کم یائے جاتے ہیں۔

جب بندر کی خواہش نفسانی بہت بڑھ جاتی ہا وراس کو پورا کرنے کی فطرح سبیل نہیں ہوتی تو بیا ہے منہ ہاس خواہش کو پورا کرتا ہے (جس طرح بہت سے انسان غیر فطری طریقہ ہے اپنی نفسانی خواہش کی تحکیل کرتے ہیں) بندروں ہیں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ جب یہ ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے ل کر قطار ہیں سوتے ہیں۔ جب ان پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو قطار کے با کیں۔طرف کا پہلا بندر جاگ جاتا ہے اور ایک آواز نکالتا ہے جس سے اس کے پہلو کا دوسرا بندر جاگ افعتا ہے اور پھروہ بھی ایک ہی آواز نکالتا ہے اور اس طرح ایک سرے سے دوسرے سرے تک تمام بندر جاگ جاتے ہیں اور پوری رات ہیں وہ کئی کی بارایسا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیا یک سیلانی جانور ہے رات کہیں کرتا ہے اور مسے کہیں۔

جیبا کہ پہلے بیان ہوا کہ بندر میں تعلیم قبول کرنے کی بڑی صلاحیت ہوتی ہے۔ چنانچہ یزید بن معاویة کے لئے ایک بندرکو گلاھے

کی سواری کرنا سکھایا گیا تھاوہ اس گدھے پر سوار ہوکر پزید بن معاویة کے گھوڑے کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔

ابن عدی نے اپنی کتاب''انکامل''میں احمد بن طاہر بن حرملہ ابن اخی حرملہ بن کیجیٰ سے روایت کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں ہے رملہ میں ایک بندر دیکھا تھا جوزرگری کا کام کرتا تھا اور جب اس کو دھو نکنے کی ضرورت پڑتی تو وہ اپنے پاس بیٹھے ہوئے مخص کواشارہ کرتا۔ چنانچہاس کااشارہ یا کروہ آ دمی بھٹی میں پھونک مارتا۔

ای کتاب میں محمد بن پوسف بن المتکد رکے حالات میں حضرت جابڑ سے روایت ہے کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی بندر کو دیکھتے تو سجدہ میں گریڑتے۔

صنام بن اساعیل کے حالات میں ابوقعبل سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ جمعہ کے دن تقریر کرنے کے لئے منبر پر کھڑے ہوئے اور دوران تقریر آپ نے فرمایا کہ'' اے لوگو! تمام مال ہمارا مال ہے اور جو مال کہ غنیمت میں حاصل ہواوہ بھی ہمارا ہی ہے'اس لئے جس کوہم چاہیں دیں اور جس کو چاہیں نہ دیں۔ چنانچہ آپ کی تقریر ختم ہوگئی اور آپ کے ان الفاظ کا حاضرین میں سے کسی نے جواب نہ دیا سب خاموش رہے۔

پھر دوسرا جعہ آیا اور امیر معاویہ نے تقریر کی اور دورانِ تقریر وہی الفاظ دہرائے۔ گراس مرتبہ بھی کسی کو جواب دیے کی جرأت نہ ہوئی۔

اس کے بعد تیسراجعہ آیا۔ امیر معاویہ نے تقریر شروع کی اور دورانِ تقریر پھران ہی الفاظ کو دہرایا۔ اس مرتبہ ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ'' معاویہ خبر دار جوابیا کہا کیونکہ وہ مال ہمارا ہے اور غنیمت بھی ہماری ہے۔ اس لئے اگر کوئی ہمارے اور اس مال کے درمیان آڑے آئے گاتو ہم اپنی تکواروں کے ذریعے (یعنی آپ سے لڑکر) اللہ تعالیٰ کواس معاطے میں تھم بنادیں گے''۔

یہ جواب س کرامیر معاویہ منبر سے اتر گئے اور اندر چلے گئے اور دروازہ بند کرلیا۔اس کے بعداس آ دمی کو بلوایا۔ یہ معاملہ دیکھ کر عاضرین آپس میں کہنے لگے کہ آج اس عرب کی خیر معلوم نہیں ہوتی۔ کچھ دیر بعد تمام دروازے کھول دیئے گئے اور تمام حاضرین کواندر بلوا لیا گیا۔ چنانچہ جب لوگ اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہ مخص خلیفہ کے پہلو میں تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔

امیر معاویتی نے لوگوں کو نخاطب کر کے کہا کہ لوگواں فخص نے مجھ کو زندہ کر دیا۔ خدااس کو زندہ رکھے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میرے بعدایسے آئمہ آئیں گے کہا گروہ کوئی (ناجائز) بات زبان سے نکالیں گے تو کوئی ان کا جواب دیے والا نہ ہوگا۔ چنانچہاسے لوگ (ائمہ) اس طرح جہنم میں داخل ہوں گے جس طرح کہ بندر آگے پیچھے کی جگہ میں داخل ہوتے ہیں'۔

جب میں نے پہلے جعہ کووہ الفاظ کے تھے تو کئی نے مجھ کونہیں ٹو کا تھا تو اس سے مجھ کواندازہ ہوا کہ کہیں میں بھی ان ہی ائمہ میں شار نہ ہوں۔ چنا نچہ دوسرے جعہ کو میں نے پھروہی الفاظ دو ہرائے تو بھی کسی نے مجھ کوکوئی جواب نہ دیا۔ لہذا میں نے دل میں کہا کہ میں بھی ان ہی آئمہ کے زمرہ میں ہوں۔ پھر جب تیسرا جعہ آیا تو میں نے پھر ان الفاظ کا اعادہ کیا تو پیخض اٹھا اور اس نے میری تروید کی۔ اس کی اس تروید نے مجھ کو (گویا) مردہ سے زندہ کر دیا اور مجھ کو یقین آیا کہ (اللہ کا شکر ہے) ان ائمتہ السوء میں سے نہیں ہوں۔ اس کے بعد حضرت معاویہ نے اس محض کو انعام واکرام دے کر دخصت کردیا۔

علامہ دمیری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کو ابن سبع نے'' شفاء الصدور'' میں طبر انی نے اپنی کتاب مجم الکبیر واوسط میں اور حافظ ابو یعلیٰ موصلی نے اس طرح نقل کیا ہے اور اس کے جملہ رجال ثقات ہیں۔ قزویٰی نے عجائب المخلوقات میں لکھا ہے کہ جو شخص دس روز تک صبح صبح لگا تار بندر کے درشن کرلے تو اس کوسر ورحاصل ہوگا اور رنج و غم اس کے پاس بھی نہ آئیں گے اور اس کے رزق میں وسعت ہوگی ۔عورتیں اس سے محبت کرنے لگیں گی اور وہ ان کواچھا لگنے لگے گائے علامہ دمیری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس قتم کاعقیدہ قابل بطلان ہے۔

فائدہ:۔ امام احر ؒ نے ابی صالح سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ایک شخص کشتی میں شراب رکھ کر فروخت کرنے کے لئے لکلاتو اس کے ساتھ اس کا ایک پالتو بندر بھی تھا۔ چنانچہ بی شخص جب بھی کسی کو شراب فروخت کرتا اس میں چیکے سے پانی ملادیتا۔ چنانچہ جب اس نے تمام شراب فروخت کرلی تو بندر نے اس کے رو پوں کی تھیلی اٹھا لی اور گتی کے بادبان پر چڑھ گیا۔ وہ آ دمی جرت اور پریشانی سے بندر کود کھنے لگاتو بندر نے تھیلی کا منہ کھولا اور ایک دینار کشتی میں پھینک دیا۔ پھر اس نے دوسرادینار نکالا اور اس کو دریا میں پھینک دیا۔ چنانچہ اس نے تمام تھیلی اسی طرح خالی کر دی۔ یعنی ایک وینار کشتی میں اور آ دھے کشتی میں پھینک دیئے۔ گویا اس نے پانی کے دام پانی میں اور شراب نے دام شراب فروش کو برابر تقسیم کردیے۔

ندکورہ روایت کے ہم معنی ایک روایت امام پہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں:۔

کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہتم دودھ میں پائی نہ ملاؤ کیونکہ تم سے پہلے ایک آ دمی دودھ میں پانی ملا کرفروخت کیا کرتا تھا
پس ایک دن اس نے ایک بندر خرید ااور اس کواپنے ساتھ لے کر دریائی سفر پر روانہ ہوا۔ چنا نچہ جب شتی دریا کے درمیان میں پہنچے گئی تو
اللہ تعالیٰ نے بندر کے دل میں اس کے مال یعنی ویناروں کی تھیلی کا خیال پیدا کر دیا۔ چنا نچہ بندر نے اپنے مالک کی ویناروں کی تھیلی اٹھائی
اور کشتی کے بادبان پر چڑھ گیا اور ہوں سے اس نے تھیلی کھول کرایک وینارکشتی میں اور ایک وینار دریان میں پھینکنا شروع کر دیا۔ یہاں
تک کہ وہ تھیلی خالی ہوگئی۔اس طرح اس نے یانی کی قیمت یانی میں اور دودھ کی قیمت کشتی میں برابرڈال دی'۔

چنانچا یک مرتبداییا ہوا کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے (لالج میں آکر) ہفتہ کے دن ایک مجھلی پکڑلی اوراس کو دریا کے کنارے ایک کھونٹی سے باندھ کر دریا میں چھوڑ دیا اور جب ہفتہ کا دن گزرگیا (بعنی اگلے دن) تو اس کو پانی سے نکال کرلے آیا اوراس کو پکا کراس نے اوراس کے گھر والوں نے بڑے مزے سے کھایا۔ بید مکھے کر (بعنی اس کے حیلہ کود کھے کر) اس کے باقی کنے کے لوگ بھی ایسا ہی کرنے گئے۔ پھر جب اس کے پڑوسیوں کو مجھلی کے بھنے کی خوشبوگئی تو انہوں نے ان کی دیکھا دیکھی یہی کام کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر رفتہ رفتہ

ہفتہ کے دن بھی یہودمچھلی پکڑنے لگےاوراس طرح ان میں تین فرقے ہو گئے۔ایک وہ جو ہفتہ کے دن مچھلی پکڑتے تھےاور دوسر اس سے منع کرتے تھے (یعن حکم خداوندی کے پابند تھے ) تیسرے وہ جو یہ کہتے تھے کہ جس قوم کواللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے ان کوتم کیوں نفیحت کرتے ہو۔

منع کرنے والا فرقہ کہتا تھا کہ ہم تم کواللہ تعالی کے غضب اور عذاب سے ڈراتے ہیں اور ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو خسف (زمین میں رہنے اور ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو خسف (زمین میں میں تم ہوئییں رہیں گے۔ چنا نچہ دھنسنا) یا قذف (سنگ باری) یا اور کسی عذاب سے ہلاک کرڈالے۔ خدا کی قتم! ہم اب اس شہر میں جس میں تم ہوئییں رہیں گے۔ چنا نچہ کہ کہ کہ کہ کہ دوہ فرقہ شہر پناہ سے باہر چلا گیا اور پھرا گلے دن وہ سے کووالیس آئے اور شہر پناہ کا دروازہ کھنگھٹایا مگران کوکوئی جواب نہ ملا ۔ پھران میں سے ایک شخص شہر پناہ کی دیوار پر چڑھ گیا اور شہر میں جھا نکا تو کہنے لگا کہ یہاں تو بجائے انسانوں کے دم دار بندرنظر آرہے ہیں اور چیں چیں کررہے ہیں۔

پھراس مخص نے دیوار پر سے اندراتر کرشمر کا دروازہ کھولا اورسب لوگ اندرداخل ہو گئے۔ بندروں نے اپنے استہ داروں کو پیچان لیا گرانسانوں کو اپنے رشتہ داروں کی شناخت نہ ہوسکی۔ بندراپنے اپنے رشتہ داروں کے پاس دوڑ دوڑ کرآتے اران سے لپٹ جاتے ۔لوگ ان سے پوچھتے کہتم فلاں ہو یا فلانی ہو (یعنی وہ لوگ ان بندروں سے تعارف کراتے اور معلوم کرتے کہتم میرے فلاں رشتہ دار ہو بندرا ثبات یانفی میں گردن ہلاتے (تو وہ سر کے اشارے سے جواب دیتے اور رونے لگتے۔

یقصہ بنا کر حضرت ابن عباس نے بیآیت پڑھ کر سنائی ''فَانُہ جَیُنَا الَّذِینَ یَنُهُوُنَ عَنِ السُّوء وَ اَخَدُنَا الَّذِینَ ظَلَمُو اَبِعَدَابِ
بنیس بِهَا کَانُو ایَفُسُقُونَ ''(پھر بچالیا ہم نے ان لوگوں کو جو گناہ ہے روکتے تھے اور جن لوگوں نے ظلم یعنی نا فر مانی کی تھی ان کوان کی نافر مانی کے سب بخت عذاب میں پکڑلیا) اور پھر فر مایا کہ نہ معلوم اس تیسر \_ فرقہ کا کیا حال ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ میں آپ کے قربان باؤں چونکہ وہ فرقہ بھی ان کی اس حرکت (نافر مانی) کو ناپند کرتا تھا اور اسی وجہ ہے وہ دوسر نے فرقہ ہے کہتا تھا کہ جن کواللہ تعالی جاؤں چونکہ وہ فرقہ بھی ان کی اس حرکت (نافر مانی) کو ناپند کرتا تھا اور اسی وجہ ہے وہ دوسر نے فرقہ ناجیہ میں شامل ہوا (عکرمہ لا عنوی بہلاک کرنے والا ہے ان کو کیوں تھیں جو چون نچہ میر نے زویک بیتیرا فرقہ بھی فرقہ ناجیہ میں شامل ہوا (عکرمہ کہتے ہیں) حضرت ابن عباس کو میری بیتا ویل پند آئی اور آپ نے (بطور انعام یا خوشی میں) دوموثی اچھی قتم کی چاور میں منگا کر مجھے اوڑھا دس۔

''ایلۂ' مدین اورطور کے درمیان دریا کے کنارے ایک شہرتھا۔لیکن زبری نے کہا ہے کہ بیدوا قعہ شبر''طبریہ'' کا ہے۔ طبرانی نے اپنی کما ب مجم الا وسط میں حضرت ابوسعیر خدریؓ کی ایک حدیث نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ عابہ وسلم نے فرمایا کہ آخیر زمانہ میں ایک عورت آئے گی تو وہ اپنے شو ہرکو بندر کی صورت میں (مسخ) پائے گی اور اس کی وجہ بیہوگی کہ اس کا شو ہر قدرت کا فائل نہیں ہوگا۔

فأندم

مموخ کے بارے میں علاء کا اختلاف ہے کہ آیاان کی نسل چلی یا منقطع ہوگئ تھی۔ چنانچے زباج اور قاضی ابو بکر ابن عربی مالکی وغیرہ اس بات کے قائل ہیں کہ ان ممسوخ بندروں کی نسل بیلی مگر جمہور حضرات کا فیصلہ سے ہے کہ ان کی نسل کا چلنا ناممکن تھا۔ کیونکہ جولوگ ممسوخ ہوئے تھے ان کا کھانا چینا بالکل بند ہوگیا تھا۔ یعنی وہ کچھ بھی کھاتے چیتے نہ تھے۔ چنانچہ وہ تین دن سے زیادہ زندہ نہ رہے اور یہی قول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ہے۔

ز جاج اورقاضی ابو بکروغیرہ اپنے قول کی دلیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ قول پیش کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام دنے فر مایا کہ نبی اسرائل کی قوم میں سے کافی لوگوں کوہم نے گم کر دیا اور بیہ معلوم نہیں کہ وہ کس حال میں ہیں اور کیرکرر ہے ہیں؟ اور رہاچو ہا کا معاملہ تھی کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ اونٹ کا دود ھنہیں پیتے جبکہ دیگر جانوروں کا دودھ کی لیتے ہیں۔

ای طرح ایک روایت حفرت جابر رضی الله عند نقل کی گئی ہے جس میں حضور پاک صلی الله علیہ وسلم کے سامنے گوہ کا گوشت لایا گیا تو آپ نے اس کونہیں کھایا اور ساتھ ساتھ فر مایا کہ مجھے شبہ ہے کہ گوہ مسوخ میں سے ہے۔ان دونوں حدثیوں یعنی فاراور ضب کوان حضرات نے بطور دلیل پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ مسوخ دنیا میں باقی رہے اور ان کی نسل بھی چلی۔

شرع حكم

جارے نزدیک بندر کا گوشت حرام ہے اور اس کے قائل حضرت عکر مہ عطاء مجاہد حسن اور ابن حبیب مالکی دغیرہ ہیں۔لیکن اما مالک اور ان کے جمہور اصحاب نے بندر کے گوشت کوحلال کہا ہے اور اس کی خرید وفر وخت جائز ہے۔اس لئے کہاس کو تعلیم دی جاسکتی ہے اور وہ بہت سے کا موں کوآسانی سے انجام دیتا ہے۔

ابن عبدالبرنے اپن "تمہید" کے اوائل میں لکھا ہے کہ بندر کو گوشت اور اس کی تیج حرام ہے اس مسئلہ میں کسی کا اختلاف نہیں اور ہم نے کسی کونہیں و یکھا کہ اس نے بندر کے گوشت کی اجازت دی ہواور نہ ہم نے اہلِ عرب وغیر عرب میں سے کسی کو بندر کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا۔اور امام صعبی سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بندر کا گوشت کھانے سے منع فر مایا اس لئے کہ وہ در ندوں میں سے

طبی خواص

جاحظ نے کہا ہے کہ بندر کا گوشت کتے کے گوشت سے بھی زیادہ براہوتا ہے۔ ابن سوید کا کہنا ہے کہ اگر انسان کے بدن پر بندر کا دانت لٹکا دیا جائے تو اس کو گہری نینز نہیں آسکتی اور نہ اس کوڈر لگے گا۔ بندر کا گوشت جذام کے مریض کے لئے فائدہ مند ہے۔ اگر بندر کی کھال کوکسی درخت پرلٹکا دیا جائے تو اس درخت کو جاڑے اور پالے (برف) وغیرہ سے کچھ نقصان نہ ہوگا۔

۔ اگر بندر کی کھال کی چھکنی بنا کراس میں غلہ کا نیج چھان لیں اوراس کو بوئیں تو وہ کھیت ٹڈی دل کی آفت سے محفوظ رہیں گے۔اگر کسی مخض کو بندر کا گرم گرم خون پلا دیا جائے تو وہ فوران ہی گونگا ہو جائے گا۔

بندر جب بم کوئی زہر آلود کھانا دیکھ لیتا ہے تو چلانے لگتا ہے۔

اگر کسی سوتے ہوئے آ دمی کے سرکے نیچے بندر کابال رکھ دیا جائے تواس کو بہت ہی ڈراؤنے خواب نظر آئیں گے۔

ضرب الامثال

تعبير

بندرکوخواب میں دیکھنا ہے مخص کودیکھنا ہے جس میں ہرفتم کے عیوب موجود ہوں۔اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ بندروں لڑر ہاہےاور بندراس پرغالب آگئے ہیں تواس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ مخص کسی بیاری میں گرفتار ہوگا مگر پھرصحت یاب ہوجائے گا۔ بندر کی تعبیر کبھی کبھی بیارے سے بھی کی جاتی ہے۔اگر کسی نے خواب میں بندر کا گوشت کھایا تو اس کی تعبیر بیہ ہے کہ وسہ کسی بیاری میں گرفتار ہوگا اور کوئی بھی علاج کارگرنہ ہوگا۔نصار کی نے کہا ہے جوخواب میں بندر کا گوشت کھائے گاوہ اپنی زندگی میں نٹی ٹی چیزیں پہنے گا۔اگر کسی کے خواب میں دیکھا کہ بندراس کودانتوں سے کا ٹ رہاہے تو اس کی تعبیر بیہ ہے کہ اس کا کسی سے جھکڑا ہوگا۔

اگرکوئی فخص خواب میں بندرکواپے بستر پر دیکھے تو اس کی تعبیر ہیہ ہے کہ وہ کسی یہودی عورت سے زنا کرے گا۔اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ کھانا کھار ہاہے اور اس کے ساتھ دستر خوان پر بندر بھی موجود ہے تو اس کی تعبیر ہیہ ہے کہ کسی گناہ کبیرہ کی وجہ سے (اس کو عاصل) کوئی نعمت جاتی رہے گی۔

جاماسب نے کہاہے کہ اگر کسی نے خواب میں بندر کا شکار کیا تواس کی تعبیر بیہے کہ وہ تحراور جادوسے فائدہ حاصل کرےگا۔

# القردوح

قر دوح: ایک قتم کی چیچڑی کو کہتے ہیں جو کہ عام چیچڑی ہے جسامت میں بڑی ہوتی ہے۔ ابن سیدہ نے ایسا بی لکھا ہے۔

# ٱلُقِرُشُ

قِرُ شُ : قاف کے کسرہ اور را کے سکون کے ساتھ۔ یہ بحری جانوروں میں سب سے بڑا جانور ہے جو کشتیوں کو دریا میں چلنے سے روکتا ہے اور ان کوئکریں مار مارکر تو ڑ دیتا ہے۔

ابوالخطاب بن دحیہ نے قبیلہ قریش کے بارے میں کلام کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس قبیلہ کا نام قریش کب اور کس نے رکھااس میں بہت اختلاف ہے اور اس سلسلہ میں ہیں اقوال ہیں ۔کسی شاعر کا قول ہے ۔

> وقریش هی التی تسکن البحر بها سمیت قریش قریشا اور قریش وه جانور ہے جوسمندر میں رہتا ہے اس سے قریش کانام قریش ہوگیا۔ تاکل الغث و السمین و لا تترک فیہ لذی جنا حین ریشا وہ کی دیلے یاموٹے جانورکوکھائے بغیر نہیں چھوڑ تا اور نہ کی پردار جانور کے پرچھوڑ تا ہے۔

besturdubooks.wordbress.com ياكلون البلاد اكلا كميشا هكذا في البلاد حي قريش قبیلہ قریش کا بھی شہروں میں یہی حال ہے کہ وہ شہروں کوجلد جلد کھاتا چلا جاتا ہے۔ ولهم آخر الزمان نبى يكثر القتل فيهم والخموشا آخرز مانہ میں اس قبیلہ میں ایک نبی مبعوث ہوں گے جوان میں قبل کی کثرت فرمادیں گے۔ یعنی ان سے جہاد کریں گے۔ آنحضور صلی الله علیہ وسلم کے اعلیٰ حسب ونسب وشرف سے متعلق مشکلوۃ میں تر مذی کی ایک حدیث ہے جو انہوں نے بروایت حضرت عباس نقل کی ہے کہ:۔

"رسول الله صلى الله عليه وسلم كاارشاد ہے كه مين محمدٌ ہوں عبدالله كابيثا اور عبدالمطلب كابوتا "الله تعالىٰ نے جب مخلوق كو پيدا كيا تو مجھ كو الجھے گروہ (بعنی انسان) میں پیدا کیااور پھرانسانوں میں دوفر قے عرب اور مجم رکھے تو مجھ کوا چھے فرقہ (بعنی عرب) میں رکھا۔ پھرعرب میں کئی قبیلے بنائے اور مجھ کو بہترین قبیلہ (یعنی قریش) میں پیدا کیا۔ پھر قریش کے کئی خاندان بنائے اور مجھ کوسب سے اچھے خاندان (یعنی بى ہاشم ) میں رکھا۔للہذا میں ذاتی طور پر بھی اور خاندانی حیثیت میں بھی سب سے اچھا ہوں''۔

"ایک دوسری حدیث میں حضرت علیٰ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں سفاح سے پيدانېيں ہوا۔سفاح جاہليت كاكوئي اثر مجھ كونېيں پہنچا''۔

اس حدیث کوطبرانی نے اوسط میں اور ابونعیم وابن عسا کرنے روایت کیا ہے۔علامہ دمیری رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے ان اشعار ذیل میں ای طرف اشارہ کیا ہے۔

> محمدً خير جميع الخلق جاء من الحق لنا بالحق محد (صلی الله علیه وسلم) تمام مخلوق سے بہتر ہیں ۔ حق تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لئے دین حق لے کرآئے ہیں دعوة ابراهيم الخليل بشارة المسيح في التنزيل آپ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کے مصداق اور حضرت میں \* کی بشارت تھے۔ أطيب الاصول والفروع الطاهر المحند والينبوع آپاہے جسب کے اصول وفروع میں پاک وصاف تھے۔ آباؤه قد طهرت انسابا وشرفت بین الوری احسابا آپ کے آباؤا جداد باعتبارنسب کے طاہر (یعنی یاک) تصاور جملہ مخلوق میں شریف الحسب تھے۔ كذا رواه انجباء الاعلام نكاحهم مثل نكاح الاسلام آپ کے آباءوا جداد کا نکاح ' نکاحِ اسلام کے مطابق تھا۔ اسلم کے شرفاء محدثین نے ایسے ہی روایت کی ہے۔ ومن ابي اوشک في هذا كفر وذنبه بماجناه ما اغتفر اور جو محض اس بارے میں انکاریا شک کرے وہ کا فرہاوراس کا پیگناہ قابلِ معافی نہیں ہے۔ نقل ذا الحافظ قطب الدين عن صاحب البيان والتبيين اس فتوی کو حافظ قطب الدین نے صاحب البیان والبین سے قتل کیا ہے۔

شرعى حكم

مارے شیخ حضرت جمال الدین استوی نے قرش کے حلال ہونے پرفتویٰ دیا ہے اور اسی طرح شیخ محب الدین طبری شارح تھیجیں ہے نے مگر مچھ پر بحث کرتے ہوئے کہا ہے کہ قرش حلال ہے اور ابن الا ثیر کی نہایہ میں بھی قرش کے حلال ہونے کی تصریح ہے۔لیکن حضرت ابن عباس کا یہ قول کہ'' قرش تو سب جانوروں کو کھالیتا ہے گئی نہیں کھا تا'' کا یہ مطلب ہوسکتا ہے کہ یہ تمام جانوروں کو کھالیتا ہے لیکن کوئی جانوراس کونہیں کھا سکتا۔

حاصل کلام یہ ہے کہ جمہور کا بیان حلت اور امام شافعی کی تصریح اور آیت قر آن سبھی قرش کے حلال ہونے پر دال ہیں اس لئے کہ یہ مچھلی کی ایک قتم ہےاور وہ حیوان ہے جوصرف یانی میں رہتا ہے۔

ا مام نوویؓ نے شرح مہذب میں بنیان کیا ہے کہ حجیج بات یہ ہے کہ ہر دریائی حیوان حلال ہےاورعلمائے کرام نے جواستھناء کیا ہے وہ صرف ان جانوروں کے لئے ہے جو پانی کے علاوہ خشکی میں بھی زندگی بسر کرتے ہیں۔ تعد

قرش کوخواب میں دیکھنے پراس کی تعبیر علو ہمت اور شرافت نسب سے کی جاتی ہے۔اس لئے کہ وہ خود عالی ہےاور دریا میں اس برتر کوئی نہیں ہوتا۔واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

# القرقس

قسو قسس: مچھرکو کہتے ہیں۔شوافع حضرات نے بیان کیا ہے کہ محرم وغیرہ کے لئے نکلیف دہ (موذی) جانوروں کا مارنامتحب ہے جیسا کہ سانپ' بچھو'سور'یا گل کتا' کوا' چیل' بھڑ'شیر' چیتا'ریچھ' گدھ'عقاب' پیو' کھٹل' بندر' لنگوراوران جیسےموذی حیوانات۔

# القرشام و القرشوم والقراشم

"القرشام و القرشوم والقراشم"ال عمرادموثي چيراي بــــرادموثي چيري

# القرعبلانة

"القوعبلانة"اس مرادايك لمباكيراب اس كي تفغير قويعبة" آتى ب-جوبرى في اى طرح كهاب-

# القرعوش

"القرعوش"اس سے مراد غلیظ (گندی) چیچڑی ہے۔

# القرقف

"القوقف" (برزن حدحد) اس سےمرادایک چھوٹا پرندہ ہے۔

القرلي

(ایک پرندہ) قولی:حوالیق نے کہا ہے کہ لفظ''قرلی' معرب ہے اور بیفاری کا لفظ تھا جس کوعر بی میں استعال کرنے گئے۔میدانی سیکی کہا ہے کہ قرلی ایک چھوٹا ساپرندہ ہے اور جس کی نگاہ بہت تیز ہوتی ہے اور بیک بھی چیز کو بہت تیزی سے اچک لیتا ہے۔ یہ پانی کے اوپراڑتار ہتا ہے اور جسے بی اس کو پانی میں کوئی مجھلی وغیرہ نظر آتی ہے تو بیغو طدلگا کر پانی سے اس کو اٹھالیتا ہے۔

اوپراڑتار ہتا ہے اور جسے بی اس کی نظر چیل اور گدھ سے بھی تیز ہوتی ہے اور یہ پانی کے اندر کی بہت ہی چھوٹی چھوٹی مجھلیوں'ان کے بچوں کی ربیال کے اندر کی بہت ہی چھوٹی مجھوٹی مجھلیوں'ان کے بچوں کی ربیال کے اندر کی بہت ہی جھوٹی مجھوٹی مجھلیوں'ان کے بچوں کی ربیال کی اندر کی بہت ہی جھوٹی مجھوٹی مجھلیوں'ان کے بچوں کی ربیال کی اندر کی بہت ہی جھوٹی مجھوٹی مجھلیوں'ان کے بچوں کی ربیال کی اندر کی بہت ہی جھوٹی مجھوٹی مجھلیوں'ان کے بچوں کی ربیال کی اندر کی بہت ہی جھوٹی مجھلیوں'ان کے بچوں کی ربیال کی اندر کی بہت ہی جھوٹی مجھوٹی میں کی شکار پر حملہ کرتا ہے تو چو کتا نہیں اس کا حملہ تا کا منہیں ہوتا۔

# القرمل

"القومل"اس مراد بختی اونث کا بچہ۔

# القرميد

"القرميد"اس عمراو"الاروية" (پہاڑی کری) ہے۔

# القرمود

"القومود" (قاف كفته كے ساتھ) ابن سيده نے كہا ہے كماس سے مراد پہاڑى بكرا ہے۔

# القرنبي

"القونبى"اس سے مرادلمبى ٹانگوں والا ایک کیڑا ہے جو کبریلا کے مشابہ ہوتا ہے یا جسامت میں اس سے ( یعنی کبریلا سے )بڑا ہوتا ہے۔

# القرهب

"القوهب" (بروزن تعلب) جوہری نے کہاہے کہاس سےمراد بوڑھا بیل ہے۔

# القزر

"القزر" (قاف اورزاء کے کسرہ کے ساتھ) اس مرادور ندوں کی ایک قتم (یعنی ایک قتم کاورندہ) ہے۔

القرم

''المقوم''اس سےمراداونٹ کی شم کا سائڈ ( یعنی نراونٹ ) ہے۔اس کی جمع'' قروم'' ہے۔'القرم''مردوں میں سے بڑے سردار کو کہاجا تا ہے جوتجر بہکاربھی ہو۔

# اَلقُرة

(مینڈک)قوة: قاف کے ضمہ کے ساتھ جو ہری نے کہا ہے کہ قرۃ کے معنی مینڈک کے ہیں۔

# القسوره

الله تعالى نے فرمایا ہے كه: \_

" كَأَنَّهُمْ حُمُر" مُسْتَنفِرَة". فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍ". "

(ایعنی یہ جنگلی گدھے ہیں جوشیرے ڈرکر بھاگ پڑے ہیں'۔

اس آیت میں اللہ تعالی نے ''قسورہ'' سے شیر ہی کو مجھایا ہے۔ بزار نے اسنادیج کے ساتھ قبل کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ القسورہ سے مراد شیر (الاسد) ہی ہے۔

حديث نين شوره كاتذكره:

ای بان طرز دنے اپنی سند سے جو تھم بن عبداللہ بن خطاب تک پہنچتی ہے عبداللہ بن خطاب نے زہری سے انہوں نے ابی واقد سے روایت کی ہے کہ بب حضرت عمر بن خطاب مقام جابیہ میں فروکش ہوئے تو بنی تغلب کا ایک شخص ان کے پاس آیا ایک شیر کو لے کر جو کہ ایک پنجر سے میں بند تھا۔ اس شخص کا تام روح بن حبیب تھا۔ اس نے شیر کے پنجر سے کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ کہا تم نے اس کے دانت یا ناخن تو نہیں تو ڑ ڈالے تو روح بن حبیب نے کہا کہ نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہا کہ کہا لہ اس کے دانت یا ناخن تو نہیں تو ڑ ڈالے تو روح بن حبیب نے کہا کہ نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہا کہ کہا گئیں ہے ۔ (اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہوئی شکاراسی وقت شکار ہوتا ہے جبکہ اس کی شیخ میں کمی آ جاتی ہے '۔ (اس کے بعد روح بن کے بعد روح بن کے بعد روح بن حبیب نے اس کو چھوڑ دیا'۔

#### القشعبان

(گدھ)قشعبان: بروزن عقربان معلبان ایک کیڑا ہے العباب میں مذکور ہے کہ اس سے مراد کبریلا کی مثل۔

# القصيرى

(سانب)قعه بری: مقصور بھی ہے اور مصغر بھی۔ ایک بڑے سانپ کی تنم کوتھیری کہتے ہیں:۔

القط

القط: بلی کو کہتے ہیں۔مونٹ کے لئے''قطنہ' اور جمع'' قطاط' وقططہ استعال ہوتا ہے۔ ابن درید کا کہنا ہے کہ میں اس کو سیح عربیت سی میں شارنہیں کرتا مگر علامہ دمیریؒ کہتے ہیں کہ ابن درید کا قول غلط ہے۔ کیونکہ آنخضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ مجھے جہنم کا منظر دکھایا گیا۔ پس میں نے اس عورت کو جہنم میں دیکھا۔ جس نے کہ دنیا میں ایک بلی پال رکھی تھی اور نہ وہ اس کو کھانے کو دیتی تھی اور نہ اس کی رسی کھولتی تھی تا کہ وہ اپنی خوراک تلاش کرے۔

#### القطاء

القنطاء: ایک مشہور مسروف پرندہ ہے۔اس کا واحد' قطاط' اور جمع قطوات و' قطیات' آتی ہیں۔رافعی نے کہاہے کہ' القطاء' کبوتر کی ایک قشم کوہی کہتے ہیں۔

شرعي عكم

اس کا کھانابالا جماع حلال ہے۔

رافعی اور دیگر بعض حضرات نے کتاب الحج میں ذکر کیا ہے کہ'' قطاء کور کی ہی ایک قتم ہے۔ ّلہٰذااگر کو کی شخص حالت احرام میں قطاء کو ہلاک کرد ہے، تواس پرایک بکری (صدقہ کرنا) واجب ہوگی۔اگر چہاس کامثل ہی دستیاب کیوں نہ ہو محیب الدین طبری نے کہا کہ بہی بات جو ہری نے بھی قطاء کے بارے میں کھی ہے۔حالانکہ مشہوراس کے خلاف ہے۔

طبىخواص

قطاء کی ہڈیوں کوجلا کرروغن زینون کے ساتھ جوش دیں ادر پھراس کوئسی منجے کے سرپرلیپ کریں تو انشاءاللہ بال نکل آئیں گے۔ ای طرح اگراس کوئسی داءالٹعلب کے مریض کے سرپرلگائیں نو انشاءاللہ اس کے بھی بال نکل آئیں ہے۔ ابن زاہر نے آٹھ اسے کہ بیں نے اس نے کوآز مایا اور مفیدیایا۔

قطاء کا موشت دیر مضم ہوتا ہے اور بدہضمی کرتا ہے۔اگر قطاء کے سرکوسکھا کراورکسی نئے اونی کپڑے کے نکڑے یا تھیلی میں رکھ کر کسی عورت کی ران پرسویتے ہوئے باندھ دیا جائے تو وہ عورت سوتے ہوئے ہی ہراس راز کو بتا دے گی جواس نے پوشیدہ کرنہ کھے ہیں۔اگر قطاء کے ببیٹ ( قسم ) کو ذوحصوں میں چیر دیں اور پھران دونوں حسوں کو پکا کراس کی چرنی کولا کر کسی شیشی میں جمع کرلیں۔اباگراس برنی کی بیٹ ( قسم ) کو ذوحصوں میں چیر دیں اور پھران دونوں حسوں کو پکا کراس کی چرنی کولا کر کسی شیشی میں جمع کرلیں۔اباگراس برنی کی مائٹر انہائے نے بیر کسی ۔ کی بھی کردی جائے تو وہ محض مائٹس کرنے والے سے بے عدمجبت کرنے کی گئے گی۔

قطاء كاحديث من تذكره:

''ابن حبان وغیرہ نے حضرت ابی ذررضی اللہ تعالی عنہ ہے حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا کہ اگر کسی خنمی نے کوئی مسجد بنائی جا ہے نوہ قطاء کے انڈے دینے کے گڑھے کے برابر کیوں نہ ہوتو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جبت میں ایک گھریٹا نئیں گئے''۔

تعبير

خواب میں قطاء کی تعبیر صحیح اورصاف بات کرنے پر دال ہے۔ پچھلوگوں نے کہا ہے کہاس کی تعبیر محبت الفت ہے۔ بعض محیرین نے لکھا ہے کہ خواب میں قطاء کادیکھناالیں عورت پر دلالت کرتا ہے۔ جو بے صدخو بصورت ہوا دراس کواپنی خوب صورتی کا احساس بھی ہو۔ کئی الیک عورت خوبصورت تو ہے مگراس کے اندر ( دل میں ) محبت نہیں ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب فائدہ:۔ اہل عرب قطاء کا وصف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کی چال شرمیلی عورت کی چال کے مشابہ ہے۔ یعنی جس طرح کوئی شرمیلی عورت کی چال کے مشابہ ہے۔ یعنی جس طرح کوئی شرمیلی عورت یا نئی نو میلی دلہن کی طرح چلتی ہے۔ کیونکہ یہ بھی شرمیلی عورت یا نئی نو میلی دلہن کی طرح چلتی ہے۔ کیونکہ یہ بھی شرمیلی عورت یا نئی نو میلی دلہن کی طرح چلتی ہے۔ کیونکہ یہ بھی شرمیلی عورت یا نئی نو میلی دلہن کی طرح چلتی ہے۔

# ٱلۡقَطَّاء

(بڑی مچھلی)القطاء:ایک' طا'' پرتشدید ہے۔بعض اہل علم نے اس بات کا تذکرہ کی اہے کہ اس مچھلی کی پہلی کی ہڈی ہے تمارتیں اور مل وغیرہ تغمیر کئے جاتے ہیں اگر اس مچھلی کی چربی برص کے داغوں پرلگائی جائے تو داغ ختم ہوجا ئیں گے۔

# القطامي

(شکرا) قسط امسی: قاف پرضمهاورفته دونو ل صحیح ہیں۔ تیزنظروالے اس شکرا کو کہتے ہیں جوشکار پرنگا ہیں جمائے ہوئے ہو بعض نے کہا ہے کہ بیان پرندوں میں سب سے خوبصورت پرندہ ہے جن کے ذریعے شکار کیا جاتا ہے۔

# القطرب

قسطسوب: ایک پرندہ ہے جوتمام رات گھومتار ہتا ہے سوتانہیں ۔ بعض نے لکھاہے کہ یہ پرندہ رات کو بالکل نہیں سوتا اور مسلسل چکر لگا تار ہتا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ قطرب ایک بیاری کا نام ہے جو کہ جنون سے ملتی جلتی ہوتی ہے۔

"قطرب" محمد بن مسيز نحوى صاحب مشلف كالقب بهى ہے۔ يعلم حاصل كرنے كے معاملہ بين انتهائى شوقين بلكه علم كريس سے چے چنانچائے استادسيبويہ نے ان كو استادسيبويہ نے ان كو سيبويہ نے ان كو سيبويہ نے ان كو استادسيبويہ نے ان كو صح بہت ہوئے ہے جنانچائے ان كالقب قطرب پڑگيا۔ ان كى وفات الا 19 من بہت ہوئے ۔ ان كالقب قطرب پڑگيا۔ ان كى وفات الا 19 ميں ہوئى۔ ابن سيدہ نے كہا ہے كہ قطرب اور قطروب ميں جو فركر ہے وہ سعالى كى قتم ميں سے ہيں اور بعض كا قول ہے كہ شك ہوئے القطارب "چھوٹے كوں كو كہتے ہيں اور اس كا واحد" قطرب" آتا ہے اور پھولوگوں كا كہنا ہے كہ قطرب ايك چھوٹے سے كيڑے كانام ہو مسلسل گھومتار ہتا ہے اور كوشش كے باوجود آرام نہيں كريا تا۔

امام محمد بن ظفرنے کہا ہے کہ القطرب ایک قشم کا حیوان ہے جومصر میں لوگوں کونظر آتا ہے۔ اہلِ مصراس جانور سے بہت ڈرتے ہیں اور کوئی تفصیل سے اس کے بارے میں گفتگو بھی نہیں کرتا۔ یہ جانور جب کسی شخص کود کھے لیتا ہے تو زمین کے اوپر آتا ہے تا کہ اس کو کا ٹ لے۔اگریدد کھتا ہے کہ اس کا حریف جانور طاقتور ہے تو یہ تملہ کرنے سے گریز کرتا ہے لیکن اکثر ایساد کیھنے ہیں آیا ہے کہ یہ اس کے

بغیر کا نے تہیں چھوڑتا۔ چنانچاس کے کاشے سے آدمی مرجاتا ہے۔

اہلِ مصر جب کی فخص پراس کو حملہ آورد کیھتے ہیں تو کاس فخص سے پوچھتے ہیں کہ کیاتم منکوح ہو( یعنی کیاتم کواس نے کا ٹ لیا ہے ) ہیں۔ مروع ( یعنی کا ٹانہیں صرف گھبرا ہٹ ہے ) چنانچہا گروہ فخص کہتا ہے کہ ہاں میں منکوح ہوں تو وہ لوگ اس کی زندگی سے مایوس ہوجاتے ہیں اور کچھ علاج بھی نہیں کرتے لیکن اگروہ فخص جواب میں کہتا ہے کہ میں مروع ہوں تو اس کا علاج کراتے ہیں۔ چنانچہ علاج سے اس کی گھبرا ہٹ دور ہوجاتی ہے اور وہ ٹھیک ہوجاتا ہے۔

مديث من قطرب كاتذكره:

صدیث شریف ہے:'' لا یسلقین احد کم جیفہ لیل قطر ب نھاد ''۔علامہ دمیری نے فرمایا ہے کہ بیر حضرت ابن مسعود کا کلام ہے جس کوآ دم بن ابی ایاس عسقلانی نے کتاب الثواب میں موقو فاروایت کی اہے ریجی کہا گیا ہے کہ بیر موضوع روایت ہے۔

#### القشعبان

(ایک کپڑا)قشعبان:بروزن مہرجان ایک کیڑے کو کہتے ہیں جو کبریلا کے مشابہ ہوتا ہے۔

### القعود

(اونٹ) قعود: اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کو چروا ہے نے سواری اور سامان اٹھانے کے لئے خاص کرلیا ہو لیعنی چروا ہے کی ہر حاجت میں کام آنے والا اونٹ اس کی جمع اقعدہ، قعد، قعدان، قعائد آتی ہیں بعض نے کہا ہے کہ القعو دہمعنی القلوص یعنی وہ اونٹی جس پہلی مرتبہ سواری کی جائے اور قعود کہا جاتا ہے۔ اس اونٹ کے بچہ کو جو ابھی جوان نہ ہوا ہو کیونکہ جوان ہونے کے بعد اونٹ کو جمل کہا جاتا ہے اور القعو وفصیل کو بھی کہا جاتا ہے۔ اور فصیل اونٹی کے اس بچہ کو کہتے ہیں جو مال سے علیحدہ ہوگیا ہو یعنی اس نے مال کا دودھ پیتا چھوڑ دیا ہو۔

#### القعيد

(ٹڈی) قعید:اس ٹڈی کے بچے کو کہتے ہیں جس کے پرابھی پورے طور پرنہ نکلے ہوں۔

# ٱلۡفُعُقُعُ

(ایک تنم کا کوا) فعقع: پروزن قلفل ایک تنم کے کوے کو کہتے ہیں جوسفیداورسیاہ رنگ کا ہوتا ہے۔ جو ہری نے کہا ہے کہ بیکوے ک ایک تنم ہے گراس کی جسامت عام کوے سے پچھ کم ہوتی ہے۔ ابن سیدہ نے کہا ہے کہ اس کارنگ سیاہ اور سفید ہوتا ہے۔

# ٱلُقِلُو

(گدها) قلو: قاف پرکسرہ ہے۔اس گدھے کو کہتے ہیں جو بہت آ ہتہ چاتا ہو۔

القلوص

(شرمرغ کابچہ) قلب وص: شرمرغ کے مادہ بچہ کو کہتے ہیں جو کہ اونٹن کے بچہ کے مشابہ ہوتا ہے۔اس کی جمع قلص اور قلائص آئی ان ہے۔ جیسے" قدوم'' کی جمع قدم وقد ائم آتی ہیں۔

قلوص كاحديث من تذكره:

''ابن مبارک نے زھد اور الرقاق میں معاویہ کے غلام قاسم نے قال کیا ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیاا پی سرکش اونٹنی پرسوار ہوکر اور (دور ہی سے سلام کیا آنحضور کو' پھر جب وہ قریب آنے لگا کہ پچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ سکے تو اس کی اونٹنی اس کو لے کر بھاگئی صحابہ کرام اس بات پرہنس دیئے۔ چنانچہ وہ شخص پھر آیا اور جیسے ہی آنحضور کے قریب آنے کی کوشش کی اس کی اونٹنی نے اس کی اونٹنی نے اس کو کھو پڑی سے پکڑ کر مارڈ الا جبکہ وہ اس کو کھیجنے اس کی اونٹنی نے اس کو کھو پڑی سے پکڑ کر مارڈ الا جبکہ وہ اس کو کھیجنے کہ اس کی اونٹنی نے ہلاک کر دیا' تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'' ہاں'' کیکن تمہارے منہ (بھی) اس کے خون سے آلودہ ہیں''۔

# القليب

( بھیڑیا ) قلیب: بھیڑیئے کو کہتے ہیں۔قلیب پروزن'' جیسے قلوب پروزن خنوص

# القمرى

(ایک پرندہ) قصوی: ایک مشہور پرندہ ہے جس کی آواز بہت ہی سریلی ہوتی ہے۔ اس کی کنیت ابوذکری اور ابوطلحہ ہیں۔ مونث کے لئے قمریۃ آتا ہے۔ اس کے فرافد کر کا کوساق جرکہتے ہیں اور یہ غیر منصر ف ہے۔ قمری کی جعنی 'قماری' آتی ہے۔ فائدہ: ۔ ایک مرتبدام شافعی رحمت الله علیہ امام مالک تا کہ خوا کہ میں قمریوں کی تجارت کرتا ہوں' یعنی قمری ہیں انس رضی اللہ عنہ کے سامنے ہیں تھے ہوئے تھے کہ ایک تحض آیا اور امام مالک ہے کہ کہ خوا کی مجارت کرتا ہوں' یعنی قمری ہی تھا ہوں۔ چنا نچے میں نے ایک دن ایک صاحب کو قمری فروخت کی۔ گران صاحب نے یہ کہ کو قمری کو واپس کر دیا کہ ہی آواز نہیں کرتی ہیں ہوئی اور تبدارے لئے اس کو قمری بری ہوں کے میں ہیں نے سے کہ کو قمری کی کہ کہ کہ کہ تھا ما لگ نے اس محض سے فر مایا کہ کہا تہماری قمری ہوگی چارہ نہیں۔ امام شافع جو اس پوری گفتگو کوس رہے ہے انہوں نے اس محض سے فر مایا کہ کیا تہماری قمری اکثر وقت آواز کرتی رہتی ہے؟ تو اس محض نے کہا کہ ہاں کر وقت آواز کرتی رہتی ہے۔ تو حضرت امام شافع نے فر مایا کہ تبداری بوی کو طلاق نہیں ہوئی۔ اس وقت امام شافع کی حسال تھی۔ امام مالک کے جودہ سال تھی۔ امام مالک کو جب امام شافع کی ہوا تو آپ نے نوا مام شافع کی دور کر کر کو جھا کہ 'دلڑ کے' تم نے کیے ایس خوا ہو گا کہ دیا در معاوری و فقیر محت ہوں کی امام سافع کے دور میں اس کے جن تو تو میں اس کے جن تو تو میں اس کے جن تو تو میں اکر مسلی اللہ علیہ وقت بیاں کی ہے دور کر اس کے جن تو تو تو میں اور اس کے جن کو اور کر مسلی اللہ علیہ وقت ہوں جھی کہ اور کو جھی اس کے جن کو آتی نے فر مایا کہ معاور کو تھی محت سے حض کیا کہ یار سول کے جن کو آتی نے فر مایا کہ معاور کو تھی محت سے مض کیا کہ یار سول کے جن کو آتی نے فر مایا کہ معاور کو تھی محت سے مضاکیا کہ یار سول

پاس کچھ بھی (مال)نہیں ہےاورر ہےابوجہم تو وہ اپنی گردن ہے بھی لاٹھی نہیں رکھتے (نہیں اتارینے) چنانچی آنحضور صلی الله علاجے سلم کا بیہ قول جس میں آپ نے ابوجم کے لئے استعال کیا بیرمجاز آاستعال فر مایا ہے حالا نکہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کوعلم تھا کہ ابوجم' کھا تھے ہیں' سوتے اور آ رام کرنے کے علاوہ دیگر ضروریاتِ زندگی بھی پوری کرتے ہیں مگر چونکہ اہلِ عرب دوفعل میں سے اغلب فعل کو مانند مداومت قرار دیتے ہیں اس لئے میں نے بھی ایسا ہی کیا اور اس حدیث سے استدلال کیا۔ کیونکہ اس شخص کی قمری اکثر وقت ( چپ رہنے ك مقابله مين زياده) آوازكرتي إس لئ مين في اس ك دوفعل مين العلب فعل كودائمي قرار ديا - امام مالك في امام شافعي ك اس استدلال کوئ کربڑے متعجب ہوئے اور امام شافعیؓ سے فر مایا کہ ابتم کوفتو کی دینے کی اجازات ہے۔ چنانچہ امام شافعیؓ نے چودہ سال کی عمر ہے فتویٰ دینا شروع کر دیا تھا۔

ابن خلکان اورابن الا ثیرنے اپنی اپنی مرتب کردہ تاریخوں میں لکھاہے کہ جب ہندوستان کے بعض با دشاہ ہندوستان چھوڑنے لگے تو جاتے وفت انہوں نے سلطان محمود بن سبتگین کو بہت سے ہدایا دیئے جن میں قمری بھی تھی اوراس قمری کی پیخصوصیت تھی کہا گر کسی مخض کے سامنے کوئی زہر آلود کھایا ہوتا اور قمری بھی وہاں موجود ہوتی یا کوئی بھی زہر آلود کھانا قمری کے سامنے لایا جاتا تو قمری کی آتکھوں سے آ نسو بہنے لگتے جس سے وہ محض آگاہ ہوجا تا کہ بیکھانا نقصان دہ ہے (مطلب بیکہ وہ قمری زہرآ لود کھانا کی نشاندہی کردیتی تھی (اور جو آ نسواس کی آنکھ سے گرتے وہ جم کر ٹھوس شکل اختیار کر لیتے چنانچہان سو کھے ہوئے آنسوؤں کواگر کھرچ کرا ٹھالیا جا تااور پھرپیس کران کا سفوف زخموں پر چھڑ کا جاتا تو زخم ٹھیک ہوجاتے تھے۔

قزویٹی نے لکھا ہے کہ جب قمری کا نرمر جاتا ہے تو پھر مادہ کا کسی دوسرے نرسے جوڑ انہیں ملتا اور مادہ مرنے والے نر<del>ے غ</del>م میں رور و

ابن سمعانی نے اپنی کتاب "الانساب" میں لکھا ہے کہ "القمرة" ایک شہر کا نام ہے جواپنی سفیدی کے لحاظ سے ( سیجھ ) کے مشابہ ے اور میرے خیال سے بیشہر (القمرة) مصر میں ہے۔ حجاج بن سلیمان بن افلح القمری مصری ای شہر کے رہنے والے تھے۔ آپ نے حضرت ما لک بن انس اورلیث بن سعد وغیرہ سے اور آپ سے محد بن سلمہ المرادی وغیرہ نے حدیث روایت کی ہے۔ 190ھ میں آپ کا اجا تک انقال ہو گیا تھا۔

کہتے ہیں کہ قمری کی آواز سے کیڑے مکوڑے بھاگ جاتے ہیں۔

حضرت عبدالرحمن بن ابی بکرصد بق نے جب اپنی بیوی عاتکہ بنت سعید بن زید بن عمر و بن نفیل کوطلاق دے دی تو آپ بیا شعار یرها کرتے تھے ۔

اعاتک لا انساک ماذر شارق وما ناح قمرى الحمام المطوق اے عاتکہ جب تک کہ آفتاب طلوع ہوتارہے گااور طوق دار قمری کبوتر نوحہ کرتارہے گامیں تجھ کونہیں بھولوں گا۔ ولم ارمثلي طلق اليوم مثلها ولا مثلها من غير جرم بطلق میں نے اپنے جیسا مخص بھی نہیں دیکھا کہ جس نے عاتکہ جیسی ہوی کو (جس نے کوئی غلطی نہ کی ہو) طلاق دیدی۔ اعاتک قلبی کل یوم ولیلة اليك بما تخفى النفوس معلق اے عاتکہ میرادل دن رات اس محبت کی وجہ ہے جودل میں پوشیدہ ہے تیری طرف مائل رہتا ہے۔ لھا خلق جزیل ورأی و منصب وخلق سوی فی الحیات و منطق اس کے (بینی عاتکہ میں)اچھے اخلاق درتی رائے اور بلند پائیگی بکثرت موجود ہیں اور بیتمام اوصاف اس کی گفتگو میں ظاہری ہوتے ہیں۔

حضرت ابوبکرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اپنے صاحبز ادے کی اس کیفیت کا اندازہ ہوا تو آپ کوان پر بہت ترس آیا اور آپ نے ان کور جعت کرنے کا تھم دیدیا۔

شرعي حكم

كور كى طرح قمرى كے كوشت كو كھا تا بالا جماع حلال ہے۔ كيونكه يہ بھى ايك كبور كى ہى قتم ميں سے ہے۔

تعبير

قمری کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر دین داراور نیک ہوی ملنے کی طرف اشارہ ہے۔ اہلِ یہود کا کہنا ہے کہ جو شخص خواب میں قمری بلبل یاان سے مشابہ کوئی جانور دیکھے تو اس کی تعبیر کسی بھلائی (خیر ) سے کی جاتی ہے۔ اوراگر کسی ایسے شخص نے قمری کوخواب میں دیکھا جو سفر کا ارادہ کئے ہوئے ہوئے ہوئو اس کی تعبیر ہے ہے کہ وہ سفر پر (یقیناً) جائے گا۔ اوراگر کسی مغموم شخص نے قمری کوخواب میں دیکھا تو اس کی تعبیر ہے کہ اللہ تعالی اس کاغم دور فرمادیں گے یا اگر اس کی کوئی حاجت (ضرورت) ہوگی تو وہ عنقریب پوری ہوجائے گا۔ اوراگر قمری کوموسم بہار میں دیکھا تو اس کی تعبیر ہے ہے کہ اس شخص کی کوئی بہت پر انی خواہش کی تحمیل ہوجائے گا۔ حاملہ عورت اگر قمری کوخواب میں دیکھتو اس کی تعبیر لڑے سے کی جاتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب

#### القَمَعُة

(اونٹ کی کھی)قمعتہ: (حرکت کے ساتھ) اس کھی کو کہتے ہیں جو سخت گرمی کے موسم میں اونٹوں اور ہرنوں کے چیک جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے'' المحسم ادیقمع'' گدھامتحیر ہوگیا یعنی اپنے سرکو ہلار ہاہے۔ جا حظنے کہا ہے کہ بیا یک کتا کی کھی ہے۔ کفایہ میں ہے کہ ''القمع زباب ازرق عظیم''یعنی بڑی نیگوں کھی۔

# القمعوط والقمعوطه

(کیڑا)قمعوط قمعوطہ: ایک قتم کے کیڑے کو کہتے ہیں۔ ابن سیدہ نے ایسا ہی بیان کی ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم

# القمل

(جول)قدمل: مشہور ومعروف کیڑا ہے۔ اس کا واحد 'قدملة ''اور'' قدمال ''ہیں۔ ابن سیدہ نے کہا ہے کہ'' قمل'''' قملة '' '' کی جمع ہے اور بھی بھی 'دقمل' لام کے کسرہ کے ساتھ بھی استعال کرتے ہیں۔ اس کی کنیت ام عقبہ اورام طلحہ ہیں اور فد کر جول کے لئے '' ''ابوعقبہ''استعال کرتے ہیں اور بہت جوؤں کے لئے'' بنات عقبہ''بولتے ہیں اور بہت سی جوؤں کو'' بنات الدروز'' بھی کہتے ہیں۔ ''الدروز'' کے اصل معنی خیاط (درزی) کے ہیں اور چونکہ درزی کے سلے ہوئے دو کپڑوں کے درمیان کی سلائی بھی جوؤں گی افتہ نظر آتی ہے اس لئے اس سے تشبید دی گئی ہے۔ انسانی بدن میں جول کپڑوں' بالوں وغیرہ پڑمیل اور گندگی ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ مسلام جاحظ نے کہا ہے کہ بعض انسان قمل الطباع (یعنی جو تھڑ یا جس کے بدن پڑمسلسل جو ئیں پیدا ہوتی ہیں) ہوتا ہے خواہ وہ صاف رہے عطر لگائے اور روزانہ کپڑے بدلے مگر جو ئیں اس کے بدن میں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ چنا نچہ حضر ت عبدالرحمٰن بن عوف اور حضر ت زیر بن عوام رضی اللہ عنہما کو ایک بارج میں ایسا ہی واقعہ پیش آیا اور جوؤں سے ان دونوں حضر ات کو بڑی تکلیف پینچی جس کی وجہ سے رسول زیر بن عوام رضی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں حضر ات کو بڑی تکلیف پینچی جس کی وجہ سے رسول اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں حضر ات کو رہتی تھی۔

حضرت عمر فاروق نے اپنی خلافت کے دوران بنی مغیرہ کے کسی فخص (جو کہ آپ کے ماموں کے خاندان سے تھا) کوریشمی کرتا پہنے ہوئے دیکھا تو ان کو مارنے کے لئے درہ اٹھایا۔اس فخص نے عرض کیا کہ کیا عبدالرخمن بن عوف نے ریشم نہیں پہنا تھا اور کیا حضور نے ان کواجازت نہ دی تھی؟ حضرت عمررضی اللہ عنہ نے کہا کہ تیری ماں مرے کیا تو عبدالرخمن عوف جیسا ہے۔

جاحظ نے کہا ہے کہ جوں کے اندر یہ چیز طبعی ہے کہ جس جگہ وہ پیدا ہوتی ہے یار ہتی ہے ای چیز کارنگ اختیار کر لیتی ہے۔ چنانچہ سیاہ بالوں کی جوں سیاہ رنگ کی اور سفید بالوں کی جوں سفید رنگ کی ہوگی۔ ای طرح اگر سرخ بالوں میں ہوگی تو اس کارنگ بھی سرخ ہوگا۔

کہتے جیں کہ جوں کی مادہ نر سے بڑی ہوتی ہے اور جوں اعثرے ویتی ہے۔ جوں مرغیوں 'کبوتروں وغیرہ میں بہت پائی جاتی ہے۔ ای طرح بندروں کے بھی جوں پیدا ہوتی ہے۔ قملتہ النسر ( یعنی گدھ کی جو کیں ) پہاڑی مقامات میں ہوتی جیں ان کو فاری میں "درہ" کہتے ہیں۔ یہ جوں بہت ہی نہریلی ہوتی ہے اور جب کی کے کاٹ لیتی ہیں تو اس کو ہلاک کردیتی ہیں۔

عديث مين جون كاتذكره:

حاکم نے اپنی متدرک میں حضرت ابوسعید خدری کی بیرحدیث نقل کی ہے:۔

'' حضرت ابوسعید خدریؓ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ لوگوں میں سب سے زیادہ مصیبت کس کوا ٹھانی پڑی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ انبیاء علیہم السلام کوسب سے زیادہ مصیبت اٹھانی پڑی۔ حضرت سعیدؓ نے عرض کیا کہ انبیاء کے بعد کن کو؟ تضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فر مایا کہ صافحین کو اور ان میں سے کی کو جو وک کی اذبیت (مصیبت) میں جتال کیا گیا یہاں تک کہ ان میں سے بعض جو وک کی وجہ سے ہلاک بھی ہو گئے اور بعض کو فقر و فاقہ میں جتال کیا گیا یہاں تک کہ ان میں سے بعض جو وک کی اور ہوتی تھی) اور کوئی گئے اور بعض کو فقر و فاقہ میں جتال کیا گیا یہاں تک کہ ان میں سے بعض کے پاس سوائے ایک عباء (جوان کے بدن پر ہوتی تھی) اور کوئی گئے اور بعض کو فقر و فاقہ میں ہرایک مصیبتوں اور اذبیوں پرا سے خوش ہوتے (راضی ہوتے) جیسا کہم لوگ عطیات ملنے پرخوش ہو سکتے گئے انہ تھا مگر پھر بھی ان میں ہرایک مصیبتوں اور اذبیوں پرا سے خوش ہوتے (راضی ہوتے) جیسا کہم لوگ عطیات ملنے پرخوش ہوسکے گئے۔''

فائدہ:۔ علاء کااس ہارے میں اختلاف ہے کہ وہ جوں (قمل) جوآل فرعون پر مسلط کی گئی تھی وہ کس قتم کی جوں تھی۔ چنانچہ حضرت ابن عباسؓ نے کہا ہے کہ وہ جوں جوآل فرعون پر مسلط کی گئی تھی وہ''سلسلی یائٹر ئئر ک' تھی جواکثر گندم وغیرہ میں پیدا ہو جاتی ہے۔ جبکہ مجاہد' قبادہ' سدی اور کلبی وغیرہ کے مطابق وہ ایک چھوٹی قتم کی ٹڈی تھی جس کو'' دبار'' کہتے ہیں۔ اس کے پرنہیں ہوتے۔ عکر مدنے کہا ہے کہ وہ بنات الجراد یعنی ٹڈیوں کے بچے تھے۔ ابوعبیدہ کے مطابق وہ حمنان (ایک قتیم کی چیچڑی) تھیں۔اور ابوزیدنے کہا ہے کہ وہ ایک پہو کی قتم سے تھی۔ ھن اور سعید بن جبیر نے کہا ہے کہ وہ سیاہ رنگ کے چھوٹے کچھوٹے کیڑے تھے۔عطاء الخراسانی نے کہا ہے کہ بیدوہ

جوئیں تھی جوانسانوں کے بالوں یا کپڑوں میں پیدا ہوجاتی ہیں۔

کہتے ہیں کہ حضرت مولی علیہ السلام ایک بار مصر کے تصبہ عین عمس میں گئے۔اس قصبہ میں ایک جھیل بھی جس کو''اعفر جھیل کے سے۔اس قصبہ میں ایک جھیل بھی جس کو''اعفر جھیل کے سے۔اس جھیل کے کنارے ایک شلہ تھا۔اس شلہ پر بہنچ کر آپ نے اپنا عصا مارا جس سے وہ شلہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور اُن ریزوں نے جووں کی شکل اختیار کرلی پھروہ پورے مصر میں پھیل گئیں اور وہاں کے کھیتوں اور باغوں میں جو کچھ بھی تھا سب کو کھا کرصاف کردیا۔اس کے بعدوہ جو ئیں آبادی میں گھس گئیں اور لوگوں کے کپڑوں اور بدنوں پر چمٹ گئیں اور ان کو کا ٹنا شروع کردیا۔ یہاں تک کہ جب وہاں کا کوئی بھی مختص کھانا کھانے بیٹھتا جو ئیں اس میں بھر جا تیں۔

کہتے ہیں کہ قبطی لوگ جوؤں کی اذیت سے زیادہ اور کسی اذیت میں مبتلا نہیں ہوئے۔ کیونکہ جو ئیں ان کے کھانے کی چیزوں مشروبات رہنے کی جگہ کپڑوں بالوں آنکھوں اور پلکوں پراس طرح جم گئ تھیں کہ معلوم ہوتا تھا جیسے ان کے چیک نکل آئی ہو۔ چنانچہان لوگوں کاسونایا آرام کرناحرام ہوگیا تھا۔لہذا تمام لوگ چیختے کیا تے حضرت موی علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ ہماری تو بہے۔آپ اللہ تعالی سے دعافر مادیں کہ یہ بلا ہم پرسے ٹل جائے۔چنانچہ حضرت موی علیہ السلام کی دعاکی وجہ سے جوؤں کواللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پرسے اٹھالیا۔

قرآن پاک میں جوں کا تذکرہ:

یعنی ندکورہ پانچ بلائیں (عذاب)ان پر یکے بعد دیگرے نازل ہوتی رہیں اور ہرعذاب ان پرایک ہفتہ تک مسلط رہااور ہر دو عذاب کے درمیان ایک مہینہ کا وقفہ رہا۔

حضرت ابن عباس "سعید بن جبیر قاده اورمحد بن اسحاق وغیره نے آیت "فَارُسَلْنَا عَلَیْهِمُ الطَّوُفَان "الح کی تغییر میں فرمایا ہے کہ جب جادوگر حضرت موی علیہ السلام پرایمان لے آئے تو فرعون اوراس کے تبعین نے ایمان لانے سے انکار کر دیا اوراپ کقراور بی اسرائیل کی اذبیت رسانی پراڑے رہے تو اللہ تعالی نے ان پر پے در پے عذابات نازل فرمانے شروع کر دیئے۔ چنانچہ پہلے ان کو قحط اور معلوں کی کمی میں جتلا کیا گیا۔ اس پر بھی جب وہ متنبہ نہ ہوئے تو حضرت موی علیہ السلام نے ان پر بددعا فرمائی اور بارگاہ باری تعالی میں عرض کہا کہ:

"اے میرے دب تیرے بندہ فرعون نے ملک میں سرکشی 'بغاوت اورغرور پر کمر با ندھ رکھی ہےاوراس کی قوم نے جو تجھ سے عہد کیا تھااس کوانہوں نے پامال کردیا ہے۔لہذا آپ ان کوعذاب میں گرفتار کرد بچئے تا کہ یہ میری قوم بنی اسرائیل اور آل فرعون کے لیئے نفیحت اور آنے والی نسلوں کے لئے عبرت ہو''۔

چنانچہان پراللہ تعالیٰ نے بارش کا طوفان نازل فر مایا۔ قبطیوں اور بنی اسرائیل کے مکانات ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے گر طوفان کا پانی صرف قبطیوں کے مکانات میں داخل ہوا اور بنی اسرائیل کے مکانات پانی سے محفوظ رہے۔ چنانچہ جوقبطی کھڑا تھا اس کے گلے تک پانی آگیا اور جو بیٹھایالیٹا ہوا تھاوہ ڈوب کرمرگیا۔ قبطیوں کی تمام مزروعہ اراضی پانی میں غرقاب ہوگئی اوروہ اس میں بوائی جوتائی کا

کام بھی نہ کر سکے۔

تعلی جب اس عذاب میں گرفتار ہوئے اور خلاصی کی کوئی صورت نظرنہ آئی تو پھر حضزت موئی علیہ السلام کے پاس گئے اور گڑ گڑا گئے۔ گئے کہ اگر بیعذاب آپ کی دعا کی وجہ ہے ہم پر سے ٹل گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے اور نبی اسرائیل کو آپ کے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں گے۔ چنانچے حضزت موئی علیہ السلام کی دعا ہے اللہ تعالیٰ نے ان ہے وہ عذاب اٹھالیا۔ پھران کے کھیتوں اور باغات وغیرہ میں غلہ' پچلوں اور جارہ وغیرہ کی اس قدرا فراط ہوئی کہ اس سے پہلے بھی ایسانہیں ہوا تھا۔

چنانچة بطی اس فراوانی کود کیچ کراپے عہدے پھر گئے۔اور حضرت موی علیہ السلام سے کہا کہ وہ پانی طوفان نہیں تھا بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہم پرانعام تھا۔اس لئے نہ ایمان لانے کا سوال ہے اور نہ بنی اسرائیل کوآپ کے ساتھ جھیجنے کا۔ چنانچہ بیلوگ ایک ماہ تک آرام ہے رہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پرٹڈیوں کا عذاب نازل کر دیا۔ چنانچے ٹڈیوں نے ان کے کھیتوں اور باغات کی تمام پیدا وار کھائی۔
یہاں تک کہ درختوں کو بھی بے برگ کر دیا اور اس کے بعد وہ ٹڈیاں ان کے گھروں میں گھس گئیں اور ان کے گھروں کی چھتوں کیواڑوں
اور کھونٹیوں تک کا صفایا کر دیا۔ یہاں تک کہ ان کے اوڑھنے بچھونے اور پہننے کے کپڑے تک ان ٹڈیوں نے چاٹ لئے۔ جس کا بتیجہ یہ
ہوا کہ قبطی شدید اذبت میں گرفتار ہوگئے اور بھوکوں مرنے لگے۔ چنانچے مایوس ہوکروہ پھر حضرت موسی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور
خوشامہیں کرنے لگے۔ حضرت موسی کو پھران بد بختوں پرترس آگیا اور آپ نے دعا کر کے ٹڈیوں کی بلاان پرسے دفع کرادی۔

کہتے ہیں کہ حضرت موکی نے میدان میں کھڑے ہوکرا پنے عصا سے اشارہ فر مایا تو آپ کے اشارہ سے تمام ٹڈیاں جس طرف سے
آئی تھیں اس طرح اکشی ہوکرہ اپس چلی گئیں۔ چنانچ قبطی پھر آ رام سے رہنے لگے گر حب سابق اپنے وعدہ سے تکر گئے۔ اس طرح ایک
ماہ ہو گیا۔ جب ایک ماہ پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر مینڈکوں کا عذاب نازل فر مادیا۔ پس مینڈک ان کے گھروں بستروں 'کپڑوں'
کھانے پینے کی اشیاء وغیرہ میں گھس گئے نے ضیکہ کوئی بھی جگہ مینڈکوں سے خالی نہ رہی جی کہ اگروہ بات کرتے تو مینڈک کودکران کے
منہ میں بھی گھنے کی کوشش کرتے ۔ یہاں تک کہ ان کی ہانڈیوں میں سالن و دیگر چیز پکاتے ہوئے آگر گر جاتے 'ان کے گند ھے ہوئے
آئے میں گھس جاتے ۔ اگر کوئی شخص سوتا تو مینڈک اس قدر تعداد میں اس کے بدن اور پلنگ وغیرہ پر جمع ہوجاتے کہ اس کو کروٹ لین بھی
مشکل ہو جاتی اوروہ خوف زدہ ہوکر چیخنے چلانے گئے ۔ چنانچہ جب تمام قبطی عاجز آگئے اورکوئی راہ نہ پائی تو ان کو پھر حضرت موتی کی یاد آئی
مشکل ہو جاتی اوروہ خوف زدہ ہوکر چیخنے چلانے گئے ۔ چنانچہ جب تمام قبطی عاجز آگئے اورکوئی راہ نہ پائی تو ان کو پھر حضرت موتی کی یاد آئی
موتی نے دعافر مائی ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مینڈکوں کے عذاب سے نجات دے دی لیکن اس کے بعد بھی وہ کفر پر قائم رہے ۔

چنانچہ ایک ماہ بعد اللہ تعالیٰ نے ان پرخون کا عذاب مسلط کر دیا اور ان پرخون برسایا گیا۔ دریائے نیل میں پانی کے بجائے خون بہنے لگا۔ ان کے شہروں کے تمام کنوئیں اور چشمے خون سے بھر گئے ۔غرضیکہ جہاں کہیں بھی پانی موجود تھایا ہوسکتا تھاوہ تمام جگہہیں خون سے بھر گئے ۔غرضیکہ جہاں کہیں بھی پانی موجود تھایا ہوسکتا تھاوہ تمام جگہہیں خون سے بھر گئیں۔ تمام قبطی شدید پریشان ہو گئے کیونکہ بی عذاب صرف قبطیوں کے لئے تھا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کواس سے مجفوظ رکھا۔ چنانچہ جب قبطی پیاس سے تڑ ہے لگے تو فرعون کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ ہم کیا کریں۔ ہم سخت اذبت میں ہیں ہمارے لئے پانی کا انظام کریں۔ فرعون جو کہ خودای عذاب میں مبتلا تھا کہنے لگا کہتم پرجادو کیا گیا ہے اور بیجادو بے شک موٹ (علیہ السلام) نے کیا ہے۔ بھراس نے بنی اسرائیل کی ایک عورت کو طلب کیا (بنی اسرائیل اس وقت فرعون کی قید میں تھے (اورایک قبطی عورت کو بلایا اورایک

برتن میں بنی اسرائیل کی عورت سے پانی بھروایا۔ چنانچہ جب بنی اسرائیل کی اس عورت نے برتن میں پانی بھرا تو وہ خون میں تندیل نہ ہوا بلکہ پانی ہی رہا۔ فرعون نے قبطی عورت سے کہا کہ وہ اس برتن سے پانی پی لے مگراسی بنی اسرائیل کی عورت کے ہاتھ سے۔ چنانچہ جیسے ہی قطبی عورت نے برتن کو ہاتھ لگایا اور پینے کے ارادہ سے برتن کو اپنی طرف جھکا یا تو فورا اس کی طرف کا پانی خون بن گیا جبکہ بنی اسرائیل کی تعورت کے طرف کا یانی خون نہ بنا۔

غرض کے بطوں نے بہت کوشش کی کہ کس طرح بن اسرائیل کے ہاتھوں سے یا تعاون سے ان کی پیاس بچھ جائے مگروہ کا میاب نہ ہو سکے کیونکہ جیسے ہی وہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو پانی لانے اور پلانے کا حکم دیتے تو وہ پانی خون بن جاتا جبکہ بنی اسرائیل کے لئے وہ پانی ہی رہتا۔ چنانچہ ایک قبطی عورت جو کہ بیاس سے بہت بیتا ہے گی اس نے بنی اسرائیل کی ایک عورت کو حکم دیا کہ وہ اپنے منہ میں پانی کوبطور کلی قبطی اور پھروہ پانی اس کے منہ میں منتقل کردے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کی اس عورت نے برتن سے پانی کا گھونٹ بھرااور پھراس پانی کوبطور کلی قبطی عورت کے منہ میں منتقل کیالیکن جیسے ہی وہ پانی قبطی عورت کے منہ میں گیا خون بن گیا۔

ادھر فرعون بھی پیاس کی شدت سے پریشان ہو گیا۔ چنا نچہ جب وہ ہر طرف سے پریشان ہو گیا تو درختوں کی ہری ٹہنیوں اور و خشلوں کو چبانے لگا تا کہ ان میں موجود ترک سے پچھ تسکین ہو گران ٹہنیوں وغیرہ سے سوائے نمک اور کھار کے وہ پچھ بھی حاصل نہ کر سکا۔ چنا نچہ ایک ہفتہ ایسے ہی گزر گیا۔ حالت دگر گوں ہو گئی تو پھر موتی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ ہمارے لئے دعا فرمائے تا کہ ہم کو اس عذاب سے نجات ملے۔ ہم آپ پر ایمان لائیں گے اور تمام بنی اسرائیل کوچھوڑ دیں گے۔ چنا نچہ موسی علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ سجانہ و تعالیٰ نے دعا قبول کرتے ہوئے ان پر سے خون کا عذاب ہٹا دیا۔ گر اس کے بعد بھی قبطی اپنے وعدوں سے ہے گئے اور ایمان نہ لائے۔ چنا نچہ جب تمام حاجتیں پوری ہوگئیں تو بح قلزم میں غرقا بی کا آخری عذاب آیا۔

(جب ہٹالیا ہم نے ان پرسے وہ عذاب) اس آیت کی تفسیر میں علامہ دمیریؒ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہی پانچ فتم کے عذاب ہیں جواو پر ذکر کئے گئے۔گرابن جبیر فرماتے ہیں کہ اس آیت میں'' رجز'' سے مراد طاعون ہےاور قبطیوں پر مذکورہ پانچ عذاب کے بعداللہ تعالیٰ نے طاعون مسلط کردیا تھا۔ چنانچہ اس بیاری سے صرف ایک دن میں ستر ہزار قبطی ہلاک ہو گئے تھے۔

''رجز''سے جوخاص عذاب یعنی طاعون مراد ہونے پر حضرت ابن جبیر نے ایک حدیث پیش کی ہے جس میں طاعون کو''رجز'' کہا گیاہے۔حدیث بیہے:۔

'' عامر بن سعد بن ابی و قاص فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد کو حضرت اسامہ بن زید سے بیسوال کرتے ہوئے سنا کہ کیا آپ نے طاعون کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ و سلم کا کوئی ارشاد سنا ہے تو حضرت اسامہ نے جواب دیا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ و سلم کو بیہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ '' طاعون' ایک و بیہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ '' طاعون' ایک عذاب ہے جو کہ بنی اسرائیل یاتم سے پہلے کی دوسری امت میں بھیجا گیا تھا۔ لہذا اگرتم سنو کہ کسی شہر میں طاعون پھیل رہا ہے تو اس شہر میں موجود ہوتو و ہان سے بھا گونیں''۔

سعید بن جبیراور محمد بن منکدروغیرہ کا قول ہے کہ فرعون نے چارسو برس حکومت کی اور چھہوبیں برس کی عمر پائی۔اس مدت میں اگر اس کوا یک دن بھی بھوک کی بیاا یک رات بخار کی بیاا یک گھنٹہ بھر کسی بھی در د کی اذبیت پہنچتی تو وہ ہرگز ر بوبیت کا دعویٰ نہ کرتا۔ ذاکدہ:۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوں کو تھجور کی تھٹلی سے مارنے کومنع فر مایا۔ ہاس کی وجہ یہ ہے کہ تھجور کی تھٹلی بہت می ضر دریات میں کام آتی ہے۔ عرب کے لوگ بوقت ضرورت کھلی کو کھالیا کرتے تھے۔ایک دجہ یہ بھی ہوسکتی ہے کہ کہتے ہیں کہ مجور کی کھلی کی پیدائش اس مٹی سے ہوئی تھی جومفرت آ دم علیہ السلام کا پتلا بناتے وقت نکے گئی تھی۔ دوسرے بید کہ کھلی عرب کے جانوروں کا چارہ (غذا) بھی ہے۔ شری تھم

جود کو کو کھانا بالا تفاق منع ہے۔ مگر محرم کے بدن پرجو کیں پڑجا کیں تو ان کو بدن پر سے دور کردینا مکر دہ نہیں ہے اورا گرم جول کو مار ڈالے تھاں پرکوئی شے واجب نہیں ہوتی لیکن محرم کے لئے میہ جا کر نہیں کہ وہ اپنے سریا ڈاڑھی سے جو کیں نکا لے اورا گرایسا کر لیا اور سریا ڈاڑھی سے نکلی ہوئی جو وک کو مار ڈالا تو اس پر صدقہ واجب ہوگا اگر چہا کی لقمہ ہی کیوں نہ ہو۔ اورا کثر مشار کنے نے فر مایا ہے کہ میصد قد صدقہ ستحبہ ہے کین بعض نے واجب بھی کہا ہے لیکن میصد قد جوں کا فدیم نہیں ہے کہ اس کے کھانے (حلال ہونے) پر دلالت کر ۔۔ بلکہ میصد قد اس آسائش (سکون و آرام) کے لئے ہے جو اس کو صالت احرام میں سریا ڈاڑھی سے جو کیں نکلانے پر حاصل ہوا ہے۔ بر ذکی نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص رفع حاجت (بیت الخلاء) کے وقت جوں کو دیکھے تو اس کو مار نے نہیں بلکہ دفن کر دے اور اس مجمی بیان کیا ہے کہ آگر کوئی شخص رفع حاجت کے وقت کوئی جوں ہلاک کر دیا تا ہے تو شیطان اس کے بالوں میں شب باشی کرتا ہے اور اس محقوں کو میا گئی حرج نہیں ہائوں میں شب باشی کرتا ہے اور اس محقوں کو میا گئی حرج نہیں ہے کہ اس کو مارڈالے۔ محقوں کوئی حرب تا ہے۔ فاوی قاضی خاں میں ہے کہ جوں کو زندہ سے جنگئے میں کوئی حرب نہیں ہے کہ میں اور اور الے۔

طبىخواص

اگرکوئی فخص یہ معلوم کرنا چاہے کہ عورت کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی تو اس کو چاہیے کہ وہ ایک جوں پکڑکرا پنی ہھیلی پرر کھ لے اور حالم عورت اس پراپنا دودھ (دوھ کرنگل آئے تو حمل لڑک حالمہ عورت اس پراپنا دودھ (دوھ کرنگل آئے تو حمل لڑک کا ہے اور اگر دودھ سے نہنگل سکے تو لڑکا ہے۔ اگر کسی کو پیٹا ب کا بندلگ جائے تو بدن کی ایک جوں لے کراحکیل میں رکھنے سے پیٹا ب جاری ہوجائے۔

۔ اگرغورت اپنے سرکے بالوں کوآب سلق (چقندر کا پانی) سے دھونے لگے تو اس کے سرمیں بھی جو نہیں پڑھتی۔ای طرح روغن قرطم سرمیں لگانے سے جوں پیدانہیں ہوتی۔اوراگر بدن کوسر کہ اور سمندر کے پانی سے دھودیں تو بدن پرموجود تمام جو ئیں مرجا کیں گی۔ اگر تلی کے تیل میں پارہ ملاکر سراور بدن پرملا جائے تو سراور کپڑوں میں جو کیں نہیں پڑیں گی۔

جاحظ نے کہا ہے کہ مجذومین (جزام کے مریض) کے کپڑوں اور بدن پر جو ئیں پیدائہیں ہوتیں۔ ابن جوزی نے فرمایا ہے کہاس کی حکمت سے ہے کہ جذام والے کو جوؤں سے سخت اذیت ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر جو ئیں اس کے بدن پر کاشتیں تو اس کے خارش ہوتی اور وہ خت اذیت میں جتلا ہو جایا کرتا۔ چنانچہ جذام کے مریض کواللہ تعالی نے جوؤں سے مامون فرمادیا۔

اگرزندہ جوں کھانے میں گرجائے تو اس کھانے کو کھانے سے نسیان پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ ابن عدی نے اپنی کامل میں ابوعبداللہ الحکم بن عبداللہ اللہ کے حالات میں باسناد سجیح لکھا ہے:۔

''رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا ہے کہ چھ خصائل ایسے ہیں کہ جن سے نسیان پیدا ہوتا ہے۔ چو ہے کا حجوثا کھانا' زندہ جوں کو بغیر مارے پچینک دینا' بند (تھہرے ہوئے) پانی میں پیشا ب کرنا' قطار کا توڑ دینا' کوند چپانا اور ترش (کھٹا) سیس کھانا''۔ بعض حضرات کا قول ہے کہ قبروں کی تختیاں (کتبہ) پڑھنا' دوعور توں کے درمیان چلنا' مصلوب یعنی جس کوسولی یا بچانی دی جائے اس کو دیکھا' ہرادھنیا کھانا اورگرم روٹی کھانا'ان سب چیز وں سے نسیان پیدا ہوتا ہے۔ عام لوگوں کا خیال ہے کہ کالے رنگ تھے جوتے پہننے سے بھی نسیان لاحق ہوتا ہے۔ حلوہ کھانے' شہر پینے'اور ٹھنڈی روٹی کھانے سے ذہن تیز ہوتا ہے۔ مسئل سے بینخ الوجائے" نے فربال سرکی گرمصلی اسٹرکٹر وار پر جواں ایسود مکھرتو اولی سے کہ اس کو جھوٹر در براور اس کی طرف سے جافل

مسئلہ:۔ ﷺ ابوحالہ ؓنے فرمایا ہے کہ اگر مصلی اپنے کپڑوں پر جوں یا پہود کیھے تو اولی بیہ ہے کہ اس کوچھوڑ دے اوراس کی طرف سے غافل ہوجائے لیکن اگر اس کو کا پنے ہاتھ سے جھاڑ دے یا اس کونماز سے فارغ ہونے تک روے دیکھتو اس میں کوئی جج نہیں۔

قولی نے کہا ہے کہ مناسب میہ ہے کہ مصلی جوں کونماز سے فارغ ہونے کے بعد مسجد سے باہر پھینک دے۔ کیونکہ حدیث میں ہے

''رسولاالٹدصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جبتم میں ہے کوئی فخص مسجد میں جوں کوکہیں پالے(اپنے کپڑوں یا کسی اورجگہ) تواس کوچا ہے کہ وہ اس کواپنے کپڑوں میں رکھےاورنماز سے فارغ ہوکراس کومسجد سے باہر پھینک دے''۔ تعبیر

جوؤں کوخواب میں دیکھنے کی چندسور تیں ہیں۔ چنانچہاگر کسی نے کسی نٹی میں جوں دیکھی تو اس کی تعبیر مال ہے اوراگری خواب کسی بادشاہ نے دیکھا تو اس کی تعبیر لشکراور مددگاروں ہے دی جاتی ہے۔ اوراگریپی خواب کسی والی (حاکم) نے دیکھا تو اس کی تعبیر دولت میں زیادتی ہے۔ اوراگر کسی نے جوں کو کسی پرانے کپڑے (جووہ پہنتا ہو) پر دیکھا تو اس کی تعبیر قرض سے لی جاتی ہے جس کے برصنے کا اندیشہ ہے۔

اگر کسی نے خواب میں جوں کوز مین پررینگتے ہوئے دیکھا تو اس کی تجبیر کمزورد جمن سے لی جاتی ہے اورا گرخواب میں جوں کے کا شخے سے خارش ہونے لگے تو اس کی تجبیر ہیہ ہے کہ قرض خواہ اس سے قرض کی واپسی کا مطالبہ کررہے ہیں۔ مونث جوں کی تجبیر عورت سے کہ جاتی ہے۔ ایک فض علامہ ابن سیرین کے پاس آیا اورا پنا خواب بیان کیا کہ خواب میں ایک فخض آیا اور آکر میری آستین سے جوں پکڑلی اور پھراس کوز مین پر گرادیا۔ علامہ ابن سیرین نے اس فخض کو تجبیر دی کہتم اپنی بیوی کو طلاق دے دو گے اور طلاق کا سبب وہ فخض ہوگا۔ چنا نچہ پچھودن بعد ایسا ہوا۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ جوں اس کے سینے پراڑر بی ہوتا اس کی تجبیر ہیہ ہاس کا نوکر یا غلام یا اس کا لڑکا بھاگ جائے گا۔ بہت می جوؤں کو اکٹھا خواب میں دیکھا کہ وہ جوں کھا کہ وہ جوں کھا رہا ہے تو اس کی تجبیر ہیہ ہے کہ وہ فخص کسی مال دار آ دمی کی غیبت کرے گا۔

القمقام

قسم قسام: چھوٹی چھوٹی جووں کو کہتے ہیں۔ یہ جووں کی ہی ایک تتم ہوتی ہے جو بالوں کی جڑوں میں بختی سے چپکی رہتی ہیں۔اس کا واحد تمقامة ہے۔اس تتم کی جوں کو عامة الطبوع بھی کہتے ہیں۔

# قُنُدُرُ

(جندبادستر )قندر : قزوی نے کہا ہے کہ بیا کیا ایساحیوان ہے جو نظی ویانی دونوں جگہ میں رہتا ہے کین زیادہ تربیہ پانی میں رہتا ہے کہ بیا ہے کہ بیا کہ ایسا حیوان ہے جو نظی ویانی دونوں جگھ میں دودروازے ہوتے ہیں۔ مجھلیوں پند کرتا ہے۔ بن می بین کا جا تا ہے اوران کے کناروں پر اپنا گھر بنا تا ہے۔ اس کے گھر میں دودروازے ہوتے ہیں۔ مجھلیوں

کوکھا تا ہے۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ قندرایک آبی جانور ہے۔جس کارنگ سرخ اوردم چوڑی ہوتی ہے اوراس کی کھالی سے پوشین بنائی جاتی ہے۔

# القندسُ

( پانی کا کتا ) قسند میں: ابن وحیہ نے کہا ہے کہ قندس پانی کے کتے کو کہتے ہیں۔اسکی تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ باب الکاف میں کلب الماء میں آئے گی۔

#### القنعاب

قنعاب: سنجاب کے مانندایک جانور ہے جو پہاڑی بکرے کی تتم میں سے ہے۔

#### القنفذ

(سیمی خاریشت)قنفذ: فاء پرضمه اورفته دونوں مستعمل ہیں۔ بیا یک خشکی کا جانور ہے اس کی کنیت ابوسفیان ابوالشوک ہیں۔ مادہ کی کنیت ام دلد ہے اور اس کی جمع''قنافذ'' آتی ہے۔ اس کو'' عساعس'' بھی کہتے ہیں (عساعس رات میں شکارڈھونڈ ھنے والے بھیڑ بے کو کہتے ہیں) بسبب اس کے رات کو کثرت سے نکلنے ہے۔اس کو انفذ بھی کہتے ہیں۔

کہتے ہیں کہ جب بیہ جانور (سیمی) بھوکا ہوتا ہےتو سراوندھا کر کے انگور کی بیلوں پر چڑھا جاتا ہے اوانگور کے خوشے کاٹ کاٹ کر نیچے گرا دیتا ہے۔ پھر نیچے اتر کرضرورت کے مطابق اس میں سے کاٹ لیتا ہے اور باقی خوشوں پرلوٹ کران کواپنے ٹانگوں میں پھنسالیتا ہے اور پھران کو لیے جا کراپنے بچوں کے سامنے ڈال دیتا ہے۔ یہ جانور صرف رات کوہی ٹکلتا ہے۔

سی برانبوں کو بہت شوق ہے کھاتی ہے اور اس سے اس کوکوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اگر سانب بھی اس کوڈس لیتا ہے تو بی ضخر برگ (پودینہ) کھا کر شفایا بہوجاتی ہے۔ قنفذ کی دواقسام ہیں۔ ایک تو وہ ہے جس کو قنفذ کہتے ہیں۔ یہ مصر میں پائی جاتی ہے اور چوہے کے برابر ہوتی ہے۔ ان دونوں برابر ہوتی ہے۔ ان دونوں برابر ہوتی ہے۔ ان دونوں قسموں مین وہنیست ہوتے ہیں۔ خشکی کا خار پشت (نرسیمی) کھڑا ہو تسموں مین وہنیست ہوتے ہیں۔ خشکی کا خار پشت (نرسیمی) کھڑا ہو کہ جفتی کرتا ہے۔ اس طریقہ پر کہزکی پشت مادہ کے شکم سے چسپاں ہوجاتی ہے۔

حضرت فآدةً کے ہاتھ میں تھجور کی شاخ کاروش ہوجانا

طبرانی نے اپنی بچم الکیر میں اور حافظ ابن المنیر اکلی و دیگر محدثین نے حضرت قادہ بن النعمان سے روایت کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ رات بہت ہی اندھیری تھی اور ہارش ہور ہی تھی۔ جب عشاء کس وت قریب آیا تو میں نے سوچا کہ اگر آج عشاء کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھنے کا موقع مل جائے تو میں اس کو بہت غنیمت سمجھوں۔ چنانچہ میں چل دیا اور جب مجد شریف میں پہنچا تو رسول اللہ اللہ علیہ وسلم نے مجھے کو دکھے کر فرمایا۔ ''قادہ!''میں نے جواب دیا''لبیک یا رسول اللہ!''پھر میں نے عرض کیا کہ میں پہنچا تو رسول اللہ اللہ علیہ وسلم نے محمول نے موسلی اللہ علیہ دیا محمول اللہ اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز اوا کروں۔ یہ ن

كرحضور نے فرمایا كەنماز سے فارغ ہوكرميرے ياس آنا۔

چنانچہ جب میں نماز سے فارغ ہواتو خَدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ نے تھجور کی ایک شاخ جو کہ آپ کے دستِ مبارک میں تھی مجھ کوعنایت فرمائی اور فرمایا کہ بید (شاخ) تمہارے آگے اور تمہارے پیچھے دس چراغوں کا کام دے گی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تمہاری عدم موجودگی میں ایک شیطان تمہارے گھر میں گھس آیا ہے لہذا بیشاخ لیجاؤید راستہ بھرتم کوروشنی دے گی۔ جب تم گھر پہنچو گے تو وہ شیطان تم کو گھر کے ایک گوشہ میں بیٹھا ہوا ملے پس اس کو اس شاخ سے مارنا۔

حفزت قادہؓ فرماتے ہیں کہ میں مسجد شریف سے نکل کر گھر کی طرف روانہ ہوا تو وہ شاخ تمام رائے مشعل کی طرح روش رہی۔ جب میں گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ تمام گھر والے سور ہے ہیں۔ چنانچہ میں گھرکے گوشہ کی طرف گیا تو دیکھا کہ وہاں ایک خار پشت (سیمی) ہیٹھا ہوا ہے۔ چنانچہ میں نے اس کواس تھجور کی شاخ سے مارا۔وہ مارکھا کر گھر سے بھاگ گیا۔

بیبی نے دلائل النبو قائے آخر میں حضرت ابود جانہ رضی اللہ عنہ ہے جن کا نام'' ساگ بن خرش' تھا' روایت کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ جب میں رات کے وقت سونے کے لئے بستر پر لیٹا تو مجھے چکی کے چلنے اور شہد کی مکھیوں کی طرح بھنجھنانے کی آ واز سنائی دی اور الیکی روشنی معلوم ہوئی جسیا کہ بجلی چکتی ہے۔ جب میں نے سراٹھا کرد یکھا تو مجھ کو صحن میں کسی چیز کی سیاہ پر چھائی معلوم ہوئی جو تبدر تن جاند ہوتی اور چھیاتی جارہی تھی۔ مین اٹھا اور اس کے قریب جاکراس پر ہاتھ پھیرا تو مجھ کو ایسا معلوم ہوا کہ گویا میں کسی خار بہت کی کمر پر ہاتھ پھیرر ہاہوں۔ پھر میرے سینہ پر ایک آگ کی تی لیٹ آگ کی تی لیٹ آگ گی ۔ بیوا قعہ تن کر آل تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اے دجانہ! بیتمہاری گھریلو آسیب ہے۔ پھر آپ نے کا غذا ورقلم طلب فر ماکر حضرت علی زمنی اللہ عنہ سے کہا کہ تھو۔

"بسم الله الرحمٰن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول رب العالمين الى من يطرق الدار من العمارو الزوار الاطار قايطرق بخير اما بعد!فان لنا ولكم فى الحق سعة فان كنت عاشقاد و لعّااو فاجرًا مقتحمًا فَهذا كتاب الله ينطق علينا و عليكم بالحق إنّا كُنّا نستنسخُ مَاكَنتُمُ تَعُمَلُونَ وَرُسُلُنَا يَكُتُبُونَ مَاتَمُكُرُونَ اتر كو اصاحب كتابي هذا و انطلقو الى عبدة الاصنام والى من يزعم ان مع الله الها اخر آلا إله إلا هُو كُلُّ شَيْئ انطلقو الى عبدة الاصنام والى من يزعم ان مع الله الها اخر آلا إله إلا هُو كُلُّ شَيْئ هَالِك " إلا وَجُهَة لَهُ الهُكُم وَ اللهِ يُوجَعُون حَم لا ينصرون حَم عَسَقَ تفرق اعداء الله وبلعت حجة الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظِم فَسَيَكُفِكَهُمُ الله وهو السَّمِيعُ الْعَلَيْم "

حضرت ابود جانہ قرماتے ہیں کہ جہزی نے نہ کورہ کلمات حضرت علی سے کاغذ پر لکھوا کر مجھے عنایت فرمائے۔ میں نے اس کاغذ کو لیسٹ لیا اور پھراس کو گھر لے کرآیا اور سوتے وقت اس کو اپنے سرکے نیچے رکھ لرسو کیا۔ پھودیر بسد ہے جہے کی آواز سائی دی جس سے میری آنکھ کھل گئی او میں اٹھ میٹھا۔ میں نے سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اے ابا دجانہ تو نے ہم کو پھونک دیا۔ بھو کو اپنے صاحب کی قتم اس خط کو اپنے پاس سے بٹا لے ہم تیرے گھریا تیرے پڑوئی یا جہاں کہیں بھی بین خط ہوگا بھی نہیں آئیں گے۔ حضرت ابو دجانہ نے جواب دیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیرانی انہیں کرساتا۔

حضرت ابود جاند فرماتے ہیں کہ پھراس کے بعد جنوں کی چیخ و پکارہے تمام رات میں نہ سوسکا اور مجھے رات کا ٹنی دو بھر ہوگئی۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو میں نماز پڑھنے مسجد نبوتی پہنچا اور بعد فراغت نماز میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کا ماجرابیان کیا۔ آپ نے تمام واقعہ سن کر فرمایا اے ابود جانٹا اب تم اس خط کو وہاں سے ہٹا دو ور نہ اس ذات کی قتم جس نے مجھے کو نبی پرحق بنا کر بھیجا ہے (جن وغیرہ) قیامت تک اس عذاب میں مبتلار ہیں گے'۔

شرعيحكم

امام شافعیؓ کے نز دیک قنفذ کا گوشت کھانا جائز ہے اور دلیل میں کہتے ہیں کہاہلِ عرب اس کو بہت رغبت سے کھاتے ہیں۔حضرت ابن عمرؓ نے اس کوحلال کہاہے۔امام ابوحنیفہ ؓ اورامام احمد بن حنبلؓ کے نز دیک سیمی کا گوشت کھانا جائز نہیں۔ طبی خواص

اگر خار پشت کا پتابدن کے اس حصہ پرل دیا جائے جہاں کے بال اکھاڑے گئے ہوں تو پھراس حصہ پر بال نہ پیدا ہوں گے۔اگر
اس کا پتا آتھوں میں بطور سرمہ کے استعمال کیا جائے تو آتھوں کی سفیدی کو ٹھیک کردے گا اورا گراس کے پتا کو بہت (برص) پر قدرے
گذھک کے ساتھ ملا کر لگا کیں تو بہت زائل ہوجائے گا۔اورا گراس کا پتاتھوڑا سا پی لیا جائے تو جذا م سل اور زہبر (پیچٹ (کوفا کدہ ہوتا
ہے۔اگر اس کے پتا کور غن گلاب میں حل کر کے کسی بہرہ مخص کے کان میں پڑکایا جائے تو انشاء اللہ اس کا بہرہ پن جا تا رہے گا۔ بشرطیکہ
اس علاج کو ٹی دن تک کیا جائے ہیں کا گوشت کھانے سے مندرجہ ذیل بھار یوں کو فا کدہ ہوتا ہے۔ جذا م سل اور تشخے۔اگر اس کی جو بی خون اور اس کے پنجہ کی مالش اس مخص کے کہ جائے جو عورت سے صحبت کرنے کے قابل نہ ہوتو مالش کرنے ہے اس کی میہ کرور ی جاتی رہے گا۔اگر اس کی تی شہد کی شراب میں ملا کر اس مخص کو پلائی جائے جو تی کے درد میں جتال ہوتو انشاء اللہ اس کوفا کدہ ہوگا۔اگر اس کو سے میں اور پھر اس محض کو پلائی جائے جو تی کے درد میں جتال ہوتو انشاء اللہ توری آرام ہوگا۔
اگر سیمی کو مار کر اس کا تی شہد کی شراب میں میں اور پھر اس محض کو پلائیں جس کو عرائی میں ہواور ہر اس سرکو کسی مجنوں یا مصروع یا کسی جو اس باختہ کے جسم پر لاکلیا جائے جو کسی انسان پر نہ چلائی گئی ہواور ہر اس سرکو کسی مجنوں یا مصروع یا کسی جو اس باختہ کے جسم پر لاکلیا جائے تو انشاء اللہ اس کی ہیں جو اس باختہ کے جسم پر لاکلیا جائے جو اس کی جو اس باختہ کے جسم پر لاکلیا جائے تو انشاء اللہ اس کی ہی بیاریاں جاتی رہیں گی۔

اگر زندہ سیبی کے داہنے پاؤں کا ایک پارچہ (کھڑا) اس فخص پر جوگرم وسرد بخاریعنی تپ لرزہ میں مبتلا ہواس کی بے خبری میں کسی کتان کے کپڑے میں لیسٹ کراس کے بدن پرلٹادیا جائے تو اس کا بخارجا تارہ گا۔ اگر سیبی کی دائی آ کھ میں اوٹا کرتا نے کے برتن مین رکھ کی جائے اور پھر جو بھی فخص اس کو بطور سرمہ استعمال کر ہے تو رات کے وقت بھی کوئی شے اس کی آ تکھوں سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی اور ہر چیز اس کواس طرح دکھائی دے گی جیسے دن میں نظر آتی ہے چنا نچہ اس کا استعمال عاراور چالاک لوگ جیسے چورو غیرہ کرتے ہیں۔
اگر اس کی بائیں آ نکھ تیل میں ابال کی جائے اور پھر اس تیل کو کسی شیشی میں بھر کر رکھ لیا جائے اور پھر اس تیل میں ایک سلائی ڈبوکر اس کے داہنے ہاتھ کے ناخنوں کی دھوئی کئی ایسے فض کوسو گھا دیا جائے ہے۔

كسى بخاروالے مخص كودى جائے تواس كا بخارختم ہوجائے گا۔

اگراس کی تلی پکا کرکھالے تو انشاء اللہ اس کو آرام آجائے گا۔ اگراس کا پتا پرانے تھی میں ملا کرعورت اس کی مالش کرے تو اس کا حمل ضائع ہوجائے گا۔ اس کا خون اگر کتے کے کاٹنے کی جگہ پرلگایا جائے تو کافی سکون ملتا ہے۔ اس کا نمک پڑا ہوا گوشت (جس گوشت میں نمک ملایا گیا ہو ) داء الفیل (فیل یا کی بیاری) اور جذام کونا فع ہے۔ اور جوفض نیز میں بستر پر بیشا ب کر لیتا ہواس کے لئے بھی بہت

فائدہ مندہے۔

ں سر سر سر ہو جائے گی۔اگراس فض کو پلایا جائے جو بیاری سے عاجز آچکا ہوتو اس کی بیاری فتم ہو جائے گی۔اگراس کا ول بخار والے کے بدن پراٹکا دیا جائے تو اس کا بخار جا تارہے گا۔اگرمجذوم کے بدن پراس کی چربی کی مالش کی جائے تو کافی فائدہ ہوگا۔ تعبیر

سیمی کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر مندرجہ ذیل امور کی طرف دلات کرتی ہے:۔ کر' دھو کہ بازی' بختس' کسی کوحقیر سمجھنا' بنگ دلی' جلدی غصہ آتا۔ اور بعض اوقات اس کی تعبیر ایسے کینہ وفسا دیر دلالت کرتی ہے جس میں نوبت جنگ وجدال تک پہنچ جائے۔واللہ اعلم بالصواب

# القنفذ البحرى

قنفذ بعوی: دریائی سبی قزوین نے لکھا ہے کہ دریائی سبی کا اگلاحصہ خار پشت بری جیسااور پچھلاحصہ مچھلی جیسا ہوتا ہے۔اس کا گوشت نہایت عمدہ ہوتا ہےاور عسر الیول کے علاج میں بے حدم فید ہے۔اس کے بال بہت نرم ہوتے ہیں۔

#### القنفشة

قنفشة: ایک کیڑے کو کہتے ہیں اس کودیہاتی لوگ خوب پہچانے ہیں۔ ابن سیدہؓ نے ایسا ہی لکھا ہے۔

# ألقَهُبي

هبی: قاف پرفتہ ہے۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ ز ( ذکر ) چکور کہا ہے اور بعض نے کہا ہے کہی کڑی کو کہتے ہیں۔

### القهيبة

قهيبة ايك پرنده عجومكمي پاياجاتا عـ بيسفيداورسزرنگ كاجوتا عدابنسيدة نے كہا كديد چكور كافتم ميں سے عد

# القوافر

ق افر:مینڈک کو کہتے ہیں۔اس کابیان ضادعجمہ کے باب میں ضفادع کےعنوان سے گزرچکا ہے۔

# القواع

قواع قاف پرضمہ ہے۔ فدکر (ز) خرگوش کو کہتے ہیں۔

القوبع

قوبع قاف پرضمهاور باء پرفته ہے۔ایک ساہ رنگ کا پرندہ ہے جس کی دم سفید ہوتی ہے۔ بیاپی دم کوسلسل ہلا تار ہتا ہے۔

القوثع

قوقع: الرفت ب- زشرم ع كوكمة بيراس كابيان باب الظاءمين كزركيا-

القوق

قوق: قاف برضمه ہے۔ایک آبی پرندے کو کہتے ہیں جس کی گردن لمبی ہوتی ہے۔عباب میں ایساہی لکھاہے۔

# قوقيس

ایک پرندہ قبو قبس : قزوین کا بیان ہے کہ یہ پرندہ ہندوستان میں پایاجا تا ہے۔ اس کا خاصہ یہ ہے کہ جب اس کو شہوت ہوتی ہوا اور اس کی جفتی کا وقت آتا ہے تو بدا ہے گھونسلہ میں بہت کا کٹریاں اوسوکھا ہوا گھانس پھونس جع کر لیتا ہے۔ پھر نراپی چوپنی مادہ ک چونس سے رگڑتا ہے۔ یہاں تک کہ اس رگڑسے ایک آگ پیدا ہو کر گھانس پھونس میں لگ جاتی ہے۔ چنا نچہ اس آگ میں دونوں جل کر خاکسر ہوجاتے ہیں۔ پھر جب بارش کا پانی ان کی راکھ پر پڑتا ہے تو اس پانی سے اس راکھ میں کیڑے پیدا ہوجاتے ہیں اور رفتہ رفتہ ان کیڑوں کے بال و پرنکل آتے ہیں اور پھروہ اپنی ماں باپ کی شکل وصورت اختیار کر لیتے ہیں۔ آخر کار جب یہ بچ بڑے ہوجاتے ہیں اور ان کی جفتی کا وقت آتا ہے تو یہ بھی جل کررا کھ بن جاتے ہیں جس سے پھر نے بچے پیدا ہوتے ہیں اور پیسللہ یونہی چلنار ہتا ہے۔

قوقي

(مچھلی) قوقی: پہلے قاف پرضمہ اور دوسرے قاف پر کسرہ ہے۔ بیا یک عیب وغریب قتم کی بحری مچھلی ہے اس کے سرپرایک نہا ہت طاقتور کا نثاہ وتا ہے۔ جس سے وہ اپنے دشمنوں کو ہلاک کرتی ہے۔ ملاحوں کا بیان ہے کہ جب اس مچھلی کو بھوک گئی ہے تو یہ کی نہ کی جانور پر جاگرتی ہے۔ جس سے وہ جانور اس کونگل جاتا ہے چنانچے جب بیاس کے پیٹ میں پہنچ جاتی ہے تو اس کی آئتوں اور معدہ میں اپنا کا نثا مارنا شروع کر دیتی ہے جس سے اس جانور کوشد یہ تکلیف ہوتی ہے اور وہ تڑپ تڑپ کر مرجاتا ہے۔ جب اس کو محسوس ہوجاتا ہے کہ وہ مر چکا ہے تو بیاس کا اپنے ہی جس سے اس جانور کو مردہ جانور اس کی اور دیگر پانی کے جانوروں کی خوراک بن جاتا ہے۔ جب کوئی شکاری اس کا شکار کرتا جا ہتا ہے تو بیانا کا نثا مار کرشتی کوڈ بودیتی ہے جس سے شکاری بھی ڈوب جاتے ہیں اور اس کی غذا جب کوئی شکاری اس مجھلی کو ایس کی مقال چڑھا دیتے ہیں۔ کیونکہ خود اس کی کھال سے میں۔ کیونکہ خود اس کی کھال میں متا ہے۔ جس سے قروینی نے ایس کی بیان کیا ہے۔

قيدالاوابد

(شریف النسل گھوڑا)قید الاو ابد:اس کوقیدالا واہداس وجہ سے کہتے ہیں کہ بیا پنی تیز رفتاری کی بناء پر شکاری جانوروں کواپنی گرفت ہے نکلے نہیں دیتا یعنی کوئی بھی جانوراس سے تیزنہیں دوڑ سکتا۔

"او ابد"و" وش" جنگلی جانورول کو کہتے ہیں۔ چنانچہ امرالقیس شاعر کا قول ہے

"بمجرد قيد الاوابدهيكل"

ا یک کم اورمضبوط گھوڑے کے ذریعے'جووحثی جانوروں کی قیدیعنی بیڑی ہے۔ یعنی ان کوآ گےنہیں بڑھنے دیتا۔

"قیسق" (پہلے قاف پر کسرہ ہے) اس سے مرادایک پرندہ ہے جو جسامت میں فاختہ کے برابر ہوتا ہے۔ اہل شام اس پرندے کو "ابازریق" کہتے ہیں۔ یہ پرندہ لوگوں سے مانوس ہوتا ہے اور جلد ہی تعلیم وتربیت کو قبول کر لیتا ہے۔ تحقیق" باب الزاء" میں بھی اس کا تذكره أزرجكا ب

ام قشعم

''ام قشعم''( قاف کے فتحہ کے ساتھ )اس ہے مرادشتر مرغ ،مکڑی ، بجو،شیر نی وغیرہ ہیں۔

# ابو قير

"ابوقیر"ابن اثیروغیر انے کہاہے کہاس سے مرادایک معروف پرندہ ہے۔

ام قیس

"ام قیس"اس سے مراد بنی اسرائیل کی گائے ہے۔ شخقیق" باب الباء "میں اور" باباعین "میں بھی اس کا تذکرہ گزرچکا ہے۔

# بابُ الكاف

الكبش

كيش: ميند هے كو كہتے ہيں۔اس كى جمع اكبش اور كباش آتى ہيں۔ ابوداؤ داورابن ملجہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس زی کی جوکو دوسینگ وارخصی مینڈھے جورنگ میں سفید مائل میسیا ہی تھے ذرج فرمائے اور جب ان کو قبلہ رخ لٹایا تو آپ نے بیآیت تلاہ ۔، نرمائی:۔ " إِنِّى وَجُّهُتُ وَجُهِى لِلَّذِى دَفَطَرَ السَّمُوَاتِ وَالْاَرُضَ حَنِيُفًا وَّمَا أَنَامِنَ الْمُشُرِ كِيُنَ الى فَوْلَهَ وَانَامِنَ الْمُسُلِمِيُنَ". "

پرفرمایا" اللهم منک والیک من محمد و امتک بسم الله و الله اکبر" یه که کران کے گلے پرچری پیردی۔ عاکم فرماتے ہیں کہ بیصدیث بشرط مسلم سے ہے۔

ابن سعد نے اپنی طبقات میں روایت کی ہے کہ نبی علیہ السلام کو ہدیہ میں ایک ڈھال ملی جس پرایک مینڈھے کی تصویر بنی ہو فُی تھی۔ آپ نے اس تصویر پر اپنا دستِ مبارک رکھ دیا تو اللہ تعالی نے اس کومحوفر مادیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس ڈھال پرعقاب کی تصویر بنی ہو فُی تھی جو آپ کو بری معلوم ہو کی۔ جب آپ سوکرا تھے تو دیکھا کہ اللہ تعالی نے اس کومحوفر مادیا ہے۔

سنن ابی داؤدوابن ماجہ میں حضرت ابودردا ﷺ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی پروحی ناذل فر مائی اور حکم دیا کہ ان لوگوں سے جو ماسوائے (دین) کے لئے فقیہ بنتے ہیں علم حاصل کرتے ہیں مگراس پڑمل نہیں کرتے ، عمل آخر ہ کے ذر ایعے دنیا طلب کرتے ہیں اورلوگوں کو دکھانے کے لئے مینڈھے کی اُون کے کپڑے پہنے ہیں لیکن ان کے دن ایلوہ سے زیادہ تلخ ہیں۔ آپ کہد دیں کہ دہ مجھ کو دھو کہ دے رہے ہیں اور مجھ سے مذاق کررہے ہیں لیکن میں ان پرالی بلامسلط کر دوں گا کہ جس کے دفعیہ میں حکیم بھی عاجز وجیران ہوجائے گا''۔

پہتی نے شعب میں حضرت عمر ڈضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کواپنے سامنے سے آتے ہوئے دیکھا کہ وہ مینڈ ھے کی کھال پہنے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کرفر مایا کہ اس شخص کو دیکھواس کا دل اللہ تعالیٰ نے منور فرما دیا ہے۔ ایک دن وہ تھا جب میں نے دیکھا تھا کہ اس کے والدین اس کوعمہ ہے عمرہ کھا تا کھلاتے تھے اور پیاتے تھے اور یہ ایسا قیمتی لباس پہنے ہوئے تھا جس کو دوسودر ہم میں خریدا گیا تھا مگر اب اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے اس اس حال میں پہنچا دیا۔ اور بہتمہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔

صحیحین میں حضرت خباب ابن الارت سے روایت ہے کہ وہ فر ماتے ہیں ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی خوشنو دی حاصل کرنے کی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی ۔ لہذا ہمارا اجراللہ تعالیٰ کے ذمہ ٹابت ہو گیا۔ ہم میں سے وہ بھی ہیں جومر گئے اور اپنے اجر میں سے رو نیا میں ) کچھ نہ کھایا اور ان میں حضرت مصعب ہیں تھیں بھی ہیں۔ آپ غز وہ احد میں شہید ہوئے تو ان کو کفنا نے کے لیے ایک پار چہ صوف (اون) کے علاوہ ہم کو کچھ دستیاب نہ ہوسکا۔ چنا نچہ جب آپ کوشسل دے کر وہ اونی پار چہ (کپڑا) ان پر ڈالا گیا تو وہ اس قدر شک (چھوٹا) تھا کہ اگر ہم آپ کے پاؤں ڈھکتے تو سر کھل جاتا اور اگر سر ڈھکتے تو پاؤں کھل جاتے۔ یہ دکھے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کپڑے سے ان کا سر ڈھک دواور پیروں پر گھاس ڈال دواور ہم میں وہ بھی ہیں کہ جن کا پھل پختہ (پک گیا) ہوگا اور اب وہ اس کو تو ڈرایا کہ کپڑے سے ان کا سر ڈھک دواور پیروں پر گھاس ڈال دواور ہم میں وہ بھی ہیں کہ جن کا پھل پختہ (پک گیا) ہوگا اور اب

قرآن ياك مين مينده عاتذكره:

قرآن پاک بی مینده سے متعلق بیآیت کریمہ موجود ہے ''وَفَدَیْنَاهُ بِلِدِبُعِ عَظِیْمِ '' لیعن اللہ تعالیٰ نے حضرت اساعیل علیہ السلام کے عض میں ذرج ہونے کے لئے جنت سے ایک میندُ ھا بھیج دیا۔

اس كوظيم اس وجه سے فر مايا كيا كيونكه "بقول حضرت ابن عباس" بيمينڈ ھا جاليس سال تك جنت ميں چرتا پھرتا تھا۔ كہتے ہيں كريہ

وہی مینڈھاتھاجس کو ہابیل نے نذر میں چڑھایا تھا اور اس کی نذر اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوئی تھی۔

حعزت ابن عباس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ اگر حضرت اساعیل علیہ السلام کی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دستِ مبارک سے تنام کو پہنچ جاتی توبیج کا کیسنت قائم ہوجاتی اور مسلمانوں کواپنے فرزندان کی قربانی کرنی پڑتی۔

اس بارے میں علاء کا اختلاف ہے کہ ذرج کا حکم حضرت اساعیل علیہ السلام کے لئے تھا یا حضرت اسحاق علیہ السلام کے لئے۔ چنانچے قرائن و دلائل سے بیہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالی کا حکم قربانی حضرت اساعیل علیہ اسلام کے لئے ہی تھا۔ چنانچے اس سلسلہ میں علاء نے مندرجہ ذیل دلائل دیئے ہیں۔

پہلی دلیل:۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی بیثارت ذبیح کے قصہ سے فراغت کے بعداوراس کے متصل دی ہے۔ چنانچے فرمایا'' فَبَشُورُ نَاهَا بِا سبحقَ وَمِن وَّرَآءِ اِسْحَقَ یَعُقُوبُ ''یعنی بیثارت دی ہم نے حضرت سارہ کو الحق کی اور اسلحق کے بیٹے بیتقوب کی۔ اب اگر حضرت الحق علیہ السلام کو ذبی مانا جائے تو اس آیت پر (نعوذ باللہ) بیاعتراض واردہ وسکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت الحق کی پیشت سے حضرت بعقوب علیہ السلام کے پیدا ہونے کا وعدہ فرمایا تو پھران کو ذبی کرنے کا حکم دینے کے کیا معنی ؟

دوسری دلیل: محقی بن کعب قرظی کابیان ہے کہ ایک بارامیر المومنین حضرت عمی بن عبدالعزیز نے ایک ایسے یہودی عالم سے جو کہ مسلمان ہوگئے تھے اور اسلام میں پختہ ثابت ہوئے تھے دریا فت فر مایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوکس بیٹے کے ذرج کرنے کا تھم دیا گیا تھا اس نے جواب دیا کہ حضرت اساعیل علیہ السلام پھر اس کے بعد اس نومسلم یہودی عالم نے کہا کہ اے امیر المومنین یہودی اچھی طرح جائے:

میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوحضرت اساعیل علیہ السلام کے ذرج کرنے کا تھم دیا گیا تھا تگر یہودی محض مسلمانوں سے حسدر کھنے کی وجہ سے اس قصہ کو حضرت الحق کی طرف منسوب کرتے ہیں کے ونکہ وہ آپ کو اپنا باپ سمجھتے ہیں۔

تیسری دلیل: دعفرت اساعیل علیه السلام کے عوض میں جومینڈ ھا اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا اس کے سینگ عرصۂ دراز تک خانہ کعبہ میں لگے رہے اوران پر بنی اساعیل یعنی قریش کا قبضہ تھا۔لیکن جب حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حجاج بن یوسف کے درمیان جنگ ہوئی اور حجاج کی آتش بازی سے خانہ کعبہ میں آگ لگ گئی تو دیگر سامان کے ساتھ یہ سینگ بھی جل کرخا کستر ہو گئے۔حضرت ابن عباس اورا مام ضعی ان سینگوں کے چیم دید کواہ تھے۔

چوتھی دلیل: عرب کے مشہورادیب اصمعی کابیان ہے کہ میں نے ابوعمرو بن العلاء سے دریا فت کیا کہ آیا ذبح حکرت اساعیل علیہ السلام تھے یا حضرت الحق علیہ السلام؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اے اصمعی ! تہاری عقل کہاں جاتی رہی مضرت الحق مکہ میں کب رہے۔ البتہ حضرت اسم علیہ السلام شروع سے آخیر تک مکہ میں رہا اور آپ نے ہی اپنے والد ماجد کے ساتھ خانہ کعبہ کی تغییر کی تھی۔

یانچویں دلیل: محمد بن الحق کابیان ہے کہ جب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام مضرت حاجرہ اور حضرت اساعیل علیہ السلام کود کی تصدیم فرماتے تو براق پرسوار ہوکر مکتہ المکر مہ بہتی جاتے اور وہاں شام تک رہ کررات کواپنے کھریعتی "جزون" واپس آجاتے۔

جب حضرت اساعیل علیہ السلام اپنے والد برز کوار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو مجے اور پگر برزگوار کوان سیم اللہ کی عبادت اور اس کی حدود کی تعظیم کے سلسلے میں جوامیدیں وابستہ میں ان کو پورا کرنے کی صلاحیت حضرت اساعیل کے اندر پید بہور اس کی عدود کی تعظیم کے سلسلے میں جوامیدیں وابستہ میں ان کو پورا کرنے کی صلاحیت حضرت اساعیل کومیری راہ میں قربان کردو۔ بین کم آپ کوبذر بعد خواب دیا گیا۔ آپ نے ذی

الحجہ کی آٹھویں شب میں بید یکھا کہ کوئی کہنے والا آپ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس بیٹے کے ذیح کرنے کا تھم کی تا ہے۔ جب ضبح ہوئی تو دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ بیخواب منجانب اللہ ہے یا شیطانی وسوسہ ہے۔ ای وجہ سے اس دن یعنی ۸/ ذی الحجہ کو یوم ترویہ یعنی یوم شک کہتے ہیں۔ پھر جب رات ہوئی تو وہی خواب آپ نے دوبارہ دیکھا۔ ضبح جب آپ سوکرا تھے تو آپ کو یقین ہوگیا کہ قربانی کا حکم اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ چنانچہ ۹/ ذی الحجہ کو عرف کہنے کا بیسب ہے۔ اس یقین کے بعد آپ نے حضرت اساعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم ادادہ کرلیا اور ۱۰/ ذی الحجہ کو یوم النحر جس کو قربانی کا دن کہتے ہیں۔ آپ نے حکم خداوندی کی قمیل فرمائی اور اللہ رتعالیٰ نے آپ کے فرزندار جمند کے وض میں ذیج کرنے کے لئے ایک مینڈ ھا بھیج دیا۔

فائدہ:۔ بخاری مسلم ترندی اورنسائی نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جب جنت میں اور دوزخی دوزخ میں پہنچ جائیں گے تو موت کو ایک سفید مینڈ ھے کی شکل میں جنت اور دوزخ کے درمیان لاکر کھڑا کیا جائے گا اور پھر اس کو ذرئ کر دیا جائے گا۔ جنت میں رہو گھڑا کیا جائے گا اور پھر اس کو ذرئ کر دیا جائے گا۔ جنت میں رہو گے اور پھر بیدوز خیوں سے بھی کہا جائے گا کہ ابتم کوسدا کے لئے دوزخ میں رہنا ہے۔

موت کے مینڈ ھے کوذ نج کرنے والے حضرت بجیٰ بن زکر یا علیہ السلام ہوں گے اور بیرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں زنج کیا جائے گا۔ حضرت بجیٰ علیہ السلام کے اسم گرامی میں حیات ابدی کی طرف اشارہ ہے۔

مولف'' کتاب الفردوں' نے لکھا ہے کہ موت کے مینڈ ھے کو ذکے کرنے والے حضرہ 'بر، یل علیہ السلام ہوں گے۔ واللہ اعلم
علامہ دمیریؓ فرماتے ہیں کہ میں نے ابوقعیم کی کتاب'' الحلیہ'' میں وہب ابن من بہ ن سواخ میں دیکھا ہے کہ ساتویں آسان پراللہ
تعالیٰ کا ایک مکان ہے جس کو'' المبیھاء'' کہتے ہیں۔ اس مکان میں مومنین کی ارواح مرنے کے بعد جمع ہوتی ہیں۔ جب کوئی مومن مرکر
یہاں سے وہاں پہنچتا ہے تو یہ رومیں اس سے ملئے آتی ہیں اور اس سے دنیا کے حالات معلوم کرتی ہیں۔ جسے کوئی صحف پر دلیں میں ہواور
اس کے وطن کا کوئی صحف اس کے پاس پہنچتا ہے تو وہ اس سے اپنے گھر کے حالات معلوم کرتا ہے۔

یونی نے اپنی کتاب' اللمعة النور انیه' میں ایک عجیب راز کی بات کھی ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی کوئل یاعذاب وغیرہ سے اپنی جان کا اندیشہ ہوتو اس کو چاہے کہ وہ ایک فر ہمینڈ ھاجو قربانی کے جانور کی طرح جملہ عیوب سے پاک وصاف ہو حاصل کرے اور پھراس کو کسی سنسان جگہ پر قبلہ رخ کر کے جلدی سے ذبح کر دے اور بوقت یہ دعا پڑھے:

'' اللّٰهِ مَّ هَذَالَکَ وَمنُکَ اللّٰهُمَّ هَذَا فِدَانِی فَتَقَبَلُهُ ءُ مِنَّی''لیکن ذکے سے بہتمام ضرور کرے کہ ایک گڑھا کھودکر تیار رکھے تا کہ اس مینڈھے کا تمام خون اس گڑھے ہوجائے اور پھراس گڑھے کومٹی سے اچھی طرح دبا دیا جائے تا کہ اس کا خون کسی کے پاؤں کے بنچے نہ آئے۔اس کے بعد اس کے گوشت کے ساٹھ ھے کرے سری اور پائے کیجی اور کھال وغیرہ بھی تقسیم کردے۔لیکن اس کے گوشت میں سے بچھ بھی نہ تو خود کھائے اور نہ اپنے اہل وعیال ودیگر دشتہ داروں کو کھلائے۔ بونی نے لکھا ہے کہ ایسا کرنے سے اس کے گوشت میں سے بچھ بھی نہ تو خود کھائے اور نہ اپنے اہل وعیال ودیگر دشتہ داروں کو کھلائے۔ بونی نے لکھا ہے کہ ایسا کرنے سے (، نشاء الله ) الله تعالی کے تھم سے اس کے سرسے وہ بلائل جائے گی۔ یہ لم شفق علیہ اور مجرب ہے۔

فائدہ:۔اگرکوئی ڈرکامعاملہ(مذکورہ بالاسے کم درجہ کا ہو) ہوتو اس صورت میں ساٹھ مسکینوں کو پیٹ بھر کرعمدہ متم کا کھانا کھلائے اور بیدعا

" اللهم ان استكفى الامر الذي اخافه بهم هو لا ء و اسالك بانفسهم وارواحهم و عزائمهم ان تخلصني بما اخاف و احذر "

انشاءاللهاس عمل ہے اس کی کلفت دور ہوجائے گی۔ بیمل بھی مجرب اور متفق علیہ ہے۔

مینڈھوں کومرغوں کی طرح آپس میں لڑانا حرام ہے۔ چنانچہ ابو داؤ دُتر مذی نے مجاہد سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بہائم کے درمیان لڑائی سے منع فر مایا ہے۔

کتاب''الکامل''میں غالب بن عبداللہ جزری کی سوانح میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی جوحدیث مذکور ہے اس کے الفاظ بیہ ہیں''ان اللّٰه تعالیٰ لعن من یحوش بین البھائم ''اس حدیث شریف کی بناء پر طیمی نے تحریش (آپس میں لڑنے کو) حرام وممنوع قرار دیا ہے۔امام احمدؓ کے اس بارہ میں دوقول ہیں یعنی تحریم اور کراہت۔

طبیخواص

اگر مینڈ ھے کا خصیہ تل کراس شخص کو کھلا یا جائے جورات کو بستر پر پییٹا ب کر دیتا ہوتو اس کا ایسا کرنا بند ہو جائے گا۔ بشر طیکہ اس کے کھانے پر مداومت کر ہے۔ اگر کو ئی عورت عسر ولا دت میں مبتلا ہوتو مینڈ ھے اور گائے کی چربی آب گند نامیں ملا کرعورت کی اندام نہانی میں رکھی جائے تو انشاء اللہ بچہ آسانی سے پیدا ہو جائے گا۔ مینڈ ھے کا گردہ معہ نسوں کے نکال کردھوپ میں سکھا کرروغن زرنیق میں ملا کر اس جگہ پر ملا جائے جہاں پر بال نہ اُگتے ہوں تو اس جگہ بال نکل آئیں گے۔ اگر مینڈ ھے کا پتا عورت کی چھا تیوں (پیتانوں) میں مَلا جائے و دودھ نکلنا بند ہو جائے گا۔

حضرت امام احمد بن حنبل نے باسناد سجیح حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرق النساء کے علاج کے لئے عربی سیاہ مینڈ ھے کی دم کی تعریف کی ہے لیکن یہ مینڈ ھانہ بہت بڑا ہوااور نہ بہت چھوٹا ہو بلکہ درمیانی ہو۔اور فرماتے سے کہ کہ اس کی دم کے تین حصے کئے جا ئیں اور ایک حصہ کوروز انہ اُبال کر تین دن تک پیا جائے۔اس حدیث کو حاکم وابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ '' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرق النساء کی شفا (دوا) اس میں ہے کہ مینڈ ھے کی وُم لے کراس کے تین حصے کئے جا ئیں اور پھر یہ تینوں حصا بیک ایک دن ( تین دن تک ) روز انہ نہار منہ دئے جا ئیں۔

عداللط فی بغیر ادمی کا کہنا ہے کہ عال جمان دور قانوں کونیا دوراک دوراک مرض (عرق اللہ اے) خشکی سے انہیں جو اور مواجوں مواجوں میں انہیں جو انہوں کونیا دوراک مواجوں مواجوں مواجوں مواجوں مواجوں کے ماللہ فی بعد انہوں کو ان دوراک کونیا دوراک کیا کونیا دوراک کونیا دوراک کونیا دوراک کونیا دوراک کونیا دوراک کونیا کونیا دوراک کونیا دوراک کونیا کونیا دوراک کونیا کونیا کونیا دوراک کونیا کونیا دوراک کونیا ک

عبداللطیف بغدادی کا کہنا ہے کہ بیعلاج ان دہقانیوں کوزیادہ فائدہ دیتا ہے جن کو بیمرض (عرق النساء) خشکی سے لاحق ہوا ہو۔

مينده عيومختلف حالات مين خواب مين ويكھنے كى تعبير حب زيل ہے: \_

مردشریف القدر کیونکہ ابن آ دم کے بعد مینڈ ھااشرف الدواب ہے۔اس لئے کہ حضرت اساعیل علیہ السلام کے بدلہ میں اس کا فدیہ دیا گیا تھا۔

اگرکوئی شخص اپنے پاس (خواب میں) مینڈھے کا خصیہ دیکھے تو اس کی تعبیریہ ہے کہ اس کو کسی شریف مرد کا مال حاصل ہوگا یا کسی شریف شخص کی لڑکی سے اس کا نکاح ہوگا۔ اگرکوئی شخص بلاضرورت (خواہ نخواہ یعنی اس کو کھانے کی ضرورت نہ ہو) خواب، میں مینڈھا ذرج کر نے تو اس کی تعبیریہ ہے کہ وہ کسی بڑے آدمی کو تا اور اگر کھانے کی غرض سے ذرئے کیا تو اس کی تعبیریہ ہے کہ وہ کسی بڑے ہوہ کے ہاتھوں (یعنی ظلم) سے نجات پائے گا اور اگر بیار شخص خواب میں مینڈھے کو کھانے کی غرض سے ذرئے کرے تو اس کی تعبیریہ ہے کہ وہ

تمام تفکرات والجھنوں سے نجات پا جائے گا اورا گرخواب کوئی قیدی دیکھے تو اس کوقید سے رہائی مل جائے گی اورا گریپی خواب کوئی مقروض دیکھے تو اس کا قرض ادا ہو جائے گا اورا گروہ بیار ہے تو اچھا ہو جائے گا۔واللہ اعلم

# الكركند

کو کند: گینڈاکو کہتے ہیں۔علامہ دمیری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اساعیل بن محمد الامیر کے ہاتھ کی بی ہوئی گینڈاکی ایک تصویر دیکھی ہے۔ گینڈا جزائر چین و ہند میں پایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کی لمبائی سوہاتھ اور بعض اوقات اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے بین سینگ ہوتے ہیں۔ ایک سینگ اس کی پیشانی پراور بقیہ ایک ایک اس کے دونوں کا نوں پر ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کے سینگ بڑے مضبوط اور طاقت ور ہوتے ہیں اور بیا بیٹسینگوں سے ہاتھی کو مارکراس کوسینگوں پراٹھالیتا ہے اور آرام سے مردہ ہاتھی کو سینگوں پراٹھائے کھرتا ہے۔

گینڈے کا بچہائی ماں کے پیٹ میں چارسال تک رہتا ہے۔ جب ایک سال پورا ہوجاتا ہے تو بچہائی ماں کے پیٹ سے اپنا سر باہر نکال لیتا ہے اور آس پاس کے درخت جرلیتا ہے۔ جاحظ نے کہا ہے کہ بیقول لغو ہے۔ پھر جب چارسال پورے ہوجاتے ہیں تو بیماں کے پیٹ سے نکل کر بجل کی تیزی سے ماں سے دور بھاگ جاتا ہے تا کہ اس کی ماں اس کوچاٹ نہ سکے۔ کیونکہ ماں (مادہ) کی زبان پر ایک بڑا موٹا کا نٹا ہوتا ہے۔ اگروہ بچہ کوچاٹ لیتی ہے تو لھے بھر میں بچہ کا گوشت ہڈیوں سے جدا ہوجاتا ہے۔

کتے ہیں کہ شاہان چین جب کسی کو تیزی سے سزا دینا چاہتے ہیں تو اس فخص کو گینڈی (مونٹ گینڈا) کے سامنے ڈلوا دیتے ہیں۔ چنا نچہ وہ چند لمحوں میں اس کے تمام جسم کو چاٹ کر ہڈیوں کے ڈھانچہ میں تبدیل کر دیتی ہے۔ کرکند کو جاحظ نے ''کرکدن'' لکھا ہے۔ اس کو حمار ہندی اور حریش بھی کہتے ہیں۔ یہ ہاتھی کا دغمن ہوتا ہے۔ اس کی جائے پیدائش بلادِ ہنداور نوبہ ہیں۔ اس کے سرمیں ایک بڑا سینگ ہوتا ہے جس کے وزن کی وجہ سے یہ اپنا سربہت زیادہ او پڑئیں اٹھا سکتا اور ہمیشہ اس کا سرجھکا ہوار ہتا ہے۔ یہ سینگ اس کے سریا چیشانی پر بہت ہی مضبوطی سے قائم ہوتا ہے اور اس کی نوک (سرا) بہت ہی تیز ہوتی ہے۔ اس سینگ سے وہ ہاتھی کا مقابلہ کرتا ہے اور ہاتھی کے دونوں دانت اس کے سامنے کچھکا منہیں کرتے۔

اگرگیندے کے سینگ کو لمبانچھیلادیا جائے تو اس میں مختلف قتم کی تصویریں دکھائی دیتی ہیں۔ کہیں مورکی تصویر کہیں ہرن کی کہیں مختلف قتم کے پرنداور درخت اور کہیں آ دمیون کی شکلیں نظر آتی ہیں۔ کہیں صرف رنگ سیاہ وسفید نظر آتے ہیں۔ چنانچہ ان عجیب وغریب نقوش کی بناء پر اس کے سینگ سے بنی ان تقوش کی بناء پر اس کے سینگ سے بنی ان تختیوں کو بہت گراں قیمت برفروخت کرتے ہیں۔

الل ہندکا کہنا ہے کہ جس جنگل میں گینڈا ہوتا ہے اس میں دور دور تک کوئی دوسرا جنگلی جانور نہیں رہتا۔ تمام جانوراس سے ڈرکر بھاگ جاتے ہیں۔ دیگر جنگلی جانور کم سے کم ہرست سے سوفرسٹ کا فاصلہ اس کے مقام رہائش سے اپنی رہائش گاہ کے درمیان برقرار سے کہتے ہیں۔ گینڈ اانسان کا بھی شدید دخمن ہوتا ہے۔ چنانچہ جب بھی بیکی انسان کو دیکھ لیتا ہے تو اس کی تلاش میں لگ جاتا ہے اور جہ بھی اس کو ہلاک نہ کردے اس کو سکون نہیں ملتا۔ گینڈ ابی ایک ایسا جانور ہے جس کے سبنگ دونوں جانب سے مشقر ق لیعنی چرے ہوئے ہوتے ہیں۔

(رع حکم

ِ امام شافعیؓ کے فتویٰ کے مطابق اس کا کھانا حلال ہے۔ مگرامام ابوحنیفہ ودیگر حضرات نے اس کوحرام کہا ہے۔ طبی خواص

گینڈا کے سینگ کے سرے پرموڑ کے مخالف جانب ایک شاخ ہوتی ہے۔اس کے خواص بڑے بجیب وغریب ہیں۔اس کے شیح ہونے کی علامت بیہ ہے کہ اگراس میں جھا تک کر دیکھا جائے تو اس میں ایک گھوڑ ہے سوار کی صورت نظر آتی ہے۔ بیہ چیز بہت قیمتی ہوتی ہے اور بادشاہ لوگ ہی اس کور کھ سکتے ہیں۔اس کا خاصہ بیہ ہے کہ اس کے ذریعہ ہرشم کا عقدی (حابث یا تکلیف) حل ہوجا تا ہے۔مثلاً اگر کوئی دردقو لنج کا مریض اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیے تو فوراً دردختم ہوجائے گا۔اوراگر دردزہ میں جٹلاعورت اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیے تو فوراً ولادت ہوجائے گی۔اوراگراس کو تھوڑ اسا تھس کرمرگی والے مریض کو پلادیا جائے تو وہ فوراً ہوش میں آجائے گا۔

اور جو مخص اس کواپنے پاس رکھے وہ نظر بدسے محفوظ رہے گااورا گر گھوڑ ہے پرسوار ہوتو گھوڑ ااس کو لے کرنہ گرے۔اگراس کوگرم پانی میں ڈال دیا جائے تو وہ یانی فوری محتذا ہو جائے گا۔

اگر گینڈا کی دا ہنی آنکھ کسی انسان کے بدن پراٹکا دی جائے تو اس کی تمام کلفتیں دور ہوجا ئیں گی اور وہ جن وسانپول سے محفوظ رہے گا۔اس کی بائیں آنکھ تپ لرزہ میں نافع ہے۔اس کی کھال سے ڈھالیں بنائی جاتی ہیں۔ چنانچہ اس کی کھال سے بنی ڈھال پر تلوارا ترنہیں کرتی۔

غاتمه

ابوعر بن عبداللد کتاب الام میں لکھتے ہیں کہ اہلِ چین کا سب سے بڑھیا وقیمتی زیور گینڈے کے سینگ سے تیار ہوتا ہے۔ کیونکہ اس میں طرح طرح کے نقوش ہوتے ہیں۔ ان سینگوں کی پٹیاں بھی بنائی جاتی ہیں۔ اس کے سینگ سے بنی ایک پٹی کی قیمت چار ہزار مثقال سونے تک کہن جاتی ہے۔ اہلِ چین کے نزد یک بیسونا سے زیادہ قیمتی سمجھا جاتا ہے۔ چنا نچہ وہ سونے کے مقابلے میں اس کے سینگ سے بنے زیورات کو قیمتی سمجھتے ہیں اور سونے سے بیا ہے گھوڑوں کے لگام اور کتوں کی زنجیریں بنواتے ہیں.

کہتے ہیں کہ چینی لوگ سفیدرنگ مائل بہزردی ہوتے ہیں ان کی ناک چیٹی ہوتی ہے۔ یہ لوگ ن کومباح کہتے ہیں۔اوراس فعل سے ان لوبالکل انکارنہیں۔

جب آفتاب برج حمل میں پہنچتا ہے تو ان کے یہاں ایک تیو ہار (عید ) ہوتا ہے ان کی بیعید سات دن تک چلتی ہے اور ان سات دنوں میں بیخوب کھاتے ہیں۔ان کی ولایت بہت وسیع ہے۔اس میں تین سوشہر ہیں اور عجائبات کی کثر ت ہے۔

اس ملک نیعن چین کی آبادی کی ابتداءاس طرح ہوئی کہ عامور بن یافث بن نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے یہاں نزول فرمایا الر بنہوں نے اوراُن کی اولا و نے بہت سے شہرآباد کئے اوران میں طرح طرح کے بجا تبات رکھے۔عامور نے چین میں تین سوسال تک حکومت کی ۔اس کے بعداس کا لڑکا صابین بن عاموراس کی سلطنت کا مالک ہوااوراس نے دوسو (۲۰۰) کی حکومت کی ۔ چنانچہاس کے نام براس ملک کا جام دصین 'پڑگر اور بعد میں صین سے چین ہوگیا۔

صاین نے اپنے باپ عامور کی شکل کا ایک سوے کائرت بنوا کرایک سونے کے تخت پر رکھوالیا تھااوراس کی رعایانے اس کی پرستش شروع کردی۔ چنانچہ صاین کے بعد جتنے بھی بادشاہ ہوئے۔انہوں نے بھی یہی طریقہ جاری رکھا۔ کہتے ہیں کہ صائبی ند ہب کے موجد

یمی لوگ تھے۔

کہتے ہیں کہ چین کے عقب میں ناٹلوں لیمن پر ہندلوگوں کی ایک قوم آباد ہے۔ان میں سے بعض تو اپنے بالوں سے اپنی سو پ کرتے ہیں۔لیکن بعض ایسے ہیں جن کے بال ہی نہیں ہیں۔ چنانچہ وہ بر ہند ہی رہتے ہیں۔ان کے چہرے سرخ ہوتے ہیں اوران کے بہا بال سرخ وسفید ہوتے ہیں۔ان میں بعض فرقے ایسے ہیں جوسورج نکلتے ہی بھا گر کرغاروں میں داخل ہوجاتے ہیں اورغروب آفتاب تک ان میں رہتے ہیں۔ان کی خوراک ایک بوٹی ازقتم کما ق (سانپ کی چھتری) اور بحری مجھلیاں ہیں۔

ان تمام تفصیلات کے بعد ابوعمر نے اپنی کتاب میں یا جوج ماجوج کا ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ مئور خین کا اس پراجماع ہے کہ یا جوج ماجوج یافٹ بن نوح کی نسل سے ہیں۔ آخیر میں ابوعمر نے اپنی کتاب کواس حدیث پرختم کیا ہے:

'' کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کی دعوت یا جوج ماجوج تک پینچی تو آپ نے فرمایا کہ شب معراج گزر جب ان پر ہوا تو میں نے ان کواسلام کی دعوت دی تھی مگرانہوں نے پچھ جواب نہ دیا''۔

تعبير

گینڈے کی خواب میں دیکھنے کی تعبیر عظیم وجابر بادشاہ سے دی جاتی ہے۔واللہ اعلم

## الكركي

(بڑی بطخ)السکو کی: قازیابڑی بطخ\_اس کی جمع'' کرا گ'' آتی ہے۔اس کی کنیت' بڑمریان'ابوعینا'ابوالعیز اور'ابونعیم اورابواہشیم آتی ہیں۔ بیا یک بڑا آبی پرندہ ہے۔اس کا رنگ خاکی ہوتا ہے اوراس کی ٹائلیس پنڈلیوں سمیت کمبی ہوتی ہیں اس کی مادہ جفتی کے وقت بیٹھتی نہیں اور نرومادہ اس کام سے بہت جلد فارغ ہوجاتے ہیں۔

یہ پرندہ رؤسا کے لئے بہت زیادہ فائدہ مندہ کیونکہ پہ طبعاً بہت چوکنااور پاسبان واقع ہوا ہے۔ چنانچہ یہ پاسبانی (پہرہ داری) کا فرض باری باری انجام دیتا ہے۔جس کی باری ہوتی ہے وہ آ ہتہ آ ہتہ گنگنا تار ہتا ہے تا کہ دوسروں کومعلوم رہے کہ وہ اپنا فرض (پہرہ داری) انجام دے رہا ہے۔ جب ایک کی باری (پہرہ دینے کا وقت) ختم ہو جاتی ہے تو دوسرا نیندسے بیدار ہو جاتا ہے اور بالکل ای طرح پہرہ دینے لگ جاتا ہے۔

بیان پرندوں میں سے ہے جوموسم کے اعترار سے اپنی رہائش تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ چنانچے میگرمیاں کسی مقام پراورسر دیاں کسی دوسرے مقام پرگزارتے ہیں اور بعض دفعہ بیقل مکانی کرنے کے لئے ہزاروں میل کا سفر کرتے ہیں۔ان میں سے پچھالی قسمیں بھی ہیں جو یورے سال ایک جگہ ہی رہتی ہیں۔

قاز (بڑی بطخ) کی خلقت میں تناصر (ایک دوسرے کی مددکرنا) بہت پایا جاتا ہے۔ بیطیحدہ علیحدہ پروازنہیں کرتیں۔ بلکہ ایک قطار باندھ کر (جس کوڈار کہتے ہیں) ایک ساتھ اڑتی ہیں۔اس ڈار میں ایک قاز بطور رئیس سب سے آگے رہتی ہے۔ باقی سب اس کے پیچھے پیچھے رہتی ہیں۔ پچھے مرصہ تک بہی ترتیب قائم رہتی ہے مگر وقتا فو قتابدلتی رہتی ہے اور مقدم کی ڈیوٹی بھی پاسبانی کی طرح باری باری انجام دی جاتی ہے جتی کہ جوٹر وع میں سب سے آگے ہوتی ہے وہ تبدر تیج سب سے پیچھے ہوجاتی ہے

کہتے ہیں کہ قاز کی سرشت میں یہ بات بھی موجود ہے کہ جب اس کے ماں باپ بوڑھے ہوجاتے ہیں تو ان کی اولا دان کی معین و

مددگار ہوتی ہے۔ چنانچے ابوالفتح کشاجم نے اس میں پائی جانے والی اس عادت کی اس طرح مدح کی ہے۔ چنانچے وہ اپنے لڑھے کو نخاطب کرکے کہدرہاہے

اتخذفي خلة الكراكي اتخذفيك خلة الوطواط

تُو میرے لئے قازی عادت اختیار کراور میں تیرے لئے وطواط یعنی چیگادڑ کے عادت اختیار کروں گا۔

انا ان لم تبرني في عناء فبرى ترجو جواز الصراط

اگر تُو میرے ساتھ بھلائی نہیں کرے گا تو مجھ کورنج ہوگا اورا گر بھلائی کرے گا تو ( قیامت کے دن ) تو بل صراط ہے گزرنے کی اُمید کرسکتا ہے۔

قاز بسااوقات زمین پرایک ٹانگ سے کھڑی رہتی ہےاوراگراپی دوسری ٹانگ زمین پررکھتی بھی ہےتو بہت آ ہتہ سے رکھتی ہے مباداوہ زمین میں نہوشن جائے۔

باوشاہ اورامراءمصرقاز کے شکار میں بہت غلواور مال زیادہ خرج کرتے ہیں۔

فائدہ:۔ ابن افی الد نیا اور دیگرمحدثین حضرات نے حضرت ابوذرضی اللہ عنہ کی سند سے بیحد یہ فقل کی ہے۔ '' حضرت ابوذر ٹر فرماتے ہیں کہ ہیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کو یہ کیے معلوم ہوا کہ آپ بی بیں اور اس علم کے آپ کے پاس کیا ذرائع سے ؟ و حضورا قدر صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اے ابوذر! میرے پاس دوفر شتے آئے ان میں سے ایک تو زمین پر اتر آیا مگر دومرا زمین و آساں کے درمیان معلق اربا ۔ پھر ان میں سے ایک نے دوسر سے کہا کہ کیا یہی وہ شخص ہیں؟ اس کے دفیق نے جواب دیا کہ ہاں یہی و آساں کے درمیان معلق اپنے ساتھی سے کہا کہ ان کا (ان کی امت کے ) ایک مردسے وزن کرو۔ چنا نچے جھے کو تو الا گیا تو میں بھاری اترا۔ پھر جھے کو دن مردوں سے تو لا گیا تو میں بھاری اترا۔ پھر جھے کو دن مردوں سے تو لا گیا تو میں میرا ہی وزن زیادہ رہا۔ پھر سوم دوں سے اور آخر میں ایک ہزار مردوں سے تو لا گیا گیا اور دل بارمیر الپلزاہی بھاری رہا۔ چنا نچے جب وہ جھے کو تو ایک نے تو ایک نے دوسر سے سے کہا ان کا شکم چاک کرو۔ چنا نچے میر اشکم چاک کیا گیا اور دل بارمیر الپلزاہی بھاری رہا۔ پھر کے دھو ڈ الور جا ہوا خون خارج کردیا گیا۔ پھر اس کے دوسر سے کہا کہ ان کے لگا دیے اور (جیسا کہ تم دیکھ چکے ہو) بی نکا کہ کرکھر کے دھو ڈ الو۔ چنا نچے سب پھواس نے حسب ہدایت کرے دل کواس کی جگہ پررکھ کرٹا تھے لگا دیے اور (جیسا کہ تم دیکھ چکے ہو) میں سے چھے گئے۔

شرعي حكم

(بڑی بطخ) کا کھانا سب کے نزد یک جائز ہے۔

ے وطاط یعنی چگاوڑ پرواز کے وقت اپنے بچوں کوا پے جسم سے چمٹائے رہتی ہے۔

طبىخواص

قاز کا گوشت سر دوخشک ہوتا ہے اوراس میں چکنائی نہیں ہوتی۔ اُس قاز کا گوشت بہترین تصور کیا جاتا ہے جو باز کے ذریعے شکار گلگی ہو۔ اس کا گوشت محنق لوگوں کے لئے فا کدہ مند ہوتا ہے۔ گر در بہنم ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کا ضرر گرم مصالحوں سے دور ہوسکتا ہے۔ اس کے کھانے کا بہترین اس کے کھانے سے گاڑھا خون پیدا ہوتا ہے۔ گرم مزاج والوں اور بالخصوص نو جوانوں کو بہت موافق آتا ہے۔ اس کے کھانے کا بہترین وقت موسم سرما ہے۔ اس کا گوشت کھا کر شہد کے حلوہ سے منہ پیٹھا کرتا پہندیدہ ہے اس لئے کہ ایسا کرنے سے اس کا گوشت ہفتم ہو کر پیٹ سے باسمانی خارج ہوجاتا ہے۔ اس کو لگا تا در (روزانہ) کھاتا در سے نہیں بلکہ ضروری ہے کہ اس کے کھانے میں ایک دن یا دودن کا وقفہ ہو۔ کھانے سے باسمانی خارج ہوجاتا ہے۔ اس کو لگا تا در (روزانہ) کھاتا در سے نہیں بلکہ ضروری ہے کہ اس کے بعد اس کو نوب کا یا وادن کا وقفہ ہو۔ کھانے سے باسانی خارج ہوجاتا ہے۔ اس کو نگا بات کے بہت تا فع ہے۔ اگر اس کا گوشت نرم پڑجائے اس کے بعد اس کو نوب کا یا جس کو تا تا کہ اس کا بات کے بہت تا فع ہے۔ اگر اس کا پااورد ماغ زیتی میں طاکر اس محفی کے دماغ میں ڈالا جائے جس کو نسیان (جس کی یا دواشت چلی گئی ہو) تو اس کو تم ہوئی با تیں یاد آجا تیں گی۔ اگر کسی کی یہ خواہش ہو کہ اس کے بدن پر بالکل بال نے اگر س کی یادوا سے درت قازی ہڑی کا گودالے کرآپی میں انہیں فلیں گے۔ ملاکر اس جگہ لگائے جہاں بال لکلنا مطلوب نہ ہواس میل سے بال نہیں فلیں گے۔

قاز کوخواب میں دیکھنے کی تعبیرا یہ شخص ہے کی جاتی ہے جو سکین اورغریب ہو۔اورا گرکسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ بہت سے قازوں کا مالک بن گیا ہے یا اس کوکسی نے بہت می قازیں ہبہ کر دی ہیں تو اس کی تعبیر مال کا حصول ہے اورا گرکوئی شخص خواب میں قاز کو پکڑے تو وہ ایسی قوم کا صہر ( داماد ) ہے گا جو بدخلت ہوں گے۔

## الكروان

کووان: بفتح الکافوالراءالمہملہ ۔اس کامونٹ''کروانہ' اور جمع'' کروان' کاف کے کسرہ کے ساتھ آتی ہے۔ بیدبط کی طرح ایک پرندہ ہے جورات بھرنہیں سوتا۔اس کارنگ بھورا ہوتا ہے۔اوراس کی چونچ کمبی ہوتی ہے۔کروان کے معنی نیند کے ہیں۔ چنانچہاس کا نام اس کی ضد ہے۔کیونکہ بیا پنے نام کے برعکس رات بھرنہیں سوتا۔

طرفه شاعر کے ان اشعار میں کروان کا تذکرہ آیا ہے اور یہی اس کے قل کا سبب تھا جس کا مختصر حال لفظ قنمر (چنڈول) کے تحت گزر

طرفه شاعر کے اشعاریہ ہیں:۔

لنا يوم الكروان يوم تطير اليابسات ولا نطير

ہمارے کئے ایک دن اور ایک دن کروان کے لئے بھی ہے گر کروان اور ہم میں پیفرق ہے کہوہ خٹک میدانوں میں اڑجاتے ہیں گرہم نہیں اڑ سکتے۔

> فاما یومهن فیوم سوء تطاردهن بالعرب الصقور گرکروانوںکاون براون ہے کیونکہ صقور (شکاری پرندے)ان کولڑ کر بھگاویے ہیں۔

واما يومنا فنظل ركبا وتوفا ما نحل والانسير

کیکن ہمارادن ہمارے لئے ایسامنحوں ہے کہ ہم اونٹول پرسوار برابر کھڑے رہتے ہیں' نہ ہم اتر ہی سکتے ہیں اور نہ جاہی سکتے ہیں۔ چونکہ ان اشعار میں در پر دہ عمر دبن الہند کی طرف اشارہ تھا اس نے طرفہ اور ملتمس کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرلیا تھا۔ چنانچہ اس نے ایک خطلتمس کواورا یک طرفہ کو دیا اور حکم دیا کہ وہ ان خطوں کو اس کے عامل مکعمر کے پاس لے جائیں۔

ان خطوں میں اس نے ان دونوں کوزندہ در گور کرنے کی ہدایت مکعمر کودی تھی ۔ مگر ملتمس تو خط کامضمون جان کرنچ گیا مگر طرفہ مارا گیا اوراس طرح ملتمس کا خط عرب میں ضرب المثل بن گیا۔

چنانچسنن ابی داؤد میں (کتاب الزکاۃ کے آخیر میں) اس خط کا ذکر آیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ دو شخص (جن کے نام عیبینہ بن حصن الفر اری اور اقرع بن حابس تھیں عضور سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے کوئی حاجت طلب کی۔ چنانچہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حاجت پوری کرنے کا تھم فر مایا اور اس بارے میں خطوط کھوا کران دونوں کے حوالے کرد یے۔ اقرع نے تو اپنا خط لے کراپنے عمامہ میں لیسٹ لیا اور اپنی قوم کی طرف چل دیا۔ کیئن عیبینہ اپنا خط لے کرآپ کی خدمت میں پھر پہنچا اور کہنے لگا کہ اے جمد ! آپ دیکھتے ہیں کہ میں آپ کا خط لے کراپنی قوم کے پاس جار ہا ہوں۔ مگر جھے کو یہ معلوم تہیں کہ اس میں کیا کھا ہے؟ چنانچہ اس کی مثال تو وہ ہی ہوئی جو لتم سے کہ خط کی تھی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جس شخص کے پاس اس قدر ہو کہ جو اس کو دوسروں سے سوال کر بے تو ایسا تھن میں دوز نے کی آگ کی کثرت کرتا ہے۔ اس پر سے مانگنے سے مستغنی کر دے۔ آپ نے جو اب دیا کہ اس قدر کھانا جو اس کو سوال سے مستغنی کر دے۔ آپ نے جو اب دیا کہ اس قدر کھانا جو اس کے صابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! وہ کیا چیز ہے جو اس کو سوال سے مستغنی کر دے۔ آپ نے جو اب دیا کہ اس قدر کھانا جو اس کے صابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! وہ کیا چیز ہے جو اس کو سوال سے مستغنی کر دے۔ آپ نے جو اب دیا کہ اس قدر کھانا جو اس کے کھانے کے کئی ہو۔

ضربالامثال

ابلِ عرب بولتے ہیں'' اجب من کروان ''یعنی کروان سے زیادہ ڈر پوک۔ بیمثال اس وجہ سے ہے کہ جب شکاری کروان کو ویکھتا ہے تو کہتا ہے۔''اطرق کروان النعام فی القری''تو کروان زمین پراُتر آتی ہےاور شکاری اس کو کپڑاڈال کر پکڑلیتا ہے۔ طبی خواص

قزویٰ نے لکھا ہے کہ کروان کا گوشت اور چربی کھانے سے قوت باہ میں عجیب تحریک پیدا ہوتی ہے۔

### الكلب

سک: کناکو کہتے ہیں۔مؤنث کے لئے "کہ لبنا "استعال کرتے ہیں اوراس کی جمع اکلب وکلاب آتی ہیں۔ ابن سیدہ نے ایسا ہی

کھا ہے اور کلاب آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے ایک فحض کا نام ہے۔ پوراشجر و نسب یوں ہے:۔

"محمد علی ہے بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرۃ بن کعب بن لوی بن عالب بن فہر بن مالک بن نفر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ ابن ایاس بن مصر بن نزار بن معد بن عد بن عد نان "۔

کتانہایت مختی اوروفا دارہوتا ہے۔اس کا شارنہ سباع (درندوں) میں اور نہ بہائم (مواثی) میں ہے بلکہ بیان دونوں کے بین بین ایک خلق مرکب واقع ہوا ہے۔ کیونکہ اگراس کی طبیعت درندوں جیسی ہوتی توبیا نسانوں سے مانوس نہ ہوتا اور اگراس کی طبیعت میں بہیمیت ہوتی توبیہ گوشت نہ کھا تا لیکن حدیث شریف میں اس پر بہیمہ کا بی اطلاق ہوا ہے۔

کتے کی دونشمیں ہیں؛۔(۱)صلی(۲)سلوقی۔سلوقی 'سلوق کی طرح منسوب ہے جو یمن مین ایک شہر کا نام ہے۔لیکن باعلیان طبیعت دونوں شمیں برابر ہیں۔ کہتے ہیں کہ کتے کواحتلام اور کتیا کوچیف ہوتا ہے۔کتیا ساٹھ دن میں اوربعض اوقات ساٹھ سے بھی کم دنوں میں بیاھتی ہے۔اس کے بچے پیدائش کے وقت اندھے ہوتے ہیں اور پیدا ہونے کے بارہ دن بعدان کی آٹکھیں کھلتی ہیں۔

نرمادہ سے قبل حد بلوغ کو پہنچ جاتا ہے۔ مادہ کو ایک سال پورا کرنے کے بعد شہوت ہوتی ہے اور بعض اوقات اس سے بھی کم مدت میں اس کو شہوت ہونے گئی ہے۔ جب کتیا مختلف رنگ کے کتوں سے ہم جفت ہوتی ہے تو اس کے بچوں میں سب کتوں کا رنگ آجا تا ہے۔ کتوں کے اندر نشانات فقدم کے پیچھے چلنے اور بوسو تکھنے کا جو ملکہ ہے وہ دوسر سے جانو روں میں نہیں ہے۔ لیکن اس کے اندر پچھ خرابیاں بھی ہیں وہ یہ کہ اس کونا پاکی کھانا تازہ گوشت سے زیادہ پہند ہے۔ چنا نچہ بیا کثر گندی چیزیں ہی کھاتا ہے تھی کہ بعض دفعہ پنی کی ہوئی قے کو بھی دوبارہ کھالیتا ہے۔ کتے اور بچو میں بڑی عداوت ہے۔ اگر چاندتی رات میں کتا کسی بلند مقام یا مکان پر ہواور اس کی پر چھائیں پر کو کا قدم پڑجائے تو کتا ہے اختیار نیچ گر پڑتا ہے جس سے بچواس کو پکڑ کر کھالیتا ہے۔ اگر کتے کو بچو کی چربی کی دھونی دے دی جائے تو کتا ہے جاگر ایس بھی کی دوبارہ کھالیتا ہے۔ اگر کتے کو بچو کی چربی کی دھونی دے دی جائے تو کتا ہے۔ اگر انسان بچو کی زبان اپنے پاس رکھ لے تو اس پر نہ کتے بھونکیں گے اور نہ تملہ کریں گے۔

کتے کی طبیعت میں یہ بات بھی عجیب ہے کہ یہ بڑے اور وجیہہ لوگوں کا اکرام کرتا ہے اروان پر بھونکا نہیں اور بعض اوقات ان کو کھے کرراستے سے بھی ہٹ جاتا ہے۔ مگر کالے اورغریب لوگوں خاص طور سے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے انسانوں پرخوب بھونکا ہے۔ کتے کی فطرت میں یہ عجیب بات ہے کہ دم ہلاتا 'اپنے مالک کوراضی رکھنا۔ اس سے محبت والفت ظاہر کرنا بدرجہ اتم موجود ہوتی ہے۔ کتے کی فطرت میں یہ عجیب بات ہے کہ دم ہلاتا 'اپنے مالک کوراضی رکھنا۔ اس سے محبت والفت ظاہر کرنا بدرجہ اتم موجود ہوتی ہے۔ کتی کہ اگر اس کو بار بار دھتکار کر پھر بلایا جائے تب بھی یہ فوراً دم ہلاتا ہوا چلاآتا ہے۔ کتے کے دانت انتہائی تیز ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر کہا خصے کی حالت میں پھر پراپ وانت مارد ہے تو پھر میں بھی گھس جا کیں۔ مگر جب یہ اپنے مالک یا گئی یا ہتھ کومنہ سے پکڑ لیت ہے گر اس قدر زمی سے پکڑتا ہے کہ آدی کومن سے بھر لیت ہے گراس قدر زمی سے پکڑتا ہے کہ آدی کومن سے بھر نہیں ہوتا۔

کتے میں تا دیب تعلیم وتلقین قبول کرنے کا جو ہر موجود ہے یہ تعلیم کو بہت جلد قبول کر لیتا ہے خی کہ اگر اُس کے سرپر چراغدان رکھا ہوا ہوا درالی حالت میں اس کے سامنے کھانے کی کوئی چیز ڈال دی جائے تو وہ مطلق التفات نہیں کرے گا۔ ہاں اگر اس کے سرے چراغدان ہٹالیا جائے تو وہ ضرور اس کھانے کی طرف متوجہ ہوگا۔

۔ پچھ خاص دنوں میں کتے کوامراض سوداوی لاحق ہوتے ہیں۔اس کے اندرا یک قتم کا جنون جس کو ہڑک کہتے ہیں' عارض ہوتا ہے۔ اس مرض کی علامات بیہ ہیں۔ دونوں آنکھوں کا سرخ ہو جانا اور ان میں تاریکی چھا جانا' کا نوں میں استرخاء پیدا ہو جانا' زبان کا لٹک جانا' رال کا بکثرت بہنا' ناک کا بہنا' سر کا پنچے لٹک جانا اور ایک جانب کو ٹیڑھا ہو جانا' دُم کا سیدھا ہو کر دونوں ٹاگلوں کے درمیان آجانا' چلنے میں لڑکھڑانا۔

ہڑک (جنون) کی حالت میں کتا بھوکا ہوتا ہے گر کچھ کھا تانہیں۔ پیاسا ہوتا ہے گر پانی نہیں پیتا اور بعض اوقات پانی سے بہت ڈرا تا ہے ختی کہ بھی بھی پانی کے خوف سے مربھی جاتا ہے۔ جنون کی حالت میں جب کوئی بھی جاندار شے اُس کے سامنے آتی ہے۔ یہ اس کوکاٹ کھانے کو دوڑتا ہے ایسی حالت میں صحت مند کتے بھی اس سے بھا گئے گئتے ہیں اور کوئی کتا اس کے قریب نہیں جاتا اور اگر بھی بھولے سے کوئی کتااس کے سامنے آبھی جاتا ہے تو ہارے ڈرکے اپنی ؤم دبالیتا ہے اوراس کے سامنے بالکل ساکت ہوجاتا ہے۔ اگر پاگل کتا کسی انسان کے کاٹ لیتا ہے تو وہ شخص امراض، ردیہ میں گھر جاتا ہے اور ساتھ ساتھ کئے کی طرح پاگل بھی ہوجاتا ہے۔ اور کتے کی طرح انسان کو بھی بہت پیاس لگتی ہے گر پانی نہیں پیتا اور پانی سے کتے کی طرح ہی ڈرتا ہے اور جب بیمرض کسی شخص پر پوری طرح متحکم ہوجاتا ہے تو اس وقت اگر مریض پیشا ہے کرتا ہے تو اس کے پیشا ب میں کوئی چیز چھوٹے چھوٹے پلوں کی صورت میں خارج ہوتی ہے۔

صاحب''الموجز فی الطب' (نام کتاب( کا قول ہے کہ ہڑک جذام کی طرح ایک قتم کی بیاری ہے جو کتوں' بھیڑیوں' گیدڑوں' نیولوں اورلومڑیوں کو عارض ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ بیاری گدھوں اوراونٹوں میں بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ باؤلے کتے کا کا ٹا سوائے انسان کے ہرمننفس کو مارڈ التاہے کیونکہ انسان تو بسااو قات علاج کرنے سے پچ بھی جاتا ہے گردیگر جانورنہیں بچتے۔

قزوین نے عجائب المخلوقات میں لکھا ہے کہبلب کے علاقہ میں کسی بستی میں ایک کنواں ہے جس کو'' بیئر المکلب'' کہتے ہیں۔اس
کے پانی کا بیخاصہ ہے کہ اگر سگ گزیدہ اس کو پی لیتا ہے تو اچھا ہو جا تا ہے۔ بیہ کنواں مشہور ہے۔ قزوی فرماتے ہیں کہ جھے کو اس بستی کے اس کا پانی پی لیتا ہے تو اچھا ہو جا تا ہے۔ یہ کنواں مشہور ہے۔ قزوی فریض اس کا پانی پی لیتا ہے تو اچھا ہو جا تا ہے اور اگر چالیس دن گزر جا تھی اور اس کے بعد اس کنو کیس کا پانی ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس بستی کے لوگوں نے بیجھی بیان کیا ہے اور اگر چالیس دن گزر جا کمیں اور اس کے بعد اس کنو کمیں کا پانی ہے تو پھر کوئی فائدہ نہوں نے چالیس دن کی مہلت پوری نہیں کی کہ ایک مربطت پوری نہیں کو تھا۔ چنا نچھان تینوں مریضوں کو ایک ساتھ اس کنو کمیں کا پانی پلایا گیا۔ ان میں دو تو ایس میں تا گیا۔ ان میں دو تو ایس کو کھا فاقہ نہ ہوا اور وہ مرگیا۔

سلوقی کتے کی عادت ہے کہ جب وہ کسی ہرن کو پاس سے یا دور سے دی گھے لیتا ہے تواس کو بیشنا خت ہوجاتی ہے کہ ڈار (قطار) میں اگلاکون سا ہے اور پچھلاکون سا ہے اور بید کہ ان میں کتنے نراور کتنے مادہ ہیں۔ بیہ بات کتوں کوان کی چال سے معلوم ہوجاتی ہے۔ کتے کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ وہ مردہ اور بے ہوش انسان کی بھی شنا خت کر لیتا ہے۔ چنا نچھالی روم اپنے مردہ کواس وقت تک فن نہیں کرتے جب تک کہ وہ کسی کے سے اس کی تقدیق نہیں کرالیتے۔ مردہ کوسونگھ کرکتے کے پیش نظر پچھالی علامات آ جاتی ہیں کہ جس سے اس کو معلوم ہوجاتا ہے کہ بیانسان مردہ یااس کوکوئی بیچیاری (ازقتم سکتہ یا بے ہوشی) لاحق ہوگئی ہے۔

کہتے ہیں شخص کا بیدملکہ سلوقی کتے کی اس قتم میں پایا جاتا ہے جس کولکطی کہتے ہیں۔ یہ کناڈیل ڈول میں اور ہاتھ پاؤں میں بہت چھوٹا ہوتا ہے اوراس کومینی (چینی) کہتے ہیں۔سلوقی کنا دوسرے کتوں کے مقابلہ میں بہت جلد تعلیم قبول کرلیتا ہے جبکہ تیندوے کا مقابلہ اس کے برعکس ہے۔کالاکٹا دوسرے کتوں سے زیادہ بے میرا (عجلت پیند) ہوتا ہے۔

كة كاحديث من تذكره:

محد بن خلف مرزبان کی کتاب 'فسط الکلاب علی کثیر ممن لبس الشیاب ''میں بسلسلہ جدو پدر عمروبن شعیب سے یہ روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ کوایک مقتول فخص نظر پڑا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ کیسے مارا گیا؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اس مخض نے بن زہرہ کی بحریوں پر ملہ کر کے ان کی ایک بحری پکڑ کی تھی۔ چنانچہ بنی زہرہ کے مقرد کردہ پہرے دار کتے نے اس پر حملہ کیا اور اس کو بلاک کردیا۔ یہ من کرآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ می خض اپنی جان سے تو گیا ہی ساتھ ساتھ اپنی دیت بھی کھو بیٹے۔ علاوہ ازیں اس

نے اپنے رب کی بھی نافر مانی کی اوراپنے بھائی کی خیانت بھی کی ۔لہذااس سے اچھاتو کتابی رہا۔

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ امانت دار کارفیق خائن ہے بہتر ہے۔ چنانچہ اس کی مثال یہ ہے کہ حرث بن صحصعہ کے کہ دوست تھے جو ہروفت اس کے ساتھ رہتے تھے اور دن رات اپنی محبت والفت اس پر ظاہر کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ حرث بھی ان پر بہت مہر بان تھا اور ان کو بہت چاہتا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حرث نے شکار کا ارادہ کیا اور اپنے ان دوستوں کے ہمراہ شکار کو چاہی اگر اس کا ایک دوست اس کے ساتھ نہ گیا اور اس کے گھر پر بھی رہ گیا۔ گھر پر رہنے والے اس دوست نے جب دیکھا کہ حرث اور دیگر احباب شکار کو جا چکے اور اب میدان خالی ہے تو وہ حرث کی ہوی کے پاس پہنچا اور اس کے ساتھ کھانا کھایا اور شراب نوشی کی۔ پھر دونوں ہم آخوش ہوکر کید رہے۔ حرث کے کتے نے جب دیکھا کہ اس کے مالک کی ہوی غیر کے ساتھ ہم آخوش ہے تو اس نے ان پر تملہ کر دیا اور دونوں کو بان سے مارڈ الا۔ چنانچہ جب حرث گھر واپس آیا اور دونوں کو ایک جگہ مرا ہواد یکھا تو اس پر ھیقتِ حال منکشف ہوگئی اور اس کی زبان پر اشعار جاری ہوگئے۔

پاشعار جاری ہوگئے۔

وما زال یوعی ذمتی و یحوطنی و یحفظ عوسی والخلیل یخون ''کتے کی توبیثان ہے کہ وہ میری ذمہ داری کی رعایت کرتا اور مجھے احتیاط دلاتا رہے لیکن دوست کی بیرحالت ہے کہ وہ میرے ساتھ خیانت کامعاملہ کرے۔''

فيا عجبا للخل يهتك حرمتي ويا عجبا للكلب كيف يصون

''پی ایے دوست پرتعجب ہے جومیری بے جرمتی کرے اورا ہے کتے پرتعجب ہے کہ کیے اس نے میری آبروکی حفاظت کی'' امام ابوالفرج ابن الجوزی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک محف سفر کو لکلا۔ راستہ میں اس نے کسی جگہ ایک قبہ دیکھا جو بہت ہی خوبصورت تھا اور معلوم ہوتا تھا کہ اس کی تعمیر بڑے سلیقہ سے گائی ہے۔ اس قبہ پر بیرعبارت کندہ تھی'' جو محف اس قبہ کی تعمیر کی وجہ دریا فت کرنا چاہے وہ چاکراس گاؤں میں دریا فت کرے''۔

پتانچہوہ مخص اس گاؤں میں گیااورلوگوں سے اس قبہ کی تغییر کی وجہ دریافت کی گرکوئی نہ بتا سکا۔ آخر کار معلومات کرتے کرتے اس کو ایک ایسے مخص کاعلم ہوا۔ جس کی عمر دوسو برس تھی۔ بیصا حب ان کے پاس گئے اور ان سے قبہ کے متعلق دریافت کیا تو اس ضعیف العرفحض نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد سے سناتھ اکہ اس گاؤں میں ایک ملک (زمیندار) رہتا تھا اور اس کے یہاں ایک کتا تھا جو ہروقت اس کے ساتھ رہتا تھا اور کسی بھی وقت اس سے جدانہیں ہوتا تھا۔

ایک دن وہ ملک (زمیندار) کہیں سرکرنے گیا اور اپنے کتے کو گھر پر ہی باندھ گیا تا کہ وہ اس کے ساتھ نہ جاسکے اور چلتے وقت اپنے باور چی کو بلا کر ہدایت کی کہ میرے لئے دودھ کا کھانا تیار کر کے دکھے۔ اس کھانے کا ملک کو بڑا شوق تھا۔ ملک کے گھر میں ایک اپا ہجا اور پی کو گئی لوغٹری بھی تھی۔ چنا نچہ جب ملک چلا گیا تو وہ لوغٹری اس بندھے ہوئے کتے کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ پچھ دیر بعد ملک کے باور چی نے اس کا پہندیدہ کھانا تیار کیا اور اس کو ایک بڑے پیالہ میں رکھ کر اس کو گئی لڑکی اور کتے کے قریب لاکر کسی او نجی جگہ پر رکھ دیا تا کہ جب ملک واپس آئے تو اس کو آسانی سے کھانا مل جائے۔ چنا نچہ باور چی جب پیالہ رکھ کر چلا گیا تو اس جگہ ایک کالانا گ آیا اور اس او نجی جگہ پر کھر کر اس پیالہ میں سے دودھ پینے کے بعد چلا باد

کچھ در کے بعد جب ملک واپس آیا اوراس نے اپنا پہندیدہ کھانا پیالہ میں تیارر کھا ہواد یکھا تو پیالہ اٹھالیا اور جیسے ہی اس کو کھانے کا

ارادہ کیا گونگی لڑکی نے بڑے زورہے تالی بجائے اور ساتھ ساتھ ملک کو ہاتھ ہے اشارہ سے بھی کہا کہ وہ اس کھانا کونہ کھائے گھر ملک گونگی کی بات نہ بچھ سکا اورا بک نظر گونگی کود مکھ کر پھر پیالہ کی طرف متوجہ ہوا اور اس میں کھانے کے لئے ہاتھ ڈالا کہاتنے میں کتا بہت زود ہے بھونکا اور مسلسل بھونکٹا رہا اور جوش میں اپنی زنجیر بھی تو ڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ ملک کوان دونوں کی ان حرکتوں پر تعجب ہوا اور کہنے لگا کہ آخر ریہ معاملہ کیا ہے؟

۔ چنانچہ وہ اٹھا اور بیالہ کور کھ کر کتے کے پاس گیا اور اس کو کھول دیا۔ کتے نے زنجیرے آزادی پاتے ہی اس بیالہ کی طرف جست کا کی اور جھپٹا مار کراس بیالہ کو گرادیا۔ ملک بیہ مجھا کہ یہ کتا اس کھانے کی وجہ ہے جتاب تھا اور بیہ کہ اس کا پہندیدہ کھانا گرادیا اس وجہ ہے اس کو خصر آگیا اور اس نے طبر اٹھا کر کتے کو مارا۔ کتے نے جب دیکھا کہ ابھی بھی پیالہ میں کچھ دودھ باقی ہے تو اس نے فور آ اپنا منہ اس بیالہ میں ڈال دیا اور بچا ہوا دودھ پی گیا۔ چنانچہ دودھ کا کتے کے حلق سے اتر ناتھا کہ وہ زمین پر تڑ پنے لگا اور پچھ دیر بعد مرگیا۔ اب ملک کو اور بھی تبجب ہوا اور اس نے کونگی لڑی ہے پوچھا کہ آخر اس دودھ میں کیا بات تھی کہ کتا اس کو پیلتے ہی مرگیا۔ کونگی نے اشاروں سے ملک کو سمجھایا کہ اس دودھ میں سے ایک کا لاناگ پچھ دودھ پی چکا ہے جس کے زہر کی وجہ سے کتا مرگیا اور وہ خوداور کتا اس وجہ سے تم کو اس نے کھانا کہ پینے سے روک رہے تھے۔ چنانچہ جب ملک کی بچھ میں ساری بات آگئی تو اس نے باور پی کو بلایا اور اس کو سرزنش کی کہ اس نے کھانا ہوا کیوں رکھا۔ اس کے بعد ملک نے اس کتے کو دفتا کر اس کے اور پی تجمیع کر اور اس پروہ کتبراگا دیا۔

ابوعثان مدینی نے ''کتاب النشان' میں لکھا ہے کہ بغداد میں ایک فخض کو کتوں کا بہت شوق تھا۔ ایک مرتبہ وہ کسی ضرورت سے ایک گاؤں کے لئے روانہ ہوا تو اس کے کتوں میں سے کوئی کتا جس کو وہ بہت چاہتا تھا اس کے ساتھ ہولیا۔ مالک نے جب ویکھا کہ کتا اس کے پیچھے پیچھے آر ہا ہے تو اس نے اس کوسرزنش کی اور روکا مگر کتا کسی طرح بھی واپس نہ ہوا۔ چنا نہ جب وہ فخص گاؤں میں واخل ہوا تو وہ کتا بھی اس کے ساتھ تھا۔ اس گاؤں کے لوگ اس فخص سے عداوت رکھتے تھے۔

چنا نچہ گاؤں کے لوگون نے جب اس محض کو تنہا اور نہتا دیکھا تو اس کو پکڑلیا اور گھر میں لے گئے۔ چنا نچہ اس کا کتا بھی ان کے پیچے ان کے ساتھ گھر میں داخل ہوگیا۔ گاؤں کے لوگوں نے اس محض کو ہلاک کر دیا اور اس کو ایک سو کھے ہوئے کو تین میں ڈال کر اس پر ایک تختہ رکھ کر اس کو مٹی سے چھپا دیا اور کتے کو مار مار کر گھر سے اباہر کر دیا۔ کتا مار کھا اور اپنے مالک کے گھر پنج کر خوب زور ذور سے بھو تکنے لگا گرکس نے اس کی پرواہ نہ کی۔ اوھر کتے کی مالک کی والدہ نے اپنے بیٹے کو بہت تلاش کر ایا گر اس کا کہ چہ پہتہ نہ چلا تھک ہار کر اس کی مال خاموش ہوگئی اور بجھ گئی کہ اس کے بیٹے کو بہت تلاش کر ایا گھر سے نامی موم ادا کر کے تمام کی موم ادا کر کے تمام کو کہ کہ تار موم ادا کر کے تمام کو کہ کہ تار نہ ہوا۔ تھگ آکر کو کھر سے نکال دیا۔ چنا نچہ بھی کے اوھر اوھر چلے گئے گر وہ کتا کسی بھی طرح اپنے مالک کے گھر سے نکلنے پر تیار نہ ہوا۔ تھگ آکر اس کے مالک کی مال نے اس کولوگوں کی مدد سے گھر سے باہر کر اویا اور گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ کتا گھر سے باہر دروازہ پر پڑھیا اور برابر وہیں بڑارہا۔

اتفا قاایک دن اس کے مالک کے قاتلوں میں سے ایک شخص کا اس کھر کے سامنے سے گزرہوا۔ کتے نے فوراً اس شخص کو پہچان کراس کا دامن پکڑلیا اور اس پرخوب بھونکنا شروع کر دیا۔ چنا نچہ آس پاس کے بہت سے لوگ اکٹھا ہو گئے اور انہوں نے ہر چند کوشش کی کہ کتا اس شخص کا دامن چھوڑ دے۔ گرکتے نے دامن ہرگزنہ چھوڑا۔ اس شور فال کی آواز اندر کھر میں گئی تو مقتول کی والدہ کھر سے باہر آس می اور جب اس نے دیکھا کہ اس کے بیٹے کے کتے نے ایک شخص کا دامن پکڑر کھا ہے تو وہ اور قریب آس کئی تب اسے علم ہوا کہ بیتو ان لوگوں میں جب اس نے دیکھا کہ اس کے بیٹے کے کتے نے ایک شخص کا دامن پکڑر کھا ہے تو وہ اور قریب آس کئی تب اسے علم ہوا کہ بیتو ان لوگوں میں

سے ایک ہے جومیرے بیٹے کے دشمن تھے اور اس کی تلاش میں رہتے تھے ضرور اسی نے میرے لڑکے کوئل کیا ہے۔ یہ کہد کروہ جی اس محض کولیٹ گئی۔

ادھرکوتوال شہرکواس واقعہ کاعلم ہوا تو وہ بھی جائے وقوعہ پرآ گیااوراس نے جب بیہ ماجرادیکھا تو کہنے لگا کرضرور پکھددال میں کالا ہے اور کتے کے جسم پر جوزخم ہیں وہ ضرور کسی پراسرار واقعہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ چنانچہلوگ دونوں (کتااوراس فنحص) کوخلیفہ راضی باللہ کے یاس لے گئے۔

مقتول کی ماں نے ملزم پراستغانہ دائر کیا۔ خلیفہ راضی باللہ نے ملزم کوزردکوب کرایا مگراس نے کسی طرح بھی جرم کا قرار نہ کیا۔ آخر
کارخلیفہ نے اس کوقید خانہ میں بھیج دیا۔ چنانچہ وہ کتا بھی قید خانہ کے دروازہ پر جاپڑا۔ پھر پچھ عرصہ بعد خلیفہ کواس ملزم کا خیال آیا۔ چنانچہ
اس نے اس کی رہائی کا تھم وے دیا۔ چنانچہ جب اس کورہا کیا گیا اور وہ جیل سے باہر آیا تو کتے نے اس کو پھر پکڑ لیا۔ لوگوں نے اس کو چھڑا نے کی بہت کوشش کی مگر جب تک کتا بالکل ہے بس نہ ہوگیا اس نے ملزم کو نہ چھوڑا۔ چنانچہ اس واقعہ کی پھر خلیفہ راضی باللہ کو خبر دی
گئی۔ خلیفہ نے اپنے ایک غلام کو تھم دیا کہ ملزم اور کتے کو چھوڑ دیا جائے اور تم ان دونوں کے پیچھے ہے گواور جو بھی بات ہواس کی فوری
مجھے اطلاع دو۔

چنانچے خلیفہ کی ہدایت پڑمل کیا گیا۔ جب ملزم اپنے گھر میں داخل ہوااوراس کے پیچھے غلام اور کتا بھی گھر میں داخل ہو گیا تو غلام نے گھر کی تلاثی کی۔ گراہے وہاں ایسی کوئی چیز نظر نہ آئی جواس راز سے پردہ ہٹاسکتی ہے۔ گرکتے کی یہ کیفیت تھی کہ وہ برابر بھونک رہا تھا اور کنوئیں کی جگہ کواپنے پیروں سے کرید تا جاتا تھا۔ غلام نے جب کتے کی اس حرکت پرغوریا تو اس کو چرت ہوئی۔ چنانچے اس نے خلیفہ کواس حال کی اطلاع دی۔ خلیفہ کے کارندے اس کو پھر پکڑ کر خلیفہ کے پاس لے گئے۔ وہاں پراس نے کافی مار کھانے کے بعد جرم کا قرار کیا اور اپنے ساتھیوں کے نام بھی بتائے۔ چنانچے خلیفہ نے اس کوئل کرا دیا اور بقیہ ملز مان کو پکڑنے نے کے کارندے روانہ کئے مگر بقیہ ملز مان کو چونکہ واقعہ کا ماس کئے وہاتھ نہ آسکے اور کسی غیر معلوم جگہ پرفرار ہوگئے۔

عجائب المخلوقات میں لکھا ہے کہ اصفہان میں ایک شخص نے کئی کوتل کر کے کئی کنوئیں میں ڈال دیا۔ مگر مقتول کا کتا ہوفت واردات اس کے ساتھ تھا۔ وہ کتاروزانہ اس کنوئیں پر آتا اورا پے پنجوں سے اس کی مٹی ہٹا تا اورا شاروں سے بتاتا کہ اس کا مقتول مالک یہاں ہے ار جب بھی قاتل اس کے سامنے آتا تو اس کو بھو نکنے لگتا۔ لوگوں نے جب بار باراس بات کو دیکھا تو انہوں نے اس جگہ کو کھدوایا۔ چنانچہ وہاں سے مقتول کی لاش بر آمد ہوئی اور پھر قاتل کو سزائے موت دے دی گئی۔

#### ایکنکته

ابن عبدالبرنے اپنی کتاب''بجتہ المجالس وانس المجالس' میں لکھا ہے کہ امام جعفر صادق سے دریافت کیا گیا کہ خواب کی تعبیر کتنے عرصہ تک موخر ہو سکتی ہے۔ امام صاحب نے جواب دیا کہ بچاس سال تک' کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیخواب دیکھا تھا کہ ایک چت کبراکتا آپ کا خون پی رہا ہے۔ اس کی تعبیر آپ نے بیہ لی تھی کہ ایک شخص آپ کے نواسہ حضرت امام حسین میں کو شہید کرے گا۔ چنا نچہ بچاس سال بعد شمر بن جوش کے ذریعہ اس خواب کی تعبیر پوری ہوئی۔

بپی میں ہوش کے جسم پر برص کے داغ تھے۔لہذاخواب میں نظر آنے والا چت کبراکتا یہی تھا۔علامہ ومیریٌ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اس کتاب (حیاۃ الحیوان) میں ایسی باتیں (کارآمہ) درج کی ہیں جو یا در کھنے کے قابل ہیں۔انہی قیمتی باتوں میں سے پچھاور

باتیں درج ذیل ہیں:۔

أنحضورصلي الثدعليه وسلم كاخواب

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ايک مرتبہ خواب ديکھا کہ آپ جنت ميں داخل ہوئ تو آپ نے وہاں انگور کا ايک خوشہ لئکا ہوا ديکھا جو آپ کو بہت ہاں انگور کا ايک خوشہ لئکا ہوا ديکھا جو آپ کو بہت ہات پر دريا فت فر مايا کہ بيہ سے کے لئے ہے جواب ملاکر ابوجہل کے لئے ۔ بيہ جواب آپ کو بہت ثاق گزرا۔ چنا نچہ آپ نے فر مايا کہ جنت سے ابوجہل کا کيا واسطہ بخدا وہ ہرگز جنت ميں داخل نہيں ہوسکتا۔ کيونکہ جنت تو صرف مومنين کے لئے ہے۔ جب ابوجہل کے فرزند حضرت عکر مدرضی اللہ عنہ فتح کہ کے بعد خدمت اقدیل میں حاضر ہوکر مسلمان ہو گئے تو آپ بہت خوش ہوئے اوراس وقت آپ کو بیخواب یا وآيا اور آپ کو مقتی ہوا کہ وہ خوشہ ابی جہل کے فرزن ارجمند حضرت عکر مہ تھے۔

ايك شامى غلام كاخواب

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص ملازم تھا اور پی خص شام کار بنے والا تھا۔ ایک دن اُس شخص نے عرض کیا کہ امیر المومنین رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور وہ یہ کہ چا ندسورج میں لڑائی ہور ہی ہے اور ستاروں کی ایک جماعت سورج کے ساتھ اور ایک چا ندکے ساتھ ہے۔ آپ نے اس سے بوچھا کہ تُوکس طرف تھا؟ اُس شخص نے، جواب دیا کہ چا ندکی طرف مضرت عمر نے یہ بات مُن کرکہا کہ تُونے اللہ تعالیٰ کی اس نشانی کا ساتھ دیا جو محوونے والی ہے۔ جامیں تجھ ونو کرنہیں رکھ سکتا''۔ یہ کہ کرآپ نے اس کو ہر خاست کر دیا۔ چنانچہ یہ شخص جنگ صفین میں حضرت معاویہ کی طرف سے مقتول ہوا۔

حضرت عائثة كاخواب

ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے خواب دیکھا کہ تین چاند آکر آپ کے جمرۂ مبارک میں گرے۔ آپ نے اپنا یہ خواب اپنے والد یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بیان کیا۔ آپ نے فر مایا کہ اے عائش اگر تیرا خواب سچا ہے تو دنیا کی تین بزرگ ترین ہستیاں تیرے کمرے میں مدفون ہوں گی۔ چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگئ اور آپ حضرت عائشہ کے ججرہ مبارک میں مدفون ہوئے تو حضرت صدیق اکبر نے فر مایا کہ اے عائشہ! یہ تیرے خواب کا پہلا چاند ہے جو تین میں سے بہترین ہستی ہے (باقی دوجا ندخود حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق شھے)۔

فائده

امالی ابی بر القطعی میں حضرت ابو دروا سے روایت ہے کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پیچے نماز پڑھ رہے تھے کہ ہمارے سامنے سے ایک کتا گزرا۔ بھی اس کے قدم آگے بڑھنے بھی نہ پائے تھے کہ وہ ایکدم مرگیا۔ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے دریافت فرمایا کہ اس کتے پر کس نے بددعا کی۔ چنا نچی نماز یوں میں سے ایک فحض نے جواب دیا کہ رسول الله! میں نے کہ تھی ۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ اس کے کیا الفاظ تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے یہ کہا تھا ''الم المهم انبی اسئلک بان میں نے کہ تھی ۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ اس کے کیا الفاظ تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے یہ کہا تھا ''الم المهم انبی اسئلک بان لک الحمد لا اِللہ اِلا انت المنان بدیع السموات و الارض یا ذالجلال و الا کرام اکفنی ھذا الکلب بماشنت' بیالفاظ میں کرآپ سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اللہ تعالی کاسم اعظم کے ذریعہ دعا ما گی۔ جو شخص اس تام سے دعا ما نگل ہو قبول ہوتی ہے اور اس کومنہ ما گی مراد ملتی ہے۔

علامه دمیری فرماتے ہیں کہ مندرجہ بالا حدیث سنن اربعهٔ مندامام احرہ 'حاکم اور ابن حبان کی کتب احادیث میں موجود ہے مگر آخر

کی دو کتابوں میں کتے کاوا قعہ مذکور نہیں ہے۔

طبرانی نے حضرت ابن عمرؓ کی حدیث سے افادہ کیا ہے کہ نما نے مذکورہ بالا نما نے عصرُ تھی اور بیدن جمعہ کا تھا اور بددعا کرنے والے محالی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فر مایا کہتم نے ایسے دن ایسی گھڑی اورا یسے الفاظ سے دعا ما تکی کہا گران سے آسان وزمین والوں کے لئے دعا کرتے تو وہ بھی قبول ہوتی اے سعدخوش رہو۔

### برے ہم نشیں سے بچو

امام احد نے ''کتاب الزہد' میں حضرت جعفر میں سلیمان ۔۔ےروایت کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مالک بن دینار کے پاس ایک کتاد یکھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ اے ابا بیمیٰ آپ نے اس کتے کو کیوں رکھ چھوڑ اہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ یہ کتا برے ہم نشین سے بہتر ہے۔

#### خوف خدا

منا قب امام احر میں فدکور ہے کہ امام صاحب کو معلوم ہوا کہ ماوراءالنہر میں ایک شخص کے پاس تین احادیث ہیں۔امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں وہ احادیث سننے کے لئے مادراءالنہر پہنچا تو دیکھا کہ وہ ایک بوڑھے شخص ہیں اور وہ ایک کتے کو کھانا کھلانے میں مصروف ہیں ۔ میں نے قریب جاکران کوسلام کیا۔انہوں ) نے سلام کا جواب دیا اور پھرکتے کو کھلانے میں مصروف ہو گئے۔امام صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے ان صاحب کی یہ بات اچھی نہگی کہ وہ بجائے اس کے کہ میری طرف متوجہ ہوتے انہوں نے کتے کی طرف منہ پھیر لیا۔

چنانچہ پچھ در بعد جب وہ کتے کو کھلا پلا چی تو میری طرف متوجہ ہو کر فر مایا کہ آپ نے اپنے دل پرنا گواری محسوس کی ہوگی کہ میں آپ
کوچھوڑ کر کتے کی طرف کیوں متوجہ ہو گیا۔ میں (امام صاحب) نے جواب دیا کہ جی ہاں ہوا تو ایسا ہی ہے ان صاحب نے بین کر فر مایا
کہ ہم سے بیرحد بیٹ بیان کی ہے ابوز نا دنے 'ان سے اعرج اور ان سے حضرت ابو ہریڑ ۔ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی اس کی امید منقطع کر وی قیامت کے دن اللہ تعالی اس کی امید منقطع کر دیتو قیامت کے دن اللہ تعالی اس کی امید منقطع کر دیتو قیامت کے دن اللہ تعالی اس کی امید منقطع کر دیتو قیامت کے دن اللہ تعالی اس کی امید منقطع کر دیتو قیامت کے دن اللہ تعالی سے میرے پاس کو کو آ آگیا۔ لہٰذا میں نے اس کو کھانا کھلا دیا۔ امام صاحب موراتے ہیں کہ میں نے اس کو کھانا کھلا دیا۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے بین کر کہا کہ بس میرے لئے بہی حدید یہ کافی ہے۔ چنانچہ میں ان کے پاس سے واپس آگیا۔
حقیقی سخاوت

"رسالہ قشیری" میں حضرت عبداللہ بن جعفر کے متعلق لکھا ہے کہ ایک دن وہ اپنی کسی جا گیر کی طرف جارہے تھے کہ داستہ میں آپ نے کسی نخلتان میں قیام فر مایا۔ اس نخلتان میں ایک عبثی غلام کام کر رہا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ جبٹی کا کھانا آیا تو اس کھانے میں تین روٹیاں تھیں۔ چنا نچہ جبٹی نے اپنے کھانے میں سے ایک روٹی نکالی اور اپنے سامنے کھڑے ہوئے کتے کوڈال دی۔ جب وہ کتا اس روٹی کو کھا چکا تو حبثی نے دوسری روٹی نکالی اور اس کو کتے کے سامنے ڈال دیا۔ چنا نچہ کتے نے اس کو بھی کھالیا۔ اس کے بعد عبثی نے اپنی تیسری اور آخری روٹی بھی نکال کر کتے کے سامنے ڈال دی۔ کتا اس کو بھی چپ کر گیا۔ آپ بیٹھے ہوئے بڑے فورسے میہ ماجراد کھور ہے تیسری اور آخری روٹی بھی نکال کر کتے کے سامنے ڈال دی۔ کتا اس کو بھی چپ کر گیا۔ آپ بیٹھے ہوئے بڑے فورسے میہ ماجراد کھور ہے تھے۔ چنا نچہ آپ نے آپ بیٹے ہوئے بڑے غلام نے جواب دیا کہ تھے۔ چنا نچہ آپ نے اس عبثی غلام کو اپنے یاس بلایا اور اس سے پوچھا کہ لڑے بچھے کو دن بھر میں کتنا کھانا ملتا ہے؟؟ غلام نے جواب دیا کہ

بسوہ تمین روٹیاں جوابھی میں نے کتے کو کھلا ئیں۔آپ نے فر مایا کہ پھڑئو نے وہ نتیوں کتے کو کیوں کھلا دیں اورخود کیوں پھوکار ہا؟ غلام نے جواب دیا کہ ہمارےاس دلیں میں کتے نہیں ہوتے یہ کتا کسی غیر دلیں سے بھوکا آیا معلوم ہوتا تھا۔للذا میں نے اس کو بھوکا لوٹا دینا مناسب نہ مجھا۔ پھرآپ نے اس سے پوچھا کہ آج ٹو کیا کھائے گا؟اس نے جواب دیا کہابکھاؤں گا کہاں سے آپ تو بھوکا ہی رہوں گا۔

حضرت عبداللہ نے اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کرفر مایا کہ دیکھائٹی ایسے ہوتے ہیں۔ سخاوت کی بدولت بیخود بھوک کی تکلیف اٹھائے گا۔ گراس نے کتے کو بھوک کی تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا۔ بچ ہو چھئے تو بیاڑ کا مجھ سے زیادہ تخی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس غلام کوخرید کرآزاد کردیا اور جس نخلستان میں وہ کام کررہاتھا اس کو بھی خرید کرس غلام کو ہبہ کردیا۔ (رسالہ قشیری باب الجودوالسخا) ایک عقاب کے ذریعہ ظہورِ اسلام کی تقید ایق

''کتاب البشر بخیرالبشر' میں مالک بن تقیع کا ایک واقعہ فدکو ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بار میرا ایک اونٹ ہا ہر نکل گیا۔ چنانچہ میں اپنی سائڈ نی پرسوار ہوکراس کی تلاش میں لکلا۔ چنانچہ وہ کا فی دور جنگل میں ایک جگہ جھے کوئل گیا۔ میں اس کولے کر گھر کی طرف چل دیا اور رات بھر چلتار ہا جسے جب ہوئی تو میں نے اپنے دونوں اونٹوں کو بٹھا کران کو ایک ری سے بائدھ دیا اور پھر میں ایک ریت کے ٹیلہ کی چوٹی برات میری آنکھوں میں ابھی نیندآنے ہی والی تھی کہ میں نے کسی ٹیبی پکارنے والے کی آواز نی۔ اس نے میرانام لے کر پکار ااور کہا کہ جہاں تیرا اونٹ بیٹھا ہوا ہے اگر تُو اس جگہ کو کھود ہے تو تجھ کو وہاں سے ایک ایس چیز ملے گی جس سے تو خوش ہوجائے گا۔

چنانچہ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور اونٹ کو اس جگہ سے ہٹا کر میں نے وہ زمین کھودنی شروع کردی۔ پچھ کھدائی کرنے کے بعد زمین میں سے ایک بت لکتا جو عورت کی شکل کا تھا اور زرد پھر کا بنا ہوا تھا اور اس کا چہرہ چہک رہا تھا۔ میں اس کو نکال کر کپڑے سے صاف کیا اور سیدھا کھڑا کر دیا اور اس کو تجدہ کیا۔ اس کے بعد میں نے اٹھ کرا پنے ایک اونٹ کو ذیح کیا اور اس کا خون اس بت پر چھڑک دیا اور پھر میں نے کافی غور کے بعد اس بت کی تعلق کو تھا ہے''رکھ دیا۔ پھر میں نے اس کو اپنی سائڈنی پر کھا اور گھر کی طرف چل دیا۔ میری قوم کے لوگوں کو جب اس بت کے متعلق پید چلا تو وہ تمام جمع ہو گئے اور اصرار کر لئے لگے کہ بت کو کسی ایک جگہ نصب کر دیں جہاں پر بھی لوگ اس کو پوجا کر سیس لیے سے دان کی اس تجویز کو مستر دکر دیا اور اس بت کو صرف اپنے لئے خاص کر لیا اور اپنے گھر میں ایک جگہ رکھ دیا۔ پھر روز انہ میں اس کے لئے ایک بکری کا قربانی کرنے لگا۔ یہاں تک کہ میرے پاس جتنی بکریاں تھیں وہ سب کی سب میں نے اس پر جھنٹ عرفھا دیں۔

جب ميرے پاس بھين كے لئے كھے نہ بچا تو جھ تشويش ہوئى۔ كيونكه بين نہيں چا بتا تھا كه ميرى نذر بين ناغه ہواس لئے بين پريثانی كے عالم بين اس بئے سامنے گيا اور اس سے اپنى نا دارى كا شكوه كيا۔ ميرا شكوه كن كربت كے اندر سے آواز آئى۔ "مال لا تاس على مال سو الى طوى الارقم فخذ الكلب الاسود الوالغ فى الدم ثمه صديه تغنم "۔ (اے مالك اے مالك مال نہ ہونے پرافسوس مت كر بلك طوى الارقم پر جااور وہاں سے وه كالاكتا جوخون چائدر ہا ہوگا پكڑا كراوراس سے شكار كر تھے كو مال ملے گا)۔

ما لک کہتے ہیں کہ بُت کی اس ہدایت کوس کر میں فوری طور سے طوی الارقم پہنچا۔ دیکھا تو وہاں ایک ڈراؤنی شکل کا کالاکٹا کھڑا ہے۔ اس کود کھے کر مجھے ڈرمعلوم ہونے لگا کہ ای اثناء میں اس کتے نے ایک جنگلی بیل پرحملہ کردیا اور اس کو مارکراس کا خون پینے لگا۔ میں

بہت ہما ہوا تھا گربُت کی ہدایت یاد آتے ہی ہمت کر کے کتے کی طرف بڑھا۔ گرچونکہ وہ اپنے مارے ہوئے شکار میں مسمروف تھااس لئے اس نے مجھ پرکوئی توجہ نہ کی۔وہ آگے بڑھااوراُس کے گلے میں ری ڈال دی اور پھراس کواپنی طرف تھینچااوروہ گوشت کے ککڑے گرا کے ناقہ پرلا ددیئے۔اورگھر کی طرف روانہ ہوا۔کتااس میں بندھا ہوا میرے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔

دورانِ راستہ کتے کوا بیک ہرنی نظر آئی تو وہ اس کی طرف لیکا اور میرے ہاتھ ہے رسی چھڑانے کی کوشش کرنے لگا۔ پہلے تو مجھے کتے کو چھوڑ نے میں تر دوہوا مگر جب وہ نہ مانا اور مشتعل ہونے لگا تو میں نے ہاتھ ہے رسی چھوڑ دی۔ کتا تیر کی طرح ہرن کی طرف دوڑ ااوراس کو جا دبایا۔ میں دوڑ کر اس کے پاس پہنچا اور ہرنی کواس کے منہ ہے چھڑ الیا اور انتہائی خوشی کی حالت میں گھر پہنچا۔ چنانچہ ہرنی تو میں نے غلاب پر چڑھا دی اور بیل کا گوشت برادری والوں میں تقسیم کردیا۔

رات بھر میں عافیت سے سویا۔ جب شیح ہوئی تو کتے کو لے کرجنگل کی طرف روانہ ہوا۔ چنا نچہ جو جانوراس کے سامنے آتا وہ اس کو کہ لیتا۔ اس کی زوسے نہ ہرن نہ پاڑھانہ گورخرغرض کہ کوئی جانور نہ بچا۔ اس سے بچھکو بہت خوثی ہوئی اور میں کتے کی خوب آؤ بھگت کرنے لگا اور اس کا نام بھی میں نے ''صحام' بعنی کا اور کھ دیا۔ ایک زمانہ میرا اس طرح عیش و آرام میں گزرگیا۔ ایک دن میں کتے کہ ہمراہ جنگل میں شکار کر رہا تھا کہ میر ہے تر بہت ہمراہ جنگل میں شکار کر رہا تھا کہ میر سے تر بہت ہم کے کوشتر مرغ پر چھوڑ دیا لیکن شرم مرغ بھاگ گیا میں نے شرم مرغ کو پکڑنے کے لئے اس کے پیچھے اپنا گھوڑ اڈ ال دیا۔ قریب تھا کہ کتا اس شتر مرغ پر جملے کرلے۔ ایک عقاب و فعتا اس پر آگر گرا اور پھر اور دیا گئوں کے درمیان میں آگر کھڑ اہو گیا۔ عقاب اُڑ کر میر سے سامنے والے ایک درخت پر بیٹھ گیا اور پھر وہاں سے صحام بھی اس عقاب کی ٹاگوں کے درمیان میں آگر کھڑ اہو گیا۔ عقاب اُڑ کر میر سے سامنے والے ایک درخت پر بیٹھ گیا اور پھر وہاں سے سے کو اس کے نام سے پکارا۔ کتے نے عقاب کے پکار نے پر لبیک کہا۔ پھر عقاب نے پکار کر کہا کہ بُت ہلاک ہوئے اور اسلام کا ظہور کو البذا مسلمان ہو جا اور سلامتی کے ساتھ نجا ت ما سے دو کیا در اسلام کا خور دیکس کی جگر نبیں میں تا کر و کیا۔ چنا نچہ بیاس کتے سے میری آخرت ملاقات یا تھی۔ کی کے طرف دیکھا تواس کو بھی نہ پایا اور وہ بھی کہیں غائب ہوگیا۔ چنا نچہ بیاس کتے سے میری آخرت ملاقات یا تھی۔

عاکم نے متدرک میں ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ دومتہ الجندل کی ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چندروز بعد آپ کی تلاش میں میرے پاس آئی۔اس کے آنے کی غرض بیتھی کہ سح کے متعلق اس کے دل میں پچھلجان پیدا ہو گیا تھا۔اس کو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے رفع کرنا چاہتی تھی۔ چنا نچہ جب اس کو معلوم ہوا کہ آپ کی وفات ہو چک تو وہ اس قدرروئی کہ جھکواس پرترس آگیا وہ روروکر کہہ رہی تھی کہ جھکو ڈرہے کہ کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ میں نے اس سے اس کا قصہ پو چھا۔اس نے بیان کیا کہ میراشو ہر جھکو چھوڑ کر کہیں لا پتہ ہو گیا تھا۔ میں ایک بڑھیا کے پاس گی اوراس سے اپنا حال بیان کیا۔ بڑھیا نے بہاں گی تو تمہارا شو ہر تمہار سے اپنا حال بیان کیا۔ بڑھیا نے کہا کہ گرتم میرے کہنے پر چلوگی تو تمہارا شو ہر تمہار سے پاس آجائے گا۔ میں نے جواب دیا کہ میں ضرور تمہارا کہنا مانوں گی۔

چنانچہ جب رات آئی تو وہ بڑھیا دو کالے کتے لے کرمیرے پاس آئی اوراس کے کہنے سے میں اُن میں سے ایک پرسوار ہوگئی اور

ے علامہ دمیری رحمتہ اللہ علیہ نے یہاں پراس قصہ کوختم کر دیا ہے گر ظاہر أمعلوم ہوتا ہے کہ وہ ہا نف جس نے جنگل میں مالک کو پکار ااور جس نے کہ بُت کے پیٹ میں سے کلام کیا وہ شیطان تھا۔ یہ کلام کیا وہ شیطان تھا۔ یہ بیٹ میں سے کلام کیا وہ شیطان تھا۔ یہ بیٹ میں سے کلام کیا وہ شیطان تھا۔ یہ بعد سے ایسے تمام شیطانی کر جوں پر منجانب اللہ تعالیٰ روک لگادی گئی۔ (از مترجم عفی عنہ)

ایک خالی رہا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعدان کوں نے جھ کوشہر بابل میں لاکھڑا کیا۔ میں نے دیکھا کہ دوشخص سر کے بل لیٹے ہوگئے ہیں۔
انہوں نے جھے یہ پوچھا کہ تو یہاں کس غرض سے آئی ہے؟ میں نے جواب دیا کہ جا دوسکھنے آئی ہوں۔ بین کرانہوں نے کہا گہ ہم یہا گ
برآ زمائش کے لئے رکھے گئے ہیں تو جا دوسکھ کر کافر ہوجائے گی۔ جا گھر لوٹ جااور کافر ہمت بن۔ میں نے جواب دیا کہ سکھ بغیر ہر گز نہیں جاؤں گی۔ میرا یہ جواب می کرانہوں نے کہا کہ تو اگر نہیں مانتی تو اس تندور میں جا کر پیشاب کرآ۔ چنا نچہ میں گئی اوراس کو دیکھتے ہی میرے بدن کے رو تکنے کھڑے ہوں گئی اور میں ڈرسے کا بھٹے گئی۔ چنا نچہ میں بغیر بپیشاب کرآ۔ چنا نچہ میں گئی اور اس کو دو آئی ہوں دو آدمیوں میرے بدن کے رو تکنے کھڑے ہیں گئی اور اس کو دو آئی۔ تو ان دوآدمیوں نے جھھے کو چھا کیا تو نے تندور میں پیشاب کیا ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں بیش کر انہوں نے بھر وہ بی کہا کہ کھرا ختیار مت کر اور اپنے گھر چلی جا نہوں نے گھر جانے ہیں اور انہوں نے بھر وہ بی نہیں گئی اور ہوئی تو میں نے دیکھا کہ ایک شہروار آہئی زود کی تو میں نے دیکھا کہ ایک شہروار آہئی زود کوش میرے اندر میں بیشاب کر بی دیا۔ جوں بی میں بیشاب سے فارغ ہوئی تو میں نے دیکھا کہ ایک شہروار آہئی زر دیوش میرے اندر سے تکھا اور آسان پر چڑ ھتا چلا گیا۔ اس کے بعد میں ان کے پاس گئی اور واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے من کر کہا '' بچے ہے کہ وہ تیراائیان تھا جو سے نکا اور آسان پر چڑ ھتا چلا گیا۔ اس کے بعد میں ان کے پاس گئی اور واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے من کر کہا '' بچے ہے کہ وہ تیراائیان تھا جو تھے سے نکا اور آسان پر چڑ ھتا چلا گیا۔ اس میں جی جا''۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس عورت ہے پوچھا کیاانہوں نے بچھکو جادو سکھایانہیں؟اس نے جواب دیا کہ ہاں!انہوں نے مجھے کہا کہ جو پچھٹو چاہے گی وہ ہو جایا کرے گا۔ یہ گیہوں کے دانے لے اوران کو گھر جاکر بودے۔ چنانچہ وہ دانے میں نے لے اور گھر پہنچ کران کو بودیا۔ پھر میں نے ان دانوں ہے کہا کہ اُ گ جاؤتو وہ اُ گ گئے۔ پھر میں نے اُن ہے کہا کہ پک جاؤتو وہ پک گئے وضی کہ جو پچھ میں نے اُن سے کہا انہوں نے وہی صورت اختیار کرلی حتی کہ میرے تھم سے انہوں نے پکی پکائی روٹی کی شکل اختیار کرلی۔ پھر یہ نوبت پینچی کہ جو چیز میں چاہتی وہ ہو جاتی ۔ یاام کمونین واللہ! مجھکوا پئی یہ حالت دیکھ کر بہت ندامت ہوئی۔ میں نے یہ با تیں کرلی۔ پھر یہ نوبت کی تعرف کرنے کا ارادہ ہے۔ چنانچہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے اس بارے میں استصواب کیا گروہ اس بارہ میں کوئی فتو کی نہ دے سکے انہوں نے صرف یہی فرمایا کہ اگر تیرے والدین میں سے کوئی زندہ ہوتا تو تیری پچھ مدد کرتے جی کہ یہ حدیث جی کہ یہ حدیث جی کہ یہ حدیث جی کہ یہ حدیث جی ہے۔

ہشام بن عروہ جواپنے والد کے واسطے سے حضرت عائش کی اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ چونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم المجمعین نہایت متقی و پر ہیز گاروا قع ہوئے تھے اور وہ کسی بھی دینی معاملے میں بہ تکلف کسی قتم کی رائے زنی کی جرائت نہیں کرتے تھے اس لئے انہوں نے اس عورت کے بارہ میں کوئی فتو کی دینے میں معذوری کا اظہار کر دیا لیکن اگر وہ عورت اس زمانے میں ہوتی اور ہمارے پاس آتی تو نتیجہ دگر گوں ہوتا۔

علامہ دمیری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ سحراور ایمان دل کے اندرایک ساتھ جمع نہیں ہوسکتے۔اس لئے وہ خص جس کے دل میں ایمان ہوگا ساحز نہیں ہوسکتا۔لہذا اس عورت مسکینہ کی حالت سے ہم کوعبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اس بے چاری کو شیطانی خواہشات اور نفس امارہ نے ورطئہ ہلاکت میں ڈال دیا اور اس کی اس مصیبت کا کوئی تد ارک نہ ہوسکا۔ چنانچہ بہی نتیجہ تمام معاصی کا ہے کہ اُن کی وجہ سے ذلت اٹھانی پڑتی ہے اور قید بھلگتی پڑتی ہے اور عذا ب کی تختی بڑھتی ہے۔ کسی شاعر نے اس بارے میں کیا خوب کہا ہے ۔ besturdubooks

وكان عليها للخلاف طريق اذا ما دعتك النفس يوما لحاجة اگر تیرانفس کسی دن تجھ ہے کوئی حاجت طلب کر ے اور بچھ کواس کی مخالفت کرنے کا کوئی ذریعہ بھی حاصل ہوٴ هواها عدو والخلاف صديق فخالف هواها ماستطعت فانما تو جہاں تک ہو سکے اس کی مخالفت کر اس لئے کفس کی خواہش تیری دشمن اور اس کی مخالفت تیری دوست ہے۔

#### هقيت سحر

علامہ دمیری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محر (جادو) کی حقیقت بھی ہے اور اس میں تا تیر بھی ہے۔ بعض لوگ اس عقیدہ کے خلاف ہیں مرتیجے قول اول ہی ہے کیونکہ قرآن یا ک کے ظاہری معنی اورا حادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صحت پر دال ہیں۔ بقول مادر دی علاء کااس بارے میں اختلاف واضطرب ہے کہ جادوکس حد تک موثر ہوسکتا ہے۔ چنانچہ بعض علماء کہتے ہیں کہاس کی تا میرصرف اتنی ہے کہ بیمیاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کردے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جادوکا اثر اتناہی بڑھا کر بیان کیا ہے کہ جتنااس کے نزد یک ہوسکتا ہے۔لہذااگراس کی تا ثیراس سے زیادہ ہوتی تو قرآن پاک میں ضرور مذکور ہوتی ۔ کیونکہ اگر کسی مخض کے وصف کومبالغہ کے ساتھ بیان کرنا ہوتا ہے تو اس کے اعلیٰ احوال کی مثل بیان کی جاتی ہے۔ مثلاً اگر کسی مخص کی زودر فقاری کومبالغہ کے ساتھ بیان کرنا ہوتو کہا جائے گا کہوہ تو تھوڑے سے بھی زیادہ تیزرفتار ہے۔

لکین اشعریین کے نزدیک سحرمیں میاں ہوی کے تفریق سے زیادہ اثر موجود ہے اور'' مازری کے نزدیک یہی قول سیجے بھی ہے۔ كيونكه سحرمين اثر پيداكرنے والا الله تعالى باس كاجواثر موتا بوه ايك قتم كى عادت بے جوالله تعالى كى جارى كى موئى ہے۔ آيت قرآنى میں جومیاں بیوی کے تفرقہ کا ذکر آیا ہے وہ عدم زیادتی تا ثیر پرنص نہیں ہے۔اگر کوئی بیاعتراض کرے کہ جب اشعر بین کے نزدیک ساحر کے ہاتھ پرخرق عادت جائز ہےتو پھرنی اور ساحر میں فرق کیا ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خرق عادت نبی ولی اور ساحرے صادر ہوتا ہے گرفرق بیہ ہے کہ جوخرق عادت نبی سے صادر ہوتا ہے وہ اپنی نوعیت میں یکتا اور منجا نب اللہ ہوتا ہے اور غیر نبی اس کے اتیان سے عاجز اور قاصر ہوتا ہے۔ای وجہ سے اس کومعجزہ کہتے ہیں اس سے اس کی نبوت کی تقدیق ہوتی ہے۔ولی اور ساحر کے ہاتھوں سے جوخرق عادت کاظہور ہوتا ہے وہ بالکل معجزہ کے خلاف ہے۔ کیونکہ ایک ولی سے جو کرامت ظاہر ہوتی ہے وہ دوسرے ولی سے بھی ظاہر ہوسکتی ہے۔ای طرح جادو کا جو کرشمہ ایک ساحر د کھا سکتا ہے اس کو کوئی دوسرا ساح بھی د کھا سکتا ہے مگر و لی اور سحر میں فرق بیہ ہے کہ اس پراجماع سلمین ہے کہ سحر کاظہور سوائے فاسق کے اور کسی ہے نہیں ہوتا اور کرامت صرف ولی سے صادر ہوتی ہے فاسق سے نہیں ہوتی۔ دوسرا فرق بیہے کہ جادو (سحر) کرنے میں بہت کچھ دھندے اور کھڑاگ کرنے پڑتے ہیں مگر کرامت کے صدور میں ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی اوروہ بغیراستدعا کے اتفاقیہ طور پر ظاہر ہوجاتی ہے۔

علامه دمیری رحمته الله علیه فرماتے ہیں کہ فقہ میں ایک فروعی مسئلہ ہے اور وہ بیر کہ جادوسیکھنا اور سکھانا دونوں حرام ہیں۔ چنانچہامام مالك "امام ابوحنيفة" اورامام احدًى فد بهب بيه ب كه ساحركو كافركها جاسكتا به-ان سب حضرات كااستدلال ان دوآيتوں پر ب(١)" وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ "(سَلِمَانٌ نِي كَفْرْبِين كِيا) (٢) "إِنَّمَا نَحُنُ فِتْنَة فَلاَ تَكفو" "(جم آزمانش كے لئے بين ليس كافرمت بن ) پہلی آیت میں اس امر کی تر دید ہے کہ بنی اسرائیل جو جادو کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم کو جادو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سکھایا ہے۔ دوسری آیت میں ہاروت ماروت کامقولہ ہے کہ جولوگ ان سے جادو سکھنے آتے تھے وہ ان کو پہلے سمجھاتے تھے کہ جادو سکھ کر کا فرمت

بنو۔چنانچےساحرہ عورت کے قصہ سے (جوابھی گزرا)اس کی بخوبی تائد ہوتی ہے۔

امام شافعیؓ کے نزدیک ساحر کی تکفیراس وقت ہو علی ہے جبکہ اس سے کوئی قول وفعل ایسا سرز دہو جو کفر کامقتضی ہو۔اگر ساحر تو ہو ہو کر ساحر تو ہو ہو کہ اس کی توبہ تو ام شافعیؓ کے نزدیک اس کی توبہ تو ل ہو علی ہے۔لیکن امام مالک اور ابو حنیفہ کے بیقول ہیں کہ سحر زندقہ ہے اور زندیق کی توبہ تبول نہیں ہو۔اس بارے میں امام احمدؓ کے متعلق دور وابیت ہیں۔ایک روایت میں وہ امام شافعیؓ کے قول سے اور دوسری روایت میں ابو حنیفہ اور امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کے قول سے متفق ہیں۔

#### اصحاب كهف اورأن كاكتا

علامہ دمیری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کے اس قول میں 'وَ کَ لُبُهُمُ ہَاسِط' ذَرَاعَیُهِ بَالُوَ صِیْدِ لَوِ اطْلَعْتَ عَلَیْهِمَ لَوَ اللہ عَلَیْ مِنْهُمُ فِوَارٌ اوَ لَمُلِنَتَ مِنْهُمُ رُعُبًا ''(اوران کا کا(اس عاری) دہلیز پراگلے پاؤں پھیلائے ہوئے (بیشا) ہے اگر تو (اے محمدٌ) ان کوجھا تک کردیکھے تو پیٹے پھیر کر بھا گے اوران کارعب تیرے دل میں ساجائے) علماء کا اختلاف ہے کہ آیا اصحاب کہف کا کتا کوئی اور چیز تھایا کتا ہی تھا۔ چنانچہ اکثر مفسرین کا اس پراتفاق ہے کہ سگ اصحاب کہف دراصل کتا ہی تھا اور وہ غیر کلا ب جنس سے کوئی چیز نہ تھی۔ مگر بعض اوگ کہتے ہیں کہ وہ کتا نہیں تھا 'بلکہ وہ کوئی دوسری چیز تھی۔

ان جرت کے نے کہاہے کہ وہ ایک شیرتھا کیونکہ کلب کا اطلاق شیر پر بھی ہوتا ہے ای لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بیہ بددعا فر مائی تھی:

> ."انهم سلط علیه کلبامن کلابک" (اےاللہ! کوں میں ہے ایک کتااس پرمسلط فرمادے) چٹانچہ آپ کی اس بددعا کے نتیجہ میں اس کوایک شیرنے آکر بھاڑ ڈالا تھا۔

حضرت ابن عباس نے کہا ہے کہ وہ ایک سیاہ رنگ کا کتا تھا۔مقاتل کا کہنا ہے کہ وہ ایک زردرنگ کا کتا تھا اور قرطبی کے مطابق وہ ایک زرد مائل بہسرخی کتا تھا۔لیکن کلبی نے کہا ہے کہ وہ تلخی (خدنگی)رنگ کا کتا تھا اور بعض مفسرین کے مطابق وہ آسانی رنگ کا اور بعض کے مطابق سفیدرنگ کا کتا تھا اور پچھنے کہا ہے کہ وہ سیاہ رنگ کا کتا تھا اور بعض نے سرخ رنگ کا کتا کہا ہے۔

مفسرین کے درمیان اس کے نام میں بھی اختلاف ہے۔ چنانچہ کچھ نے تو اس کو کتا کہا ہے اور کچھ جفرات نے اس کتا کا نام بھی کھا ہے۔ کھا ہے۔ چنانچہ حضرت علی بن طالب نے فر مایا کہ اس کا نام 'ریان' تھا۔ اوز اع کے مطابق اس کا نام مثیر تھا اور سعید تمال نے کہا ہے کہا کہا ہے کہا ہے

ایک فرقہ کا بیبھی گمان ہے کہ بیاصحابِ کہف کا باور چی تھا اور بعض نے کہا ہے کہ وہ اصحاب کہف ہی کا ایک فرد تھا جس کو غار کے درواز ہے پربطورطلیحہ بٹھا دیا گیا تھا لہٰذا اس کو مجازا کتا کہہ دیا گیا کیونکہ حراست کتا کا ہی خاصہ ہے۔مثلاً اس ستارہ کو جو برج جوزا و کا تا لیع ہے کلب کہتے ہیں۔ابوعمرومطرزی نے اپنی کتاب''الیواقیت' میں اور دیگرمفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت جعفر میں محمرصا دق نے بجائے

'' کلبھم'' کے'' کالبھم'' پڑھا ہے۔اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیاصحاب کہف میں سے ہی کسی کا نام تھااوراس کوبطورطلیجہ ﷺ دروازہ پر بٹھایا گیا تھا۔ گرعلامہ دمیریؓ فرماتے ہیں کہاس قول کی تضعیف اللہ تعالیٰ کے قول سے ہوتی ہے کیونکہ اسکلے پاؤں پھیلا کر بیٹھنا کتے ہی کا خاصہ ہےانسان کانہیں۔

خالد بن معدان کا قول ہے کہ سگ اصحابِ کہف ٔ خرحصرت عزیر علیہ السلام اور ناقیہ حصرت صالح علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی بھی جانور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ' سَبُعَة' وَ ثامِنُهُمْ کَلُبُهُمْ قُلُ رَّبِیُ اَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا یَعْلَمُهُمْ ''(لوگ کہتے ہیں کہ اصحابِ کہف سات تھے اور آٹھواں اُن کا کتا تھا آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے شار سے واقف ہے'نہیں جانتے ان کو مگر تھوڑے لوگ )اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی''اعلمیت' (بصیغر تفضیل )اور تھوڑے سے لوگوں کے لئے عالمیت کا ثبوت موجود ہے۔

ابن عطیہ کا قول ہے کہ میرے والدنے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے ۹ اس پیمیں ابوالفضل بن جو ہری کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو مخص اہلِ خیر سے محبت رکھتا ہے وہ ان سے برکت حاصل کرتا ہے۔ چنانچے سگ اصحاب کہف نے اہلِ فضل سے محبت رکھی اور ان کی صحبت اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی محبت میں اس کا بھی ذکر فر مایا۔

آیت مذکورہ بالا میں جولفظ''وصید'' آیا ہے اس کے متعلق بھی مفسرین کا اختلاف ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عباسؓ نے فر مایا کہ ''وصید' سے مراد'' قناع الکہف'' یعنی صحن خانہ ہے۔ سعیدابن جبیر نے کہا ہے کہ وصید سے مراد مٹی ہے۔ مگرسدی کے مطابق وصید سے مراد دوازہ ہے اور حضرت مجاہد نے بھی اس سے دروازہ ہی مرادلیا ہے۔ یعنی نے کہا ہے کہ وصید سے مراد غار کے او پراور نیچے کی عمارت ہے۔ آیت مذکورہ بالا میں جولفظ''وَ لَے مُلِنُتَ'' آیا ہے اس کے معنی رعب کے بیں اور اس سے مراداس غار کی وہ وحشت ہے جواللہ تعالیٰ نے اس میں رکھ دی تھی تا کہ کوئی شخص ان تک نہ بہنچ سکے اور نہ ان کود کھے سکے۔

تعلی وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے حق تعالی سے درخواست کی کہ اصحاب کہف کو ہیں دیکھنا چاہتا ہوں تو تھم ہوا کہ آپ ان کو بالکل نہیں دیکھ سکتے۔ البتہ اپنے صحابہ کہار ہیں سے چارخص ان کے پاس روانہ کردیں تا کہ وہ آپ کا پیغام اُن تک پہنچا دیں اور وہ یعنی اصحابِ کہف آپ پرائیمان لے آئیں۔ آپ نے حضرت جرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ ہیں اپنے لوگوں کوان کے پاس کس طرح بھیجوں؟ حضرت جرائیل نے عرض کیا کہ آپ اپنی جا در بچھا دیں اور اس کے چاروں کونوں پر اپنے چاروں صحابہ یعنی عضرت ابو بکر صدیق فی محضرت فاروق 'حضرت فاروق' حضرت عثمان غنی فاور حضرت علی حید رکر ارضی اللہ عنہم اجمعین کو بھا دیں اور اس مواکو جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے مسخر کی گئی تھی طلب فر مائیں اور اس کواپنی اطاعت کا حکم فر مائیں۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا تو وہ مواان چاروں حضرات کواس غار کے دروازہ تک اڑا کر لے گئی۔

جب صحابہ فی غار کے منہ سے پھر ہٹایا تو کتے نے بھونکنا شروع کر دیا۔لیکن جب اُس نے صحابہ فی کی صورت دیکھی تو خاموش ہو گیا اور اپنے سرسے غار میں داخل ہوئے اور کہا السلام علیم ورحمتہ اللہ و گیا اور اپنے سرسے غار میں داخل ہوئے اور کہا السلام علیم ورحمتہ اللہ و برکا تہ۔ چنا نچہ اصحاب کہف کھڑئے ہو گئے اور کھڑے ہو کر انہوں نے انہیں الفاظ میں سلام کا جواب دیا۔ پھر صحابہ نے اُن کی طرف مخاطب ہو کرفر مایا کہا ہے معاشر فتیان (ائے گروہ نو جوانان) نبی محمد ابن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صاحبان کوسلام کہا ہے۔انہوں نے جواب دیا کہ جب تک زمین و آسان قائم ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پراور آپ لوگوں پر نبھی آپ کا سلام پہنچانے اور آپ کا دین قبول

کرنے پرسلام پہنچتارہے یہ کہہ کراصحابِ کہف بھرسو گئے اورظہورامام مہدی علیہ السلام تک سوتے رہیں گے۔ کہتے ہیں کہ جب امام آخر الزمان مبعوث ہوں گے تو آپ اصحابِ کہف کوسلام کریں گے۔اصحابِ کہف زندہ ہوکر سلام کا جواب دیں گے اور پھرسوجا کیں گے اور پھراس کے بعدوہ قیامت کے دن بیدار ہوں گے۔

جب اصحاب کہف نیے کہہ کر کہ آنخصور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا سلام کہہ دین پھرسو گئے تو چاروں صحابہ حضرات کو ہوانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دیا۔ آپ نے صحابہ عصابہ استحاب کہف سے اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دیا۔ آپ نے صحابہ سے اصحاب کہف سے ہوئی تھی آپ کو سنادی۔ چنانچہ آپ نے ان کی گفتگوس کریہ دعا مانگی:۔

اللهم لا تفوق بیسنی و بین اصحابی و انصاری و اغفر لمن احبنی و احب اهل بیتی و خاصتی. "اےاللہ!میرےاورمیرےاصحاب وانصارے دمیان جدائی مت ڈالنااوران کی جو مجھے سے میرےاہل بیت اورمخصوصین سے محبت رکھتے ہیں مغفرت کرنا۔

مفسرين كاس باره ميں بھي اختلاف ہے كہ اصحابِ كہف كا غار ميں پناه لينے كا كيا سبب تقا؟ چنانچہ اس سلسلہ ميں مختلف اقوال ہيں۔ محد بن اسحاق نے کہا ہے کہ اہلِ انجیل یعنی نصاریٰ کے عقائد فاسد ہو چکے تھے اور ان کے معاصی حدسے تجاوز کر گئے تھے اور اس ورجہ سرکش ہو گئے تھے کہ وہ بُت پرست اور شیاطین کے نام پر قربانی کرنے لگے تھے۔لیکن ان میں کچھلوگ ایسے بھی تھے۔جودین مسیحی پر قائم تھاور الله تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ان کے بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ بیہ بادشاہ بُت پرست اورشیاطین کونذر چڑھا تا تھا۔ چنانچہ ایک دفعہ یہ بادشاہ اصحابِ کہف کے شہر''افسوں' میں پہنچا۔اس کے پہنچتے ہی اہلِ ایمان نے وہاں سے راہ فرارا ختیار کی۔ کیونکہ وہاں پہنچ کر بادشاہ نے تمام اہلِ شہر کو جمع کیا اور ان کو جواس کے ہاتھ آئے کہا کہ یا تو وہ بُت پرتی اختیار کریں یاقتل ہونے کے لئے تیار ہوجا کیں۔ چنانچہ ان لوگوں میں سے پچھلوگ جوخام تھےانہوں نے زندگی کوایمان پرتر جیج دی اور بُت پرست بن گئے ۔لیکن جولوگ اپنے ایمان پر پختہ تھےاور جن کی نظر میں بیدُ نیا ہیج تھی انہوں نے انکار کر دیا۔ چنانچہ باوشاہ نے ان کوئل کرا دیا اوران کےسروں کوشہریناہ کے درواز وں پراٹکا دیا۔ مومنین میں ایک گروہ اصحاب کہف کا بھی تھا اس گروہ کو جب دیگر مومنین کے قبل کا واقعہ معلوم ہوا تو یہ بہت رنجیدہ ہوئے اور انہوں نے نماز کسیج اور دعاء کوئن سے پکڑلیا۔اس گروہ کی تعداد آٹھ تھی اور بیسب اپنی قوم کے اشراف لوگ تھے۔ دقیانوس بادشاہ کو جب اس گروہ کے بارے میں معلوم ہوا تو اُس نے ان کوطلب کرلیا اور ان کوبھی دو با توں کا اختیار دیا کہ بُت پرتی قبول کرلیں یا پھرفٹل کے لئے تیار ہو جائیں۔اس گروہ میں ایک مخص جس کانام 'مسلمینا'' تھااور جوعمر میں سب سے براتھااس نے بادشاہ کو جواب دیا کہ جارا معبودتو وہ ہے جوز مین وآسان کا مالک اور ہرشے سے بزرگ و برتر ہے۔ہم سوائے اس کے اور کسی کومعبود نہیں بناسکتے۔بیس کر بادشاہ نے کہا کہ مجهج تمبارى طرف پردتم آتا ہے ورندتم سب كوابھى قتل كراديتا \_للبذا ميں تم كومهلت ديتا ہوں كەتم اپنے معامله ميں غور كرواورعقل سے كام لو\_ چنانچہ بادشاہ نے ان کوجانے کی اجازت دے دی اور بیلوگ اپنے اپنے گھر واپس آ گئے اور ہرایک نے اپنے اپنے گھرسے زادِراہ لی اور ا کے جگہ جمع ہوکرمشورہ کیااور پھروہ سب ایک غار کی طرف روانہ ہوگئے۔ان میں سے کسی کا کتا بھی ان کے ساتھ ساتھ چاتا گیااوران کے ساتھاس غار میں بھنچ گیا۔

کتے کے متعلق بھی چنداقوال ہیں:۔

کعب کہتے ہیں کہ وہ کتا اصحابِ کہف میں ہے کسی کانہیں تھا بلکہ وہ ان کوراستہ میں ملاتھا۔ جب بیہ کتا ان کوراستہ میں ملاتو ان پر

بھو نکنے لگا۔انہوں نے اس کو بھگایا گر جب بھی وہ بھگاتے تو وہ چلا جاتا ہے اور جیسے ہی وہ چلنے لگتے پھرلوٹ آتا اوراُن کے پیچھے چلنے لگتا۔ جب اصحابِ کہف نے کافی کوشش کی کہ س طرح ہے کتا بھاگ جائے اور وہ بختی پر آمادہ ہوئے تو کتا گویا ہوا اور اپنے پچھلے پیروں پڑھڑے۔ ہوکر آسان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی اور پھراصحابِ کہف سے مخاطب ہوکر کہنے لگا کہتم لوگ مجھ سے مت ڈرو مجھ کواللہ تعالیٰ کے سی حالے جائے والوں سے محبت ہے۔لہذا مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلؤ تم لوگ آرام کرنا میں تمہاری نگہ جانی کرتار ہوں گا۔

۲۔ حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ اصحاب ہف سات تھے اور رات کے وقت فرار ہوئے تھے۔ راستہ میں ان کوا یک جرواہا ملا۔ اس کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ وہ جرواہا بھی انہی کے دین پران کے ساتھ ہولیا۔ چنا نچہ بیسب لوگ غار میں پہنچ کرعبادت الی میں مصروف ہو گئے اور انہوں نے اپنی خور دونوش کا انتظام ایک نو جو ان کے سپر دکر دیا جس کا نام ملیخا تھا۔ بینو جو ان ان سب میں خوب صورت اور چست تھا۔ بید سما کین کا لباس پہن کر باز ارجا تا اور کھانا وغیرہ خرید کر لاتا اور یہی اپنے لوگوں کے لئے جاسوی کا کام بھی کرتا تھا۔ چنا نچہ ایک عرصہ تک بیتمام لوگ ای طرح رہتے رہے۔ ایک دن ملیخا نے آگر بی خبر سنائی کہ بادشاہ ابھی بھی ہم لوگوں کی جبتی میں لگا ہوا ہے۔ چنا نچہ سنجہ سن کے دونے ایک دن غروب آفتاب کے وقت ایک دوسرے کو سمجھار ہے تھے کہ یکا کیا اللہ تفالی نے اُن پر نیند طاری کر دی اور وہ سب کے سب سوگئے۔ ان کا کتا جواس وقت غار کے منہ پر پاؤں پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا وہ بھی اُن کے ساتھ سوگیا۔

کچھدن کے بعدد قیانوس بادشاہ کومعلوم ہوا کہ وہ لوگ بہاڑ میں چھے ہوئے ہیں۔ چنانچے اللہ تعالیٰ نے ای وقت اُس کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ایک دیوار تغییر کرکے بہاڑی آمد ورفت کا راستہ بند کر دیا جائے تا کہ وہ لوگ بھو کے بیا سے مرجا میں۔ کیونکہ ان کے گمان میں بھی یہ بات نہھی کہ وہ سور ہے ہیں اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میتھی کہ ان کا اکرام کرے اور اپنی مخلوق کے لئے ان کواپئی قدرت کا ملہ کی ایک نشانی قرار دے۔ چنانچے اللہ تعالیٰ نے دقیانوس کے ذریعہ سے ان کو دنیا کی نظروں سے او بھل کرا دیا اور ان کی ارواح کو بصورت نوم ( نمیند ) قبض کر لیا اور ملائکہ کو ان کے دائیں بائیس کروٹیس دلانے پر مامور فرما دیا۔

وقی انوں کے گھرانے میں اس وقت دومردمومن تھے۔ چنانچہان دونوں مومن حضرات نے اصحابِ کہف کے نام ونسب و دیگر حالات ایک سیسے کی ختی پر کندہ کرا کر محفوظ کر دیئے اور پھراس ختی کوایک تا نبے کے صندوق میں رکھ کراس صندوق کوایک مکان میں حفاظت سے رکھ دیا۔

۳۔ عبید بن عمیر نے کہا ہے کہ بیسب لوگ ( یعنی اصحاب کہف ) نو جوان تھے اور گلوں میں طوق اور ہاتھوں میں گئوں پہنچہ ہوئے تھے اور اُن کی زلفیں ( ہال ) دراز تھے۔ان کے پاس ایک شکاری کا تھا۔ان کے یہاں ایک عید ہوتی تھی۔ایک دن وہ عید منانے کے لئے نگلے اور ساتھ میں اپنی پوجا کا ایک بُت بھی لیتے چلے۔دفعتا اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب کونو رائیان سے منور فرما دیا۔ان لوگوں میں بادشاہ کا ایک وزیر بھی تھا ہر ایک نے اپنی کو ایک دوسر ہے سے پوشیدہ رکھا۔ان میں سے ایک جوان کی درخت کے سابی میں بیٹھ گیا۔ چنا نچہ اس کود کمھ کر دوسر ابھی اس کے پاس درخت کے نیچ بہتی گیا۔ پھر کیے بعد دیگر ہے سب اس درخت کے نیچ جمع ہوگئے گرکسی اس کود کمھ کر دوسر ابھی اس کے پاس درخت کے نیچ جمع ہوگئے گرکسی نے اپنے دل کی بات دوسر سے پر ظاہر نہ کی۔ آخر کاران میں سے ایک بولا کہ ہم لوگ اس جگہ کس لئے جمع ہوئے ہیں گرکوئی بھی جو اب نہ و سے سالور ہر ایک اپناراز چھپائے رہا۔لیکن پھر ان سے ضبط نہ ہوسکا اور ان میں سے ایک بول پڑا اور جو پھھ اُس کے دل میں تھا وہ ظاہر کر دیا۔ بب ان کو معلوم ہوا کہ ہم سب ایک ہی رشتہ ( اسلام ) میں دیا۔ اس کے بعد د چیرے دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے اپنے موٹن ہونے کا اظہار کر دیا۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ ہم سب ایک ہی رشتہ ( اسلام ) میں دیا۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے دی رہا ہے۔ بان کو معلوم ہوا کہ ہم سب ایک ہی رشتہ ( اسلام ) میں

منسلک ہیں تو وہ بہت خوش ہوئے۔

پھرانہوں نے آپس میںمشورہ کرکے طے کرلیا کہ بھی جا کر کسی غار میں حجب جائیں وہاں (انشاءاللہ)اللہ تعالے ہم پراپی رہمت کی بارش فرمادیں گے اور ہمارے کام میں آسانی پیدا فرمادے گا۔ چنانچہوہ ایک غار میں جا کرپناہ گزین ہو گئے اوران کا کتا بھی ان کے ساتھ رہا۔اس غارمیں وہ نواو پرتین سوسال تک سوتے رہے۔

ادھر جب شہر والوں اور ان کے عزیز وا قارب نے نہ پایا تو انہوں نے ان کے نام معہ ولدیت وسکونت اور تاریخ کم مشتگی اور بادشاہِ وفت کا نام ایک مختی پرککھوا کراس کوشاہی خزانہ میں جمع کرادیا۔

٣۔ سدى نے کہا ہے کہ جب اصحابِ کہف غارى طرف چلے توراستہ میں ان کوا یک چروا ہالا۔ چروا ہے نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عباوت کروں گا۔ چنا نچہ انہوں نے اس کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ چروا ہے کا کتا بھی ان کے بیچھے بیلی پڑا۔ جب انہوں نے کتے کو دیکھا تو چروا ہے کہا کہ اس کتے کوتم بھگا دو۔ کیونکہ یہ بھونک بھونک کرہم کوسونے نہیں دے گا۔ چنا نچہ چروا ہے نے اس کو بھگانے کی بہت کوشش کی محرکتانہ بھا گا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو گویا کر دیا اور وہ کہنے لگا کہ جھے کو نہ بھگاؤ اور نہ مارو میں تم سے چالیس سال قبل اللہ تعالیٰ پرایمان لا چکا ہوں۔ کتے کا یہ کلام س کراُن کو بہت تعجب ہوا اور اُن کے ایمان میں مزید ترقی ہوگئی۔

محمه باقر" فرماتے ہیں کہ اصحابِ کہف میالقہ یعنی لگر تھے۔

الله تعالى كَقُولْ ' أَمُ حَسِبُتَ أَنَّ أَصُحَابَ الْكُهِفِ وَالرَّ قِيْمِ كَانُو امِنُ آيَاتِنَا عَجَبًا ''

(اے محمدٌ کیا آپ کا خیال ہے کہ اصحابِ کہف ورقیم ہماری نشانیوں میں عجیب تھے) کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ بیروا قعات عجیب نہیں ہیں بلکہ جوعجا ئبات اللہ تعالیٰ نے زمین وآسان اوران میں رہنے والوں کی پیدائش میں رکھے ہیں وہ ان سے بھی عجیب تر ہیں۔

علامہ دمیری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصحابِ کہف کا واقعہ تو ہم بیان کر چکے اور اب رہاا صحابِ رقیم کا واقعہ تو اس میں بھی مفسرین کا مختلف اقوال ہیں۔ چنا نچہ و ہب فرماتے ہیں کہ مجھے کو نعمان ہن بشیرانصاری سے بیصدیث پنچی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کورقیم کا ذکر کرتے ہوئے سنا آپ نے فرمایا کہ تین مخص اپنے گھر والوں سے ناراض ہوکر ہا ہر نکلے۔ راستہ میں ہارش آگئ وہ ہارش سے بچنے کے لئے ایک غار میں واخل ہو گئے۔ ہارش کی تیزی سے پہاڑ سے ایک بہت بڑا پھر لڑھک کراس غارے مُنہ پر آگرا جس سے اُن کے نکلنے کا راستہ بند ہوگیا۔

یہ ماجراد کیوکران مینوں میں سے ایک فیض بولا کہ ہم کو چا ہے کہ ہم نے اپنی اپنی زندگی میں جواعمالِ حند کے ہیں ان کو یادکر کے ایک دوسرے کو سنادیں۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالی ان کی برکت سے ہمارے حال پر رحم فرما کیں چنانچہان میں سے ایک فیض بولا کہ میں نے ایک کام اچھا یہ کیا تھا کہ ایک بار میرے یہاں مزدور کام پر گلے ہوئے تھے ان کی شبح سے شام تک کی مزدوری مقررتھی۔ ایک دن ان میں سے ایک مزدور آ دھادن گزرنے کے بعد آیا۔ لہٰذا میں نے اس کی مزدوری آدھی کردی۔ چنانچہوہ آدھی مزدوری پر ہی کام کرنے لگا مگراس نے ایک مزدور آدھادن گزرنے کے بعد آیا۔ لہٰذا میں نے اس کی مزدوری آدھی کردی۔ چنانچہ میں نیادہ تھا۔ چنانچہ میں نے اس کی مخت سے خوش ہو کے نصف دن میں بی اتنا کام کیا کہ اس کے ساتھیوں کے پورے دن کے کام سے بھی زیادہ تھا۔ چنانچہ میں نے اس کی مزدوری و جواب دیا کہ بندہ کراس کو بھی پورے دن کی مزدوری میں تو بچھی کی نہیں کی۔ میرامال ہے جس کو چا ہوں دوں اور جس کو چا ہوں نہ دوں اعتراض کیا۔ میں گوشہ میں رکھ خدا میں نے تیری مزدوری کے دام گھر کے کسی گوشہ میں رکھ جواب دیا گیا۔ چنانچہ میں نے اس کی مزدوری کے دام گھر کے کسی گوشہ میں رکھ جواب کو کہ ہی گوشہ میں رکھ جواب کے دام گھر کے کسی گوشہ میں رکھ جسے جو میری اس بات پر وہ بہت غصہ ہوااور اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا۔ چنانچہ میں نے اس کی مزدوری کے دام گھر کے کسی گوشہ میں رکھا

دیئے۔ کچھ دیر بعد میرے پاس سے ایک بچہ والی گائے گزری۔ میں نے اس گائے کے مالک سے بات چیت کر کے اس کے بچہ کو اُس مزدوری کے داموں خریدلیا۔ چنانچہ اس بچہ کو میں نے پالاوہ بچہ بڑھ کر گائے ہوگئی اور پھروہ گا بھن ہوکو کربیا ہی اوراس طرح اس کی نیل بڑھتی رہی۔

کچھ سال بعدایک بوڑھا میرے پاس آیا میں اس کو پہچا نتائہیں تھا اور کہنے لگا کہ آپ کے ذمہ میرے کچھ دام ہیں اور پھرائس نے تفصیل بتا کر مجھ کو یا دولایا۔ جب میں نے اس کو پہچان لیا تو میں نے کہا کہ میں تو خود تمہاری تلاش میں تھا۔ یہ کہہ کر میں نے اس کے سامنے وہ گائے اور جس قد راس سے بچے بیدا ہوئے تھے سب لا کھڑے کئے اور اس سے کہا کہ یہ تیری مزدوری ہے۔ یہن کروہ خف کہنے لگا کہ کیا آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ میں نے فتم کھا کر کہا کہ مذاق نہیں کر رہا ہوں بلکہ بچے کچے یہ تیرا ہی حق ہے میرااس میں پچھ حصہ نہیں۔ پھر میں نے اس سے گائے کی خریداری کا واقعہ بیان کیا۔ یہن کروہ بہت خوش ہوا اور اپنا مال لے کر رخصت ہوا۔

ا پی بیسرگزشتاہے ساتھیوں کوسنانے کے بعداُس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یااللہ!اگر تُوسمجھتاہے کہ میں نے وہ کام تیری رضا کے لئے کیا تھا تو اس پھرکو ہمار ہےاو پر سےاٹھا لے۔ چنانچہاس کے بیہ کہتے ہی وہ پھر چنٹا اورا بیک تہائی ہٹ گیااور غار میں اتنی روثنی ہوگئ کہ ہم ایک دوسرے کود کیھنے لگے۔

اس کے بعدان میں سے ایک دوسرافخض بولا کہ میں نے بھی ایک نیک کام کیا تھا اور وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے شہر میں گرانی ہوئی ہمام لوگ اس گرانی سے پریشان حال ہو گئے مگر میرے یہاں اللہ کافضل تھا۔ چنا نچہ میرے پاس ایک عورت آئی اور مجھ سے خیرات طلب کرنے گئی۔ بیس نے اس کو جواب دیا کہ خیرات جب ملے گی جب تم میرے ساتھ ہم بستری کروگی لیکن اس عورت نے انکار کیا اور واپس چلی گئی۔ ایک وورت نے انکار کیا اور واپس چلی گئی۔ ایک وورت کے انگار کیا تھا ہے کہ میں جس حال میں ہوں۔ میں نے بھروہی شرط لگائی۔ چنا نچہوہ اس مرتبہ بھی نہ مانی اور واپس چلی گئی۔ مگر وہ گھر کینچی تو اس نے اپنے شوہر سے تذکرہ کیا۔ شوہر نے کہا کہ مجبوری ہے تو ایسا کرلے کیونکہ اس سے تیرے نیچ بھوک سے نجات یا جا کیں گئے۔

چتانچے تیسری مرتبہ وہ پھرآئی اور اللہ کا واسط دیے گئی۔ گرمیری جانب سے اس کو پھر وہی جواب ملا۔ اس پراس باروہ راضی ہوگئی اور سر کھول کر پڑگئی۔ جب میں نے اس سے برے کام کا ارادہ کرلیا تو وہ کا پننے گئی میں نے اس سے سب پوچھا تو وہ بولی کہ میں اللہ رب العالمین کے خوف سے کانپ رہی ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ اس بختی اور تنگی میں بھی بچھ کو اس کا ڈر ہے اور افسوس کہ اُس نے جھے ہر طرح سے اپنی رحمت سے نوازا۔ گرمیں پھر بھی اس سے بے خوف ہوں۔ یہ کہہ کرمیں نے فوری طور سے اس کوچھوڑ دیا اور دل ہی دل میں بہت شرمندہ ہوا۔ پھر میں نے اس عورت کو کافی کچھ دے کر رخصت کر دیا۔ یہ قصہ سنا کر اس مختص نے اللہ تعالیٰ سے دعا ما تنگی کہ اے اللہ ایس دن میراوہ فعل اگر تیرے بزد یک تیرے خوف کی وجہ سے تھا تو آج ٹو ہمیں اس پھر کے خوف سے نجا سے دلا دے۔ چنانچہ وہ پھر فوراایک حصہ اور کھک گیا اور غارمیں پہلے سے زیادہ روشی وہوا داخل ہوگئ۔

اس کے بعد تیسر مے فقص نے اپنی سرگزشت اس طرح بیان کی کہ میرے والدین بوڑھے اور ضعیف تھے اور میں نے بکریاں پال رکھی تھیں۔ میرار وزانہ کا یہ معمول تھا کہ پہلے میں اپنے والدین کو کھلاتا پلاتا اور اُن کی تمام ضروریات پوری کر کے پھر بکریاں چرانے جنگل چلا جاتا۔ چتا نچہ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ بارش کی وجہ سے مجھ کو جنگل میں رُکنا پڑ گیا اور پھر میں رات کو گھر پہنچا۔ گھر چہنچ ہی میں نے سب سے پہلے بکریوں کا دودھ دو ہا۔ اور بکریوں کو کھلائی چھوڑ کراس دودھ کو لے کروالدین کی خدمت میں حاضر ہواتا کہ ان کو دودھ پلا

سکوں ۔ مگر جب میں اُن کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ وہ دونوں سور ہے ہیں۔

ید مکھ کر مجھ کوتشویش ہوئی اور میں دشواری میں پڑگیا کیونکہ والدین کو نیندہ جگانا مجھ کوشاق معلوم ہوا۔ چنانچہ میں دودھ لے کران کی خریب بیٹھ گیا تا کہا گران کی خودہ نیند کھلے تو میں ان کو دودھ پیش کرسکوں۔ادھرمیری تمام بکریاں بغیر بندھی ہوئی تھیں اور بیام خطرہ سے خالی نہ تھا۔ چنانچہ اس کشکش میں شہر ہوگئی اور میں ہاتھ میں دودھ کا برتن لئے اپنے والدین کے پاس بیٹھار ہا اور جب وہ جاگ گئے تو میں نے ان کو دودھ بلایا۔

یہ قصہ بیان کر کے اس تیسر مے مخص نے بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ سے دعا ما نگی (حضرت نعمان ؓ بن بشیر فر ماتے ہیں کہ بیر حدیث بیان کرتے وقت مجھ کوابیا معلوم ہور ہاہے کہ گویا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بیالفاظ سن رہا ہوں) چنانچہ جیسے ہی اُس نے دُعاختم کی پہاڑ بولا'' طاق طاق''اور غار بالکل کھل گیااور نتیوں حضرات غار سے باہر آ گئے۔

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ''رقیم'' عمان اور ایلہ کے درمیان فلسطین کے قریب ایک وادی ہے اور بیو ہی وادی ہے جس میں اصحابِ کہف کی خواب گاہ ہے۔کعب الاحبار نے کہا ہے کہ رقیم اصحابِ کہف کے شہر کا نام تھا۔حضرت سعید "بن جبیر فرماتے ہیں کہ رقیم جمعنی مرقوم اس مختی کا نام تھا جس پر کہ اصحابِ کہف کے نام وغیرہ کندہ تھے محفوظ کردیئے گئے تھے۔

اصحاب کہف کا انجام بیہوا کہ جب وہ سوکرا شھے تو آپس میں فدا کرہ کرنے لگے کہ ہم کتی دیرسوئے ہوں گئے ؟ ان میں سے کسی نے کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ ایک اس کئے ابتم ایک کام کرو کہا لیہ آدمی کو ہے کہ ہم کتنی مدت سوئے اس لئے ابتم ایک کام کرو کہا لیہ آدمی کو روپیدد سے کرشہر بھی جوتا کہ وہ کسی دوکان سے حلال اوراچھا کھانا خریدلائے مگر جوکوئی بھی جائے وہ بیکام بہت ہوشیاری اور تدبر سے کر سے تاکہ کسی شہروالے کو ہمارا پنة نہ چلے۔ کیونکہ اگر ظالم دقیانوس کو ہمارا پنة چل گیا تو وہ یا تو ہم کوسنگسار کرادے گایا پھر ہم کودین حق سے پھیر دے گا اوراگرابیا ہوا تو ہم کو خاطر خواہ فلاح حاصل نہیں ہوگی۔

چنانچان میں سے ایک شخص جس کا نام تملیخا تھارہ پیے لے کرشہر پہنچا تو اس کو ہر چیز عجیب اور بدلی بدلی تنظر آئی (اور بیاس وجہ سے کہ ان کو نیند میں کئی صدیاں بیت گئی تھیں )شہر کے لوگوں نے جب اس کے پاس اتنا پرانا دقیا نوس سکہ دیکھا تو وہ بہت متبجب ہوئے اور کہنے گئے کہ بیسکہ کس بادشاہ کے نام کا ہے؟ کوئی کہنے لگا کہ ضروراس شخص کوکوئی پرانا دفینہ (یاخزانہ) مل گیا ہے۔ چنانچ شہر میں ہر طرف اس بات کا چرچا ہوگیا اور شدہ شدہ بیہ معاملہ بادشاہ وقت تک پہنچ گیا۔ چنانچہ بادشاہ نے وہ پرانی شختی جس پر کہا صحاب کہف کے نام وغیرہ درج سے خزانہ سے نکلوائی۔ چنانچہ اس شختی سے شخص ہوگئی کہ بیشخص اس جماعت کا ایک فرد ہے جن کے نام اس مختی پردرج سے جنانچہ بہت سے لوگ اس غار اور ان لوگوں کو دیکھنے کے لئے تملیخا کے پیچھے روانہ ہو گئے گروہ (تملیخا) ان سے پہلے اپ ماتھیوں کے پاس غار میں بیٹھ اور تمام حال ان سے بیان کیا۔ چنانچہ الل شہر کے پہنچنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان پر پھر نیند طاری کر دی اور وہ سب کے سب سو گئے۔

اس وقت اس شہر میں'' بعث بعد الموت' کے متعلق بہت جھڑا پھیلا ہوا تھا کوئی کہتا تھا کہ مرنے کے بعد جینا نہیں ہے۔کوئی محض روحانی بعث کا قائل اور جسمانی کا منکر تھا۔کوئی روحانی اور جسمانی دونوں کا قائل تھا۔ بادشاہ اس وقت حق پرست تھا اور وہ چا ہتا تھا کہ کوئی این نظیر مل جائے کہ جس سے بعث کے متعلق بیاستبعاد عقل کم ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اصحاب کہف کی نظیر مہیا کر دی اور اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ منکرین آخرت بھی اس واقعہ سے قائل آخرت ہو گئے اور اچھی طرح سمجھ گئے کہ اصحاب کہف کا استے عرصہ تک سوکر جاگ المحان

دوسری بار جینے سے کم نہیں۔اہل شہرنے ان کے عجیب وغریب حالت کوئن کراورد مکھ کر چاہا کہ اس غار کے پاس کوئی مکان تعمیر کردیں تا کہ زائرین کو سہولت ہو مگراس بارہ میں ان میں اختلاف ہو گیا کہ رہتمیر کس نوعیت کی ہونی چاہیے۔ چنانچہ جولوگ صاحب افترار تھے ان کی ہیے رائے ہوئی کہ ایک مجد تعمیر کردی جائے۔

اصحاب کہف کے متعلق بیامرتو قطعی طور پر ثابت ہے کہ وہ موحداور متی لوگ تھے گریقینی طور پر بیمعلوم نہیں کہ وہ کس نبی کی شریعت کے تنبع تھے۔ گرجن لوگوں نے معتقد ہوکر وہاں مکان یامسجد بنائی وہ نصار کی تھے۔

اصحاب کہف کی تعداد میں بھی اختلاف ہے۔حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں ان قلیل التعدادلوگوں میں ہوں جنہوں نے سیاق قرآن سے معلوم کرلیا ہے کہ اصحابِ کہف کی تعداد سات تھی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دواقوال کو' کر جُسم بِالْغَیْبِ ''فرمایا ہے۔ تیم معلوم کرلیا ہے کہ اصحابِ کہف کی تعداد سات تھی ہیں بھی بدلا ہوا ہے۔ پچھلے دو جملوں میں' واؤ عطف'' نہیں ہے۔لیکن تیسرے قول کے متعلق یہ بین فرمایا۔ اس کے علاوہ اسلوبِ بیان بھی بدلا ہوا ہے۔ پچھلے دو جملوں میں' واؤ عطف'' نہیں ہے۔لیکن تیسرے جملہ یعنی' وَ فَامِنْهُمْ کُلُبُهُمْ '' عطف کے ساتھ لانے سے اس امرکوگویا موکد کرنامقصود ہے کہ اس قول کا قائل پوری بصیرت اور وثوق کے ساتھ واقعہ کی تفصیل سے واقف ہے۔

کہف جبل منحلوس وبقول دیگر بنا جیوس میں ایک غار ہےاوراس کا نام'' حرم' ویقول دیگر'' خدم' ہے۔

اصحاب کہف کے اساء گرامی سے ہیں۔

(۱)مکسلیمنا (۲)تملیخایا املیخا (۳)مرطونس (۴)یوناسن (۵)سارنبوس (۲)لطینوس (۷) کندسلططنوس بیرساتوال فخص را عی یعنی چروا با تھااوراس کے کتے کانام''قطمیر'' تھا۔

ذہبی کی تاریخ اسلام میں (۱۹۹۹ھ) لکھا ہے کہ ممثا دونیوری ایک مرتبہ اپنے گھرسے نکلے تو آپ پر کتا بھو نکنے لگا۔ آپ نے فورا کہا۔ کتا فورا مرگیا۔

سب سے پہلے جس شخص نے حراست کی غرض سے کتا پالا وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے اور اس کا سبب یہ ہوا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو کشتی بنانے ناخم دیا تو آپ نے کشتی بنانی شروع کر دی۔ اور آپ جتنا کام کرتے رات کو آپ کی قوم کے لوگ چوری ہے آکر اس کو بگاڑ دیے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتا پالنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ جب رات کو آپ کی قوم کے لوگ آپ کا تیار کر دہ کام پھر بگاڑنے کے لئے آتے تو کتا ان پر بھونکتا اور اس طرح آپ جاگ جاتے اور ڈنٹرالے کر ان کے پیچھے دوڑ جاتے تو وہ بھاگ جاتے اور ڈنٹرالے کر ان کے پیچھے دوڑ جاتے تو وہ بھاگ جاتے۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم كاس قول ( ملائكهاس گھر ميں داخل نہيں ہوتے جس گھر ميں كتايا تصوير ہو) كى تفيير ميں علماء دين كا قول ہے كہ گھر ميں كسى جان داركى تصوير ہونے كى صورت ميں فرشتے اس وجہ سے اس ميں ظاہر نہيں ہوتے كہ تصوير كاركھنا معصيتہ فاحشہ ہے۔ كيونكہ تصوير ميں خلق الله سے مشابہت ہے اور اس وجہ ہے بھى كہ بعض تصويريں ان چيزوں كى ہوتى ہيں كہ جن كى ماسوائے الله تعالى پرستش كى جاتى ہے۔ كى جاتى ہے۔

کتے والے گھرے فرشتوں کے رکنے کا سبب سے ہے کہ کتا کثرت سے نجاست کھا تا ہے اور دوسرا سبب سے ہے کہ جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ بعض کتے شیطان ہوتے ہیں اور ملائکہ شیاطین کی ضد ہیں۔لہٰذا ضداد کا جمع ہونا محال ہے۔تیسری وجہ سے کہ کتے میں بد بوہوتی ہے اور ملائکہ چونکہ پاک وصاف ہستیاں ہیں وہ بد بوکونا پسند کرتے ہیں اور اس سے بچنے کی ان کومنجائب اللہ مدایت ہے۔ لہذا گھر میں کتے کا رکھنے والا فرشتوں کے دخول'ان کی رحمت'استغفار اور برکت سےمحروم ہو جاتا ہے۔ جب کسی گھر میں فرشتے واخل ہوتے ہیں تو اگر اس گھر میں شیاطین وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ بھاگ جاتے ہیں لیکن کتا پالنے والے اس رحمت سے بھی تہی دست رہجے ہے۔

وہ فرشتے جوتصویراور کتے کی وجہ سے گھروں میں داخل نہیں ہوتے وہ وہ فرشتے ہوتے ہیں جواللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت لئے ہوئے دنیا میں گھومتے رہتے ہیں۔لیکن وہ فرشتے جو''حفظہ'' کہلاتے ہیں یاوہ جوروح قبض کرنے پر مامور ہیں وہ ہر گھر میں واخل ہوجاتے ہیں۔ کتے یا تصویر کے ہونے سے ان پر پچھفر ق نہیں پڑھتا۔حفظۃ یعنی کراما کا تبین کسی حال میں بھی انسان سے جدانہیں ہوتے کیونکہ وہ انسانوں کے اعمال لکھنے پر مامور ہیں۔

امام غزالی علیہ الرحمتہ نے اپنی کتاب' احیاء العلوم' میں لکھا ہے کہ اگر کسی کے دروازہ پر'' کلب عقور' یعنی کفکھا کتا موجود ہواوراس اللہ عقور' یعنی کفکھا کتا موجود ہواوراس اللہ عقور' یعنی کفکھا کتا موجود ہواوراس اللہ عقور کی ہوتو مالک مکان پراس کتے کو وہاں سے ہٹانا شرعاً واجب ہوگالیکن اگر ایسا ہو کہ اس سے کا شنے کی اذیت تو نہیں پہنچتی بلکہ وہ لوگوں کی آمدور فت کے لئے احتر از بھی ممکن ہے تو اس صورت میں اس کا دفع کرنا واجب نہ ہوگا۔ ہاں اگروہ پاؤں بھیلا کر بیٹھے اور اس سے لوگوں کی آمدور فت میں تنگی واقع ہوتو اس سے اس کورو کا جائے گا۔ دفع کرنا واجب نہ ہوگا۔ ہاں اگروہ پاؤں بھیلا کر بیٹھے اور اس سے لوگوں کی آمدور فت میں تنگی واقع ہوتو اس سے اس کورو کا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے قول' ٹُعَیِلُمو نَہُنَّ مِمَّا عَلَّمَکُمُ اللَّهُ '' (تم سکھاؤان کووہ چیز جوتم کو اللہ تعالیٰ نے سکھائی) کی تفییر میں کہ ہیآ بیت اس

المدعای ہے وں تعلیموں میں عدم عدم اللہ کر ہم تھا وان ووہ پیر ہوم والدتعای کے تھاں) ی سیریں کہ بیا بیت اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ عالم کو وہ فضیلت حاصل ہے جو جاہل کونہیں۔ای طرح اگر کتے کوتعلیم دے دی جائے تو اس کوغیر معلم کتے پر فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔لہذا وہ انسان جوعلم کا حامل ہواور بالخصوص جبکہ وہ عامل بھی ہواس انسان ہے افضل ہوگا جو جاہل ہے۔ جنانچہ مسلمت علی رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ ہرشے کی قیمت ہوتی ہے اور انسان کی قیمت ہے کہ وہ نیکوکاری کرے۔

الله تعالیٰ کے قول: " وَاتُلُ عَلَیْهِم نَباءَ الَّذِی آتیناهُ آیاتِنا فَانُسَلَخ مِنْهَا فَاتَبُعَهُ الشَّیْطانُ فَکَانَ مِنَ الْعُوِیُنَ وَلُوْ شِنْنا لَکُلُبِ اِنْ تَحْمِلُ عَلَیْهِ یَلُهَ نُ اَوْ تَتَوْکُهُ یَلُهُ نُ "(اور آب ان لُول کول کوال خَض کا حال بیان کردیجے جم کوہم نے اپی آیتیں دیں مگر دو ان سے بالکل ہی نکل گیا۔ پھر شیطان اس کے پیچے لگ گیا اوراس کا شار گراہ لوگوں میں ہوگیا اگر ہم چا ہے تو اُسے بلند مرتبہ کردیتے لیکن دو خود ہی زمین کی طرف ماکل ہوگیا اورا بی نفسانی لگ گیا اوراس کا شار گراہ لوگوں میں ہوگیا اگر ہم چا ہے تو اُسے بلند مرتبہ کردیتے لیکن دو خود ہی زمین کی طرف ماکل ہوگیا اورا بی نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے لگا۔ اس کی مثال کتے کی ہے کہ اس کو ماروت بھی ہا نیتا ہے اور آ وارہ چھوڑ دو تب بھی ہا نیتا ہے ) کافیر میں مصرح نفس کی مطابق بھم میں باعث کا میں میں اسرائیلی تعالی دھور میں اسرائیلی تعالی ورشہ بلتا ایک بیم میں باعورا کے نام سے معروف تھا۔ پیشخص اصل میں اسرائیلی تھا اور شہر بلتا ایک دھرت مول علیہ السلام جبارین سے جنگ کرنے کے ادادہ سے کنعان کی سرز مین میں داخل میں ہوگا ہوگا کہ جب حضرت مولی علیہ السلام جبارین سے جنگ کرنے کے ادادہ سے کنعان کی سرز مین میں داخل میں تا ہوگا ہوگا ہوگا کی اور کہا کہ حضرت مولی علیہ السلام بہت طاقتور ہیں اوران کے پاس الشکر بھی ہے۔ وہ کنعان سے اس وجہ سے آئے ہیں کہ ہم وقل اور جل اور کہا کہ حضرت مولی علیہ السلام بہت طاقتور ہیں اور ان کے پاس الشکر بھی ہے۔ وہ کنعان سے اس وجہ سے آئے ہیں کہ ہم وقل اور جل اور کہا کہ حضرت مولی علیہ السلام بہت طاقتور ہیں اور ان کے پاس الشکر بھی ہے۔ دہ

آپ چونکہ متجاب الدعوات ہیں آپ کواسم اعظم آتا ہے لہذا آپ نکل کراللہ تعالیٰ سے دعا فر مائیں کہ حضرت موی میہاں سے چلے

۔۔ بلعم نے اپنی قوم کی بات سُن کراُن کو جواب دیا کہ کم بختو! حضرت مویٰ علیہ السلام اللّٰد تعالی کے نبی ہیں اوراُن کے ساتھ ملائکہ اور مومنین کالشکر ہے۔ میں کیسے اُن پر بددعا کرسکتا ہو۔ بیاور بات ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم جانتا ہوں لیکن اگر میں نے تمہالاے مشورہ پر عمل کیا تو میری دنیاوآخرت دونوں بر با دہوجا ئیں گے۔اس لئے میں تمہاری اس سلسلہ میں کچھد دنہیں کرسکتا۔

بلعم کاجواب سُن کراس کی قوم نے اس کی بڑی منت ساجت کی اوراس پر بڑااصرار کیا۔ چنانچہ جب بلعم مجبور ہو گیا تو اُس نے کہا کہ ' اچھا پہلے میں اپنے پروردگار سے مشورہ کرلوں۔ بلعم کی شان بیقی کہ جب وہ کسی چیز کے لئے دُعا کا قصد کرتا تو خواب میں اُس کواس چیز کا ہونا یا نہ ہونا دکھلا دیا جاتا تھا۔ چنانچہ اس کوخواب میں حضرت موئی علیہ السلام پر بددعا کرنے سے منع کردیا گیا۔

بلعم کی قوم نے جب دیکھا کہ بلعم نے انکار کر دیا ہے تو پھرانہوں نے بیہ چالا کی کی کہ اس (بلعم) کونذ رانے پیش کرنے ویٹروع کر دیئے۔بلعم نے نذ رانے قبول کر لئے اوراپی قوم سے وعدہ کرلیا کہ اچھا میں اپنے رب سے پھرمشورہ کروں گا۔ چنانچہ اس نے بد دعا کرنے کی اجازت پھرطلب کی مگر اس کو اس بار کوئی جواب نہ ملا۔ اس پر اس کی قوم کہنے گلی کہ اگر آپ کا رب بدعا کرنے کو برا سجھتا تو صاف طور سے آپ کوئع کر دیتا۔جیسا کہ پہلی بار منع کیا تھا مگر اس مرتبہ تو اس نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔

غرض کہ وہ لوگ اس کے سامنے بہت گڑ گڑائے اورانتہائے خوشامد درامد کر کے اس کواپنی طرف موہ ہی لیا۔ چنانچہ بلعم اپنی گدھی پر سوار ہوکر پہاڑ کی طرف چلا گیا۔اس پہاڑ سے بنی اسرائیل کالشکر دکھائی دیتا تھا۔ابھی وہ کچھدور ہیں چلاتھا کہ اس کی گدھی نے ٹھوکر کھائی اور وہ گر پڑی۔ چنانچہ بلعم اس پرسے انز ااوراس کو مارنے لگا۔ مارکھا کر گدھی پھر کھڑی ہوگئی اور وہ اس پرسوار ہوگیا۔ابھی کچھدور ہی چلاتھا کہ وہ گر پڑی۔ چنانچہ بلعم نے اس کو پھر مارا۔مارکھا کر گدھی پھرچل دی اور بلعم پھراس پرسوار ہوگیا۔

غرضیکہ وہ کئی باراس طرح گرتی اور مارکھاتی رہی۔ چنانچہ آخری بار جب وہ گری اور بلعم نے اس کو مارنا چا ہا تو اللہ کے تھم سے وہ بول پڑی اور کہنے گئی کہ اے بلعم بڑے شرم کی بات ہے کیاتم کونظر نہیں آتا کہ فرشتے تیرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور جب میں چلتی ہوں تو یہ میرا منہ دوسری طرف پھیرد ہے ہیں کیا تو اللہ تعالی کے نبی اور مومنین پر بددعا کرنے جارہا ہے۔ گدھی کی تنبیہ کا جب بلعم پرکوئی اثر نہ ہوا تو اللہ تعالی نے اس کا راستہ صاف کر دیا اور وہ پہاڑ پر پہنچ گیا۔ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر بلعم نے اسم اعظم کے ذریعے سے بددعا کرنی شروع کی۔ چنانچہ اس کی دعامقبول ہوئی اور حضرت موٹی علیہ السلام مع اپنے لشکر کے میدان تیہ میں جا تھینے۔

حضرت موی علیہ السلام نے اللہ تعالی ہے عض کیا کہ اے میرے رب جھ سے کیا گناہ سرز دہوگیا تو نے مجھ کواس میدان میں لا ڈالا۔ جواب ملاکہ بلعم بن باعورا کی بددعا سے ایسا ہوا ہے۔ حضرت موی " نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار جب تو نے بلعم کو بددُ عا میرے او پر قبول فر مائی تو اس سپر میری بددُ عا بھی قبول فر مالے۔ چنانچ آپ نے دُ عامانی کہ یاالنی بلعم سے اپنااسم اعظم واپس لے لے۔ مین نچ حضرت موی علیہ السلام کی دُ عاقبول ہوئی اور بلعم سے وہ چیز سلب ہوگئی اور سفید کبور کی شکل میں اس کے سینے سے نکل کراڑگئی۔ چنانچ حضرت موی علیہ السلام کی دُ عاقبول ہوئی اور بلعم سے وہ چیز سلب ہوگئی اور سفید کبور کی شکل میں اس کے سینے سے نکل کراڑگئی۔ علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ بیقول '' مقاتل'' کا ہے۔ لیکن حضرت ابن عباس " وسدی نے کہا ہے ۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان الث دی۔ کیونکہ اس کی قوم نے اس سے کہا کہ بیآ پ کیا کر رہے ہیں بجائے حضرت موی " کے تن میں بددُ عاکر نے کے ہمارے تن میں بددُ عاکر نے کے ہمارے تن میں بددُ عاکر نے ہوا ب دیا کہ بیمیرے بین بیا کہ بیمیرے بین جائے حضرت موی " کے تن میں بددُ عاکر نے کے ہمارے تن میں بددُ عاکر نے ہوا ب دیا کہ بیمیرے بین جائے حضرت موی " کے تن میں بددُ عاکر نے کے ہمارے تن میں بددُ عاکر رہے ہیں۔ بلکہ بیم نجا ب اللہ ہے۔

بلعم اسم اعظم بھول گیااوراس کی زبان لٹک کراس کے سینہ پر آپڑی۔ چنانچہ اپنی بیدحالت دیکھے کروہ اپنی قوم سے کہنے لگا کہ میری دین اور دُنیا تو جاتی ہی رہیں۔ گراب میں بھی اُن کے خلاف مکروفریب سے کام لوں گا۔ چنانچہ اس نے تھم دیا کہ اپنی عورتوں کوخوب سجا بنا کربنی اسرائیل کے لٹکر میں بھیجواور پہلے ان کو کچھ مال ومتاع دے دواوران سے کہددو کہ وہ لٹکر کے ساتھ ساتھ ہی رہیں اوراسرائیل لٹکر کا جوبھی خص ان سے ہم بستری کا خواہش مند ہواس سے انکار نہ کریں۔اگران میں سے ایک فیض نے بھی زنا کرلیا تو دوسر کے بھی کراس گناہ میں جتلا ہوجا کیں گے۔

چنا نچہ جب عورتیں بنی اسرائیل کے نشکر میں پنچیں تو ان میں سے ایک عورت جس کا نام ''کتی بنت صور کھا بنی اسرائیل کے ایک امیر کبیر خفس کے پاس سے گزری۔ اس خفس کا نام ' زمیری بن شلوم' کھا اور بیشمعون بن یعقوب کی اولا دہیں سے تھا۔ اس خفس نے اس عورت کوجیسے بی ویکھا کھڑا اہو گیا اور اس کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو کر اس کا ہاتھ پکڑلیا اور اس کو اپنے کہ کہ بیتے ہے لئے حرام ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بے شک بیہ تیرے لئے حرام ہے اس کے ساتھ قربت ہر گزنہ کرنا ۔ لیکن اس نے کہا کہ میں اس معاملہ میں آپ کا کہنا ہر گزنہ مانوں گا اور یہ کہ کر اس عورت کو لے کر ایک جہاں کے ساتھ قربت ہر گزنہ کرنا ۔ لیکن اس نے کہا کہ میں اس معاملہ میں آپ کا کہنا ہر گزنہ مانوں گا اور یہ کہ کر اس عورت کو لے کر ایک قبیل باہر قبیل گیا اور وہاں اس سے ہم بستر ہوا۔ چنا نچ اس جرم کی یا واش میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر فورا طاعون کی وہاء مسلط کر دی۔ حضرت موکی علیہ السلام کے ایک کارندے جو کہ ''صاحب ام'' (احکام کا نفاذ کرنے والے) کے عہدہ پر تھے اس وقت کہیں باہر گئے ہوئے تھے ان کا نام مخاض بن عیز اربن ہارون تھا۔ یہ انتہائی طاقتور تھے۔ چنا نچ جیسے بی بیوا پس آئے اوران کو طاعون کی وہاء اورائ کے سبب کاعلم ہوا تو بیو فر آراس قبہ میں گیا جس میں دمری بن شلوم اور وہ عورت معصیت میں مبتلا تھے۔ چنا نچ انہوں نے ان دونوں کو کے سیاں کی طرف بلند کر کے اللہ ای سے عام کون کو اٹھ اللہ ان کی طرف بلند کر کے اللہ تعالیٰ نے بی کو کہ اللہ انہ کہ میں سے جوکوئی شخص ایسا گناہ کر ہے گا ہم اس کو ایسی میں داریں گے۔ چنا نچ ان کی اس دُ عالے بعد فور آ اللہ تعالیٰ نے بی اسرائیل سے طاعون کو اٹھ الیا۔

کہتے ہیں کہارتکابِ زنا کے وقت سے مخاض کی وُ عاکرنے تک کی مدت میں بنی اسرائیل کے ستر ہزار آ دمی طاعون سے ہلاک ہو گئے تھے۔

علامہ دمیریؓ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص اور سعیہ بن میتب وزیہ بن اسلم کے قول کے مطابق بیآیت ''وَاتل'' عَلَیُهِمُ نِبا اَلَٰذِیُ الْنِح ''امیہ بن ابی الصلت کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ گرمفسرین کی ایک جماعت کا بیان ہے کہ بیآیت بنی اسرائیل کے ایک فخص کے بارے میں بطور تمثیل نازل ہوئی تھی۔ اس فخص کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے تین دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ دیا گیا تھا گریہ سب دعا نمیں رائیگاں گئیں تھیں۔ جس کی وجوہات حسب ذیل ہیں:۔

اس فض کی ایک بیوی اور ایک لڑکا تھا۔ ایک مرتبہ اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ آپ پی ایک دعا میرے حق میں کردیں۔ شوہر نے کہا کہ بول کیا جاہتی ہے؟ وہ کہنے گل کہ آپ میرے لئے بید کا کردیں کہ میں تمام بنی اسرائیل کی عورتوں سے زیادہ حسین وجمیل ہو جاؤں۔ چنا نچہ اس کے شوہر نے کہ عاکر ویں کہ میں تمام بنی اسرائیل کی عورتوں سے زیادہ حسین وجمیل ہو گا۔ جاوں ۔ چنا نچہ اس کے شوہر سے بر بنبتی شروع کردی اور اس سے بے وفائی کرنے گلی۔ شوہر کواس بات پر بخت صدمہ وغصہ آیا اور اس نے دوسری دُعا ما بگ کراس کوایک کتیا میں تبدیل کرادیا اور اور کتیا ہیں تبدیل کرادیا اور کہنے گئی گئی ۔ اس کے لڑک نے جب بید دیکھا کہ اس کی ماں کتیا ہوگئی ہے۔ اور تمام شہر میں بھوگئی پھرتی کی جس بید یکھا کہ اس کی ماں کتیا ہوگئی ہے۔ اور تمام شہر میں بھوگئی پھرتی کی جس بید یکھا کہ اس کی ماں کتیا ہوگئی ہے۔ اور تمام شہر میں بھوگئی کی کہ بھوگئی کی کرتے ہیں کہ جھے کتیا وہ باس کے لئے دعافر ما نمیں کہ وہ اپنی ابتدائی صورت انسانی میں آجائے۔ چنا نچہ باپ نے بیٹے کے اصرار پردُعا کی اور وہ عورت اپنی ابتدائی صورت آئی۔ چنا نچہ اس طرح اس مختص کی مینوں دعائیں رائیگاں گئیں۔

حسن اور ابن کیسان کا قول ہے کہ مذکورہ بالا آیت منافقین اہل کتاب کے بارے میں نازل ہو کی تھی جوحضور علیہ السلام کو بہدیشیت پنجمبر ہونے کے اس طرح پہچانتے تھے جس طرح کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔

قادہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کوبطور مثال بیان فر مایا ہے اس مخض کے لئے جس کودعوت دی جائے اوروہ اس کو قبول

اس آیت میں اس مخص کو جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی (وہ مخص خواہ کوئی بھی ہو) کتے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ عربی
زبان میں 'لہٹ' (یابٹ ) کے معنی پیاس یا تکان کی وجہ سے زبان کا نکالنا ہے۔ اس کی تغییر میں قرطبی کا قول یہ ہے کہ ہر جاندار چیز ہانپتی
ہے اور اس ہا پہنے کا سبب انتہائی تشکی یا تکان ہوتا ہے۔ لیکن کتا اس قاعدہ سے منتشنی ہے کیونکہ وہ ہر حالت میں ہانپتا ہے خواہ وہ پیاسا تھکا ہوا
ہویا نہ ہوا اس کا ہانپتا برقر ارر ہتا ہے۔ کیونکہ ہانپتا اس کی فطرت میں واخل ہے اس لئے وہ آزادنہ کرنے اور پانی پینے کے بعد بھی ہانپتا ہی
رہتا ہے۔

علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ بلعم بن باعورائے متعلق فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر بیانعام فرمایا تھا کہ اس کواپنے اسم اعظم کا عطیہ عطافر مایا تھااس کے علاوہ اس کومستجاب الدعوات بنایا اورعلم وحکمت عطافر مائی۔ چنانچہ اس کا فرض تھا کہ وہ ان نعمتوں پر ما لک حقیقی کاشکر گزار بندہ بنیا لیکن اس نے اللہ کے دُشمنوں سے محبت کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس سے تمام نعمتیں چھین کی گئی اوروہ زبان نیچے لٹکا کرکتے گی طرح ہائینے لگا۔

### باؤلے کتے کے کاٹے کامجرب علاج

علامہ دمیریؓ فرماتے ہیں کہا گرکسی کے باؤلا کتا کاٹ لے تونقش ذیل کوکسی نئے برتن پرلکھ کراورزیتون کے تیل یا کسی بھی تیل میں بھگوکر مریض کو پلا دیں انشاءاللہ اس کوشفاء ہوگی۔ بیمل مجرب ہے۔

نقش يهي اب جواع وذب باللد

طبىخواص

اگر سیاہ کتے کی زبان کاٹ کرکوئی شخص اپنے ہاتھ میں رکھ لے تو اس پرکوئی بھی کتا نہ بھو نئےگا۔اگر کتے کے کان کی چیچڑی کوئی شخص اپنے ہاتھ میں رکھ لے تو میں رکھ لے تو تمام کتے معداُس کتے کے جس کی میچیڑی ہے اس کے مطبع ہوجا ئیں گے۔اگر کتے کا دانت کسی بچے کے گلے میں ڈال دیا جائے تو اُس کے دانت آسانی سے نکل آئیں گے۔اگر کتے کا اگلا دانت اس شخص کے گلہ میں لٹکا دیا جائے جس کو کتے نے کاٹ لیا ہوتو انشاء اللہ اس کے درد میں سکون آجائے گا۔اگر کتے کا آگے کا بی دانت کسی برقان کے مریض کے گلے میں لٹکا دیا جائے تو انشاء اللہ اس کے درد میں سکون آجائے گئے اگر کتے کا آگے کا بی دانت کسی برقان کے مریض کے گلے میں لٹکا دیا جائے تو اُس کے اُس کے اُس کے گلے میں لٹکا دیا جائے تو اُس کی جاتھ نہو تکسی گے۔

اگر کتے کاعضوتناسل کاٹ کرران پر ہاندھ لیاجائے تو ہاہ میں زبردست بیجان پیدا ہوجائے گا۔اگر کوئی شخص شدید در دِقو کنج میں مبتلا ہوتو اس کو چاہیے کہ وہ کس سوتے ہوئے کتے کواٹھا کراس کے سونے کی جگہ پر پیشا ب کردے تو اس کا دردختم ہوجائے گااوروہ کتامرجائے گا۔

اگر کتے کا ناب (وہ دانت جس سے کتا چیر پھاڑ کرتا ہے )ایک فخص کے لئکا دیا جائے جو نیند میں باتیں کرنے کا عادہ ہوتو انشاءاللہ اس کی بیعادت ختم ہوئے گی۔اگر کتیا کا دودھ کسی کے بالوں پرمل دیا جائے تو اُس کے تمام بال جھڑ جائیں گے۔اورا گراس کا دودھ پانی میں ملاکر پی لیاجائے تو پرانی سے پرانی کھانسی فوراختم ہوجائے گی۔

اگرنسے کا پیشاب مسوں پرفل دیا جائے تو وہ سو کھ کر گرجا ئیں گے۔اگر کتے کی چیچڑی شراب میں ترکر کے اس شراب کو پی گ نشہ میں چور ہو جائے گا۔اگر سیاہ کتے کے بال کسی مرگی کے مریض کے بدن پر باندھ دیا جائے تو اس کی مرگی میں سکون ہوگا۔مہلک زہروں میں کتپا کے دودھ کا پلانا فائدہ مندہے۔

اگر کوئی مخص کتیا کا دودھ آنکھوں میں بطورسرمہ لگالے تو اس کوتمام رات نیندنہیں آئے گی۔اگر کتے کا فضلہ پیس کر دھینے کے پانی میں گوندھ لیا جائے اور پھراس کوبطور لیپ اورام مادہ پرلگایا جائے تو وہ تحلیل ہوجا ئیں گے۔

تعبير

کتے کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر غلام سے کی جاتی ہے اور بھی اس سے ایسافخص مراد ہوتا ہے جوار تکا بِ معاصی میں دلیر ہو۔اگر کوئی فخص خواب میں بیدد کیھے کہ کتے نے اس کوکاٹ لیا ہے یا اس کے کھر و نچے لگا دیئے ہیں تو اس کی تعبیر بیہ ہے کہ اس کو دشمنوں سے اذیت پہنچے گی۔اگر کسی نے شکاری کتے کوخواب میں دیکھا تو بیچ صولِ رزق کی دلیل ہے۔کتیا کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر معاندین کی قوم کی کمینی عورت سے کی جاتی ہے جوز مین پر پڑا ہوا ملے۔ عورت سے کی جاتی ہے جوز مین پر پڑا ہوا ملے۔ واللہ اعلم۔

### كلب الماء

(پانی کا کتا)باب قاف میں قدس کے نام سے گزر چکا ہے۔ ' عجائب المخلوقات' میں لکھا ہے کہ پانی کا کتامشہور جانور ہے۔ اس کے ہاتھ' پیروں کی بہنست لمبے ہوتے ہیں۔ اپنے بدن کو کچھڑ میں تھڑ لیتا ہے۔ گر مچھا سے مٹی سمجھ کر غافل ہو جاتا ہے اور بیگر مچھ کے پیٹ میں گھس کر پہلے اس کی آنتوں کو کاٹ کر کھالیتا ہے۔ پھراس کا پیٹ پھاڑ کرنگل جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہاس کتے کی چربی کی خاصیت بیٹ میں گرکوئی اپنے پاس رکھے تو گر مچھ کے حملہ سے محفوظ رہے گا۔ بعض لوگوں نے کہا ہے جند باوستر (ایک آبی جانور) جس کا خصیہ دوا کے لئے مشہور ہے' یہی ہے۔ اس کی تفصیل باب الجیم میں گزر پھی ہے۔

شرعي حكم

لیٹ بن سعد سے پانی کے کتے کو کھانے کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ کھا سکتے ہیں اور عام مچھلیوں کے تکم کے دوران گزر چکا ہے کہ چارکوچھوڑ کرسب حلال ہیں اور بیان چار میں سے نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس کا کھانا جائز نہیں ہے کیونکہ خشکی میں اس جیسا جانور (کتا) حلال نہیں ہے۔

لبىخواص

اس کاخون زیرہ سیاہ کے عرق میں ملا کر پیٹا بخار کے لئے مفید ہے۔ پیٹا ب کے قطرات آنے اور پیٹا ب میں سوزش کے لئے نافع ہے۔ اس کامغز سرمہ کے طور پر استعال کریں تو رتو ندھی میں فائدہ دیتا ہے۔ ایک نقطہ کے برابراس کا پیتہ زہر قاتل ہے۔ ابن سینانے کہا ہے کہ اس کا خصیہ سانپ کے کاٹے ہوئے کو آرام پہنچا تا ہے اور اس کی کھال کے موزے نقرس (بیاری) کا مریض اگر پہنچ تو شفایاب

# الكشوم

(ہاتھی)اس کابیان اور حکم باب الفاء میں آچکا ہے۔

### ألكلكسة

(نیولا) کچھلوگوں کا کہناہے کہ نیولا ہے۔لیکن دوسر بےلوگوں نے کہاہے کہوہ کوئی اور جانور ہے نیولانہیں ہے۔ طبی خواص

اس کی لیدسو کھنے کے بعد اگر سرکہ میں ملا کر چیونٹیوں کے بلوں میں لگا دی جائے تو فوراً چیونٹیاں وہاں سے بھاگ جائیں۔ دیمقر اطیس کی کتاب میں ککھاہے کہ کلکسۃ اپنے منہ سے انٹرادیتا ہے۔

## الكميت

کے میت: نہایت سرخ رنگ کے گھوڑ ہے کہتے ہیں۔ کمیت صرف ای گھوڑ ہے کہتے ہیں جس کی گردن پیشانی اور دم کے بال سیاہ ہوں اور اگریہ بال بھی سرخ ہوں تو اس کو''اشقر'' کہتے ہیں۔اور کمیت اور اشقر کے بیج کارنگ ہوتو ''الورڈ' کہلاتا ہے۔ دراصل کمیت شراب کا نام ہے۔

## الكندارة

كنداره: ايكمشهورمچهلى بجس كى پشت بربراسا كانتاموتا باورسمندر ميں پائى جاتى ہے۔

## اَلگنعَبَة

(اونٹنی) کنعبہ: بڑی اونٹنی کو کہتے ہیں جس کا تذکرہ آ کے باب نون میں آرہا ہے۔ ناقتہ کے نام سے ملاخط فرمائیں۔

## الكنعدو الكعند

(ایک شم کی مچھلی) الکنعد و الکعند : ایک شم کی مچھلی ہے۔

## الكندش

لال كوا: جوبهت بولتا ب\_ابوالمغطش حفى نے كها ب كهورت كوزياده بولنے كى وجه سے الكندش سے تشبيه دى جاتى ہے۔

الكهف

(بوڑھی بھینس) کھف: اُس بھینس کو کہتے ہیں جو بوڑھی ہوگئی ہو۔ باب جیم مین جاموس کے نام سے اس کا ذکر آچکا ہے۔

# الكودن

( گدها) کودن: گدها۔اس پر بوجھ لا دتے ہیں۔بوقوف کواس سے تثبیہ دی جاتی ہے اور ابن سیدہ نے کہا ہے کہ گدھے کوکون ( بغیر دال) کہتے ہیں۔بعض نے کہا ہے کہ کودن خچر کو کہتے ہیں۔

اس کاذ کرحدیث میں یوں ہے:۔

'' حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے وقو ف کو پچھ حصہ ہیں دیا''۔اور دوسری روایت مین ہے کہ اس کو تقلمند کے حصہ سے کم دیا۔

الكوسج

کو مسیج :ایک سمندری مجھلی ہے جس کی سونڈ آ رے کی مانند ہوتی ہے جس سے وہ شکار کرتی ہے بھی انسان کو پا جائے تو وہ دونکٹرے کرکے چباجاتی ہے۔اس کو'' قرش''اور''لخم'' بھی کہا جاتا ہے۔

کہا جاتا ہے کہا گررات میں اس کو شکار کرلیں تو اس کے پیٹ سے خوشبودار چر بی نکلتی ہے لیکن اگر دن میں اس کا شکار کریں تو پیے چر بی نہیں نکلتی۔

قزوی ٹی نے کہا ہے کہ بیا ایک قتم کی مچھل ہے جو سمندر میں فشکی کے شیر سے زیادہ خطرناک ہے۔ اپنے دانتوں سے پانی میں جانوروں کواس طرح کاٹ ڈالتی ہے جوایک ہاتھ یا جانوروں کواس طرح کاٹ ڈالتی ہے جوایک ہاتھ یا دوہاتھ لیمی ہوتی ہے۔ اس کے دانت انسانوں کی طرح ہوتے ہیں۔ اس سے سمندری جانوردور بھا گتے ہیں۔ بھرہ کے دریا ہے د جلہ میں ایک خاص وقت میں اس کی پیداوار کثرت سے ہوتی ہے۔

شرعي حكم

ا ما ماحمدٌ بن عنبل کے نزد یک اس کا کھانا حرام ہے اور ان کے شاگر دا بوحامد نے کہا ہے کہ مگر مچھاور کو بچ دونوں حرام ہیں۔ کیونکہ بیآ دمی کو کھاتے ہیں اواس لئے کہ بیر ' ذونا ب' کچلیوں والے ہیں۔حالانکہ امام احمدؓ کے ند مب کا تقاضا بیتھا کہ بیان کے نزد یک حلال ہو۔

## الكهول

از ہری نے لکھا ہے کہ کھول مکڑی کو کہتے ہیں تفصیل "عنکبوت" کے نام سے باب العین میں گزرچکی ہے۔

# بابُ اللام

#### لاي

لای:جنگلی بیل \_امام ابوصنیف یے کہا ہے کہلای گائے کو کہتے ہیں۔

#### اللباد

لباد: ایک پرنده ہے جوز مین پر ہی رہتا ہے۔ بغیراڑ اے نہیں اڑتا۔

# اللُّبُوَّةُ

(شیرنی)لباة اورلبوة: شیرنی کو کہتے ہیں۔اس کو معرس ' بھی کہاجاتا ہے۔

تعبير

خواب میں اس کی تعبیر شنرادی ہے ہے۔ اگر کسی نے بید یکھا کہ وہ شیرنی سے جماع (وطی) کررہا ہے تو سخٹ مصیبت سے نجات یائے۔ بلند مرتبہ ہواور دشمنوں پر غالب ہو۔ اگر اسے کوئی بادشاہ دیکھے تو جنگ میں کا میاب ہواور بہت سے ملکوں کا فاتح ہو۔

#### اللجاء

( کچھوا)لے جاء:ایک قتم کا کچھوا ہے۔خشکی تری دونوں میں رہتا ہے۔ شکار کرنے کی اس کی ترکیب بھی بڑی عجیب ہے۔ جب تک کسی پرندے وغیرہ کا شکار نہیں کر لیتا تد ہیر میں لگار ہتا ہے۔ پانی میں غوطہ لگانے کے بعد مٹی میں اپنا جسم لوٹ پوٹ کر لیتا ہے۔ پھر گھاٹ پر پرندہ کی گھات میں بیٹھ جاتا ہے۔ پرندہ اس کا اصلی رنگ دیکھ نہیں پاتا بلکہ مٹی بھھر کہانی چینے کے لئے اس پر بیٹھ جاتا ہے اور رہے کچھوا اس کو منہ میں دبا کر پانی میں ڈوب جاتا ہے یہاں تک کہ پرندہ مرجاتا ہے۔

شرعظم

علامہ بغوی نے اور علامہ نو وی رحمتہ اللہ علیہ نے ''شرح مہذب'' میں اس کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا ہے۔ طبی خواص

ارسطونے کہا ہے کہ پچھوے کا تازہ کلیجہ کھا نا امراضِ جگر میں مفید ہے اور اس کا گوشت سکباج <sup>ل</sup>ے کی طرح بنایا جائے اور استسقاء کا مریض اس کا شور یہ پی لے تو اس کو فائدہ ہو۔اس کی پیاس بچھ جائے اور بیدل کو تقویت دیتا ہے۔ گیس خارج کرتی ہے۔

ا سكباج ايك فتم كا كمانا ہے جو گوشت كوسركه ميں مصالحہ وغيرہ كے ساتھ يكا كربنايا جاتا ہے۔

تعبير

اس کی تعبیر پاک دامن عورت ہے اور آئندہ سال میں دولت ملنے کی اطلاع ہے۔ بھی اس کی تعبیر دشمنوں سے حفاظت سے کی جاتی ہے۔ کیونکہ لوگ اس کی پیٹھ کی ہڈی کی زرہ بنا کرلڑائی میں پہنا کرتے ہیں۔

## ٱللَّحَكَةُ

الحد کھ : چینے بدن کا چھکلی کی طرح ایک جانور ہے جوریت میں اس طرح چاتا ہے۔ جیسے آبی پرندہ پانی پردوڑ تا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ چھلی کی شکل کا جانور ہے جوریت میں رہتا ہے۔ انسان کود کھے کرریت میں گھس جاتا ہے۔ ابن السکیت نے کہا ہے کہ بیچھ کلی کے مشابدا یک جانور ہے جونیلگوں اور چیکدار ہوتا ہے۔ جس کی دم چھکلی کی طرح بردی نہیں ہوتی اور جس کے بیرچھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ بہی بہتر قول ہے۔

اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ بیرحشرات الارض میں سے چھپکلی کی قبیل کا ہے۔

ٱللُّخُمُ

لخم: ایک قتم کی مچھلی ہے جس کو کو سج اور قرش بھی کہتے ہیں۔

شرعى حكم

( ظاہری علم اس کی حلت ہی کا ہے۔ یہ وہی سمندری مجھلی ہے جے قرش کہاجا تا ہے جس کا علم پہلے گزر چکا ہے۔

## اللعوس

لعوس: بھیڑ ہے کا نام ہے۔ کیونکہ بہت جلد کھا تا ہے۔ لعس کے معنی عربی "جلدی جلدی کھانا" کے ہیں۔

### اللعوة

لعوة: كتيا كوكہتے ہيں۔ تفصيل باب الكاف ميں كلب كے شمن ميں آچكى ہے۔ اہل عرب كہتے ہيں اُجُوَ عُ مِنُ لَعُوَةِ (فلاں كتيا ہے بھى زيادہ بھوكا ہے۔

# اللِّقحَةُ

لقحہ: دودھاری اونٹنی اوراس گا بھن اونٹنی کوبھی کہتے ہیں جو بچہ دینے کے قریب ہو۔حدیث میں ہے:۔ ''حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ قیامت آئے گی اور آ دمی اپنی اونچی کا دودھ دھو رہا ہوگا۔دودھ کا برتن اُس کے مُنہ تک پہنچنے ہے پہلے ہی قیامت قائم ہوجائے گی۔' (رواہ مسلم) اللقوة

لـقــوــة: ماده بازکوکتے ہیں لے تقوہ ایک بیاری کا تام بھی ہے جس میں چہرہ ٹیٹر ھاہوجا تا ہے۔ نیز تیز رفتاراؤنٹی کوبھی لقوہ کہددیے ہیں۔ ہیں۔

#### اللقاط

لقاط:ایکمشہور پرندہ ہے جوز مین سے دانا چگتا ہے اس لئے اس کانام لقاط پڑ گیا۔

شرتی حکم

عبادی نے کہا ہے کہ لقاط حلال ہے مگر شرح مہذب میں ہے کہ اس میں سے ذی مخلب (پنجوں والا) مشتنی ہے۔ مگر مولف کہتے ہین کہ لقاط تو اس کو کہتے ہیں جو صرف دانہ چگتا ہوا لہٰذا استثناء درست نہیں ہے۔

### اللقلق

ساری کمی گردن کا ایک آبی پرندہ ہے جو مجم کے علاقوں میں ہوتا ہے اس کی غذا سانپ ہیں۔اوراس کی ہوشیاری مشہور ہے۔ قزویٰ نے نکھا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اس پرندہ کی عظمندی کی دلیل ہیہ کہ بیدا پنے دو گھونسلے بنا تا ہے۔سال کا کچھ حصدایک میں اور کچھ دوسرے میں بسر کرتا ہے۔ جب وہائی امراض پھیلنے کے اثر ات فضا کی تبدیلی سے محسوں کرلیتا ہے 'اپنا گھونسلہ جھوڑ کراس علاقہ سے دور چلا جاا ہے اورا کثر ایسے موقعہ پراپنے انڈ ہے بھی جھوڑ جاتا ہے۔ نیز انہوں نے بیجی لکھا ہے کہ کیڑے مکوڑوں (سانپ بچھووغیرہ) کو بھٹانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ساری کو گھر میں پال لیا جائے۔ کیونکہ سانپ وغیرہ اس کے خوف سے وہاں نہیں رہ سکتے جہاں ساری ہو۔ اگر نکل آئیں تو یہاں کو ہارکر کھالیتا ہے۔

شرعى حكم

اس کی حلت اور حرمت میں دوقول ہیں (۱) حلال ہے۔ یہ بیٹی ابومحد کا قول ہے امام غزالی " نے اس کوراج ہتلایا ہے۔ (۲) حرام ہے۔علامہ بغوی " نے اس قول کو درست کہا ہے اور عباری نے اسی قول کولیا ہے اور یوں استدلال کیا ہے کہ یہ سارس سانپ کھا تا ہے اور اڑنے ہیں اپنے پروں کو پھیلا کر رکھتا ہے۔

طبىخواص

اگرساری کا بچہ ذرائے کر کے مجذوم کے بدن پراس کا خون لگا کیں تو بہت فائدہ ہواور ایک دانق کے بقدراس کا مغزاور خرگوش کا پہتہ ہم وزن لے کرآئے گر بچھلالیں تو اگر کسی کا نام لے کراس کو کھایا جائے تو کھانے والے کی محبت اُس خص کے دل میں پیدا ہوجائے گی۔ جس کا نام لیا جائے گا۔ اور ہر مس نے کہا ہے کہ اپنے پاس سارس کی ہڈی رکھنے سے خم دور ہوجا تا ہے خواہ پریشان عاشق کا بی خم کیوں نہ ہو۔ اور اس کی دا ہن آئے کھا اپنے پاس رکھے اور جب تک وہ ڈھیلا اُس سے جدانہ کردیا جائے بیدار نہ ہوگا۔ اس کی آٹھا پنے پاس رکھنے والا پانی میں نہیں ڈو ہے گا۔ اگر چہوہ اچھی طرح تیر بھی نہ سکتا ہو۔

سارس کےخواب کی تعبیر

ساری کوخواب میں دیکھنا'شرکت پیند قوم کی علامت ہے۔اگر کمی مخص نے بید یکھا کہ بہت سا سے ساری کی جگہ جمع ہیں'ت اس کی تعبیر بیہ ہے کہ اس جگہ پر چورڈ اکوا کھے ہیں۔اور لڑنے والے دشمن وہاں موجود ہیں۔بعض نے کہا ہے کہ ساری کا دیکھنا کسی کام میں تر دد کی علامت ہے۔اگر کوئی سارسوں کوادھرادھر بھر اہواد کیھے تو بیاس کے لئے بھلائی کی پہچان ہے۔اگر وہ مسافر ہے یاسفر کا ارادہ رکھتا ہے۔کیونکہ بیساری گرمیوں میں آتے ہیں۔اور ان کا خواب میں دیکھنا مسافر کے اپنے وطن بسلامت اور مقیم کے خیریت سے سفر کرنے کی نشانی ہے۔

## اللوب والنوب

(شہدی کھیاں) اوب اورنوب شہدی کھیوں کے ٹولہ کو کہتے ہیں۔ حضرت ریان بن قسور کی حدیث میں اس کا ذکر ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں ہے عش نے عرض کیا کہ یارسول اللہ اجہارے پاس ہماری لوب (شہیدی کھیاں) تھیں ہم نے اُن کو پال رکھا تھا وہ ایک چھتہ میں رہتی تھیں ہمیں اس میں سے شہداور موم دستیاب ہوتا تھا فلال شخص نے آکران کو مار ڈالا اور جوزندہ بڑی تھیں سب کا ایک ساتھ کفن دُن کر دیا۔ وہ یہ کہنا چا ہے تھے کہ آگ جلا کر دھواں دکھایا تو کھیاں تو بھاگ گئیں اور چھتہ میں اپنے انٹرے نیچ چھوڑ گئیں۔ اس نے چھتہ کاٹا اور رفو چکر ہوگیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی قوم کی ملکیت چرائی اور ان کو نقصان پہنچایا وہ انتہائی لعنت کا مستحق ہے۔ کیا تم میں واضل ہوگیا جو ہمارے اور اس کا حال معلوم نہیں کیا ؟ حضرت ریان فرماتے ہیں کہ مین نے کہا: اے اللہ کے رسول وہ ایسے لوگوں کی پناہ میں واضل ہوگیا جو ہمارے بڑوی ہیں یعنی قبیلہ ہذیل نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔

. ''اچھاصبرکرو! تم جنت میں ایک ایک نہر پر پہنچو گے جس کی کشادگی کا فاصلہ عقیقہ اور بحیقہ کے درمیان فاصلہ کے برابر ہے جس میں گر دوغبار سے صاف سفاف شہد جاری ہوگا جونہ کسی''لوب'' کاقے ہوگا اور نہ کسی''نوب'' کے منہ سے پیدا شدہ ہوگا'' ۔

#### اللياء

السلیاء: ایک قتم کی سمندری مجھل ہے جس کی کھال سے ذرہ بنتی ہے جس کے پہننے والے پر ہتھیار کا اثر نہیں ہوتا۔نہ تلواراس کو کا ٹ عتی ہے۔

## اَللَّيْتُ

اس سے مرادشیر ہے اس کی جمع لیوث آتی ہے اس کا تفصیلی ذکر''الاسد'' کے تحت باب الالف میں گذر چکا ہے۔

## الليل

لیسل: ٹیڑی کے بچہ کو کہتے ہیں۔بعض لوگوں نے کہا ہے کہ لیل ایک پرندہ کا نام ہے مگر ابن فارس نے بیر کہا ہے کہ میں اس پرندہ کو

pesturdubooks.w

نہیں پیچانتا کہ کون ساپرندہ ہے۔

# بابُ الميم

# ٱلُمَارِيَّةُ

مارية: بعث تيتركانام بجوريستاني علاقول مين پاياجاتا بـماريه نيل گائے كو كہتے ہيں۔

ماریة: ظالم بن وہب کی صاحبز ادی کا نام ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے خانہ کعبہ کے لئے اپنی کان کی بالیاں ہدیہ کی تھیں۔ جن کے اوپر کبوتر کے انڈے کے برابر دوموتی جڑے ہوئے تھے۔ اسی وجہ سے عربوں کے یہان محاورہ بن گیا'' خسذہ و لسو بقو طبی مادیة ''یعنی یہ چیز لے لواگر چہ اس کی قیمت ماریہ کی دونوں بالیوں کے برابر ہو۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد ماریہ "قبطیہ بیں جن کا ذکر بعد میں آئے گا۔

#### الماشية

مویثی:اونٹ گائے 'بیل' بھینس اور بکری وغیرہ چو پایوں کو کہتے ہیں۔ چلنے کی وجہ سے ماشیتہ کہا جا تا ہے۔بعض نے کہا ہے کہ ماشیہ کہنا اُن کی کثر تینسل کی وجہ سے ہے۔حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ:۔

'' حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جبتم میں ہے کو کی شخص (جنگل میں ) مویشیوں کے پاس پہنچے تو اگر وہاں اُن کا ما لک موجود ہوتو اس سے دودھ لینے کی اجازت مانگے۔اگر وہ اجازت دیدے تو دوھ کر پی لے لیکن اگر وہاں مالک موجود نہ ہوئتو تین مرتبہ آواز دے۔اگر کوئی جواب ننددے تو وہ دوھ کر پی لے گراپے ساتھ نہلے جائے''۔ (رواہ التر مذی)

یادرہے کہ استعمال معمولی سمجھا جاتا ہو اور مالک اس کے لئے کسی کومنع نہ کرتا ہو لیکن اگر عام طور پر مالک اس طرح کی چیز استعمال کرنے کی اجازت نہ دیے تو کسی طرح جائز نہیں ہے۔فان اذن لہ (اگر مالک اس کواجازت دے دے) کی قید ہے بھی بہی معلوم ہوتا ہے۔ نیز ایک اور حدیث شریف اس سلسلے میں ہے جس سے اس کی بالکل وضاحت ہوجاتی ہے۔

وه حدیث شریف پیہے:۔

" حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی کسی ہے مویش ہے دودھ ہرگز نہ دوھے۔ ہاں اگروہ اجازت دید بے تو حرج نہیں کیا تم میں سے کوئی یہ پہند کرتا ہے کہ اس کے کھانے بینے کے کمرے میں پہنچ کراس کی الماری تو ڈکر کوئی اس کا کھانا اٹھالے جائے۔اسی طرح مویشیوں کے تھن لوگوں کی غذا کا خزانہ ہیں (لہذا کسی طرح بلاا جازت دودھ نکا لناحرام ہے)"۔

مستله

اگرمویٹی کسی کی بھیتی تباہ کر دے اور اس کا مالک اس کے ساتھ نہ ہو۔ پس اگرمویٹی نے بیکام دن کے وقت کیا ہے تو پھراس کے مالک پر ضان (بینی تاوان) نہیں ہوگا اور اگرموثی نے رات کے وقت کسی کی بھیتی کو ہر باد کیا ہے تو مویٹی کے مالک پر ضان (تاوان) واجب ہوگا۔اس کی دلیل وہ حدیث ہے جوامام ابوداؤڈ نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے۔حضرت حرام بن سعیدا بن محیصة سے مروق ہے کہ حضرت براء بن عازب کی افغنی کی قوم کے کھیت میں داخل ہوگئی۔ پس اس نے کھیت کو برباد کر دیا۔ پس نبی اکرم اللے نے اس کے متعلق فیاں متعلق فیسلہ بیصا در فرمایا کہ بے شک دن کے وقت مال والوں پراپنے مال کی حفاظت کرنا ضروری ہے اور رات کے وقت مولیثی والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مولیثی کی حفاظت کریں۔ (راہ ابوداؤد)

## مالك الحزين

جوہری نے کہا ہے کہ ما لک الحزین ایک آبی پرندہ ہے اور ابن بری نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ وہ ''بگلا' ہے۔ اس کے پیراورگردن کمی ہوتی ہے۔ جاحظ نے لکھا ہے کہ یہ پرندہ دینا کا بجو بہہے۔ کیونکہ یہ پانی کی نہروں چشموں 'تالا بوں پر پڑار ہتا ہے۔ جب اس کا پانی سوکھ جاتا ہے تو یہ غزدہ ہوجاتا ہے اور بیاس سے دم تو ڑ دیتا ہے۔ گر جاتا ہے تو یہ غزدہ ہوجاتا ہے اور بیاس سے دم تو ڑ دیتا ہے۔ گر اس خرص کم عاملہ پچھ جگنو کا بھی ہے جو چراغ کی طرح اس ڈرسے پانی نہیں پیتا کہ اس ختم کا معاملہ پچھ جگنو کا بھی ہے جو چراغ کی طرح رات میں چمکتا ہے اور دن کو اڑتا ہے۔ اس کے پہلے ہرے دیگ ہے ہوتے ہیں۔ بدن چکتا ہوتا ہے۔ یہ ٹی کھا تا ہے گرمٹی بھی بیٹ بھر کر نہیں کھا تا تا کہ کہیں اس کے کھانے سے زمین کی ساری مٹی ختم نہ ہوجائے ۔ چنا نچہ بھوک سے مرجاتا ہے۔ اس کے بہت سے فوائد کر نہیں کھا تا تا کہ کہیں اس کے کھانے سے زمین کی ساری مٹی ختم نہ ہوجائے۔ چنا نچہ بھوک سے مرجاتا ہے۔ اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ یہ پرندہ پانی پرمسلسل جم کر ہیٹھنے سے مالک کہلاتا ہے اور پانی کے سوکھ جانے پرغز دہ ہونے سے ''حزین' کہا جاتا ہے۔

تو حیدی نے اپنی کتاب '' الا متناع و الموانسة ''میں لکھاہے کہ ما لکت بن پانی کے سانپوں کوشکار کر کے کھا تاہے بہی اس کی غذا ہیں۔ اچھی طرح پانی میں تیرنہیں سکتا۔ جب اے شکارنہیں ملتا اور بھو کا ہوتا ہے تو سمندر کے کنارے پراڑ تار ہتا ہے۔ جب چھوٹی چھوٹی مجھلیاں اُس کے پاس جمع ہوجاتی ہیں تو جلدی ہے ان کوا چک کرجتنی کو پکڑ سکتا ہے پکڑ لیتا ہے۔

شرعى حكم

اس كا كھانا حلال ہے۔

طبى نقصا نات

اس کا گوشت مختذااور در بہضم ہوتا ہے۔اس کے شور بے سے بواسیر کامرض پیدا ہوتا ہے۔

المتردية

(گرکرمرنے والا جانور)متر دیدہ: اس جانورکوبھی کہتے ہیں جوکسی کنویں میں گرجائے اوراُسے بھی جوکسی سبب سے کسی اونچی جگہ سے پنچ گر کرمرجائے۔ شرعی تھم

اس کا کھانا حرام ہے۔

#### المجثمة

مجشمه: (جیم کے فتہ اور ثاء مشدد کے ساتھ) خواہ بائدھ کریو نبی چھوڑ دیا جائے اور وہ بھوک سے ہلاک ہوجائے یا اس کوکی ہتھیار کانثانہ بنا کرفل کر دیا جائے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے المبحلالة (گندگی کھانے والے جانور) لسمج شمة (گرکرم نے والا جانور) المخطفة (بائدھ کرچھوڑ دیا جانے والا جب کہ اس کی موت واقع ہوجائے) کے کھانے سے منع فرمایا ہے۔

# ٱلۡمُرۡبَحُ

ابن سیدہ نے کہا ہے کہ مرنج ایک آئی پرندہ ہے جونہایت بدشکل ہوتا ہے۔

## ٱلۡمَرُءُ

موء: آدمى \_ الموء الصالح: نيك آدمى \_ بھيڑيئے كوبھى مرء كهددية بيں \_ تفصيل باب الالف ميں انسان كے تحت آچكى ہے \_

# ٱلۡمَرُزَمُ

مسرزہ:ایک آبی پرندہ ہے جس کی گردن اور پیر لمبے ہوتے ہیں۔ چونچ ٹیڑھی ہوتی ہے۔اس کے پرون کے کنارہ کا پچھ حصہ سیاہ ہوتا ہے۔اکثر مچھلی کھا تا ہے۔

شرعي حكم

اس کا کھانا حلال ہے۔

## ٱلُمَرُعَة

الموعة :ايك خوش رنگ پرنده ب\_كهانے ميں لذيذ ہوتا ب\_بٹير كے برابر ہوتا ہے اور ابن السكيت نے لكھا ہے كہ يتر كى طرح كا ايك پرنده ہے۔

شرعيظم

اس كا كھانا حلال ہے۔

طبىخواص

ابن زاہر نے لکھا ہے کہ اگر اس کا پیٹ چاک کر کے جسم میں چھے ہوئے تیراور کا نٹوں کی جگہ پر رکھ دیا جائے تو تیراور کا نٹے بغیر تکلیف کے نکل جائیں گے۔ مسهر

مسهو: ایک پرنده ہے۔ ہرمس نے لکھا ہے کہ یہ پرندہ رات بحرنہیں سوتا۔ دن کواپنی روزی تلاش کرتا ہے رات کوسریلی آ واز میں بار بار بولتا ہے۔ جو بھی سنتا ہے مست ہوجا تا ہے اور اس کی لذت ہے اُسے نیندا چھی نہیں گئی۔ طبی خواص

اگراس کامغزسایہ میں خشک کرکے باریک پیس کرایک درہم کے ہم وزن روغن بادام میں ملالیں اوراسے کسی کوستگھا دیا جائے تو اسے بالکل نینزنہیں آئے گی اور تکلیف سے بے قرار ہوجائے گا اور دیکھنے والا اسے شراب کے نشہ میں دھت سمجھے گا۔ جواس پر ندے کا سر اپنے ہاتھ میں رکھے یا تعویذ بنا کر پہن لے تو خوف ودہشت اس سے دُور ہواور بے ہوشی کی صد تک اُسے مستی آ جائے۔

#### المطية

مطیة: اونٹنی سواری کوبھی مطیه کهدد ہے ہیں۔

حدیث شریف میں ہے:۔

''حضور صلّی اللہ علیہ وسلّم نے فرمایا کہ وُنیا کو برا بھلانہ کہواس لئے کہ دنیا مومن کے لئے عمدہ مطیہ (سواری) ہے۔اس پر چڑھ کر جنت میں جائے گا اور اس کے ذریعہ جہنم سے نجات پائے گا۔یعنی دنیا میں ہی عمل کرکے جنت میں جائے گا اور دنیا ہی میں عمل کرکے (صدقہ خیرات وغیرہ کرکے) جہنم سے نجات پائے گا''۔(رواہ البطر انی)

المعراج

معراج: مرجاء بحوکوکہاجاتا ہے۔ایک بڑاجانور ہے جوخرگوش کے ہم شکل ہے بجیب وغریب ہے۔پیلے رنگ کا ہوتا ہے۔اس کے سر پرصرف ایک کالاسینگ ہوتا ہے۔کوئی بھی درندہ اور چو پایہ جواسے دیکھ لیتا ہے بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔

#### المعز

( بکری) ایک جانور ہے جس کابدن بالوں سے ڈھکا ہوتا ہے۔ دُم چھوٹی ہوتی ہے۔ یہ بھیڑ سے مختلف ہے۔ حدیث شریف ہے:۔

'' بکری کے ساتھ اچھا برتا و کروئیفیس مال ہے اوراس کے بیٹھنے کی جگہ کوکا نئے اور گندگی سے صاف کردیا کرو'۔

میکری نا دانی و کم عقلی میں ضرب المثل ہے۔ یہ بھیڑ سے زیادہ دودھ دیتی ہے اوراس کی کھال بھی بھیڑ سے موٹی ہوتی ہے اس کے پیٹے مصد پر جتنا گوشت کم ہوتا ہے اتنی ہی اس کی چربی بڑھ جاتا ہے۔ اس وجہ سے مشہور ہے کہ بکری کی البتہ ( چکتی ) اس کے پیٹ میں بوتی ہے۔ اللہ تعالی نے چونکہ بکری کی کھال موٹی بنائی تو اس کے بال کم کردیئے ہیں اور بھیڑکی کھال باریک بنائی تو اس کے بال کم کردیئے ہیں اور بھیڑکی کھال باریک بنائی تو اس کے بال کم کردیئے ہیں اور بھیڑکی کھال باریک بنائی تو اس کے بال کم کردیئے ہیں اور بھیڑکی کھال باریک بنائی تو اس کے بال کھنے کردیئے۔ یہ قدرت کی کاریگری کا تماشہ ہے۔

طبىخواص

اس کا گوشت کھانا نسیان کا سبب ہے۔ بلغم پیدا کرتا ہے۔ بت میں حرکت پیدا کرتا ہے لیکن اگر کسی کو پھنسیاں نکل رہی ہوں اس سے لئے بے حدمفید ہے۔ سفید بکری کے سینگ سکھا کرایک کپڑے میں لپیٹ کرا گرسونے والے کے سرکے پنچےر کھ دیا جائے تو جب تک یہ سینگ اس کے سر جانے وہ نہیں جاگے گا۔ اگر بکرے کا پنہ گائے کے پنہ کے ساتھ ملا کرایک بتی میں لگا دیا جائے اور اسے کان کے سوراخ میں رکھ دیا جائے تو اس سے بہرہ پن کا علاج ہوجا تا ہے اور کان اگر بہتا ہوتو بہنا بند ہوجائے گا۔

پلکوں کے اندرونی حصہ کے بال اکھاڑنے کے بعد اگر نجری کا پیۃ سرمہ کے طور پر آنکھ میں لگا ئیں دوبارہ اندر بال نہیں جمنے دیتا۔ آنکھ کا جالا دورکرتا ہےاورنگاہ کی کمزوری دورکرتا ہے۔ نیز آنکھ کے اندر بڑھ جانے والے گوشت کوبھی گلادیتا ہے۔

فیل پا(بیاری) میں اس کے پیتہ کی مالش نفع بخش ہے۔ بمری کے ہڑیوں کا گودا کھانے والے کورنج اورنسیان پیدا ہوجا تا ہے اور پیتہ میں تحریک پیدا ہوجاتی ہے۔اور بمری کی مینگنی کے اندر بیصلاحیت ہے کہ کنٹھ مالا کو گھلا دیتی ہے۔اورا گرعورت اس مینگنی کو اُونی کپڑے میں رکھ کر استعمال کرے تو اس کی شرمگاہ سے نکلنے والاخون بند ہوجائے اور لیکوریا کا مرض ختم ہوجائے۔

### ابن مقرض

(میم کے ضمہ اور راء کے کسرہ کے ساتھ) اس سے مرادا یک سیاہ رنگ کا جانور ہے جس کی پشت کمبی ہوتی ہے۔ (نیولا کے مشابہ ایک جانور) نیز اس کے چار پاؤں ہوتے ہیں بیرجانور چو ہے سے چھوٹا ہوتا ہے اور کبوتر وں کو ماردیتا ہے اور کپڑوں کو کتر دیتا ہے اس لئے اس کو ابن مقرض کہا جاتا ہے۔

ثرعظم

رافعی نے ''ابن عرس' کے شرعی تھم کے تحت اس کی ( یعنی ابن عرس کی) حلت کی دوصور تیں بیان کی ہیں۔ پہلی صورت نیولے کے حلال ہونے کی بیہ ہے کہ یہ ''دلق' (ایک جانور) ہے۔''المهمات الصحیح ''نامی کتاب میں بھی فدکور ہے کہ''ابن مقرض' حلال ہے اور''ابن عرس' (نیولا) حرام ہے۔ تحقیق''باب الدال' میں''الدلق'' کے تحت بھی ہم نے''نیولے'' کا تذکرہ کیا ہے۔ واللہ الموفق۔

### المقوقس

مقوقس: (فاختہ) کبوتر کے شل ایک پرندہ ہے جس کے رنگ میں سفیدی میں سیابی کی آمیزش ہوتی ہے اور مصر کے بادشاہ جربج بن مینا قبطی کالقب بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہرقل بادشاہ نے جب مقوش جونفرانی تھا' کا میلان اسلام کی طرف دیکھا تو اس سے قطع تعلق کر لیا۔ بیدوبی مقوش ہیں جن کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا تھا اور اسلام کی دعوت دی تھی۔ وہ اسلام تو نہیں لا یا گر حضور کا احتر ام اور آپ کے قاصد کا اعز از کیا۔ خط کوعزت کی نگاہ سے پڑھا۔ پھر حضور کو اس نے ایک گھوڑا جس کا نام'' کز از' تھا'ایک خچر جس کا نام'' دلدل' تھا'ایک گھوڑا جس کا نام'' کرانہ تھا'ایک خچر جس کا نام'' دلدل' تھا'ایک گھوڑا جس کا نام' میں بیٹر آبا۔ چونکہ حضرت ماریہ اور بیغلام دونوں قر بی رشتہ دار تھے' چیازاد بھائی بہن تھے۔ اس غلام اور باندی کا ایک عجیب قصہ بھی پیش آبا۔ چونکہ حضرت ماریہ اور بیغلام دونوں قر بی رشتہ دار تھے' چیازاد بھائی بہن تھے۔

مصرے دونوں حضور کے پاس آ گئے تھے لہذا ہا ہم مناسبت زیادہ تھی۔ چونکہ ماریہ قبطیہ تصفور کی باندی تھیں ایک دن حضور نے دونوں کو

بیٹھ کر گفتگو کرتے و کیے لیا۔ول میں کھٹک پیدا ہوئی۔آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔حضرت عمر سے ملاقات ہوئی چہرے کے رنگ بدلنے کا سبب معلوم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی بات کہہ دی۔اسی دوران حضرت ماریٹ حمل سے تھیں لہذا لوگوں کا شک اور بڑھ گیا۔

حضرت عراس غلام کوتل کرنے کے لئے چل پڑے۔ وہاں پنچاتو غلام کو ماریٹ کے پاس بیٹا ہوا پایا ۔ قبل کرنے کے لئے تلوار کھنج کی ۔ غلام کو معلوم ہوگیا کہ وجہ کیا ہے۔ چنا نچہ انہوں نے اپنے کپڑے بدن سے ہٹا دیئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے و یکھا کہ ان کا عضو ہی کٹا ہوا ہے تو شرمندہ واپس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قصہ عرض کیا تو آپ نے فرمایا۔ اے عمر المجھ معلوم ہے ابھی ابھی حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تصاور انہوں نے جھے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ماریٹ اور اُس کے رشتہ دار غلام کو اس بات سے مرک کردیا ہے جو تیرے دل میں کھنگ رہی تھی اور مجھے بشارت دی ہے کہ ماریٹ کیلون میں جولاکا ہے میرا ہے اور مجھ سے مشابہ ہے۔ اور مجھے یہ بھی تھم ملا ہے کہ اس لڑکے کا نام میں ابرا جم رکھوں۔ اگر مجھے وہ کنیت بدلی تا گوار نہ ہوتی جس سے مجھے لوگ بچھانے ہیں تو میں اپنی خصے یہ بھی تھم ملا ہے کہ اس لڑکے کا نام میں ابرا جم رکھوں۔ اگر مجھے وہ کنیت بدلی تا گوار نہ ہوتی جس سے مجھے لوگ بچھانے ہیں تو میں اپنی کنیت ابوا براہیم رکھ لیتا جیسا کہ جرائیل نے مجھے ابوا براہیم کہ کر پکارا تھا۔ اس غلام نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ واللہ کیا اور خون ان میں اوگوں کو اکٹھا کیا اور کی جون اور پھر جنت ابھی میں دفن کیا۔ (رواہ الطیر انی)

مقوقی کی وفات اس وقت ہوئی جب حضرت عمر و بن عاص مصرے گورنر تھے۔مقوقی کو (کنیسة ابی یعنس) میں وفن کیا گیا۔
مقوقی کی وفات نصرانیت پر بی ہوئی تھی لے بی اکر مسلط نے نے حاطب بن باتعہ کو بطور قاصد مقوقی کی طرف بھیجا تھا۔حاطب کہتے ہیں کہ جب ججھے نبی اکر مسلط نے نہ مقوقی کی طرف بھیجا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کراس کے پاس گیا اور مقوقی کے ہاں ایک رات قیام کیا۔ پھراس کے بعد مقوقی نے اپنے ساتھیوں کو جھے پیغام بھیجا کہ میں تم سے گفتگو کرنا چا ہتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پس مقوقی نے کہا کہ کیا تمہاراصا حب نبی ہے۔ حاطب کہتے ہیں میں نے کہا کیوں نہیں ہاں ضروروہ نبی ہیں۔مقوقی نے کہا وہ اللہ کے رسول ہیں۔مقوقی نے کہا اگر وہ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو انہوں نے اپنی کے رسول ہیں۔ مقوقی نے کہا اگر وہ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو انہوں نے اپنی قوم کے ان مخالفین کے لئے بددعا کیوں نہیں کی جنہوں نے ان کو اپنے وطن سے بے وطن کر دیا؟ حاطب کہتے ہیں میں نے کہا کہ کہا تم گوائی دیتے ہو کہ حضرت عیسی علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔مقوقی نے کہا ہاں۔حاطب کہتے ہیں میں نے کہا پھر حضرت عیسی علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔مقوقی نے کہا ہاں۔حاطب کہتے ہیں میں نے کہا پھر حضرت عیسی علیہ السلام مقوقی نے نہاں کو اذبیت دی اور صلیب پر چڑھانے کا براارادہ کیا، کیوں بددعا نہیں کی کہا لاک کردے ''

### ٱلُمُكَاء

مکاء: سنگخواریہ پرندہ تجازیں پایاجاتا ہے۔سفیدرنگ کا ہوتا ہے۔اس کی آوازسیٹی کی طرح ہوتی ہے۔بیا کثر باغوں میں بولٹارہتا ہے۔باغات سےاس کو بہت انسیت ہے۔کہا جاتا ہے کہا گریہ باغات سے باہر میدانوں میں بولنے لگے توبیآنے والی زبر دست قحط سالی کی علامت ہے جس میں چوپائے مولیثی ختم ہوجاتے ہیں۔

قزویی نے کہا ہے کہ بیجنگلی پرندہ ہے۔انڈا دینے لئے بیجیب انداز کا گڑھا کھودتا ہے۔اس کی اور سانپ کی وشمنی ہے کیونکہ

سانپاس کے انڈوں بچوں کو کھالیتا ہے۔

ايك عجيب قصه

ہ مثام بن سالم نے بیان کیا ہے کہ ایک سانپ نے سنگخوار کے انڈے کھالئے تھے 'سنگخواراس سانپ کے سرپر منڈلا تار ہااوراس سے قریب ہوتار ہاجیسے ہی سانپ نے منہ کھولا تو ایک کا نئے دار پودا جو سنگخوار نے منہ میں لے رکھا تھا سانپ کے منہ میں ڈال دیااوروہ سانپ کے حلق میں کا نٹا بھنس گیااور سانپ مرگیا۔

### ٱلُمُكَلَّفَةُ

(ایک پرنده) جاحظ نے لکھا ہے کہ چونکہ باز پرندہ کی عادت اچھی نہیں ہے تین انڈے دیتا ہے جب نکلتے ہیں تو دو کی پرورش کرتا ہے۔ گویاوہ اس کام کے لئے ہاور ایک کو پھینک دیتا ہے۔ اس پڑے ہوئے باز کے چوزہ کو چونکہ یہ پرندہ اٹھا کراس کی الی پرورش کرتا ہے۔ گویاوہ اس کام کے لئے مامور ہے اس وجہ سے اس کانام المسمکلفة (وشوار خلاف عادت کام پر مامور) ہے۔ اس کا دوسرانام 'کسو العظام'' (ہڈی تو ڑنے والا) بھی ہے۔ اور باز کی اس حرکت کے اسباب میں اختلاف ہے۔ پچھلوگوں کا خیال ہے کہ باز صرف دوانڈ سے سیتا ہے۔ مگر دوسری جماعت اس جماعت نے کہا ہے کہ انڈ ہے تو تنوں سیتا ہے مگر تین بچوں کے دز ق تلاش کرنے کو بھاری بچھکر ایک کو پھینک دیتا ہے۔ ایک جماعت اس بات کی قائل ہے کہ باز اس طرح نہیں کرتا ۔ لیکن جب وہ شکار کرنے میں کمزوری محسوس کرنے لگتا ہے تو ایسا ہوتا ہے۔ جس طرح ولا دت کے بعد نفاس والی عورت کمزور ہوجاتی ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ بدخلق تسم کا پرندہ ہے اور بچہ کی پرورش بغیر صبر اور تکلیف اٹھائے ممکن نہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بینہایت لا لچی پرندہ ہے اس لئے ایسا کرتا ہے۔

### ٱلْمَلَكَةُ

مَلَکُهُ: ایک قتم کا سانپ ہے جو بالشت یا اس سے تھوڑ ابڑا ہوتا ہے۔ اس کے سر پرسفید مینا کاری کا سانشان ہوتا ہے۔ اس کے زمین پررینگنے سے وہ گھاس وغیرہ جل جاتی ہے جس پر اس کا گزر ہوتا ہے۔ اس کے اوپر سے اڑ کر جانے والا پرندہ اس پر گر پڑتا ہے۔ اگر کوئی درندہ وغیرہ اس سانپ کو کھالے تو فورا ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے رینگنے کی سرسرا ہٹ سُن کرتمام جانور بھاگ جاتے ہیں۔ یہ سانپ انسانوں کو کم ہی دکھائی دیتا ہے۔

ملكته كاايك انوكهااثر

اس سانپ کو مارنے والے کی قوتِ شامہ (سو تکھنے کی طاقت) فوراختم ہوجاتی ہے۔اور پھر کوئی علاج کارگرنہیں ہوتا۔

### المنارة

منساد۔ قالیک سمندری مجھلی ہے جو مینارہ کی شکل کی ہوتی ہے۔ سمندرسے مینارہ کی طرح نکل کرکشتی پرگر پڑتی ہے جس سے کشتی ککڑ ہے ککڑے ہوجا تا ہےاور کشتی والے ڈوب جاتے ہیں۔ جب ملاح اس کی آ ہٹ پالیتے ہیں تو نرسنگھااور سکھی وغیرہ بجانے لگتے ہیں تا کہ آواز سُن کروہ بھاگ جائے۔ سمندر میں یہ کشتی والوں کے لئے ایک بڑی آفت ہے۔

#### المنخنقة

منتخنقة : وه طلال جانور ہے جس کے گلے کوری کا پھندالگا کر گھونٹ دیا گیا ہوجس سے اس کی موت واقع ہو گئی ہو۔ایا م جاہلیت میں عرب جانور کا خون بدن میں رو کئے کی غرض سے ایسا کرتے ہیں۔اس لئے کہ وہ اس خون کو کھاتے تھے اور اس کا نام اُن کے یہاں "المفصید" تھا۔ان کا کہنا تھا کہ گوشت جما ہوا خون ہے جب یہ کھانا درست ہے تو خون کھانا بھی جائز ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے منخنقة کوترام قرار دیا کہ اس میں وہ خون رُک جاتا ہے۔جس کو بہانے کے لئے ذرج کیا جاتا ہے۔

ستل

رافع نے کہا ہے کہ جنین (ذبیحہ کے پیٹ کا بچہ) منحنقته ہے مستشیٰ ہے۔ کیونکہ سانس کرک جانے ہے مراہ نہ کہ گا گھونے کے ساکر کسی جانور کو ذریح کر کے اس کی گردن کی رکیس کا ٹ دی جائیں پھراس کا گلا گھونٹ کرخون کوروک دیا جائے تو وہ حلال ہے کیونکہ ذکا ہ شرعی (ذریح) مخفق ہو گیا اورخون رُکے کا کوئی اثر وہاں موجو ذہیں ہے جیسے شکاری جانوروں سے شکار کیا ہوا جانوریا غیر دھاری دار چیز کا شکار جس کو ذریح نہ کیا جاسکا ہویا تیر کا شکار بیسب حلال ہیں اگر چہان میں خون رُک گیا ہو۔ گر حرمت کا اختال تو می ہے۔ کیونکہ ذریح کرنے کی حکمت ہی خون بہانا ہے اورخون بہتا نہیں پایا گیا۔ لہذا وہ منحنقته کی طرح ہوگیا۔ بیوہ جواب ہے جو شخ سنوی نے دیا ہوا ور خور سے جو شکار میں ذریح اصلی پر قدرت نہیں خون کر مارے گئے جانور اور شکاری در ندہ کے شکار میں فرق تھم میں اس لئے ہے کہ شکار میں ذریح اصلی پر قدرت ہے۔ وہاں بی حکمت ساقطر اری کا فی ہے اور یہاں منحنقته میں ذریح اصلی پر قدرت ہے۔ وہاں بی حکمت ساقطر کرنے کے لئے ایک عذر ہے جو یہاں نہیں ہے۔

#### المنشار

(آرہ کے مشابہ ایک سمندری مچھلی) منشار'' بحراسود' میں پہاڑجیسی ایک مچھلی ہوتی ہے جس کے سرسے لے کرؤم تک پیٹھ پرآ ہوں کی طرح کالے کالے بڑے بڑے کا نے ہوتے ہیں جوآرہ کے دندانہ کی طرح ہوتے ہیں اس کا ایک ایک دندانہ دودوہ ہاتھ کے برا بر ہوتا ہے۔ سرکے دائیں ہائیں دونوں کا نٹوں سے سمندر کا پانی چیرتی ہوتا ہے۔ سرکے دائیں ہائیں دونوں کا نٹوں سے سمندر کا پانی چیرتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ جس سے خوفناک آواز سنائی دیتی ہے۔ اپنے منداور ناک سے پانی کی پچکاری نکالتی ہے جوآ سان کی طرف فوارہ کی مشکل میں نظر آتا ہے۔ پھراس کے قطرے کشتی وغیرہ پر ہارش کی بوندوں کی طرح گرتے ہیں۔ میں نظر آتا ہے۔ پھراس کے قطرے کشتی وغیرہ پر ہارش کی بوندوں کی طرح گرتے ہیں۔ ریچھلی جب کشتی کے انتہ کی طرف متوجہ ہوکر گڑ گڑ اکر دعا کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اُن سے یہ ہلا دُورکردے ' بجائب المخلوقات' میں اس طرح لکھا ہے۔

### الموقوذة

(وہ جانور جو مارنے کی چوٹ سے مراہو) موقو ذہ: چوٹ سے مراہوا جانوراس کا کھانا حرام ہے۔ای کے عکم میں اس تیر کا شکار بھی ہے جس میں دھاروغیرہ نہ ہو۔حضرت عمر "سے بندوق سے شکار کئے ہوئے پرندے کے متعلق معلوم کیا گیا تو آپ نے فر مایا وہ وقیذ ہے besturdubooks.

یعنی موقوزہ کے حکم میں ہے۔

### الموق

پردار چیونٹی اس کاذ کرانشاءاللہ النمل کے تحت باب النون میں آئے گا۔

### المول

اس سے مراد چھوٹی مکڑی ہے۔

#### المها

مھا: مھا قی جمع ہے۔ نیل گائے کو کہتے ہیں۔ بعض نے کہاہے کہ پینل گائے کی ایک قتم ہے۔ جب اس کی مادہ گا بھن ہوتی ہے تو نرسے بہت دور بھا گتی ہے۔ بیفطر تاکثیر الشہوت جانور ہے۔ شہوت کے غلبہ میں ایک نر دوسرے نر پر چڑھ جاتا ہے۔ بیہ پالتو بکری کے زیادہ مشابہ ہوتی ہے۔ اس کی بینگیس بہت بخت ہوتی ہیں۔ عورت کے حسن و جمال اور اس کے موٹا پے کواس جانور سے تشبید دیتے ہیں۔ طبی خواص

در دِگردہ میں اس کا گودا نہایت مفید ہے۔ اگر اس کے سینگ کا ایک نکٹراکوئی اپنے پاس رکھے تو درندے اس سے دورر ہیں گے۔ کسی گھر میں اس کے سینگ یا کھال کی دُھونی دے دی جائے تو وہاں سے سانپ بھاگ جا کیں گے۔ کیڑے گئے ہوئے دانت میں اس کے سینگ کا کوئلہ لگانے سے درد سے فوری آ رام ملتا ہے۔ اس کے بالوں کی دُھونی اگر گھر میں دے دی جائے تو چو ہے اور گبر ملے بھاگ جا کیں گے۔ اس کے سینگ جلا کر میعادی بخاروالے کو کھانے میں ملا کر کھلا دیں تو انشاء اللہ بخار ٹھیک ہوجائے گا۔ کسی مروب میں ملا کر پیتا تو جو باہ میں اضافہ کرتا ہے اوراعصاب میں مضبوطی لاتا ہے۔

تکسیروالے کی ناک میں ڈال دینے سےخون بند ہوجا تا ہے۔اس کے دونوںسینگوں کی را کھسر کہ میں ملاکر برص (سفید داغ) پر دھوپ میں مالش کریں تو انشاءاللہ برص دور ہوجائے گا۔اگر کوئی ایک مثقال کے برابر سونگھ لے تو جس سے بھی مقابلہ کرے غالب ہو۔ تعبیر

مہات کا خواب میں ویکھنا۔عابدزاہدسردار شخص مراد ہے۔گر کوئی شخص مہاۃ کی آنکھ دیکھے تو سرداری ملے یا موٹی خوب صورت کم عمر عورت حاصل ہو۔جس مہاۃ کا سردیکھے تو اس کے سرکی طرح سرداری مالی غنیمت اور حکومت پائے اور جوبیددیکھے کہ وہ مہات کی طرح ہے تو وہ جماعت سے کٹ جائے گااور بدعت میں مبتلا ہو جائے۔

#### المهر

"المهر"اس مرادگور ما بچه ب-اس كى جمع"امهاد، مهادة" آتى باورمؤنث كے لئے"مهرة"كالفظ متعمل بيديث شريف ميں مذكور بك كر بہتر مال كثير النسل گھوڑ اور مجوروں سے لدے ہوئے درختوں كے جھنڈ ہيں۔"

ابوعبداللہ محمد بن حسان بسری صاحب کرامت اولیاء میں سے ہیں۔ان کے احوال عجیب وغریب ہیں۔ایک بار ابو عبداللہ محمد بن حسان بسری سفر میں جارہ ہے۔ پس جب آپ ایک جنگل میں پنچ تو آپ کا گھوڑا جس پرآپ سوار تھے مرگیا۔ پس آپ نے فردایا ''اے اللہ جمین سیگھوڑا عاریاً عطافر مائے'' پس اللہ تعالی کے حکم سے انکا (مردہ گھوڑا) زندہ ہوکر کھڑا ہوگیا۔ پس جب آپ بسر کے مقام پر پنچ اور آپ نے گھوڑے کی زین کھولی۔ پس اسی وقت گھوڑا مردہ ہوکر گر پڑا۔ابن سمعانی نے ''الانساب' میں لکھا ہے کہ ابوعبداللہ کا تعلق بھرہ کے ایک قسبہ '' چام' کے رہنے والے تھے۔ابن اثیر نے کہا ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے بلکہ ابوعبداللہ کا تعلق ''بسر' سے ہو ایک مشہورگاؤں ہے۔ حقیق حافظ ابوالقاسم بن عطاء دشقی نے بھی '' تاریخ دشق' میں لکھا ہے کہ ابوعبداللہ ''بسر' تامی گاؤں کے رہنے والے تھے۔

### مُلاعِب ظله

"ملاعب ظله "اس مرادایک بد کنے والا پانی کا پرندہ ہے جے"القربی" بھی کہتے ہیں۔اس کا تذکرہ باب القاف میں گزر چکا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس پرندے کا نام"خاطف ظله" بھی ہے۔

جوہری نے کہا ہے کہ ابن سلمہ کہتے ہیں کہ اس سے مرادا یک پرندہ ہے جے''الرفراف'' کہاجا تا ہے۔ جب وہ پانی میں ساید و مکھ لیتا ہے تو اس (سائے) کی طرف لیکتا ہے تا کہ اس کو ( یعنی سامیکو ) ایک لے۔

## ابُو مُزَينَه

اَبُو مُؤَینة :انسان کی طرح ایک سمندری مچھلی ہے جواسکندریہ وغیرہ کے بعض علاقوں میں ملتی ہے اس کی شکل وصورت انسان کے مانندہ وہ تی ہے۔کھال کیس داراور چکنی ہوتی ہے۔ یہ مجھلیان انسانوں کی طرح ایک دوسرے کے مشابہ ہوتی ہیں۔ بلکہ اس سے بڑھ کریہ کہ رونے اور چیخ و پکار کی آ واز بھی نکالتی ہیں۔جب یہ سمندر کے ساحلوں پرنکل کرانسانوں کی طرح چلنگتی ہیں۔شکاری لوگ انہیں پکڑ لیتے ہیں تو یہ رونے گئی ہیں۔شکاری ان پردم کا کراُن کو چھوڑ دیتے ہیں۔

# إبُنَةُ الْمَطَر

( کینچوا) مرضع میں ہے کہ بیسرخ رنگ کا ایک کیڑا ہے جو ہارش کے بعد نکاتا ہے۔ جب نمی سو کھ جاتی ہے تو یہ بھی مرجا تا ہے۔

### ابوالمليح

(شکرہ)اس کا حکم''صقر'' کے تحت باب الصادمیں گزرچکا ہے۔

### ابن الماء

ابن الماء: پانی میں رہے والے پرندہ کو بھی کہتے ہیں اور ان پرندوں کو بھی جو پانی سے مانوس ہوتے ہیں۔ پانی کے اردگر دزیادہ رہا

کرتے ہیں۔ابن الماء کا اطلاق کسی خاص نوع پرنہیں ہوتا ہے 'برخلا ف ابن عرس اورا بن آ ویٰ کے کہاس سے مخصوص نوع مراد ہے گ ابن عرس نیولا اور ابن آ ویٰ گیدڑ کو کہا جاتا ہے۔

### بابُ النون

#### ناب

ناب :صرف بوڑھی اونٹنی کوکہیں گے۔اونٹ پراس کا اطلاق نہیں ہوتا ہے۔اس کا نام '' ناب' اس کے دانت کے بڑے ہونے کی وجہ سے ہے۔

#### الناس

الناس: انسان کی جمع ہے۔جو ہری نے لکھا ہے کہ الناس بھی بھی جنات اور انسان دونوں کے لئے مستعمل ہوا ہے۔ اکثر مفسرین نے اللہ تعالی کے قول '' لَنحلُقُ السموٰتِ وَ اُلاَدُ ضِ اکْبَرُ مِنُ خَلْقِ النَّاسِ '''میں'''الناس' سے سے وجال کومرادلیا ہے اور ان مفسرین کے قول کے مطابق اس آیت کے علاوہ قرآن یاک میں کہیں پر سے وجال کا ذکر نہیں ہے۔

تبعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالی کے قول' یکو م یک آتی ہ عُض ایّاتِ رَبِّکَ لاَ یُنفَعُ نَفُسًا اِیُمَانُهَا لَمُ تَکُنُ امَنَتُ مِنُ قَبُلُ "مِن ' ایات' سے مرادی و جال ہے 'لیکن مشہور قول یہ ہے کہ اس جگہ آیات سے مرادسورج کا مغرب سے طلوع ہوتا ہے جس کے بعدا یمان کی ایسے خص کے لئے تافع نہ ہوگا جواس سے پہلے تک ایمان نہ لایا ہو

# اَلنَّاضِحُ

(پانی ڈھونے والا اونٹ یا اونٹی) ناصع: اس اونٹ یا اونٹی کو کہتے ہیں جس پر پانی لا یا جائے جمع نواضح ہے۔جیسا کہ حدیث شریف اس ہے:۔

'' حضورصلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرامؓ نے غزوہَ تبوک کے دن (جبکہ لوگوں کے پاس موجودتو شختم ہو گیاتھا)اجازت ما گلی کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم اپنے'' پانی لانے والے اونٹوں'' کو ذرج کر کے کھالیں اور اس کی چربی اپنے بدن پر بطور تیل مل لیں؟ تو حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ان کواجازت دیدی''۔

حفزت عمر نے کہایارسول اللہ اگراہیا ہو گیا تو سواریاں کم ہوجا ئیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری تدبیر کریں کہلوگوں سے ان کے بچے ہوئے تو شہ کومنگوا کر برکت کی دعا کریں۔امید ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی ان کے لئے کافی کردے گا۔حضور نے فر مایا ہاں ایسا ہی کرو۔ چنا نچے حضور صلی للہ علیہ وسلم نے چمڑے کا ایک دستر خوان منگوایا اور اس کو بچھوا دیا۔ پھرلوگوں سے ان کے پاس بچا ہوا تو شہلانے کو کہا۔کوئی ایک مٹھی تو شہلے کرآنے لگا کوئی ایک مٹھی تھجور لانے لگا۔کوئی روٹی کا ٹکڑا۔ یہاں تک کہ دستر خوان پر پچھ معمولی چیزیں اکٹھی ہو گئیں۔رسول صلی للہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فر مائی۔پھرلوگوں سے مخاطب ہوئے اور فر مایا کہا ہے برتن اور تھیلے یہاں سے بحر

لو۔ پھرسب بھرنے لگے حتی کے لشکر میں موجود ہر برتن (بورا تھیلا کھرلیا گیا۔ پھرلوگوں نے اس میں سے کھایا پھر بھی تھوڑا سان کے گیا۔ حضور فے کہا''انشھد ان لا الله و اتبی مُحَمَّد رسول الله. لا یلقی الله بھا عَبُد'' غیرَ شاک فیحجب عن الجنه ''کہ جواس کلمہ کویقین سے پڑھے گااوراللہ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اسے جنت سے نہیں روکے گا

حضورصلي الثدعليه وسلم كاايك معجزه

اور حافظ ابوقیم نے غیلان ٹین سلم ثقفی کے طریق نے قاکیا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں نظاتو ایک بجیب واقعہ بیش آیا۔ ایک بخض آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگایار سول اللہ! بھراایک باغ تھا جس پر ہمار اور ہمارے بچوں کا گزر بسر ہوتا ہے اس میں ہماری دو اونٹنیاں رہتی تھیں ۔ اب دہ اونٹنیاں نہ ہمیں باغ میں جانے دیتی ہیں اور نہ اس باغ کے پاس پنچے۔ چونکہ باغ بھی وہاں جھے ان کے پاس جاتے ہوئے ڈرلگتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اُٹھ کراس باغ کے پاس پنچے۔ چونکہ باغ بھی وہاں چور در یوراری میں گھر اہوتا ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک سے دروازہ کھو لئے کو کہا۔ مالک باغ نے کہا کہ یار سول اللہ! اس وقت اونٹنیوں سے خطرہ ہے۔ حضور تے فر مایا دروازہ کھولؤ دروازہ میں حرکت ہوتے ہی دونوں آگے بڑھیں۔ دونوں بیسے تمین کی خوفٹاک وقت اونٹنیوں سے خطرہ ہے۔ حضور تے فر مایا دروازہ کھولؤ دروازہ میں حرکت ہوتے ہی دونوں بیٹھ گئیں اور حضور کا (احتراماً) ہجدہ کیا۔ حضور تے دونوں کا سر پکڑ کران کے مالک کے حوالہ کر دیا اور فر مایا کہ ان دونوں بیٹھ گئیں اور حضور کا اور دولوں نے کہا آپ کو جدہ کیا کہ یں۔ حضور تے فر مایا کہ ہجدہ صرف ای ذات کے لئے زیبا ہے جو جانور بھی ہیں جب دروائی ہے۔ جس پر موت طاری نہیں ہوگی۔ اگر میں کوکی (غیر اللہ) کا بجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو تھم دیتا کہ دہ اسے شوہر کا سجدہ کرائے کہا تہدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو تھم دیتا کہ دہ اسے شوہر کا سجدہ کرائی کہ دہ کرائے کہا کہ دہ کرائے کہا کہ دہ کرائی کہ دہ کیا کرے۔

#### ايك اور معجزه

ای شم کاایک قصداور نقل کیا جاتا ہے کہ یعلیٰ بن مرۃ نے روایت کیا ہے کہ ہم حضور کے ساتھ جارہے تھے کہ ہم نے ایک اونٹ دیکھا جس پر پانی لا یا جارہا تھا۔ جب اونٹ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کود یکھا تو بلبلا نے لگا اور اپنی گردن اور نکیل زمین پررکھ دی۔ حضور و ہیں تھہر گئے۔ پوچھا کہ اس کا مالک کہاں ہے؟ جب وہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک سے کہا کہ بیاونٹ ہم سے فروخت کردو۔ مالک نے کہا کہ نہیں بلکہ ہم آپ کو ہدیہ کرتے ہیں۔ البتہ بیا سے خاندان کا ہے جن کے پاس اس ، کے سواکوئی ذریعہ معاش نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس نے جھے سے کام زیادہ لئے جانے اور چارہ کم ملنے کی شکایت کی ہے۔ تم اس سے کام اس کی طاقت کے حساب سے لواور چارہ اچھی طرح دیا کرو۔

دوسری جگداس قصہ میں اتنااضافہ بھی ہے کہ بیاونٹ آیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری یہے۔ایک روایت میں بی بھی ہے کہاس نے حضور کو بجدہ کیا۔

#### الناقة

(اونٹنی)اونٹنی کی مختلف کنجنیں ہیں: ام بور،ام حائل ام حوار ام السقب ام مسعود کے الفاظ مستعمل ہیں نیز اس کو بنت الفحل اور بنت الفلا ۃ اور بنت النجائب وغیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ مسلم 'ابوداؤ'دُاورنسائی اوراحمہ نے عمران بن حصین سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے اورانگ انصاری خاتون ناقہ پر سوار تھیں کہ انہوں نے اس ناقہ پر لعنت بھیجی ۔حضور صلی اللہ علیہ ولم نے سُن لیا۔ آپ نے فر مایا کہ ناقہ پر جو پچھ ہے اُتار لواوں اس کو چھوڑ دو کیونکہ وہ ملعون ہوگئی۔حضرت عمران فر ماتے ہیں کہ نمیا لے رنگ کی وہ اونٹنی اب بھی میری نگاہوں میں گھوم جاتی ہے کہ لوگوں کے درمیان چلتی پھرتی ہے مگر کوئی اُسے نہیں چھیٹر تا۔

ابن حیان کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹنی کوچھوڑ دینے کا حکم اس لئے دیا تھا کہ آپ کواس کے متعلق بدؤ عاکی مقبولیت معلوم ہوگئی تھی۔ لہذا ہمیں بھی اگر کسی محنت کرنے والے کی لعنت کی مقبولیت معلوم ہوجائے تو ہم بھی اسے اس جانور کوچھوڑ دینے کا حکم دیں گے۔لیکن چونکہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے لہذاؤ عاکی مقبولیت کاعلم ممکن نہیں رہا۔لہذا کسی کے لعنت کرنے سے اسے جانور کو چھوڑ نے کا حکم نہیں دیا جائے گا۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کواور دیگر لوگوں کو (دھمکی کے طور پر) ہے تھم دیا تھا لہذا مراداس سے بہی ہوگی کہ اس پر سواری مت کرو لیکن اس کے علاوہ کسی اور جگہ اس جانور کا استعال مثلاً اس کا بیچنا یا کھا تا اور دوسر ہے استعال جو اس سے پہلے جائز تھے سب اب بھی بدستور جائز رہیں گے۔ کیونکہ نہی صرف اس پر سواری کرنے سے ہے یا صرف اس سفر ہیں سوار ہونے سے ممانعت تھی ور نہ دوسر سے سفر میں ممانعت نہیں تھی لیعنت کرنے کوشر بعت میں پسند نہیں کیا گیا۔ ترفہ کی روایت میں ہے:۔
ممانعت تھی ور نہ دوسر سے سفر میں ممانعت نہیں تھی ۔ اس میں اس نہیں کیا گیا۔ ترفہ کی روایت میں ہے:۔
د کے مومن لعن طعن نہیں کرتا اپنے مُنہ سے فحش اور بکواس نہیں نکالتا''۔

سنن ابوداؤ دمیں حضرت ابودرداءرضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ بندہ جب کسی پرلعنت کرتا ہے تو وہ لعنت آسان پر چڑھتی ہے مگر اس کے پہنچنے ہے پہلے ہی آسان کے دروازے بند ہوجاتے ہیں۔ پھر زمین پر اُتر تی ہے تو زمین کے دروازے اُسان پر چڑھتی ہے مگر اس کے پہنچنے ہے پہلے ہی آسان کے دروازے بند ہوجاتے ہیں۔ پھر داکیں ہوجاتے ہیں۔ پھر داکیں ہوجاتی ہے۔ جب اس کوکوئی جگہنیں ملتی تو جس پرلعنت کی گئی ہے دروازے اُس کی طرف جاتی ہے پس اگروہ اس لعنت کا مستحق ہوتا ہے تو اس پر نازل ہوجاتی ہے ورنہ لعنت کرنے والے کی طرف پہنچ کر اس سے متعلق ہوجاتی ہے۔

الله تعالیٰ کا قول''نَاقَاۃ اللّٰہ''یہاں اضافت تشریفی ہے بعنی اس کے شرف ومر تبہ کو بڑھانے کے لئے اللہ نے اپنی طرف نسبت کر دی ورنہ دیگر مخلوقات بھی اللہ ہی کی ہیں۔اس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی مراد ہے جس کواللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ آپ کی نبوت کی تقیدیق کے لئے پہاڑ سے پیدا کیا تھا۔

فائده

روایت اس طرح ہے کہ قوم خمود کے سردار جندع بن عمرو نے حصرت صالح علیہ السلام سے کہاا ہے صالح! اس چٹان سے (جو تجر کے ایک کنار سے پڑھی جس کا نام'' کائبۃ' تھا) ایک ایسی او ٹمنی نکال دے جس کی کو کھ بردی ہواور جس کے بال زیادہ ہوں یعنی حاملہ ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دور کعت نماز اداکی۔ پھر اپنے رب سے دُعا کی۔ چٹان میں ایسی حرکت پیدا ہوئی جس طرح جانور میں بچہ دینے کے وقت حرکت ہوتی ہے۔ پھر چٹان ملنے گلی اور دیکھتے ہی دیکھتے پھٹ گئی اور قوم کے مطالبہ کے موافق ایک بردی کو کھوالی بالوں والی حاملہ او ٹمنی اس سے ظاہر ہوئی۔ اس کے پہلو میں کوئی ہڑی پہلی ظاہر نہیں تھی۔ قوم شمود کے لوگ محوتما شد تھے۔ اُو ٹمنی نے اس وقت ایک پچہ جناجواس او ٹمنی کے برابر تھا۔ یہ مجز و دکھے بن عمرواور اس کی قوم میں سے ایک گروہ نے ایمان قبول کر لیا۔

یداونٹنی گرمی کے موسم میں وادی کے اُوپر کے تھے میں رہتی تھی۔ دوسرے مولیثی اس کے ڈرسے وادی کے نشیبی ھے میں بھاگ جاتے جہاں گرمی زیادہ ہوتی تھی اور زمین پر گھاس وغیرہ نہیں ہوتی تھی اور سردیوں کے موسم میں یدافٹنی وادی کے نشیبی حصہ میں آ جاتی تھی۔ مولیثی اس کے خوف سے اُوپر کے حصہ میں جاکر پناہ لیتے جہاں سردی سے تشکھرتے رہتے۔ قوم خمود کے لوگ بیدامتحان اور اپنے جانوروں کے لئے یہ پابندی برداشت نہ کر سکے۔ لہذا انہوں نے اللہ کے تھم کی خلاف ورزی کی اور یہی چیز اُن کے لئے اوٹمنی کی کونچیں کاشے کا باعث بنی لیکن بلی کی گردن میں گھنٹی بائد ھے کون؟

ایسے بہادر کی طاش جاری ہوئی اور اولین بد بخت' تدارا بن سالف'اس کام کے لئے تیار ہوگیا۔ بہترای تھا۔ اس کی ہاں کا نام القدیم نے جو' مسالف' کی بیوی تھی۔ گربیان کیا جا تا ہے کہ بیا ہے باپ کانہیں تھا اس کے چیرے کی رنگت بیس سرخی اور شلے پن کی ملائے تھی۔ ٹھگنا قد 'چھوٹے چھوٹے ہتھ بیس تھا۔ اپنی تو میں باعزت اور طاقت ورتھا۔ شتی بیس کوئی اس کو مغلوب نہیں کر پاتا تھا۔ ایک بر حمیا جس کے یہاں اونٹ نیل اور بحر کوں کی کٹر سے تھی اور جس کی گئے حسین لڑکیاں تھیں۔ اس نے قدار سے کہا کہا گرتم اس اونٹی کو مار فالوتو میری جس لوگئی کو آن نے اس کو نوٹی کر دوں گی۔ قدار اس کی کڑے بین کا اور اور خس کی گئے حسین لڑکیاں تھیں۔ اس نے قدار سے کہا کہا گرتم اس اونٹی کو مار گھات لگا کر بیش گیا۔ جب اوفٹی کا وہاں سے گزرہوا تو تلوار سے تعملہ آور ہوا اور اس کی کونچیں کا ٹ ڈالیس قر آن نے اس کو' نوٹی بھا گیا اور فسی تھا تھا۔ کہا کہا کہ بھی گیا۔ جب اوفٹی کا وہاں سے گزرہوا تو تلوار سے تھلہ آور ہوا اور اس کی کونچیں کا ٹ ڈالیس قر آن نے اس کو' نوٹی بھا گیا اور فسید تھا گیا۔ جب اوفٹی کا وہاں سے گزرہوا تو تلوار ہوا ہے کہا کہ کونچیں کا ٹ ڈالیس قر آن نے اس کو' نوٹی بھا گیا اور فسید تھا گیا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کونچر ملی کہ اوفٹی کو مار ڈالا گیا تو دہ قوم کے پاس پہنچے قوم کے لوگ آپ سے ٹی کر معذر سے کر نے گیا۔ کہا ڈیک کہا ہی ہوا جا کہ بہا ڈیٹ کہا گیا ہو دہ بچر دکھائی دیا۔ انہوں نے چاہا کہ بہا ڈیٹ ھائی ہو اور دہ آس کی تلاش میں چاروں طرف نگل گئے۔ ایک بہا ڈیٹ کہا گیا اور دہ آسان کی طرف بلند ہوتا چلا گیا اور دہ بھی نہ یا۔ کا۔

أونتني كقل سے عذاب الى اور قوم ثمود كاسخ

علامہ دمیری نے فرمایا ہے کہ قدار قاف کے ضمہ کے ساتھ ہے المہذ ب کے باب الحدی میں مذکور ہے کہ اونٹنی کی کونچیں کا نے والے کا نام عیز اربن سالف ہے بیان کا وہم ہے نیز اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ اونٹنی کی کونچیں بدھ کے دن کاٹی گئی تھیں اور قوم شمود جعرات کے دن شککو اس حال میں بیدار ہوئے کہ ان سب کے چرے پیلے رنگ کے ہو گئے جیسے ان پر خلوق (ایک قتم کی خشہوجس کا رنگ زردہوتا ہے)لیپ دی گئی ہو۔ ہرخض مر ذعورت' بچ' بوڑھاسب اس مصیبت میں مبتلا ہو گئے اوران کوعذا بِالی کا یقین ہوگیا۔
حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو پہلے ہے بتا دیا تھا کہ عذا ب کاظہور چپروں کے رنگ بد لنے ہے ہوگا۔ چپرے پہلے زرداور پھر
سرخ اور پھر سیاہ ہوجا کمیں گے اور تیسرے دن سب کا خاتمہ ہوجائے گا''۔ بیلوگ تو اپنی مصیبت میں گرفتار تھے۔حضرت صالح علیہ السلام
ان کوچھوڑ کرمومنین کی جماعت کے ساتھ حضر موت کی طرف ہجرت کر گئے ان کو خبر بھی نہ ہوئی۔ جب حضرت صالح علیہ السلام اوراس جگہ
آپ کا انتقال ہو گیا اس وجہ ہے اس بستی کا نام خضر موت پڑگیا (یعنی کہ موت حاضر ہوگئی) بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی وفات مکہ کرمہ میں ہوئی تھی۔

جب انہوں نے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھااور رنگ کا تغیر ایک دوسرے کومعلوم ہوا تو شام کوسب رونے چلانے لگے۔موت کے انظار کا ایک دن گزرگیا۔دوسرے دن جمعہ کوان کے چہرے اس طرح سُرخ ہو گئے گویا ان پرخون لگا ہوا ہو۔شام کوسب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ موت کے انظار کے دودن گزر گئے۔ سینچر کوان کے چہرے ایسے سیاہ ہو گئے جیسے ان پر تارکول کا لیپ کردیا گیا ہو۔شام کو صرف بہی آوازیں فضامیں گونجیں:۔ ''موت کا وقت بالکل آچکا ہے''۔اور''عذا بالی پہنچ چکا ہے''۔

اتوار کے روز آفتاب کے اُجالے کا پھیلنا تھا کہ آسان سے ایک'' چیخ'' کی آواز آئی جس میں روئے زمین کی ہرخوفناک آوازاور ہر کڑک اور گرج کی آوازیں شامل تھیں۔اس چیخ سے ان کے دل سینوں میں ریزہ ریزہ ہو گئے اور بیسب کے سب گھٹنوں کے بل اپنی ہی سرزمین میں خود دفن ہو گئے۔حضرت صالح علیہ السلام پرائیمان لانے والوں کی تعداد جار ہزار کے قریب بتلائی جاتی ہے۔

ا ونلنی کا شرع تھم اوراس کے طبی فوائد وہی ہیں جو''جمل''اونٹ کے بیان میں گزرے۔

تعبير

ناقہ خواب میں دیکھنے کی تعبیر عورت ہے ہوتی ہے۔ اگر کسی نے بختی اونٹنی دیکھی ہے تو اسے غیر عربی عورت حاصل ہوگی اور اگر غیر بختی اونٹنی دیکھی ہے تو عربی عورت مراد ہوگی۔ اگر اونٹنی سے دودھ نکا لتے دیکھا تو نیک عورت سے شادی ہوگی اور اگر شادی شدہ نے کسی اونٹنی سے دودھ نکا لتے ہوئے اپنی آپ کوخواب میں دیکھا تو زینہ اولا دیپدا ہوگی۔ بھی بھی لڑکی پیدا ہونے کی بھی اُمید ہوتی ہے۔ اگر کسی نے اونٹنی کے ساتھ اس کا بچہ بھی دیکھا تو یہ کی نشانی قدرت کے ظاہر ہونے اور لوگوں کے عام فتنہ میں مبتلا ہونے کی علامت ہے۔ ان سیرین آنے لکھا ہے کہ بو جھالدی ہوئی اونٹنی دیکھنا شفری کے سفر کی دلیل ہے اور بھگائی ہوئی اونٹنی دیکھنا سفر میں لوٹ لئے جانے ابن سیرین آنے نکھا ہے کہ بو جھالدی ہوئی اونٹنی دیکھنا شفری کے سفر کی دلیل ہے اور بھگائی ہوئی اونٹنی دیکھنا سفر میں لوٹ لئے جانے کی خبر ہے۔ جس نے بہت ساری اونٹینوں کا دودھ دو ہاوہ کہیں کا حاکم ہوگا اور زکو قوصول کرےگا۔

ابن سیرین کے پاس ایک مخص نے آ کرخواب بیان کیا کہ میں نے ایک مخص کو بختی اونٹیوں سے دودھ دو ہتے ہوئے دیکھا۔ پھر دیکھا کہ دودھ کے بجائے ان کی چھاتیوں سے خون نکلنے لگاہے۔ ابن سیرین رحمتہ اللہ علیہ نے تعبیر بیان کی کہ دہ مخص عجمیوں پر حاکم ہوگا اوران سے زکو قاوصول کرے گا (جسے تم نے دودھ دیکھاہے) اوران لوگوں کا مال زبردی چھین لے گا (بیخون ہے جوتم کونظر آیا ہے) لہٰذا بعد میں ایسا ہی ہوا۔

جس نے بید یکھا کہاس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی ہیں وہ اپنے کئے ہوئے پر پچھتائے گا اور اس کے کرتوت کی بنا پراس کوکوئی مصیبت پیش آئے گی۔ اونٹنی پرسواری کسی عورت سے نکان کی اطلاع ہے۔اگرید دیکھا کہ اونٹی نچریا اونٹ بن گئی ہے تو اس کی بیوی حاملہ نہ ہوگی ہے۔ اگر کسی نے دیکھا کہ اس کی اونٹنی مرگئی ہے تو اس کی بیوی کا انقال ہو جائے گایا اس کا سفر ملتوی ہو جائے گا۔ بھی بھی اونٹنی کا دیکھٹا' جھگڑ الوعورت ملنے کی بھی پیش گوئی ہوتی ہے۔اگر اونٹنی کو کسی آبادی میں داخل ہوتے دیکھا تو اس جگہ کوئی فتنہ پیدا ہوگا۔ واللہ تعالیٰ اعلم باالصواب

النّاموس

ناموس: مچھرکو کہتے ہیں۔باب الباء میں تفصیل آپکی ہے۔لیکن ابوحامداندلی کا کہنا ہے کہنا موس چیونٹی کی طرح کا ایک کیڑا ہے جو کاٹ لیتا ہے۔جو ہری نے بینجی لکھا ہے کہنا موس راز دار کوبھی کہا جاتا ہے۔اہلِ کتاب حضرت جبریل علیہ السلام کوبھی ناموس کہتے ہیں کیونکہ وہ راز دارانہ طور پر نبی سے گفتگو کرتے رہے۔حدیث میں ورقہ بن نوفل کا قول مذکور ہے لَیّاتِیْ ہو النّیا مُوسیٰ الَّتِی یَاتُینی مُوسیٰ کے خت آپی اللہ کی طرف آیا تھا۔اس کا کچھ ذکر باب الفاء میں ''فاعوس'' کے تحت آپیکا ہے۔

( کہ بینا موس یعنی جبرائیل فرشتہ ) ہے جو حضرت مولیٰ علیہ السلام کی طرف آیا تھا۔اس کا کچھ ذکر باب الفاء میں ''فاعوس'' کے تحت آپیکا ہے۔

## النّاهض

(عقاب کاچوزہ)اس کا ذکرعقاب کے شمن میں گزراہے۔

### النباج

(زورزورے بولنے والا ہدہد) ہدہد کی تفصیل باب الہاء میں آرہی ہے۔

### النِبر

نبو : میچیچڑی کےمشابہا یک کیڑا ہے جو جانور کے بدن پررینگتا ہے تورینگنے کی جگہ پرسوجن ہو جاتی ہے۔مکڑی کوبھی کہتے ہیں اور نبر ایک درندہ بھی ہے۔

#### النجيب

(شریف)انسانوں اور اونٹوں گھوڑوں میں سے شریف اور عمدہ نسل والوں کو نجیب کہتے ہیں۔اس کی جمع کے لئے نجباء،انجاب، نجائب کے الفاظ مستعمل ہیں متدرک حاکم میں ہے کہ:۔

''حضرت حسن بن علی رضی الله عنهمانے پیدل چل کر پچتیں جج کئے اور اُونٹنیاں آپ کے آگے آگے چلتی تھیں''۔

دوسری حدیث شریف ہے جو حضرت علی سے منقول ہے کہ:۔

" نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کوسات شریف اور مددگار دوست عطا کئے گئے اور مجھے چودہ دوست ملے جن کی

فہرست درج ذیل ہے:۔

(۱) حَزِوَّ (۲) جُعفرٌ (۳) علیؓ (۳) حسنؓ (۵) حسینؓ (۲) ابو بکرؓ (۷) عمرؓ (۸) عثانؓ (۹) عبداللہؓ بن مسعود (۱۰) ابوذرؓ (۱۱) مقداد ہے۔ (۱۳) عمارؓ (۱۳) سلمانؓ (۱۳) بلال ؓ۔ ایک حدیث میں ہے کہاللہ تعالیٰ شریف تا جرسے محبت کرتا ہے۔ حضرت ابن مسعود نے فر مایا ہے کہ سورۃ انعام نجائب القرآن ہے بینی قرآن کریم کی افضل ترین سورۃ ہے۔ کہ سورۃ انعام نجائب القرآن ہے بینی قرآن کریم کی افضل ترین سورۃ ہے۔ (رواہ امام احمد والمحر انی وابن عدی)

النحام

النحام: بطخ کے مشابہ ایک پرندہ ہے۔ یہ الگ الگ بھی اڑتے ہیں اور ایک ساتھ بھی۔ جب کہیں بیرات بسر کرنا چاہتے ہیں قو سب اکھے ہوجاتے ہیں۔ زسوتے ہیں اور مادہ جا گئ ہے اور نرکے لئے شب ہاشی کی جگہ بناتی ہے اور مادہ کو اگر ایک زے نفرت ہوجائے تو دوسرے کے پاس چلی جاتی ہے کہاجا تا ہے کہ مادہ صرف نرکے چوگا دینے سے انڈاد بی ہے اسے جفتی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ انڈاد کر مادہ دور چلی جاتی ہے اور زو ہیں رہتا ہے۔ پھر نرانڈوں پر بیٹ کر دیتا ہے اور یہی بیٹ انڈوں کو سینے کا کام کرتی ہے۔ جب مدت پوری ہوجاتی ہے تو انڈوں سے چوزے بے حس و حرکت نکل آتے ہیں۔ پھر مادہ آکر ان چوزوں کی چونچ میں پھونک مارتی ہے اور یہی کو بیٹ ان کے اندر دوح کا کام کرنے گئی ہے۔ پھر نز مادہ دونوں ال کر پرورش کرتے ہیں لیکن نریخت طبیعت اور بے قابو ہوتا ہے۔ جب وہ ان چوزوں کو اپنی غذا حاصل کرنے کے قابل مجھ لیتا ہے تو اُنہیں مار بھگا تا ہے۔ مادہ ان بچوں کے ساتھ چلی جاتی ہے اور دوبارہ انڈاد یے کے وقت نرکے پاس آجاتی ہے۔

حكم شرعي

یہ حلال پرندوں میں سے ہے لہٰذااس کے کھانے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ابن النجار نے تاریخ بغداد کے حاشیہ پرایک حدیث نقل کی ہے جس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نحام کھایا ہے۔

الفاظ بير بين: \_

" حضور صلی الله علیه وسلم کوایک نحام ہدیہ میں بھیجا گیا۔ حضور صلی الله علیه وسلم نے اُسے کھایا اور آپ نے اس کو پہند فر مایا"۔ آگ صدیث میں ہے کہ اس موقع پر آپ نے فر مایا کہ" اے الله! اس وقت میرے پاس اپی مخلوق میں سے سب سے محبوب شخص کو پہنچا دے"۔ حضرت انس دروازے پر پہرے دار مقرر تھے۔ اچا تک حضرت علی پہنچا ورا جازت طلب کی۔ حضرت انس نے فر مایا کہ حضول اس وقت ایک کام میں مصروف ہیں۔ چنانچہ حضرت علی " حضرت انس " کے سینہ پر دھکا مار کر اندر داخل ہو گئے اور فر مایا کہ یہ ہمارے اور حضور کے درمیان آڑبن گئے تھے۔

جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیٰ کو دیکھا تو فر مایا کہ اے اللہ! جس شخص سے بید دوسی اور محبت رکھیں تو بھی اس شخص سے محبت فر مارگر دوسری روایت میں ہے کہ وہ بھنا ہوا پر ندہ چکورتھا۔ایک روایت میں ہے کہ وہ سرخاب تھا۔ النحل

نعل : شهد کی ملمی کو کہتے ہیں۔ باب الذال میں 'الذباب' کے ذیل میں کچھاس کا ذکر آچکا ہے۔ بین خدا کی طرف سے انسانوں کے لئے ایک عطیہ ہے جس میں گونا گوں فوائد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کھی کو شہد بنانے اور اس کی تمام ضروریات کا طریقہ سمجھا دیا ہے اور اس نے ساری باتیں اپنے حافظہ خانہ میں محفوظ کرلی ہیں۔ اس کو پتہ ہے کہ جھے بارش کی جگہوں پر رہنا ہے ہے آب و گیاہ میدان میں نہیں۔ لعاب سے عمدہ شم کا مشروب (شہد) تیار کرتی ہے۔

قزوین کابیان ہے کہ عید کے دن کورجمت کا دن کہنے کی ایک وجہ پیٹی ہے کہ اسی دن میں اللہ تعالیٰ نے شہد کی کھی کوشہد بنانے کاعلم سکھایا۔لہذااللہ کے کلام کے مطابق شہد کی کھی میں بڑی عبرت ہے اور بیا بیا جانور ہے جونہایت ہوشیار زیرک اور بہا در ہے۔انجام سے باخبر اور سال کے موسموں سے اچھی طرح واقف ہے۔بارش کے اوقات کاعلم رکھتا ہے۔اپنے کھانے پینے کے لئے انتظام کرنا اسے خود معلوم ہے۔اپنے بڑے کی بات مانتا ہے اور اپنے امیر اور قائد کی فر مانبر داری کرتا ہے۔نرالا کاریگر اور انو کھی طبیعت کا مالک ہے۔ معلوم ہے۔اپنے بڑے کی بات مانتا ہے اور اپنے امیر اور قائد کی فر مانبر داری کرتا ہے۔نرالا کاریگر اور انو کھی طبیعت کا مالک ہے۔ ارسطوکا کہنا ہے کہ شہد کی کھی کی نوشمیں ہیں جن میں ایک ہیں جن میں ایک دوسرے کا باہم رابطہ ہوتا ہے اور ایک جگہ ارسطوکا کہنا ہے کہ شہد کی کھی کی غذا عمدہ پھل اور میٹھی رطوبت ہے جو پھولوں اور پتیوں سے ملتی ہے۔ بیان ارسطوبی کا بی بھی کہنا ہے کہ شہد کی کھی کی غذا عمدہ پھل اور میٹھی رطوبت ہے جو پھولوں اور پتیوں سے ملتی ہے۔ بیان

ے میں مدہبی بیٹی سور کرتی ہے اور اپناچھتہ بھی بناتی ہے مگراس کے لئے اس کوچکنی رطوبت الگ سے جمع کرنی پڑتی ہے جس کوموم کہتے میں۔ پہلے میہموم کی رطوبت اپنی سونڈ سے چُوس کر نکالتی ہے اور اسے اپنی ٹائگوں کے موٹے جھے (ران) پر جمع کرتی ہے۔ پھراسے ران سے کسی طرح اپنی پیٹھ پرلا دتی ہے۔اسی طرح وہ اپنے کام میں مصر وف رہتی ہے۔

قرآن کریم ہے بھی پہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ پھولوں سے غذا حاصل کرتی ہے جواس کے پیٹ میں جا کرشہد سے تبدیل ہوجاتی ہے۔
پھراپنے منہ سے اس کو نکالتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کے پاس شہد کا خزاندا کھا ہوجاتا ہے۔ قبال اللّه تعلیٰ فُمَّ کُلِی مِنُ کُلِّ الشَّمَوَاتِ منہ سے اس کو نکالتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس شہد کا خزاندا کھا ہوجاتا ہے۔ قبال اللّه تعالیٰ فُمَّ کُلِی مِنُ کُلِ الشَّمَوَاتِ میں من کل ٹموات سے مراد بعض پھل ہیں۔ شہد کے رنگ کا اختلاف نفذا اور شہد کی کھی دونوں کی وجہ سے ہوتا ہے اور بھی غذا کے فرق سے ذاکھ بھی بدل جاتا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ کے قول ان جَدرَ سَٹُ نَحُلَهُ الْعُورُ فُطُه ''کامفہوم بھی ہے کہ تھی نے مغافیر لے کی شاخ میں چھے لگایا ہوگا۔ لہذا اس کے پھول وغیرہ کے رس سے ذاکھ ابی قسم کا ہے۔ اور اس میں اس درخت کی ہوآر ہی ہے۔

شہد کی تھی اپنی روزی حاصل کرنے کا انظام اس طرح کرتی ہے کہ جب کہیں صاف تھری جگہ اسے لی جاتی ہے تو سب سے پہلے وہاں چھتہ کا وہ حصہ بناتی ہے جس میں شہد جمع کرنا ہے۔ پھر'' رانی'' کھی کے لئے رہنے کا گھر تغییر ہوتا ہے اوراس کے بعد فرکھیوں کے لئے جگہ بنائی جاتی ہے۔ جوروزی کمانے میں حصہ نہیں لیتے۔ یہ مادہ کھیوں سے چھوٹے ہوتے ہیں۔ مادہ کھیاں چھتہ کے خانوں میں شہد جمع کرتی ہیں۔ سب کی سب ایک ساتھ اُڑ کر فضاء میں بگھر جاتی ہیں۔ اس کے بعد شہد لے کر چھتہ میں واپس آ جاتی ہیں۔ فرکھی پہلے چھتہ بناتی ہیں پھراس میں ختم ریزی کرتی ہیں۔ ختم ریزی کے بعد اس طرح بیٹھی رہتی ہیں کہ جس طرح پرندے انڈے سیتے ہیں اوراس عمل سے بناتی ہیں گئر اسانگل آتا ہے۔ اس کی نشو ونم اہوتی رہتی ہے۔ خود سے کھانے لگتا ہے اور چند دن میں اُڑنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ کھیاں مختلف تم کے پھولوں کارس نکالتی ہیں۔

ان کی ایک عادت فطری یہ ہے کہ جب کسی کھی کے اندر کوئی خرابی دیکھتی ہیں تو گویا اسے بالکل اپنے چھتہ سے باہر بھگادیتی ہین یا پھراس کو جان سے مارڈ التی ہیں۔ اکثر تو چھتہ سے باہر بھی مقرر ہوئے ہیں۔ اس کام کے لئے اُن کے یہاں در بان بھی مقرر ہوئے ہیں۔ اور رانی کھی اکیلے کہیں نہیں جاتی بلکہ اس کے ساتھ سب کشکر کی طرح ایک ساتھ چلتی ہیں اگر وہ اُڑنہ سکے تو دیگر کھیاں اسے اپنی پلیٹے کہیں۔ اور رانی کھی "میں ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس ڈیگ نہیں ہوتا جس سے کسی کوگڑند پہنچا سکے۔ سکے۔

سب سے عمدہ رانی مکھی وہ ہوتی ہے جس کارنگ سُرخی مائل بہزردی ہواورسب سے بے کاروہ ہوتی ہے جس کی سُرخی میں سیا ہی ملی

شہد کی مکھیاں سب اکٹھی جمع ہو کرتقتیم کارکر لیتی ہیں کچھتو شہد بنانے میں منہمک ہوتی ہیں اور کچھکا کام موم بنا نا اور اس سے چھتہ تغییر کرنا دوسروں کے ذمہ ہوتا ہے اور کچھ کھیاں صرف پانی لانے پر مامور ہوتی ہیں اور اس کا گھر نہایت عجیب وغریب چیز ہے۔شکل مسدس پراس کی تغییر ہے جس میں کوئی ٹیٹر ھاپن نہیں ہے۔ایسا لگتا ہے کہ اس نے انجیسٹر نگ سے اس شکل میں اپنا گھر بنایا ہو۔ پھر اس گھر کے ہر خانے ایسے برابر مسدس دائر سے ہیں جس میں باہم کوئی فرق نہیں ہے۔اسی وجہ سے ایک دوسر سے ہالکل ایسے ملے ہوئے ہیں گویا کہ سب دائر سے مل کرایک ہی شکل ہوں۔اور سوائے مسدس کے تین سے دس تک کا کوئی بھی دائر ہ ایسانہیں بن سکتا کہ ایک دوسر سے کے درمیان کشادگی نہ ہو۔ کیونکہ مسدس کے ہم شکل چھوٹے دائر وں کوملا کراس نے ایک ہی ڈھانچے بنا دیا ہے۔

مزید تعجب خیز بات بیہ ہے کہ اس تغییر میں اس نے کوئی پیانہ آلہ یا کوئی پر کاراستعال نہیں کیا ہے۔ بلکہ بیسب قدرت کی اس تربیت کا کرشمہ ہے۔ جس میں خبیر وبصیر پروردگار نے اس کوصنعت کاری کا بیطریقۃ سکھایا ہے اور جس میں رب رحمان نے اسے اس فن میں اشارات دیۓ ہیں۔ارشاد باری تعالی ہے:۔

'' وَاَوُ حٰی رَبُّکَ اِلَی النُّحُلِ اَنِ اتَّخِذِیُ مِنَ الْجِبَالِ بُیُوْتًا وَّمِنَ الشَّحَرِ وَمِمَّا یَعُرِ شُوُنَ.الایه''۔(تمہارے پروردگار نے شہد کی تھی کو بیتھم دیا ہے کہ وہ اپنا چھتہ پہاڑوں' درختوں اورانسانوں کے مکانات میں بنائے )

: دراغورکریں کی سطرح شہد کی تکھی اپنے رب کے حکم کی فر ماں بردار ہےاور کس طرح عمد گی ہے حکم الٰہی کو بجالاتی ہے۔ کس طرح ان متنوں جگہوں میں اپناچھتہ بناتی ہے۔ آپ ان جگہوں کے علاوہ کسی اور جگہ اس کو چھتہ بناتے نہیں دیکھے سکتے ۔

ذراغورکریں! کس طرح تھم خداوندی کے مطابق سب سے زیادہ پہاڑوں میں 'پھر درختوں میں اور پھر مکانات اور آبادی میں اپنا چھتہ لگاتی ہیں۔قرآن میں پہاڑوں میں بنانے کا تھم پہلے ہے۔ لہذا سب سے زیادہ وہاں چھتہ لگاتی ہیں۔ اور پھر بالتر تیب درختوں اور مکانوں میں کم لگاتی ہے کیونکہ تھم ربانی کی تر تیب یہی ہے۔ نیز امتثال امر کا بیرحال ہے کہ سب سے پہلے اس نے چھتہ لگایا جیسا کہ ''تھا۔ جب چھتہ بن کر تیار ہوا تو اپنے گھر سے نکل کر تلاش معاش میں ہمہ تن مصروف ہوگئی۔کھائی کر درختوں کے پھولوں اور پھلوں سے رس نکال کراپنے گھر میں ذخیرہ کرنا شروع کر دیا۔اور دیکھنے کی چیز بیہ ہے کہ کس طرح اس نے شہداور موم بنایا جس میں روشی اور شہد میں شفاء ہے ) پھراگر کوئی صاحب بصیرت اس کے احوال میں غور کرے اور دل و د ماغ کو نفسانی خواہشات سے یک توکر کے تد برکر ہوتا ہے آپیں ہوگا کہ کس طرح سے وہ پھول اور شگوفوں سے رس چوتی ہے۔ گندگی سے اور بدیودار چیزوں سے کس طرح بچتی ہے اور کس طرح سے اپنے بڑے کی (جوان سب کا امیر ہوتا ہے ) اطاعت کرتی ہے۔ پھرامیر کو بھی

خداوند قد وس نے اُن کے درمیان عدل وانصاف کرنے پر قدرت دی۔ یہان تک کہ چھتہ میں گندگی لانے والی کھیوں کو دروازہ پی پر قتل کر دیتا ہے۔ دشمنوں سے دشمنی' دوستوں سے دوئتی بھی ان کی فطرت میں داخل ہے۔

سب پچھچھوڑ وصرف اس کا چھتہ دیکھوٹ موم کی طرح بنی ہوئی جو یلی ہے اور کس طرح اُس نے تمام شکلوں میں سے شکل مسدس کو منتخب کیا ہے۔ گول' چوکورا ورخنس شکل کونہیں لیا بلکہ شکل مسدس میں ایسی بات موجود تھی جہاں تک کسی انجینئر کا ذہن بھی نہیں پہنچ سکتا تھا اور وہ ہے کہ سب سے کشا دہ اور وسیع گول شکل بنے یا جواس کے قریب تو بیب ہو۔ شکل مرابع میں بے کارکو نے نیج جاتے ہیں کیونکہ کھی گ شکل گول اور کبی ہے۔ شکل مربع کواس نے اس وجہ سے چھوڑ دیا تا کہ جگہ بریکار نہ پڑی رہے اور گول بنانے کی صورت میں خانوں سے باہر بہت ی جگہ بریکار ہوجاتی ۔ کیونکہ گول شکلیں اگر ایک ساتھ ملائی جا کیں تو باہم مل کرایک نہ ہو سکیں گی بلکہ درمیان میں پچھ جگہ خالی ضرور نی جائے گی۔ بیخاصیت صرف شکل مسدس میں موجود ہے کہ اگر کئی ایک کوایک میں ملا دیں تو درمیان میں بالکل کوئی جگہ نہیں سبجے گی۔ اللہ سحانہ وقعالی نے کس طرح سے اس ذرا سے جانور کے ساتھ لطف و مہر بانی کا معاملہ فر مایا ہے اور کس طرح اس کی زندگی کی ضرورت مہیا کر دی ہیں تا کہ خوشگوار طریقہ برائی زندگی گی شرورت مہیا کر دی ہیں تا کہ خوشگوار طریقہ برائی زندگی گی شرورت مہیا کر دی ہیں تا کہ خوشگوار طریقہ برائی زندگی گی شرورت مہیا کر دی ہیں تا کہ خوشگوار طریقہ برائی زندگی گی از ارسکے۔

ا پنجھتہ میں ایک دوسرے سے لڑتا یہاں تک کہ جان سے مار ڈالنااورایک دوسرے کے خوف سے اس سے دورر ہنا بھی اُن کی فطرت میں داخل ہے۔ چنا نچہ اپنے چھتہ کے پاس اگر دوسرے چھتہ کی مکھی آ جائے تو اس کوڈ نگ مارتی ہیں بھی بھی تو وہ کھی مربھی جاتی ہے۔ جس کوڈ نگ لگا ہے۔ اس کے مزاج میں صفائی سخرائی بھی بہت ہے۔ چنا نچہ چھتہ کے اندرا گرکوئی کھی مرجائے تو اندر کی کھیاں اُسے باہر نکال دیتی ہیں۔ نیز چھتہ میں سے اپنا پا خانہ بھی برابر صاف کرتی رہتی ہیں تا کہ اس سے بد بونہ پھیلے۔ کھیاں رہتے اور خریف دونوں موسوں میں اپنا ممل جاری رکھتی ہیں۔ لیکن موسم رہتے کا تیار کیا ہوا شہدا چھا ہوتا ہے۔ چھوٹی کھیاں بڑی کھیوں سے زیادہ محنت سے کام کرتی ہیں۔ صاف اور عمدہ ہی پانی بیتی ہیں چا ہے جہاں سے ملے اور بقدر ضرورت ہی شہد کھاتی ہیں اور جب چھتہ میں شہد کم ہونے گئی ہے تو اس میں پانی ملاد ہی ہیں۔ کوئکہ چھتہ میں جب شہد ختم ہوجا تا ہے تو کھیاں خودہی اپنا چھتہ اجا ڈ دیتی ہیں۔ اگر وہاں کوئی نریارانی کھی اس وقت بھی ہیٹھی رہت تو بھی بھی انہیں بھی مارڈ التی ہیں۔

یونان کے ایک علیم نے اپنے شاگر دول سے کہاتھا کہتم لوگ چھتہ میں رہنے والی شہد کی تھیوں کی طرح بن جاؤ۔ شاگر دول نے
پوچھا کہ وہ چھتہ میں کس طرح رہتی ہیں؟ علیم نے جواب دیا کہ وہ اپنے چھتہ میں نکمی مکھی کورہنے نہیں دیتیں بلکہ اُسے اپنے چھتہ سے
نکال دیتی ہیں اور اپنے گھرسے باہر کر دیتی ہیں کیونکہ وہ بے مقصداُن کی جگہ شک کر دیتی ہے اور شہد کھا کرختم کر ڈالتی ہے۔اُسے معلوم ہے
کہون مستعدی سے کام کرتی ہے اور کون سستی کرتی ہے۔ یہ کھیاں سانپ کی طرح اپنی کینچلی اتارتی ہیں۔ان کوسر ملی اور اچھی آواز سے
لذت ملتی ہے۔

ان مکھیوں کوایک بیاری (جس میں گفن جیسے باریک کیڑے ان کے جسم کو کھاتے رہتے ہیں) بہت تنگ کردیتی ہے۔اگراس میں کھیاں مبتلا ہوجا ئیں تو اس کا علاج رہے کہ کھی کے چھتہ میں ایک مٹھی نمک چھڑک دیں اور ہر ماہ ایک بار چھتہ کھول کراس میں گائے کے گھیاں مبتلا ہوجا کیں اس کا علاج رہے کہ تھی ہے کہ یہ چھتہ سے اُڑ کرغڈا حاصل کرنے جاتی ہیں جب لوٹتی ہیں تو ہر کھی اپنے ہی خانہ میں جاتی ہیں بالکل غلطی نہیں کرتی۔

مصر کے لوگ تو کشتیوں میں مکھیوں سے بھرے چھتے لے کرسفر کرتے ہیں۔جب درختوں اور پھولوں سے ہرے بھرے میں پہنچتے

ہیں تو وہاں تھہر کر مکھیوں کے چھتے کے درواز ہے کھول دیتے ہیں دن بھر مکھیاں رس چوس چوس کرا کٹھا کرتی ہیں شام کولوٹ کر کھنتی میں اپنی ا بی جگہ بیٹھ جاتی ہیں۔

متدرک حاکم میں ابوہرہ ہذلی ہے ایک روایت منقول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ ہے ایک حدیث بیان کی ہے جس کو میں نے سمجھا ہے اور جس کوا ہے ہاتھوں سے لکھ کر بھی محفوظ کرلیا ہے وہ یہ ہے:۔

" بسم الله الوَّحمن الرحيم "بيوه حديث ب جس كوحفرت عبدالله بن عمر في حضور صلى الله عليه وسلم سي قل كياب كهالله تعالی حدے تجاوز کرنے والے اور بدکلامی کرنے والے نیز بدترین پڑوی اور قطع رحمی کرنے والے کو پسندنہیں کرتا۔ پھرآت نے فرمایا کہ مومن کی مثال شہد کی تھسی کی ہی ہے کہ وہ اپنے چھتہ سے نکلتی ہے ٔ حلال کھاتی ہے ٔ بیٹ کرتی ہے مگر نہ تو کسی کوکوئی نقصان پہنچاتی ہے نہ کہیں توڑ پھوڑ کرتی ہے۔اس طرح مومن بھی اپنے کام سے کام رکھتا ہے کسی کوایذ انہیں پہنچا تا' رزقِ حلال کھا تا ہے'۔

ابن اثیرؓ نے لکھا ہے کہ مومن کوشہد کی مکھی سے تشبیہ دینے کی وجہ رہے کہ دونوں میں مشابہت بہت ہی چیزوں میں ہے۔مثلاً فہم و فراست مسی کوضرر نہ پہنچانا' وعدہ پورا کرنا' دوسروں کو فائدہ پہنچانا' قناعتِ کرنا' دن میں تلاش معاش' گندگی ہے دور رہنا' حلال کمائی کھانا'اور اپنی کمائی کھانا'امیر کی اطاعت کرنا۔نیز کچھ پریشانیاں شہد مکھی کا کام کاج بند ہونے کا سبب بن جاتی ہیں۔مثلاً تاریکی باول آندھی دھواں بارش اورآ گ۔ای طرح کچھاسباب ہے مومن کا بھی کام رک جاتا ہے ( یعنی اعمال صالحہ جوآخرت کے لئے ذخریہ کرتا ہے) اور وہ غافل ہو جاتا ہے۔مثلاً غفلت کی تأریکی شک کے بادل فتنون کی آندھیاں حرام مال کا دھوال مالداری کا یانی'نشداورخواہشاتِنفسانی کی آگ۔

مند داری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں میں اس طرح رہوجیسے پرندوں میں شہد کی ملحی رہتی ہے کہ تمام پرندےاہے معمولی کمزورونا توال سمجھتے ہیں لیکن اگرانہیں شہد کی کھی کے پیٹ کا شہداوراس کی برکت اور فوائد کاعلم ہوجائے تو وہ اسے معمولی نشمجھیں ۔لوگوں کے ساتھ اپنے حکم اور زبان ہے میل جول رکھولیکن اپنے اعمال اور دلوں کوان سے الگ رکھؤ آ دمی کواس کا کھل ملے گا جوائس نے دنیا میں کرلیا ہے اور قیامت کے دن ہر مخض ان لوگوں کے ساتھ ہو گا جن سے اسے محبت ہوگی۔

اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دنیا کی ندمت میں بہروایت مشہور ہے کہ آپ نے فرمایا دنیا میں چھفتم کی چیزیں ہیں۔ مطعوم مشروب ملبوس مرکوب منکوح مشموم رسب سے بہتر کھانے کی چیز شہد ہے جوایک مکھی کا تھوک ہے۔سب سے عمدہ پینے کی چیز پانی ہے جس میں اچھے برے سب برابر کے حصے دار ہیں۔سب سے اچھالباس ریٹم ہے جوایک معمولی کیڑے کا بنایا ہوا ہے۔سب سے افضل سواری محوڑا ہے جس پر بیٹھ کرانسانوں کاقتل ہوتا ہے۔سب سے شان دارخوشبومشک ہے جوایک جانور کاخون ہے۔سب سے بڑھیا منکوح عورت ہے جو پیٹاب کرنے کی جگہ ہے اور ایس ہی گندی جگہ سے نکلی ہے۔ ( یعنی اس کی پیدائش بھی بیٹاب والی جگہ سے ہوتی

نکته:۔اللہ تعالیٰ کاشہد کی مکھی میں زہراورشہد دونوں جمع کر دینااس کی کمال قدرت کی نشانی ہے۔ای طرح مومن کےاعمال خوف ورجاء امیدوبیم سے مرکب ہوتے ہیں۔

طبیخواص

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جو شخص ہر مہینے میں تنین دن صبح نہار منہ شہد جا ٹ

لیا کرے تو کوئی اہم بیاری اسے لاحق نہیں ہوگی۔حضرت عمرؓ کو جب کوئی مرض لاحق ہوتا تھا آپ شہد میں سے علاج کرتے تھے پہاں تک کہ پھوڑ ہے پچنسی پر بھی شہد کا ہی مرہم لگاتے تھے اور کسی جانور کے ڈینے کی جگہ بھی شہد ل لیتے تھے اور شہد کے فوائد کی آپیٹی تلاوت کی سے سے کے کہ بھی شہد مل لیتے تھے اور شہد کے فوائد کی آپیٹی تلاوت کی سے سے سے کرتے تھے۔

ابووجره كے متعلق آیا ہے كه وہ شهدكوبطور سرمه استعال كرتے تصاور ہرم ض بين اس علاج كرتے تھے۔حضرت عوف بن مالك كے بارے بين بيان كيا جا تا ہے كه ايك باروه يمار ہوگے۔ فرمايا كه پانى لا وَاور ' فرمايا كه الله تعالى كاارشاد ہو انزلنا من السماء مآء صباد كا (اور ہم نے آسان سے باہر كت پانى تازل كيا) '' پھركہا شهدلا وَاوراس كے متعلق آیت وَ اَوْ حَى رَبُّكَ اِلَى النّه حَلِ سے شفاء اللناس تك پڑھى۔ پھرزيون كاتيل منگوايا اور پڑھا: 'شهجوة مباركة زيتونة ''كه بيمبارك ورخت ہے پھرتينوں كو ملاكرنوش فرمانا۔

الله تعالیٰ نے شفا بخش دی۔

ایک صحابی کو دست آ رہے تھے حضور نے ان کوشہد پینے کے لے کہا۔شہد پیا تو دست میں اضافہ ہو گیا حضور نے بار باران کوشہد پلوایا۔ یہاں تک کہ صحت یاب ہو گئے۔

قائده: اس مديث ير (جس مين اسهال (وست) كاعلاج شهدكوبتلايا كياب (اور" عليكم بهذا العود الهندى فان فيه سبعة اشفية منها ذات الجنب اور الحملي من فيح جهنم فاطفو هابالماء "اور:

ان فی السحبة السوداء الشفاء من كل داء الاالسلام لین الموت ل ان احادیث پرطب كے اصول كولے كربعض لوگوں نے اعتراض كيا ہے كہ ان احادیث سے تو ماہرین اطباء كے اقوال كے خلاف بات معلوم ہور ہى ہے۔

اعتراض یہ کیے ممکن ہے؟ اوراس پر بھی اطباء کا اتفاق ہے کہ بخارز دہ کے لئے ٹھنڈ نے پانی کا استعال خطرناک بلکہ اس کوموت کے منہ میں لے جانے والا ہے۔ کیونکہ ٹھنڈا پانی مسامات کو بند کر دیتا ہے جس کے بنچ میں تہلیل شدہ بخار باہر نکلنے سے رُک جاتا ہے اور حرارت جسم کے اندرلوث جاتی ہے اور یہ ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے۔ نیز اطباء ذات البحب کے مریض کے لئے کلونجی کا استعال منع کرتے ہیں کیونکہ اس میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے جو مریض کے لئے مہلک ہے۔ اس طحد نے نہایت جہالت کی بات کی ہے اور مینا دانی اور کم علمی کا نتیجہ ہے۔ ہم یہاں ان احادیث کی وضاحت کرتے ہیں اور اطباء کے اقوال بھی نقل کرتے ہیں تا کہ اس کی جہالت کا پردہ آتھوں سے ہٹ جائے اور اسے سے جابات معلوم ہو جائے۔

بہلی حدیث شہدے اسہال کاعلاج

اس سے پہلے ایک ضروری بات لکھنا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ کہ اطباء نے ہر جگہ طب کی وہ تفصیل نہیں کی ہے جس سے ہر مخص سمج بات سمجھ سکے علم طب میں بہت می تفصیلات کا جاننا ضروری ہے۔ مثلاً یہی کہ مریض کے لئے بھی ایک ہی چیز دوااور بھی بعینہ وہی چیز مرض کا سبب بن جاتی ہے اور ایساکسی خارجی عارض کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مثلاً عارضی غصہ جس سے اس کے مزاج میں گرمی پیدا ہوجاتی ہے لہذا علاج کارگرنہیں ہوتا یا فضاء میں حرارت یا برودت کے باعث دواکا مناسب اثر نہیں ہوتا۔ لہذا اگر کسی حال میں طبیب کسی مریض

لے تم اس عود ہندی بعنی قسط (ایک قتم کی دواہے) کولازم پکڑلواس میں سات قتم کے مرض کی دواہے جس میں سے ایک ذات البحت بھی ہے۔ بخارجہنم کے سانس لینے سے ہوتا ہے لہٰذااسے پانی سے بجھاؤ کیونکہ وہ آگ کا اثر ہے۔موت کے علاوہ کلوفجی مین ہرمرض کا علاج موجود ہے۔

میں کسی دواسے شفاء کا احساس کرلے تو ای ایک دواہے ہر حال میں ہر مریض کا علاج ہو جائے بیضروری نہیں ہے اورا طباء کا اتفاق ہے کہ ایک ہی مرض کا علاج عمر' موسم' وقت' عادت' غذا (جو پہلے کھائی ہے ) مناسب تدبیرا ورطبیعت کی قوت دفاع وغیرہ سے مختلف ہونے گی کہریں وجہ سے مختلف ہوجا تا ہے۔

نیزیہ بھی جاننا ضروری ہے کہ دست آنے کے بہت سے اسباب ہین جن میں ایک سبب بدہضمی اور کھانے کی بے احتیاطی ہے اس فتم کے دست میں اطباء کی رائے یہ ہے کہ ایسے مریض کواپنے حال پر چھوڑ دیا جائے بلکہ اگر کسی پھل کی ضرورت بھی پڑے تو دے دیا جائے اس کا علاج یہی ہے۔ اگر مریض کمزور نہ ہوا اور اس قتم کے دست کوروک دینا ضرررساں ہے اور اس سے دوسری بیاری پیدا ہو سکتی ہے۔ جب اتنی بات مسلم ہے پھروہ مریض جس کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسہال میں شہد کا ستعال فر مایا تھا ہمیں مان لیمنا چاہیے کہ بدہضمی اور کھانے کی بداحتیاطی سے دست کا شکار تھا لہذا اس کا علاج دست آنے کو اپنے حال پر چھوڑ دینا یا اس میں اضافہ کر دینا ہی تھا۔ اس مریض کے لئے شہد کا علاج تجویز فر مایا۔

پھرشہد پلانے سے دست زیادہ آنے لگے۔شکایت کرنے پرآٹ نے فر مایا اورشہد پلاؤیہاں تک کہ پیٹ کےاندر کا فاسد مادہ ختم ہو گیا اور دست خود بخو دبند ہوگیا۔ہمارے بیان سے بیہ بات معلوم ہوگئ کہ شہد سے علاج اطباء کے یہاں رائج ہے۔

بخار کاعلاج مھنڈے یانی سے

ائ طرح ہم یہاں بھی کہیں گے کہ عمر موسم مریض اور آب وہوا کے اختلاف سے علاج کے طریقے بھی بدل جاتے ہیں۔اولاً توہم
یہ جواب دیں گے کہ میاں نا دان! حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں شخنڈ اپانی کہاں ہے آپ نے صرف پانی فر مایا ہے۔اس کو پانی سے
بچھادو۔ شخنڈ اگرم تو آپ نے بچھ بھی نہیں فر مایا۔ ٹانیا ہم یہ کہیں گے کہ اطباء نے بھی یہ کہا ہے کہ صفر اوی بخار کے مریض کا علاج مریض کو
شخنڈ اپانی پلانے بلکہ برف کا پانی پلانے اور اس سے اس کے ہاتھ پاؤں دھونے سے کیا جائے۔ تو کیا بعید ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
بخار کی اس قسم کا علاج یانی سے بتلایا ہو۔

#### عود ہندی ہے ذات الجنب کاعلاج

#### عود ہندی سات مرض کی دوا

تمام ماہرین اطباء نے اپنی کتابوں میں یہی بات کھی ہے کہ عود ہندی حیض اور پیشاب جاری کرتی ہے۔ زہر کا اثر کم کرنے میں مفید ہے۔ شہوت میں جیجان پیدا کرتی ہے۔ پیٹ کے کیڑوں اور کدودانے کا صفائی کرتی ہے اگر شہد کے ساتھ ملا کر پلایا جائے۔ سیاہ چھائیوں پرمل دینے سے جھائیاں دور ہوجاتی ہیں۔معدے اور جگر کی برددت میں نافع ہے۔موسی اور باری باری آنے والے بخار میں نفع بخش ہے اس کے علاوہ اور امراض کی بھی دواہے۔

عود (قسط) کی دونشمیں ہیں (۱) بحری (۲) ہندی \_بعض نے کہا ہے کہاس کی اور بھی نشمیں میں \_بعض نے بیدوضاحت کی ہے کہ بحری' ہندی سے علیحدہ ہوتی ہے۔

بحری سفید ہوتی ہےاور ہندی ہےاس میں حرارت کم ہوتی ہے۔ مگر بعض لوگوں کا خیال ہے کہ دونوں تیسرے درجے کی خشک اورگرم

ہیں مگر ہندی میں حرارت زیادہ ہے۔ مگرابن سینا کا کہنا ہے کہ قسط میں حرارت تیسرے درجہ کی ہے مگر خشکی دوسرے درجہ کی ہے۔ استحصار کی کی کھونچی ہر مرض کی دوا کلونچی ہر مرض کی دوا

حبتہ السوداء کلونجی جس کوشونیز بھی کہا جاتا ہے۔اطباء نے اس کے بہت سے فوا ئداور عجیب وغریب خاصیتیں لکھی ہیں جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی تقیدیق ہوتی ہے۔ <sup>ل</sup>ے چنانچہ علیم جالینوس سے منقول ہے کہ کلونجی سوجن کو تحلیل کردیتی ہے اور کھانے اور پیٹ کے اوپراس کالیپ کرنے سے پیٹ کے کیڑے مرجاتے ہیں۔

اگر پکا کرایک کپڑے میں باندھ کرا سے سونگھا جائے تو زکام میں مفید ہے اور اُس بیاری (چیک) میں بھی نافع ہے جس میں بندن پر نشان پڑ جاتے ہیں اور باہر نکلے ہوئے اور کھال کے اندر پھلے ہوئے مدہ وغیرہ کوختم کردیتی ہے۔ رُکے ہوئے حیض کو جاری کرتی ہے۔ وہ جربی کی وجہ سے رُک گیا ہو اور بیشانی پر ملنے سے سرکا در در فع ہو جاتا ہے۔ تھجلی وغیرہ کوٹھیک کرتی ہے۔ پیشاب جاری کرتی ہے۔ دودھ بڑھاتی ہے۔ سرکہ میں ملاکرا گربلغمی ورم پر پٹی باندھ دی جائے تو ورم دور ہو جاتا ہے۔ اگر باریک پیس کرآئھوں میں لگائیں تو آئھ سے نکلنے والے پانی کو بند کردیتی ہے۔ مواد بہنے میں بھی نفع دیتی ہے دانت کے در دمیں اس کی کلی کرنا مفید ہے۔ زہر ملی مکڑی کے کا شنے کا علاج ہے۔ اس کی دھونی دینے سے سانپ 'چھو بھا گ جاتے ہیں۔ بلغمی اور سوداوی بخار کوٹھیک کرتی ہے۔

ز کام کے مریض کے گلے میں اس کا لٹکا نا بھی فائدہ دیتا ہے۔موتی بخار میں بھی نافع ہےاور دوسری گرم دواؤں ہے اس کا اثر ختم نہیں ہوتا۔ بھی بید بغیر کسی چیز میں ملائے اور بھی ملا کراستعال کی جاتی ہے۔

ان احادیث سے بیہ جوتفصیلات معلوم ہوئیں ان سے بیا ندازہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اور دنیا کے کتنے علوم حاصل تھے۔ نیز علم طب کا درست ہوتا اور بیہ کہ کہ نہ کی درجہ میں علاج معالجہ کرنا بھی درست ہے۔ اور بیہ بالکل واضح بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں طرح طرح کے رموز واسرار رکھ دیے ہیں اور اللہ جل جلالہ نے ہر مرض کی دواپیدا کر رکھی ہے البتہ بیانسان کی عقل وہم اور اس کے ادراک دوجدان کی کوتا ہی ہے کہ وہ کسی مرض کی دوامعلوم نہ کرسکے۔

شهدكي مكهجي كاشرعي حكم

مجاہد کہتے ہیں کہ شہد کی مکھی کو مارنا مکروہ ہے اوراضح قول کے مطابق شہد کی تھی کا کھانا حرام ہے بعض متقد مین نے اس مکھی کوئڈی کی طرح حلال بھی لکھا ہے اوراس مجھی کے مارنے کو مکر دہ تحریکی کہا ہے۔اس کے حرام ہونے کی بناء یہ ہے کہ جب اس کو مار کراس سے کوئی نفع حاصل نہیں ہوتا تو پھر بلا وجہ کی جا ندار کے ہلاک کرنے سے کیافا کدہ؟ لیکن قیاس کا نقاضا یہ ہے کہ اس کو مارڈ الناجا تزہے۔ کیونکہ اس کے واصل نہیں ہوتا ہے اور بسا اوقات وہ انسان اور دیگر جانوروں پر حملہ کر کے انہیں بہت تکلیف پہنچاتی ہیں۔لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کو مارنے کی ممانعت کردی ہے لہذا ہم نے کہا کہ مارنا مکروہ ہے۔

شہد کی مکھی کا بیچنا امام ابوحنیفہ کے نز دیک ناجائز ہے کیونکہ کھی کوئی مال نہیں ہے۔ جس طرح بھڑوں کا بیچنا حرام ہے۔لیکن امام شافعیؓ وغیرہ نے فرمایا ہے کہ مکھیوں کو دوشرطوں کے ساتھ نچے سکتے ہیں۔اول میہ کہ کتنی کھیاں ہیں خریداراُن کو دیکھ لے۔دوسرے میہ کہ چھتہ میں بیچنا درست ہے۔اگر چہ بچھ کھیاں چھتہ سے باہر آ جارہی ہوں کیونکہ ان کوغذا مہیا کرنا انسان کے بس کا روگ نہیں وہ خودا بنی کمائی

ل اگرچه جاری سبات پرایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوفر مایاوہ بالکل صحیح ہے۔ مگر جابلوں کے لئے پیطریقہ اختیار کیا گیا ہے۔

کھاتی ہیں لہذا چھتہ سے باہرآ نا جانا ضروری ہے۔لیکن اگرتمام کھیاں فضامیں اڑر ہی ہوں تو ان کے نز دیک بھی نا جائز ہے۔ شہد کے طبی فوائد

شہدگرم خشک ہے۔ عمدہ شہدوہ ہے جو چھت کی موم سے الگ نہ کیا گیا ہو۔ مسہل ہے پیٹا ب جاری کرتی ہے۔ قے ہیں اضافہ کرتا ہے۔ پیاس لگا تا ہے۔ صفر ابن کر گرم خون پیدا کرتا ہے۔ پانی میں ملاکر پٹانے اوراس کا جھاگ نکال دینے سے اس کی حرارت ختم ہو جاتی ہے اور مشاس کم ہوجاتی ہے۔ پیٹیا ب جاری کرنے میں زیادہ مفید ہوجاتا ہے۔ جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہے۔ پیٹیا ب جاری کرنے میں زیادہ مفید ہوجاتا ہے۔ سب سے عمدہ شہد موسم خریف کا ہوتا ہے جس کی مشاس عمدہ ہوتی ہے اور زیادہ شہد موسم رہتے میں ملتا ہے جس کے رنگ میں سرخی ہوتی ہے۔ شہد کے نقصان کو کھٹا میشا سیب ختم کردیتا ہے۔ جو چیزیں جلدی سے خراب ہوجاتی ہیں۔ مثلاً گوشت وغیرہ اگر اُن کوشہد میں رکھ دیا جائے تو کہ کافی مدت تک خراب نہیں ہوتیں۔ اگر خالص شہد (جس ہیں پانی 'آگ دھواں وغیرہ کا اثر نہ پہنچا ہو ) میں ذراسا مشک ملاکر آنکھوں میں سرمہ کی طرح لگا کیں تو آنکھوں سے سبنے والا پانی بند ہوجاتا ہے اور اسے سرمیں لگانے سے جو کیں اور اُس کے انڈے مرجاتے ہیں۔ شہد عالی اس کے اغ میں مفید ہے بکی ہوئی شہد زہر کے لئے نافع ہے اور موم کی خاصیت سے ہے کہ جواسے اپنے پاس در کھے اور بعض نے کہا جو اسے بیستی لاحق ہوگی مگروہ احتلام سے محفوظ رہے گا۔

خواب میں شہد کی مکھی دیکھنا' دیکھنے والے کے لئے خطرہ کے ساتھ مال جمع کرنے اور مالداری کی علامت ہے۔ اگر کسی نے مکھیوں کا پھتہ دیکھا اور اس سے شہد نکالا نو حلال مال حاصل کرے گا۔ پھر اگر پورا شہد نکال لیا بالکل نہیں چھوڑا تو وہ کسی قوم پرظلم کرے گا اور اگر کھیوں کے لئے بچھ چھوڑ دیا ہے تو اگر وہ حاکم یا اپنے حق وصول کرنے کا دعویدار ہے تو اپنے معاملہ میں انساف کرے گا۔ اگر کسی نے یہ و یکھوں کے لئے بچھ کھیاں اس کے سر پر بیٹھ ٹی ہیں تو وہ حکومت اور سر داری حاصل کرے گا۔ اگر بادشاہ دیکھیے تو وہ کسی ملک پر قابض ہوگا۔ ئبی تو بیر کھیوں کے ہاتھ پر بیٹھنے کی بھی ہے۔ کسانوں کے لئے جنگ کی تو بیل ہے۔ کیونکہ کھیوں کی آواز اور ان کا ڈیگ مار نااس قسم کی چیز ہے۔

شہد کی تھیوں کا دیکھنالشکر کے آمد کی بھی دلیل ہے کیونکہ بیاسپنے امیر کی اس طرح اطاعت کرتی ہیں جس طرح لشکراپنے امیر ک اطاعت کرتا ہے۔اگر کسی نے خواب میں شہد کی تکھی کو مارڈ الاتو وہ اس کا دشمن ہے جس کو مارڈ الےگا۔کسان کے لئے شہد کی تھیاں مارنا اچھا نہیں کیونکہ بیاس کی روزی اورمعاش کی علامت ہے۔شہد کی تکھی ویکھنے کی تعبیر علاءاور مصنفین بھی ہیں۔

شہد خواب میں دیکھنا حلال مال ہے جو بلامحنت ومشقت حاصل ہوگا یا کی مرض سے شفاء حاصل ہوگی۔ جس نے خواب میں دیکھا کہ وہ البہد خواب میں دیکھا کہ وہ شہد کی ایک مرض سے شفاء حاصل ہوگا۔ جس نے بہدیکھا کہ وہ شہد کی ایک مرض سے شفاء حاصل ہوگا۔ جس نے بہدیکھا کہ وہ شہد چائے ہوں کو گار ہونے گا۔ بی شہد کھا نامجوب سے ملاقات اور اس سے بوس و کنار ہونے کی خبر ہے اور موم ملا ہوا شہد و کہنا میراث کا مال یا کسی تجارت میں نفع کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے اپنے سامنے شہدر کھا ہوا دیکھا تو اس کے باس بہت علم ہوگا لوگ اس سے سننے کے لئے آئیں گے۔ اگر صرف شہد دیکھا ہے و مال غنیمت ہے اگر شہد برتن میں دیکھا ہے و عالم دین یارز ق حال مراد ہے۔ اس سے سننے کے لئے آئیں گے۔ اگر صرف شہد دیکھا ہے و مال غنیمت ہے اگر شہد برتن میں دیکھا ہے و عالم دین یارز ق حال مراد ہے۔

النحوص

نے سے وص: نون کے فتر کے اور جاء کے ضمہ کے ساتھ با نجھ گدھی کو کہتے ہیں۔اس کی جمع کے لئے تھی اور نحاص کے لفظ متعمل کھی ہیں۔ تفصیل باب الالف میں گزرچکی ہے۔

النسر

نسر: گدھ کو کہتے ہیں۔اس کی جمع قلت النسر اور جمع کثرت النسور آتی ہے۔اس کی مختلف کنیتیں ہیں(۱)ابعالا برو(۲)ابوالاصبع (۳)ابو مالک(۴)ابومنہال(۵)ابو سخی مؤنث کوام ضعم کہتے ہیں۔

گذھ کی وجہ تسمیہ

گدھ کونسر کہنے کی وجہ تسمیہ میہ ہے کہ نسر کے معنی نوچ کر کھانا اور میہ گوشت نوچ کرنگل لیتا ہے یہ ایک مشہور پرندہ ہے۔

انسانو ل كوگده كابيغام

حضرت حسن بن علی فرماتے ہیں کہ گدھا پی آواز میں لوگوں سے کہا ہے کہ: ''ابن اُدم عسش مَساشِفُتَ فِسَانِّ الْمَوُتَ مُلاَ قِیْکَ ''اے انسان تو جس طرح بھی جا ہے زندگی گزار لے جھے کوایک دن یقینا موت آ جائے گا''۔

مصنف کہتا ہے کہ گدھ کی بات اس کی طویل عمر کی بنا پر ہے اس لئے کہا جا تا ہے کہ سب سے زیادہ عمر کا پرندہ گدھ ہے یہ ہزار سال زندہ رہتا ہے۔گدھا پی چونچے سے شکار کرتا ہے پنجوں سے شکارنہیں کرتا۔البتہ اس کے پنجوں کے ناخن بہت تیز ہوتے ہیں۔

بازاورگدھ کرغ کی طرح جھتی کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ گدھ کی مادہ نرکی طرف صرف دیکھنے کی وجہ سے اعثرے دی ہے۔ گدھا تھ نے نہیں سیتا ہے بلکہ مادہ دھوپ پہنچنے کے قابل او نجی جگہ پر انٹرے دے کرا لگ ہوجاتی ہے اور سورج کی دھوپ ہی اس کے
انٹرے کو سینے کا کام کرتی ہے۔ گدھ کی نظر بہت تیز ہے۔ کہتے ہیں کہ چار سوفر سنے سے مردار دیکھ لیتا ہے۔ اس طرح اس کی قوتِ شامہ بھی
نہایت تیز ہے لیکن اگر وہ خوشبوسونگھ لے تو فورا مرجائے گا۔ تمام پر ندوں میں تیز الڑنے والا ہے اور اُس کے باز و بھی سب سے مضبوط
ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ بیا یک بی دن میں مشرق سے مغرب تک کا سفر کر لیتا ہے۔ اگر کسی مردار کے پاس آکر وہاں عقاب کود کھے لے تو
جب تک عقاب اس میں سے کھا تارہے گاگدھ نہیں کھا سکتا بلکہ تمام شکاری پر ندے عقاب سے ڈرتے ہیں۔ گدھ نہایت جریص اُلا لچی اور
پیڈو ہوتا ہے۔ جب کی مردار پر اُئر تا ہے تو اس میں سے اتنا کھا لیتا ہے کہ اُڑ نا جا ہے تو فورا نہیں اڑ سکتا۔ پہلے کی بارا چھل کود کرتا رہے گا اور
آہستہ آہتہ فضاء کی طرف بڑھتا ہے۔ پھر ہوا کے دوش پر پہنچ کر اڑنے لگتا ہے۔ بھی بھی اس عال میں ایک معمولی بچ بھی اس کا شکار کر لیتا

اوراس کی مادہ کواپنے انٹرے اور بچوں کے سلسلے میں چیگا دڑ سے خطرہ ہوتا ہے۔ اس لئے وہ اپنے گھونسلہ میں چنار کے درخت کا پتہ بچھا دیتی ہے تا کہ چیگا دڑ وہاں نہ آسکے۔

مادہ گدھائے جوڑے کے جدا ہوجانے پرتمام پرندوں سے زیادہ مسکین ہوجا تا ہے حتی کہ اگرایک دوسرے سے الگ ہوکر کہیں چلا جائے تو دوسراحون وملال سے جان کھودیتا ہے۔ گدھ کے مادہ کے جب انڈا دینے کا وقت آتا ہے تو ہندوستان میں آگراخروٹ کی طرح کی ایک پھری حاصل کرتا ہے آگراہے ہلا یا جائے تو اس کے اندا یک دوسرے پھر کی حرکت کی آواز سنائی دیتی ہے جیسے گھنٹی کی آواز ہو۔ جب گدھ وہ پھری مادہ کے اوپریااس کے د پنچےر کھ دیتا ہے تو اس کو انڈا دینے میں سہولیت ہو جاتی ہے۔اسی اسی طرح کی بات عقاب کے بارے میں بھی گزری ہے۔

گدھ پرندوں کا راجہ ئے جیسا کہ یافعی نے اپنی کتاب' کمحات الانوار' میں حضرت علی بن طالب سے ایک حدیث نقل کی ہے۔ فرمایا ہے جبرائیل میرے پاس آئے اور کہنے گے اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہر چیز کا ایک سرداراور بادشاہ ہوتا ہے۔ انسانوں کے سردارا دم جبرائیل میرے پاس آئے اور کہنے گے اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہر چیز کا ایک سرداراور بادشاہ ہوتا ہے۔ انسانوں کے سردارا دم جسردار آئے ہیں۔ روم کے سردار صلیب ہیں اور ایران کے سردار سلمان فاری ہیں۔ اور جیش کے سردار بلال ہیں۔ درختوں میں سردار ہیر کا درخت ہے اور پرندوں کا سردار گدھ ہے۔ مہینوں میں رمضان دنوں میں جمعہ کا دن سردار ہے۔ زبانوں میں عربی زبان میں قرآن کریم اور قرآن کریم میں سورہ بقرہ۔

#### بخت نفركا تذكره

اور'' حلیہ'' میں وہب ہیں منبہ کے حالات میں ذیل کا بیقصہ منقول ہے کہ بخت نصر کا مسنح پہلے شیر کی شکل میں ہوالہذا شیر درندوں کا راجہ بن گیا۔ پھراس کا مسنح بہلے شیر کی شکل میں ہوالہذہ وہ پر ندوں کا راجہ بن گیا۔ پھراس کا مسنح بیل کی صورت میں ہوا تو بیل مویشیوں کا بادشاہ کہلایا۔ اس طرح بخت نصر کا مسلسل سات برس تک ہوتا رہا گرتمام جسموں میں اس کا دل انسان ہی کا دل رہا۔ اس وجہ سے وہ تمام صورتوں میں انسانی عقل کے مطابق کا م کرتا رہا اور اس کا ملک اس وقت تک باقی تھا۔ پھر اللہ تعالی نے بخت نصر کو انسانی قالب میں تبدیل کردیا اور اس کی روح بھی لوٹا دی۔ تب بخت نصر نے لوگوں کو تو حید اللہ کی وقت دی اور وہ کہا کرتا تھا کہ اللہ کے علاوہ ہر معبود باطل ہے۔ کردیا اور اس کی روح بھی لوٹا دی۔ تب بخت نصر نے لوگوں کو تو حید اللہ کی وقت دی اور وہ کہا کرتا تھا کہ اللہ کے علاوہ ہر معبود باطل ہے۔ بخت نصر کس دین کا بیروکا رتھا

وہب بن مدبہ ﷺ دریافت کیا گیا کہ بخت نصر مسلمان ہوکر مرا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے اہلِ کتاب سے اس بارے میں مختلف با تیں سی ہیں۔بعض لوگ تو یہ کہتے تھے کہ موت سے پہلے ایمان لے آیا تھا اردوسر بےلوگوں کا کہنا تھا کہ اس نے نبیوں کوتل کیا۔ بیت المقدس (مسجد اقصلی) کو کھنڈر بنا دیا اور وہاں موجود مقدس کتابوں کونذرِ آتش کر دیا۔اللہ تعالیٰ کا اس پر غضب نازل ہوا اور پھر اس کی تو بہ قبول نہیں ہوئی۔

## بخت نصر کافتل اسی کے دربان کے ہاتھوں

اس سے متعلق ایک دوسرا قصہ یوں منقول ہے کہ جب اللہ تعالی نے بخت نفر کو دوبارہ اصل صورت میں لوٹا دیا اوراس کواس ک
بادشاہت بھی مل گئی۔ تو اس وقت حضرت دانیال اوراُن کے ساتھی نفر کے نز دیک سب سے زیادہ معزز تھے۔ یہود کواس پر حسد ہوا اور
انہوں نے بخت نفر کو حضرت دانیال علیہ السلام کے خلاف ورغلایا اور خوب برائی کی اور کہا کہ دانیال جب پانی پی لیتے ہیں تو ان کو پیشا ب
پرقابو کنٹرول نہیں ہوتا۔ چونکہ یہ بات اُن کے یہاں بہت عار کی تھی ۔ لہذا بخت نفر نے اس بات کی حقیقت کا اندازہ کرنے کے لئے ایک
تہر سوچی اس نے سب لوگوں کی دعوت کی اور دربان سے یہ کہہ دیا کہ دیکھتے رہو کھانے کے بعد جوسب سے پہلے پیشاب کرنے کے
لئے باہر نکلے اس کو کلہاڑے سے قبل کر دینا۔ اگر وہ یہ کہے کہ میں بخت نفر ہوں تب بھی نہ چھوڑ نا۔ اس سے کہنا کہ بخت نفر نے تو مجھے
تیرے قبل کرنے کا تھم دیا ہے۔

ا تفاق کی بات کہ بخت نفرخود ہی پیثاب پر کنٹرول نہ کرسکااور سب سے پہلے وہی پیثاب کرنے کے لئے نکلا۔ دربان نے دیکھتے

ہی اندھیرے میں میں بھے کر کہ دانیال ہیں فوراً حملہ کر دیا۔اُس نے کہاارے ٹھہر وابھہر وابیں بخت نصر ہوں۔ دربان نے کہا کہ تم جھوٹے ہو بخت نصر نے تو مجھے تمہارے قبل کا حکم دیا ہے۔ پھر کلہاڑے سے وار کر کے اسے قبل کر دیا۔

آ سان کی جانب نمرود کاسفراوراس کی تدبیر

اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے ہی روایت ہے کہ ظالم نمر ودنے جب حضرت ابرا ہیم ہے اُن کے رب کے متعلق کٹ جتی کی اور
گفتگو میں ہارگیا تو اُس نے کہا کہ اگر ابرا ہیم گی بات درست ہے تو میں ضرورا آسمان تک چڑھ کر جاؤں گا اوراس خدا کا پیۃ لگاؤں گا۔ پھر
نمر ودنے گدھ کے چارچوزے متلوائے اوران کی تربیت کی۔ یہاں تک کہ وہ گیا۔ تابوت کے کناروں پر ڈیڈے لگا کراس میں
دونوں طرف دروازے لگا دیئے۔ اس میں نمروداپ ایک مصاحب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تابوت کے کناروں پر ڈیڈے لگا کراس میں
کوشت کے لوقھڑ سے لؤگا دیئے۔ اس میں نمروداپ ایک مصاحب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تابوت کے کناروں پر ڈیڈے لگا کراس میں
اس طرح لگائے کہ بوقت ضرورت اُن کو بنچ او پر کیا جا سے۔ پھر گدھوں نے گوشت دیکھ کراُس کی لا کچ میں اثر ناشروع کیا۔ اثر تے گئے
اوراو پر چڑھتے گئے یہاں تک کہ پورادن ختم ہوگیا اوروہ فضاء کی طرف بڑھتے رہے۔ نمرود نے اپنے ساتھی سے کہا کہ او پر کا دروازہ کھولو
اوروزی کھول کر زمین کا جائزہ لو کیا صورت حال ہے۔ اس نے دیکھ کر بتایا کہ آسمان کا فاصلہ پہلے ہی کی طرح اور پہاڑ دھو کیس کی طرح
دروازی کھول کر زمین کا جائزہ لو کیا صورت حال ہے۔ اس نے دیکھ کر بتایا کہ آسمان کا فاصلہ پہلے ہی کی طرح اور پہاڑ دھو کیس کی طرح
دروازی کھول کر زمین کا جائزہ لو کیا صورت حال ہے۔ اس نے دیکھ کر بتایا کہ آسان کا فاصلہ پہلے ہی کی طرح اور پہاڑ دھو کیس کی طرح
دروائی سے مائی ہی گئے۔ پھر نمرود نے اپنے ساتھی سے کہا کہ اب دونوں دروازے کھول کر زمین آسمان کا جائزہ لو۔ اس نے کھول کر دیکھا تو آسمان کواتی حالت پر پایا اور نینچ کا دروازہ کھولا تو اس کوزمین ہالکل تاریک سیاہی میں ڈوئی ہوئی نظر آئی۔ پھر ایک آداز سائی کوات آدائی گار کے۔ پھر ایک آداز سائی کوات آدائی گار کے۔ پھر ایک آداز سائی کوات آدائی گار کہ ہوئی نظر آئی۔ پھر ایک آدائی آدائی اور سے کھر ایک آداز سائی گار کہ بھول کو دیشت آدائی گار کے۔ پھر ایک آدائی ہوئی نظر آئی۔ پھر ایک آدائی کی ہوئی نظر آئی۔ پھر ایک آدائی کو کر بھر کیا کو دیائی کی گور کے۔ ان کے کہ کہ کے کہ کہ کہ کیا کہ کہ کور کر کی گار کو کی ہوئی نظر آئی۔ کور کر کین آسمان کو ان کی کور کر کیا گار کی کر دیائی کور کی کر گار کیائی کور کر کیا گار کیائی کور کر کر کور کی کر کر کور کی کور کر کر کیائی کور کر کی کر کور کی کر کے کر کے کر کیائی کور کر کر کیائی کر کر کر کر کر کی کر کر کر کر کر کر کر کر کر ک

حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ اس تابوت میں ایک لڑکا بھی تیر کمان لئے بیٹا تھا۔ اُس نے وہاں آسان کی طرف ایک تیر چلایا تو اُس کا تیر سمندر کی ایک مچھلی کے خون سے (جواو پراڑ کر پہنچ گئی تھی) یا فضاء میں اڑنے والے ایک پرندہ کے خون سے )آلود ہوکراس کے پاس واپس پہنچ گیا۔اس نے کہا آسان کے خدا کا تو میں نے کام تمام کردیا۔ پھرنمرود نے اپنے ساتھی سے کہا کہ گوشت لٹکے ہوئے انڈوں کو نیچے جھکا دو۔

چنانچہاں نے ایساہی کیا تو گدھ تا ہوت کو لے کرنیچے کی طرف اتر نے لگے۔ پہاڑوں نے گدھوں اور تا ہوت اڑنے کی آوازشی تو ان پرخوف طاری ہو گیااوران پہاڑوں نے سمجھا کہ ضرور آسان سے کوئی آفت آگئی اروقیامت نازل ہو گئی لہذاوہ خوف سے لرزنے لگے اور قریب تھا کہ اپنی جگہ سے لڑھک جاتے ۔ اس کے متعلق قرآن کریم میں ہے:۔

"وَإِنْ كَانَ مَكُورُ هُمُ لِتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ" (قريب تفاكدان كى سازش سے پہاڑ بھى اپنى جگه سے ٹل جائيں)

یہ معنی اس قرائت کے مطابق ہوں گے جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے وان کا وَ وال کے ساتھ منقول ہے۔ ورنہ مشہور قرائت و ان کان بالنون ہے۔ جس کی صورت میں مفہوم دوسرا ہوگا کہ ان کی تدبیروں سے پہاڑا پی جگہ سے نہیں ٹل سکتے۔

جوہری نے کہا ہے کہ 'نسر' قبیلہ ذی الکلاع کے بت کا نام تھا۔ یہ قبیلہ تمیر میں رہتا تھا۔ یغوث قبیلہ ند جج اور ' یعوق' ہمدان کے بتوں کے نام ہیں جوان کے بزرگوں کی صورت پر بنائے گئے تھے۔قرآن میں اس کے متعلق' وَ لا یَنعُون وَ یَنعُون وَ وَنَسُوا ''آیا

مہت دارقطنی نے حضرت عقبہ بن عامر جنی سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جب مجھے شب معراج میں آسان و خیار پر لے جایا گیا تو میں '' جنت عدن' میں داخل ہوا۔ میر ہے ہاتھ میں ایک سیب گرا۔ جب میں نے اس کوا پنی تھیلی پر رکھا تو وہ ایک بڑی آنکھوں والی خوب صورت حور سے بدل گیا۔ اس حور کی آنکھوں کی پتلیاں گدھ کے اگلے بازؤں کی طرح تھیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تو کو سے گئے۔ کہ تو کو کہ کے بعد آنے والے خلیفہ کے لئے۔

شرعي حكم

گدھ کی گندگی اوراس کے مردار کھانے کی وجہے اس کا کھانا حرام ہے۔

حکایت:۔ لقمان بن عاداصغرکوان کی قوم (قوم عادجن کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے) نے حرم مکہ میں بھیجا تا کہ دعاکر کے اُن کے لئے اللہ سے مدد طلب کریں۔ جب بیلوگ مکہ پنچے تو معاویہ بن بکر کے یہاں مہمان ہوئے۔ ان کا مکان حرم کے باہر مکہ کی آبادی کے کنارے پر تھا۔ انہوں نے ان کوخوش آمدید کہا۔ کیونکہ قوم عاد سے معاویہ کا ماموں کا رشتہ تھا۔ (اورسرالی رشتہ بھی) بیلوگ معاویہ بن بکر کے یہاں مہینہ کے برابر تھا۔ جب معاویہ بن بکر نے دیکھا کہ بیلوگ معاویہ بن بکر نے کے لئے اللہ تعالی سے بیاں مہینہ بھر مقیم رہے۔ ان کے وطن کا فاصلہ بھی ایک مہینہ کے برابر تھا۔ جب معاویہ بن بکر نے دیکھا کہ بیلوگ اب بھی جانے کے لئے تیار نہیں ہیں اوران کی قوم نے ان لوگوں کوحرم میں اس لئے بھیجا تھا کہ ان پرآنے والی اس مصیبت کے دور کرنے کے لئے اللہ تعالی سے مدطلب کریں جس سے وہ تھا آب کے شعے تھے تو ان کو بہت نا گواری ہوئی اور سوچا کہ میرے ماموں وغیرہ (سرال والے) تباہ ہوجا کیں گا در بیلوگ بہیں پڑے رہیں گا۔ بیمیرے مہمان بھی ہیں اب ان کے ساتھ کی طرح پیش آبوں۔

چنانچانہوں نے اپی دوخاص کنیزوں سے اس کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے بیتد پیر بتائی کہ ایسا شعر کھے کہمیں دیجئے جس کے کہنے والے کا پنتہ نہ ہواوران اشعار میں ان کوان کاوہ کام یا دولا یے جس کے لئے وہ یہاں آئے تھے۔ ممکن ہے یہ بات ان کے لئے یہاں سے جانے کا سبب بن جائے۔ چنانچانہوں نے السے اشعار کھے کران کنیزوں کودیئے۔ انہوں نے وہ اشعار قوم عاد کے ان مہمانوں کے سامنے پڑھے تو بیلوگ آپس میں ایک دوسر سے کانا بھوی کرنے گئے کہ ہم کو ہماری قوم نے اس مصیبت سے نجات طلب کرنے کے لئے یہاں بھیجا تھا جس میں وہ جتلا ہیں۔ ہم نے بہت دیر کردی ہے لہذا اب ہمیں چاہئے کہ اس وقت حرم میں جاکر دعاکر میں اور اپنی قوم کے بارش طلب کریں۔ اس موقعہ پر مرفد بن سعد (جوحفرت ہو دعلیہ السلام پر خفیہ طور پر ایمان لا چکے تھے (نے کہا کہ بخدا اتم کو تمہاری کو عاسے بارش نہیں مل سے یہاں تک کہتم اپنے نبی (ہوڈ) پر ایمان لے آؤ اور اللہ کی طرف متوجہ ہوجاؤ۔ اگر ایسا کرلو گے تو تم کوسر اب کردیا جائے گا۔ اس کے بعدا پنا ایمان ظاہر کردیا اور ایک شعر پڑھا جس سے یہ بات چھی ندرہ تکی۔

جب قوم عادنے بید یکھا توانہوں نے معاویہ بن بکر سے کہا کہ مرثد بن سعد کو ہمارے ساتھ جانے سے روک لیجئے بیہ ہمارے ساتھ کمہ نہ جاسکے کیونکہ بیہ ہوڈ پر ایمان لے آیا اور اس نے ہمارا دین چھوڑ دیا ہے۔ پھر بیلوگ مکہ جانے کے لئے نگلے۔ جب بیلوگ پچھ دور چلے گئے تو مرثد بن سعد معاویہ بن بکر کے گھر سے نگلے اور ان لوگوں کے دعاما نگنے سے پہلے اُن کے پاس پہنچ گئے۔ جب اُن کے پاس حرم میں پنچ تو مرثد اور ان کی قوم کے لوگ دعا کرنے میں مصروف ہوئے۔ مرثد بن سعد نے بیدُ عاکی کہ:۔ "اے اللہ! میری دعا قبول کیجئے اور قوم عاد کا وفد جو پچھ مانگے مجھے اس میں شریک نہ کیجئے"۔

قوم عاد كے سردار قبل بن عتركى دُ عااور قوم عِاد كى ہلاكت

اوراس وفد کاسر براہ قبل بن عتر تھا۔لہذا قوم عاد کے وفد نے اپنی دعاؤں میں کہا کہا ساللہ! قبل بن عتر کی دعا قبول سیجئے اور آن کی دعا ہے جمیں بھی کچھ حصہ عطا سیجئے۔ پھر قبل بن عتر نے دعا کی:۔

یا الهناان کان هو دًا صادقا فاسقنا فانا قد هلکنا (اے ہمارے معبود! اگر هود اپنی باتوں میں سے ہیں تو ہمیں سیراب کو دیجئے کیونکہ ہم قحط سالی سے ہلاک ہی ہوگئے۔

اس کے بعداللہ تعالیٰ نے تین رنگ کے (سفید سرخ سیاہ) بادل بھیج۔ پھر بادلوں کے پیچھے سے آوار آئی۔ (اے قبل ان بادلوں میں سے اپنے اورا پنی قوم کے لئے منتخب کرلے۔ قبل نے کہا میں نے سیاہ بادل کو منتخب کیا جس میں پانی زیادہ ہوتا ہے۔ آواز آئی تم نے خاک اور دا کھ منتخب کرلیا اور اب قوم عاد کی آبادی کی طرف بردھا اور وہ عذاب جواس بادل میں تھا ایک وادی کی طرف سے اُن کے سامنے آیا۔ لوگ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ بادل ہمارے لئے بارش برسائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بارش نہیں بلکہ بیدہ عذاب ہے جس کے لئے تم جلدی مجار ہے تھے۔ بیہوا ہے جس میں تمہارے لئے بارش برسائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بارش نہیں بلکہ بیدہ عذاب ہے جس کے لئے تم جلدی مجار ہے تھے۔ بیہوا ہے جس میں تمہارے لئے ایک دردناک عذاب ہے۔

سب سے پہلے بس نے اس کے اندموجود مہلک ہوا کو دیکھا''مہد''نامی قوم عادی ایک ورت تھی جب اس کو واضح طور پروہ عذا ب
نظر آگیا اُس نے ایک چیخ ماری اور ہے ہوش ہوگئ ۔ جب اے افاقہ ہوالوگوں نے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا ۔ کہنے گئی کہ مجھے اس میں آگ

ھٹھلوں کی طرح ایک ہوانظر آئی ہے جس کے آگے پھھآ دمی ہیں جوائے تھینچ رہے ہیں ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر اس ہوا
کومسلسل آٹھ دن اور سات رات تک مسلط کر دیا قوم عاد کا بچہ بچہ ہلاک ہوگیا۔ اور ہو دعلیہ السلام اور مومنین ایک پناہ گاہ میں قوم عاد سے
کومسلسل آٹھ دن اور سات رات تک مسلط کر دیا قوم عاد کا بچہ بچہ ہلاک ہوگیا۔ اور ہو دعلیہ السلام اور مومنین ایک پناہ گاہ میں قوم عاد سے
کومسلسل آٹھ دن اور سات رات تک مسلط کر دیا قوم عاد کر بچہ ہلاک ہوگیا۔ اور ہو حدت وانبسا دا پیدا کر دیتی تھیں اور قوم عاد پر بیہ ہوا بہت تیز
علی اور ان کو زمین و آسمان کے درمیان لے جاکر پہاڑوں پر پٹنے دیتی تھی جس سے اُن کے بھیج بھر جاتے اور بدن کے نکڑ ہے نکڑ ہو گئے۔
جاتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک ایک کر کے سب ختم ہو گئے۔

جب قوم عاد کاستیاناس ہو گیا تو لقمان بن عاد کوا ننتیار دیا گیا کہ چا ہوتو خاکشری رنگ کی ہرنوں سے زیادہ دودھ دیے والی سات گایوں کی عمر کے برابرتم کوعمر دے دی جائے یا سات گدھوں کی عمراس طرح کہ جب ایک گدھ مرجائے تو دوسرااس کا جانشین ہوگا۔اور لقمان نے پہلے سے زیادہ عمر کے لئے دُعا کی تھی انہوں نے گدھوں کوا ختیار کرلیا۔لہٰذاانڈے سے نکلنے والے گدھ کی پرورش کرتے تو ایک گدھای برس تک زندہ رہتا۔ پھر دوسرا بھی ای برس۔اس طرح سات گدھ جیتے رہے اور آخری ساتویں گدھ کا نام''لید'' تھا۔

جب وہ نہایت بوڑھا ہو گیا اور انٹرے کے قابل نہ رہا تو لقمان اس گدھ ہے کہا کرتے تھے کہا ہے اُٹھ!وہ اُٹھ جاتا تھا۔ جب وہ مڑکیا تو لقمان کا بھی انقال ہو گیا۔

ایک روایت اس طرح کی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا کہ قوم عاد پر ریت کے تو ڈے برسادے۔ چنانچہ وہ اوگ سات دن تک ریت کے بیچے دیے رہے۔ پھر ہوا کو حکم ہوااوراس نے ان پر سے ریت کواڑا دیا۔اورا یک سیاہ پرندہ ان کے پاس بھیجا گیا جواُن کوانما اُٹھا کر سمندر میں ڈالٹا جاتا تھا یہاں تک کہ صفائی ہوگئی۔

گدھ کے طبی فوائد

اگرگدھ کا دل بھیڑئے کی کھال میں رکھ کر کسی شخص کی گردن میں لڑکا یا جائے تو لوگ اس سے محبت کرنے لگیں اور اس کا خوق بھی لوگوں پر غالب رہے گا۔ بادشاہ کے یہان جائے تو مقصد پورا ہواس کوکوئی درندہ گزندنہ پہنچا سکے۔اگر کسی عورت کو ولا دت میں دشوراری ہواورا سکے نیچے گدھ کا کوئی پررکھ دیا جائے تو ولا دت میں ہولت ہوجاتی ہے اور جلدی سے بچہ پیدا ہوجا تا ہے اور اگر اس کی سب سے بڑی ہڈی لے کر بادشا ہوں اور آتا وک کا خدمت گارا پنی گردن میں پہن لے تو بادشا ہوں کے غضب وغصہ سے مامون رہتا ہے اور ان کے نزد یک مجبوب بن جاتا ہے۔

اگر گدھ کے بائیں ران کی ہڈی پرانے دست کا مریض پہن لے تو مرض ہے نجات پائے اور اگر اس کے پیروں کے پیٹھے نقرس کا مریض تعویذ بنا کر پہن لے نواسے شفاء حاصل ہو۔ دا ہنے حصہ کے لئے دا ہنے پیر کا پٹھا اور بائیں حصہ کے لئے بائیں پیر کا پٹھا استعمال کیا جائے اور اگر کسی گھر میں اس کا پر جلا دیا جائے تو اس کے دھوئیں سے تمام کیڑے مکوڑے بھاگ جائیں گے اور اگر اس کا کلیجہ جلا کر پی لیا جائے تو قوت باد کے لئے از حدمفید ہے۔ اور اس کے انڈوں کو لے کر آپس میں نکر اکر پھوڑ دیں۔ پھر اتنا ملادیں کہ یکجا ہو جائیں اور اس کو تنین دن تک عضو تناسل پر ملیں تو جیرت انگیز قوت حاصل ہوگی۔ اس کا پید اگر ٹھنڈے پانی میں ملاکر آٹھوں میں سامت مرتبہ لگایا جائے اور آٹھوں کے اردگر دیل دیا گئے تو تو تا ہے۔

اوراگراس کےاوپر کی چونچ ایک کپڑے میں لپیٹ کرانسان کی گردن پرلٹکا دی جائے تو سانپ بچھواس کےقریب نہیں آئیں گے۔ تعبیر

خواب میں گدھ سے مراد بادشاہ ہوتا ہے۔لہذااگر کسی نے گدھ کواپنے سے لڑتے و کیھاتو کوئی بادشاہ اس سے ناراض ہوکراس پر کسی ظالم کومسلط کردیا تھا اور پرندے گدھ سے ڈرتے تھے۔اگر کوئی شخص کسی ظالم کومسلط کردیا تھا اور پرندے گدھ سے ڈرتے تھے۔اگر کوئی شخص کسی فرمانبر دارگدے کا مالک بن جائے تو بہت بڑا مال اس کے ہاتھ آئے گا اوراگر گدھ کا مالک تو بنالیکن وہ گدھ اڑگیا اور گدھ کواس کا خوف بھی نہ تھا تو اس کا معاملہ خراب ہوجائے گا اور وہ ظالم وجابر بادشاہ بن جائے گا جس طرح نمرود کے سلسلہ میں ابھی گزراہے۔

اگر کسی نے خواب میں گدھ کا بچہ پایا تو اس کے یہاں بچہ بیدا ہو گا جو باو قاراور بڑا آ دمی ہے گا۔لیکن اگر بہی چیز دن میں دیکھے تو وہ بیار ہو گا۔لہٰذا گرخواب میں اس بچہ کونوچ دیا ہے تو اس کا مرض دیریا ہو گا۔اور کسی ذرخ کئے ہوئے گدھ کو دیکھنا کسی بادشاہ کے مرنے کی اطلاع ہے۔اگر کسی حاملہ عورت نے گدھ کو دیکھا تو اس نے دودھ پلانے والی عورتوں اور دائیوں کو دیکھا۔

یہود بول کا کہنا ہے کہ گدھ کا دیکھا انبیاءاور صالحین کی بھی علامت ہے کیونکہ تو رات میں صالحین کو گدھ سے تشبیہ دی گئی ہے۔جو اپنے وطن کو پہچا نتا ہےاوراپنے بچوں کے پاس منڈ لا تار ہتا ہےاوران کودانہ کھلا تا ہے۔

ابراہیم کر مانی کا کہنا ہے کہ گدھ کی تغییر بہت بڑے، باوشاہ ہے بھی دی جاتی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ گدھ کی شکل کا بنایا ہے بئو پرندون کارزق مہیا کرنے پرمقرر ہے۔اور جاماسب کا کہنا ہے کہ جس نے گدھ کودیکھایا اُس کی آواز سی تو وہ کسی انسان سے جھڑا کرے گا۔

ابن مقری نے کہاہے کہا گرکوئی خواب میں گدھ کا مالک بن گیایا اس پرغلبہ عاصل کرلیا وہ اپنے وشمنوں پر قابو پائے گااور غالب ہوگا اور مدت دراز تک جائے گا۔ پھراگر دیکھنے والامحنت ومشقت کرنے والا ہے تو لوگوں سے یکسو ہو کر گوشد شینی اختیار کرے گااور تنہا زندگی گزارےگا۔ کسی کے پاس نہیں جائے گااوراگر دیکھنے والا بادشاہ ہے تواپنے دشمنوں سے انقام لےگااور کبھی اُن سے مصالحت کی ہے اُن کے سراوراُن کی سازشوں محفوظ ہوجائے گااوراُن کے پاس موجود مال اور ہتھیار سے نفع حاصل کرے گااورا گر دیکھنے والا عام آ دمی ہے تو ہو اپنے شایانِ شان اُسے مرتبہ حاصل ہوگایا اُسے مال ملے گااوراپنے دشمنوں پر غالب ہوگا۔ بھی بھی گدھ کی تعبیر ضلالت و گراہی اور بدعت بھی ہوتی ہے۔ کیونکہ'' وَلاَ یَسعُونُ قَ وَیَسُوا'' میں نسر (گدھ) ایک بُت کانام ہے اور آگ'' اصلو اکٹیوا'' (کالفظ وضاحت کے ساتھ اس بات کو ہتلار ہا ہے۔ مادہ گدھ دیکھناز ناکار عورت اور ولد الزنا پر دلالت کرتا ہے بسااوقات اس کی تعبیر موت سے بھی کی جاتی ہے۔ واللہ اغم

## اَلنَّسَّافِ

(بڑی چونچ کا ایک پرندہ) نون کے فتحہ اورسین مشدد کے ساتھ۔ ابن سیدہ نے کہا ہے کہ اس سے مراد ایک ایسا پرندہ ہے جس کی چونچ بڑی ہوتی ہے۔

## اَلنَّسْنَاسَ

محکم میں لکھا ہے کہ نسناس انسانوں کی شکل کی ایک مخلوق ہے جوانہیں کی نسل سے ہے اور صحاح میں ہے کہ وہ ایسی مخلوق ہے جوایک پیر سے کودکو دکر چلتی ہے۔مسعودی نے'' مروج الذھب''میں لکھا ہے کہ بیانسان کی طرح کا ایک جانور ہے۔جس کے صرف ایک آئکھ ہوتی ہے۔ یہ پانی میں رہتا ہے۔ پانی سے نکل کر ہات بھی کرتا ہے۔انسان پر قابو پالے تو اُس کو مارڈ التا ہے۔

اور قزوینی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ مستقل ایک قوم ہے جن میں ہرا یک کوانسان کا آ دھا جسم ملا ہے۔ آ دھا سر'ایک آ نکھ'ایک کان'ایک ہاتھ'ایک پیز جیسے کسی انسان کو چیر کر دوٹکڑے کر دیا گیا ہو۔ ایک پیر پر بہت تیز بچد کتا ہے اور بہت تیز دوڑتا ہے۔ دریائے چین کے جزیروں پر پایا جاتا ہے۔ دنیوری کی کتاب''المجالسة'' میں ابن الحق سے نقل ہے کہ''نستاس'' یمن میں ایک مخلوق ہے جس کے ایک آئکھ'ایک ہاتھ اورایک پیر ہوتا ہے جس سے وہ چھلا تگ لگاتے ہیں۔ اہلِ یمن ان کا شکار کرتے ہیں

میدانی نے لکھا ہے کہ مجھے ابوالدقیس نے بتایا کہ لوگ نستاس کو کھاتے ہیں اور بیالی گلوق ہے جس کے صرف ایک ہاتھ'ایک پیر' آ دھا سراور آ دھا بدن ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ارم بن سام کی نسل سے ہیں گران میں عقل نہیں ہوتی ۔ بحر ہند کے ساحل کے نز دیک مکانوں میں رہتے ہیں۔ اہلِ عرب ان کا شکار کر کے کھاتے ہیں۔ پیٹلوق عربی میں کلام کرتی ہے اور نسل بھی پیدا کرتی ہے اور عرب کی طرح اپنے نام بھی رکھتی ہے۔ اشعار بھی کہتی ہے۔ تاریخ صنعاء میں فدکور ہے کہ ایک تا جران (نساسوں) کے بلاد میں پہنچا تو انہیں ایک پیر پر کودکر چلتے ہوئے دیکھا اور دیکھا کہ وہ درختوں پر چڑھ رہے ہیں اور کتوں کے پکڑنے کے ڈرسے اُن سے دور بھاگ رہے ہیں۔

اور ''حلیہ''میں حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا۔''قال ذھب الناس و بقی النسناس قیل ما النسناس ؟ عقال اللذین یتشبھون بالناس ولیسسو ا بالناس '' (فر مایا کہ انسان توختم ہو گئے صرف نستاس رہ گئے۔ پوچھا گیا کہ نستاس کیا بلا ہے؟ فر مایا کہ وہ الیں مخلوق ہے جو انسانوں جیسی ہے مگر انسان نہیں ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی ای فتم کی روایت منقول ایک قول میہ کے کہ نستاس یا جوج ما جوج کو کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نستاس انسانوں کے مشابہ ایک تلوق ہے جو کچھ چیزوں میں توانسان کے مثل ہے اور کچھ میں انسان سے مختلف ہے انسان نہیں ہے۔اس کے متعلق وہ حدیث بھی ہے جس میں آتا ہے کہ قوم عاد کے ایک قبیلہ نے اپنی نبی کی بات نہ مانی تو اللہ تعالی نے ان کوسٹے کر کے نستاس بنا دیا۔ ہرایک کے سرایک ایک ہاتھ ایک ایک پھر اور آ دھے جسم رہ گئے جو پرندوں کی طرح دانہ چگتے ہیں اور چو پایوں کی طرح چرتے ہیں۔

شرعيحكم

قاضی ابوالطیب اورشیخ ابوحامہ نے کہا ہے کہ نستاس چونکہ خلقتا انسانوں کے مشابہ ہےللہٰ دااس کا کھانا جائز نہیں ہے۔لیکن وہ جانور ''بن مانس'' جس کوعام لوگ نستاس کہتے ہیں'ا یک قتم کا بندر ہے جو پانی میں نہیں رہتا۔ چونکہ بی خلقت ٔ عا دات' ہوشیاری اور عقلمندی میں بالکل بندرجیبا ہےلہٰ دااس کی حرمت یقینی ہے اوراسی تتم کا جوسمندری جانور ہے اس کے تھم میں دوقول ہیں۔

(۱) ویگرمچھلیوں کی طرح پیجمی حلال ہے۔

(r) وام ہے۔

قاضی ابوالطیب اور شیخ ابو حامد کا یہی قول ہے اور ان دونوں صاحبان کے نزدیک بیمچھلی کے علاوہ پانی کے جانوروں سے متعنی ہے۔ لہذاتطبیق اختلاف اس طرح ہوگی کہ اگر ہم مچھلی کے سواتمام پانی کے جانوروں کوحرام کہیں تو نستاس حرام ہے اور اگر پانی کے تمام جانوروں کو مجھلی کی طرح حلال مجھیں تو پھرنستاس میں دونوں صورتیں ہی ممکن ہیں:۔

(۱) مینڈک کیڑا مگر مجھ کی طرح حرام ہے۔

(٢) كلب الماءاورانسان الماء كى طرح نستاس حلال ہے۔

امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کے مذہب سے قریب یہی بات معلوم ہوتی ہے۔ اور اگرنستاس ایک حدیث کے مطابق کہ بیا ایک جنگلی جانور ہے جس کوشکار کرکے کھایا جاتا ہے انسان کی شکل کا ہوتا ہے گرانسان کا آ دھا ہوتا ہے تو پھر (شکار کرکے کھایا جاتا ہے ) کے لفظ سے بیواضح ہوتا ہے کہ بیرجانور کھانا حلال ہے۔

تعبير

نسناس کوخواب میں دیکھنے سے مراد وہ کم عقل آ دی ہے جوخودکشی کرے گا اور ایسا کام کرے گا جس سےلوگوں کی نگاہوں میں گر جائے گا۔

#### النسسنوس

(بڑے سرکاایک پرندہ) یہ نسوس پہاڑوں پر بسیرا کرتا ہے۔

## النَّعَابَ

( کوا) ابن صلاح نے اپنے فقاویٰ میں تحریر کیا ہے کہ نعاب سارس کو کہتے ہیں مگرمشہوریبی ہے کہ ' نعاب' کو ہے کو کہتے ہیں۔

النعاب كوي كالحكم

صحیح قول کے مطابق اس کا کھانا حرام ہے۔ دنیوری نے اپنی کتاب 'المجالسۃ '' کے دسویں حصہ کے شروع میں انوص بن تکیم نے آئی کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت داؤ دعلیہ السلام جب دُ عاکرتے تھے کہتے تھا ہو کو کواس کے گھونسلے میں رزق دینے والے!

اس کی اصل وجہ بیہ ہے کہ جب کواا پنے انڈے کو سینے کے بعد تو ڑتا ہے تو اس سے سفید بیج نکلتے ہیں۔ کوان کو صفید دیکھ کران سے نفرت کرنے لگتا ہے اور دور ہوجا تا ہے۔ یہ بیچ اپنا منہ کھول کرر کھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اُن کے لئے کہ کھی بھیجتا ہے جو اُن کے پیٹ میں چلی فرت کرنے لگتا ہے اور دور ہوجا تا ہے۔ یہ بیچ اپنا منہ کھول کرر کھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اُن کے لئے کہ کھی بھیجتا ہے جو اُن کے پیٹ میں چلی جاتی ہوجا تا ہے۔ بعد کا لے ہوجا تا ہے۔

بعد کا لے ہوجا تے ہیں پھر کو اان کے پاس آگران کو غذا پہنچا تا ہے کھیوں کا سلسلہ قدت کی طرف سے ختم ہوجا تا ہے۔

قدرت الٰی اور رحمت الٰی ای طرح آپنی مخلوق کے لئے ہر جگہ محوفد مت ہے۔ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگرا نہیا ءاللہ کی محبت اور رحمت کی دُ عاما نگا کرتے تھے۔ مثلاً ترنہ کی کی روایت۔

"عن ابى الدرداء رضى الله عنه ان رسول الله عليه وسلم قال كان من دُعاء داؤد عليه السلام الله الله الله عليه الله عليه الله عليه السلام الله الله الله الله عيك و حب من يحبك و العمل الذي يبغلني الى حُبَكَ اللهم اجْعَلُ حيك احب الى من نفسى و من اهلى و من الماء البارد.

" حضرت ابودردا" ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ حضرت داؤ دعلیہ السلام اس طرح وُ عا کیا کرتے تھے۔ اور کتاب "حلیتہ الا ولیاء " میں فضیل بن عیاض ؓ سے مروی ہے کہ حضرت داؤ دعلیہ السلام نے وُ عا کی :۔

''اےاللہ! میرے بیٹے سلیمان کے لئے ای طرح کا معاملہ نیجئے جس طرح آپ میرے ساتھ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤ دعلیہ السلام کے پاس وتی بھیجی اے داؤ د! اپنے بیٹے سلیمان سے کہدو و کہ وہ میرے لئے ای طرح بن جائیں جس طرح تم میرے لئے ہو۔ پھر میں بھی اُن کے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جو تہا رہے ساتھ کرتا ہوں''۔

اسی طرح کی وُعا ہمارے نبی محمصلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مروی ہے:۔

عن معاذ بن جبل قال احتبسس عنارسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة عن صلومة الصبح حتى كدنا فتراءى عين الشمس فخرج سريعا فثوب بالصلوة فصلى و تجوّز فى صلاتة فلما سلم دُعا بصوته فقال لنا على مكانكم كما انتم ثم انفتل الينا فقال اما نى ساحد ثكم ماجسسنى عنكم الغداة انى قمت من الليل فتو ضأت و صليت ما قدرلى فنعست فى صلاتى حتى استثقلت فاذا نابربي تعالى فى احسن صورة فقال يا محمد افقلت لبيك ربى قال فيم يختصم الملاء الاعلى قلت رب لا ادرى قال تعالى فى الكفارات والدرجات قال فما هن قلت مشى الاقدام الى الجماعات والجلوس فى المساجد بعد الصلوت و اسباغ الوضوء على المكروهات قال ثم فيم قلت فى اطعام الطعام ولين الكلام و الصلوة باليئل على المكروهات قال سل قلت اللهم انى اسئلك فعل الخيرات و ترك المنكرات و حُبً

الـمسـاكيـن وان تغفرلي وترحمني واذاردت بعبادك فتنة فاقبضني اليك غير مفتول المساكيـن وان تغفرلي وترحمني واذاردت بعبادك فتنة فاقبضني اليك غير مفتول السئـالك حُبَّك وحب من يحبك وحب كل عمل بريبلغني الى حبك فقال رسول الله عليه وسلم انها حق فادرسوا تعلموها (رواه الترمذي)

# النَّعام

(شترمرغ) نعام: شترمرغ ایک مشہور پرندہ ہے۔ نراور مادہ دونوں کے لئے بہی لفظ برلا جاتا ہے۔ جاحظ نے لکھا ہے کہ اہلِ ایران اسے شتر مرغ کہتے ہیں جس کے معنی'' اونٹ اور پرندہ' ہے۔ اس کی کنیت ام البیض'ام ثلاثین ہے۔ پورے ٹو لے کو'' بنات اکھیق''اور '' بنات انظمی '' بنات نظیم'' بھی کہتے ہیں۔ اس کے پیر کو بھی اونٹ کی طرح اہلِ عرب'' خف یعنی ٹاپ کہتے ہیں۔ اسی طرح'' قلوص' جیسے اونٹی کو کہتے ہیں اسی طرح مرغ کو بھی قلوص کہتے ہیں۔ کیونکہ یہ پرندہ کافی حد تک اونٹ کے مشابہ ہے۔

بعض ابل، عرب کا خیال ہے کہ شتر مرغ اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنے سینگ ما نگنے کے لئے گیا تو فرشتوں نے اس کے کان بھی کا ٹ نے ۔ اس وجہ ہے اس کوظلیم جمعنی'' مظلوم'' کہنے لگے۔ مگر بیرائے فاسد ہے بالکل درست نہیں ہے۔ البۃ شتر مرغ کے پیدائش طور پر کان بی نہیں ہیں بلکہ وہ بہرا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی قوتِ شامہ اتنی تیز ہے کہ اکثر دور بی سے شکاری کا پیۃ لگا لیا ہے اور جہاں بھی مُن کر کسی چیز کا پیۃ لگانے کی ضرورت ہو وہاں بیا پنی ناک ہے کام لیتا ہے۔ ابن خالویہا پی کتاب میں رقمطراز ہیں کہ دنیا میں شتر مرغ کے علاوہ کوئی ایسا جانورموجو ذہیں ہے جونہ بھی سنتا ہونہ بھی پانی پیتا ہو۔ گوہ بھی اگر چہ پانی نہیں پیتا مگراس میں سننے کی صلاحیت موجود ہے۔اس کی ہڈیوں میں گودا بالکل نہیں ہوتا۔اگراس کا ایک پیرز بھی ہوتا ہے گئی وہ جائے تو دوسرے پیر کے نفع سے بھی محروم ہوجا تا ہے۔اس کا جوڑا بھی ہوتا ہے لیکن وہ چلنے اورا پی جگہ سے اٹھنے میں اس کی مدذ ہیں کرتا۔ بسااوقات پڑے پڑے بھوک سے اُسے موت بھی آ جاتی ہے۔

شتر مرغ اگر چدانڈے دیتا ہے اورائس کے باز واور پر بھی ہوتے ہیں لیکن ماہرین نفسیات نے بتلایا ہے کہ اس کی فطرت جانوروں کی ہی نہیں ہے۔ جس طرح انہون نے چیگا دڑکو پرندوں میں شار کیا ہے حالانکہ وہ گھا بن ہو کر بچے بھی دیتی ہے۔ اڑنے کے باوجوداس کے پرنہیں ہیں۔ اس کے کان بھی باہر کی طرف کو نکلے ہوئے ہوتے ہیں اس کے پربھی نہیں ہوتے لیکن (۱) چونکہ بیاڑتی ہے البندااس کو پرندوں میں شار کرلیا ہے۔ اس طرح: (۲)'' وَإِذُتَ خُدُقُ مِنَ السطّیُنِ کَھَینُنَةِ الطّیْرِ یِاذُنیُ ''اور جب تم گارے سے پرندے کی شکل بناویتے تھے اوراس میں پھونک ماردیتے تھے تو وہ تھے گھی پرندہ بن کراڑجا تا تھا۔ اس پرندے سے مراد چیگا دڑ ہی ہے۔ جیسا کے تقدیری کی کتابوں مین جلالین وغیرہ میں ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام نے جو پرندہ بنایا تھاوہ چیگا دڑتھا۔ کیونکہ پرندوں میں سب سے کامل کے جہوئے ہیں جو کس پرندہ میں نہیں ہے۔ یہاں بھی اس کو پرندہ کہا ہے۔ (انتما)

(m) اورجس طرح مرغی اڑتی نہیں ہے مگر پرندوں میں داخل ہے۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شتر مرغ مرغ اور اونٹ دونوں کی مخلوط نسل ہے۔ مگراس بات کی صحت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔
اور اس کا ایک عجو بہ یہ بھی ہے کہ جب بیا نڈے دیتا ہے تو وہ استے باریک اور لمبے سے ہوتے ہیں کہ اگر اس انڈ ہے پر آپ کوئی دھا کہ پھیلا دیں تو دونوں ایک دوسر سے سے ل جا کیں گے اور آپ کو ایک دوسر سے سے الگ نظر نہیں آسکتا کیونکہ انڈ ادھا گے کی طرح لمبا اور باریک ہوتا ہے۔ پھر چونکہ اس کا بدن ایک ساتھ کی انڈ وں کو نہیں ڈھک سکتا لہٰذا یہ ہرانڈ سے کو باری باری سیتا ہے۔ نرو مادہ دونوں باری باری بیکام انجام دیتے ہیں مگر یہ اپنے انڈ سے کو چھوڑ کر جب کی طرف کھانے کی تلاش میں نکلتا ہے تو اپنے انڈ سے کو بھول جاتا ہے اور اگر کسی دوسر سے شتر مرغ کا انڈ الل جائے تو اس کا شکار نہ کر لے اور وہ اس انڈ سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ ایک روایت میں شتر مرغ کا تذکرہ یوں آیا ہے:۔

''کعب احبارے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آ دم علیہ السلام کوز مین پراتارا تو حضرت میکا کیل علیہ السلام ان کے پاس گیہوں کے کچھ دانے لے کرآئے اور فر مایا یہ آپ کی اور آپ کے بعد آپ کی اولا دکی غذا ہے۔ زمین جو تے اور اس میں یہ دانے بود یجئے (اس سے آپ کومزید غلہ حاصل ہو جائے گا) چنا نچہ حضرت آ دم علیہ السلام کے زمانہ تک گیہوں کا دانہ شتر مرغ کے انڈے کے برابر رہا۔ پھر لوگوں کے کفر اور خدا کا انکار کرنے کی نحوست سے گھٹ کرمرغی کے انڈے کے برابر ہوگیا اور اس کے بعد کبوتر کے انڈے کے برابر ہوگیا اور اس کے بعد کبوتر کے انڈے میں چنے کے بقدرتھا۔

شتر مرغ کی حماقت اور بے وقو فی ضرب المثل ہے مشہور بھی۔ مثلاً''احمق من نعامۃ ''شتر مرغ سے بھی زیادہ بے وقوف ہے۔ اس کی حماقت کی ایک جھلک اس کے انڈوں کے سینے کے سلسلہ میں گزری ہے۔ دوسری سے کہ جب بیہ شکاری کود کھے لیتا ہے تو صرف اپنا سرریت کے تو دے میں گھسا دیتا ہے اور بیہ جھتا ہے کہ میں بالکل شکاری کی زدسے چھپ گیا۔ شکاری اس طرح بڑی آسانی سے اس کا شکار کر لیتا ہے۔ یہا پنے انڈوں کے تین حصے کرکے کچھ کوسیا تا ہے کچھ کی زردی کوخود کھالیتا ہے اور کچھ کو پھوڑ کر ہوا میں چھوڑ ویتا ہے کچھس میں سڑنے کے بعد کیڑے بیراہو جاتے ہیں جواس کے بچوں کی غذا بنتے ہیں۔ پانی کو چھوڑ دینے میں نہایت قوت برداشت رکھتا ہے۔اس کی طرح آندھی میں ہوا کے مخالف سمت میں بڑا تیز دوڑتا ہے۔جتنی تیز آندھی چلتی ہے اس کی رفتار میں تیزی بڑھتی چلی جاتی ہے۔شتر مرغ سخت چیزیں مثلاً ہڈی' کنکر'پھر اور لو ہا وغیرہ نگل لیتا ہے جواس کے معدہ میں جا کرگل کر پانی ہو جاتا ہے یہاں تک کہ لو ہا بھی پگھل جاتا

جاحظ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی میں بھتا ہے کہ شتر مرغ کے پیٹ میں پھڑ کو ہاوغیرہ اس کی پیٹ کی شدت حرارت سے پھل جاتا ہے یہ اس کی بھول ہے اور غلط فہنی ہے۔ کیونکہ اگر محض حرارت سے پھر پگھل جاتا ہوتو پھر ہانڈی میں پھر رکھ کر پکانے سے گل جاتا چاہیے۔ حالا نکہ مہینوں بھی اُسے کیایا جائے تو وہ پھر ہانڈی میں نہیں گل سکتا۔اس سے معلوم ہوا کہ حرارت کے ساتھ کوئی دوسری طبعی چیز بھی اس میں موجود ہے جو پھر وغیرہ کواس کے معدے میں گلا دیتی ہے۔ جس طرح کتے اور بھیٹر سے کے معدے میں ہڈی گل جاتی ہے لیکن تھجور کی محمدے میں ہڈی گل جاتی ہے لیکن تھجور کی سے مطلی نہیں گلتی اور جیسے کہ اونٹ کا نئے دار درخت کے ہے اور کا نئے ہی کھاتا ہے خواہ کتنے ہی سخت کا نئے ہوں جیسے کہ بول وغیرہ ۔ اور کا نئے کھا کرلید کرتا ہے جس میں کا نئے کوکوئی اثر نہیں ہوتا اور اگر یہی اونٹ بجو کھالے تو بچو اس کی لید میں صبحے سالم نکل آتا ہے کیونکہ اس کا معدہ اُسے بعضم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔

شتر مرغ ٰاگر کسی چھوٹے بچے کے کان میں کوئی موتی یا بالی لئلی ہوئی دیکھ لے تو فوراً اسے اُ چک کرنگل لیتا ہے۔ای طرح وہ انگارے بھی نگل لیتا ہے۔اس کا پیٹ انگارے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔انگارااس کے پیٹ کو بھی نہیں جلاسکتا۔

شرمرغ میں دوعجیب باتیں ہیں:۔

(۱) ایک توبیر کہ جو چیز کھائی نہیں جاتی اُسے بیا پی غذا بنا تا ہے۔

(۲) دوسرے بیرکدان چیز وں کووہ مزے سے کھا تا ہےاور ہضم بھی کرلیتا ہےاور بیکوئی تعجب کی بات نہیں ہے نہ عقل سے بعید ہے کیونکہ'' سندل <sup>سا</sup>'' آگ میں رہتا ہےاور وہیں پرانڈے بچے دیتا ہے۔اگراس کو باہر نکال دیں تو مرجا تا ہے۔ کیرونکہ'' سندل ساتھ ہوں۔

جیماریاس کاذکر پہلے آچکا ہے۔

شترمرغ كاشرع حكم

شتر مرغ کا کھانابالا تفاق حلال ہے۔ کیونکہ پیطیبات' حلال چیزوں' میں سے ہاورحلت کی دلیل پیھی ہے کہا گرکوئی محرم یا کوئی غیرمحرم حرم میں اُسے مارڈالے تو اس کے عوض اُسے ایک اونٹ دینا پڑتا ہے۔ یہ فتو کی مختلف صحابۂ حضرت عثمان ' حضرت علی ' مصرت ابن عباس ' مصرت ابن عباس ' مصرت زید بن ثابت اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہم سے منقول ہے۔ امام شافع ٹی نے بیحد بیث روایت کی ہے لیکن انہوں نے پھر آ آ گے تحریر فرمایا ہے کہ بیحد بیث محدثین کے یہاں درست نہیں ہے۔ علامہ دمیر گل کھتے ہیں کہ میرے اساتذہ میں سے اکثر کی رائے بھی بہی ہے محرکت ہے جوحد بیث سے نہیں بلکہ ہم نے قیاس سے ثابت کیا ہے کہ بیاونٹ کے مثل ہے لہذا اس کا بدلہ اونٹ بی

البتة فقهاء كرام كااس مسكه ميں اختلاف ہے كہ اگر كوئى محرم شتر مرغ كے انٹرے ضائع كردے تو اس كاكياتكم ہے؟ تو حضرت عمرٌ'

حفرت عبداللہ بن مسعود " قعمی بخفی زہری شافعی ابوثو راور دیگراصحاب رائے نے کہا کہ فدکورہ بالا مسئلہ میں انڈے کی قیمت واجب ہو گی اور حضرت ابوعبید ہ " حضرت ابوموی " اشعری نے فر مایا کہ اس صورت میں محرم کے ذمہ ایک دن کا روزہ یا ایک فقیر کو کھا تا کھلا تا ہے۔ امام مالک نے فر مایا کہ اس صورت میں اونٹ کی قیمت کا دسواں حصہ لازم ہوگا۔ جس طرح آزاد عورت کے پیٹ کے بچہ کو مار ڈالنے سے ایک غلام یا ہاندی کا دینا واجب ہوتا ہے جس کی قیمت اصل ویت کے دسویں حصہ کے برابر ہو۔ ہماری دلیل بیہ ہے کہ انڈا شکار ایک ایک جزوز انکہ خارج ہے جس کی جانوروں میں کوئی نظیر نہیں ملتی لہذا ہم نے (ان تمام چیزوں کی طرح جن کومحرم نے تلف کر دیا ہواوران کی مثل نیل سکے تو وہاں ان کی قیمت واجب ہوتی ہے ) انڈے کی قیمت واجب کردی اور ابوالہم م کی وہ حدیث جو ابن ماجہ اور وارقطنی نے روایت کی ہے۔

''حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شتر مرغ کے ان انڈوں میں جس کو کسی محرم نے نقصان پہنچایا ہوقیمت واجب کی ہے''۔

ہ، پویا اور بسب کے سب ہے۔ ابوالہز م کوتمام محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے یہاں تک کہ بعض لوگوں نے مبالغتا یہ بھی کہا ہے کہاس کو (ابو ہزم کو) ستر حدیثیم تم سے فورانیان کر دے گالیکن ابو داؤ ڈنے اپنی مراسل میں ایک روایت نقل کی ہے:۔

ستر حدیثیم تم سے فورانیان کردے گا۔لیکن ابوداؤ ڈنے اپنی مراسیل میں ایک روایت نقل کی ہے:۔ حضرت عائشہ رضی عنہا سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شتر مرغ کے انڈوں کے متعلق تھم بتایا تو آپ نے فرمایا کہ ہرانڈے کے بدلے ایک دن کاروزہ ہے۔

پھرآ گے چل کرامام آبودا کڈنے اس پر بحث کرتے ہوئے کہا ہے کہلوگ اس حدیث کومندنقل کرتے ہیں لیکن صحیح بیہ ہے کہ بیرحدیث مرسل ہے۔

اور''مہذب'' میں اس جزاء کے لئے یوں استدلال کیا ہے کہ بیانڈ اایک شکارے نکلا ہے جس سے اس قتم کا جانور پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا صان دینا ضروری ہے جیسے کہ پرندے کے چوزے کا صان ہوتا ہے لیکن اگر انڈ اتو ڑ دیا ہے تو اس انڈے کا استعال محرم کے لئے کسی کے نز دیک جائز نہیں ہے۔

اور غیرمحرم کے لئے اس انڈ ہے کے استعال میں دوقول ہیں گرضیح قول بھی ہے کہ غیرمحرم کے لئے طلال ہے اور وہ اس کا استعال کر سکتا ہے۔ کیونکہ بیا نڈ انہ تو جاندار ہے جس میں روح ہوتی ہے اور نہ بی اس کوذئ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ پھرا گریہ غیرمحرم (حلال) کے کسی پرندے کے ہیں تو اس سے صان نہیں لیا کے کسی پرندے کے ہیں تو اس سے صان نہیں لیا جائے گا اس لئے کہ وہ بے قیمت ہوتے ہیں <sup>ل</sup> اورا گرشتر مرغ کے انڈے میے تو صان دینا پڑے گا کیونکہ اس کا خول بکتا ہے اور کام میں آتا ہے۔

#### اكمسئله

امام شافعیؒ سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی کا شتر مرغ دوسر ہے تخص کا موتی نگل جائے تو کیا کیا جائے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں اسے پچھ بیں بتا تا کیا کرے؟ ہاں اگر موتی کا مالک عقلمند ہوتو وہ خودا پی سمجھ سے شتر مرغ کیڑ کر ذیح کرے اور اپنا موتی نکال لے تو اُسے شتر مرغ کے زندہ اور نہ ہونے کی حالت کے درمیان کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔

ل اگرانڈے کی قیمت ہومثلاً مرغی و گیرہ کا انڈانو ضان دینا پڑے گا جبیبا کہاس زمانہ میں ہے۔

ایک عجیب واقعه

حفرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق حفرت عائشہ نے ایک قصہ تل کیا ہے کہ اس آخری فج کے موقع پر حفرت عمر نے امہات الموقعین کے ساتھ فج کیا تھا۔ ہم لوگ ایک وادی میں سے گزرے۔ ایک فضی اونٹ پر سوار ہوکر آیا اور اُس نے بلند آواز سے بیا شعار پڑھے ہے ساتھ فی خاک الادیم الممزق جزی الله خبرا من امام و بارکت ید الله فی خاک الادیم الممزق الله تعالیٰ امیرالمومنین (حضرت عمر اُک وبہترین بدلہ دے اور اس کھال کو بھی جو خجرسے پار ہوگئی۔

فمن یسع او برکب جناحی نعامۃ لیدرک ما قدمت بالامس یسبق جو شخص دوڑے یاشتر مرغ کے بازوؤں پرسوار ہوکر چلے تا کہان کا موں کو حاصل کرلے جو حضرت عمرؓ کے زمانہ میں ظہور پذیر ہوئے تو وہ یقیناً پیچھے رہ جائے گا۔

فضیت امراً اثم غادرت بعدها بوائق فی اکمامها لم تفتق آپ نے اپ عہدخلافت میں بڑے بڑے مسائل کا فیصلہ کیا۔ پھراپنے غلاموں میں ایسے مصائب چھوڑ گئے جواب تک حل نہ ہو سکے۔

حضرت عائشہرضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس وفت کسی کو پتہ نہ چل سکا کہ وہ اونٹ سوار کون تھا؟ ہم اس کے متعلق بیکہا کرتے تھے کہ وہ کوئی جن تھا۔حضرت عمرٌا پنے اس حج سے واپس تشریف لائے تو آپ کوزخمی کردیا گیااورآپ رحلت فرما گئے۔ انا للّٰہ و انا الیہ راجعون

طبى خواص

اس کا پنة زہر قاتل ہے۔اس کی ہڈیوں کا گودا کھانے والا''سل' کے مرض میں مبتلا ہوجاتا ہے۔اگراس کا پا خانہ جلا کررا کھ کرلیا جائے اور تیل میں ملا کرسراور چرے کی پھنسیوں پر لگایا جائے تو فوراوہ پھنسیاں ٹھیک ہوجا کیں گی۔اگرشتر مرغ کے انڈے کا مادہ الگ کر کے اس کا خول سرکہ میں ڈال دیا جائے تو وہ سرکہ میں تیرتا رہے گا اورا یک جگہ سے دوسری جگہ ہارہے گا۔
اگر وہ لو ہا جس کوشتر مرگ نے کھالیا ہواس کے پیٹ سے کسی طرح نکال کرکوئی شخص اس کی چھری یا تلوار بنا لے تو بھی اسے کوئی کا م سیردنہ کیا جائے گا اور کوئی اس کے سامنے شہر نہ سکے گا۔

تعبير

خواب میں شتر مرغ دیکھنا'' دیہاتن عورت'' کی اطلاع ہے بعض لوگوں نے کہا ہے شتر مرغ سے مراد نعمت ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ وہ شتر مرغ پرسوار ہے تو وہ ڈاک گھوڑے پرسوار ہوگا۔ یعنی ڈاکیہ ہے گا۔

۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہا گرکسی عورت نے دیکھا کہ وہ شتر مرغ پرسوار ہے تو اس کا نکاح کسی نامر دہے ہوگا۔ شتر مرغ بہرے فخض کی بھی علامت بن سکتا ہے کیونکہ بیخو د بہرا ہوتا ہے۔

بعض لوگوں نے کہا ہے کہ شتر مرغ کسی کی موت کی خبر بھی بن سکتا ہے۔اس طرح خود کیھنے والے کی موت اور دوسرے کی موت ک اطلاع بھی ہوسکتی ہے۔بھی ایک شتر مرغ ایک نعمت پر' دو' دوپر' تین' تین پر بھی دلالت کرتا ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

# النَّعُثل

(نربجو) حضرت عثمان الم كوآپ كے دشمن نعثل كہا كرتے تھے۔

#### النعجة

(مادہ بھیڑ)نسعہ ہے: بھیڑ کی کنیت ام الاموال ام فردۃ ہے۔اس کی جمع نعاج اور نعجات آتی ہے۔ نعجتہ 'ہرنی اور نیل گائے کو بھی کہہ دیتے ہیں۔ایک روایت اس سلسلہ میں ابن لہیعہ سے احمد بن صالح نے نقل کی ہے جس میں ہے:

''ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک بھیڑ گزری آپ نے فر مایا بیہ وہ جانور ہے جس میں اور جس کے بچون میں برکت ہے''۔

گریدانتہائی درجہ کی منکرروایت ہے۔ بسااوقات نعجۃ کالفظ عورت کی کنیت کے لئے بی استعمال کیا جاتا ہے اللہ تعمالی کاارشاد ہے۔ ''ان ھذا احمی لہ تسع و تسعون نعجہ ''(یہمیرا بھائی ہے اس کے پاس نتا نوے دنبیاں ہیں (سورۃ ص آیت۲۳) مبرد سے ایک سوال اور حضرت داوُڑ کا ایک دلچیسے قصہ

مبروے ان کے تلافہ ہے اللہ تعالی کے قول' اِنَّ ہلدااَ خی کہ قیسے 'و بیسٹھوُنَ نَعُجَةً وَّلِی نَعُجَةً وَّاجِدَة' ''کے متعلق پوچھا کہ وہ تو فرشتے ہیں۔ جن کے بیویاں نہیں ہوتیں پھراس قتم کا مسئلہ کس طرح پیش آیا۔ دراصل بی قصہ یوں ہے کہ حضرت داؤ دعلیہ السلام کے پاس نتانوے ہیویاں تھیں۔ ایک دن اتفا قاکی عورت پرآپ کی نظر پڑگی اور آپ کو وہ عورت پیند آگی۔ گراس عورت کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ شادی شدہ ہے۔ چنا نچہ حضرت داؤ دعلیہ السلام نے اس کے شوہر سے اس عورت کو طلاق دینے کو کہا چونکہ ان کے فدہب میں بیجائز تھا کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو اس لئے طلاق دیدے کہ دوسرا اس سے نکاح کر لے اور اس طرح کا ایٹ راس زمانہ کے لوگ کر دیا کرتے تھے۔ خصوصاً اگر وہ کوئی بڑا آ دی ہو اور لوگوں کے دلوں مین اس کی اہمیت اور عظمت بیشی ہوئی ہو۔ اس شخص کے پاس اگر چہ یہی ایک بیوی تھی پھر بھی اور حضرت داؤ دعلیہ السلام نے اس سے نکاح کر لیا۔ گر چونکہ اس شخص کو بیہ بات طبعًا تا گوارگز ری تھی اور حضرت داؤ دعلیہ السلام کی بات کو وہ تھکر انہ سکا۔ اس لئے ایسا قصہ پیش آگیا۔ اللہ تبارک و تعالی کو اس برحضرت داؤ دکو حدیہ کرنا تھا اس لئے دوفر شتوں کو بھیج کران کے بہاں اس جیسا مقد مہ پیش کرا کے فیصلہ معلوم کیا تا کہ حضرت داؤ د اس می واحساس ہو جائے اور حذیہ ہو جائے کہ جمھ سے چوک ہوئی ہوا دیل شن نے فلاں شخص کے ساتھ تا ماسب سلوک کیا ہے۔ علیہ السلام کواحساس ہو جائے اور د خدیہ ہو جائوں کیا ہو اور میس نے فلاں شخص کے ساتھ تا مناسب سلوک کیا ہے۔ علیہ السلام کواحساس ہو جائے اور د خدیہ ہو جائے کہ جمھ سے چوک ہوئی ہے اور میس نے فلاں شخص کے ساتھ تا مناسب سلوک کیا ہے۔

چنانچان دوفرشتوں نے جوحضرت داؤ دعلیہ السلام کی عبادت گاہ میں دیوار پھلانگ کر پہنچ گئے تھے۔ کیونکہ عبادت کے وقت حضرت داؤ دعلیہ السلام کے یہاں کی کو باریا بی کا موقع نہیں تھا اور دروازے بند کر دیئے جاتے تھے۔ جب ان فرشتوں کو دیوار پھلانگ کرآتے دیکھا تو چونک پڑے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ڈرین نہیں ہم تو دوفریق ہیں جو اپنا معاملہ لے کرآپ کی خدمت میں آئے ہیں تاکہ آپ ہمارے معاملہ میں درست فیصلہ کریں۔ اور ہمارے ساتھ انصاف کریں۔ پھرایک نے دوسرے کی جانب اشارہ کر کے کہا کہ یہ ہمارے ہمائی ہیں ان کے پاس ننا نوے بھیٹریں تھیں اور میرے پاس صرف ایک بھیڑ تھی تو اس نے وہ ایک بھیڑ بھی اپنی بھیٹروں میں ملائی تو انہوں نے کہا کہ اس نے تم سے تمہاری بھیٹر کو اپنی بھیڑ وں میں ملاکر تم پرظلم کیا ہے اورا کشر ساتھی دارا یک دوسرے پرظلم کیا ہی کرتے ہیں۔ لیکن

جولوگ نیک ہوتے ہیں وہ ظلم نہیں کرتے ۔اس مقدمہ کوسُن کراور فیصلہ دے کر حضرت داؤ دعلیہ السلام کو تنبہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ای کی آز مائش کی خاطران کے یہاں بیمقدمہ بھیجا ہے۔

چنانچے حضرت داؤ دعلیہ السلام نے اپنے رب سے مغفرت طلب کی اور فور اَ خدا کے سامنے سرگوں ہوئے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ قر آن کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس چوک کومعا ف بھی کر دیا اور تعریف فر مائی ۔ تو سوال کے جواب میں مبر د نے اپنے شاگر دوں سے کہا کہ نعجۃ سے مراداگر بیوی لیتے ہوتب بھی یہ مسئلہ بطور فرض اور تقدیر کے ہے کہ اگر بالفرض ایسا ہو کہ فلاں کے باس ننا نوے بیویاں ہوں اور میری ایک ہی بیوی ہواور وہ اُسے بھی مجھ سے لے لے تو کیا فیصلہ ہوگا؟ اور ہم تو ہمیشہ تم کومثالوں میں سمجھاتے رہے ہیں کہ مثبًا 'د ضرب زید عمرا'' کہ ذید نے عمر وکو مارا تو کیا زید ہروقت عمروکی بٹائی ہی کرتا رہتا ہے بلکہ یہ بطور فرض ہے کہ اگر ایسا مان لیا جائے اور مسئد داری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے متعلق ایک حدیث آئی ہے:۔

" حضرت عبداللہ بن ابو بکڑے روایت ہوہ ایک عرب مخص نے قبل کرتے ہیں کہ حنین کے روز میں بھیڑ میں حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہنج گیا۔ میرے پیر میں موٹی چیل تھی میں نے اس سے حضور کا پیر کچل دیا تو حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوڑے ہو آپ کے ہاتھ میں تھا مجھے بلکی ہی چوٹ ماری اور فر مایا بسم اللہ "و نے مجھ کو تکلیف پہنچائی۔ میں پوری رات اس کوسو چتار ہا کہ میں نے حضور سلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی ہے اور میری رات کس طرح گزری خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ جب ضبح ہوئی تو (ہم نے دیکھا کہ ) ایک شخص آواز دے رہے اور میری رات کس طرح گزری خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ جب ضبح ہوئی تو (ہم نے دیکھا کہ ) ایک شخص آواز دے رہا تھا فلاں کہاں ہے؟ راوی کہتے ہیں کہ میں سوچنے لگا کہ یقیناً یہ وہی قصہ ہے جوکل میرے ساتھ پیش آیا ہے 'کہتے ہیں کہ میں آگ بڑھا گئین میں خوف ذدہ تھا۔ حضور نے مجھے تکلیف پینچی تھی اس وقت بڑھا گئین میں خوف ذدہ تھا۔ حضور نے مجھے تکلیف پینچی تھی اس وقت میں نے تم کوڑے ہے ماردیا تھا۔ لہذا بیاس مجھٹریں ہیں اُس کوڑے کے عوض انہیں لے جاؤ''۔

بھیر کے فوائد

ایک مجرب عمل بہ ہے کہ اگر بھیڑکی سینگ لے کراس پر تین مرتبہ ''بوم قسجہ کُ کُ نَفُسِ مَاعَدِلَتُ مِنُ خَیْر مُحُضوا وَمَاعَدِمَلَتُ مِنُ سُوْءٍ تَوَدُّ لَوُانَّ بَیْنَهَا وَبَیْنَهُ اَمَدًا بِعَیْدًا ''۔ پڑھ کردم کردیاجائے اورائے کی سونے والی عورت کے سرکے نیچ اس طرح رکھ دیاجائے کہ اسے خبر نہ ہوتو اس سے جو بات بھی پوچھی جائے وہ بتا دے گی اگر اسے معلوم ہوگا تو چھپانہیں سکتی۔ طبی خواص

اس کا پیۃ جلا کرتیل میں ملا کربھوؤں پر لگانے ہے بھوؤں کے بال زیادہ ہوجائے ہیں اوران کی سیابی بھی بڑھ جاتی ہے۔ نعبیر

خواب میں موٹی بھیڑو کھنا شریف مالدارعورت کی نشانی ہے۔ کیونکہ عورتوں کوعربی میں نبچۃ (بھیڑ) کہد دیا جا تا ہے۔اگر کسی نے دیکھا کہ دہ کسی بھیڑکو کھار ہا ہے تو اسے کوئی عورت حاصل ہوگا۔ بھیڑکا بال (اُون) اوراس کا دودھ مال سے کنابیہ ہے۔اگر کسی نے دیکھا کہ بھیڑاس کے گھر میں گھس گئی ہے تو اس سال اس کوخوب نفع حاصل ہوگا۔گا بھن بھیڑ سرسزی ہے اور مال ہے جس کی پہلے تو قع تھی۔اگر کسی نے دیکھا کہ اس کی بھیڑو دُنبہ بن گئی ہے تو اس کی بیوی بھی حاملہ ہوگا۔اوراسی پر مادہ جانور کی تعبیر قیاس کرلیں۔ بہت ساری بھیڑین نیک وصالے عورتوں کی علامت ہیں۔ گر بھی بھی اس سے رنج وغم کی بھی تعبیر لی جاتی ہے۔اس طرح بیویوں سے ہاتھ دھونے اور بھیڑین نیک وصالے عورتوں کی علامت ہیں۔گر بھی بھی اس سے رنج وغم کی بھی تعبیر لی جاتی ہے۔اسی طرح بیویوں سے ہاتھ دھونے اور بھیڑین نیک وصالے عورتوں کی علامت ہیں۔گر بھی ہوگا۔السواب

besturdubooks

# ٱلنُّعُبُولُ

غالبًا كوے سے مشابہ كوئى پرندہ ہے جس كى آواز كونا يسند كيا جاتا ہے۔

النُّعُرَةَ

(ایک نیلی کھی)نعسر ۃ:ایک کھی ہے جوعام کھیوں سے جمامت میں بڑی ہوتی ہے جس کی آٹھیں بالکل نیلی ہوتی ہیں۔دم کے پاس ڈنگ بھی ہوتا ہے جس کے خوعام کھیوں سے جمامت میں بڑی ہوتی ہے۔ بھی کھی وہ گدھے کی ناک سے تھس کر د ماغ کی طرف چڑھ جاتی ہے وہاں سے اس کو نکالنے کی کوئی صورت نہیں ہے یہاں تک کہ وہ تکلیف سے مرجا تا ہے۔

ترعی حکم

اس کا کھانا حرام ہے۔

النَّعَمُ

(مویش) اہل لغت کے یہال' نَسعَسمُ" کا اطلاق اونوْں اور بکریوں پرہوتا ہے خواہ نرہوں یامادہ۔اور فقہاء کی اصطلاح میں ''نَعَمُ" اونوْل' گائیوں' بھینوں' بھیڑ بکریوں سب کو کہاجاتا ہے۔قشریؒ نے آیت' اَوَلَے مُیوَ وُا اَنَّا حلَقُنَا لَهُمُ ممَّا عَمِلَتُ اَیُدِیُنَا اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِکُونَ "کی تفیر میں" اَنْعَامًا "سے اُونٹ' بیل' بھینس' بکری' گھوڑا' گدھا' خچر' سب کومرادلیا ہے۔مطلب یہ ہے کہ تم ان جانوروں کے مالک ہو۔

بخاری وسلم نے حضرت ہل بن سعدرضی اللہ عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث نقل کی ہے جس میں نعم کا تذکرہ آیا ہے:۔ ''حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ کومخاطب کر کے فر مایا اے علی!اگر اللہ تعالیٰ تمہاری بدولت ایک شخص کو بھی راہ حق کی راہنمائی کرادے تو تمہارے حق میں بیر' سرخ اونٹ' سے بھی بڑھ کر ہے'۔

اس حدیث سے علم (دین) سیکھنے سکھانے کا اور علماء کرام کا درجہ معلوم ہوجا تا ہے نیز ان کی فضیلت معلوم ہوجاتی ہے کہا یک فخض کو بھی جو دین کی معلومات نہ رکھتا ہوؤ دین حق کی رہنمائی کر دینا سرخ اونٹوں سے بہتر ہے اور اونٹوں والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ سرخ اونٹ کی کیا قدرو قیمت ہے؟ پھران لوگوں کا کیا کہنا جن کے ہاتھ پر دوز انہ لوگ جوق در جوق اسلام قبول کرتے ہوں۔

مویشیوں کے بہت سے فائدے ہیں بینہایت آسانی سے قابو میں آجاتے ہیں۔دوسرے جانوروں کی طرح بدمزاجی اور درندوں کی طرح ان میں وحشیانہ پن نہیں ہوتا۔

اور چونکہ لوگوں کوان مویشیوں کی سخت ضرورت پڑتی ہے اس لئے اللہ سجانہ و تعالیٰ نے ان کے جسم میں کوئی خطرنا کے تسم نہیں بنایا جیسے کہ درندوں کے دانت اور پنچے اور سانپ اور بچھوؤں کے زہر میلے دانت اور ڈنگ ہوتے ہیں اور ان کی فطرت میں مستقل مزاجی اور تھکن اور بھوک پیاس برداشت کرنے کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے ان کوانسانوں کے لئے مسخر کردیا اور ان کا تابع و فرمانبردار بنادیا ہے۔ان کی سینگوں کو معمولی ہتھیار کے طور پر اس لئے بنایا تا کہ وہ اپنے وشمنوں سے اس کے ذریعے اپنی حفاظت کرسکیس۔ چونکہ ان کی خوراک گھاس ہے لہٰذا حکمت الٰہی کا تقاضا یہی تھا کہ ان کے منہ کو کشادہ اور ان کے دانتوں کو تیز اور ڈاڑھوں کو ہمضبوط بنایا جائے تا کہ وہ اسے گھاس دانہ اچھی طرح پیس کر ہاریک کریں۔

جامليت كى چنداحقانه حركتيں

اللہ تعالیٰ نے ان مویشیوں کوانسانوں کے نفع کے لئے بطورِ نعمت پیدا فر مایا اوراس نعمت کوشار بھی کرایا۔ قال اللہ تعالیٰ: و ذلگنها لَهُمُ فَیہِ اَ مُنافِعَ وَمَشَادِ بُ أَفَلاَ یَشکُرُونَ (سوریُسن: آیت ۲۲-۵۳)'' ہم نے ان فَصِنْهَا رَکُوبُهُمُ و منها یَا کُلُونَ وَلَهُمْ فِیُها مَنَافِعَ وَمَشَادِ بُ أَفَلاَ یَشکُرُونَ (سوریُسن: آیت ۲۲-۵۳)'' ہم نے ان (انسانوں) کے لئے ان مویشیوں کومنز کر دیا ہے کہ ان میں سے کسی پریہ سوار ہوتے ہیں اور کسی کا یہ گوشت کھاتے ہیں اور ان کے اندر انسانوں کے لئے طرح طرح کے فائدے اور مشروبات ہیں پھرکیا یہ شکر گزار نہیں ہوتے۔

گرزمانہ جاہلیت کےلوگ ان جانوروں سے نفع اُٹھانے کے راستے بند کردیتے تھے اور اللہ کی نعمتوں کوضا کع کردیتے تھے اور اپنی نا ہجاری کی وجہ سے ان مویشیوں میں انسانوں کے لئے موجود منفعت اور فائدوں کو برکار کردیتے تھے۔ چنانچہوہ'' بحیرۃ''سائبتہ''وصیلہ اور حام کانام تجویز کرکے بیمل انجام دیتے تھے جس کی قرآن نے یوں تروید کی ہے۔:

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنُ بَحِيْرَ وَ وَلَا سَائِبَةٍ وَّلا وَصِيلَةٍ وَلا حَامِ الايه

'' یعنی اللّٰد تعالیٰ نے (جانوروں میں ) بحیرۃ' سائبۂ وصیلہ یا حام کچھٹیس بنایا ہے مگریہ منکرین خدا'اللّٰہ کے خلاف جھوٹ گھڑا کرتے ہیں اوران میں اکثر تاسمجھ ہیں''۔

ابان کی تفصیل ملاخط ہو۔

### البيخيرُ ة''

اونمنی جب پانچ بچے جن دیتی تو اس کے کان کو بھاڑ دیتے تھے اور اس پرسواری کرنے اور بو جھلا دنے کو نا جائز سمجھنے لگتے تھے۔اب نہ اس کا بال کا شخے اور نہ اُسے کہیں چرنے سے اور پانی پینے سے رو کتے خواہ کہیں سے بھی کھائے ہے۔ پھراگر اس کا پانچواں بچہز ہوتا تو اس اونٹمنی کو ذکح کرڈالتے اور مردعورت سب مِل کرکھاتے اور اگر پانچواں بچہ مادہ ہوتو اس اونٹمنی کا کان بھاڑ کر اس کو چھوڑ دیتے تھے اور کوئی عورت اُس کے دودھ یا اس کی کسی بھی چیز کو استعمال نہیں کر سکتی تھی بلکہ اس کے منافع صرف مردوں کے لئے خاص ہوتے تھے۔لیکن جب وہ اونٹمنی مرجاتی تو مردعورت سب کے لئے حلال ہوجاتی تھی۔

بعض لوگوں نے اس کی دوسری تفسیر بھی کی ہے اور وہ یہ ہے کہ اونٹنی جب مسلسل بارہ مادہ بچے جنتی تو اُسے جاہلیت کے لوگ چھوڑ
دیتے ۔ نہ اس پرکوئی سوار ہوتا نہ اس کے بال کا فے جاتے اور سوائے مہمان کے کوئی اُس کا دود ھے بھی نہیں پی سکتا تھا۔ پھراگراس کے بعد
پھروہ مادہ جنتی تو اس اونٹنی کے بچہ کا کان پھاڑ دیتے اور اسے بھی اس کی مال کے ساتھ اونٹوں میں چھوڑ دیا جاتا تھا۔ نہ کوئی اس پر سوار ہوتا نہ
اس کے بال کا شااور نہ مہمان کے سواکوئی اس کا دود ھاستعال میں لاتا۔ جس طرح اس کی مال کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا تھا تو اس تفسیر کی بنیاد
پریہ بچیرۃ سائبہ کی مادہ اولا دہوئی۔

#### ۲\_سائبته

وہ اونٹنی جس کوآ زاد چھوڑ دیا جاتا تھا اور اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ دورِ جاہلیت کا کوئی شخص اگر بیار ہوجاتا یا اس کا کوئی رشتہ دار کہیں غائب ہوجاتا تو وہ نذر مانتا تھا کہ اگر خدانے مجھے یامیرے مریض کوشفاء دے دی یامیر اگمشدہ رشتہ دارواپس لوٹا دیا تو میری بیا ونٹنی خدا کے لئے آزاد ہے۔لہذااس کو چرنے یا پانی پینے ہے کوئی نہیں رو کتا تھااور نہ ہی اس پر کوئی سواری کرتا تھا۔

حضرت سعید بن المسیب فرماتے بین کہ سائیہ وہ اونٹنی ہے جس کواہلِ جاہلیت اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اوراس سے پھر کوئی کام نہیں لیا جاتا تھا اور بحیرہ وہ اونٹنی جس کا دودھ بتوں کے نام پر روک لیا جاتا تھا۔لہٰذا کوئی انسان ان کا دودھ نہیں نکالٹا تھا۔بعض لوگوں نے کہا ہے کہ سائیہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس نے بارہ مادہ بچے جنے ہوں اور پھراس کوآزاد چھوڑ دیا گیا ہو۔

محمد ابن اسحاق نے ایک حدیث نقل کی ہے جس سے خدا کی تعمتوں (مویشیوں) میں تصرف کرنے والے پہلے محص کا انجام معلوم ہوتا ہے جس نے ان جانوروں کو بحیرہ 'سائبہ وصیلہ اور حام کے نامناسب نام لے کران کے منافع سے انسانوں کومحروم کرنے کی ناپاک سازش کی ہے۔

'' حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ (ایک دن) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹم بن بھون خزاع سے فرمایا۔ اکٹم! میں نے عمرو بن کی کوجہنم میں اپنی آئتیں تھیٹے ہوئے دیکھا ہے میں نے اس سے زیادہ تمہارے مشابہ اورتم سے زیادہ اس کے مشابہ کوئی انسان نہیں دیکھا ور میں نے اُسے جہنم میں اس حال میں دیکھا ہے کہ اس کی آئتوں کی بدئو سے دوسرے جہنمی پریشان ہیں۔ حضرت اُکٹم نے پوچھا اے اللہ کے رسول! کیا میرا اس کے مشابہ ہونا میرے لئے نقصان دہ تو ٹابت نہیں ہوگا؟ آپ نے فرمایا نہیں تم مومن ہووہ کا فریے'۔

عمرو بن کمی ہی وہ مخص ہے جس نے سب سے پہلے حضرت اساعیل علیہ السلام کے دین میں تحریف کی۔ بتوں کونصب کیا اور بحیرہ' سائے'وصیلہ اور حام کی ایجاد کی۔

#### ٣\_وصيلته

وصیلہ بکریوں میں سے ہوتی ہے اوراس کی صورت یہ ہے کہ بکری جب تین بچے دیدی تھی یا دوسرے اقوال کے مطابق پانچ یا سات بچے دیدی تھی یا دوسرے اقوال کے مطابق پانچ یا سات بچے دے دیتی تھی۔ اب اگراس کا آخری بچہز ہوتا تو اسے بُت خانوں میں ذرج کر کے مرد عورت بھی مل کر کھاتے اورا گروہ بچہ مادہ بھاتو سے باقی چھوڑ دیتے اوراس کو ذرج نہیں کرتے تھے اوراس موتا تو سے باقی چھوڑ دیتے اوراس کو ذرج نہیں کرتے تھے اوراس مادہ بچہ کا دودھ آئندہ عورتوں کے لئے جائز نہیں سبجھتے تھے۔ پھراگر کوئی بچے مرجا تا تر مرد عورت دونوں مِل کراُسے کھایا کرتے تھے۔

اونٹ جباس کے نطفے ہے دیں بچے پیدا ہوجاتے اور بعض لوگوں نے کہاہے کہ جب وہ اونٹ دی سال تک جفتی کر چکا ہوتا اور بعض نے کہا ہے کہ جب اس کے بچے کا بچہ سواری کے قابل ہوجاتا تو ایں اونٹ پر کوئی بوجہ وغیرہ نہیں لا داجاتا تھا اور نہ اسے کسی جگہ سے گھاس' پانی سے روکا جاتا تھا۔ جب وہ اونٹ مرجاتا تو اُسے مردو عورت سب کھایا کرتے سے ۔اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جانوروں کے منافع کو نہ تو مرد عورت میں سے کسی کے لئے مخصوص کیا تھا نہ ان کو کسی کے لئے حرام کیا تھا گر وہ نہ مانے جا ہلیت کے دلدادہ ان احمقوں نے ان کو حرام کرنے کی کوشش کی ۔پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جا ہلیت کے ان کا موں سے منع کیا گروہ نہ مانے اورا پی چال چلتے رہے۔

النُّغَرُ

جوہری نے لکھا ہے کہ'' نُغَو ''چڑیوں کی طرح کا ایک پرندہ ہے۔جس کی چوپنج لال ہوتی ہے۔ مدینہ والے اسے بلبل بھی کہتے ہیں مسلم (ہندوستان و پاکستان میں بھی اسے بلبل کہا جا تا ہے ) بخاری ومسلم میں ایک حدیث نقل کی ہے جس میں بلبل کا اس طرح ذکر آیا ہے:۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں سے دل گلی کرنا

''حضرت انس سے روایت سے فرماتے ہیں کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں بہتر اخلاق والے تھے میراایک ماں شریک بھائی تھا جس نے دودھ بینا چھوڑ دیا تھا اُس کا نام عمیر تھا' تو جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھرتشریف لاتے تو یہ جملہ فر مایا کرتے تھے۔ یا ابا عمیر مافعل النغیر'' اے ابوعمیرتمہاری ملبل کا کیا ہوا؟''

دراصل واقعہ بیہواتھا کہ انہوں نے ایک بلبل پال رکھی تھی۔قضائے الٰہی سے ایک دن وہ مرگئی جس سے عمیر کو بہت رنج ہوا۔جس طرح بچوں کوعموماً ہوتا ہے تو اس کے متعلق حضور ان سے بیہ جملہ بطور مزاح فر مایا کرتے تھے۔

شیخ الاسلام امام نو وی رحمته الله علیه نے لکھا ہے کہ اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔مثلاً۔

- (۱) جس محض کے کوئی اولا دنہ ہوا ہے بھی کنیت سے پکار نامیجے ہے۔خواہ وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو۔
  - (٢) اوراس طرح كسى كى كنيت ركھنا جھوٹ بولنے كے تحت نہيں آتا۔
- (m) کلام میں بلاتکلف اگر مقضیٰ مسجع جملے آجائیں تو درست ہاس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔
  - (4) بچوں سے انسیت اور بیار ومحبت کوئی نامناسب بات نہیں ہے۔
- (۵) حضور صلی الله علیه وسلم کے اخلاقِ فاصله اور آپ کا تواضع اور بچوں سے آپ کی حد درجہ شفقت ومحبت۔
- (۲) اپنے رشتہ داروں کی زیارت کرنا۔ کیونکہ حضرت انسؓ وابوعمیر کی والدہ آپ کے محارم کے میں سے تھیں۔

اس حدیث سے بعض مالکیہ نے حرم مدینہ سے شکار کرنے کا جواز نکالا ہے۔ حالانکہ حدیث میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس کے کہ حدیث میں اس کا کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس کے کہ حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ وہ بلبل حرم مدینہ سے شکار کی ہوئی تھی بلکہ وہ مدینہ سے باہر''حل'' کا شکار تھی اور اس کو حرم مدینہ میں لے آیا گیا تھا اور حلال کے لئے یہ چیز جائز ہے کہ حل سے شکار کر کے اس کو حرم میں لے جاکر دیکھ مگر حرم سے شکار کرے یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ مثلا سے شکار کرکے اس کو حرم میں لے جاکر دیکھ مگر حرم سے شکار کرے یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔

نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ی احادیث منقول ہیں جن سے حرم مدینہ میں بھی شکار کرنے کی ممانعت معلوم ہوتی ہے۔لہذا اس حدیث میں محض احتمال کی بنیاد پر دوسری صرح احادیث کوتر کنہیں کیا جائے گا اور ندائن حدیثوں سے اس حدیث کا معارضہ درست

(2) بچە پرندە سے كھيل سكتا ہے۔

علامہ ابوالعباس قرطبی نے لکھا ہے کہ پرندہ سے بچہ کا کھیلنا جائز ہے۔ بشرطیکہ صرف اس کو پنجرہ میں بند کر کے کھیلے۔اس کو تکلیف پہنچا نا اوراس سے کھیلنا جائز نہیں۔

ل آپ کی رضاعی خالہ اور بقول بعض نبی خالتھیں

امام سلم نے وجال کی حدیث روایت کی ہے جس میں ''نغف'' کا بھی تذکرہ ہے:۔

"كەاللەتغالى (قيامت كے قريب) يا جوج ماجوج كوظا ہر كردے گا۔ پھر ( كچھ دنوں كے بعد) ان كى گردنوں ميك لكنے واا ''نغف'' کیڑا بھیجگا۔ پھروہ سب کے سب ایسے مرجا ئیں گے جیسے کہ ایک جان (لیعنی بیک وقت ختم ہوجا ئیں گے )۔'' دوسراا مام بیہقی "نے اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کے بیان میں جہاں" کف''ہتھیلی کا تذکرہ کیا ہے وہاں حدیث میں بھی نغف کاذکرآیاہے۔

''حضرت عبدالله بنعمررضی الله عنهماا سے روایت ہےانہوں نے فر مایا کہ جب الله تبارک وتعالیٰ نے آ دم علیہالسلام کو پیدا فر مایا تو اُن کوتو شہدان کی طرح جھاڑا تو اُن کے بدن ہے(باریک باریک) کیڑے جیسی چیزیں تکلیں۔خدائے عزوجل نے اُس میں سے دو متھی اُٹھایااور داپنی تھی کے اندرموجود چیز کے بارے میں فر مایا کہ یہ جنت میں جانے والے ہیں مجھےاس کی کوئی پرواہ نہیں اور بائیں متھی كے متعلق فرمایا كدان كا محمكانہ جہنم ہے مجھے اس كاكوئي عم نہيں ہے"۔

(ایک مسم کایرنده)''نقارُ'':ان چریوں کو کہتے ہیں جودور ہی سے انسان کود کھے کراڑ جاتی ہیں۔

# النقار

ایک چھوٹی سی چڑیا جس کو'' یدی'' بھی کہتے ہیں۔ چڑیوں کے چوزوں کوبھی کہتے ہیں۔

# النُّقَاقَة

(ٹرٹر کرنے والامینڈک)''نیقیق:مینڈک کیٹرٹر کو کہتے ہیں۔ کیونکہ بیا کٹرٹرٹر بولٹا ہے۔خصوصاً بارش کے دنوں میں کہتے ہیں کہ اس کی پیاس بھی نہیں بچھتی اور اگریہ یانی سے الگ ہوجائے تو زندہ نہیں رہےگا۔

"النقد"اس سےمراد چھوٹی بکری ہے۔اس کے واحد کے لئے"نقدة"كالفظ مستعمل ہے۔اس كى جمع"نقاد" تى ہے۔جوہرى نے کہا ہے کہ 'المنقد'' بکریوں کی ایک قتم ہے جس کے یاؤں چھوٹے ہوتے ہیں نیز اس بکری کا چہرہ فتیجے ہوتا ہے۔ یہ بکری بحرین میں یائی جاتی ہے۔اس کے واحد کے لئے "نقدة" کالفظ مستعمل ہے۔

اہل عرب کہتے ہیں 'اذل من النقد'' (چھوٹی بکریوں ہے بھی زیادہ ذلیل) اصمعی نے کہا ہے کہ سب سے بہترین اون' النقد'' (چھوٹی بکری) کی اون ہوتی ہے۔ النَّكل

''انکل''اس سے مرادسدھایا ہوا طاقتور گھوڑا ہے۔ حدیث میں ہے کہاللہ تعالیٰ مضبوط سدھائے ہوئے گھوڑے پر بہادر، ماہر مخص کو پہند کرتا ہے۔ ایک دوسری روایت مین ہے کہ مضبوط گھوڑا جوحملہ کرتا ہو پھر مڑتا ہواور پھر حملہ کرتا ہو،اس گھوڑے پر سوار ہوکراس قتم کا حملہ کرنے والا، پھر مڑکر حملہ کرنے والا بہا در شخص اللہ تعالیٰ کومجوب ہے۔''علامہ دمیریؓ نے فرمایا ہے کہ تحقیق''باب الفاء'' میں''الفرس'' کے تحت اس کا تفصیلی تذکرہ گزر چکا ہے۔

# النَّمِرُ

نسمسو:نون کے فتحہ اورمیم کے کسرہ کے ساتھ ایک قتم کا درندہ (چیتا) ہے جوشیر کے مشابہ ہوتا ہے۔لیکن شیر سے چھوٹا ہوتا ہے۔اس کے جسم پر سفیدا در سیاہ نقطے ہوتے ہیں یاای طرح دورنگا ہوتا ہے مثلا سیاہ 'سرخ وغیرہ۔

چیتا شیر سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔غصہ آنے کے بعدایپے اوپرانسے قابو ( کنٹرول)نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ بھی بھی وہ اس حال میں خودِشی کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔

اس كى تنتيس بهت بين مثلًا" ابو الابرد ابو الاسود ابو الجعدة ابو الجهل ابو خطاف ابو الصعب ابورقاش ابو سهل ابو عمرو ابو المرسال "اور ماده كى تنيت ام الابرد ام رقاش ہے۔ چيتے كى فطرت درندوں كى سے۔ اس كى دوشميں موتى بين :۔۔

(۱)جسم بردادم چھوٹی ہو۔(۲) دم بردی ہوجسم چھوٹا ہو۔

دونوں طرح کے چیتے نہایت طافت ور بہادراور نڈر ہوتے ہیں۔ان کی چھلا تگ بہت تیز ہوتی ہے بیہ جانوروں کا بدترین دشمن ہے کسی جانور سے نہیں ڈرتا۔نہایت متکبر ہوتا ہے۔ جب پیٹ بحر کر کھالیتا ہے تین دن تک سوتا رہتا ہے۔ در ندوں کی طرح اس کے بدن سے بد بونہیں آتی۔ بیار ہوجانے پر چوہا کھا کرشفایا بہوجا تا ہے۔گویا چوہااس کی سب سے عمدہ دوا ہے۔

جاحظ نے لکھا ہے کہ چیتا شراب کا دلدا دہ ہوتا ہے۔اگر جنگل میں ر کھ دیا جائے تو اس کو پی کرمست ہوجا تا ہے۔ بہت ہے لوگ ای طرح اس کا شکار کرتے ہیں۔

کچھلوگوں کا گمان ہے کہ چیتے کی مادہ جب بچہ دیتی ہے تو اس کے گلے میں سانپ لیٹ جاتا ہے اوروہ اے ڈستار ہتا ہے مگروہ اُس کزبیں مارتی۔

درندوں میں اس کوشیر کے بعد دوسرا درجہ حاصل ہے اس کا سینہ کمزور ہوتا ہے۔ نہایت لا کچی ہر وقت حرکت کرتا رہتا ہے۔ اس کی فطرت میں شیر کی دشنی داخل ہے۔ بھی شیر اس کو مغلوب کر لیتا ہے اور بھی بیشیر سے جیت جاتا ہے۔ گوشت نوچ نوچ کر کھاتا ہے۔ اُ چک لینے میں بڑا بہا در ہے۔ اس کی چھلانگ بہت زیادہ ہے۔ بھی بھی بیاونچائی میں چالیس ہاتھ چھلانگ لگالیتا ہے اور جب کودنے پر قادر نہیں ہوتا تو کہ خونیں کھاتا۔ دوسرے کا شکار کیا ہوا شکار نہیں کھاتا۔ مردار سے بہت دور رہتا ہے۔ طبرانی نے اپنی بچم الا وسط میں ایک حدیث قال کی ہے جس میں چیتے کا ذکر آیا ہے:۔

'' حضرت عائشہرض اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ موئ علیہ السلام نے وُ عاکی الے پروردگار! مجھے
الجی مخلوق میں سے اپنے نز دیک معزز فخص کی خبر دیجئے۔اللہ تعالی نے فر مایا کہ جو میری مرضیات کی طرف ایسی تیزی سے بردھتا ہے جیسے
گدھا پی خواہشات کی طرف بڑھتا ہے اور جو میرے نیک بندوں سے ایسی ہی مجت کرتا ہو جیسے کوئی بچہ کھلونوں سے کرتا ہے اور جو میری جرمتوں کی آبروریزی کرنے پرایسے ہی غصہ میں بچر جاتا ہو جیسے چیتا غصہ میں بچر جاتا ہے۔ کیونکہ چیتا جب غصہ ہوتا ہے تو چا ہے شکاری
کم ہوں یا زیادہ بالکل پرواہ نہیں کرتا اور حملہ کر دیتا ہے''۔

شرعي حكم

چونکہ بیا یک ضرررسال درندہ ہے لہذااس کا کھانا حرام ہے۔

چیتے کی کھال کا حکم

ابوداؤدکی روایت ہے: لا تصحب الملائکة دفقة فیھا جلد النمر "(فرشتے اس جماعت کے ساتھ نہیں رہتے جس کے پاس چیتے کی کھال ہو) شخ ابوعمر و بن الصلاح نے اپنے فقاوئی میں لکھا ہے کہ چیتے کی کھال دباغت سے پہلے نجس (ناپاک) ہے۔ چاہے چیتے کو ذرئے کر دیا گیا ہویا ذرئے نہ کیا گیا ہو۔ لہٰ ذااس کھال کا استعال اس جگہ پہلے کہ اس کا استعال اس جگہ بالکل جائز نہیں ہے جہاں نجاست سے بچنا ضروری ہو۔ مثلاً نماز وغیرہ میں۔ لیکن چیتے کی کھال کا استعال مطلقاً جائز ہے یا نہیں؟ اس سلمہ میں دوقول ہیں (۱) جائز ہے (۲) ناجائز ہے۔ البتہ دباغت کے بعد کھال پاک ہوجاتی ہے لیکن اس کا بال اب بھی ناپاک ہے کیونکہ اس کی اصل ناپاک ہے۔

نیز حدیث شریف میں جب عام طور سے استعال کرنے کی چیز '' کھال' کے استعال سے بالکل ممانعت کردی گئی تو عادتا غیر مستعمل چیز کا استعال یقیناً ممنوع ہوجائے گا۔ایک روایت ہے (چیتوں پرسواری نہ کیا کرو) ایک روایت ہے لا تسو کبو النسمود (چیتوں پرسواری نہ کیا کرو) ایک روایت ہے 'نہی النبی صلی الله علیه و سلم عن جلو د السباع ان تفتو ش' کہ حضور صلی الله علیه و سلم عن جلو د السباع ان تفتو ش' کہ حضور صلی الله علیه و سلم نے در عموں کی کھال بچھانے سے روک دیا ہے اور چیتا بلاشہدر ندہ ہے۔ بیصدیث نہایت قوی 'معتبر ہیں اور ان میں تاویل فاسد درست نہیں ہے۔اگر کو کی شخص ان احادیث کے خلاف کوئی حدیث کہیں سے لے کرآتا تو وہ اس کی متاع گمشدہ ہے اور اس سے وہ تا کہ عاصل کر لے کوئی اسے اس سے منع نہیں کرتا مگر صحیح ہات وہ ہے جو ہم نے قال کردی ہے۔

امثال

ایک محاورہ ہے جوعرب میں کثرت سے مستعمل ہے:۔ ( استین سمیٹ لے کمرکس لے اور چیتے کی کھال پہن لے )

کسی کام میں خوب محنت اور گئن پیدا کرنے کے لئے کسی کو کہتے ہیں۔اردو میں بھی کمر کسناای مفہوم کے لئے بولا جا تا ہے۔

طبىخواص

اگر کہیں چینے کا سر دفن کر دیا جائے تو وہاں بہت سے چوہا کٹھے ہوجا نیں گے۔اس کا پہتہ بصارت نگاہ میں تیزی پیدا کرتا ہے۔ اگر بطور سرمہ لگایا جائے۔ نیز اس سے آنکھ سے پانی نکلنا بند ہوجا تا ہے۔اس کا پپتہ زہر قاتل ہے۔اگر کسی کوایک دانق کے ہم وزن کسی چیز میں ملاکر پلا دیا جائے تو پینے والا زندہ نہیں نکے سکتا۔ہاں اگر خدا ہی بچالے تو کون کسی کو مارسکتا ہے اورارسطونے ''طبائع الحیوان' میں لکھاہے کہا گرچیتے کا سڑا ہوا بھیجا (مغز) کوئی سونگھ لےتو فورأ مرجائے گا۔

کتے ہیں کہ چیتا انسان کی کھوپڑ کی دیکھ کر بھاگ جاتا ہے۔اگر چیتے کے بالوں کی کسی گھر ہیں دھونی دے دی جائے آئی بھو ہاں سے بھاگ جاتے ہیں اگر کوئی شخص جیتے گا گوشت پانچ درہم کے برابر کھالے تو زہر کا کام کرسکتا ہے۔خصوصااس کا پتہ جیجی بات یہی ہے۔اگر اس کا عضو تناسل پکا کرشور بدوہ شخص پی لے جس کو پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں یا جس کے مثانے میں کوئی تکلیف ہے تو فائدہ حاصل ہواوراگر بواسیر کامریض چیتے کی کھال پر بیٹھ جائے تو اس کامرض زائل ہو جائے گا اوراگر کوئی شخص چیتے کی کھال کا کوئی ٹکڑا اپنے پاس رکھے تو لوگوں میں بارعب ہو جائے گا۔اس کا ہاتھ اور اس کے پنج اگر کسی جگر دیا ہوتو چو ہے گا۔اس کا ہاتھ اور اس کے پنج اگر کسی جگر دفن کر دیے جائیں تو وہاں چو ہے نہیں رہ سکتے۔اگر کسی انسان کو چیتے نے زخمی کر دیا ہوتو چو ہے اس کی تلاش میں رہتے ہیں۔اگر موقع پالیس اس پر بیشاب کر دیے ہیں جس کے نتیج میں انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔لہذا اگر کہی انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔لہذا اگر کہی انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔لہذا اگر کہی انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔لہذا اگر کہی انسان کی موت واقع ہو جاتی ہیں جس کے نتیج میں انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔لہذا اگر کہی انسان کی موت واقع ہو جاتی ہو جاتی

"عین الخواص" کے مصنف نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے جسم پر گوہ کی چربی لگالے تو چیتا اُس کے قریب نہیں آسکتا۔

تعبر

خواب میں چیتا دیکھنے سے ظالم بادشاہ یاوہ دشمن مراد ہوتا ہے جوشان وشوکت والا ہواور جس کی دشمنی واضح ہو۔اگر کسی نے بید یکھا کہ چیتے کو مارڈ الا ہے تو اس قتم کے آدمی کونل کرے گا۔اگر کسی نے چیتے کا گوشت کھاتے ہوئے اپنے آپ کودیکھا مال ودولت عزت و مرتبہ پائے گا۔ جو چیتے پرسوار ہواس کو بردی سلطنت حاصل ہوگی اور جس نے بید یکھا کہ چیتا اس پرغالب آگیا ہے تو اس کو کسی ظالم بادشاہ یا کسی وشمن کی طرف سے گزند پنچے گا۔اگر کسی نے دیکھا کہ اُس نے چیتا کی مادہ سے جماع کیا ہے تو کسی ظالم قوم کی عورت سے نکاح کرے گا۔اگر کسی نے دیکھا کہ اُس کے گھر پرکوئی فاسق آدمی تملہ کردے گا۔

اوراگر کسی نے دیکھا کہ اس نے چیتا یا تیندوا کا شکار کرلیا ہے تو اِن جانوروں کے غصہ کے برابراس کو منفعت حاصل ہوگی اور ''ارطا میدورس'' نے لکھا ہے کہ چیتا دیکھنا' مرداورعورت دونوں کی علامت بن سکتا ہے کیونکہ اس کارنگ مختلف ہوتا ہے۔نہایت چالاک فریبی ہوتا ہے۔بھی اس کادیکھنا بیاری یا آشوبِ چیٹم کی دلیل بھی ہوتی ہے۔اس کا دودھ دشمنی ہے اس کے پینے والے کوضرر پہنچےگا۔

# النَّمِس

(نیولے کی صفت کا ایک جانور) 'نمس: ایک چوڑے بدن کا چھوٹا جانور ہے جود کیھنے میں سو کھے ہوئے گوشت کا نکٹرامعلوم ہوتا ہے۔ بیسرز مین مصرمیں پایا جاتا ہے۔ باغبانوں کو جب سانپ سے خطرہ محسوس ہوتا ہے تو اس جانور کواپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں۔ کیونکہ بید سانپوں کو مار کر کھا جاتا ہے۔ بیقول جو ہری کا ہے۔ پچھلوگوں نے بیکہا ہے کہ''نمس'' ایک جانور ہوتا ہے جس کی وُم لمبی اور ہاتھ پیر چھوٹے ہوتے ہیں۔ بیچوٹے ہی ہیل میکٹر ہیں ہی ہی ہی ہی ہی ہیں۔ بیچوٹے ہیں۔ ہیچوٹے ہیں۔ بیچوٹے ہی

مفضل بن سلمہ کا کہنا ہے کئمس'' اُود بلاوُ'' کو کہتے ہیں۔جاحظ نے لکھا ہے کہ میں نے لوگوں سے سنا ہے کئمس مصرمیں پایا جانے والا ایک قشم کا کیڑا ہے جوسکڑتا اور پھیلٹار ہتا ہے۔ جب سانپ اس پر لپیٹ جاتا ہے تو سانس لےلیکرا پنے بدن کو پھلالیتا ہے یہاں تک کہ سانپ ککڑے ککڑے ہوجاتا ہے۔ ابن قتیبہ کہتے ہیں کئمس'نیو لےکوکہا جاتا ہے اورنمس نیو لے کو کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کئمس کے معنی چھپانا 'نمس الصائداس وقت بولتے ہیں جب شکاری شکار کرنے کے لئے گھات میں چھپ جائے۔ای طرح یہ جانور بھی سانپ کے لئے گھات لگا کر بیٹھا رہتا ہے۔ بھی بھی وہ اپنے آپ کومر دہ ظاہر کرکے ہاتھ پیر بے مس وحرکت کردیتا ہے۔ یہاں تک کہ سانپ آ کراُسے کھانے کے لئے چاشنے لگتا ہے پھر بیاس کا شکار کر لیتا ہے۔

شرعيحكم

طبعًا اس میں گندگی ہے لہذا اس کا کھا ناحرام ہے اور رافعی نے '' کتاب الجے'' میں تحریر کیا ہے کئمس کی بہت ہی تشمیں ہیں۔لہذا مخلف متضا دا قوال کو جمع کرنا اس قول کی بنیا دیر آسان ہوجا تا ہے۔

طبىخواص

وہ گنبدیا وہ عمارت جس کو کیوتر وں نے اپنامسکن بنالیا ہو۔ اگر وہاں اس کی دھونی دی جائے تو کیوتر وہاں سے بھاگ جائیں گے۔
انڈے کی سفیدی میں نمس کا پیتہ ملا کرآئھ پر لیپ کرنے سے آٹھ کی حرارت ختم ہوجاتی ہے۔ آنو لکلنا بند ہوجاتا ہے اورا یک قیراط کے برابراس کا خون عورت کے دودھ میں ملا کر مجنون کی ناک میں پڑکایا جائے اوراُس کی دھونی اسے دیدی جائے تو اُسے افاقہ آجاتا ہے۔
پیٹا ب کے قطرے آنے اور در دِمثانہ کے لئے اس کا عضو تناسل پکا کراس کا شور باپینا مفید ہے۔ موتی بخار زدہ کے گلے میں اگراس کی دھنی آئے اور کا دی جائے تو بخار تھیک ہوجاتا ہے اوراگر بائیس آنکھ اس کے گلے میں لئکا دیں تو بخار واپس آجاتا ہے۔ اگراس کا مغزع رق مولی میں خوب ملالیا جائے اوراس کے بدن میں تھجلی ہونے گئے میں خوب ملالیا جائے اوراس کے بدن میں تھجلی ہونے گئے اوراس کا علاج سے ہے کہ پارہ کے تیل میں اس کا پاخانہ ختک کر کے اس انسان کے بدن پر بل دیا جائے۔ اگراس کا پاخانہ پانی میں گرجائے اوراس کا علاج سے کہ پارہ کے تیل میں اس کے دل میں خوف و دہشت موجود ہوگی اور دیکھنے میں ایسا لگے گا جسیا کہ شیطان اُس کی تلاش کر رہے ہوں۔

تمير

خواب میں نمس (نیولہ) دیکھناز ناپر دلالت ہے کیونکہ یہ چیکے سے مرغیاں پکڑ کرلے جاتا ہے اوران کے ساتھ زنا کرتا ہے۔اگر کوئی نیولوں کا پورا گروہ دیکھے تو اس کی تعبیر عورتیں ہیں۔

سامی پیداد میں اور میں میں میں میں اسے اسے اسے گھر میں دیکھے تواس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کسی زانی مختص سے جھڑا کر رہا ہے۔

النَّملَ

(چیونٹ) ایک مشہور جانور ہے۔اس کی کنیت ابومشغول ہے مادہ کی کنیت ام تو بدام مازن ہے۔ چیونٹ کی بہت سی خصوصیات ہیں نہ تو ان میں باہم جوڑے ہوتے ہیں نہ ہی ان میں جماع کا طریقہ ہے بلکہ ان کے بدن سے ایک معمولی سی چیز نکلتی ہے اور بڑھتے بڑھتے وہ انڈے کی شکل میں بدل جاتی ہے۔اس سے اُن کی نسل بڑھتی ہے۔ ہرانڈے کو بیضہ اور بیض کہتے ہیں لیکن چیونٹی کے انڈے کو بیظ طاء کے ساتھ بولتے ہیں۔ چیونٹی رزق کی تلاش میں بڑی بڑی تہ ہیریں کرتی رہتی ہے۔ جب کوئی چیز اسے ل جاتی ہے تو دوسری چیونٹیوں کوفور آبلا لیتی ہے تا کہ سب مل کروہ خوراک کھا ئیں اوراُٹھا کرلے جا ئیں۔کہاجا تا ہے کہ بیکام کرنے والی چیونٹی تمام چیونٹیوں کی سروائی ہوتی ہے۔ اس کی فطرت اور عادت یہ ہے کہ گرمی کے موسم میں سردی کے لئے بیا پی غذا اکٹھا کر لیتی ہے۔

اوررزق اکٹھاکرنے میں اس کی عجیب عجیب تدبیریں ہیں۔ مثلاً اگرایی چیز کاذخیرہ جمع کیا ہے جس کے اُگنے کا اُسے خطرہ ہوتا ہے اسے دونکٹرے کردیتی ہے جس کے بارے میں اسے علم ہے کہ اس کے دونوں جھے اُگ اسے دونکٹرے کردیتی ہے جس کے بارے میں اسے علم ہے کہ اس کے دونوں جھے اُگ جاتے ہیں اور جب دانہ میں بد بواور سٹر اندپیدا ہونے کا خطرہ محسوس کرتی ہے تو اسے زمین کی سطح پر لاکر بھیردیتی ہے اور اسے سکھا کر پھر اپنے بل میں واپس لے جاکررکھ لیتی ہے۔ اکثریکل چاندگی روشنی میں کرتی ہے۔

کہاجاتا ہے کہاس کی زندگی کی بقاءاوراس کا وجوداس کے کھانے کی وجہ سے نہیں کیونکہ اس کے جسم میں ایسا پیدے نہیں ہے جس میں کھانا جائے بلکہ اس کے بدن میں دو جھے ہیں اور دراصل دونوں الگ الگ ہیں اور اس کو دانہ کا شیخے وقت جواس سے بونگلتی ہے صرف ای کوسونگھ کر طاقت ملتی ہے اور بہی اس کے لئے کافی ہو جاتی ہے اور عقعتی اور چو ہے کہ بیان میں حضرت سفیان بن عیدیہ ہے جو مروی ہے گزر چکا ہے کہ انسان عقعتی 'چیونٹی' چو ہا کے علاوہ کوئی جانورا پی خوراک اکٹھانہیں کرتا ۔ بعض لوگوں سے اس قتم کی بات منقول ہے کہ بلبل بھی ذخیرہ کرتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ عقعتی اپنے لئے خوراک ذخیرہ کرنے کے لئے خفیہ جگہ بناتا ہے کین وہ اپنی جگہ بھول جایا کرتا

چیونٹی کی ناک بہت تیز ہوتی ہے اس کی موت کے اسباب میں سے اس کے پروں کا نکل آٹا اور اس سلسلہ میں مثل بھی مشہورہے کہ
''چیونٹی کے پرنکل آئے ہیں'۔ جب کسی کے زوال کا وقت قریب سمجھا جاتا ہے اس وقت بیشل ہولتے ہیں۔ جب چیونٹیاں اس حال پر
پہنچ جاتی ہیں تو پرندوں کی زندگی میں خوشحالی آجاتی ہے کیونکہ وہ اڑتی ہوئی چیونٹیوں کا شکار کر لیتے ہیں۔ چیونٹی کے چھے ہیر ہوتے ہیں۔ یہ
اپنے ہیروں سے کھود کر اپنا بل بناتی ہے۔ جب بیا پنا بل بناتی ہیں تو اس کو بیچ در چچ ٹیٹر ھاکر کے بناتی ہیں تاکہ وہاں ہارش کا پانی نہ پہنچ
سکے اور بھی بھی اسی مقصد سے بیا پنا گھر دومنز لہ بھی بناتی ہیں تاکہ ان کی خوراک کا ذخیرہ نم نہ ہوجائے۔

بیعق نے ''شعب'' میں لکھا ہے کہ جاتم طائی کے صاجر اوے ''عدی'' چیونٹیوں کے لئے کھانے کی چیز وں کا چورا بکھیرا کرتے تھے
اور کہتے تھے کہ یہ ہماری پڑوین ہیں ان کا ہم پر چق ہے اس طرح کی بات جانوروں کے بیان ہیں آنے والی ہے کہ زاہد فتح بن حر ب
چیونٹیوں کے لئے روڈی کے نکٹر ہے ڈال دیا کرتے تھے مگر عاشورہ کے دن وہ اسے نہیں کھاتی تھیں ۔ جانوروں میں چیونتی کے علاوہ کوئی ایسا
جانور نہیں ہے جواسے بدن کو دو گنا ( ڈیل ) ہو جھا ٹھا کر بار بار لے جائے اور یہ تو اپنے سے کئی گئی گنا اٹھانے کے لئے تیار ہوجاتی ہے
بلکہ بھی کھی تو محبور کی تشکی اٹھا کر لے جاتی ہیں جو اُن کے کسی کا منہیں آتی لیکن اس کی حرص وطع اسے اس بات پر مجبور کر دیتی ہے۔ اگر یہ
بلکہ بھی کھی تو محبور کی تشکی اٹھا کر لے جاتی ہیں جو اُن کے کسی کا منہیں آتی لیکن اس کی حرص وطع اسے اس بات پر مجبور کر دیتی ہے۔ اگر یہ
بیار ندہ رہ جائے تو گئی کئی سال کے لئے کھانے کی چیز کا ذخیرہ کر لے مگر ہے چاری مجبور ہے کہ اس کی عمر ایک سال سے زیادہ نہیں ہے اور
بھیب وغریب بات یہ ہے کہ یہ زمین کے اندر اپنا مسکن بناتی ہے جس میں گھر اور اُن کے مرے دہلیزیں بھی ہوتی ہیں۔ نیز ایسے لئے
ہوئے کانے بھی ہوتے ہیں جن میں سردی کے موسم کے لئے دانے اور دیگر چیزیں جمع کرتی ہیں ان میں بعض چیونٹیوں کو ''در فاری'' بھی
ہوئے کانے بھی ہوتے ہیں جن میں سردی کے موسم کے لئے دانے اور دیگر چیزیں جمع کرتی ہیں ان میں بعض چیونٹیوں کو ''در فاری'' بھی
ہوئے کانے بھی ہوتے ہیں جن کا سرکا حصہ شیر کی طرح ہوتی ہیں۔ ایک شم کو ''در نمل الاسد'' بھی کہتے ہیں جن کا سرکا حصہ شیر کی طرح ہوتی ہیں۔ ایک شم کو ''در نمل الاسد'' بھی کہتے ہیں جن کا سرکا حصہ شیر کی طرح ہوتی ہیں۔ ایک شم کو ''در نمل الاسد'' بھی کہتے ہیں جن کا سرکا حصہ شیر کی طرح ہوتی ہیں۔ ایک شم کو ''در نمل الاسد'' بھی کہتے ہیں جن کا سرکا حصہ شیر کی طرح ہوتی ہیں۔ ایک شم کو ''در نمل الاسد'' بھی کہتے ہیں۔ جن کا سرکا حصہ شیر کی طرح ہوتی ہیں۔ ایک شم کو نور نمل کو سرک کو کی کے دور کی کے دور کی کو رہ کو کی کو کی کو رہ کی گئی کا کو کی کی کو کو کی کو کر کو کر کی کو کی کو کر کو کر کی کو کر کی کو کر کی کو کر کی کو کر کو کر کو کر کی کو کر کو کر کو کر کی کو کر کو کر کی کو کر کی کی کی کی کو کر کر کی کی کر کو کر کی کو کر کی کی کو کر کی کی کو کر کو کر کی کر کر کی کر کی کر کی کی کو کر کی کر کر

بخارى ومسلم ابوداؤ د نسانى ابن ملجه مين ايك روايت نقل كى كئى ہے: \_

اس کے باوجود (چیونٹیوں کو جلانے پر نبی کو تنبیہ ہور ہی ہے) حدیث میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس سے چیونٹیوں کو مارنے اور جلانے کی ممانعت اور کراہت معلوم ہو۔ کیونکہ جس چیز سے بھی انسان کو تکلیف پنچے انسان کے لئے اس کورو کنا اور اپنے آپ کو بچانا جائز ہے اور مومن کی حرمت سے بڑھ کر کسی مخلوق کی حرمت نہیں ہے اور مومن سے بھی اگر کسی مومن کو جان کا خطرہ ہوتو اس کو مار کر بھگانا یا ضرورت پراس کوئل کر دینا جائز ہے جیسی ضرورت ہوتو کیڑوں مکوڑوں کو مار ڈ النا کیسے جائز نہ ہوگا جن کو انسان کے لئے متحر کر دیا گیا ہے اور بھی بھی وہ انسان کو تکلیف پہنچا کیں ان کو مار ڈ النا مومن کے لئے جائز ہے۔

اور بھی بھی وہ انسان کو تکلیف پہنچا دیتے ہیں۔ لہذا جب بھی وہ تکلیف پہنچا کیں ان کو مار ڈ النا مومن کے لئے جائز ہے۔

کسی جانور کوآگ کے میں جلانا

دوسری بات بیہ ہے کہ اس نبی کی شریعت میں جانورول کو جلا کر سزادینا جائز تھا اس وجہ سے اللہ تعالی نے جو تقبیہ کی ہے تو اس بات پر
کی ہے کہ تمام چیونٹیوں کو کیوں جلا دیا ایک ہی کو جلانے پر اکتفار کیوں نہیں کیا۔لیکن ہماری شریعت میں کسی جانورکوآگ میں جلانا حرام
ہے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانورکوآگ میں جلا کر سزاد ہے سے منع فر مایا۔ نیز فر مایا ہے کہ آگ سے صرف اللہ سزادیتا ہے بندہ
کے لئے جائز نہیں ہے۔لہذا کسی جانورکوآگ میں جلانا کسی طرح درست نہیں ہے۔

ایک مسئلہ آگ سے جلانے کا قصاص

کین اگرکوئی انسان کسی انسان کوآگ میں جلا کرقل کردے تو مقتول کے دارثوں کے لئے مجرم قاتل کوآگ میں جلا کر قصاص لینا جائز ہے۔ مگر حنفیہ کے نزدیک حدیث ' لا قدو دُ إلا بالسیف ''کی دجہ سے قصاص صرف تلوار سے لیا جا تا ہے اور کسی چیز سے قصاص لینا درست نہیں ہے۔

چيونځ کو مار نا

اور چیونٹی کو مارنے کے بارے میں علامہ دمیر کیؓ فر ماتے ہیں کہ ہمارا مسلک اس کی اجازت نہیں دیتا۔ کیونکہ حضرت ابن عباس گل روایت میں حضورؓ نے کچھ جانوروں کے تل کرنے سے منع فر مایا ہے۔ منجملہ ان کے چیونٹی بھی ہے:۔

روایت اس طرح ہے:۔

''حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چارتشم کے جانوروں کو مارنے سے روکا ہے(۱) چیونٹی (۲) شہد کی مکھی (۳) مدمد (۴) لٹورا''۔ (رواہ ابوداؤ د)

اور یہاں چیونی سے مراد بڑی چیونی ہے جس نے سلیمان علیہ السلام سے گفتگو کی تھی۔

خطابی نے اور بغوی نے شرح السنۃ میں اس طرح تحریر فر مایا ہے۔ کیکن چھوٹی لال چیونٹی جس کو'' ذَرّ'' کہتے ہیں اس کا مارنا جائز ہے۔ لیکن امام مالکٹ نے چیونٹی کو بھی مارنا نا پہند کیا ہے۔ ہاں اگر اس کو ہٹانے اور اس کے نقصان سے بچنے کی مارنے کے علاوہ اور کوئی صورت نہ ہوتو پھران کے بزد کیے بھی مارنا جائز ہے اور ابن ابی زیدنے ہرشم کی چیونٹیوں کو مارنا جائز کیا ہے۔ شرط ان کے یہاں سرف یہ ہے کہ اس سے تکلیف پہنچے۔

بعض لوگوں نے یہاں یہ لکھا ہے کہاں نبی کے چیونٹیوں سے انتقام لینے پر اللہ تعالیٰ نے جو تنبیہ کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو صرف ایک ہی چیونٹی نے تکلیف پہنچائی تھی۔ لہٰذا صبر کر لینا اور درگز رکرنا ان کی شایانِ شان تھا۔ لیکن نبی علیہ السلام کو یہ خیال آیا کہ چیونٹیوں کی یونٹیوں کی ہونٹی اس کے اور انسان کی حرمت تو جا نور سے بڑھ کر ہے۔ اگر ان کا یہ خیال باقی رہ جا تا اور ان کو تنبی کردی سے گئی کہ آپ کا خیال درست نہیں ہے۔ ایک نے تکلیف پہنچائی ہے اس کے علاوہ دوسرے کو مارنا درست نہیں۔

دار قطنی نے اور طبرانی نے اپنی مجم میں حضرت ابو ہر ریڑ سے نقل کیا ہے۔

''انہوں نے فرمایا کہ جب مویٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے گفتگو فرمائی تو اس وقت مویٰ علیہ السلام تاریک رات میں پہاڑ پر چلنے والی چیونٹ کی جال کودس فرسخ سے دکھے رہے تھے''۔

اور ترندی نے اپنی نواور میں معقل بن سارے ایک روایت نقل کی ہے:۔

'' حضرت معقل بن بیار سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث بیان کی اور انہوں (معقل بن بیار) نے بھی اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔حضور ٹے شرک کا تذکرہ کیا اور فر مایا کہ شرک تمہارے درمیان چیونٹی کے بیروں کی آ مث کے بھی ہلکا ہے (بیعنی اس کی آمد کا پیتنہیں چلتا) اور میں تم کو ایک دعا بتلا تا ہوں کہ اگر اسے پڑھا کرو گے تو اللہ تم سے چھوٹا اور بڑا دونوں شرک دور فر مادیں گے۔وہ کلمات یہ ہیں جو تین مرتبہ پڑھے جائیں گے:۔

اللهم إنى اعُودبك من ان اشرك بك شيباً و انا اعلم و استغفرك لما تعلم و لا اعلم.

''اےاللہ! میں اس بات کے آپ کی پناہ جا ہتا ہوں کہ جان ہو جھ کرآپ کے ساتھ کسی کوشر کیک کروں اور آپ سے اس گناہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں جس کوآپ جانتے ہیں اور میں اُسے نہیں جانتا''۔

حضرت ابوا مامہ با بلی ہے روایت ہے وہ فرماتے ہیں ؛۔

'' حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو شخصوں کا تذکرہ ہوا کہ ایک عابدہ دوسراعالم (کون افضل ہے) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عابد پرائیس کے سامنے دو شخصی کے فرمایا کہ عابد پرائیس کے سلم کی فضلیت عابد پرائیس ہے جیسے میری فضلیت تم میں سے کسی ادنی شخص پر ۔ پھرآٹ نے فرمایا کہ من لو!اللہ اوراس کے فرصی اور تمام زمین وآسان کی مخلوقات منٹی کہ چیونٹیاں اپنی بل میں اور مجھلیاں سمندر میں لوگوں کو خیر (بھلائی) کی تعلیم دینے والوں کے لئے رحمت کی دُعاکرتی ہیں'۔

حضرت فضیل بن عیاض نے فر مایا کہ'' عالم اور پھر اس پڑمل کرنے والے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دینے والے کا آسانوں کے فرشتوں میں بہت چرجیا ہوتا ہے''۔

#### ايك عجيب وغريب واقعه

روایت ہے کہ وہ چیونی جس نے حفرت سلیمان علیہ السلام سے گفتگو کی تھی اس نے حفرت سلیمان کوایک ہیر ہدیہ میں پیش کیا اور
اسے حضرت سلیمان کے ہاتھ پر کھ دیا اور کہا کہ ہم اسی طرح اللہ کو بھی اس کی دی ہوئی چیز ہدیہ کرتے ہیں۔اگر کوئی بے نیاز ہوتا تو اللہ سے
بڑھ کر کوئی نہیں اوراگر اس عظیم الشان ذات کواس کی شایا نِ شان پیش کش کی جائے تو ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر بھی حق ادانہ کر سکے لیکن ہم
اس کو ہدید دیتے ہیں جو ہمیں محبوب ہے تا کہ وہ ہم سے خوش ہو جائے اور ہدید دینے والے کی قدر دانی کرے اور یہ معمولی سی چیز ایک
شریف کا عطیہ ہے ورنہ اس سے بہتر ہماری ملکیت میں کوئی چیز نہیں ہے۔حضرت سلیمان علیہ السلام نے فر مایا کہ اللہ تمہیں برکت دے۔
اس میز بانی اور دُعاکی برکت سے یہ چیونٹیاں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے زیادہ شکر گز اراور سب سے زیادہ اللہ پر تو کل کرنے والی

#### حكايت

بعض لوگوں نے بیقصہ بیان کیا ہے کہ ایک شخص نے آکر مامون الرشید ہے کہا کہ کھڑے ہوکر میری بات من لیں پس مامون اس کے لئے کھڑے نہیں ہوئے تو اس شخص نے مامون سے کہا کہ اے مامون! اللہ تعالیٰ نے سلیمان بن داؤ دکوایک چیونی کی بات سننے کے لئے کھڑا کیا تھا اور اللہ کے نزدیک میں چیونی سے کم درجہ کانہیں اور آپ حضرت سلیمان سے بڑھ کرشان وشوکت والے نہیں ہیں۔ مامون نے جواب دیا کہتم نے بچ کہا۔ پھر کھڑے ہوکراس کی بات می اور اُس کی حاجیت پوری کردی۔

فائدہ:۔ علامہ فخر الدین رازی نے ''حَتّٰی إِذَااتَ وُ اعَلٰی وَادِالنَّمُلِ '' کی تفیر کے تحت میں لکھا ہے کہ'' وادالنمل''سے مرادشام میں ایک وادی ہے جہاں چیو نٹیاں بہت ہیں۔

# امام ابوحنيفة كاحضرت قنادة كوچيب كرادينا

روایت ہے کہ حضرت قادہؓ کوفہ تشریف لائے تو اُن کے پاس لوگوں کا بہت مجمع اکٹھا ہوگیا۔انہوں نے لوگوں سے مخاطب ہوکر فرمایا کہ جو پوچھنا چا ہو پوچھو۔وہاں پرامام ابوحنیفہ موجود تھے اس وقت وہ بچے تھے انہوں نے لوگوں سے کہا کہ پوچھلو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے جس چیونٹی نے بات کی تھی وہ نرتھی یا مادہ۔چنا نچہلوگوں نے پوچھا حضرت قادہؓ نے کوئی جواب نہ دیا تو امام ابوحنیفہؓ نے کہا کہ وہ مادہ تھی اُن سے پوچھا گیا کیسے؟ جواب دیا کہ قرآن میں لفظ قالت آیا ہے۔جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مادہ تھی کیونکہ یہ صیغہ مونث ہی کے لئے مستعمل ہے اگر وہ نرہوتی تو قال کالفظ آنا چا ہیے۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ میں نے بعض کتابوں میں نیہ پڑھاہے کہ اس چیونٹی نے اپنی رعایا کواپنی بلوں میں جانے کا حکم اس لئے

دیا تھا کہ کہیں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام اوران کے لشکر کے نازونعم کود کیھ کراللہ کی دی ہوئی نعتوں کی ناشکری نہ کرنے لگیں اوران کے لئی اوران کے اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ دنیا داروں کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے تا کہ اللہ تعالیٰ کی نعتوں پرشکر کرنے کا جذبہ باقی رہے اوراس طرح کی جھی روایت ہے کہ جب چیونٹی نے دیگر چیونٹیوں کو بلوں میں چیپنے کا حکم دیا تو حضرت سلیمان نے فرمایا کہ تو نے ان کو مجھ سے چیپنے کا حکم کیوں دیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ مجھے خطرہ ہوا کہ وہ آپ کا لفتکر' آپ کا جاہ وجلال اور حسن و جمال دیکھ کر کہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے روگر دانی نہ کرنے لگیں۔

تخلبی اور کچھاوگوں کا کہناہے کہ وہ چیونٹی جس نے حضرت سلیمان سے کلام کیا تھااس کابدن بھیڑ ہے کے برابرتھا 'کنگڑی تھی اوراس کے دو پر تھے۔ بعض لوگوں نے بید کہا ہے کہ اس وادی کی چیونٹیاں بختی اونٹوں کے برابرتھیں اوراس کے نام میں اختلاف ہے۔ بعض نے طاخیہ اوربعض نے حزمی لکھا ہے (حضرت مقاتل سے منقول ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی کی گفتگو تین میل کی دوری سے ہی سن کی تھی)

سیملی نے اپنی کتاب 'التعریف والاعلام' میں لکھا ہے کہ میں نہیں بچھ سکا کہ چیونی کے لئے کس طرح نام کا تصور کر لیا گیا حالا نکہ نہ یہ چیونی نیاں ایک دوسرے کا نام رکھتی ہیں اور نہ انسانوں سے کسی چیونی کا نام رکھنام کن ہے کیونکہ آ دمی چیونیٹوں میں امتیاز نہیں کر سکتے پھر نام رکھنے سے کیا فائدہ ؟ اگر کوئی ہے کہنے گئے کہ دوسری جنسوں میں بھی نام رکھنا پایا جا تا ہے۔ مثلاً بجو کے ناموں میں تعالنہ اُسامتہ یا تجار ہے تواس کا جواب ہیہ ہے کہ یہ بجو کی چوشمیں ہیں نہ کہ ان کے شخص اور امتیازی نام' کیونکہ اس قسم کے ہر بجو کو شعالہ یا امسالہ دوسری قسم کواور اسی طرح تیسری قسم کے بچوؤں کو بعدار کہتے ہیں اور اس قسم کے نام بہت ہیں مثلاً ابن عرس' این آ دمی' لیکن چیونئی کے لئے اس قسم کے نام کا ذکر ہے۔ اس کے باوجود اگر ان کی بات درست مان کی جائے تو بیا حال ہے کہ تورات یا زبور یا دوسرے آسانی صحیفوں میں اس چیونئی کا ذکر آیا اور وہاں اسے اس نام سے ذکر کیا گیا ہو۔ جس سے یہ مشہور ہوگئی اور دیگر نبیوں کواس کا علم ہوگیا۔

### چيونځ کاايمان

اوراس کا خاص نام اس کے بات کرنے اوراس کے ایمان کی بناء پر رکھا گیا ہے اور جوہم نے ایمان کی بات کی ہے اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا قول' وَهُم لاَ یَشُعُووُونَ "ہے جس کو چیونیٹی کی طرف نے قل کیا گیا ہے کہ اس چیونی نے دوسری چیونیٹوں کو آگاہ کر کے کہا تھا کہ تم اپنی بلوں میں گھس جا و کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اُن کا لشکر کی شرافت کا تقاضا تو یہی ہے کہ چیونی بلکہ اس سے بھی کمتر کی جا ندار کو تکلیف نہ پہنچا میں گرچونکہ ان کواس کا احساس نہ ہو سکے گا اور تمہر کی شرافت کا تقاضا تو یہی ہے کہ چیونی بلکہ اس سے بھی کمتر کی جا ندار کو تکلیف نہ پہنچا میں گرچونکہ ان کواس کا احساس نہ ہو سکے گا اور تمہر کو تک ان بات سے حضرت سلیمان علیہ تمہر ارا خاتمہ ہوجائے گا ایسا کرتا ان کی طرف سے جان ہو جھر نہیں بلکہ الشعوری میں ہوگا اور چیونئی کی اس بات سے حضرت سلیمان علیہ السلام کاتبہم فرمانا خوثی کا تب محل عصر میں ہوگا اور چیونئی کی اس بات سے حضرت سلیمان علیہ السلام کاتبہم فرمانا خوثی کا تب محل اس کی تب کہ وہ تو ہوئی کہ تا کید میں ہوگا۔ کہ ہوتا ہے اور جس تبہم اور مسکر اہٹ میں خوثی کا اظہار ہو وہ تبہم'' صفح کوئی نہ کہ کرنے اور کوئی نہاں وہ بیاں ہوسکا ۔ بلکہ وہ صرف و بی امور سے خوش ہوتا ہے اور چیونٹی کا قول' وَ ہُم لا یَشْعُورُونَ " وین اور عدل وانصاف کی نمازی کر دہا ہے جس سے اس چیونٹی کا ایمان ٹابت ہوتا ہے۔

نملة كے لئے جمار پھونك كاعمل

ابوداؤد اورحاکم نے روایت کیا ہے کہ''حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاء بنت عبداللہ سے فرمایا کہ حفصہ' منملتہ'' کی جھاڑ پھونک کھی۔ بھی سکھا دوجس طرح اس کوتعویذ لکھناتم نے سکھا دیا ہے''۔

' تنملتہ'' پہلومیں نکلنے والی پھنسیوں کو کہتے ہیں اوراس کے جھاڑ پھونک کے لئے عورتیں اس وقت پچھالفاظ پڑھا کرتی تھیں جنہیں ہر سننے والا جانتا تھا کہاس جملہ سے کوئی نفع نقصان نہیں ہوسکتا اور وہ الفاظ ریہ تھے:۔

"العروس تحتفل و تختضب و تكتحل و كُلِّ شئى تفتعل غير ان لا تعصى الرجل". حضور في الفاظ المعتفر ما كرأن عرجما له يحونك كي اجازت بهي دي المد

ابك اورعمل

علامہ دمیریؓ لکھتے ہیں کہ میں نے بعض حفاظ ائمہ کی تحریر کتابوں میں پڑھی ہے کہ'' نملۂ'' پچنسی کی جھاڑ پھونک کا طریقہ رہے ہی ہے کہ آ دمی تبین دن تک مسلسل روز ہ رکھے۔ پھرروزانہ صبح صورج نکلتے وقت بیالفاظ کہہ کرجھاڑے:۔

"اقسطرى وانبرجى فقد نوه بنوه بريطش ديبقت اشف ايها الجرب بالف لا حول ولا قوة الا بالله العليم".

اور ہاتھ میں کوئی خوشبودار تیل لے کر پھنسیوں پرمل دیا کرے اور بیمنتر پڑھنے کے بعد تیل ملنے سے پہلے پھنسیوں پر تھ کاردے'۔ دار قطنی اور حاکم نے حضرت ابو ہر بر یا سے نقل کیا ہے:۔

" حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ چیونی کومت مارو۔اس لئے کہ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام استنقاء کے لئے نظے۔اچا تک کیا ویکھتے ہیں کہ ایک چیونی گردن کے بل اپنے ہیروں کواٹھا کر کہہ رہی ہے۔" اے اللہ! ہم تیرے احسان سے مستغنی نہیں رہ سکتے۔اے اللہ! ہمیں اپنے گناہ گار بندوں کے گناہوں کی وجہ سے سزانہ دیجئو۔ہمارے لئے بارش برسا کراس سے درخت اُگا دیجئو اور ہمیں اس کے کھل سے رزق مہیا کچئو"۔حضرت سلیمان نے بید کھے کراپنی قوم سے فر مایا کہ اے لوگو! واپس چلوتہ ارا مطلب حل ہوگیا اور دوسروں کی بدولت ابتم کو بارش مل جائے گی۔

چیونٹوں کو بھگانے کے لئے مجربمل

احنف بن قیس کی ہاندی حبیبہ کابیان ہے کہ ایک دن احنف نے ان کود یکھا کہ ایک چیونٹی کو مارر ہی ہیں تو انہوں نے کہا کہ چیونٹیوں کو مت مارواور ایک گرسی منگوائی اُس پر بیٹھے اور اللہ کی حمد وثناء کے بعد بیہ پڑھا:

"انى احرج عليكن الا خوجتن من دارى فاخو جن فانى اكرة ان ثقتلن فى دارى". البذاوه تمام چيونينال وبال سے فكل كئيں اوراس دن كے بعدوبال كوئى چيوني نظرند آئى۔

عبداللہ بن امام احمد رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی اپنے والدکوائی طرح چیونٹیوں کو بھگاتے ویکھا۔وہ وضوکر کے کری پر بیٹھ کرائی طرح کہدویا کرتے تھے۔ چنانچہ میں نے ویکھا کہ بڑے بڑے کالے چیونٹے وہاں سے بھاگ جاتے۔ پھر بھی وہاں نظر نہیں آتے تھے۔

ايك اورعمل

علامہ دمیریؓ لکھتے ہیں کہ میں نے بعض مشائخ کی تحریروں میں چیونٹیوں کو بھگانے کے لئے بیمل پڑھا ہے کہ ایک صاف برتن میں ان میں درجہ ذیل ناموں کولکھ کریائی سے دھولیا جائے اور وہ پانی گھر میں چھڑک دیا جائے چیونٹیاں چلی جائیں گی اور پہتے بھی نہ چلے گا۔وہ اساء میہ ہیں :۔' یہ ہیں :۔'

" الحمد الله با هيا شر اهيا ساً ريكم باهيا شر اهيا.

ایک دوسراعمل

اورایک جگہ یوں لکھا ہے کہ چارٹھکیر یوں پرمنرجہ ذیل آیات کولکھ کراس گھر کے چاروں گوشوں میں رکھ دیا جائے جس میں چیونٹیاں ہیں تو چیونٹیاں بھاگ جائیں گی یامرجائیں گی آیات یہ ہیں:۔

"وَإِذَقَالَتُ طَآئِفَة" مِّنُهِهُمْ يَآاَهُلَ يَثُرِبَ لاَ مُقَامَ لَكُمْ فَارُ جِعُواً. لاَ تَسُكُنُو افِى مَنْزِ لنا فَتُفُسِدُ وُا. وَاللّٰهُ لاَ يُصلِبُ عَمَلَ الْمُفسِدِينَ. أَلَمُ تَرَالَى الَّذِينَ حَرَجُوامِنُ دِيَارِهِمْ وَهُمُ أَلُوف" حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوتُوا فَمَاتُوا كَذَلِكَ يَمُوتَ النَّمَلُ مِنُ هذا الْمَكَانِ وَيَذُهَبُ بِقُدُرَةِ اللَّهِ".

ايك اور مجرب عمل

بَرى كَا بِرُى لِي نِي كَصِه و عَكَمَات كَه كَرِي نَيُول كِ بَول پِر كَه ديا جَائَة فِي وَثَيَال بِها كَ جَائِل وَ وَكَمَات بِي إِن : \_ "ق وله الرحق وله الرحق وله الرحق الله وَمَالَنَا اَنُ لَانَتَ وَكَلَ عَلَى الله وَقَد هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَى مَا الله وَعَلَى الله وَعَلَى الله وَمَالَنَا اَنُ لَانَتَ وَكُلُ عَلَى الله وَقَد هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَى مَا الله وَعَلَى الله وَقَلَ الله وَعَلَى الله وَالله العلى العظيم. ف ق ج م م ت.

میٹھی چیزوں کو چیونٹیوں ہے محفوظ رکھنے کاعمل

یہ بھی مجرب ہے کہ شہد یا مٹھائی یاشکر یا اس قتم کی میٹھی چیزیں جس برتن میں موجود ہوں اس برتن کے مُنہ پر بیہ پڑھ کر ہاتھ پھیر دوتو چیو نٹیاں اس کے قریب نہیں جائیں گی۔بار ہااس کوآ ز مایا جا چکا ہے اور اس کا مشاہدہ کیا جا چکا ہے۔عمل یہ ہے کہ کہو:۔

هذا لوكيل القاضي يا هذا لرسول القاضي يا هذا لغلام القاضي".

حكم شرع

چیونی جس چیز کواپے منہ میں یا ہاتھوں میں لئے ہوئے ہواس کا کھانا کر دہ ہے کیونکہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ 'نہی النبی صلی الله علیه و سلم ان یو کل ما حملته النمل بفیها و قوائمها ''۔اوررافعی نے چیونٹوں کے بیچنے میں ابوالحن عبادی کا ایک قول بیکھا ہے کہ چیونٹیاں بیچنا''سکر کرم' اور''نھیب'' (ید دونوں جگہوں کے نام ہیں) میں جائز ہے۔ کیونکہ عسر کرم میں ان سے نشرا ورچیز وں کا علاج ہوتا ہے اورنھیب میں ان سے نشریاں بھگائی جاتی ہیں۔

سیرت ابن ہشام میں غزوۂ حنین کےسلسلہ میں لکھا ہے کہ حضرت جبیر ہن مطعم فرماتے ہیں کہ میں نے قوم کی فکست سے پہلے جبکہ

لوگ قبال میں مصروف تھے کالے اور بہترین نسل کے گھوڑوں کے مانند آسان سے اترتے ہوئے دیکھا۔ یہاں تک گھروہ ہمارے درمیان اورقوم کے درمیان اتر گئے۔ پھر دیکھا تو وہ کالے چیونٹیوں کی شکل میں پھیل چکے تھے۔ یہاں تک کہ میدان اُن سے بھر گیا۔ پیر نے یقین کرلیا کہ بیفرشتے ہیں اوراب کا فروں کی شکست لازمی ہے۔

### طبی خواص

چیونٹی کے انٹروں کو لے کرا گرسکھا لیا جائے اوراہے کسی جگہ لگایا جائے تو اس جگہ بال نہیں اگیں گے۔اورا گران انٹروں کو کسی قوم کے درمیان جوا کٹھی ہو پھینک دیا جائے تو وہ تتر بتر ہو کر بھا گ جا کیں گے۔اورا گر کسی کو بیا نٹرے ایک درہم کے برابر کسی چیز میں ملا کر پلا دیئے جا کمیں تواہیے نچلے جھے پر قابونہ یا سکے اوراس سے برابر گوزنگلتی رہے۔

### چیونٹیوں کو بھگانے اور مارنے کی دوا

اوراگر چیونٹی کی سوراخ پرگائے کا گو ہر رکھ دیا جائے تو وہ اسے نہ کھول سکے بلکہ وہاں سے بھاگ جائے بہی کام بلی کا پا خانہ بھی کرےگااوراگر چیونٹی کے بل پرمقناطیس رکھ دیا جائے تو چیونٹیاں مرجا ئیں گی اوراگر زیرہ پیس کر چیونٹیوں کے بل میں ڈال دیا جائے ءتو چیونٹیاں نہ نکل سکیس گی۔اسی طرح سیاہ زیرہ بھی کام کرتا ہے۔

اگر چیونٹیوں کے بل میں آب سنداب (بد بو دار پودے کا پانی) ڈال دیا جائے تو مرجا ئیں گی۔اگر کسی گھر میں چھڑک دیا جائے تو وہاں سے پہو بھاگ جائیں گے۔اسی طرح مچھروں کو بھگانے کے لئے آب ساق (ترش پھل والے درخت کا پانی) کارآ مدہے۔اگر چیونٹیوں کے بل میں ذراسا تارکول ٹیکا دیا جائے تو چیونٹیاں ختم ہوجا ئیں گی۔اسی طرح گندھک پیس کربل میں ڈالنے سے بھی چیونٹیاں مرجاتی ہیں۔اگر حائصہ عورت کے یض کے کپڑے کوکسی چیز کے پاس اٹٹکا دیا جائے تو وہاں چیونٹیاں نہیں جائیں گی۔

#### ایک اہم فائدہ

اگر سات بڑے چیونٹوں کو پکڑ کرروغن پارہ ہے بھری ہوئی شیشی میں ڈال کراوراس کا ڈھکن بند کرکے کوڑی میں ایک رات اورایک دن تک گاڑ دیں۔ پھراس کو نکال لیں اور تیل صاف کر کے اُسے ذکر کے اوپر ملیں تو قوتِ باہ میں بیجان پیدا ہواور شہوت بڑھ جائے اور دیر تک امساک کرنا آسان ہوجائے۔

#### تعبير

خواب میں چیونٹیاں و بکھنا کمزور حریص لوگوں کی علامت ہے۔ نیز چیونٹیاں دیکھنالشکراوراولا دکی بھی نشانی ہے۔ نیز اس زندگی پربھی دلالت ہوتی ہے۔اگر کسی نے دیکھا کہ چیونٹیاں کسی گاؤں یا کسی شہر میں داخل ہوگئی ہیں تو لشکرآنے کی پیشین گوئی ہے۔اگر کوئی شخص چیونٹیوں کی بات سنے تو وہ مال ودولت حاصل کرےگا۔اگر کسی نے دیکھا کہ چیونٹیاں وزنی بو جھلا دلا دکراُس کے گھر میں آرہی ہیں تو اسے خوب دولت حاصل ہوگی۔

اگر کسی نے اپنے بستر پر چیونٹیاں دیکھیں تو اس کی اولا دکٹرت سے ہوگی۔اگر کسی نے دیکھا کہ چیونٹیاں کسی مکان سے اُڑکر جارہی ہیں تو اگر اس جگہ کوئی مریض ہے تو اس کا انتقال ہوجائے گایا وہاں سے پچھلوگ سفر کر کے کہیں اور چلے جا نمیں گے اوران کو تکلیف پہنچے گی۔اگر کسی مریض نے دیکھا کہ اس کے بدن پر جیسے چیونٹیاں ریکٹ رہی ہیں تو وہ مرجائے گا۔ کیونکہ چیونٹی زمین میں رہنے والی مخلوق ہے جس کا مزاج سرد ہے اور جا ماسب نے کہا ہے کہ جس نے دیکھا کہ چیونٹیاں اس کے مکان سے نکل رہی ہیں تو اسے ٹم لاحق ہوگا۔ والٹد اعلم

### النهار

(سرخاب کا بچہ) اور بطلیموی نے اپنی کتاب''شرح ادب الکا تعب'' میں لکھا ہے کہ اہلِ لغت کا نہار کے معنی میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ بھٹ تیتر کے بچے کو کہتے ہیں۔کسی نے کہا کہ زاُلوکو کہتے ہیں۔کسی نے کہا نرسرخاب ہے اور مادہ کولیل کہتے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ سرخاب کا بچہ ہے۔علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ بہی قول سچے ہے۔واللہ اعلم۔

# النهَّاس

(نون مشدد کے ساتھ )اس سے مراد شیر ہے۔

النهس

(ایک قتم پرندہ)انہ ہسں: نئورے کے مشابہ ایک پرندہ ہوتا ہے لیکن وہ لئورے کی طرح رنگین نہیں ہوتا۔ اپنی وُم ہروقت ہلاتار ہتا ہے چڑیوں کا شکار کرتا ہے۔ مگر ابن سیدہ کا کہنا کہ تھس لٹورے ہی کی ایک نوع ہے اور اس کو تھس اس لئے کہتے ہیں کہ یہ گوشت نوچ کر کھاتا ہے۔

منداحداور بعجم طبرانی میں زید بن ثابت سے ایک روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ:۔ ''میں نے حضرت شرجیل بن سعدکود یکھا کہ انہوں نے''اسواق'' میں ایک نہس کا شکار کیا پھرا کسے اپنے ہاتھ میں پکڑ کرچھوڑ دیا''۔ اسواق حرم مدینہ میں ایک جگہ کا نام ہے اور امام دمیریؒ فرماتے ہیں کہ اس کواس لئے چھوڑ دیا کہ حرم مکہ کی طرح حرم مدینہ کا شکار بھی

شرعى حكم

ا ما مثافعی فرماتے ہیں اس کا کھانا حرام ہے جیسے دوسرے درندے حرام ہیں کیونکہ ریجی (درندوں کی طرح) نوچ کر گوشت کھاتا

# النُّهَام

(ایک میم کارنده) سبیلی نے حضرت عمر کے اسلام لانے کے قصد میں اس پرندے کا ذکر کیا ہے۔

# النَّهُسَرُ

بعض نے کہا ہے کہ ہمر بھیڑیئے کو کہتے ہیں۔لیکن دوسر بے لوگوں نے خرگوش کے بچے کو بھی کہا ہے کسی نے بجو ( کفتار ) کو بھی بتایا

النُّواح

(قمری کے شل ایک پرندہ) قمری اور اس کے احوال تقریباً برابر ہیں مگریقمری ہے گرم مزاج ہوتا ہے اور اس کی آواز قمری ہے دھیمی ہوتی ہے اور اس کی آواز قری ہے دھیمی ہوتی ہے اور یہ بالکلاییا ہے گویا خوش الحان سریلی آواز وں والوں کے پرندوں کا بادشاہ ہو۔ یہ اپنی آواز سے تمام پرندوں کو بولنے پرمجبور کردیتا ہے کیونکہ اس کی آواز نہایت سریلی اور نہایت خوش لہجہ ہے۔ تمام پرندے اس کی آواز سننا پسند کرتے ہیں اور یہ اپنی ہی آواز سے مست ہوجا تا ہے۔

## النوبَ

(شہد کی کھیاں) شہد کی کھیوں کا تفصیلی بیان چند صفحات پہلے گزر چکا ہے۔اس لفظ کا کوئی واحد نہیں ہے بیہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا واحد نائب ہے۔

### النورس

کور کے مشابدایک آبی پرندہ) زمج الماء کے نام سے اس کا ذکر آچکا ہے۔ مجھلیاں اس کی خوراک ہیں مگر پانی کے اوپر فضاء پانی میں غوطدا کا کرشکار کرتا ہے۔

# النوصَ

(نون کے فتہ کے ساتھ) اس سے مرادجنگلی گدھا ہے (جمارالوحش)

# النونَ

اس سے مراد مچھلی ہے اس کی جمع کے لئے نینان انوان کے الفاظ مستعمل ہیں جیسے حوت کی جمع حیتان اورا حوات آتی ہے اس کا تغصیلی حوت کے تحت ذکر گزر چکا ہے۔ یہاں دوسری چند باتیں نقل کی جاتی ہیں۔مسلم شریف میں ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک یہودی نے سوال کیا کہ جنتیوں کو جنت میں سب سے پہلے کیا کھانے کو ملے گا؟

آپ نے فر مایا مچھلی کے کلیجہ کا ٹکڑا۔

حاكم في حضرت ابن عباس سے روایت كيا ہے كه: \_

"إنہوں نے فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ نے سب نے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ پھراس سے کہا لکھ! قلم نے کہا کیا لکھوں؟ارشاد ہوا" قدر ' (نقدیر) لکھ! تو قلم نے اُس دن سے قیامت تک پیش آنے والے تمام حالات اور تمام چیزیں لکھ دیں اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھااور پانی سے بھاپ اُٹھی اور اس سے آسان بن کر ظاہر ہو گیا۔ پھراللہ تعالیٰ نے مچھلی کو پیدا فرمایا اور زمین کواس پر بچھا دیا گیا زمین مچھلی کی پیٹے پڑھی مچھلی نے کروٹ بدلنا چاہی تو زمین ملئے گلی۔ لہذا پہاڑوں کو پیدا کیا گیااور پھریہ پہاڑ زمین پر غالب ہیں (جس

ہےز مین نہیں ہلتی )۔

اور کعب احبار کہتے ہیں کہ البیس جلدی ہے اس مجھلی کے پاس پہنچا جس کی پیٹے پر پوری زمین رکھی ہے اُس کے ول میں وسوس ڈاللہ کہا ہے اور کتنے جانور درخت اور پہاڑوغیرہ ہیں۔ اگر تُو ان سب کو جھاڑ کہا ہے کہ تیری پیٹے پر کتنے لوگ اور کتنے جانور درخت اور پہاڑوغیرہ ہیں۔ اگر تُو ان سب کو جھاڑ کر اپنی پیٹے ہے گراوے تو تجھے آ رام لل جائے ۔ لوتیاء نے جیسے ہی بیارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس ایک کیڑا بھیج دیا جواس کی ناک میں داخل ہوکراس کے دماغ تک پہنچ گیا۔ مچھلی اس کی (شدتِ تکلیف سے) اللہ سے گریدوزاری کرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے کو تکال دیا۔ کعب کہتے ہیں کہ اس ذات کی تیم اجس کے قبضہ میں میری جان ہے وہ مچھلی اس کیڑے کو اوروہ کیڑا اس مچھلی کو برابر دیکھتے رہے اگر چھلی پھراس حرکت کا ارادہ کر بے تو پھر کیڑا اس کے دماغ میں داخل ہوجائے گا جیسے کہ پہلے داخل ہوا تھا۔

اور مند داری کی روایت گزر چکی ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر آئی ہی ہے جیسی کہ میری فضیلت تم میں سے اونی شخص پر ۔ پھر آپ نے بیآیت آبٹ آبٹ یک نیک الله مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ "تلاوت فر مائی کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ تعالیٰ سے صرف علماء ربانی ڈرتے ہیں۔ پھر فر مایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے تمام آسان وز مین کی مخلوقات یہاں تک کہ چیونٹیاں خصی میں اور محیلیاں سمندر میں اس عالم کے لئے دعائے خیر کرتی رہتی ہیں جولوگوں کو بھلائی کی ترغیب دیتا ہے اور لوگوں کو خیر کی بات بتاتا

سیقی کی روایت میں نون کا تذکرہ یوں ہے:۔

حفزت خولہ بنت قیس زوجہ جمزہ اور حفزت ابن عباس سے مروی ہے دونوں کہتے ہیں کہ حضورا کرم نے فرمایا کہ جو محض اپنے قرض دار کے پاس اپنے حق کا مطالبہ کرنے کے لئے جاتا ہے اس کے لئے زمین کی مخلوقات پانی کی محیلیاں رحمت کی دعا کمیں کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے ہرقدم کے بدلے جنت میں ایک درخت لگاتے ہیں اور جو قرضدار اپنے قرض خواہ کے حق کی اوا کیگی سے قدرت کے باوجودٹال مٹول کرتار ہتا ہے۔اللہ اس کے نامئہ اعمال؛ میں ہردن ایک گناہ کھتے رہتے ہیں۔

جمعه کے دن احر ام نہ کرنے کا انجام

اور دینوریؓ نے ''المجالیہ''کے چھٹے جھے کے شروع ہی میں امام اوزاعی سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں ایک شکاری تھا جو مجھلیوں کا شکار کیا کرتا تھا اور روزانہ شکار کے لئے جایا کرتا تھا۔ جمعہ کے دن بھی جمعہ کا احتر م اس کے لئے شکار سے مانع نہیں بنآ تھا لہٰذا ایک دن وہ اپنے نچرسمیت زمین میں دھنتا ہوا چار ہا تھا اور نچر بنتا تھا لہٰذا ایک دن وہ اپنے نچرسمیت زمین میں وہ اس کے بعدوہ بھی زیرز مین ہوگیا۔
کے کا نوں اور دُم کے سواکوئی چیز نظر نہیں آر ہی تھی اور اس کے بعدوہ بھی زیرز مین ہوگیا۔

كمزور يظلم كاانجام

اور فذکورہ کتاب میں بیبویں حصہ کے شروع میں زید بن اسلم سے روایت کی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک محض بیٹا تھا جس کا داہنا ہاتھ مونڈ ھے سے کٹا ہوا تھا اچا تک وہ رونے لگا اور کہنے لگا کہ جو میرا حال دیکھ رہا ہووہ کسی پرظلم نہ کرے۔ میں نے پوچھا کہ تیراکیا قصہ ہے؟ کہنے لگا کہ ایک مرتبہ میں ساحل سمندر پر جارہا تھا کہ میں ایک عبشی کے پاس سے گزراجس نے سات مجھلیاں شکار کررکھی تھیں۔ میں نے اس سے کہا کہ ایک مجھلی مجھے دیدے۔ اس نے دینے سے انکار کیا۔ میں نے اس سے ایک مجھلی زبردتی لے لی۔ اس نے اور ہوا مجھلی جو زندہ تھی میری طرف بردھی اور اس نے میرے ہاتھ کے انگو تھے میں کاٹ لیا جس سے معمولی سی خراش پیدا ہوگئی۔ اس

سے مجھے کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی۔ میں وہ مجھلی لے کراپنے گھر پہنچا گھر والوں نے مجھلی پکائی اور ہم سب نے مل کراسے کھائی۔ اس کے بعد میر ہے انگو تھے میں کیڑے پڑگئے اور تمام ڈاکٹر وں نے متفقہ فیصلہ دیا کہ میں اس انگو تھے کوکٹوا دوں۔ چنا نچہ عیل نے اُسے کٹوا دیا۔ پھراس کا علاج کرایا گیا اور مجھے خیال ہوا کہ میں ٹھیک ہوگیا۔لیکن چند دنوں کے بعد میری ہتھیلی میں کیڑے پڑگئے اور پھر اس کوکٹوا دیا۔ پھرآگے بڑھ کرکلائی میں پھر باز و میں یہاں تک کہ بیہ حشر ہوا۔لہذا جو میرا حال دیکھ رہا ہواُسے چاہیے کہ کسی پڑھلم کرنے سے بجے۔

ذ ولنون (مچھلی والے) اللہ کے نبی یونس بن متی علیہ الصلوٰ ق کالقب ہے کیونکہ انہیں مچھلی نے نگل لیا تھا۔

امام ترفدیؓ نے متجاب الدعوۃ حضرت سعد بن اتی وقاصؓ نے نقل کیا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے سنا ہے کہ میں نے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے سنا ہے کہ میں تم کوایک ایسی دعا بتا تا ہوں جومصیبت زدہ بھی اسے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت دورکر دے گا اور جومسلمان بندہ بھی اس سے دعا کرے گا اس کی دعا مقبول ہوگی۔وہ میرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام کی دُعا ہے:۔

"لاَ اللهُ الْاَانُتَ سُبُحَانَكَ اِنِّي كُنتُ مِنَّ الظَّالِمِيُنَ"

بزاز نے محج سند کے ساتھ حضرت ابو ہر ریو ہے۔ وایت کیا ہے:۔

''وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کو فیجلی کے پیٹ میں قید کرنے کا ارادہ کیا تو مجھلی کو تھم دیا کہ ان کے گوشت کو نہ کھائے اور ان کی ہڈی نہ تو ڑے۔ چنانچے مجھلی نے یونس کو نگل لیا۔ پھر سمندر میں ایپ مسکن کی طرف روانہ ہوئی۔ جب سمندر کی تہہ میں پہنچے گئی تو نوس نے پچھ آ ہٹ نی۔ دل میں سوچا کہ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ملا جبکہ وہ مجھلی کے پیٹ کے اندر تھے' کہ یہ سمندر کی مخلوقات کی تبیع ہے۔ یہ من کر حضرت یونس نے مجھلی کے پیٹ میں اللہ کی یہ اللہ کی یہ بیٹ میں اللہ کی اللہ کی اللہ کی بیٹ میں ایک نہایت پست آ واز من رہے ہیں یا کی بیان کی۔ فرمنت آ واز من رہے ہیں یہ کی بیٹ میں سمندر کے اندر قید کر دیا ہے۔ فرمنتوں نے کہا کہ وہ دو آ ہے۔ اللہ عزوجل نے فرمایا کہ وہ میر ابندہ یونس ہے میں نے اسے مجھلی کے پیٹ میں سمندر کے اندر قید کر دیا ہے۔ فرمنتوں نے کہا کہ وہ دو دو تو نیک بندہ ہے روز انداس کی طرف سے آپ کی خدمت میں عملِ صالح آ تا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے فک ۔ اسی و وقت

فرشتوں نے یونس" کے لئے سفارش کی۔اللہ تعالی نے مچھلی کو تھم دیا تو اس نے یونس کوساحل پر ڈال دیا۔جیسا کہ فر ان باری تعالے ہے۔''جم نے یونس کوایک تھلے میدان میں بیار کے حال میں ڈال دیا''۔

اور روایت ہے کہ چھلی ان کو پورے سمندر میں لئے پھرتی رہی یہاں تک کہ لاکر موصل کے کنار سے نصیبین میں ان کوڈال دیا۔

اللہ تعالیٰ نے ان کو عراء میں یعنی ایسے بے آب و گیاہ اور چیٹیل میدان میں ڈال دیا جو درختوں پہاڑوں وغیرہ سے خالی تھا اور وہ ایسے ہی بیار کی طرح تھے جیسے گوشت کے لوقھڑ ہے میں جان پڑنے کے بعد بچہ ہوتا ہے جبکہ اس کے اعضاء اچھی طرح واضح نہ ہوں۔الا بیا حضرت یونس کے اعضاء میں سے کسی عضو کا نقصان نہیں ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کوایک کدو کی بیل کا سابیہ پہنچا دیا اور ایک پہاڑی بکری صحرت یونس کے اعضاء میں سے کسی عضو کا نقصان نہیں ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کوایک کدو کی بیل کا سابیہ پہنچا دیا اور ایک پہاڑی بکری صحرت ان کو دود وہ پلا جایا کرتی تھی ۔ بعض لوگوں نے بیا بھی کہا ہے کہ نہیں بلکہ اس کدو کی بیل سے ان کوغذا ملتی تھی ۔ بعنی اسی سے ربگ کے کھانے اور متم تھی کہنے دیاں کو ملاکرتی تھیں ۔

اور وہاں یوس کے اور کدو کی بیل اگانے میں مسلحت بیتھی کہ اس کی خاصیت بیہے کہ کھیاں اس کے پاس نہیں جا تیں۔ جس طرح اُس کے پتوں کاعرق اگر کسی جگہ چھڑک دیا جائے تو وہاں بھی کھیاں نہیں جا تیں۔ چنا نچہ حضرت یونس علیہ السلام اس کدو کی بیل کے پنچ تاصحت قیام پذیر رہے اور آپ کا بدن درست ہوگیا۔ کیونکہ اس بیل کے پتے اس مخص کے لئے بہت مفید ہیں جس کے بدن ہے یونس علیہ السلام کی طرح کھال نکل کر گوشت فلا ہر ہوجائے۔

اور روایت ہے کہ اس موقعہ پر ایک دن حضرت یونس سوئے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے اس بیل کوخٹک کر دیایا بعض کے قول کے مطابق دیمک کو بھیج دیا جس نے بیل کی جڑیں کا ٹ دیں۔ یونس بیدار ہوئے تو سورج کی گرم محسوس ہوئی اوراس کی تاب نہ لا سکے لہذا گھبرا کر اظہار رنج وغم کرنے گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وی بھیجی کہ اے یونس ایک بیل کے سوکھنے پر تو اظہار غم کرتے ہواور لاکھوں انسانوں کی موت پراظہار غم نہیں کرتے جنہوں نے تو بہ کی تھی اوران کی تو بہ قبول بھی ہوگئ تھی'۔

دینوری نے ''مجالس' میں ایک قصافی کیا ہے اور ابو عمر بن عبد البرنے '' تمہید' میں نقل کیا ہے جو حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ روم کے بادشاہ نے حضرت امیر معاویہ کے پاس ایک خط لکھا جس میں درجے ذیل سوالات پو چھے:۔

- (۱) انصل الكلام كون سا ہے اوراس كے بعددوسرا "تيسرا "چوتھااور پانچوال كون ساہے؟
  - (۲) الله تعالی کے زویک بزرگ ترین بندہ کون ہےاور بزرک ترین بندی کون ہے؟
- (٣) وہ چارنفوں کون ہیں جو ہیں تو ذی روح لیکن انہوں نے اپنی ماؤں کے پیٹے میں پیزنہیں پھیلائے۔
  - (م) وہ کون ی قبر ہے جوصاحب قبر کو لئے ہوئے چلتی پھرتی رہی ہے۔
    - (۵) مجرة \_آمدورفت كى جكه كيا بـ
    - (٢) قوس يعني وهنگ (كمان) كياچيز ٢٠
- (2) وہ کون ی جگہ ہے جہاں آفناب صرف ایک بارطلوع ہوا ہے نہ بھی اس سے پہلے طلوع ہوا ہے نہ بھی اس کے بعد طلوع ہوگا۔ حضرت معاوید ضی اللہ عنہ نے جب یہ خط پڑھا تو آپ نے فر مایا کہ خدااس کوذلیل کرے ہم کوان باتوں کا کیاعلم؟ آپ کوکی نے مشورہ دیا کہ آپ حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس خط لکھ کرمعلوم کر لیجئے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت ابن عباس کے پاس خط لکھا تو وہاں سے یہ جواب ملا۔

(۱) افضل الكلام "كلمه اخلاص لا الدالا الله" باس كے بغيركوئي عمل نيك مقبول نهيں ہوتا اور دوسرے نمبر پر سُبُحَانَ اللَّه وَبِهِمَدِهٖ بِهِ الله الكلام "كلم عين باور تيسرے نمبر پر كلم شكر" الحصد لله "باور چوتھے نمبر پر" الله اكبر "الله اكبر" اور پانچوي نمبر پر" لا حوُلَ وَلا قُوْةَ اِلاَّ اِللهُ بالله" بـ

(۲) الله عزوجل کے نزدیک بزرگ ترین بندہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کواپنے ہاتھوں سے وجود بخشااور پھران کو کچھ چیزوں کاعلم سکھایا اور بزرگ ترین بندی حضرت مریم علیہ السلام ہیں جہوں نے اپنی عصمت محفوظ رکھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے شکم میں اپنی پیدا کردہ روح پھونک دی۔

(m) وہ چارنفوس جنہوں نے اپنی مال کے پیٹ میں پیرنہیں پھیلائے یہ ہیں:۔

ا حفرت آدم علیہ السلام ۲ حضرت حواعلیہ السلام ۳ ساقئہ حفرت صالح علیہ السلام ۴ روہ مینڈ ھاجے حضرت اساعیل علیہ السلام کے فدید میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا۔

(4) وہ قبرمچھلی ہے جو یونس کواپے شکم میں لئے دریا میں گھومتی پھرتی تھی۔

(۵) وہباب السماء آسان کا دروازہ ہے۔

(١) قوس بعنی دھنک قوم نوح ی کے غرق ہونے کے بعد اہل زمین کے لئے امان کی نشانی تھی۔

(2) وہ جگہ بحرقلزم کا وہ راًستہ ہے جواللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لئے دریا سے پار ہونے کے لئے خشک کر دیا تھا اور فرعون اور آل فرعون کوغرقاب کرنے کے لئے بنادیا تھا۔

جب بیخط حفزت معاویڈ کے پاس پہنچا تو آپ نے بیخط شاہِ روم کو بھیج دیا۔اس نے اس خط کو پڑھ کرکہا کہ میں پہلے ہی جانا تھا کہ امیر معاویڈان سوالات کا جواب نہیں دے سکیں گے۔البتہ نبی علیہ الصلو ۃ والسلام کے اہل بیت میں سے ایک شخص اب بھی موجود ہے جس نے اس کے حجے حجے جوابات دیدیئے۔

مچھلی کےخواص وغیرہ''حوت'' کے تحت بابِ الحاء میں گزر چکے ہیں۔

# بابُ الهاء

الهالع

(تیزرفآرشتر مرغ) مونث کوهالعہ کہتے ہیں۔تفصیل نعام کےذکر میں آپھی ہے۔

### الهامة

(بوم) اُلو:مشہوریبی ہے کہ هامہ اُلوکو کہتے ہیں جس کوطیر اللیل رات کا پرندہ بھی کہا جاتا ہے۔ پہلے گزر چکا ہے کہ زبوم (الو) کو الصدی اورالصیدح کہتے ہیں۔

اورالو پران تمام ناموں کا اطلاق ہوتا ہے۔ بوم صدیٰ ہامہ وغیرہ۔اورصدیٰ کے معنی پیاس کے آتے ہیں۔غالبًا اس کی وجہ تسمیہ

یمی ہے کہ اہلِ عرب کاعقیدہ ہے کہ یہ پرندہ مقتول کی کھو پڑی سے پیدا ہوتا ہے اور برابر مقتول کے خون کا پیاسا ہوتا ہے اور کا کسیقے و نسی استقونسی من دم قاتل '' کہتار ہتا ہے کہ مجھے پلاؤ ' یہاں تک کہ قاتل سے بدلہ لے لیاجا تا ہے تو چپ ہوجا تا ہے۔ صادی اطلاق پیاسے پر ہوتا ہے۔ اہلِ عرب آواز کی ہازگشت کو بھی الصدیٰ کہتے ہیں۔

ای طرح اگرکی کوبدد عادینا ہوتا ہے کہ وہ گوتگا ہوجائے تو اصب الله صداہ ہولتے ہیں جس کا مطلب ہے ہے کہ اللہ اس کی گشت اس کے کانوں تک واپس نہ کرے صدیٰ کا اطلاق د ماغ پر بھی ہوتا ہے کیونکہ ذبن میں صدیٰ کا تصورا تا ہے۔ اس وجہ سے دماغ کو ہامہ بھی کہتے ہیں۔ کیونکہ د ماغ الصدیٰ الو کے سر کے مشابہ ہوتا ہے اور چونکہ الوکا اس بڑا ہوتا ہے آئھیں کشادہ ہوتی ہیں اور یہ انسان کے سر سے یک گونہ مشابہت رکھتا ہے۔ اس لئے انسان کے سر کو بھی الوکا نام ' ھامہ' وے دیا گیا ہے اور الوکو ھامہ کہنے کی وجہ یہ بھی ہوگئی ہے کہ ھامہ کا مادہ اہمتقاق ھیئے ہے۔ اور ھیسے اس بھاری کا نام ہے جس میں اونٹ کو پانی پلاتے ہیں مگر وہ سیرا اب نہیں ہوتا ہے۔ اس معنی میں '' فَشَ ارِ بُونَ شُرُ بُ الْهِیْم '' جہنیوں کے حالات بیان کرنے میں قرآن میں استعال کیا گیا ہے اور اس کی وجہ اس میں اور بھی میں دور ہو سے والا) کہا ہے اور اس کی وجہ سے کہ سے کہ رہم کو انسان کے سر سے مشابہت کی بناء پر ھامہ کہ دیا گیا ہو۔ بعض الووں کو عربی میں '' بومت' بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی لفظ میں دور ہو میں اور بعض الووں کو عربی میں '' بومت' بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی انتہ ہیں اور بعض الووں کو جن میں '' بومت' بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی لفظ بولا تے ہیں لہذا اس مناسبت سے بیتا م پڑ گیا اور بعض الووں کو عربی میں 'بومت' بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی اس اور بعض '' فوق فی'' کہتے ہیں ام قویق اس کی مادہ کو کہتے ہیں۔ بیتمام الووں ہی کی قسمیں بولتے ہیں اور بعض ' فوق فی'' کا لفظ بولا تے ہیں لہذا ان کو '' فومہ '' کہتے ہیں ام قویق اس کی مادہ کو کہتے ہیں۔ بیتمام الووں ہی کی قسمیں ہوں۔

### ألوسے بدفالی کی ممانعت

مسلم شریف کی روایت ہے کہ'' حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فر ماتے ہیں کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ صفراءاور ھامہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے''۔

اس کی دوتاویلیں ہیں (۱) هامہ ہے مراد (الو) مشہور پرندہ لیا جائے تو ممانعت یہاں پرالوسے بدفالی لینے کی ہے اور بعض نے کہا ہے کہ بوم (الو) کسی کے گھر پرگراتو خودگھر کے مالک بیااس کے کسی رشتہ دار کی موت کی خبر دیتا تھا۔ پیفیسرامام مالک بین انس کی ہے۔ (۲) دوسری تفییراس حدیث کی ہے ہے کہ اہلِ عرب کا عقادتھا کہ اس مقتول کی روح جس کے خون کا بدلہ نے لیا ہوا لوبن کراس کی قبر کے پاس چلاتی رہتی تھی اور 'اسقو نی اسقو نی امن دم قاتلی '' کہا کرتی تھی جب اس کے خون کا بدلہ لے لیا جاتا تو اُڑ جاتی تھی ۔ اور بعض کا خیال ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ مردہ کی ہڈی یا اُس کی روح هامتہ (الو) بن جاتی تھی ۔ اس کو بیاوگ صدی کہا کرتے تھے اور اس تفییر کیا ہو۔ کیونکہ علاء نے اس حدیث میں مرادلیا ہے کیوں سے منع کیا ہو۔ کیونکہ آپ کا کلام جامع ہوتا تھا۔

### حضرت سليمان كاالوسے سوال وجواب

ابونعیم نے '' حلیہ' میں حضرت عبداللہ ' بن مسعود سے روایت کرتے ہوئے تحریفر مایا ہے انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور وہاں حضرت کعب احبار بھی موجود تھے۔ کعب نے حضرت عمر سے مخاطب ہو کر کہا اے امیر المومنین! کیا میں آپ کوایک نہایت عجیب قصہ نہ سناؤں جومیں نے انبیاء کے حالات کی کتاب میں پڑھا ہے۔ وہ قصہ یہ ہے کہ ایک بار حضرت سلیمان بن داؤد علیما السلام کے پاس ایک الو (ھامہ) آیا اور آکر کہا السلام علیک یا نبی اللہ! حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا

وعلیک السلام یا حامتہ' پھر حضرت سلیمان نے اس سے پوچھا کہ اچھا مجھے بتا کہ تُو دانے کیونکرنہیں کھا تا؟اس نے جواب دیا کہ تحضرت آ دم کواس وجہ سے جنت سے نکالا گیا۔ پوچھا کہ اچھا تُو پانی کیوں نہیں پیتا۔ اُلونے کہا کہ اس میں قوم نوح ڈوب کر ہلاک ہوئی تھی اس لکے میں یانی نہیں پیتا۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تُو نے آبادی کو کیوں خیر باد کہددیا اور ویرانہ میں رہنا تُو نے کیوں پیند کیا؟اس نے کہا کہ ویرانہ اللّٰد کی میراث ہے میں اللّٰد کی میراث میں رہتا ہوں جیسا کہ قرآن کی آیت ہے:

" وَكُمُ اَهُلَكُنَا مِنُ قَرُ يَةٍ بَطِرَ تُ مَعِيشَتَهَا فَتِلُكَ مَسَا كِنُهُمُ لَمُ تُسُكَنُ مَنُ بَعُدهم إلا قَليُلا وَ كُنَّا نحنُ الْوَارِثِينَ "

''اورہم بہت ی الیی بستیاں ہلاک کر چکے ہیں جواپنے سامان عیش پر نا زاں تھیں سو( دیکھلو) بیان کے گھر (تمہاری آنکھوں کے سامنے پڑے ہیں) کہان کے بعد آبادی نہ ہوئے مگر تھوڑی دیر کے لئے اور آخر کاران کے سب سامانوں کے ہم ہی وارث ہوئے۔'' (القصص آیت:58)

حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ جب تُوکسی ویرانہ میں بیٹھتا ہے تو کیا بولتا ہے؟ اُس نے کہا کہ میں بیرکہتا ہوں۔وہ لوگ کیا ہوئے جواس جگہ مزے سے رہتے تھے۔حضرت سلیمان نے پوچھا کہ جب تُو آبادی سے گزرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اُلونے کہا کہاس وقت میں بیرکہتا ہوں'' ہلاکت ہونی آ دم پران کونیند کیسے آجاتی ہے حالانکہ مصائب کے طوفان ان کے سامنے ہیں'۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تُو دن میں کیوں نہیں نکاتا؟ کہا کہ انسانوں کے ایک دوسرے پرظلم کرنے کی وجہ سے میں دن میں نہیں نکلتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اچھا مجھے بتا کہ تُو برابر بولتار ہتا ہے اس میں تیرا کیا پیغام ہے؟ اُلونے کہا میراپیغام یہ ہوتا ہے''اے غافل لوگو! زادِراہ اوراپے سفرآ خرت کے لئے تیار ہوجاؤ۔ پاک ہے وہ ذات جس نے نور (روشنی) کو پیدا کیا''۔اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے فر مایا کہ پرندوں میں اُلوسے زیادہ انسانوں کا خیرخواہ اور ہمدردکوئی نہیں ہے اور جاہلوں کے دلوں میں اُلو سے زیادہ کوئی پرندہ برانہیں ہے۔

ألويء متعلق ابك مسئله

فناوی قاضی خان میں لکھا ہے کہ اگر اُلو کے بولنے پر کسی نے کہا کہ کوئی شکھس مرجائے گابعض فقہاءنے کہا ہے کہ اس جملے کا کہنے والا کفر کی حدود میں داخل ہوجائے گالیکن دوسرے فقہاءنے یہ تفصیل کی ہے کہ اگر اُس نے بدفالی کی نیت سے یہ جملہ کہا ہے تب تو وہ کا فر ہوجائے گاور نہیں۔

ھلمۃ کی جمع ھام اور ھامات آتی ہے۔میم کی تخفیف کے ساتھ ہے اور تشدید کے ساتھ ھام کی جمع ھوام ہے جس کے معنی سانپ کچھو وغیرہ کے ہیں بلکہ تمام حشرات الارض (زمین کے کیڑے مکوڑوں) کو کہتے ہیں اور ابوداؤ دطیالی نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت کی ہے جس میں ''ھوام'' کا ذکر ہے۔

'' حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ بیسانپ جنات میں سے بھی ہوتے ہیں لہذااگرتم سے کوئی ان کودیکھے تو اس کو تین مرتبہ تنگی میں مبتلا کرے''نہا یہ'' میں لکھا ہے کہ تنگی کا مطلب بیہ ہے کہ اس سے کہے کہ''اگر تُو دوبارہ یہاں آیا تو تیرے لئے بیہ جگہ تنگ ہوجائے گی۔لہذااگر ہم مجھے تلاش کر کے بھگا کیں یا ماریں تو ہمیں پھر برا بھلانہ کہنا''۔ اور بخاری ابوداؤ دُنر مذی نسائی ابن ماجه میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے:۔

'' حضور اگرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو ان کلمات سے اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے۔ ''اعیبہ کے مما بسکیلمات اللّٰہ من کل شیطان و ہامہ و من کل عین لامہ ''(کہمیںتم دونوں کواللہ تعالیٰ کے کممل کلمات کے فقر اللہ کی بناہ میں دیتا ہوں ہر شیطان اور سانپ' بچھو وغیرہ سے اور ہرفتم کی نظرید سے ) پھر آپ فر مایا کرتے تھے کہ تمہارے والد حضرت ابراہیم'' ، حضرت اساعیل وحضرت اسحاق علیہا السلام کو انہی کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بناہ دیا کرتے تھے''۔
خطابی نے لکھا ہے کہ ہوام' ھامتہ کی جمع ہے اس سے زہر یلے جانور مراد ہیں جیسے کہ سانپ بچھو وغیرہ۔

ایک اعتراض اوراُس کا جواب

اب یہاں اگر کوئی کہنے گئے کہ اس حدیث میں ہامہ موجود ہے معلوم ہوا کہ ہامہ کی کچھ نہ کچھ حقیقت اوراہلِ عرب کا وہ خیال صحیح ہے جبھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ھامتہ سے بناہ مانگی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ھامتہ جس سے اہلِ عرب بدفالی لیا کرتے سے تھے تخفیف المیم کے ساتھ ہے اور یہاں حدیث میں جس سے بناہ مانگی ہے وہ بتشد یدالمیم ہے اور اس سے مراد سانپ بچھووغیرہ زہر یلے جانور ہیں۔

نیز خطابی نے یہ بھی تحریر کیا ہے کہ یہ بھی احتمال ہے کہ هامتہ سے مراد ہروہ چیز ہے جواذیت پہنچانے اور تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے۔ ہَمَّ مُنِهَمُّ سے جس کے معنی ارادہ کرنے کے ہیں گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اعیب نہ کھما من مشر کل مَسمَة یَهَمُّ بِالاذی یعنی ہراُس چیز کے شرسے اللہ پناہ مطلوب ہے جوگز ند پہنچاسکتی ہو۔

بكلمات الله التَّامَة قرآن كے غير خلوق ہونے كى دليل

نیز خطابی نے یہ بھی تحریر فرمایا ہے کہ امام احمد بن طبل رحمتہ اللہ علیہ فرمان نبوی 'ب کے لمصات اللّٰہ التعاصات ''سے اس بات پر استدلال کیا کرتے تھے کہ قرآن غیرمخلوق ہے کیونکہ کے لمصات اللّٰہ التعامة سے مراد قرآن کریم ہے اور حضورا کرم کی عادت شریفہ میتھی کہ آپ بھی کسی مخلوق سے بناہ نہیں ما تکتے تھے۔ کہ آپ بھی کسی مخلوق سے بناہ نہیں ما تکتے تھے معلوم ہوا کہ قرآن غیرمخلوق ہے درنہ آپ بھی کسی مخلوق سے بناہ نہیں ما تکتے تھے۔ حضرت کعب بن عجر ہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ:۔

'' فَسَمَنُ کَانَ مِنْکُمُ مِوِ یُضًا اَوُبِهِ اَذًی مِنُ ڈاُسِهِ''میرے سلیے میں نازل ہوئی ہے' میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔
آپ نے فرمایا قریب آ جاؤ' میں قریب ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا قریب آ جاؤ۔ پھر میں اور قریب ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے کعب! تمہارے سرکی جو میں تم کو تکلیف دیتی ہیں (حضرت عبدالرحمٰن بن عوف فرماتے ہیں کہ میراخیال ہے انہوں نے فرمایا کہ ہاں) پھر آپ نے مجھے روز و ماصد قے کا فدیہ یا قربانی کرنے (جو بھی آسان ہو) کا تھم دیا''۔

اس جگه هوام سے مراد جو ئیں ہیں اور سیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ:۔

''نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ اللہ تعالے نے سور حمتیں پیدا فر مائیں ہیں پھرا یک رخمت کوانسان چو پایوں جنات اور حشرات الا رض میں تقسیم کر دیا۔ جس سے ان میں ہاہم مہر بانی اور رحم دلی کا معاملہ ہے اور اس رحمت کی بناء پر جانور اپنے بچوں سے بیار کرتے ہیں اور دوسری ننا نوے رحمتیں اللہ تعالے نے اس لئے بچار کھی ہیں کہ ان سے قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم فر مائے گا''۔ اور''احیاء''میں یوم جمعہ کی فضیلت میں لکھا ہے کہ:

'' کہاجا تا ہے کہ پرندےاور دیگر جانور جمعہ کے دن ایک دوسرے سے ملتے ہیں' پھرآ پس میں سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں سلام یوم صالح (آج کا دن بہت اچھاہے)۔

سانپ نچھووغیرہ سے حفاظت کے لئے

" فردوس الحكمت "مين لكها م كه قرآن شريف مين ايك آيت م جواس كوپڙه لے سانپ بچھو محفوظ رہتا ہے۔وہ آيت بيد مين اين آيت م جواس كوپڙه لے سانپ بچھو محفوظ رہتا ہے۔وہ آيت بيد مين آيت ہے در "اِنّي تَوَ كُلُتُ عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيْمٍ "" مين دوسراعمل ايک دوسراعمل

نیز ابن ابی الدنیا'' کتاب الدنیا'' میں رقمطراز ہیں کہ افریقہ کے ایک حکمران نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی خدمت میں خطاکھا جس میں اُس نے حضرت سے سانپ بچھووک کی شکایت کی تھی کہ یہاں بہت کثرت سے ہیں اورلوگ بہت پریشان ہیں کیا کیا جائے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے درج ذیل آیت کھے کر بھیجے دی کہ اس کو ہر شخص صبح وشام پڑھا کر ہے۔ جائے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے درج ذیل آیت کھے کر بھیجے دی کہ اس کو ہر شخص صبح وشام پڑھا کر ہے۔ "وَ مَالَنَا اَنُ لَانتَوَ سَّکُلَ عَلَى اللَّهِ وَ قَلَدٌ هَدُنَا سُبُلَنَا الایه" پارہ نمبر ۱۳ سورة ابراہیم آیت نمبر ۱۲

ایک سیاح جوسانپ اور در ندوں سے نہیں ڈرتا تھا

اور '' کتاب النصائے'' میں ہے کہ ایک سیاح ہراس خوفناک چیز کے پاس بے خطر چلا جاتا تھا جس ہے عموماً مسافر ڈراکرتے ہیں اور سانپ پچھوؤں سے بالکل اپنی تھا ظت نہیں کرتا تھا'نہ در ندوں سے ڈرتا تھا۔ لوگوں کواس عمل سے تعجب ہوااور انہوں نے اُسے ڈرایا کہ خود فر بی میں مبتلا نہ ہو کہیں کوئی خطرہ پیش آ سکتا ہے۔ کہنے لگا کہ مجھے اپنے معاملہ میں بصیرت اور تجر بہ حاصل ہے اور دراصل قصہ یوں ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنے چند دوستوں کے ساتھ سودا کر بن کر تجارت کے سفر میں اُکلا۔ ایک جگہ دیہاتی گئیر سے رات کو ہمارے اردگر دچکر لگایا کرتے تھے اور تاک میں گئے ہوئے تھے۔ میں اپنے ساتھوں میں سب سے زیادہ جاگتا تھا اور کثر ت سے ذکر کیا کرتا تھا۔ میں ایک دیمنوں دیہاتی مختص کے ساتھ جاگ کر پہرہ دے رہا تھا۔ جس کا نام صلاح الدین تھا۔ جب اُس نے میری بیحالت دیکھی تو مجھے جا کہ حضور مسلی اللہ علیہ وسلی سے دیا تھا۔ بیاتی محضور کے ساتھ جاگ کر پہرہ دے رہا تھا۔ جس ای طرح پڑھ کر سوگیا۔ اچا تک ایک شخص مجھے جگانے لگا۔ میں گھراگیا۔ میں انہوا؟

کہنے لگا کہ میرا ہاتھ تمہارے سامان سے چپک گیا ہے۔ میں نے جب غور سے دیکھا تو دیکھا کہ اس چور نے وہ گھڑی مجاڑر کھی تھی جس پر میں سور ہاتھا اور اس میں ہاتھ ڈال کر کپڑے نکالنا چاہتا تھا۔ گراپنا ہاتھ نکال نہ سکا۔ میں نے اپنے سردار کو جگایا اور اسے صور سے حال سے خبر دار کیا۔ پھراس سے درخواست کی کہ اس کے لئے آپ دُعا کر دیں۔ اس نے کہا کہتم اس سلسلہ میں دُعا کرنے کے زیادہ حق دار ہو۔ کیونکہ تمہاری ہی وجہ سے بیاس مصیبت میں پھنسا ہے۔ چنا نچہ میں نے دُعا کی اور اُسے اس سے نجا س کی اور اس آ دمی کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ میری نظروں میں آج بھی وہ ہاتھ ہے جس میں د بنے کی وجہ سے خون کی سیا ہی جھلک رہی تھی۔

اورای کتاب میں یہ بھی لکھاہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پرای مرتبہ درود بھیجاللہ اس کے اسّی سال کے گناہ بخش دیں گے۔ صحابہ نے پوچھااے اللہ کے رسول! ہم آپ پر کس طرح درود بھیجیں؟ تو آپ نے فر مایا کہو: "اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبُدِ کَ ورَسُولِکَ النَّنِیَ الْاُمِی وَعَلَی اللهِ وَ صَحْبِهِ وَ سَلّمُ" حضرت صديقي اكبره كاحضورصلي الله عليه وسلم برايني جان قربان كرنا

نیز روایت ہے کہ حضرت ابو بمرصد ایق رضی اللہ عنہ جب غارِ تو رہیں پنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ سے حضرت ابو بھر غار کے اندرجلدی ہے تھس گئے اوراس میں منہ کے بل گر کر لیٹ گئے ۔ جب حضور کو پہتہ چلا تو آپ نے بو چھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت ابو بکر ٹنے فر مایا کہ میں نے چاہا کہ اگر اس میں کوئی موذی جانور ہوتو اپنی جان فدا کر کے آپ کو بچالوں اور بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک فیمتی چا در تھی اس کو بچاڑ اور بچاڑ کر سوراخوں کو بند کر دیا ۔ جب ایک سوراخ بچ گیا اور چا در حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک فیمتی چا در تھی اس کو بچاڑ اور بچاڑ اور بھاڑ کر سوراخوں کو بند کر دیا ۔ جب ایک سوراخ بچ گیا اور چا در کے گئر ہے ختم ہو گئے تو اس پر اپنے بیر کی ایر می کہ اور چھا تو تعلیف کی شدت ہے آ بھوں سے آ نسوں رواں ہو گئے جو رضار بنوت پر گر ب علیہ وسلم کا سرمبارک آپ کی گود مبارک میں تھا تو تکلیف کی شدت ہے آ بھوں سے آ نسوں رواں ہو گئے جو رضار بنوت پر گر ب اس جگہ آپ نے بیدار ہوکر جب صورتِ حال دیکھی اور پو چھا۔ تو حضرت ابو بکر نے بتلا یا کہ سی چیز نے بیر میں کا ٹ لیا ہے ۔ حضور تے اس جگہ اپنالعاب دبن لگادیا اور تکلیف فورا ختم ہوگئی۔

شرعيظم

اس کا کھانا حرام ہے۔

تعبير

ھامتدد کھنا 'فرماں بردارعورت کی نشانی ہے اور بعض نے کہاہے کہاس سے مرادزانیہ عورت ہے۔

# ٱلْهُبَعُ

مبع: افٹنی کے آخری بچے کو کہتے ہیں جس کے بعدافٹنی ادر کوئی بچہنہ جنے مونث کو هبعه کہتے ہیں

الهبُلَعُ

(سلوقی کتا)'' یہ کتا شکار میں مشہور ہے۔ کتے کے متعلق باب الکاف میں کلب کا بیان گزر چکا ہے۔ (سلوں ایک جگہ کا نام ہے جہاں کے اچھے شکاری کتے مشہور ہیں)

### الهجاة

(مینڈک) بیابن سیدۃ کا قول ہے کہ هجاۃ مینڈک کو کہتے ہیں۔ورنہ شہور بیہ ہے کہ مینڈک کو '' ھے اجۃ'' کہتے ہیں۔باب الضاد میں اس کابیان ہو چکا ہے۔

### الهجرس

(لومڑی کا بَچِهِ)''هـجـر س'':لومڑی کے بچہ کو کہتے ہیں بعض نے کہا ہے کہ ہجرس ریچھ کے بچے کو کہتے ہیں۔ابوزیدنے کہا ہے کہ هجرس بندرکوکہاجا تا ہے۔ حدیث میں ہے کہ عینیہ بن حصن فزاری نے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا پیر پھیلا رکھا تھا۔حضرت اُسید بن تھنیر پنے یہ د کیچے کر فر مایا کہا ہے''لومڑی کے بچۂ'' کی آنکھ(عینیہ سے کنا یہ کرکے ) تو نے اپنا پیرحضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے پھیلا رکھا ہے۔ سی عامر بن طفیل اور اربد کا عبرت انگیز واقعہ

"استیعاب" میں حضرت اُسید بن حضرت اُسید بن حضرت اُسید بن حضرت اُسید بن حضرت التحالیہ و کم کا خدمت میں آئے اور آکر کہا کہ مدینہ کی کھوروں میں جمیں بھی ایک حصہ ملنا جا ہے۔ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ دینے سے انکار کردیا تو عام طفیل نے دھم کی دی اور کہا کہ میں آپ کے مقابلہ میں مدینہ کو مضبوط گھوڑوں اور بہا درنو جوان شہواروں سے بجر دوں گا۔ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دُعافر مائی کہا سالہ بن طفیل کے شریت تو میری حفاظ تا فرمالہ اسید بن حفیررضی اللہ عنہ نے نیزہ اٹھا اور اس کے ذریعہ ان دونوں (عام بن طفیل اور اربدم کے سرمیں ضرب لگانے گلے اور فرماتے جاتے ہے 'اسو جا ایھا المھ جسوسان' اے لومڑی کے بچوتم دونوں یہاں سے فکل جاوکہ اس عام نے کہا کہ تمہمارے والدہ سے تم کو کیا واسط ؟ میرے باپ کی موت کفر پر ہوئی تھی ، پس اسمعی سے پوچھا گیا کہ جبکہ میں تم سے بہتر ہوں اور میرے والدسے تم کو کیا واسط ؟ میرے باپ کی موت کفر پر ہوئی تھی ، پس اصمعی سے پوچھا گیا کہ جبکہ میں تم سے بہتر ہوں اور میرے والدسے تم کو کیا واسط ؟ میرے باپ کی موت کفر پر ہوئی تھی ، پس اصمعی سے پوچھا گیا کہ جبکہ میں تم سے بہتر ہوں اور میرے والدسے تم کو کیا واسط ؟ میرے باپ کی موت کفر پر ہوئی تھی ، پس اصمعی سے پوچھا گیا کہ جب کہ اللہ تعالی نے ایک بھی تھی جوار بد پر گری اور اسے جلا کر خاکسترکر دیا اور اُس کے اونٹ کو بھی خاک کا تو وہ بنا ایک رائے میں طاعون کا مرض پیدا ہو گیا اور بن سلول کی ایک عورت کے گھر میں اسے موت نے آکر دبوج لیا اور 'نے بندی سلول عدہ کعدہ البعیں و موتاً فی بیت سلولیہ ''سے بی قصہ شہور ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اونٹ کی طرح عام کو طاعون ہو گیا اور سلولی عورت کے گھر میں اسے موت نے آکر دبوج لیا اور 'نے ہوئی۔ سلولی عورت کے گھر میں اسے موت نے آکر دبوج لیا اور 'نے ہو گیا اور کے سوسے میں موت واقع ہوئی۔

عامر كامسلمان ہوتا ثابت نہيں

متغفری نے اپنی کتاب میں لکھاہے کہ عامر بن طفیل بعد میں مسلمان ہو گیا تھا مگریہ وہم اور دھو کہ ہے۔ بعض نے کہاہے کہ حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم سے نصیحت کی درخواست کی تو آپ نے فر مایا تھا:

" يا عامر افس الا سلام واطعم الطعام واستحى من الله حق الحياء و اذا اسأت فاحسن فان الحسنات يذهبن"

السسیے۔۔ات :۔کہاے عامر سلام کورواج دؤ بھوکوں کو کھا تا کھلاؤاوراللہ سے حیا کرتے رہوجیہا کہ اُس کاحق ہے۔جبتم کوئی برائی کروتواس کے بعد نیکی کرلیا کرو۔کیونکہ نیکیاں برائیوں کومٹادیتی ہیں۔

گرحقیقت بیہ کہ بیوہم اور دھوکہ ہے۔عامر نے ایک لمحہ کے لئے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔اس بات پر تمام ناقلین تاریخ صحابہ کا اتفاق ہے۔اوراَر بدجس کا ذکر آیا ہے بیہ حضرت لبیڈ شاعر کا بھائی تھا۔حضرت لبیڈ نے اسلام قبول کرلیا تھا اور اسلام تک زندہ رہے۔اس ساٹھ سال کے عرصے میں آپ نے کوئی شعر نہیں کیا۔

ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عند نے ان سے شعر گوئی ترک کرنے کا سبب پوچھا انہوں نے جواب دیا کہ جب اللہ تبارک ہوتعالی نے مجھے سور ہ بقر ہ اور سور ہ آل عمران کاعلم دے دیا پھر مجھے شعر کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت عمر نے اس جواب سے خوش ہو کراُن کے وظیفہ میں پانچے سودر ہم کا اضافہ فرما دیا اور اس اضافہ کے بعد آپ کا وظیفہ اڑھائی ہزار در ہم ہوگیا۔ جب حضرت معاوید معاوید کا دورِ خلافت آیا تو آنہوں نے ان کے وظیفہ میں سے پانچ سو کی رقم کم کرنی چاہی۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ حضرت عمرؓ نے جواضافہ کیا تھا آئی کی کیا ضرورت؟ لبیدؓ نے کہا کہ میری موت کا وقت قریب آچکا ہے اور میرے مرنے کے بعداضافہ اور معمولی وظیفہ سب آپ ہی کا ہوجائے گا حضرت معاویۃ پراس جواب سے رفت طاری ہوگئ۔ اور تخفیف وظیفہ کا ارادہ آپ نے بدل دیا۔ اس واقعہ کے چند ہی ونوں بعد حضرت لبیدؓ کی وفات ہوگئ۔

کہاجاتا ہے کہ حضرت لبیدرضی اللہ عند نے اسلام لانے کے بعد صرف ایک شعر کہا ہے اور وہ یہ ہے:۔
الحمد لله اذلم یاتنی اجلی حتی لبسست مِن الاسلام سر بالا خدا کا شکر واحیان ہے کہ میری موت اس وقت تک نہیں آئی جب تک میں نے جامئہ اسلام زیب تن نہیں کرلیا۔ اور بعض کا کہنا ہے کہ وہ شعریہ ہے ۔

وقد سئمت من الحياة طويلا سِوال هذا الناس كيف لبيد كمين اس زندگي اوراس كي درازي اورلوگول كياس وال عديد تُوكيما عيام الكيامول ــ كياس وال عديد تُوكيما عيام الكيامول ــ كياس وال علي كيابيد تُوكيما عيام الكيامول ــ كياس وال علي كياس والكيام والكي

# الهجرع

ابن سیدہ نے یہی لکھا ہے۔ هجر عسلوقی کتے کو کہتے ہیں۔

# الهجين

هجین:اس دو غلے ( دونسلی ) اونٹ یا آ دمی کو کہتے ہیں جس کی مال مجمی ہواور باپ عربی ہو۔

# ٱلۡهُدُ هُدُ

ھُدھُد :ہدہدایکمشہور پرندہ ہے۔جس کے بدن پرمختلف رنگ کی دھاریاں ہوتی ہیں۔اس کےسر پرتاج ہوتا ہے۔اس کی کنیت ابوالا خبار ٔابوثمامتۂ ابواالر بیچ 'ابوروح' ابوسجا ڈابوعباد ہے۔اس کوھد اھد بھی کہتے ہیں۔

یفطرتابد بوداراور بد بو پسند پرنده ہے۔ بیا پنا گھونسلہ گندی جگہوں پر بنا تا ہے اورعادت اس کی تمام ہی جنسوں کی ہے۔ اہل عرب کا اس کے متعلق کہنا ہے کہ بیز مین کے بنچے پانی کواس طرح دیکھ لیتا ہے۔ جس طرح انسان گلاس کے اندر پانی دیکھ لیتا ہے۔ حضرت سلیمان کی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیشینگوئی

نیزیہ پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا پانی کے سلسلہ میں رہبرتھا۔ اسی وجہ سے اس کی عدم موجود گی میں اس کی تلاش کی گئی تھی اور ہدہا حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہدہا حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو آپ نے بچ کی نبیت سے سرز مین مکتہ المرمہ کی طرف سفر کا ارادہ کیا لہذا رخت سفر با ندھا اور اپنے ساتھ السان جنات شیاطین پرندے اور دیگر جانوروں کو ساتھ لیا جس کی وجہ سے لشکر سوفر سخ کے دائر سے میں پھیل گیا۔ ہوا ان کو اڑا کر لے چلی اور آپ حرم میں پہنچ ہوئے۔ اور جتنے دنوں قیام کا ارادہ تھا قیام فر مایا اور اپنے قیام کے دوران روز انہ مکہ مکر مہ میں پانچ ہزار اونٹنیاں پانچ ہزار بیل اور ہیں ہزار

بكريان ذرج كياكرت تقے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے پاس موجود قوم کے سرداروں سے کہا کہ بہی جگہ ہے جہاں فلاں فلاں صفت کے نبی پیدا ہوں گے۔ انہیں گے اوران کا رعب و دبد بہا یک ماہ کی مسافت تک پہنچ جائے گا۔ حق کے معاملہ میں رشتہ داراور اجنبی ان کے یہاں برابر ہوں گے۔ انہیں کی ملامت کرنے والے کی ملامت کرنے والے کی ملامت کے چہنقصان نہ دے گی ۔ لوگوں نے دریا فت کیا کہ است کرنے والے کی ملامت کہ تھا ہوا کے گا اور اُن پر ایمان لے آئے گا ۔ لوگوں نے سوال کیا کہ ہمارے اور ان کی تشریف پر۔ وہ بڑا خوش نصیب ہوگا جو ان کے زمانہ کو پائے گا اور اُن پر ایمان لے آئے گا ۔ لوگوں نے سوال کیا کہ ہمارے اور ان کی تشریف آوری درمیان کتنی مدت باقی ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ ایک ہزار سال لہذا جو یہاں موجود ہیں وہ غیر حاضر لوگوں تک میری یہ بات پہنچا دیں وہ انبیاء کے سردار اور خاتم انبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جج کے ارکان مکمل کرنے تک مکہ میں مقیم رہے۔

حضرت سليمان كاليمن كاسفراور ملكه بلقيس

پھرضج سویرے مکہ مکر مدسے یمن کے لئے روانہ ہو گئے درمیان میں صنعاء میں دو پہر کا وقت ہو گیا۔ بیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سواری ( ہوا ) کا کمال تھا ورنہ اس وقت کی عام سواریوں کے لحاظ سے بیا لیک مہینہ کی مسافت تھی۔ وہاں کی سرز مین کی سر سبزی وشادا بی د کیھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہیں پڑاؤ ڈالنے کا ارادہ کرلیا تا کہ نماز بھی اوا کرلیں اور کھانے سے بھی فارغ ہوجا کیں۔ جب حضرت سلیمان سیمان نے وہاں پڑاؤ ڈال دیا تو ہد ہدنے سوچا کہ حضرت سلیمان تو یہاں تھم رکئے اب مجھے ذراسیر کرلینی چاہیے۔

چنانچے فضاء میں بلند ہوکر دُنیا کے طول وعرض کا جائزہ لیا اُردائیں بائیں نظر ڈالی اور اُسے بلقیس کا باغ نظر آگیا لہذا سبزہ د کیے کر ہد ہد وہاں پہنچ گیا۔ اتفاق سے وہاں ایک یمنی ہد ہد پہلے سے موجود تھا۔ اس یمنی ہد ہد سے ہد ہد سلیمان کی ملاقات ہوئی۔ حضرت سلیمان کے ہد ہد کا نام''یعفور نے کہا کہ میں ملک شام سے حضرت ہد ہد کا نام''یعفور نے کہا کہ میں ملک شام سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہمراہ آیا ہوں۔ یمنی ہد ہدنے یو چھا سلیمان کون ہیں؟ یعفور نے کہا کہ سلیمان شیاطین پرندوں اور جانوروں اور ہواؤں کے بادشاہ ہیں اور یعفور نے حضرت سلیمان کی شان وشوکت اور تمام چیزوں کی تا بعداری وغیرہ کا تذکرہ کیا۔ پھر یعفور نے یمنی ہد ہد سے یو چھا کہ آپ کہاں کے باشندے ہیں؟

یمنی ہد ہدنے کہا کہ میں اسی شہر کا باشندہ ہوں اور یہاں بلقیس نام کی ایک ملکہ ہے جس کے زیر تگین بارہ ہزار سپہ سالار ہیں اور ہر سپہ سالار کے ساتھ ایک لاکھ جنگ جو سپاہی ہیں آپ میرے ساتھ چلیں تو میں آپ کو بلقیس کامل وغیرہ دکھاؤں ۔ یعفورنے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں نماز کے وقت سلیمان "کو پانی کی ضرورت پڑے تو مجھے تلاش نہ کریں اور مجھے نہ پائیں تو برا ہوگا۔ یمنی ہد ہدنے کہا کہ اگرتم ملکہ بلقیس کی خبرا ہے آتا کو دو گے تو وہ خوش ہو جائیں گے۔

چنانچہ یعفوراس کے ساتھ بلقیس کی سلطنت اور وہاں کے حالات کا پیۃ لگانے کے لئے چلا گیا اور حضرت سلیمان ی کے پاس عصر کے بعدوا پس ہوا۔

دوسری طرف حضرت سلیمان " نے جہال پڑاؤ ڈالا تھا وہاں پانی نہیں تھا۔ پانی کی ضرورت ہوئی تو انسانوں 'جناتوں اور شیاطین کو پانی تلاش کرنے کا تھم دیا مگر کوئی پانی کی خبر نہ لا سکا۔ پھر پرندوں کی حاضری لی اور جب ہد ہد کونہ پایا تو پرندوں کے سردار گدھ کوطلب کیا اور اس سے ہد ہدے متعلق دریافت کیالیکن سردار کو بھی ہد ہد کا پتہ نہ تھا۔اس وقت حضرت سلیمان " کو بڑا غصہ آیا اور فرمایا:۔ "لاأُعِذَّبِنَّه عَذَاباً شَدِيُداً أَوُلا ذُبَحَنَّه أَوُلَيَاتِيَنِّي بِسُلُطْنِ مُبِيُنِ". (كه مِن أَسے خت سزادوں گایا أے ذِنْ كردوں گایاوه كوئی واضح عذر لے كرآئے)

### حضرت سليمان كايرندون كوسزادينا

حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کوان کے مناسب حال سزا دیا کرتے تھے تا کہ ان کے ہم جنسوں کوعبرت ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان میں پرندوں کو بیسزا دیتے تھے کہ اُن کے پراور دُم نوچ دیتے تھے اور دھوپ میں اس حال میں ڈال دیتے تھے اب وہ نہ تو چیونٹیوں سے اپنا بچاؤ کرسکتا تھانہ کیڑوں سے دفاع کرسکتا تھا۔

ایک قول میہ ہے کہ تارکول لگا کراہے دھوپ میں چھوڑ دیا جاتا تھا۔ایک قول میہ ہے کہ پرندے کو چیونٹیوں کو کھانے کے لئے دے دیا جاتا تھا۔ بقول بعض پنجرہ میں بند کر دیا جاتا تھا۔ بقول دیگراس کے اوراس کے متعلقین میں تفریق وجدائی کر دی جاتی تھی۔ دوسری جنس کے پرندوں کے ساتھاس کار ہنالازم کر دیا جاتا تھایا غیر ہم جنس کے ساتھا ہے پنجرہ میں بند کر دیا جاتا تھا۔

یا بعض کے قول کے مطابق اپنے لوگوں کی خدمت اس پرلازم کردی جاتی تھی۔ بقول بعض اس کا جوڑا (بطورسزا کے ) کسی بوڑھے سے لگادیا جاتا۔ بہت سے اقوال ہد ہدکی سزامیں وار دہوئے ہیں۔

### ايكمضحكه خيزميز باني كاقصه

قزوینی نے حکایت بیان کی ہے کہ ایک دن ہد ہدنے حضرت سلیمان سے کہا کہ میراارادہ ہے کہ آپ کی میز بانی کروں۔حضرت سلیمان نے کہا۔ صرف میری؟ ہد ہدنے کہانہیں بلکہ آپ اور آپ کے ساتھ آپ کا پورالشکر فلاں دن فلاں جزیرے میں میرے مہمان ہوں گے۔ چنانچے حضرت سلیمان نے دعوت قبول کرلی اور معینہ وقت پرمقرہ جگہ پہنچے۔ ہد ہدوہاں موجود تھا۔ ہد ہدنے پروازکی اور ایک

ٹڈی کا شکارکر کے اُسے مارڈ الا اوراس ٹڈی کوسمندر میں ڈال دیا اور مخاطب ہو کر کہا۔اے اللہ کے نبی! آپ اپنے لشکر کے ساتھ تناول فرمائیے جس کے حصہ میں گوشت نہ آئے اسے شور بہتو مل ہی جائے گا۔اس مصحکہ خیز مہمانی پر حضرت سلیمان اور آپ کالشکرا یک سال تک یا دکر کرکے ہنتے رہے۔

۔ حضرت عکرمٹ کا بیان ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہد ہد کی غلطی سے اس لئے درگز رکیا تھا کہ ہد ہدا ہے ماں باپ کا بہت فرماں بردارتھا کہ ہد ہد بڑھا ہے میں اپنے ماں باپ کے لئے رزق تلاش کر کے لا تا اور اُن کے منہ میں بچوں کی طرح کھلا تا تھا۔

جاحظ نے لکھا ہے کہ بیر پرندہ نہا ہے وفا دار وعدہ پورا کرنے والا اور محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر اس کی مادہ کہیں چلی جائے تو بیتنہا کچھ نہیں کھا تا پیتا اور نہ کھانے پینے کی چیزیں تلاش کرتا ہے اور برابر بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ مادہ اُس کے پاس لوٹ آئے۔اگر مادہ کی حادثہ کا شکار ہوجائے اور پھر وہ واپس نہ لوٹ سکے تو پھر کسی مادہ سے دوبارہ وطی نہیں کرتا ہے اور تا زندگی اپنی مادہ کے میں روتا رہتا ہے۔ اس حال میں صرف بقد رسد رمتی کھا تا ہے جس سے جان آئے جائے۔ کچھ پیٹ بھر کرنہیں کھا تا پیتا یہاں تک کہ موت کے منہ میں پہنچ جا اہے اور اس حال میں اُسے بری آسانی سے کوئی بھی پکڑ سکتا ہے۔ '' کتاب الکامل' اور پہنٹی کی شعب الا بمان میں درج ہے کہ نافع بن ازرق نے حضرت ابن عباس کے ساتھ اور کئی دولت اور ساری چیزیں ان کی خدمت گارتھیں۔ پھر بھی ہد ہد جیسے معمولی پرندہ کی ان کو کیا ضرورت پڑگئی کہ اہتمام کے ساتھ اسے پال رکھا تھا اور ہر وقت اُس کا خیال رکھتے تھے۔

حضرت ابن عباس نے جواب دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کوسفر میں جا بجا پانی کی ضرورت پڑتی تھی اور ہد ہد پانی کوز مین کے نیچے د مکھ لیا کرتا تھا۔ابن ازرق نے کہا کہ اے علم دان! تھہر جائے ہد ہدا یک اُنگل زمین کے نیچے چھپے جال کوتو د مکھ نہیں سکتا پھرز مین کی تہہ میں پانی کیسے د مکھ سکتا ہے؟ حضرت ابنِ عباس نے فر مایا کہ جب موت کا فرشتہ آ جا تا ہے تو نگا ہیں اپنا کام کرتا بند کردیتی ہیں۔

س بافع ابن ازرق جس کا ذکر یہا آیا ہے خوارج کے ایک ذیلی فرقہ کا بانی مبانی تھا جس فرقہ کا نام اس کی نبیت سے

د'اَذَارَفَه'''ہے۔جس کے زدیک حضرت علی خکم بنائے جانے سے پہلے امام عادل تھا ہے اور جب حکم بنادیے گئے تو پہلے امام عادل تھا ہے اور جب حکم بنادیے گئے تو پہلے اور حضرت علی کی تعیر کے اور حضرت علی اور کھنے کو کہتا ہے۔ ان اور کو کہتا ہے۔ ان اور کو کھنے والے پر حد جاری کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے دیگر خیالات وعقائد ہیں۔

# ایک خواب اوراس کی تعبیر

کہاجاتا ہے کہ حافظ حدیث امام ابوقلا بہ جس کا نام عبدالملک بن محمد رقاشی ہے۔ جس وقت بدا پنی ماں کیطن میں تھے ان کی ماں نے خواب دیکھا کہ اُن کے خواب کی تعبیر بتائی کہ اگرتم اپنے خواب میں تجی ہوتو تمہاراایک لڑکا بیدا ہوگا جو نمازیں کثرت سے پڑھے گا۔ چنانچہ بیدا ہوکر جب امام ابوقلا بہ بڑے ہوئے تو روزانہ چارسور کعتیں پڑھا کرتے تھے اور اپنے حفظ سے انہوں نے ساٹھ ہزار حدیثیں بیان کی ہیں اور دوسوچھ تر ۲۷ سے میں وفات پائی۔اللّٰداُن پر رحمت کی بارش نازل فرمائے۔

ېد بد کا تحکم شرعی

ایک قول بیہ ہے کہ اس کا کھانا حلال ہے کیونکہ امام شافعیؒ ہے اس سلسلے میں فدید کا وجوب منقول ہے۔اگر کوئی شخص حرم میں یا کوئی ہے۔ محرم اسے شکار کر لے۔ کیونکہ ان کے نز دیک فدید کا واجب ہونا صرف حلال جانور کے شکار میں ہے۔ گرضیح قول بیہ ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے۔ کیونکہ اس کی بدیو کی بناء پر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کھانے ہے منع فرمایا ہے۔

الامثال

اہل عرب کہتے ہیں اَلْبِصَـرُ مِنُ هُدهُد (ہرہدے زیادہ قوت بصارت رکھنے والا) کیونکہ پہلے گذر چکا ہے کہ ہدہدز مین کے پنچ پانی دکھے لیتا ہے اس طرح کہا جاتا ہے اسجد من هدهد (ہرہدے زیادہ تجدے کرنے والا) طبی خواص

اگر کسی گھر میں اس کے پروں کی دھونی دے دی جائے تو وہاں سے کیڑے مکوڑے بھاگ جائیں گے۔ ہد ہدکی آنکھا گرکوئی بھولنے والا اپنی گردن میں لٹکا لے تواسے بھولی ہوئی چیزیا دآ جائے گی۔اسی طرح اگراس کا دل بھون کر سنداب میں ملا کر کھالیا جائے تونسیان دور کرتا ہے اور قوت حافظ کے لئے نافع ہے۔ ذہمن تیز کرتا ہے۔ ذہمن ود ماغ تیز کرنے والی دواؤں میں سب سے عمدہ ہے اور اس میں کسی نقصان کا خطرہ بھی نہیں رہتا ہے۔اگر کوئی آ دمی دس ہد ہدلے کراور ان کے بال و پرنوچ کر کسی مکان یا کسی دو کان میں ڈال دے تو وہ مکان یا دو کان ہمیشہ کے لئے غیر آباد ہوجائے اور ویران ہوجائے۔

اگر ہدہدی آنتیں لے کرکسی نکیروالے پر لئکا دی جائیں تو اُسے فائدہ پنچے۔اگر ہدہددمردہ کی چونچ لے کراس کی کھال کواس کی چونچ پر چڑ ھادیا جائے تو جب تک ہے چونچ کسی کے پاس بہتی جائے گا تو وہ اس کا خیر مقدم کرے گا۔ اس کا احترام کرے گا اور اس کی ضرور توں کو پورا کرے گا۔ اگر کوئی ہد ہد کے گھونسلہ کی مٹی لے کر قید خانہ میں قووہ اس کا خیر مقدم کرے گا۔ اس کا احترام کرے گا اور اس کی ضرور توں کو پورا کرے گا۔ اگر کوئی ہد ہد کے گھونسلہ کی مٹی لے کر قید خانہ میں قال دے تو تمام قیدی اس وقت باہر آ جائیں گے۔ اگر اس کا ایک پنچہ لے کر کسی بچہ کی گردن میں لؤکا دیا جائے تو اُسے بھی نظر نہ لگے اور اس کے گردن میں رہنے تک وہ عافیت کے ساتھ رہے۔ اگر کوئی اُس کی دم لے کر اس میں ذراسا اس کا خون لگا کسی درخت کے اوپر لؤکا دیا جائے تو وہ مرفی انڈے دینا بند کردے اور اگر تکسیروالے پر دے تو وہ درخت بھی بار آ ورنہیں ہوگیا۔ اور اگر کسی انڈ او سے والی مرفی پر لؤکا دیا جائے تو وہ مرفی انڈے دینا بند کردے اور اگر تکسیروالے پر لؤکا دیا جائے تو وہ مرفی انڈے دینا بند کردے اور اگر تکسیروالے پر لؤکا دیا جائے تو وہ مرفی انڈے دینا بند کردے اور اگر تکسیروالے پر لؤکا دیا جائے تو وہ مرفی انڈے دینا بند کردے اور اگر تکسیروالے پر لؤکا دیا جائے تو وہ مرفی انڈ جب کے بیار تون بند ہوجائے گا۔

اگرکوئی ہدہدی زبان لے کرروغن کنجد میں ڈال دے اور پھراس کواپنی زبان کے نیچے رکھ کرجس شخص ہے بھی کسی ضرورت کا مظالبہ کرے تو وہ اس کی ضررت پوری کر دے۔ اگر اس کے پرکوئی شخص اپنے پاس رکھے تو اپنے فریق مخالف پر غالب ہوا اور اس کی تمام ضرور تیں پوری ہوں اور ہرکام میں اس کوکامیا بی ہو۔ ہدہد کا گوشت پکا کرکھا نا درد قو لنج میں مفید ہے۔ ہدہد کا د ماغ نکال کرآٹے میں ملاکر اسے گوندھ لیا جا ہے اور اس سے روٹی بنا کرسائے میں خشک کر کے کسی انسان کوکھلا دی جائے اور کھلانے والی میہ کہے کہ اے فلال بن فلال میں نے نتیجہ ہد ہدکھلایا ہے اور مختج اپنی بات سننے والا اور فر ما نبر دار بنالیا ہے تاکہ تو میرے پاس اسی طرح حاضر باش رہا کرے جس طرح حضرت ملیمان علیہ السلام کا ہد ہدان کے پاس حاضر باش رہا کرتا تھا تو اس عمل کے اثر سے کھانے والا کھلانے والے سے بے پناہ محبت کرنے گئے گا۔ اگر اس کی کھال میں آپ ورز بان رکھ دے اور اس میں چونچے اور زبان ہرن کی کھال میں آپ والے یا سرخ یا کالے یا سرگیس رنگ کے اُون کے دھا گے سے با ندھ کر جس شخص کی کھھ کر اس سکھال میں میہ چونچے اور زبان رکھ دے اور اس میں میہ چونچے اور زبان رکھ دے اور اُسے سرخ یا کالے یا سرگیس رنگ کے اُون کے دھا گے سے با ندھ کر جس شخص کی کھھ کر اس سکھال میں میہ چونچے اور زبان رکھ دے اور اُسے سرخ یا کالے یا سرگیس رنگ کے اُون کے دھا گے سے با ندھ کر جس شخص کی

مہر بانی اور مجبت مطلوب ہواُس کے آنے جانے والے دروازہ کے نیچاس چڑہ کی تھیلی کو دفن کر دیتو مطلوب میں ہمدردی عمر بانی اور محبت اتن پیدا ہوجائے گی جتنی وہ چاہتا ہے۔وہ کلمات سے جیں:۔

فطيطم مارنور مانيل و صعانيل"

ہدہدکا خون اگر کسی سپی میں لے کراس کی آنکھ میں ٹپکا دیا جائے جس میں بال جم گیا ہوتو وہ بال دور ہوجا ئیں گے۔اوراگر ہدہدکوذئ کر کے اس کا دماغ نکال کرسکھالیا جائے اور اُسے باریک پلیس کر پسی ہوئی مصطلکی رومی میں ملا کراکیس عدد ورق آس خوب کوٹ چھان کر اس میں ملالیا جائے۔اس سفوف کو جے سونگھا دیا جائے وہ سونگھنے والے سے محبت کرنے لگے۔اوراگر ہدہدکی دہنی آنکھ کسی نئے کپڑے میں لپیٹ کرکوئی مختص اس کواپنے داہنے بازو پر باندھ لے تو جس کے پاس بھی جائے گاوہ اس سے محبت کرے گا اور جو بھی اسے دکھیے گا

اوراگر کسی کواپنے یا کسی اور کے بال سیاہ کرنے ہوں تو وہ ہد ہد کی آنتیں لے کران کوسکھالے پھراسے روغن کنجد میں ملا کرجس فخض کے ڈاڑھی یا سرکے بال سیاہ کرنے ہیں ان پر تین دن تک بیرتیل ملے تو وہ بالکل سیاہ ہوجا کئیں گے۔ ہد ہد کا خون گرم ہوتا ہے اگراس کے خون کو آنکھہ کی اس سفیدی پر جو بیاری کی وجہ سے ہوگئی ہو ٹرپالیس تو وہ سفیدی ختم ہوجائے گی۔اگر ہد ہدکے گود سے کو لے کر کبوتر وں کے جیمنے والے برج میں اس کی دھونی دے دی جائے تو وہاں کوئی ضرر رسال چیز نہیں پہنچ سکتی۔

۔ اگر ہدہد ذرج کرکے پورے کا پوراکسی گھر میں لٹکا لیا جائے تو اس سے گھر والوں پر جادوا ژنہیں کرے گا۔ جو محض ہر ہد کے جبڑے کا نجلا حصہ اپنے او پر لٹکا لےلوگ اس سے محبت کرنے لگیں۔اگر کسی مجنون کو اُس کے تاج کی دھونی دے دی جائے تو اُسے افاقہ ہوجائے۔ اگر نامر دیا سحرز دہ کو اُسکے گوشت کی دھونی دے دی جائے تو وہ شفایا بہوجائے۔

اور جابر نے کہا ہے کہ ہد ہدکا دل بھون کر سندا ہے ہمراہ کھانا حافظ کے لئے اکسیر ہے۔ اگر ہد ہد کے بائیں باز و کے تین پر کے کسی کے گھر کے درواز بے پر تین دن تک سورج نگلنے سے پہلے کوئی جھاڑو دیا در جھاڑو دینے والا یہ کہے کہ جس طرح اس درواز بے سے دھول اور گردوغبار دور ہو گیا ہے اس طرح فلاں بن فلانتہ اس گھر سے دور ہو جائے۔ اس عمل کے اثر سے وہ خض جس کا نام لیا گیا ہے مکان چھوڑ کر چلا جائے گا اور بھی واپس نہیں آئے گا۔ اگر ہد ہد کے بائیں باز وکو جلا کر اس کی راکھ کی شخص کے راستہ میں بھیر دی جائے تو جواس پر پیرر کھے گا بھیر نے والے سے محبت کرنے گے گا۔ اگر ہد ہد کے باز وکا ایک پر اور اس کی چونچ کوئی چڑے میں بند کر کے اپنے او پر لئکائے اور لئکاتے وقت مطلوب اور اُس کی ماں کانام لے تو وہ اس سے مجت کرنے گے اور ہد ہد کے بائیں باز وکا سب سے برائے مقبولیت کے لئے ہے۔

تعبير

ہدہدد میکناکسی مالدار عالم خص کی علامت ہے جس کی برائیاں بیان کی جاتی ہوں۔اگر کسی نے ہدہد کوخواب میں دیکھا تو وہ عزت و دولت پائے گا۔اگر کسی نے ہدہد سے گفتگو کی تو اُسے کسی بادشاہ کی طرف سے نفع حاصل ہوگا اور ابن سیرین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی ہدہد تا ویکھے تو اس کے پاس کسی مسافر کی آمد کی دلیل ہے۔ بعض کے بقول ہدہد دیکھنے سے مراد کسی ہوشیار جاسوس کا دیکھنا ہے جو بادشاہ تک حادثات کی خبر پہنچا تا ہے اور سی خبر دیتا ہے۔ بھی بھی ہدہد کا دیکھا خوف سے تفاظت بھی ہوتی ہے۔ اور ابن مقری نے کہا ہے کہ ہدہد کا دیکھنا کسی آباد گھر کے گرنے یا کسی آباد چیز کے نقصان کی نشانی ہے۔ بسااوقات سے قاصد کی

علامت ہوتا ہے اور بادشا ہوں سے قرب کی علامت ہے یا جاسوس یا کسی جھکڑ الواور بڑے عالم کی پہچان ہے۔ بھی بھی مصائب وآلام سے بچنے اور نجات پانے کی پیشین گوئی ہوتا ہے اور اللہ تعالی معرفت اور نماز روزہ کی علامت بھی بن جاتا ہے۔اگر کسی پیاسے نے ہد ہدگو پیاسا دیکھا تو اُسے پانی مل جائے گا۔

#### الهدى

ھسدی: ان جانوروں کو کہتے ہیں جنہیں حرم میں قربان کرنے کے لئے لے جاتے ہیں۔ حدی اور حدی تشدید اور تخفیف دونوں طرح ای معنی میں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدید ہیے سال جو جانور حدی کے طور پر لے گئے تھے اُن کی تعداد سوتھی۔ لیکن مسور بن مخر مداور مردان بن حکم کا کہنا ہے کہ کل ستر اونٹ تھے۔ لوگ سات سوتھے۔ اسس طرح ہراونٹ دس آ دمیوں کی طرف سے ہو جا تا ہے گر مذاور مردان بن حکم کا کہنا ہے کہ کل ستر اونٹ تھے۔ لوگ سات سوتھے۔ اسس طرح ہراونٹ دس آ دمیوں کی طرف سے ہو جا تا ہے گر مذاور مردان بن حکم کا کہنا ہے کہ کل ستر اونٹ تھے۔ لوگ سات سوتھے۔ اسس طرح ہراونٹ دس آ دمیوں کی طرف سے ہو جا تا ہے گر

"مصعب" بن ثابت سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ بخدا مجھے بیروایت پنچی ہے کہ تھیم بن حزام عرفہ کے دن مکہ مکرمہ مکے اوران کے ساتھ سوغلام تھے سواونٹ سوگا کیں سوبکریاں تھیں غلاموں کوآزاد کر دیا اور جانوروں کے متعلق تھم دیا اوران تمام جانوروں کوؤن کے کر دیا گیا"۔

صحیحین میں حضرت عائش کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک بکری حدی کے طور پرلے گئے''۔ امام شافعیؓ نے فرمایا کہ اس حدیث سے بکری کوبھی قلادہ پہنچانے کا استحباب معلوم ہوتا ہے مگرامام مالک اورامام ابو حنیفہ ٹنے فرمایا کہ بکری کے لئے قلادہ مستحب نہیں ہے بلکہ قلادہ صرف اونٹوں اور گائیوں کے لئے خاص ہے۔

علمائے کرام کا اس بات پرا تفاق ہے کہ ہدی اگر نفلی ہواور ہدی لانے والا ذرج کرنے کے بعداس کا گوشت کھا سکتا ہے۔ یہی تھم تمام نفلی قربانیوں کا ہے۔

"اس روایت کی بنیاد پر جوحفرت جابر فی بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ججتہ الوداح میں سواونٹ ھدی کے طور پر لے گئے اوران میں سے تریسٹھ خودا پنے ہاتھوں سے ذکے کئے ۔ پھر حضرت علی کو تھم دیا اور بقیہ جانوروں کو انہوں نے ذکے کیا۔اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہراونٹ سے ایک بوٹی کاٹ کرایک ہانڈی میں پکالی جائے اور پھراس ہانڈی میں سے کوشت اور پچھ شور بہ آئے نے نوش فرمایا"۔

اور جوقر بانی شریعت کی طرف سے واجب ہو مثلاً دم متع اور دم قرآن یا حج فاسد کرنے کی وجہ سے واجب ہویا حج کے فوت ہوجانے کی وجہ سے واجب ہویا شکار وغیرہ کے معاوضہ کے طور پر واجب ہواس میں علاء کا اختلاف ہے۔ امام شافع گا در پچھلوگوں نے بیکہا کہ اس فتم کی کسی بھی قربانی میں سے کھانا قربانی والے کے لئے جائز نہیں ہے۔ اس طرح نذر سے جوقر بانی اپنے ذمہ واجب کرلی ہواس کا گوشت بھی نہیں کھا سکتا۔ اور حضر ت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جزائے صیداور نذر کی قربانی میں سے کھانا درست نہیں اور ان کے علاوہ قربانیوں میں سے کھانا جائز ہے۔ امام احمد اور اسحاق کی بھی بہی رائے ہے۔ اور امام مالک نے فرمایا کہ فدید اُذکی جزائے شکاراور نذر کے علاوہ علاوہ ہر واجب قربانی کا گوشت کھانا اُس کے لئے علاوہ ہر واجب قربانی کا گوشت کھانا اُس کے لئے جائز ہے لئے در کے لئے در کی در کے لئے در کے لئے در کی در کی در کی در کی در کے لئے در کی در کی در کی کی در کے لئے در کی در کی در کی کی در کی در کے لئے در کی تھی کی در کی د

ٱلهَدِيُلُ

(زکبوتر) کبوتر کےحالات''حمام'' کے تحت باب الحاء میں گزر چکے ہیں۔ ھَـدِینُـل' کبوتر کی آواز (غرمُغوں) کوبھی کہتے ہیں اسی سنگر طرح قمری کی آواز کوبھی کہا جاتا ہے۔نیز پچھلوگوں کا خیال ہے کہ ھَـدِینُـل' حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کبوتر کا چوزہ تھا۔کسی شکاری پرندے نے اس کا شکار کرلیا تو تمام کبوتر اس کے نم میں روتے ہیں اور قیامت تک روتے رہیں گے۔ واللہ اعلم

#### الهرماس

ھے ماس : شیر کا ایک نام ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ہرخطرنا ک درندے کوھر ماس کہتے ہیں۔ نیز ہر ماس ایک بھری صحافی کا نام ہے۔ان کی کنیت ابوزیا دہے با بلی ہیں۔عمرطویل پائی تھی۔حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوحدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں۔ایک ابوداؤ دمیں ہے دوسری نسائی میں ہے اور کھر میس'گینڈے کو بھی کہا جاتا ہے۔ بیابن سیدہ کا قول ہے۔

ٱلُهرُّ

( بلی ) شیر کے خواص میں بیہ بات گزر چکی ہے کہ بلی کی تخلیق شیر کی چھینک سے ہوئی ہے۔ امام احمدؓ اور بزارؓ اورامام احمدؓ کے کچھ ثقة شاگر دوں نے حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث روایت کی ہے:۔ '' نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کھڑے ہو کہ رپانی چیتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا اس طرح مت پیا کروکیا تم اس سے خوش ہوگے کہ تمہمارے ساتھ بلی پانی پے۔اس نے کہا بھی نہیں' آپ نے فرمایا کہ شیطان تمہمارے ساتھ پانی بی چکا''۔ '' تاریخ ابن النجار'' میں محمدؓ بن عمر جن کے حالات میں حضرت انسؓ سے ایک روایت ہے کہ:۔

''ایک دن میں حضرت عاکش کے پاس بیٹھا اُن کو براُت کی خوشخری سنار ہاتھا'انہوں نے جھے ہے کہا کہتم اپنوں اور برگانوں سب نے جھے چھوڑ دیا یہاں تک کہ بلی نے بھی جھوڑ دیا۔ جھے کھا تا پانی بھی نہیں میسر ہوتا تھا میں بھوکی ہی سوجایا کرتی تھی۔ آج ہی رات میں نے خواب میں ایک نو جوان کو دیکھا کہ اُس نے جھے ہے کہا کہ کیا ہوا آپ غمز دہ ہیں؟ میں نے کہا کہ اپنے بارے میں لوگوں سے میں نے خواب میں ایک نو جوان کو دیکھا کہ اُس نے جھے ہے کہا کہ کیا ہوا آپ غمز دہ ہیں؟ میں نے کہا وہ کلمات کیا ہیں؟ اس نے کہا کہ اوہ کلمات کیا ہیں؟ اس نے کہا کہ دورہوجائے گا۔ میں نے کہا وہ کلمات کیا ہیں؟ اس نے کہا کہ ویا ہیں جا کہ کہا وہ کلمات کو پڑھ کردعا کریں آپ کا شف الظلم ویا اعدل من حَکّم ویا حسیب من ظلم و کہوں میں باد کیا ہیں کہ جب میری آ کھی کھی تو میں دانہ پانی سے بالکل آ سودہ تھی اور اللہ تعالی نے میری براُت تازل فرمادی تھی اور میر ارنج وغم دورہو دکا تھا'۔

ایک شیطان کابلی کی صورت میں سامنے آنا

ایک مجیح حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ ایک مرتبہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ایک شیطان بلی کی صورت میں نمودار ہوا۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم فر ماتے ہیں کہ اس شیطان نے میری نماز منقطع کرنے کی بہت کوشش کی مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر قابودیدیا۔ چنانچہ میں نے اس کا گلا گھونٹ دیا اور میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس کومبجد کے کسی ستون سے باندھ دوں تا کہتم لوگ صبح اسے اچھی طرح دیکھے لیتے لیکن مجھے اس وقت اپنے بھائی حضرت سلیمان کی بیدُ عایا دآگئی:

"رَبِّ اغْفِرُ لِي وَهَبُ لِي مُلُكَالَّا يَنْبَغِي لَا حَدٍ مِّنُ بَعُدِي"

(ائے میرے پروردگار! میری مغفرت فرمااور مجھ کوالیی سلطنت عطافر ماجومیرے بعد دوسرے کونصیب نہ ہو)۔للہذااللہ تعالیٰ نے اس کومیرے پاس سے ناکام واپس کر دیا کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے بارے میں وصیت فرمائی اور فرمایا:۔ ''ایک عورت کو بلی باندھنے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کر دیا گیا''۔

اورامام احمدٌ کی کتاب''الزمد'' میں بیاضا فہ بھی اسی روایت میں ہے کہ آپ نے فر مایا کہ میں نے اس عورت کوجہنم میں دیکھا کہ وہ اپنے جسم کےا گلےاور پچھلے حصے کونوچ رہی تھی اور وہ عورت جسے عذاب میں مبتلا کیا گیاوہ کا فرہ تھی۔

جییا کہ بزاز نے اپنی مند میں اور حافظ ابونعیم اصبہانی نے تاریخ اصبہان میں نقل کیا ہے اور بیہ فی نے'' بعث ونشور' میں حضرت عاکثہ سے روایت کیا ہے کہ وہ عورت اپنے کفراورظلم دونوں کی وجہ سے گرفقارِ عذاب ہوئی اسی طرح قاضی عیاض نے'' مسلم'' کی شرح میں کھھا ہے کہ اس عورت کا کافرہ ہوتا ہے۔ مگرنو ویؒ نے اس امکان اوراخمال کی بھی نفی کر دی ہے کہ وہ عورت کا فرہ تھی۔ شایدان دونوں صاحبان کواس سلسلہ میں کوئی حدیث نہیں مل سکی ہے۔

مندابوداؤ دطیالی میں شعبی نے علقہ نے قل کیا ہے کہ ہم حضرت عائشگی خدمت میں حاضر تھے۔ ہمارے ساتھ حضرت ابو ہریرہ کیا آپ نے وہ حدیث بیان کی ہے کہ ایک عورت کوایک بلی کے ستانے پر جہنم ہمی موجود تھے۔ حضرت عائشٹ نے فر مایا کہ اے ابو ہریرہ کیا آپ نے وہ حدیث بیان کی ہے کہ ایک عورت کوایک بلی کے ستانے پر جہنم میں عذاب دیا گیا حضرت ابو ہریرہ نے غرض کیا کہ ہاں! میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی سنا ہے۔ حضرت عائشٹ نے فر مایا کہ مومن اللہ کے نز دیک اس سے زیادہ قابلِ قدر ہے کہ اس کو صرف ایک بلی کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کیا جائے۔ وہ عورت اس ظلم کے ساتھ ساتھ کا فرہ بھی تھی اور ابو ہریرہ ابتی ایس لیس! جب آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کرنی ہوتو پہلے غور کرلیا کریں کہ کس طرح بیان کرنی جائے۔

ایک بلی کے بیچکواینے کپڑے میں چھیانے سے نجات

ابن عساکرنے اپنی تاریخ میں شبائی کے ایک دوست سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے شبائی کو وفات کے بعد دیکھا۔ پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فر مایا؟ شبائی نے جواب دیا کہ اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کر کے بچھ ہے پہ پہ ہے کہ میں نے تچھ کو کس عمل کی بدولت بخش دیا ہے؟ شبائی نے کہا میرے اچھے کا موں کی بدولت ۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا نہیں! میں کہا کہ عبادت میں میرے اخلاص کی وجہ سے ۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا نہیں ۔ میں نے کہا کہ میرے جے 'روزہ اور نماز کے سبب جواب ملا نہیں میں نے عبادت میں میرے اخلاص کی وجہ سے ۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا نہیں ۔ میں نے کہا کہ میرے جج 'روزہ اور نماز کے سبب جواب ملا نہیں کے لئے مسلسل ان چیز وں سے تہاری معفرت اور نجات ولا نے والی سفر کے باعث ۔ خدا کی طرف سے جواب انکار میں ملا میں نے عرض کیا اے پروردگار! بہی چیزیں تو معفرت اور نجات ولا نے والی میں میراخیال تھا کہ ان چیز وں کو میں نے مضبوطی سے تھام کے اور مجھ پر دھم فر ما کیں گے ای چیز وں کو میں نے مضبوطی سے تھام کو گھا۔

الله تعالی نے فرمایا کہ میں نے ان میں ہے کئی کمل کی بنیاد پرتمہاری مغفرت نہیں کی ہے۔ میں نے پوچھا پھراے میرے مولی! کس

عمل سے میری مغفرت فر مائی ہے؟ تو اللہ تعالی نے فر مایا تھے کچھ یا دہے جب تو بغداد کی سڑکوں پر مارا مارا پھر رہا تھا اور تو نے وہاں ملی کا ایک بچہ دیکھا جے تھنڈک نے کمزور کر دیا تھا اور سردی کی شدت سے دیواروں کے کنارے کنارے لگا لگا پھر رہا تھا اور برف سے فی رہا تھا تو نے رخم کھا کر اُسے اپنے اونی چوغہ میں چھپالیا تھا تا کہ وہ سردی سے فیج جائے اور اس کو تکلیف سے نجات مل جائے۔ میں نے عرض کیا کہ بیٹک! اللہ تعالی نے فر مایا کہ میں نے مجھے اس بلی کے بچے پر رخم کھانے کی وجہ سے بخش دیا ہے۔ ابوکرشیلی کا نام دلف بن حجد رہے۔ بعض نے کہا ہے کہ جعفر بن یوسف خراسانی ہے۔ یہ بعت نیک عالم اور ار ردار محدث تھے۔ اور مسلکا مالکی تھے۔

یشیلی محفرت جنید کے صحبت یافتہ ہیں۔ اپنے ابتدائی زمانے میں 'نہاوند''کے حاکم رہ چکے ہیں بعد میں'' خیرالنساج'' کی خدمت میں جا کرتو بہ کی ۔ خیرالنساج بہت بڑے بزرگ تھے۔صاحب حال نظمان پراکٹر وجد طاری رہتاجس کی وجہ سے ہروفت مست اور یا دِخدا میں ڈو بے رہتے تھے اور اس وجد کی بناء پران پرخشی طاری ہوجایا کر نی تھی۔ پھر حضرت شبکی محدمت میں پچھودنوں تک رہے اور وہاں بر محفی حاصل کیا۔ حضرت شبکی کی وفات ۳۳۳ھ میں یہ فی اور اُن کی عمرستاسی (۸۷) برس تھی۔

کامل بن عدی نے امام ابو حنیفہ یک شکر دوامام یوسف یک تذکرے میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے عروۃ سے انہوں نے حضرت عاکشہ سے بیروایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بلی آیا کرتی تھی تو آپ اس کے لئے پانی کا برتن جھکا ویتے تھے اور بلی اس میں سے پانی پی لیا کرتی تھی۔ پھر اس بچے ہوئے پانی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضوفر مالیا کرتے تھے۔ امام ابو یوسف اس حدیث کو بیان میں سے پانی پی لیا کرتے تھے جس نے مجب وغریب حدیثیں تلاش کرنے کی فکر کی اُس نے جھوٹ بولا۔ جس نے کیمیاء سے مال حاصل کرنا چاہا وہ قلاش اور فقیر ہوگیا۔ جس نے علم کلام کے ذریعے دین کو جماع ہا وہ زندین (بددین) ہوگیا۔

#### أيك بلي كامقدمهاور فيصله

عاکم ابوعبداللہ نے''کتاب منا قب الشافعی'' میں تحریر فر مایا ہے کہ محمد بن عبداللہ بن عبدالکم کہتے ہیں کہ میں نے امام شافعیؒ سے سنا ہے کہ دوقتحصوں نے ایک بلی کا مقدمہ کسی قاضی کے پاس پیش کیا۔ ہر فریق کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ بلی اور اس کے بچے میرے ہیں۔ پھر قاضی نے اس مقدمہ کا فیصلہ یوں سنایا کہ دونوں کے گھر میں بلی داخل ہو جائے اس مقدمہ کا فیصلہ یوں سنایا کہ دونوں کے گھر میں بلی داخل ہو جائے اس کی ہوجائے گھر۔

ا مام شافعیؓ فرماتے ہیں کہ میں بھی وہاں ہے بھاگ نکلا اور دوسرے لوگ بھی کیکن بلی ان دونوں میں ہے کسی کے گھر میں داخل نہیں ہو کی۔

#### ایک عبرت ناک واقعه

کہتے ہیں کہ مردان جعدی جو'' حمار' کے لقب سے مشہور تھا بنوا میہ کا آخری خلیفہ تھا جب کوفہ میں سفاح لے کاظہور ہوا اوراس کے ہاتھ پرلوگوں نے بیعت خلافت کی۔ بیعت سے فراغت کے بعد ایک فشکر جرار تیار کر کے سفاح نے مردان سے مقابلہ کے لئے روانہ کر دیا۔ مردان کوفٹکست ہوئی وہ بھا گتا ہوا مصر پہنچا اور اابوصر (جو باخوم کے قریب ایک گاؤں ہے) میں داخل ہوا' مردان نے دریافت کیا کہ اس کی کا کیا تام ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اس کا تام ابوصر ہے۔ مردان نے کہا کہ '' فیائی اَللّٰهِ الْمَصِیْرُ '' پھر تو اللّٰہ بی کی طرف لوٹنا ہے۔

اس کے بعدوہ ایک گرجا گھر میں روپوش ہو گیا۔ وہاں اسے معلوم ہوا کہ اس کے کسی خادم نے دشمن سے اس کی مخبری کروی ہے۔ اس نے تعلم دیا اور اس خادم کا سرقلم کردیا گیا اور زبان تھینچ کرز مین پرڈال دی گئی۔ ایک بلی آئی اور زبان چیٹ کر گئی۔

کچھ ہی عرصہ کے بعد عامر بن اساعیل نے اس گرجا کا محاصرہ کرلیا۔ مردان ننگی تکوار ہاتھ میں لئے ہوئے دروازہ سے باہر نکلان چاروں طرف فوجوں کا گھیرا تھاطبل جنگی نج رہے تھے۔ مردان کی زبان پر جاج بن حکیم اسلمی کا بیشعرجاری تھا۔

وهم متقلدین صفائحا هندیهٔ یترکن من ضربوا کان لم یولد وه ہاتھوں ہندوستانی تلواریں لیے ہوئے ہیں ن کی خوبی ہے کہ جس پراُن کا وار جو اے وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا پیدا ہی نہیں ہوا

ها\_

پھروہ بڑی جوانمردی سے لڑا یہاں تک کہ مقابل ہوا۔ عامر بن اساعیل نے تھم ویا کہ اس کی گردن کاٹ کرمیرے سامنے لائی جائے۔ چنانچے ایسا بی کیا گیا اور پھر مردان کی زبان تھو بچ کر نکال لی گئی اور زمین پرڈال دی فی نے دندا کی قدرت کا کرشمہ دیکھئے کہ وہی بلی پھر آئی اور مردان کی زبان بھی کھا گئے۔ بیدد کیھے کر عامر ہو ، کہ بجا ئبات و نیامیں سے بیدواقعہ جمرت کے لئے کافی ہے کہ خلیفہ مردان کی زبان بلی کے منہ میں ہے۔

مردان کے قبل کے بعد عامر بن استعمال اس کالب میں داخل ہوا اور مردان کے فرش پر بیٹھ گیا جس وقت کہ کلیب پر جملہ ہوا تھا مردان بیٹھ گیا جس وقت کہ کلیب پر جملہ ہوا تھا مردان بیٹھ اور است کا کھانا کھار ہاتھا۔ جب اس نے محاصرین کا شور وغل سنا تو جلدی ہے دستر کی ان سے اٹھ کھڑا ہوا تھا 'وہ بچا ہوا کھانا عامر نے کھایا۔ پھر عامر نے مردان کی سب سے بڑی لڑکی کو طلب کیا۔ چنا نچہ وہ لڑکی آئی اور عامرے ماس طرح ہم مکلام ہوئی:۔

''اے عامر گردش زمانہ نے مردان کواس کے فرش سے اُتار کر بچھ کواس پر بٹھا دیاحتی کہ تُو نے اس کا کھانا تک کھالیا اوراس کے چراغ سے تُو نے روشنی بھی حاصل کرلی اوراس کی لڑکی کوا پناہم کلام بنایا۔لہذا بچھ کو نصیحت کرنے اورخوابِ غفلت سے بیدار کرنے کے لئے یمی چیزیں بہت ہیں''

عامرازی کی اس گفتگو سے متاثر ہوااوراس پرشرمندہ ہوکراس اڑی کووا پس کر دیا۔ مردان کاقتل ۳۳ ھیں ہوا۔ مردان کے قل پر ہی بنوامیہ کاغمٹما تا ہوا چراغ ہمیشہ کے لئے گل ہو گیا۔

شرع حكم

اضح قول کےمطابق بلی کا کھانا حرام ہے۔گرلیٹ بن سعداور شوافع میں سے ابوالحن لوشجی نے کہا ہے کہ بلی کھانا جائز ہے کیونکہ یہ حیوانِ طاہر ہے جیسا کہ روایت جس کوامام احمد دار قطنی " بہبھی مدح اور تھکم نے روایت کیا ہے:۔

'' حضرت ابو ہریرہ ہے۔ روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھلوگوں نے دعوت کی آپ وہاں تشریف لے گئے۔ پھر دوسرے لوگوں نے دعوت کی تو آپ تشریف نہیں لے گئے۔ آپ سے سبب دریا فت کیا گیا آپ نے فرمایا کہ فلاں کے گھر میں کتا ہے اس لئے میں نہیں گیا۔ آپ سے کہا گیا کہ فلاں کے گھر میں بلی ہے (تو آپ کیوں گئے ہیں) آپ نے فرمایا کہ بلی نجس نہیں ہے بلکہ یہ تو تمہارے یاس آتی جاتی رہتی ہے'۔

امام نودیؓ نے شرح مہذب میں تحریر فرمایا ہے کہ گھریلو بلی کی خرید وفروخت بالا تفاق جائز ہے۔ گرامام بغویؓ نے ''شرح مختر المزنی''میں ابن القاص کا قول عدم جواز کا بھی لکھا ہے گرا کثر علاءاس بات متفق ہیں کہ حرام ہےاوراس مسئلہ میں ابن القاص کی رائے شاذ و تا در ہے۔ لہذا اس پڑمل نہیں کیا جاسکتا۔ ابن المنذ رنے فر مایا ہے کہ تمام علماء بلی کو پالنے کی اجازت دیے ہیں اور حفر سے اسکتا۔ ابن المنذ رنے فر مایا ہے کہ تمام علماء بلی کو پالے نے اجازت دیے ہیں کی خرید و فروخت کی اجازت دی ہے مگر دوسری ایک جماعت نے بلی کی خرید و فروخت کو مکر دہ کہا ہے۔ اس دوسری جماعت میں حضرت ابو ہر رہے ' طاؤس' مجاہد ' جابر بن بزید وغیرہ شامل ہیں اور ابن المنذ رنے تعلق کے ساتھ کہا ہے کہ اگر اس کی تئے کے سلسلے میں (آنخضور صلی اللہ علیہ وسلم) سے نہی وارد ہوتی باطل ہے ور نہ جائز ہے۔ جنہوں نے خرید و فروخت سے منع کیا اس جماعت کی دلیل حضرت عبداللہ بن زبیر کی وہ روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر ہے کے اور بلی کی قیمت کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فر مایا ہے حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فر مایا ہے ورط ہر ہے اور اس سے فقع اٹھایا جاتا ہے فر مایا ہے کہ بیجا نور طاہر ہے اور اس سے فقع اٹھایا جاتا ہے فر مایا ہے کہ بیجا نور طاہر ہے اور اس سے فقع اٹھایا جاتا ہے فر مایا ہے کہ بیجا نور طاہر ہے اور اس سے فقع اٹھایا جاتا ہے فر مایا ہے کہ بیجا نور طاہر ہے اور وحد ہیں لہذا اس کی تئیج جائز ہے۔ جیسے کہ گد ھے اور نچر وں کی تیج جائز ہے اور وحد ہیں جابر کا جواب اور طرح بھی دیا جاسکتا ہے:۔ طرح بھی دیا جاسکتا ہے:۔

(الف) اس حدیث سے هرة سے مراد جنگلی بلی ہے جس سے نفع حاصل کرناممکن نہیں لہٰذائع جائز نہیں ہے۔

(ب) نمی سے مراد نمی تنزیمی ہے۔

یمی دوجواب زیادہ بہتر ہیں اور قابلِ اعتماد ہیں۔اور خطابی اورعبدالبر کا بیہ جواب کہ بیرحدیث ضعیف ہے درست نہیں ہے کیونکہ یمی حدیث سی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔اگر سی صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔اگر سی شخص نے بلی پال رکھی ہے جو پرندوں کو پکڑتی رہتی ہے اور ہانڈیاں الٹ دیا کرتی ہے۔ پھراگر بیہ بلی سی کا پچھ نقصان کردیے تو کیا اس کے مالک پرضان ہوگایا نہیں؟اس کی درصور تیں ہیں:

(۱) پہلی صورت اوراس کا جواب میہ ہے کہ ہاں ضان لا زم ہوگا خواہ بلی نے پینقصان دن میں کیا ہویارات میں۔ کیونکہ جب ببہ بلی

نقصان کرنے کی عادی ہے تواس کا با ندھنااوررو کناما لک کے ذمہ ہے۔ یہی حکم ہراس جانور کا ہے جونقصان کرنے کاعادی ہو۔

(۲) کیکن اگروہ بلی اس فتم کے نقصان کرنے کی عادی نہ ہوتو تھی ہے کہ ضان نہیں ہوگا اس لئے عام طور ہے لوگ بلی وغیرہ سے اپنے سامان کھانے وغیرہ کی حفاظت کرتے ہیں اور بلی کو باندھانہیں جاتا۔ بیدوسری صورت ہے۔

امام الحرمین نے بلی کے نقصان سے ضمان لا زم ہونے میں جارطرح کے ضمان ککھے ہیں:۔

- (۱) مطلقاً ضمان دینا ہوگا۔
- (۲) مطلقاً ضان نبیس ہوگا۔
- (m) رات کے نقصان کا صان دینا ہوگا' دن کانہیں۔
- (۴) دن کے نقصان کا ضان دینا ہوگارات کانہیں۔

اگر بلی زندہ کبوتر یا کسی مردہ مرغی وغیرہ کر پکڑ لے تو بلی کا کان اینٹھنا اوراس کے مُنہ پر مارنا درست ہے تا کہ وہ کبوتر یا مرغی چھوڑ دے۔ لہٰذااگر بلی نے کبوتر کر پکڑنا چا ہا اوررو کئے میں بلی ماری گئی تو مارنے والے پرضان نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر بلی پچھ نقصان کر کے کسی کو ضرر پہنچادیتی ہوگا۔ جیسے کہ منان نہیں ہوگا جیسے کہ تملہ آور کو کو ضرر پہنچادیتی ہوگا۔ جیسے کہ منان نہیں ہوگا جیسے کہ تملہ آور کو روکئے کے لئے قبل کرنے سے قصاص نہیں ہوتا ہے اور نقصان اور ضرر کے بغیر مارڈ النے میں سیجی جواب تو یہ ہے کہ منان نہیں ہے لیکن ضمان دلایا جا تا ہے۔ قاضی حسین نے لکھا ہے کہ بلی کا قبل کرنا جا کرنے اور اس میں مارنے والے پرکوئی تا وال نہیں ہے اور یہ فواس خسمہ ل

میں شارہے۔

ایک بزرگ کی کرامت

میں میں کہ بھی اور شیخ اصل اس کے ایک صالے نے مجھے بتایا ہے کہ شیخ عارف ' احدل' کے پاس ایک بلی آیا کرتی تھی اور شیخ احدل اس اس کی کانام لؤلؤ ہ تھا۔ ایک رات شیخ کے خادم نے بلی کو مارا جس سے اُس کی موت واقع ہوگئی۔ خادم نے چیکے سے بلی کی لاش ایک ویران جگہ لے جا کر پھینک دی تا کہ شیخ کواس کی خبر نہ ہو۔ شیخ اس وقت کہیں گئے ہوئے سے جب والیس ہوئے تو بلی کو روز نہ آئی تو خادم سے پوچھا سے جب والیس ہوئے تو بلی کونہ پایا۔ دورات یا تمین رات تک اس کے متعلق پھے نہ پوچھا۔ پھر جب بلی کی روز نہ آئی تو خادم سے پوچھا لولوہ ! چیا نچی تھوڑی دیر میں وہ بلی زندہ ہوکردوڑتی ہوئی' آپنچی اور آپ نے حسب معمول بلی کو کھانا کھلایا۔

بلی کی تعبیر

خواب میں بلی دیکھنا گھر کے حافظ نوکری طرف اشارہ ہے۔ اگر بلی کو پھے جھیٹتے دیکھاتو اس سے مراد گھریلوچور ہے۔ بلی کا پنجہ مارنا
اور کا شاخادم کی خیانت کی دلیل ہے۔ ابن سیرین نے فرمایا ہے کہ بلی کا کا شاایک سال یہ رہونے کی علامت ہے۔ اس طرح اس کا پنجہ
مارنا بھی مرض کی طرف اشارہ ہے۔ اگر کوئی بلی دیکھے اور اس حال میں دیکھے کہ وہ میاؤں میا، سنہ کر رہی ہوتو دیکھنے والے کے لئے ایک
سال کی خوشحالی کا چیش خیمہ ہے اور جنگلی بلی دیکھنا ایک سال تک مشقت و پریشانی کی خبر ہے۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ بلی بھی رہا
ہے تو وہ اپنا مال خرچ کرے گا۔ یہودی کہتے ہیں کہ بلی کی تعبیر حملہ آور ان اور چوروں سے دی جاتی ہے۔ ارطامیدوس نے کہا ہے کہ بلی
دیکھنا مکارا ور جھگڑ الوعورت کی خبر ہے۔

ابن سیرین کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا ہیں نے خواب ہیں دیکھا ہے کہ ایک بلی نے میرے شوہر کے پیٹ ہیں اپنا سر
ڈال کر اس سے ایک بوٹی نوچ لی ہے۔ ابن سیرین نے اس خواب کی تعبیر بید دی کہ تمہارے شوہر جمین سوسولہ درہم چوری ہو گیا
ہے۔ عورت نے کہا کہ قصہ ایسابی ہے گر آپ کو کیونکر اس کی اطلاع ہوئی ؟ انہوں نے کہا کہ بلی کے نام ۔ کے حوف کے ابجد کے حماب
سے کہ 'سنور' میں سین کا ۲۰ 'نون کا ۵۰ 'واو کا ۱۲ اور راء کا دوسواس حساب سے کل ۱۳۱۸ درہم ہوئے۔ اس کے بعد پڑوس کے ایک غلام پر
لوگوں کوشک ہوا۔ چنانچے زدوکو ب کرنے پراُس نے اقر ارکرلیا۔ اگر کسی نے دیکھا کہ اُس نے بلی کا گوشت کھ لیا ہے تو وہ مخص جادو سیکھے
گا۔ واللہ تعالی اعلم۔

( بلی کے طبی فوائد'' سنور'' کے تحت باب السین میں بیان ہو چکے ہیں جے مرورت ہووہاں سے رجوع کرے)

الهِرِ نضَانَة

"الهِرِ نضَانَة"اس مراوايك مم كاكثراب جس كو "السوفة" كت بي تحقيق باب"السين" مي اس كاذكر رجكاب-

# هَرَ ثَمَة

"هُوَ قَمَة"ابن سيده نے كہا ہے كہ شير كے ناموں ميں سے (ايك نام) ہے۔

الهرهير

''الهوهیو''یه مچهلی کی ایک قتم بیل مبردنے کہا ہے کہ 'الهوهیو'' کچھوےاورسیاہ سانب سے مل کرپیدا ہوا ہے۔مبردنے کہا ہے کہ بیاہ سانپ بہت خبیث (یعنی خطرناک) ہوتا ہے۔ بیسانپ چھ مہینے تک حالت نیند میں (یعنی سوتا) رہتا ہے۔ پھراگر بیسانپ کسی کوڈس لے تو وہ مخص زندہ نہیں رہتا (یعنی ہلاک ہوجاتا ہے)

#### الهرزون والهرزان

"الهرزون والهرزان"اس عمراد"الظليم" (لعنى زشرم غ) ب- تحقيق" بابالظاء "مين اس كاتذكره كزرچكا ب-

#### الهزار

"الهازأد" (باء كفته كساته) اس مرادبلبل ب- تحقیق اس كاتذكره (باب الصاد) مین الصعوق" كتحت گزرچكا

الهزبر

جو ہری نے کہا ہے کہ شیر کو کہتے ہیں مگر دوسر ہے لوگوں نے بیاکھا ہے کہ جنگلی بلی کے مشابدا یک جانور ہے جس کا قد بلی کے برابر ہوتا ہے۔البتہ رنگ میں مختلف ہوتا ہے۔اس کے شکار کرنے کے دانت بھی ہوتے ہیں۔حبشہ کے علاقے میں بہت ہوتا ہے۔لیکن دوسر سے لوگوں نے جو ہری کے قول کی تائید کی ہے۔

اوابوالھز بریمن کے شہنشاہ داؤ دبن الملک المظفر یوسف بن عمر کالقب بھی تھا۔اس نے یمن پر بیس برس سے زیادہ حکومت کی۔ یہ بہت بڑاعالم فاضل اور جوانمر دبادشاہ تھا۔اس کے پاس تقریباً ایک کروڑ کتابیں موجود تھیں اور'' حنبیہ' وغیرہ کا تو حافظ تھا۔مگراس بادشاہ کا کرما کہ الملک المجاہداوراس کا باپ الملک المحظفر دونوں علم میں اس سے برتر مقام پر فائز تھے اور اس سے زیادہ ذبین اور فطین اور مقبول عوام تھے (اللہ تعالے ان سب کواپی مغفرت کی چا در سے ڈھانپ لے)

#### الهرعة

(هُول) كهاجاتا كهاجاتا كه بلقيس كتخت پريداشعار كله هوئ تقى من الهرعة الاجدل ستاتى سنون هى المعضلات يواع من الهرعة الاجدل يه كم عن الهرعة وركات وركاد مي كم عن الهرعة الاجدل يه كم عن الهرعة المعضلات يه كم عن الهرعة الاجهل و فيها يهين الصغير الكبير و ذو العلم يسكته الاجهل اوران سالول مي چهوڻا برے كوذليل كرے گاورعا لم كوجا بل خاموش اور لا جواب كردے گا۔

الهَف

(ایک قتم کی چھوٹی چھوٹی مجھلیاں) مقف:ایک قتم کی چھوٹی مچھلیوں کو کہتے ہیں''حساس''کے نام سے باب الحاء میں اس کا ذکرآچکا ہے۔

الهقُلُ

(جوان شتر مرغ) نیز هِفُ لُ: امام اوزائ کے میر منشی محد بن زیاد دمشقی کالقب بھی ہے۔ یہ بیروت میں مقیم ہو گئے تھے وہاں ان کا یہ لقب پڑگیا۔ ابن معین کہتے ہیں کہ ملک شام میں ان کے دور میں اُن سے زیادہ معتبر کوئی عالم نہیں تھا۔ امام اوزائی رحمتہ اللہ علیہ کے طلات اور اُن کے فتو وُں کا جاننے والا کوئی اُن سے بڑھ کرنہیں تھا۔ محدثین میں ان کا شارتھا۔ امام بخاری کے علاوہ دیگر محدثین نے بھی ان کی روایات اپنی کیابوں میں نقل کی ہیں۔

۵۷۷ میں ان کی وفات ہو کی

# الهَقُلَسُ

(بھیڑیا)" ذئب" کے ذیل میں بھیڑ ہے کے احوال گزر چکے ہیں جو باب الذال میں دیکھے جاسکتے ہیں۔

اَلهَمُجُ

(چھوٹی کھیاں) واحدهمجة: بیان چھوٹی کھیوں کانام ہے جو جمامت میں مچھروں کے برابرہوتی ہیں۔ بکریوں اور گدھوں کے منہ پر بیکھی بیٹھا کرتی ہے۔ مُنہ اور آنکھ پر خاص طور سے بیٹھتی ہیں۔ اس سے مشتق کر کے ھائج اس گدھے کے لئے بولتے ہیں جس کے منہ پر بیکھی بیٹھا کرتی ہے۔ اس طرح کہاجا تا ہے کہ'' السرَ عَاعُ من النّاس احمقی انعَاهُمُ الْهُمُجَ ''(کہ بیوتو فوں کی جماعت کے رذیل اوگ کھیوں کی طرح ہوتے ہیں۔

حضرت علیٰ کا قول ہے:۔

"میں اس ذات کی پاکی بیان کرتا ہوں جس نے چیونٹی اور کھی کے بیرنگادیئے"۔

کمیلِ بن زیادے کسی نے کہا تھا:۔

''اے کمیل لوگ برتنوں کے مثل ہیں اور سب سے اچھا برتن وہی ہے جس میں اچھی باتوں کا ذخیرہ ہو۔اورانسان تین قتم کے ہیں (۱) عالم ربانی جس کاعلم بھی اچھا ہواور عمل بھی ٹھیک ہو(۲) نجات دلانے والے راستہ کا سکھنے والا (۳) کسی بھی کا کیں کا کیں کرنے والے کے پیچھے چلنے والے رذیل لوگ'۔

اور'' قوت القلوب'' کے مصنف ؒ نے حصرت علی ؒ کے قول کی تفسیر میں تھمج سے مراد وہ پروانہ مراد لیا ہے جواپی نا دانی کے سبب آگ میں کود پڑتا ہے اور اپنی جان کھودیتا ہے اور' دَعَاع'' کی تشریح میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ کم عقل جس کی عقل نہونے کے برابر ہوجولا کچ کاغلام ہواور جےغصہ یک دم آ جائے۔جوخود پیندی میں مبتلا ہواور کبروغرورے بھر پورہو۔اس تشریح میں انہوں نے لیکھی لکھا ہے کہ بیا کہہ کر حضرت علی "آبدیدہ ہو گئے اور فر مانے لگے کہ علم دین اسی طرح کے علاء کے ساتھ ختم ہوجائے گا۔

# الهَمَلُّعُ

( بھیڑیا) کسی شاعرنے کہاہے ع

"الروَّاء الاَ تَمُشِى مَعَ الهَمَلَّح " (كه بكريال بھيڑئے كے سامنے ره كرنبيں بڑھ سَتن ) مَشَاءُ كِ معنى مال وغيره كے بڑھنے كے آتے ہيں۔ كہا جاتا ہے "مَشى الوجل و امسى" آدمى مالدار ہو گيا اوراس كے موليثى بڑھ گئے۔

سی لی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی کے قول '' اُن اھشہ وُ اوَ اصْبِروُ اعْلَی الِهَدِی ہُم''''امشوا'''دمشی''' ہے ہیں ہے جو چلنے کے معنی میں ہے بلکہ'' مشاء 'سے ہے جس کے معنی زیادتی اور اضافے کے ہیں کہ''تہاری دولت بڑھتی رہے گی اور تم اپنے بتوں کے پاس بیٹے رہو 'تم ہے اس چیز کا مطالبہ ہے۔ بیکا فروں کے قول کی حکایت ہے۔ جب وہ نبی کی دعوت تو حیدکوئ کر بھاگ کھڑے ہوئے اور کی معبود وں کی جگہ ایک معبود کے مانے ہے انکار کر دیا اور بیہ کہتے ہوئے وہاں سے چل پڑے ''اُنِ امْشُو ُ اوَ اصْبِرُ واعْلَی اللهِ بِحُمُ اِنَّ معبود کی مانے ہے انکار کر دیا اور بیہ کہتے ہوئے وہاں سے چل پڑے ''اُنِ امْشُو ُ اوَ اصْبِرُ واعْلی اللهِ بِحُمْ اِنَّ معبود کے مانے ہے انکار کر دیا اور بیہ کہتے ہوئے وہاں سے چل پڑے ''اُنِ امْشُو ُ اوَ اصْبِرُ واعْلی اللهِ بِحُمْ اِنَّ معبود کے مانے ہے انکار کر دیا اور بیہ کہتے ہوئے وہاں سے چل پڑے ''اُنِ امْشُو ُ اوَ اصْبِرُ واعْلی اللهُ علیہ وہم ان الله علیہ وہم نے حضرت خدیجہ کو جنت کا انگور جسی کھلایا۔ جسی کھلایا۔

# اَلْهَمُهَمُ

(شیر)الاسد: میں تفصیل گزر چکی ہے۔

اَلهِنُبَرُ

( بجوکا بچه ) ابوزید کہتے ہیں کہ بجوکو بن فزارۃ کے لوگ' اُم ھنبو " کہتے ہیں۔ ابوعمر کا کہنا ہے کہ هنمر گدھے کے بچے کو کہتے ہیں۔ ای وجہ سے گدھی کوام هنم بھی بعض لوگوں نے کہا ہے۔ اہل عرب ضرب المثل کے طور پر کہتے ہیں احسم ق من المهنبو ( گدھی سے زیادہ احمق)

الهَوُدَعُ

(شرمرغ)شرمرغ کا'' ذکرنعامہ''کے ذیل میں آچکا ہے۔

## الهَوُذَة

(ایک قسم کاپرنده) قطرب کا کہنا ہے کہ" هو ذه"" قطاه" (بھٹ تیتر کو کہتے ہیں۔

ابن علی حنیٰ کانام بھی ' هوزة' ہے۔ یہ وہ مخص ہے جس کے پاس حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیط بن عمر و عامر کواپنا نامئہ مبارک دے کرروانہ کیا تھا۔ ابن علی نے نہایت اعزاز واکرام سے آپ کا خط لیااور پڑھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کے جواب میں اس نے لکھا تھا کہ آپ نے جس چیز کی دعوت دی ہے بے شک وہ بہت اچھی اور بہتر ہے۔ مگر چونکہ میں اپنی قوم کا سردار ہوں للہذا مجھے حکومت میں پچھ حصہ دیجئے ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوذ ۃ ابن علی کا یہ مطالبہ ردکر دیا۔ حضرت سلیط جس نامہ مبارک کو حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ھوزۃ بن علی کے یاس لے کر گئے تھے وہ نامئہ مبارک بیہ ہے:۔

بسم الله الرَّحمين الرَّحيم ط

"مِنُ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ اِلٰى هَوُذَةَبُنِ عَلَىّ سَلاَمَ" عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدىٰ وَاعُلَمُ اَنَّ دِيُنِى سَيَظُهُرُ اِلَى مُنْتَهى الخُفِّ وَالْهُدَىٰ وَاعُلَمُ اَنَّ دِيُنِى سَيَظُهُرُ اِلَى مُنْتَهى الخُفِّ وَالْحَافِرِ فَاسُلِمُ تَسُلَمُ وَاجُعَلُ لَکَ مَاتَحْتَ يَدَيُکَ".

'' کہ بیخطاللہ کے رسول محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف سے ھوذ ۃ بن علی کے نام ہے۔ہدایت کے پیروکار پرسلامتی ہو۔تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرا (لایا ہوا) دین جلد ہی اونٹوں اور گھوڑوں کے پہنچنے کے آخری حصہ تک پھیل جائے گا۔لہٰذااگرتم ابھی اسلام قبول کرلوتو امان یاؤ گے اور تمہاری موجودہ حکومت برقر اررکھی جائے گئ'۔

یہ خط پڑھ کراس نے اس کواحترام سے رکھااوراس کااچھاسا جواب لکھااور قاصد''سلیط بن عمرو'' کوانعامات سے نوازااور هجر کے بے ہوئے کپڑوں کا جوڑا عنایت کیا۔ جب حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم فتح کمہ کے بعد مدینہ منورہ واپس تشریف لائے تو حضرت جمرائیل نے آپ کوخبر دی کہ''ھوذ ق'' دین مسیحیت کے ساتھ اس دنیا سے کوچ کر گیا۔

### الهَوُزَنُ

(ایک پرندہ) ابن سیدہ نے کہا ہے کہ هوزن ایک پرندے کو کہتے ہیں اور اَلْھَیُسزَ نُ (لِینی'' واؤ'' کی جگہ'' کی 'آ جائے تواس ہے ) مراد (ایران) اس دیہاتی کانام ہے جس کے قول کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصہ میں یوں نقل کیا ہے: ۔ ''

'' قَالُوُ ابنُولَه بُنْيَانًا فَٱلْقُوهُ فَى الجَحِيْم '' كەحفرت خليل الله ابراجيم عليه السلام كو پچھلوگوں نے بيكها كه ايك چهار ديوارى بنا كراس ميں آگ جلاكرابراجيم كواس ميں ڈال دو۔

اورای فخص کے متعلق مسلم کی وہ روایت بھی ہے جو حضرت ابو ہریر ہے سے مروی ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ ایک فخص اپنے قیمتی لباس میں جار ہاتھااور خود پسندی اور عجب میں مست تھا۔اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسادیا اوروہ قیامت تک اس طرح زمین میں برابر دھنستا ہوا چلا جائے گا۔ الهُلاَبعُ

"الهُلاَبعُ" (باء كيش كساته) اس مراد بهيريا بالمعرب كقول دَجُلّ هلابع كامطلب" حريص آدي" بـ

#### الهلال

''الھلال''(ہاکے کسرہ کے ساتھ )اس سے مراد سانپ ہے۔ بعض نے مطلقاً ہر سانپ کو کہا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ ھلال صرف نرسانپوں کو کہتے ہیں۔ھلال اس اونٹ کو بھی کہتے ہیں جو تھجلی کے باعث بالکل کمزور ہوگیا ہواور ہلال سے مراد ہلال مشہور چاند بھی ہے۔

الهيثم

(ماء کے فتہ کے ساتھ) اس سے مراد سرخاب کا بچہ ہے ای سے ایک آ دی کا نام بھی ہشیم ہے۔ جو ہری نے کہا ہے کہ ہیشم عقاب کے بچے کو کہتے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ ہیشم گدھ کے بچے کو بھی کہتے ہیں۔" کفایة المتحفظ"میں اس طرح لکھا ہے۔

### الهَيْجَما نة

(چھوٹی لال چیونٹی)اس کا ذکر ہا ب الذال میں ذرکے خمن میں گزر چکا۔

# الهَيُطَل

(اومری)باب الثاء میں تعلب کے ذکر میں تفصیل آچکی ہے۔

الهَيْعَرَة

(چڑیل)غول بیابانی۔ هیسعَسوَۃ: ہیپغول بیابانی کی ایک قتم ہے۔ شریقتم کی عورت کوبھی مجازا کہہ دیتے ہیں۔ کم عقلی اور پاگل پن کو بھی الھیعو ہ کہتے ہیں۔تفصیل اس سے پہلے دوسری جگہوں پرمثلا سعلاۃ کے ضمن میں آپجی ہے۔

## الهَيْقُ

( زشرمرغ) هیق اور هیقم دونوں کے معنی نرشر مرغ کے ہیں۔

# الهَيُكُلُ

(بڑے ذیل ڈول کا گھوڑا) ھیکل موٹے اور لیے گھوڑے کو کہتے ہیں۔ بہادر کو بھی کہتے ہیں۔ای طرح مجسمہ وغیرہ کو بھی ھیکل کہا جاتا ہے۔ قوی بیکل پہلوان مخض کو بھی کہتے ہیں۔ **اَبُوهَرُوَنُ** 

(ایک خوش گلوپرندہ) کو کہتے ہیں اس پرندے کی آواز میں وہ سوز وگداز ہے کہ نوحہ کرنے والی عورتوں کی آواز و لی نہیں۔اورکوئی بھی گویااس کی آواز پرفوقیت نہیں لے جاسکتا۔ بیرات بھر بولتار ہتا ہے۔ صبح صادق کے وقت چپ ہوجا تا ہے۔ رات میں پرندےاس کی آواز کی لذت حاصل کرنے کے لئے اس کے گرد جمع ہوجاتے ہیں اور بھی بھی عاشق اس کے پاس سے گزرتا ہے اوراس کی آواز من کراس کے قدم رک جاتے ہیں اور بیٹھ کراس کی درد بھری آواز پررونے لگتا ہے۔

#### باب الواو

الوَاذِعُ

( کتا)واذع کے معنی منتشر کردینا۔ کتے کوواز عاس لئے کہتے ہیں کہ بیبریوں سے بھیڑیئے کو بھگادیتا ہے۔ کتے کی خوبیاں کلب کے بیان میں آپکی ہیں۔

#### الوَاقُ واق

(ایک متم کی مخلوق ہے) جاحظ کا بیان ہے کہ یکسی جانوراور کسی درخت سے پیدا ہوئی۔(واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب)

#### الوَاقي

اس کی آواز واقی واق ہے اس لئے اس سکانام واقی پڑگیا ہے اس سے مرادلٹورا ہے۔ نیز واقی ایک پانی کا پرندہ بھی ہے جوائ قتم کی آواز نکالتا ہے اور اس کی حلت میں وہی اختلاف ہے جو طیر الماء کے بارے میں ہے۔ گر پہلے گزر چکا ہے کہ بچے قول حلت کا ہی ہے۔ گر لقلق (سارس) اس حکم سے مستشنل ہے۔ جیسا کہ رافعی رحمتہ اللہ علیہ نے اس کے متعلق ککھا ہے۔

#### الوَبُرُ

(بلی کے مشابہ ایک جانور)''ویسر'': خاکستری رنگ کا ایک جانور ہے جو بلی سے چھوٹا ہوتا ہے۔اس کی دم اتن چھوٹی ہوتی ہے گویا ہے نہیں۔ یہ گھروں میں رہتا ہے اورلوگ''ویز'' کو بنی اسرائیل کی بکری کہتے ہیں۔ان کا خیال ہے کہ یہ''ویز'' مسنح شدہ بنی اسرائیل کی بکری کہتے ہیں۔ان کا خیال ہے کہ یہ''ویز' مسنح شدہ بنی اسرائیل کی بکریاں ہیں۔ یکونکہ ویر کی دم چھوٹی ہونے کے باوجود بکری کی چکی کے مشابہ ہوتی ہے۔گریوں شاذ ہے اور نا قابل توجہ ہے اس کی جمع کے لئے دبوردوبارواوردبارۃ کے الفاظ مستعمل ہیں اس کی مؤنث دیرۃ آتی ہے۔

بخاری میں کتاب الجہاد میں حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت ہے جس میں وبر کا تذکرہ ہے۔ '' حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خیبر میں خیبر فتح ہونے کے بعد پہنچا۔ میں نے عرض کیاا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی مالی غنیمت میں حصہ دیجئے۔ابان بن سعید بن العاص نے کہا کہ یارسول اللہ صلی ہے کہا کہ تعمید نے کہا کہ اللہ تعمید نے کہا کہ اللہ تعمید نے اس مقتول مسلمان کو میرے ذریعے عزیب بخشی اور مجھے اس کے ایک مسلمان کو میرے ذریعے عزیب بخشی اور مجھے اس کے ہاتھوں ذکیل ہونے سے بچالیا''۔

شار حین نے کہا ہے کہ 'ف کُوم ' تعبیلے ' 'دوس ' کا پہاڑ ہے جس قبیلہ سے حضرت ابو ہریرہ ہیں ' البکری' نے اپنی مجم میں ای طرح لکھا ہے:۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ بعض شارحین حدیث نے ''وبر'' کے متعلق لکھا ہے کہ وہ بلی کے مشابہ ایک جانور ہے۔ میراخیال ہے کہ وہ حلال ہے اور کھایا جا تا ہے اور ابن اثیر نے ''نہایت '' میں تحریفر مایا ہے کہ ''وبر'' بلی کے برابرجہم کا ایک جانور ہے اور اس جانور سے تثبیہ وے کا مقصد تحقیر ہے۔ بعض لوگوں نے ''وبر' سے اونٹ کا بال مرادلیا ہے اور اس سے بھی تحقیر ثابت کی ہے۔ گرسی ہات پہلی ہے۔ اور ابن قو قل جن کا نعمان نام ہے ان کو حالت کفر میں ابان ابن سعید نے اپنے کفر کے زمانہ میں شہید کر دیا تھا اور صلح حدیبہ اور فتح خیبر کی درمیا نی مدت میں بیدابان ابن سعید مشرف باسلام ہوئے اور صلح حدیبہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد حضر سے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مکہ میں انہوں نے بی پناہ دی تھی ۔

حكم شرعي

اس کا کھانا حلال ہے کیونکہ حرم اور حالت احرام میں اس کے شکار کرنے والے سے فدید دلایا جاتا ہے۔ یہ جانور خرگوش کی طرح گھاس اور ہے کھا تا ہے۔ ماور دی اور رُویانی نے کہا ہے کہ یہ جانور بڑے چوہوں کے برابر ہوتا ہے گر چوہے کی طرح اس کی طبیعت میں فساد نہیں بلکہ اس کی طبیعت میں شرافت ہوتی ہے اور چوہ سے بڑا ہوتا ہے۔ اہلِ عرب اسے کھاتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ ایک کالا جانور ہے جوخرگوش کے برابر اور نیولے سے بڑا ہوتا ہے۔ رافعی نے بھی اس کے قریب تی بات کھی ہے۔
امام مالک عطاء مجاہد طاؤس عمروین وینار این المنذ را ام ابو یوسف نے کہا ہے کہ اس کے کھانے میں کوئی مضا کھنے نہیں ہے اور کھم این سیرین محاد امام ابو حذیقہ قاضی صنبل نے مکر دہ کہا ہے کہ اس کے مجھے امام ابو حذیقہ سے اس سلسلہ میں کوئی بات نہیں ملی ہے۔ میں مجھتا ہوں کہ اس کے کھانے میں کوئی جرج نہیں ہے کوئکہ دیخرگوش کی طرح گھا س سے کھا تا ہے۔

# الوَحرَةُ

وَحَوَة : ایک سرخ کیڑا ہوتا ہے جوچھکل کے مشابہ ہوتا ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ گرگٹ کو کہتے ہیں جوچھکل سے مشابہ ہوتا ہے۔ زمین سے چمٹار ہتا ہے۔ یا چھکلی کی ایک فتم ہے۔ یہ کی کھانے چینے کی چیز پر جب بھی گزرتا ہے اسے سوگھنا ضرور ہے۔ چھکلی کا ہم شکل ہوتا ہے۔ یہ لفظ ترفدی کی روایت میں اس طرح فدکور ہے اگر چدو سرے معنی میں ہے لیکن اس معنی سے مشابہت ضرور ہے۔ "حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہتم ایک دوسرے کو ہدیہ بھیجا کروکیونکہ ہدیہ سینے کے کینے کو دورکر دیتا ہے۔ کوئی پڑوس دوسری پڑوس کو تقیر نہ بھیج دے ) خواہ وہ بکری کی ایک کھر ہی کیوں نہ ہو'۔

" وَحُرُ الصدر " كَ شارعين فِ مُخلف معانى بيان ك ين إلى: ـ

(۱) دل کا وسوسہ(۲) حسد(۳) غصہ(۴) دشنی (۵) تیز غصہ(۲) دل کا کینۂ کیٹ جودل سے اس طرح چمٹار ہتا ہے جیسے گڑھٹ زمین سے چمٹار ہتا ہے۔

اور بخاری اور بہنتی نے اچھی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ کی بیروایت نقل کی ہے:۔

'' حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ آپس میں ایک دوسرے کو ہدید دیا کرو کیونکہ ہدید پرمحبت میں اضافہ ہوتا ہے اور اس سے دل کے کینے دور ہوجاتے ہیں''۔

بیلفظ لعان کی روایت میں یوں ہے:۔

"كەاگردەسرخ تھكنے بدن كابدن ہے جيے گرگٹ ہوتا ہے تواس (عورت) كے شوہر كاالزام غلط ہے"۔

#### الوحش

''وحسٹ''' کااطلاق ان تمام جانوروں پر ہوتا ہے جوانسان سے مانوس نہیں ہوتے اور خطکی پر بستے ہیں۔روایت ہے کہ نبی کریم ملی اللہ علیہ وسلم کاارشاد ہے کہ:۔

''اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے آ دم کے بیٹے! میرےعزت اور میرے جلال کی قتم! تُو اس دنیا سے راضی اورخوش ہوگا جو ہیں نے تجھ کو دے رسی ہوتا ہے ہوں ہے تھے کو دے رسی کتھے سکون عطا کر دوں گا اور تُو میرے بندیدہ ہوگا اورا گرتُو میری دی ہوئی چیزوں سے راضی نہ ہوگا تو ہیں تجھے پر دنیا مسلط کر دوں گا۔ پھر وحثی جانوروں کی طرح تُو اس دنیا میں لاتیں چلاتا پھرےگا۔

مگر پھر بھی جھے کو وہی ملے گا جو میں جا ہوں گا اور اس حال میں تُو میرے نز دیک تا پندیدہ ہوگا''۔

ا حیاءالعلوم میں روایت ہے کہ:۔

"الله تبارک و تعالی نے حضرت داؤ دعلیہ الصلوٰ قوالسلام کے پاس وحی بھیجی اے داؤ داؤ کو کچھ چاہتا ہے اور میں کچھ چاہتا ہوں ۔ مگر میر ابنی چاہتا ہوں ۔ مگر میر ابنی چاہتا ہوں اور اگر تو میری چاہت پرتسلیم در نسا کا اظہار نہیں کرتا تو میں کچھے تیری چاہت میں تھکا دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد بھی میری چاہت کے مطابق ہوتا ہے"۔

ابوالقاسم اصبیانی نے ''الترغیب والتر ہیب' میں لکھا ہے کہ قیس بن عبادۃ کہا کرتے تھے کہ مجھے خبر ملی ہے کہ وحثی جانورعا شوراء کے دن روزہ رکھا کرتے ہیں۔اور فتح بن حرب کا کہنا ہے کہ میں روزانہ چیونٹیوں کے لئے روٹی کے ٹکڑے بکھیرا کرتا تھا۔ جب عاشورا کا دن آتا تھا تو چیونٹیاں اسے نہیں کھاتی تھیں۔

شیخ الاسلام محی الدین نووی اپنی "کتاب الا ذکار" میں "باب اذکار المسافر عندارادیۃ الخروج من بینے" کے مسافر جب اپنے گھر سے نکلے وقت اپنے اہل خانہ کے پاس دورکعت پڑھنا مسافر کے نئے مستحب ہے۔
کیونکہ مقطم بن مفدام کی صدیث ہے کہ رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ کوئی شخص سنر کے لئے جاتے وقت ان دورکعتوں کیونکہ مقطم بن مفدام کی صدیث ہے کہ رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ کوئی شخص سنر کے لئے جھوڑ کرنہیں جاتا جودہ جاتے وقت گھر میں پڑھ کرجاتا ہے۔ بیروایت طبر انی نے قتل کی ہے:۔
مام شافعیؓ کے ایک شاگر دنے کہا ہے کہ مسافر جب دورکعتیں گھر میں پڑھے قومتوب ہے کہ پہلی رکعت میں سور وَ فاتحہ کے بعد" فُلُ

اَعُو ُ ذُہِوَ بِ الْمُفَلَقِ ''اوردوسری رکعت میں'' قُلُ اَعُوْ ذُہرَ بِ النَّاسِ'' پڑھے اورسلام پھیرنے کے بعدآیۃ الکری پڑھے کیونگہ عدیث شریف میں آیا ہے کہ جومنص اپنے گھرسے نکلنے سے پہلے آیۃ الکری پڑھ لے گا تو سفر سے واپسی تک اسے کوئی نا گوار چیز پیش نہیں آئے۔ گا۔

نیزسورہ ''لا یسلف قسویس ''پڑھنالینا بھی مستحب ہے۔ کیونکہ صاحب کشف وکرامت فقیہ شافعی جناب عالی ابوالحس قروی کی نے فر مایا ہے کہ مسود شد لایلیف 'ہر برائی سے تفاظت ہے اور ابوطا ہر بن جھویا بیان ہے کہ جھے ایک سفر در پیش تھا لیکن مجھے اس سے خطرہ محسوں ہور ہا تھا۔ ہیں قروی کی کے پاس گیا تا کہ اُن سے دُعا کی درخواست کروں آپ نے کہا کہ دعا خود بی کر و جو بھی سفر کا ارادہ کر سے اور اسے کی دخمن یا کی وحقی جانور (در ندہ ) کا اندیشہ ہوتو وہ سورہ ''لایسلیف ''پڑھے۔ کیونکہ یہ خطرہ سے تھا ظت کرنے والی ہے۔ لہذا (ابوطا ہر کہتے ہیں کہ ) ہیں نے سورہ قریش پڑھ لی اور آج تک مجھے کوئی خطرہ پیش نہیں آیا۔ علامہ دمیری نے فرمایا کہ اُمقعلم الصحابی کے الفاظ جو شیخ الاسلام کی اللہ بین نو وی نے نقل کے لیس بیان کا وہم ہے کیونکہ نبی کر بیم سلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کر یم میں سے مقطم کام کا کوئی صحابی کہتے ہیں کہ ایر نے خطر انی نے مقطم بن مقدام صنعانی سے روایت نقل کیا ہے لیکن شاید طبر انی نے نسخ میں کتابت کی غلطی کی بنا پر مقطم کو صحابی لکھ دیا گیا ہے واللہ اعلم ۔ علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ الصنعانی کی نسبت صنعاء عین کی بجائے صنعائے شام ہے۔

" وَإِذَالُو مُحوُثُ مُنْ مُصِورَتُ " كَاتَفِيرِ مِينَ علاء مُفسرين كااختلاف ہے۔ حضرت عکرمہ نے فرمایا کہ جانوروں كاحشر اُن كى موت

ہاور حضرت ابی بن کعب کا قول ہے کہ ' حشرت' کا ترجمہ ہے اختلطت لینی تمام جانورا کید دوسر میں گڈٹہ ہوجا کیں گے۔
حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ ہر چیز کا حشراس کی موت ہے البتہ انسان اور جنات قیامت کے دن اٹھائے جا کیں گے گرجہور کا
قول بیہ ہے تمام جا ندار روز قیامت زندہ کر کے اٹھائے جا کیں گے ۔ حتی کہ کھیاں بھی زندہ کی جا کیں گی اور ایک دور رے سے بدلہ دلوایا
جائے گالبذا ہے سینگ کے جانوروں کو سینگ والے جانوروں سے بدلہ دلوایا جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ان سے فرمادے گا ' ' کھو نوا
تر ابا ''تم مٹی ہوجاؤ ۔ لبنداوہ مٹی میں ل جا کیں گے ۔ اس موقہ پر کا فرتمنا کرےگا۔ '' یلکینہ نئی کئٹ تُو ابنا ''کاش! میں بھی مٹی ہو
جاتا (علامہ دمیری کلصے ہیں) کہ میں نے تغیر کی کتاب میں دیکھا ہے کہ یہاں آیت میں مراد کا فرنہیں بلکہ '' ابلیس مردود'' ہے۔ اور
دراصل بات یوں ہے کہ اس نے ازل میں حضرت آ دم علیہ السلام پر ان کے مٹی سے پیدا ہونے پر عیب لگایا تھا اور اپنے آگ سے پیدا
ہونے پر فخرکیا تھا گر جب قیامت کے دن وہ آ دم علیہ السلام اور تمام مونین کو آ رام وراحت' رحمت اور عمدہ جنت میں دیکھے گا اورخود کو انجائی

کرب وقم اور در دناک عذاب میں دیکھے گاتو مٹی ہوجانے کی تمنا کرے گاجیے کہ چرنڈ پرنداور درند مٹی ہوگئے۔
''بہت سے لوگوں نے رافع بن خدت کے بیروایت کی ہے کہ ہم ایک سفر میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔
اچا تک ہم سے چھوٹ کرایک اونٹ بدک کر بھا گئے لگا۔ایک صحابی نے اس کو تیر مار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقعہ پر
ارشا دفر مایا کہ ان چو پایوں میں بھی جنگلی جانوروں کی طرح وحثی ہوتے ہیں لہذا جس کوتم نہ پکڑ سکواس کواسی طرح قابو میں کرلیا

ارشا دفر مایا کہ ان چو پایوں میں بھی جنگلی جانوروں کی طرح وحثی ہوتے ہیں لہذا جس کوتم نہ پکڑ سکواس کواسی طرح قابو میں کرلیا

یخ قطب الدین مسطلانی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ ام محد آمنہ (جن کی وفات ۱<u>۹۲ج میں ہوئی) سے ب</u>یدُ عاسٰ کریا دکر لی تھی جود شمنوں اور بدمعاشوں کے شرسے محفوظ رہنے کے لئے مفید ہے۔

وہ دعایہ ہے:

اَللَّهُمَّ بِتَلا لُو نُورِ بَهَاءِ حَجُبِ عَرُشِكَ مِنُ اَعُدَائِي إِحتَجَيُتَ وَبِسَطُوتِ الْجَبُرُوتِ مِمَّنُ يَكْيُلُونِي السَّتَتَرُثُ وَبِطُولِ حَولَ شَدِيْدِ قُوَّتِكَ مِنُ كُلِّ سُلُطَان تَحَصَّنُتُ وَبِدَ يُمُومٍ قيوم دَوَامِ اَبُدَيْتِكَ مِنُ كُلِّ سُلُطَان تَحَصَّنُتُ وَبِدَ يُمُومٍ قيوم دَوَامٍ اَبُدَيْتِكَ مِنُ كُلِّ سَيْطَان اِسْتَعَدُّتُ وَبِمَكُنُونِ السِّرِ مِنَ سِرِّ سِرِّ كُ مِنُ كُلِّ هَمِّ وَغَمِّ تَخَلَّصُتُ يَاحَامِلَ الْعَرُشِ كَلِّ شَيْطَان اِسْتَعَدُّتُ وَبِمَكُنُونِ السِّرِ مِنَ سِرِّ سِرِّ كُ مِنُ كُلِّ هَمِّ وَغَمِّ تَخَلَّصُتُ يَاحَامِلَ الْعَرُشِ عَنْ كَلِّ شَيْطَان اِسْتَعَدُّتُ وَبِمَكُنُونِ السِّرِ مِنَ سِرِّ سِرِّ كُ مِنُ كُلِّ هَمِّ وَغَمِّ تَخَلَّصُتُ يَاحَامِلَ الْعَرُشِ عَنِي مَنْ ظَلَمُنِي وَ اغْلُب مِن غَلَبْني عَنْ حَمْلَةِ الْمُعْرُشِ يَاشَدِيدُا لِبطش يَاحابِس الُوحشِ اِحْبِسُ عَنِّى مَنُ ظَلَمُنِي وَ اغْلُب مِن غَلَبْني "كَتَبَ اللَّهُ لا غِلَبُنَّ اَنَاوَرُسُلِيُ إِنَّ اللَّهَ قُوى" عَزِيُدْ" ".

علامه دمیری کہتے ہیں کہ 'یا حَابِسَ الوَحْشِ ''کے معنی میں جب میں نے غور کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ اس سے فرمانِ نبوی (جوقصہ حدیبیے کے موقعہ پرآپ نے فرمایا تھا) کی طرف اشارہ ہے 'حَبَسَهَا حابس الفیل ''اورقصنہ فیل مشہور ہے جس کا ذکر بھی پہلے آچکا

ایک اور دعا:

شیخ قطب الدینؓ نے یہ دُعا بھی اپنی والدہ سے سُن کر یاد کر لی تھی جودشمنوں کی نگاہوں سے روپوش ہونے کے لئے پڑھی جاتی

اَللْمُ إِنِّى اَسُنَالُكَ بِسِرِ الدَّاتِ بِذَاتِ السِّرِ هُوَ آنُتَ آنُتَ هَوَ لاَ إِلهُ إِلاَ آنُتَ إِحْتَجَبُتُ بِنُورِ اللَّهِ وَمِنُ اَسْفَاءِ اللَّهِ مِن عَدُوِّى وَعَدُوِّ اللَّهِ وَمِنُ شَرِّ كُلِّ حَلُقِ بِمِائَةِ اَلْفِ وَمِنُ اللَّهِ وَمِنُ شَرِّ كُلِّ حَلُقِ بِمِائَةِ اَلْفِ اللَّهِ لاَ حَوُلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ خَتَمَتُ عَلَى نَفْسِى وَدِينِى وَاهْلِى وَمَالِى وَوَلَدِى وَجَمِيعَ مَا عُطَانِى اللَّهِ لاَ حَوُلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ خَتَمَتُ عَلَى نَفْسِى وَدِينِى وَاهْلِى وَمَالِى وَوَلَدِى وَجَمِيعَ مَا عُطَانِى اللَّهِ لاَ حَوُلَ وَلاَ قُوَةً إِلَّا بِاللَّهِ خَتَمَتُ عَلَى نَفْسِى وَدِينِى وَاهْلِى وَمَالِى وَوَلَدِى وَجَمِيعَ مَا اعْطَانِى وَبِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَنِعُمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَنِعُمَ اللَّهُ وَنِعُمَ اللَّهُ وَنِعُمَ اللَّهُ وَنِعُمَ اللَّهُ وَنِعُمَ اللَّهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ عَلَى سَيِّدِ نَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ وَصَلَى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِ نَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

ایک تیسری دعا:

نیز ای طرح بید و عامجھی مفید ہے اور دشمنوں سے پوشیدہ رہنے اور ہر با دشاہ شیطان درندہ اور سانپ بچھو کے شرسے حفاظت ہے کہ مندرجہ ذیل وُ عاکوسورج نکلتے وقت سات مرتبہ پڑھے:۔

"اَشُونَ نُورُ اللّهِ وَظَهَرَ كَلاَمُ اللّهِ وَاثْبَتَ أَمُو اللّهِ وَنَفَذَ حُكُمُ اللهِ استَعَنتُ بِاللّهِ وَتَوَكّلُتَ عَلَى اللهِ مَاشَاءَ اللّهَ لاَ حُولَ وَلاَ قُونَ إلا بِاللّهِ تَحصّنتُ بِحقِى لُطُفِ اللهِ وَبِلَفِيفِ صُنع اللّهِ وَجَمِيل سِتُرِ اللّهِ مَاشَاءَ اللّهَ لاَ حُولَ وَلاَ قُونَةً إلا بِاللّهِ تَحصّنتُ بِحقِي لُطُفِ اللهِ وَاستَجَرتُ بِرَسُول اللّه صَلّى اللّه على اللّه عليه وسلم بَرِنتُ مِنْ حُولُ وَقُوتِي وَاستَعَنتُ بِحَولِ اللهِ وَقُوتِهِ اللهِ وَاسْتَجَرتُ بِرَسُول اللّه صَلّى اللّه عليه وسلم بَرِنت مِن حُولُ وَقُوتِي وَاستَعَنت بِحَولِ اللهِ وَقُوتِهِ اللهِ وَاسْتَجَرتُ بِرَسُول اللّه صَلّى اللّه عَلى اللّه عَلى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلى وَلِينِي وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى اللّه عَلى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلى الله عَلَى اللهُ وَاللّهِ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَالْعَلْمِينَ وَالْحَمُدُ لللهِ وَالْعَلْمِينَ وَالْحَمُدُ لللهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَسَلّمُ تَسُلِيمًا كَثِيرً ا وَائِمًا اَبَدَاالِلَى يَوْمِ الذِينَ وَالْحَمُدُ للهِ رَبِ الْعَلَى اللهُ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَسَلّمُ تَسُلِيمًا كَثِيرً ا وَائِمًا اَبَدَاالِى يَوْمِ الذِينَ وَالْحَمُدُ لللهِ رَبِ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَسَلّمُ تَسُلِيمًا كَثِيرً ا وَائِمًا اَبَدَاالِى يَوْمِ الذِينَ وَالْحَمُدُ لللهِ رَبِ

# الوَداعُ

(سمندری کھونگھا) بیجانورسمندر کی تہ میں رہتا ہے۔ پھر کی طرح سخت ہوتا ہے چیکداراورخوبصورت ہوتا ہے۔اس کواگر سمندر نکال کر باہرڈ ال دیا جائے تو مرجا تا ہے۔اس میں سوراخ کر کے عور تیں اور بچے زینت کے طور پر استعال کرتے ہیں۔

## الوَرَاءُ

( بچیزا) بچیزے کاذکر بقرۃ کے ذیل میں آچکا ہے۔

#### الورد

(شیر) شیرکووَرد(گلاب) اس لئے کہتے ہیں کہ شیرکارنگ درد کے مشابہ ہوتا ہے۔اس مشابہت کی بنیاد پراس رنگ کے گھوڑے کو ''ورد'' کہتے ہیں۔

اس سلسلہ میں ایک موضوع حدیث مروی ہے جس کوابن عدی اور دیگرلوگوں نے حسن بن علی بن زکریابن صالح عدوی بھری (جن کالقب'' ذئب'' بھیٹریا ہے ) کے حالات میں ذکر کیا ہے وہ بیہے:۔

"حضرت علی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جس رات مجھے آسان پر لے جایا گیا میرے پسینہ کا ایک قطرہ زمین پرفیک گیااوراس سے گلاب پیدا ہواللہ ذاجومیری خوشبوسونگھنا جاہےوہ گلاب کا پھول سونگھ لے''۔

### الوَرُدَانِيُ

(قمری اور کبوترے پیداشدہ ایک پرندہ) یہ عجیب وغریب شم کا پرندہ ہے۔اس کارنگ بھی نہایت عجیب اور مصحکہ خیز ہے۔

#### الورشان

(زقری) بعض لوگوں نے میہ کہا ہے کہ ' وسرشان' فاختہ اور کبوتر کی جوڑی سے پیدا ہوا ہے۔ اس کو'' وَرشین'' بھی کہتے ہیں۔ اس کی کنیت' ابوالا خطز ' ابوعمران اور ابوالنائے'' ہے۔ اس کی کئی تشمیس ہیں ایک کو'' نوبی'' کہتے ہیں۔ یہ کا لے رنگ کا ہوتا ہے اور ایک ججازی کہلاتا ہے۔ مگر نوبی کی آ واز ججازی سے زیادہ دل کش ہوتی ہے اور اس کا مزاح بہ نسبت ججازی کے سرداور مرطوب ہوتا ہے اور اس کی آ واز اس کی درمیان اس طرح سریلی ہوتی ہے جس طرح سارنگی کی آ واز دیگر ہا جوں کے مقابلہ میں عمدہ ہوتی ہے۔

یہ ورشان اپنے بچوں پرنہایت مہربان اور شفق ہوتا ہے جتی کہ بسااوقات اپنے بچوں کوشکاری کے ہاتھوں میں دیکھ کرغم کے مارے اپنی جان کھودیتا ہے۔حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ یہ ورشان اپنی بولی میں کہتا ہے لِدُوُ الِلمَوتِ وَابُنُوُ لِلنحواب

شاعرنے اس طرح کہا ہے۔

لِدُوُ لِلْمَوْتِ وَابُنُوُا لِلْخَرَابِ

لَهُ مَلَك" يُنَادِي كليَوْم

الله تعالیٰ کا ایک فرشته روزانه بیاعلان کرتا ہے کہ دنیا میں جتنا جا ہواولا دپیدا کرلو''محلات وبلڈ تکیں تغییر کرلونا زونعم سے قائدہ اٹھالوگر سب کا انجام موت اور ویرانگی ہے۔ایک دن بیسب پچھ فناء ہوجائے گا۔ ایک بزرگ کی کرامت

قشیریؒ نے اپنی کتاب کے''باب کرامات الاولیاء'' میں لکھا ہے کہ عتبہ غلام بیٹھ کریہ آواز لگاتے تھے کہ اے ورشان!اگر تُو مجھ سے زیادہ اللہ تعالے کا فرما نبردار ہےتو' میری تھیلی پر بیٹھ جاتو وہ پرندہ آکراُن کی تھیلی پر بیٹھ جایا کرتا تھا۔ شرعی تھم

بیطیبات میں سے ہلندااس کا کھانا حلال ہے۔

تتريه

عثان بن سعیدابوسعد مصری قراء سبعہ میں سے نافع مدنی "کے مشہور شاگر دہیں جوان کے راوی بھی ہیں 'یدورش کے لقب سے مشہور ہیں۔ قد اِن کا چھوٹا تھا بدن موٹا تھا۔ آئکھیں سرخ اور نیلی تھیں نہایت گورے رنگ کے تتھار بڑی عمرہ آواز سے قرآن شریف کی تلاوت کیا گرتے تھے۔ ای وجہ سے اُن کے استاذ نے ان کا لقب "ورشان 'رکھ دیا تھا لہذا استاد اُن سے کہا کرتے تھے "اقراء یا ورشان "ورشان پڑھو!" افسعل یا ورشان "ورشان بیکا م کرکے لاؤ۔ وہ اس کا برابھی نہیں مانے تھے بلکہ اسے اور پند کرتے تھے۔ اور کہا کرتے تھے۔ اور کہا کرتے تھے کہ میر سے استاذ نافع نے میرایہ نام رکھا ہے۔ یعنی ورشان رکھا ہے پس اس کے بعد وہ (یعنی عثمان بن سعید ابوسعد ) اس نام ورشان سے مشہور ہوگئے تھے پھر کثر سے استعال سے الورشان کے آخر سے الف ونون حذف ہوگیا اور ان کا نام "ورش" پڑگیا۔

ورث کابیان ہے کہ میں اپنے وطن مصر سے حضرت نافع مدنی سے قر اُت سکھنے کے لئے مدینہ پہنچا۔ جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ حضرت نافع مدنی کے پاس طلباء کی اتنی زیادہ تعداد ہے کہ اب مزید کی اور طالب علم کو پڑھانے کے لئے اُن کے پاس وقت نہیں ہے بلکہ موجودہ طلباء کو بھی ایک خاص مقدار میں سبق پڑھایا کرتے۔ لہذا کی بھی طالب علم کو بیں آیوں سے زیادہ قر اُت کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ اس طرح محنجائش تکلی مشکل ہے تو میں نے اُن کے ایک شہری دوست سے رابطہ قائم کیا اور ان کو لے کر حضرت نافع مدنی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس شخص نے استاد سے کہا کہ بیاڑ کا مصر سے صرف آپ سے قر اُت پڑھنے کے لئے آیا ہے۔ تجارت یا ج کے ارادہ سے نہیں آیا۔ حضرت نافع نے فر مایا کہ بیا ہو کیے ہی دہاجرین وانصار کے طلباء کا کس قدر ججوم مارے بیاں ہے۔ اس صاحب نے عرض کیا کہ آپ اس مصری طالب علم کے لئے کوئی نہ کوئی وقت نکال ہی دیں۔

ورش کہتے ہیں کہ اس پر حضرت نافع نے بھے ہے پو تچھا کہ لڑک! کیاتم رات مجد میں گزار سکتے ہو؟ میں نے جواب دیا۔ کیوں نہیں؟ ضرور گزارلوں گا۔ چنانچہ میں نے وہ رات مجد نبوی میں گزاری۔ جب ضبح ہوئی تو حضرت نافع مجد میں آئے اور پو چھنے لگے وہ غریب الوطن مسافر کہاں ہے؟ میں نے عرض کیا کہ حاضر ہوں۔اللہ آپ پر رحمت نازل فر مائے آپ نے بچھ سے فر مایا کہ پڑھو۔ چنانچہ میں نے پڑھنا شروع کیا۔ چونکہ میری آ وازاچھی اور بلند تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجد کو نجنے گئی۔ جب میں تمیں آئیتیں پڑھ چکا تو آپ نے اشارہ فر مایا کہ خاموش ہوجاؤ۔ چنانچہ میں نے قرآت بند کردی۔ای وقت ہمارے صلفتہ درس سے ایک نوجوان طالب اٹھا اور حضرت نافع نے کہنے لگا:

''اے خیراور بھلائی سکھانے والے ہم لوگ تو مدینہ ہی میں آپ کے ساتھ رہنے والے ہیں اور یہ بیچارہ تو پر دلی ہے صرف آپ سے سے قر اُت سکھنے کے لئے اتنی دور سے آیا ہے۔ لہذا میں اپنی باری میں سے دس آ بیتیں اس کو دیتا ہوں اور باقی میں آ بیتیں اپنے لئے رکھ چھوڑی ہیں۔ حضرت نافع" نے بھھ سے فر مایا اچھا پڑھو۔ چنانچہ میں پھر پڑھنے لگا۔ پھر جب وہ دس آ بیتیں بھی مکمل ہوگئیں تو ایک نو جوان اور کھڑا ہوا اور اُس نے بھی اپنی باری میں سے دس آ بیتیں مجھے عنایت کر دیں۔ لہذا میں نے دس آ بیتیں اور تلاوت کیں۔ اس طرح باری باری ہر طالب علم مجھے اپنی قر اُت میں سے دس وس آ بیتیں ویتار ہا۔

پھر میں بیٹھ گیااور دوسرے طالب علم سانے لگے۔ جب سب سنا چکے تو پھراستاد نے مجھے سے فر مایا کہ پڑھو۔ چنانچہ میں نے پھر پچاس آیتیں قر اُت سے پڑھیں۔اس طرح مدینہ منورہ سے واپسی سے پہلے میں نے پورے قر آن شریف کی قر اُت سکھ لی''۔ ورش" کی ولا دت دسم اچ میں ہوئی اور بے 19 ھے میں مصر میں وفات پائی۔

طبىخواص

ورشان کاخون آنکھ کی چوٹ میں مفید ہے۔ اس کوآنکھ میں ٹرکایا جاتا ہے اس سے چوٹ یا کسی بیاری کی وجہ سے آنکھ کا جما ہوا خون تخلیل ہوجاتا ہے۔ اس طرح کبوتر کاخون بھی نافع ہے ''ھرمس'' کا کہنا ہے کہ جو محض مداومت کے ساتھ ورشان کے انڈے کھا تارہے اس کی قوت جماع میں اضافہ ہوتار ہتا ہے یہاں تک کہاس کے اندرعشق کا مادہ پیدا ہوجاتا ہے۔ "

تعبير

ورشان کوخواب میں دیکھنے سے مسافر اور حقیر محض مراد ہے۔ نیز خبروں اور قاصدوں کی بھی علامت ہے۔ اس لئے کہ اس نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں آ کر طوفان کے پانی کے کم ہونے کی خبر دی تھی ۔بعض لوگوں نے ورشان سے عورت مراد لی ہے۔

#### الورقاء

ورقاء: اس کبوتر کو کہتے ہیں جس کا رنگ مائل بہ سبزی ہواور ورقہ اس کالے رنگ کو کہتے ہیں جو خاکی رنگ سے ملتا جاتا ہو۔ای مناسبت سے را کھ کو'' اُورَ ق'' کہتے ہیں اور بھیٹر ہے کو ورقاء کہتے ہیں۔صحیحین اور دیگر کتب اعادیث میں حضرت ابو ہر ریڑ سے بیروایت ے:۔

'' بنی فزارہ کا ایک مخص حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایتا عرض کیا کہ میری ہیوی نے کالاکلوٹالڑکا جنم دیا ہے۔ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ بات سُن کراُ س سے کہاا چھا بتاؤ تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ اُس نے کہا ہاں ہیں۔ آپ نے اس کے ہیں۔ آپ نے پوچھاا چھا یہ بتاؤ کہا ہاں ہیں۔ آپ نے اس کے ہیں۔ آپ نے پوچھاا چھا یہ بتاؤ کہا ہاں ہیں خاکستری کھی ہیں۔ آپ نے فر مایا کہ سرخ اونٹوں کے بچے یہ خاکستری کہا ہاں اونا کستری بھی ہیں۔ آپ نے فر مایا کہ سرخ اونٹوں کے بچے یہ خاکستری کہاں سے آگیا؟ اُس نے کہا ممکن ہے کہ کہی رگ نے اُسے تھینچ لیا ہواس پر حضور اُنے فر مایا کہ تمہارے لائے کا بھی بھی مسئلہ ہے'۔ کہاں سے آگیا؟ اُس نے کہا ممکن ہے کہ صوراء بنت زہر ہ بنت کلاب کا رنگ بھی ای طرح خاکستری تھا اور اس عورت کا سہیلی '' نے سواد بن قارب کے قصہ ہیں لکھا ہے کہ سوداء بنت زہر ہ بنت کلاب کا رنگ بھی ای طرح خاکستری تھا اور اس کے اس کو زندہ در گور صدی ہے کہ جب یہ پیدا ہوئی اور اسے اس کے باپ نے دیکھا کہ اس کا رنگ خاکستری مائل بہ سیابی ہے تو اس نے اس کو زندہ در گور

کرنے کا حکم دے دیا۔ کیونکہ زمانئہ جاہلیت میں اہلِ عرب کا دستورتھا کہ جب کوئی لڑکی اس طرح کی پیدا ہوتی تو اس کو''تجو ن' ''لیمیں لے جا کر دفن کر دیا کرتے تھے۔لہٰذا اسی ارادہ سے سوداء بنت زہرہ کر قجو ن لے جایا گیا۔ جب گورکن نے اس کے لئے قبر کھود ڈالی اورا سے کھی دفن کرنا چاہا تو ایک آواز سنائی دی کہاس بجی کودفن نہ کرو بلکہ اسے جنگل میں چھوڑ دو۔

گورکن نے ادھرادھرد یکھا گراہے کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر دوبارہ اسے زمین میں چھپا دیے ارادہ کیا۔ پھر آواز آئی کہ کوئی کہنے والا کہدرہا ہے کہ اس بچی کو فن مت کروا ہے جنگل میں چھوڑ دو۔ چنا نچہ وہ گورکن بچی کو لے کرائس کے باپ کے پاس پہنچا اور ساری داستان سائی۔ یہ داستان سن کرائے باپ نے بہا کہ اس لڑی میں ضرور کوئی اہم بات ہے۔ لہذا اس کو زندہ چھوڑ دیا گیا۔ بڑی ہوکر وہ قریش کی کا ہوئے بنی اور اُس نے ایک دن لوگوں کو یہ پیشین گوئی دی کہ اے بی زہرہ! تمہارے قبیلہ میں ایک عورت نذیرہ ہوگی جوا یک نذیر لڑکے کوجنم دے گی۔ لہذا تم اپنی لڑکیوں کو میرے پاس پیش کرو۔ چنا نچے قبیلہ کے تمام لوگوں نے اپنی اپنی لڑکیاں لاکر اُس کے سامنے کھڑی کردی۔ ان لڑکیوں کو دیکھوٹ کے بعد طاہر ہوا۔ جب اس کا ہذہ کے سامنے حضرت آمنہ بنت و ھب کو پیش کیا گیا تو کا ہذہ نے کہا کہ یہی وہ نذیرہ عورت ہے جس سے ایک لڑکا نذیر پیدا ہوگا۔ غرضیکہ یہ نقصیلی سامنے حضرت آمنہ بنت و ھب کو پیش کیا گیا ہوں میں پڑھ لے۔

# الوَرَلُ

(گوہ کی ماندایک جانور) گوہ کی شکل کا ایک جانور ہے مگر یہ جسامت میں اس سے بڑا ہوتا ہے یہ ابن سیدہ کا قول ہے اور قزوین "
کا کہنا ہے کہ ورل گرگٹ اور چھپکلی سے بڑا ایک جانور ہے اس کی دم لمبی ہوتی ہے۔ یہ بڑا تیز چلتا ہے لیکن اس کے بدن میں حرکت کم ہوتی ہے اور عبد اللطیف بغدادی نے کہا ہے کہ ورل صب 'حرباء شحمۃ الارض اور وزغ یہ سب کے سب متناسب الحقت ہیں اور قریب قریب ایک دوسرے کے مشابہ ہیں اور ورل 'حرزون (سوسار) کو کہتے ہیں۔ جانوروں میں اس سے زیادہ جماع کرنے والا کوئی جانور نہیں پایا جاتا۔ اس کی اور گوہ کی دشمنی چلتی ہے۔ لہذا جب یہ گوہ پرغالب آجاتا ہے تو اُسے مارڈ التا ہے لیکن اسے کھاتا نہیں ہے۔

بربان کے بیات کی سے بہت ہوں ہے۔ بیت ہوں ہوں ہے۔ بیت ہوں ہے۔ بیت ہوں ہے۔ ہوراخ (گھر) میں گھس کراسے ذلت کے ساتھ وہاں سے نکال ویتا ہے اور ورل کے پنجا گرچہ گوہ سے کمزور ہوتے ہیں لیکن یہ گوہ پر غالب آجا تا ہے چونکہ بینظالم ہوا ہے لہذااس کاظلم اسے خود سے اپنا گھر بنانے سے مانع ہوتا ہے۔ اور سم بالائے سم یہ ہے کہ ورل سانپ کو کھا کراس کا گھر پر قابض ہوجا تا ہے۔ سانپ کوسید ھانگل جا تا ہے بیااوقات ورل کا شکار کرلیا جا تا ہے تواس کے پیٹ میں سے بڑا سانپ نکلتا ہے۔ بیسانپ کواس وقت تک نہیں نگلتا جب تک اس کا سر نوچ کرالگ نہ کردے۔

کہا جاتا ہے کہاس کی گوہ سے شتی ہوتی ہے مگر جاحظ نے لکھا ہے کہ وَ رَل حرزون کونہیں کہتے۔ بلکہ حرذون دوسرا جانورے اور حرذون کا تعارف جاحظ نے اس طرح کر دیا ہے کہ بیرجانو رمصر میں زیادہ ہوتا ہے اور بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔اس کے بدن پرمختلف قسم

ل ایک قبرستان کانام جہاں اہلِ عرب لڑکیوں کوزندہ در گور کیا کرتے تھے۔

۲ آئندہ کے احوال کی خبر دینے والی عورت

ح ڈرانے والی

کے رنگوں کانقش ونگار ہوتا ہے۔انسان کی طرح اس کا ہاتھ ہوتا ہے اورانسان ہی کے ہاتھ کی طرح اس کی انگلیوں کے پورے ہو گئے بچیں۔ بیسانپوں کو پکڑنے میں ماہر ہوتا ہے اوران کو بڑے مزے سے کھا تا ہے۔سانپوں کوان کے بل سے نکال کراس میں خودر ہے لگتا ہے۔ بی<sup>ران</sup> کا ماری جانور ہے۔ بڑا ظالم جانور ہے۔

شرعى حكم

اس جانور کی غذا کے متعلق جو مضمون ابھی گزرا ہے کہ بیسانپ کھا تا ہے۔ اس کا تقاضا تو بہی ہے کہ بیجا نور حرام ہو متقد مین کے قول سے بہی معلوم بھی ہوتا ہے۔ مگررافع "نے بیکہا ہے کہ اس میں ہم اہل، عرب کا عمل دیکھیں گے (آیا وہ الورل کو طبیب بجھتے ہیں یا نہیں ) اس لئے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: ' یَسْنَلُو نَکَ مَاذَا اُحلَّ لَهُمْ قُلُ اُحِلَّ لَکُمُ الطِّیبَاتِ '' (لوگ پوچھتے ہیں کہ انکے لئے کیا حلال کیا گیا ہے؟ آپ فرمادی کے مراد' حلال 'نہیں حال کردی گئی ہیں اس آیت میں الطبیات سے مراد' حلال' نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب بدہ کہ وہ جانور تمہارے لئے حلال ہیں جس کو اہل عرب اچھا ہمچھ کرکھاتے ہوں یا جس کا کھانا اُن کے یہاں معوب و پہند بدہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے خوداس کی وضاحت بھی کی ہے کہ یہاں طیبات سے مراد حلال نہیں ہے اگر چہ طیب حلال کے معنی میں لینے سے آیت کا فائدہ باقی ندر ہے گا اور نہ اس جو اب کا کچھ مطلب ہوگا۔ کیونکہ میں بھی آیا ہے۔ کیونکہ یہاں طیبات کو حلال کے معنی میں لینے سے آیت کا فائدہ باقی ندر ہے گا اور نہ اس جو اب کا کچھ مطلب ہوگا۔ کیونکہ بیاں سوال کا جواب ہے کہ لوگ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ کیونکہ بیاں سوال کا جواب ہے کہ لوگ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ کیونکہ بیاں ہواب ہیں جن کو اہل عرب رغبت اور شوق سے کھاتے ہیں۔ اب آگر یہاں جو اب بد دے دیا جاتا کہ حلال جانور سب تبہارے لئے ملال ہیں جن کو اہل عرب رغبت اور شوق سے کھاتے ہیں۔ اب آگر یہاں جواب بدے دیا جاتا کہ حلال جانور سب تبہارے لئے ملال جانور سب تبہارے کے مطل ہیں جن کو اہل عرب رغبت اور شوق سے کھا ہے اور جواب بے فائدہ بن جاتا ہے۔

اوراہلِ عرب کومعیاراس لئے بنایا گیا ہے کہ وہی معیار کے مستحق ہیں کیونکہ دین کاظہور عرب میں ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں گراس میں معیار شہروں اور بڑی بڑی آبادیوں کے بسنے والے ہوں گے نہ کہ دیباتی اور خانہ بدوش لوگ کیونکہ وہ تو زندہ مردہ سب کھا جاتے ہیں اور انہیں اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی ۔ نہان میں حلال وحرام اور اچھے برے کی تمیز ہوتی ہے اور نگی اور فراخی کی حالت کا لحاظ کئے بغیر میسب بچھ کھا لیتے ہیں گوئی میں حکم اور ہے۔ کیونکہ مضطر' مجبور اور ضرورت منداس طرح قحط اور بھوک کی شدت کا حکم الگ ہے۔ وہاں تو بقدر سدر مق حرام بھی حلال ہوجا تا ہے۔

بعض لوگ صرف عہد نبوی ہے اہلِ عرب کے مزاج کا عتبار کرتے ہیں اوراسی کو معیار تھہراتے ہیں اوراستدلال یوں کرتے ہیں کہ قرآن کے براہِ راست مخاطب وہی تھے اورا بن عبدالبرنے ''متہید'' میں لکھا ہے کہ عبدالرزاق کہتے ہیں کہ مجھے سعید بن المسیب کے خاندان کے ایک فخص خاندان کے ایک فخص خاندان کے ایک فخص نے خبر دی ہے کہ مجھے بچی بن سعید نے بتلایا کہ میں سعید بن مسیّب کے پاس بیٹھا ہوا تھا'قبیلئہ غطفان کا ایک فخص آیا اوراس نے سعید بن مسیّب ٹے جواب دیا کہ ورل کے کھانے میں کوئی مضا نقہ نہیں ہے۔اگر تمہارے پاس اس کا گوشت موجود ہوتو مجھے بھی کھلاؤ۔عبدالرزاق سے کا کہنا ہے کہ ورل گوہ سے ملتا جاتا ایک جانور

، اور'' دفع التمویه فیما یو دعلی التنبیه ''میں جومضمون آیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دراصل مگر مجھ کا بچہ ہے کیونکہ مگر مجھ خشکی پرانڈے دیتا ہے جب انڈ اٹوٹ جاتے ہیں اور بچھوہ ہیں جوخشکی پرانڈے دیتا ہے جب انڈ اٹوٹ جاتے ہیں اور بچھوہ ہیں جوخشکی پرہ جاتے ہیں اور خشکی پرہ ہے والے درل کہلاتے ہیں۔اس تفصیل کی بنیاد پرورل پرہ جاتے ہیں اور خشکی پرر ہنے والے درل کہلاتے ہیں۔اس تفصیل کی بنیاد پرورل

کی حلت وحرمت میں ای طرح دوقول ہو جائیں گے۔جیسے تگر مجھ کے بارے میں دوقول ہیں:۔

محرعلامہ دمیریؒ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے یہ بات درست نہیں ہے۔ کیونلہ وَ رَل مِیں مگر مچھ کی خصوصیات اوراس کی تفکل اور صورت نہیں پائی جاتی۔مثلاً وَ رَل کی کھال نرم ہوتی ہے اور مگر مچھ کی بخت ہوتی ہے۔ای طرح اگر ورل مگر مچھ کے انڈے سے پیدا ہوا ہوتا کو تو اُسے مگر مچھ کے برابر ہوجانا چاہیے۔حالا نکہ ایسانہیں ہوتا۔ورل زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ یادوگڑ لمباہوتا ہے اور مگر مچھ دس گزیا اس سے بھی بڑا ہوتا ہے۔

کسی جانور کی حلت وحرمت معلوم کرنے کا قاعدہ

یہ بات جان لینا نہایت ضروری ہے کہ اس کتاب میں بہت سے ایسے جانوروں کا تذکرہ آیا ہے لیکن ان کی حلت وحرمت کے متعلق کوئی بحث نہیں کی گئی ہے لیکن فقہائے کرام نے اس سلسلہ میں کچھ عام کلی قاعدے اور کچھ خاص کلی قاعدے بیان کئے ہیں۔ کیونکہ جانوروں کی اقسام نحصر کرنا ایک مشکل امرتھا۔ لہذا سمجھ خاص خاص قواعداوراصولوں کو یہاں ذکر کیا جاتا ہے:۔

(الف) ہر کہا والا درندہ (ب) ہر پنجہ سے کھانے والا پرندہ (ج) ہروہ جانور جو پا خانہ اور گندگی کھا تا ہو( د) ہروہ جانور جس کواس کی کسی فطری خباشت کی وجہ سے ماراڈ النے کا شریعت میں حکم ہو(ہ) ہروہ جانور جس کے مارنے اور شکار کرنے سے شریعت میں ممانعت آئی ہو۔ (ہ) ہروہ جانور جو ماکول اللحم اور غیر کول اللحم کی جوڑی سے پیدا ہوا ہو (ز) ہرنوچ کر کھانے والا جانور (ج) تمام حشرات الارض (کیڑے مکوڑے) مگراس سے کوہ کر یوع سیمی نیولہ وغیرہ مستقیٰ ہیں۔ان صفات والے جانور حرام ہیں۔

مندرجه ذیل صفات والے جانور حلال ہیں:۔

(۱)ہروہ پرندہ جس کی گردن میں ہار کی طرح دھاری نبی ہوئی ہو(۲)ہردانہ کچکنے والا پرندہ (۳) پانی کے تمام پرندے (سارس کو جھوڑ کر)۔

ان قواعداوراصولوں کے پیش نظر ورل حرام ہونا جا ہے کیونکہ یہ حشرات الارض کے قبیل کا ہے اور اس کا استعناء بھی نہیں کیا گیا ہے۔ اس طرح دیگر حشرات الارض جیے جھے وندر حرام ہونا جا ہے۔ اگر چدامام مالک ہے اس کے کھانے میں رخصت منقول ہے۔ نیز ورل کی حرمت جا حظ اور دیگر حضرات کے اس قول ہے بھی معلوم ہوتی ہے کہ بیسانپ کے بل میں کھس کرائے مارڈ التا ہے اور مزے سے کھالیتا ہے۔

اصول میں یہ آیا ہے کہ ہروہ جانور جس کے مارڈ النے کاشریعت میں تھم آیا ہے وہ حرام ہے۔اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کی خبافت کی بنیاد پراسے مارڈ النے کا تھم دیا گیا ہے۔ورنہ خارجی عارض کی بناء پراگر مارڈ النے کا تھم ہوتو وہ جانور حرام نہیں ہوگا۔ جیسے ماکول اللحم جانور جس سے کسی بد باطن نے بدکاری کرلی ہوتو اس کو ذرح کرڈ النا واجب ہے اور صحیح قول کے مطابق اس کا کھانا حلال ہے اور مار ڈ النے کا تھم دینے میں مصلحت پوشیدہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر اس کو زندہ چھوڑ دیا جائے تو اس سے غلط کاری کی شہرت ہوگی اور اس سے بدکاری کرنے والے کی رسوائی بھی ہوگی۔ جب بھی کوئی اسے دیکھے گاتو اس شحض کے خلاف نفرت پیدا ہوگی جومعا شرے میں فساد کا باعث سے گا

ای طرح قاعدہ ہے کہ ہروہ جانور جس کو مارنے کی شریعت میں ممانعت آئی ہوفقہاء کرام نے اس سے بیمرادلیا ہے کہ اس جانور ک کسی شرافت کی وجہ سے اسے قبل کرنے سے منع کیا گیا ہو۔ مثلاً ہد ہد ہے کہ حضورا کرم " نے اس کی شرافت کی وجہ سے اس کو مارنے سے منع کیا ہے۔ کیونکہاس نے ایک نبی (حضرت سلیمان علیہالصلو ۃ والسلام ) کے لئے خادم کا کام کیا تھا۔منع کرنے کا مطلب میں حرام ہے اور ہد ہدےمتعلق بیتھم لٹورے کے مسئلہ کوبھی واضح کر دیتا ہے۔ کیونکہ اسے بھی مارنے کی مدینے میں ممانعت آئی ہے۔ کیکن ممانعت کسی خارجی سبب سے ہےنہ کہاس کے اندرموجود کسی برائی کی وجہ سے ۔لہذااس کی حلت کا قول رانج ہوجائے گا۔

اوران اصول وقواعد (جوبیان ہوئے) کے تحت تمام قتم کے جانور داخل نہیں ہوسکتے یو فقہاء شوافع نے ایک عمومی قاعدہ بیان کردیا جس سے کسی جانور کی حلت یا حرمت کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے اور وہ قاعدہ ''استطابتہ'' اور ''است حب اث' بینی اہل عرب کا کسی جانور کے متعلق زوق وشوق ان کی رغبت یا ہے رغبتی اور تا بہندیدگی' یہ کسی جانور کے حلال اور اس کے حرام ہونے کا معیار ہے گی اور اس پر حلت و حرمت کا دارو مدار ہوگا لیکن اہل عرب کا اطلاق عرب کے تقلمندلوگوں پر ہوگا نہ کہ اہل عرب کے دیہاتی اور بے وقوف لوگوں پر۔

رافعی کی عبارت اس طرح ہے: "من الاصول المرجوع اليها في التحريم التعليل الاستطاية والاستخباث "كه علت وحرمت كے بنيادى اصول استطابت (اچھا تجھنا) اوراسخباث (براسجھنا) ہيں۔

ا مام شافعی" کی بھی بھی رائے ہاور بیقاعدہ دراصل قرآن کی آیت'' وَیَسُسنسلُونَکَ مَاذَااُحِلَّ لَهُمْ قُل اُحلَّ للحُمْ الطَّیّبَاتُ''سے ماخوذہ جس کا کچھذ کرابھی ای بات میں گزراہے۔

بابِ العین میں ایک قصہ گزرا ہے اس ہے بھی اس قاعدہ کا سیح جمونا معلوم ہوتا ہے اور بدوہ قصہ یہ ہے کہ ابوالعاصم عمادی شخ ابوطا ہر نے بیل کرتے ہیں کہ شخ ابوطا ہرزیادی نے بتایا کہ ہم العصاری (ٹڈی کی ایک تم ہے جس کارنگ سیاہ ہوتا ہے) کوترام سیحقہ تھے اورای کا فتو کی بھی دیا کرتے ہے۔ ایک دفعہ شخ ابوالحس ما سرجینی ہمارے نہاں تشریف لائے ہم نے ان سے بوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ حال ہے لہذا ایک تصلیم ہم نے غصار کی بھر کر دیہات میں بھیجا اوراہ لِ عرب سے اس کے متعلق سوال کیا اہل عرب کا جواب یہ تھا!

"نیتو وہی مبارک ٹڈیاں ہیں' ۔ لہذا اس سلسلہ میں اہل عرب کے قول کی طرف ہم نے رجوع کرلیا اورا گراستطا بت اوراسخباث میں اہل عرب کا اختلاف ہو جائے تو ہم اکثر کا قول ما نیں گے۔ پھراگر دونوں فریق پر ابر جرابر ہموجا کیس تو'' الما دردی'' اور'' ابوالحس عبادیؒ میں اہل عرب کا قبلے ہو ہے۔ گئر اگر میں خوداس مسئلہ میں ان سے گئے ہے کہا ہے کہ قریش کی بات تسلیم کی جائے گی۔ کیونکہ یہی عرب کی بنیاد ہیں اور نبوت کا سلسلہ بھی ان کے خاندان پر منقطع ہوا ہے۔ لیکن اگر قریش میں خوداس مسئلہ میں اختلاف پیدا ہو جائور مشابہ ہوگا اس کا تھم جو ہوگا وہی تھم ہم اس جائور پر بھی لگا دیں گے جس کا تھم ہمیں معلوم نہ ہو سکتاتو رہوں گا دیں گے جس کا تھم ہمیں معلوم نہ ہو سکتاتو رہوں گا دیں گے جس کا تھم ہمیں معلوم نہ ہو سکتات و رہی گا دیں گے جس کا تھم ہمیں معلوم نہ ہو سکتاتو رہوں گا دیں گے جس کا تھم ہمیں معلوم نہ ہو سکتاتے۔ نہیں ہو سکا ہے۔

میں ہوت ہے۔ اور بیمشا بہت بھی توشکل وصورت میں ہو گی بھی مزاج و عادات میں ہو گی اور بھی بھی مشا بہت بھن گوشت کے ذا کقنہ وغیرہ میں معتبر ہوگی لیکن اگراس جانور کے مشابہ جانو رحلال وحرام دونوں ہوں یا مشابہت بالکل ہی نہ ملے تو ایسی صورت میں دوقول ہیں : معتبر ہوگی لیکن اگراس جانور کے مشابہ جانو رحلال وحرام دونوں ہوں یا مشابہت بالکل ہی نہ ملے تو ایسی صورت میں دوقول ہیں :

(1) طلل ب(۲) حرام ب\_

اوراس جگہ پراختلاف کامداراس بات پر ہے کہاشیاء کی'' حلت وحرمت''میں شریعت کا حکم وار دہونے سے پہلے کیا حکم ہے؟اس ملسلہ میں اصولاً فقہاء شوافع میں چونکہ اختلاف ہے لہذا اس کی بنیاد پریہاں بھی اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔وہ اختلاف یہی ہے کہ ایک ماعت کا قول جواز کا ہے دوسری کاعدم جواز کا ہے۔

ابوالعباس "نے یوں تحریر کیا ہے کہ جب کسی جانور کا تھم ہمیں معلوم نہ ہو سکے تو ہم اس جانور کے متعلق اہلِ عرب سے دریا فت کریں

گے۔اب اگروہ اس جانورکوحلال جانوروں میں کئی کے نام سے موسوم کریں تو وہ حلال ہے۔اگروہ اسے حرام جانوروں میں سے کئ نام دیں تو وہ حرام ہے،۔اگر اس جانور کا ان کے یہاں کوئی نام معلوم نہ ہو سکے تو حلال یا حرام جانوروں میں جس نام کے مشابہ وہ جانور ہوگا ای کا حکم اس جانور کا بھی ہوگا۔ای طرح کی وضاحت امام شافعی " کے اقوال میں بھی ملتی ہے۔

اوررافعیؓ یوںتحریرفر ماتے ہیں کہ ہماری شریعت سے پہلی شریعتوں میں ( کسی جانور کے متعلق) حرمت کا جو حکم موجود ہےاس کواسی طرح باقی رکھاجائے گایانہین اس بارے میں دوقول ہیں :۔

(۱) جب تک ہمیں اس حکم کےخلاف کوئی حکم معلوم نہ ہواس حکم (حرمت) کو ہاتی رکھیں گے۔

(ب) حلت کی مقتضی آیت کے ظاہر کا لحاظ کرتے ہوئے ہم حلت ثابت کر دیں گے اور اس اختلاف کی بنیا دابن طاہر گی عبارت کے مطابق سے ہے کہ کیا پہلی شریعتوں کا قانون ہمارے لئے بھی ہے یانہیں؟اس مسئلہ میں،اصولی اختلاف ہے۔

فقہاء کے قول سے قریب تربات یہی ہے کہ پہلی شریعتوں کا تھم باقی رکھنا ہما، بے لئے ضروری نہین ہے (ہمارے لئے مستقل شریعت ہے ہاں اگر ہماری شریعت ہی سے وہ تھم ثابت ہوجائے جو پہلی شریعت کا ہے، پھراس کا انکار کرنے کی گنجائش نہیں رہ جاتی ) دوسرا قول بیہ ہے کہ اگر قرآن وحدیث سے ثابت ہوجائے کہ یہ پہلی شریعت میں بھی حرام نفا ۔ یا اہل کتاب میں سے دوا یہ فخص جوتح بف کا علم رکھتے ہوں اور مسلمان ہونے کی بعداس بات کہ شہادت دیں کہ اس چیز کا حرام ، دنا پہلی شریعت میں معلوم ہے تو ان کی بات تسلیم کر لی جائے گی ۔ لیکن ان اہل کتاب کی بات اس جگہ ہرگر نہیں مانے جائے گی جنہوں ۔ یے اب تک اسلام قبول نہیں کیا ہے۔

نیز حاوی میں مزید بیلھا ہے کہ اگر کوئی جانورعجم کے کسی ملک کا ہوااوراس کا حکم معلوم نہ ہوتو اس جانور کے مثابہ قریب ترعربی ملک میں جو جانور ہوگااس کا حکم اس جانور کا بھی ہوگا۔اورعربی ملک میں کوئی ایساجہ نور نہل سکے جس سے اس کی مماثلت ہوتو اسلامی شریعتوں سے قریب ترممالک میں اس کا مثل تلاش کیا جائے گا اور نہ ملنے کی صورت بیں وہی پہلے دوقول معتبر ہوں گے جن کا تذکرہ ابھی ہوا ہے کہ پہلی شریعتوں کے حکم کو باقی رکھا جائے یا نہ رکھا جائے۔

علامه دمیری تن تحریفر مایا ہے کہ اس جگه رُک کردوباتوں کوغور ہے ؟ بھ لینا ضروری ہے:

(الف)اس متعین چیز کے سلسلہ میں دوشریعتوں میں مختلف تھم ہو کہ ایک میں تو حرام ہواور دوسری میں حلال ہو۔ کیونکہ اگر دو شریعتوں میں مختلف تھم ہومثلاً کوئی چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں تو حلال تھی مگراس کے بعد کسی کی شریعت میں حرام ہوگئ تو یہاں دواحتمال ہیں۔ایک بیہ کے بعدوالی شریعت کا تھم لے لیس دوسرے بیہ کہ میں بیملے کے لئے ناسخ ہاوراس سے پہلے کے لئے ناسخ ہاوراس سے پہلے یا بعد کی کسی میں دونوں میں اختیار ہے۔لیکن اگر بیٹا بت ہو کہ دوسری شریعت اس تھم میں پہلے کے لئے ناسخ ہاوراس سے پہلے یا بعد کی کسی شریعت میں اس کا حرام ہونا معلوم نہ ہوتو اس میں تو قف کیا جائے گا اور اشیاء کی اباحت اصلیہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے دونوں صورتیں (حلت وحرمت) ثابت ہوجا کیں گی۔

۲۔ دوسری بات بیہ ہے کہ (حلت یا حرمت) اہل کتاب کی تحریف و تبدیل سے پہلے ٹابت تھی لیکن جب بیشر بعت منسوخ ہوگئی تو ان
 اہلِ کتاب کے حلال یا حرام سجھنے سے ہم کو کیا سرو کا را ورہم ان کی شریعت کا اب اعتبار اور لحاظ کیوں کریں۔

طبى خواص

اگروَرَل کے بال کسی عورت کے باز و پر باندھ دیئے جا کیں تو جب تک وہ باز و پر رہیں گے عورت حاملہ نہیں ہوگی۔اس کا گوشت اوراس کی چر بی عورتوں کوموٹا کرتی ہے۔اوراس کی چر بی میں بدن میں چھبے ہوئے کا نٹوں میں تھینچ کر ذکال دینے کی جیرت انگیز صلاحیت موجود ہے۔اس کی کھال کوجلا کراس کی را کھ تیل کی تیلچھٹ میں ملا کر کسی شل اور بے حس وحرکت عضو پر لگانے سے اس کی طاقت دوبارہ لوٹ آتی ہے اوراس کی لید کا لیپ چہرے کے داغ اور چھائیوں کو دور کر دیتا ہے۔

تعبير

وَ رَلَ كَاخُوابِ مِیں دیکھنا کسی خسیس کم ہمت اور بز دل دشمن کی علامت ہے۔

## الوَزَغَة

(گرگٹ) گرگٹ ایک مشہور جانور ہے۔گرگٹ اور چھکلی دونوں کی جنس ایک ہی ہے لیکن چھکلی گرگٹ سے بڑی ہوتی ہے اوراس پرتمام علماء کا اتفاق ہے کہ گرگٹ موذی جانور ہے۔لہذااس کو مارڈ الناجا ہیے۔

ا مام بخاری مسلم اورابن ملجہ نے ایک روایت نقل کی ہے جس میں گر گٹ کو مارڈ النے کا حکم ہے:۔

'' حضرت ام شریک رضی الله عنها نے نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم سے گر گٹوں کو مارڈ النے کی اجازت مانگی تو آپ نے ان کو مارڈ النے کا حکم دے دیا''۔

اور بخاری ومسلم کی روایت بیہے:۔

'' حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹوں کو مارنے کا حکم دیا اور اس کو شریر کہا اور فر مایا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف آگ میں پھونکیں مار دہا تھا۔اورا یک صحیح حدیث حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جوشخص گرگٹ کو پہلے وار میں مار ڈالے اس کو اتنی اتنی نیکیاں ملیں گی اور جو اُسے دوسرے وار میں مار ڈالے اس کو پہلے سے پچھ کم اتنی اتنی نیکیاں ملیں گی اور جو تیسرے وار میں مار ڈالے اُس کو سونیکیاں ملیں گی اور دوسرے میں اس سے کم اور تیسرے میں اس سے کم ''۔

ملیں گی دور جو تیسرے وار میں مار ڈالے اُس کو سونیکیاں ملیں گی اور دوسرے میں اس سے کم اور تیسرے میں اس سے کم ''۔

طبر انی نے حضرت ابن عباس سے سے روایت کیا ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

"گرگٹ کو مارڈ الوچاہے وہ کعبہ کے اندر بیٹھا ہو''۔

سنن ابن ماجه میں: \_

''ام المونین حضرت عائشہ "سے مروی ہے کہ ان کے گھر میں ایک نیزہ (بھالا) رکھا ہوا تھا' کسی نے اُن سے پوچھا کہ اس سے آپ کا کیا کام؟ تو حضرت عائشہ "نے فرمایا کہ اس سے میں گرگٹ مارا کرتی ہوں اس لئے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو زمین پرموجود ہرجانوراس آگ کو بجھار ہاتھا مگریہ گرگٹ اس آگ میں پھونک مارکراُ سے بھڑکار ہاتھا۔لہذا حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مارڈ النے کا تھم دیدیا''۔

ای طرح امام احمد" نے اپنی مند میں اور تاریخ ابن النجار میں عبدالرحیم بن احمد بن عبدالرحیم کی سوانح میں حضرت عا کشہ " کی پیہ

عدیث مروی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو محض گر گئٹ کو مارڈ الے گا اللہ تعالی ای کی سات خطائیں معاف کردیں مے۔

> ای طرح'' کامل''میں وهب بن حفص کی تذکرے میں حضرت عبداللہ بن عباس سے بیر وایت منقول ہے کہ:۔ ''جس نے گرگٹ کو مارااس نے کو یا شیطان کو مارڈ الا''۔

اورحا کم نے اپنی متدرک کی'' کتاب الفتن والملاحم' میں حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے:۔
'' وہ کہتے ہیں کہ (حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ) کسی کا جب بھی کوئی لڑکا پیدا ہوتا تھا اُسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا یا جاتا تھا اور آپ نے وُم مایا یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ' ملعون کا بیٹا ملکون کا بیٹا گرگٹ ' ملعون کا بیٹا ملکون کے اُس

كرحاكم نے لكھا ہے كەبىرەدىث تىجى الاسادى ـ

"اس کے بعد کچھ دور چل کر لکھتے ہیں کہ محمد بن زیاد ہے روایت ہے کہ جب حفرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید (کی خلافت) کے لئے لوگوں کو بیعت کرنا چاہا۔ مردان نے کہا یہ ابو بکڑو عمر اللہ کے سنت ہے تو حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکڑ نے کہا کہ بیتو ہرقل اور قیصر کا طریقتہ کا رہے۔ اس پر مردان نے حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکرکو مخاطب کر کے کہا کہ تمہارے بی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے (اور جس نے اپنے والدین کو کہا تمہارا براہو) نازل کیا ہے۔

جب بدقصہ حضرت عائش کی خدمت میں پہنچا تو انہوں نے فر مایا کہ' مردان نے بالکل جھوٹ کہا بخدااس سے وہ مراد نہیں ہیں۔
البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردان کے باپ پراس وقت لعنت فر مائی تھی جب مردان اپنے باپ کی صلب (پشت) میں ہی تھا'۔

آگے چل کر حاکم حضرت عمرو بن مرة جہنی سے نقل کرتے ہیں (اور عمرو بن مرة جہنی سے پاس (مردان کے باپ) کا اٹھٹا بیٹھٹا تھا) عمرو بن مرة کہتے ہیں کہ تھم بن العاص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں باریا بی کی اجازت ما تکی ۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے اس کی آواز پہچان کر فر مایا اس کو آنے دو (اللہ اس پر اور اس کی اولا د پر لعنت برسائے ( مگرموس اس سے مستھٹی ہے ) کہ پھے لوگ ایسے ہوتے ہیں ۔وہ چالاک مکار اور دھو کہ باز لوگ ایسے ہوتے ہیں ۔وہ چالاک مکار اور دھو کہ باز ہیں ۔ دنیوی مال ودولت سے ان کو وافر حصال ہوتا ہے مگر آخرت میں بے حیثیت ہوتے ہیں ۔وہ چالاک مکار اور دھو کہ باز ہوتے ہیں ۔دنیوی مال ودولت سے ان کو وافر حصال جاتا ہے مگر آخرت سے کھے حصہ نہیں ملتا۔

ابن ظفر کا کہنا ہے کہ تھم بن العاص اور اس طرح ابوجہل دونوں ایسے لاعلاج مرض کا شکار ہو گئے جس سے بھی بھی سفایاب نہ ہو سکے۔ پیچھنوڑ کی اس بدؤ عا کا نتیجہ تھا جو آپ نے ان کے لئے کی تھی۔

حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے گر من کو' نویس '' کہا ہے اس کی نظیر وہ پانچ جانور بھی ہیں جن کو آپ نے فرمایا کہ ان پانچ فاس جانوروں کو حرم میں بھی مارڈ الا جائے گا کیونکہ فسق کے معنی ہیں اطاعت الہٰی سے ہٹ کرسید ھے راستے سے تجاوز کر جانا۔ چونکہ یہ جانور دوسروں کو تکلیف پہنچانے میں صدیے تجاوز کر گئے ہیں لہٰذا ان کو فاسق یا فویس کہا گیا ہے۔ فوسیق تصغیر ہے اور تصغیر یہاں اس کی حقارت اور ذلت کو بیان کرنے کے لئے ہے۔

ایک اعتراض اوراُس کا جواب

پہلے وار میں گر گٹ کو مار ڈالنے میں سونکیاں اور دوسرے وار میں مارنے پرستر نکیاں ،جس طرح بعض روایات میں ہاس

اختلاف کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے یہاں قیداور حصر مراد نہیں ہے کہ آئی ہی نیکیاں ملیں گی بلکہ یا تو مراد پہار اصرف کثرت ہے یااس کا مطلب میہ ہے کہ پہلے اللہ کی طرف ہے جو وحی آئی اس میں ستر نیکیوں کی خبر دی گئی اور پھر اللہ تبارک وتعالیٰ کے اپن نیکیوں میں اپنی طرف سے اضافہ فرمایا۔ یا مطلب یہ ہے کہ یہ اختلاف ( نثو اب اور اُس کی کمی اور زیادتی ) مارنے والوں کے اخلاص اور ؓ نیوں کے اعتبارے ہے اور اُن کے حالات کے کمال اور نقص کی وجہ ہے ہے۔لہذا تخلصین کاملین کوتو سونیکیاں ملتی ہیں اور ان سے کمتر درجہ ہے لوگوں کوستر نیکیاں ملتی ہیں۔ یجیٰ بن یعمر کہتے ہیں کہ میں سوگر گٹوں کو مار ڈالوں سے بچھے اس سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ سوغلام آزاد کر دوں۔ان کے اس طرح کی بات کہنے کی وجہ یہ ہے کہ گرگٹ بڑا خطر تاک خبیث فطرت کا جانور ہے۔ یہ سانپوں کا زہر ہی کر برتن میں قے کردیتا ہے۔اگرکوئی انسان اس برتن میں موجود کسی بھی چیز کواستعال کرے تو اس کی وجہ سے بخت مصیبت میں مبتلا ہوجا تا ہے۔ اور پہلے ہی وار میں نیکیوں کی کثرت کا سبب غالبایہ ہے کہ مار نے میں کئی وار کرنا اور ایک ہی وار میں کا میاب نہ ہونا حکم رسالت کے بجالانے میں بے پروائی کی دلیل ہے ورندا گر کوئی عزم مصم اور حوصلہ کے ساتھ مارنا جا ہے تو اُسے پہلے ہی وار میں ختم كرؤالے كا۔اس

بنیاد پردوسرے وارکا ٹواب گھٹ گیا ہے۔ کیونکہ بیتو چھوٹا ساجا نور ہےاس کے لئے صرف ایک ہی وارکا فی ہے۔

اورعز الدین بن عبدالسلام نے پہلے وار میں زیادہ ثواب ملنے کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اس کا مقصد بیہ ہے کہ آل میں بھی احسان کرو کہ كئى وارميں مارنے سے جانوركوتكليف زيادہ نہ ہواوراس مطلب كى صورت ميں يہ حكم فر مانِ نبوى صلى الله عليه وسلم "إذا قَتَ لُتُهُمْ فَاحْسِنُو القَتُلة " (كه جبتم كسي كُولل كروتوا يجفي طريقه برقل كرو) كتحت داخل موجائ كان كامطلب يه ب كها يجھاور نيك كاموں ميں جلدي كرنا جائي \_ اس صورت مين ميفر مان البي" فاستبقو النحيرات "كنيكيون مين جلدى كرو مي توزيل مين آجائ كاكوئي بعي معنى ليا جائے گر گٹ کافل مطلوب ہے اور سانپ بچھوؤں کے ضرر اور اُن کے فساد کی زیادتی کی وجہ سے ان کا مار ڈ النااس سے بھی زیادہ ضروری

کچھلوگوں نے لکھا ہے کہ گرگٹ بہرا ہوتا ہے اور اس کے بہرا ہونے کا سبب بیربیان کرتے ہیں کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام كے خلاف آگ بحر كافئ تھى للبندااس كوبېره كرديا كيااوراس كارنگ سفيدكرديا كيا كركٹ كامزاج بيہ ہے كہ جس كھر بيس زعفران كى خوشبو ہواس میں داخل نہیں ہوتا۔

سانپوں سے اس کامیل ہے جس طرح بچھوؤں کامیل مجریلوں سے ہوتا ہے۔ بیہ منہ کی طرف سے بارآ ور ہوتا ہے اور سانپ کی طرح انڈے دیتا ہے اور چارمہینہ تک سردی میں اپنے بل میں جیٹھار ہتا ہے اور پچھنیں کھا تا۔'' سام ابرص'' کے ذیل میں اس کا حکم اس کے خواص گزر چکے ہیں جے ضرورت ہووہ باب اسمین میں مطالعہ کرلے۔

خواب میں گرگٹ دیکھنا ایسے کمنام معتز لی مخص کی علامت ہے جو بھلائی ہے رو کتا ہوا اور برائی کا حکم دیتا ہو۔ یہی تعبیر چھپکلی کی بھی ہے۔ بھی بھی گرگٹ دیکھنا بدکلام اور فخش کو دشمن کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور کہیں اس طرح سے سفر کرنے کی بھی دلیل ہوسکتا ہے۔

(ممولاً بهجنًا) الوصعُ اور الصغورةُ :مولے كوكت بيں -باب الصاديس اس كابيان بوچكا ، بعض لوگوں نے لكھا ہے ك

چڑیوں سے چھوٹے ایک پرندے کا نام ہے۔ حدیث شریف میں وضع کا ذکریوں آیا ہے:۔

) سے پوتے ایک پرندے ہاں ہے۔ حدیث سریف یں وں ہو سریوں یا ہے۔۔ ''حضرت اسرافیل علیہ السلام کا ایک باز ومشرق میں اور دوسرامغرب میں ہے اور عرش الٰہی حضرت اسرافیل \* سے کا ند کھے پیے۔ مجھی بھی وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے کڑ کرممولے کے برابر ہوجاتے ہیں'۔

سہلی کی کتاب' التعریف والاعلام' میں لکھا ہے کہ ملائکہ میں سب سے پہنے حضرت آدم کو بجدہ کرنے والے حضرت اسرافیل علیہ السلام بين-

بقول محمر بن حسن النقاش الله تعالى نے ان كواى وجه سے لوئے محفوظ كاذ مه دار بنايا ہے۔

#### الوطواط

(چگادڑ)اس کابیان باب الخاء میں خفاش کے ذیل میں گزرچکا۔

حافظ ابن عساكرنے نے اپنی تاریخ میں حماد ابن محمد كى سند ہے تحرير كيا ہے كہ سمجنص نے حضرت ابن عباس سے ان معموں كاحل یو چھااور آپ نے ءان کے بیہ جوابات دیے: \_

- ا۔ وہ کیا چیز ہے جس میں نہ گوشت ہے نہ خون مگروہ بولتی ہے۔
- ۲۔ وہ کیا چیز ہے جس میں نہ گوشت ہے نہ خون مگروہ دوڑتی ہے۔
- سے دہ کیا چیز ہے جس میں نہ گوشت ہے نہ خون مگروہ سائس لیتی ہے۔
- سم۔ وہ دو چیزیں کوئی ہیں کہ جن میں نہ گوشت ہے نہ خون مگر جب ان سے خطاب کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا۔
  - ۵۔ وہ کون سافرشتہ ہے جس کواللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا مگروہ نہانسان ہے نہ جن اور نہ فرشتہ۔
    - ٧۔ وه کون ساجاندار ہے جومر گیااوراس کی وجہ سے دوسراجاندار جومر چکاتھا جی اٹھا۔
- ے۔ حضرت موی علیہ السلام کی والدہ نے ان کو دریا میں ڈالنے سے پہلے کتنے دنوں اُن کو دودھ پلایا اور ان کوکس دریا میں ڈالا اور کس
  - ٨ حضرت آدم كقد كي لمبائي كتني تهي آپ كي عمر كتن برس موئي اور آپ كاوسي كون تها؟
    - 9- وه کون سایرنده ہے جوانڈ نے بیس دیتا ہے اورائے حیض آتا ہے؟

- ا۔ وہ جہنم ہے۔ قیامت کے دن جب باری تعالیٰ اس سے یو چھے گا کیا تیرا پیٹ بھر گیا' تو گویا ہو گی کیا کچھ اور بھی ہے؟
  - ۲۔ وہ عصائے موتی (مویٰ کی لاتھی) ہے کہ جب وہ اڑ دھابن جاتا تھاتو زندہ سانپوں کی طرح دوڑتا تھا۔
- ۳- وہ صبح ہے کیونکہ قرآن شریف میں ہے 'و الصبع إِذَاتَنَفَّس'' کہ باری تعالی فرمایا ہے شم ہے سبح کی جب وہ سائس لے۔
- سم۔ وہ زمین وآسان ہیں جب اللہ تبارک وتعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ چلے آؤ خواہ خوشی سے خواہ زبردی 'انہوں نے کہا ہم خوشی سے حاضر
- ۵۔ یہ وہ کواہے جس کواللہ تعالی نے حضرت آ دم علیہ السلام کے فرزند قابیل کے پاس بھیجاتھا تا کہ وہ کوا قابیل کواپنے بھائی ہابیل کی لاش

دفن کرنے کا طریقة سکھلا دے۔

۲۔ وہ بنی اسرائیل کی وہ گائے کہ جس کا ذکر سور ہ بقر ہ میں آیا ہے جس کو ذبح کر دیا گیا تھا اور اس کے گوشت کے لوتھڑے سے وہ منتقول زندہ ہو گیا تھا جس کو بنی اسرائیل کے ایک مختص نے مار ڈالا تھا۔

ے۔ تین ماہ دودھ پلایا۔ بح قلزم میں ڈالا۔اور جمعہ کے دن ڈالا۔

بح قلزم فیوم سے بہت دورہے جہاں فرعون کے محلات تھے مصر میں دریائے نیل بہتا ہے اور وہیں فرعون کے محلات تھے۔روایتوں سے بھی یہی پہتہ چلتا ہے کہ آپ کوایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیا گیا تھا۔

٨- قدى لمبائى سائھ ذراع عمر نوسوچاليس برس ہوئى اور آپ ئے وصى حضرت شيث عليه السلام تھے۔

9۔ وہ پرندہ چگادڑ ہے جس کواللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں بنایا تھا۔ چیگادڑ بچے دیتی ہے اور اسے حیض بھی آتا ہے۔

شرعي حكم

پہلے گزرچکا ہے کہ چیگا وڑحرام ہے۔

تعبير

چگادڑ کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر حق ہے ہٹ جانے اور گمراہ ہو جانے ہے دی جاتی ہے۔ بسا اوقات اس کا دیکھنا ولد الزناء (حرامی) ہونے کی علامت ہوتی ہے کیونکہ اسے پرندہ کہا جاتا ہے۔ گرحقیقت میں پرندہ نہیں ہے۔ بیانسان کی طرح اپنے بچوں کو دورہ و پلاتی ہے۔ اس کا دیکھنا تھی نعمت کے ختم ہونے اور اپنی من پہند چیزوں سے دورہ و جانے کی بھی علامت ہوتی ہے کیونکہ چیگادڑ منے شدہ قوم ہے۔ گرعلامہ دمیری لکھتے ہیں کہ بیہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ چیگادڑ دیکھنا کسی چیز کی دلیل ثابت ہونے کی بھی دی جاتی ہے۔

# الوَاعُوَاعُ

( گیدڑ) ابن آوی کے نام ہے اس کاذکر باب الھمز ہیں آچکا ہے۔

# الوَعِلُ

(پہاڑی بکرا) واؤ کے فتہ کے اور ع کے کسرہ کے ساتھ۔

موت کے وقت اُمیر بن ابی الصلت کا حال:۔

ابن عدی نے اپنی کتاب "الکاہل" میں محمد بن اساعیل بن طرح کے حالات میں رقم کیا ہے اور انہوں نے اپنے باپ اور داواک روایت ذکر کی ہے کہ میر ہے والدامیدا بی الصلت کی وفات کے وقت اس سے ملنے گئے تو دیکھا کہ اُس پر ہے ہوشی طاری ہے۔ جب تھوڑا افاقہ ہوا تو اُس نے سراٹھا کر گھر کے دروازے کی طرف دیکھا اور کہنے لگا: "لبید کہ ما لبید کہ الاعشیو تی تحمینی و لا ما لی یے فدینی "میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں تو یہیں آپ دونوں کے پاس موجود ہوں۔ نہ میرا خاندان میری جمایت کرسکتا ہے اور نہ میرے مال کوفد ریمیں دے کر چھڑا ایا جاسکتا ہے۔ پھراس پر دوبارہ ہے ہوشی طاری ہوگئی۔ جب پھراسے ہوش آیا کہنے لگا ۔ کل حی واں تطاول دھوا ایک اُمرُهٔ الی ان یزولا مخض کا انجام یہی ہوگا کہ وہ فنا ہوجائے گا اگر چہوئی ایک لمی مدت کی زندگی پالے۔ لیتنسی کنت قبل ما قدہدالی فی رء وس الجبال ارعی الوجولا کاش میں اس حادثے کے آنے سے پہلے بہاڑوں کی چوٹیوں پر بکریاں چرایا کرتا۔ اس کے بعداس کی روح قبض کرلی گئی۔

رکایت

شہر بن توشب سے روایت ہے کہ جب عمر و بن العاص کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ کے صاحبز ادے عبداللہ ہیں بر پر آپ سے عرض کیا کہ ابا جان! آپ بی فر مایا کرتے تھے کہ کاش میں کی عظمنداور سمجھدار مخص سے ایسے وقت ملا قات کرتا جب اس کے سر پر موت کھڑی ہوتی تو وہ مجھے موت کی ان مختیوں کی خبر دیتا جے وہ محسوں کر رہا ہو۔ اس وقت آپ بی ایسے محفی ہیں جس پر نزع کا عالم ہے۔ لہذا آپ مجھے یہ بتائے کہ موت کس طرح آتی ہے؟ آپ نے فر مایا کیا بتاؤں بیٹا! بخدا کہتا ہوں مجھے اس وقت یہ محسوں ہور ہا ہے کہ جیسے آسان وز مین بالکل ایک دوسرے سے مل گئے ہیں اور گویا میرا پہلوکی تخت کے نیچ د با ہوا ہے اور میں سُو کی کے تا کہ میں سانس لے رہا ہوں اور گویا ایک کا نئے دار شاخ میرے پیروں سے سرتک تھینچی جارہی ہے۔ پھرآپ نے یہی مندرجہ بالا شعر پڑھا۔ موت کے عقت عبدالملک بن مروان کی کیفیت اورا س کی تمنا

اموی خلیفہ عبدالملک بن مردان کے مرنے کا وقت جب قریب آیا اُس کا کل چونکہ ایک نہر کے کنارے پرواقع تھا۔اُس نے دیکھا کہ ایک دھو بی نہر پر کپڑے دھور ہاہے۔اسے دیکھے کرعبدالملک نے کہا۔ کاش! میں بھی ایسا بی ہوتا کہ روز کی مزدوری روز کمایا کرتا اور اس سے زندگی بسر کرتا اور پی خلافت مجھے نہلی ہوتی ۔ پھراس امیہ بن الصلت کا وہ شعر پڑھا جو فدکور ہوا۔

اس کے بعد خلیفہ کو بھی وہی حادثہ پیش آیا جوامیہ کواس شعر کے پڑھنے سے پیش آیا تھا۔ یعنی شعر پڑھتے ہی روح نفس عضری سے پرواز کرگئ۔ جب ابوحازم کو بیا طلاع ملی تو انہوں نے کہا کہ خدا کاشکر ہے اللہ تعالیٰ نے بادشاہوں اور شہنشاہوں کو بھی موت کے وقت اس حالت کی تمنا کرنے سے بازر کھا جس میں یہ بادشاہ ہیں۔ حالت کی تمنا کرنے سے بازر کھا جس میں یہ بادشاہ ہیں۔ "استیعاب" میں فارعہ بنت ابی الصلت ہمشیرہ امیہ کے حالات میں کھا ہے کہ فتح طا نف کے بعد وہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ یہ ایک دن آپ نے اس سے خدمت میں حاضر ہوئی۔ یہ ایک دن آپ نے اس سے خدمت میں حاضر ہوئی۔ یہ ایک دن آپ نے اس سے خدمت میں حاضر ہوئی۔ یہ ایک دن آپ نے اس سے

پوچھا کہ اچھا تا اِنجھے اپنے بھائی کے کھھ اشعاریا دہیں تو اُس نے اپنے بھائی کے بیا شعار سنائے۔

مَا اَرُغَبُ النَّفُسَ فی الْحیوُۃ وَ اِنْ تَحیی طَوِیُلا فَالُمَوُتُ لاَ حِقُهَا

میں اپنے نفس کو جینے کی رغ تنہیں دلاتا اور اس سے کہتا ہوں کہ اگر تپو مدتوں جیتار ہے تب بھی موت سے تجھے چارہ کا زہس۔

یو شِک مَن فَرٌ مِن مَنَیَّتِهٖ

یو شِک مَن فَرٌ مِن مَنیَّتِهٖ

یو شِک مَن فَرٌ مِن مَنیَّتِهٖ

یو شِک مَن فَرٌ مِن مَنیَّتِهٖ

جُوِّخُصُ ا پِیْ موت سے بھا گتا ہے اسے ایک نہ ایک موت سے اچا تک سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ مَنُ لَمُ يَمُت غِبُطَةً يَّمُتُ هَوُمًا للموت كَأْس' وَالْمَرُءُ ذَالْقُهَا

جو خص راضی برضا قابلِ رشک موت مرتانہیں جا ہتاوہ بڑھا ہے میں یقینا موت کا شکار ہوجائے گا۔موت کی شراب کا جام ہر خض

besturdubooks.

كے لئے تيار ہے۔

پھراس نے بیشعر پڑھ کرسنایا ۔

ليتني كنت قبل ما قديدالي في رء وس الجبال ارعى الوعولا

اور کہا کہ یمی شعر پڑھنے کے بعد میرا بھائی مجھے داغ مفارقت دیے گیا۔

حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ تیرے بھائی کی مثال اس مخص کی ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بھیجیں مگر اُس نے ان سے روگر دانی کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور اس کا شار کمرا ہوں میں ہونے لگا۔ ل

پہاڑی بکریوں کی بین خصوصیت ہے کہ بین خت زمین اور کنکر کی اور پھر ملی زمین میں ہی رہنا پیند کرتی ہیں۔ عام حالات میں ایک ہی جگہ کر رہتی ہیں مگر جب ان کے بچہ دینے کا وقت آتا ہے تو سب الگ الگ ہوجاتی ہیں۔ مادہ کے تھنوں میں جب دود ھرجمع ہوجاتا ہے تو وہ اس کو چوس لیتی ہے۔ اور نرکی قوت جماع جب کمزور ہوجاتی ہے اور جفتی کے قابل نہیں رہتا تو وہ درخت' بلوط' کے پتے کھا کرطا قتور ہو جاتا ہے اور اس کی شہوت اوٹ آتی ہے۔ جب نشر کی حالت میں اسے کوئی بکری نہیں ملتی تو وہ اپنے ذکر کومنہ سے چوس کرمنی خارج کر دیتا ہے۔ جب اسے کہیں زخم ہوجاتا ہے تو پھروں میں اُسے والی ایک بوٹی کو تلاش کر کے اُسے چبالیتا ہے اور زخم پر لگالیتا ہے جس سے اس کا زخم بجرجاتا ہے۔

جب کمی بلند جگہ سے یہ بکراکسی شکاری کود کھے لیتا ہے تو چت لیٹ کرا پے سینگوں کوسرین سے اڑا کراور سانس روک کرنیچے کی طرف پھسل جاتا ہے۔ بیسینگ پھروں سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ نیز چکنے ہونے کے باعث پھسلنے میں اس کا تعاون کرتے ہیں۔ علامات قیامت میں وعول کا ذکر

کتاب ''الترغیب والتر ہیب' ہیں اور ابوعبید اور دیگر راویوں کی غریب روایات ہیں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہیں کہ نبی کریم صلی
الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک فحش کوئی اور بخل کا ظہور نہ ہوگا اور جب تک امانت وار خیانت نہ کرنے لگیں گے اور خائن کو امانت وار نہ سمجھا جانے گئے۔ وعول ہلاک نہ ہو جا کیں اور تحوت کا ظہور نہ ہو جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیایا رسول الله صلی الله علیہ وسلم اموعول التحوت کیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا الوعول سے مراد قوم کے شرفاء ہیں اور التحوت مراد جوشریف لوگوں کے ماتحت تھے لیکن ان کوکوئی بھی نہیں جانیا تھا۔ علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ قوم کے شرفاء کو الوعول سے تشبیہ دیے کہ وجہ یہ ہے کہ پہاڑی بکریاں پہاڑ کی چوٹوں پر بہتی ہیں اس لئے قوم کے شرفاء کو صدیث ہیں الوعول سے تشبیہ دی گئی ہے۔ واللہ اعلم۔
عرش '' وعول'' کے اویر

امام احمر" 'ابوداؤر" 'ترفدی" وغیرہ مغال کیا ہے کہ حضرت عباس" بن عبدالمطلب سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ایک جماعت کے ساتھ ایک وادی میں بیٹھے تھے۔ایک بادل آیا اس کود کھے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا کہ تم کو معلوم ہے اس کا کیانام ہے؟ ہم نے عرض کیا جی ہاں! یہ حاب (بادل) ہے۔ آپ نے فرمایا اسے مزن میں اور عنان کہتے ہیں۔ پھر آپ معلوم ہے اس کا کیانام ہے؟ ہم نے عرض کیا جی ہاں! یہ حاب (بادل) ہے۔ آپ نے فرمایا اسے مزن میں اور عنان کہتے ہیں۔ پھر آپ

لَ وَاتُلُ عَلَيْهِمُ نَبَاٱلَّذِى انبُنَاهُ ايَاتِنَا فَانُسَلَخ. مِنْهَا فَاتْبَعَهُ اشْيُفَنُ فكان مِن الْعوِين.
 عَ قرآن كَا آيتٌ مُ آنُوَلُتُمُ وَقَمِنَ الْمُؤْنِ آمُ نَحْنُ الْمُنْوِلُونَ '' كَلَ طرف اثاره ہے۔

نے پوچھا کہتم کومعلوم ہے کہ زمین وآسان کے درمیان کس قدر فاصلہ ہے؟ ہم نے عرض کیانہیں۔ آپ نے فر مایا کہ اے یا اے یا اسکان کی مسافت کا فاصلہ اور پہلے آسان اوراُس کے اُو پر دوسرے آسان کے درمیان بھی اس قدر فاصلہ ہے اس طرح آپ نے ساتوں آسان کی مسافت کا فاصلہ ہے گئوا دیئے۔ پھر فر مایا کہ ساتوں آسانوں کے او پر ایک سمندر ہے۔ اس سمندر کے او پر اور پنچے کے حصہ کے درمیان بھی اثنا ہی فاصلہ ہے جننا کہ ایک آسان سے دوسرے آسان کے درمیان ہے۔ سمندر کے او پر چار پہاڑی بکرے ہیں۔

ہر بگرے کے کھر وں اُوررانوں کے درمیان بھی اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا ایک آسان سے دوسرے آسان کے درمیان ہے۔ان بکروں کی پیٹے پرعرش ہےاورعرش کے بالائی اورزیریں حصہ کے درمیان بھی اسی قدر فاصلہ ہے۔ حاملین عرش الہی

ابن عبدالبر کی کتاب''التمهید''میں حفزت عروۃ بن الزبیر '' ہے مروی ہے کہ حضورا کرمؓ نے فرمایا کہ حاملین عرش چار ہیں ایک انسان کی شکل میں' دوسرا بیل کی صورت میں' تیسرا گدھ کے روپ میں اور چوتھا شیر کی صورت میں ہے۔اور نتحلبی '' کی تفسیر میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن چاراورکو'ان کے ساتھ بڑھادیا جائے گا۔

سنن ابی داؤ دمیں حضرت جابڑے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیا جازت ملی ہے کہ میں تم کو ان فرشتوں میں سے ایک کا حال بیان کر دوں جوعرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ان میں سے ہرایک کی کان کی کو سے اس کندھے کے درمیان سات سوبرس کی مسافت کا فاصلہ ہے۔

شرعى حكم

اس کا کھانا بالا تفاق حلال ہے۔حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہا گر کوئی محرم یا کوئی حلال ٔ حرم میں پہاڑی بکری کوشکار کر لے تواس پرایک بکری کا دم واجب ہوگا۔

قزویٰی نے''اشکال''میں ابن فقیہ سے نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے'' جزیرہ رانج'' میں عجیب وغریب شکل وصورت کے مختلف جانور د کیھے۔انہی میں پہاڑی بکریوں کے طرح کا ایک جانورتھا جس کا رنگ سرخ تھا اور اس پر سفیدنشا نات تھے۔نیزیہ بھی معلوم ہوا کہ ان کا گوشت کھٹا ہوتا ہے۔

مولف فرماتے ہیں کہ اگریہ بات صحیح ہے تو مشابہت صوری کی وجہ ہے اس کا تھم بھی حلت کا ہوگا۔ کیونکہ یہ ماکول اللحم جانور کے مشابہ ہے۔ اس کے فوائد'' أروبیة''کے تحت باب الالف میں گزر چکے ہیں۔ نیز ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کی ہڑیوں کا گودااس عورت کے لئے نہایت مفید ہے جس کوسیلان الرحم کا مرض ہواس طرح کہ عورت اس گودے کوکسی کپڑے میں لیبیٹ کرا ندام نہائی میں رکھ لے۔ اوراگراس کا گوشت اور اس کی چربی دونوں سکھا کراس پر ایلوا' موتھا'لونگ' زعفران اور شہدڈ ال کرسب کو اتنا ملائیں کہ ایک جان ہو جائیں بھراسے ایک مشقال کے برابرع تی اجوائن میں ملاکراس محض کو بلایا جائے جس کے مشانہ میں پھری ہوگئی ہوتو باذن الی صحبت یاب ہوجائے گا۔

# اَلُوَقُواقَ

"الوقواق" (بروزن فطفاط) ابن سيده نے كہا ہے كماس مرادايك فتم كاپرنده ہے۔ شايدات "القاق" بھى كہتے ہيں جس كا

تذكره''باب القاف''میں گزر چکا ہے۔

# بَنَاتُ وَرُدَان

اس کادوسرانام فالیت الا فاعی بھی ہے۔ یہ ایک کیڑا ہے جونم جگہوں میں پیدا ہوتا ہے اورا کر خسل خانورں اور حوض وغیرہ کے پاس رہتا ہے۔ کالا بھی ہوتا ہے۔ سرخ اور سفید نیز سرخ وسیاہ بھی ہوتا ہے۔ جب بیا بتدا نمی سے پیدا ہوجا تا ہے تو پھر جفتی بھی کرتا ہے اور سفید لیے انڈے دیتا ہے۔ یہ گندگی سے مانوس ہوتا ہے اور گندگی کے لئے یہاں مولف نے اکٹس (نخلتان) کالفظ استعمال کیا ہے۔ فائدہ:۔ جاحظ کا کہنا ہے کہ حش جس کی جمع حشوش ہے۔ دراصل اس کے معنی نخلتان کے ہیں۔ مگر اس سے مراد بیت الخلاء (letrine) ہے۔ وجہ اس کی ہیے کہ مدید منورہ میں پہلے گھروں میں بیت الخلانہیں سے اس وقت لوگ قضائے حااجت کے لئے نخلتان ان الحلائی جا کہنا ہے کہ مدید متوش (نخلتان) ''الحلا'''فر کر جہ متوضا'' مذہ ب '' غانط'' قضاء الحاجۃ لئے گہتے ہیں۔ ای طرح وہ یہ کہتے ہیں 'نجات حاصل کرنے گیا' فارغ ہونے کے لئے گیا۔ اور بیسب الفاظ اس لئے استعمال کئے جاتے ہیں تا کہ بالکل صراحتا ہے کہنے کے لئے مجبور نہ ہونا پڑے کہ گیئے کے لئے گیا۔ ا

اس کی گندگی کی وجہ ہے اس کا کھانا حرام ہے۔ نیز بیہ حشرات الارض میں سے ہے اس وجہ سے اس کی خرید وفروخت بھی نا جائز ہے۔ جس طرح دیگر کیڑوں کی خرید وفروخت نا جائز ہے جس سے کوئی نفع حاصل نہیں کیا جاسکتا لیکن اگریہ پاک پانی میں گرجا کیں تو ان سے پانی نا پاک نہیں ہو گیااور اس قدر بات شریعت میں معاف ہے۔ جس طرح دیگروہ کیڑے جس کے اندر بہنے والاخون نہیں ہے ان کے گر جانے سے یانی کی طہارت پرکوئی اثر نہیں پڑتا۔

ایک فقهی مسئله

فقہاء شوافع نے کہا ہے کہ جس جانور کے مارڈ النے سے نہ کوئی نقصان ہونہ فائدہ جیسے بَنَاتَ وَرُدَان ' ﷺ 'حناهِ س' مجعُلانُ دُود 'کیٹرا' گدھ شتر مرغ 'چھوٹی چڑیاں اور کھیاں'ان کو مارنا مکر دہ ہے مگر حرام نہیں ہے۔ اور رافعیؒ نے اس فہرست میں نہ کا شنے والے کتے کو بھی شار کرایا ہے اور انہوں نے مزید کہا ہے کہ چیونٹی شہد کی کھی' شکرہ 'مینڈک وغیرہ کا مارنا نا جائز نہیں ہے۔

ا میدان نگلنے کی جگہ جہاں جانے سے وضوفتم ہوجاتا ہے۔ جانے کی جگہ نشیب: گڑھا۔ ضرورت پوری کرنا ع اس فتم کی تعبیر عربی کی طرح دیگر زبانوں میں بھی ہے تا کہ گندی اور نا قابل ذکر چیز کا نام نہ لینا پڑے ع تیل چٹا، گبریلا' تیریلے کی طرح کا ایک کیڑا۔

### بابُ الياء

يَاجُوُج وَمَاجُوُج

(ایک بجیب الخلقت قوم) بید دونوں لفظ ہمزہ کے ساتھ اور بغیر همزه دونوں طرح پڑھے جاتے ہیں جوہمزہ کے ساتھ پڑھے ہیں دہ (ایک بجیب الخلقت قوم) بید دونوں لفظ ہمزہ کے ساتھ اور ماجوئ (گرمی کی شدت) سے مشتق مانتے ہیں ہے کیونکہ بیارم مزاج مخلوق ہے۔ اور از ہری " نے کہا ہے کہ یا جوج فعل کا صیغہ ہے اور ماجوئ مفعول کا صیغہ ہے۔ یہ بھی اختال ہے کہ دونوں مفعول ہوں۔ دونوں لفظ غیر منصر ف مستعمل ہیں۔ تا نبیٹ اور عکم دوسب اس میں موجود ہیں کیونکہ بی قبیلوں کے نام ہیں ۔ ای وجہ ) سے وہ بغیر ہمزہ کے پڑھتے ہیں اور مجمنة اور علم کی بناء پرغیر منصر ف پڑھتے ہیں سعید انتفش نے کہا ہے کہ یا جوج سے اور ماجوں سے مشتق ہے۔ قطر ب نے بیا کہا کہ جو بغیر ہمزہ پڑھتے ہیں وہ یا جوج سے فاعول کے وزن پر استعال کرتے ہیں او فاعول کے وزن پر احت ہیں وہ یا جوج سے ہوں کو زن پر احد کے میارو ت کہا ہے کہ یا جوج سے فاعول کے وزن پر استعال کرتے ہیں او فاعول کے وزن پر ھاجانے لگا۔ چونکہ بھی پڑھا جا تا ہو۔

چونکہ بھی ناموں کو بغیر ہمزہ پڑھا جا تا ہے جسے ھاروت کا روت کا الوت والوت داؤد۔ ای طرح ان دونوں کو بھی بغیر ہمزہ پڑھا جانے لگا۔ دیا جوج کا جوج "اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اصل میں تو ہمزہ ہی ہولیکن تخفیف کر کے بغیر ہمزہ بھی پڑھ لیا جاتا ہو۔

"یا جوج ما جوج" اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اصل میں تو ہمزہ ہی ہولیکن تخفیف کر کے بغیر ہمزہ بھی پڑھ لیا جاتا ہو۔

یہ بھی اختال ہے کہ دونوں یا جُوج و ماجوج اَجْدہ ہے مشتق ہوں جس کے معنی مل جانا جیسا کہ فرمانِ باری ان کے بارے میں ہے
''وَلَـرُ کَـنَابَعُضہُمْ یَوُمَنِدْ یَّمُو جُ فی بَعْضِ ''اس کی تفسیر میں آیا ہے۔ای مُخْتَلِطیْنِ لیمنی ایک دوسرے سے ل جا کیں گے۔اور
ثابیریَسے جس کے متعلق اخفش کا کہنا ہے کہ یا جُوج اس سے مشتق ہے۔ دراصل اُنج ہے کیونکہ یا اور جیم کا ساتھ ساتھ عربی زبان میں تلفظ
دشوار ہے اس لئے نہیں آتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہمزہ اور بغیر ہمزہ دونوں لغتیں جائز ہیں اور قراء سبعہ میں سے اکثر نے بغیر ہمزہ
(تسہیل) کے ساتھ پڑھا ہے۔

ياجوج ماجوج انسان

ان کی پیدائش کے متعلق مقاتل کا قول ہے کہ بید حضرت یافٹ بن نوح " کی اولا دہیں۔ضحاک" کہتے ہیں کہ بیترک ہیں مگر کعب الاحبار نے کہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کوا یک دن احتلام ہو گیا اور آپ کا نطفہ ٹی میں مخلوط ہو گیا۔ جب آپ کوافسوس ہوا اللہ تعالیٰ نے اس سے یا جوج ما جوج پیدا کردیئے۔لیکن مولف کا کہنا ہے کہ کعب الاحبار کی پیخفیق درست نہیں ہے کیونکہ یہ سلم ہے کہ انبیا علیم الصلوة والسلام کواحتلام نہیں ہوا۔اصحک اللہ تعالیٰ۔

یا جوج ماجوج کی شکل وصورت اوراُن کی خوراک

طبرانی نے یا جوج ماجوج کے سلسلہ میں حضرت حذیفہ بن الیمان سے ایک روایت کی ہے:۔

'' بنی اگریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا جوئے ایک قوم ہے کہ چارسوا میر ہیں۔ اسی طرح ما جوج بھی ان میں سے کوئی فرد جب تک اپنی اولا دمیں سے ایک ہزار شہسوار نہیں دکھے لیتا نہیں مرتا ہے۔ ان کی ایک قتم تو وہ ہے جو صنوبر کے درخت کے برابر لمبے یعنی تقریبا ایک سو میں ذراع لمبے ہوتے ہیں اور دوسری فتم وہ ہے جوا ہے ایک کان کو بچھا لیتے ہیں اور دوسرے کان کو اوڑھ لیتے ہیں۔ ان کے سامنے کوئی خزیریا ہاتھی آجائے وائے قواسے کھا جاتے ہیں اور اپنے مردوں کو بھی کھا لیتے ہیں۔ ان کا اگلا قدم شام میں تو بچھلا قدم خراسان میں ہوگا۔ ا

تمام سندروں اور دریائے طبری کا پانی ہی جا کیں گے گر اللہ تعالی انہیں مکہ مکر مندید منورہ اور بیت المقدس میں جائے ٹیک دے گا اور حص انسان پر قابو پا لیتے ہیں اور حص انسان پر قابو پا لیتے ہیں اے بھی تھا جاتے ہیں۔ این مدید کا کہنا ہے کہ یا جوج با جوج گھاس بھوس درخت اور کٹریاں کھاتے ہیں۔ ان کی ایک شم تو لمبائی میں ایک بالشت کے برابر اور درسری شم ضرورت سے نیادہ کمی ہوتی ہے پر ندوں کی طرح ان کے پانور وں کی کا آواز کا لئے ہیں اور در پیابوں کی طرح جفتی کرتے ہیں 'جھٹر ہے کی طرح ان کے بال سردی گری سے ان کا بچاؤ کرتے ہیں۔ ان کا لئے میں اور چو پایوں کی طرح جفتی کرتے ہیں۔ ان کے کان بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ ایک تو رو کی وار ہوتا ہے جس کوسر دی میں اور ھے ہیں دوسرا بغیر رو کیں کا صرف کھال کا ہوتا کے کان بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ ایک تو رو کی وار ہوتا ہے جس کوسر دی میں اور ھے ہیں دوسرا بغیر رو کیں کا صرف کھال کا ہوتا ہوتی ہوتے کو ہوتا ہے شام ہو باتی ہوتے کہ ہوتی دو اور ہوتا ہے شام ہو باتی ہوتے کہ ہوتی ہوتے کو ہوتا ہے بشام ہو باتی ہوتے ہوتا ہے بیال کی طرح سے بھی کے کہ اور بابرنگل جاتی ہوتے ہیں ہوں گے کہ اور بابرنگل کے اور بابرنگل کے دو تون آ لود ہوں گے گھراس کے بعد اللہ تعالی ان کو الدفق کے ذریعے ہلاک کر ڈوالیں گے جو اُن کی طرف میں والی ہیں والی ہوتی کے دو تیں گا ہوتا ہیں گارون میں آ چکا ہیں والی ہوتی کے دو فون آ لود ہوں گے گھراس کے بعد اللہ تعالی ان کو الدفق کے ذریعے ہلاک کر ڈوالیس گے جو اُن کی گھراس کے بعد اللہ تعالی ان کو الدفت کے ذریعے ہلاک کر ڈوالیس گے جو اُن کی کے اُن کی ہوتی کی کی اولاد ہیں؟

یا جوج و ماجوج کے متعلق شیخ می الدین نوویؒ ہے ہو چھا گیا کہ کیا ہے آ دم وحوا کی نسل سے ہیں اوران کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ اکثر علماء کے نز دیک ہے آ دم وحوا کی نسل ہے ہیں مگر حوا ہے نہیں ہیں'اس طرح وہ ہمارے صرف ہاپ شریک بھائی تھمرے اوران کی عمر کے متعلق کوئی صحیح بات منقول نہیں ہے اور یہ باب الکاف میں''الکرکند'' کے بیان میں حافظ ابوعمر بن عبدالبر کا قول گزر چکا ہے کہ اس پرعلماء کرام کا اتفاق ہے کہ یا جوج ما جوج حضرت یافٹ بن نوح کی اولا دہیں۔

اور پہنجی گزر چکا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ یارسول اللہ! آیا آپ کی دعوت یا جوج و ماجوج تک پہنچی ہے یانہیں؟ آپ نے فرمایا کہ شب معراج میں میراگز راُن کے پاس سے ہوا۔ میں نے ان کو دعوت اسلام بھی دی مگرانہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔

بخاری ومسلم اورنسائی میں ایک روایت اُن کے متعلق ریجی ہے کہ:

'' حضرت ابوسعید خدری گئے ہیں کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا اللہ تبارک و تعالی قیامت کے روز حضرت آدم کا طب فر ما کیں گے۔حضرت آدم علیہ السلام جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا ہے آدم بعث النار (جہنمی لشکر) کو نکا لئے۔حضرت آدم پوچیس کے بعث النار کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ فر ما کیں گے۔ ہر ہزار میں سے نوسونٹا نوے دوزخ میں ایک ایک جنت میں جائے گا۔ پر حضور " نے فر مایا یہی وقت ہوگا جبکہ بچے بوڑھے ہوجا کیں گے اور حاملہ عورتوں کا حمل ساقط ہوجائے گاتم ہے جھو گے کہ لوگ نشے میں برمست ہیں حالا نکہ دونشہ میں نہ ہوں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے'۔

ہے۔ بیبات صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین پر بہت گراں بار ہوئی۔انہوں نے عرض کیایارسول "اللہ! ہم میں سےوہ کون ایک مخص ہو گاجو جنت میں جائے گا۔اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ میں تم کو بشارت دیتا ہوں کہ وہ نوسونتا نوے یا جوج ماجوج میں سے

ہوں گےاوروہ ایک جنتی تم میں سے ہوگا۔

علاء کرام کا کہنا ہے کہ اس کام کے لئے حضرت آ دم علیہ السلام کوطلب کرنے کی وجہ بیہ ہے کہ وہ سب انسانوں کے باپ ہیں۔اور ایسی داؤ د " کوچھوڑ کر دگر بہت سے محدثین ؓ نے حضرت زینب " بنت جحش کی بیر وایت نقل کی ہے وہ فر ماتی ہیں کہ:۔

''ایک روزحضور صلی الله علیه وسلم با ہرتشریف لائے اور آپ پر گھبرا ہٹ کا عالم طاری تھا'چہرہ مبارک سرخ ہور ہا تھا اور زبان پر یہ الفاظ جاری تھے' لا الله ''ہلاکت ہے عرب کے اس شر سے جوقریب آچکا ہے یا جوج و ماجوج کی دیوار کا کھلنااس طرح قریب آچکا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگو تھے اور شہادت کی انگلی ملاکر اشارہ کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! علیہ ہم میں صالحین (نیک لوگ) موجود ہوں گے جب بھی ہم ہلاک ہوجا کیں گے۔ آپ نے فرمایا ہاں! جب خبث کی کشرت ہوجا گئی۔

اس حدیث شریف میں لفظ ویل آیا ہے جس کا ترجمہ ہلا کت سے کیا گیا ہے۔مولف فر ماتے ہیں کہ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے جس کی تہ تک پہنچنے کے لئے جہنمی کو چالیس برس لگ جا ئیں گے لیے

اور'' خَبَتْ'' ہے مراد فتق وفجو کہ ہے۔ خاص طور ہے اس ہے مراد زنالیا ہے۔ بقول بعض خبث ہے مراد'' اولا دزنا' ہے۔ مولف کے نز دیک خبث ہے مطلق گناہ مراد ہیں لہذااس حدیث شریف کا خلاصہ بیہوا کہ جب معصیت (فسق وفجور) کی کثرت ہوجائے گی تو اس کا نتیجہ عام ہلاکت کی صورت میں خلا ہر ہوگا اور بروں کے ساتھ نیک اور بھلے لوگ بھی ہلاک ہوجا کیں گے۔

#### سذِسكندرى:

بزارٌ نے یوسف بن مریم حفی کی ایک حدیث نقل کی ہے:۔

"وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکڑ کے پاس ہیٹا ہوا تھا کہ ایک صاحب آئے اور آپ کوسلام کیا اور کہنے لگے کیا آپ نے مجھ کوئہیں پہچانا؟ حضرت ابو بکڑنے پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ اس شخص سے واقف ہیں جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ پھر آپ کو بتلایا تھا کہ میں نے سند سکندری دیکھی ہے۔ حضرت ابو بکر "یہن کر بولے اچھا تو وہ آپ ہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی ہاں میں وہی ہوں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ تشریف رکھیں اور جمیں بھی اس دیوار کا حال سنا دیں نے چنانچہ ان کا بیان یہ تھا؛

" میں اپنے سفر کے دوران ایک ایس جگہ پہنچ گیا جہاں کے لوگوں کا کاروبار صرف آئین گری (لوہار سے) تھا میں ایک گھر میں مہمان ہوا اور دیوار کی طرف پاؤں کرکے لیٹ گیا۔ جبغروب آفاب کا وقت آیا تو مجھے ایسی آواز سنائی دیے گئی جواس سے پہلے میں نے بھی نہیں نکھی اور مجھے اس آواز سے خوف دہشت معلوم ہونے گئی۔ یدد کھے کرصا حب خانہ نے مجھے سلی دی کہ گھبرانے اور ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ کو یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہان لوگوں کی آواز ہے جواس وقت سامنے کی دیوار سے واپس جارہ ہیں۔ اگر آپ کو شرورت نہیں۔ آپ کو یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہان لوگوں کی آواز ہے جواس وقت سامنے کی دیوار سے واپس جارہ ہیں۔ اگر آپ کو تلیف نہ ہوتو آپ اس دیوار کود کھے سکتے ہیں۔ میں نے کہا میں اُسے ضرور دیکھوں گا۔ چنا نچہ میں نے جاکر اس دیوار کود کھا اس میں گئی مین کر یوں کی طرح معلوم ہور ہی تھیں۔ وہ دیوار ہون کے درمیان ٹھو کی گئی کیلیں کڑیوں کی طرح معلوم ہور ہی تھیں۔ وہ دیوار دور سے دیکھنے میں ایسی میں شو سے واپس دور سے دیکھنے میں ایسی میں تو بی جب میں سفر سے واپس دور سے دیکھنے میں ایسی میں تو بی سفر سے واپس

ل جاليس سال تك او پرے فيچ كرتا ہوا چلا جائے گا۔

ا پنے وطن پہنچا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ اقدیں میں حاضر ہوا اور آپ کواس واقعہ کی اطلاع دی۔ آپ نے مجھ کے دی کی کی کی خدمتِ اقدی کی اطلاع دی۔ آپ نے مجھ کے دی کی کی سے دریافت فر مائی۔ چنانچہ میں نے اُس کا پورا پورا حال بیان کر دیا۔ آپ نے اس پر فر مایا کہ جو محص سندِ سکندری دیکھنے والے کو دیکھنا کی جاتا ہوتو وہ اس محض کو دیکھے لیے۔ حضرت ابو بکڑ نے بین کرفر مایا کہ آپ نے بالکل صحیح فر مایا''۔

حضرت سکندر ذولقر نین کے دیوار بنانے قصہ

کہتے ہیں کہ حضرت سکندر ذوالقر نین اپنی سلطنت کا دورہ کرتے ہوئے ایک ایک جگہ پہنچے جس کے دونوں طرف پہاڑتھے۔ بیج میں وادی تھی۔ وہاں کے بسنے والوں کی گفتگوان کی سمجھ میں نہ آئی (یاوہ قوم آپ کی گفتگو سمجھ پر قادر نہتھی) مگرانہوں نے کسی طرح حضرت سکندر ذوالقر نین سے بیشکایت کی کہ یا جوج ہاجوج ہاری کھیتیاں جاہ کر دیتے ہیں۔ کیونکہ یا جوج ہاجوج ان غریبوں کی بستی میں آکر گھا س کتے اور سبزیاں کھا جاتے تھے۔ اس قوم نے آپ گھا س کتے اور سبزیاں کھا جاتے تھے۔ اس قوم نے آپ سے عض کیا کہ ہم آپ کے لئے چندہ کر دیتے ہیں آپ ہمارے اور ان یا جوج ہاجوج کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنوادیں۔ صفرت سکندر ذوالقر نین نے کہا تم کو تہماری دولت مبارک ہوتم صرف کا م کرانے میں میر اتعاون کرو۔ ساز وسامان ہمارے یاس

حضرت سکندر ذوالقرنین نے کہاتم کوتمہاری دولت مبارک ہوتم صرف کا م کرانے میں میرا تعاون کرو۔ساز وسامان ہمارے پاس کافی موجود ہے۔خدنے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے۔

اس کے بعد حضرت سکندر نے جاکر دونوں پہاڑوں کے درمیان کے فاصلہ کا اندازہ لگایا تو فاصلہ سوفر سخ کے برابر تھا۔ چنانچہ بنیادیں کھود نے کا حکم دیا اوراتنی گہری بنیادیں گھود وائیں کہ پانی نکلنے لگا اور یہ بنیادیں چوڑائی میں پچاس فرسخ تک کھودی گئیں اوراس بنیاد کا بھراؤ بڑی بڑی چٹانوں سے کیا گیا اوراس کا گارا پھلے ہوئے تا ہے کو بنایا گیا۔وہ دیوارایسی تارہوگئی گویاز مین کے اندر سے نکلا ہوا بہاڑ ہو۔

دوسرا قول ہے ہے کہ بنیادوں میں اور دیوار میں بھی پھر نہیں بلکہ لوہ کے بڑے بڑے بڑے نکڑے لگائے گئے۔ پھر ان مکڑوں کے درمیان ککڑیاں اور کو کئے چن دیئے گئے اور بھٹی جلا دی گئی۔ جب لوہ کے ککڑے بالکل سرخ ہو گئے تواس کے اوپر پکھلا ہوا تا نباڈال دیا گیا جس سے لوے کے ککڑے اور ایسا لگنے لگا گویا لوہ کا کوئی ٹھوس پہاڑ ہوا اور اس پرلوہ اور تا نبے کی کمیلیں ٹھوک دی گئی ہوں۔ چونکہ درمیان میں چھ پتیل بھی لگایا گیا تھا لہذا دور سے وہ دیوار نقش ونگار سے مزین چا در کی طرح نظر آتی تھی۔

اس کے بعدوہ یا جوج ما جوج اس دیوار کے چکنی ہونے کی وجہ سے نہ تواس پر چڑھ سے جی بیں اور نہ بی اس میں وہ سوراخ کر سکتے تھے کیونکہ وہ بہت مضبوط ہے۔ ایک طرف سے دیوار اور دوسری طرف سے سمندر کے درمیان ان کوقید کر دیا گیا ہے اور وہ اب تک اس جگہ قید

ان کی خوراک وہ محصلیاں ہیں جوموسم رئیج میں ان پر بارش کی طرح برتی ہیں۔بعض نے سانپ کہا ہے۔وہی وہ پورےسال کھاتے ہیں اوران کی تعداد کی کثرت کے باجودانہیں خوراک کی کمی نہیں ہونے پاتی۔ یہ باری تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ (واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب)

## اليَامُوُر

ابن سیدہ کابیان ہے کہ یامور پہاڑی بکروں کی ایک قتم ہے یااس کے مشابہ کوئی جانور ہے جس کے پچے سر میں ایک سینگ ہوتا ہے

جس میں مختلف شاخیں ہوتی ہیں۔ دوسر بے لوگوں یہ کہا ہے کہ یا مورئز بارہ سنگھا ہے جس سے سینگ آرا کی طرح ہوتے ہیں ہی اکثر باتوں میں گورخر کے مشابہ ہے۔ تھنی جھاڑیوں کے پاس رہتا ہے۔ پانی پینے کے بعداس میں پھرتی پیدا ہو جاتی ہے اور درختوں جھاڑیوں کے نچا چھل کو دکرنے لگتا ہے۔ بھی بھی اس کے سینگ درخت کی شاخوں میں اٹک جاتے ہیں اس وقت یہ شور کرنے لگتا ہے۔ شکاری اس کی آوازین کرائے پکڑ لیتے ہیں۔

ثرعظم

بیطلال ہے۔

طبىخواص

اس کی کھال کی خاصیت سے کہ بواسیر کامریض اگراس پر برابر بیٹھار ہے تو بواسیر ٹھیک ہوجاتی ہے۔

### اليؤيو

اس پرندہ کی کنیت اُبورِ ماح ہے۔ بیشکاری پرندہ ہے۔ شکرہ کے مشابہ ہوتا ہے۔ باب الصاد میں 'الصقر'' میں مفصل بیان آچکا ہے۔ محمہ '' بن زیاد زیادی کا لقب بھی یو یوتھا۔ بیابل بھرہ کے امام تھے۔محدث تھے 'تماد بن زیداور دیگر راویوں سے حدیث نقل کرتے ہیں۔ ابن ماجہاور بخاریؓ نے ذیلی طور پران سے روایت کی ہے۔ ۲۵ ھیں ان کی وفات ہوئی۔

شرعيظم

حرام ہے۔ کیونکہ میہ پنجہ سے شکار کرتا ہے۔

طبىخواص

اس کا د ماغ اگر خنگ کر کے کوزہ مصری میں حل کر کے اس میں گوہ کا پا خانہ ملالیا جائے اورائے آتھوں میں بطور سرمہ لگایا جائے تو آنکھ میں پیدا ہونے والی سفیدی ختم ہو جاتی ہے۔اوراس کا پتہ ماء شہدانہ (ایک فتم کی بوٹی) میں ملاکر تاک میں ٹپکایا جائے تو سردرد دفورا ٹھیک ہو جاتا ہے۔

## اليَحُبُور

(سرخاب کابچہ)باب الحاء میں''حباری'' کے بیان میں اس کا حوال وفوائد وغیرہ ذکر کئے جا چکے ہیں۔

# اليَحُمُورُ

(ایک جنگلی جانور: جھکاڑ) ایک جنگلی جانور ہوتا ہے جوانسانوں کودیکھ کربدک کر بھا گتا ہے۔اس کی دوسینگیں ہوتی ہیں جو بالکل آرہ کی طرح دھار دار ہوتی ہیں اس سے وہ درختوں کی شاخیس کا ٹ ڈالٹا ہے۔مشہور یہ ہے کہ جب یہ بیاسا ہوتا ہے اور نہر کے پاس پانی کے لئے جانا چاہتا ہے مگر راستہ ہیں تھنی جھاڑیاں اُس کے آڑے آجاتی ہیں تو وہ اپنی سینگوں سے اُنہیں کا نتا ہوا آ گے بڑھ جاتا ہے۔ پچھ لوگفوں کا خیال ہے کہ بحمور یا مور ہی ہے جس کا ذکر ابھی گزرا ہے اور اس کی سینگیس بارہ سنگھے کی طرح ہوتی ہیں۔ ہرسال بچے دیتا ہے۔

اس کارنگ سرخ ہوتا ہے اور اس کابدن تھوس اور گھیلا ہوتا ہے۔

شرعي حكم

اس کی ہرشم حلال ہے۔

طبىخواص

اگرروغن بلسه میں اس کی چربی ملا کر مالش کی جائے تو فالج میں بہت مفید ہے۔

حيرت انكيز داستان

علامہ ابوالفرج ابن جوزی کی کتاب "العرائس" میں لکھا ہے کہ ایک طالب علم تحصیل علم کے لئے اپنے وطن سے کہیں جار ہا تھا راستے میں اس کی ملاقات ایک محض ہے ہوئی جواس کے ساتھ ہوگیا۔ جب وہ طالب علم اس شہر کے قریب پہنچا جہاں جانے کا قصد کر کے وہ گھر اس کی ملاقات ایک محض نے اس طالب علم کو نخاطب کر کے کہا کہ ہم سفر ہونے کی وجہ سے تجھ پر میراحق رفافت لازم ہوگیا اور میں قوم جن کا ایک فرد ہوں جھے تم سے ایک کام ہے۔ طالب علم نے پوچھا کیا کام ہے؟ جن نے کہا جب تُو فلال مقام پر پہنچ گا تجھے وہاں پکھ مغیاں ملیں گی ان کے بچ میں ایک مرغا ہوگا۔ اُس کے مالک کا پہنے گا کر اس مرغے کو خرید لینا اور اس ذن کے کر ڈالنا۔ بس تھے سے میرائبی کام ہے۔ اس طالب علم نے اس جن سے کہا کہ بھائی میرائبی تم سے ایک کام ہے۔ جن نے پوچھا تیرا کیا کام ہے؟ اس کی دوایہ کام ہے۔ اس طالب علم نے اس جن سے کہا کہ بھائی میرائبی تم سے ایک کام ہے۔ جن نے پوچھا تیرا کیا کام ہے؟ اس کی دوایہ بالفرض اگر کوئی سرکش جن کی انسان پر سوار ہوجائے اور اس پر کی عمل کا اثر نہ ہوتا ہوتو اس کا علاج کیا ہے؟ جن نے کہ کہاس کی دوایہ ہوئی سرکش جن کی انسان پر سوار ہوجائے اور اس پر کی عمل کا اثر نہ ہوتا ہوتو اس کا علاج کیا ہے؟ جن نے کہ کہاس کی دوایہ ہوئی میں اس سے دہ آسیب مرجائے گا اور سے کھی بھی نہیں آئے گا۔ گھراس پر کوئی دوسرا آسیب بھی بھی نہیں آئے گا۔

اس طالب علم کا کہنا ہے کہ وہ جن مجھ سے جدا ہو گیا۔ جب میں شہر کے اس مقام پر پہنچا جہاں کا اس نے پتہ دیا تھا تو مجھے وہاں مرغیاں نظر آئیں اوران میں ایک مرغا بھی تھا۔ یہ ایک بڑھیا کی ملکیت میں تھا۔ میں اس سے وہ مرغا خریدنا چاہا مگراس نے صاف انکار کر دیا۔ آخر کار بہت اصرار کرکے میں نے وہ مرغا دوگئ قیمت میں خرید لیا۔ پھر وہ جن مجھے نظر آیا اور اس نے اشارہ سے مجھے کہا کہ''اس مرغے کوذئ کردیے'۔ چنا نچہ میں نے اس کوذئ کردیا۔ پچھ دیا ہے بعد پچھمر دوعورت پاس کے ایک گھر سے نکلے اور مجھے جادوگر کہہ کر مارنے گئے۔ میں نے اُن سے کہا کہ میں جادو گرنہیں ہوں۔ وہ کہنے گئے جب سے تیونے یہ مرغاذئ کیا ہے ایک جن آ کر ہماری جوان لڑکی پرسوار ہوگیا ہے اور وہ کی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔

میں بچھ گیا کہ یہ جن وہی میرار فیق سفر ہے چنانچہ میں نے اُن سے کہا کہ بچھ کو'' کی تا نت اور آ بِسنداب لا کردو میں اس کا علاج کروں گا۔ جب یہ چیزیں انہوں نے مہیا کر دیں۔ میں نے جا کرتا نت سے اس آ سیب زدہ لڑکی کی انگی خوب کس کر باندھ دی۔ باندھتے ہی وہ جن چلانے لگا اور کہنے لگا کیا میں نے اس لئے تجھ کو یکمل سکھایا تھا کہ تُو بچھ ہی پراسے آ زمائے۔ میں نے اُس کی ایک نہ تی اور پھراس تیل کے چار قطرے اس کے دا ہے نتھنے اور تین قطرے اُس کے بائیں نتھنے میں پڑکا دیئے۔ پڑکاتے ہی وہ جن مردہ ہوکر اس وقت گریز ااورلڑکی بھلی چنگی ہوگئی۔ پھراس کو کس آ سیب کی تکلیف بھی نہیں ہوئی۔

اليحموم

(تیتر کی طرح کاایک پرندہ) یہ حموم: ایک خوبصورت پرندہ ہے جو تجاز کے نخلتانوں میں کثرت سے پایا جاتا ہے۔ مولف کا خیال ہے کہ بیتیر ہے۔ یہ حصوم نعمان ابن المنذ رکے گھوڑ ہے کا نام بھی تھا۔ یحموم عربی میں سیاہ دھو میں کو بھی کہتے ہیں۔ چنانچی قرآن میں یحموم سے یہی دھواں مراد ہے۔ جب اہلِ عرب کی انتہائی کالی چیز کو بتانا چاہتے ہیں تو ''اسود بحموم'' کہتے ہیں۔ یعنیٰ کالا بججنگ'۔ کہتے ہیں کہ ''کہتے ہیں۔ یعنیٰ کالا بججنگ' کے ہیں کہتے ہیں کہ ''کہتے ہیں۔ یعنیٰ کالا بججنگ' لا باردوالا کہتے ہیں کہ ''کہتے میں کو زخ میں ایک پہاڑ ہے جس کے سائے میں دوز خیوں کو بٹھا دیا جائے گا اور اس کا حال بیہوگا' لا باردوالا کریم' 'لیعنی نداس کی مٹی میں ٹھنڈا بین ہوگا نداس کا منظر ہی اچھا ہوگا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بحموم جہنم کا ایک نام بھی ہے۔ ضحاک ؒ فرماتے ہیں کہ جہنم بالکل سیاہ ہے اور اس میں جانے والے لوگ بھی کا لے جھیگے ہوجا کیں گے۔ نعو ذ باللّٰہ من شرھا

### اليراعة

( جگنو ) اڑنے والا ایک چھوٹا سا کیڑا ہے۔ دن کو عام پٹنگوں کی طرح دکھائی دیتا ہے اور اندھیری راتوں میں ایبا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی چمکدارستارہ زمین پراتر آیا ہویا جیسے کوئی چراغ اڑ رہا ہو۔

ابوعبیدہ نے کہا ہے کہ براع' مجھمرادر کھی کے درمیان کی ایک مخلوق کھی ہے جومنہ پر بیٹھ جاتی ہے مگر کا ٹتی نہیں ہےاور براعیۃ شتر مرغ کوبھی کہتے ہیں۔اس کا بیان تفصیل ہے گز رچکا ہے۔

اليربوع

چوہے سے ذرابزاایک جانور ہے جس کی اگلی ٹائگیں بہت چھوٹی اور پچپلی بہت بڑی ہوتی ہیں۔اس کی دم چوہے کی سی ہوتی ہےاور دم کے آخری کنارہ پر بال کلی کے مانند لگتے ہیں۔ بیا بنی دم اٹھا کر چلتا ہے۔ ہرن کی طرح اس کارنگ ہوتا ہے۔

جانوروں کی نفیات کے ماہرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے جن جانوروں میں خبات کوٹ کوٹ کر مجردی ہے۔ ان میں اکثر کے ہاتھ چھوٹے اور پیر لمج ہوتے ہیں۔ کیونکہ جب اُنہیں کی چیز کا خطرہ ہوتا ہے تو چھا نگ لگا کراس خطرے سے اپنی حفاظت کر لیتے ہیں۔ یہ جانورز مین کے اندر رہتا ہے تا کہ اس کی نمی اس کے لئے پانی کا کام دے یہ چھی ہوا کو پیند کرتا ہے۔ دریاؤں سے اسے وحشت ہوتی ہے اسی وجہ سے یہ اپنی بل بلند جگہوں پر بناتا ہے۔ پھر یہ اپنی بل کو ایسی جگہ بناتا ہے جہاں چہار سوکی ہوا گئے اسی لئے وہ اپنی بل میں چاروں طرف دروازے کھولتا ہے تا کہ ہوا اندر جا سکے۔ اس کے ان درواز وں کا نام الگ الگ ہے۔ ایک کو النظ قصاء "دوسرے کو فرال قام اس کی تاش میں ہوتا ہے تو وہ درسرے سوراخ کے پاس اس کی تاش میں ہوتا ہے تو وہ دوسرے سوراخ سے نکل جا تا ہے۔ اس بل کے باہر مٹی اور اندر گڑھا ہوتا ہے۔ تا فقاء اس کی چھپی ہوئی بل کو کہتے ہیں۔ اسی ما فت منافق مشتق ہے کہ ظاہر میں اس کی زبان پر ایمان ہوتا ہے گر دل میں گفر ہوتا ہے۔

اس جانور کی خاص فطرت یہ ہے کہ زم زمین پر چلتا ہے تا کہ اس کے پیروں کی آ ہٹ س کرکوئی شکار نہ کرلے۔ ای طرح خرگوش بھی ایسے ہی کرتا ہے یہ جگالی کرتا ہے اور مینگنی کرتا ہے۔ اس کے اوپر نیچے دانت اور ڈاڑھ بھی ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں جاحظ اور قزوین کا کہنا ہے کہ بیجانور چوہے کی ایک قتم ہے۔قزوین نے بیجی کہاہے کہ بیان جانوروں میں سے ہے جن کے سردار ہوتے ہیں اوران کی حکم کی تعمیل کیجاتی ہے۔جس وقت کہ سرداراُن کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ کسی اونجی جگہ پر پھر وغیرہ پر کھڑا ہوکرادھرادھرد بکھتار ہتا ہے۔اگراہے کوئی خطرے کی چیز آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے تو وہ دانتوں کو کٹکٹا کر خاص قتم کی آ واز نکالتا ہے جس کوئن کرسب اپنے بلوں میں گھس جاتے ہیں۔اگرا تفاق سے سردارا بنی اس ڈیوٹی میں کچھ خفلت برتے اور اس کی اس کوتا ہی کے نتیج میں کوئی جانورکسی ایک کو پکڑلے جائے تو سب مل کرسردار کو مارڈا لتے ہیں اور اُس کی جگہ دوسرا سردار چُن لیتے ہیں۔

جب بیمعاش کی تلاش میں باہر نکلتے ہیں تو سب سے پہلے ان کا سردار باہر نکلتا ہے۔ اِدھراُدھر جھا تک کرد مکھتا ہے جب کوئی خطرہ کی چیز نظر نہیں آتی تو خاص انداز سے دانتوں کو کٹکٹا کرآ واز نکالتا ہے جس سے سب کومعلوم ہوجا تا ہے کہ کوئی خطرہ نہیں ہے اس وقت سب باہرنکل آتے ہیں۔

شرعي حكم

شوافع کے یہاں پیجانورحلال ہے۔ مگر حنفیہ کے یہاں پیرام ہے کیونکہ پیرشرات الارض کے قبیل سے ہے۔ طبی خواص

اگر پپوٹوں کےاندر بال جم آتے ہیں اوران کوا کھاڑ کر پپوٹوں پر پر بوع کاخون مل دیا جائے تو پھروہ بال نہ جمیں گے۔ جبیر

یر بوع کوخواب میں دیکھنا بہت جھوٹے اور جھوٹی قشمیں کھانے والے شخص کی پیچان ہے۔اگر کوئی خود کواس سے جھگڑتے دیکھے تو ای قشم کے آ دمی سے اس کی لڑائی ہوگی۔

# اليَرُقَان

یہ وہ کیڑا ہے جو کھیتوں میں پیدا ہوتا ہے ۔ پھراس کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے اور وہ اڑنے لگتا ہے اور اس کا نام ''ذرع میر وق'' بھی ہے جبیبا کہ ابن سیدہ نے کہاہے:

#### اليسف

( مکھی)باب الذال میں'' ذباب''میں پورابیان گزر چکا۔

### اليَعُرُ

بکری کے اس بچہ کو کہتے ہیں جو شیر اور بھیڑ ہے کی کچھار کے قریب باندھ دیا جا تا ہے اور اس کے سامنے ایک گڑھا کھود کراُ ہے گھاس وغیرہ سے چھپا دیتے ۔اس بکری کے بچہ کی آواز سُن کر بجواُس کی تلاش میں آتا ہے اور گڑھے میں رِگر جاتا ہے۔ نیز پھر نام کا خراسان میں ایک جانور ہوتا ہے جومحنت ومشقت کے باوجود موٹا ہوتا ہے۔ اليعفور

یعفود : ہرن یا نیل گائے کے بچہ کو کہتے ہیں۔ بقول دیگر نر ہرن کو بھی کہا جا تا ہے۔

حضرت عبادہ بن صامت ہے روایت ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یعفورنا می گدھے پرسوار ہوکران کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے۔ کہتے ہیں کہ اس گدھے کا نام ''یعفور''اس کے خاکسٹری رنگ کی بنیاد پررکھا گیا۔ جس طرح سبزرنگ کے جانورکو بعفود کہددیتے ہیں۔بعض کہتے ہیں کہ اس کا نام یعفور اس لئے پڑا کہ اس کی رفتار ہرن کے مشابھی۔

### اليعقوب

یعقوب: نرچکورکو کہتے ہیں۔اس معنی میں بیلفظ خالص عربی کا ہے۔گریعقوب جوایک نبی علیہ السلام کا نام ہے وہ یوسف ویونس کی طرح عجمی لفظ ہے۔لہذا بقول جو ہری اگریعقوب کی شخص کا نام ہوتو ہے عجمہ اور علیت کی وجہ سے غیر منصرف پڑھا جائے گا۔لیکن جبل (چکور) کے معنی میں منصرف ہوگا۔ کیونکہ وہ خاص عربی زبان کالفظ ہے اور اس میں غیر منصرف ہونے کے لیے کوئی سبب موجو ونہیں ہے۔ چکور کا حکم

رافعی نے کہا ہے کہ مرغی اور چکورے پیداشدہ پرندے کواگر کوئی محرم شکار کرلے تو جزاء لازم ہوگی۔

### اليعملة

اس سے مراد کام کرنے والا اونٹ یا اونٹی ہے اس کی جمع لیلات آتی ہے۔

اليمام

اصمعی کے بقول فاختہ کو کہتے ہیں اور کسائی کے بقول وہ جنگلی کبوتر جو گھروں میں رہتا ہے اور بمامته اس کرنجی آنکھوں والی لڑکی کا نام بھی تھا جو تین دن کی مسافت کے فاصلہ ہے کسی چیز کو دکھے لیتی تھی۔ جاحظ کا کہنا ہے کہ وہ لڑکی لقمان بن عاد کے خاندان سے تھی اور اس کا اصل نام' معز'' تھا۔ س کی آئکھوں کرنجی تھیں۔ اسی طرح'' الزباء ''اور ''البسوس' نامی دوعور تیں بھی اسی طرح آئکھوں والی تھیں۔ سب سے پہلے اس لڑکی نے انٹر کا سرمہ استعال کیا تھا۔

ایک عورت کی تیزنگای کا عجیب قصه

"إبُتِلاَءُ الْاَخُيَادِ بِالنِّسَاءِ الْاَشُرَادِ "بي*ن لكها ہے كەتر*ب ميں پانچ عورتين ضرب المثل بن چكى ہيں: ذرقساء اليمامه " بسوس 'دغة 'ظلمة اور ام قرفة۔

زد ق اء المیمامة: ۔ یه بمامه کی رہنے والی بنونمیر کی ایک لڑکتھی جوتار یک رات میں سفید بال اور تین دن کی مسافت کی دوری ہے گھوڑے سوار کود کھے لیا کرتی تھی ۔اگر کوئی کشکراس کی قوم پرحملہ آ ورہوتا تو وہ ان کو پہلے ہے آگاہ کردیتی تھی اور وہ لوگ اس کشکر سے نمٹنے کے لئے تیار

ہوجاتے تھے۔

کی فکر کے پہمالارنے ان کے خلاف بید ہیری کہ اپنے فکر کو تھم دیا کہ ہر خض درخت کی ایک ثاخ کا در کرا پنے ہاتھ میں کے لیے اور اُس کی آڑ میں آگے بڑھے۔ زرقاء نے جب اس کوغورے دیکھا تو اُسے ایساد کھائی دیا جیسے ایک درخت اس کی قوم کی طرف بڑھا چلا آر ہا ہو۔ اس نے اپنی قوم کو اس کی اطلاع دی کہ جھے تو سامنے سے ایک درخت آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ قوم نے اس کا نداق اڑایا کہ تیری عقل ماری گئی ہے بھلا کہیں درخت بھی چلتا ہے۔ اس نے کہا کہ جو میں کہدرہی ہوں وہی تھے ہے۔ اس پر اس کی قوم نے اسے جھٹلا دیا درانہوں نے دشمن سے مدافعت اور اپنی حفاظت کا کوئی کا منہیں کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن ان پرضیح صبح پہنچ کیا اور ذرقا کوئل کر دیا۔ جب انہوں نے اس کی آئکھیں چیر کر دیکھیں تو اُن کی رگوں میں اٹھ ہی اٹھ (اصفہائی سرمہ) بحرا ہوا تھا۔ کیونکہ یہ بکٹر ت بہی سرمہ استعمال کیا کرتی تھی ۔ غالبا یہی اس کی بصارت کی تیزی کا سبب بنا تھا۔

(۲) بسوس: اس کے بارے میں عرب میں بیش ارائے ہے'' انسنام من بسو میں ''یعنی بسوس سے زیادہ منحوں۔ بیر عورت جساس بن مرۃ بن ذہل بن شیبان کی خالتھی۔اس کی ایک اونٹنی کی وجہ سے' کلیب بن وائل مارڈ الا گیا جس کی وجہ سے ہی بکراور بی تغلب میں زبر دست جنگ چیڑگئی جو چالیس سال تک جاری رہی۔ بیاڑائی'' حرب بسوس'' کے نام سے مشہور ہے۔

(٣) دُغة: اس عورت كِنام سے يمثل مشہور بي احسق من دغة "دغه تاره احمق اس كاتعلق بن عجل سے تعااس كا دغة اس عورت كے ام سے يمثل مشہور بي احسال من دغة "دغه تاره واتعالى الله الله الله عند الله سے زياده زائى ) يو تبيله بذيل كى عورت تقى اس نے چاليس سال تك زنا كرايا اور چاليس سال تك دنا كرايا اور چاليس سال تك حومت بھى كرتى رہى جب بڑھا كے وجہ سے ان دونوں كاموں سے معذور ہوگئى اُس نے ايك بكر ااور ايك بكرى خريدى ۔ وہ بكر كو جمرى برچھوڑ ديا كرتى تقى ۔ جب اس سے پوچھا كيا كه أو ايما كيوں كرتى ہے؟ تو اس نے كہ جب بكرا بكرى پرچ هتا ہے اور جماع كے وقت سانس لينے كى آواز مير كانوں ميں آتى ہے تو ميراجى خوش ہوجا تا ہے۔

(۵) اُم قرفة: اس كے متعلق بیشل بیان کی جاتی ہے ''امنع من ام قرفة ''ام قرفہ سے زیادہ محفوظ ''یہ مالک بن حذیفہ فزاری کی بوی تھی اس نے اپنے گھر میں بچاس تلواریں لئکار تھی تھیں ان میں ہرتلواراس کے کسی ذی محرم کے لئے مخصوص تھی۔ عور توں کے متعلق حکماء کے تذکر ہے

محمر بن سيرين كے كى في عورتوں كے متعلق سوال كيا تو آپ كا جواب سيتھا:

'' یہ عور تیں فتنوں کے دروازے کی تنجیاں ہیں اور رنج وغم کا خزانہ ہیں۔اگر عورت تیرے ساتھ کوئی بھلائی کرے گی تواحسان ضرور جنلا دے گی۔ تیرے راز کوفاش کردے گی۔اگر تُو اے کسی کام کا تھم دے تو اس کوٹال دے گی اور تیرے غیر کی طرف مائل ہوگی۔ کسی اور کا قول ہے:

عورتیں رات کوتو خوشبو ہیں اور دن میں کا نتا ہیں۔ کی عقلند آ دی کواس کے دشمن کی موت کی خبر دی گئی اُس نے کہا کہ اگرتم ہے کہتے اُس نے شادی کرلی ہے تو مجھے اس سے زیادہ خوشی ہوتی۔

کہتے ہیں کہ آ دمی تین باتوں نے مجبور ہوتا ہے:۔

(۱) اپنی مصلحت کے کاموں میں بیدارر ہے میں کوتا ہی کرنا۔ (۲) خواہشات نفسانی کی مخالفت کرنا (۳) جس بات کا اسے علم نہ ہو

besturdubook

اس میں عورت کی بات مان لینا۔

کسی حکیم کا قول ہے کہ جہالت سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں اورعوت سے بڑھ کر کوئی برائی نہیں۔

# ٱلۡيَوَصِّى

''اَلُوَصِیٰ''(یاءاورواوَ کے فتح کے ساتھ اور صادمشد د کے کسرہ کے ساتھ )اس سے مراد باز کے مشابدایک عراقی پرندہ ہے جس کے بازو''الباشق''(باز) سے لمبے ہوتے ہیں اور یہ پرندہ شکار کرنے میں بہت تیز ہوتا ہے۔

ثرعظم

يررام بجياكه باب الحاءمين" الحز"كام الكابيان كزر چكا بـ

## اليَعُسُوُب

ا۔(ملک النحل) بعسوب: پہلفظ عربی میں مشترک ہے گئی معنوں کے لئے بولا جاتا ہے۔ ٹڈی کے برابرایک کیڑے کو بھی کہہ دیے بیں۔اس کے چار پر ہوتے ہیں۔ بیا پے پروں کوسیمٹنا نہیں ہے۔ یہ بھی بھی چلنا ہوانظر نہیں آیا بلکہ یا تو کسی درخت کی شاخ پر ہیٹھار ہے گا یااڑتار ہے گا۔ یہ تلی کی ایک قتم ہے جس کے چار پُر ہوتے ہیں۔ جسم ٹڈی کی طرح لمباسا ہوتا ہے اور جو ہریؒ نے کہا ہے کہ یہ ٹڈی سے بڑا ہوتا ہے۔اگر یہ گر پڑتا ہے تواہے پر نہیں سیٹنا۔

۲\_بعسوب گھوڑے کا نام

عسوب حضور صلی الله علیہ وسلم کے ایک گھوڑے کا نام بھی تھا اور اسی طرح حضرت زبیر ؒ کے گھوڑے کا بھی نام تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ان تینوں گھوڑوں میں سے ایک ہے جو جنگ بدر کے دن مسلمان فوج میں موجود تھے۔

س۔ یعسوب: گھوڑے کی پیشانی کی سفیدی کوبھی کہتے ہیں۔

۳\_ یعسوب: چکورکی ایک قشم کوبھی کہتے ہیں۔

۵۔ یعسوب: شہد کی تھیوں کے سردار کو کہتے ہیں جس کا نام رانی تکھی ہے۔ یہ تمام تھیوں کی سردار ہوتی ہے اور ہر کام اس کے اشارہ سے ہوتا ہے۔ چھتہ میں آنا جانا چھتہ تیار کرنا اور شہد چوس کر لاکر اس میں اکٹھا کرنا۔ ہر حال میں یہ تھیاں اپنے سردار کی فرما نبرداری کرتی ہیں۔ یہاں تک کہ جب وہ تھیاں چھتہ میں ہیں۔ یہا ہے تا تحت تھیوں کا انتظام اسی طرح کرتی ہے جیسے کوئی بادشاہ اپنی رعایا کا انتظام کرتا ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ تھیاں چھتہ میں والیس آتی ہیں تو بیرانی مکھی دروازے پر کھڑے ہو جاتی ہے اور کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ ایک دوسرے سے پہلے داخل ہونے کے لئے جھڑ اکرے۔ بلکہ سب قائدہ کے بعد دیگرے چھتہ کے اندر جاتی ہیں۔ ایک دوسرے کودھکیلتی ہوئی یا دھکا دیتی ہوئی دکھائی نہیں دیتیں۔ انکا یہ لیک الکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی امیر لشکر کسی شک گزرگاہ پرایک ایک کر کے اپنا لشکرگز ارتا ہے۔

ان مکھیوں کے اندریہ عجیب وغریب بات ہے کہ ایک چھت میں بھی دوامیر جمع نہیں ہوسکتے۔ اگر بھی ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ دوگروہ اپنا

امیرا لگ الگ منتخب کرلیں تو وہ کھیاں ان میں ہے ایک کو مارڈ التی ہیں اور صرف ایک امیر کے ساتھ ہوجاتی ہے۔ایبا کر کھی وجہ ہے اس میں باہم کوئی عداوت یا دشمنی نہیں تھیلتی بلکہ دوامیر ہونا ہی ان کے لئے تکلیف کا باعث بن جاتی ہے۔لہذا سب مل کرایک جان دو قالب ہوجاتی ہیں۔

ابن السنی نے اپنی کتاب' جمل الیوم واللیلة' میں لکھا ہے کہ حضرت ابوا مامہ با ہلی سے روایت ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص مسجد سے باہر نگلنے کا ارادہ کرتا ہے تو ابلیس اپنے لشکر کوآ واز دیتا ہے اوروہ اپنے امیر کے پاس ایسے ہی جمع ہوجاتے ہیں جس طرح شہید کی کھیاں'' یعسوب' کے اردگر دجمع ہوجاتی ہیں۔لہذا جب تم میں سے کوئی مسجد کے دروازے سے نگلنے کے لئے کھڑا ہوتو یہ وُ عاپڑ ھالیا کرے:' اَللَّهُ مَّائِنِی اَعُونُ ذُہِکَ مِنُ اِبُلِیْسَ وَ جنو دِم ''

(اےاللہ! میں ابلیس اور اس کے لشکر سے تیری پناہ میں داخل ہوتا ہوں''۔

اگر کوئی بیدُ عاپڑھ لے گاتو شیطان اوراس کالشکراُ سے بالکل نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔

### انگوشی ہے موت کا اطلاع

لفظ يعبوب صرف سردار كے لئے بھى استعال ہوتا ہے۔ چنانچة حضرت علی نے جب حضرت عبدالرحمٰن بن عمّاب بن اسيدكو جنگ جمل كروزمقول ہوكر پڑاد يكھا تو فر مايا: 'هدا يد عسوب المقريدش'' يقريش كے سردار تھے۔ حضرت عبدالرحمٰن نے اس روز بڑى جا جا جانزى اور بہادرى كا مظاہرہ كيا تھا۔ آپ كا ايك ہاتھ جس ميں انگوشی تھى اسى روزكٹ گيا تھا۔ ايك گدھ آيا اوراس ہاتھ كو انگوشی سميت اٹھا كر لے گيا اور يمامه ميں گراديا۔ اس انگوشی سے اس ہاتھ كی شناخت ہوگی اور لوگوں نے سمجھ ليا كہ وہ شہيد ہو چھے ہيں۔ لہذا انہوں نے حضرت عبدالرحمٰن كی نماز جنازہ پڑھ كی۔ اس پرتمام مورضين شفق ہيں كہ جنگ جمل كے معركہ ميں اس ہاتھ كو اُٹھا كركوئی پرندہ لے گيا ہوراس كو جاز ميں گراديا ہے۔ پھر نماز جنازہ پڑھ كراس كو دون كرديا گيا ہے۔ گراس ميں اختلاف ہے كہ وہ پرندہ كون ساتھا اوركس جگہ لے جاكر ہاتھ كرايا تھا۔ ايك قول بيہ كو گھرہ نے اسى روز لے جاكر يمامه ميں گرايا تھا۔ ابن قتيہ كا خيال ہے كہ عقاب نے اسى دن لے جاكر اسے مدينہ منورہ ميں گرايا۔ اور شخ نے اس ہوگو يمامه ميں گرايا۔ حافظ ابوموئ وغيرہ كا كہنا ہے كہ اس كوگدھ لے گيا اور اس نے لے جاكر اسے مدينہ منورہ ميں گرايا۔ اور شخ نے دشرح مہذب 'ميں لکھا ہے كہ مكرمه ميں لے جاكر آيا۔

صحیح مسلّم شریف میں نواس بن سمعان کی ایک طویل حدیث ہے کہ وجال کے ساتھ ساتھ زمین کے خزانے چلیں گے اوراس کے عاروں طرف اس طرح جمع ہوجا کیں گے جیسے شہد کی کھیاں اپنے سردار کے اردگر دجمع ہوجاتی ہیں۔

جب حفزت ابو بمرصدیق کی وفات ہوگئی تو حفزت علی کرم اللہ وجہاں مکان کے دروازے پر (کھڑے ہوکر) جہاں آپ کو گفن دیا گیا تھا فرمانے گئے: ''بخدا آپ یعسوب المومنین تھے۔ آپ ایک ایسے پہاڑتھ جس کو زبر دست آندھیاں بھی نہیں ہلا سکتی تھیں اور نہ سمندر کی جھڑ دار ہوائیں آپ کی کشتی حیات میں ہچکولے پیدا کر سکتی تھیں''۔اس تقریر میں حضزت علی نے حضزت ابو بکر صدیق کو کیعسوب سے اس بناء پر تشبید دی ہے کہ یعسوب بوقت پرواز تمام کھیوں سے آگے رہتا ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرایمان لانے میں تمام مومنین سے آگے تھے۔

'' کامل بن عدی'' میں عبداللہ بن واقف واقفی نے عیسیٰ بن عبداللہ بن محمد بن علی بن ابی طالب کے حالات میں لکھا ہے کہ حضور صلی

الله عليه وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا '' اَنُتَ یَعُسَوُبَ الْمُوْمِنِیْنَ وَالْمَالُ یُعُسُوبُ الْکُفَّادِ مال کا فرول کا بعسوب ہے اور ایک روایت میں بعسوب الظلمة اور ایک روایت میں بعسوب المنافقین کے لفظ مرقوم ہیں بعنی مال کے ذریعے کفار ظالم منافق لوگ مومنین کونقصان پہنچاتے ہیں۔ایک روایت میں ہے۔ حضرت علی کو''امیر الحل بھی'' کہا گیا ہے۔

خاتمهالكتاب

کتاب' تحییج قالحیوان' بیسوب کے بیان پرختم ہوگئی۔خاتمہ پرمولف علامہ شیخ کمال الدین الدمیری فرماتے ہیں کہ اس کتاب کے مسودہ سے ماہ رجب الح کے پیس فراغت حاصل ہوئی (اس کتاب کی ابتداء ملک الوحش جانوروں کے بادشہ'' شیر'' سے ہوئی جو شجاعت میں ضرب المثل ہے اوراس کی انتہاء ملک النحل (شہد کی کھیوں کے بادشاہ) پر ہوئی جو موم اور شہدد یے میں مشہور ہے۔موم سے روشنی حاصل ہوتی ہے اور شہد سے شفاء ملتی ہے۔

